





عبدالطائران

فريد بكال منه الدوبازارلا بو

www.maktabah.org

غُنْتِيةُ الطَّالِبِينِ (أُرُدو) كآب مجوب سبحاني حفرت شيخ سيدعبدالقا درجيلاني رضي للرتعالين تصنيف مولانا علام محستدصديق بزاروي سيدى 3, علامه محدعبه الحكيم شرف قادري مذطله تقديم وتريك محسدعالم مختارحق صاحب يروف ريدنك ارديع الله في ١٩٠٨ ١١ م ١٩٨٨ طباعت باراول روی برنشرز، لا بور مطبع \_\_ 444 صفحات محريعقوب خوشنوليس حضرت كيليا نواله كآيت ناشر: حامد أين ككيني ١٠٨٠ ردوبازار، لابورمبرا فون نير ٩ ٩ م ٢٢٢٧ - ١٢١٢ ٢

www.maktabah.org

# فهرست مضاين ، غينة الطَّالين

|        | to be the same of the same                              | Till     | 2006   | The state of the s | - Y1 11 1 |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صغيمبر | بمضمون                                                  | بخبرشمار | تعفيتم | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبرخمار  |
| 1.5    | ناز کی منتیں                                            | ۲.       | ۲۲     | تفذيم علام عبالحكيم نثرت قادري مظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-        |
| 1.0    | ناذكم سخبات                                             | 41       | 94     | سبب نابیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |
| 1.4    | زگواة كابيان                                            | 77       | 94     | ابيان واسلام أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳         |
| 1-4    | زكواة كى فرضيتت اورنصاب                                 | 77       | 94     | مسلمان کی مفاطنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~         |
| 1-4    | شرح زكوة                                                | 44       | 11/3   | 41700 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A PAI     |
| 1.4    | اونرگوں کی زکواۃ                                        | 10       | 40     | نماز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵         |
| 1.4    | كا ئے كى زكافة                                          | 44       | 90     | شرائط نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         |
| 1.4    | بحريون كي زكاة                                          | 44       | 41     | فرائض وضو<br>سند . ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         |
| 1.4    | مصارف زكزة                                              | 1        | 99     | سنن وضو<br>تذریر این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ^         |
| 1-4    | نفلى صدقه                                               | 19       | 100    | يتمتم كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9         |
| 1.4    | صدقه فطر                                                | pu-      | 1      | جسم کا ڈھائینا<br>ماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.        |
| 1-1    | صدقه نطری مقدار                                         | 141      | 1      | حِکْرِکا پاک ہونا<br>قام خصر دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11        |
| 1-9    | روزه کابیان                                             | 1        | 1.1    | قبار <i>ۇخ ہونا</i><br>نمازكى نېتىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11        |
| YO.    | Service of the service of                               | 1 -11    | 1.1    | ماری بیات<br>وقت نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11        |
| 1.4    | فرمنتین روزه<br>مان یکی ا                               | mm.      | 1.1    | اذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10        |
| 1.9    | عاند دیجینا<br>من                                       | 1        | 1.1    | افاميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |
| 1.9    | ممنوعات<br>روزیے کی قصا اور کیفارہ                      |          | 130    | ناز كاطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 11.    | روریے میں تھا اور تھا رہ<br>ان باندن سے بر میز کیا جائے |          | 1.1    | نار فاعربیب<br>فرائضِ نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 11.    | اق ہاران سے پر ہیر کیا جائے<br>حری دا فطاری             |          | 1.4    | واجبات نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 11      |
| He     | 7,0000                                                  | 44       | 1.4    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17        |

|        |                                               |         |         | יש ייט וכנפ                | -       |
|--------|-----------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------|
| نبرثار | مضموك                                         | منبركار | صفحتمبر | مضموك                      | مبرثمار |
| 124    | 321680                                        | 45      | (11     | كى چزے روزه افطاركياما ئے؟ | m9      |
| 156    | الله الله الله الله الله الله الله الله       | 40      | 11)     | افطارکی دُعا               | 4.      |
| 144    | ج کی منتیں                                    | 40      | 111     | اعتكات                     | 41      |
| 10     | عره کے ارکان                                  | 44      | 111     | الاتكات كالغرى معنى        | 64      |
| 110    | عمره کے واجبات                                | 44      | 111     | اعتكاف مسنوك               | 44      |
| 110    | عره کی سُنین                                  | 44      | 111     | متکف کیارے                 | 44      |
| 110    | بارگاه نبوی کی حاصری                          | 49      |         |                            |         |
|        | آواب زندگی                                    |         | 111     | هج کابیان                  | 40      |
| 149    | ופוביניגט                                     | 4.      | 117.    | شرائط                      | 84      |
| 149    | الم مے فضائل                                  | 41      | 111     | ميقات الرام                | .64     |
| 149    | کون کس کوسلام کرے ؟                           | 44      | 114     | مبقات بركياعل كيامائي      | 64      |
| 119    | عورتوں کو سلام کرنا                           | 44      | 110     | ممزعات احام                | 49      |
| 11%    | بچول کو سلام کہنا                             | 44      | 114     | الرم شركيف كالم            | ۵-      |
| 14.    | فيلس بين سلام                                 | 40      | 114     | الحوات                     | 61      |
| 180    | مجلس گناہ کے شرکار کوسلام کہنا                | 44      | 110     | ا داب طوات                 | 34      |
| 14.    | قطع تعلق كي مُذرمين                           | 46      | IIA .   | طواف کے بعد                | 51      |
| 14.    | مصافحها ورمعانقه                              | LA      | IIA     | صفاادرم وه کے درمیان سی    | 00      |
| اسا    | تنظم کے لیے کھڑا ہونا                         | 49.     | 119     | ج كالتام ادر ادائلي        | 00      |
| 141    | تنظیم کے لیے کھڑا ہوٹا<br>چینیک مارنے کے آداب | ۸.      | 111     | مکه مکرمه کو روانگی        | 04      |
| 122    | جائی لینے کے آواب                             | AI      | 171     | امنیٰ کو والیبی            | 24      |
| 127    | عورتوں اور بجوں کی جیدیک کا جواب              | 1       | iri     | مكر مكرمه كو واليبي        | 81      |
| 144    | وس نطری صانتیں                                | AP      | 144     | طوان وداع                  | 29      |
| 1890   | موتے زیر ناف، بنبول کے بال اور                | AP      | 144     | وقون عرفات سے ابتداء       | 4.      |
|        | ناخی دورکرنے کے آداب                          | AD      | 1440    | ووي مواقع المجار           | 41      |
| 144    | الكس چزك ما تقان كيے مائي ؟                   | 44      | 12.44   | عورت سے مبانثرت            | 44      |
|        | /0,000                                        |         |         | 7: -33                     |         |

www.makaabah.org

| صفحمر | مضموك                                               | منظمار | معفحتم ا | مضمول                               | ببزنمار |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| 165   | کھانے یں کی چز کا گرنا                              | 11+    | 144      | سفيد بال أكمارُ نا                  |         |
| 194   | بینے کے آداب                                        | 111    | 100      | ناخن تراشنا                         | AL      |
| 184   | غلاصته کلام                                         | 114    | 104      | مرمنان منان                         | ^^      |
| ומח   | مهاني مين روزه افطار كرنا                           | 114    | 124      | سركا كجيصة مندانا                   | 19      |
| 144   | أواب عام على المالية                                | 119    | 1172     | ناك نكان                            | 9.      |
| 19    | عور تول کا جام میں جانا                             | 110    | 1174     | مردول كاز كفيل ركفتا                | 91      |
| 109   | رمنه ہونے کی ممانعت                                 | 114    | 147      | بال نوسيا                           | 97      |
| 10.   | المحريقي بنوانااور بيننا                            | 114    | IMA      | ىلەرىپ رىكانا                       | 95      |
| 101   | ا نگوهی کس چرے او ؟                                 | IIA    | IFA      | خياه تعماب راوس                     | 48      |
| 101   | انگویش کس انگلی میں بہنی مائے ؟                     | 119    | 1179     |                                     | 90      |
| 101   | قفنامے حاجت اور استخارکے آداب                       | 144    | 117      | شرمه لگانا<br>نیل نگانا             | 94      |
| 100   | استنجاء کس چیز سے کیاجائے ؟                         | INI    | 159      |                                     | 94      |
| 100   | پیش سے استنجار کرنے کا طریقہ                        | 154    | L.L.     | سات ضروری اشیار                     | 41      |
| 100   | تفنائے ماجن کے بدطہار یاصل                          | 177    | 16.      | نالېيندېده باين                     | 44      |
|       | 1.1                                                 | 11.5   | 161      | دوس کے گھروں میں داخل ہونے          | . 1     |
| 100   | یانی سے استنجار                                     | ,,,,,  |          |                                     |         |
| 100   | پائ سے استنبار واحب ہے:<br>یانی سے استنبار واحب ہے: | 144    |          | کے آداب                             | 3-5     |
| 00    | كس چيز كو بطور وهيلااستنال كياجائ                   | 110    | 141      | ا جازت طلب کرنا                     | 1-1     |
| 100   | ک چیز و جورو میں استخادلاز                          | 124    | 144      | دائمین اور بائمین یا وُل کا استعمال | 1-4     |
| 291   | 0,200                                               | 174    | 164      | کانے پینے کے آداب                   | 1.4     |
| 104   | المومات ؟                                           |        | 164      | کا نے کا طریقہ                      | 1.4     |
| 04    | عنسل کاطرلقیہ                                       | IFA    | 144      | کا نے کے برق                        | 1.0     |
| 06    | و منوکرتے وقت کے اذکار                              | 129    | 164      | المجهد ديگر أواب طعام               | 1-4     |
| 04    | استخارے فراغت بریہ دعا پر سی جا                     | 11.    | 100      | وعوت قبول كرنا                      | 1.4     |
| lie!  | الم التركية وفن برهے.                               | 141    | 140      | رعوب فتنر                           | 10 A    |
| - 6   | المنفروهوت وقت به كلات كهمايك                       | 117    | 164      | مجهدا ورأ داب طعام                  | 1-9     |

www.maktabah.org

| صفحتر | مضموك                                    | نمنزمار | صغينبر  | مفتمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منبرثمار   |
|-------|------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 148   | سونے کے اُداب                            | 100     | 104     | کلی کرتے وقت یہ دعا مانگے<br>ناک میں یانی ڈالتے وقت کہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المال      |
| 140   | نواب کا بیان                             | 100     | IDA     | 1 1 .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150        |
| 144   | گھرسے باہر نکلنے وفت کی دُما ۔           | 100     | 1977. 3 | من دھونے وقت اول دعا مانگئی جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174        |
| 140   | صبح وكثام كا وتطبيفه                     | 104     | 100     | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114        |
| 140   | مسيرين وافل ہونے کے آداب                 | 104     | **1     | 4 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1091       |
| 144   | معجدسے باہرائے کے آداب                   | 101     | 1       | بایاں بازو دھونے دفت یہ کلمات دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-1       |
| 144   | نازکے بدر کلمات طیبات<br>چند ضروری اعمال | 109     | **      | مکیے۔<br>مرکامنے کرتے وقت یہ دعًا مانگی جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.1       |
| 144   | بپیکومروری ایمان<br>گفریس داخسیه         | 14-     |         | ا مرماع مرح وسے یہ دعایا ی جائے۔<br>کانوں کامیح کرتے وقت ایوں کہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1179       |
| 144   | كسي علال                                 | 141     | 1111107 | پوردن کا محکرتے ہوئے کیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.        |
| 141   | تا بحر کی نین خصانین                     | 141     |         | دایان یاون دهوتے وقت برد کا مانگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164        |
| 149   | توام بے اختناب                           | 140     | 109     | بایاں یا وال وهوتے وقت یر کلمات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195        |
| 149   | گوشهٔ تشینی                              | 140     |         | وضوسے فارغ ہونے کے بعداممان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144        |
| 14    | علم اور علماء                            | 144     |         | طون مرا ما تے ہوئے برکان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 141   | تزك جمعه دجاعت                           | 144     | (23)    | آداب بباسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        |
| 14    | أوابسفر                                  | 144     | 1071    | The state of the s | 100        |
| 148   | سفه پرروا بگی کی نماز اور وُعا           | 149     | 14.     | اقدام لباس<br>داجب اورستخب لباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164        |
| 144   | مفرکس دن کیامائے                         | 14.     | 141     | عامر باند صنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILY<br>ILT |
| 147   | موار ہونے وقت کیا پڑھے                   | 141     | 141     | كيرا بشكانامنع ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189        |
| 144   | سفرسے والبی                              | 145     | 141     | بجند ويكر أواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.        |
| 144   | سفرکے کچھ آواب                           | 144     | 144     | سلوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101        |
| 144   | مقاصد سفر روس                            | 166     | IHE     | بهترين مباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157        |
| 144   | رفعاء مفرسے مسن سلول                     | 140     |         | 1500 Breaks Pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••         |

| صفحتبر |                                        |          |        |                                     |         |
|--------|----------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|---------|
|        | مفتمون                                 | منبرثمار | صفحتبر | مضموك                               | زبرثمار |
| 144    | ر ایصال نزاب                           | r.1      | 164    | کی مزل پراتر نا ؛                   | 144     |
| 114    | بكر و بكر أواب زندگی                   | r-r      | 140    | كفنتى اور كاتعتى                    | 144     |
| IAA    | ملمانوں کے بیے رحت کی دعا ہ نگا        | 4.4      | 144    | خصى كرنا اور داغ لكانا              | 144     |
| 111    | فيرسلم سے مصافح كرنا                   | 4.4      | 144    | أطاب مسجد                           | 149     |
| inn    | أكاب دعا                               | 4.0      | 144    | آوازون کا بیان                      | 14.     |
| IAA    | فران کے سائد تعوّز                     | P-4      | ILL    | مفقدرناوت                           | M       |
| 129    | بخار کے بیے تو پذ                      | ۲-۲      | 144    | قرآن ياك كالخفظ                     | INT     |
| 19-    | زجر کے بیے تعوید                       | Y.A      | 140    | بوان عورتو ل کی اواز سننا           | IAP     |
| 19.    | بیونی کے ڈسنے سے دم کرنا               | 1.9      | ILA    | ايك غلط استدلال كابواب              | ING     |
| 19 1   | نظر بُد كاعلاج                         | ۲۱.      | 169    | مبيت بررونا                         | IAO     |
| 191    | بیاری کاعلاج کرانا                     | rii      | 169    | قتل حبوان                           | 144     |
| 191    | الرام چيزول سے ملاج                    | PIF      | 10.    | مُرَكُت كو مارنا<br>مُركُت كو مارنا | IAL     |
| 197    | طاعون زده شهر کاحکم                    | rim      | IAI    | پیونٹی کا مارنا                     | JAA     |
| 195    | غيرمم عورت كے سائق خلوت كشيني          | 414      | IAI    | مینندگ کا مار نا                    | 119     |
| 198    | غلامول سے شمان سلوک                    | PIO      | IAJ    | أك بين جلانا                        | 19.     |
| 191    | وشمنانِ اسلام کی سُرز مین میں قرآن پاک | 114      | M      | موذی جانور کرفتل کرنا               | 191     |
|        | ہے مانامنع ہے۔                         | 3-1      | IAI    | جيواً نا پان پلانا                  | 195     |
| 190    | أيننه وليخن وقت كياكه                  | M4       | INT    | ا کی یان                            | 199     |
| 195    | كان بوينے كاعلاج                       | PIA      | INT    | عانورول كوتكليف دينا                | 146     |
| 195    | برن میں درد کاعسلاج                    | P19      | IAF    | نشر لگانے کی کمائی                  | 190     |
| 198    | راي شگون والي چيزكو و عجد كركيا برط    | 44.      | 144    | ماں باپ سے اجھاسلوک کرنا            | 194     |
| 198    | فيرملون كى عبادت كاه و يجيت وقت        | 441      | 100    | الم اور كنبيت بالمالة               | 194     |
|        | 926                                    | 100      | 144    | عفته مفنداكه نا                     | 194     |
| 198    | با دوں کی گرج پر کیا ہے؟               | 444      | 144    | الرواب مجلس                         | 199     |
| 190    | أندى ديكوكما كهي                       | +++      | 144    | ترستان میں مانے کے آواب             | ۲       |

enene makambah ong

| 1      |                                      |          | -           |                                        |          |
|--------|--------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------|----------|
| سفيمبر | مضموك                                | لمبرشمار | صفحتمر      | معثمول                                 | منبرثمار |
| Y. 6   | اجنبی عورت کو دیکھے تو کیا کرے       | 496      | 1           | بازارس وافل بوتے وقت كياكہا عام        | 278      |
| 7.6    | جماع کا دومروں سے ذکرکرنا            | PRA      | 190         | ما ند د سکھنے کی دعا                   | 440      |
| 1.4    | عورت كا خاوندكي اطاعين دكرنا         | 444      | 194         | بماركو ديهكركيا برفها حاشي             | 774      |
| Y.A    | عورت کے حفوق                         | 40.      | 194         | ماجی کا استقبال کرتے وقت کیا کہے؛      | 774      |
| +.9    | وعوت ولنمير                          | 401      | 194         | قريب الموت كروم يحكر كيا كيے ؛         | YYA      |
| 1.9    | ومولها بربيب وغيره ججرط كنا          | YOY      | 194         | مین او قرین رکھنے کے وقت کے            | 449      |
| 141.   | عفذتكاح                              | 105      |             | کلمات.                                 |          |
| ۲۱۰    | نطب نکاح                             | TOP      | 0.30        |                                        | 16       |
| 414    | بیکی کا حکم دنیا اور بڑائی سے روکنا۔ | 400      | 190         | آداب نکاح                              | 44.      |
| 414    | ام بالمروف اور بني عن المنكر كے يے   | 104      | 199         | بیری سے حسن سلوک                       | 441      |
|        | فلاقت كى نفرط .                      |          | 199         | نکاح سے پہلے ورن کو دیجانا             | 444      |
| 110    | بڑائی سے روکنے والے ٹین ٹسم کے       | 124      | 199         | بیوی کمیسی ہو                          | +++      |
|        | نوگ بین .                            |          | <b>7.</b> m | وقت نكاح                               | 444      |
| 114    | سن الط تبليغ                         | YAR      | 4.4         | دولہا اور ولین کے لیے برکت کی دُعاکرنا | 200      |
| PIL    | خلوت مي نصبحت كرنا                   | 409      | 4.5         | شادی میں تاخیر                         | بسب      |
| rn     | بيعمل كالتبليغ كرنا                  | P4.      | 4.6         | جماع کے وقت دُعا                       | 22       |
| 419    | مامورات اورمنهاین کی افشام           | 441      | 4.6         | جاع کے وقت کیا کیے                     | 4 4m     |
| 44.    | آ داب علم كوابنانا                   | 444      | 4-6         | عالت حل من كراكر ہے ؟                  | 449      |
| rr.    | ا بيان كے يانچ ثليع                  | 444      | 4.0         | جاع کے تبدعتل کرنا                     | r .      |
| ועיט   | 11 11 4100                           | 100      | ۲.۵         | أداب جماع                              | 441      |
| 177    | قائد ا                               | 4.46     | 4.0         | عول كرنا                               | 787      |
| 441    | الشرنغالي كي معرفت                   | 440      | 4.4         | حیض و نفاس کی حالت میں جاع             | + 94     |
| ***    | زمین داسمان کی پیاکشی                | 444      | 4.4         | غيرفطري عمل سے امتناب                  | 466      |
| 446    | علم ضا وندى                          | P46      | 4.4         | ا جماع کرنا مزوری ہے۔                  | 440      |
| 446    | عرش براستوار کامطلب                  | 741      | P. L        | کتنی مرت ک جماع بھوٹنے کی اجازت ہے۔    | 184      |
| 446    | عرش براستواد کامطلب                  | 741      | r. 4        | كتنى مرت تك جماع بجورت كى اجازت        | 40       |

| 1        |                                       |          |       |                                 |        |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|--------|
| صفحتم    | مضمون                                 | لمبرثمار | صفحتر | مضموك                           | نرشمار |
| 400      | مقام مجور                             | 191      | 772   | خران پاک الشرتفانی کا کلام ہے   | 249    |
| 100      | صاب کناب ادر جزاد منزا                | 198      | pp.   | قرآن پاک حروف واصوات کانام ہے۔  | PL.    |
| 104      | محاسبه کیا ہے ؟                       | 190      | rrr   | المروت نفي غيرمخلوق بي          | 441    |
| 404      | ميزان برعقبره                         | 1494     | 144   | اسمائے شنی                      | 424    |
| YOA      | حيابُ دکتاب                           | 194      | 200   | 1 /11                           | 3.     |
| 409      | جنت اور درزخ مخلوق بی                 | 792      | 772   | ایمان کا بیان                   | 464    |
| halo     | خاتم النيتين الناطليدوكم كے فضائل     | 199      | 124   | ايان ين كمي زيادتي              | 45 6   |
| 444      | اس اُمِّت کی ففیلت                    | pr.      | 424   | ا بيان كالغرى اوراصطلاحي معني   | 460    |
| 144      | خلفاء راشدين                          | W-1      | 7849  | ايان ين رقى                     | 444    |
| h of bon | معفرت صديق اكبريضى التكوعنه كى خسلافت | m. r     | ۲۴.   | کیا امیان مخلوق ہے ؟            | 444    |
| 740      | خلافت فاروق اعظم                      | 4.4      | 44.   | ایان کے بارے بیں شک             | YLA    |
| 449      | خلانت عثمان عني الأ                   | 4.4      | 461   | اعمال مخلوق بیں                 | 449    |
| 140      | فلافت على مرتفني فأ                   | ۳.۵      | 747   | جهيبه كاعقبره                   | 74.    |
| 146      | صحابہ کرام کے ما بین فنال             | 4.4      | rer   | قدر بهر كاعتب ره                | YAI    |
| 146      | فلافن خفزت إميرمعا ويبط               | ۷.۷      | 444   | مومن ممیشہ جندن ہیں رہے گا      | rat    |
| 14A      | ازواج مطہرات کے بارے می عقیدہ۔        | ۳.۸      | 444   | تقدير برايان                    | TAT    |
| LAV      | حضرت خاتونِ حنرت رضي الله عنها.       | 4.9      | 190   | روئيت بارى ننالى                | TAP    |
| 14A      | صحابرگرام کی فضیلت                    | ۳1.      | 440   | عدرين أم المُومنين كا جواب      | FAG    |
| 44.      | مسلمان محكرانون كاطاعت                | 111      | 444   | منكر بحير كے بارے میں عفتیرہ    | PAY    |
| M6-      | معجزات وكمامات ببرائيان               | 414      | 484   | میت قر پر آنے والے کو پہچائی ہے | YAL    |
| P4.      | مهنگائ اور ارزانی                     | 414      | 444   | تركحه عذاب ادر نوشی بر ابیان    | YAA.   |
| P4.      | ا تناع اختبار كرنا اور بدعت سے بچنا۔  | 414      | 701   | تيامن پرايان                    | 449    |
| P41      | سنن وجاعت كا تباع                     | 410      | 401   | نشفاءت مصطفى صلي الترملبيوسلم   | 79.    |
| P41      | اہل برون سے اختناب                    | 414      | 101   | بن سراط برابیان                 | 491    |
| 454      | اېل بېرغىن كى علامات                  | 416      | 406   | موني كوژ                        | 497    |

reves maktalialk.org

| صفحتبر   | مضمون                           | منبثار | صغيم     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثمار |  |
|----------|---------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ~ ~ ~    | ندامن كانتيج                    | 729    | ۲1.      | فلبى خبا لات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440      |  |
| ٣٥٦      | صحت توبه کی شرانط               | ٣٩.    | ااس      | نفس اور رقح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444      |  |
| 400      | روزول کی قضاء                   | 191    | الا      | النترنغان كي يناه حيابينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m46      |  |
| P84      | زكاة كي ادائيگي                 | ٣٩٢    | 71       | شیطان ہے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MYA      |  |
| 444      | حج کی نضاء                      | 197    | سوام ا   | دوبری فیلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r49      |  |
| 464      | کفاروں اور نذروں کی ا دائیگی    | 299    | 100      | صن المان علبالسلام کے واقعیں سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4060     |  |
| ٣٧٢      | حفزق الشرك بارے مين تذب         | 490    |          | بشمر الله الرحمن الرحييم كفينت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44       |  |
| PPA      | تفوق العادمين كونابي سے توب     | 194    | 200      | ففيلن بماستر برمزيد گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |
| 209      | قل مدے توب                      | 494    | 1000     | بسيرالله الرئمن الرَّحيْن الرَّحيْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m/m      |  |
| 469      | امعلوم فائل ر                   | m91    | 447      | W 41 10 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |
| ra.      | الى حقوق كى اداميكى اور توب     | 199    | 1356     | رحل ورحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |
| P01      | اعمال کے تین دفتر               | ٧      | pupu.    | بسم الله رفي عنے اور سننے کے فوائر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |
| 401      | توبه میں جلدی کرنا              |        | اسس      | بسمالتزكيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |
| 707      | تربه کی دوسورتیں                | 1000   | برسر     | شیطان کی مخالفن ماعین رحمت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLA      |  |
| ۳۵۳      | علادي محانس اختباركرنا          | A COL  |          | . تيسري محلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r49      |  |
| 404      | غصب شده مال سے توب              | 4.4    | 3.75     | توبركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        |  |
| 404      | ے ایروکرنے سے توب               | 1000   | ~~~      | The state of the s |          |  |
| 700      | مظالم كا تدارك                  | 4.4    | אישיי    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAY      |  |
| wa0      | بربيز كارى اغتباركرنا           | 0.4    | משש      | صغیره گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |
| 404      | پر بعز گاری کی اقتیام           | 8.0    | mm2      | تو رو فرمان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAN      |  |
| ب س      | طرام کے بارے میں وگوں کی اقسام  | 0.9    | ا الماسر | تر کردانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W. A     |  |
| ,<br>mu. | ر ربیز گاری کی باریجی           | di-    | 198      | 17 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |  |
| mah.     | بربينر کاري باري                | 611    | 466      | بالقابري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FAY      |  |
| mam      | بھن گنا ہوں سے تو یہ            | GIL    | 242      | توبه كى تترائط اوراس طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAL      |  |
| الماليا  | تن كمهار مرى احاديث واتنادماركم | 414    | 200      | خاركاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LUAA.    |  |
| 1.16     |                                 | 1      | 144      | 7.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.7     |  |

in into makaabab arg

|        |                                | _      |            | الطاهبين اردو                         | ,,    |
|--------|--------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|-------|
| فتعقير | مفغول                          | برثمار | مفخربر الم | مضموك                                 | برشار |
| 4.1    | ظالم اورمتكبروكول كاعذاب       | 940    | , 442      | اعال کی تخریر                         | 414   |
| 4.1    | خیانت کرنے والوں کا عذاب       | 944    | W49        | سیجی توبہ                             | 100   |
| 4.1    | دائمی مذاب                     | 942    | بريس ا     | تزبر کی پیچیان                        | 1 414 |
| 6.4    | يل مراط يادكر نا اورجن خداوندي | CFA    | - rer      | ز برکرنے دانے کے بارے میں لوگوں       | RIL   |
| 7.4    | جنتيون كأفد                    | 249    |            | کی ذمہ داری۔                          | W     |
| 0.4    | جثنيول كى رضامندى              | 44.    | 100000     | تاشب كى بارگا و خدادندى مي عزت فزان.  |       |
| 4.6    | الشرنفاني كا ديدار             | 441    | mem        | توبرکے بارے میں مثالغ کام کے          | CIA   |
| C-9    | بین کے درمات                   | 666    |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 419   |
| ۲ı.    | نین سبن                        | dar    | 197        | ا قرال -                              | .,    |
| CII    | جنت كا درخت                    | 444    | 240        | تفوي                                  | 94.   |
| C11    | منتى مرداوراس كى زوج           | 200    | 720        | و بي کي                               |       |
| CII    | جنت كى بے شل انشاء             | 244    | 1.2        | Paramote                              | 841   |
| 411    | النزك يدمجن كرف واك            | 447    | 100        | روشی میں ۔<br>تصوراک میں م            | yan   |
| 414    | المل جنت كاتمنين               | 667    | 729        | ا تقزیٰ کی اقسام                      | 622   |
| 414    | جنتی عور ترن کا گانا           | DA     | ra.        | نقوی کا راسته                         | 424   |
| dir    | جنتی پرنده                     | 662    | MAI        | ترغنيب وترسيب                         | 444   |
| 614    | منبی چرانگاه<br>منبتی چرانگاه  | ¢0.    |            | بنت و دوزخ بن داخلے كاباعث عال        | 410   |
| dila.  | بی پراه<br>جنتیول کی انگومشیاں | 107    | 700        | بنت کے درجات                          | 444   |
|        | المنبول في الموطليات           | 707    | PAY        | جنين كي معتين                         | 944   |
| 414    | الله نغالی کی زیارت            | 402    | TAA        | عتتيون براصان                         | 444   |
| ممالم  | منبتی مباس                     | 404    | pq.        | دوزخ                                  | 419   |
| , lan  |                                | 200    | 491        | شیطان کی بیزاری                       | rr.   |
| 1100   |                                | 404    | ٧          | 1.6.1                                 | 941   |
| 1140   | 9 1                            | 202    | d          | 100/10                                | 444   |
| 112    |                                | 200    | ۲.۱        | 1. 1. 1. 1. 1. 1.                     | 244   |
| 112    | رضائے اللی کی خوشخبری          | 1909   | d:1        | مشركين كاعذاب                         | 444   |

|            |                                    |         |      | 2010: 6.                       |            |  |
|------------|------------------------------------|---------|------|--------------------------------|------------|--|
| صفحربر     | مضموك                              | نبرشمار | صفتر | مفتمول                         | نبرثمار    |  |
| 444        | أج كاول غنيمت                      | CAT     | KIA  | بعنتوں کے قداور عمریں.         | 64.        |  |
| 444        | يانچ چبزى                          | KVK     | KIN  | طهارت فلبی ر                   | (41        |  |
| 444        | شرِب برامت كى ففيلات               | 800     | 419  | بهنت می دانمی زهرگی            | 644        |  |
| 440        | ر مبارک اسٹ بار                    | 844     |      | 11.5.                          | NP.        |  |
| d 04       | بمعبتذا للدكي مركبت                | KAL     | ۲۲.  | مبارك مبينون اور دلول فضائل    | 642.       |  |
| 464        | سنب برارت كى دخرك مير              | MAN     | وا   | ففائل ماه رحب                  | 646        |  |
| 44         | شب بارت كوظام كرنے كى حكمت.        | 909     | 441  | تفظ رحب كي تخفيق               | 640        |  |
| <b>co.</b> | شب بدارت کی نماز                   | 79.     | 444  | رجب کے دیگرنام                 | <b>644</b> |  |
| 201        | ففائل دمضان المبارك                | 491     | 440  | نضِيلت رحب                     | 844        |  |
|            |                                    | - 14    | 444  | رحب کی پہلی رات اور پہلا ون    | PYA        |  |
| 400        | رمينان کامعنیٰ                     | 494     | 44.  | بابركت لأتب                    | 049        |  |
| 404        | نزول قرآن کامهینه                  | 295     | cr.  | ايم عبادت                      | 44.        |  |
| 400        | رمفنان المبارك كے خصوصی فضائل -    | 494     | ¢.   | رجب کی بہلی رات اور دعائیں     | 941        |  |
| 404        | دمضان المبارك كى بركات<br>روضا     | 490     | 441  | ما ورحب كي نفلي نماز           | 424        |  |
| 44.        | ماو رمضان كى عظمت                  | 10000   | GALA | ببهاي جمرات كاروزه             | .464       |  |
| 44.        | تنام مهينون كاسروار                | 496     | 444  | ستأنيس رعب كاروزه              | 464        |  |
| C4.        | بیلۃ انفدر کے فضائل                | 292     | 400  | روزے کے اُداب وممنوعات         | 460        |  |
| 441        | ببلنة الفذركي وجبرتسميه            | 699     | Chr? | وقت إفطار كاعمل                | 844        |  |
| 444        | يبلة القدركي تلاشس                 | ۵       | 442  | ماور سب مي قبولمين دعا         | 944        |  |
| 444        | جمعه کی لات افضل ہے یا کبیکہ الفدر | 0.1     |      | (**)                           |            |  |
| 440        | لیلہ القارمخفی کیوں ہے ؟           | 0.4     | 441  | فضأل شعبان وشب براء            | 46A        |  |
| C40 .      | يا نخ چيزي پانخ چيزون سي مخني ين.  | 0.00    | det  | شنبان بسنديره مهيير            | KC9        |  |
| 444        | پانچ راتمير .                      | 0.0     | 444  | شعبان کے انفاظ                 | ٨٨٠        |  |
| 444        | بيلة القدركي علامت                 | 0.0     | 44   | درود نترلین کی فضیلات          | 441        |  |
| 244        | نازترادیج                          | 0.4     | 464  | وسيلم مصطفيا صلى الترعليب وسلم | PAY        |  |

| صغخمبر | مضمول                               | نميرتمار | صفحتبر | مضموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثار |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 291    | تجراس                               | orr      | 749    | ترادی کی جاعت اور جبری قرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.4     |
| rar    | جج اور عره كرنے والول كى مقبولىيت   | 577      | 44.    | ختم قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a.A     |
| 491    | بوم نرویه کی وجه تشمیه              | م٣٢      | 4.     | وتروك مين تاخيرا ورفرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-9     |
| 798    | عاد عور <sup>نق</sup> ب             | oro      | de.    | ترادیج کے درمیان اور تبد کے نفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۱۰     |
| 294    | يېم عرفه کی فضیارین                 |          |        | فرشتوں کا از نا اور سلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 011     |
| 296    | دین کامفہرم                         |          |        | ماه رمضان كو الوداع كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIT     |
| 797    | "كيبل دين                           | ۵۳۸      | حدا    | ا صدفه م فطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماد     |
| C99    | عرفات کی وجر تشمیه                  |          |        | عيد كى درج تك سيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210     |
| 0-1    | عرفر کے دن اور رات کی فضیلت         | 64.      | 456    | عیدالفطر کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010     |
|        |                                     |          |        | THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY | 014     |
| 3.4    | معمولات بوم عرفه                    | ١٢٥      | e 4    | مومن اور کا قر کا عید منانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 014     |
| ۵٠٢    | يوم ع فركا روزه ، نما زين اور عائين | 088      | 869    | عیرمنانے کا الای طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ain     |
|        |                                     |          | CAL    | وس دِنوں کے نضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 019     |
| 3.6    | عرفه کا روزه                        | ۳۲۵      |        | دوالحركا ببلاعشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۲.     |
| 5.0    | يرم عونه كي غازي                    |          |        | اس عشره میں عبا درت کی فضیلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 041     |
| 0.0    | يوم عرفه كى وعائيس                  | 000      | CAC    | عشره زوالجركي نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244     |
| 0.0    | بربلی دعا                           |          |        | نادكاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦٢٣     |
| 0.0    | دومری دئیا                          |          | 1      | بالخ انباركي دس دس مخسوس چيزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270     |
| 0.0    | تیسری دعا                           | Den      | 724    | حصرت ابرامهم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معم     |
| 0.4    | چونفی دُعا                          | 069      | 404    | مفرن شعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۲۲     |
| 0.4    | يا نچو بي دُعا                      | 20.      | CAL    | حفرت بوسئ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 014     |
| ۵.۲    | شام ع ذركي محضوص ورعا               | 001      | 446    | بمارے نبی صلی الط علیہ وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DYA     |
| 0.0    | عرفر کے ون حزن جر بل ممائل در       | DOY      | MAC    | عشرة ووالح كي فضلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219     |
|        | نصر عليهم السلام كي دعا -           |          | CA9    | بي توريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ar.     |
| 0.9    | يوم يو فرى دعا                      | 004      | 149.   | في كالوام باند عنه اور لبركينه كي نغيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 051     |
|        | 1)                                  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

|         |                                                        | 1      |        | را تعلى از دو                                  | ~.,     |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|---------|
| مفحرنبر | مضمون                                                  | نبرثار | صفحتم  | مضمول                                          | نمرثمار |
| arr     | فضأئل بوم عانشوره                                      | DLA    | 011    | يوم اضحیٰ اور يوم بخرکی فقيملت<br>ره           | _       |
| 000     |                                                        |        |        | /                                              |         |
| orr     |                                                        | an.    | 017    | قربانی اور نماز<br>دشمن رسول                   |         |
| ora     | يوم عاشوره كي وهر تسمير                                | DAI    | ا ۱۵۱۳ | 11/                                            | DOA     |
| 1000    | و مراكون سا دن عاشوره                                  | AAF    | NA     | معزت سمان فاری کارشا دِگری                     | 009     |
| Dry     | رم عاشرہ کے فضائل اور اہل سیت                          | 200    | فاد    | 63                                             | 24.     |
|         | سے حسن سلوک کا انعام۔                                  |        | DIA    | دُعا كا قبول مر ہونا                           | 041     |
| OFL     | عاشورہ کے روزے برطعن کرناعلط                           | ONE    | 019    | قربانی                                         | 044     |
|         | - Suddition                                            | ••     | ١٢٥    | عبرگاه كاراسته بدانا                           | عهد     |
| OFA     | فضأتل يوم جمعه                                         | 000    | 011    | يرم الاضحا اور قرباني كى قضيلت                 | 240     |
|         | ففاكل جمراها ديث وروايات كي روشي                       |        | ٦٢٢    | فرباني كاجانور                                 | 040     |
| 00.     |                                                        | 914    | are    | شب عيدالاصلي كي نما ر                          | 044     |
| 001     | یں .<br>جمع برط سے والوں کی فہرست                      |        | 010    | قرابن کی حیثیت                                 | 046     |
| 120     | بھر پر سے واول کا ہر طب<br>جمر کی نماز باجاعیت پرطاحنا | 19.5   |        | قربانی کاافضل حانور، حانور کی فرزنگ            | DYA     |
| PART    | بری ماریا بها حک پرستا<br>ترک جمعه کا گناه             | 211    | **     | اورگوشن کی تفتیم -                             | 049     |
| 087     | ر م جعه کی چک دیک                                      | 229    | ٥٢٥    | عيب والاجانور                                  | 249     |
| 000     | یرم جمعری پات والا<br>یرم جمعر جمنم سے ازادی کا دن     | 191    | 244    | تربانی کے دن<br>اندیش انت                      | 04.     |
| 000     | اجاءن نماز حمد رشف كانواب                              | 095    |        | ا زیام مشر یق                                  | 961     |
| 044     | معولات بوم جميه                                        | 133    | 049    | ارتر الله الله المرتشم                         | DLY     |
| 000     | عامة بن جمعر كي اقسام                                  | 298    | ٥٣.    | ا بام منزین کی تلجیری<br>ایام تنشدین کی تلجیری | 24      |
| 220     | بوم جمد فون فعالكا دن                                  | 292    | ۵۳.    |                                                | ٥١٥     |
| 000     | جدے دن مبارک ادی                                       | Mind   | اساه   | 1.19.                                          | 04      |
| ٥٩٦     | جمعہ کے دن عنوں کرنا .                                 | 096    | ١٣٥    | 12:11                                          | 014     |

|      |                                                                 | T     | 1      |                                        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|--------|
| سفخم | مقتمول                                                          | برخار | منخمبر | مفتمول                                 | برثمار |
| 041  | غرضا کے لیے عل کرنا۔                                            | 411   | aga    | جمدك دن زيب وزمنين اختياركرناء         | 091    |
| 940  | طابری اور باطنی لیاکسی                                          | 488   | 070    | 8505 216 2                             | 099    |
| 240  | باسگاانشام                                                      | 444   | 064    | على في تقارير مننا ادر فقد كر واعظول - | 4      |
| 040  | محصوصيات أبام                                                   |       |        | . ليخا .                               |        |
|      |                                                                 | 446   | 0 44   | مسيد مي أف كے أواب                     | 4.1    |
| 044  | بره، جوات اورجعه كاروزه                                         | 440   | DEL    | يرم جمعه كے مزید فضائل                 | 4.5    |
| 044  | ایام بین کے روزے اور ان کے فقال                                 | 444   | 264    | جمعرك ونعظمت اسلام كحفيد               | 4.1    |
| 446  | المام بنطن كي وجر تسميه                                         | 444   | 000    | قبولیت کی ساعت                         | 4.6    |
| 041  | انمیشر کے روزے                                                  | 410   | 00.    | جمعہ کے ون درود نٹرلیٹ برطرهنا         | 4.0    |
| 049  | عام روزه کی فضیلات                                              | 449   | 001    | جمعر کے دن نماز فجر کی قرائت           | 4.4    |
| DLY  | شب بيارى                                                        | 41.   | 001    | جعركي وجرتسميه                         | 4.4    |
| DLT  | رات کی نازے وحظت تروور ہوتی                                     | 441   | 001    | فصل                                    | 4.1    |
|      | ہے۔                                                             | ***   | 201    | توبه کا بیان                           | 4.9    |
| ord  | تبولىيت دعاكا وقت<br>رسول اكرم صلى الشرعليه والم كى نما زيشبينر | 727   |        | اخلاص                                  | 41.    |
| 024  |                                                                 | 444   |        | حقيقي اخلاص                            | 411    |
| 264  | , , , ,                                                         | 426   |        | توكل واخلاص                            | 411    |
| 064  | /                                                               | 400   |        | خبیت ننس کی اندا درسانی                | 4110   |
| 06A  | 1 ( 22 )                                                        | 444   |        | ريا كارى                               | 416    |
| DEA  | 112. 11 Am / line 20                                            | 424   |        | اعادیث مبارکه                          | 410    |
| 20.  | in sur '                                                        | YFA   | 300    | كس عالم كي مجلس اختيار كي حائه         | 414    |
| 34   | 8.1 111. / 11.                                                  |       | 229    | خالص رونا نے البی کے بے عل             | 416    |
|      | افضاريه                                                         | -     | 04:    | مب سے بڑا خطرہ                         | 411    |
| DAI  | 1. ( / hu 10 4                                                  |       | ۵4.    | ویزی مقاصد کے بیے عباوت باعد           | 419    |
| AF   | 213 6 2 65                                                      | 481   | 4.4    | المالية المحالية المالية               | **     |
|      |                                                                 | 111   | 441    | ريا تادى تى ادد بايد                   | 44.    |

| -       |                                                                           |         |                   |                                                                            |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| سفحرنبر | مضموك                                                                     | نمبركار | صفحتم             | مضمول                                                                      | منبرثار |
| 4       | دن كا دومرا وظيفر                                                         | 444     | ٥٨٣               | نازعثار كے بدروائل                                                         | 444     |
| 4-1     | نمازِ جاشنت گي دکعانت                                                     | 449     | DAG               | نازوتر م                                                                   | 499     |
| 4.4     | چاشت کی نماز کا وقت                                                       | 44.     | 000               | وز برط مرسومانا مجر نجد کے لیے اُسنا                                       | 400     |
| 4.00    | نازچاشت کی قرائت                                                          | 461     | 004               | وترون كى دعا                                                               | 464     |
| 4.0     | النازع شن كانكار                                                          | 44      | DAL               | تبام الليل اور بمنيد كاغلبه                                                | 466     |
| 4-1-    | تبسرا وظبيفه                                                              | 469     | DAL               | بنش بيش سوجانا                                                             | 464     |
| 4-6     | جرتفا وظبيغر                                                              | 46      | DAA               | ابدال کون ہے ؟                                                             | 469     |
| 4.0     | اوراد فذکورہ کے بارے میں عام                                              | 460     | DAA               | بهتر بن محل                                                                | 40.     |
|         | مديث.                                                                     |         | DAA               | ستحب تام                                                                   | 401     |
| 4.0     | پانچوال وظیفر                                                             | 444     | 209               | شب بیاری کی برکات                                                          | 401     |
|         | پنجنازی                                                                   |         | 214               | الله تعالى كي مقبول بندس                                                   | 401     |
| 4.4     |                                                                           | 446     | 0 09              | شب بباروں کے لیے انعابات                                                   | 409     |
| 4.6     | ادفات استنتون اورفضائل كابيان                                             | 460     | 29.               |                                                                            | 400     |
| 4.4     | بجاكس كى عكمه يالج                                                        | 449     | 09.               | تمام رات کا قیام<br>غفلت کے بعد شنب بیداری                                 | 404     |
| 4.6     | فرضیت نماز                                                                | 44.     | 091               | قیام لیل بیر مداومین                                                       | 404     |
| 4.4     | اوقائتِ نماز                                                              | 441     | ogr               | انتجد کی دُعامیں                                                           | 400     |
| 4.4     | احادميث مباركه                                                            | 404     | 098               | انتجر کی تجبیر                                                             | 429     |
| 4.9     | ان اوقات میں سب سے بہلے نماوکس                                            | 414     | 096               | أغاد تهجد                                                                  | 44.     |
|         | نے پڑھی ؟-                                                                |         | 098               | تنن سوايات برطوكرسونا                                                      | 441     |
| 4-9     | رمول اكرم صلى الشرعليه وسلم برسب                                          | TAR     | 090               | شب بیاری کے معاول اُمور                                                    | 444     |
|         | پہلے فرض ہونے والی نمازیں۔                                                | 44      | 094               |                                                                            | 444     |
| 4.4     | ناز فجركا وقت                                                             | 440     | 096               |                                                                            | 446     |
| 411     | وقت ظر                                                                    | 444     | 096               | رات کے وظائف                                                               | 440     |
| 411     | زدال کی پیچان                                                             | 416     | 091               | ون کے وظائف استراق                                                         | 444     |
| 411     | مزيرتشرني                                                                 | AAP     | 291               | ون كابيرا وظيفه علممتر                                                     | 446     |
| 411     | پہلے فرض ہونے والی نمازیں۔<br>نماز فحرکا وقت<br>وقت ِظهر<br>زوال کی پیچان | 444 446 | 094<br>096<br>096 | اُخرشْب ہیں سونا<br>شبینہ نمازکی نضا<br>رات کے وظائف<br>دن کے وظائف استراق | 4 4 4   |

grow madmingh one

| مفحرنبر | مضمول                             | نمبرثمار | منحنر | مضموك                       | نبرثمار |
|---------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| 444     | الم مسے مختص المور                | 419      | 414   | قدموں سے سایہ کی شنا تھیں   | 409     |
| 440     | المدن كابوجم المطانا              | 410      | 4160  | ووسراط بقر                  | 49.     |
| 400     | المم كانيت كرنااوصفين سيعي كرانا. | 414      | чг    | ایک اورطر نفیه              | 491     |
| 444     | المم كهال كعظما بو                | 414      | 414   | غلية كلن برعمل              | 498     |
| 444     | وقفركرنا                          | LIA      | 416   | معرفت زوال ایک مشکل کام ہے۔ | 494     |
| 486     | امام کی ذمہ داری                  | 419      | 410   | قبله کی بهجان               | 498     |
| 444     | را داب افتدار                     | 44.      | 410   | وقت عصر                     | 490     |
| 400     | كچه ديگر آواب                     | 471      | 410   | نادِمغرب كا وقت             | 494     |
| 449     | الم سے آگے نہ بڑھنا               | 644      | 410   | وقت عشاكر                   | 496     |
| 40.     | مدين كى وضاحت                     | 44       | 414   | مؤكده سنتين                 | 494     |
| 401     | كى كى نماز درمىن كرانا            | 646      | 416   | ناز پنجگانر کے فضائل        | 499     |
| 487     | على ركى خاموشى كے غلط نتائج       | 649      | HIA   | نماز دین کاستون ہے          | 6       |
| 466     | نازكاچر                           | 644      | 414   | سب سے پہنے نماز کاسوال      | 6.1     |
| 400     | محل ناذر                          | L74      | 419   | معبد کی طرف مانا            | 4.4     |
| 460     | احکام شرع سکھانالازی ہے۔          | LYA      | 44.   | معرسی آنے کے اواب           | 4.4     |
| 466     | مركزن                             | 449      | 41.   | فود بندی سے پرامیز          | 4.6     |
| 466     | نمازيبي فنفرع وخضوع               | 64.      | 411   | ناز من تتنوع وتضوع          | 6.0     |
| 464     | خواص کی نماز                      | 44       | 444   |                             | 4.4     |
| 464     | 11: 15                            | 4        | 44    | وفن کے بعد نماز برصنا       | 4.6     |
| 400     | 11: 500                           | 641      | 7 450 | فاز می سنتی کی بندره مزائیں | 4.A     |
| 466     | الخفي ما وزاد رطسوا               | 4        | 44    | نماز كى عظين اورشان         | 4.9     |
| 400     | 11/ 2 3 15                        | 4        | 0 446 |                             | 41.     |
|         | I Mand all is                     | 1        | 4 484 | بے نازی کا حکم              | 411     |
| 469     | معلق مارون ۱۹ مای بیان            | 68       | 4 41  | محروات ماز                  | 418     |
| 400     | نازجعو                            | 64       |       | al/cili                     | 415     |

| هفحرنبر   | مضمون                                                          | برشمار | معفرنبر أ | مفتمون                          | مار |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|-----|
| 446       | يخ كادكا .                                                     | cal    | 409       | ركعات جينه                      | 641 |
| 440       | احكاميت                                                        |        | 409       | وقت حُبُد                       | 440 |
| 1         |                                                                | 646    | 40.       | مثراتط جمع اورقرأت مسنونه       | ٤٢. |
| 27        | جوادی قربب الموت ہو اس کے سا                                   | 640    | 40.       | نازعيرين                        | 491 |
| 1.7       | عمل کیا جائے نیزاس کوعشل دینا کھ<br>خوشدر ملی نا اور دنن کرنا۔ | 4      | 40.       | وقت نماز                        | 441 |
| 440       | موت کی ما در رسی سرمه موت کی ما د                              | 444    | 401       | خرائط                           | 684 |
| 444       | مفروض ببه عذاب                                                 | 646    | 401       | منخب أمور                       | 491 |
| 446       | ب <i>يار پرشي</i><br>• ماريخ                                   | 641    | 401       | ناز کاطریقه                     | 660 |
| 444       | عقبن عقبن                                                      | 649    | 405       | نازعبر کے بعد نوافل             | 664 |
| 449       | عنا بريان                                                      | 44.    | 401       | تخييرالمسجد المسجد              | 686 |
| 449       | ا تكون                                                         | 441    | 407       | عبد کی ناز جھوٹ جائے تو کیا کے  | 464 |
| 44.       | مردی سین                                                       | 645    | 704       | نمازاستسفاد                     | 609 |
| 46.       | كورك وعن                                                       | 4640   | 400       | نيك توگون كادسيله               | 40. |
| 461       | وي مرور                                                        | 266    | 40"       | بارسش کبول بند ہوتی ہے۔         | 401 |
| 461       | ورم من                                                         | 660    | 400       | نماز استسقار كاطريقير           | 201 |
| 441       | مروادرودن کاعنل<br>مرداورعورین کاعنل                           | 664    | 400       | سورج اورجا ندگرای کی نماز       | 601 |
| 461       | كف ذ في رمة م                                                  | 666    | 404       | نازخون                          | 400 |
| 464       | قبری گهرائی اورطول دعرض                                        | 44.6   | 6         | ا نمازتھیر میں انہیں کے         | 400 |
| 460       | میت کو قبر بن آنارنا                                           | 669    | 4 DA -    | المعیم اوروائے یا مافر سیم برما | 404 |
| 467       | مٹی ڈانا                                                       |        | 409       | ا نضانیاز کی قصر نہیں           | 404 |
| 468       | قبر پر تلفین کرنا                                              |        | 44.       | دونازوں کوجی کرنا               | LDA |
| 445 / 13/ | :6 3 1 . 1 . 1                                                 |        | 441       |                                 | 409 |
| اربي      | ہفتہ کارے دول ور دانوں کام                                     | LAP    | 441       | 11.                             | 24. |
| 464       | مع کی نماز                                                     |        | 446       |                                 | 641 |
|           |                                                                | 241    | 776       | وصيّنت كرنا                     | 44  |

|       | 19                                                                       |           |        | T                                       |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|-----------|
| سفحير | مضموك                                                                    | منبرتنمار | صخنبر  | مضموك                                   | المبرشمار |
| IAT   | سفرکی دُعا                                                               | A-A       | 44     | عشاری نماز                              | LAD       |
|       | رسواری برسوار برتے وقت کیا کیے                                           | A-9       | 460    | زوال کے بعد کی نیار                     | LAY       |
| عا مم | کسی شہر میں داخل ہوتے وقت کی و                                           | 14.       | 464    | عمرسے بہلے جار کھتیں                    | LAL       |
| 400   | بجرر، در ندے اور موذی چیزوں۔                                             | All       | 444    | ا اتوار کے دن کی نماد                   | LAA       |
|       | مسافر کی حفاظت .                                                         |           | 466    | سوموار کے ون کی نماز<br>روزمنگل کی نماز | 609       |
| 400   | پریشائی کے ازالہ کے بیے دعا                                              | AIT       | 460    | رور کی مار                              | 49.       |
| 440   | نماز گفایت                                                               | AIT       | 440    | بره سے دی مار                           | 41        |
| 444   | و مشمنی کے ازا سے کے لیے نماز<br>صلوٰۃ عشّقاء                            | AIC       |        | یم برات فا عاد<br>جمعہ کے دن کی نماز    | 44        |
| 444   |                                                                          | 100       |        | مفنز کے دن کی ناز                       | 49.0      |
| 446   | عفاب قبرسے نجات دلانے والی نماز<br>نمازِ حاجبت                           |           |        |                                         |           |
| 416   | مار سی جی طاح ازالہ اور اس ہے بیخ<br>علم وزیاد تی کے ازالہ اور اس ہے بیخ |           | 466    | را تولى كى نازى                         | 40        |
| 444   | م رفر پارا کے الدام اور اس سے بپ<br>کی وُعا۔                             | /         |        | شىپەز تواركى غاز                        | 494       |
|       | ایک دورری دعا                                                            | /         |        | مودادکی دارت کی ناز د نماز ما جدین)     | 696       |
| 449   | ازالد غم اور ا دائگی فرص کے بیوٹیا                                       |           | - 46A  | منگل کی دان کی نماز                     |           |
| 44.   | ل مقفد کے بیے ایک اور دعا                                                | TI AP     | 1 464  | بده کی نشب کی نماز                      |           |
| 491   | عا جبريل عبب السلام                                                      |           | 77 449 | شب مبرات کی نماز                        | A         |
| 491   | من نمازوں کے بعد کی دعائیں                                               | م فر      | 44     |                                         | A-1       |
| 491   | رمری دُعا                                                                | 20 1      | 44 469 | درود در این کی کثر ت                    |           |
| 495   | ب اور دعا                                                                | -         | 469    | ہمنة كى رائت كى نماز<br>ن نوافل كى نبت  | - A.F     |
| 490   | ما کی اہمتیت                                                             |           | 74 46  | ملواة تسبيح                             |           |
| 440   | ان پاک کی دُھا                                                           | م قرا     | 146 MA | ستخل م کی ناز اور می از ا               |           |
| . ~   | اہ رمضان کے لیے الوداعی                                                  |           | 44     | رفه تحارس الح / در از قرن ا             | - A.      |
| 2-4   |                                                                          |           | 44     |                                         | ون        |
|       | المات                                                                    |           | **     |                                         |           |

| منبر  | مضمون                                                                         | ممثركار | صفختم | مضمول                              | نبرثمار |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|---------|
| 244   | أواب معبت                                                                     | NO.     | L-A   | آداب مریدین                        | 149     |
| ۲۲4   | برا دران طریقت اور دوسرے توگون نیز<br>اغنیاد اور فقراد کی صحبت اختیاد کرنے کا | 101     | L-A   | الادت مرئيد اور مُراد              | ۸۲.     |
|       | طريقته                                                                        |         | L.A   | ונוכש                              | 471     |
| LYL   | اجنبی فرگول کی مجلس                                                           | MOT     | 4.9   | م يد كون كون بي                    | 177     |
| 646   | ما لدار بوگول کی ہمنشینی                                                      | 204     | 411   | منصوف ادرصوني                      | 177     |
| LYA   | فقرا ركي صحبت                                                                 | 100     | 414   | تفوف كامعنى                        | ATT     |
| 2001  | نقر بن فقر کے اُداب                                                           | 100     | 410   | نبوت اورولاب كافرق                 | ATO     |
| LAL   | انترت فقر                                                                     | 104     | 414   | سلوک کی راہ میں مبتدی کے اجبات     | AP4     |
| LEF   | سكون اوراطمينان                                                               | 100     |       |                                    |         |
| 644   | فكرفروا سے أناد                                                               | 101     | 414   | كتاب وسنت كي انباع                 | APL     |
| 200   | موت کی انتظار                                                                 | 109     | 416   | كامت ومعره                         | ATA     |
| 600   | فقير كاسوال كرنا.                                                             | 14.     | LIA   | عجز وانکماری                       | 149     |
| 646   | آواب معاشرت                                                                   | 141     | SIA   | توبر دَرضا جو ئي<br>شرب ريد بي     | 14.     |
| 64    | فر ارکے کانے کے آداب                                                          | AHP     |       | یج کے ساتھ اُواب                   | 181     |
| 644   |                                                                               | AYP     | 1 24  | مضرت أوم مليدالسلام كالجنن سے باہم | ACT     |
| 446   | دور ول كورج دينا                                                              | 146     | -     | أنا.                               |         |
| LTA   | اہل واولاد کے ساتھ آواب                                                       | 144     | 100   | تع فاخرورت                         | ver     |
| 649   | الل وعيال كي تربتيت                                                           | 744     | 244   |                                    | 766     |
| 689   |                                                                               | 144     | 446   |                                    | ACO     |
| 141   | فقرکے بیے آطب سماع                                                            | 144     | 100   | *~ (11:                            | A 64    |
| 1 24r | un .                                                                          | 149     |       | 7 1 1 1 2                          | NG4     |
| 166   | فقراء کے درمیان عطبہ کی تقسیم                                                 | A4.     | 446   |                                    | ACA     |
|       |                                                                               |         | 440   | مريد كواً واب سكهانا               | 159     |

77

#### مِ السِّالْحِ إِنَّ فَيَاثِهُ

## تقديم

ایک منظر سانا فلدگیلان سے روانہ ہو کرمرکز علوم وفنون بغداد جار ہانھا ،منزلوں پرمنزلیں مے کرنے ہوئے ہمدان سے کھ آگے تر تاک بینے بی سے کرڈ اکو حلہ اور ہو گئے وہ تعدادیں ساتھ تھے ۔ اندول نے بے در دی سے اوٹ مار کی اور سب مال ومتاع وٹ کرایک جگر محمع کرایا ،تمام مسافر مارے دہشت کے دم مجود سے ،ان یں ایک اٹھارہ سالہ نوجان ایا بھی مفاجل كے بيرے يرب كا طبينان جلك رباتنا ، خوت و سراس كى رچيائين تھي اس كے چرسے بشرے پر دكھائي نرويتي تعبين، ایک ڈاکونے یا سے گزرنے ہوئے مرمری اندازیں بوچھ ایا کہ وجوان ؛ تمارے یا بھی کھے ہے ، وجوان نے پورے المینان سے جاب دیا ہاں ؛ میرے پاس چالیس دینارہی جرمیری صدری می تغیل کے نیچے سے ہوئے ہیں۔ واکرنے خیال کیا کہ ینوجان ازدا ومزاع یہ بات کرد ہے ورنہ چیے ہوئے ال کی ڈاکوؤں کوکون فٹ ندی کرتا ہے ، یرسوچے ہوئے وہ آ گے بڑھ كيا ، كجيد دير بعب ايك دومرا داكوا دهراً نبكل ، اس نعي دي سوال كيا ، استيمي دي جواب الا ، ده بهي بي خيال كرك آسكي برا اليكراس نوجوان كے باس كھيم تا تو مجھے كيوں بناتا ، نفيني بات ہے كريہ مجھے بے وقوف بنانا جا ہتا ہے۔ ڈاکوؤل کامٹرارایک ٹیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر ہاتھا ،ایک ڈواکو نے اسے بیزخبر سائی تورہ پر بھے بغیرزرہ مکا ا<del>ک</del> بے بھتی کے ساتھ اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور کھا کہ جب سخف کی جان کے لاہے بڑے ہوئے ہو ل اور ہرطرف وسٹ ہی دہشت بھیلی ہوئی ہوا سے وقت میں کس کر رگ طرافت بھر کسکتی ہے ، دوسرے ڈاکو نے تصدیق کی کرمیرے ساتھ بھی یہ واقعہ ٹی ایکا ہے توسردار نے جسٹس کے مانفوں مجود موکر کہا اس نوجوان کو بلایا جائے ، حب وہ نوجوان آیا توسواراس کے ملکوتی حسن ثنا إنه وقار المكنت اوراطينان واعماد سے بھر يوراب وليج سے بے صرفتاثر ہوا ،اس نے پچپا صاحبزا ہے ! تبر سے پاس جالیس دیناد موجودیں ؛ فرجوان نے اپنی صدری کی طرف اثبارہ کرتے ہوئے جواب دیا بال ؛ اس جگرسے ہوئے ہیں ،مروار نے مجم حیرت بن کردور اسوال کیا کر تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہی اور تمام قافے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں ، تم نہ بتاتے توہم شاید تماری طرف متوج ہی نہ ہونے ، تم نے یہ ٹنانے کی صرورت کیوں محسوس کی ج کہ تمہارے پاس چالیس دیناد موجود ہی اورصدری یں سے ہوئے ہیں ، نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا ،

یں نے گھرسے روانہ ہوننے وقت اپنی والدوسے بہیشہ سے بدلنے کا وعرہ کیا تھا ، میرے برچالیس دینا رجانے ہیں

ترجائين ليكن مي اين والدوسي يبوا وعده نيس توريان "

نوجوان کے سیدھے ماوے جلے براہ راست سردار کے دل ووماغ پراٹر انداز ہوئے، اس کی روح تک کوجنجور والا چند لمول کے بیے تو وہ مبوت ہو کر رہ گیا، وہ ڈاکو جو درندوں کی طرح مسافروں کوچیر بھاڈ کر دکھ دیتا تھا، تمام سازوسامان اوٹ كررو عكر موجانا تها اوراس كے دل ير ور ہ مجر مى مال نه آنا تفاء آج ايك زجوان كے چند جلے اسے كھائل كركئے ۔ ادردہ بچوں کی طرح پھوٹ مجوٹ کردورہا تھا ، صبط کے تمام بدھن ٹرٹ چکے تنے ، اس کی آنکیس شاید زندگی میں بیلی بارا شکون کا سیلاب بهار تی میں، شدت گریے سب اس کی زبان گنگ ہوگئی تھی ، کچھ در کے بعد جب اسے قرار ال تراس نے بلکتے ہوئے کہا:

صاجزادے! توکس قدرمقدی ہی ہے کر تونے اپنی والدہ سے کیا ہوا عدینیں توڑا اور میں کتنا برقست ہوں كەزندى براپنے رب كريم كے مدكو توفرار ما، بائے افرى ! ميرى زندكى ايد مناع عزيز با د بوكيا اويل نے ایک بار بھی نہ سوچاکہ میں کیا کر رہا ہوں ؟ صاحبزا دے ! می تمارے باعقول پرایت سابقہ گناہوں کی توبراتا بول اوزمبين گراه بناكراپينے رب سے عهد كرتا بول كر أينده كھي كسى كا ناحق دل نبيں وكھا ڈل كا اوربقيه زندگی فدا در مول کے احکام وفراین بیل کرتے ہوئے گزاردوں کا "

اس کے ساتھی اس انقلاب کو جرب کی نگاہوں سے دیکھ رہے بنتے اور سی بنتے کر چوتحق موت کے رقص کو دل چیں سے دمجھا کرتا تھا ،جو مرنے والول کی دل دہلا دینے والی چنیں سن کر کھی نربیتیا تھا اورجو ق اوت اور سنگدلی کا پیکر ہواکرتا تھا آج اسے کیا ہوگی ہے ؟ کرزار و قطار رور ہا ہے اور بورسے افغاد کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی کوچیوڑنے کا اعلان کررہاہے، بھرنہ جانے کیا ہوا اکر ہرایک نے اپنے اپنے دل ورماغ میں ایک برتی رواس نے برئے محرس کی اورسب بیک زبان لیکار اُسطے:

سرداد! آج تک رہزنی من تر ہماری قیا دت کرنادہاہے ، بدی کی داہوں پر جائے ہوئے ترہاری کمان کرتا \_ آع جب كرتو فدا ورول كى كسنديده راه پر گامزن ہو حکا ہے اگر ہم اپنی اس راہ پہلتے رہے تو اس سے بڑھ کر ہماری برتستی نہیں ہوسکتی ، تجھے مبادک ہو كراس خوش مختى اورطالع مندى مين مم بھى تىرے ساتھى بول كے اور نوپىلے كى طرح أيندہ بھى مماراسردار بوكا اور ہم ترہے وہی جان نثار مائتی ہول گے، ہم سے یہ بے وفائی نہیں ہوسکتی کر آج جب تم نیکی کے راست پر جلنے مگے ہوتر ہم تمارا سا تھ جھوڑ دیں۔

ای وقت وا بوا سارے کا ساوا مال قافے والوں کو والیس کر دیا گیائے قافے والوں کی سرت وشاد مانی کا کوئی

له على بن يوسف الشطنوفي، علامر: بيخ الاسراد ومصطفى البابي ، مصر) ص ١٨

اندازہ نریقا اوروہ اس زجران کوعقیت رمبری نظروں سے دیجھ رہے تھے جس کی برکتے مرف سے کی جان نے گئی باردہ المجی والبس ل كيا جوالث جيكا عقاءان كى حيرت بجي بجاعتى كيول كرية وإيها بي تفاجيد كان سے محلا موايتروالي آجائے - اندیں معلم نبیس تقاکم شنقبل میں یہ نوجوان ،غوثیت کبری کے مفام پر فائز ہوگا اورز مانہ بھر کے اولیا اس کے سامنے اوب واحرا سے اپن گردیں خم کردیں سے اور اس کی ذاریعے شربیت وطراقیت کے کھی نہ فٹک برنے والے سرچنے جاری

ی دبیانیں مجرب جانی ، تطب ربانی ، الباز الاشب ، محی الدین سیز اکشیخ ع<mark>ب الفا ورج بلانی</mark> رضی المترات عند کے نام سے یادکرتی ہے ۔ اور یہ بلی گھیپ بھی جرا کیے دست اقدی پرتائب ہوئی ۔

٠٤٠ هـ/ ٨٠٠ اء كوشمالي فارس مي بجيرة مخزر (كيسبين) كيرجز بي ساعل پرگيلان نامي ذرخيز صوبه كي ايك بتي نيف مي آپ كى والدوت باسعادت بولى، يا توت محرى في اس بنى كانام بشير باين كياہے، بستانى في اپنے وائزة المعارف مِن يون تطبيق دى ہے كراكك بيتى مين ولادت اور دوسرى مين برورش بوئى بوگى ك

صنت شیخ کے والد ماجد اب<u>رصالح جنگی دورت ہوئی کا</u>سک انسب سیدنا امام حن رصی اشرتعالی عنه کک اور والد ماجد امرا الجیرامة الجبار فاطمہ بنت سیدعبد المیرمومی کاسک کو نسب سیدن<mark>ا ا</mark> ام حبین رضی اشد تعالی عنه بحب بنچتا ہے بنبی رہشتہ اگرچ باب ہی کاطرت مسوب ہوتا ہے کین پرفضیات معمولی نہیں ہے کہ اپ کی ذات میں دونوں نبیتیں جمع ہوگئیں

توطيني سني كول مزمى الديع بو

ا فنز الجمع بحرين ب يشم تيراك آپ کے دالدین کرمین ، مجوم کی سیدہ ماکٹہ اُورنا ناسید فبدا شرصی اپنے دور کے اصاب کرامت ادلیاری سے مقع ، والدماجد آپ کے بچین ہی میں وصال فرما گئے تھے اس بیسے آپ کی پرودسٹس جترمی (نان) نے فرمائی ۔

> اله عبدالني كوكب، علام : الم بيلال ورينا أكير طري الاجور) ص ١٩

الله عدالرزاق سيد ابن شيخ عبدالقادر جلانى: ماسشيد قلائد الجوام ومصطفى البابي مصر) ص ٢

ع مائية قلا تدالجلي :

می احدوضاریوی ، امام صرائن مخشش مع ادبي جائزه (مطبوء كراچي) ص ١٣١٢

علار شطنو في فران بين و

وبه كان يعرف حيث كان بجيلان

آپ جبلان میں منتے ترانیس کی نسبت سے معروف ننے ۔ علام شطنونی آپ کے ناناکا نام ابوعبداللہ صومی ، بیان کرتے ہیں ی<sup>لی</sup>

فطرى احترام شرلعيت :

نْمُوا نا بالغ بیچهُ ، احکام تُنْرِیت کام کلت نبیں ہے کی حضرت شیخ مادر زاد ولی نفے اس بیے شیر نواری کے زمانہ میں ماہ در مفان مں دن کے وقت دود ھندیں چینتے ستنے ، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ؛

میرا بنیا عبدالقادر رمضان المبارک بی دن کے وقت دودھ نہیں پتیا تھا ، ایک دفعہ رمضان کا جاند دکھائی ز دیا بچھ درگرں نے مجھ سے بوچیا تو بی نے انہیں تنایا کہ آج میرے گئے تھرنے دودھ نہیں پیا ، بعد بی واضح ہوگیا کہ اس دن درمضان ہی تھا ، چائنچہ حیلان کے علاتے بیں مشہوم دگیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچے پیدا ہوا ہے جورمضان کے دنوں میں دودھ نہیں بیتیا تھ

الثنياقِ علم ،

بچرل کوئیں کودی مصنف ہونا ایک نظری تقاضا ہے کین صنت رشنے پر تو ابتدا ہی سے مفاظت البید کا پہرہ لگا دیا گیا تھا، فرملتے ہیں جب میں بچول کے ساتھ کھیلنے کا ادا دہ کرتا تو مجھے نیسی آواز سائی دیتی :

> تعال الحت يامبارك ك بركت والع يرى طوت آ

تومی بھاگ کراپنی والدہ کی آغوش میں پناہ ہے بینا ، آج بھی میں غلوت میں وہ اواز سنتا ہوں عمد

بچین میں اپنے علاقہ کے مدرسین پڑھنے کے بیے جاتے ،کسی نے پونھاکہ آپ کواپنی والایت کا علم كب بوا ؛ فرايا ؛

بهي الارادع ٨٨

مع مع

تحلائد الجوابر (مصطفی البابی مصر) ص ۳ زیدة الاسرار ( بکسننگ کمپنی م بمبتی) ص ۲۹ له على بن يوسعت الشطنوفي ، علامه :

له ايشًا:

سله محرب محلي تاذفي ، علامه :

كه عبدالتي مدت دادي سيخ مختن:

ای دقت جب میں دس سال کا تھا ، گھرسے مدرسر دوانہ ہونا توہی دیکھتا کہ فرشتے میرسے اددگر دہل پھر ہے ہیں جب میں مدرسہ پنچتا تومی سُنتا کہ فرشتے بچوں کو کہ دہسے ہیں ، افسحہ والمولی الله حستی بیکھیلس اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دولے

شیخ مرن قا کراوانی فرماتے ہیں میں نے سیدی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عندسے پوچھاکد آپ کی والایت کا دارو

رارس چیزیہ ہے فرمایا :

سپائی ہے، میں نے کسی جموط ہمیں بولاء حق کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسہ میں بڑھنا تھا ،
صفرت شیخ فراتے ہیں ہیں فوعم تھا ، عرفہ کے دن (فر ذوا لجہ) بستی کے اہم کلا اور ایک گائے کے بیچے چل دیا ، گائے
نے میری طوٹ منوجہ ہوکر کما عبدا تفاور ؟ تو اس سے بیدا نہیں کی گیا ، میں گھرا کر گھرا گیا ، مکان کی جیسٹ پرچڑھا تو جا بات اُسٹا
دیے گئے اور ہیں نے دیکھا کہ جاج میدان عوفات میں مجتمع ہیں ، میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا نتوق جوں نیز پیدا ہوگیا
میں نے والدہ ماجدہ سے عرف کیا کہ مجھے اللہ تعالی کے میرد کر دیجے اور مجھے اجازت دیجے کہ بعندا دجا کرعلم حاصل کروں اور
اور یہ کرام کی ذیارت کروں ، والدہ نے معبب برجھا تو ہی نے ماجرا بیان کردیا ، ان کی آنھیں اشک بار ہوگئیں ۔ والد کے چوڈ
ہوئے اسی دینا دول ہیں سے چاہیں مجھے دیے دیے اور میری صدری ہیں کی دیے اور چاہیں میرے بھائی کے بیے دہنے
دیے ، مجہ سے ہرحال ہیں بچے برینے کا مہدی اور زخصات کرتے وقت فرایا ؛

يَا وَلَدِيْ ؛ إِذْ هَبُ فَقَدْ خَرَجُتُ عَنْكِ لِللهِ عَنْ وَجَلَّ فَلْهَ ا وَجُهُ لَا أَلَاهُ

الل يوم القيلمة.

جیٹے ؛ جا،میں نے تبھے اللہ تعالیٰ کے سپردکیا ، نیامت سے پہلے میں تیرا چرہ نہ دیکھ سکوں گی کلہ راستے میں ڈاکوؤں کا دانعہ پیش آیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے ۔اس کے بعد معبی والدہ ماجدہ نقدی کی صفت میں وقتًا فزقتًا کچھ نہ کچھ ارسال فرماتی رہیں ۔

ورود بغداد اقتصاعام:

صرت یخ ۱۰۸ هر ۱۹۵ ۱۶ می المفاره سال کی عربی بغداد بینچے ، پورے فور وخوض اور اگی کے ساتھ قرآن پاک

زیدة الاسرار (بکنگکینی مبینی) ص ۲۸ تلائد الجوابر (مطبوع مصر) ص ۹ - ۸

له جدالت موث دلبری استیخ محق : که محرب کیاتا ذنی ، علامه : پڑھنے کے بعدلینے دور کے نابغہ روزگار ملا روفضلا سے فقہ ، صریت اورتصوف کاعلم حاصل کیا اور عمل طور پر ریاصنت مجاہد کے دننوادگزاد مراصل مطے کیے ۔

ا بوالوفار على برعتيل صنبلى، ابوالخطاب محفوظ كلودانى صنبلى، ابوالحس محمدان قاصى ابرتيلى صنبلى اور قاصى ابرسعيد مبارك بن على مخرج مي عنبلى، ان صنات سے فقر كے اصول و فروع اور خلافيات پرشھے۔

الماتذة صريف:

ا برغالب محدب الحسن باقلانی ، ابوسعید محد بن عبد الکریم ا بر کر احد بن نظفر ، ابوجیفر بن احد بن الحدین القاری السراج بر

التازادب : ابوزكر باليميي بن على تبريزي

اساتذه سلوك و

صرت ابرالنیر حادبی می دروه دباس اور قاصی ابر معیدمبارک مختمی ، موسو الذکرنے حضرت شیخ کو خرقه مخالت بھی عطا فربایا یک

سفرت قاصی اَ بِسبِد وَخرِی نے فرمایا : عبدالقادر جبلی نے مجھ سے خرقۂ فلافت بِنا اور میں نے ان سے بہنا ، ہم میں سے مرایک دور سے برکت عاصل کرنے گائیہ

له محرين كين قا ذني ، علامه :

نوط: مزی بیلاح من معنم دومرامنتوح تیسرامشدد ، محور اور آخری یا و نبت، یه بغداد کے مقرم کی طون نبت ب (قلائم ص ۵)

#### رياصنت شاقر:

صرت بین نے اکتاب علم کے ماقد ماقد بعث ال ریاضت کے جالگ مراص کمال ثابت فذی سے مطے کئے صحاب فراتے ہیں :

کی دن کچرکھائے بغیرگر گئے ، میں محفر تطبیعہ شرقیدیں مضاکہ ایک شخص نے جھے بیٹا ہوا کا فذریا اور جباگیا۔
میں نے وہ کا غذایک نا نبائی کو دیا تو اس نے جھے روئی اور طوہ دیا ، میں وہ سے کر ایک مجد میں جباراً یا ،
جمال اپنا مبنی و مبرایا کرتا تھا اور بدیٹھ کرسر چے لگا کہ یہ کھانا کھا وُن یا نہ ؛ اسے میں میری نظرایک کا فذ
پریٹری، اسے اٹھا کر دیجھا تو اس میں لکھا ہوا نیا ،

الشرتعالی نے تعبق کتب سابقہ بیں فرمایا کہ طاقتورول کاخوا بہنات سے کیا تعلق ہ خواہشات توکمزور مومنوں کے بیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبا دات سے بیے تیاں ہوسکیں ، بیں نے کھانا ویں رہنے دیا، دورکھنٹ نمازا داکا <sup>در</sup>اپنارومال بے کرواہیں آگی ہے بہوہ دور نظاجی بعنداد میں قمط واقع ہواتھا ، غلتے اور خوراک کی شدید فلت پیدا ہوگئی ہرضر سے جنگلوں اور ویرا فرل کارُخ بہوہ دور نظاجی بعنداد میں قمط واقع ہواتھا ، غلتے اور خوراک کی شدید فلت پیدا ہوگئی ہرضر سے جنگلوں اور ویرا فرل کارُخ

کرنے تاکہ درخوں یا بنری کے پڑن سے بعول کاعلاج کیا جا سکے ،جمال جائے درویشوں کا بجم و بھرکر واپس آجائے ،ایسے ہی عالم میں ایک وفعہ پھر پھر اکر سوق الربیجانیین کی مبحد میں تشریب لائے ، فاضے کی شدت اس معر تک پہنچ گئی کرموت سامنے

> الطبقات الكِبْرِي (مصطنى البايل ؛ معرى ١٩٥٥ع) & ا ص١٢٩ تلاكم الجوابر (معسر) ص ١٠

له عبدالواب تعراني ، امام : الله عمرين يحيي تاذني ، علامه :

كرىيا ، اورجب لى معلوم بواكه يجبدان درجيلانى بن توه و پينان بوگيا، پوچينے پر بناياكراپ كى والده نے الله ديناراپ مے لیے دیے تنے ، الاش لبیار کے باوج دائب سے الاقات نہ ہوگی ۔ بین دن سے مجھے کھانے کے لیے کہتیں الاتريس نے آپ كى والدہ كى دى ہوئى رقم سے يك ناخريدا ہے ، پيلے آپ بير سے ممان تھے ليكن ابي اَپ كا مان بول، معزت نے اسے تلی دی ، بچا ہوا کھا نا اور کچه دینارے کراسے رفصن کرویا ہے

كمال انتقامت

صريت يخ ضيا رالدين الون مرسى البين والدّرامي صفر بينيخ مى الدين عبدالقاور جلياني رضى الله تمالي عندسے را وى مِن كراكب دفعه دوران سياحت اكب السيخبل مي علياكيا جال إن نابيد تفائن دن إنى يع بنير كرر مي ، پيس كى شت صريد برُها في توالشرتما في كففل سے ايك باول فروار بوا، بارش بوني اور اس كے چند قط ول سے سكون الا ، اس كے بعد ایک فرنظام سرواجس تے تمام افق کا احاط کرایا اور عجیب صورت نودار بوئی، اس نے کیا ،

العجدالقادر بن تيرا پروردگار بول ميں نے تنا رہے ہے وہ سب چيزي علال كردى ہيں جو دوروں کے لیے وام کی ہیں جو جا بر لے دا درج جا بورو ۔

م في الله ون الشيك طن الرجيد من الرائد ورمور ولا المراب ، اجائك الرفي تاريم من بدل من اوروه صورت وصوال بن من الل في كما : الصحيدانفاور القرف الشرنعالي كا الكام محملاور اپنی مزوں کے احوال سے باخبر بونے کے سبب بنجات پائی ہے، ورند میں اس حربے سے مقرال طرائی كر الاركيكا مول جنس دوباره البين منام بركظ البرنا نفيب نبيل موا- مي نها، برانترتعالى كانضل اوراحمال م علامران تیمیربروانعہ بیان کرنے کے بعد کتے ہیں کر حفرت شیخ سے پو جھا گیا کہ آ ب تے کیے جاتا ہ کریر شیطان ہے ہونے مایا : اس بے کہ اس مے کما کہ میں نے متارے کیے وہ سب کچھ ملال کر دیا جو دو سروں پرحام ہے، حالانکہ مجھے بقین مقاکد محمد مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعیت نہ تو منسوخ ہوسکتی ہے اور نہ ہی اس بی تبدیل كى جائتى ہے، دوسرى وج يرتفى كواس نے كماكر ميں تنها لارت بون، وہ يرتميں كه سكاكر ميں اللہ

> "فلا تدا لجواسر دمصر) ص ١٠ اخارالاخبار، فارى دكتبرؤربر رضويه سكعرى ص١٢

اله محرن يحيّ تاذني وعلام : الله عبدالتي فدف ديرى الشيخ فقى ا

#### موں جس کے سواکوئی لائن عیادت نیس سے

#### خرقه طرلقيت:

صفرت شنخ فرائے ہیں کہ مبرگیارہ سال (بغدادسے باہر) ایک برج بی مقیم رہا ، مبرے طربل قیام کے باعث اس کا برج عجی کو گیا اور باری ایک دن بین گاسب نک مجھے کھلایا اور بلایا نہ جائے ، چالیں دن اسی طرح گزرگئے ، اس کے بعدایک خش کیا اور مبرے سامنے کھا نارکھ کرعلاگیا، بھوک کی نترت کے سبب بول محمول ہوتا تھا کہ ابھی جان کل جائے گی ، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے رہیے کیا ہوا عد نہیں تو رہی تھیں ، اتفاقا صفرت شیخ الوس الموس الموس الموس الموس الموس کی اوازیں اور پی تھیں ، اتفاقا صفرت شیخ الوس پر مرح وہاں کے بھوک ) کی اوازیں اور پی تھیں ، اتفاقا صفرت شیخ الوس پر مرح وہاں کے بھوک ) کی اوازیں اور پی تھیں ، اتفاقا صفرت شیخ الوس کے اور فرمایا یہ اوازیں کی بی سے تبایا کہ پیش کے اضطراب کی علامات ہیں تاہم صفرال کی بادی رسکون ہے ۔

وہ تشریف ہے گئے اور جائے ہوئے فرا گئے کہ میرسے پاس باب آزج میں آجاؤ، میں نے ملے کیا کہ نہیں جاؤں گا استے ہی صفرت الوالعباس خصر تشریف لائے اور مجھے جانے کامشورہ دیا۔ میں شیخ الوسید مزحی کے باس حاصر ہما توانوں نے اپنے انفرسے مجھے پریٹ ہم کر کھا نا کھلا یا پھر مجھے خرقہ عطا فرمایا ہے۔

#### سرايات اقدى:

علام شطن فی سنے بہت الاسر آر میں امام علام موفق الدین ابو محرع بداللہ بن احمر بن محمر بن قدام مقدسی سے والے سے سنتیج سید عبد القادر جیلانی کا علیہ مبارکہ بیان کیا ہے ۔ ۱۹ رجا دی الائخرہ روز دو شنبہ ۱۹۰۳ احر ۱۹۰۴ کو سید مورد جان تا اور کی برگاتی کی فرمائش پر آنام احمد من آبر بلوی سنے ایک شعب سنت میں اس کا ترجم اردو نظم میں کیا ، ذیل میں وہ ترجم پیش کیا جا تا ہے :

ف وی این تمیر رطبع مسودیر ایج اص ۱۵۲ زیدة الامراد ص ۱ - ۵ به تا الامراد ص . ۹ سله احدین تیمیر ملامه: عمد عبدالتی محدث دلدی است محتق علد علی بی درست شطونی ، علامه:

### سرايائے تورانی شاہ جيلاتی مجوب ربانی

الملما منحج

بسيعالله الرَّحْمُن الرَّحِيمُو

كَانَشَيْنُ خُنَاشَيْخُ الْإِسُلامِ مُخِبِي الدِّيْنِ اَبُوْمُحَتَّمَدٍ عَبْدُ الْعَادِر الْجِيْلِيُّ لَفِعَ

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَجِيدُ عَالَبُ دُي

وه اکس راجم نازگ فوش نما وه نحف فت بین نزاکت کی ادا جس په وارین خدی اپنی پین ایک بین است کی ادا کرنترن کرنتر کرنتر کرنترن کرنتر

ت دمیان سرو باغ مصطف سینه و اصحن باغ اصفیا کیوں نم اوسینه کناده دلکشا ماسید سے شرح صدرشاه کا

عَرِيْضُ اللِّحُيَّةِ طَوِيْلُهَا

جے عربین ان کی عماس اورطوبی میں جزیل ان کے عماس اورطوبی عرض وطول رکیش وافر یا وقار طول عمد ض ساکلاں کے دردار آسک والگون

آست اللَّولْتُ ان كارنگت گندمی خوبی حنن و ملاحت سے بھرى گئت گندمی و گئت میں دیگت سے بھری گئت می رنگت سے بھری کا گئت رمی رنگت سمانی ول کثا وہ سندرا بھول ابغ نور می

مَقْرُونُ الْحَاجِدَيْنِ

ابروے پیوستر کی دل کش بہار سے بلال عید ہوں جس پوت ا

ا مبارك قا در توعيد عسي دوزل ما وعب کی کمیا ہے دید جان کمنے مے جان تازہ او شاوشا وال جان وول قربال كرو يرم جاويد سے عيد دوام ثام تك عيدم نويتم آدُعَجُ ٱلْعَيْثَيْنِ

ليني أنكيس بن بؤى اورسرمكيس آدُعَجُ الْعَيْنَبُنِ عِصِيب جرعي ل ديجس ربول الشرك كيارًا ليُ ان برى أنكھول كى بو ويراكبرت مكب لأكهب كيا برى الله اكسب رافكه مصطفابي نيض كسترآ كمعدواه وه فدایس بنده برور آنکه داه باغ مازاع البصري وتنص قدرتی ہے ۔ رم انکیس کس

ذَاصَوْتِ جَهُوَرِيٍّ

وه بندأ والبسندا وازهب جُمُورِي الصَّوبُ وَثَى الدَّوبِ وَسَمْتِ بَهِي وَفَنَدْ دِعَلِنَ وَعِلْمِ وَفِيْ علم والا كا مل و پاك و وسيع ہے عب روش روش رتب فنع رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ادرودل موجين ولاسام بعرجترا ى جود يرسبح وشام مرسے باتک بودرودوں کا نزول اس سابا وزريعب رسول تاا برهسراك سراخطه دُوام بعدوب انتا بعدمام

ت درول پرتری رهت سے ان سے وکھ کام مورانت سے ہو بعدم دن ظل عسزت من جلين برلکارے جائیں ال کے اگا سے يَوْمَ تَدْعُوكُلَ نَاسٍ بِالْمِمَام سب النبس من يأس يضوال ورضا ان مي الخيس عيش خلدان مي كري

یا اللی اسس سرایا کے لیے ترى رأفت حفظ مرافت سيرو زندگی بیمز نازونعت میں بلیس جب روموں کی پکاداس جایئے ان کی دعوت بی بوشال ان کانام يرضاً ادراس كاجاب اقربا ال يم بول ال يم ديم اللي يم ي

معتے جی برن و فلام شاہ ہو بعدم دن ان کی فاک راه بهو وہ مح ک تطب کے محروجاں سيدوالاحب صالح جوال وه کی بول مسود تی محسودمال ين بول محروق مودما بَا إِلٰهُ ٱلْحَقُّ أَجِبُ قُولِي آجِبُ إستجب الله اكتراستجب

#### آغاز رشدو مرابث

#### مدرسرف دريم:

بغداد کے محلہ باب الازج میں صرب شیخ اوبعد مخرمی کا ایک مدرمہ تفاج انہوں نے صرب شیخ کے پردکر دیاجاں آپ نے تدریس ، افتار وعظ اور علی اجنبا د اور علی جها د کا کام شروع کیا ، بست جلد آپ کاشهره دور در از تک مینج گیادر تشنكان علوم شرييت وطرافيت پروانه واراب كر دجع بونے كلے ،اس كے مالقى مدرسى تربيع كى فرورت محرس كى جلنے كلى يينانچه الل نزوت عتيدت مندوں تے مالى اور درويثوں نے جمانی خدمات پيش كردير ٨٧٨ه/ ١٣٢ عن يد مدسه إير تعميل كو يميخ كي اور صفرت شيخ كي نسبت سے قادر مشهور ہواسك

## تبليغ ، تدريس اورا فتار كاعرصه :

آپ نے وعظور تبدیغ کاسلما ۲۵/۱۱۲۷ وسے شروع کیا اور تدراین کا آغاز ۸۲۸ هر ۱۱۳۴ وسے شروع کرکے طام ی جاری دیا ، اس طرح آپ نے چالیس سال تبدیغ اور تینتیس سال تبد تدريس وافتار كے فرالفن انجام ديے لا

صانق بخشش (نابع شيم رين، نابعه) ص ١٠-١٨

اله جرب عي قادري ، ولانا :

على معلى بيوارست شطوني ، علام :

مع و محرب كي ادنى علامه ، قلائدالجابرس ٥

الله عدالي محرث دبري سيخ على: زيدة الاسرارس ٢٩

#### افتاء:

صنرت شیخ ، امام احربی منبق ادرامام شافعی کے خربرب پرفتوئی دیا کرتے ستے ، علی رع<mark>اق آپ کے فقادی کو</mark> دیکھ کرحیران رہ جاتے ، انہیں اس بات پر صدور جرتعجب ہوتا کہ آپ قلم بردا سنتہ جاب تحریر فرماتے ہیں الدبالگل میسمج جاب ویتے ہیں ۔

آپ کے پاس ایسے ایسے استفتار آتے جی کے جواب سے دیگو علمار عاجز آجاتے تھے آپ فراً ان کا جواب عنایت ذوا دیتے ، بلادِ عجم سے ایک موال بیٹی ہواجی کا جواب عراق عرب اور عراق عجم کے علی ریز دسے ہوال یہ تھا کہ ایک علی سے آبی موالی بیٹی ہواجی کا جواب عراق عرب اس کے ساتھ اسس وقت کوئی دو مرا یہ تفاکد ایک تی میں اس کے ساتھ اسس وقت کوئی دو مرا سے فرک دو مراسک فرک نہو ہو کہ نسی عبادت کر سے باحث نے اس کے ساتھ اس کے مال کے داور وہ تنہا سات چکر طواف کر سے ، اس وقت اس عبادت بی کوئی دو مرا اس کے ساتھ مشریک نہوگا ، موال کرنے والا آبک دات بھی بغدادی من در مرا ور اسی دن محرصفر رواز ہوگیا ہے۔

#### تدرس :

صفرت شیخ قد آن برؤ نے درس و تدربی کا آغاز فر بابا تو علار ، صلی راورفقها رکاجم غفیراً پ کے باس جمع ہوگیا ، دور دواز
سے شنگان علم ها صغر بوت اوراً ہے جیٹر کرصافی سے سیراب ہوت نے ، اُپ چوں کر ظاہری اور باطنی علوم کے جامع سختے
اس سے اُپ کی خدمت میں معاصر بہو نے والے طلبہ کوکسی دو سرے عالم کے پاس جانے کی صاحبت نہ رہتی ۔
سیدنا عور ثب اُنظر رضی الشرتعالی عند دن میں تعنیب؛ عرم صدیف ، فقہ ، انتقاد ہن ندا جہب ، اصول اور نوکی دوس دینتے ، ظهر
کے بعد قرآن پاک تجرید و قرارت (قرارت مختلف ) کے ساتھ پڑھا تے ہے۔

صنرت شیخ قد س را کا نداز مقین الفرادی میشیت کا حال تنا، کشخص کوفلسفه یا هم کلام میں مصروب دیجینے تو اس کا کرخ کمال لطافت کے ساتھ قرآن و صدیت اور معرفت اللید کی طرفت پھیر دیتے، حضرت شیخ شہاب الدین پر مرود کا محمد کا میں کم مالے کہ ایک و فعدا پنے عمر محمر میں کو ملم کلام کا دوفعدا پنے عمر محمر میں معرف شیخ کی بادگاہ میں حاصر بروئے ۔ آپ کے جھاسے عرض کیا جناب : میرایہ مبتیجا عمر کلام کا دلدادہ ہے میمراہ حضرت شیخ کی بادگاہ میں حاصر بروئے ۔ آپ کے جھاسے عرض کیا جناب : میرایہ مبتیجا عمر کلام کا دلدادہ ہے

ا محرن کی اذنی ، علامه ، "فلا مُرالجوابرس ۹ - ۱۹ مع عد عدالی محدث دبوی بشیخ محقق ، زبدة الاسرارس ۲۰ کی دفدات منع کرچکا ہول کین یہ باز نہیں آ گا، شیخ سروردی کا بیان ہے کر صرت نے جھے فرمایا : تم نے ال علم کی کوئی کآب یاد کی ہے ، کی کوئی کآب یاد کی ہے ،

فَمَرَّبِيَدِهِ الْمُتَادَكُةِ عَلَى صَدُدِى فَوَاللهِ مَا نَزَعُهَا وَانَا الْحَفَظُ مِنْ اللهُ مَسَائِلُهَا وَانَا الْحَفَظُ مِنْ اللهُ مَسَائِلُهَا وَاقَدَّ اللهُ مِنْ اللهُ مَسَائِلُهَا وَاقَدَ اللهُ مَسَائِلُهَا وَاقَدَ اللهُ مَسَائِلَهَا وَاقْدَ اللهُ مَسَائِلَهَا وَاقْدَ اللهُ مَسَائِلَهَا وَاقْدَ اللهُ وَقُدَ اللهُ مَسَائِلَهُ اللهُ مَسَائِلَهُا وَاقْدَ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَاللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدَ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُدُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آب نے میرے بینے پر دستِ بارک پیرا الجما ؛ انته بھیرتے ہی مبری یا حالت برگئ کے میری یا حالت برگئ کر میں ان کا کی انفظ بھی یا دین رہا ، اسٹر تعالی نے مجھے وہ ماٹل بھلا دیے اور اس و قت مجھے میں لائی عطافرا دیا ۔ وہاں سے اسٹے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے زکات جاری ہوگئے۔

ا کاطری سینے منطفر منصور بی مبارک فراتے ہیں کہ میں فلنے اور دوھا نیات کی ایک کتب ما تقدیدے سینے کی بارگاہ میں حاضر ہوا ، آب نے کے لیہ چھے بغیر فرایا : یہ کتب بڑا ساتھی ہے جا کا ورجا کرائے دھو ڈالو ، پھر مجھے بی دیش میں دیش میں دیکھی کر فرایا ؛ یہ کتاب بڑا ساتھی ہے جا کا ورجا کرائے دون کھول کر دیکھی تو وہ سادہ کا فنزول پُرشتل تھی ، اس میں ایک حردت بھی کھی ہوا نہ تھا ، آپنے سے کر چیند صفحات اسلے اور یہ سکتے ہوئے وابیں ہے دی کریے تصائل قرآن پر آبن صربی کی ت ہے ، بعب میں کھی کر والیں کیا تو میرے حافظے کے اور اق بالکل سادہ سے نظر عذائان و نشائل و نشائل و نشائل و منات و منتا ہے۔

تعلیم کے شبے سے تعلق رکھنے والے صرات جائے ہیں کہ کند ذہن اور عبی متم کے طالب علم کس قدر سوہان و روح ہوتے ہیں۔ روح ہوتے ہیں ۔ بیدنا غوث اظلم رمنی السرتعالی عنہ مرقعم کے لوگوں کو کمال استقام سے برواشت فرماتے ہے

> قلار الجوابرص ١٠- ٢٩ قلار الجوابرص ٢١

له محري كي تاذنى ، علامه : له محري كي تاذنى ، علامه : آئی نای ایک عجی طالب علم آب سے بڑھاکر تا تھا۔ حالت برکر کی مسئلے کو سیجنے کا نام ہی زیتا ، ابن اسمی نے ایک بن یرکیفیت دیجی تواس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا کر تعجب ہے آپ ایسے طالب علم کوکس طرح بر داشت ذیلتے ہیں، فرمایا : میری مشقت کا موصد ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے ، بھر بیر الٹر تعالیٰ کی بارگاہ میں میلا جائے گا۔ ایک ہفتے میں بھا ہی دورہ فی میں میں گیا سے پہلے ہی دہ فرت ہوگیا

#### بلامده اورضلفاء:

صنرت مجرب جمانی قدس سراہ کے دریائے علم ومعرفت سے ان گنت لوگ سیراب ہوئے ہمیں علوم کرتے اور خرقہ بیننے والوں کی تعداد بھی ہزار دن تک پنجتی سرگی ۔ ذیل میں جند نامور علی روٹ شخ کے اسار درج کیمیے جاتے ہیں ج سٹٹ نیٹ

الوَّمْرُوعَنَّان بن مرزُوقِي قرض ، زبل مصر مشبخ البُّه بين . قاصي البلطانية ) الوقيرس الفارسي ، ابو محمر عبد الله بن احد بن خشأب نوى ، ابوالعرز عبد الغيث بن زمر ، حاذ ظوالعراق ، أبوغمر وعثمان بن الميل بن ابراميم معدى ، اپنے دور كے تنافعى كملانے تنے ، ابوتعبدا مشر محدين ابراميم معرف بدابن الكيزاني . اَبْحَتْ مُعَدِ <u>اسلان بن عبداً مثيرٍ، ابوالسَّوُ داحمر بن ابي تجمرا لجري العطار ، ابرعبَدا مشرحمر بن ابي المعاتي قائد الاوَا في الشبيد ، فاصني القضاة ا</u> اتَّرا لقاسم عبدالملك بن عبى المارديني ، الرجرعيَّدا شرب نقتميمي مفتى العراق ، الرعَّبدا نشر عبداً تغني بن عبدالوا صلاقترى اميرالمرمنين في الحديث، امام موفق الدِّين الوحم عبدالله باحدين قدامه، مقدسي دصاحب المغني) الْوالحس على بن الراهيم اليمني ، اتِّوالقاسم عمرين مسود ، معروف به بزار ، ابرُغَبدا منْد محد بطائحي نزيل بعلبك ، ابوالبقا عبد النرب سين العكبري ، البصري (نثار صنبى) المحمد عبدالعزيز بن دلف، بغدادى ، انهول ن ببرت زباده استفاده كيا ، الرطالب عبداللطيف الحراني المعروف بدابن التقطى، بيدناغوب انظم سے ساع كرنے والوں ميں سے آخرى محدث ميں - وغيرتم رضي الله

#### وعظوارتناد:

بيدنا غوب عظم، بنفت من من دن خطاب فرات جمد كاميح معكل كى شام اورا تواركى مع مطريقه يرتفاكم بيك

. سيا مل

ك على إن يوست شطنو في ، علامه : بهجة الالرار ١١٠ ١٠٠١

جب آپ کری پر تشریت فرما بهوتے تو مختف علوم می گفت گوفرماتے اور بهیت اتنی بهوتی که مجمع پرت اچھاجاتا پھراچا نک فرماتے ، قال ختم بوااولاب ہم حال کی طوف متوجہ بوتے ہیں ، یہ سنتے ہی سامعین کی حالت بی غظیم الفلاب دونما ہوتا ، کوئی آہ ولیکا میں مصروف ہوتا ، کوئی مرغ بسل کی طرح ترطب رہا ہوتا ، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی اور کوئی کیڑے بچاڑ کرجنگل کی داہ لیتا ، کچھ ایسے بھی ہوتے جن پرشوق اور بہیبت کا اس قدر فلیہ ہوتا کہ طائر روح ففس عضری سے ہی پرواز کرجاتا ، عزم ن یہ کہ حاصر بن اور سامعین میں سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا ہے۔

سے نہاں دونت بین کرمیرے ہاتھوں پر پانچ مزارسے زیادہ ہودونفاری ائے ہوکرمشرف باسلام ہوئے رہزوں اور نسخ فرماتے بین کرمشرف باسلام ہوئے رہزوں اور نسخ فرمیرے ہاتھوں پر ترب کی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے کہ اسلام ہوتا ، ڈاکو ، قاتی اور دیگر جرائم پیشیدا در بدعتیدہ لاگ تائے ہوئے ہے۔ تائے ہوئے ہے۔ تائے ہوئے ہے۔ تائے ہوئے ہے۔ تائے ہوئے ہے۔

معنرت شیخ عمر اعربی مین خطاب فر ماتے لیکن بعض اوقات فارسی میں بجی خطاب فرماتے اسی بیے آکی ذوالبیا ہے واللمانین اور امام الفرلیتین کہتے ہیں آپ کی کرامت پینی کہ دورونزدیک کے لوگ کیاں طور پر آپ کی آ واز سنتے تھے

اله محمران يحيٰ تاذنى ، علام :

المع عبد الحق محدث دہری ، شيخ محق :

اخبار الاخيار ، فارسی ص ۱۲

مع عبد الحق محدث دہوی ، شيخ محق :

اخبار الاخيار ، فارسی ص ۱۹

مع مع ب يحيٰ تاذنى ، علام :

عمد مع ب يحيٰ تاذنى ، علام :

عمد مع ب يحيٰ تاذنى ، علام :

عمد المنتا :

عمد المنتا محدث دہری ، شيخ محقق :

اخبار الاخيار فارسی ص ۱۹

عمد المنتا محدث دہری ، شيخ محقق :

وبدا الاحراد ص ۸۵

عمد المنتا الاحراد ص ۸۵

عمد المنتا الاحراد ص ۸۵

www.makidiadi.org

#### بارگاہ نبوت کے فیوش:

سيه ناسغوتِ أعظم رضى الشرتعالي عنه كي تخصيب جهال ومكر ارباب علم ونصل سيفيض ياب بمو في و بال انهين براه راست بارگاه رسالت سي ميراب اورسرشاركياكيا -ايك دن دوران وعظ فرمايا كم مجه رسول آشد صلى الشرعليه وسلم كى زياست ہوئی آب نے فرمایا : معطے اتم خطاب کیوں نہیں کرتے وعرض کیا : می مجی ہوں ، بغداد کے نصحارے المنے لب كثائى كبيدكرون وتصورت بمحان مزنبرلعاب ومن عطا فرمايا اورار ثنا دفرمايا وكون سيخطاب كرواور النين حكمت اورموعظ حسنه سے ابنے رب كى طرف بلاؤ، استے ميں نماز ظهر بر عى اور بديلے كيا، وكوں كا ايك بجوم جمع ہے مجه كربيكي طارى بركني اكيا ديختا بول كرحفرت على مرتفنى تشرييت فرمايي النول نے چه مرتبرلعاب دين عطافرايا عوض کیا سات کی تعداد پری کیوں نہیں فرمائی ؟ فرمایا : ربول اسٹونسی انٹر علیہ دسم کے ادکیے پیش نفر کے ایک مجنس پر صفت رشیخ علی بن الهینتی کو اونگھ آگئی ، صفرت شیخ نے سلسلہ کلام منقطع کر دیا اوران کے پاس جا کر بااوب کھڑسے ہو گئے ۔جب وہ بیار ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں نبی اکرم صلی التہ تعالیٰ علبہ وسلم کی زیار كهر الصرت بين في فراياس يع ترمي باادب كعرابون مين على بن بيتى في فرايا: میں نے جو کچھٹوا ب میں دیکھا حصرت نیخ نے بیداری میں دیکھ لیا ، حضورتلی اللہ تعالیٰ علاق الم نے مجھے الميدفر مائى كريمي شيخ سے والسترد بول الله مصرت شیخ نے ایک دنعہ فرما یا ، ہرولی کسی نہ کسی تی کے قدم بقدم ہرتا ہے اور میں اپنے جد المجھی الشرنعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں ، آپنے جہال سے قدم الحایا بی نے دہیں قدم رکھا سوائے مقام نبوت کے ا نی کے قدوں رہے جسز نبوت كرختم اس راه مي حاكل ہے ياغوث الرہیت ہی احمد نے مذیا لی ، نبوت ہی سے زوعاطل ہے یاغوث سم

> ص۵۹ زبدة الامرادص ۵۹ تلائد الجوابرص ۲۹ صائق بخشش ( مع ادبی جائزه )۲۵۲

که این ا که عبدالتی محدث دبری سینی محق : که محدن کی تا ذنی ، علامه : که احدرضار بلوی ، امام :

تبخيرتني :

نینان نموت دولایت کی موسلادها دبارش نے سید ناخونِ عظم کوعلم دفضل کا بھر ہے کواں بنا دیا تھا ، آپ کے اعترات کوئن کر بڑے بڑے اصحاب کمال ، اپنے عجزاور کم انگی کے اعترات بر مجبر مہوجاتے ، ما نظا بوالباس آحمہ بن احد مند بھی کھیے ہیں کہ میں اور شیخ جال الدین ابن جزی حفرت شیخ عبدالفا در حراف در تر افتاد تعالیٰ کی مجس میں ما عربی قاری نے ایک آبت تلاوت کی مشیخ نے اس کی ایک تغییر بیان کی بھردوسری تفسیر بھرزیسری ۔ بی ابن جوزی سے پہلے کہ آپ کواس تفسیر کی ماری میں جواب دینے ، بیان کہ کہ حضرت شیخ نے گیارہ تفسیری بیان کی . آب جوزی بی کہ آب کواس تفسیری بیان کی . آب جوزی بی کئے دہ جب ملک اس سے آگے بڑھا تو انہوں نے کہا یہ تغییر میرے علم بی ہے ۔ جب ملک اس سے آگے بڑھا تو انہوں نے کہا یہ تغییر میرے علم بی بین بی میرے میں کی درمعت علی بیان فرمات شیخ نے جالیں تغییر میں اور سرا یک کا فاک بی بیان فرماتے گئے ، آبی جوزی ، شیخ کی درمعت علی بیانگشت بدنداں تھے ، اسے میں حذت شیخے نے فرایا :

اب بم قال كى بما ئے مال كى عرب مرب برتے بين لا إِنْ الا إِللَّهُ مُحَدَّدُ لَا سُولُ اللهِ

ساميين کي کيفيتِ اصطراب اپني انتها کو پيني کئي ، خود ابن جوزي کا يه حال متنا کر ذطِ اصطراب مي اپناگريان ماپک کرديا ايم

#### علامه النجوزي:

فلاندالبواسرص ١٠٠٠

مقدم انتخة اللعاسن (مكتبر وزير رضويه مسكور) ص ٢٦

له محدين يحلي تاذني ، علامه :

عله عدالی محدث دری بشیخ محق :

ان جن کی نے جا ال اپنی کتا برل میں بغداد اور دیگر مقامات سے اولیا رکوام کا ذکر کیا ہے حصرت بینا فراعظم كاذكرنيين يابكد بقول عفرت خواجه محد بإرسا حضرت شيخ يرانكاركيا اوراس سبب سے إيخ سال جيل مي رہے شخ نعتی ننا عبدالتی مدت وطری فرمانے بی می فی محمعظمیں ایک رساله دیجیاجس می مکھا ہوا نفا کربعض مشاکح ادر عمارات وزی کو صرت شیخ عبدات در کی خدمت بی سے گئے اورمعانی ک درخواست کی بہینے نے انہیں معاف فرادیا سینے فتن فرما تے یہ یم نے یہ واقع اپنے سینے بدی عبدالوہاب سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا : ابن جوزى رؤے عام اور مدت نفے ، الحديثر : كداس ورطرسے نجات يا گئے -

> العندان بشيخ عبدالقاد وظيم الثان بزرگ بي اوران كا الكار زسروا ل بع، الله تعالى ال سے مخوظ رکھے ت

## يرْحَمُ بِكُ الله :

ابرابيم الدارى فرائي يم است ين عبدانقا درملانى رضى الشرت لى عنه جعه كدن جامع مجد جائة والكارا يس شه جائے ناكران كے ويدے سے اللہ تعالى بركاء بى اپنى حاجتوں كى دعاكريں - ايك ون جمعه كے روز آپ كھينك أى ومجدى ماصرين فيكما

يَرْجُكُ اللَّهُ وَيُرْحُدُ بِكُ اللَّهُ

الله تعالی آب پر اورآب کی بدوات رهت نازل فرائے

وكرب كى ملى جلى آوازوں كا شور سن كر مفصورة مبعد داكي مرو) مي وجود نليفه منتنجد بالشرف برجيا برآ وازي كيسي مي جب بنایا گیا کرشیخ کوچینک آئی ہے اور وگ اس کا بواب نے رہے ہیں ترضیف خرون زوہ ہو گیا کہ جب ينخ كى چينك كايدهال سے نوسم كن شاروت ها روس بي -

قول فعل کی م امنگی:

ایک نطیب کے لیے ضروری ہے ، اس کے قول وفعل میں تضادنہ مرد ورضا معین برکما حقا ارتز نہ رکا ، تید نا

س ايضًا

فا ، الج برص ١٩ له محدب تحيية اذني . مار

غوث اللم مضالہ اللہ اللہ واللہ واللہ مور المطاميم مين خطاب فراد ہے نفر اراور نقداري ايك جاعت مامنر منى ، است ميں چھت سے ايک بڑا سانپ آپ کی گرد ميں آگر گرا ، عاضرين خوت زده ہوكر پہيے ہے ہے گئے، وہ نہا آپ کے كبر وں بيں داخل ہو گيا اور گرون کے گر دبیٹ گيا ، آپ نے نہ تؤسلہ کلام قطع كيا اور نہي پيو بدلا ، پير وہ الگ ہوكر وہ کے بل كھڑا ہو گيا اور كي بات كی اور جبلا گيا ۔ حاضرين نے عرض كيا يہ كيا ماجرا تقا ، حضرت شيخ نے فراليا الگ ہوكر وہ کے بل كھڑا ہو گيا اور كي بات كی اور جبلا گيا ۔ حاضرين نے عرض كيا يہ كي ماجرا تقا ، حضرت شيخ نے فراليا الك ہوكر وہ من اللہ علی ماجرا تقا ، حضرت شيخ نے فراليا مادی کے موضوع پر تقرير كر د ما تقا اور قوا كي مولی كيڑا ہے قدم ندرہا ، ميں نے كماكم ميں قضار و قدر سركون ميں لاتی ہے ، ميں نيس جاہتا تھا كہ مير سے قول و فعل ميں تضاد مناد سے اللہ اللہ ہے ، ميں نيس جاہتا تھا كہ مير سے قول و فعل ميں تضاد با يا جائے ہے۔

جلالتِ علم:

نبینغ وہدایت کے بیے علم دین کا عامل ہونا نہایت صروری ہے جوخود علم نمیں رکھتا اسے بی نہیں پہنچا کہ دوروں کو تبلیغ کرتا بچر ہے ، مھزت شخر نے جب تک علمی کمال عاصل نہ کر بیامیدات بینغ بین قدم نہ رکھا۔ ایک دفعہ بغدا دسکے ایک ہونمایت وی فقہا را متحال بینئے کے بیے بارگا و فوٹیت میں عاصر ہوئے، ہرایک نے منعد دسمالات تاریکے ہوئے تھے ، جب تمام حضات مجلس میں جیٹھ کئے توصرت شیخ نے اپنا سرب ارک جھکا لیا ،اان کے بینے تاریکے ہوئے کے ایک معال کے سینوں پرسے گزرگیا ، ان کے دوں میں جرکی تھا سب سٹ گیا ،اب سے فور کا ایک شعلہ برا مد توا اور تمام علی رکے سینوں پرسے گزرگیا ، ان کے دوں میں جرکی تھا سب سٹ گیا ،اب ان کے دوں میں جرکی تھا سب سٹ گیا ،اب ان کے خوص نے گربیان جاک کر دیا ۔ حفرت ان کے علم دنسل کا اعتراب کا عالم دید نی تھا ، کوئی چنج دہا تھا ، کسی نے عمام ان کرچیا ہے تاریخ سب نے بالاتفاق آپ کے علم دنسل کا اعتراب کیا تا ہے۔

مقصد كى لكن:

دین تین کی تبیغ مرصاحب علم کا فرلینہ ہے ، آج کل فتنہ دف دکی کئرت کا بڑا سب یہ ہے کہ مقررین نے اس مضعے کو ذریعہ معان بنالیا ہے اور معمولی سے مذرکو بنیا دبنا کر وعدہ کے باوج د طبوں میں نہیں پہنچتے ، بیدنا غور بنا عظم من الشرعة کو اولاد اعجادی سے کسی کی دفات کی اطلاع ملتی تو مجلس الافطاب کوجاری رکھتے اور جب جنازہ حاصر برتا ہے ابینا ،

.

علم عدالوإب شعراني ، أم ، الطبقات

الطبقات الكبرى ومصطفى البابي ومصر عاص ١٢٨

ورى سے الركناز جنازه اوافرائے ك

مفرت شيخ فرما ياكرت تن ي

میرے ال جب می کوئی بچر پیدا ہوا توہی نے اسے التوں پراٹھا کر کی کریمنت ہے ،اس کے بیدا ہوتے ہی میں اسے اپنے دل سے نکال دیتا تھا <sup>کے</sup>

حزت في كازمانه:

جب آب بندادنند لبت لائے تواس وقت ابرالعباس ستظر با مرائشر (م ۱۱۵هر) کاعمد نظا ،اس کے بعب متر نند، الشقفي لام الله اور المنتفد بالله يك بعدد كرية تخت كومت يممكن بوك ال دوري بوتي سلاطین اورعباسی غلفار کی تشکش اینے عروج رہنی ، حصول اقترار کے بیے بے دریغ مسلان کا مون بهایا جاتا ، گوہانو خدا اورخوب آخرت کی جگر اقتراراور دنبا کی مجنت نے ہے بی تفی اسی بیے صنرت بیخ کے خطبات بی اخلاص بلیت اورخثیت البه ربست زور دباگیا ہے۔

#### فتنول كاستبصال:

حفرت شیخ کے دور میں امت مسرمتعد وفتنوں کی زومی تنی ، آپ نے بیک وفت ان سب کامقابر کی اور كشي كلت كوروقت سهارا ديا - ارباب افتدار كارسكشى المهارسورا ورابن الوقت صوفيار كى تبليغ وين سے بے تعبق دنیا اورجاہ وزر کی مجنت اورمسلانوں کے سب سی اعتمال کے نتیجے میں جر فنتنے پیدا ہوئے ان کا اجمالی طور پر ذکرکیا جالب ادرير كرحصن فيضخ في ال كاك على على جورك ،

ا۔ ارباب اقتدار کے باہمی مناقشات اور تخت عرمت برقابش ہونے کی ہوس مصرت فنے نے اپنے تعبات مي اخلاص، للبيت اورخيب البير رورديا ، ونباك منفاجي مي آخرت اورآخرت كے مقلبے مي رضار اللي کے طلب کرنے کی تعین فرمائی ۔

با۔ اسلامی فلافت کے رُوبرزوال ہونے اور سلاؤل کے بیسی اور فکری اعتبارسے کمزور بونے کے سبب بیسائیت

زبدة الاسرادص ٥٥ له عدالی مداری است محق :

ع عبدالوباب تعراني ، ١١م : الطبقات الكبرى ج اص ١٢٩

ك الرالحن على ندوى :

تاريخ دوت دعوبيت ( مجلس نشريت اسلام ، كراجي ) جام ٢٠١٥

نے متحکنڈوں سے لیس ہوکر علی ، فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ اُور ہور بی عتی اس لیے حفر بیشیخ نے توحیداوراسلام کی خفا نیت پر سبت زیادہ زورویا اور قرم سلم کی کامیابی کاراستہ صرف اور صرف حیم سنوں بی مسلان بنے کو قرار دیا ۔ کو قرار دیا ۔

١٠ - پانچري اورهي صدى ين أموى اورعباسي خلفارك ابتدائي سليد في منطق ونلسفه اورد كرعوم كالزيجرد وري زبان سے عربی میں منتقل کی بڑھے بڑھے فعنلاراس کام کے بیے مخص کیے اور یہ باورکر دیا گیا کہ یعلم ووائش کی بہت بڑی فدمت ہے ، مین اس کا اثریہ مواکر ملان جلسنی انکارونظر بابت کے زیرا تر، عنیت محضہ سے متاز ہونے مگے يعنى وحى ونبوت كى بدايت سے بينياز موكر عقل أواره كرا بنان كوكانى سجھنے گئے اور جرباتي از قبيلِ معجزات وكرامات ان كى سمويس ترأتيل ان كى ب وهواك ناويلي كرنے ملكے ، صفرت شيخ نے اپنے خطبات ميں نبي اكم صلی النه علیه وسلم کی سنت مبادکه، صحابه کرام اورا و بیارعظام کی پیردی کی اسمیت کوئیمروپر اندازیس بیش کیااس طرح النول تے ملا وں کومغز له باطنید اور قلاسد کی رہ پر جانے سے منع کیا ، اس سے بیلے شیخ مظفر منصور کا والقير كزريكا مع النيس فلسنرك تلى كتاب وهو ولسلف الدفضائل قرآن كى كتاب براسف كالمح دياء ٨- اس دورس شيعي تعصب ابني انتها كرمينچا بهرانخا، ان كے غلط رجمانات دوزبر در زور برائے جا رہے تھے اللہ اس طعنار نے عباسی خلافت کا خاتم کر دیا ، صفرت سینے نے نے موت صحابہ کرام کی عظمت کرا جاگر کیا ، اور ان کی پیروی كو ذريع برخجات قرار ديا بكران كارشادات كوبرطور سندواسكتنها دمين كيا \_

٥ \_ فتق وفجور كى كثرت كاعلاج، تقوى وربيز كارى، تزكيه نفس اورخدا ورسول كى اطاعت كى تعليم سے كيا

اس سے اندازہ کیاجا سکتا ہے کر حفرت مشیخ کے نطبات موجے سمے مفویے کے تحت اس دور کے فتنوں کے التيصال كے ليے ہوتے تے اور اس مقصدي كاميانى كام عالم تاكر برعبس مي غرطم مشرف! مام ہوتے ، بدخرمب راه راست پرائے اور ف ان و فجارتا ئب ہور تغیری وطهارت کی راه پر گامزن ہوجائے۔

#### اندازبان:

بيناغرث الظم رصنى التدتعالي عذ كح خطبات كامطالع كرنے سے اندازه موتا ہے كرآب نهايت ماده اورعام فهم ا ندازیں دین کے اسرار ورموز بیان فرا دیتے منتے، آپ کا خطاب نہ نوطویل ہوتا اور نہی اس میں کسی قسم کا الجالو کے پایاجا آ، آب کے ہاں فلسفیانہ موشگانی نہیں بلکر قرآن پاک کا بھیمانہ انداز پایاجا تا ہے، ایک ہی مجلس میں مختفر حملوں

له عيدالني كوكب ، علام :

بین تعدد موضوعات پرانلمار خیال فراتے، آپ کا ایک ایک جلر سامعین کے دل و داخ بی انرجانا۔ دین مین کی تعلیمات کو ک تعلیمات کو کرشش انداز بی بیان فراتے، بعض او قات پرجلال کل سے بھی زبان مبارک سے معادر مروجاتے جن سے ہر بڑا چرٹا منا تر ہوتا ، مرقع و ممل کے مطابق قرآن باک کی گیات اور اها دینے طیبہ کو بیان کرتے بعض او قات صحابہ کرام اور اولیا رعظام کے ارشا وات بھی زیب تن بنتے ، اسی طرح کبی کمبھی مقصد کو ذہن شین کرنے کیلیے تمثیلات بھی بیان فرا دیہ ہے۔

# عكس خطابت

ذیل میں آپ کے ارشادات اور نظبات سے چند اقتباسات بیش کے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ آپنے اپنے دور کی خرور مایت کو کس طرح بر راکیا ، آپ کے ارشادات کی افادیت آج بھی برسنور باتی ہے۔ ضورت موت اتنی ہے کہ ہم دل دجان سے متوجہ ہوکر ان کامطالعہ کریں۔

#### فريادِ اسلام:

اے قرم . اسلام دور باہے ، ان فاستوں ، فاجروں ، مبتدعین ، گرا ہوں ، جوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جوٹ کے دعریداروں سے مرب باتھ رکھ کر بنا ہ مانگ رہا ہے اور فرقہ اسے ساتھ بنتے ہے ، امرونئی کے رائھ حکم جلاتے ہتے ، کھاتے جینے ہے ، اب مالند یہ ہے گزر کئے اور جرتمها سے رمانھ سے ، امرونئی کے رائھ حکم جلاتے ہتے ، کھاتے جینے ہتے ، امرونئی کے رائھ حکم جلاتے ہتے ، کھاتے جینے ہتے ، اس

قرکت سک ول ہے ، کتا پر سے خلوص کے ساتھ اپنے الک کے بیے شرکار کرتا ہے ، اس کھی اور چو پایدل کی دیجھ بمال کرتا ہے ، اس کھی اور چو پایدل کی دیجھ بمال کرتا ہے ، ہمرہ دیتا ہے اور مالک کو دیچھ کر دُم بلانا ہے ، حالان کر وہ اسے رات کے وفت بند ملتے کھلا دیتا ہے اور تربیث بھر کرا اللہ تعالیٰ کی نعمین کھا تا ہے بھر جی اس کا مشکر بجانبیں لاتا ، اس کا حق اوا نہیں کرتا ، اس کے حکم کی تعیین نہیں کرتا اور اس کی صدود کی پار داری نہیں کرتا ہے ہے بھر جی اس کا مشکر بجانبیں لاتا ، اس کا حق اوا نہیں کرتا ہے ہے بھر جی اس کا مشکر بجانبیں لاتا ، اس کا حق اوا نہیں کرتا ہے ہا ۔ پار داری نہیں کرتا ہے

الله عبدالقادرجياني ، خوب إظم بيد : النتج الباني اعربي دوادالمعزفة ،بيروت ) ص ٢٠١

دِينِ مصطفي صلى التُدعليه وسلم كى خدمت:

رین محصلی النارتعالی عبید وسلم کی دیواری گردی ہیں، نبیا د بجوری ہے، اسے زمین کے بابیو! آؤہومندم ہوچکا ہے اسے مضبوط کریں اور جو گرجیکا اسے سمال کریں نے

## الله تعالى كے موجادً:

ا منزتعالیٰ کے بروبا و جیسے اولیا رکوام نے ، تاکہ النزتعالیٰ کی رحبیں تہاری ہوجائیں جیسے ان کے بیے ہتیں اگرم چا ہتے ہوکہ الندتعالیٰ تمارا ہوجائے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی معیت ہیں صبر کرو ، اس کے افعال پر امنی رہوخواہ وہ تم سے متعلق ہوں یا دوسروں سے ، اولیا رکوام دنیا میں رہ کراس سے بے نیاز رہے، اپنا حسم اس سے تقولی وورع کے ہا تقد سے لبا ، پھر آخر نے کو طلب کیا ، اس کے بیے اعمال صالح کیے، اپنے تصراس سے تقولی وورع کے ہا تقد سے لبا ، پھر آخر نے کو طلب کیا ، اس کے بیے اعمال صالح کیے، اپنے تفسول کی مخالفت اور اس نے رب کی اطاعت کی ، پہلے اس نے آپ کو پھردو مروں کو تفییمت کی گھ

## اسى كى عبادت كروا در ننرك ندكرو:

افسوس ؛ تو الشرتمانی کابنده ہونے کا دعوی کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے ، اگر تونی اواقع اس کابندہ ہوتا تو بیری دوستی اور دختی اس کی خاطر ہوتی ، صاحب نقین مومی ، اپنے نس ، شیطان اوراس کی خواہش پول پر ابنیں ہوتا ، وہ شیطان کا شاسا ہی بنیں ہے اس کی اطاعت کیوں کرے گا ؛ وہ دنیا کی پر وابنیں کرتا اس کے لیے ذلیل کیوں ہوگا ، وہ تو اسے ذلیل کرتا ہے اور آخرت کا طلب گارہ ہے ، اور بھب اسے آخرت ل جاتی ہوجاتا ہے ہوت اسے آخرت ل جاتی ہوجاتا ہے مروقت اس کی مخلصان عبادت کرتا ہے ، اس نے اپنے رب کا فرمان میں رکھا ہے ۔ اس خوا اللّٰه مُحْدِدِ ہے نوب کا فرمان میں رکھا ہے ۔ میں محم دیا گیا کہ اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کہ شورے اور ہم باطل سے اموا من کرتے ہوئے محم دیا گیا کہ اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کو

له ايضا:

ای کے درت قدرت پی ہیں ، اس کے غرسے طلب کرنے والے : تربے عقل ہے ، کوئی چیز ایسی ہی ہے جوالٹرتعالیٰ کے فزائول پی نہیں ہے ۔ وَ اِنْ مِنْ شَکْی ءِ اِلْاَعِنْ حَدَما خَرَا مِنْ اِنْ اِنْ اِلْدَا اِلْمَا عِنْ مَا خَرَا مِنْ اِنْ اِلْمَا فِي اِلْمَا الْمَا الْما الْمَا الْمَالِي مِلْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَ

مقام فنا:

مدیث فترابیت ہیں ہے ، اکھنگا نئٹ عَبْد ڈیٹ کی عکیت مِن مُنکا تَبَیّب وِ دُھیٹر مکائٹ روہ فلام جسے مولا کے کماتنی رقم اداکر دوا وراکزادی حاصل کرلو) اس وقت نک فلام ہے جب کہ بدل کا بت کا ایک درہم بھی اسس سے ومر باتی رہے ، سیدنا غورت اعظم رضی الٹر تعالیٰ عنہ نے اس کا صوفیا نہ مطلب یہ بیان کیا : جب نک بندے کے وجود کا ایک ذرہ اور ما سوی الٹر کے

جب کک بندے کے وجود کا ایک درہ اور ما سوی الشریعے ساتھ اس کامعمولی نعلق بھی ہاتی رہسے وہ ٹھڑ بیت اور فعا کاچرہ نہیں دیچھ سکنا ہیے

ذاتى طور پر مالك نفع وصرر:

جب تواپی ماں کے پیٹ میں تھا تو بچے کس نے طعام دیا جسمے اپنی ذات پرامتمادہ ، بچھے نماوت ، درہم ددینار ، بیع و شرار اور باد ثناہ و تئت پر بھروسہ ہے ، ترجس پراغتماد کرتا ہے وہ نبراغداہے ، توجس سے فرتا ہے ،جس سے امیدلگا تاہے دہ نیراغداہے ، جسے تو نفع اور نقصان دینے والا جا تاہے اور تیراغیر و پئیس ہے کہ اسر تعالیٰ نے اس کے ہا تھوں پر نقع اور نقصان جا ری کیا ہے وہ تیرا خدا ہے ، عنقریب بھے اپنا اسمام معلوم ہوجائے گا ہے

صاء

اشدة اللهات، قارى وطبع محصى عسم مدي

الفتح البانى 14

الفا الفا :

ملے عبدالتی محدث د بوی، شنج ممفق ، مد

س عبدالقادرجيدني ،غوث مظم :

#### تقدير:

کے موحد و ایک مشرکو ا مخلوق میں سے کسی کے التھ میں دان خرد کوئی چیز نمیں ہے ، بادشاہ انسلام سلطان ، عنی اور فقیر سب تقریر اللی کے قبدی ہیں ،ان سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت بین ہیں وہ جیسے عالیٰ میں ردو مدل فرما آ ہے ۔

#### صفات البيد:

الشرتعالی نے اپن ذات کولپ ندیدہ صفات کے سابھ موجوف بتلیا ہے تم ان کی تاویل کرتے ہوا دراس کے فران کی مفات کے سابھ موجوف بتلیا ہے تم ان کی تاویل کرتے ہوا دراس ہے فران کی مفالات کرتے ہوں تہار ارت عزوجل عرش پر ہے جیسے خرواس نے فرایا بغیر کی آشید کے اور است عطل یاجم مانے بغیر ہے۔ اس میں سکت ای سنت کی تائید اور معتزلہ کار و ہے کہ وہ تاویلات سے کام لیتے ہوئے انٹر تعالی کی صفات کا الکار کرتے ہیں ،

المم المم : علاد/ بيداحد طبطا دى فرمات بين :

ملار حيدا المرسوادي والمحرين ، قَالَ الْقُطُنُ عَبْ مَبُ دُالُقَادِ رِ الْجِيلَانِيُّ الْاسْمَ الْاعْظَمْ هُوَ اللهُ لَكِنُ بِشَنْ طِ الْنَ تَقَدُّمُ لَا اللهُ كَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ سِمَاهُ عَنْهِ قطب وقت عبدالقادر جيلاني فرات بي كراسم اعظم" الله" ب بشرطيك الله كتة وقت تمادے قطب وقت عبدالقادر جيلاني فرات بي كراسم اعظم" الله "ب بشرطيك الله كتة وقت تمادے

> > بهجة الامرارص ١٨

(ب ) على بن يوسعت شطنو في المام ،

#### ولين اى كى كادومراكونى نربو-

مقام مصطفى صلى الله تعالى عليه وم

نی اکرم میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی آنھیں محراستراست ہتر میں اور ول پاک بیدار ہوتا ، آپ میں طرع آگے دیکھتے سے ای طرح ہیجے ویکھتے ، گرفت کی بدیاری اس کے مال کے مطابق ہے ، کوئی شخص نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدیاری کے میں اور زہی کوئی آپ کی قصوصیات میں نشر کیے ہو سک ہاں آپ کی است کے اجرال اولیار آپ کے بوئے کھانے اور پانی کر تناول کرتے ہیں ، انہیں آپ کے مقابات کے دریا وکوں میں ایک فذرہ ویاجاتا ہے کیوں کہ وہ آپ کے دریا وکو میں اور دا ہنائی کرتے ہیں اور آپ کی کرا بات کے دیان کی فدمت اور دا ہنائی کرتے ہیں اور آپ کے دری ورش کی میں اور آپ کے دری ورش کی میں ، آپ کے دری کی فدمت اور دا ہنائی کرتے ہیں اور آپ کے دری

کاب دسنت کے پروں کے ساتھ یادگا و خدادندی کی طرف پر داذکر ، دربار اللی میں اس حال میں حاصر ہوکہ تیرا یا تھ رسول اللہ میں اللہ تعالی کا دزیر ادر اپنا معلم بنا ، مکاردو مالی میں چین کریں گئے ، اُپ ردوں میں حکم فرانج کے میں اللہ تعالی علیہ وسلم تربی دزینت و ہے کہ بارگا ہ اللی میں چین کریں گئے ، اُپ ردوں میں حکم فرانج کے مردین کے مرفی رہ مقام جرمیت پر فائر بہونے والوں کے مردار ، اولیا رکے امام ادران کے درمیان احرال و مقال تقدیم کرنے والے ہیں ، کول کر اللہ تعالی نے کارتشیم آپ کے سپردکر دیا ہے دصریت تر لیف میں ہوئے اللہ انسان فاسے و بعدلی اللہ تا والدی کر سب کا ایر نیا دیا ہے ، دستورہ کر جب بادشاہ کی طوقے اندا انسان فاسے و بعدلی اللہ تی کر سب کا ایر نیا دیا ہے ، دستورہ کر جب بادشاہ کی طوقے اندا انسان فاسے و بعدلی اللہ میں قرانہ ہیں امریزی تشیم کرتا ہے ۔

مقام انبياء ليهم السلام:

انبیار طلیم السلام بمیشدا بنے ننوس ، طبائع اور خواہ شات کی مخالفت کرتے رہے بیان تک کر ریاضت وجابدہ کی کڑت کے سبب میتقت کے لحاظ سے زمرہ طائکہ میں واضل ہو گئے ملے

له ام اعرف ابری فراتی،

رزقال كالمح كملاتي

رب معطی یہ بیات سم

الفتح الرباني صهمها

ع عبدالقادر جلانى، غوت اعظم:

4919

عه ايفا :

طرلق مجت :

الشرتفالي تے فرمايا ،

قُلُ إِنْ كُنْتُكُمْ تُحْبِبُّوْنَ اللّٰهَ فَالَّبِكُو فِيْتَ تَمْ فَوَادُوكُهُ ٱلرَّتِمُ اللهِ سِيمِ مِحْتَتَ رَكِحَتَ مِوْتُومِيرِي بِيرِوى كُرُو الله تعالیٰ نے بیان فرادیا کر راہِ مُحِبّت پر ہے کر ربول اخد صلی انٹر علیہ وسلم کے قول ونسل کی پیروی کرو<sup>اے</sup>

اتباع شراعيت ،

جڑخض اواب مربعیت نبیں اپنا نا ، قیامت کے دن آگ اسے اوب کھلے گا کے کے دن آگ اسے اوب کھلے گا کے کے دن آگ اسے اوب کھلے گا کا کا دے کے دہ جن کے لیے تشریعت گوا ہی نا دے کے

كتاب وسنت :

جرشم جی اکرم سلی ان طبیه و تلم کی پیروی شیس کرتا ، ایک بات میں آپ کی خرادیت اور دوسرے بائٹری قرآن پاکنبیں مقامت اس کی دسائی انٹر تعالیٰ کی بارگاہ کک نبیں برسکتی ، وہ تباہ اور باد ہم جائے گا، گراہی اور مندانت اس کامقدر ہموگی ، یہ دونوں بارگا والئی تک تیر سے داہنما ہیں ، قرآن باک ، تمیں درباد ضدا تک اور منت بارگام صطفیٰ تک بنچائے گی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم علیہ تم اپنی نبست ایپنے نبی ملی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے مائٹ میسے کر او ، جرمیح منوں میں آپ کا پیروکار جوا

مماہی حبت اپنے بی طی اندر تعالی علیہ وہم کے ساتھ سے کر کو ہجو سے سون یں اب کا پیروکالرجوا اس کی نسبت صبحے ہے ، اتباع کے بغیر تمہارا یہ کمہ دینا مفید نیس کرمی صفور کی امت یں سے ہوں ہجب تم اتزال وافعال می صفور افر صلی انڈر تعالیٰ علیہ وہم کی انباع کروگے تو آخرت میں آپ کی صبت میں

5 8 2

اله الينًا ؛ المالة على المالة الينًا ؛ المالة الما

عن ايضا : عن مبدالقالاجيلاني ،خوشِ اعظم : الفتح الرياني ص ٩١

هه ايناً ؛

### اخلاص اوركل:

العشروالو ! تمارے اندرنفاق برط گیا ہے اور افلاص کم ہوگیا ہے ، اعمال کے بغیرا قال کا کرت ہے مل کے بغیر قرل فائدہ نہیں دیتا ، وہ تیرے تی می جیس ملکہ تیرے مخالف دیل ہے ، وہ بے جال حبم ہے ،وہ ایک ایا بُت ہے جس کے نہ اِنترین نہاؤل اور نہی اس میں کوٹنے کی صلاحیت ہے ، تمالے اکت اعمال بدرُوح لا شفي بي ، رُوح كيا ہے ؛ افلام ، توجيد ، الله تعالى كى كتاب اور رسول الشرطي الله تعالى عليه وسلم كى سنت پرشابت قدمىك

وہ علم میں کے ساتھ علی نہ ہو:

علم صلكاب اور مل مغز، چيك كى حفاظت اى بيدى جاتى بىكدمغز مخزط رب اورمغز كى حفاظت اى ہے کی جاتی ہے کراس سے بیل لگا لاجائے، وہ چلکا کس کام کاجن میں مفرنہ ہو، اوروہ مفرنے کارہے جس من تيل ذري وعلم ضائع بوچكا ہے كيول كرحب علم يولل ندنوا توعلم عبى ضائع بوگي وعلى كے بغير علم الرحانا اوريُصاناكيا فائده فيكا والعالم والرَّوونيا اور أخرت كى بعلائى چا بتا بي تما يفهم يكل كراوروكال

وہ کل ہے ساتھ کم نہ ہو:

الفاء

مجے تیری مرح یا ذم ، دینے اور دینے ک فکر شہر ہے ، تیری خیرا ور فٹراور تیرے متوجہ ہونے بانہونے کو مجی ین فاطر مینیں لاتا ، توجابل ہے اور جابل کی پروائیس کی جاتی ، اگر بچے موقع ملے اور و الشر تعالیٰ کی عبادت کے و تربی بادت مردود ہوگی ،کیوں کر برعبادت ،جمالت پرمنی ہے اور جالت تمام ترف او کا باعث

4.0

عه الضا :

الفتح الرباني ص - ٤ عمرالقادرجياني ، غرب اعظم :

يد فرائض پيرنوافل:

صاحب بیان کوچا ہے کہ پیلے فرائن اواکرے جب ان سے فارغ ہوتو منتیں اواکرے پھر نوافل اور فضائل میں مشغول ہو، فرائفن سے فارغ ہو ئے بغیر منتوں کا اواکرنا ہے وقر فی اور مرکثی ہے ، فرائفن کے اوا کرنا ہے ہوئے گا اور سے بیلے منتوں اور نفلول میں مصروف ہوا تروہ مقبول نہ ہوں گے جلدوہ ذلیل کیا جائے گا کے

نمازاورد گراعمال:

محینبول میں علی محت میں اور میں کا اور میں کا نام ہے جب کر متعقق تکین کے زدیک ایمان نام ہے ال کورکی محت میں کے زدیک ایمان نام ہے ال کورکی محت کا ہوئی کا ہوئی

زېدكيا ج

جرآ خرت كاطلب كاربراس ونياس بياز بوجانا جاجيه ، اورجرالله تعالى كاطالب بولي آخت

قلار الجارع في انقاله مم ص . ٩

له ايشًا

الفتح الرباني مل ١٠

ك عدالقادوسيلاني اغوث اعظم :

سے میں بے نیاز ہوجانا جا جیسے ، دنیا کو آخرت کے بیے اور آخرت کو اپنے رب کیم کے بیے ترک کرہے

جب تک اس کے دل میں دنیا کی خواہ ش اور لذّت باتی رہے گی ، اور جب تک وہ کھانے بینے کی اثیار ،

باس ، اہل وعیال ، مکان ، سواری اور افتیار وا تعلار سے راحت ماصل کرناچا ہے ، یا فنون علیہ یں سے

کسی فن شکا مما کی عبادات سے زیادہ فقہ ، روایت صریف ، یا مختلف قرارات سے قرآن پاک کے

پڑھنے ، نو ، لعنت یا فصاحت وبلاغت یں محرہ ، یا فقر کے زوال الدوولت مندی کے حصول یا صیب تا کے زائل ہونے اور مافیت کے لی جانے کے لیے کوشال ہو ، مختلے پی کہ نفس ان سے بی اور نفع کے

ماصل کرنے کی مکر ہیں ہووہ پوراز ا برنہیں ہے کیوں کہ ان امور ہی سے مراکب میں نمس کی لذت ، خواہش کی مواقت میں میں مربوا ہے ، لمذاکوشش کی کو خوال میں میں مربوا ہے ، لمذاکوشش کی کے

ماس کرنے کی مکر ہیں ہووہ پوراز ا برنہیں ہے کیوں کہ ان امور ہی سے اطمینا ان وسکون میسر بہوا ہے ، لمذاکوششش کی کے

ماس کر واحت اور اس کی مجت مضر ہے اور اس سے اطمینا ان وسکون میسر بہوا ہے ، لمذاکوششش کی کے

کر ان تم امور کو دل سے نکال ویا جائے ل

#### تصوّت :

اے دوئے ؛ اپنے دل کورزق علال کے ذریعے صاف کر تجھے معرفتِ اللیہ عاصل ہو جائے گا، تواہیے تھے کو، اپنے باس اور دل کو پاک عاف کر تجھے عنائی ل جائے گا، نفرف، صفاسے بنا ہے، لیے اون کا باکس پننے والے : تعوف میں سچا صوئی وہ ہے جوا پنے دل کو اپنے مملا کے ماسوا ہے پاک کر لے اور پر متام رنگ برنگے کپڑے پننے ، چروں کے ذر دکر بینے اور کندھوں کے جبکا یہنے ، اولیا رکوام کے واقعات زبان پر بجا یہنے اور تبیح وتبلیل کے ماسخ الگیوں کے متح کہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا ، یہ متام ، ولا تعالی کو پیچے دل سے طلب کرنے ، ونیا سے بے نیاز ہموجانے ، مخلوق کو دل سے نکال وسینے اور اپنے مولا تعالی کو باسوا سے الگ تھلگ ہوجانے سے حاصل ہوتا ہے گئے۔

عظمت صحابه:

خصرت الربر صدیق رصی الشرتعالی عزیوں کر دسول الشرحلی الشدعلیہ وسلم کی مجنت میں سیھے تقے اس لیے تمام مال مرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم پرخرج کر دیا ، آپ کے وصعت کے ساتھ موصوف اور فقریس

فقرح الغيب رمع تلائد الجوابر) مقاله م ٥ص ١ - ٩٩

له ايضًا:

الفتح الرباني، ص ٩٠

كه عبدالقادر هبيلاني وخرث اعظم ا

آپ کے نشریک بو گئے، یمال تک کرعبا دئیفہ ) بہی لی اور آپ کے ساتھ ظاہرًا اور باطنا ، بریرُ اادر علایۃًا موا نفتت اختیار کرلی ہے

معابہ کرام کے ورع و تقولی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ؛ سعزت الو بمرصدین رصنی الشر تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ہم ستر قسم کے مباح اس خوف سے ترک کردیتے تھے کہ کسیں گناہ میں واقع نہ ہم جائیں اور امیرالمؤمنین صنرت عمر بن خطاب رصنی الشر تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہم صا کے دی صوب میں سے فوصول کو اس سے جمپوڈ فیتے ہتنے کر کسیں حرام میں واقع نہ ہم جائیں ، انہوں نے اس احتیاط کے بیش نظر ایساکی کر حوام کا ارتباعات و کھا اس کے فریسے ہی گزرنہ ہوئے۔

مقام ولايت :

بختف الندتعالی اوراولیا برکوام کے تن میں میں طن تہیں رکھتا ،ان کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری افتیار شہیں کرنا طالال کہ وہ رؤسار اور امرا ہیں ،ان کے سامنے تیری کیا جنتیت ہے ؛ الشرنعالی نے مل وعقد کا سلا ان سے والب تذکر دیا ہے ،اننی کی بدولت آسمان بارش برساتا ہے اور زمین سبزوا گاتی ہے ۔ تمام عمل قال کی رمایا ہے ،ان میں سے ہرایک پیاڑ کی طرح نابت تدم ہے جسے آفات و بیات کی آندھیاں اپنی جگہ سے ہلا سیریکتیں ۔وہ ا بیٹے نفوس یا دوروں کے طالب موکر مقام توجید اور ا پنے مولاکی رضاسے نہیں ہٹنتے سے مند سیریکتیں ۔وہ ا بیٹے نفوس یا دوروں کے طالب موکر مقام توجید اور ا پنے مولاکی رضاسے نہیں ہٹنتے سے م

منكوين :

بندہ جب مقام توجید واخلاص پر فاکڑ ہوجا ہا ہے تو بعض افغات اشیار اس کے بیدے بیدا کی جاتی ہیں تو وہ الشرتعالیٰ کی کو پن میں واخل ہمو جا تا ہے اور بعض او فات کو بن اس کے بیرد کر دی جاتی ہے۔ اب یہ کو پن (باذن الشر) نوُ اس کے بیے ہموتی ہے ، جڑتھ جنت میں واضل ہوگا وہ جس کے بیدے کے گا کٹن (ہوجا) تو وہ ہمو جائے گی لیکن عظمتِ نشان آج کی کو پن ہیں ہے ذکوک کی کو پن میں سے

9600

اله ايفًا :

فق الغيب دبرهاشر قلائر) مقاله ٢٥ ص ٩- ٨٨

له ايفًا :

الفح الرباني بمبس ١٢ ص ٥١

الينا :

الغنخ الرياني ميلس ٩٣ ص ٢٣٩

ع عبدالقادرجيلاني ، غرب اعظم :

اولیار کرام کی ہے ادبی :

، اس کے خواص سے جاہل ؛ ان کی غیبت کا ذاکتہ نے چھ کیوں کہ وہ زیرِ قاتل ہے ،خبردار ؛ خردار ؛ لے اشرتعالیٰ اور اس کے برائی سے در ہے نہ ہو کیوں کہ ان سے بارسے میں غیرت کی جاتی ہے اے زینمار ؛ زینمار ؛ ان کی برائی سے در ہے نہ ہو کیوں کہ ان سے بارسے میں غیرت کی جاتی ہے اے

جب کوئی مشکل میش آجائے:

ا كريتم كوئي شكل در ين برواور توصالح اور من فق مي فرق ذكر يحك قرات كوالمه كردوركست نماز اواكر اوراس كم

بعدیہ وی استہ ؛ اپنی نماون میں سے صالحین تک میری را مہنائی فرا ، اس شخصیت کی طرف میری وا ہنائی فرابو مجھے تیری وا ہ دکھائے، تیراطعام مجھے کھلائے، تیرامشروب مجھے بلائے، تیرے قرب کے نور کا سرمرمیری انتھوں میں لگائے اور تقلید کے طور رہنیں بلکھنم کھلاج کچھ ویکھے مجھے بنا وے کے

بلغ دين كامعاوضه:

یں تن م زندگی ادبیار کوام کے بارہے ہی من فن رکھتا رہا ہوں اوران کی خدمت کرتا رہا ہوں ، اسس چیزنے مجھے فائدہ دیا ، میں تم سے نعیومت اور خطاب کا معاومنہ نمیں چاہتا ، میرسے خطاب کا معاوضر پہنے کراس رعمار کی ۔ "۔ کرای رعل کروک

میں تجے نصبیمت کرتا ہول ، نہ ترتبری توارسے ڈرتا ہول اور نہی تیرے مونے کا طلب گار ہول سے

علماراوراوليارسي نغض:

پید دگ دین اور دلول کے اطبار ، اولیار اور صالحین کی فاش میں مشرق ومغرب کا چکرلگاتے نتے ،جب انہیں

بعل ۱۲ ص ۵۸

مجلس ۲۹ ص۹۳

الفتح الرباني مبلس ٢٢ ص ١١١٠ مجلس ٢٩ ص ١٢٧

بيه عبدالقادر ميلاني مغوث اعظم:

له ايسًا :

م ايضًا :

الفا الفا :

ان میں سے کوئی ل جا آتو اس سے اپنے دین کی دوا طلب کرتے تھے ، اور آج تم فتمار، علما اور اولیا مسے بغف رکھتے ہوجوا دب اور علم مکھاتے ہیں ، نتیجر یہ ہے کہ تم دوا عاصل نہیں کر پاتے ا

#### علمارسوء:

تم ان علمار کی صحبت افتیار نرکر و جوابنے علم پرعمل نمیں کرتے ان کی صحبت تمہارسے یے خوست کا باعث ہوگی کا

مختمریہ کرمیدنا خوتِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراعیت وطربیت کی تعلیمات بے فوت وخطر با ان کمیں اور بد ندم ب اور فریمی کو را ہِ راست کی طرف بلایا ، یعنیا وہ خوش مخت لوگ ستے جو صرت کے انتوں پڑائب ہوئے اور اپنی دنیا و آخرت کے سنوا رہنے کا انتظام کر گئے

جلس ۱۹ ص ۱۲۵ میلس ۱۲ ص ۵۱ میلس ۱۲ ص ۱۲۵

41-

الفتح الرباني مجلس ١٢ ص ٢٢٥

اليتًا الله الم

اليفا ،

الينا ،

الم عبدالقادرجيلاني ، غوث العظم :

محى الدّبن:

حرت شیخ فراتے ہی کہ ۱۱۵ هی جمعہ کے دوزیاصت سے بہنہ یا بغداد والیں آرہا تھا، میراگزر ایک مرين كے پاس سے ہواجس كارنگ بدلا ہوا تنا اورجم كمزورتنا ، اس نے مجے كما اُلسَّدُمُ عَكَيْتُ يَا عَبُدُ الْفَتَادِدِ : ين نے اسے سلام کا جواب دیا ، اس نے مجفے قریب بلاکہ کم مجے بھادوا میں نے اسے بھایا تو یہ دیکھ کرجیزت ہوئی کہ اس کاجم صحت مند ہوگی ، دنگ بھوگی اور صالت مدھر گئی ، اس نے كاأب في بيها نظير، بي في كمانس، الى في كمايي دين بول، يى موت ككارب بينج حِكاتما تماری بدولت الشرتعالی نے مجھے زندگی عطافر ما دی ہے ، اس سے رضدت ہو کر جامع مجد سپنجا تواہب تخف نے یا سیدی تحی الدین کتے ہوئے اپنے جمتے مجھے بیش کر دیے ، پھر کیا تھا ہر طوف سے لوگ دوڑتے ہوئے آتے اور یامی الدین کہتے ہوئے میرے ماتھوں کو برسہ دینے لگے کے

## اخلاق وعادات

#### خوت قدا:

ایمان ،خوف ورجا کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے ، اولیار کرام پر اللہ تعالیٰ اور آخرت کا خوف اس قدر فالب ہوتا ہے کہ وہ کمی وقت بھی معصیت کی طرف را غرب نہیں ہمونے بھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے طلب گار رستے ہیں، صفرت شیخ مصلح الدین معدی شیرازی فرما تے ہیں کہ وگوں نے شنح عبدالفا درجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوموم کھب ين ويكاكم ف كرول بهرور كه بو غرق كرد ب تخد و

اے الک ایخ سے اور اگر میں تق سزا ہول تو تیاست کے دان مجھے نابینا اٹھا ، کرنیکول کے سامنے شرمند

قلائدالجوابرص عاه

له محدين يمي تاذني ، طامر : الله معرى شيرازى المصلح الدين :

Constitution of the State of th گات ن (شرکت ملید، لمان) إب ۲ ص ۲۷

1 Facialis

ہلامہاتبال نے یہ دماکس خوب صورت اندازیں نقم کی ہے: توعنی از ہردو عالم می فقت پیر دونِ محشر عذر ہائے من پذیر ورحبابم را بھیمیئے سری ناگزیہ از نسکا ہِ مصطفیٰ پنہاں گجیہ

#### أرباب اقترارسے استفنار:

اولیا رکام کامعول رہا ہے کہ ان کا بارگاہ فداوندی ہیں جمکا ہوا سر، سلاطین و لوک کے سامنے نم نہ ہوا اور نہ ہی تخت و تاج کے سامنے نم ان کا بارگاہ فداوندی ہیں جمکا ہوا سر ما منظم رہی انٹر تعالیٰ عنہ کے باسے می مخت و تاج کے باسے می صفح میں جرہ سال شیخ کی فدمت میں حاضر ہا ، میں نے نہیں د بجہا کر دہ کسی بڑے آدی کے سلے تعرف ہوئے ہوں یا بیا طو شاہی پر بیٹھے ہوں ، ایک دفعہ کے علاوہ بات کا کھا تا کہی تناول نہ فر بایا ، تنا بان و قت اورا مرا رکے نرم اور گذا ز بہتروں پر بیٹھے کو الی منزا قرار دیتے سے جران ان کو دنیا ہی تناول نہ فر بایا ، تنا بان و قت اورا مرا رکے نرم اور گذا ز بہتروں پر بیٹھے کو الی منزا قرار دیتے سے جران ان کو دنیا ہی میں و سے دی گئی ہو ۔ باد شاہ ، وزیرا ور دیگر ارکان سلطنت حاضر ہم تے تو آپ پہلے ہی اٹھ کر گزشر لین کو دنیا ہی میں و سے دی گئی ہو ۔ باد شاہ ، وزیرا ور دیگر ارکان سلطنت حاضر ہم تے تو آپ پہلے ہی اٹھ کر گزشر لین کا دکام قصد یہ تنا کہ کھڑے ہو کران کو استقبال نہ کرنا پڑسے ۔ ان سے گفت گو کے دوران آپ کا لب و لیم سخت ہوتا اور موثر انواز میں انہ بن نصیحت فریا تھی دوران آپ کے سامنے حاضر رہنے ہے ۔

ایک دفعہ فکیفہ وقت مستنجد ہا شرابرالمظفر یوست ملاقات کے بیے آیا ، سلام کیا اور درخاست کی کہ مجھے کچے افسیت فرایس اور ساتھ ہی دواہم و دنانیر کی دس تھیلیاں پیش کیں جنسی دی خادم الشائے ہوئے ہتے ، آپ نے تبرل کرنے سے انکاد کر دیا ، فلیفہ کے اصرار پر دو تھیلیاں ہا تھوں میں سے کر دبائیں توان میں سے خون ٹیکنے لگا ، آپ

کے ابدالمنظفر اِنمیں اللہ تعالی سے جانیں آئی کہ لوگوں کا خون پوس کرلاتے ہوادر مجے بیش کرتے ہو،

فلیفدید دیکھ کربے ہوش ہوگیا ، صفرت شیخ نے فرمایا ،

فلیفدید دیکھ کربے ہوش ہوگیا ، صفرت شیخ نے فرمایا ،

فلاکی تم اگر دمول الشملی الشرتعالی علیہ وسلم کے تعلق کا پاس نہ ہوتا تو یہ خون بنتا ہوا خلیفہ کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔

محل تک پہنچ جاتا ہے۔

قلائد الجوابرص ٢٠- ١٩ قلائد الجوابرص - ٣ له محرين يحيي تاذني ، علامه ،

حضرت بینے برحر منبر سلاطین اور خلفار وامرار کو کار خیر کا حکم دیتے اُندرُ سے کامول سے منع فرماتے ، ظالموں کے وال بنانے پر بلاخو ف اور الکار فرماتے ، جب خلیفہ وقت مقتنی لامرا مثر نے ابوالوفار کیئی بن سعید المعروف براین مزاحم ظالم كاقامنى مقردكيا، أو أب في بررمنه خليفه كومنا طب كرت بوظ فرمايا :

ترقے ایک ظالم زین شخص کو قاضی مفرر کر دیا ہے ، کل تیامت کے دن استرتعالیٰ ارحم الراحین کرکیا

غلیضه کانب گیا اوراس کی آیکھول سے بیل اٹنگ روال ہو گیا اور اسی وقت قاصی مذکور کومعزول کر دیا ہے غليفهُ وقت كوخط لكهة تراس اندازي:

عبدالقادرتميين يمكم دتيا ہے، اس كامكم تم پرجارى اوراس كى اطاعت تم پرواجب وہ تیرامقترا ور تجدر جست ہے۔ فليفه كومكوب كراى منا توكورے بوكراسے بوسروينا سے

#### عرب ادازی:

ای خلمت وجلالت کے با وجود کوئی بیتر بھی درخواست کرتا توصفرت شیخ اس کی بات توجرسے سُنتے اراب کا عزت کرتے مسلم کے ماراور مال دار کی عزت کرتے ، سلام کہنے میں ابتدا کرتے ضعیفول اور فیقیروں کی مجلس میں بیٹھتے ، کمبی کسی معصیت کاراور مال دار ع بے گورے نہ ہونے کے

سے سے طوح میں ہورہ پیش کرتا تواسے فوانے کہ جائے نماز کے نیچے رکھ دو انو داسے ہا تھ نہ لگاتے ہجب فادم آتا تواسے فوانے کہ جائے ہجب فادم آتا تواسے فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے جو کچرہے سے جا داور نا نبائی اور مبزی فروش کو دسے آؤ ہجب کہی خلید بہ طور مرید جلعت ہجرا تا تو فرماتے کہ ابوالفتح آئے والے کو دسے آؤ، اس سے علمار وفقهار اور مهماؤل کے لیے مثارة خارشکا کا کرنے نہیں تا ہے۔ أانفض مكوايكرن تقصي الم

صرت شیخ عبدالرزان قادری فرانے ہی کرمیرے والد ماجد کی شرت دور دورتک میں گئی تراس کے بعد صرف ایک

الينًا: 400 له عدالتي مدت دبوي استناخ محق :

اليقًا:

الله عدالتي محدث د بوي الشيخ محق :

دبرة الاسرارص مه

زيدة الاسرادص ٢٩

مزنہ جگیا، واپی پرمقام جلّہ میں اترسے تو فرایا اس جگرسسے فریب گھرانہ تلاش کرو، در لئے میں ایک فیم طاجی یہ ایک بوٹھ اور انواع واقعام کے کھانے، جانورا در سونا چا ندی کے ندر لئے پہنے کے صورت سے جان ہوگئے کے صورت سے بھا اس بوٹھ کے دون دوال سے دوالہ ہوگئے کے ایک بریان حال ایک بریان حال نے موٹھ کے دون دوال سے دوالہ ہوگئے کے ایک بریان حال نوٹھ کے موٹو سے بھا اور خود مسیح کے دون دوال سے دوالہ ہوگئے کے ایک بریان حال کو بیان میں دیادگی ایک تھی لاکر بیش کی محفوت بیٹے نے اس فقیر کے بایس میں دیادگی ایک تھی لاکر بیش کی محفوت بیٹے نے اس فقیر کو دور دوالوں سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این تھی میں آداد کر لے دے دی دور دوالوں سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این تھی میں آداد کر لیے دے دی دور دور دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این تھی میں آداد کر لیے دے دی دور دور میں دور دور دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این تھی میں آداد کر لیے دے دی دور دور دور میں دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این تھی میں دینا دیں دور دور دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این تھی میں دینا دیں دور دور دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور کی دور کی دور کی دور کے دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی فقیر کو بایس نہ کرسے اور این کے کھو کے دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی دور کھو کی دور کے دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی دور کے دور اور اس سے کھو کھو کے دور کی دور کی دور کے دور اور اس سے کھو کہ آئیدہ کی دور کی دور کی دور کی کھو کی کھو کھو کے دور کے دور کھو کے دور کے دور کی کھو کھو کے دور کی کھو کھو کے دور کے د

#### رزق ملال:

مونیائے کرام باطن کی صفائی کے یہے صدق مقال اور رزق علال کربہت اہمیت دیتے ہیں۔ صورت شیخ نے علال وطیب گذم ایک کا نتد کار کروی ہوئی تھی جسے وہ ہرال کا شت کرتا ، آپ کے بھن مقتدین اسے بیتے اور اس میں سے ہردوز چار پانچ روٹیاں پکاکر شام کے وقت میں کر دیتے بیشیخ کچرا پنے یہے رکھ یہتے اور باتی مامر میں تقسیم فرما دیتے سے

صنت رشخ فرماتے ہیں ہیں نے تمام اعمال کی چھان بین کی سگران میں کھانا کھلانے سے انفل اور مُسُنِ افلاق سے زیادہ شرافت والا کوئی عمل نہ پایا ریمی فرماتے کرمیرے استریم موراخ ہے اگر مزاد دینا رہی میرے پیش آجائیں تروہ ایک رات بھی میرے پاس نہیں دیمی کے سے

#### معمولات شب :

دمحرب) ابر الفتح مروی کتے ہیں کرمیں نے چالیس سال حضر<del>ت شیخ عبدالقا در دمنی اسٹرتعالیٰ عنہ کی خدمت</del> کی اس موص

| 4341       | 91-10            |  | له ايضًا :                     |  |
|------------|------------------|--|--------------------------------|--|
| L STATE OF | 9400             |  | كه ايفًا؛                      |  |
|            | 900              |  | سكه ايينًا:                    |  |
|            | قلائد الجوابرص ٨ |  | الم محري يحني تا دني ، علامه : |  |

میں آپ عثار کے وضر سے صبیح کی نماز اوا فرماتے ، اگر کمبی وضو رُش جا تا تراسی وقت وضو کرتے اور دور کست نماز اوا کرتے ، میٹ رکی نماز رُاھ کرضوت فائر میں چلے جاتے ،کسی دومرے کو دہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی اور فجر سے پہلے باقت سے بہلے باہر تشر لیت ندلا گئے ۔ ندکہ سے بہلے طاقت ندکہ سے اسلامی اور میں بہلے طاقت ندکہ سے اسلامی اسکالے ۔

ان ہی کا بیان ہے کہ مجے چندراتی آپ کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوا ، رات کے کچھا بتدائی صفہ میں نماز پڑھے چرذکر کرتے بیان کمک کر رات کا بیلا تمائی صفہ گزرجاتا ، پیر کھڑے ہو کر زافل اواکرتے بیان تک کر رات کا دوسرا تمائی صفہ گزرجاتا ، آپ کا سجدہ طویل ہوتا ، پیر طوع فجر کے قریب تک مراقبہ کرتے ہے۔

عفواور درگزر:

صنرت شیخ حسن اخلاق میں اپنی شال آپ ننے ، آپ کی مجلس میں حاصر ہونے والا بھی بختا کہ آپ کی بارگاہ میں اسے زیادہ میری عز ت افزائی کی جا تھ ہے، آپ کی مجلس میں حاصر ہونے والا بھی بختا کہ آپ کے جاتب کی خطاؤں سے درگزر فرماتے اور جُرِخص تسم کھا کرکھے عرض کرتا اس کی بات تعیم کر بینتے اور اپنے علم کا اظہار نہ فرماتے ۔
ایک دن خادم سے بہت ہی تمیتی جینی آئیز ٹوٹ گیا ، اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا

از قفنا آئیسنہ مینی شکست آپ نے پردسے اطینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے فرطیا: خرب شدسامان خرد بینی شکست سے

عُدودِ الليه كاتخفط:

صنرت شیخ کی سائل کو مورم نزماتے اگرچہ زیب تن کیا ہوا کیڑا ہی اتاد کرکیوں نزوینا پڑتا ، اپنی ذات کے یعے
کی پرنارا من نزہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم فر ملق ہوئی صرود کی خلاف ورزی قطعًا برداشت نزکرتے اس وقت آپ کا

2400

بعة الاسرادص ٥٨

ميرت فوت التقليق (قادرى كتب خاند، ساكل المد) ص ١٨٠

له الينًا:

على بن يوسعت الشطنوفي والمم:

سے مرضاء اشرقادری، مرلانا ،

تروغفب البينع وج كويسيخ ماناك

### حظمرات :

الى سنىن دجاعت كاعتيده برسے كركوئى امتى خواه وه كتنامى باكمال كيول نه مومقام ابنيار كوئنيں پاسكا، اس سے آگے برصنا تودوركى بات سے الكے شخص زبروطاعت اوركرامت وعبادت ميں مشور زمانہ سنے امثول نے ميں كرداكى ،

ين الشرتعالي كي بني حضرت بونن بنتي سے آگے برط كي بول

یہ بات صنرت فوت انظم رصی النہ عنہ کی خدمت بی عرض کی گئی ،ای وتت آپ کمیہ لگائے ہوئے تشریب فرما مخفے ،آپ کا چرو الفر شدت عصنب سے تمتما اللها ، آپ سید سے ہوکر بدیٹھ گئے اور کمیہ المحاکر اپنے سامنے دے مارا اور فرمایا : بی نے اس کے دل پر وار کیا ہے ،، عاصرین دوڑتے ہوئے ای شخص کے پاس بینے ، دیجا کر وہ فرت ہوئے اس شخص کے پاس بینے ، دیجا کر وہ فرت ہوئے اس شخص کے پاس بینے ، دیجا کر وہ فرت ہوئے اس محالان کر دہ اس سے بیلے تندرست اور ترانا کتا۔

بعدمی ائیں خواب می عمدہ حالت میں دیکی گیا، پر چینے پر انٹول نے بتایا کہ اللہ تعالی نے مختیخی دیا ، اور صفر مشیخ عبدالقادر نے اللہ تقالی کے مختیخی دیا ، اور صفرت و تس علیہ السلام سے مجھے اس بات کو معاتی دوادی اسٹینے کی برکت سے مجھے اس بات کو معاتی دوادی اسٹینے کی برکت سے مجھے الی بیٹر می ہے ہے۔

بندگان دین کا ادب واحترام وجر معادت اور استرتعالی کی رضاکا ذریعہ ہے۔ طالب علمی کے دور میں حزت شیخ اسپنے دوسائنیوں کے ہمراہ ایک بزدگ کی زیارت کے بیے گئے جن کے بارے میں شورتقاکہ وہ مقام عوشیت پر فائزیں، راستے میں ایک ساتھی ابن السقا نے کہا کہ میں ان سے ایک مسئلہ دریا نت کروں گاجی کا دہ جو اپنیں دے میں گئے ، دوسرے ساتھی عبدا سٹرش می نے کہا میں ان سے ایک مسئلہ دریا نت کروں گا، دیکھیے وہ کیا جوب ویتے ہیں ، حضرت شیخ نے فرمایا ، فداکی پناہ ایمی ان سے کوئی موال نہیں کروں گا ، میں توان کی زیارت کی برکت ماصل کرنے کے بیے جار ماہوں ۔

جب اس بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابنالتقا کی طرف نا دافشگی سے دیکھتے ہوئے فرمایا ، اے ابن تقابی حجم پر انہوں ، توجھ سے ایک ایسامٹلہ پوچینا جا ہتا ہے جس کا بواب مجے معلوم نہیں ، وہ مٹلہ یہ اور اس کا جواب

زيرة الاسرارس ده قلائدا لجوابر ص ۲۱ له عبدالتي محدث دبوى الشيخ محق : كه محركي اذني اعلامه :

یہے، میں دیجے رہا ہول کہ اُتش کفر کے شعلے تیرے بدن کو چاٹ رہے ہیں ، پھر عبد اللہ کی طرت متوجہ ہوئے اور فرایا نم مجسے ایک ملے بوجی کر دیکھنا جا ہتے ہو کرمیں کیا جواب دیٹا ہوں ، تما راسوال بیہ اوراس کاجواب بر ہے، ترنے میری ہے اونی کی ہے، میں تمہیں کا فران کے دنیا میں دھنا ہوا دیکھ دہا ہوں ۔ پرصرت شیخ کاطرف متوج ہوئے، انسی اپنے پاکس مطایا، عزت افزائ کی اور فرمایا ، ك عيداتنا در: تم في ادب عوظ ركه كرا شرتبالي اور بول اكرم على الشرتعالي عليه وسلم کوراضی کرایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں برسرمنبر کہ رہے ہو" فدھی ھندہ عَسَلَىٰ دُكِبَ فِي صُلِّى وَ لِحَتَ اللهِ " اوريهي دي را بول كراس وقت كي تمام اولیارتهارے احترام می مرتخ بی اے

#### زيارت مزارات:

كرادات يعامز و كاتذكره كتبي متاب.

## كثف وكرامات

ادلیار کوام کی کر امات رہتی ہیں ہی اہل سنت وجاعت کا مذہب ہے، معرّ لوعن پرتی میں اتنا آ مگے بڑھ گئے کو کرامت کانکاری کرمینے، جب کد دوری طرف عامت ان س کرائٹوں کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے کرا مات کا تذکرہ می مقعد زندگی اور ماصل جیات مجد لیا ، حالال کر کرامت ، انٹر تعالیٰ کا وہ انعام ہے جرابینے خاص بندوں کو اتباع شراعیت، تزکیرُ نس، اخلاص ، الليين اور ديني خدمات ك صيع من عطا فرمانات ، بجراوليار كرام كامقصد بعي ان كرامات كاحاصل

> تفات الالس ،فارى دسشم ركس ، لابور) م م - بع ٣٥ قلائدا لوابرص 44 زيرة الاسرارص عم

ك جدار حن جاى ، مولان ،

ك محدين كي تاذفي ، علامه ،

سه ايفاً:

الله عدالمق مدث دبوی سنع محق ،

كرنانىيى بۇنا دەنزاچنے عقائد، اعال ، اغلاق اوراحوال ، اىنرتعانى اوراس كے مبيب اقدى مى الله عليه دسم كالله كے ماپنے ميں ڈھاننے كو عامل زندگى قرار ديتے ہيں ۔

مشيخ بقابن بطوفرات يي:

یشخ مبدالقا ور رکمها مشرتعالی کا طریقه تول فعل کا انتحاد ننس اور تعلب کی گیا تنگت، اضلاص وتسبیم کا باہمی ربط ا استواد کرنا ، مرتصور کم مرخطر، مرسانس اور تمام واروات واحوال میں تاب وسنت کر حاکم بنا نا اورا شرتعا لی کی ذاتِ اقدی سے تعلق ہے ہے۔

لندا صرورت اس امری ہے کہ ان ان بزرگان دیں کے نقش قدم پر میاتا ہوا دین مسلمنی آسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پڑمل پیرا ہو اس کا ہر قدم رضائے اللی کے بیے اُسٹے اور سرعمل میز ان شربیت پر جائز اور سخس قرار پائے یسی معراج ان نیت ہے اور میں بزرگان دین کی مجنت وعقیدت کا چمچ طربقہ ہے۔

بدنا مشیخ عدالقادر جلاتی رضی اشرتعالی عنه کی ولایت بعظمت اور دینی فدمات کا ایک جمان معترف ہے آپ کی کرامات کا اعتراف ان وگوں نے بھی کیا ہے جرمتشد دین میں شمار ہو تھے ہیں۔

الرالس على ندوى كلمنتياس :

سیدنامبدا تقاور جیدنی کی کرامات کی کثرت پر موضین کا انفاق ہے ، شیخ الاسلام مو الدی بی مبدلدم اور الدی بی مبدلدم اور ان تیمیر کا قول ہے کہ کشیخ کی کرا مات حد تو اتر کو بینج گئی ہیں ، ان ہی سب سے بڑی کرا مات حد تو اتر کو بینج گئی ہیں ، ان ہی سب سے بڑی کرا مات حد تو اتر کو بینج گئی ہیں ، ان ہی سب لا کھوں ان اور و دول کی مردہ دلوں کی آجہ ایک و تو داسلام سے لیے ایک با دہماری تھاجس نے دلوں کے قبر ستان ہیں نئی جان وال دی اور عالم اسلام میں ایما ان و روحانیت کی ایک نئی لر سب داکر دی سے دی کے ایک کا در سالم میں ایما ان و روحانیت کی ایک نئی لر سب داکر دی سے د

شخ الحرمي امام عبد الندياني فرمات بي كراب كرمنا قب اورف أل جليد گنتى سے بام ربي بهشيخ محقق شاه مبالی محدث د بلوی فرمات بي :

یر کلام بلاشری ہے کیوں کہ آپ پیاکشی ولی یں ، ابتدای سے خوار ن آپ سے ظاہر ہوتے رہے ، آپ نے نوے سال کی عمر شرایت پائی اوراس عرصہ میں آپ سے بجزت کرامات کا

زدة الاسرادصمم

الديخ ويوت وعز لميت ج اص ١٥٠

ا عبدالتي مدت د الوي مشيخ محق :

کے ابوالس علی نروی :

ظهوربواء

سشیخ ابرسیدا حربن ابی برحری اور شیخ ابر عروعثمان صرفیتی فرات ہیں:

اپ کی کرا مات موتیوں کی رقبیوں کی طرح تھیں کہ ایک کے بعد دو سری ظاہر ہوتی ، اگر کو گئے
ماضر ہونے والا ہر روز متعدد کرا مات شماد کرنا چا ہتا توشماد کر لیتا ۔

اندازہ کیجیے نرے سال کی عرمی آپ سے کتنی کرا مات صا در ہوئی ہوں گی ، یہ توخواری کا مذکرہ ہے، آپ کے علی
علی فضائل ، اور ابتدار و انتہار کے افعال ، افعاتی اور احوال الگ ہیں ، لنذا شک و شبہ کے بغیر کہا جاسکتا ہے کہ آپ
کی کرا مات اور فضائل کا اندازہ توکیا جاسکتا ہے تھینی طور پر ان کا نتمار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ آپ

رفعت مقام:

یہ واقعہ بیدناغو ب اعظم رضی اللہ تعالی عنه کی عظمت شان پر وال ہے کہ آپ نے بچاس سے فا کم اکار مشارم خام واللہ کی موجود گی میں کرس خطابت بر جلوہ افروز ہوتے ہوئے فروایا :

يرفران سنت بي تنم اديا ركام ف ابن كروني جيكا دين ال

دنیا بھری بھید ہوئے بی سونی اجلہ اولیار نے اپنی اپنی جگہ اپنے سرحبکا دیے بن بی سے وہن شرکتی ہی سو عراق میں ما طرقی میں چالیں، شام میں میں ، صوری بیں ، مغرب بیں تائیں ، مشرق بی تئیں ، جستہ میں گیا رہ ، سند یا حرج میں مات ، وادئ سراندیپ میں مات ، کوہ قات میں سنتالیس اور سمندری جزیروں میں چربیں صفرات سے صفرت شیخ عدی بن مما فرسے اس قرل کا مطلب بوجھا گیا کہ ہر زمانے میں فرد ہم قاہرے و فرایا ، ہاں ، سیسکن شیخ عبدالقا در رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کریہ بات کہنے کا بھی میں دیا گیا ، الن سے بوچھا گیا کہ انسیں اس کا بھی دیا گیا

عنا ؛ فرايا ، إلى اس بيه توتمام اولياركرام في البين مرخ كرفي تق الله

زیدة الامراد ص به- ۳ میمة الامراد ص د

زيدة الاسرارص ١٢ قلائد الجوامر ص ٢٢ له عبدالتي محدث ولموى الشيخ محقق :

سے علین پرمعت شطزنی ، ا ، م

عه مدالي مرد دبري استيخ محق ؛

الله محدين يجي تاذقي ، علامه :

گردنیں ٹھک گئیں ، سر بچھ گئے ، ول ڈٹ گئے کشف سان کہاں ؟ یہ توت م تھا تہے ۔ ا

علامتہ آفی فرائے ہیں کہ لبتول بعبی حصرات قدم کا حقیقی معنی مرا دہنیں ہے بلکہ مجازی معنی مرا دہے، قدم کا متعال مجازی طور پر طرابقہ کے معنیٰ میں ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ میراطریقہ قرب اور کٹا دگی کے اعتبارے صالت انتمایں اعلیٰ ترین طریقہ ہے ؟

معلیہ نقتبندیہ بی دیہ کے مبل القدر فاضل مولانا نقر اللہ علوی شکار پرری نے اپنے ایک محتوبی ای بارے یں اختلاف نقل کیا ہے کہ میرنا غوث عظم رضی اللہ تغالیٰ عنہ کا قدم مبارک صوف اس زمانہ کے اولیا رکی گردن پہنے یا تمام اولیا رکی گردن پر بھر طویل گفت گرے بعد فرماتے ہیں :

کورث تر تعقیل سے تم نے جان ابا ہوگا کہ صنرت فوٹ انتیبن قدی رو کا مقام تمام ادبار سے بلند ہے اور بیخفیفت اولیا رعظام کے کشف میرج سے تابت ہے ، ارباب کشف کی مدالت اور بخفیفت اولیا رعظام کے کشف میرج سے تابت ہے کہ عقل ان کی مدالت اور مختلف مقابات سے تعلق رکھنے کے ملاوہ ان کی تعدا دائنی ہے کہ عقل ان کے حجوث پرتفق ہونے کو تسلیم نہیں کرتی ، اس حقیقت کا انکار محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل کی اس بحد مدا کی پنا ہ بنا ہے کہ عقل کی اس بحد ضدا کی پنا ہ بنا ہ

حفرت مینیخ قدس سرؤ کا رشاد قدمی برم الح ان وگوں کو شامل ہے بن کارمائی بارگا و حق تعالیٰ می قرب ولایت کے رائے سے ہو، صی برکرام کی بارگا والتی کمسرمائی قرب نبوت کی راہ سے برقی ہے لئذایدار شا و انہیں شال نہیں ہے۔ تلک

حضرت بورث اظم رضی الد نفالی عند کے اس فران کے بارے میں منفقر میں اور منافرین اولیار کوام کے ارشا مان دیکھنا موں تو سجة الاسرار ، عدت و موی کامطالعدی جائے ۔

چندو گرکرامات:

معروف کتابول میں سیدنا خون اعظم رصی اعتر تعالی عنه کی بن کرا مات کا تذکرہ ہے ان کے احاط کے لیے طویل دفتر مدائق بخشش دمج ادبی جائزہ ) م ۲۲۹

قلائدا لجوامرص ٢٢

مكتربات شاه نيتراشد على دستيم بريس ، لابور) مكتوب ١٩ ص ٢١٠

م علم علم الله علام ا

مع فقرال والمعلى نشكار بودى اعلامه

در کار ہے۔ ذیل یں چند کران کا تذکرہ کیا جا تا ہے۔

دور در ایس ورت بارگا وغرثیت بی ها صریح کر عرض پرداز بردی که آب مرغ تناول فرار رسی بین اور میرا بنیا مجوی معلی کها د ایس ورت بازگا وغرثیت بین ها صریحی کی بدیول پرد کها اور فرایا ،

الله تعالی کے محم سے کوئری ہم وجا جس کی ننا آن ہوئے ہدہ کمریوں کو حیات نو مطافرہ ناہے مرغی اسی وقت زندہ ہرگئی اور شورم پانے مگی۔ آپ نے فرما یا حیب تیرا پیٹا اس مقام کو پہنی جائے تو جرجا ہے کھلئے راہی یہ دوراس کے مجاہدہ وریاضت کا ہے )

﴿ ایک دفعہ دریائے دجدیں ایسی طنیانی آئی کر بغد آد کے عزق ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوگی ، لوگ صفرت یخ کی فدرت بین ما ضربوئے۔ آپ نے ایک چیڑی ہاتھ میں لی اور دریا کے کن رہے جاکر ایک جگر کا روی اور فر ایا بیان تک ، اسی وقت بان کم برگ ہے۔

به تدانفن کی ایک جماعت و بڑے بڑے مربند گرکسے لائی ، اور کہ بھی بتائے ان میں کی ہے ، صرب بینی کی سے نیج از سے اور فرایا اس میں ایک ایا بھی بچر ہے بھرا پنے صابع اور حضابہ اور محالا زاق کواس کے مولئے کہ دیا ہم بچر برا مد بوا اسے مکر دیا کہ کھڑا ہم وجا وہ اُٹھ کھڑا ہموا اور بھا گئے لگا ، دو مرسے ڈوکرے کے باسے میں فرایا کہ اس میں سے بچر نمل کر بھا گئے لگا تر اسے فرایا جھے جا، وہ وہی مبھے گیا اور جلئے کہ تابل ندر ہا، اسی وقت بوری جامعت رفض نائب ہم گئی گئے۔

ب ابوالحن المعروف ابن مطنطنه بغدادی کتے ہی می صرب شیخ کے پاس پڑھا کرنا تھا اور ان کا کثر صنه اس خیال سے بیدار بنا کر ثاید میر منتقل کوئی فرمت ہو۔ ما وصفر ۵۵ سرکی ایک دات صرب شیخ گھرسے باہر تشرفیت

بعة الاسرارس ۲۵ قلائدا لجوابرص ۲۵ نعیات الانس دشیم پرسیس ، لاجود) ص ۲۵۱ فنا دی حدیثیه رمصطفی البابی ، مصر) ص ۱۵۷ زبدة الاسرارص ۸- ۵۷ تعل ٔ دا بوابرص ۲۷ بحد الاسرارص ۲۳

له ۱ ، على بن يسعت شطنونى ، ۱ ، م ب ، محد بن مجي تاذنى ، ملاس ج ، عبدالرحل جآحى ، مولان ، : د ، احر بن مجرالمكى السيتى ، ملام : ح ، عبدالهن محدث وبلوى بشيخ محتى : سله محر بن يجي تاذنى ، ملام : سله ملى بن يوسعت شطنونى ، ۱ ، الم ،

عه دس، عبدالرحن بن إلى كمرسيولى ، علامه ،

لائے، یم ہی پیچے پیچے ہی ویا ،آپ بغداد سے باہر تشریب لائے کھ دیر چلنے کے بعد مجھے محوی ہوا کہ ہم کی ناملم شری پینی گئے ہیں ۔آپ ایک سا فرظانہ ہی تشریب سے گئے جہاں چھا فراد موجود تھے۔ انہوں نے سلام عون کی ایک طوت سے کچھ دیر رونے کی اواز آتی رہی پھر بند ہوگئ ، ایک شخص کی کوا مٹنا ئے ہوئے باہر ملاگیا ، اور ایک دومرا شخص نگے مرحاصر ہمواجس کی مونچیوں کے بال بڑھے ہموئے تھے ، آپ نے اسے کل طیبہ پڑھایا ، مونچیوں کے بال ورست کیے، ڈوپی بینائی اور اس کا نام محمد رکھا ، اور دومرسے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ، یہ میت کا بدل ہے۔

وابی بی اسی طرح ہمرئی، دور سے دن میں نے جسٹس کے بائٹوں مجبور ہوکر پر چیر ہی ایا کہ وہ کوئی جگر تنی ہو اور وہ کوئی گئی ہوا اور اور ایک کوئ سے ہو فرما باکر دہ شر رہنا و ند فتنا ، وہ چیدا فراد ابدال اور نجار ننے ، رویے والدان کا ساتنی تنا ، یں اس کی وفات پر وہال پہنچا تنا ، میرت کو اضاکر ہے جانے والے ابوالعباس خضر علیہ السلام سنے وہ اسے کنن دفن کے سیے سے گئے سنے ، اور جے میں سنے کلے بڑھا یا وہ قسطنطنیہ کا عیدائی تنا ۔ مجھے حکم دیا گیا تنا کہ اسے دفات پانے والے کا قائم متام بنا دیا جائے ہے۔

مولوی استرف علی تقانری کتے ہیں ،

یں نے حفرت مولانا فعنل الرحمان معاصب کی مراد آبادی رحمت النوعلیہ سے نوداسس سے زیادہ عجیب ایک حکایت سے بی ہے جس میں ترجیہ کی بھی ضرورت ہے ، اور کوئی بیان کرتا توشا پر نتین ہونا بھی شکل ہوتا اور بہت مکن تقاکہ میں سن کرروکر دیتا وہ بہ کہ ایک دھوبی کا انتقال ہوا ، جب وفن کر چکے تو منگر نکیر نے آکر سوال کیا مکن آگ بھی فوف المظم مما دیا ہوں ہوں ۔ من الرحم کی کا دھوبی ہول ۔ کا دھوبی ہول ۔

اور فی الحقیقت یہ جواب اسپنے ایمان کا اجمالی بیان تقاکہ میں ان کا ہم عقیدہ موں جوان کا خطیدہ موں جوان کا خطیدہ موں جوان کا خطاب ہوگئی، باتی جوان کا خطاب ہوگئی، باتی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسس کا ایمان بھی اجمالی ہی تفا، محفی تعبیر اجمالی شی یٹھ

تلائدالجوابرص اح افاصات بومبر (مطبوط مکتان) چ ۲ ص ۹۱ کے محرب کی تاذنی ، طام کے اور ان مار کا مار کے افزوت کل مقانری :

# \* كلماتيج بن اورخراج عقيدت :

صنرت شنخ ابرسید تعیری فرانے ہیں کہ میں نے معنرت ابرالیاس خصنر علیدالسلام کوکٹرت سے سرکار بغداد کی مجلس میں دیکھا اس بارسے میں پرجھا تواننوں نے فرمایا ،

ب سیدناخوت اظم ہوائی کے ایام میں صنبت تاج العارفین الوالوفاری زیارت کے لیے جاتے تو وہ خودمی کھڑے ہوئات اور صافرن کو کھی فرات اللہ تقال کے ولی کے لیے کھڑے ہوجاؤ ،ایک دن فرایا : ہوجاتے اور صافرن کو کمی فرانے اللہ تقال کے ولی کے لیے کھڑے ہوجاؤ ،ایک دن فرایا : لیے عبدالقالا ! حب تمہالا وقت آئے تو ان سغید باوں کو یا در کھٹا اور داؤھی کی طرف اشارہ کا ،

كى عبدالقادر ؛ برمرغ أواز كاك كا اورجب ، وجائے كا اور تمادام غروز تيامت كك أو استجارام خروز تيامت كك

جب کئی د فعدالیا مہوا تو ان کے اصحاب نے اس کا سبب پوچیا تر فرمایا : جب اس جوان کا دفت آئے گا تو خاص وعام اس کے عتاج مہول گئے ، گویا میں انہیں برمجیس

بعب ال بقال و المسلم ا

پ سینیخ شاب الدین مرسروردی فرمات میں : شنو مات مرسروردی فرمات میں :

يشخ عبدالقادر، طربي معرفت كي سطاك ادر بالتينين منصرت في الوجود عظم ، الشرتعاني ن

ذبرة الاسرارص ۹ ه

له عدالت مدت دلوی اکشیخ محق ، سله ایضا :

النيس تصرف اورييم كرامات من وسيع وست قدرت عطا فرمايا فقاسه حزت خاجربنده وازید فرگیرود از قدی مره لطالف الغرائبی این مین سے معایت کرتے ہیں خواجه مین الدبن جینی قدس سرهٔ اس و قت مجابد مقط اور خراسان کے ایک بهار پرمصروف مجابده م جب النول في حضرت فوت كايد فرمان من تو فرالعيل كرت بوت اينا سرزين يرركه ديا اور فرایا: بلک عکل دائسی بلربرے سرر باحضرت فوث فے اس وقت اپن مجلس می اولیار کے جم غیر کے سامنے فرایا: غیاث الدین سنجری کے بیٹے نے فرا امر جما دیا افدانشرتعا في اورأس كے رسول صلى منه تعالیٰ علیه وسلم كوراعني كرديا ، اور لینے حسن اوب اور آواضع كرسبب ممالك مبندكا والى بنے كا ، بنا بخد اسى طرح ہواجى طرح غوب اعظم رصى التارعند تے فرمایاتھا کے

ب صرب خواجه بهار التي والدين ، ثنا بفت بند قدى بغرؤ سے صفرت غوث التقلين قدى مرؤ كے ارشاد مت بي هند فوا الخ محصلى بوجها كياكريراب كوزاء مبارك كرسانة فاص ب ياتمام زما ذن كوشال ب والزن

اب کی زبان مبارک سے خصیص معدم نیس ہوتی ہے حصرت شاه نقت مندقدى سرؤ كواسم ذات كانتش ، سيدنا خوب عظم رصى الله تعالى عنه كى توجه عصال موا ، حضرت شا ونقت بند نے معزت سید امیر کال سے اسم ذات کا سبق ماصل کی ، کوشش یے کی کہ اسم ذات ول مِن مَنْ بُوجائے ،مگر من واضطراب اور انقباص کا سامنا کرنا پڑا ، آبادی کو چپور کر حکل کا رُخ کی ، ایک و حفرت خفتر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا، بارگاہ فرتیت میں البھاکر و، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق التجاكى توخواب مي مضرت غوث التقليل كي زيارت بوئي ، انهول في اسم ذات كي تلقين كي اور دائي

التكى أنظيول سے اثاره كيا ، حفرت خاج لفت بند فراتے يى : میں نے اسی وقت اسم ذات کا نقش اپنے نظام و باعن میں اس مدیک دیکے اکر جس چیز پر نظر ڈا آ وى تقش وكھائى ديتا اور ميرى بصارت ولبيرت من وىبى نقش رى لبس گي ميں نے كمخاب اوراس كى

بناني كودكيا توجيحاس كمفش وتكارس معياهم ذات وكانيويا

مكروات مكوب ١٠٨ ص ٢٠٨

نه ایضا كه تقيرانتر على شكاربدى امولانا علامه :

س اینا ،

ای لیے آپ کی شرت لفتبند کے لقب سے ہوگئی کے

ب مورخ اسلام حافظ وبيى فرمات يى :

شیخ عبدانقا دربن ابوصالح عبدا منرب علی دوست ابو محدجیی ، زایر بشیخ العصر، مقتدائے عارفین، صاحب مفامات وکرایات ، من بد سے مدس ، محی الدین ، وعظ اور داگرں کے خیالات رکھنت گرکے کی سبقت آپ پختم ہوگئ . . . . . . شیخ موفق (ابن قدامہ) کتے بیں کریم آپ کے مدرسی ایک میںنہ نوون مھرسے، بھرا ہے کا وصال ہوگیا ، اور ہم نے آپ کی نما ز جنازہ میں مترکت کی ،ان كابيان بے كري نے ان سے زبودكى كى كرامات كا تذكر دہنيں منا ، اور مي نے سنيں ديكھا كردن کی بنا پران سے زیادہ کسی کی تنقیم کی جاتی ہو ہے

ب امام ربانی حفرت مجد دالعت ثانی قدس ستروز فرماتے میں

جب رأبت معزت شيخ عبداتا ورجلًاني قدس مرؤ تك بني زرمنسب ان محريروموكي ،باره المامول اور حضرت سنبين كے درميان اس مركز بر كوئى دور را وكھائى نئيس ديتا ، اس را دمي اقطاب و منجار کو جوفیوش دہر کات پینے ہیں وہ آپ ہی کے واسطے سے معلوم ہو نے ہیں ،کیوں کر میر مرکز ان کے علاوہ كى دورے كوميىنى بوا ،اسى يے آب نے فرمايا ہے : أَفَلَتُ شَمُونُ الْأَقَلِيْنَ وَشَمْدُنَا

أَسِدًا عَسَلَى أُفُقِ الْعُسَلَى لَا تَعَشَرُبُ

متقدین کے مورج عزوب ہو مگئے اور ہمارا سورج ہمیشہ طبند اول کے افق پر درختال رہے گا اور مجی غروب نہ ہو گا۔

مورج سے مراد، فیضان ہوایت وار شادکا آفتاب ہے اور عزوب ہونے سے مراد اس فیصال کا منقطع مروجانا ہے۔

جومعا دمتقدین سے متعلق نفا صفرت کینے کے تشریف لانے پران سے متعلق ہوگیا ، اور آپ رشد وہدایت محصول کا واسطرن گئے ، جیے کہ آپ سے پہلے متقد مین سختے ، نیز جب کمف فیعن کا واسطرہ نا برفرارہے اس وتن تک آپ کا دسیار ضروری ہے سے

مكترب وم س ١٠٩ م

ك ايفا :

العرفى خرمى غبر (كريت ) ق - اص ٧ - ١٥٥ محرة بات رمكبته الشيق . تركى ، دفتر دوم ص ٨٥٥

ع ومبى ، صفط بمرع اللم :

سله احربندي مشيخ مجدط لف ناني:

بجرايس وال كرجواب ين فراتين :

مددالف تانی اس مقام می صرت مین کا فائم مقام ہے ادر صنت کا فائم مقام ہے ادر صنت کا فائب ہونے کے متبار سے معلق ہے جنائج کا جا اسے کہ چا ندکا وزمورج کے فرسے متفا دہے لے بحض تا ہوئی اللہ محدث دلوی فرائے ہیں :

اولیا نے امت اور اصحاب طرق میں سے ، را ہ جذب کی تمبل کے بعد جو اس نبست داولیہ بر) کی اصلی کی طرف مفہوط اور شکم ترین طریقة پر ، ٹل ہوئے ہیں اور اس جگہ پوری طرح ثابت ندم ہوئے ہیں محضرت شیخ می الدین عبد القا در جیلاتی ہیں اسی یعے کنتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندوں کی طرح نفست ب کرنتے ہیں تلے

دور ي فراتي ب

تصرت فرثِ الله کامل نبست، نبتِ اولید به جونبت کینزی برکات کے اتد محلوظ مطلب به بے کر بیخف عالم بالا کے نفری فلیکہ اورار وارح کا طین کی مجت کے عنی میں اس نقطے کی مرا د اور محبرب بن جا تا ہے جوفض اکبر می ذاتِ اللیہ کے تقابل ہے ، اس محبت کی راہ سے اس پرتجا بات اللیہ میں سے ایک تجی وار دہوتی ہے جو تحلیق ، تدبیرا ور قرب کے درمیان جامع ہے اور بے انتہا انس اور برکت حاصل ہوتی ہے ، اس صورت میں اس کمال کا ارادہ اور اس کی طوف توجر کی گئی ہویا نہ اگر یا یہ یک ایسا مرہے جراس کے اوا دہ کے بغیر بھا ہم ہم وجاتا ہے ، اسی لیے صورت خوثِ اعظم فخرا ور بڑائی کے الیا امرہے جراس کے اوا دہ کے بغیر بھا ہم ہم وجاتا ہے ، اسی لیے صورت خوثِ اعظم فخرا ور بڑائی کے الیا امرہے جراس کے اوا دہ کے بغیر بھا ہم ہم وجاتا ہے ، اسی لیے صورت خوثِ اعظم فخرا ور بڑائی کے الیا امرہے جراس کے اوا دہ اس سے توجر بالی کا مربوئی ہے ت

ایک مخترب میں تحریر فرماتے ہیں : اشغالی طراقیت ادر نبی اکرم صلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت مِتصلہ کے عاصل کرنے میں طرایقہ نُسّبُندَّ میری سنڈسی فوی ترین ہے اور نسبت باطن میں میری اقتدار طرایقہ 'جیلانیہ (تعاوریہ) سے ہے کیول کہ طراقیہ'

نت خبریمی اصل الله تعالی کے تعور کی خاطن ہے ، ہران ان کی عقل میں اس داتِ اقدی کی طرف اثنارہ واقع ہے اور وہ الله تعالیٰ کی صورت اجالیہ ذہنیہ ہے ، یہ صفرات اس کو واسطہ بناتے ہیں

وفتر دوم ص ۵۸۵

له ايفاً ،

ع ولما شرىدت دېوى ، شاه :

م ايفا ،

دفتر ددم ص ۵۸۵ معات د اکادیمیة الشاه ولحال شروموی محدرآباد) م س

14-NO

"اكراس برماومت كرب اورس وقت جابي اس سع تقيقة الحفائق كى طوف متقل بول طرایة علانیه (قادریه) می اصل ،روح اور سرکی تهذیب ہے ، جب بر معذب ہوجانیں قرص وقت ان کو استعال کرین عجلی اعظم کی معرفت عاصل بروجائے گی اے شاہ اسمعیل دلوی ، اینے بیر بیدا حربیوی کے لیے نبتِ فادریداد نقت بندید کے صول کاپی منظر بان کرتے ہوئے لكھتے ہى

جاب صرب غوث التقلين اورجاب صنرت خاجربها رالدين نقت بندكى رومين ان كاطرف متوجر بمومّي ، اورا كيساة كمان مي انخلاف ربا ، سرايك الم كا تقاضا كفا كرسيدها حب كومكل طور را بني طرف کھنچ لیں ، پیردونوں حفرات نے ایک پیریک سیدصاحب کے نفس نفیس پر قوی اور زور آور توج دی بیان کے کراس ایک بہر میں دوؤن نبتیں عاصل بروگیس کے داخشا) تقطع نظراس سے کر خیقت واقعہ کیا ہے ؟ اس عبارت میں سیدنا غوثِ اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کوغوث الثقلین دانسانو

اور جنول کے فریادرس) اور وصال سے کئی صدیاں بعد زور آور توج دینا اور نباتِ قادر برکافیفنان فوانات میم کیا

ف صنت شاه نقی الدُلْقت بندی فراتے ہیں :

كزشتر تفعيل سيتميس طريقه عالية فادريرى دورسي تمام طرق يراوراس سيد كم تبعين كى باقى تمام الاسل ك تبعين رفضيات معلوم موكئي ،كيول كالع ك فضيلت تبوع كي فضيلت كيسب ب . . . . اس جكر سے ظامر بوگی کمطراقة عالیة قاوری کے مرید کوم شرقادری کے ہوتے ہوئے دوسے سلاسل سے استفادہ نرکزاچاہیے کیوں کہ دوسرے سلاس کے بزرگ ، حزت بوت الفقین کے قسط سے استفادہ کرتے ہی اورا قل واتنوی آپ بی کے واسطے سے ک و کار پاتے ہیں اگرچ اقطاب وقت اور نجار زمانہ ہی کیوں نہوں ولندا دیگر ملاسل وليد اكرسلام عاليوت دربيس استفاده كري قوان كحق مي زياده فيعن كاسب بوكاس ن الم احداضا قا درى بر مايى فراستے بي :

مورج الكول كے چكے نفے جيك كر دوب افق ورب صربميشة تسيدا

كلمات طيبات فارى (مجتبائي، ولي ) ص ١٦٠ صراط منتقيم فارسي رمكتبه سلفيه الابهور)ص ١٩٦ مكتربات ، مكترب وم ص ٢١١

له اينا ا م محدایل دلوی ، س فقران على شكار برى مولانا علام :

مُرغ سب بوسلتے ہیں برل کرجپ رہتے ہیں
ان اصل ایک نواسنے رہے گاتی والسنے رہے گاتی والسنے رہے گاتی والسنے کوئے سے
کوئ سے سل دیں فیصن نرا آیا تھی را به
مزدع چشت و سجارا وعراق واحب میر
کون سے کِشت پہ برسا نہیں جا لاتی را به
تاج سن رق مُرُفار کس کے مت م کو کہتے به
سرجے باج دیں وہ یاؤں ہے کس کا بتی لا لے

قال بعض الشعراء المحنفية

حَسْبِي مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا اَعْدَدُتُهُ الْمَيْوَمَ الْقِيّامَةِ فِي رَضَى الرَّحْمَانِ وَيُنُ النَّيِّ مُن دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرْى مَ شُمَّ اعْنِفَادِى مَذُهَبَ النُّعُمَانِ وقال الامام احمد رضا العادرى البريلوى قدمس وقال الامام احمد رضا العادرى البريلوى قدمس و

وَعَقِيدُ قِي وَلَوَا دَتِي وَمَ حَبَيْنِي ٣ لِلشَّيْخِ عَبُدِالْقَاهِ رِالْجِيلُلَانِي وَعَقِيدُ وَالْجِيلُلَانِي وَعَلَيْهُ وَمَ حَبَيْنِي ٣ لِلشَّيْخِ عَبُدِالْقَاهِ رِالْجِيلُلَانِي وَعَلَيْهِ الشَّيْخِ حامد رضا البريلوى قدس و وَتَشَيَّرُي بَنُ يُولِ عَبُدِ الْمُصُطِفَى ٣ اَحْمَدُ رِضَاخَان رَحْمَةِ الرَّحْمَانِ وَتَشَيَّرُي بِذُي وَلِي عَبُدِ الْمُصُطَفَى ٣ اَحْمَدُ رِضَاخَان رَحْمَةِ الرَّحْمَانِ

وتسبيري بديون عبد المصطفى م الحمد وصاحان رحمه الرحمان وحمه الرحمان وكمه وكران وكار المرق م بأبي الحسكين المسمك التُور الذي

ترجميم: ---- ايك حنى ناعرت كما

ا - یک نے فیامت سمے دن اللہ تعالیٰ کی رہنا ہے ہے ہونیکیاں نیار کرد کھی ہیں ان میں سے بریکیاں نیار کرد کھی ہیں ان میں سے برے میں ان میں سے برے ہے کا فی سے ۔

٧- د١) تمام مخلوق سع افضل بى اكرم حضرت محد مصطفى صلى الله نعالى عيدوسلم كادين

صال تخشش (معادبي جائزه) ع ٩ - ٢٣٨

ا مرساریوی ، ادم :

(٢) حضرت المم انظم الوضيغه نعمان ابن تنابت رضى الله نعالى عند كے مذمب سے وابستگى۔ امام احمدرها برلموی قدی سرونے فرایا ٣- ١٦) مجوب سبحانی حضرت بنشخ سيد عبدالفا درجيلانی رضی اللّه تعاليے عنه کی عقبيدت الادت

> - جنزالا سلام مولانا حامد رضاخال قدس مرو نے فرایا م- دم) الله تعالیٰ کی رحمت، عیدا کھھفے احمدرضاخاں سمے وامن سے تعلق ۔

۵- ۵۱) اور حفرت الوالحسين نناه احمد توري كا دسبيله اوران كي مجت وارادت -

تصانیف مبارکه:

مجرب جانی حضرت شخ بدعبدالقادر جلانی قدس سره کی گران قدر تف نیت عالیه کے اسار کتب تذکرہ میں درج ذیل با كي كي بين فيذنعاين كنفيل بعدي بين كاعافى

١- الفتح الرباني والغيض الرحاني :

٧- الغنية لطالبي طريق المحق (غية العالبين)

سر سرالاسراد ومنظرالا فرارنى ماسختاج ابسالابرار

م - جلارا لفاطر في الباطن والظاهر عد

۵- أواب السوك والتوصل الى منازل الملوك له

4- فترح النيب

٤ ـ شخفة المتقين وسبل العارفين

٨- حزب الرجار والانتمار

معم المرافين دمكتبة المثني ، بروت ) ح٥٥ مد،

Table CHICKS

له عررضا كمالم : حدہ حال ہی سبیدنا غوت اعظم رصی الشرنعالیٰ عنہ ہے ہم مواعظ کا ایک مجوعہ " حبلاد الخواط" سے نام سے کمنیہ نبویہ ، لا ہورتے بیل مرتبہ نالع کیاہے ،جس کا ترتبہ واکم محدعدالکر عطنی نے کیا ہے ١٠ قادرى

٩- الرسالة الغرثير

١٠ الفيوضات الربانيرفي الأوراد القادرية

١١- الكبريت الاحرفى الصلأة على النبي سلى الشرعليه وسلم

١١- مانت الوجود

١١٠ معرائج لطيعت المعاني

١١٠ الراقيت الكرك

مرس نے معجم المطبوعات بن ایک اور تصنیف بت کر الخیرات کا ذکر کیا ہے جس میں درود پاک کے مختف صیغالا کلی نے جمع کر دیے سمئے بین فالبایہ وہی کتا ہے جس کا ذکر الکبریت الاحم کے نام سے اس سے بیلے کیا جاچکا ہے الفتح الربانی ، سبدنا نوٹ اظلم کے باسٹھ مواعظ اور لمفوظات کا مجموعہ ہے جن میں سے اکثر مختصر اور تعبق طویل بیں اس کتا ہے الدب کا تذکرہ اور اس کے اقتباسات گزشتہ صفحات بیں میٹن کیے جا بھے بیں ۔

یہ بارکت کتاب ۱۲۸۱ صاور ۱۳۰۲ عربی قاسم ہم طبع ہوئی سی اس وقت وارالمعرفہ ، بیروت کاعربی تنخیطبوعه ۱۳۹۹ ۱۹۵۹ء بیسیٹس نظرہے - اس کے اقتباسات کا اردو ترجه کُر نشنہ صفحات میں دیا گیا ہے ،اس کے متعدداردولاً چھپ چکے ہیں ، فرید بک طال ، لاہور کے منتظمین کی خش مجتی ہے کہ انہوں نے اس کاعربی متن سے اردو ترجیشا نے کو باہے یہ ترجمہ اہل سنت کے مبیل القدر عالم مولانا محد اراہیم قادری بدار نی نے کیا تھا ،

فترح النیب، ببدناغون المقم فدس سرهٔ کے الطفر مقالات پرشتل ہے ، کتابر آبی ۱۲۸۱ ہیں طبع ہموئی ہمیشیخ محقق شاہ عبدالحق محدث وبلوی نے فادسی میں اس کا ترجمہ اور شرح کی جومطبع منٹی نولکشور ، مکھنوسے ۸۹ ۱۵ مرا ۱۸۸ وی طبع ہموئی ، ار دوس متعدد زاجم چھب جگے ہیں ، سبر محرفاروق القادری کا ترجمہ محتبہ المعارف ، الاہور نے اور داجار شرحہ محمود کا ترجمہ حامد اینڈ کمینی ، لاہور سے شائع کیا ۔

بَدِية العارفين دمنجتة المثنّ ، بغسداد، جاص ۹۹ ه ار دو دائرة المعارف د دانشگاه پنجاب) ج۱۲ ص ۹۳۲ م ۹۳۲ م م که اطبیل با شابندادی : عد عبدالنبی کوکب ، قاضی علامه :

اليفا :

### فرح النيب اگردوست ن فرائے فرحات ونفوص آفل سے باغوث ك

غنید الطالبین ، اس کنب کامشود نام بی ہے جب کر خطبہ می اس کانام الفننی و کیلی الیک کے ایک کان اس کانام الفنی کے کئی بی بات الله میں ایک ان کیا ہے گئی بی بات الله میں ایک ان کے کئی بی بات الله میں ایک ان کے شری آداب کا بیان ہے ، باب مع فقر الصائع میں ایک ان کی خشفت اور گراہ فرقول کا میکرہ ہے ، باب الاتعاظ میں مبراعظ القران میں نیس ، دوح اور قلب کی کشریج ہے ،صغیرہ اور کبیرہ گئی ہوں سے اجت کی گئی ہیں۔ کی میدرسال کے میدوں اور دوں میں کی جانے والی عبادات اور تقریبات کے بیے بدایات درجے کی گئی ہیں۔ ان کی فصلوں میں مریدین اور مثائع کے آداب طرفیت بنائے ہیں۔ ان می فصلوں میں صحبت ، فقر ، مجامدہ ، فوکل ہے کہ مردون اور مثائع کے آداب طرفیت بنائے ہیں۔ ان می فصلوں میں صحبت ، فقر ، مجامدہ ، فوکل ہے کہ مردون اور صدت کے مباحث بھی طبعة ہیں۔ اس کتاب میں شرفیت وطرفیت کا نجو ڈ پیش کرتے ہوئے ملائوں ہیں میردون اور صدت کے مباحث بھی طبعة ہیں۔ اس کتاب میں شرفیت وطرفیت کا نجو ڈ پیش کرتے ہوئے ملائوں ہیں ایک کے استحکام اور عمل کے ایجار کی بھر ورکوئے میں گئی ہے۔

الن كثير لكفته إلى :

وَقُدُهُ مُنَّفَّ كِتَابَ الْعُنْيُةِ عَ

علامة اذفي فراتے بي :

وَلَهُ حِتَابُ الْعُنْدَةِ لِطَالِئِي طَرِيْقِ الْحَقِّقِ وَكِتَابُ فُتُوجِ الْغَيْبِ عَلَم

حداكة تخشش رمعاد بيجائزه) ص ٢٨٩

اددو دائرة معارف اسلاب ( بناب ينيوسش عام ص ١٣٦

البدايه والنهاب ومكتبة المعارف ،بروت ) ج ١٢ ص ٢٥٠

قلائد الجوامرص ،

له احدرمنابرطوی، آمم:

ك عدالني كوكب قاضى الولاناعلامه :

له این کثر، مانظ ،

١٨ محرب يمين ما ذفي ، علامه :

صرت شاه ولی الله محدث داموی فراتے یں ،

مصرت فرث عظم قدس سره درگاب غنبتر الطالبين وضع تعيين كرده اندك

اسى طرح كالد اور اسميل بأشا بغدادى في عالميم يا ہے۔

لیکن شیخ محتق شاہ عبدالمق محدث و بوی کسی صدیک از کارکرتے ہیں ، ننیة الطالبین کے فارسی ترجمہ کی ابت این

اس تاب کی نبت آنجناب کی طرف اگر چرشهور بے لیکن یہ مرکز ٹا بت نبیں ہے ، یہ خیال کرنے ہوئے کہ شایداس میں کچھ کھیات آنجناب کے ہول میں نے ترجہ کر دیا ہے ۔ کے جب کہ علام عبدالعزیز پر ہاروی ایک عدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمانے ہیں :

منزت الماعلى قارى كے اتا ذعلامه ابن مجر كى ، الله تعالى كى جمت اور جسيت سے تنزيمه بيان كرتے ہوئے تے ہى :

امم العارفین ، تطب الاسلام والمسلین ، ات ذعبدالفا درجیلانی کی تصنیت نید می جرکید مذکورہے وہ تمیں دھوکے یں ذؤا ہے ، کیوں کہ یہ جات کی نے برطورسازش کا بیس شامل کر وی ہے اور الشرتعالی اس خص سے انتقام ہے گا ، ورم حضرت شیخ اس سے بری میں دبر سے بنیا دسملدان کی طرف کس طرح منسوب کی جاسکتا ہے جب کہ وہ کتا ہے ورندت اور فقہ ثانعیہ اور خابریں کا ل دسترس دکھتے تھے ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظامری اور جا طبی معارف و خوارق سے نواز انتا اور ان کے اعوال نواتر کے ساتھ منقول ہیں ہے

معات رحدر آباد اسندها ص٢٢

معجم المؤلفين ج ۵ ص ٢٠٠

برية العارفين ج ا ص ٩٩٥

ماستيد نبراس د شاه بعدائق مست دموى اكيدى ، بنديال ) ص ٢٥٥

نرای م درم

فقاً وي حديثية ومصطفى البابي مصر) صها ١٤

سله شاه ولى الترمدت دبوى ، شاه ،

ع ورضا كماله :

سے اسمبل باٹ بغدادی :

الم محدر خرد داد مان ،

٥ عدالعزيزير باروى اعلامه :

احرب وكي ستى، علام ،

باب معرفة الصانع من مُرْجِرُ كے بارہ فرق كا ذكر كرتے ہوئے حفینہ كريمى ان كا ایک گروہ شمار كي ہے اور تفیہ كا تعار ان الناظیم كرایا گي ہے۔

تعنید، ده ابوطیفدنعان بن تابت کے تعبق اصحاب ہیں ، انہوں نے کہ کر ایمان نام ہے انٹر تعالیٰ ، اس کے دسول ملی انٹر تعالیٰ علیہ وسم اوران امور کی معرفت اور اقرار کا جرآ پ انٹر نعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ۔ بتر حمد عربی عباریت )

اں پر فاصل سالوٹی کے ماشے پر ایک فرٹ کھا ہے ،

حنیہ کا مُرجد کے فرق میں ذکر کرنا اور یہ کمناکران کے نز دیک ایمان ،معرفت اور افرار کانام ہے ، احامت کے فرمب کے فلاف ہے جوان کی کابول میں ثابت ہے ہوست ہے کہ بعض اہل برعت نے احامت کی دشمنی میں میں داخل کر دی ہو کے میں داخل کر دی ہو کی دی کر دی ہو کے میں داخل کر دی ہو کہ دی کر دی ہو کر دی ہو کے میں داخل کر دی ہو کے دی کر دی کر دی ہو کر دی ہو کر دی ہو کر دی ہو کر دی کر دی ہو کر دی ہو کر دی کر دی ہو کر دی کر دی ہو کر دی کر دی ہو کر دی ہو کر دی ہو کر دی ہو کر دی کر دی کر دی ہو کر دی ہو کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی ہو کر دی ہو کر دی کر دی ہو کر دی کر دی کر دی ہو کر دی کر

را آم کی رائے بر سے کو اس جگر مطلقاً احن مت کوم ویڈی سے شار نیس کیا گیا ، بلکداس جگروہ مراد ہے بوخفائد میں مرحد سے اور فروع میں خفیہ سے نعلن رکھنا تھا جسے کر در بعن اصحاب میں " سے افاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر معتزلہ بھی فقتی مساک میں امام اعظم رضی الشرعتہ سے بیروکار

العيد الوثيم:

صزت بوب بمانی قدر سرو بعض افغات شعور ن کے ذریعے بھی الهار خیال فرماتے ہے ، اس سلے می تصیر فرق کے دریعے بھی الهار خیال فرماتے ہے ، اس سلے می تصیر فرق کے دریعے بھی الهار خیال فرماتے ہے ، اس سلے بی برقصیدہ مجراللہ الم اسے برقسیدہ بھی اللہ کے مصور کے جائے ہے ، اور اس سے بھے اس کے فائد در کات کا ذکر کیا گیا ہے ، نیز یکوام اسے قصیدہ فرتیہ کے نام سے موسوم کے الدور کات کا ذکر کیا گیا ہے ، نیز یکوام اسے قصیدہ فرتیہ کے نام سے اور خواس تصیدہ فریہ کے نام سے موسوم کے ا

دىدى دىل فائد كا ذكر كياكيا ہے۔

ا۔ یقیدہ صرب بینے نے مالت جذبر اور استفراق می لکھا ہے جو شخص ہرووزگیا مدہ مرتبہ پڑھے وہ اسر تعالیٰ کی بارگاہ یم تبرل اور منوق کے نزدیک مجوب برگا۔

الله عِمالني كوكب فا من ، علام :

٧. جراسے اینا ورد بنامے اس کا حافظ مضبوط برجائے گا جویوسے سنے یا درہے گا۔

م- بشفس اسے بیصے اگر چولی نہو ہو بی سمجنے کی بافت میں اضافہ ہو۔

م- جِنْفُس کسی عاجت کے یہے چالیس دل پڑھے ، اللہ تفالی کے اون سے چالیس دن سے بہلے اس کی حاجت

ہ ۔ فرخص اس تصیدہ مبارکہ کو اپنے پاس رکھے اور ہر وان تین بار پڑھے یا دوسرے سے سنے اور مرسے حمن عتیدت کے ما فغداس کی ذیارت کرے ان شارا مٹر تعانی خواب می صفرت فون افقیس کی زیارت اور ممکامی سے مترف مواور

امرارولوک کے سامنے محترم ہو۔ ٢- جن نيت سے پڑھے وہ مرا دعاصل بوليكن شرط ير سے كم اغتفا وصحح ہو اور بڑھنے سے پہلے مورہ فاتح كاثواب باركا و فرثیت میں بیٹی كرسے ـ بعدازاں بنئ اكم صلى الله عليه وسلم كى بارگا ه بس تين بار يہ ورود باك بيش كرسے : ٱللَّهُ مَرَ لِلْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدِةً عَلَى أَلِ سَيْدِنَا مُحَسَّدِمَهُ عَن

الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْمُصِلْدِهِ الْمُصِلْدِ وَالْكَرَمِ وَبَارِحُ وَمَلِمْ لَهِ بِعَلَوكَ اس فيده بِارك كانبت يدنا فربُ الله كل طون كرنے بي نابل دكھائى ديتے ہيں، الان صرت الم المُنا

سركارعالم مدارقا دربت . . . . كى طرف قصيدة مباركه لاميداهم يغرنيه كى نبست مبيك النتفاضه وشرت ركفتى ہے ، مرت سے مثائخ اس كا وظیفه كرتے اور اجاز تيں ويتے اور سرارون فاص دعام اسى نبت عليد ساس كانام بيت بي .

مولانا محدفاضل كلانورى دحمة الشرعليه معاهر ببدعلامه ببدى احدحموى صاحب عنز الببون فابعائر مترح الانثباه والظائرة اس كى تشرع ملى بر دو دخر براهمى اوراس بسر لفظ ومعنى سے اس تصبيد کے کلام پاک صفور فرز ندصاحب اولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ فعلیہ وبارک وسسلم ہونے کی

بدی (شاہ) ابوالمعالی محمد ملی قدی سر کا جنبیں شیخ محقق مولاناعبد المق محدت وطوی نے أخررساله صلاة الاسرارم على في المعارد طيبه عليه عاليه قا دريه سي شارك ، ابني كتب منطاب تخفير فاوريرمي فرماتيين ا باب یاز دیم آبند از احوال خود فرموده اند نقل است از مشیخ شهاب الدین سرود دی رضی شر تعالی عند بار بامی فرمود و رمدر سهٔ خود سرولی بر قدم نبی است و من بر قدم جدخودم صلی الشرتعالی علیدویم درد اشت بیصطفی صلی الشرتعالی علید و سلم قدمے مرکز آنکه نهادم قدم خود بر آن موضع ، مرکز درا قدام نبوت کرداه نبیست در آن غیر نبی دا ، دراشعار شراییت خود نبز این مضمون لطیعت دا بیان فرموده اند سه

وَحُلُ وَلِي لَـ هُ حَدَمٌ قَا فِتَ عَـ لِي حَكَمُ النَّرِيِّ بَدُرِ الكَبَ لِي (انتلى)

اسی طرح کتب منائخ میں بہت مگراس کا نشان ملے گا ۔ بعن وگ کتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ میں بڑے بڑے دعرے کیے گئے ہیں اس لیے یہ سیدنا غوث اعظم کا بنیں ہو کتا ذبل میں صنہ سے شاہ ولی استر محدہ شد دہوی کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے حکن ہے لیے وجر سکین بن جائے ،

فرمات بي :

الزمزمة القرية (حزب الاسناف، لا تور) ص ٧ تيمبراك غلين (مطبع صديقي، فيروز پوره ١٠٥ هـ) ص ١٠٥ مهمات دجيداً ؟ دسسنده ) ص ٨٣ بتان المدين فارى ارُدد (ايچ ايم ميدكمني مركزي) ص٣٢٢

له احرضا بریدی ، امام ، علی مری پاک شید بر برجال الدی ابرالحس شیخ ، می و دلی افزور شده ، می دادی ، شاه ،

م عبدالد ير محدث دلوي شاه ،

جناب محترم عکیم محدوسی امرتسری نے الجواہر المضید فی مثری القصیدة الغوثیہ کے مقدمہ می تصیدہ غوثیہ کی الحصارہ منروح اور تراجم کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پانچی شروے کے شادصین کے ہم معلوم نبس ہاتی صرا کے اسار رہیں :

١- ملامريخ ففل النرووزبها ل معسَّفت سك السوك (م ٩٢٥ هـ) شارح

٧. قاصل اجل مولانا مولوى محرفاصل كلافورى دسال تفنيعت ٨٠ ١١ ه

٣- ما نظر الحجا برخود دار امترجم يناني

م - معترست الوالفرح فاصل الدين شالوى ، شارح

٥ فخ المديمي كبيشاه محموزت قادري (م ١٥١ه)

۲- محد بن طابير محراشيازي ، تارح ( ونته ۱۲۹۹ه )

ے۔ مولانا غلام دیول ، ماکن ٹانڈا صلع ہوست بار پور، شارح

٨- ١١م ١ حرر صنابر بلوى مترجم وتنارح ، فارى نظر

۹- بیدظهرالدین عرف بیدا حرنبسیر حضرت شاه رافیع الدین محدث دلوی ،ان کے ابتام سے تقبید وعوثیر منزم اردو، تعيده برده كے مالقطبع بوا،

۱۰ ولاناخوا براحرسین خال امروبهی نثارح دم ۱۳۹۱هر) خلیغه ام احروضا برملی

ا ا- مولانا هم المم قاوری نوشایی ،میرووال ملع مشیخ بوره ، شارح

١١- مولانا محرنظام الدين مناني ، نارح

۱۳ حاجی شمس الدین ثاین ایزدی ،عربیمس الهندصوفی معنوی لا بوری (۹۳۹ ام) کے

اس محاملاوہ حنرت علامہ مولانا عبدالمالک کھوڑوی نے الجا ہرالمضیم فی شرح القصیدة الغوثیة بھی حب پر محترم عکیم محدوی امرتسری کا گرال قدر مقدم ہے ۔ اسی طرح مولانا علام و کبل احر کندر پوری نے ار دویں شرح کھی کند مال ہی میں جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور کے دوطالب عمول قاری محمد لیبن اور حافظ انتبازا کمن قادری نے تصیدہ فوتیہ، منظوم بنجابى زجرك ساعة شائع كيا بعصرج كانام معلوم نر موسكا-

بعض لوگ اس تصیده کومبدنا غرب اظم کانتیج فکر استے کے لیے تیار نیں بی مرلانا عبدالمالک کموروی ناس

مقدمزالجوام المفنيه (فدى كم فير، لابور) ص ٢٠٠١ الزمزمة القرية صهرم ف فروی ام تسری علیم : کے احروناریلی، اہم :

بهاور تفسیلی سے وہ فراتے ہیں :

کی امر سے ثابت کرنے کے بیے منجلہ دلائل کے ایک دلیل تواتری ہے، قصیدہ توثیر علی
التواتر صنب شیخ می الدین الرمحمرعبدالقا در جیلائی قدس الشرسرہ العزیز سے نسوب ہے، تام
مالک میں سان ان عقیدت منداس کا وظیفہ کرتے ہیں اور میں نے عربوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ
ملک میں اس کے ور دسے محظوظ ہوتے ہیں اور تہر زمانہ ہیں اس تصیدہ تشریفہ کے مین
سے سلی را در زماد مستعین ہوتے رہے ہیں لیں اس تواتر کی موجودگی میں اس سے الکار بدایت
کا الکارہے۔

وَلَيْسَ يَعِيْحُ فِي الْآعَيْسَانِ شَيِّ عِلَى الْآعَيْسَانِ شَيِّ عِلَى الْآعَيْسَانِ النَّهَارُ الحِسْ وَلِيُلِ

اگرون کا انبات بھی قاج دہل ہوتو بھر حائق میں سے کوئی صقفت بھی نابت نہیں ہوسکتی۔
نیز جوتا شرات اس کے وظیفہ سے عقیدت آلف ن و فلف ان کے دل پرظا سر ہوتی میں وہ لینی شاہ ہوا اس اس کی بین کہ یہ تصیدہ بلانک و تندر صنوب قدی اندر مرہ کے افا وات سے ہے، شکے دفع کرنے کے بیاس کا ور دکرنا چاہے اس کی تاشر سے تین مامل ہوگا کہ یہ لاریت عفرت کا کلام ہے مشکرین اس موقع پر چید شہرات میش کرتے ہیں۔
مشکرین اس موقع پر چید شہرات میش کرتے ہیں۔

ا- اس نفیده ی المار فزی گیا ہے

مولانا علامرعبرالما لك كموروى فرمات بي ا

یر ال مدم تدبری وجرسے ہے اَلاَ عُمَالُ بِالنِّیَا تِ اَلاَ ظَمارِ واقعہ بارا وہ تکر نعمت بہت الراظمارِ واقعہ بارا وہ تکر نعمت ہے تو باتباع ایت کرید کی تُسکّر تُسکّر تُسکّر لَا ذِید مَن کُمُو اور نیز اولیا را نٹر بین مطالب کا اس بیے اظمار کرتے ہیں کہ لوگ ایمان الیُں ، اظما رِمعِ زات وکرا بات کی ہی غرض ہونی ہے صفرت کا ابینے مدارج کوظاہر کرنا اس فرض سے ہے کہ لوگ طلع ہوں اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں کے

٢ - مبض ايسے امورا پي طون سوب كيے ہيں جو ذات بارى تعالىٰ كے الت مختص ہيں - علام كھوڑوى كھتے ہيں :

الجام المعنيه دورى بحث في الابور) ص ٢٠-٢٠

کے مرمبالدالک کوڑوی، علامہ: کے مومبالدالک کوڑوی ملامیرہ برال کی خفت نیس رکھتا ،ان تمام امور کے بعد صفرت نے دِفُدُدَةِ الْمُولَى تَعَالَ كَى قیدلگائی ہے کہ جرکیمہ برتا ہے خدا کے ا ذن سے ہوتا ہے ، پی خوارق کی نسبت خداکی طرب خصرت کی طرب کے

4- صوف ونخواور عروض کے اعتبار سے اس تصیدہ پراعتراضات ہیں ، علام کھڑ وی ذیاتے ہیں ،
اعتراضات عروض وصروف ونخوج قدر مجارے سامنے بیش کیے گئے ہیں ہم نے برایک
کا جواب اپنے اپنے عمل پرفضیائے عرب کے کلام سے دیا ہے ، دراصل باعتراض
وہی لوگ کرتے ہیں جی کا دائرہ وسعت علم تنگ ہے اور کلام عرب پر پورا پورا
عور نہیں رکھتے تا۔

۱۳۰۹ اهر ۱۸۸۹ مین صنون مولانا شاه محمد آبرا بیم قادری جدر آبادی نے امام احررضا بر بیری کوایک عربیند ارسال کیا کہ مولانا علامہ وکیل احرسکندر پری فقیدہ فوٹنے کی شرح لکھ رہے بی اور جولوگ اس کی عربیت پر عد من بیں ان کار دکر رہے ہیں ، اس سیسے میں آپ کی کیا رائے ہے ؛ اہم احررضا بر بیری نے اس کے جاب ہیں ایک رب انتحریر فرما دیا :

اَلْزَمُنْ مَا الْمُدْمِدَةُ الْمُدْمِدِينَةُ فِي الذَّبِ عَنِ الْخَسَرِيدَةِ مِنَ الْخَسَرِيدَةِ مِن الْخَسَر

اس رسالۂ مبارکہ میں انہول نے دس نکات تحریر فرمائے کہ اکا برعلیا رکوام سے بعض ادقات نظی تسامیات صادر ہو جانتے ہیں جوان کی عظمت شان کے خلاف بنیس ہوتے ، آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ سب اس تعلیم پر مبنی ہے کہ تصید ہُب کہ میں توانین عربیہ سے مخالفتیں واقعے ہیں

مگرامی نوسمیں صفرت معترض کی مزاج رئیسی کرنی ہے، ورامر بانی فرماکر اپنے اعزاضا تینسیلی سے اطلاع دیں اور اس ورت جواب تفصیلی کے مرجعے میں ہم پر ہمارے آقا کا فیضان دیکھیں سے اطلاع دیں اور اس ورت جواب تفصیلی کے مرجعے میں ہم کر ماریک کرکے میان فرمائیں کیوا ماریک کرکھے میان فرمائیں کیوا ماریکھنے کا تحمیف مرگز مزاعفائیں کے

400

400

الزمزمة الفرير (حزب الاحات الابور) ص ٢١

له اينا :

عله الفيا:

سه احدضار لوی الم :

کچھ لوگ کتے ہیں کہ یہ حالتِ سکر کا کلام ہے ، ان پر دوکرتے ہوئے فرماتے ہیں :
دب عز وجل خصور (غوث اعظم ) کوشطیات شکرہے محفوظ رکھا اور صفور کے اقوال وافعال و
احوال سب کو اجبائے مقت واقتضائے سنت کا مرتبہ بخٹا ، منیں کتے جب تک کسلوائے نہ
جائیں اور نہیں کرتے جب تک اون نہ بائیں لے
مٹ کر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانیں
خقر کے ہوئے س سے یہ چھے کو فی رتبہ تہریہ آ

# اولادِامِاد

صنرت غوثِ اعظم کوا مند تعالی نے و محیرانعا مات کی طرح کثرتِ اولا وسے بھی نوازا تھا۔ آپ کے صاحبزا وسے صنوت یشنج عبدالرزاق فوماتے ہیں کومیرسے والد ماجد کے تأمیس لڑکے اور باُمیس لڑکیا ن تقیں ۔

الم مهروردی فرماتے ہیں کر تبض صالحین نے صفر سے نیج عبدالقا درجیلاتی سے پوچیا کر آپ نے نکاح کیوں کیا ، تر اُپ نے فرمایا ؛ یں نے اس وفت کہ کاح منیں کیا جُب کہ مجھے ربول الشرطلی الشرطلیہ وہم نے نکاح کا بھم نہیں دیا ، یہی فرمایا ؛ کرمیں ایک مدت تک کاح کرنے کا ادا و در کھتا تھا لیکن وفت کے مکدر ہونے کے خوف سے جمائے نئیں کڑا تھا ، میں نے صبر کیا بیال تک کر اللہ تعالی کامقرر کردہ وقت آگیا ، اللہ تعالی نے مجھے چار ہیویاں عطا کیں جنوں نے اپنی خوشی اور رہنا مندی سے مجھ کر خرج کیا تھ

مصرت شیخ کے تمام صاحبزا دے علم وعمل ، تقوی و معرفت میں اپنی مثال آپ تھے ۔ چندصاحبزا دوں کا ذکر مطور تبرک کیا جا آ اہے ۔ مصنرت بیٹن کی اولا و اور ان کی تفصیل قلائد الجواسر میں ملاحظہ کی جائے۔

شيخ عبدالوشاب:

ولادن : ۱۱۹ مراز بر وصال ۹۳ ۵ هر/ ۱۱۹ عرف المراز و المرا

صره م حداُن تخشش دمع آدبی جائزه) ص ۲۳۹ عوارت المعارف ( دارالمعرفة ، بسروت ) باب۲۱ ص۲۰۱ له ایفنا ؛ که ایفنا : که عرسروردی شاب الدین ، ام ،

#### شيخ عيىى:

س ولاوت معلوم د بوسكا . وقات ١١٤٥ه م ١١١٤

والدباجداور ابرالحن بن ضرباسے استفادہ کیا ، پہلے بغداد میں اور والدگرامی کے وصال سے بعد مقرمی دیں مدیث ، وعظ اور افتار کے فرائض النجام دیے ، ان کے مواعظ کو قبرلیت عامر حاصل نتی ، علم تصوف بمی جوام الاسرار ولطا نُفت الافرار وغیرہ کتب کے مصنف نے ۔

### شيع ابوبكرعبدالعزيز:

ولاوت ٢٣٥ه/١١١٥ \_ وقات ٢٠٢ه/ ١٢٠٥

والدماجد کے علاوہ ابن منصور عبد الرحمن سے علم عاصل کیا ، درس حدیث اور وعظ کے ذریعے دین مین کی فدمت کی متعدد وحضرات آب سے پڑھ کر فارغ ہوئے ۔ خوب صورت اور متوا منع شفے ۔ ، ، ۵ ھ/ ۵ مرا ، میں عقلان کی جنگ ہوئے گئے اور وہیں وصال ہوا ۔

#### شيخ عبدالجار:

٥٥٥ هر ١٨٠ مر ١١ مر مين جواني كے عالم مي وصال مروا

والداجد، ابرمسوداور قزاز وغیرهم سے استفادہ کیا ، طربق صرفیار پر گامزن سنے ، اہل دل کی تبنشینی میں رہنے آپ کا خط بہت عمدہ نفا۔

## شيخ عبدالرزاق:

ولادت: ٨٢٥ ه/ ٢١ سااء - وصال ١٠٠ ه/ ١٠٠١ ع

والدم کوم اورا برافحن ابن ضرما وغیر ہاسے علم حاصل کیا ، مدرس ، محدث ، من ظر ، مفتی اور خطبیب ننے ، علمار کی بہت بڑی جاعت نے آپ سے استفادہ کیا ۔

#### شيخمحمد

وصال ۱۰۰ ه مرسم ۱۲۰ مرسم ۱۲۰ مرسخ دور کے محدث سے ، مقبرہ صلبہ میں مزار بنایا گیا ۔

ال کے علاوہ شیخ عبداللہ ولا دت ۸۰۵ مر ۱۵ مرسم ۱۱۱ مرس مدرس ۱۱۱ مرس مرشخ کے ولاد

۵۵/۵۵ او وصال ۱۰۰ مرسم ۱۲۰ مرسخ مرسنی مورٹ عقم کے سہ چیوٹ صاحبزاوے ، اورشخ مرسی ولادت ۱۳۵ مرس مرشمین اور دم بران طرفیت یں سے ولادت ۱۳۵ مرسم اور مربران طرفیت یں سے دور کے اجار علی مرمشمین اور دم بران طرفیت یں سے مرضی النے تعالم المام المام وصال ۱۲۱ مربی البیاد دور کے اجار علی مرمشمین اور دم بران طرفیت یں سے دونی النے تعالم

# وصال

چالیس سال نک نئربیت وطربیت کے دریاؤں سے خلق خداکونیف یاب فرلم نے ،وین مین اور سلک اہل منت کا علم لمرانے کے بعد آخرہ و ساعت آئیننی کہ زیانے کا غوث اعظم، قطب الاقطاب، فرد الافراد ، البازالاشہب، حسب و عدد النہ موت کے درواز سے سے ہو تا ہموا مجوب عنیق جل مجد ہ کی بارگاہ بیں حاصر ہوگیا۔ ملامہ تا ذفی نے تاریخ وصال کے بارسے میں دوروایتیں بیان کی ہیں۔

كَيُكُهُ السَّبُتِ تَامِى شَهْرِدَ بِيئِعِ الْكَخِرِسَنَهُ إِحُدَّى قَ سِتِّيْنَ وَخَيْسِياتُهِ لِهُ

مرربيع الآخر أسفة ك شب ١٢٥/١١١١ع كروصال بهوا

دوسری دوایت بقول این تجار اور محدد بی یہ ہے :

كَيْكُهُ صَّبِيْحَتُهُا السَّبُثُ عَايِشَرَئِيْحِ الْآخِرِسَنَةَ إِحُدًى قَسِيّتِيْنَ وَخُمِسِمِا ثَةٍ لِهُ

سفة كى شب دى دىيع الآخر الا ۵ هر ٢١١١ع

یشخ محق شاه عبدالتی محدث دلوی نے بہت الاسسرار سے دصال کی تاریخ ور ربیع الانزنقل کی ہے اور فوایا اس دوایت کے اعتبار سے عرس کی تاریخ ور ربیع الانخر ہوگی ، ہمار سے شیخ عبدالو باب فا دری متقی ای ناریخ کوعرس کیا کرتے ہے ، مزید فرماتے ہیں :

ہمارے علاقہ (مبنددستان) میں گیارہ تاریخ کوس قادری منایا جاتا ہے، ہی ہمارے مثائخ مبندکے نزدیک معروف ہے جربیدنا غوث اعظم کی اولادمی سے بیں ،اسی طرح ہمارے شیخ میدمولی صنی ، جیلانی نے اورا دِ فادیہ سے نقل کرتے ہوئے بیان فرایا ہے راقوں رات صفرت کی تجمیز و تکفین کا استمام کیا گیا ،اکپ کے فرز نو ارحبند حصرت شیخے عبدالو ہا ہے خصرت

تلاندالج اهرس م-٢٨

1440

ما شبت من السنة دادار فيميد وضويه الاجور) ص ٢٢٢

له محرين كي ناذني ، علامه :

يه ايضًا :

سم عدالت مدد دبری سفخ متن :

کی اولاد ، خلفار اور تلا بنرہ کی موجدگی میں نما زجنا زہ پڑھائی اور مدرسہ قا دریہ میں آپ کی آخری اُرام گاہ بنائی گئی، بجوم خلق اس فدر زیادہ تھا کہ مدرسہ کا در وازہ بند کرنا پڑا، جسے جب دروازہ کھولاگیا تو عقیدت مند جوق درجوق حا مزہونے گے کے اور آج تک آپ کا مزادِ پُرا نواد مرجع فلائق ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے دم ندم سے بغداد مقدس کوجار جاند لگ کئے تو کچے مبالغہ نہ ہوگا ہے

نائب رحمت ن خلیف کردگار شربغداد است از و نے زبیار من غریم از سب بال آمرہ برامب بِ گطفتِ سطال آمرہ

سراج المندحفزت تا وعبد العزيز محدث دلمرى كے ملفوظات يى ہے:

کیارہ تاریخ کو با دنیاہ اور اکا برین شہر صفرت غرتِ اعظم کے مزار پرجمع ہوکر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ، فضائد مدجیہ اوروہ کلام مغرب بک مزام کے بغیر پرمصتے ہیں جو صفرت غوث غوث نے علبہ حالات ہیں فربا ہے اور شرق انگیزہ ، مغرب کے بعد صاحب سجادہ درکیا ہیں اور مریدین ان کے اردگر دبیٹھ حاسنے ہیں صاحب حلقہ کھ لیے ہوکر ذکر جرکرتے ہیں اور بین اور میں ان کے اردگر دبیٹھ حاسنے ہیں صاحب حلقہ کھ لیے ہوکر ذکر جرکرتے ہیں اور بین کو وجد ہموجا تا ہے ، یا کچھ مناقب پڑھے جاتے ہیں ، کھر جو لمعام یا شیری برطور نیا ز حاصر ہمو وہ تعیم کی جاتی ہے اور لوگ نماذی ارپڑھ کر رخصت ہموجا تے ہیں گے۔

گیار بریں نزریت ایصالِ تواب کا نام ہے اور ایصال تواب کے جائز اور سخس بونے میں اہل سنت میں سے کی کا اختلاف نہیں ہے ، دہا تا دینج کا تعین تو وہ تعین بنتری نئیں ہے کہ اس سے آگے پیچھے جائز نہ ہو بہی وجہے کہ اہل سنت وجاعت کی جی تاریخ کو ایصالِ تواب کا استام کریں اسے گیا رہویں شریعیت ہی کتے ہیں ، یہ تعین عرفی جس سال استام کریں اسے گیا رہویں شریعیت ہی کتے ہیں ، یہ تعین عرفی جس سال میں مہولت رہے ۔

صاوة غوثيه

مجرب بحانی حضرت شیخ سیرعبدالقا درجیلاتی رنی سنرنها لی عنه استرتعالی کے عجوب ولی ادر مرتاج اولیار ہیں ان کے وسیلے سے دُعا ما بھنے والااسترتعالی کی دعمتوں سے محروم نہیں رہتا ۔ سیدناغوث اعظم فرماتے ہیں:

> فلائدا لجواسرص ۱۳۳۷ مفوظات فارسی (مطبع مجتبائی،میرنش) ص ۹۲

م محدين على اذ في ، علامه : م عن الدور من شده ما من شد

ع عبدالعزيز محدث دلوى ، شاه

مَنِ السَتَعَانَ فِي فِي الْمُنْ تَوْسُلُ فِي الْمُنْ اللهِ عَنْ وَكُمْنُ الْحَالِيْ فِي السَّمِى فَي فَيْدُونَ فَوْسَكُمْ اللهِ عَنْ وَكَمَلُ فَى حَلَيْهِ وَفَيْمَتُ وَكُمُنُ تَوْسُلُ فِي اللهِ عَنْ وَكُمْلُ وَلَا عَلَى رَكُمُ فَا فَالْوَكُمُ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس كے بدیر توریع :

اَکُ دُرِکُ فِی صَنیبُ مُر قَا مَنْتَ دَخِیرَ فِی وَاظُلَمُ فِاللَّهُ اَیْکَ اَیْکَ اَیْکَ اَیْکِ اَیْکَ اَیْکَ اَیْکِ اَیْکَ اَیْکِ اِیْکِ ایْکِ اِیْکِ ایْکِ اِیْکِ ایْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِی اِیْکِ اِیْ

صور فرث پاک کے پشت پاہ ہوتے ہوئے اگر حبائل میں میرسے اونٹ کی رسی کم برجائے توبہ بات محافظ کے بیے باعث عارہے ۔

عور کیا جائے ترصلون مو تبرین شرک کا کوئی میلونیس ہے کیوں کرنبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ناہیے نا صحابی کو حکم فرمایا کہ دورکعت نماز پڑھ کرمیرے ویسلے سے بارگاہ اللی میں ڈعا مانگوء اننوں نے دعامانگی تران کی بینائی محال

> مبحة الامرار (مصطفى البابى الحلى بمصر) من ١٠٠ بهذا لاسرار فن ١٠٢

له ابرالحس على بن يرسف اللخى الشطنوفى : سله على بن يرسف شطنوفى ، المام : ہوگئی، صربت عثمان بن صنیعت کے فرانے پر ایک صاحب نے دورِ عثمانی میں ہی عمل کیا توان کا مفصد پر را ہوگیا دہی طریقہ اس جگر ہے کہ دورکھنت پڑھ کرھنور بن اعظم سے نوسل کیا جا تا ہے اور اسٹر تعالیٰ کے فضل دکرم سے ماجت برا تی ہے۔

دومری بات یہ ہے کہ صلاۃ مُو بَّیہ کاطریقہ خود میرنامُو ہے اعظم نے بیان فرمایا ہے جے علام علی بن یوسف اللّی الشاؤی پھر علامہ محد بن تھی النّا ذقی الحلی دم ۹۹۳ھ) پھر صفرت ملاعلی قارشی اور شنے محقق شاہ مبدا لی محدث د ہوتی نے روایت کا اب اگر کو اُن شخص یہ کہ دسے کہ معا ذاہنہ ؛ صفور نے شرک کی نعیلم دی ہے تو اس کی مرضی لیکن جمال تک روایت کا تعلق ہے آس میں کو اُن شک بنیں ہے ۔ اور اسے جورٹ قرار دینا بھی من میں نروری ہے

الم احررضا بربری محدت علام شطنونی کے بارسے می فواستے ہیں :

یرانی او المسن نفالدین علی مصنف بیختر الاسرار شراییت اعاظم علار وائمهٔ قرآت واکا براولیا روماوی طرافینت سے بین صفور خوش النفین رضی الشرقعا الی عنه بحب عرف دووا سطے رکھتے ہیں، انم اجل صفرت ابوصالح نفر فدس مرف سے فیض حاصل کیا ، انہوں نے اپنے والد ماجد صفرت الریم فالیان عبدالرزاق فورائ فرقد فر سے انہوں نے اپنے والد ماجد صفرت المنظم رضی اللہ تفالی عند سے

شخ محتق رحمة الشرنعالي عليه زبرة الأثار شربيت من فرات بين بركاب بهجة الاسراركاب عليم و مشربيت ومشور سبصاور اس كے مصنف على سے قرارت سے عالم معروف ومشور اور ان كے . اسوال شربین کرورو ملود

قلائدا لجوام (مصطفی البا بی الحلی ، مصر) ص ۳۹ نزحة الخاط الفا تر ، اردونزج د کسنی دارالا شاعیت بنیصل آباد) ص ۵۹ زیرة الا سرار دمطیع کمسلنگ کمپنی ، بمبنی) ص ۱۰۱ کے محدین کی آن فی الحبی ، علامہ : سکے علی بن سلطان محدا کناری ، علامہ: سکے عبدالحق الحدث الدلجری بشنے محق :

الحري

مجوب سبحانی صفرت شنخ بید عبدالقا در جلاتی قدس سرا کی تعات و تعلیمات کا مختفر تذکره گزشته صفهات بی کیا جا چکا ہے اور دنیا بھر بھے کی جا جا کا جا تا ہے اور دنیا بھر بھے کا جا جا کا ہے اور دنیا بھر بھے عامۃ المسلین اُ ہے سے والمانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور بلا شبہ آ ہے کی شخصیت ، دوں کی دنیا کرجا ہے وادر گلش مامۃ المسلین اُ ہے سے والمانہ عقیدت کے مبہای عقیدت کے لائق ہے ۔ اسلام کورونی تازہ دیے ہے مبہای عقیدت کے لائی ہے ۔

آپ کی جات برارکہ پر ایک اجائی نظر ڈلیے، عالم شیرخواری میں رمضان شریب میں وودھ نہیں ہینے ،
ڈاکوؤں کے سامنے سے برل کر اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہا تے ہیں ، فرائس شریب کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں
کر جو فرض اوا نہیں کرتا اس کے نوا فل نقبول نہیں ہیں ، صفور سیرعا آم علی اشدتی الی علیہ وسلم کی عجبت اہم ترین فرائس آئی ہے ہے کہ صفور اقدی ملی استرعلیہ وہلم کے نقری اور نوائس میں استرعام کر اور فرائس وواجهات کے علاوہ سنتول کی اوائیگی کابھی استام کی جائے مینی عجبت صوت زبانی جمع فرجی اور نور کے لیے بین ڈھل جائے اور فرائس وواجهات کے علاوہ سنتول کی اوائیگی کابھی استام کی جائے مینی عجبت صوت زبانی جمع فرجی اور نور کے سام جے بیں ڈھل جائے گانام ہیں ہے ، اسی طرح پیران پیرمی الدین سیرے سیرعبدالقا در جبلا فی کی عجبت اور نہیت کا تفاعن ہے کہم ان کے ارث واست رعمل پیرا ہموں ۔
سیرعبدالقا در جبلا فی کی عجبت اور نہیت کا تفاعن ہے کہم ان کے ارث واست رعمل پیرا ہموں ۔

صنرت بدنا فرن الظم فرات بی کرتیر بے دل میں کی مجت یا دشمنی ہوتو اس کے اعمال کر دیجھ ، اگرکٹا بوسنت کے مفالت بول تو بی الشرتعالی اور اس کے مفالت بول تو تیرسے یہ الشرتعالی اور اس کے دیول صلی الشرتعالی علیہ وسلم کی موافقت ہیں بشارت ہے اور اگر اس کے اعمال کیا جو اس کے اعمال کیا جہ وسنت کے موافق ہیں اور تو اس سے بغیض رکھنا ہے تر بچھے جان بینا چا جیے کہ تو اپنی لف ان خواہش کے تحت اسے دشن جان ہے اور تو مالم ہے ، فعدا اور دیول کا نافر مان ہے ، اسٹر تعالی بارگا ہیں تو بر کر اور و عاکر کا اللّقالی کے تحت اسے دشن جان ہے جو بین کی عبت عطافر مائے ، اس عرح اس شخص کے اعمال کتاب وسنت پر پیش کرم سے تھے اس شخص کے اعمال کتاب وسنت پر پیش کرم سے تھے اس شخص کے اعمال کتاب وسنت پر پیش کرم سے

افرارالانت ه (متحتبه نویه رضوبه برگرجرانداله) ص ۱۵ فیمن الباری مطبع حجازی تمایره) ص ۹۱

له احدضاریوی امم ،

ك الدت كمتبرى:

توجمت دکھتا ہے اگرمافق میں زبنز ورنداس کی مجنت کو ترک کر دے کے

عور فرامی کر مسیدنا عوت اعظم نے محبت و عداوت کا کیا معیار بیا ان فرایا ہے عبی عمال کا بروسنے ہے موافق ہول کے موافق ہول کے موافق ہول وہ انہیں موافق ہول وہ لائق مجد ورز قابل نقرت اب اگر ہم تماز نہیں بڑھتے ، روز ہنیں رکھتے ، جوز کا قادا نہیں کستے ، والے ہنیں رکھتے ، جوز کا قادا نہیں کستے ، والے ہنیں درکھتے ، جوز کا قادا نہیں کرتے ہول کے بہ ہرگز نہیں ، ہم سے نہ اللہ تعالی راضی ہوگان مول کے دروں اللہ تعالی عند راضی ہول کے اور نہیں بیمرناغون اعلی رضی اللہ تعالی عند راضی ہول کے ۔

مضرت البديمرية رضى التدنعا ليعنها اكثرير انتعار برها كرتي فنيس:

تَعَصِّى الْلَّالَةُ وَا نَدْتَ تَظُلِم حُبُّهُ هٰ ذَ الْعَسَرِ فَى فِ الْنِعَالَ بَدِيْعُ لَوْ هَالَ الْعَسَرِ فَى فِ الْعَلَاكَ عَبُّهُ لِانَّ الْمُحِبِّ لِمَنْ يُنْحِبُ مُطِيبُ عُلَه بِ - تواشرتمال في مجت ظامر كرتا ہے اس كے باوجوداس في نافران كرتا ہے ۔ بِ - مِحِ ابْنَ زندگ كے بِيواكرنے والے في تم ابير كردار بهت بى عجيب ہے بِ - اگر تيرى مجت بى موتى ترتواس كا حكم مان الله محروار بهت بى عجيب ہے بِ - محب تواجعے مجوب كافرال بردار به تا ہے

کھمترج کے بارےیں

فینترانطالبین روزاول ہی سے اپن افا دیت اور سیدنا فوث اعظم شیخ سید عبدانفا در جیلاتی فرس مروالعزیز
کی نبست کی بنا پر مقبول عوام و نواص دہی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے ترجے ہوئے رہے اور یوں اس
کی اثرانگیزی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا ، فارس میں ملا مرعبدا لیکم سیالکوٹی رحلہ الشرتعالیٰ اور شیخ محق حضرت شیخ عبدالی محدث وہوی دھم الشرتعالیٰ نے نزجمہ کیا ، اردو تراجم میں مولانا سنمس الحس شمس بر میری محفرت شیخ عبدالی محدث وہوی دھم الشرتعالیٰ نے نزجمہ کیا ، اردو تراجم میں مولانا سنمس الحس شمس بر میری کی کا ترجمہ بست مقبول ہوا ، بیش نظر ترجمہ ہمارے فاصل دوست مولانا محدصدی ہرائے فکرے عالم دین ہی ، وہ بیک وقت علوم جدیدہ وفقد بیرے عالم دین ہی ،

فوّح الغیب (برطاست به فلائد) مقاله ۳ س ۹۰ موارت المعارف د دارالمعرفة ، بیروت من ۱۲۸۱

له عبدالغا درجيدنى ، خوت اعظم ، عص عبدالغا درجيدن ، شهاب الدين ،

ا نوں نے دمرت کا دن فکر سے ساتھ کنا ہے کا بہترین ترجمہ کیا ہے، بلہ جا بجا مواثی کتر ریکر سے مذہب خنی کی وضاحت بھی کرنے ہیں۔

مولانا محدومین مزاروی سعیدی زیرمجده این مولانا محد عبدالشر رحمه الشرنعالی ارتبه ۱۱۴ او دوخرج پیم آهر مجلیل دخل انسهره ، صوبه مرحد، پیاکتنان میں بیدا موسے ناظرہ فرآن پاک اورفاری کی ابندائی کتابی اپنے والد ماجدا وربط سے بھائی مولانا عبدالرشیدرضوی سے پیڑھیں ۔ ۱۹۹۳ دمیں گوزمنسط بائی سکول میں ایبسط، بادسے میٹرک کا امتحان پاس کیا ، دبنی تعلیم سے بیلے وارالعلوم اسلامید رحمانید، مری پیر میں داخل مہوئے بھر قلعہ دیدارسنگی منبل گوجوانوالہ اور فا بوالی سے مدارس میں پیڑھتے دہے ، انتو میں ملک کی مشور دینی درسگاہ جاتو کتا میں مدین کی تنکیل کرے ۵ که ۱۹ میں تنظیم المدارس کے تخت درجہ عالمید ( درج محدیث) کا امتحان و سے کرمک بھر میں بیل پوزلیش ماصل کی "منظیم کی بیرسندایم۔ اے عربی اورایم سے اسلامیاب سے حساوی ہے۔

ان کے چند معروف اسائذہ کے نام برہی حفرت سنے الدیث مولا نامحد مرالدین جاعتی رحمداللہ تعالیٰ،

مولا نامغتی محدعبدالقیوم مزادوی ، مولا تا حس الدین باشی ، محدعبدالکیم شرف فادری درانم الحروی ) مولانا فلام فرید رصنوی سعیدی ، مولا نا محد شرلعیت مزادوی ، مولا تا نور احدر بایض ، مولا تا ریامن الدین اورمولا تا سیدمحد زمیرشاه -

غزائی زمال حفرت علامر سید اجمد سعید کاظی رحمد السّد تعالیٰ کے دست اقدی پر سسلسلہ عالمیہ چشینہ میں بیعیت ہوئے اورای منا سبت سعیدی کہلاتنے ہیں، حضرت غزائی زمان ان پر برط می چشینہ میں بیعیت ہوئے اور سی منا سبت سے سعیدی کہلاتنے ہیں، حضرت غزائی زمان ان پر برط می نفقت فرماتنے سے اور ہرستی خادم دین پر اپنی مجست بخیاور فرماتنے سے دور سے مادر دین کی درحانی منظم ہر مسعید، لا مور کے ناظم اعلیٰ اور روری روال، علام محسد فرمات سے دوری ہیں، یہ منظم ہر سال سنہ یہ جنگ آزادی ، معلم منطق و حکمت، عائمی رسول علام نفل حق فیرا بادی ، مام الی سنت الم ماحمد رفعاً برطی اور دیگر بزرگان دین اور دا منا بان ملت کے ایام برط سے اہتمام اور

پُرُوتفارطریقتے پیرِمناتی ہے۔ علامہ محدصدین ہزاروی میٹرک تو بیلے ہی کر چکے تھتے، دبنی علوم کی تخصیل کے ساتھ ساتھ لا ہور بورڈوسے ۱۹۶۲ء میں فاضل عربی اور ۱۹۷۳ء او میں الیت ۔ اے کا امتحان پاس کیا ۱۹۸۹ء میں بیجیاب یونیورسٹی، لا ہورسے بی- اے کا امتحان و با اور کا میابی حاصل کی ۔

فرا خت کے بعد جامونظامیر روتو ہے ، لاہور میں مرری مقرر ہوئے ، مروت و کؤ ، ادب عربی، ترجمۂ قرآن ، فقرا ورحدیث کے اسباق برط صانتے رہے اور مجدم نمالی اب بھی پر سلم ہاری ہے ، اس کے سابق

e, makadbah iony

ما فق کھ عرصہ دوسیر کے لبد باک سینٹر روکا لج ، نناہ عالم مار کیسے ، لا ہور میں فاری اور بی ۔ اے کی کلاس کو عربی اوراسلامیات پر حاتے رہے ہیں۔

علامر محدصداتی بزاروی بنترین مررس ،معنف، ادب، منتظم اور فعال شخصیت بونے سے ساتھ ساتھ فن خطابت مي هي ببتد بإيد كھتے ہي، ان كا خطاب پرمغز، مدلل ،مر بوط اور قرأن وحديث اور ارثا دات سلف کی ترجمانی برشتل ہوتا ہے، اور بڑی بات بہ ہے کہ جس مومنوع برخطاب کا آغاز کرنے ہیں اسے خوش اسوبی سے نجاتے ہی، اصلامی موصوع ہوبا اخلافی اسے براے مل پذیر انداز میں بیش کرتے ہیں ان کی گفتنگو بڑی جا ندارا بیل مرشتمل ہوتی ہے، دورطالب علمی میں مختلف مساجد میں نحطیہ مجمعہ دیتے رہے، ۱۹۰۰ سے اب تک محکمہ اوقا من کی طرف سے جامع مسجد خوار سیاں ، اندرون لوہاری دروازہ،

تنظیم المدارس اہل سنت، باکتان کے مرکزی دفتر کے ناظم بھی ہیں۔ان ڈھیروں مفروفیا ت کے باوجود الشرتعالي نے ان کی ہمت اوران کے اوفات میں برکن عطافر مائی ہے کہ انہوں نے تصنیف ونالیف مح میدان میں بھی نمایاں منفام حاصل کر لیاہے، اخبارات وجرا مگرمیں مختلف دینی، اصلاحی اور تلبیغی عنوانات کے علاوہ غیر مقلدین اور منکرین حدیث کی ہرزہ سرا بھول سے جواب میں بیسیوں مفالات مکھ چکے ہیں ، یہ مقالات بكيانشا نع كردش جايش توعلى للريجر مي عمده امنافه موكا-

١٩٥١ دي عثمان أباد رجيطه اصلع ما نسهره من وارالعلوم اسلاميد حنقية قام كيا ، جمال فاصل نوجوان مولانا محد عرفاروق سعیدی تدریس سے فرانفن انجام دے رہے ہیں ، اس ادارے سے زیرا ہمام مختلف مفامات يرربيح الاول مي ميلاوالبني صلى الشر تعالى عليه وسلم مح عبسول كا ابتمام نتان وشوكت سع بهز تاب -

مطوعة قريد مك سلال، لا مور

منیا والقرآن پبلی کیشنز ، لا بور

ملام محرصدیق سراروی کی نگار ثنات کی تفقیل صب ویل ہے۔

١- اُردور يم ما مع ترمزى دوملد (٢٠١١ه/١٩٨١) ٢- ١١ ١١ رياض الصالحين دوحلد (٢٠١١ اهر ١٩٨٧)

۳- ۱۱ ۱۱ حسن صبن

۲- " " شاكل ترمذي

٥- تعارف علائے الى سنىت، باكستان كے ١٠٥ علاء الى سنت كا تذكره كمتبہ قا درير، لا ہور ٧- دومًا مورجابد (علامرشاه المدنوراني اورمولاتا عيدالت ارخال نيازي)

٤- تعليقات رمنا (١) طحطاوى على الدرالمنتار برامام احمد رمنا برميرى كى تعليقات كاتر جمه وتحقيق

محدعبرالمكيم ننرف قادرى نقتبندى جامعيدنظاميررفنويه، لا مور

۱۹۰۹ هـ ۱۱راکتوبر ۱۹۸۸

STARTINGS TO STATE OF THE STATE The die The Man of the Party of War and and a population of the 174 J. J. 1745 181345 Light of the state of the state of the かっていいいいいいのうでもはないとうなり

## بِسْمِ اللَّهُ التَّحْمِ اللَّهِ مِيْ

مرقع کی حدوستائش الثرتعلیے کے بید ہے جس کی تعریف سے مرفخے بر کا آفاذ ہوتا ہے، اس کے ذکر سے گفتگور فروع ہوتی ہے اس کے اسم وکر سے گفتگور فروع ہوتی ہے اس کی حمد کے ساتھ قیامت کے دن اہل جنت کونسیں حاصل ہمرائی اسی کے اسم اگرائی کے توسل سے ہر بہاری سے شفاء حاصل ہوتی ہے اسی کے سبب ہراندوہ وقع نائی ہوتا ہے، سختی ونرمی اور تو شعنی وزری اور وعائے ساتھ اسی کی طوف ہاتھ اسی کے سبب ہراندوہ وقع نائی ہوتا ہے۔ دہی لوال میں گوالی کی ماجھ اس کے ساتھ تنام اور وول کو سنتا ہے۔ وہی جران و پر ایشان انسان کی دعار قبول کو سنتا ہے۔ وہی جران و پر ایشان انسان کی دعار قبول کو سنتا ہے۔ دہی لائی حمد ہے کو اس نے اسان کیا ور مقصور تک بہنچایا۔ اس کا شکر ہے کر اس نے انعامات وعطیات سے نوازا اور دلیل و ہاہت کو واضح کیا۔

رصت کمل نازل ہواللہ تنا ل کے عبوب ادر رسول معظم صرت محرصطفی صلی الله علیہ وسلم برجن کے در بعے اس تے گمرا ہی سے بچاکہ ہلبت فرمائی ۔ اُپ سے آل دا صحاب آ بچے سپنے بھائیوں اور تقرب فرشتوں پراور حوب خوب المم مو

سب ثالث.

مدوصلوۃ کے بعد ابسن دوستوں نے جھ سے اس کتاب کی تبصیف کا گرزور مطالبہ کیا کہتے ہو سے اس کتاب کی تبصیف کا گرزور مطالبہ کیا کہتے ہو ان کے حصن خلاف کی باتوں اور میتنوں سے بہرہ ور موں، ورحقیقت الشرنعالی ہی اقوال اسے جس افعال میں بعز طفر مانے والا اور دل ہی باتوں اور میتنوں پر مطلع ہے وہی اپنے افعام فضل سے جس کا م کو چاہے ہے اسان کر دھے ، دبا کاری اور ما فقت سے دلوں کی پاکیزگی اور لفز شوں کو کر بی بالنے کے لیے الشر عرب میں النجا رہے وہ گنا ہموں اور خطا ڈل کو بخشنے والا اور بندوں کی قدیم تبرل کر نیوالا ہے ۔ جب بی نے دعیا کہ وہ شخص اگواب شر بعین اور اکس و سختیا سے اور المانیات و ملامات کے جب بی بیان کر ہے جائے اور المانی معرف میں بھر مجالس میں قرائن پاک اور ارشا واپ برتی (من کا ہم ذکر کر ہیں گئی کہا تھ فیصل کو نے اور اضا بی صحف میں جم میں اور کر ہے میں بیان کر ہے گئی بہان ماصل کرنے میں نیچی رغبت رکھتا ہو تھی میں بین نوج میں نوب کر بھائی میں میں میں خواج سے بی بیان ماصل کرنے میں نیچی رغبت رکھتا ہو تو میں بین نوج میں نوب کر بھائی موسل کو نوب اور نوب اور نوب اور نوب کے حصول کی فاطر آنام (مجازی کی بھائی ہوں کی بین نوب کے میں نوب کر بھائی میں اس کی ایتھا ہوں کو توں کے حصول کی فاطر آنام (مجازی کی بھائی ہوں کی بین نوب سے بیتائی ہوں کو میں نوب کی توں سے اس کتاب کی تاب میں بیان کر وہ ہے کہائی تا ہوں کہائی تاب ہوئی کے میں نوب کی تاب میں کہائی تاب میں کا کہائی المیان کو تاب کے بین کا کہائی المین المی کو تاب کی تاب ہوئی کی میان کی وہوں کور میں کتب سے بینائر کور کر دور می کتب سے بینائر کر دی ہوئی کہائی میں کہائی ہوئی کور کر دور می کتب سے بینائر کر دی ہوئی کر بھی ہوئی کی تاب ہوئی کے متاب کی تاب ہوئی کور کر دور می کتب سے بینائر کر دور می کتب سے بینائر کر دور می کتب سے بینائر کر دور کر کتب سے بینائر کر دور کر کتب سے بینائر کر دور کر کتا ہوئی کی کتاب کی دور کر کتاب سے بینائر کور کر کر دور کر کتاب سے بینائر کر دور کر کتاب سے بینائر کر دی ہوئی کی کتاب سے بینائر کر کر بی ہوئی کے بینائر کر کر بی ہوئی کے بینائر کر کر بی ہوئی کر کر بی ہوئی کے بینائر کر کر بی ہوئی کی کتاب کور کر کر بی کر بی ہوئی کی کر کر بی ہوئی کر کر بی ہوئی کر کر بی ہوئی کر کر بی کر کر کر بی ہوئی کر کر کر بی کر کر کر کر کر کر بی کر کر کر

## ايبان واسلام: -

میں کہ ہمارے دین اسلام میں واض ہونوا سے بہوئے کہنے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں واض ہونوا سے برواجب ہے کہ وہ توجب خواجب ہے کہ وہ توجب برخار دیری اور نبی اگرم حضرت محرصطفے صلی الشرطیب وسلم کی رسالت کی گواہی دے، دین اسلم کے سواتمام ادبیان سے لانسلقی کا علان کرے اور دل سے و حدانبیت ضاون دی کا اعتقاد رکھے جیسا کہ ہم بیان کر بیگر ان فنا تو استار تعالی ۔

## مسلمان کی حفاظت ہ۔

جب کوئی شخص ان امور کو اپنا لیتا ہے وہ طفر بگومش اسلام ہوجا ناہے اب استیل کرنا، اس کی اولاد کو قیدی بنانا اور اس کے اموال کو منیمت بنانا حرام ہے نیز فات باری ننا لا کے بارے میں س کی سابقہ کو تا ہمیال معان ہوجاتی ہیں کیون کھ ارشاد فعل وندی ہے ختن آلیّد نین کفک وُ ایان یَکنتنگو گا یہ خفن ک کی سابقہ کرتا ہمیال معان ہوجاتی ہیں کیون کھ ارشاد فعل وندی کا کھور سے باز آ جا بیٹی توان کے گذشتہ گئاہ معان کرفیے مائیں گے۔ نیز الدشاد نو ہوی ہے میں میں توانفول سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جی کہ وہ کہ ہیں لگا لائد اُس کھی تقد تو سے فی کا دیتھ یہ جب وہ ہم بات کہہ دیں توانفول نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے۔ البتر اسلام کا میں باتی ہے گئی ہو ہو ہو ہو اللہ کا افران کا باطنی صاب اللہ ننالی کے میپر دینے ؟

نبی اکرم صلی الند علیه وسلم کا ارت وگر فی ہے "اسلام گزشت ند گمنا ہوں کو دورکر دنیا ہے۔ بھراسلام لانے کے بیے اس پوشل واجب ہے کیونکہ رسول اکرم صبی الندعلیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے تما مربن اٹال ادر قبیس بن عاصم رضی الندعنہا مے سلمان مونے پران وسل کا حکم فروایا۔ ایک روابیت میں ہے آپ نے فروایا " ابیٹے آپ سے کفر کے بال دورکر واورشسل کر و "



# تمازكابيان

سرالطناز:-

ناز کی کچوشالط میں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایاجا ناصروری ہے۔ (۱) پاک پانی کے ساتھ طارن حاصل کرنا اور پانی ندپانے کی صورت بن تیم کرنا۔

(٢) را کول سے مرکا دُھانینا۔

رس پاک جگر پر کھڑا ہونا۔

رم) تباررُخ بونا -

ره نیت کرنا .

رب) وقت كا واقل بوناك

فرانض وضوار

وضوکے پر فرائف ہیں اور کچھٹنتیں، ظاہر فرس میں وضوکے دس فرائف ہیں۔

دا) سب سے پہلے نریت کرنا، لینی وضو کے دور لیے حدث دگور کرنے کی نریت کرنے اور اگر تیم کررہا ہوتو یہ

نریت کرے " بین تیم کرنا ہوں تاکر میرے بیے نماز کا پڑھنا جائز ہوجائے کیؤنگر تیم حدث کو دو تربیں کرتا۔

مزیت کامحل دل ہے اور قلبی اعتقاد کے سائف سائف زبان سے بھی نریت کی جائے تو افضل ہے صرف

اعتقادِ قلب پر اکتفاء بھی جائز ہے۔

دری بسے اللہ رپڑھنا۔ اس کی صورت بیرے کہ پانی لینے کا ادا دہ کرتے وقت اللہ تنالی کا ذکر کیا جائے۔

دری بسے اللہ رپڑھنا۔ اس کی صورت بیرے کہ پانی لینے کا ادا دہ کرتے وقت اللہ تنالی کا ذکر کیا جائے۔

له: اضاف كنزديك محيرة بمه عى شرطب - ١٢ مزاردى - كله والمال على المرادي - المرادي المرادي والمرادي المرادي الم

(۱) افضوں کا کہنیوں سمیت دھونا۔ (۲) چہرے کا دھونا۔ (۳) چونفاق سرکامسے کرنا۔ (۴) پاؤں کا شخنوں سمیت دھونا۔ بیاں بیان کئے گئے باتی چھ فرائض اسنا ن کے نزدیک سعنت ہیں جنفی فار بین کو تمام مقامات ہر اپنا فقہی مسلک ملحوظ رہے۔ ۱۲ ہزاروی -

(٣) كُلُ كُرنا - يعنى بإنى كومنُه بين بجيركر بالمرتكالدينا .

رم) ناک میں یانی ڈالنا۔ یعنی ناک کے بائسے مک یانی پوط صانا۔

(۵) چہرے کا دھونا۔ البائی میں اس کی مدسر کے بال اس کے فرگہ سے سیر جبر ول اور تھوڑی کے نیچے بک اور سے دور سے کان کی لؤ بک ہے۔

دا) باخفول كوكهنيول سميدن دهونا.

(۵) منرکامی کرنا۔ اس کاطر لینہ بہ ہے کہ انتخاب کو پانی سے ذکھے پانی ہے بغیرانہیں انتظائے اور مرکے الکے تعقد پر سکھتے ہوئے چکے حقے کی بلوٹ کی پینے اور تھر جہال سے منٹروع کیا نشا والیس وہاں لائے دونوں انگو تھٹوں کو کانول کے سوانول میں ڈالتے ہوئے کانول میں اُسٹے ہوئے چیڑے کامسے کرنے۔ (۵) منظوں سمیدن یا وُں کا دھوزا۔ یا وُں کے حور میں بلندی کو گئنہ کہتے ہیں۔ دونوں جنزوں کو ایک ایک کے من من

۸) تخول سمیت پاؤل کا دهوناً- باؤل کے جوڑیں بندی کو گنه کہتے ہیں - دونوں خنول کو ایک ایک مزنبہ

و تنونبیے: اعضاء کوقرآن پاک میں بیان کی گئ ترتیب کے مطابق وصونا سی آیا تیکھا الّذ بُنَ امَنُول اِذَا قُمُتُكُمُ اِلَى الطَّلَاٰةِ فَاعْسِدُوْا وُجُوْهَكُمُ وَابْدِ تَبُكُمُ اِلْىَ الْمَرَا فِق قَامُسَتُ وَالْمُعَةُ وَسِكُمُ وَارْجُلُمُ الْكَافَيْنَ. أُسے ایمان والو اِجب نماز کاارا دہ کرونوا پہنے ہیروں کو دھولواور اعقوں کو کہنیوں سمیت دھوؤ سرول کا

مع كروا دريا وُل كُوتُخول سميت دهودُ ٢٠

١٠ مسلسل وهوناً - بينى بهلي عضو كي فيك بون سے بہلے دوسر سے عضو كو دهونا .

## كي وفنور

وَضُو كَي سُنيسٌ عِي وسيني :

(۱) برنن میں وافل کرنے سے پہلے انتقول کو دھونا۔

(4) مسواک کرنا۔

دس اچی طرح کل کرنا بیفرطیکه روزه وار سر بو -

دم) ناک میں پانی اجی طرع پر صانا بنفر طبکه روزه سے نہ ہو۔

ده) واڑھی کافلال کر نا اگر جاس بارے میں دو مختلف روانیس ہیں۔

(٢) أنكھول كے اندروني بيقتركر دھونا۔

(١) وأي طرف سي شروع كرنا.

(۸) کانوں کے مع کے بیے نیایانی لینا .

دو انگلیول کا صلال کرنا۔

(۱۰) اعضاء کو دومری اور مبیری بار وحرنا ک

ليم كاطريقه:

ننجم كاطرنق يبسب كه ياك مثى برجس مي كيوعنًا رعى بواپنے دونوں المخول كواكم مزنب مارے بیا نتک کومٹی الفتوں میں مگ جائے اور پرنین کرے کوفلاں فرض ماز کو پڑھنا میرے لیے جائز ہو مائے۔ انگیول کوکٹا دور کھے میر انفا کی انگیول کے اندونی عقے سے جبرے کامیح کرے اور تنجیلیول کے باطن سے افقوں کے ظاہر کامسے کرے کے عسل کا بیان آواب فلاد کے باب میں آ بیگا ،ان شاکرات تعالی .

ر النبی کیڑے کے علادہ کسی بھی فرع کے پاک کیڑے سے مقام سنز اور کندھوں کو ڈھانپا مائے کہ دنتی کیڑا اگرچہ پاک ہو آسے بہن کر نماز پڑھنا باطل ہے اس طرح کسی سے چھینے ہوئے کیڑھے یں بھی نماز نہیں ہوتی۔

جگه کا یاک ہونا!

جس مارناز راهی مائے اس کا ہرفتم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی كاندرونى صد وهونا بمى احنا من ك نزديك سنت نهيل باتى امور منى فعز كے مطابق بھى سنت بى البزاروى . امناف كانزدكي نيم كاطريق برس كرنيت كرك جوفرض ب البي بيز بر جومني زمن سے بو باايي بيز پر بس بربغار ہو المقول کو مارے اور والمرمثی کو جاوئے ہوئے جمرے کا مع کرے مٹی پر الفول کو مارتے وقت الكيال كشاده ركھى مائيس بھردورسرى مزب ماركر بازود سميت دونول باخوں كامسح كيا مائے يا در ب نازاس تنم سے جائز ہوگی ہو یک ہونے کی نبت سے بالبی عیادت بمقسودہ کے بیے کیاگیا جرومنو کے بنیر جائز نہیں مثل قرآن پاک کو انخه لگانا، دېندانيتن نيم مې کسی دفت کانام دينا خردی دنېين نيز چېک تيمم باقی بوفرانفن ونوافل مرقهم کی ... کې سان

سے مرکبینا ن کے نیچے سے لیکھٹوں کے نیچ کے اورورت کے بیے انتخاباؤں اور تیرے سوا تمام مرسے اوراس کا

و گھانپتالازی ہے ۔ ۱۲ ہزاروی -میں احاث کے نزیک اگر دو سرا کپڑانہ ہو اور نیمی کپڑے ہیں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ وسنہ بلا صرورت مرد کوریشی کمپڑا پہنا حام اوای مین ماز پرمنا کرده کوئی و ر بهار شریت ج ۳ ص ۳۰) مزاردی -

حگر بڑوا کے چلنے یاسورج کی دھوپ سے نجاست خشک بڑھی اوراس برکٹرا بچیاکر نماز پڑھی گئی توایک روایت کے مطابق یہ نما زجا تزہے اسی طرح ایک ضیف روایت کے مطابق مغصوبہ زمین بربھی نمازجا تزہیے۔

قبارخ ہونا : مئے مکوقہ بااس کے قرب وجار میں رہنے والے کو بنٹرلیب کی عمارت کی طرف اُرخ کریں ،
اور دور کے لوگ جہت کو برک طرف منہ کر کے نماز بڑجیں اور اس نمن میں سوچ و بجار ، قرائ ، ستاروں سوج اور بھواؤں دغیرہ کے دریعے سمت کو برکانیوں کیا جائے کہ اور بھواؤں دغیرہ کے دریعے سمت کو برکانیوں کیا جائے کہ

نبت ول کے الادے کا نام ہے بعنی نمازی اس بات کا اعتقا در کھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طون سے فرض کر وہ فلال نمازا واکر راہے اور اس کے کم کی بیکن تعمیل کر راہے کہ توکسی کو دکھا نامقعنو ہیں۔ پھر فراعنت مک ول کونماز میں ما عزر کھے ۔ ایک مدیث مشرایٹ میں آتاہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُم الموسنین صفرت عاکشہ صدیفے رضی اللہ عنہا سے فرمایا " نتہاری نماز توصرت وہی ہے جس میں نتہا لاول حاصر ہے۔

نمازپڑھنے وابے کو وقت کا بینینی علم حاصل ہو یا بادلول اور ہواؤں کے علیف اور اس کے ملادہ دگرموانع کی صورت میں غالب گمان کی بنا ربر معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وفت ہو جاہے۔

ناز کا وقت ہو مانے برا ذان کبی جائے جس کے الفاظ بہ ہیں:

التدمب سے بڑا ہے النرسب سے بڑا ہے الندسب سے بڑا ہے النرسب بڑا مِنْ كُوا بِي وَيّا بول كواللَّهِ فَا لَي كيسوا كونى عبادت كم لائن تنبس -یش گوامی دیا ہوں کر امٹرنتالی مے سواکرئی عبادت کے دائق نہیں۔ بیل گواهی ویتا بهول کرحفرت محد صطفی صلی الله علیه دستم الله نها لی کے وصول بين مين گوابى ويتابول كرحفرت محتصطفياصلى الشرعلبروسلم الشرفعال

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ٱشْهَدُ أَنْ لِا اللهُ اللهُ ٱللهُ اللهُ الله ٱشْهَدُاتَ مُحَقَدًا رَّسُولُ الله اَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ .

اله أجل ابعة الات الجادموعيك بين جن سيس كعبر كانعين بأسان موسكتاب ان سي استفاده كيا عام المراد

آدُنازل طرت. آدُناز كرطرت آؤ بھلائی کی طرف ۔ آؤ مھلائی کی طرف الشرسب سے بڑا ہے۔ الترسب بڑا ہے الله تعالى كے سواكوئي عباوت كے لاكق نہيں۔

حَيْعَلَى الصَّلُوةِ رَحَى عَلَى الصَّلُوةِ -حَيٌّ عَلَى الْفَلَاجِ . حَيٌّ عَلَى الْفَلَاجِ -الله الحير الله أحير-لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ لِهُ

بجرافامت کمی جائے اور اس کے الفاظامی وہی ہیں البتہ" تحقّ عَلَی الْفَلَاج " کے بعد دوبار " قَدْفَا مَتِ الطَّلَا فَ " رَحَقِقَ مَا زَكُورِی ہوگئی كااضافه كيا جائے ، علق

ہے :-تجب پرنشرا ٹط مکل ہوجا بیس تواللہ اکبر کہتے ہوئے نماز نشروع کر دے ۔ ان الفاظ کے علاق دیگیر الفاظ نعظیم کہنا جائز تنہیں ۔ نماز کے کچھ فرائف ہیں، کچھ واجات، کچھ نتیس اور کچھسنخبات ہیں ۔

فرائض تماز :-

نازك اركان ىنى فرائفن ببندره بين -كور ماز برهنا والريذرين

ك فجرك اذان مِن مَي عَلَى الْفَلَاج كم بعد دوبار " اَلصَّدا في حَجُبُرُ مِنَ النَّفُهِ مِ بهترب.) كرالفاظ كهي مائي - ١٢ بزاروى -

ك معنق نے اقامت كے بيے " انتراكبر" اوروشها دنين وورو دوبار اوردر على الصلور ، حى على الفلاح " أبك ایک بارکھا ہے میں احناف کے نز دیک اوال اور اقام ست کے کلمات ایک جیسے ہیں جیسا کرمفزت الدمخدورو رصی الشرعنہ کی روا بیت میں سے کرمصنور علیہ السلام نے ان کو افامیت کے سنزہ کلمات سکھائے۔ اس مدسیب کونوندی البودارُ د، نسائی، دار می اور ابن ماجر رحمهم الله نے روایت کیا رمشکو ، شرایت می ۱۲۳ اس صدیت میں اِ دَا کے ابیس کلات بیان ہوئے لیکن اس کی وجربہ بھی کر وہ کلات ا مسئنہ کے گئے تھے حضور علب ایسلام نے دوبارہ کمبلوائے توتام شاركر دب كے وبیے دہ پندرہ ہاں - ١١ مزاروى .

(٢) مجير تريم كهنا-

(٣) سورة فالخد كالبرهنا-

رم) رکوع کرنا۔

(۵) اطینان سے رکوع کرنا۔

(١) ركع سے أكفنا (قومكرنا)

(4) قوم میں قدرے عظیرنا۔

(٨) سيره كرنا-

(٩) اطمينان سے سجدہ کرنا۔

(۱) دونول سجدول کے درمیان بیرهنا۔

الله السبيخ من مجوزون كرنا.

(۱۲) آخری نشتبد.

(۱۱) آندي فعده .

دم، بى اكرم سلى الله على ورقد وونشر لعيث بطرهنا .

(۵) سلام پھیرنا۔ کے

## واجبات تمازي

نمازين نوبانين واجب بن:

(١) تجير خريم کے علاقة بجير کہنا۔

(٧) ركوع سے اُسطّے وقت سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَة كُ كَبناء

وس ركوع سے أسطنے وقت رَبَّهَالَكَ الْحَمْدُ كَها.

(م) روع مين سُبْعَانَ رَبِي الْعَظِيْمِ ايك إررفِهناء

(٥) سحده مين ايك بارشيعان مَ يِن الْأعثال يرفيها-

را ، دوسجدول کے درمیان مبلسر میں ایک بار ر بت اغفور کی پڑھنا

ک اخان کے نزدیک نماز کے فرائش سات میں (۱) تجیر تخرمیر (۲) تیام (۳) قرانت (۴) رکوع (۵) سجده (۲) آخری تعده
دی خواج بیننعه \_\_\_\_\_ تفییل کے بیے دیجھے بہارِشر بعیت حصّہ سوم ص اف نا ۶ کھ
ع حنفی فقر کے مطابق پہلی پانچ باتین سنت ہیں اور پہلا تعدہ نیز دونوں تعدول میں تشتید واجب ہیں ۔ ۱۲ ہزادوی .

رہ پہلے تعدہ میں " شَکَمَ لَکُ " برصنا۔ (۹) سلام پھرتے وقت نمازے ابرائے کی نیت کرنا۔ له

(١) إِنِيُّ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَاللَّمَ لُوتِ وَ الْآمَرُ ضَ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِ لِيَنَ لِلْرَصَاءِ

(٧) اعْدُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطِنِ الرَّجِيْدِم - بِرُصنا -

(٣) بِسْمِ اللهِ النَّحْمٰنِ النَّحِيْمِ بِرُضاء

رم) وسورة فانخمكة أخريس) أمين كبناء

(۵) وسورہ فانخر کے بعد کوئی سورت بیٹھنا۔ کے

(٧) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كير مِلُ السَّمَانِ وَالْأَرُصِ يَرْضِا - كَ

(۵) رکع اور سجد سے درمیان بجیات ایک سے زائر بار برطان

(٨) دوسجدول کے درمیان رقب اعْرِفِتْ لِيْ كَهِنا-

(٩) ایک روابیت کے مطابق ناک پرسجدہ کرنایعی ناک کا زمین پرلگانا۔

(۱) وسحبول کے بعد اُلام کے بیے قدرے مبیقنا۔

(١١) مارچيزوں سے نيا و الكانين يوں كے اعْدُدُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَنْبِ قَ مِنُ فِتْنَاةِ الْمُسْمِيرِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْمَا وَالْمَمَاتِ

(۱۲) اعری قدہ میں ورود مشراف کے بعد اعاد بیث میں مروی کوئی وعا ما مگنا۔

(١٣) وزرول مي دعامي تنوت يرصنا .

(۱۲) ایک ضیعت روایت کے مطابق دورری طرف سلام بھیرنا۔

له اخات کے نزدیک نفظ سلام کے ملادہ کسی دور سے فعل کے ماتھ ناز سے باہر آنا ہو تومنیت ضروری ہے ۱۲ ہزاد ی۔ سوره فالخرك سائق دوسرى سورت النا واجب،

عله یبان ندکورآیت کربراوراس کے بعد آنبوا ہے اذکا رضلاً اعدد باللہ من مذاب جہم آخر کک دراسیطرع اما دیث میں موق دیگر اذکار نوافل میں پڑھے ما میک دیگر نیازوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ۔ ربہار شریعیت صنہ سوم ص ٥٩) ۱۲ ہزاردی۔

## ناز کے سخات ا

ناز کے سخات کیس ہی:

(۱) نازم وع كرت وقت دونول بانفدامهانا -

دم، دكوع كوبات وفت دونون الخفول كاأمقانا

(۳) رکوع سے استنے وقت اِنفوں کو بیر اوٹا ناکہ بنجبلیاں کنرھوں کے ساتھ ہوں ، انگر سٹھے کا نوں کی لوگ قریب ہوں اور انگلیوں کے پررے کانوں کے اطراف کے نز دیک می بیران کھ اُسٹانے کے بعد ان کو جھوڑ دیاجائے

(A) نان سے اُور دائمی افتد کو بائی ما تھ کے اوپر بائد صنا .

رہ) سجدے کی جگر کی طرف دیجینا۔ (۱- م) جہری نمازوں میں قرأت اور آمین ہم بلند آوازے ہوا درسّری نمازوں میں دونوں بانیں آبسنہ آواز میں ہو<sup>۔</sup>

د٨) ركوع مي وونون الخفول كوكمنتون برركهنا ـ

رو) ركوع مين ميطيرسيرهي ركهنار

(١١) سجده مي دونول بازدول كوببلرول سے مباركهنا-

(۱۱) سعدے میں جانے وقت پہلے گھٹنے اور پھر ما تھ زمین برر کھنا

(۱۲) مالت سجد من برید کورانول سے اور دانوں کو بنٹر نبول سے دور رکھنا۔

(۱۳) حالت سجدہ میں دونوں گھٹنول کے درمیان فاصلہ رکھنا۔

(۱۹) سیدے کی حالت میں مخصیلیوں کو کا ندھوں کے مقابل رکھنا۔

(۱۵) دونوں سعبدوں کے درمیان مبسر میں نیز پہلے فقدہ میں یا دُل مجھادیا۔

(١١) ووسر مے قعدہ میں سر بن بر بنیشا۔

دی فعره کی حالت میں دامیں المنے کووائی ران پر لیگ رکھنا کہ انگلیال بند ہوں اور انگشت شہادت سے انثارہ کیاجائے اس طرح سے کہ انگوسے سے درمیانی انگی کے ساتھ صلفہ باندھا ہو۔

(٨١) اوربائيں إنق كو بائيں ران براس طرح ركھناكە الكيال كھئى ہول يىنزانطىندكورە بالابىي سے كسى شرطكو بلا عذيه بھوٹ دینے سے نماز منعقد منہ ہوگی اگر کوئی رکن جان برجوکر یا بھرل گرجپوڑا جائے تزنما زباطل ہر جائے گ بعول كركونى واجب جور وباقر سجده سهرس نفضان بررا بموجائ كابيكن جان برجوكر هبررسف الزار باطل ہوجاتی ہے سنت باستے ہے ترک سے فرزناز باس رتی ہے سمجدہ مہدلازم ہو اب

ا منات کے نزدیک أمین آئست کہی مائے فی جیا کر بعن اما دیث بیں می ہے۔ ١٢ ہزاردی۔

# زكوة كابيان

زکوہ کی فرضیت اورنصاب ب

صاحب نصاب مسلمان پزرگاۃ کی ادائیگی واجب ہے بینی جب وہ بیس مشال سونے یا دوسو در بم چاندی کا مالک ہو گھیا ان دونول میں سے ایک کی تعیت کا سامان تخارت ہو تھ با یا پچانٹ ہوں یا تیس گھ نے رفینیں دعنہ ہ) یا چالیس مجریاں ہوں بشر طبیکہ بیرجا در بورا سال جزکر گزارہ کرتے ہوں زکوۃ فرض ہے، البتہ نیام ادیر کا تب پرزکوۃ فرض نہیں۔

منشرح زكوة :

سوف ادرجاندی میں سے چالیبوال حقہ دباجائے پس میں دینار میں سے نصف دبنار ہموکا کیونکر ان کادسوال حقتہ دو دبنار ہوتے ہیں اور دو دینارول کا چرہ ای نصف دینار ہوتا ہے اور دوسو در ہموں کی زکراۃ پاپنے درہم ہوگی کے ویکران کا دسوال حصر ہیں درہم اور میں کا چرہ خان کہ پاپنے درہم ہموتنے ہیں ۔

اونول کی زکوہ ،۔

پانچاونوں کی زکواۃ ایک بھری ہے دی ہور کا بھی ہور کا بھر ہے ہے۔ بھری میں ہے ہے۔ بھری ہور کا بھر ہا کا بھرنا جا ہیں۔ بھری ہور کا ایک سال کا بھرنا خروری ہے ، دس اونوٹ ہوں اور بھیں سے جاری ہاں دی جا بھی ہیں اور بھیں اور بھیں سے جاری ہاں دی جا بھی ہیں اور بھی ہور ایک سال کا بھرا ہو کر دوسرے حال ہی وافل ہوا کہ برد سے توایک ابن لبول بعنی اورٹ کا الیا نر بھی جودوسال کا ممکل ہوکر تعیہ سے سال ہی وافل ہو جا کہ برت لبول بعنی اورٹ کا ما دہ بھی جودوسال کا ممکل ہوکر تعیہ سے سال میں وافل ہو جا کہ برد ہی اورٹ ہوں کی زکواۃ ایک بنت لبول بعنی اورٹ کا ما دہ بھی ہو ، اکسی اورٹ میں اورٹ کی زکواۃ ایک بنت لبول بھی اورٹ کا ما دہ بھی ہو ہو سے ایک سو جی ہو ، اکسی اورٹ کی دوسے و بی برد ہو ہوں اورٹ کی دوسے و بی ہورہ ہو ایک میں اورٹ کی دوسے و بی ہورہ ہو بالے کی بھی نے کے صابتے ہو گرام ہونا چا ہیں جب سے ایک سو جیس نک دوسے و بی ہی جب سے ایک سو جیس نک دوسے ہورہ جا با نمی جب سے ایک سو جیس نک دوسے ہورہ جا با نمی جب سے ایک سو جیس نک دوسے ہورہ جا با نمی جب سے ایک سو جیس نک دوسے ہورہ جا با نمی ہورہ کا تاکہ خر باد کا جا با ہر نمی ہوا ہر اورہ دی ۔ سامان تجارت کی تھیں سے نمی ہورہ کا تاکہ خرباد کا جا با ہورہ ہوا ہرادوری ۔ سامان تجارت کی تھیں سے باندی کے احتیار سے نمی ہورہ تھیں ہورہ کا تاکہ خرباد کا جا با ہورہ ہورہ کا تاکہ خرباد کا جا با ہورہ ہورہ کے احتیاد سے نمی ہورہ کا تاکہ خرباد کا جا با ہورہ ہورہ کے احتیاد سے دورہ کے احتیاد سے نمی ہورہ کی ہورہ

اكد سواكيس بوعايك قرم ماليس ساكد بنت بون الدمر بحاس سے ايك مقة وباعات -

سیں گایوں کی زکواۃ ایک سالفریا مادہ کچہہ، جالیں گایوں سے دوسالہ دیا جائے مادہ کچہہ میں ایک سالہ کچہ دیا جائے۔ مامٹے سالہ کچہ دیا جائے۔ پھراسی طراقیہ سے ہر تیس میں سے ایک سالہ اور ہر چالیس میں سے دوسالہ بچہ ادا کیا جائے۔ پھراسی طراقیہ سے ہر تیس میں سے ایک سالہ اور ہر چالیس میں سے دوسالہ بچہ ادا کیا جائے۔

بحريول كي زكزة بر

بحر بور ماروہ بر چالیں سے ایک سوئیں کم بول کا زکاۃ ایک بحری ہے جب ایک سواکیس ہو جائیں تو دوسونک دو بحریاں ہیں دوسواکی سے تین سوتک میں بکریاں دی جائیں جب اس سے بڑھ حائی تو ہرسویں الک بحری دی جائے۔

مصارف زكوة :

ان تنام اقسام مال سے ان آئے قسم کے افراد کوزکان دی طبیعی کا قرآن جبدیں ذکر کیا گیا ب الكوه فقراد جركز را قات مع ليه كيد مركفته بول (١) وه مساكين بن ك پاس كيد نه كيد ب ميكن ممل صرفيا كاسامان نبي ہے وس زكوة وصول كرنے والے كارندے جاسے بخاطنت بيت المال كا بنجاتے ہيں۔ دم، مولفة تلوب ميني وه كفار حضي مال ديا ما شے تواكم يدكى ماسكتى بے كر وه اسلام تنول كريس سكے يا كم اذكم مسلمان ال كى شرسے محفوظ رہیں سکے له وه) علام آزاد کرانے میں۔ تعبیٰ مه غلام بن کو مالک نے کہا اگر اتنی رقم و سے دو ترقم آزاد ہو۔ اور اگر مال زکوۃ سے کامل نلام خر دیکر آنا دکر دیا تو برسی جائزے ہے کہ (۲) قرض دارے لینی وہ مقروض جو ا دائیگی قرض کی طاقعت تہیں رکھتا ۔ (٤) الله تفالی کی راہ میں ۔ تعین وہ غازی جزننخراہ کے بنیر گفار کے مقابر میں لڑہے بیں اگر چردہ مالدار ہی کیوں نہوں ۔ (۸) ابن انسببل - ورسافرجس کے پاس سفرٹر پے نہ ہواور وہ اپنے شہرے

مظی صدقم از مرض زکاره کی دارگی سے بعد دن دان میں جب جاسے نفلی صد قد دبیامستخب ہے کم تویازیادہ

کے براسلام کے ابتدائی دورکی بات متی اب بیمون ساقط ہو میکا ہے۔ ۱۲ ہزاروی ۔ عدر اردی ۔ عدر اردی ۔ عدر اردی ۔ عدر اردی ۔ استراروی ۔

نصوصاً مبارک مہینوں لبنی رحب، بشبان اور رصنان المبارک کے مہینوں میں اسی طرح عید کے دفوں، دسوبی فرم کو اور تاب اور نظی کے دنوں میں بہتر ہے کیونکر اس سے جسم، مال اور خاندان میں امن وامان رمبا ہے۔ دنیا میں مرکمت اورا فرقسی میں بہت بڑا تواب حاصل ہو تاہیے۔

صدقه فطرب

جستخص کے پاس اپنی اور بال بچرل کی روزی سے زیادہ مال ہو وہ ببد کے ون اپنی واٹ سے اپنی ہوئے ہوں اپنی واٹ سے اپنی بوئے ہوں ، نمام ، اولاد ، مال ، باب ، بھا بڑل ، بہنول ، بھوٹھیوں ، چوں اور چپانداد بہن بھا بھول کی طوف سے ب قرابت صدفہ نظرا واکرے میکن یہ اس وفت ہے جب ان در گول کی کھالت اور خرج اس کے ذمتہ ہو۔

مدة فطر کی مقدار ار

صدقہ نظر کی مقدلد ایک صاع ہو وزن میں مار ہوطل عراقی ہے مجورہ انگور، گندم، جو' باان کے ستویا آٹا دیے اس طرح میجے ندم ہب کے مطابات پنیر بھی دی ماسکتی ہے۔ اگر بیٹام افسام فقرنہ پلئے بایش توثیم میں جوفلتر بھی پایا جائے مثلاً کپاول جوار ، اور چا وعنیرہ ان میں سے اوا کر ہے۔



ا مدة نظر کی مقدار اُجل پاکستان می لائخ بیان کے معاب ود کلوایک سرهی ترکزام بنتی سے۔ ۱۲ ہزاردی .

## روزه كابيان

فرخبیت روزه:

رمضان المبارک کامہینہ آئے پر ہرسلمان ربائغ مافل ، پراس کے روزے رکھنا فرض

ہے۔ارشادِفداوندی ہے:

؞ ارتبادِ خلوندی ہے: '' فِعَنَ شَهِدَ مِنْ كُمُّ الشَّهُدَ فَلْيَصُّمُهُ '' " پستم ميں جِنْحُض اس جينے کو پاِسے نوجا ''۔ '' فِعَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُّ الشَّهُدَ فَلْيَصُّمُهُ '' كال كادناك دوناك

اگرخود ما ند دیجینے بھی ما دل معتبرآ دی کے گوا ہی دینے، یا نیسویں رات کو باول یاغبار کی دہست جا زرنہ و پھینے کی صورت بنی شعبان کے بیس ون پررے ہونے سے دمضان المبارک کی آمد<sup>ن</sup>ا بنت ہو مبلمے کے توغروباً نتاب سے صبح صادق مک کسی ہی وقت نینٹ کریے کہ میں کل صبح سے روزہ دار ہوں، مہینہ نت ہونے تک ہردات اس طرح کرے۔

ایک سنیف روایت کے مطابق اگر بہلی رات کو ہی پورسے جینے کے بیے نبیت کرے توبہ بھی کا فی ب بين بهلى بات سمح ب له

ممنوعات:

مع صادف سے بیکر دن بر کھانے پینے، جماع کرنے اور ہراس چیرہے جوکسی مجی مجلے سے پریٹ کا سے پنج تی ہے، پیچنا لگانے یا مگوانے ، تودیقے کرنے باابیا کام کرنے سے بوانزال کاباعث · 2- 10 - 9.

له آسان میں گرووغبار یا باول موں تواکیب معتبر عادل آدمی کی گوا بی سے میا ندکا نبوت موجا نیگا میکن آسان صاف ہونے کی صورت میں ایک جا موت کی شہا دن ضروری سے۔ ١٢ بزاروی -مرا الله المراك كروز م كيل غروب القاب مع المرسوح كروال المرسى وتت مى نيت كرسكا مع الم

## روتى فضاا دركفّاره :

مذکورہ بالا امورکی خلاف ورزی سے روزہ باطل ہونے کی صورت میں غروب ا فناب تک ان ممنوعات سے پر میز کرہے اور اس روزے کی قفنا کرہے البنہ جاع کی صورت میں کفارہ لازم آئے گا یا اور پر کفتارہ مومن ، عیب سے پاک اور کام کے قابل خلام آزا دکر ناہے ، غلام میتر نہ آنے کی موت میں دوماہ کے سلسل روزے رکھے اگر اس کی طاقت بھی نہ ہوتوسا مط سے بینوں کو کھا ناکھولئے ۔ سرایب کے بیے ایک مُدکھا نا ہمواور بیم اعراقی رطل بیں جو مام اداہم کا وزن سے اگریدنہ ہو تو کھجور یا جُرسے تفت صاع دے ادر اگران میں سے مجھ مجھی نہ یا مے توسٹہر میں جوغلہ یا با جاتا ہو اس سے دے جبیا کہ ہم نے صدقہ نظر میں بیان کیا ہے۔ کچھی نہ ملنے کی صورت میں کفارہ سا نظ ہوجا بڑگا البنہ التّٰ نعالیٰ سے بخطشش مانتكے، توبركرے اور أنده البھے كام كرے

## ان باتوں سے پرمبیر کیا جائے بر

رمضان المبارك ميں دن كے دفت نوجوان عورت كے ساتھ تنہا ئى افتتار كرنے اور بوسہ يعنے سے ساتھ تنہا ئى افتتار كرنے اور بوسہ يعنے سے برم بزكر نا جا ہيے اگر جہوہ ان عور تول سے ہوجن سے اس كا كاح جا كئے ہے ۔ اللہ مار ہے۔ یا فحرم ہو۔ زوال کے بعد مواک کرنے ، گوند چانے یا تفوک جن کرکے اسے نسکنے کھا نا و نجبرہ بہا تے وقت اسے چکھنے ، فیبست کرنے ، چنلی کھانے ، جوٹ بوسنے ، گالی دہنے اور اس قنم کے دو سرے کامول سے

## سحری وا نطاری بر

روزہ مبدی افطار کرنامسخب ہے۔ البتہ بادلوں واسے دن افطار بن تاخیر بہترہے کوی دیرے کھانامسخب بنرطبکر روزہ رکھنے والا ابیے لوگوں بی سے نہ ہو حوطلوع فجر پر آگاہ نہیں ہو پانے۔

که جاع کے ملافہ کھانا کھانے ، پانی پینے یا دوائی وغیرہ تصداً استغال کرنے سے بھی کھا رہ لازم آئیگا۔ ١٢ ہزاروی ۔ که ایک درہم ٩٤٥ و ٢ گرام کا ہوتا ہے۔ ١٢ ہزاروی ۔

کس چیزے روزہ افطار کیا جائے بر

مجور با پانی سے روزہ افطار کرنا بہتر ہے۔ بوقت انطار دعا مانگنا چاہیے۔ کیز کرنبی اکرم ملی التر علیہ وکل سے مردی ہے آپ نے ارشاد فر ایا: روجب نم میں سے کوئی روزہ سکھے اور شام کا کھانا سامنے آجائے قریر دعا پڑھے۔

الله تفالے کے نام سے (افطار کرتا ہول) باالثرامي في تيري رضاكى خاطر روزه ركها اورتير وبي بوت رزق سے افطار كيا تر پاك سے اور لائق حمد و ثناء ہے۔ بااللہ امیری طرف سے قبول فرما بے شک قرمی مصنے مانے والاہے۔

بِسُمِ اللهِ اللهُ مُ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزُقِكَ ٱفْطَرُتُ سُبْحَانَكَ وَمِعَمُدِكَ ٱللَّهُ مَّدِ تَقَابَلُ مِنَا عَاِنَّكَ ٱلنَّاسَالِيَهُ

ملانوں کے بیے اعظاف سخب رسنت ) ہے اور پرائسی معجد میں ہونا جاہیے جہاں نماز باجا اما كى ماتى ہے، اگر كئى دنول كا عشكاف بيشنا اور درميان مي جمعركا دن أتا بو توجاع معبريس بنزہے اعتكاف روزے كے بغير بھى مجے ہے ليكن روزے كے ساتھ زيادہ بہتر ہے كيز كو صول مفصد أد غابتا نغنانیر کے قلع تمع کے بیے دوزہ بھابت مناسب میکن ومددگارہے۔

اعتكاف كالغوى معنى بر

ا عنکاف کا مغری معنیٰ، کسی مخفوص مکان میں ابنے آپ کوروک رکھنا اورکسی چیز کووائی طوربرافتیار کرناہے۔ ارشاد باری تعالیہ۔ يركما رورتيال بين جن كى بوتعا برتم ہے بیٹے ہو۔ مَا هٰذِهِ التَّمَاشِيلُ الَّدِئِي ٱنْصُمْ لِلَهَاعَلِمِنُونَ م

اعنکا ن بی اکرم علی الشرطیر وسلم کی سنن اور آیجے محابر کرام کا مجبوب عل بے کمپیوکھ رسولِ اکرم علی الشرطیر وسلم درمضان نشر لیب کے آغری وس ون اعتکان بیٹھتے تھے۔ آپ کا پرطر لیے مبارکہ تا وم وصال جادی

ر ادر ابید صحابه کرام کو مجی دورت دی ارشا دفر مایا : " بوشخص اعتکاف بیشا چاہے وہ درمضان منرلیب کے) آخری دس دن اعتکاف بیٹھے "

معتكف كباكريء

اعتکان بینے بندا در کا میں بیٹھنے بدر ایسفیل بین شغول رمہنا چاہیے بوقرب نوا وندی کا درلیہ بینے بندا کا در کا تنات میں عورونکر کرنا۔ نیز فضول گفتگوا ور بینے بندا در کا تنات میں عورونکر کرنا۔ نیز فضول گفتگوا ور بین منفد کا موں سے پر میز کرنا چاہیے بہت کے بیائے ترکیس اور قرآن پڑھا تا جا نز ہے کیؤنجہ ان کا مول کا نفع وور روں تک پہنچیا ہے۔ لہذا بیٹل اپنی دان ہی میں شغول رہنے سے زیا وہ تواب کا موجوب ہے۔ ناپاک ہو نموا کے بیاب کا قضائے حاجت اور بیٹیاب، اسیطرح فتنہ وفسا دیا شدت مرض کا نوت وفیرہ جیے سنروری کا مول کے بیاب متاسک باہر جاسکتا ہے۔



که معتکمت کے بیے مسجد میں کھانا پینا ما تر ہے لہٰذا کھانے پینے کے بیے سیدسے باسرنہیں مائیگا البتہ جو کا م مزوری ہیں اورمسید میں نہیں ہوسکتے مثلاً ماجت طبی جیسے پیٹیا ب وغیرہ اور ماجت مشرعی جیسے جمعہ کی ناز کے بیے باہر جا سکتا ہے۔ ۱۲ سزاروی ۔

# و كابيال

حبكى تفضى ي جى كى تمام شرائط يائى ما ئين تواس برفورً ج ادر مرُه فرض برما تكب.

بشرائط جج ار

کے کرنے والامسلان ہو۔ آناد ، عقلن اور بالغ ہو، سامانِ سفراورسواری کی طاقت رکھتا ہو، لاستہ وشمن سے محفوظ ہو، وقت ہیں انتی گنجائش ہوکہ جج کرسکے بسواری پر بیٹھنے کے بیے ہسانی صحت حاصل ہو اہل وعبال کو والہی بیک کے بیے انتراجات اور رہائش کے بیے مکان ہیںا کرسے اور مفروض ہونے کی صوت میں قرص ادا کروے اور والہی پر بھی اس کے پاس گزراو فات کیا سامان موجود ہوجاہے باتی ماندہ مال سے ہو بازمین کے کرایہ سے ہو یاکسی سامان کی قبیت سے حاصل ہو۔

ار بن مے دایہ سے ہویا می سامان کی جیک ہے گا ہے۔ اگر کوئی شخص ان احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ،اہل وعیال کے حفوق ادار کرے اور قرمن دار

ہونے کی صورت میں فرض بھی ا دا نہ کرے اور ج کے بیے جبلا جلئے تو وہ گناہ گار اور فضرب الہٰی کا سنخق ہوگا۔ :

بى اكرم صلى السّرعليه ولم في ارتباد فرمايا:

"كَ عَلَى بِالْمَدَرُءِ إِنْهُمَّا اَنَ يُتُوسِبُعَ مَنَ الْمُولِ كُوبِ بِيهِ كُنَاهُ كَانَى بِهِ كُهُ وه ال الوكول كو تَيَقُنُوبُتُهُ ؟"
منا نَعُ كُر وے جنكارزن السكے وقتہ ہے۔ والحدیث

جس شخف نے شرعی او کام کی خلاف ور ڈی نہ کی اور چے وعرہ ادا کیا اس کا فرض ادا ہوگیا۔

مبنفات احرام :فری میفات احرام :فری میفات پانچیں
اہل شن کے بیے \_\_ ذات عرق
اہل مغرب کے بیے \_\_ جُورُہ
اہل مزیر کے بیے \_\_ ذوالحلیفہ

مع عره فرعن نبیں بلکسنت ہے ۱۲ ہزاروی . عل میفان اس مظام کوکہا کا آ ہے جہاں سے احرام باندھے بنیر آگے گزرنا منع اور ناجا تزہے - ۱۲ ہزاروی .

ابل بن کے بیے \_\_\_ بلم که ابل نوکے بیے \_\_\_ قران میں میں ایک میں میں کیا عمل کیا جائے ؟

رجی یا مر کر کے بائم و کرنیوالا) جب میفان نٹری پر پہنچے تو منسل کر کے پاک صاف ہوجائے اور دوں کی بر پہنچے تو منسل کر کے پاک صاف ہوجائے اور پائی نہ ملنے کی صورت میں نئیم کر سے ۔ بچو دوسفید اور پائیزہ جا درائدام با ندسے ۔ ول میں احمام کی نیتن کرے اگر متمتنع اور احمام با ندسے ۔ ول میں احمام کی نیتن کرے اگر متمتنع سے کہ اور برافضل ہے توجم و کے ہیے ، جمع مفرد کر دیا ہے تواس کے لیے اور جج و عرو ا کھے کر رہا ہے تا تو دونول کی نبیتن کرے اور براففا ظ کہے :

الرصون في كرران و تواس و تامين المعنى "ك كرم " الحسي " ك الفاظ كي اور في وعمو المعنى وقت الزام بالدستا ب تو" المحب والعمدة " ك الفاظ كم -

اس کے بعد لبید کے اور اس کے الفاظ برہیں:

لاست کا اترام کے بعد ، پانچوں نمازوں کے بعد ، مان اور دن کے نفردع میں ،کسی سائفی سے الاقات کیمیوقت بندگی ہوش سے اور وا دی میں از نے وفت بمسی کو تلبیہ کہتے ہوئے سنتے وقت عرم نزین کی مساجد اور متبرک مقامات میں بنز آفاز سے تلبیہ کھے۔ نبی اکر م صلی اسٹر علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کس بنا ، بیں بدیئر ورقع و سلام بیش کرے اور تلبیہ سے فارغ ہونے ہر اپنے بیے نیزعز بزوا قارب اور دوستوں کے لیے سلام بیش کرے اور تلبیہ سے فارغ ہونے ہر اپنے بیے نیزعز بزوا قارب اور دوستوں کے لیے

که باک ویند کے دوگوں کے بیے بھی طیلم میقات ہے۔ ۱۲ ہزاردی ۔

تله متبتع اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات ہے ٹرہ کا احرام با ندھے ، ٹمرہ کرکے احرام کھول دے ادر آتھ فی ذوالحج کو مکہ مکر ترسیں حج کا احرام با ندھے ۔ ۱۲ ہزاردی ۔

سل اس کو قران کہتے ہیں اختات کے نزوکی قران افضل ہے ۔ ۱۲ ہزاردی ۔

سل اس کو قران کہتے ہیں اختات کے نزوکی قران افضل ہے ۔ ۱۲ ہزاردی ۔

بسنديده دئامانگے۔

ممنوعات احرام بر

ا ترام با ندھنے کے بعد ہدمر ڈھا نبے اور ہزسلے ہوئے کپڑے اور وزے بيهنة الرابياكريكا تواكب بحرى ذبع كرنا بوكى البنه چادد تبند) اورج تانه طنه كى صورت مين اجازت ب ابنے بدن اور کیڑول برکسی تنم کی نوشبون لگائے اگر جان برجوکر ایساکیا تواسے وهو ڈا ہے اور ایک بحری ذبح كرے - مذابنے ناحن زاشے اور مز سرمنڈائے تین ناخن كاشنے كى سورت بى نيز سريا برن كے كسى سے بین بال جی کا شف ایک بحری ذبے کرنا ہوگی ۔ اس سے کم ہوں توہر ناخن یا ہر بال سے بہے تقریباً ایک سیر گندم دیا آئا) دیے۔ مالین احرام میں بذا پنا تکاح کرے نہی دوسرے کے نکاح یں سائل ہو۔ البندر بور علی مائنے اپی منکوم عورت بالونڈی سے مزمنر مگاہ میں جاع کرے نداس کے علادی۔ جمر عفته کو کنگریال مارنے سے بہلے جاع وعیرہ کرنے سے جج باطل ہو کا مبلکا ۔ نه نعداً ما دہ منوبہ خارج کرنے نهار بار بورت كى طوف ويبھے اگر ابسياكيا اورمنى خارج ، توكئى توكفارە لازم آئيگا اوروه ايب بحرى كاذبح كرنا ہے۔ نذابسے جانور کا شرکا رکرے حبرکا گوشن کھا نا حلال ہے اور ہذابیے جانور کا بوحلال اور حرام جانور کے جمع ہونے سے پیاہوا۔ ایسے شکار کا گوسٹن بھی نہ کھائے ہواس کے بیے ذبح کیا گیا یا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، یا اس کی طرف را ہنائی کی با اس سے زبے کرنے میں تعاون کیا۔ شلا جانور کو کچیٹ کر قابر كبايا چُرى بطوراً دهار دى - اگرايباكرے كا نواس جا نوركي مثل بدلدديا ہو كا يشرُ مرغ كے بدمے اونث، معلی گدھے کے بدے کا شے ، حبالی کا نے اور اس طرح کے جافوروں کے بدلے بھی کا نے ، ہرن یا ومڑی کے بدے بحری، بو کے بدے مینڈھا، فرکن کے بدے بحری کا بچر، مجلی چوہے کے بدے بحرى كا بجوالا بجراوركوه كے بدلے بھى بحرى كا بجوٹا بجرق فرباني كرنا بوكا - بدھى كو كے بدلے برا اور چوٹی کے بدیے چھوٹالینی تمام صفات ہیں اسی طرح کا جانور بھو جیسیا مارا گیا۔ اگر کمیزز کا شکار کیا توہر کبوتر کے بدیے ایک بھری کی قربانی دبنا ہو گی اگراس کی شل نہل سکے تواس کی قیمن دیجائے اور اس سلسلے میں و عادل سلانوں کی طون رجوع کرے ۔ عرص کے بے گھر یوجا نور کا ذیح کرے کھا نا جائز ہے نیز وُدی جاؤر مثلاً سانب، کجیّن کاشنے والے گئے، دندے، چینے ، بھیڑ ہے، نیندوے (چینے کی تنم کا درندہ) ہے ہ ابلق كوّے رجى ميں سفيدى اورسيا ہى ہو) چيل اور باز كو بحالت احرام مارنا جائز ہے۔

له ایک یا دوطلاق دینے کی صورت میں سے طلاق رحبی کہاجاتا ہے، بیوی کو دویارہ بسالینار جوع کہا تاہے۔ احرام کی حالت میں دجرع مبائز ہے میکن جاع جائز نہیں۔ ۱۲ ہزاروی ۔

اس کے علاوہ مجھڑ، بھر، بیر، کھٹل، بھیکلی مکھی اور زمین کے رہنے والے مرموُدی کیڑے مکورٹے کو مار نا ماٹز ہے۔ بیرنٹی ایذاء دے تو اسے بھی مار نا جائز ہے اسی طرح ایک روایت کے مطابق ہووں اور ان کا ڈرو کوختم کر نامجی ماٹز ہے دو سری روایت کے مطابق البی صورت میں بقدر امکان مجھے صدفہ کرنالازم ہے۔

سرم من کا نوائس کا مکم بھی وہی ہوگا جو ہم نے جو م کے شکار کے شمار کو ا بغری مجی افل نہ کرے اگر قبل کرے گا نوائس کا مکم بھی وہی ہوگا ایبا کرے گا تو بڑے دوخت کے بدے کا شادر جوئے کے بدے بئی ذبا کا در میں کا مین نزامین کی شکار اور ورخوں کا بھی ہی عکم ہے۔ اور تا وال اس کا بہ ہے کا لیے تف کے کپڑے جی ن لیے جائی اور یہ چھیننے والے کیلئے ہوں گے۔

محرمتر میں حاضری :۔ اگر وقت میں گنجائش ہواور اُضویں دوالحجہ سے کچھ دن پہلے مکہ مکر مّہ جانا ہمکن ہو تو مسخب ہے کا چی طرح عنس کر کے مکہ مکو تمہ کے بالائی مقد کی جانب سے شہریں واعل ہو حب سجعوام کے پاس پہنچے تو باب بن ٹیسبہ سے واحل ہوا ورجب بریت الٹر شریب سامنے نظر آئے تو دونوں ہا تھوں کو اُٹھا تے ہونے بند آواز سے یہ دعا پڑھے :

الله قران المنته المنته و مِنْ كُهُ السّلام و مِنْ كُهُ السّلام مَعَيِنا رَبّنا بِالسّت لَامِ السّت لَامِ السّت لَامِ السّه مَعْ مِنْ وَ هَذَا الْبَيْتُ تَعْ فِطْيُمًا وَ تَحْرِيثُمّا وَمَهَابَةً وَتَحْرِيثُمّا وَمَهَابَةً وَيَتُمْ وَعَلَيْمًا وَمِنْ شَرَقَهُ وَعَقَلْمَهُ مِثْنَ شَرَقَهُ وَعَقَلْمَهُ وَيَدُو مِنْ شَرَقَهُ وَعَقَلْمَهُ وَيَدًا وَ وَدُو مِنْ شَرَقَهُ وَعَقَلْمَهُ مِثْنَ وَعَبّهُ الله اعْتَمَرَتُعُ ظِيمًا وَمَهَابَةً وَالْحَمُ دُينْهِ وَتَكُرِيْمًا وَمَهَابَةً وَالْحَمُ دُينْهِ وَكُمَا وَمَهَا بَهُ وَالْحَمُ دُينْهِ وَكُمَا مَنْ الله وَكُمَا مَنْ الله وَكُمَا مُوا الله وَعَلَيْ مَا الله وَكُمَا مَنْ الله وَكُمَا مَنْ الله وَكُمَا مُوا الله وَكُمَا الله وَكُمَا مُوا الله وَكُمَا وَمُهُا الله وَكُمَا مَنْ الله وَكُمَا مُوا الله وَعَلَيْ مَا الله وَعَلَيْ مَا الله وَعَلَيْ مَا الله وَعَلَيْ مَا الله وَالْمَا لَهُ الله وَعَلَيْ مَا الله وَمُوا الله وَعَلَيْ مَا الله وَالْمُوا الله وَعَلَيْ مَا الله وَمُعَلِيْ مَا الله وَعَلَيْ مَا اللهُ مَنْ الله وَعَلَيْ مَا اللهُ وَاللّهُ وَالْمُوا الله وَعَلَيْ مَا الله وَالْمُوا الله وَعَلَيْ مَا الله وَعَلَيْ مَا الله وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه

یاالٹر بدیک تر ہی سلامتی والا ہے۔ اور بری
ہی طرف سے سلامتی ہے۔
اسے ہما ہے ہوب ہمیں سلامتی کے ساتھ
زیرہ رکھ بالٹر ااس گھری عظمت، شافت وقا
اور بھلائی میں اصنا فہ فرما اور اس کا جی یا عمرہ کرسنے
والول میں سے جواس کی عزت وعظمت کر ہجا لا
اس کی عظمت، شرافت اور وقارمیں اضافہ فرما اللہ
وہ اس کا الل سے اور جیسے اس کی ذات کرمیہ
اورعزت وجلال کے مناسب ہے۔ اللہ تما کی
اورعزت وجلال کے مناسب ہے۔ اللہ تما کی
کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ابنے گھر بہنجایا اور

اَللَّهُ مَّ النَّكَ دَعَوْتَ اللَّهُ مَّ بَيْتِكَ وَ وَمُوْتَ اللَّهُ مَّ مَنْتِكَ وَ وَمُنَاكَ لِذُلِكَ اللَّهُ مَّ مَتَعَبَّلُ مِنِّيُ وَاعْمُ مُنَاكَ لِذُلِكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُلَّهُ وَاعْمُ لُحَ فِي شَافِئ كُلَّهُ لَا اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالَةُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْح

بالله اتو نے اپنے گھر کے کچ کی وقوت دی ہیں ہم تیری بارگاہ میں عاصر ہمرے ۔ بااللہ امیرا کج تبدل نر ما مجھے معان فرما دسے اور میرے تمام کا موں کو درست کر دسے تیرے سواکو ٹی معبو زمہیں۔

#### طواف:ر

اس کے بیدطواف قدوم کرے ادرجا دراس طرح اور سے کہ دا بنا کا ندھا کھٹلارہے ادروائی بنبل کے بنچے سے نکال کر بائیں شانے پر ڈال دے پیر چر اسود کی طون بڑھ کر اسے انتھ سے چھوٹے اور مکن ہوتو بوسہ دے دریز الحقول سے بچٹو کر بالفوں کو چُرم سے اگر مجھ کے کہ دجہ سے چھوجی نہ سکے تو الم نفوسے اشارہ کرتے ہوئے یہ کلمات کہے:

بِسْمِداللهِ وَ اللهُ آكْبُرُ اللهُ مَّ اِبْمَانَا إِنَّهَا اللهُ وَ وَعَنَاءَ وَتَصُدِ يُعَنَّا بِكِتَابِكَ وَ وَعَنَاءَ لِمَا لَمُ اللهُ وَ وَعَنَاءَ لِلمَّنَّةَ وَبِيْنِكَ لِمُحَمَّدٍ صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَمَدَد مُحَمَّدٍ صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَمَد مُحَمَّدٍ صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَمَد مَ

الشرفال کے نام سے شروع کرنا ہوں اوراللہ سب سے بڑا ہے۔ یااللہ اس مجھ برایان اللہ ایس مجھ برایان اللہ ایس مجھ برایان اللہ ایس کی تیرا و عدہ لاڑا کیا اور تیرے نبی صفرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی بیروی کی۔

طواف دائیں طون سے یُوں نثروع کرسے کہ بین اللّہ رُشر بیب کے دروازہ کی طرف کوئے اوراس پھر
کی طرف جائے جس پر مہین اللّہ رہنے ایر نالدرکھا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھا نے ہوئے نیزی سے چلے
یہا تنگ کہ رُکن بیانی کے پاس چہنے کر اسے اِنفر سے چھوٹے اور بوسٹر دے ۔ چراسود کہ پہنچے تواسے
ایک بھیرا شمار کرے اسی طرح دو مرا اور تیسرا حکر لگائے۔ تمام بھیرول میں بیردعاً پڑھے :

"الله مُن اجْمَلُهُ حَبِّا مَبُرُوْمًا وَسَعْبَ بِاللهِ السَرِ السَرِجُ كُوشِرِ فَ بَولِينَ عَطَا فَهَاسَ مَشْكُوْمًا وَ ذَنْبًا مَخْفُونُ دًا " كُوسْسَ كُي مِزَادِ عَطَاكُم اور كُمَا بُول كُنِّنْ فِي ...

باتی چار بھیروں میں آ ہستہ آہستہ چھوٹے جھوٹے قدم اُٹھائے ہوئے عام چال کے ساتھ چلے ادریہ دعماً گئے:

اےمیں دب اِجھے عنب وسے جھ براہم فرما ادرمیری ال خطاؤں کو معاف کر دے جو نیرے علم میں ہیں۔ یا اللہ اِنمائے سے رب اسمیں دنیامیں عبلائی ادر آخرت میں عبلائی عطافر مااور مہیں جہنم رَبِّ اخْيِنْ وَارْحَمُ وَاعْنُعُمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْاكَتَّلُّ الْاَحْرُمُ اللَّهُ تَدَرَّبُنَا التِنَافِ اللَّمُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً کے مذاب سے مخوظ رکھ۔ وَقِنَاعَذَ ا بَ النَّادِ -علادہ ازیں دنیا وافزت کی جلائی کے بیے جو دعا چاہے اسکے :

ارا ب واست الله المراح المراده كرنے واسے كو ہر فرم كى نجاست اور نا پاكى سے پاك ہونا جا ہيے نيز ستر العا نيا ہوا ہو كي بحر نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارتباد فرايا: در بريت الله وشريب كاطوات بھى نماز ہى ہے البته الله تفائی نے اس ميں بوسانے كى اجازت دى ہے ۔"

طوات سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابرا ہم علیم اسلام کے سامنے وو مختصر کون اواکر بلى ركعيت بن " سورة فالخر" اور ورة الكافرون " اور دورسرى دكون ملى فاتخد كمح بعد سورة افلاص" برشي عير فِر اسود کی طرف نوٹ مبائے اور اسے انف سے چوٹے اس کے بعد ورواز سے صفاکی طرف مل جائے دراس براتنا او نجاچ طره عائے کہ بیت اللہ شریب سانے نظرآئے۔

پھر بین باز کجیر کہتے ہوئے بیر کلمات مجے: ٱلْحَسُدُيِنْهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لَا إِلَٰهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُورُيكَ كَ لَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَعَبُ دَهُ وَهَزَمَ الْاَحْنَابَ وَحْدَهُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعُيُّدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعُيُّدُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعُيُّدُ مُخُلِصِینَ کَهُ الدِّینَ وَ کَوْ كَرة الْكَافِرُونَ-

برقتم کی حدواستائش الشرنعانی کے بیے ہے كأس في مبي باين كى راه دكوا فى الشرنغالي کے سواکوئی معبود نہیں ۔ اس کاکوئی شرکب ہیں اس نے اینا دیدہ سے کر دکھایا اپنے نبو خاص كى مدوكى مشكر كفا ركوشكست دى . ده كخاس اس کے سواکر ٹی عبادت کے لاکن نہیں ہم مرت اس کی عبادت کرنے ہیں خالص اسی کا کھی گنتے بن الرجيكفاركونالواركزرت.

صفاومروه کی درمیال سعی: ـ

پھرمنا سے اتر جائے تلبہ کیے دوسری اور تمیری بار دمامانی بھراز کربیاں جا کہ اور سیان جھے بھراز کربیاں جا کہ اور سید کے قریب نسب سنزمیل کے درمیان جھا بھ کا فاصلہ روجا سے بھرتیزی

سے میل کر دوسبز میوں کک پہنے جائے ہجرا ہمتہ جلے ہیا بتک کرمردہ نک پہنے جائے اس کے اور پرشرہ جائے ا اور دہی ممل دہرائے جوسفا پڑکیا مفاہر از کر بھال استہ عینا ہے وہاں آہستہ چلے اور جہاں دوڑ نا ہے وہاں دوڑ بہاں بک کرصفا بک پہنے جائے اور وہی پہلا عمل دہرائے۔ اس طرح سات بھیرے پورے کرے صفاسے منزوع کر کے مروہ پرختم کرے اور سی طہارت کی حالت میں ہونی چاہیے جدیبا کہ ہم نے طواف کے خن ہی بیان کمیا ہے اگر وہ منتنع ہے اور قربانی کا جافور رہا نفر نہیں لایا تواب سرمنڈوا سے باسر کے بال ترشوائے اب اس

ع كالحرام اورادائيكي:\_

ا تھویں فوالحجر کو مکرمہ میں مجے کے بیدا توام با ندھے اور منیٰ میں چلاجائے دیاں فلم عصر، مغرب اور عنا و کی نمازیں بڑھے داست دیں گذارہے بھر سے کا نمازیں بڑھے داست دیں گذارہے بھر سے کی نماز بڑھنے کے بعد حب سورج طلوع محوجائے تو دوسرے درگوں کے ہمراہ عزفات میں موقت کی طرف روانہ ہمر جائے۔

سورج وطنے کے بعد امام ، لوگول کو خطبہ ویے جس میں انھیں وقوف کی فیگر آور وقت نیز و فات سے البی ا مزولفہ میں نماز اوا کرنے ، وہل دان گرنار نے ، ہمرات کو کلکر باں ارنے ، قربانی کرنے ، سرمنڈ انے اور طواحت بیت اللہ شراعیت کے مسائل سکھائے ۔ امام کے قریب ہو کر جب بچے وہ کہتا ہے اچی طرح یا دکر لیا حالے بچرامام کے ساتھ ظراور عصر کی فازیں الگ الگ اقامین کے ساتھ اوا کرے اوراس کے بعد امام کے قریب ہو کر جبل رحمت اور کو ہو اس کے طوت جبلا عبائے ۔

جبل رجمت برفنبررخ كفرا بموكر الشرتعالي كي خوب حمد و تناركرے اور دعا ما بھے مندر جردبی الفاظ مجر

راجع:

الترتعالی کے سواکوئی معبود نہیں وہ بیٹا ہے اس کاکوئی شرکی نہیں اس کی بادشا ہی ہے اور ہارتا ہے اس کے بیے محسن نہیں اسی کے تبعنہ میں بعبلائی ہے اور وہ ہرچیز بہرقا درہے ، یا الشرامیرے ول کومنور اور آ تھوں کو روش کر دے میر کانوں میں نور بیبا کر دے اور مبرے کا موں کو میرے بیے اسان کرنے۔

اگرون کوامام کے ساتھ وقوف نرکرسکے توا مام کے موفف سے چلے جانے کے بعد قربانی کی رات مبع ما دق

سے پہلے وقو ف کر سے اگر ہوگی وقو ف کو پالیا تو وقو ف اوا ہوگیا وریہ جے نہ ہوگا۔
اگر اہام کے ساتھ مزولفہ کی طوٹ ہائے تو نہایت سو گن اور وقار کے ساتھ جانا ہا ہیں ۔ مزولفہ پہنچ کر اہام کے ساتھ مغرب اور عشاد کی نما نہ با جا بوت اوا کر سے اگر اہام کے ساتھ مغرب اور عشاد کی نما نہ بالیا سے اگر اہام کے ساتھ مغرب اور عشاد کی نماز ارسے ۔ مزولفہ سے یا جہال سے باسانی وسنیا بھر ان محمر ان کی مرب کے سیاس سے جا بھری ہوئی ۔ ان کنگر بیاں کو وھو دینا مستحب ہے۔ مبع انموجر سے باس سے جا ہوئی ہوئی ۔ ان کنگر بیاں کو وھو دینا مستحب ہے۔ مبع انموجر سے باس سے جا ہوئی ہوئی ۔ ان کنگر بیاں کو وھو دینا مستحب ہے۔ مبع انموجر مرب کے باس سے جا ہوئی دہاں قیام کر کے حمد و زنا ہ کی پر وہم کی اس سے جا ہوئی دہاں تیام کر کے حمد و زنا ہ کی پر وہم کی اس سے جا ہوئی دہاں تیام کر کے حمد و زنا ہ کی پر وہم کی اس سے جا ہوئی دہاں تیام کر کے حمد و زنا ہوئی ہوئی ہوئی ۔ ان مستحب کے مندوجر ذیل دُ عا پر سے :

یاالنگرا جبیاکہ توسنے ہیں اس مقام پر مقہر نے
کی ترفیق عطا فرائی توسنے ہی ہیں پر مجمہ وکھائی۔
لیسس ہمیں اپنے ذکر کی ترفیق عطا فرا جبیا کہ تو
سے ہیں بالیت دی۔ ہی خش دے اور ہم پہ
سے وعدہ فرایا اور تیری بات سی ہے ہی جب
امٹر نفائے کا ذکر کرو اور اس کو باد کر وجبیا
مرائی سنے ہم کو ہائیت دی اور بلانشراس سے
کرائی سنے ہم کو ہائیت دی اور بلانشراس سے
بہانے تم کو ہائیت بر نہیں سنے پر داں سے وقد
بہان سے مطابق آئے ہیں اور اللہ تعالی کے شیخ طاب کو وقد

الله مُ كَمَّا الوَّ تَفْتَنَا فِيهِ وَاكْيَتَنَا اللهُ مُ كَمَّا اللهُ مُ كَمَّا اللهُ كَمَا اللهُ كَمَّا اللهُ الْفَعَلُ لَمَّنَا كَمَا اللهُ كُنُ الْمَعْ وَالْهُ كَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

بھی دن فوٹ روش ہوجائے تومی کی طون چل بڑے ۔ وادی محتریں نیز تیز چلے کی منی میں ہنچ کرج ہمتیہ کوما ن کنکریاں ارسے مہرکنوں کے بعد کی اور ہاتھاں قدر بندکر سے کربنوں کی سفیدی نظرانے سکے۔ جیسا کہ عدبیت نشریف بیں مردی ہے کرسول اکرم صلی الشد علیہ وسلم نے اسی طرح کنکریاں اور کنین .

پہلی کنکری ماری نے بی تعبیری کر دیے برد می ارکنکری مارنا) طلوع فجر کے جداور سورج ڈھلنے سے بہت ہونی جاہیے بفتہ ایا م نشرین کی کنگریاں زوال کے بعد ماری جا بیس ۔

مونی جاہیے بفتہ ایا م نشرین کی کنگریاں زوال کے بعد ماری جا بیس ۔

کے بال کمٹر یاں ماری نے کے بعد اگر قر بانی کا جا فورسا تقدیب تواسے ذبح کرے اور سرمنڈ اٹ یا سارے مرکز کے بال کھڑا گئے۔

له - مرولف مرام ميدان جال سے گزيت وقت دوا كرنكتے بى .

محمد مکرمه کوروانگی:

اس کے بدر مخرم کی طون روانہ ہموجائے اور خسل یا وضو کرکے طواف نہا ات کر ہے طوان تربات کر ہے طوان تربات کر ہے طوان تربات کر بے طوان تربات کر بے طوان تربات کر بیت فروری ہے بجھر مقام ابراہیم کے سامنے دور کھت نماز اداکر سے نمازست فراغت بر جائے ہے توصفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے ور منظوات قدوم میں کا گئی سمی کا فی ہے۔
اب اس کے بیے وہ تمام کا م مار تر ہم وہا تیں گے جو انوام سے سیب منع نفے اور وہ انوام سے بہلے والی حالت کی طون کو ٹ آئے گا۔ بھراب زورم کی طرب ما بھے اور اس سے پئے آب زورم پیتے وقت یہ دعا مانے ۔

الله تعالی کے نام سے متروع کرتا ہوں ۔ یااللہ ا اسے میرے بے نفع مجن علم، کشا دہ رزق، سیرانی اور شکم میری اور ہر بیماری سے شفار کا باعدت بنااس کے دریعے میرے دل کو دھوکر اپنے خون سے ہمردے .

بِسُرِ اللهِ اللهُ مَّرَ اجُعَلُ النَّاعِلُمَّا تَافِعًا وَرِرُفَّا وَاسِعًا وَرَبَّقًا وَشَبُعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ وَ اغْسِلُ بِهِ قَلْمِيُ وَامْلَاهُ مِنْ خَشْسَتُكَ.

مکم مرقم کو والبیسی بر وادی ابطع بن آگرظر، عصر، مغرب اور عشا ر پڑھے اور کچھ دیرے بیے سوعانے بھر کھ موکر تم میں داخل ہواور وہاں یاکسی اور دورسرے مقام مثلاً زاہر یا ابلح میں طبرے۔ بہت الٹرشر لیف میں داخل ہونا چاہے تو سنگے پا دّن داخل ہو وہاں نفل پڑسے اور خوب میر ہوکراً ب زمز م ببعثے۔ اس دقت جربا ہے علم ،مغزت اور رضائے لہٰی کے صول کی نبیّت کرے کیونکہ ہی اکرم صلی السّر علیہ دسلم نے ارشاد فرایا ؛ " آب زمزم جس مقدر کے بیے چیا جائے وہ حاصل ہوتا ہے ۔ " اپنی توجہ اور نظر بحر رت کمبۃ السّر کی طرف رکھے کیزیم تعین احادیث میں مردی ہے" کر کمبۃ السّرکود کھینا عبادت ہے۔

طواف و داع ،۔

اس کے بوطوان دداع کیے بینر إمر رہ نسکے طوان کے سات میکر سگائے پھر کن بیانی اور مان کعبر کے دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر یہ د ما پڑھے ؛

یااللہ! برزراگرہ ادر میں نیرابندہ ادر تری لونڈی کا بیٹا ہوں ۔ اور تو نے مجھے اس جیز پر سواركيا سع ميرے يدموكيا اپنے شہول كى سېركانى حتى كرمجھالىنى نغىت تك يېنچايا فرص عبا دن كى ادائيكى بين ميرى مدكى اكر توجيمه سے رامنی ہے تواس رضامندی میں اصافہ فرما وینم اپی رصنا مندی سے نواز نے ہوئے محد پراصاک فرمااس سے پہلے کہ میں تیرے گوسے والسالولوں يرميري والسيى كا وقت بية مجهاس مالت مي اجازت دے کریں ترے ادرترے گرکے عوى كى كو اختبار مذكرول - باالله الحصي بدل ين ما فين جيم من صحت اورون من مجلائي عطافرها . مجھے اچھی طرح والس اوفا ا ورحب نک مين زنده بول ابني اطاعت كي نوفيق عطافر اور میرے بیے ونیاادر اُخرت کی جلائی جع کریے بے شک تو ہر چیز پر قادرہے۔

اللهمة هذا مبيتك واتناعب لاك وَابُنُ عَمَٰتِكَ حَمَلْتَنِيُ عَلَىمَا سَتَخَرُتَ لِيُ مِنْ خَلْقِكَ وَسَتَيْرُتَنِيْ فِي بِلَادِكَ مَثَّى بَلَّغُنْتَنِي نِعُمَتَكَ وَ اَعِنْتَنِيْ عَلَى قَضَاآءِ نُسُكِيُ عَلَا قَضَا كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِيْ عَاذُ دُ دُ حَمِيْنَ رِصًّا وَ إِلَّا فَنُمُنَّ عَكَنَّ الْأَنَ فَنَهُلَ تَبَاعُدِئُ عَنْ بَيْتِكَ هٰذَا ٱوَانَ إنْصِرَا فِيُ إِنْ اَذِنْتَ لِمِثْ عَبْرَ مُسْتَبْدِ لِهِ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ اللهُ تَمْ فَأَصْحَبُنِي الْعَافِيَة فِي مُتِدَنِي وَ الصِّحَةَ فِيُ جِسْمِيْ وَالْعِصْمَةَ فِيُ دِينِيْ وَ ٱحْسِنُ مُنْعَلِينٌ وَادُرُقُيْنِ طَاعَتَكَ مَا آبُقَيُ تَنِيٰ وَالْجَمَعَ لِيْ خَيْرُاللُّهُ نُيًّا وَالْلاَحِٰنَ وَإِلَّكَ حَلَىٰ كُلِّ شَيْءُ فَدِيْوُ.

دنیااور اُخرت کی تعبلائی ہے متعلق جس فدرزیا دہ دعاکر سکے اچھا ہے کچر بارگا ہ نبوئی میں بدیم ورود بھیجے دراس کے بعد محرمر میں ند تھہرے اگر تھہر نا جا ہے تو دوبارہ طواف کرے یا بحری ذبح کرے .

was windfallellellelle

وتوف عرفات سے ابتدا ،

اگر وقت ننگ ہوا درعوات میں وقوف مہ جانے کا در وقوت سے جلام کا در ہو تومینقات سے جلام کے برو کو میں تقات سے جلام کے برو کو میں میں میں میں میں میں ہوا در دو تو ت میں میں کے بعد عوفات سے جلام کا در میں ہوا میں کے بعد عوفات سے جلام کا در میں ہوئے کر ہے ہیں مثلاً مز داخہ میں لات گزار نا ، منی میں کنگریاں مارنا دغیرہ ۔ پھر جب میں مواف فاروم کی نبت سے اور دو رسرا، طواف زیارت کی نبیت سے اور دو رسرا، طواف زیارت کی نبیت سے دبھر صفاا در مردہ کے دومیان سمی کر ہے ۔ اس کے بعد وہ احرام سے بحل آئیکا اس کے بعد باتی تین دوران کی طوف مورے جائے بھر باتی افعال کو استعطری پورل کر سے جس طرح پہلے گذر دہا ہا ہے۔

عمره کرنر کاطریقم ہے۔ عمره کرنر کاطریقم ہے۔ احرام باند سے پھر بہت اللہ نشریف کاطوات کرتے ہوئے سات چکر لگائے صفااور مروہ کے درمیان سی کے اور بال ترشوائے یا منڈوائے اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو احرام سے نکل گیا اگروہ کو محدمہ میں رائش پذیر ہے تو تنجیم پر جاکد احرام با ندھ کر آئے اور باتی افعالی عرہ اواکرے۔

محورت سے مباشرت: -چے وولان مورت سے جاع کرنا یا المیں حرکت کرنا جس سے ازال ہو مبائے، مج کو باطل کر دیتا ہے۔

ع کے ارکان :۔

ع کے ارکان یافرائفن جاریں۔

(۱) اترام باندهنا (۲) عرفات میں وقوف کرنا ۔ (۳) علواف زیارت کرنا ۔ (۲) اور طواف بیت اللہ ،
حضرت شنع علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ جج کے دور کن میں دا) وقوف عرفات دم) طواف بیت اللہ ،
میکن پہلی بات ضجے ہے دا حنا ف کے نز دیک دور مری بات صبح ہے)
ان ارکان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ و یا توج عز ہوگا اور نہ کسی تشم کی قربانی سے اس کی تلانی ہوگی ۔ اس
سال داگروفت باتی ہے ) یا آئدہ سال دوبارہ احرام با ندھ کر جج کرنا ہوگا ۔

مجے کے واجبات ،۔

هج بي پانچ چيزي واجب بين - كه مزولفه بين نفسف راين مرايات

مني من ايك مات گزارنا .

محكريال مارنا .

ان میں سے کمی ایک واجب کوترک کرنے سے ایک بحری کی قربانی دینا ہوگی اوراس سے نتھان کی تلا نی ہوجائی ہے۔ تلا نی ہوجائی ہے۔ تلا نی ہوجائی ہے۔

مندرجه ذال كامول كے بيے عنل كرنا۔

احرام، وخول محمدٌ ، وقدف عرفات ، مزولعه مي شب باشي، ايّام منا مي منكر مان مارنا بطواف زيارت العد ط طواف وداع.

(4)

طوات ميں اكو كر حينا. (1)

طوات میں با درسے اصطباع کرنامین جا درکو دامنے کا ندھے کے بہتے سے بکا نے ہوئے اس (4) کے دونوں تیو کم ایم کندھے بیدڈال دینا۔

دونوں رکنوں کو اعمدسے جھونا۔

مجراسودكوبرك ويناء

صفااورمروه كحاوير حراصا

مني من بين رائيس كزارنا .

که احنات کے نزدیک مج کے داجیات کچھزائد ہیں :نفیبل کے بیے بہارِشر لدیت معتبدات ۱۸،۱۳ واخذ فرائن ۱۲ احنات کے نزدیک قربانی کے دن صبح صادق کمیعداد رطارع شمسے پہلے مزد لفہ میں عظم نا داجب ہے۔ ۱۲ ہزاردی .

مشعرام کے پاس علمزا۔

تنيول جرول کے ياس مظرنا۔

خطهات اور ذكرا ذكار بجالانا.

دور نے کے مقامات براجی طرح دور نا۔

طوات کی دور کعنیں اداکرنا۔

ریما) سعی کرنا.

(۵) آبسته جلنے کے تفامات برا بسند جلنا۔

كى سنىك كاترك كرنا نصبلت كيصول سيرونى ب قربانى لازم نبي بوگى -

عمرہ کے ارکان :-عمرہ کے تین ارکان ہیں : (۱) احرام باندھنا۔ دم) ببیت الشرشر بعیث کا طواف کرنا۔ دم) صفاا درمروہ کے درمیان سعی کرنا۔

عمرہ کے وابجات:۔ عمرہ میں مرف سرکامنڈانا (یابال کٹوانا) واجب ۔

عمره کی سنتیں ہے۔ دن احرام بازے وقت عمل کرنا ۔ (۲) طوا ن اور سعی کے دفت وہ دعائیں پڑھنا جھا تھے۔ مطہرہ میں حکم ہے۔ ان سنتوں کے تزک کا جی دی حکم ہے جوچ کے خمن میں بیان ہو حکیا ہے۔

بارگاه نبوی کی حاضری :-

بب الله نغالي كے ففل وكرم سے تدريستى كے ساتھ مدينہ طلبته كى حاضرى نعيب ہونی مستخب برہے کم محبز بوگی منزلین میں آھئے اور سحبر میں داخل ہونے وفٹ بیردور ومنزلین اور دُعا پڑھ

إلى الله الماري مروار صرت عيد الله عليه وسلم) پراورائپ کے اہل بیت بیر رجمت نازل فرا

ادرمیرے میانی رحمت کے وروانے

اللهمة صرقعلى ستيدنا محتمد تَوَعَلَىٰ الرَسَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَ

افْتَحْ لِيُ ٱبْوَابَ مُ حُمَدِكَ

کھول دے اور مجھ بہرا پنے غلاج کے دوازے بند کر دے . تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہیں جو نمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

وَكُفَّ عَنِيْ آبُوَابَ عَنَدَ الِكَ ٱلْحُمَدُ لِينَ الْحُمَدُ لِينَ الْحَاكَمِ يُنَ .

اس کے بد نبر انواد کے باس آئے، نبر نفر بیت اور فبلہ نے درمیان بول کھڑا ہو کہ اس کی بیٹے قبلہ کی طرف ہواور فبر نفرلیب سامنے ہو۔منبر نفر لیب کو بائیں جانب کرنے ہوئے اس کے فریب کھڑا ہوا ور بُول کہے،

ا ب الله ك بي الب برسلامني بواوراللر تغالی کی رحمتی اور برکتین نانی بول. یاالت حصزت محمد مصطفط اورآب كي اولا دمپررهمت بهج جیباکہ تو نے صن الاجیم ملیدانسلام برح ب نازل فرائی ہے شک تر تعرایت کے لائق برگی الله عدياالله! بما رسے سروار صنون محمصطفي صلى الشرعليه وسلم كووسيلم، فضيلت، بلندورج ا درمفام محمود عطا فرماحبكا توشف ان سے عدو فرايا - ياانشر إارواع بي ركوح مح مصطف بر رفن بھے جمول میں آب کے جدمیارک پررجن ازل فراجبا کرا مفرل نے نیرابیام بہنچایا، نیری آبات کی نلادت کی نیرے مکم سے من كو باطل سے الك كيا يترى و بن جادكيا، نیری فرمانبر داری کا حکم دیا اور نیری نا فرانی سے رد کا تیرے دشن کورسی سمجھا اور نیرے درس كودوس بنايااوروصال كمنتبرى عبادت کی ۔ یا اللہ ا تو نے اپنے کام مقدس میں اپنے نى كريم صلى الله على والم سے فر مايا" اور اگروه ابنے نفسول بظمكري اور راب كے پاس ماضر مو كرالله نغاني سيخشنن مأنكي اوريسول نعلا صلى الشعلب وسلم بهي ان كيدب بخشش طلب كرس والشرنال كوبهت توبقبول كرنے والا

ٱلسَّلَامُ عَكَبُيكَ ٱ يَّيُهَا السَّيِيِّ وَرُحْمَةً الله وَبَرْكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْ مَر إِنَّكَ حَمِيْدُ مَجِيْدُ ، اللَّهُ مَ آتِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ الْوَسِيْكَةَ وَ الْفَضِيْكَةَ وَالدَّدَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالْمَعْتَامَ الْمَحْمُوْدَ الْسَانِي وَعَدُثَهُ ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ رُّ وَجِمُّ كَقَدِ فِي الْأَرْوَاجِ وَصَيِّعَلَ جَسَدِهِ فِي الْآجْسَادِ كَمَا بَكُّغُ يِ سَالَتَكَ وَتَلَا آيَاتِكَ وَصَدَعَ بِآصُوكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْكِكَ وَ آمَرَ بِطَاعَتِكَ وَ نَهِي عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَعَالَى عَدُقَكَ وَوَالَىٰ وَلِيُّكَ وَعَبْدَكَ حَتَّى اَتَاهُ الْيَتِينُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ لِنَبِيتِكَ" وَ لَوُ آنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُوا آنْفُسَهُمُ حَاءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تَوَجَدُ و اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَ إِنَّىٰ ٱنَّٰنِتُ نَبِيتِكَ تَٱلْبِيَّا

مربان يائي گے۔ باللہ إمر كن مول سے روح كرتے ہوئے اور منبش انگے ہوئے تیرے بی كى باركاه مي ماخر مول - بالشرامين تجهد عال كرتا ہوں كرميرے بي خشش واجب كرك جیاکان لوگوں کے بے داجب کی مفول نے حضور عليه السلام كى زظام رى عبات طبيته مين حامز بار گاه نبوی موكر اف گنا مول كاعتراف كيا. ان کے بیے بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے وعامالگی اور ترنے ان کو بخشس دبا۔ بااللہ ایمی نبرے بنی ، نئی رجمت صلی الله علیہ وسلم کے وسیار جلسکہ سے تیری طوت رہوع کر تاہوں ۔ بارسول اللا میں اپ کے دسیار سے اپنے رب کی بارگاہ یں وف کنال ہوں کہ وہ بیرے گناہ مخش دے باالترائي تجوس برسيلة محرمصطف صلى التعليم وسلم سوال كرتا ہول كر مجھے خش وسے اور محجه بررهم فرما . با النُّدوصرت محدٌ صطفى صلى السُّرطليروكم كوسب سع بهلا شفاعت كرنيوالا، ساكبن میں سے زیادہ کا میاب، بہلول اور تھیاوں یں سے برگزیدہ بنادے۔ یااللہ اجبیاکہ ہم بن دیکھے ان پر ایمان لائے اوران کی تعدلی کی مالا بحرتمين ان سي شرب الأقات ماصل في برابس مبن ان كى باركاه كى عاضى نصيب فرما . ادران کے گروہ میں امٹا النکے حومن بر بینجاناً ان کے پیانے سے صاف،سیراب کرنیوالا اور وشکوار پانی بلاس کے بعد مرم بھی ہی بات نه بول، منهم فعل بول، ديم شيكن بول، ندوين سے باہرنگلے والے، نزمنگر اور نزشک کرنے

مِنْ ذُنُوْ إِنْ مُسْتَغُ فِرًّا فَاسْتَكُ اَنْ تُوْجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبُتَهَا لِمَنْ آتَاهُ فِي حَالُ حَيَاتِهِ فَاقَرَّ بِذُنُوْبِم فَدَعَا كِبِيُّهُ فَغَنَرْتَ كُهُ اللهُ عَ إِنَّ اتَّوَجُّهُ الَّهُ عَلَيْكَ بِنَيِيْكَ عَكَيْهِ سَلَامُكَ كَيِي الرَّحْمَةِ بَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ اَتَوَجُّهُ مِكَ إِلَىٰ دَبِّىُ لِيَغْفِرَ لِيْ ذُنْفُوبِيْ ، ٱللَّهُ مَرَّ إِنِّيْ ٱسْأَلُكَ بِحَيِّهِ أَنُ تَغُينَ لِيْ وَتُرْجَمُنِيْ، ٱللَّهُ ثَمَ إِجْعَلُ مُحَمَّدًا ٱقَالَ الشَّافِعِينَ وَٱنْجَحَ السَّائِلِينَ وَأَكُورُ الْأَقَّ لِلِّينَ وَالْاخِرِيْنَ ٱللَّهُ عَرَكُمَا آمَتًا بِهِ وَكُمْ نَرُهُ وَمَسَدَّ فَنَاهُ وَلَـمُ نُلْقِيهِ فَآدُخِلْنَا مَـَدْخَلَهُ وَاحْشُرُتَا فِنْ نُهُمُونِهِ وَ آؤي دُنتا حَوْمَتَ ا وَاسْقِنا بِكَاسِهِ مَشْرَبًا مَ وَجًا سَائِفًا مَنِيْتًا لَا نَظْمَتُ بَعُدَهُ اسِّدًا غَيْرَخَزَايِا وَلا سَاحِيثِينَ وَلاَمَارِفِينَ وَلا جَاحِدِيْنَ وَلا مُسُرُسَتابِ أِنْ وَلَا مَغْضُوبًا عَكَيْهِمْ وَلا الطَّاكِينَ وَ الْجُعَـ لُمُنا مِنُ الْمُلِ

#### شَفَاعَتِهِ -

والے ہول ، دہم رفض کیا جائے اور دیم گرامر میں سے ہول یا اللہ انہیں ان کی شفاعت کے مستختلین میں سے کردے .

بعردامنی طرف سے تقور اسا اے بڑھے اور بول کھے :

السَّلَة مُرْعَدِيكُمَا يَاصَاحِبَىٰ رَسُّولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَا ثُنَّةَ السَّلَا مُرْعَكِيْكَ يَا اَبَا بَكُرِ والطِّيدِيقُ اللهُ تَمَا الحِنْ مُعَكِيْكَ يَاعْمَلُ الْفَارُوقُ اللهُ تَمَا الْحِنْ مُعَلَيْكَ يَاعْمَلُ نَبِيْهِمَا وَعَنِ الْإِسْسَلَا مِرْحَيْرًا وَاخْفِلُلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَعُونُ مَا إِلْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي صَبَعُونَ إِلَا يُعْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي صَبَعُونُ مِنَا إِلْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي

اے بالان تصطفاصلی الترظیری کم آب برسلامی
الترفعالی کی رحمت اور برکت بازل ہو۔ اسے ابوبر
صدین ا آپ برسلام ہو، اسے برفارد ن آپ بر
سلام ہو، یا اللہ ان دولوں کو ان کے بی اوارسلام
کی طون سے بہتر ام عطا فرما ، ہمیں اور ہا اسب
ان جا ئیول کوئن دسے جو با ایمان خصست ہوئے
ان جا کہ سے دول ہی مسافل کے بیے کوٹ
اور ہما رسے دول ہی مسافل کے بیے کوٹ
در کھنا ، اسے ہمار سے دب بدیک تُوہی مہران
دم حالا ہے۔

انگ کو گوئٹ کر جیشہ ہے۔ پھر دور کعتیں پڑھ کر بیٹر جائے ، مستحب بہ ہے کہ نوا فل قبر ٹر لون اور منبرکے درمیان دو صدر اجت کا ٹکوڈا) ہیں پڑھے۔ اور چا ہے قومنہ ٹر لویٹ کو تبرگا چھڑ ہے مسجد قبار میں نمانہ بیٹھے شہداد کے مزاطن کی زیارت کرے اور دہاں بحثر ندو میا مانگے بھر حب مرینہ ٹنرلین سے جانے کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی میں آئے قبر انور کی طرف بڑھے اور بالگاہ نبری میں سمام بیش کرے، پہنے والے اعمال دہرائے اور دہاں سے رضعت ہوکر آ ب کے وول تھے۔

كوسلام بيش كرے - بجريه وُعاملنكے:

اَللَّهُ مَّ لَا تَجْعَلُ الخِرَالُعَهُ مِ مِنْ مِنْ مِنْ ارَةٍ هَلُي نَبِيُّكُ وَإِذَا تَوَفَّيُ تَنِي فَتَوَهِ فَكَي مِنْ عَلَى مَعَ بَثَيتِه وَسُنْيَتِه آمِينَ مِادُحُمَ الرَّاحِمِ بِنَ رَ

یاالٹر! اسے بہرے بیے اپنے بی صلی الٹرظیم دسلم کی قبر افر کی آخری زیارت نہ بنانا اور حب مجھے دت دسے توانئی محبت اور طریقتہ پر مارنا، یاالٹر! میری دُعا قبول فرا اسے سب سے بڑھ کررھم فرانے والے۔



# آداب زندگی

سلام کے فضائل:۔

سلام كرنے ميں افتياد ہے الله مرتب ميں بيل كرنا شنت ہے اور جاب دينا سلام كرنے سے زيا وہ طرورى ہے ۔ الفاظ سلام ميں افتياد ہے الله كام كے ساتھ الله اكسك مرعك كُدُّ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبُوكاتُ كَهَا جائے ۔ يا الفت لام كے بغير " سَكَدَ هُ عَكَيْكُمُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبُوكَاتُ كَا مُنْ اللهِ عَلَيْكُمُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبُوكَاتُ ؟ " سے يا الفت لام كے بغير " سَكَد هُ عَكَيْكُمُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبُوكَاتُ ؟ " سے نا مُرالفاظ استفال مذكھ جائيں ۔

صریت شربیت بین صفرت دان بن صین رضی الشرطه سے موی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ بوی میں ما میں میں صفری بین حاصر ہوگا ہیں حاصر ہوگا ہوگا ہیں حاصر ہوگا ہا استکار میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: وسن کی بیال کا قواب واجب ہوگیا۔ بھراکی اور شخص آیا اور ایس نے کہا "السّکاکہ م عکن کو وَ حَدَمَتَهُ اللّهِ وَ بَرُ کا شَهُ " اللّهُ مَا میں اللّهُ علیہ وسلم کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: عمین سکیوں کا ثواب بائیگا۔ میں اللّه علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: عمین سکیوں کا ثواب بائیگا۔

كون كس كوسلام كرسے بر

سنت طریقہ بیہ کے جانے کو اللہ بیٹے ہوئے کو اورسوار پیدل چلنے والے کو نیز نیٹھے ہوئے کو اورسوار پیدل چلنے والے کو نیز نیٹھے ہوئے کو سلام کرنا بھی کا نی ہے اسی طرح متعددا فراد ہیں سے ایک کا سلام کرنا بھی کا نی ہے اسی طرح متعددا فراد ہیں سے ایک کا جواب دینا سب کی طرف سے کہا بیٹ کو شکر کو سلام کرنے ہوئے "کے کین سلان کوجواب دینے ہوئے "وکھ کینی کھی است کدھ کی سلام کرنے والے نے کہا ۔ العبتہ " کی مشکر گاڈی اس کا جانا فر بہتر ہے۔ الست کدھ کی سلام نہیں ہو دیسے مسلان کو صرف اسسام " کا نفظ کہے تو اس کا جواب مز دیے بلکہ آسے بتا کے میسلام نہیں ہے کین کے دینا مسلم کا کا ہے۔

عورتول کوسلام کرنا : ۔ عورتول کوالیک دورے کوسلام کرنامتخب ہے کی جات کوسلام کرنامتخب ہے کی جوان عورت کوسلام کرنا محروہ ہے ادراگروہ کھئے منہ بزرگ عورت ہوتو کوئی توج نہیں ۔ بچوں کوسلام کہنا ہر بچوں کوسلام کہنا ہر بچوں کوسلام کرنامستب میزیجاس طرح انکو آطب سکھایا جاسکتا ہے

مجلس ہیں سلام :-مجلس میں سلام کے اکارس سے اسٹنے والے کیلئے سلام کوامتنی ہے اسی طرح واپس لوٹنے پر بھی سلام کھے اگراس کے اور مجلس کے درمیان درواندہ اور دبوار دوبنہ ہ حائل ہوجا بیس نوجی سلام کہے بوب کسی شخص کوسلام کیا بچھرد وال الاقات ہوجا نے نوبھی سلام کہے۔

مجلس گناہ کے تشرکا کو سلام کہنا:۔ گناہ ہیں منبلائوگوں کو سلام ہذکیا جائے شلا کوئی شخص ایسے ہوگ کے پاس سے گزر تاہے جوشطرنج اور فر کھیل رہے ہوں ، نشراب بی رہے ہوں ، اخروقوں سے کھیل رہے ہوں۔

یا جوا کھیلنے ہیں مصروف ہوں تو ان کو سلام مذکبے اور اگر دہ سلام کریں توجواب وسے البنۃ اگر غالب کمان ہو کرجواب مذوبینے سے انکو تنبیہ ہوگی توجواب مذدہے۔

کوئی مسلمان اپنے مسلمان اپنے مسلمان ہوائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرسے البتنہ اگروہ بڑتی کہ گھراہ یا مبتلائے گئاہ ہے تواس سے تعلق ختم کر نامسخب ہے۔ در دوسے ہوئے ہمسلمان بھائی کو سلام کہ کر تطبق سے گئاہ سے بمنیا جا ہیں۔

مسلمان کے بیے اپنے بھائی سے افقه ملانا مسخب ب اور دب کس دور اادمی

ک بینی اس عض کر کہتے ہیں جودین میں الیبی نئی بات لکا ہے جکسی سنت کے خلاف ہویا شریعیت میں اس کی کوئی اصل ىز بو بىزى بات كوبيون قرار دى خونلاف ئشرىدىت سجىناكم على يانعتب كى دبيل سے زاد يك كى با جا عدت نما زكو معزت فاردق اعظم منی التروز نے بھی بروت فرمایالهٰ البعن باتوں برینوی معنی کے اختبار سے برعت کا اطلاق ہوگا میکن اصطلای طور پروہ سنسے کے دورے میں شاکر ہونگی کیزئر اسلام میں اچھے کام کے اجرا ( حاسشید برصفح آشندہ)

ا مقد الگ مذکرے اپنا اس منہ جھڑا با جائے۔ اگر محلے میں با ایک شخص دورے محصر ادر با مقرک بطور نترک چوم سے تو یہ جا کڑ سبے۔ البتہ منہ کا چرمنا محروہ ہے۔

معظم كين كورا بونا:

عادل بادشاہ ، والدین ، دیندار ، پرہیزگار اورموز دوگوں کے بیے کو ابونامستحب
ہاں کی اصل یہ روابیت ہے کہ نبی اکرم مسلی النہ علیہ قدم نے اہل قریظہ کے معاملہ میں حصرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا جب مصری مائل سفیدر نگ کے گدھے پر تنظر لیب لائے تراب نے فرمایا" اپنے سردا ہے اس کی میں میں اور ہ

معنزت مانتشدر صنی المترعنها سے روایت ہے؛ فرانی بی ، نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ المرّ براء رضی البیّرعنها کے ہال تنظر بھیت لاتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں آپ کا وست مبارک بچڑ کر بوسہ و نینیں اوراپنی مند بر منا وتنیں۔ اور جب خافو ک جنت بارگا ہری میں منر ہو تیں تو آپ بھی کھڑے ہر ماتے فافول جنت كالخذنج كرج كت اورائي مجر بھا ديتے۔

نی اکرم صلی الله علیه و است مردی ہے آب نے فرمایا تجب انہاسے یاس کوئی معزز سخص آسے قر اس کی عزت کرو " نیزاس سے دلول میں مجتند پیلا ہوتی ہے بس بیک سیرت وگوں مثلاً راہما یانِ قرمی تنظیم کے بیے گھڑا ہونا مستحب ہے اور نستی وفخرر نیزگنا ہوں میں متبلاد توگوں کے بیے کھڑا ہونا محروہ ہے۔

چھنینک مارنے کے اواب بر چھنیک مار سے والا اپنے مزکر ڈھا نپے آفاز سپت رکھے اور بند آواز پھینک مار سے والا اپنے مزکر ڈھا نپے آفاز سپت رکھے اور بند آواز 

چينك ارت وفت وائي بالي نهي وكينا جاسي جب چينك والا "الْحَمْدُ يِدِّهِ "كَ سنفول كي يدمتوب كرده" يَرْحَمُكُ الله "التا تظالمَة برع فرات، كِ اس كر

(بقیرها مشبه) کی خود سرکار دو عالم صلی النّر علیه و کلم نے ترخیب دی ہے۔ اپنوامیلاد نترلیف یا بیسال نواب کی مجاس منعقد کرنے واسے برعتی نز ہونگے ملکہ دہ ال حبک کا حول کی وجہسے تواب کے سنتی ہونگے ۱۲ ہزار دی ۔

فَثْمِيَّت كِيِّ إِلَى بِعِرْجِينِك لِمِدنِ وَاللَّجِابُّ كِيء "يَهْدِيْكُمُ الدُّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُوْ" الرُّولك تهارى لا بنائى فرائي الدتها و المعلم كودرست فرمائي " يَهْدِ ذِيكُمُ الله " كَامْكُ مريَفْفِرُ الله تَكُدُ " اللّٰرْتَاكِ تَهَادَى تَخْصُعَنْ فَرَائِ ،كَهَامِى مَاكْرِبِ الْكُرْبِينِ إِرْسِهِ نَاكُرْ هِينِك أَكُو نُرِجاب وينالين " يَرْحَمُ كَ الله "كَهَا ما نظ بوجائ كالميون يريه اورز كام ب مبياكه ايك روايت مِن ب عنون سلم بن اكوع صى الشرعنه سے موى ب بى اكرم على الشريب وسلم نے فروايا چينك واسنے ما تونین بارجاب دیاجائے اگراس سے نیادہ موتودہ زیام میں مبتلاہے "

جمائي بينے کے آداب

جائی بننے وفت إمف يا سنين سے منه كو دُھا نينا جا ہيں بني أكرم صلى الدّ عليه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے سی کو جمائی آئے نروہ منہ کو بندر کھے کمیز کے شیطان جمائی سے ساتھ واخل ہمنا ہے " حضرت ابوہ ربیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا " اللہ وقائی جینک كوبسنداورجًا في كوناكبسندكر ناب لهذا حبب تم مي سيكسي كرجا في آئے توجسفد مكن بواسے والمے، اورا د، او د کرے کیو کہ بیر شبیطان کی طرف سے سے . اور وہ اس بر سناہے !

عور نول اور نجوّ کی جیبیک کابواب بر

مرد کے بیے بے مروہ بوڑھی اورن کی جینیک کا ہواب دينا جائز بي سيان جان بايده مورتول كي هينيك كاجواب دينا مكروه بي بيرّ ن كي جبيبك كي جواب مين ... " بُقْرِي كَ وْيُلِكَ " بَحْ بِكُن وي عالْي كها ما مع باستِوا لدَاللَّهُ تَعَالَى " تَحْداللَّهُ اللَّالَ إِيّ بله وسے سے الفاظ کے وائی یا کہا واسے ور تَحَیّرُ اَتَ اللّٰہُ تَعَالٰی " اللّٰهِ نَعَالٰی سُخِے وَ اللّٰ فَعَطاكر ہے .

دى فطرى ملتى ار دى صلتى نطرت وطبيت سے مان ركھتى بين من سے پانچ كانفتن سُرسے

ہے اور پانچے باتی جم سے تعلق ہیں ۔ رئر سے متعلق بانچ خصا کل یہ ہیں :

در کی کرنا۔ دی ناک میں پانی ڈال کما سے صاف کرنا۔ دیم مسواک کرنا دیم) مونچیوں کو کا مثنا۔ (۵) بڑھانا۔ بڑھانا۔ وارهى برهانا.

ببرُها نا . با تى جىم سى شغلق يا ئرنخ صلتين يى :

ن زیرناف بال صاف کرنا ۔ (۲) بغلول کے بال اکھیڑنا ۔ دس ناخی کاشنا ۔ دم) پانی سے استنجا کرنا ۔ ۵) فتن کروانا ۔

مونجیس کا شنے کی اصل حفرت ابن عرصی الدی نیا سے مردی بردوا بہت ہے کہنی اکرم میں الدی علیہ دسلم نے فرایا: موجیس کا ٹو اور واڑھی بڑھا وُ " نینی مونجھول کو بینی کے سائفہ ابول کی برٹول سے کاٹو میکن اسٹر سے موثی نیا مکروہ ہے ۔ کیزکر مضرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنہا سے مردی ہے بنی کریم میں اللہ علیہ دسلم نے دائد ہی فرایا " ورفی میں میں سے نہیں جس نے مونجھول کو منٹرایا " نیزاس صورت میں گویا مظلم کرنا رجبرہ کیا ڈنای ہے ۔ اوراس طرح چبرے کی رونق اور خوصورتی با تی نہیں رمہی جبکہ بالول کی جڑول کے باقی سیسے بین زمینے اوراس طرح چبرے کی رونق اور خوصورتی با تی نہیں رمہی جبکہ بالول کی جڑول کے باقی سیسے بین زمینے اور شی برٹرھا نے سے مراداس کوزیادہ کرنا ہے ۔ داڑھی بڑھا نے سے مراداس کوزیادہ کرنا ہے ۔ قرآن پاک میں " حدی تے تھے ۔ داڑھی کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور تی سے کہ آپ واڑھی کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور تی اسے ہے وربیتے اور معزمت بحرفارت بی فاروی دنی الشرعن فرماتے ہیں جو تبضہ دمشی ہے کہ آپ واڑھی کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور تی اور سے اور سے ای مردی ہے کہ آپ واڑھی کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور تی اسے ہے وربیتے اور موزن می کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور کی کامنی ہے آئے ہیں ہو تبضہ دمشی ہے کہ آپ واڑھی کوئیشی ماروی سے کہ آپ واڑھی کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور کی اور می سے کہ آپ واڑھی کوئیشی میں کیڈ کے سے ہو ہوئی اور موزن کوئی کوئیشی میں کیڈ کر جوزا لہ اور کی سے کہ آپ واڈ می کوئیشی میں کیڈ کوئیشی میں کیڈ کے دوئیس کوئیسی کوئیسی کوئیشی میں کے نیاس کوئیسی کی آپ کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کی کوئیسی کی اسے کے اسے کوئیسی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کی کر کوئیسی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کی کرنے کی کوئیسی کی کوئیسی کی کوئیسی کی کی کوئیسی کوئی

# موتے زیرِ ناف بغلول کے بال اور ناخی دورکرنے کے اواب ار

ریرای نبال ماک رسے بال اکھاڑنے اور نافن کا شنے کے بارے میں صفرت انس بن ماک رسی اللہ عنہ سے مروی سے فرماتے ہیں کہ بنیاں کھاڑنے سے مروی سے فرماتے ہیں کہ بنیاں کھاڑنے اللہ علیہ وسلم نے مونجیس کا شنے ، نافن نواشنے ، بنیوں کے بال اُ کھاڑنے اور نزیر نا ت بال صات کر ہے کے چالیس ول مقر فرمائے کہ ہم ان سے سجا وزند کریں ۔ ہما سے سین احباب کہتے ہیں یہ سیسا فرکے بیے سے میکن مقتم کے لیے بیس ون سے نیا وہ کرنا انجھانہیں ۔ اس حدیث کی تصبح ہیں صفر امام احدین منبل محمد اللہ رسے اور بہ طبی نقل کیا ہے کہ اب نے وقت کی تیمین میں اس روا بہت سے اس کا انجمار منفول ہے اور بہ طبی نقل کیا ہے کہ اب نے وقت کی تیمین میں اس روا بہت سے اس کا انجمار کیا ہے ۔

بالكس چيزكيدا تقصات كيے جائيں ار

حب ان امور کا استخاب نابت ہوگیا نواب بالال کو لوڈ ر سے صاف کرنے بااکسنز سے سے مونڈ نے بیں افتایا سہے بعض امام احدر حمرالنٹر کے باسے بیں مروی ہے کہ آپ بال معاف کرنے کے بیے بوڈراسننعال کرتے تنے ۔ اسی طرح منصور بن عبیب بن ابی نابت بنی اسٹر عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابر مجرصہ بن رضی اللہ عنہ نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مونڈ اور زیر ناف بال آپ نے حود صاف فرمائے بی حضرت النس رضی اسٹر عنہ سے اس کے فعال ف مردی ہے۔ وہ فرا سے ہیں نی اکرم صلی الشرطلیہ وسلم نے اسبنے بال کھی تھی پر ڈرسے صاف نہیں کیے اور ویب زیا وہ ہوجانے توآپ منڈ والیتے۔

جیب بیربات نابت ہوگئ تواب اگرخودا چی طرح صاف نہ کرسکتا ہوزو دور سے آدی ہے بال صاف کرائے جاسکتے ہیں ۔ البتہ زیرِ ناف ران اور پنڈ لیول کے بال خودصا ف کر سے ۔ اس کی اصل حضرت ام سلمہ رضی الٹرعنہا کی روابیت ہے کرنی اکرم صسی الٹر علیہ وسلم حبب زیر ناف ہاں تک پہنچنے توخو دصاف فرمانے بعض لفاظ بیں ہے جب مراق دیریٹ کے بنچے کا حسّہ ) تک پہنچتے ۔ امام احدین عنبل رحمہ الٹرنے اسی کو انبابا ۔

الرعبات نسائی مجنت بیں کہ ہم نے معزف الرعبر اللہ کے بال صاف کیے حب زبرناف الک پہنچے

توالفول نے اپنے بال فودصات کیے۔

حب پرڈر سے زیر ناف بالول نیز را نوں اور بنڈلیوں کے بالوں کا صاف کرتا تابت ہوگیا تواسیر کے سامقہ مونڈ نا بھی جا کڑے کے کیوں یہ پوڈر کی طرح بال صاف کرنے ہے۔ آلات میں سے زیادہ تبز ہوتا معنورت انس بن مالک رضی الشرعنہ کی روابت اس نیاس کی موتبد ہے ۔ آپ فرماتے ہیں "نبی اکرم ملی الشرعلیہ و لم نے بھی بھی اپنے بال پرڈر سے صاف نہیں کیے مکہ حب زیادہ ہوجانے تومنڈ والیتے ۔ بید کہا جائے کہ منڈ انا اور پو ڈرسے صاف کرنا صرف زیرِ ناف بالول کے بارے میں سے حب یا کہ حضرت اُم سلمہ رفنی الشرعنہ کی روابت گزر کی ہے۔ آپ فرمانی ہیں بھی الشرعنہ وسلم حب زیرِ ناف بالول سک پہنچنے نور درانی میں بہا ہول سک پہنچنے نور درانی میں بہالوں سک پہنچنے نور درانی میں بھی بالوں سک کو بالے کہ درانی میں بہالوں سک پہنچنے نور درانی کرنے ۔

یہ حدیث اس بات کی دلیں ہے کہ آپ زیر ناف بالوں کے علاوہ بال دو مرول سے صاف کر واننے الدیہ بات دانوں اور بنڈلیوں کے بارسے میں ہے ۔اگراس خمن میں نمانعت کی حدیث وکر کی جائے تواس کا طلاب یہ ہوگا کہ زمیزیت کے بیے اسیا کرنا کہ بال صاف کرنے کی وجہ سے ہوگ اس میں ول جپی لیں اور اسی طرح ہجڑوں وعیٰرہ کا عوزوں کی مشا بہت اخترا برکرنا منے ہے ۔اللہ نغائی بہتر ما نتا ہے۔

مفيد بالأكهار نادر

سفید بال اکھیڑ نامکروہ ہے۔ حضرت بحروبن شغیب بواسطہ والدا نبے وا والار اضالات عنہم ) سے روابیت کرتے ہیں ۔ بنی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے سفید بال اُکھیڑنے سے منع فرما یا اور آپ نے فرمایا پیراسلام کا فوڈ ہے " دوسرے الفا فل کے ساتھ یوں مردی ہے آپ نے اربٹا دفرمایا " سفید بالول کو من اُکھیٹو کی وحمد کی وحمد کال سفید باس بہتا ہے وہ فیامت کے دن اس کے بید نور ہو گا ۔ صفرت کی یا کی روابیت میں یہ الفاظ ہیں " نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا "اشرتعالیٰ اس دسفید باس) کے بدلے س شخص کے بیدا کیٹ بیجی لکھ وزیا ہے ادر اس سے ایک گنا ہ مٹا وزیا ہے یا بعن تغامیری و کی آئے کے النے نیو ، کی تغییری ندیر سے سفید بل مرادید ہیں ہیں المی چیز کودو کرنا
کی جائز ہوگا جوموت کے وربعے ڈرانے ، موٹ کی یاد دلانے اور نواہشات ولڈات سے مدینے دالی ہے اور افزات سے مدینے دالی ہے اور افزاد کی تعاوہ اور اسلام کے نوانی مباس اور حصرت اراہیم اللہ اسلام کے نوانی مباس اور حصرت اراہیم اللہ اسلام کے شعاد کو چوڑ تا ہے کیون کہ بھن کہ تب میں منقول سے اسلام میں سرب سے پہلے صفرت اراہیم اللہ میں اسب سے پہلے صفرت اراہیم اللہ علیہ اللہ میں سرب سے پہلے صفرت اراہیم اور عسرت اراہیم ایر اسلام کے نوانی این این علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرایا۔" یا تا اسٹ تہ یہ شکنے موٹ فرایا۔ "یا تا اسٹ تہ یہ شکنے موٹ فرایا۔" یا تا اسٹ تا ایک اللہ کے اللہ تا اسلام کو مذال ہے اسلام کو مذال ہے اسلام کو مذال ہے ۔ اللہ تا اسلام کے اللہ تا ہے کہ اللہ تا ہے ۔ اللہ تا

ناخن تراشنا .\_

جمعہ کے دن ناخن ترانسنا بمستخب ہے۔ ناخن ترانسنے میں ترتیب کالحاظ در کھا جائے کینے کا محدوظ رسکے کائے کا محدوظ رسکا ہونے کے دیکا میں میں میں اسٹر میں اسٹر میں ہوئے ہے محفوظ رسکا ہونے میں میں بالد میں میں اسٹر میں وسلم نے فرایا جس نے جمعہ کے دن میں میں اسٹر میں وسلم نے فرایا جس نے جمعہ کے دن نامن ترانے اسے شغا ماصل ہوگی اور بیاری وور ہو ما بیکی مجمولات کے دن عصر کے بعد نامن کا شغے کے بات میں میں بہی نفید دی مردی ہے۔

فلات نزتیب کا مطلب برہے کہ دائیں اور چرانگی سے آنازکیا جائے چرددمیانی انگی اس کے بعد انگریا جائے چرددمیانی انگی اس کے بعد انگری کے ساتھ والی اور چرانگرسٹے کے ساتھ والی انگی کے ناخن کا شعبائیں انگی کے باخن کا شعبائیں انگی بھر جھوٹی انگی کے ساتھ والی ادر چرچھوٹی انگی بھرانگرسٹے کے ساتھ والی ادر چرچھوٹی انگی کے ساتھ والی ادر چرچھوٹی انگی کے ساتھ والی ادر چرچھوٹی انگی کے ساتھ والی انگی کے ناخن کا شعب کا مسے اور کر چھوٹی انگری کے باخن کا شعب کا مسلم انٹر علیہ کی ہے، حضرت وکمیے ام الموسی انٹر علیہ کی ہے، حضرت وکمیے ام الموسی انٹر علیہ کم سے موان انگی کے ساتھ والی انگلی بھرانگر سے شروع کر ورب چرچوٹی انگلی بھرانگر سے العال کی کے جد چوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھرانگر سے العال کی سے اور کی کے ناخن کا ڈو اس سے العال کی میں میں ہور ہور انگلی کے ساتھ والی انگلی ، بھرانگر سے کے جد چوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ، بھرانگر سے کے ساتھ والی انگلی کے ان میں کا ڈو اس سے العال کی میں میں دور ہور ان انگلی کے ساتھ والی انگلی ، بھرانگر کے ساتھ والی انگلی کے دور ہور کی کے ان میں کا ڈو اس سے العال کی دور ہور کی انگلی کی دور ہور کی کے دور ہور کی انگلی کی دور ہور کی انگلی کی دور ہور کی دور ہور کی انگلی کی دور ہور کی دور کی دور ہور کی دور

تینی یا چری سے ناخ کا شنے جا ہیں ۔ وائول سے گا منامکر وہد، ناخ کا شنے کے بدانگلیول کو دھنے ان کا کا شنے کے بدانگلیول کو دھنا اور ناخوں کومٹی میں ونن کر دینا مستخب ہے۔ اسی طرح سرا وربدن کے بال نیز پجیند یا نشیز مگل نے سے

ا انجل نافن تراش (نبل كرم) كاستقال مناسب سعد ١٢ مزاردى .

نكلنے والا نون مجى وفن كردياجائے كيونكر ايك روايت ميں ہے حصور علب السام سنے نون ، بال اور ناخن وفن كرنے كا حكم فرايا ۔ كا حكم فرايا ۔

حضرت المم الحمد من منبل رضى الشرعند سيمنقول ايك روايت محمطابن جي عره اورضرورت کے بغیر رمنڈا نام کروہ ہے کبو کر صرت ابرموسی اور مبیدین عمیر رضی السّر عنبا سے مروی ہے جی کریم صلی السّرعلیہ وسلم ن فرايا "جس ف سرمندايا وه بم من سے نہيں " واد نطني ف افراد ين صفرت ما بربن عبدالله رضي الله عنها ے روایت کیا کرنی اکرم صلی انترعلیدولم نے فرمایا برج اور عرو کے سوا بال ندمنٹروائے وائی علاق ازبن نی اکرم صلی السُّرعليه وسلم ينفوارج كی خوست فرانی اورسرمندانا انكی نشاكی نباتی، نيز معزن عرفاروق رضی الله عندسن صين سے فرایا: اگری نے منہیں سرمنڈ ا ہواد کھانو میں تیرے سریں ماروں گا " عصرت عبالتدابن عباس منی السُّرُعنها فرمانے میں" وستحض شہریں سرمنڈا نا ہے اس میں شبطان کی عادت پائی عاتی ہے۔نیز سرمنڈانے میں الد سها المراسع بن بند في الرخ الرام ملى العرام على العرام العرب والم المرابع المرابع المربي المربع المربي المربع المربي المربع المربع

اورحب مدكوره بالاروابت محصطابن سرمندانامحروه سيتوبالال كوفيني سيكاشا بإب وبباكه صرت الماماهد بن عنبل رحدالتذكرت في جاست و جول سے كا ت در جات قراد كرسے كائے . ايك ووسرى روابت مح مطابق المم احدرهم الشراس محوده ببس سمحن سف كيزنكم الم الرواد دف بندخو وحفرت عبالله بن جعزر فى الترمنها \_ بوابت كما كم نى كرم صلى الترمليدوسلم ف مضرت بلال رمنى الترمنه كوبيبياكم ومصرت جقر رضی التُر عنه کی اولا دکو بالا بنی بر برخودان کے پاس نظر مین ہے گئے ایک نے فرایا: آج کے بعد میرے جائی بدندرونا " بعرفرمايا "مبرے منتيجون كومرے إس بلاؤ" جنائج بين لاياكيا دانسروكي كى وجسے بارى مالت مري كے بحرّ ك طرح في آي نے فرايا عام كر باف ان آگيا قائيد كے مے مارے روندد ہے گئے ا كيب روايين بي سبي بي اكرم صلى التدكليروسلم نے جات طبير كے آخرى وفول بال منڈوا وب سفتے اس وقت آئے بال مبارک شائر اقدي مک تنگفت تقے حضرت على دخى الله عندى دوايت ميں ہے آب کے بال مبارك كانوں كى لا مك بهنجة مخفينزلوك برودرس مرمندات رب اورمجاسي فاعزان نبير كيا - اور جزيكه بال ركف يسخني ادرتنگی ب دلامان کیا گیا جیساکہ ابقاً اور دیج کمیروں محردوں کا حجوثا معان ہے۔

مر کا کچھ حصر منظانا :- قرع بین سرکے بین حصے سے بال منڈانا الدیمن کو جورڈ دینا کمروہ ہے۔

بال مندوادينے كيونكرير مجبورى سے۔

مانگ نکالٹا :۔

بڑے بال رکھنا اور مانگ نکان سندے ہے۔ ایک دوایت میں ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ دیا ہے۔
نے مانگ نکالی اور صحابہ کرام کوہی ما مگ نکا ہے کا تکم دیا ۔ بیھ دین میں سے لائد صحابہ کرام کوہی ما مگٹ نکا ہے کہ تکا کے تعام دیا ۔ بیھ دین میسی سے لائد صحابہ کرام کوہی ما مگٹ نکا ہے کہ تا کہ بین سے در منی اللہ عنہم میں شامل ہیں ۔
میں صحرت ابوع بیرہ محصرت عمار اور صفرت عبد العثر بن مسوور منی اللہ عنہم میں شامل ہیں ۔

مردول کا زلین رکھتا ،۔ رضاراورکنبیٹوں کے دومیان بال افکا ناجوعلویوں کی عادت ہے ،مردول کمیلئے محروہ ہے بیکن عورتوں کے بینے کروہ نہیں۔ ہمانے اکا ہر میں سے ابو کجیطا درھر اللہ نے معزت علی کرم اللہ وجہرے روا بت کہا ۔ کرم دوں کے بینے نفیں رکھنا محروہ ہے حضرت دبید بن مسلم کہتے ہیں ۔ میں نے لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ زلفیں رکھنا زمین نہیں سمھتے ستھے۔

بال توحيا به

موجنے سے بال نوجیا مردول اور ورنوں کے بیے محدود سے کیؤنکہ نبی کرم صلی الشواليدولم مے موجعے سے بال نوبینے والی عورتوں پر معنت فرائی ہے۔اسے صنرت ابر مبیدہ نے وکر ممیا ہے۔عورت کے بیے میشانی کے بال شبیت کی دھاریااسنزے سے کاطنا محدوہ ہے اِسی طرح چہرے بر شکلنے والے باول کو کا طنا بھی محروہ ہے جبیا کہ اس بارے میں بنی کا بیان گزر دیکا ہے میکن برائی کہا گیاہے اگر فا وزراپنی بیوی ہے اس با كامطالبه كرے اوراسے خوف ہوكرابيا فركرنے كى صورت ميں فاونداس سے رغبت نہيں ركھے كا اور دورى شادی کولیگان طرح بگاڑ اور نفضان ببا ہو گا لہٰلا مصلی اس کے بیے جائز ہے۔ جبیباً کر عورت کے بیے ا بینے نما وندگی خاطر مختلف فسم کے مباس اور انواع وا قسام کی نونشبر استھال کرنااس کے بیے شوخی کرنا ، نوثُ طبعی اور کھیل کوو کے وربعے اسکاول بھانا جا گزے۔

بنا بربی شی اکرم صلی الله علیبه وسلم کی بال نوسجنے سے تعلق مما نعت ان عور نوں کے بارسے میں ہوگی جوخاوند کے علاوہ دوسرے وگول کی خواہشات کو بدرا کمنا اور زنا کا ری کورواج دیا جا ہتی ہیں

#### سياه نقاب لكانا:

سیاہ ضاب کالگانا محروہ ہے تصنات سے موی ہے ہی اکرم مل انٹرعلیہ وسلم نے ان وگوں کے بارے میں بوسفیر باول کوسیاہی میں بدل رہے تئے ، فرمایا مدان تائی تیامت کے دن ان کے چہروں کوسیاہ کر بگاء " حضرت ابن عباس رضی انٹرعنہا کی روا بیت ہے بنی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے ابلے وگوں کے بارے میں فرمایا " وہ جندت کی نوشیو نہیں سؤنگھ سکیں گے ۔"

بیاہ خضاب کے سلسلے میں جوروایات آئی ہیں مثلاً نبی اکرم صلی استدعلیہ وسلم نے فرایا مدسیاہ نصاب استعال کر و بدینک و عورت کی مجست اور ویش کو فریب وسینے کا باعث ہے یولوا فی سے متعلق ہیں عورت کا ذکر اصل مقدود نہیں ضمعناً کیا گیاہے۔

#### خضاب بالسميرر

جب باوں کوسیاہ کرنے کی کوام ت ٹابت ہوگئی تومنخب ہے کہ سرکے بالال کو مہدی ہوگئی تومنخب ہے کہ سرکے بالال کو مہدی سے بہتری سے بالال کی عمر میں خصاب کا یا ۔ آپ کے چانے کہا دخم نے حضرت امام احمد بن عنبل مصرالت اسٹر ملیہ وسلم کی سنت ہے ۔ کا یا ۔ آپ کے چانے کہا دخم نے حضرت البوفدر منی اسٹر عنہ سے مردی ہے آپ نے فرمایا بہتری چرجس کے ساتھ بالوں کی سفیدی کو بدلا ماسکنا سے من ی در وہ مرد سے م

بیکن بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے کونسا خصاب استعال کیا اس میں انقال نہے۔ معترت انس منجالتہ عنہ سے موی ہے ہب نے فرمایا بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے بہت کم بال سفید نے البتہ مصنرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم رضی الشرع نہا نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استقال فرمایا۔ اکب رعایت میں ہے صفرت اُم سلم رضی الشرع نہا نے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے چند ہال مبارک نکال کر لوگوں کو دکھا نے جکوم ہندی اور وسمہ کا خضاب ملکا ہوا مضا اس مدسین سے دسول اکرم صلی السرعلیہ قیلم کا مہندی اور دسمہ سے مصناب ملکا نا خاب سے ۔

امام احد بن صنبل رحمہ اللہ کے ظاہر کلام سے نابت ہونا ہے کہ ورس داکیے تیم کی گھاس صب سے لگائی۔
کی جاتی ہے) اور زعفران سے خضا ب لگانا جائز ہے ۔ کیؤنکہ صنرت البرمالک انشوی دنئی اللہ عنہ سے مردی ہے۔
اُپ مے فرمایا ہم دسول اکرم صلی اللہ علیم کو درسس اور زعفران کا خضا ب سگاتے ہے۔
اُپ مے فرمایا ہم دسول اکرم صلی اللہ علیم کو درسس اور زعفران کا خضا ب سگاتے ہے۔

جب ببرخضا ب مرکے بالوں کے بیے ثابت ہوگیا نو داڑھی کاجی بہی مکم ہوگا۔ کیونکہ بی اکرم ملی النولیہ وسلم کا یہ ارشا دِگرا می "سنیدی کو مبدلوسکین بہرولیوں کی مشا بہت اختیا ریڈ کر د" عام ہے اسی طرح صدیث ابد ذرد می الشرعند میں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا یہ ارفنا دگرامی میں مر اور واڑھی کوشائل ہے۔ آپ نے فرایا" سنیکا کو بدلنے والی بہترین جیز جہندی اور وسمہ ہے " نیز حضرت ابو بحرصدین رضی النہ بونہ فئے مکر ہے ون اسپنے والد البر فجا فہ رضی النہ بونہ کو سے کر بارگاہ بموی میں صافع ہوئے فرائپ نے معنزت ابو بحروضی النہ عنہ کی عربیت کو گھر بحر نہی دہنے دستے تواجھا نظا بم خودان کے پاس آتے" اس کے بعد ابر فحافہ اسلام لائے اور آپ کے مرر اور واڑھی کے بال سفید تغامہ کی طرح سفے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وظام نے فرایا" ان کر بدل دولیکن سیاہ رسی سے بچن " بہ صدیب سئر کے واڑھی کے شل ہونے اور اسٹر علیہ وظام سے بچن کے بات میں واضے ہے۔ ابوجبیدہ فرایات بیں ، ثنامہ ایک بوئی ہے جس کے بنیا اور کھیل دولوں سفید ہوئے کے بات میں واضے ہے۔ ابوجبیدہ فرایات بیں ، ثنامہ ایک بوئی ہے جس کے بنیا اور کھیل دولوں سفید ہوئے کے بات میں منہ بردن کی طرح سفید ہوئے کا درض سے ۔

مرم رکا با:۔ طان بارسرم رکا کا :۔ طلبہ وسلم طاق بارسرم رکا نا مسخب ہے معض نہ اس رضی الشرعنہ سے روابیت ہے کہ بی کریم صلی الشر طاق مرا دہ ہے صرف انس بن مالک رضی الشرعنہ کی روا بہت ہے کہ بی کریم صلی اسٹرعلیہ وسلم وا میں آ تھو بین یں بار اور بائیں میں روسلائیاں مرم رکا نے سے جکہ معز ن ابن عباس رضی اسٹرعنہا سے مردی ہے کہ صفود علیہ الست الم برا بھر میں مشرعے کی بین سلائیاں لگانے سے ۔

تيل لكانا:ر

مسخب ہے کہ ایک ون چیوڑ کر ٹیل مگا یا جائے مصرت ابرم رو بھی الترعنہ سے موی ہے کہ بی اکٹر عنہ سے موی ہے کہ بی اکرم علی اسٹر علیہ وسلم سنے دوزانہ منتھی کونے سے مع فر بایا نیل کی تمام قسموں میں دوئون بنفشہ کو بانی تیلوں ہے ۔ حصرت ابرم ریو وضی انٹر عنہ فرمانے ہیں نی اکرم علی انٹر علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا روغن بنفشہ کو بانی تیلوں پر الیبی نشیدان حاصل ہے جیسے میں تمام دوگوں سے افضال ہوں ۔

سات سروری انشیاء:۔ اللہ تفالی کے حوف ادراس پرکال یفنن کے بدس فرصفر میں سرخف کے پای سات چیزوں کا ہمزیا مستخب ہے ۔ ۱۱) باکیزگی اورز مین اختیار کرنا ۔

(۴) يينجى

(١٧) كمنكم

ربع) مسواک

(۵) سرمرطانی

لا) تیل کی ختیشی، مدیب شراهب میں ہے حضرت مالٹ رضی اللہ عنہا فرمانی ہیں، آپ سفر وحصر ہیں اسے ساتھ رکھتے ہتھے ۔ ساتھ رکھتے ہتھے ۔

(۵) مدراد، یدایک لکڑی ہے میں کا ہر اگول ہوتاہے اور بالشت سے بھوٹی ہوتی ہے اہل عرب اور صوفیار کرام اسے پاس رکھتے اپنے جب کو اس سے کمجلاتے اور کیڑے مکو ڈے دفد کرتے حتی کہ ہے سب کام ابھ سے دذکرتے ۔

#### نابسنديره بأنيس ،

مندرم فيل إنتي مكروه بي:

# دوسروك كھرول ميں دافل ہونے كے آداب

جب کسی کے دروازہے پر جائے تو کہے السلام علیکم اکمیا میں اندر آسکنا ہوں ؟ . . صربيث نشرليب مين أناب بنوعام مي سي ايك فض في بني اكرم صلى الشرعليدوسلم سي اجادت طلب كى النوت آپ فائد اقد س میں نفے اس فف نے کہا کیا میں اندر آسکتا ہوں ،

بنى أكرم صلى السُّرعليه وللم ني ابني فادم سے فرمايا باہر جاؤاور اُسے اجازت طلب كرنبكا طريق سكھا وُ فادم نے اس خص سے کہا الیسے کہوڑ انسلام علیم کمیا میں واغل ہوسکتا ہوں ، بیٹانچہراس شخص نے س کر کہا انسلام م إكما من اندا كما عول وأب ف اجازت دى اوروه اندر آيا.

اما ذت طلب كرنے وال مزنو در وازے كى طوت بيٹي كرے اور من اى دور مبط كر كورا ہو كيونكاس

طرح بوابنس سئے کا

تین باراسی طرح امبازت طلب کی مبائے، امبازت ال مبائے تو تھیک ہے ورنہ والبس مبلا مبائے المبنہ اگر نطن غالب ہو کم گھروا سے نے دور ہونے پاکسی شنولدیت کی وج سے اس کی اواز ندمشنی ہوگی تو تین سے

اس مستلے کی اصل ہنرت الوسبد فدری رضی اللہ عنہ سے مروی روا بت ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مابا کہ ا وسلم نے فر مابا کہ اجازت تین بارطلاب کرنا ہے اگر سکتھے اجازت مل مائے تو اندر وا عل ہو جائے ورینہ والبی چلاجا ۔"

اس هنمن میں اجنبی اور قریبی رکبشنته وار محرمات مثلاً مال اور اس جیسے ووسرے رستنه وار برابر ہیں بنویکہ نی اگرم صلی الت ملیہ وسلم سے ایک سخفی نے بر جھا وہ کریا میں مال کے پاس مانے کے بیے بی اجاز بطلب كرول؛ أب مع فرمايا "إل "اس في كهاد بم المحقدر سنة بين " بنى اكرم سلى الشرعليد وسلم ف فراباد اس کے پاس مانے کے بیے امازت طلب کرو "اس نے عرف کیا " یں تو مال کا فادم ہوں " آپ نے فرمایا فداما زت طلب كياكرو كياتم جاست بوكراس برمنهالت بي ويجو

بری اور حب رونڈی سے وطی مائزے اس سے پاس مانے کے بیے اعازت طلب کرنا ضروری ہیں كين كرونكر البين نظ بدن منا ہے اور اس كے بيے ان كے بدل كر ديكينا جائز ہے سكن مسخب سے كر كرين داخل ہوتے وقت ہوتے جا دے تاكم اس كے داخل ہونے كا بنا على سكے . امام احر رحم اللہ نے اپنی کتاب دو مھنی " یس اس کو صراحت سے روایت کیا ہے۔ گھریں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے تاکم گھریں برکت زیادہ ہو میسیا کر ہوریٹ نٹر لیب یں آیا ہے اور اس کا پھل ذکران شارالٹرد گھریں واخل ہونے " کے باب میں کیا جائے گا۔ داچا مک مات کے وقت گھروالیں نہیں نوٹنا چاہیے کیونکر نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے دگھروالوں کی بینے بری بین مات کو گھر لوشنے سے منع در ایا ۔ چنا نچر جب دو آدمیول نے الب کیا تو گھریں نا پسندیں اس و بیجی \_\_\_\_

جب صاحب نماندی طونسسے اندرجانے کی اجازت مل جا سے تواندر وافل ہموا ورجہاں صاحب نمانہ اجازت وسے ببیرٹ جائے۔ اگر ج گھرمالا ذمی غیر سم ہی کیول نہ ہمو۔ اگر اچا بک ایسی گلم پنہیج کہ ہوگ کھا ناکھا رہے ہموں تو کھانے ہیں منٹر کیب نہ ہموالدنہ صاحب نمانہ بنی ہموا ورخوشی سے نثر کیپ طمام کرسے تو کوئی محرج نہیں ۔ —

دائين اوربائي ما تقه پاؤل كاستعمال به

کھاتے پینے کے آواب : کھانا کھانے والے کے بیے شروع میں "لبت اللہ" اوراً نو میں " الحر اللہ" پر فیصنا مستخب ہے۔ پانی پینے دقت بھی اسی طرح کرنا جاہیے کیونکھ اس سے کھانے بین بہت زیادہ ہوتی نہے اور شبطان دور دھا گئا ہے۔ نبی اکر جسسی اللہ علیہ وسلم سے حال کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے انفوں نے پوجھا یارسول اللہ اہم کھانا کھاتے ہیں بیکن سے نہیں ہوتے ۔ آپ نے فرایا شایدتم الگ الگ کھا ہو ؟ انفوں نے عمل کی بال یارسول اللہ الرس اللہ علیہ وسلم ) آپ نے ارشا د فرمایا کھانا مل کرکھایا کہ واصر اللہ العمل العجم بڑھا کہ و کھانے میں برکست ہوگ ۔''

معنرت جابر رضی استرونی سے مروی ہے امنوں نے نبی کریم علی استر علیہ دسلم کوفر اتنے ہوئے سنا جب کوئی تخی گھر میں داخل ہوتے وقت نیز کھا نا کھاتے وفت سہم الشرائر کئن الرحم پر ٹرھتا ہے توشیطان اپنی اولادسے کہتا ہے نہ تہاہے ہے بہاں مشب بائشی کی گھنائش ہے اور نہ کھا ناہے ۔ لیکن گھر میں واخل ہوتے وقت ہم السند کہ نہ بڑھی جائے نوشیطان کہ نباہے تہمیں شب باشی کے بیے عکم مل گئی بچروب کھانے برم ہم السند کہیں برمی جاتی قرضیطان کہتا ہے بہتیں وات گزار نے کے بہے حکم اور کھانا دونوں چیزیں عاصل ہوگئیں۔

معن مذلفه رضی الله عنه فرماتے بہ ہم جب بنی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے ساختہ کھانے میں عاصن ہوتے تو ہم میں سے کوئی آب سے جہلے کھا نامقر و عرض نا اور ایک مرضہ ہم کھانے میں حاضر سے نوایک اعرائی آیا گویا گرا وحکیلا جارا ہم وہ اینا ہا تھ کھانے میں ڈالنے لگا تھا کھور علیا سلام نے اس کا ہم تھی بھر ایک اللی گویا اسے بھی اگے کی طون وحکیلا جارا ہے وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنا چا ہم تھی کو صور علیا سلام نے اس کا ہم تھی بھر دیا اور فرایا شیطان اس کھانے کو اپنے بیے ملال کر دیتا ہے جس رہ سم اللہ "فر مرضی حالے وہ اس احرابی کے ساتھ آیا تاکہ اپنے لیے کھانا ملال کرسکے تو میں نے اس کا ہاتھ بھر تاریخ میں میری مہان ہے شیطان کا ہم نے ان دونوں کے ہم تھری میں نے اس کا ہم تھی بھر دیا اس خات کا فسم بسک قبط نہ تاریخ میں میری مہان ہے شیطان کا ہم نے ان دونوں کے ہم تھری کے ساتھ بہرے ہاتھ بی سے "

الكرين وع بي بهم الله كهنا بعول ما ئے تو يا واكنے برسيد الله آق كُنْ وَ الحِيرَة "كھے صنوت ماكھ م رضى الله عنها كى روايت بيں بى اكرم صلى الله ماليہ ولم سے اسى طرح منفذل ہے ۔

کھانے کاطرلیقہ:

مکین چرسے کھان مزوع کر نااورائسی پنجے کرنا الدی آخریں بی نمین ہر) مستحب ہے۔

مقہ چیڑا ہو، وائیں افخرسے میا جاسے اورا چی جائے اورا ہستہ آہستہ نگلے۔ ایک ہی قنم کا کھانا ہو توسائے

سے کھائے اور کئی قنم کا ہویا چیل وغیرہ ہوں تو برش میں اوھرا دھرا تھ ڈالنے میں کوئی توج ہیں۔ کھانے کے اُوپ

یا دویان سے نہ کھائے بلک کنار ہے سے شروع کرے اگر ترقی ہوتو بین اُنگیوں سے کھائے اور الھیں جائے۔

یا دویان سے نہ کھائے کہ چیز میں چونک دہ مارسے اور مذہی برتن میں سانس سے اگر سانس بینا ہوتو برتن کو مزہ سے

مانے اور جینے کی چیز میں چونک دہ مارسے اور مذہی برتن میں سانس سے اگر سانس بینا ہوتو برتن کو مزہ سے

ہٹا ہے اور سانس لینے کے بعد دو ہارہ منہ سے لگا ہے تیک مگاکہ کھانا چینا سکودہ ہے۔ کھڑے ہوکہ کھانا چینا

له رون کے گونے گوشت بی جو کر کھانا۔

كانے كے برتن بر

سونے اور جا نہ ہے ہوئے ہوئے ہیں کا ناہکانا ناجا تُرہے جب اس فتم کے برتن میں کا ناسل منے آئے تواسے دوئی پر پاکسی دوسر سے برتن میں ڈال دے بھر اسے کا ئے اور کیا نالانے والے کو تنبیہ کرنا واجب ہے ہونے اور چا ندی کے برتن میں نوشیو لگانا بھی نا جا تُرہے ۔ اس طرح ان برنوں سے مطر گلاہ چود کن بھی جائز نہیں ۔ جہاں اس فتم کا انتظام ہو وہاں جانا حمام ہے اور اگر میا گیا توجیس سے اکٹر جانا اور ان کار کر وینا ضروری ہے۔

ما حب فا نہ کوڑی سے عجائے اور کھے کرائی چیزوں سے زیبالش اختیارکہ نا چاہیے بغیری شریعت نے ماکز اور موال قرار دیا ہے۔ نہیں شریعت نے ماکز اور موال قرار دیا ہے۔ نہیں جزوں کے ساتھ من کوتوام قرار دیا اوران سے منع کمبااورائی چیز سے لذت ما صلی کرنے میں کوئی کھول کی ہو اللہ تم بروم کر ہے۔ نبی اکرم معلی الشد علیہ وسلم کا ارفنا وگرا می یا در کھو۔ آپ نے فرایام سونے یا جا ندی کے برتن میں یا دیے برتن میں جس کوسو نا جا ندی سے ملتے کیا گیا ہو پانی چیغے والا اپنے بریٹ میں جہنم کی آگی بھر تاہے ۔"

كجهدد مكر أداب طعام :

المارت میں جو تکلیف پہنچا ہے، تکال سکتا ہے۔ اگر چینک آئے تومنہ کواچی طرح وُھانپ ہے الاکھ ہوئے کے مبعد باہر نہ تکا ہے الاکھ ہوئے کا الدی کا بھائے کا مورت میں جو تکلیف پہنچا ہے۔ اگر چینک آئے تومنہ کواچی طرح وُھانپ ہے الاکھ کا دوبے نہایت امتیا طرح ہوئی نہ اللہ کا موجدہ کھانے والے کے پاس کوئی شخص کھڑا ہو تو اسے بھائینا جاہیے اگر جہد نہ تقالات کے بیان موجدہ کھانے کھانے کوھا من کو نا نیز رتن اصطباق کے کناروں سے گھانے کو ہوئے کھانے کوھا من کو نا نیز رتن اصطباق کے کناروں سے گھانے کو ہوئے کھانے کو ہوئے کھانے کو ہوئے کھانے کوھا میں کہ ہوئے کھانے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کھانے کو ہوئے کہ ہوئے کھانے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کی نا بینا ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کے ہو

دعوت قبول کرتا ہے

وعون ولیم قبرل کرنامسخب ہے کھانا، کھانا چاہے تو کھائے دربنر دعاکر کے والس دوس المن عصرت عابر رضى إلله عنرس موى ب ينى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا جے دعوت وى عائے وہ تبول كريد كي ہے توكھانا كھائے اور جاہے تو چوڑ وے ي صفرت عبدالله بن عرفي الله عنها روابیت ہے۔ دیول کریم صلی الشرعلیروسلم نے فرایا سبھے دیوت دی گئی اور اس نے فبول مذکی تواس نے النزناك اوراس كے رسول صلى الله عليه والم كى نافرائى كى " جوشخف بن بلائے جائے وہ جوربن كر واصل موزنا ہے اور اور ک مارکر کے والیں جیلاماتا ہے۔ بہتوانس وعوت کے بارے ہیں ہے جس میں فعلاف نشرع حرکات نظ بول - الركسى مجلس مين خل ف شريعين جيزي بول مثلاً وصول سانتي ،بربط ، إنسرى، شابر بربعي اكب قسم کی بانسری ہے) رباب، طنبور اور معبران جس کے ساتھ ترکی لوگ کھیلتے ہیں توابسی مگریز بلیٹے کمیونکم بیٹنام توام کام ہیں۔ نکاح میں دف کااستعال جائزہے لین بانسری کے دریعے گانااور ناچنا مکردہ ہے۔ جبیاکہ جن مفيرين نے آبت كريم الله قابين السَّاس مَنُ تَيَفُ تَرِي كَهْوَ الْحَدِ يُثِ (اوربعن لوگ بُرى باني وَيَر بیں) کی نفسیبر بیں فرمایاس سے گانا اور دئرے سنعر پڑھنا مرادہے۔ بیف احادیث میں بنی اکرم صلی الشرعلب ویلم معموی ہے۔ اپ نے فرمایا کانا ہجانا ول میں نفاق ببداکر ناہے جید جاری پانی سبزی اُکا تاہے۔ حضرت سنبى رهنة التُرطيب ولگ كے بارے ميں برجها كيا كم كيا يہ صحح ہے ؟ آپ نے فرمايا دُرنبين " برجها كيا كيون؟ آپ نے فرمایا " ق کے بعد گرا ہی کے سواکیا ہے ؟ ریسی یہ گرا ہی ہے) ماگ کے ناجائز ہونے کے لیے يهي كونى بيك كراس مصطبعيت بين بوش اورشهوت مين بهيجان بيبيا بهونام ينزيد ورزول كيكر ميلان ، نفساني نوابنات، مانت، عین کوشی، سبی اور کمبنگی کا باعث ہے۔ ہے۔ النزنوا لے اور آخرت پر امیان رکھنے والول کے بیدے وکر الہی میں شغولیت نہایت پاکیزگی اور عافیت کی مان

وروث ملائم :
متنہ کے موقع بروتوت دیا مست بنہ بی اور نہ ہی اس کا قبول کر ناخروری ہے ۔ نجاور کیے ،

میلے بیعے مینا مکورہ ہے کہنوکو برور ف مار سے مشابہ ہے علادہ ازیں بیکمبنہ بن اور ذلت نفس کا باعث ہے ۔

شادی کی دعوت ولیم پر کے سواکسی الیں دعوت بیں مشر کیا ہم کو وہ ہے جو صفر علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہو ا بینی اس سے مختاج توگوں کور دکا جائے اور ما الدار شرکی ہول ۔ الم علم کے بیاے کھانے کی دعوت متبول کرنے میں جاری کرنا اور اسے بلا جھیک قبول کر لینا مکروہ ہے کیؤ کھا سے حص کا اظہار ہم تا ہے نیز بر کمینگی اور میں جاری کو اللہ عالم ہو ۔ کہا گیا ہے کہ توجیف کسی سے بیا ہے بی ا بخذ ڈا تا ہے ذلیل ہوتا ہے ۔۔۔ دگوں کی وعوت میں بن بلا نے مشر کیب ہونا موام ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی بے شرمی اور غصب رچھیننا) ہے لہٰنا اس میں دوگناہ ہیں ۔ ایک نوبن بلاٹے دعوت میں مشر کیب ہونا دومسرا سمسی کے گھر میں بنیراعازت واضل ہونا اس کی پیرٹ بدہ باتوں کو دکھینا اور عاصر بن کے لیے ننگی کا ماعیث بنتا ہے ۔

كجواورا داب طعام.

آواب طعام سے ہے کہ کھانے والوں کے منہ کی طوف ہار بار بنر دیکھے کیونکواس طرح وہ منز مندگی محسوس کریں گے۔ کھانا کھانے وقت ایسی گفتگوینہ کی جائے جھے لوگ نا پیند کرنے ہیں اور بنا ایسی بات کی جائے ہے جھے لوگ نا پیند کرنے ہیں اور بنا کہ مانے کے مان طرہ ہے اور بننا کہ کرتے والی گفتگوسے بھی پر میز کیا جائے تاکہ کی نے والول کو کھانا کھانے سے کرتے والی گفتگوسے بھی پر میز کیا جائے تاکہ کی نے والول کو کھانا کھانے سے بیلے ، اور بعد ہائے وھونا مکروہ اور بعد ہیں وھونا مستحب بے بھی نا کھانے ہے۔ بھی نا کہ میں بیلے وھونا مکروہ اور بعد ہیں وھونا مستحب بے بیلے دی اور بعد ہیں دھونا مستحب بے بیلے دیں بیلے دھونا مکروہ اور بعد ہیں دھونا مستحب بیلے دھونا مکروہ اور بعد ہیں دھونا مستحب بیلے دیں بیلے دھونا مکروں اور بعد ہیں دھونا مستحب بیلے دیں بیلے دھونا مکروں اور بعد ہیں دھونا مستحب بیلے دھونا مکروں اور بعد ہیں دھونا مستحب بیلے دھونا میں دھونا میں دور بعد ہیں دور بیل کی دور بیل کا دور بعد ہیں دھونا میں دور بیل کی دور بیل کو بیل کی دور بیل کو بیل کی دور بیل

بدبو دارسنری مثلاً لہمن، پیاز اور گذر نا دکیا) کھا نا پھر وہ ہے۔

نبی اکرم سلی الشرعب ہولم سے مردی ہے، آب نے ارشا دفرایا " بوشخص بدبدبو دارسنری کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے " زیادہ کھا ناجس سے برمغنی کا نوف ہو محروہ ہے۔ نبی اکرم سلی الشرعلبہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرائسان نے اپنے بہیل ہوئی برنن نہیں بھرا " مہمان، صاحب خانہ کی اجاز سے بنیکسی دوسر کو کھانے بی بادر سے اپنی کہ سکتا کیو کھی ہوا ہے نے اس کو کھانے کی اجاز س وی ہے ماکسے نہیں بنایا "

اسی بنا در پیلماد کا اس بارے بیں انتخلاق ہو کہمان میز بان کے کھانے کا ماک کب بنیا ہے۔ بعض کے نورک جب کھانے کا ماک کب بنیا جائے نووہ اس کا مالک ہوجا تا ہے۔ بیک بعض کہتے ہیں ۔ وہ مالک بن ہی نہیں نردیک حیب کھانے ہیں ۔ وہ مالک بن ہی نہیں نردیک حیب کھانا منہ ہیں جو مالک بن ہی نہیں

سک بکہ وہ میز بان کا کھا را ہے بدب کھا کا ساسنے رکھ دیا جا سمے تواب اجادت بینے کی صرورت نہیں بیٹر طبکہ اس علافے میں اسبطرے کھانے کا رواج ہوبس عرف ہی اجازت قرار بائے گا۔ منرے کھانا نکال کر پیاہے میں ڈالنا اور کھانے کے اُڈریفلال کرنا مکردہ ہے۔ روٹی سے ہا کھ مما

پسکری روی اور اس کی فیرست و اور به استه و در است کاناهی کی تضریب کرنا اور اس کی فیرت کاناهی میز بان کوانے کاناهی میز بان کوانے کی تضریب کرنا اور اس کی فیرت کاناهی من سے کیزیجہ یہ کا ان کی است کی تعریب کی میزیکی میزیکہ اور نامی کی است کی تعریب کی تعریب

کھانے سے دور روں سے پہلے کھانے سے افظ نز اُکٹا نے البتہ اگروہ اس پر راضی ہول فرکو کی

سمع نہیں ۔ انفول کا ایک ہی طعشت میں وهونامستعب ہے کہونکے مدیث ستریب میں آتا ہے بنی اکرم صلی الشرطلیہ وسلم نے فر مایا مع تم تفرز بازی زکر د وریزنهاری جمعیت بجر مائینی یو نیزاکی مدیث میں ہے بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے لمیں کو بھرنے سے پہلے اُمطانے سے شع فرایا ۔ کا نے کی چیزوں مثلاً توبید کے اُٹے اور وال وعنیرہ سے ابنانہ دھوٹے البتہ بھوسی سے ابنے وصونا ما رُزہے۔ دو تھجوری ملاكرية كھائے كيونك نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نداس سے منع فرايا " بعن لوگوں نے كہا اگر تنہا ہو يا خود كى نے كا مالك ہوتوكوئى حرج بہیں \_\_ صاحب خانسے اپنی مرضی کے کھانے نہ مانکے ملکہ اسی برقناعت کرمے جواس نے بیش کیا کیونکھ اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی ۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اسٹاو فرمایا یہ میں اور امت کے بربير كاروك تكلف سے بيزار بين "\_ اگرميز بان المهان سے اس كل فوامش دريا مت كرے نوتنا دينے میں کوئی حرج بنیں بحفہ اگر جیم تقوراً ہو تبول نہ کر نامحروہ ہے بیشر طبیکہ ملال مال سے ہو البتہ برہے ہیں کوئی تحفہ دنیاجا ہیں یا کم انکم اس کے بیے وُقائی کروی مبلئے۔

کھانے میں کسی چیز کا گرنا :ر الکھانے کی میں کا میں ہے الکھانے کی چیز ن کی کے الدہ کوئی اور بیال خون والی چیز اور اس کے ال بونا ہے فرکھانا نا پاک ہوجائیگا اوراس کا کھانا حوام ہے اگر کھانا تحنت ہوتو گرنے والی چیز اوراس کے ارکود کو کور چ کر باہر نکال دے اور اگر گرنے والی چیزی بہنے والانوکن نہیں لیکن وہ زہر بلی ہے مثلاً سانے اور بچیت توبعی ند کھائے۔ وہ چیز ذاتی طور بریوام نہیں بکر مزری بنیا در اس کا کا ناحام ہوگا اور اگر سمی کر مائے تواسے کا نے میں فوطہ دے یہا تک کراس کے پر ڈوب مابین بھراسے نکال دے اگر وہ مرمائے ترتب کھی کھانا باک ہوگا اسے کھالینا جا سے کمیونکہ بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسکم سے مروی ہے آپ نے فرایا مع الرقع میں سے سی کے برتن میں محتی گر مائے تواہے اس میں غوط دے کیو نی اس کے ایک برسی بیاری اورودر سے میں شفاوہ وہ بھاری والے پر کو کھانے میں ڈالتی ہے "

بِینے کے آواب:

پنی کے آواب:

پنی سے پیامت ہے۔ چاٹ کرنہ بیٹے نیز تین سانسوں میں بیٹے اور آخر میں "المحد اللہ" پڑھے ۔

اور بن میں سانس مذہے میں ورع میں "بہم السّرالرسُن الرحم" اور آخر میں " المحد اللہ" پڑھے ۔

ضلاصر کلام :- مختر بدک کھانے بیٹے یں بارہ باتیں قابلِ اعاظ ہیں.

چارفرض بن، جارسنت اورجارستب

فرائض بریں کرجر چیز کھائی مائے اس کے بارے میں معوم ہونا چاہیے کہ کہات افی ملا ہے یاموام دی اسمالٹنالوسی الرحیم پوٹے منا ۔ رسی ہومل جائے اُس پر راضی رہنا (۲) اور الشرنعا سے کا سکر اواکر نا ۔ (الحمد بوٹ دیوٹے منا) ۔ سُنتیں بہ ہیں : را) بایاں پاؤل بچاکر اس پر ہوٹینا رہی بین انگیبوں سے کھا نا رسی) انگلیاں ما اُٹنا

(١) این سامنے سے کھانا۔ مستخبات بہ بیں: (۱) چوٹا لفز کیراسے بھی طرح چانا (۲) وگوں کی طرف کم دکھینا (س) روٹی کو بچھا کہ اس پیسالن رکھا مبلہ ہے۔ (۲) مکیر کھا کرا ورچین لیسٹ کرنہ کھا یا جائے ۔

فهماني مين روزه افطناركرنا ال

كى كى الى روزه افطاركىي توان كلات كى ساخف دعا ما تكى ; نهاسے إلى دوزه وارول نے روزه افطاركيا نيك وكون نے تمالكانا كاياتم برديمت كا نزول ہوا اور فرشنوں نے فنہا سے بے رجمت كى دعاكى - الشرقال كالشكرب صب ني بس کھلا یا بلایا اورسلان بنایا گراہی سے بدایت دی ادرائي بهن ي مخوق رفضيكت عطافراني يالم امت مم مصطفا صلى الشرعليم كي مجوكول كو مركرف ال كے نگول كوباس مطا فراہ بارد كوشفا دے، مسافرول كووطن ميں لوالا سے اور مروالال كى يرفيانى ووركر وس الى ارزق يم سے ہا ايہال آنا باعث بركت اوجا باعت مفزت بناجمين ونيامي عبلاني اورافزت یں مولائی عطافر اور میں جنمے نداب محفوظ فر ما سے سب سے زیادہ رحمر نیوا ہے۔

والفطريع فذكه كموالعت آيث وكاكل طمامك الْاَبْرَاكُ وَتَنَزَّكَتْ عَكَيْكُمُ الرَّحْمَةِ عُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَا يُكُدُّ ٱلْحَمْدُ يثه الكذى كاطعمتنا وسفنا وجعكتا مِنَ الْمُشْدِيدِينَ وَحَدَانَا مِنَ الطَّلَكَ لَـةِ وَفَضَّلْنَاعَلَىٰ كَيُّنْ رِمِمَّنَّ خَلَقَ تَفْضِيلًا اللهم أشبع عياع أمتة محمت متلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ وَاكْسِ عَادِبْهَا مَعَافِ مَرضَاهَا وَمُ دَّعَالِبُهَا وَاجْمَعُ شَمْلَ اَحْلِ الدُّارِ وَ آجِمُ ٱرُنَزَاهِ لَهُ هُو كَاجُعَلُ دُخُولَنَا بَرُكُهُ مَحُكُونُ جَنَا مَغْيِنِرَةٌ وَالِيِّنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً قَافِي الْمُاخِرَةِ حَسَنَةً الؤيتناعتذاب الثار يرخمينك كاأرجحك الرَّاجِمِينَ م أذاب حمام

عام کابنا نا، اس کا بیجنا، فرید نااور کمایه بیروینا محروه ہے۔ کیونکراس میں لوگوں کا ستر

دکھائی دیناہے بعضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا " جمام بڑا گھرہے " کمونکو پروگوں کا جا بہتم کر دیتا ہے اوراس میں فرآن باک تلاوت مذکیجائے۔ اگر بچیا تمکن ہو تو جمام میں واخل مذہو کیونکو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آب جمام کوسکو وہ سمجھتے ہفنے اور اس کی وجہ یہ بیان کرنے کہ بہ عیش پرستی ہے " مصفرت حسن بھری اور ابن سیر بن رجہا اللہ جمام میں جائے گئے مصفرت عبداللہ بن امام احدر جمہا اللہ فرمات نے مختے دو ہیں نے اپنے والدکو کہی بھی جمام میں جانے ہوئے نہیں دکھیا " اگر کوئی صرورت اکر ہے فوجمام میں جانا جا تو ہے۔ لیکن تہیں میں جانے سنے کو چھیائے اور دوگوں کے سندگی طون بندو بھے۔

اگراس کے بیے جمام فالی میا جاسکے نورات کو بادن کو آبیے وقت جانے میں کو ئی توج نہیں جب گیاہ کا خطاہ کم ہو۔ امام احدر ثمہ الندسے اس کے بارسے میں پرچپا گیا تو آب نے فرایا اگر متہیں معلوم ہو کہ جام میں جینے لوگ ہیں وہ نہیں در شد الندوشی ہو اگر جام میں جا نے جہاں ند بدوہ ہو تا ہے اور نداس کا بانی بال موسطة میں جائے ہو وال مانے نہیں اگر جام میں جائے ہو در الندوشی الندو

عورتول كاحام بي جانا،

عورتوں کے بیان کی گئی ہیں یاکسی عدرشلاً ہیاری ہمین اور نفاکس کی دھہ سے ماستی ہیں جانا مائز ہے ہومردوں کے لیے بیان کی گئی ہیں یاکسی عدرشلاً ہیاری ہمین اور نفاکس کی دھہ سے ماستی ہیں جھے فتح ہوگا اور تم البیکان الشرعنها ہے مروی ہے بنی اکم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا سعنقریب نمہالے بیے عجم فتح ہوگا اور تم البیکان پاؤٹر کے جن کو جمام کہا ما با کہ ہے۔ ان ہیں مرد ننہ بندر کے لہبر نہ ما کیس اور عورتوں کو اس سے منع کرو۔ البت میں مرد نہ بندر کے لینہ مرد تو بنہ سلام کہے اور نہ قرآن بڑھے میسا کہ صرت میں مافل ہو تو بنہ سلام کہے اور نہ قرآن بڑھے میسا کہ صرت علی المرتفیٰی رضی الشرعنہ سے مردی مدیری گزر کی ہے۔

بربنه بونے کی ممانعت بر

 فرمایا اگردور دل کے دیکھنے سے سنر کومحفوظ کر ناممکن ہوتو ڈھانپنا چاہیے ہیں نے عوض کیا بارسول اللہ ااگریم ہیں کوئی تنہا ہوتو کیا حکم ہے ؟ آپ نے فرمایا اللہ فغالی اوگوں کی برنسیت اس بات کا زیادہ حقدار سے کہ اس سے حیار کیا جائے یہ

ا کام الوداؤد نے معنزت الرسید خدری رہنی السّرعنہ سے روایت کیا دہ فرماتے ہیں ہی اکر دسلی السّرعلیہ وسلم نے ارشاد فرکایا" نذکوئی مردکسی مردکا سنز دیکھے اور نہ کوئی مورت کسی مورت کا سنز دیکھے نہ کوئی دومرو ایک بسنز پراکھے ہوں اور نہ دوعورتیں "

بہال دیکھنے والا کوئی نہ ہو واں تھی نہبند کے بغیر عنول کرنا مکروہ ہے۔

امام الروا وُدنے اپی سند کے ساتھ حضرت تبیل بن امیہ رمنی التُرعنہ سے روایت کیاہے وہ فر باتے ہیں رسول اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے ایک شخص کو تبہند با ندھے بنیر فرط کرتے ہوئے وکیا تو آپ منبر پرنشر لیف لا الد اللہ فالی کی حمد و ثناء کے بعد فرط الاسے نسک الله تنا کی حبار فرط ایس رہنے والاہے ۔ نہیں وہ حبار اور بردہ بین رہنے را اللہ ہے بنی وہ حبار اور بردہ کرنا جا جیے ؟ بانی میں فسل کے بنی اکسی فہی مقصد کے بیے باند کے بنیر وافعل ہو نا سکر وہ سے کیونکہ پانی میں فی مخلون رہتی ہے حضرت ما برف وی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آ ب نے تہذر کے بنیر یا نی میں وافعل ہونے دی اللہ عنے ذریا یہ معرف اللہ کا فول ہے کہ پانی میں فی فلونی فدار مہتی ہے اور الن سے بردہ کرنے کے ہمزیا وہ فندار میں ۔

ایک روایت کے مطابق صفرت امام احمد رصمة الله عیر نے اس کی اجازت دی ہے اور آپ اسے سکودہ نہیں سمجھتے سنے کیونکہ آ نہیں سمجھتے سنے کینو کھ آپ سے ایک ایسے آدی کے بارے میں پوچیا گیا جوکسی نہر میں نزگانہا رہا ہواور اے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتو آپ نے فر مایا مجھے امید سے کہ اس طرح نہانے میں کوئی حرج نہیں میکن برمہنر

نہانے کی ممانعت زیادہ سیح اورمناسب ہے۔

انگویهی بنوانا اور پیننا ار

امام الروا فدائی سند کے ساتھ محفرت انس بن مالک رفنی الدیم سے روابیت کرنے ہیں۔ اعفوں نے فرمایا "نی اکرم منلی الشرعليہ وسے جي با دخل ہوں کوخطوط محصنے کا الاوہ فرمایا توراش کیا گیا وہ گرگی بنوائی اوراس ہیں معجد توران کیا گیا وہ گرگی بنوائی اوراس ہیں معجد رسول الشر" کندہ کروایا۔ حضرت انس رفنی الدیم نے ہیں بی کریم علی الشرعلیہ وسلم کی انگو محقی بھی ہی ہیں ہی کریم علی الشرعلیہ وسلم کی انگو محقی بھی ہیں ہیں الفاظ ہیں مصرت انس رفنی الشرعند فرمائے ہیں۔ بی اکرم علی الشرعاد و مائے ہیں۔ بی اکرم علی الشرعلیہ دیلم کی انگر محقی جا ندی کی منی مگر اس کا مگریم مبتئی عقیق تفا۔ حصرت الروا وُ داپنی سند کسیا مخد صفرت نا فع سے وہ کی انگر محقورت نا فع سے وہ اور دائی سند کسیا مخد صفرت نا فع سے وہ ا

معرت عبدائد بن عرمی الشرمنها روایت کرتے ہیں اعزل نے فرایا رسل النہ ملی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگریش نبوائی ای اس کا مگیرنہ کھن وست کی طوف رکھتے ہے۔ اس انگریش بنوائی ای اس کا مگیرنہ کھن وست کی طوف رکھتے ہے۔ اس انگریش میں محد سور اللہ میں اسے مجبی نہیں بہنوں کا بھر آپ نے مب ندی کی جب آپ نے مب ندی کی انگریش بنوائی اور فرایا میں اسے مجبی نہیں بہنوں کا بھر آپ نے مب ندی کی انگریش بنوائی اعدامی میں محمد سول النہ ہو کہندہ کہا ۔ ایک سے بہنا ۔ بھر صفر سے محد سے اللہ رمنی اللہ مونے کے مب بہنا ۔ بھر صفر سے میں اللہ مونے اللہ مونے اللہ مونے اللہ مونے اللہ مونے اللہ مونے کے مب بہنا ۔ بھر صفر سے مونے مونی مونی اللہ مونے اللہ مونے کی اللہ مونے اللہ مونے کی اللہ مونے اللہ مونے کی اللہ مونے کی اللہ مونے کی مونے کی اللہ مونے کی اللہ مونے کے اللہ مونے کی مونے کے مونے کی مو

انگانگی کس چیزسے ہی۔

کوہ اور ہیں گا المریدہ سے الاول سے الاول کے والد صبے دام الدوا و دے ایک المری اللہ میں اللہ

انو می کس انگی میں پہنی جائے ۔

درمیانی اورشها دت کی انگی میں انگویشی بینیا مکردہ ہے۔ کی بینی میں انگویشی بینیا مکردہ ہے۔ کیونکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ بینیا مہردہ ہے۔ ایک ان ان کی میں انگویش بینیا مہردہ ہے۔ مصرت المام ابو وا قراب نی سند کے سام مقد عزب نا بھی ہے۔ ایک درسول المرم صلی اللہ علیہ بینی میں انگویش ہے۔ اکثر بزرگوں ہے اکرم صلی اللہ علیہ ہے والد کی بینی اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ موری ہے کہ نجا کا موسلی اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ موری ہے کہ نجا کا موسلی اللہ میں اللہ میں

تفنی ماجن اور استنهاء کے آواب،

جب کوئی شخف بیت الخلامیں ما ناجا ہے توجی پراٹٹرند کے کانام ہوشلا فہریا تویڈونجہ واعثیں انگ رکھ دے۔ بایال پاؤل پہنے اور وایاں بعد ہی واخل کھے اور دواخل ہمونے سے بسے ) یرکمات کے ،

الدُّفَالَىٰ كے نام سے مِن، نبیث نراورمات جنات سے اللہ تفالے كى سے اور بلدم وودشيطان سے اللہ تفالے كى بناه ما بنا ہوں۔

يستير الله آعَوُدُ ما الله مِنَ النَّحُيْثِ وَالْغَبَايِثِةِ وَمِنَ اليِّجُسِ التَّجُسِ الشَّيْطَانِ التَّحشِمِ

اگرزین سخت ہویا ہؤاجل رہی ہوتو اپنے آلۂ تناسل کوزین کی ماوٹ موڑھے۔ حکل میں پیشاب کررا ہوتو قبلہ کی طوٹ رشن ذکرے اور پٹیٹر بھی اُدھر ہذکرے بکم شرقاع آب بیٹے جیسا کہ مدیث شریف میں آیا گے۔ سورج اور جا ندکی طرف می رُن جہیں ہونا جا ہیہے۔

موراخ بین پیشاب مذکرے۔ ورفت کھیل وار ہو یا بے بھیل اس کے بیچ بھی پیشاب بہب کرناہا ہے کیونکو معن اوقات نوگ اس کے سائے میں بھٹے ہی لہٰذا کیڑے خواب ہو بھے۔ اور کھی اس کا بھیل پہلے محر الب جس کے ناپاک ہونے کا فدرت ہے۔ لاستے میں ، گھاٹ ہر اور داوار کے سائے ہم می بیٹیا ب نرکے اس طرح مدیث پاک کے مطابق معنیت کامستی ہوگا۔

رفع ماجت معمقام پرقرآن پاک سے یاکس طرح می الشرفعالی کا ذکر مذکرسے تاکرالشرفعالی کے نام کی

ا بیشاب یا پافاند کے دفت چاہے عبکل میں ہویا استی میں تبدرخ بھی نہروا ورادھر پیٹھ بھی نزکرہے۔ ہما سے ملاقے میں شرقاً فرباً کی مجائے شالاً حبنوراً ہمونا چاہیے کیونکر ہماسے ال قبلہ مغرب کی جائے شالاً حبنوراً ہمونا چاہیے کیونکر ہماسے ال

به ادبی نه ہو۔ مرف بیم النز اور اعود بالنز بڑسے فراعنت پریہ الفاظ کیے: اَنْحَمُدُ یَدُّ ہِ اَلْدُیْ اَ ذُھَبَ عَیِّی الْاَذِی الْاَدْی النَّرْنِ السلّ کا شکر ہے ہو مجبہ سے اذبین کو وَعَاصَا فِیْ عُفْرَ اِنْکَ ۔ وُدرکیا اور مجھے عافیت نجشی یا اللّہ! بیں نجھ سے مغفرت کا طالب ہوں ۔

اس کے بعد پاک مگرر جبلا مبائے۔ پا فانے کی مگر استنجار نزکرسے ٹاکر است سے آلودہ نہرل درمانی کے بھینے کپڑوں اور بدن بہر بالے ہے۔ بھینے کپڑوں اور بدن بہر مزیر بہر الے۔

اسنناكس بيرسےكيا مائے بر

اس کے بعد دیکھے اگر نجاست مخرج سے متجا وز نہیں ہوئی توافتیار کسی مقوں چیزسے است مخرج سے متجا وز نہیں ہوئی توافتیار کسی مقوں چیزسے استنجاد کرنے کی صورت میں بھریارہ معیدے کا استنجاد کے بین نداد تین ہواوراس سے پہلے وہ استنجاد کے سیے استنعال مذکبے گئے ہوں میکہ پاک ہوں ۔

يتحرس التنجاءكرت كاطراقية ار

کے یہ الیس عکر کے بارے یں ہے جہاں پا خانہ پڑا رہتا ہو اگر اس قسم کے بین الخلا ہوں جہاں سے پاخانہ بر بالاً محت ہو ہزاروی .

تفائهاجت كيبرطهارت ماص كرناء

مقعر (بافاتے کے مقام) وصاف کرنے کاطر بفتریہ ے کا بائل ایموس بھو ہے کر اسے آگے سے سمجھے کی طرف کھینے بھر اسے بھینیک درے اس سے عزوری طہارت ماصل ہوگئی مچر دوررا بخفرے کر بیچے ہے آگے کی طون دکڑے اور اسے بھی بھینک دیے۔ اس کے بعد تبیرا پنجفر ہے کر اسے مقعد کے بارول طرف رکھنے اور بھینیک وسے۔اب طہارت حاصل ہوگئی۔اگر تغییرے بنخسے لیڈری طرح طہارت ماصل بزہو بلکرتری منووار ہوتو تنجیروں کی تعداد یا بنج بیک بڑھا وے اب بھی صفائی مذمجہ ترسات یا نو تک بھی بڑھا سکنا ہے۔ بیکن طاق ہونے بیابٹیں۔ اگر ایک یا دومتھروں سے طہارت ماصل ہوجائے تو تین استعال کرے کیونکر ہی سرعی علم ہے۔ بینقروں کے استعال کا ایک دورسراط دھتہ ہی ہے وہ بیر کہ ایش اختای بتقرے کرمقام فروج کے دائیں کنا رہے پر رکھے بھراسے بیٹھے کی طوف سے ماسے اس کے بعداس کو بائی طوف ے پھیرتے ہوئے بیچے کی طرف ہے جائے تی کر جہاں سے نثر وع کیاتھا وہاں کے آجائے بھرا سے پیسنگ کردوم بخوب اورا سے بائی کارے پر رکھتے ہوئے رکوے اس کے بعد تدبیرا نیفرے کراہے ورمیان ہی کے ، دونوں طریقے مجے ہیں مدیث سریت سے کسی تف نے ایک دیہاتی صحابی سے ملکرتے ہوئے کہا میرے حیال ا تمهين نفنائ عاجب كويد كيمي نبيل أاعطابي نبيل أاعطاب وبالكول نبيل محفي تنهاب بالكاتسمين الجي طرح ما تنابول - اس ف كها إليابان كمرو - سحاني في كها بين فديوب كو دور دور ركوكر وكشاده بوكر) لمينا ہول اور دشیسے نبار رکھتا ہول۔ مشیح مھاس کی طرف منہ کرتا ہوں اور ہوا کی جانب مبھے کمہ نا ہول ہرن کی طرح بيشاً بول اور شير على المرين كو الدركانا بول \_\_ شيح ايك نوبصورت كل س بور ب كي حكول مي پائی مانی ہے۔ سرن کی طرع جمعیف سے مراد قدموں پرزور دیکر بعیثا ہے

پانی سے استنجاء پانی سے استنجاء کا طریقہ بیر ہے کر مفرضوص کر ہائی ہاتھ سے پوٹیے اور دائی ہاتھ سے پانی ڈال کرسات باردھو نے لیکن اس سے پہلے کھائنی وغیرہ کے ذریعے باقیا ندہ تنظرات کے بکل جائے پراطمینان حاکل کرسے ۔ فقہاء مرینے نے عفو محضوص کو حافور کے حق سے تشنیبہ دی ہے کہ جبتک اوری اسے کھینچتا رہے کچھ دہ کچھ بمکا دہتا ہے ۔ لیبس عضومحضوص بیر بانی بیٹر نے سے پیشا ہے کا نابند ہم جاتا ہے ۔ باخا مذکر کچھ ڈھیبل چھوڑسے اور اس مملکہ کواچی طرح سلے ۔ بہا نقک کہ اسے پاک ہونے کا بھین ہوجائے بیشیا ہے۔ مفعد کو کچھ ڈھیبل چھوڑسے اور اس مملکہ کواچی طرح سلے ۔ بہا نقک کہ اسے پاک ہونے کا بھین ہوجائے بیشیا ہے۔ نکلنے کی مجھول کو اندرسے دھونا صروری نہیں گھوز کھ ایسے کامول کوئٹر نویت نے معا ن کیا ہے برکوان کلنے

inikiahah org

بر مجي استنجام لادم نبين أنا في نصفك وصيلول اور بإنى وونول كااستغال افضل ب الرجي بقرول كم استعال براكتفار بھی جانز ہے لیکن ببرطال یانی کا استعال زیا دومناسب ہے کیونے کہ گیا کہ یانی سے استنجاوز کونے کی صورت بیں ورسے پیدا ہونے رہنے ہیں۔اسی وج سے کہا جاتاہے کیجن شعراد بانی کے ساتھ استنیارنہیں کرتے اور وہ ما پاک اور فحش کلام کرتے ہیں اور پرہنا بت بڑی بات ہے۔ ہم ایسے گلام سے خلاک پناه میا ہے ہیں جو گندگی اور

پائی سے استنجاء وارجیہے۔

اگرنجا سے صفوصی کی موٹی مگر یا پافانہ کے مقام پرا بھواؤھ مجیل ملکے

قربانی کے سوااسننجا مارُ نہیں کیؤ کر نجاست وضعت کی مگرسے سے اور کرے اس نجاست کی طرح ہوئی ہے بھ
جم کے باتی صوّل مثلاً الل اور سینہ وفیر و پرگی ہواور وہ پانی کے بنیر دور نہیں ہوتی ۔

ادر پاک کرنے والی ہو۔ کھانے کی چیز یا تا بل اصرام چیز نہ ہوکسی جیواں سے بی استفال کرنا جا ترہے وہ معرس، پاک بمی استنی در کیا جلٹے کیونکو یہ دونوں جنول کی خوراک ہیں اور چیکنے والی چیز بوجیم کو نجاست اودہ کر دسے ہمثالاً کو کو ہر ہمشدیشہ اور چیکئے بخفر سے مجی استنجاء کرنا جا تو جہیں ۔

کن چیزوں کے نکلنے سے استنجاء لازم ہوتا ہے۔ انسان کے انگریجیے داست سے نکلنے والی

مرجيز ختلاً بإ فانه ، كيرًا ، كنكرى ، تون ، بيب اور بالساستنبأ واجب موتاس البته ، مواك نكلف ساستنبا مك

من منوضوص سے پانچ چرین کلتی ہیں () پیشاب (ا) مذی ، بیسفید نبلا پانی اور المسے جولندے ، معیل کود اور سوچ بجارے مارج بوزاہے۔ اس محم پیشاب کی طرح ہے البتہ مفنو مخصوص وغیرہ کو انجی طرح دھوباجا ایکا جیسا کہ صرف على كم الله وجهد معموى مديث في لعيث بي بي اكرم على الله عليه وسلم نے فر ايا كريدار كا يا في ب اور مِرْكَ بِيدِ إِنْ بُونِكِ ، لِينَ عِلْمِ بِهِ كَم الْبِي صَوْعَنُوسَ وَمُوسَ اورنان كَ وَمُومِيا وَمُوكِ فِي ا پیٹیاب کے بوسفیرر بگ کا گا ڈھایائی نکٹ ہے اسکامکم وہی ہے جو پیٹیاب کا مکم ہے رم) منی \_ پیشید پانی ہوتا ہے جوجاع یا اخلام کے وقت لذت ماصل ہونے پراُ چل کر نکٹ ہے کبی مرد کے قری ہوتا

كى صورت بى زرورنىگ كا بوزا ہے اور كھى كىزىن جاعى وجد كرخ ہوتا ہے اور كھى جسانى كمزورى كى وجہ سے نيلا بونات مجور کشکف اور آٹے کے خیرمبی اوسے من کا پتاجل ما تاہے۔ دوروانیول میں سے منہور رواہت کے مطابق منی پاک ہوتی ہے لیکن اس کے شکھے ہے تمام مہم کادھوتا فرمن ہے تورت کی منی نیکی اور زر درنگ کی ہوتی ہے۔ (۵) ہمرًا جو لعبض ادقات آگے کی طرف سے کلتی ہے میں اسلم کی اور ایک میں نہیں ہوتی ہے۔ جياكر تجھے كى جانب سے تكلتى ہے

طارت كرائي معنى فلى دوصور بين بين دائنسل كامل دمى عنسل جائز كالماس كى صورت برسي كر شروع مين ترين كى جائے لينى عدت اكبر يا جنابت و وركر نے كا الا وہ بو ول ي الادہ كرنے كے ساتھ ساتھ

زبان سے الفاظ مجى اوا كھے مائي تو يرافضل سے وائى بيتے وقت يسمير الله المدّ على الرّحيني برسے، النول کو تین بار و موئے اور جم پر گندگی دینے و گی ہوئی ہوئی ہے دور کر دیے بھر کل وضو کرے البتہ قدموں کو ابھی بنے وصوبے ۔ اس سے بعد تین بار سر پر پانی ڈا ہے حتی کر باوں کی جڑی تر بوجا بین بھرتمام ہم پر تین وفعہ پانی بہا

اورب كواخوں كے سات الجى طرح كے بدل كى تمام موكنول اورسور وں الى طرح ياتى پنيائے كيوكرنيكم صلى الترعدوسيم نے ارشا دفر مايا يا باول كواچى طرح تركروادرهم كو پاك كرو كبزيجر بر بال كے بيجے جناب

دا بنی طرف سے ابتدادی مائے اور حب شل کر چکے تو وال سے مٹ کر پاٹل کو دھوئے۔ اگراس دوران وخورہ تو ہے تواس عنل کے ساتھ نما زیڑھنا عائزہے کیونکھ اس کے ساتھ دوؤں مدت دور ہوجاتے ہیں۔

ا والركوئي ناقص وضوبات يائي كلئ توستے سرے سے وصو كرے۔ استعمن ميں حضرت ماكشر صديقة رضى التين الله عنها كي وابت بنيا دسے آپ فراتی بي رسول اكرم سكى الشرولي وسلم جب جنابت سيختل كا الأده فر لمت توثين با س

دونوں اعتوں کو دھوتے معروا میں اکترے ان میکر ایمی القریروائے میں الک کرتے اور ناک میں ڈالتے میرہ الزکو میں بار دھوتے اندول کوئن ادوھوتے پرم ماک برتین اربانی ڈائے اوراس کے بدعک فراتے دید امر نکلے تر باول وھوتے بات

بأراض كالرية يبة له التنباء كرف كي بعديت كرب بم الله بيص اور مادے من بهاني دال مع مین کی بھی کرے اور ناک میں می ان والے کونکہ بدوول من میں فرض ہیں۔ وضوی کی کرنے اور ناک میں پانی ٹالنے کے بارے میں دوقعم کی دوانیس میں زیادہ سیج یہ ہے کہ دھکومی بھی یہ داجب ہیں کے اس عسل کے

مع یاس صورت بی سے ب مسل فانے میں تعمل پانی مطبرنا الد اور اگر پانی بور جانا بر باکسی چرکے اور کھڑا ہو آف عنل کے ساتھ ہی قدم وصورتے جا سکتے ہیں۔ اما ہزار دی ، ساتھ اخات کے نزدیک وضومیں کی کرنا اور ناک میں پانی ڈالٹا سنت ہے قرض یا واجب نہیں ، ام ہزار دی ،

سا تقه نمازاسی وفت بیرهنا ما نز ب حب سنل اور وضو دونول کی نیتن کی بو - غدر کی بنار برنیت کر لینے سے وصوبے بفنبرافعال عنسل محضمن میں اوا ہموجائے ہیں بیکن نبیت نہ ہمونے کی صورت میں وصور ہوگا لہذا نمازیج نه ہو گی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفیر مایا " حس کا دخونہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی !" البندعنسل كي صورت ببي وضويكل طور يركر مياكي منايا في منرورت سے زيادہ خرج كرنا اجھانہيں۔ يانى كے استنمال مب میاندروی دسنید کی گراسے عشل اور وضو کے افعال بھی ادا ہو جائیں اور پانی بھی کم خرج ہوفضول سی سے بہورے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ ایک مگر یا نی سے وضو فر مانے اور ایک صاع سے عنل کرنے۔ مُرایک رطل اوراس کا نہائی ہے رسال اولی) اورصاع جارمکہ کا بونائے کے

#### ومنوكرتے وفت كے اذكار

استنجادے فراعنت بربہ معایرهی حاشے:

باالترميب ولكوشك اورمنا ففت س پاک کروے اورمیری نشرمگاہ کوہے جیائی کے کا مول سے محفوظ فر ما۔

بااللہ ایں شبطان کے وسوسوں سے بری پناہ جا ہتا ہوں اور ان کے قریب آنیے تیری پناہ کا طالب ہول۔

یاالله! میں تخصیے برکت کا سوال کناموں اور بے برکتی اور ہلاکت سے تیری پنا ہ جا ہنا ہوں يالله إا بني كتاب قرأن پاك كى تلادت اور مجرو

ٱللهُمَّدَنَيِّ قَلْدِیُ مِنَ الشّدِیِّ وَالتِعَاقِ وَ حَضِّنُ هَزُجِیْ مِنَ الْعَنَ الْجِشِ

بهماللر كبنة وقت يددعا برسع، ٱعُنُّوذُ بِكَ مِنْ هَمَّزَ احِدَالشَّيَا طِلْيَنِ قَاعُونُ بِكُ رَبِّ إِنْ يَكْصُرُونَ

الن وهوتنے وفت برکان کے مائی: ٱللّٰهُمَّ إِنِّي ٱسْاَلُكَ الْبَيْمَنَ وَالْبَرُكَةَ وَاكْفُوذُ إِكَ مِينَ الشَّنُّوُمِ وَ الْهَكَكَةِ . كُلِي كرِتْ وقت يه دُعًا ما يُكِي : اللهم أعِنى عَلَى تِلاَوَةِ الْفُتُرُانِ كِتَابِكَ

کے اخاف کے نزدیک نیست فنرط نہیں۔ لہذائیت کے بیزی عنل کے منن میں بائے مبانے داسے وطوسے نازموجائے کی۔ ۱۲ ہزاردی۔ کے شری طوربہ پانی کی مقدار متعین نہیں کیو کے پیشنل کرنے والے بر تصریب اسی طرح مرسم کا بھی کاظ ہوگا۔ پانی کی فراوانی اور فات کو چین نظر مکا جائیگا البتہ اسراف سے بچنالاز می ہے۔ ۱۲ ہزار وی .

وَكُنُونَ الذِ كُولِكَ مَ اللّهُ الدِّ كُولِكَ مَ اللّهُ الْمُ الذِّ كُولِكَ مَ اللّهُ الْمُسَتَّةِ وَ اللّهُ اللّهُ الْمُسَتَّةِ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دایان بازور موت وقت اس طرح دما مانگر آلٹھ مَّمَا تُعْتِنِیْ کِتَابِیْ بِیمِیْنِیْ وَکَاسِبُنِیْ حِسَابًا کَسِیْرًا بایان بازور هرند ہوتے یہ کمان دعا کے۔ آلٹھ مَّمَانِیْ اَحْدُو دُیکَ اَنْ دُو حَتِینِی کَتَابِیْ بیشِمَانِیْ اَوْمِنْ قَرَبَا عِنْظَمْدِیْ مِ

تَسُودٌ وَجُوهُ آعَدَ إِيْكَ

ر مرامع كرتے وقت بردعا مانى عائے۔ اللّٰهُ قَدَ غَشِنِیْ بِرَحْمَتِكَ وَآنُولُ عَكَنَّ مِنْ بَرَكَا يَكَ وَآخِلَيْنُ تَتُحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ كَا ظِلْلَ اللَّهُ ظِلْلُكَ وَ

اینے ذکر پرمیری مدوفر ما۔

یاالڈ! مجھے جنت کی خوشبوعطا فروا درآں مالیکہ تومجھے سسے داخی ہو۔

بالله این جنم کی بربوک ادر بسے گھرسے ہے تیری بناہ جا ہوں ۔

یااللہ اس دن میراچیر وروشن رکھنا جس ون نیرے دوستول مے بیرے سفید ہونگے اور میرے چہرے کوسیاہ ناکر ناجس ون نیرے وہمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

یا الله إمیرا نامنه عمال دائین انقیمی دینااور میراحساب اسان کرنا .

یااللہ! میں اس بات سے تیری نیاہ میا بتا ہو کر تومیرانامال المی القدمیں یا پیچھ کے بیچھے سے دے ۔

یاالٹرا مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. مجد پر اپنی رهست نازل فرما اور اس دن مجھے اپنے عرش کے سامعے ہیں رکھ ناجس دن تیرسے عرش کے سواکہیں سایہ ہز ہوگا ۔

باالڈ اِمجے ان وگول میں سے بنا دسے جوائیر) بات سنتے ہیں اور ایجی ہاتوں کی بیروی کھتے

مُتَادِى الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ-

بِرُرون كام كرت الوسى كه. إَلَّهُ هُمَّةً فُلِكَ مَ قَبَيقُ مِنَ التَّادِ وَاعُودُ

بِكَ مِنَ التَكَرسِلِ وَ الْاَعْدِلِ وايال يا وُل ومون في وقت يم ومُعامان كل

ٱللَّهُ مَّ زَيِّتُ قَدَمِيْ عَلَى الصِّى الطِمْعَ ا

آفُندَامِ الْمُعُوْمِينِينَ ؟ بايان باوُن وموت وقت بيكات كهد

ٱللَّهُمَّ إِنِّ اَعُوْهُ بِكَ اَنْ تَزِلاً حَسَّدَرِيْ عَنْ الرُّ عَنْ الرَّ احْتُدَرِيْ عَنِ المِثْ المِثْ المُ

المنكافيقين-

من من ارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف سر اُمقاتے ہوئے یہ کان کھے۔ آشھ مَد اَنْ آلاَ اللهُ اِلاَ اللهُ فَعَصْمَة ﴾ لك يس گراہي دينا ہوں كم الشرقالي كے

شَيْنِكَ لَهُ وَٱشْهَدُ آنُ مُحَمَّدً أَعَيْدُهُ

وَمَ سُولُهُ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُوكَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَظُلَمْتُ نَفْسِي ٱسْتَغْفِرُكَ

وَاسْ اللَّهُ وَبَدَّ وَاغْضِرُ لِيْ

وَيُنْ عَلَيَّ إِنَّكَ آمُّتِ

الشَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٱللَّهُ مَّالِحُ لَيْهُ

مِنَ السَّتَ ابِيْنَ وَ اجْعَلُنِيُ مِنَ الْجُعَلُنِيُ مِنَ الْمُتَطَيِّقِ الْمُعَلِيِّ مِنْ الْمُتَطَيِّقِ الْمُعَلِيِّةِ مَا الْمُتَطَيِّقِ الْمُتَعَلِّقِ مَا الْمُتَعَلِّقِ مَا الْمُتَعَلِقِينَ اللهِ الْمُتَعَلِّقِ مَا الْمُتَعَلِّقِ مَا الْمُتَعَلِّقِ مِنْ اللهِ المِلْمُلْ الله

المنظيم ين والجعلي مسيون

وَاسْتِهُ عُكُ بُكُونًا قَ اصِيلًا -

یں۔ یااللہ اِٹھے بیک اوگوں کے ہمراہ میں کے منادی کی پیکارشنا دے -

یا اہدا امیری گرون کوجنم سے اُزاد رکھنا اوری طوقوں اور بیٹر بیل سے تبری نیاہ جاہتا ہوں

یاالٹراموموں کے سا تھرمجھے بھی پُک صاط ہر ثابت قدم رکھنا ۔

بالله اس نیری پناه چا متا ہول اس سے کہ میرے قدم بل صراط سے پسل مائیں میں ون منافعوں کے قدم پسلیں گے۔

ا میں ہے ہوئے یہ مہات ہے ۔ یں گواہی دنیا ہوں کہ الٹر تعالیٰ کے سواکوئی معبور ہنیں مِدہ ایک ہے اِس کا کوئی نشر یک نہیں ،

اور میں گواہی دیا ہوں کر صنرت محمصطفا تسلی اسٹر علمیروسلم اس کے زخاص ) نبدے اور سول

المسرميروم، م حادث المباركة المسرميروم، م حادث المراكة المراك

تیرے سواکونی عبادت کے لاکٹ نہیں۔ بب نے بُرے کا کیے اور میں نے اپنے نفس برطلم کیا میں

تخدي مختشش طاب كرتا بول ادر تبولت وب

کی درخواست کی ایول تر تھے خش دے اورمیری قدیقبل فرا میں اور میں تربہ تور تبول کرنے والا مربان ہے یا اللہ ا

محے وب توبر کرنے والوں اور وب پاک ہو

واول میں کر دے مجھے صبر کرنے والا اور شکر گزار با دے اور الیا کردے کم میں مبع وفاً)

ترى نبيع بيان كرول.

## آداب لیاس

اقسام لباس۔ باس کی پانچ نیمیں ہیں۔ ۱۱) بر مکلفٹ کے بیے حرام۔ (۲) بعنس کے بیے حرام مبش کے بیے جائز

-26 (0)

(۵) ما ماسب ۔
کی سے چینا ہوا باس بہنا ہر کلف پر حرام ہے دسٹی باس بالغمر دول پر حرام اور خور تول کے بیے جائز کی سے چینا ہوا باس بہنا ہر کلف پر حرام ہے دسٹی باس بالغمر دول پر حرام اور خور تول کے بیے جائز ہے ۔

ہے ۔ لیکن کیا چور شے بیٹے اسے پہن سکتے ہیں ہاس بار سے ہیں دو محملف روا بیس ہیں ۔ اسی طرح مشرکین سے جہاد کے وقت با نغمروں کے بیا ہو مکر کہ وہ ہے ۔ بر نئی دو کیڑا پہنا ہی مکروہ ہے کہ جس میں ایٹی ان ملک ناجس سے بھیر وغرور پیدا ہو مکروہ ہے ۔ بر نئی دہ کیڑا پہنا ہی مکروہ ہے کہ جس میں ایٹی اور سوت ملے ہوں لیکن قیام مول مول برابر برابر ہیں والیک نیادہ ہے ۔

ایے دباس سے بچنامناسب ہے جس کو پہن کر وہ لوگوں ہیں شہرت ماصل کرے اور شہروالوں یا خاندان کی ما دت محفلات ہو لہٰ فا وہ دباس پہنے جسے دوسرے لوگ پہنے ہیں اور دباس ہیں ان سے علیحا کی اختیار فر کرے تاکہ لوگ اس پر انگی نداُ شامی اور اس کی فیبست ندکی مائے کیؤنکہ پر دباس اس کی فیبست کا باعث ہے گا رپس فیبت کے گنا ہ میں پر عی ان کا نشر کیپ ہوگا ۔

واحب اورستحب ساس . مارے نزدیک باس کی دوسیں اور عبی ہیں۔

(۱) واجب (ای مستخب واجب کی دو تعین ایک بی خداد ندی سے تعلق ہے اور دو دری قدم خاص انسان کے تن سے تعلق ملک کا دری کے تن سے تعلق کے اور دو دری تن خاص انسان کے تن سے تعلق کے تن سے تعلق میں ایک بی تعلق دہ اباس ہے جس کے ساتھ اپنے ستر کودگوں کی نگا ہوں سے تھیا ہے۔

رمبیاکی ہم نے بنگے ہونے سے متعلق فعل میں بیان کیا) انسان کے اپنے تق سے متعلق وہ باس ہے جس کے ساتھ گری سردی اور مختلف قئم کے نفضا ناست سے اپنے آپ کو بچائے نہیں یہ اس پر واجب ہے اور اس کا چوڑنا جائز نہیں کی موجد اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اور یہ حرام ہے۔
کی ویکر اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اور یہ حرام ہے۔
مستحب باس کی جی دو فسیس ہیں ۔

ایک اتعاق فات باری تعالی سے ہے کانسان جب عدیا جم کے دن وگوں سے اجماع میں جائے والمد

کیڑوں بپادروغیرہ سے شاقر کوڈھانیے ، دوسری قردوگوں کے تق سے شغل ہے کہ وگر ٹارہ اور نفین شم کے جائز کپڑوں سے زیبائش ماصل کریں ۔ بجو بچراس سے آدمی لوگوں کی نظروں میں کمینہ اور حضر معلم نہیں ہوتا ۔

عامها ندصن كاطريقه

ماحرہ مرت و مرب علی میں اس کا کنامہ وانوں میں دبائے اور بھر مر بہد میت با میت میں دبائے اور بھر مر بہد میت با م طریقہ ہے۔ باس کا ہر وہ طریقہ مکر دہ ہے جو اہل وب کے خلاف اور عجبیوں کے طریقہ سے مشا بر او

چپترافت کا می سید و نعیره کا دامن دشکانا مکرده بے کیؤکر دریت نزیف میں نبی اکرد سی الله طلیم دسلم سیم دی ہے، آپ نے فرایا «مسلمان کا اندار رتببند) پنڈلی کے نصف تک ہواگر مختوٰل کا کو آب بھی کن کا درج نہیں میکن مختوں سے یہ بچے ہوگا تو دوز خ میں جائیگا ۔ جو تحف کی سیسند کو گھیٹ ہے اللہ تنالی اس کی طون نظر جست نہیں فرائیگا ؟ بردویت امام الر وا دو نے اپنی اسٹا دے ساتھ محزت الرسید خدری رضی الٹیوند سے روایت کی ہے ۔

پندو بگراواب.

منازی چادر ای کورواس طرح پیٹناکہ افتر بامر نه نکال سکے بحروہ ہے۔ بیر مدل بی محروہ ہے اور مدل بی محروہ ہے اور مدل بی محروہ کے اور مدل بی محروہ کا کے بی ڈال کر دونوں کنارے ویکائے مائیں یہ مہرووں کا مباس ہے۔

یہودوں کا باس ہے۔ امتباد بھی مکروہ ہے بینی دونوں گھٹوں کو کھڑا کر کے بینے سے سکالینا اور پدیٹھ کے پیچے سے جادرکو استے ہوئے اخیں باندھ دینا گویا کم کامہا را لیا جارہ ہے۔ اس صورت میں ستر کھنے کا خطرہ ہوتا ہے بہین نیچے کوئی کیڑا (نیکرومغیرہ) بیچنا ہو توجا ترہے۔ نماز میں مندادر ناک لیمیٹ بینا بھی مکر دہ ہے۔

سلوار ہے۔ ایک میں اسلامیہ میں سوار کی تعربین کی تھی ہے جیسا کہ نبی اکام ملی الفرطلیہ وسلم نے فرایا " سلوانصف میں سے " مردول کے بارے میں اس کی زیادہ " ما کہد ہے ۔ ایک دوار کے باشنچے کھلے رکھ نا محروہ ہے اور سے اللہ علی الشرطلیہ میں ہے۔ ایک دوا بہت میں ہے۔ نبی اکرم ملی الشرطلیہ وسلم نے یہ دُوعا ما نگی " یا اللہ اسلوار پہننے والی عور توں کو مخش دھے " آب نے یہ بات ایک عورت کے باہے میں کہی جر باواز باندرور ہی تی گاگر بڑی ۔ نبی اکرم ملی الشرطلیہ وسلم نے اس سے رُنِی افود کھیرنا جا الو کہا گیا گاس نے سلوار پہن دکھی ہے ۔

ے ور پار کی ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ بی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسی کشادہ اور لمبی سلوار کونا لپند فرمایا جو پاؤل بیر مرتی ہے "محر نجیز" وسون کے معنیٰ میں ہے کشا دہ زندگی کو" عیش محرج" کہا جانا ہے۔

بہتر بی لباس بہتر بین لباس وہ ہے جس سے ستر ڈھانیا ملئے اور بہترین رنگ سفید دنگ ہے۔
نی اکر میلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا متہا را بہترین لباس ، سفید لباس ہے ۔ ابک دور مری موایت میں ہے آب نے فریا سفید لباس افتتا رکر و فتہا ہے ڈریو بھی اسے پہنیں اور اسی میں اپنے مرنے والول کو کفن وہ حضرت ابن میاس رفنی الشرعنہا سے مردی ہے نبی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ، سفید لباس پہنو کیؤکہ وہ تنہا دا بہترین مربراتی مرمراتی ہے جرآنے کو دو تنہا دا بہترین مرمراتی ہے جرآنے کو دو تنہا دا بہترین کرنا اور اس کرائی کا ہے ؟
الوں کرائی کا ہے ؟

## سونے کے آداب

معاطرتیرے وانے کیااپنی بیٹر کو تیری بناہ میں دیا تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے اور خقہ ڈرتے ہوئے تیری طرف ، تیرے بینر نہ کوئی ریناہ کا ہ ہے اور نہ نجات کی مگر۔ میں تیری آثاری

پناه گاه ہے اور در نمبات کی علمہ میں تیری آثاری گئی کتاب ہداور نیرے بیسے ہوئے رسول پر اللَّهُمُّ إِنِي السَّكُمْ وَجُعِي النَّيْكُ وَ الْمُهُمَّ الْمِيْكُ وَ الْمُهُمَّ الْمُيْكَ وَ الْمُهُمُّ الْمُيْكَ وَ الْمُجَاتُ الْمُهُمِي النَّيْكَ الْمُهُمَّ وَ مَ هُبَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

نی اکرم صلی الشرطیہ وہلم نے برادبن عازب رضی الشرعنہ کے فرابا اگرتم یہ دُمَا بِرُوکر سوجا وُ اوراسی رات تہالاً
وصال ہوجا مے قدم فطرت اسلام پر دنیا سے رقصت ہو گئیز بہ کامات سب سے آخر بی کہنا بصرت براد دی
الشرعنہ فرائے ہیں ہیں نے عرض کیا صفور اِ ہیں الخبس یا وکر دیتا ہوں پھر ہیں نے برسو دلک الذی
ارسدت کے الفاظ کہنے فونی اکرم صلی الشرطیم و ملم نے فروا اور و بندیدک الذی ارسدت "کہو له
مدسیت پاک کے مطابق وائیں بہلو پر قبلہ دسے سو ناجا ہیں جس طرح قبر ہیں ہوتا ہے اوراگرزین واسمان
کی سلطنت میں عور وفکر کرنے کے بیا جہنے کی لیٹ جائے توجی حرج نہیں۔ بھرے کے بل لیٹنا کووہ
ہے اور ایس ایک کے اور برانعا ظامے :

ك يعنى جوالفاظ سكم في الله إلى وي كهوا بي طون سے تبديلي و كرو- ١٣ بزاروى .

الله مدار رُ حَنِي حَدِير مُ وَ بِا ى وَاكْفِيقَ بِالله الله الله الله الله الله على معلالى عطافر الوراس كى محتوظ فراء حَدَّ هاء نيز آبن الكرسى، سوره العلق ، سوره العلق الدرسوره والناسس براسعه - البته جنبى بموسكي عوث بين ما براسع -

فواب كابيان.

ابنا فواب می عالم، وانا ور بند بده شخفیت کے سواکسی کون بنا ہے : حواب میں و تنجیعے کے نوالات کسی کے سامنے بیان نہ کرے کیز کوشیطان انسانی صورت میں اس کے باس آنا ہے بھزت الو تقارہ دفنی اللہ عنہ سے موی ہے وہ فران نے بیں میں نے دسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثنا آپ نے فرایا، نوال کی طون سے موی ہے اور فیالات شیطان کی طون سے بی بی بیس برب تم میں سے کوئی نا بہند مدہ بات و یکھے تو تین مرتبہ بامین طون توک دسے پھراس کی مشرسے بناہ مانکے تو وہ اسے نعقال نہیں بنجائے گئی مورت ابو مربرہ و منی اللہ عنہ سے مروی ہے دیول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مبرح کی ناز سے سلام پھریت تو نو بو بھتے کہا تم میں سے دیول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مبرے بھر نبوت سے سلام پھریت تو نو بو بھتے کہا تم میں سے دون اللہ عنہ کی اللہ سے مروی ہے آپ نے دون ایا برمون کی جب ایس کی خواب نبوت کی جب ایس کی خواب نبوت کی جب ایس کی مواب میں میں بی اکرم صلی اللہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرما یا برمون کی خواب نبوت کی جبیا لیسوال محترب ۔

كرس إبركات وقت كى دُعا ـ

جب گوسے نطخے کا ادادہ ہو تودہ کلمات کہے بوصدیث شبی میں میں مصرت اسلام اللہ وسلم جب بھی میرے گھرسے مصرت اللہ وسلم جب بھی میرے گھرسے

تشریب ہے بات تون کا واسمان کی طرب اُٹھاکر پر کات کہتے۔

یاالڈ! میں گمراہ ہونے اگراہ کیے جانے، محصلے یا مجسلائے جانے، طامرنے یا ظلم کیے جانے، حال بنے یا جہالت کا شکار ہونے سے تیری بنا ، چا بتا ہوں۔ أَنْهُ هُ وَانْ اَعُوْدُ بِكَ اَنَّ اَصِٰلَا اَقُ اَصَٰلَ آوْاَنِ لَا اَوْاُنِكَ اَوْاُنِكَ اَقُواُظُلِمَ اَقُ اُظُلُمَ اَوْجَهُلَ اَقُلِيجُهَلَ عَكَمَّ -

اللَّهُ مَّ بِلَكَ نَصُمُ مُ وَبِكَ نَمُسِى وَبِكَ نَحْبَى اللَّهِ اللَّهِ المُ يَرِبَ بَى ام س مِع وشام كرت يل وَبِكَ نَمُوْتُ . وَيَكَ نَمُوْتُ . واور يَرِ مِن ام س زنده رست اور مرت بن ـ

مِع کے وقت " فَ اِلَيْكَ المَّنَّتُ وَ " (اور تبری می طرف الْفناہے) اور شام کے وقت" وَ اِلَيْكَ الْمَصِنْدُ " (اور نبری ہی طرف او مُناہے) کااطافہ کرنے اس کے ساتھ ساتھ یہ دُما بھی بیڑھے۔

یااللہ! مجھے اپنے عظیم بندوں میں سے بنائے ہر مھلائی سے صدعطا فراجے تو آج یااس کے بعد تفتیم فرائیگا۔ ایسا فرجس کے ساتھ تو راستہ دکھائے یا رحمت بھے تو چیلا دے یا رزق جھے تو گشادہ کر دے یا نقصان جے تو دورکر دے یاگناہ بھے تو نخبن دے یاسختی بھے تو دورکر دے ۔ یا فلتہ جھے تو پھے دب یاصحت جھے تو اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرا بے شک تو ہی مرچز پر قا در ہے۔ اللَّهُمَّ اجْعَلَىٰ مِنْ اعْظَمِ عِبَادِكَ عِنْدُكَ نَصِيْبِافْكُلْ عَنْدِ تَفْسِمُ هُ فِيْ هَذَا الْكَيُومِ وَفِيْمَا بَعْدَ هُمِنْ نُوْدٍ تَهْدِئ بِمَ الْهَ حُمَةِ تَشْتُرُهَا الْ بِنْ وَ تَبْسُطُهُ آفُ صُرِّ تَكُشِعُهُا الْوُذَ نُبِ تَغْفِلُ الْوَشِدَة وَتَدُفَعُهَا الْوُفِتُنَةِ مَصْرِفُهُا آفَ مَعَافًا وَالْمَ تَعُلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَافًا وَالْمَعَافِيَة اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً بِهَا بِرَحُمَتِكَ إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً

معجدیں دافل ہونے کے آواب

جب كونى نخف مجدمي واحل مون كالاده كمسة قويهد دايان

قدم المررك بهر بایال — اوربه همات كمه: دِشوالله اكتكام على دسول الله الله مُرصل على مُحترد وعلى الله مُحترد واغين في دُرنو و وافتخ في البواب رحمين .

النزنعائے کے نام سے داخل ہوتا ہول النر کے پیلیے دسول برسلام ہو۔ یاالند اِصفرت کھر مصطفے پر اور آپ کے اہلِ بیت پر رجمت لال فرما مبرے گناہ مخبش فیے اور میرے بیے اپنی رجمت کے درواڑے کھول دسے۔

ماضرین کوملام کے اور اگر وہاں کوئی شخص موجود در ہوتو کے: اکشکلا مرُ عَکینیا مِن دَینِا عَنْ مَ جَلا َ ہماسے عزت اور بزرگی واسے رب کی طون

سے ہم پرسلام ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹے سے پہلے دور کفتیں رکخیۃ المسجد) پڑھے بھر چاہے نونوافل پڑھے ور مز بیٹھ جائے اور ذکرالہی میں مشنول ہوجائے یا خاموشش بیٹے دیکن دینوی گفتگونہ کرسے اور باا حزورت زیادہ

### گفتگوندكرے اگر نمازكا وفت بوجائے توسنتیں اداكرے اور پھرجا عدے ساخذفر فن پڑھے

مسي سے باہر آنے كے آواب معدے باہر آنے كالادہ بوتو بہتے بایاں پاؤل باہر كھادر بھردایاں ادریہ الفاظ كہے۔

الدُّنَالَىٰ كَ نام سے باہراً مَّا ہوں اللّركَ پیارے درول پر الم ہو باالله احضرت محرصطفا اورا پ كالل بيت پر رحمت نازل فرا ۔ برے گناه مُنِثَ وے اور میرے لیے اپنے ففل كے دروازے كول دے .

بِسُمِرِاللهِ السَّلَا مُرْعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُعْدَدِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُرَاللهُ مُ صَلِّعَلَى مُعُمَّدٍ وَ اعْدِيْ لِي ذُسْتُ وَفِي وَافْتَتُ مِنْ لِيكَ وَالْبَارِي وَافْتُولِكِ وَافْتَدُ مِنْ الْبُوابَ وَفَيْلِكِ وَافْتَدُ مِنْ الْبُوابَ وَفَيْلِكِ وَافْتَدُمْ لِي الْبُوابَ وَفَيْلِكِ وَالْبُوابِ وَفَيْلِكِ وَافْتَدُمْ لِي الْبُوابِ وَفَيْلِكِ وَافْتَدُمْ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نماز كے بعد كلمات طيبات

پجہ رصر وری احمال ہمیشہ با وضور بنا مسخب ہے صنون انس بن ماک رضی اللہ عنہ فر ماتنے ہیں۔ بنی اکرم علی اللہ علیہ وہم نے فر مایا زندگی میں ہمیشہ با وضور ہو اور جس قرر نکن ہمولات اور وال ہیں نماز پڑھو۔ محافظ فرشتے تم سے محبت کریں گے۔ جاشت کی نماز پڑھو کمیؤ کھ میر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی نماز سے ۔ گھر پر افال وقت گھروا دوں کو سلام کہو ۔ گھر کی مجلائی میں اضافہ ہمو گا مسلمانوں ہیں سے بڑوں کی عزت کر واور چھو ٹوں شفقت کے سامقہ پیش اگر جنت ہیں میری رفاقت حاصل کر و گے۔ بہ صورین اواب کے سلم ہیں جامع حدیث ہے۔

کھر بیں داخلہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہونا چاہے تو پہلے کھائسی وفیہ ہے وربیعے کھائسی وفیہ ہے وربیعے خبروار کرف اور داخل ہوتے وفت کے میں اکسکد م تھ کیڈیٹا مرٹ میں ہے موں جب لینے گھرسے نکلیا ہے تو الٹر توالی اس کے وروا زہے پر دوفر شنے مقرد کر دیتا ہے جواس کے اہل وحیال کی خاتات کرتے ہیں اور ابلیس منز مرکش شبطان مقرد کر زیاہے، جب موں اپنے وروا زہے کے قریب پہنچاہے قدا گھ وه طلال کمائی کے ساتھ لوٹا ہے توفرنتے ہے ہیں یا اٹندا سے توفق دے بھرجب وہ کھنگورہ مازنا ہے توفیق اس کے قریب ہو جانے ہیں اور جید جانے ہیں اور جید جانے ہیں اور جید کا آب ایک جانب کھڑا ہوجا تا کہتا ہے شابطین جھٹے جانے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب اور دوسر آ ایکی جانب کھڑا ہوجا تا ہوت جی ۔ اس کے گھر کی ہر چیز کو سنوار سے ہیں اور اس کا دن لات اچی طرح گزرتا ہے چرجب مون میچھ جوت ہیں۔ اس کے گھر کی ہر چیز کو سنوار سے ہیں اور اس کا دن لات اچی طرح گزرتا ہے چرجب مون میچھ جوت ہیں۔ اس کے گھر کی ہر چیز کو سنوار سے ہیں اگروہ کھانا ہے تو بالکہ وکھانا کھا تا ہے اور دیتا ہے اور اس کے گھر کی ہر چیز اس کے جانب ہو اور مونوں ہیں جب بی اگروہ کھانا ہے ہو جانب اور شیطان اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے تو بالکہ ورسال بی نے ہیں اور اس کے دین کو ہر چیز اسے کر ن عمل نہ کررے توفر شتے ہے جانے ہیں اور شیطان اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے دین کو ہر باو کر دیتے ہیں اور آبی ہو تا ہے اگر اس کے دین کو ہر باو کر دیتے ہیں اور آبی ہو تا ہے اگر اس کے دین کو ہر باو کر دیتے ہیں اور آبی ہو تا ہے اگر اس کے دین کو ہر باو کر دیتے ہیں اور اسے اگر نیم شادی شدہ ہے تو اسے اور کی در ساتھ اور کی در دین کو ہر باو کر دیتے ہیں۔ ورائی مائیکہ وہ فیمیث انفس ہوتا ہے ۔ شیاطی اس کے کہا نے ، چینے اور نین کو کر دیتے ہیں۔ ورائی مائیکہ وہ فیمیث انفس ہوتا ہے ۔ شیاطی اس کے کہا نے ، چینے اور نین کو کر دیتے ہیں ۔ ورائی مائیکہ وہ فیمیث انفس ہوتا ہے ۔ شیاطی اس کے کہا نے ، چینے اور نین کو کر دیتے ہیں ۔

کسیے حلال اسے بیخے ،گھروالوں کے بیے روزی ماصل کرنے ادر پڑوسیوں پر مہر بابی کرنے کے بے ملال مال الله الله مسلال سے بیخے ،گھروالوں کے بیے روزی ماصل کرنے اور پڑوسیوں پر مہر بابی کرنے کے بے ملال مال الله کمیا الله نفائی قیا مت کے دن اسے اس طرح اُکھائے گاکہ اس کا چہرہ چرد ہو یہ کے چائد کی طرح چیک ہوگا۔ اور میس نے موال مال اس بیے تلاش کیا کہ اس میں اضافہ کرسے، دور وں برفخر کرسے اور لوگوں کو دکھائے وہ میں میں تابات کے دون الله تعالی ہوگا ۔

تبامت کے دون الله تعالی ہے اس طرح ملاقات کرسے گاکہ الله تونال اس پر ناطف ہوگا ۔

موزت ثابت بنا فی رخی اللہ میں ہوئی ۔

میں ہے جن کی سے فراکہ کا مول اللہ میں میں میں میں اللہ طلبہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اُپ نے فرایا انس برفقہ وسی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پڑھنی بی گئے ہے اللہ تعالی کہ اللہ میں کہ کو برفرایا کہ اسٹر تعالی کہ سے بیا تیا ہے اللہ تعالی کرتا ہے اللہ تعالی کہ سے بیا لیاں الکر با زار میں ایک مگھ پر اللہ ہے اللہ تعالی کہ کو دروان سے کنٹر باں لاکر با زار میں ایک مگھ پر اللہ ہے اللہ تعالی کہ کو فرز ای سے کرئی تعنی رہے ہوئی دیں ہیں جو با جائے اور دواں سے کنٹر باں لاکر با زار میں ایک مگھ پر اللہ ہوئی کہ کو فرز بیا ہوئی کہ کو فرز بیا ہوئی کہ کہ کہ کو فرز بی کہ دون کو کو کہ کہ کو فرز بی کے افران کر دوان کی مرفی دیں یا انکا دکہ دیں ۔

کے عوض نے ور دروان کی سے بہتر ہے کہ وہ کو گول سے مانگن پھرسے ان کی مرفی دیں یا انکا دکہ دیں ۔

ایک روایت میں ہے بوشخص اپنے اوپر سوال کا ایک دروازہ کھولٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کے ستر درواز کھول دنیا ہے۔

نی اکرم صلی الشرعبہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ کام کا ج کرنے واسے عیال وارمون کونید

كزناب اورتدرس بيكاركو بندنين كرنا - جونه ونياكاكام كرتاب نامزت كا . ابك روايت بسي مصرت واود عليه السلام ف الشرفعالى سيرض كمياكه ده الفيل إلق س كمان كي تفيق دے بی الله تعالی نے ان کے ابتقریس و ہے کوزم کردیا چانچہ وا آ بھے اکت میں موم یا خمیر کی طرح ، وجا تا آپاس سے زرہ بناتے اور یج دیتے اور اس سے ماصل ہو نوال فیرس سے آپ اور آب کے المی فا فی گزرا وقات کرتے۔ آپ کے صاحزا دے حضرت ببلمان علیہ السلام نے عرض کیا یااللہ إور نے مجھے وہ باوشا ہی عطائی ہے ہو مجھے سے بعظے کی کونہیں دی۔ میں سوال کرتا ہو ل کر میر میر بھی گئی کو د دبنا تونے مجھے سلطنت عطافر مائی اگر میں تیرا شکر ادا کرنے میں کوتا ہی کروں ترقومجے الیا شخص بنا دے جو مجمدے زیادہ فنکر گزار ہو۔ اللہ نے صرب سیمان عليه السلام كى طوف وى بھيجى، اسے سليان إميرا ده بندہ جرابنے إنفاسے كما تاسے فاكداني تھوك ووركر ك شركا وصاب اورمیری عبادت کرے وہ آپ کی برنسیس میرا شکرنبادہ اداکرتا ہے جعزت سیمان ملیالسلام نے رف كيا، اللي! ميراكسب ميرے إفقين ديدے چانچر صرت جرائيل عليدانسلام نے أكر مجورول كے مليلوں ے واکرے بنانے کا کام سکھایا بنیا کی سب سے پہلے مفرت سیمان علیہ اسلام نے اوکر ہاں بنایک بعن دانا ورن كا قول ہے كردين اور ونيا جارفتم كے وكول سے قائم بيں علماد، امراد، فازى اورال كسب امیروک وکوں کے چرواہے ہیں الخبیں چراتے ہیں علماد انبیا ، کوام کے واریت ہیں وہ وکول کو اُخری کا راستہ بنائے ہیں اور وگ ان کی ہروی کرنے ہیں۔ فازی زمین میں اللہ نغالیٰ کا شکر ہیں ان کے وربیعے کفا کا فا كميا جاناهي والركسب الشرتعا كي كي امن بين مفلوق كي بعلائي اورزمين كي آبادى ان سے والبته ہے چروا ہے جھیڑ ہے بن جا بٹی تو بحراب کی حفاظرت کون کر رکا علماد، علم چوڑ کر دنیا داری مین شغل ہر جائیں تو مخوق کس کی بیروی کر می ، فازی فر و تحرکے بے موروں برسوار ہوں اور لا لچ کے بے میدان جگ یں جا میں توریش

نا ہر کی تم یخصلین حب بمک ناجر میں نین باتیں نہوں وہ ونیا اور اُخرت میں مختاج ہوگا پہلی بات ۔ زبان نین باتوں سے پاک ہو حجوث، نضول اور بیہووہ بات، قسم کھانا ۔ دور می بات ۔ برطوسی اور خزیز وا قادب سکے بارہے میں اس کا دل کھوٹ اور حسدسے پاک ہو۔ میسری بات ۔ اس کونفس بین باتوں کا محافظ ہو، جمعۃ المبارک ، نماز باجاعیت ۔

پر فتے کیے ماصل کرینگے ۔ اور اہل کسب توگول سے خیانت کریں تووہ اخیں کیسے این بنا میں گے

### رات اور دن کے بعض حتول میں طلب علم اور مربات بردھنا شے الہی کور بچے دیا۔

ا بنے آپھوم ام کا کی سے اجتمال کا کسے بچاؤ کی تکو کہا گیا ہے کہ جب انسان کا کسب مرام ہوا ور والی سے کھانا، کھانا چاہے کہ جب انسان کا کسب مرام ہوا ور والی سے کھانا، کھانا چاہے ہوت بھی تیرے ساتھ تھا، جب تو شیطان کہتا ہے "کھا" بیں اس وقت بھی تیرے ساتھ تھا، جب تو نے اسے کمایا لیس بیں تجد سے مبدا نہ ہو لگا بیں تیرا نشر کی ہول ۔ شیطان مرحام کما نے والے گانٹر کی بوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاو فر آنا ہے: "وَشَا دِ کُھُمُ فَو الْاَ مُورَالِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فلاصر کلام بہبے کہ توام سے وہی شخص اختیاب کرتا ہے جوابنے گوشت اور تون پر شفقت کرنے والاہو۔
کیونکہ انسان کی زیبنت اس کے گوشت اور خون سے ہی ہے لہذا انسان کو چا ہیے کہ وہ حرام سے اور حرام نورش سے پر ہیز کر سے ہذان کے ساتھ نبیعٹے اور ہزان لوگوں کا کھا ناکھا کے جوحرام کمانے ہیں اور دکھی کوحرام کی راہ دکھائے اس صورت ہیں وہ بھی اس کا نفر کہا نعتور کہا جائے گا ۔ نقوی ، دین کی اصل ، عبادت کا توام رقائم رکھنے ولا) اور ام اخرت کو مکمل کو نیرالا ہے ۔

الوشيني

نی اکرم علی الدولید و سے جو گھر ہیں بیسے ہوں ہے آپ نے فرقایا گونشرشینی افغنبار کرویہ میارت ہے "
نیزا ب نے ارتبا و فرمایا" مومن وہ ہے جو گھر ہیں بیسے " کہ آپ نے فرمایا بہتری انسان وہ ہے جو گوشر نشینی
افغنبار کر تا ہے اور وگوں سے اپنی بُولی کوروک دکھنا ہے۔ مدیبٹ کے معبی انفا ظامیں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتبا و فرمایا عزیب وہ ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے بیے دوگوں سے دور) بھا گھا ہے۔
علیہ وسلم نے ارتبا و فرمایا عزیب وہ ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے بیے دوگوں سے دور) بھا گھا ہے۔
حضرت بشر مانی رحم اللہ فرمانے ہیں بہناموشی اور گھردل ہیں بیٹھنے کا دور ہے۔ حضرت سعد بن ابی دقاع م

که کسب مول ا در مفرودی امور کونزک کرنا مراد نہیں ، ملک فتنہ و فسادا در لہو ولعب سے اپنے آپ کو بچا کر گوشہ نشینی فتبار کرنا ، بالحضوص آج کل حبکہ مبرطون ہے پردہ عور توں کی اُمدور فت ہے اور یہ فتنہ میں مبتلا ہونے کاموجب ہے ان مالات بیں صرورت کے بغیر باہر نہیں ما نا چاہیے ۔ ۱۲ ہزار دی ۔ صی الدونہ نے جب مقام عین میں اپنے کی میں طوت اختیار کی تراآب سے پہاگیاکر آپ نے بازاروں میں جانا اور ورستوں کی عباس زکر کے گرٹ نیشینی کیوں اختیار کر لی ایک نے فرایا میں نے بازاروں میں بہودہ گفتگو اور عباس بردونوں کو گئی ہے۔ صرت دہیب بن در در تھہ اللہ فرائے بیل عباس میں بہودہ کو گئی ہے۔ صرت دہیب بن در در تھہ اللہ فرائے بیل میں نے بہاس سال میک در گوں سے میل جول رکھا لیکن میں نے کوئی شخص می ایسانہیں یا یا جرمیری نفزش کوما میں اس کے دقت مجھے بے فوٹ رکھتا۔ میں نے ان میں سے سرخص کو موام شات میں ایسانہ ال

پر وار پایا۔ صفرت شعبی رجم الشرفراتے ہیں لوگوں نے وصد دراز تک دین کے ساتھ باہم زمر گی گزاری بہا تک کم دین چلاگیا پورمردانگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی مبرکی حتیٰ کرمردائگی بھی چلی گئی تو بھر سیاد کے التھ معاشرتی زندگی گزرتی رہی بیاں تک کہ حیا دھی چلاگیا اس سے بعد لالحج اور ڈرک در بیعے معاشرتی نندگی مبرسمتی ہوئے۔

ے ہوئے۔ اینوں نے مزید کہا قبرے بڑھ کرکوئی واعظ نہیں مکاب سے بڑا مُونس وغزار کوئی نہیں اور تنہائی سے زیادہ سامتی کمی چیزیں نہیں۔

sass maktairah org

بنی اکرم ملی اللہ طلبہ دسلم نے ارشاد فر مایا ہو شخص کجڑ ت مسجد ہیں آ نا جا تا ہے اسے الیما بھائی مل جا تا ہے جے بخشش ماصل ہوتی ہے نیز رجمت فعاوندی اسکی منظر ہوتی ہے اسے الیمی گفتگو ماصل ہوتی ہے جو بلوہ ہارت دکھاتی ہے اور دوری گفتگر حراسے بلاکت سے بجاتی ہے اسے الیما علم ماصل ہوتا ہے جواس کے بیے نفع نجش ہوتا ہے۔

وتنفى محبت اللى اورثوت فعدا وندى كى بنا پرگنا بول كوهپوژ ويتا ہے اگر كوئى نشخص گوننى تنینی اختیار کرنا جاہے توٹر بیت اسلامیہ اسے جمع اور نماز باجاعت کے ترک کی امبازت نہیں دیتی لہذا اس کے بےان چیزوں کا چوڑ نا قطعاً مائز نہیں بکہ ہمبین ترک جوسے وہ کافر ہوجا تاہے ریعنی اس کے کافر ہونے کا فدشه الكارى وجسے كافر ، و جاتاب)

نى كريم صلى الله عليه وسلم نے فركا يا جن شخص نے بلا عذر مين حبقة المبارك چور الله تعالى اس كے دل ير مہر تکا دنیا ہے۔ مصرت ماہر رضی الشرعنہ کی روایت ہیں ہے نبی اکر مسلی الشرعلیہ وسلم نے فر ایا، مبان لو! الشرنغالی سیے اس منفائ اس مینے اور اس سال میں قیامت کے جوزش کردیتا ہے جس نے مکاسمجنے ہوئے انکار کے طور پر جمبر کوزک کیا اور اس کے ال امام ہو جاہے عادل ہو یا ظالم الشرقان اس کے بجرے ہوئے کامول کوجے نہیں كريكا وريذاس كى بات كو بوراكر ب كارسنو! البينخص كى ينماز تبول بو تى سے يز زكرة - اب أدى كا عج . عى تول نن و کااور من می اس کاروز ه شرف فبولیت ماصل کرے گا۔ البند بیرکہ تو بر کرے ہی جو تو بر کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تبول فرا ما ہے۔

نیز جمد کے مجبور نے میں اسٹر تعالی کا طرف سے آنبوالی نلاکی تربین ہے۔ الله تعالی فرانا ہے اے ا بیان والو اِحب جمعہ کے ول مانے بے اُوازدی جائے تواللہ تعالی سے ذکر کی طرف دوڑ ہڑو ؟ جو تخض اللہ تعالیٰ اور اس کے منادی کی تو بین کرے وہ کا فر ہو جا تا ہے اس پر توبم اور تجدیداسلام خروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توبم كرنے والے كى توب تيرل فرنا كہ ا بسے عذر كے سواجے مثر بيت نے مائز كا ہے، جمة المبارك كوهور ثنام أنزابس - كها كياب كروكول سے يوك كنار كه فن اختيار كر دكرنه توان پرطعن كروا در نه جاعت كوهر و بناانسان كوعاب كرس قدر مكن بولوكوں سے كناروش رہے البتران وكوں سے ملبحدہ نابوج دين كے متاتم یں اس کے مدد کاریں \_\_ کنار کھی اس معے خردی سے کہ دوآ دی ہونے قرجوٹ بولا جائیگا گناہ کے بے دو کا بونا ضروری ہے، قتل نفس می دوڑ دمیوں کا تقا ضاکرتا ہے، چرری اور ڈاکم بھی تب بوگا جب دو ہوں گے اور ان تمام کا مول سے سلائی، کنار ہٹی اور تنہائی یں ہے۔

# اداب سفر

سفر پرروانگ کی نماز اوروعاء

> اللَّهُمَّ بَلِغُ بَلَاعًا مَبُلغَ خَيْرِ وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَمِ صُوا نَا إِي لِ كَالْهُمُّ الْمُحْيِرُ وَالْعَالِمِ عَلَىٰ كُورُ وَالْعَالِمِ عَلَىٰ كُلِّ شَكُمُ وَالْعَالِمِ عَلَىٰ كُلِّ شَكْمَ وَالْعَالِمِ فِي اللَّهُ هُولُ وَالْعَالِمِ فِي اللَّهُ هُولُ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمُ عَلَيْنَا السَّفَوَ وَالْعَلَيْمَ اللَّهُ هُولُ وَالْعَالِمِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ هُولُ وَالْعَالِمِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ هُولُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ هُولُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ هُولُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ هُولُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَمُسُوءً اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَمُسُوءً الْعَنْظُرِ فِي الْاَهْلِ وَالْعَلَىٰ وَمُسُوءً الْعَنْظُرِ فِي الْاَهْلِ وَالْعَلَىٰ وَالْعُلِى وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِيْ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعُلِيْمِ وَالْعَلَىٰ وَالَ

یااللہ انکی مگر پنہا بخشش اور اپی بضاعطا فرانیز سے ہی قبضہ میں مجلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر فادر ہے ۔ یا اللہ اور ہی سفر میں سابقی اور الل وا ولا و اور مال کا محافظ ہے یا اللہ اہم برسفر آسان کر دے اور ہمارے ہے وور کی کو لیپیٹ دے ۔ اللی اہم سفر کی سختیوں، رئے وف کے سابقہ واپس لو شنے اور الل وعیال نیز ال میں برائی دیکھنے سے تیری نباہ جاستے ہیں ۔

سفرکس دن کیاجائے کوشش کرنی جاہیے کسفر جمرات کی مج بہتے کے دن یا سوموار کے دن کیا جائے۔

سوار ہوتے وقت کیا بڑھے جب سواری پر بیٹھ ہائے تو کم

وہ ذات پاک ہے میں نے ہاسے بیات متخ کیادر ہم اس کی طاقت بنیں رکھتے تھے اور

سُبْحَانَ الَّذِ فَى سَخَّرَلْنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَوِينِينَ وَإِتَّا اللهُ رَبِّنَا لَمُنْقَدِبُونَ.

### بيثك يم إف رب كى طون او شف ط سے ياں۔

سفرسے والیں جب سفرسے والی اُسے توددکوت نماز (نفل) پڑسے اور بر کلات کہے۔ ایٹر ہُون تَا یُٹر ہُون عَسَابِ دُون لِرَبِّنَا ہم والیں آنے والے ہیں، قرب کرنے والے، عباوت کرنے والے اور اپنے دب کی تواج حامید ہوئ ک

نبی اکرم می الشرعلیہ وسلم سفرے والیبی پر یہی عمل کیا کرتے ہے۔

سفر کے پیدافاب

اگریم فرساخیوں میں کوئی قیادت کرنے والا ہوتو فود قائد نہیں بنا جا ہیے اسی

طرح کمی مزل پر اتر نے کی نشاند ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دوسر اتخف کی جگراتر نے کا اشان کرنے والا

موجود ہوسنہ میں فاموشی افغیار کی جائے، دوسر ول کے ساتھ اچاسوک کیا جائے اور انہیں زیادہ سے نیابہ

فغی بہنچایا جائے۔ بحث مباحز سے بھی گریز کیا جائے۔ دولا سے پراگڑے اور در پائی پر کمیؤ بحد یوسا فہوں

افعی ہو موفی کا شمکا نا سے بلکاس سے دور رہے دائ کو بھی لاستے پراگڑ نامکو ہے۔

انسان کا سخر موفت کی زبان پر صفات فرمومہ سے صفات جمیدہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہن خواہ خاسی سے دونا ہے الہٰی کا طرف سو کرسے اور دون میں پہیا کرسے۔

سفر کا الا دہ کرنے والے پر واجب ہے کہ شہرسے جانے سے پہلے اپنے مخالفین کو دامنی کرسے اور ماں باپ یا جوان جیسا مقام رکھتے ہیں مثلًا دادا ، دادی ، نانا ، نانی اور فالہ وغیرہ کو دائی کرسے نیز کسی شخص سے دوران اہل دعیال کی گائی ہے بیے مقرر کرسے یا انہیں ساتھ سے جائے ۔

کو مدت سوز کے دوران اہل دعیال کی گائی کے بیے مقرر کرسے یا انہیں ساتھ سے جائے۔

مقاصیمفر
سفر کی خادت مثلاً عجیانی اوم ملی الشرطیه وسلم کی نراست کے بیے ہونا چاہیے نیز اپنے
مرشد کی زیادت یا مقامات مقدسہ کی نراست کے بیے سفر کیا جائے ۔

یا تحق مائز کام مثلاً تجارت یا علم کے صول کے بیے سفر کیا جائے سین اس سے پہلے پانچوں عباقا
سے متعلق علم ماصل ہونا ضروری ہے کیوبی پیلم فرض ہے اور اس سے نواز موائز نضیولت کا باعث ہے ۔ یہ
جی کہا گیا ہے کہ یوملم ماصل کرنا فرض کفا یہ ہے ۔

رُنقاء سفرسے سوک

سخری سائفت داکرے اور رفقا نے سخری سائفیوں کے سائفتوں سلوک سے بیش آئے کی بات ہیں ان کا مانفت داکرے اور رفقا نے سخری سائفیوں کے سائفتوں سے بیش آئے اسے خورت در ہے اور رفقا نے سخری فروت کرے بلا طورت کی سے نورت در ہے اس کے سائفت حقرم جائے وہ بیش آئے اسے خفتہ آئے تواس کی خاط ملارات سے بیا ساہو تو اُسے پائی بلا نے وہ جھڑکے تو اس کی اور اس کے سامان کی حفاظت کرے۔ سامان سخر کم ہونے کی صورت میں اس کو ترجیح و سے بہر چرزیں اُسے برابرصتہ و سے اور اس کے بغیراستھال در کررے داس سے کو کی کا ذرجہائے اور داس کے بغیراستھال در کررے داس سے بول بیت بھی اس کا اچھے الفاظ میں ذرکر کرے داس سے قول نا کر کرے اس سے بینچنے والی او تیت برواشت کرے سامنے اس کی فیبت درکرے اور زان سے بائے اس کی شکا بیت کرے داس سے بینچنے والی او تیت برواشت کرے میشورہ و سے تواجی بات بتائے اس کی شکا بیت کرے داس سے بینچنے والی او تیت برواشت کرے میشورہ و سے تواجی بات بتائے اس کی شکا بیت کرے دارت کے عب بتائے یہ درزش اور سخن کے طور پر در بتائے یہ برزش اور سخن کے طور پر در بتائے ہے برزش اور سخن کے سے بائے یہ بروائی میں ہوراس سے بناہ مانگے۔

كسى منزل پراترنا

جب كسى عبد يامنزل مي اترس ياكسى عبر بليغ ياسو في تويد كلمات كي ،

میں اللہ تنالی کے ساتھ اور اس کے ان پراے
کمان کے ساتھ نیاہ چا ہتا ہوں جن سے
کوئی نیک وہر تجاوز نہیں کرتا۔ اللہ تنالی کے
تام اچھے نامول کے ساتھ جن کویں جانتا ہوں،
یانہیں جانتا ہم اس چیز سے بناہ چا ہتا ہوں،
سے اللہ تنالی نے پیدا کیا اور کھیلایا اس چیز
ان میں چڑھتی ہے۔ اس چیز کے شرسے ہو
ان میں چڑھتی ہے۔ اس چیز کے شرسے ہو
دین میں پیدا کی اور جو کھی اس سے نکل ہے
دار دن کے فقرسے، دات اور دن کو

اتر نے وابے سے نیاہ چا ہتا ہوں البتہ جوتیری طون سے بھلائی کے ساتھ اتر سے، اسے سب سے زیادہ دیم کونوا سے ہراس جافورسے نیاہ چا ہتا ہوں جس کی پیشانی میرسے رہے قبضری ہے۔ بیشک میرارب سیدسے داستہ پر ہتا

بِخُيرٍ كِمَّا دُحَهَ الرَّاحِمِينَ وَمِنْ كُلِّ دَاجَةٍ مَ بِّى الحِدُ بِسَاصِيتِهَا إِنَّ مَ يِّىُ عَلَى صِرًا طِلْمُشْتَقِيْدٍ

كمنتطى اورلاهي

سواری کے جانوروں کے گلے می گھنٹی نہ ڈالی جائے کیؤکونی اکھ صلی اللہ طلبہ وسلم نے فرایا مرگھنٹی کے ساختہ شیطان ہوتا ہے نیزاک نے ارشاد فرطیا فرشتے اس گروہ کے ہمسفر نہیں ہوتے جن کے ساختہ گھنٹاں ہمراں کے

سفریں عصار لائمی کو کامسخب ہے ا در کوشش کرے کاس کے بنیر نر ہو حصرت میون بن ہران رضی انٹرونر، مصرت عبدالسٹر بن عباس رضی الشرعنها ہے روایت کرنے ہیں آپ نے فرمایا لاخی رکھنا انبیار کرام علیم السلام کی سندے اور مسلمانوں کی علامت ہے صفرت سن بھری رحمہ الشرفر ماتے ہیں :

سیم اسلام می سمی اور سماوری موصی می صوب می میرو و و می این این اور این اور این اور این اور این انجاری اسلام کی سنت ہے (۲) مسلانوں کی زبنت ہے دم) و شمنولین سان اور کتے ویزوکے بیتے تھی ایسے (۲) کروروگوں کا سہالاہے (۵) منافقین کے بیائم کا باعث ہے۔

ربی بیکیوں میں اضافر کا سبب ہے۔

کہاجا تا ہے جب موکن کے پاس لامٹی ہوتواس سے شیطان بھاگنا ہے منافق اور نافران ڈرزا ہے کان کے دقت اس کا قبلہ رسمترہ) بنتا ہے اور کمزوری کے دقت طاقت وقوت پہنچا تاہے اس کے علادہ اس میں کا فرائد ہیں۔ جیسا کرمصزت موسیٰ علیہ انسلام کے واقعہ میں ارشادِ ضلاندی ہے:

یرمبرامصاب میں اس کاسہالالیتا ہوں اس سے بحریوں کے مید پتے جاڑتا ہوں اور کی دو سرے کام ایتا ہوں

هِ عَصَاى آَنَوُكُ وُعَكِينُهَا وَآهُشُ بِهَاعَ لِي غَنَمِي وَلِي وَيُهَامَاءِ بِ المُخْذِي -المُخْذِي -

کے گھنٹی کی آواز نہو ولعب کے آلات دمزامیر) کے مثا بہوتی ہے جیباکد ایک روایت میں اسے شیطانی مزامیر بی کہا گیا ہے۔ بنابریں اگر نہو ولعب کے بیے ہوتو نا جائز ہے اور اگر کسی وومرسے متعمد کے بیے ہوتو جائز ہے (مرفات نثرح مثلان ملدے ص ۳۲4) ۲۱ ہزاروی

فصى كرااورط غلكاتا

کمی عوان یا فعام کوضی کرناجائز نہیں عوزت الم احروم النزے ترب اور البطالب کی روابت ہیں اس بات کی وضاحت کی ہے اسی طرح جا فور کے چہرے کو داختا ہی جا تر نہیں جیس طرح حضرت ابوطالب سے منقول ہے نبی اکرم صلی النوملیہ و کم نے ہر نسل واسے جا نور کوضی کرنے سے منع فریایا حضرت ابوہر بروا ویرت انس بن مالک رفتی النومنہ اسے مروی ہے رسول اکرم ملی النوملیہ والم نے جا فور کو پہانے کو داختے ہے منع فریایا البت کانوں کو داختے کی اجازت فریا تی ہے اور اگر مخلوط جا فوروں ہیں سے اپنے جا فور کو پہانے کے سیے نشانی رکھنا مفصود ہم تو چہرے کے معلادہ ما فول اور کو ان کے داختا ہی جا کورے ۔

اداب سید ما مدیں گندگی ڈان مائز نہیں نیزسیدیں کام کرنا شکا کیڑے سینا، جوتے سینا، خریدنا بیچیا، ادرای طرح کے دوسرے کام بھی مائز نہیں مرجد میں ذکر فداویدی کے سوا اواز بندکر نامحدوہ ہے مرجد میں توکنا گنا ہے ادراس کا کفارہ اسے دورکر ناہے سامدیں نفش و نکارکر نااورڈ شیو و فیرو نگانا بھی محروہ ہے مرجد میں چوٹاکر نااور مٹی ہے بیانی کرنے بین کوئی مرج نہیں مرجد کور اکش کاہ بنا ناجی محروہ ہے۔ البتہ مرافر یا متعلق کوا مازرن ہے کیونکہ نمی اکرم ملی الشر علیہ دیلم نے بنوع برفنیں کے وفدکو مرجد میں میٹر ایا۔ معبق روایات میں برفقیق کے بارے میں آیا ہے۔

مامد میں آیسے شوادد قصید سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہو بیہودہ باقر ل اورسلافوں کی ہجو د برائی بیان کرنے سے نعالی ہول میکن اس سے بچنابہ ہوہے البنہ وہ اشعار جن کے پڑھنے سے دنیا سے بے رقبتی پیدا ہو دل میں زمی اورشوق بیدار ہونیز رُلانے والے ہول تو ان کا بجز ت پڑھنا بہترہے۔

مین اس سے بی بہتر ہے کہ قرآن پاک پڑھا مائے اور اللہ تنا الی کی حمد و تناوی مائے کیز کیمسا مد ذکر مداوندی اور فائے کے بناق گئی ہیں۔ لہذا مناسب ہے کہ اس کے ملادہ کوئی اس سے میں بائز نہ ہوسے دکی

که پونکرنسل دا بے جانور کوضی کرنے سے توالد و تناسل کا سلسلار ک جانا ہے اوراس سے قری کھیٹت پر بھے
اثرات مرتب ہونے ہیں۔ لہٰ اِ صفر علیہ السّلام نے اس سے منع فر بایا۔ ۱۲ ہزار دی ۔

که مساجد عبادت خلاد ندی کے بیے بنائی حباتی ہیں لہٰ ذا سجہ ہیں کوئی ابنی چیز نہیں ہونی چاہیے عبی کی وج سے
نازی کی توج مرث حبائے۔ چونکے نقش و لگار اور بیل یوٹے ناز پڑھے
اسٹر تعالیٰ کی طرف سے نالص توج میں مانع ہیں لہٰ دائس سے منع فر مایا گیا۔ ۱۲ ہزاروی .

ایسے اضار پر منابور ہے مناد پر منابور ہیں ہوری سے منان ہوں بات ہیں اور ہیں دور اشارین میں اور جن اشارین من کی کہا وقع سے ان ہیں منان ہیں منان ہیں ہورہ انتخار ہم مورت نا جائز ہیں جاہیے ان ہیں مقل کی کی ہووہ منع ہیں لیکن بہودہ انتخار ہم مورت نا جائز ہیں جاہیے ان ہیں مقل کی کی ہویا نہ ۔ البتر شبکی کی صورت ہیں ممانست کے دوسیب بائے جائیں گے۔

قرآن یا کا لیسی نوش اور اور می مانست کے دوسیب بائے جائیں گے۔

عظمت اور پاکھ بی کوش اور کی سے بیٹر ہونا بوران دول کے اواز سے مشابہ ہو مکورہ ہے کوئے قرآن پاک کی منظمت اور پاکھ بی سے مانے سے مانے سے مانے کے جائے ہوں کا دور ہم دود کومقصور بیٹر ہونا نیزاد فام حرون الام آئے ہے۔

وبنا مقدر کو محدود داور محدود کومقدور بیٹر ہونا نیزاد فام حرون الام آئے ہے۔

مقصد تلاوت : بزقرآن مجید بیرے کامقصد اللہ تنائی کی خثیت کامعول اوراس کے مواعظ من کر ڈرنا ، اس کے ولائل وانعات اور مثانوں سے سبق حاصل کر نا اور اس سے وعدہ کامشتاق ہو پاہے اور گلف کے انداز میں بیڑھنے کی صورت میں بیر مقصد زلک ہوجا تا ہے ۔

أسرتمال ارشاد فرانك -

ایان واسے دہی ہی کہ جب الشرکیا وکیا جائے ان کے ول ڈرمایش اور جب ان پر اس کی آشیں بڑھی جا تیں ان کا ایمان ترقی پلٹے اور اپنے رب ہی پر بھروساکریں -

اِنَّ الْمُثَوِّمِتُوْنَ الْآفِي يُنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُدُ وَ إِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللِّهُ نَا وَتُهُدُ اليُمَا كَا وَعَلَى وَبِيمَا يَتَوَكِّ لِلْهِمُ اللِّهُ وَالدَّالِمُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل كياوه قرأن پاك مي مورد فكرنبي كرت

آخَلَا بَيْتَ دَبُّونُنَ الْفُرُّانَ -اورارشا و فدا وندی ہے۔ بالمي كاسى أيات مى فورد فكركري . ريت گرائ وا آيات

الله تغالی فرما ناہے۔

قراذا سَمِعُوْا مَا أَنْوَ لَ إِلَى الدَّسُوْلِ اورمب سنة بن وه جورس لَى طرف أتراتر تَرَى اَعْيَنَهُ مُ تَقِيْمُ مِنَ الدَّ مُعِمِمًا ان كَا تَحْيِن وَ عِيو السوول سَا أَبُل رَبِي بِن عَن فَي مِن الْحَقِقَ مِنَ الدَّمُ عِمِمَةًا ان كَا تَحْين وَعِيو السوول سَا أَبُل رَبِي بِن اس سے کروہ تی کر بھیاں گئے۔ ایس سے کروہ تی کر میں الایمی وکر ہے لگ کے اندازیس پڑھے سے ماصل نہیں ہوتیں لہندا اس مے ایمام ایس بن کا آیات فرکورہ بالایمی وکر ہے لگ کے اندازیس پڑھے سے ماصل نہیں ہوتیں لہندا اس مے

يرهنام وه

قرآن پاک کا تحفظ کا دوں سے جگ کے بیے جاتے وقت قرآن پاک ساتھ نہ سے جائے اکر ایسان ہو دوان کے افران کے ایک ساتھ نہ سے جائے اکر ایسان ہو دوان کے افران کے افران کے افران کے افران کے افران کے افران کی اور دواس کی بے مرسی کریں ۔

بوان عورتول كي أوازسننا

بوان وروسی اوارسک امنی جوان موروسی اوارسک کے بے تیسے اورمورتوں کے بے انتھ پر انتھ مارنا کھیے ، یہ تراس صورت میں ہے جب نمازی کو ماز میں كونى عاديد مين أمائي يس الشار عزل اورانسي باتول كالحركر اجوانساني طبيعت وكركناه برأماده كري مثلاً عافته معشق کے ذکرے اور محبت کے رمز واشارے کفن اس کے سننے پر آمادہ ہو کر جوام امور کامزنگب ہو۔ اليى بالآل كاستناما تزنهين

ايك فلط استدلال كابواب

ایک سط استرون 8 بواب اگر کو نی نظر استرون کا بواب می ایس می کا بیر باتین سی کر اخین ایسے معانی بر محمول کرتا ہوں بن کا وہ سے اللہ تفالی کے ان گناہ سے محفوظ رہتا ہوں ۔ تو ہم ایسے شخص کو جبوٹا قرار دیں گے کیز کھیشر بیعت نظامی

ک ورتوں کواس مزورت کے وقت بھی آواز نکا سے سے سے کیا گیا کیونکو اس سے قلنہ پیا ہوتاہے ۔ للبلا عور ترب کا مردوں کا مردوں میں آواز بلند کر نااسل می تعلیمات کے خلاف ہے ۱۲ ہزار ہی ۔

قدم کا فرق نہیں رکھا اگریہ بات کمی شخص کے بیے جائز ہم فی تو انبیاد کرام ملہ والسلام کے بیے جائز ہم قی اوراگریہ

بہانہ صبح ہم تا تو ہم ایسے شخص کے بیے منز ب کہ بینا جائز ہم تا جو کہتا ہے بیرے اندر شہوائی جبریات

بہانہ میں ہموتے اور ایسے شخص کے بیے شراب کہ بینا جائز ہمو تا جو کہتا ہم خشراب پینے سے نشر نہیں ہم تا۔

اوراگروہ یہ بی کے جب میں شراب پیتا ہول تو موام سے دُور رستا ہموں تو بیری جائز ہم ہوگا اوراگر کو فی شخص کے

جب بین فونیز اور کول اور فیر محرور میں کے اس کا چھوٹر ناخودی ہے ایسی چیز دول سے زیادہ سبق حاصل کیا جاسکا ہے بہ طاقات جائز نہ ہوگی بلائم کہ ہمیں گے اس کا چھوٹر ناخودی ہے ایسی چیز دول سے زیادہ سبق حاصل کیا جاسکا ہے بو نوا مین اورائی تو ہم ہونا گیا ہوں کہ اس کے اس کا چھوٹر ناخودی ہے ایسی چیز دول سے زیادہ سبق حاصل کیا جاسکا ہم نہیں ہونا جائز ہم آ یہ دوگر میں ہونا جائز ہم آ یہ دوگر کہ میں گے اس کا چھوٹر ناخودی ہے ایسی تو مول سے زیادہ بازی تعالی ہے بو نوا ہم اور کا بیا ہوں کیا جو نوا ہم نور کی ہونے کی دول کے اور ناخودی ہے ایسی تو مول کے کہ دوائی نگا ہیا ہی تھوٹر کا جو نیسی موشند کر کو بی ہونے کی کو نور کر ہم کہ دولی کیا گیا ہوں کہ کہ دول کے کہ دوائی کو بیا ہون کا بیا ہون سے دول کا موسی کیا ہونے کی کو بیر ہونے کی کو ناخودی ہے دول کی موافعت کریں۔ یہ کو کو کی خوام میں کو کی بیا ہونے کر اس می خوام کر کو کی نا ہونے کر کی کو ناخودی ہے دول کو کی کو ناخودی ہے کہ کو کو کی خوام می کو کھی نا پائین والی کو میٹر لال اس کے کو خور مرحم کر کھی نا پائی کو دول کو کی کو ناخودی ہوئی کو کو کو کھی نا پائی کو دول کو کھی نا پائی کو دول کی کو کو کھی نا پائی کی دول کو کی کو ناخودی ہوئی کو کو کھی نا پائی کو کو کھی نا پائی کی کو کھی نا پائی کی کو کھی نے کو کھی نے کہ کو کو کھی نا پائی کی دول کے کو کھی نے کہ کو کھی نا پائی کی دول کے کو کھی نے کہ کو کھی نے کہ کو کھی نے کہ کو کھی نے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھ

ميت پررونا ميت پر پينااور ميلانام کووه ب البتراس پر رونا مائز ب مکروه نبن -

 عنها سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم میں الدھیہ وطم نے ارشاد فرمایا تسانیوں کو مار ڈالو دوسیاہ کیروں واسے ادر دو کے سانپ کو بھی مارڈالو کیو کئر بردو فول انھوں کو اندھا کر دیتے ہیں افر جمل کو گرا دیتے ہیں ہے صفرت سالم فرماتے ہیں، حضرت عہداللہ بن جرمنی اللہ عنہا جس سانپ کو بھی دیکھتے مار ڈا ستے۔ ایک دفورصنرت الولیا بردی اللہ عنہ نے ان کو دنجاکہ دہ ایک سانپ کی تاک بیں جیٹھے ہوئے ستے توالحزل نے فرمایا "کھریلوس سانپوں کو مارنے سے روکا گیا ہے ۔"

محر برسانیوں کرمار نے سے ممانعت کی دلیل حضرت ابرسا شب رعنی الشرعینہ کی روابیت ہے آپ فرمانے ہیں میں حضرت ابوسید خدری رضی الشرعند کے پاس ما عز ہوا۔ میں وال بیٹھا ہوا تفاکرا جا تک جاریائی کے بیجے کسی چیز کی ترکت شنی میں نے دمجیا توسانب تفار میں اُٹھ کھوا ہموا، حضرت ابوسجید فدری رضی الترعنہ نے فرایا ہمیں كَيْمُوا وِ مِي فِ كُها يَهال سانب ہے" الفول نے فركايا منتها را كي اداده ہے و" ميں نے كہا مع ميں اسے مار ڈالول کا " معزت الوسعيد خدرى وضى الله عندے سامنے والى كو عفوى كى طوت اشاره كريتے ہوئے فرمايا عمرا یجا زاد بھائی اس کوٹھوری بی تھا۔ اس نے جنگ احزاب کون بی اکرم ملی الشرعکیدوسلم سے گھر آنے کی ا جازت مانیگی۔ان دنوں اس کی بی نئی شا دی ہوئی تنی۔ نبی اکرم صلی التر علیہ وسلم نے اسے اجازات دیدی کورفر مایا ہنھیار مے رجانا۔ وہ کور بہنچا تو اس نے بنی بوی کو دروازے برکھڑے پایاد بدد کھیکر) اس نے اپنی بیری کبطون نیزوسیدهاکر بیان اگراش کوفتل کروے اعورت نے کہا جلدی منت گروبیا تک کرتم و بجو او مجھے کیول باہم أنابيكا حبب وه گھر میں دافل بواتو ایک بهبیت ناک سانپ نظر آیا اس نے اُسے نیزه مارا اور نبرے کے ساتھ ہی تو بنا ہوا باہر ہے کہا حضرت ابر سعید ضدری رضی السّرمنہ فرائتے ہیں مجھے نہیں معلوم کر پہلے میرا بھیتھا فرت برا ياساً نب مرا - أن كي قوم باركاء رسالت بي حاصر بهوالي اوروض كيا ، يارسول الله ! وعاليم في الله تغالى بهما ساة دى کووالی کردے نیکی اکرم ملی النز علیہ وسلم نے فر ایاسائب مارنے والے کے بیے معفرت کی دعا مامگر۔ اس کے بعداً پ نے فرایا مربزطیتہ میں کچھ جنول نے اسلام فبول کیا ہے۔ اگران ہیں سے سی کو دیکھ تو تین بار خبر دار کر داگھ اس کے بعری وہ مظہرار سے اور منہا سے سامنے آئے تو مار ڈالو۔ بعن روایات بی سے نین بارخبر دار کرو میم می نرمائے توقل کر دو کرنے کے وہشیطان ہے۔

گرگی کو مارنا گرگٹ کو مارنا جائز ہے صنت عامرین سیدر مٹی الشرعنہا اپنے والدسے روایت کرتے بیں۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے گرگٹ کو مار نے کا حکم دیا اور اس کا نام " چوٹا فاسق" رکھا۔ صنرت ابوم برورضی الشرعنہ سے مروی - ہے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا پہلی ضرب میں ستنز نیکیاں بیل لینی جڑھی بہلی ضرب میں بی اسے مار ڈا ہے اس کے بیائے ستر بیکبال ہیں۔

پچیونی کامار تا چیونی جب کی دند بداذتیت رئینجائے اس کومار نامکر دہ ہے۔ کیونکر حزت اوم ریوفی الٹر بونہ سے روایت ہے بی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے فربایا ایک چینی نے الٹر تعالیٰ کے کسی نبی علیہ السام کوکا ا تو ان کے حکم سے چیونی کا بِل جلا دیا گیا۔ الٹر تعالیٰ طرف دی بھیجی کر آب نے ایک چیرینی کے کاشنے سے ایک امت کو ہلاک کر دیا جومیری تبیعے کرتی متی ۔

مین شک کا مارنا مینڈک کر مارنا نامائزہ کیونکر صفرت عبالر کمن بن شان رضی اللہ منہاسے روایت ہے دہ فراتے ہیں میں نے بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے دوائی میں ڈالنے کے لیے مینڈک کو مارنے کے بارے میں پر جہاتو آپ نے اسے مارنے سے منع فرایا ۔

آگ میں جلانا ایسے تام موزی جا نوروں کو آگ میں جلانا تا جا ٹرنے جگو مارڈا سے کی اجانت ہے مثلاً جُل مگی ، مجتم اور چینٹی وغیرہ -محکی ، مجتم اور چینٹی وغیرہ -نی اگرم صلی النہ ملیہ وسلم کا ارشا دگرای ہے۔ آگ کو پیدا کرنے والا ہی آگ کا عذاب دسے سکت ہے؟

مودی ما نور کوتل کرنا برموزی ما نور کو کردان ما کرنے اگر جراس سے افریخ کی کی کھا فرت پہنچا کا ان کی فطرت ہے اور پیما نور شاگ سانب جس طرح پہلے دکر کیا گیا ہے، بجیّو، باؤلا کُتّا اور چُر اوفیرہ میں ۔ باکل سیاہ کئے کما بی میں مکم ہے کیو کے دہ فسیطان ہے ۔

حیوانات کو پانی پلانا غیرمذی مبافر پیاسا ہوفرائے۔ پانی پلانا جا ہیے البتہ موذی مبافر کو نہ بلائے کہینکم اس طرح وہ زیادہ نفضان پنہجا مے کا دلہٰ اناجائز ہے۔ اس طرح وہ زیادہ نفضان پنہجا مے کا دلہٰ اناجائز ہے۔ بی اکرم صلی احدّ ملیہ وسلم نے ارتباد فر ایا ٹیر پیلے مگر کو پانی پلانے میں نواب ہے "

کُتا پان کے بین کُتا رکھنااور پانا مائز نہیں،البتہ مفافت،شکار یامانوروں کی گرانی کے بیے رکھا ماسکتا ہے۔ اگر کُتا بائلا ہومائے توایک قل کے مطابق اسے چوڑ ناحرام ہے بلکہ اُسے تن کرنا مزوری ہے تاکہ لاگ اس کے شرسے محفوظ رہیں۔ اس کے شرسے محفوظ رہیں۔

، من سر سر سروی ایس کے شرکار یا جانوروں کی صفا طات کے علادہ کُٹا پالا ہر دان اس کے ثواب سے دو قبراط کم ہوتے ہیں ۔

طافورول كوتكليف دينا

بے زبان چر پایوں کو برجہ لادنے، بل چلانے اور اِدھراُ دھرہے ملنے جی ال کی اللہ اور اِدھراُ دھرہے ملنے جی اللہ کی طاقت سے زبادہ تکلیف دینا جی نا جا تنزیہ اور البیا کرنا گئاہ ہے۔ جانوروں کوموٹا کرنے کے بیے طاقت سے زبادہ چارہ کھانے پرنجبورکر ناجی طرح بعض وگوں کی عادت ہے۔ مکودہ ہے۔ مکودہ ہے۔

نشتر لگانے کی کمائی کے سے خون کھینچنے (پچھند لگانے) کی کاٹی کھاٹا ہی مکروہ ہے نیکھ کسی آدی کے جم سے خون کھینچنے (پچھند لگانے) کی کاٹی کاپاک ہے " ہا دسے بھن یہ ہا مین خونت ہے۔ نبی اکر مسلی اللہ طاروہا ۔ کیونکو حضرت اہام احمر بن منبل کسے اس کی حرمت کا قول مودی ہے۔ احباب رمنبیوں) نے جبی اسے طام قراروہا ۔ کیونکو حضرت اہام احمر بن منبل کسے اس کی حرمت کا قول مودی ہے۔

مال باپ سے اچھاسٹوک کرنا

مال باب سے اچا سول کرنا واحب ہے۔ اللہ تفالی ارشاد فرانا ہے۔ وَإِمْمَا يَبُلُعُنَى عِنْدُكَ الْحِبَرُ اَحَدُهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُدُلُ كُلُمُمَا اُحَةٍ وَلَا مُو بَنِعِهِما مِنْ توان سے "بول" فركبنا اورافيس

کے احان کے نزدیک کچھینہ نگانی کمانی محرام نہیں بلکہ محروہ نزیبی ہے ادر حتی الا مکان اس سے بچان است بے بخاری وسلم کی رقا بیں ہے۔ ابوطیبہ نے نبی اکرم ملی النّہ علیہ وسلم کے تشتر نگابا قرآپ نے ایک صاع مجوری دینے کا حکم فر ایا اور فرایا کہ اسکے نواج یں مجی کی کردد" رمشکواۃ مشرافیت میں ۱۲ ۲) اگر یہ کا فی حام برتی توضور طرابسان ابوطیبہ کوایک صاع مجوری نشینے ۱۲ میز اددی۔ ا فرجو ك اوران مضطليم كي بات كهنا.

تَنْهُمُ هُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَتْهُ لُا كُرِيْمًا -

نعزفه مايا:

اوران دونوں سے دنیامی جلائی کے ساتھ پیش

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُنُ وُفَاء

نیز ارشاد فعلاوندی ہے:

یکرمیراشکدادا کروادرا پنے مال باپ کا اور میری طرف، بی اور اسا

اَيَ اشْكُوْلِيْ وَيِوَالِدَيَّكَ وَإِلَىَّ الْمَصْنِيُّ - `

المقصية المستونية الترب المستوني الترب المرب الترب المربي المرب المربي المرب وه المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب وه المرب المرب

برزبانن کریں، اگرچہ دہ اس برزیادتی کریں ۔ معرت عبدالترین عرض اوٹٹر عنہا فرانے ہیں نبی اکر علی الله علیہ وسلم نے فرایا اللہ نعالیٰ کی رضا، ال بالچی تفاحیک

یں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نار الشکی ماں باب کی نار الفکی میں ہے۔

صرت عبداللہ بن عرض اللہ عنها ہی سے مردی سبے فراتے ہیں " ایشی نے بی اکرم علی اللہ علیہ وہم کی خدمت بی حاصر ہوکر عرض کیا دیارسول اللہ ا) " بی جاد کا الا دہ کہ تاہوں " اُپ نے فرایا تہا ہے مال باپ زندہ ہیں ؛ اس نے عرض کیا" بی کال " اُپ نے فر مایا " ان کی ضوت کے ندید ہے جا دکر د"

ال با بہت آبھے سلوکی کی ضورت بہ ہے کہ ان کی ضور تول کو پیرا گرف ان سے نما ببت کو دور کرو۔
اور ان سے اس طرح خوش طبعی کر دجیے بجر سے بیجا نئی ہے۔ ان سے اور ان کی خودیا ت سے تنگ ول میں اس مور نوافل اور روزوں کی کنزت کی مجائے ماں باپ کی موریت کرد ۔ نماز کے بعد ان کے بیے دعائے مخفرت کرو۔ اخیں مشققت میں یہ ڈالو جکہ ان کی کالیف کو خود برواشت کرو۔ ان کی آواز برا بنی آواز کو جند نہ کر واور جب تک متر بیت کی مخالف تب بنہ بروان کی محم عدولی ہن کرد۔

مقصدیہ ہے کہ ان کے عکم کی عبیل میں اسلامی فرائفن شلا تھے، پانچیل نمازی، زکراۃ ، کفاترہ اور ندر وفیرہ کو نہ چوڑاجائے نیزان کی تعبیل ارشاد میں کسی حرام اور منطق بانوں شلا کرنا، شراب نوشی ، قتل ، کمالی گلوچ اور فصلب اور چوری کے وربیعے دور موں کا مال حاصل کرنے جیسے الحمود کا ازرکا بھی لازم نہ آئے کمیوز کو نبی اگرم صلی الشرعلیہ

وسلم نے ارشارفر ایا:

"الله تعالی کی افرانی کرے مخلوق کی فرانبرداری نه کی طائے ؟" الله تعالی ارشاد فرای سے:

اگروه تخفي مطبف ي والين كر توميرا شرك الرائ وَرِانُ جَاهَدَاكَ عَلَى آنَ ثُنُفُرِكَ بِي مَ جها تحص لمني وواك كاكهنامه مانا أورونيايي كَيْسَ لَكَ يَهِ عِلْمٌ فَكَلَ تُطِعْهُمَا وَ ال كالجي ورخ سائة ديناء صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُوْ وُعًا . يرمديث اور أيت كرلم إيا المورس عوق كاطاعت جوان كى بارے برعوى كم ركھتى بين بن سے الشرنعالى كا فرانى لازم أك الم احدین منبل محمدالسرسے ابوطالب کی روابیت میں مذکورہے کہ ایک شخص کو اس کے ماں باب نے باجا ناز پڑھنے در کا تواس نے کہا فرض کو بھوٹ نے بی ان باپ کی بات نہیں انی جا سکی۔ البنز ال باب كے حكم بر ال كرنے كے ليے نوافل كو جيوا نا مائز بلكر انفنل ہے۔ ماں باب سے اچھے سلوک کی ایک صورت بہ سے کہ جن لوگوں سے ان کے تعلقات ہوں ان سے طرفی كى عائي اورجن سے الفول نے نطع تعلیٰ كبان سے تعلق مركھا عائے عب طرح زند كى اورموت ميں اپني ذا کے بیکسی بات بیفسترا اے اسبطرح ان کی فاطر بھی عقد ا ناجا سے . جب مخصان بعضته آئے تواس وقت کو باد کر اکا الفول نے نیری تر تبین کی اور نیرے لیے بے خوابی برداشت كى الخفر بشفن رب اورنبر بليمشقت برداشت كى . الله تعالى كارشاب، وَحَكُلُ كُهُمُ التَّوُلُا كُرِيمًا . اوراگر تنہیں ان پر فقتہ کرنے سے ان کی رحمت و شفقت بھی باز ندر کوسکے تو تم محروم اور فضب الہی کے مستخق ہولہٰ کا غصر فٹنڈا ہونے ہر بارگا ہ فعلاوندی میں تو بہرو۔ اگر تم نے ایکے حق میں انٹر نعالے کے حکم کی فعاف ورزی ماں باب کی اجازت کے بنیر ایسا سفر نہ کر وجرتم پروا جب نہ ہو اورجب تک تمہارا ہا نا صروری نہ قرار ویا گیا ہو۔ ان کی اجازت کے بنیر جہاد کے بلیے بھی نہ جاؤ اور انفیں اپنی طرف سے کوئی ڈکھر نہ دور حالا بھتھا ہے مخیر کو بھی اس بات سے روکا گیا کہ دھ ان کو نیری وجہ سے کوئی شکلیف پہنچائے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے میں انہ نہا ہے۔ ان اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے میں ان انہ نہا ہے۔ ان اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے میں ان انہ نہا ہے۔ ان اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے میں ان انہ میں انہ نہ دار ادم کرنیز بین کان در بین کان نور ان کرنے والے پر الله تعالی کی لعنت ہے۔ اگرتیس کھانے یا پیلے کے ایس کے مام کان کان کی در کے مام کی بیات کے اور پر کے مام کی ہوتو ماں باپ کو نہایت فوش سے تربیع دو کمیز کھرام دراز تک اصول نے متہیں اپنے اور پر تربیع دی خود بھوکے رہے اور متہیں میں بیٹ بھر کر کھلایا، خود رات ماگ کر گزاری اور متہیں مسلایا۔ اس ممل سے تربیع دی خود بھوکے رہے اور متہیں میں بیٹ بھر کر کھلایا، خود رات ماگ کر گزاری اور متہیں مسلایا۔ اس ممل سے ان شار الت تم براب باؤ گے۔" بى اكرم سى التُرعليه وسلم كونسانام اوركنين مسخبب اوركونسامكروه ؟

کے اہم مبارک اور کائیت کے ساتھ کسی کانام اور کائیت رکھنا منع ہے البتہ صوب نام یا مرف کنیت ما اُزہے۔ موس سال اور کائیت ما کائی ہے۔ موس اللہ است موس کے مطابق مرطرے اما اُزہے لینی آپ کے نام اور کنیت کرکی کے بے جمع کرنایا الگ الگ رکھنا۔

نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کی کونیت کے بغیر آپ کے نام رکھنے کا جلاز اس مدیث سے نابت بنزيا ہے جھے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو مربورض التر عنہانے نبی اکرم صلی التر عليه وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے فرایا میرے نام کے ساتھ نام رکھولیکن میری کنیت ندانیاؤ۔ دونوں کو جمع کرنے پر دلیل وہ تھا ے جے حضرت عاکث رضی الله عنهانے وابت فرمایا،آپ فرماتی بیں ۔ ایک عدیث بی اکرم صلی الله علیه وسلم کی فکریت مِن ما عز برنی - اس فعرض کیا" یارسول الله! میرے ال ایک مجیر بدا بوامی نے اس کا نام محمر اور کونیت اتفا ر كمى ہے بچھے بناياكيارا بات كو ناب كو ناب درا سے بين " رسول اكرم صلى الله وسلم نے فر مايا كس چيز نے میرے نام کوملال اور کئیت کوترام کیا یا کس چیزنے میری کنیت کوحوام اور نام کوملال کی

ابو کینی اور ابومیسی کنیدن نامائز ہے اس طرح اقلع ، نجاح ایسار ، نافع ، رباح ،برکت ، برہ ، بون اور کر رہ کر

عاصية ام ركفنا بھي محروه ہے۔

عاصیہ ام رفت بی مروہ ہے۔ حضرت و بن خطاب رضی الشرعنہ سے مروی ہے نبی اکرم ملی الشر ملیہ وسلم نے فر مایا اگر میں (ظاہری زندگی سے) زندہ دہاتراس بات سے منع کروں گا کہ کسی انسان کا نام بیار، برکت، رباح، نجاے اور افلح رکھا جائے ایسے انقابات اور نام رکھنا بھی جائز نہیں جن سے الشر تعالیٰ کے ساتھ برابری بوتی ہو شلا ماک الملک، شا منشاه وفيره كيونكر برالي ايران كى عادت ہے۔

ایسے نام رکھنا بھی مائز نہیں جو محف الشرقعالیٰ کی وات کے لائن ہیں ۔ جیسے قدوس، الم، خالق اور مہیم و غیرہ۔

الشرتنا في ارشا وفرماتك ب، اورالفول نے اللہ تعالیٰ کے بیے نثر کیے معمر وَجَعَلُوا لِللهِ شُرِكَاءَ فُنُلُ سَمُّوهُ هُمُر

اُپ فرما دیجے ان کا نام نولو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اُپ فرمادیجے میرے نام کے ساتھ ان کے نام رکھوپھر دیکھیو

له مطلب بہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساواس کی وات وصفات بر واللت کرتے ہیں جو محم مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخاج لنزائخاج كاابيانام ركمنا بونخاج اليه كاسب نطفامناسب ننبي كيول كمدوه ان صفات كول تن نبي الادوم نحرا بی یہ ہے کہ اگر بعن او فات اس نسخص کے باہے ہیں پر جیا جائے کہ گھر بیں ہے تو نغی کی صورت ہیں جرا ب سے ملط مفہوم وا صنع ہوتا ہے مشل کسی آدمی کا نام برکت ہے اگر آنے والا پر بھے کہ گھریں برکت ہے توجاب دیا مائیگا گھریں برکت نہیں ہے گو یا برکت کی تفی کی گئی جو مناسب نہیں ابنوا اتقام کے ناموں سے تنع کیا گیا ہوا ہوا ک

کئی سلان بھائی یا خلام کاابیانقٹ رکھنا خائزے ہے وہ ناپیند کرتا ہو کمیزنکر الله زنوالی نے اس سے منع فر مایا ارشاد ندان کار سے م

جس كوغفة أئے اور وہ كھڑا ہوتو بیٹھ عبائے اگر بیٹھا ہوا ہو تولیث عبائے اور اگر کھنڈا پانیا تنا كي توفقتم وفر بومائ كا.

کرے وقعہ دور ہوجائے گا۔ حفرت سن ضی النوعنہ سے روایت ہے نبی اکرم علی النوعلیہ وسلم نے فر مایا مضمر ایک چنگاری ہے جوانسان کے دل میں دیج تا ہے اگرتم میں سے کون اسے پائے اور وہ کھڑا ہو تو بعظیے مابئے اور اگر ببیٹا ہو تو ڈیک لگا ہے ۔

ہے۔ ہو کچھ لوگ ماز داری سے گفتگو کر رہے ہوں تر ان کی اجازت کے بغیران کے درمیان بعینا بھی محروہ ہے کیونکونی اکرم صلی الشرطلیہ وسلم نے اس سے متع فرمایا، یلے جُلے وهوب اورسکٹے میں بنیجنا بھی محروہ ہے۔ با بئ ابتد پر شک مگاکر بعض بی محروہ ہے۔ بیٹے ہوئے وگوں سے ورمیان لیٹنا تھی کروہ ہے علی سے اُسٹے وقت مجلس میں سرزو ہونے واسے گنا ہول کے کفارہ کے طور بر برکان کھے: یاسٹرا نیرے ہے،ی پاکیزی ہےاور تو ای مُبْتِمَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيِحَمُدِكَ لَا اللَّهُ إِلَّا والتُ حرب من مجمد الله الله

آلتُ آستَعُعِمُ لِهُ وَاكْوَبُ إِلَيْكَ

قبرستان مي جانے كے آداب - قبرتنان مي جونا بهن كر مينا مكروه باورجب فبرسنان مالفل

اول اورتبرى طرف رجه ع كرا ابول.

بوقع الاتك

اللهُ مُن مَ خذِ فِ الْاَجْمَادِ الْسَالِيَةِ ىَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الشَّخِرَةِ الشَّخِيُ خَرَجَتُ مِنْ دَارِالدُّنْيَا لَوْ هِيَ بِكَ مُؤْمِنَ رَّ

یاالٹر!ان پُرانے ہومانے والول حبوں اور بوسده بلرول كررب ودنياست اس طال ين تكيس كمران كالجمه براكيان مقاحضرت مخمصطفي

اوراً پ کی اولاد پر رجمت نازل فرما ۔ ان دائل تبور کو اپنی طرف سے اکام اور میری طرف سے

صَلِّعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْمُحَمَّدِ وَأَنْزِلُ عَكَيْهِمُ رَوْحًامِّنْكَ وَسَكَامِنًا

الَسَّلَامُ عَكَيْكُمْ وَارَقَتْ مِرْمُقُ مِنِينِينَ

ا ہے مومنوں کے گھر والو ! تم پرسلامتی ہو۔ اور بے شک ہم ہی تہ سے سلنے واسے ہیں۔

وَإِثَّا إِنْ نَنَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ -كيزندان الفاظ كاكبنا بحي مروى ب.

جب کسی قبر کی زیارت کرے توبذال پر ا تذریحے اور بنوسہ وسے کیونکر پر میہودیوں کا طریقہ ہے۔ ن قرير بميط، د فيك مكائ إورنه ،ى با ول سے روندے البتہ مجبورى كى مالىت بيں ان اموركى اجازت ہے۔ صبح طربقہ بیرہے کر دال کھڑا ہو جہال اُس کے زندہ ہونے کی صورت میں کھڑا ہو تا احدصا حب تنر كاسىطاع الرامكي المرامكي المرامكي ما المرامكي ما تامه له

گیارہ مر نبسورہ اخلاص ا دراس کے ملاوہ قرآن پاک سے پڑھے اورصاحب قبرکو اس کا تواب پہنچاہے لینی اوس کھے

بالله المرتوث مجھاس سورن کے بڑھنے كاثراب عطافرا بہت تر بیشک میں نے اس كاتواب اس قبروا مے كو تخف بيش كر ديا۔

اللهميًا فَكُنْتَ قَدُا ثَبْتَ فِي عَلَى قِدْ ارْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ كَانِي ْقَدُا هٰدَيْتُ كُوا بَهَا

لصاحب هذا النقيبر. اس كے بعد اللہ تعالی سے اپنی ما جن كاسوال كرے، نہ ہرين كو توڑے اور نہ قبركوروندے اور اگر مجوراً الباكرنا براس قوصاحب قبرك بي خششن كى دعاكرے.

کے درگر آواب زندگی برشگر نی محروہ ہے البندنبک فالی میں کوئی حرج نہیں۔ سرخض کے بیتواضع

که صدرالنتر بیت صرت مولانا محرامی والماعظی رحمته الله علیه فرات بین اگر مربنه طیته کی ما صری نصبب بوتوروه نیم شریعیت کے سامنے جارا مقرکے فاصلہ سے وسرت بسند جیسے نازیس کھڑا ہمزنا ہے کھڑا ہوسر محکائے ہوئے صلوة وسلام عرض كرس - بهت قريب نه ما شي ربها رشر بيت حقد اول رصل ٢٢١) ١٢ براروى .

اختیارکرنامتحب ہے بڑول کی ویکرناور بچر برو کونا نیزائی فلطی حان کرنام تعب البتر الفیں اوب کھانے میں کتا ہی ناکرے . مسلمانول کے بیے دیمت کی دعا مانگیا کسی دوسرے کو" صلّی اسٹر علیف وصلی اسٹر علیف وصلی اسٹر علیف وصلی اسٹر علی فلاکن بن فلاکن بن فلاکن بن فلاکن بن فلاک بین فلاک بی بین فلاک بین فلاک بین فلاک بین فلاک بین فلاک بین فلاک بی بین فلاک بین فلاک بین فلاک بین فلاک بین فلاک بی بین فلاک بین فلاک بین فلاک بی بیران بی بین فلاک بی بیان فلاک بیان بیان بیان بیان بیان ب

غیر سلم سے مسافی کرنا فی گفارسے الاقراب کی مقارسے الاق الانانا جا ترب کیونکہ صفرت الدم ریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی بے بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا ۳ ہل فرمہ سے مصافیہ ذکر وہ

آواب وعاء دگا کا کاطریقریہ ہے کہ انقول کو مجیلا کر اللہ تنا کی محدوثنا کرسے ۔ بنی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم پر درود نئریف بھیجے اور بھرائی حاجت کا سوال کرسے معاکر ستے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھے اور حب فار مخ اور جائے تو اچنے انقول کو چبرے پر سکھے۔ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسطم سنے فرایا اللہ تنا کی سے انقول کے ندرونی محدیدے ساتھ دعامان کی۔

فرآن کے ساتھ تعوّ قرأن پاک کے ساتھ نیاہ مانگنا مائزہے اللہ نفالی ارشا دفر مآناہے۔ شیطان مردد سے اللّٰرِتَالَىٰ كَا بِنَاهِ مَا نَكُر فِي اللّٰهُ تَمَالَىٰ كاارشاد ہے" قب اعوذ برب الفلت ﴿ " أَبِ فراد يجعُ ں میں کے رب کے سانھ نیاہ جا ہوں" اور" قبل اعدد بوب ادساس " میں دووں کے رب کے ما عدیناه جا ہتا ہول \_\_\_\_ نبی اکرم علی السّرعليم وسلم کے بارے ميں مروی سے حب آپ کو کوئی ورو پنجتیا

آب فل عود برب الفلق اور فل اعود برب الناس پر هر اسبنے آپ کو دم کرتے۔ نیز آپ ان کان سے ساتھ اه الكاكرة تف بی اکرم صلی استرعلیہ وسلم ان کلات کے سا تھ بھی بنیاہ ما نگا کر نے مخے۔

اَعُوْذُ بِوَجْمِ اللّهِ الْكُرِنْعِ وَكُلِمَا نِهِ

التَّا مَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَذَكَ أَ وَ

وَهُذَا كِتَاجُ ٱنْزُكْنَا هُمُبَا دُكُ

میں اللہ تعالیٰ فات کر میر کے ساتھ اوران پور كلات كے ساخفہراس چیز کی مثرسے نیا ہ چاہتا ہول جے اس نے پیا کیا اور ہراس چیز کے الرسے ومیرے دبی قدرت بی ہے .

بَعَلَ قَوْمِنُ شَيْرٌ كُلِّي هَا بَهُمْ مَ يِّفَ أَخِيبَ ای طرح قرآن پاک اور الله تنالی کے اسماع محصنیٰ کے ساتھ دم کرنا بھی جائز ہے اللہ تنالیٰ ارشا وفر مانا اور سم قران سے وہ جبر آنارتے ہیں جو منول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْفُرْ إِنِ مَا هُوَ شَفَا عَالَمُ كے ليے مثقا اور رحمت ہے . رَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِيْنَ م نیزالترتفالی نے ارتفادفر مایا۔

اور بمنے برکناب اٹاری پر بابر کت ہے

نبى اكرم صلى الشرطليد وسلم نے فرايا -تظرے ہے دم کر داگر کوئی چر تقدر سے سبت کرنی تونظراس سے اسے بڑھ مباتی بات آپ نے مصرت الم مسل الرام میں رضی الشرعنہا کے سلسے میں فر اللئ -

من بخاروا ہے کے بیے تو بذاکھ کر اس کے ملے میں ڈالا مائے حضرت المع احمان منبل رحمة الشرعليه سعموى بالفول نے فرايا يہ مجھے مخار ہوگيا توميرے ليے اس طرح تنويد كلما كياك الثدنغالي كي نام سي و تخفيف والانبايت مبريان الله تفالے کے نام سے اور اللہ سے ، معز ت محصلی الشرعبر وسلم الشرتعالی کے رسول ہیں اے أكم حصرت ابرابيم علىالسلام برافتندى اورسالمني بن جا وران ركفار) نے حضرت الراہم علیالسلام كيسا فق مكر وفريب كالاده كيايس م نے الحر نفضان الفان والول مي كرويا - باالترصرت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ بسنير الله وَبِاللهِ مُحَمَّدٌ رُّسُوْلُ الله يَا كَارُ حُونِي بَرُدًا قُسكدمًا عَلَى إِبْرَاهِيْءَ وَ أَمَّا وُقَ إِبِم كَيْدُا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٱللَّهُ مُنْ مَ بِ جِنْدِ ثِيلَ وَمِنْ يَكَا مِنْ لَكُ وَ إِسْرَا فِيُهِلَ إِشْفِ صَاحِبُ هَاذُ ا

ك توندباندها اوردم كرنا، اسباب مي سعايك سبب عي جس طرح واكر يا حكم علاج كرات وقت الان إن اس مقید بنائم مونا ہے کہ شفادینے طال اللہ تعالیٰ ہے دوائی یا علاج محض اس کاسب ہے اسی طرح تعزیز باندھنا ادر دم كرنا مى ايك سبب اختباركنا م است اعائز ياش كى كهناجهالت ب- ١٢ مزاردى .

جبریل ،میکایگ اور اسرافیل کے رب اس تو ند واسے کواپنی قرقت و قدرت سے شفاعطا فرا اسے سب سے زیادہ رحم کرنے واسے .

الْكِتَّابِ بِحَوْلِكَ وَحَثُولِكَ مَحَبُرُوْكِ كَا ٱنْحَتَمَا لَرَّاجِيئِنَ -

زی کے لیے تعویقہ ہمارے بین علماد فرماتے ہیں جب کسی مورت پر بچہ کی ولادت مشکل ہوجائے توکسی پاک وصات پر بچہ کی ولادت مشکل ہوجائے توکسی پاک وصات پریا ہے یا کہ وصات پریا ہے یا کہ وصات پریا ہے یہ بین اس مورت کو پلایا جائے ہوئے جائے ہے اس سے اس کے سینے پر چھینٹے ماری ۔ وہ کھات یہ ہیں ۔

اسر تعالی کے نا سے بی نے والانہات مہران اسے تعالی کے سوائی معبود نہیں وہ برداد کرم والانہات مہران اسے تعالی میں معرود نہیں وہ برداد کرم والاسے ۔ اللہ تعالی میں معظیم کا ما لک پاک جانوں کر پلے نے والاسے ۔ گویا کہ جب وہ اسے رکھیں گے کہ وہ تو اس چر کو دیجیں کے کہ وہ اس چر کو دیجیں کے کہ وہ اس چر کو دیجیں کے کہ وہ میں کے کہ وہ تو اس چر کو دیجیں کے کہ وہ تو اس چر کو دیجیں کے کہ وہ تو میں کا ان سے دورہ کیا گیا تو کہیں کے کہ وہ تو اس فی خداد ندی سے تو اب فاستی وہ دی کے معلاوہ کو فی کے معلاوہ کو ن بلاک ہوگا۔

پیونی کے وسنے سے وُم کم اُلے پیونی ، کجو، سانپ اور کچے و نیرہ کے وسنے پر دم کرنا بھی جائزہ بے کیونی نی کے دوستے پر دم کرنا بھی جائزہ بے کیونی نی کے دوست پر دم کرنا بھی جائزہ بے کیونی نی کے دوست نی مرتبہ پر کا است کھے دات بھر اسنے کچھونہیں وسے گا۔
مسکی ادشہ علی منڈ ہر وَ عَدَی منڈی ہر ادر اُلی رحمت اور سلامتی ہو۔

السّدَ دَرُ مُن نے فر مایا جو تخص شام کے دفت میں مرتبہ یہ کھات کھے اسے عام دات زم ترکی بھائی دیگا۔

نیز آپ نے فر مایا جو تخص شام کے دفت میں مرتبہ یہ کھات کھے اسے عام دات زم ترکی بھائی دیگا۔

نظر بُد کاعلاج حس شف کی نظر مگفته ، پاؤں کے کنارے اور تہبند کے اندر کا صدر شرعگاہ) ایک برتن میں دھوئے بھروہ پانی مربض پر ڈالے۔

بيارى كاعلاج كرانا

بیاریول کا طلائی کرانا جائز ہے شلا مجینہ لگانا، داغ نگانا دوائی اور شربت کا پیبارگ اور زقم
کا کا داخ اور مبدام وخیرہ میں عضو کا کا فنا تاکہ باتی جسم میں سرایت مذکر سے۔اسیطرے براسیرکا ٹنا اور ہر دہ ملاج جرجہا نی
صحت کے بیدے مغید ہو جا نربے۔
محت مدیث خرویت میں ہے بی اکرم علی اسٹر علیہ وسلم نے نشتہ گھایا اور کھیم سے شورہ کیا اور فنر ایا تم طبیبرل کی لائے

مدیث فخرید میں ہے نبی اکرم علی اللہ ملیہ وسلم نے نشنز گوایا اور کھیم سے شورہ کیا اور فر ایا تم طبیبرل کی لائے ی علاج ہے۔ الفول نے عوض کیا یا رسول اللہ اکم یا علاج میں کھلائی ہے ؟ آپ نے فر مایا تجس فرات نے بیاری جمیجی ہے اس نے دوائی بھی آناری ہے ہے حصر ن الم احرین منبل رحمہ اللہ سے داغ لگانے کے بارے میں پرچھا گیا تواکپ نے فرایا دیبانی تھی الب کرتے ہیں۔ نبی اکرم حلی النڈ علیہ دسلم اورصابہ کرام صفی الشرعنج منے بھی اسسے
ابنا یا ہے۔
ام احدین خبل حداللہ نے دورسری عبر فر ایا حضرت عمران بن حبین رضی اللہ عنہا نے عرف النسا ورگ کائی ہے۔
ام احدیث ایک دورسری روایت ہیں ہے کہ آپ اسے محروہ سیجھتے ہتے۔

ترام بھیزول سے علاج سے ملاج سے مرام اخیارشل شراب، زمر، مُروار یاکسی ناپاک چیزسے علاج کرنا ناجائز سے اسی طرح گدھی کے دودھ سے بھی ملاح ا جا کو سے کین کھن میں انتظامیہ وسلم سے موی ہے آپ نے فر ایامیری اسی کو گئے۔ بہر کا ری کو انا مزودت کے بنیر کروہ ہے کی شفا برام اخیار میں نہیں رکھی گئی۔ بہر کا ری کو انا مزودت کے بنیر کروہ ہے

طاعون ڈردہ شہر کا مم جہاں طاعون کی بھاری جیل جائے وال سے بھا گنا جائز نہیں البند شہرسے باہر ہوتواندر نہ آئے کیونکواس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالناہے۔

عنے محرم عورت کیسا تھ خلوت بی کھی فیری مورت کے ساتھ علیٰدگی اختیارہ کی جائے کیونی صفور ملالسلام کے اس سے منع فر مایا ورار شاوفر مایا شیطان ان و نول کے بیے گناہ کو اگرا سند کرتا ہے۔ بلا عذر مثلاً گوائی لینے پابیا کی کے علاج کے ان مورت کو فرز نہیں ہوتا۔ ایک لحات یا چا ور ایس و و بر برنہ مردول یا و د بر بہنہ عورتوں کا انتظام مونا ہونا ہے جی جائز نہیں کیونکو نبی اکرم سلی اسٹر علیہ وسلم نے اس سے منع فر بایا ہے نیزاس سے ووسر سے کی مشرکاہ کی طون د کھنا کو در ان اس مورت میں گناہ کے در کھنا اسٹر کی جائز مال سند کر گیا۔

الزم آتا ہے جس کی مشر دیوت میں مما نعت ہے۔ علاوہ اذیں اس صورت میں گناہ کے از نکا ب سے بچناناممکن ہے۔

کرونوشیطان ان کے بیے گناہ کو اگر استد کر گیا۔

غلامول سے بی سکوک اللہ کا کہ ان شخص مرد باعورت فلام کا ماک ہوتواس سے زمی برتنا صروری ہے اسے اللہ کا ماک ہوتواس سے زمی برتنا صروری ہے اسے اللہ کا تکلیف ننر دے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اسے باس بہنا نے کھا تا دے اور اگر جا ہے تواس کی شاری کا باخر مان ہوگا۔ اگر شاری کو بھی کر دسے نہیں اسے اس بر مجبور رند کرے اگر اللہ تا ہی کر دیا تو اسٹر تعالیٰ کا نافر مان ہوگا۔ اگر شاری کر دیا تو اسٹر تعالیٰ کا نافر مان ہوگا۔ اگر

چاہے تواسے بیجنے یا اُٹراد کرنے کا حکم وسے یا فلام چاہے تواکسے مکانٹ بنلے۔ حدیث شربیت میں ہے بی اکرم کا احتراب والم کی اُخری وصبّات نازکی اوام کی اور فلاموں سے حسُن سوک کے بارسے میں ہتی ۔

وشمنان اسلام کی مرزمین میں قرآن پاک بیجانا منع ہے دشمنان اسلام کی مرزمین کی طرف مبات ہوئے و شمنان اسلام کی مرزمین کی طرف مبات ہوئے ہوئے آئی پاک ساتھ ہے البتہ مسلانوں کو واضح قوت اورشوکت و خلرماصل ہو تو پڑے سے ساتھ ہے جا تھ ہے جا نا مبانزہ ہے تاکہ جو ل نہ مبائے ۔

المين وكيفة وقت كياكه .

أينيزو يجينے وقت نبي اكر ملى الله عليه وسلم سے مردى بركان كہنا مسخب ہے ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِئ سَوَّى خَلْقِيْ وَاكْدَن لاكن حرب الشرقالي جس في ورست بيل فربايا ميرى صورت كوسين كبااورميرى اس بير صُنُوْرَةِ فِي أَوْ زَانَ عَدِينٌ مَا شَانَ مِنْ كوزيب وزينت دى جے دوررول ميں عيب ناك كيا.

کان لوسانے کا عمل ج حبکی شخص کے کان بر سے گلیں نووہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم پر درود تر لیف بھیجے اور کہے الشرنالی اس کو باد کرے جس نے مجھے مجلائی کے ساتھ باد کیا، رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے اسی طرح مردی

بدل کی ورد کا علاج بب کی شف کے بدن باعضار میں ورد ہوتو وہی بات کیے ہوئی اکرم ملی الشرعليہ والم

سے روی ہے۔ آپ نے فر مایا جب تم یں سے کسی کو یا اس کے بھائی کو در د ہو تو ہوں کیے ہمارارب الشرہے جس کی قدرت اُسان میں

رياستُرا) تبرانام پاک ہے ادر تبراحکم آسان و زمن میں ہے البیے تیری رحمت اسان وزمین

ين ہے . ہمارے گنا ہوں اور خطاف ک کو جش وے،اے پاکیزہ لوگوں کے رب!اس ورو

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ آمْرُكَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَنْ مِن إغْفِرْكْنَاهُوْ بَنَا وَخَطَايَانَا رُبَّ الطُّلِيبِينَ آنْنِلُ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَينِكَ كازالر كيابي رعت فاس يس وَ شِفَا ءً يِّنُ شِفَا عِلَى الْوَجْعِ رجمت ادر شفاري سے شفار نازل فرا۔ الیّذی بدر -بیر کلمات پیشصنے والااللہ تعالی کے کم سے شفاویاب ہوگا۔

يرى شۇن دالى چىزكودىكوكىيا بالسع

حبالیں چرکو دیجے جس سے بڑی شکون لی مباتی ہے تو

ير كلمات كي ـ ٱللَّهُ عَلَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا ٱنْتَ

یا اللہ! نیکیوں کولانے والا اور مرامیوں کو ع مانے والاتوائی ہے نیکی کرنے اور ممللی وَلَا يَنْ وَهُ إِللَّتَ إِنَّا اللَّهِ يَكُاتِ إِلَّا آمَٰتَ وَ سے بینے کا قوت اللہ تعالی ہی کی طرف سے لُاحِقْلُ قُلُقُتُ أَوْ اللَّا بِاللَّهِ-

بى اكرم صلى الشرطير وسكم سے اسى طرح مروى ب

فيمسلمون كى عبادت كاه ويحية وقت كيا

جب عيما يُول يا يموديون كى عبادت كاه دي يا

ناقوس کی آواز سنے یا مشر کین اور بہروونساری کی جامن دیکھے توبیر کلات کہے:

میں گراہی دنیا ہوں کرانٹر تنانی کے سواکوئی معبور ٱشْهَدُانُ لَا اللَّهِ الدُّاللَّهُ وَحُدٌ هُ نهيں وہ ايك ہے اس كاكونى شركي نبي وہ لاَشَرِيْكِ لَدُ إِلهَا قَاحِدًا لَاتَعْبُدُ

الك معودب بم مرف اسى كاعبادت كرت

رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے آپ نے ارتفاد فر مایا اللہ تفانی اس شخص کے اکتابوں کو مشرکین کی نعداد کے برابر معاف فرمانے گا۔

بادول كي كرج سننه بركيا كج جب أسمان مي كلي كي چيك اور كرج سنة توبير دعا الحكام .

بالندا بمين ابني غضب كحسامة بنار نااور بذائي على كالم كالم الكاوراس ميديمس المتى طافرا.

ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُكَا بِغَضَيكَ وَ لَا تُهْلِكُنَا بِعَذَا بِكَ وَعَافِنَا فَتُبْلَ

أندى ديھ كركيا كے

جب بوادیکے آئے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّ ٱسْآلُكَ خَيْرَهَا مَخْبَرَ مَا أُرُسِكَ بِم وَ ٱعُوْ ذُيكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّمَا أُنْ سِكَتْ بِم

بالله این تجدسے اس کی مجلائی اور اس چیز کی مجلائی کاسوال کرنا ہوں جس کے ساخفہ کسے بھیجا گیا اور اس چیز کی نشرسے تیری نیا وجی میں این اسے جیجا گیا تیری نیا وجی میں این اسے جیجا گیا

بازاری وافل بوتے وقت کیاکہا مائے ،

جب كرنى شخض بانارى داخل بوتؤوه دعامان كليجونجاكم

صلی الشرطلیروسلم ما نگاکرتے تھے۔ آپ بیردعاما بھتے تھے۔

الله له تراق اسائك خيرها داالسُّون و الله له ترما وي الله الله و الله و

یااللہ ایس بھرسے اس بازار کی بھوائی اور جم بھر اس میں ہے اس کی بھوائی کا سوال کرا بولادر بھر سے اس کی مشراور اس چیز کی شرسے نیری بناہ چاہتا ہوں جواس میں ہے یا اللہ امیں اس بات سے تیری بناہ کا طالب ہوں کہ مجھے اس میں مجموفی قسم یا نقضان دہ سو دا ماصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معاوت کے لائق نہیں۔ دہ ایک ہے اس کا کوئی شرکی نہیں اسی کے لیے ممہ سے وہ زیدہ رکھتا اور ماد ناہے۔ وہ زیدہ ہے اس کے لیے موت نہیں ۔ اسی کے قبنہ میں اس کے لیے موت نہیں ۔ اسی کے قبنہ میں اس کے لیے موت نہیں ۔ اسی کے قبنہ میں مھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

چاندو کھنے کی دُعا۔

جب كوئي شخص ما ندويكھ توبد وعا مانگے۔

بالله الماسع بياس جا نكومكن أيان سلاتى اوراسلام كوساتف نازل فرماد العام كالمنافذ نازل فرماد العابنان

ٱللَّهُمَّةَ ٱهِلَّهُ عَكَيْنَا بِالْيُمْنِ وَ الْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلَامُونَ بِيِّ

الشرعزة على ميراا ورتيرارب ہے۔

وَرَبُّكَ اللَّهُ عَنَّى وَجَلَّ -

بماركود بكوكركيا برطعا مائے؛

بكى كى بيارى دغيره ين مبلا ريجه ترمح .

تمام ترینی الله تنالی کے بیے ہیں جس نے تجھے اس مين مبتلوكي اور مجه تجدير اورايني بهت سي مخلوق برفنسيست عطا فراني ـ

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ الَّذِي عَافَ ا فِي مِمَّا ابْتَكَالُهَ بِم وَ فَضَلَقِي عَكَيْكَ وَعَلَىٰ كَيْنَارِ مِّمَّنَ

الله تنالي أسيقام زندگياس بهاري سي محفوظ ركع كا -

ماجي كاستقبال كرتے ہوئے كيا كيم

تَقَيَّنَ اللَّهُ نُسَكُلُ قَاءَ ظَلَمَ ٱلْحُرَاءُ

ب كوئى فج كے سفرے واليس أے تواسے كها جائے۔ الله تنال ترى عبادت كرقبول فرمائ مجھ

واحد نفقتك و اجرفظيم الرفظيم الرفظيم الرفظيم الرفظيم المرتب كابل عطا فراف . معزت عرب كابل عطا فراف . معزت عرب من خطاب رفنى التدون سيم نقول بكد آب اسى طرح فرايا كرت سيم عقد .

جب کسی ایے مسلمان دیف کی بیار پرسی کریے جس کی موت نریب ہوتو

ى الغاظ كنے و نبى اكرم صلى الله عليه وللم كهاكرتے سفے۔ آپ نے فر بابا موت ابك ہون ك منظر ہے۔ الهُوَاحب ر سے کئی کو اپنے (مسلمان) بھائی کی موت کی خبر پہنیے تورہ کہے۔

بنیک ہم الشرنالی ہی کے بیے بی اور بیشک ہماس کی طرف او طنے والے ہیں اور بلا نشبہ ہم ابنے رب کی طرف اسٹنے واسے ہیں بااللہ ااس ابنے اِل بیک وگوں میں مکھ دے۔ اس کے نامراعمال كو عليين مي كروے - اس كيانكا کی حفاظت فرماہمیں اس کے تواب سے وم بذكراوراس كے بديميں فتنه بي مبتلا ذكر۔

إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِا بِعِمْوْتَ وَإِنَّا اِلاَرَبِّكَ لَمُنْقَلِبُونَ ٱللَّهُمَّاكُنَّبُهُ عِنْدَكَ فِي الْعُخْسِنِيْنَ وَاجْعَلْ كِتَاجَهُ فِيْ عِلْبِينِ وَاخْلُفُ عَلَىٰ عَقَبِهِ فِي الْمُرْحِنِينَ وَلَا تُتَّحُرِمْنَا آجْرَهُ وَلاَ نَفْتِتَنَّا بَعْدَهُ-

يربعي مستحب سے كم مرنے وقت اسے توركر ہے اور ظلم وتنم سے باز آنے اور اپنے ان رشتہ داروں كميليے

بن کا دراشت میں صرفتہ نہیں تہائی مال کی وصیّت کرنیجی طرف منوج کرے ادر اگر رشتہ دارنہ ہوں توفتر اور مساجین ،مسامبر اور پل بناتے نیز دیگر نیک کاموں میں خرچ کرنے کی وصیّت کرے۔

ميت وقيرين ركف كرفت كالمات:

جب مين كوقري ركه قروه كان كيريني اكرم على الترعليه

وسلم سے موی ہیں۔ آپ نے فرایاجب اچنی میت کو قبریں رکھو ترکھر۔

الشركے نام سے اور سول الشرصل الشر عليه سلم كے دين بر (قبر ميں ركھتے ہيں)

بِسْمِ اللهِ وَعَلَىٰ مِ لَكَةِ دَسُولِ اللهِ رَاللهِ وَعَلَىٰ مِ لَكَةٍ دَسُولِ اللهِ رَاللهِ وَعَلَىٰ مِ لَكَةً

الله و مرس الله و مرس الله و ا

HAMPISI DUKIO

- Statement - The

اِيُمَاكًا يَلِكَ وَتَصُدِيُعَنَّا وَيَمُاكُا يِبَغُدِكَ وَالْمُمَاكَا بِبَغُدِكَ وَالْمُمَاكَا بِبَغُدِكَ

هَٰذَا مَا وَعَدَ اللهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ اللَّهُ وَدُسُولُهُ -

تجو پرایان لانے ہوئے تیرے درول صالت علیہ وسلم کی تصدیق کرنے ہوئے تیرے تیا مدیے دن اس کا انترنوا کی اور اس کے درول صل الترعلیہ وسلم نے دعدہ فرایا الترادر اس کے درول سل

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

بع فرایا۔ نی اکرم ملی اسٹر علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے نیز آپ نے فر مایا جس نے ابیا کیا اس کے بیے ٹی کے ہرفد سے کے بد سے نبکی ہے۔



## آدابِ بکاح

اداب نکاح سے ہے کہ نکاح کرنے والا حکم نمراوندی کی تعمیل کی نیت کرے کیؤی الشرنعائی نے ارشا و قربایا اسپی بے ماوند کورنوں کا نکاح کرونیزا بے نیک ملاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرو "واکیٹو الدیافی بنیز ارشا و قربا "واکیٹو آم کی تحق الدیافی بنیز ارشا و قربای " واکیٹو آم کی تحق الدیافی بنیز ارشا و قربا کی تعمیل کی توجی بنی اس میں انہ کی کی توجی بنی اس میں انہ کی کی توجی بنی کی مواجع کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھنا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھنا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھنا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھنا کی دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھنا کہ دوئی میں نکاح کے واجعی ہونے کا اعتقاد در کھنا کہ دوئی میں نکاح کے دوئی واجعی کو تعمیل کی دوئی میں نکاح کے دوئی ایس کی دوئی الدے کہ دوئی میں نکاح کے دوئی واجعی کو تعمیل کی نتیت کرے کیونے کو اور ای اسے کم واجعی کو تعمیل کی نتیت کرے کیؤ کی دوئی اور والدی کو دیے اور اور ای اس میں انٹر واجد و ای اپنے میان کو دوئی کو دیک کو دوئی کو دوئی کو دوئی کا دوئی اندان والی اپنے می اندان کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کا دوئی کو دوئی کی دوئی کو دوئی کو

ہمنے ذیادہ بیتے گردہ کی پیدا کرنے والی کی نشرطانس مدیث کے مطابق تکائی ہے جر پہلے گزر می ہے کہ نباکرم ملی اللہ ملیہ وسلم نے فرایا نکاح کرونسل بڑھاؤی میں دقیامت کے دن ) تمہارے سبب دوسری امتوں برفخر کروں کا اگرچہ نامکل سجبہ ہو۔ بعض مطابات میں ہے آپ نے فرایا ہی پیدا کرنے والی محبت کرنے والی مورت کیا تھے نکاح کر و بیٹ کہ بی نتہارے سامقہ فخر کروں گا۔ اجنبی مورت مینی جر اپنے فا ندان سے نہ ہو، کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے۔ تاکران کے درمیان نفرت اور دسمنی پہیانہ ہوکیونکھ اس سے دستنہ واری خم موجاتی ہے مالا محرسنہ واروں سے تعلق جر رشنے کا حکم ہے اس لیے مشریعت نے ایک شخص کے عقد میں دو بہنوں کے جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ زبان وراز ، بلا عذر مجلے طلب کرنے والی اور حبم کوگو دنے والی مورت سے نکاح کرتا مناسب

ښي

بیروی سے مسلوک کا کا کہ جب کوئی شخص شادی کرے تواکسے بیری کے ساتھ اچیاسلوک کرناچاہیے۔

مذاکسے تکلیف دے اور مزم مرکی والبی کے بیے اسے معلے پر مجبور کرے اور مزہی اسے مال باب کی گائی دے۔

اگر اس نے البیا کیا توالٹر اور اس کا رسول اس شخص سے بیزار ہونے گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم نے ارشاد ذوا اللہ عمور توں کے ساتھ اپنی سوئے میں ہیں "ابنی روایات ہیں ہے" جس نے محدولات کے ساتھ ایک اور وہ تن مر اواکر نہ جس بیا منا تو تیا مت سے مبر کے بد سے مثا دی کی اور وہ تن مر اواکر نہ جس بیا منا تو تیا مت کے ون زنا کا رکی صور ت میں آئی گا۔ اگر عورت آب ابنی زبان کے ساتھ تھا تھا ہے اور اس بی اس شخص کے دین کوخوہ واحق ہو تو وہ اپنی آب گا ہی اس میں ہوا کر ساتھ کیا ہے اور اس بی اس شخص کے دین کوخوہ واحق ہو تو وہ اپنی آب گا ہی اس کے بیا کہ اور اس بیمبر کر بے توالٹر نبائی کے واستے میں جہا وکرنے والے ازری کرے یہ اس کے بیا کہ ن ہے اور اگر وہ اس بیمبر کر بے توالٹر نبائی کے واستے میں جہا وکرنے والے کی طرح نہ رکی کا گر توریت اپنے میں بی سے ختن کے ساتھ کہے و دے توالٹر نبائی کے واستے میں جہا وکرنے والے کی طرح نہ رکی گا ۔ اگر توریت اپنی بی سے میں جہا وکرنے والے کی طرح نہ رکی گا ۔ اگر توریت اپنی بیت تو شکواری کے ساتھ کھا کے ۔

کی طرح نہ رکی ۔ اگر توریت اپنی میں بی سے ختن کے ساتھ کہے و دے تواسے بیا بیت تو شکواری کے ساتھ کھا کے ۔

کی طرح نہ رکی ۔ اگر توریت اپنی بی میں بی بی بی بی بیا دور والے کو ساتھ کھا کے ۔

الكال سيديورت كودكينا

نکاٹ سے پہلے کوشن کی وجہ سے اور بدن کو و بچے ہے اس کے ول بین کوئی بات پیدا نہ ہوجس کی وجہ سے وہ اسے ناپند کرے اور طلاق کی نوبیت اور بدن کو و بجے اور بدن کو و بجے ہے وائے کی برکھ اس طرح ایک البی بات میں پیڑ ناہے ہو اسٹرائی کو اپند نہیں ہے۔ بی اکرم میل السٹر علیہ دسلم نے ارشا وفر ایا السّر تعالی کے نز دیک جائز چیز ول ہی ہے اسٹرائی کو اپند نہیں ہے۔ بی اکرم میل السّر علیہ دسلم سے دوی وہ ترا سے جس میں آپ نے فر بایا جب السّر تعالی تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت کو مسلمی کا بینیام و بنے کا خیال سے جس میں آپ نے فر بایا جب السّر تعالی تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت کو مسلمی کی بینیام و بنے کا خیال تعلی تعالی ہونے کے دور میں کے در میان وائمئی میں السّر علیہ دسائم تعلی السّر علیہ دسائم تعلی اللّٰہ علیہ دسائم تعلی السّر علیہ دسائم کو بایات میں بیام جب ناکا کی ابنیام جب ناکا کی ابنیام جب ناکا کی بینیام و بینیام جب ناکا کی بینیام جب ناکا کی بینیام جب ناکا کی بینیام کی بینیام جب ناکا کی بینیام کی بینیام جب ناکا کی بینیام ک

بیوی فیسی ہو۔ اور عورت دین وففل کی مالک ہونی جا ہیے کیز کر صفرت ابر ہریدہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے

نی اکرم صلی التّر علیہ وسلم نے ارشا وفر ایا معورت سے جار باتول نینی مال ، خاندان جسمی اور دین کی بنیا وربه نکاح کمیا جاتا ے تہارے افقفاک الود بول و بیکار ورت کے وربعے کامیابی ماصل کرو انبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے واضح طور پر د بندار عورت کے بارہے میں ارشا دفر ما یا کیونکہ وہ زندگی گزار نے میں فا فند کی مدد کرتی ہے اور فوڑی جیز برصبركرت ب حبكه بانى نين اسے كناه اور عنم ميں منبلاكرتى بي البند بركم الشرفعالى اس كى حفاظت فرمائے . اكْرْمَفْرِين فِ اللَّهُ تَعَالَى كِ اسْ فُولْ فَالْادَ بَاشِرُ وُهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُتُ اب ان سے جاع مرسکتے ہوا در الاش كر وج كجير الله تعالى نے ننہارے بيے مكھ دياہے، كى تفسير من فرايا مباشرت سے مراد جاع ہے اور تلاش سے اولا دکا پر باکر نامراد ہے لینی مباشرت کے وربیعے اولا د فلاب مرو کورن کو بھی نکاح کرنے وقت اپنی نظرمگاہ کی حفاظت ،اولاد کاحصول اور فاوندے یاس مبرے سا تقذند کی گزار نے نیزال سبحے کی پیدائش اور اس کی نربتین برصبر کے دریعے اللہ تفالی کی طرف سے بہت بڑے تواب کا ماصل ہونا مطلوب ہو جھنرت زباد بن میمون ،حھنرت انس بن مالک رضی الشریخنہ سے روایت کرتے ہیں۔الھنول نے فرمایا مدينه طبيته كي أبك عطرفر ونش عوري حب كوحو كل كها ما نا مفاام المؤمنين حضرت عائشه صديفة رضى الشرعنها كي خدمت بي عامغر ہوئی اوراس نے عرض کمیام المؤمنین امیرا فاوند فلان تخص ہے میں مرالت اس کے بیے بناؤ سندگار کرکے اور خوشبور کا کر بہلے دن کی ولہن کی طرح تیار ہوتی ہول جب وہ بستر پر ما تا ہے تو میں لحاف میں اس کے پاس داخل ، وجانی ، ول اورمبرامنف رصل من النی کا حصول بمزناب نیکن وه مجعسے ابنائے پھیرلینا ہے کو یا وہ مجھے لیند نين كرناءام المؤمنيك في فرا بارسول الرم على الله عليه وسلم ك تنشريف لاف يك بيطور وه فورت كبتى ب رسول رم صلی الشرعلیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فروایا میں برکیا خشہو بارکا ہوں تمہارے پاس و لی آئی ہے کیا تم نے اس سے مجھ فربدا ہے ؟ مصرت عائشہ رضی الشرائم المرائم كرائبي بارسول الله الله الله كاتم عرول في الله والعام كباتوني أكرم صلى التّر عليه وسلم نے فرما باتم إلى اور ابنے خاوندكى بات سنوا ور اس كا حكم الذ" اس ف كها يا رسول كلا یں اس طرح محروں کی تو کیا میرے کیے کوئی ثواب ہے ۔ نبی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایاجب کوئی عورت اپنے فاوند کے گھرسے کوئی جیز اُٹھانی ہے یا رکھتی ہے اوروہ بعلائی کا ارادہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدیے اس کے لیے ایک سی محمد دتیاہے ایک گن ہ مٹا دنیا ہے اوراس کا ایک درج بدر کر دنیا ہے اور حب کسی ورت کا پنے فا دندے عمل مشہرتا ہے تواس کے بیے دان کو قیام کرنے واسے، روزہ وار اور اللہ تالے کے مست یں جا دکرنے واسے کی طرح تواب، مکھا جا اور صب کو ٹی عورت بچے ہوتے وقت تکلیف میں مبلا ہوتی ہے تو مرتكبیت کے برے ایک فلام آزاد كرنے اور ہر بار وووھ بلانے کے بربے فلام آزاد كرنے كا ثواب ماصل ہوتاہے۔جب وہ بچے کا دودھ چیڑاتی ہے تراسان سے ایک منادی اعلان کرتاہے اے عورت إتونے انیا گذاش و الله مل کر نبااب بقید کام کے بیے نبار ہر جا حضرت ماکشہ رضی اللہ عنہانے فرایا عور تول کو بہت زیادہ نواب دیا گیا ہیس اسے مردول کی جاموت نہارا کیا حال ہے ؟ اس برنبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سکوا میڑے

بھر فر مایا جب کوئی شخص اپنی بوی کو والیس لاتے ہوئے اس کا انظ کیر تا ہے تواللہ ننانی اس کے بیے ایک یکی لکھ دناہے اگراس سے معانقر کرے تو دس بیکیاں متی ہیں اورجب وہ ورب کے پاس ما تاہے تو یہاس میلانے ونیااوراس سے بہتر ہے جو مجھ اس میں ہے اور جب وہ نسل کے لیے کھڑا ہونا ہے نوجم کے کسی بال بر پانی نہیں گززنامگراس کے بیے ایک بیلی تھی ماتی ہے۔اس سے ایک گنا ومنا با جا اے اوراس کا ایک مع بلند كيا ما ما جها ورس سے جو ثواب ملتا ہے وہ ذيبا اور اس سے جو كيميداس ميں ہے بہترہ اور الله توا اس کے سا خذفر شنوں برفخ فر مانا ور ارشا وفر مانا ہے میرے بندے کو دیکھیو کھنڈی مات میں جنابت سے سل كرداب استين بي كري ال كارب بول - تم كواه ر بوب تنك مين ف استخبل ويا." حضرت مبارک بن فضاله محضرت امام حسبين رضي الندعنه سعد دوابيت كرت بي كديمي اكرم صلى الترعبيه وسلم نے اسٹادفر کیا عورتوں کے بارے میں بری انھی تعیون بنول کرور بیشک وہ نہارے یاس تبدی ہیں۔ وہ اپنے لیے کسی چرکی مالک نہیں تم نے الحبیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور ریاصل کمیاہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمکیا تقان کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے ملال کیا ہے (نکاح کے ساتھ) حضرت عباده بن كثير بواسطه عبرالترحريرى مصرت ميمور در صى الشرعنهاسے روايت كرتے بين وه فرماتى یم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فر ما یا میری است میں بہنز بن مرده بی جوابی عور تول سے اچھا سلوک كرتے بي اورميرى امت بى بہترين ورسى وہ بي جوانے شوم ول كے تق بي بيتر بيل - ان مي سے بر عورت کے بیے روزانرایک ہزارہ ہمیا کا تواب کھا جاتا ہے جس نے الشرتنا لی کے داستے ہی صبراورتاب ی تبت سے مام شہادت نوش کیا۔اوران عورتوں میں سے ایک بڑی بڑی انکھوں والی موریر ایسے بی فظیلت ر کھنی ہے جیسے مجھے تم میں سے اونی اومی برنفیلت ماصل ہے اور میری امت میں بہترین عورت وہ ج جوانے فاوند کی فوامش اُسانی سے پُرلاکرتی ہے بہزین مور کا، کاکام نہ ہو۔ اورمیری اُمت کے بہزین مو وہ بیں جواپی بیولوں کے ساتھ زی سے پیش آتے ہی ان بی سے ہرمرد کے بیے روزاند ایک سو البے شہد كا ثواب مكمها ما بنا ہے جواللتر نفال كے راسنے ميں صركرنے ہوئے اور اوا ك نيت سے شہريك وفرت ع فاروق رمنی الله عند نے عرض کیا بارسول الله! برکیا بات ہے عورت کے لیے ایک ہزار فنہید کا تواب اورم د کے بیے ایک سوشہد کا تواب ہے ۔ نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرمایا کمیا تم کومعلوم مہیں کر عورت کے میے مردسے زیا دہ اجر اور انفل تواب ہے بیشک الله تنائی جنب میں مرد کے درجات بیری کے اس برائنی ہونے اور اس کے مرد کے بیے وعاکرنے کی وج سے بندکر بھا کی تہیں معوم نہیں کہ شرک کے بعد بڑا گناہ عورت کا بنے فا وند کونا را من کرنا ہے سنو! دو کمز وروں کے بارے میں اللہ تعالیے سے ڈرو بشک اللہ تنا ہے ان دونوں کے باسے بین تم سے پر بھے گا ایک تیم اور دور مری عورت۔ جس نے ان دونوں سے حسن سلوک کیا اس نے اسٹر تنا کی اور اس کی رہنا کو پالیا اور حس نے ان سے بھا سلوک کیا وہ الٹر تنا کی کا راضگی کاستخق

ہوا۔ اور فادند کا می ایسے ہی ہے جیسے میراتم پر تی ہے جس نے میرے فن کو ضائع کمیاس نے اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا اور حس نے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نا راضگی کاستحق ہوا اور اس کا ٹھ کا مذحبہ ہے۔ اور وہ اوٹنے کی کہا ہی مرسی حجر ہے۔

حفرت جعر بن محربن على رمنى الشرعنهم ، حفرت جابر رمنى انشرعنه سعد وابيت كمين بي وه فرمات بي ، اس دوران کریم بارگا، رسالت می حاجز نفے اور آپ مما برکام کی ایک جاعت کے درمیان تشریب فرمنے کم ایک تورت آن اور الب کے پاس کھٹوی ہوگئی بھراس نے کہا اسلام علیک یا رسول اللہ! میں عور تو ل کی فائندہ بن كرجا مر ہوں جس مورث كو هي ميرے آب كے بائس أن كاعلم ہوالاس نے تعجب كيا يارسول الله! الله نعالیٰ مردوں کارب سے اور مورتوں کا بنی رب ہے۔ صفرت آدم علیہ السلام مردوں کے بنی باب ہی اور مورتوں کے بی حصرت تھا فلیماالسلام مردول کی بھی مال ہی اور عورتول کی بھی لیس مرد حب جہا دے سے تکلتے ہیں اورشہد ہوجائے بی نووہ زندہ ہوتے ہیں، اپنے رب سے ال رزق باتے بی اور اگروہ زخمی ہول نوانیس اس قدر تواب ملا ہے جو آپ کے علم میں ہے جکہ بم ان کی انتظار میں بیٹی بی اور ان کی ضرمت کرتی بیں کیا بمانے یے بھی کوئی نواب ہے؛ نبی اکر صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ال امیری طرف سے عور توں کوسلام کہنا اور ان سے کہنا کرفنادہ کی فرما نبرداری اور اس کے حق کا اعتراف اس ثواب کے برابر سبے میکن تم میں سے بہت کم عور میں ایساکرتی یں حضرت ابن ، صفرت انس رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہی جب مورزوں نے مجھے ارکا ہ نبوی ہی جیجا توی نے عرض کیا پارسول اُسٹر اِمرودل کونفنیات ماصل ہوئی اورجها دکا ثواب بھی ملابیس ہارہے ہے کوئی ابساعمل نہیں ہے جب سے فرریعے ہم انٹرنکا کی کے دائے میں جہا وکرنے والوں کا ثواب ماصل کرلیں می اکرم صلی الشرعلیم وسلم نے فرمایا، مان یں سے کسی ایک مورت کا اپنے گھر بیس کام کرنا را و نعا و ندی میں جہا وکرنے والوں کے عمل الله الله على الله على الله الله الله الله عن الله عنه الله عنه الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والم عور نوں برہی جہا وفر من ہے ؟ آپ نے فرمایال ان کاجها دفیرت کرناہے دہ اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد كري اگروه صبركري تو محابه شار بون كي اگر وه راحنى ربين تو اسلامى سرمد كى حفاظت كرنے والى كہلائيں كى نبي ان کے لیے دواجر ہیں۔

بیں میاں بیری دونوں کو جا ہے کہ وہ نکاح کے وقت اس تواب کا اعتقا در کھیں جس کااس مدیث میں اور اس سے پہلے ذکر بوانیز وہ اس می کی اوائیگ کا اعتقا دھی دکھیں جو دونوں میں سے ہراکی کے بیے دوسر پر داجب ہے۔ بہیا کہ ارشا دِ نعدا وندی ہے اور مور تو ل کے بیان کی شل ہے جوان کے ذریہ ہے '' اور براا س کے خرورت کو بیٹھنیدہ رکھنا براس لیے خروری ہے تاکہ وہ دونوں اولٹر تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کا علم بجالائی عودت کو بیٹھنیدہ رکھنا جا ہے کہ یہ کام اس کے بیے جہا دسے بہتر ہے کیز کو نبی اکرم صلی الشرعلید وسلم سے مردی ہے، آب نے فرابا عودت کے بیے نعا وندا ور فرسکین ہے ہی

کی بیری نہیں یون کیاگیا یارسول اللہ! اگرچ مال کے اغذارسے غنی ہو جاکب نے فرمایا، اگرج مالدار ہو۔ اور فرمایادہ موریث کیمین ہے جس کا خا دینر ہموع من کیا گیا یا رسول اللہ! اگر جبودہ مالدار ہو بنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جرمال کے اعذبار سے عنی ہو۔

وقت نکاح اورسخب ہے کہ نکاح جمد کے دن یا جمرات کو ہونیز شام کا وقت دن سے بہتر سے اور خطبہ ایجاب و قبول سے پہلے مسنون ہے اگر بعد میں بڑھا مبائے توجی مبائز ہے۔ انسان کو افتیار ہے کہ دہ اپنا کاح نودکر سے یاکسی وکیل بنائے۔

وولہا اور دلہن کے لیے برکت کی دعاکر نا جب نکاح برجائے نومسخب ہے کہ بس میں ما مزددگ یہ کان کہیں، الٹر تنا لیٰ اسے تہارے بیے بابرکت بنائے اور بھے برکت ماصل ہواور الٹر تنا لیٰ تنہیں مبانیٰ اور سلامتی کے ساتھ جمع رکھے۔

شادی میں تانچیر اگر مورت اور اس محکروا سے مہلت جا ہی توا تنے وقت کک کے لیے ان کی ہا مان بینا اچاہے۔ جننے وقت یں وہ شادی کے بیے ضروری سلان وعیرہ کی تباری کرسکیں اور جہیز نیز بناؤ سنگار كاسامان وبرسكيس اورجب عورت كى مرد كے إلى رضتى بوجائے تو اسے قبول كردينا جا ہے جيساكة صرت عبدالله بن مسوور منى الشرعندسے مروى سے، ايس خف أيا اوراس نے وف كي يس نے ايك نوجوان لاكى سے ننادى كى ب اور مجھے دسے كه وہ مجھے نا بيندكرے إلى وسمن سمھے عرت ابن مسع در شي الله عند ف اس سے فرمایا الفت الله تنالی کی طرف سے ہے اور دشمنی شبیطان کی طرف سے ۔جب وہ تیرے پاس آئے تراسے کہوکر وہ نہارے یجے دورکست فاز بڑھے اور بردعا انکر:

ٱللهُ مُعَ بَادِكَ لِي فِي أَهْلِيْ وَ بَادِدُ لِاَهْلِيُ فِي ٱللَّهُ مَا الرُّزُقَيِّ فِينُهُمْ وَازْنَ فَهُدُمِيٌّ ٱللَّهُ مَا أَجْمَعُ بَيْنَنَا إِذَا جَمَعْتَ فِي نَصْيُرِ وَفَيِّقُ بَيْنَنَا إِذَا فَتَقَفَّتَ اللَّهُ نُبِيرٍ

ياالدا مجهميري بيرى سيركت على فربادر مجه سے میری بوی کورکت عنایت فرما یاالتا! مجمع ان سے رزق عطا کر اور ان کو مجمد سے روزى دے إاللہ اجب ميں جع كرت بهلائي مين جمع كر اور حب علينده كر ي تعطائي

## ك طرف مباكر.

## جماع کے وقت دعا

جب جاع كالاده بوتوكي:

بِسُمِ اللّٰهِ الْعَبِلِيِّ الْعَظِيُرِ ٱللّٰهُمَّ الْجَعَلُ دُيّ يَنَدَّ طَيِّبَةً إِنْ فَتَكَثُمُ تَ اَنْ تَعُنُدُجَ عَنْ صُلُحِى ٱللّٰهُ مَرَجَةٍ بُدُنِي الشَّيُطَانَ وَجَيِّدِ الشَّيْطَانَ مَا مَرَّ فَتُكَبِيْ الشَّيْطَانَ

عاع کے بدکیا کے۔

جب جاع کر چکے تو یوں کے:

بِسْجِ اللهِ ٱلْحَمْدُ بِلْهِ الْسَذِیْ حَلَقَ مِنَ الْمَلَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ كَسَبًا وَ صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ حَدَيْرًا-

میکن بر کلمات دل بی کیے ہونے نہ ہلائے اس کی اصل وہ روابت ہے جو منز نے کریب نے حضرت ابن عباس رمنی الشرعنم سے روابیت کی سے کرنبی اکرم صلی السّرعلیہ وسم نے ارتباد فر ایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرنے وقت کیے۔

بالندا میں شبطان سے دوررکد اور شبطان کواس چیزسے دوررکم اور آئیس عطافرالیکا ۔

ٱللَّهُ تُحَجِّنِهُ نَا الشَّيُطَانَ وَجَنِيَبِ إِللَّهُ يُعْلَانَ مَا تَا ثَنَ قُتَنَاء

بحراكران كے درمیان اس جماع سے اولاد مقدر ہوئی نوشنیطان اسے تھی مبی نفضان بہتر بہنجائے گا۔

مالت على بركياكر

جب مورن بی می است عام اور شنبه خذا سے بیائے است مام اور شنبه خذا سے بیائے است علم اور شنبه خذا سے بیائے است می بیا ہور شیال سے بیائی بیائ

مفوظ رہیں۔ارشا دباری تعالی ہے:

لَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا قُولًا أَنْفُسَكُمْ وَ

كردمنم) في أكس في بحافد کورجہنمی فی کسے بچاؤ۔ علاوہ اذیں اسی طرح بچے نیک، معالجی، مال باپ کا فرا نبردار اور اپنے رب عزوجل کا طبع پیلا ہوگا۔ اور یہ سب کچید پاک اور دصلال نوراک کی برکت سے ۔

ا سے ایمان والو البنے آپ کو اور اپنے گھروالول

عاع كي بيكول ا

جب جاع سے فارغ ہوجائے قورت سے دور ہوجائے اپنے آپ سے نجاست ودكس ادراكر دوباره جاعكر ناجاب تووفوك ورز فنل كرے اوجان بناب بن زسوئے كيونكر يد محدود ب - بناكم مل الشرطير سلم سے ان موح مردی ہے البتر سردی با عام اور بانی کے دور ہونے باخون وغیرہ کی وجے شکل بوتواس عدر کے ختم ہونے تک اسی طرح سوعا ہے

عاع کے وقت فیل نے مزیو اپنے سرکو ڈھانے اور توگوں کی ایوں سے پوشیدہ رہے اگرچ چوٹا بچہ ہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا مب تم میں سے کوئی اپنی بردی سے یاس مائے فریردہ کرے کیز کم پر دہ اکرنے کی صورت میں فرشنے اس سے ماکر تے ہی اور باہر میے عبت بي - شبطان اندر أما بلهد اورجب بجيريدا بمناج وشبطان اس بن سفر يم بوناد الله الدوا سے اس طرح منفول ہے کواگر جاع کے وقت لبہم الشرية بطر صفر شبطان اس محضوص برايث مانا ہے اورجب وہ وطی کرتا ہے ترشیطان عی اس کے ساتھ وطی کرتا ہے۔ جاع سے بلے فررت کے ساتھ کھیل کو وکر نااورائی ماجت کو بوراکرنے کے بعدورت کی ماجت کے بورا ہونے کی انتظار کر ٹاجی سخب ہے۔ کیز کو انتظار نہ کرنا عورت کے بیے نقضان کا باعث ہے بیش افغات بیبات دشمنی اور مبالی کا با بن جانی ہے۔

عرل كرنا اگر ورن سے عزال كرنا جام واكر أزاد تورن ب قواس كى امازت كے بير بذكر سے اگر

له عزل كاسطلب مي محاج ع كرت وقت جب انزال كاوقت ، توقو عورت سے الگ إحاشية اتن العنوبي)

ونڈی ہے تواس کے مالک سے اعازت سے اور اگر اس کی اپنی ہونڈواس کی اعازت کے بنیر بھی جائز ہے۔ کیونکواس بات کائی مردکو ماصل ہے تورت کو نہیں۔ ایک شخص نے بار گاہ ونری میں ماصر ہوکر عرض کی میری ایک ونڈی ہے ہماری فومت کرتی ہے میں اس سے جائ کرتا ہوں یکن میں نہیں چاہتا کہ اسے حل طہرے بی اور میں اس سے جائ کرتا ہوں یکی جائے ہے۔ مقدر ہے۔ بی اکر میں الشر علیہ دیم ہے نے فر بایا اگر چا ہمو تو عرف کر دو عنظریب وہ بچے پیلا ہوگا ہواس کے بیے مقدر ہے۔ میں اس سے میں جماع میں وزیا کہ اسے میں جماع میں وزیا کہ اسے میں جماع ہوں کر میں جماع ہے۔ میں میں جماع ہوں کو میں ہونے کی میں اسے میں جماع ہوں کی حالت میں جماع ہوں کی حالت میں جماع ہوں کی حالت میں جماع ہوں کو میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں جماع ہوں کر دو میں کی حالت میں جماع ہوں کی حالت میں جماع ہوں کو میں ہونے کی حالت میں جماع ہوں کر دو میں کر بھر کی جماع ہوں کر دو میں ہونے کر دو میں ہونے کی حالت میں جماع ہونے کر دو میں ہونے کر باتھ کر دو میں ہونے کر دو میں

جین ونفاس کی حالت میں جاع سے پر ہم کرمے اسی طرح ایک قول کے مطابق حیض کا نون نوم ہونے کے بعد جب تک عنسل نہ کرنے اور نفاس کی صورت میں چالیس دن سے پہلے جاع زکر نامستی ہے ،اگریانی نہ ملے تو تیم واجب ہے ۔

سے پہلے جائے ذکر نامستی ہے ، اگر پانی نہ ملے توتیم واجب ہے ۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جائے کر بیا تو ایک روایت کے مطابق وہ ایک دینار با نصف دینالصدفہ دسے اور ایک روا بہت کے مطابق اللہ تعالی سے بخشسن طلب کرسے اور آئندہ کے بیے ایسے کام سے بازر ہتے ہوئے تو ہر کرے کفارہ نہ و سے ۔

غيفرطري عمل سے امتناب

عورت کے ساخذ نابیٹد بد، مقامات میں وطی سے بنیا صروری ہے بنی اکرم صلی السُّر علیہ وسلم نے ارشا د فرایا دہ خص ملون ہے جائی عورت سے فیرنطری عمل کرنا ہے

جماع کرناضروری ہے

اگرم د کادل جاع کرنے کی خواہش ندر کھتا ہونب بھی اس کی چوڈنا جائز نہیں،
کیونکہ اس ہیں مورت کا بھی تن ہے اور اس سے بچوڈنے میں اس کا نفضان ہے کیونکہ عورت کوم د کی نسبت
زیا دہ شہوت ماصل ہوتی ہے محصزت ابو ہریرہ دخی الشر عنہ سے روابیت ہے رسول کریم صلی الشر علیہ وسلم
نے فرایا "مورت کوم دسے ننا فوسے حصے زیاوہ شہوت ماصل ہے مگر الشر ننا لی نے عوز توں کو حیار عطاکیا
ہے "اور کہاگیا ہے کہ مہورت کے دس حصے ہیں ان میں سے نوصے عوز نوں کے لیے اور ایک مردوں کے
لیے ہے۔

(بغیرماسٹیر) ہو مائے ناکہ اسے عل دھٹرے میکن یہ نبیت نہ ہوکہ بچہ پیدا ہوانو اسے کھانا کہاں سے ملے گا عورت کا صحت کے بیش نظر امیا کر سکتا ہے ۔ ۱۲ سزاروی ۔ كتني مُدّت تك جماع جبوان كي امازت ب

بارماہ یک وظی میں تا نیر جائزہ البتہ غدر ہو توالگ بات ہے۔ اگر یہ من چارماہ سے بڑھ جائے نوٹورت کو مبائی کاحق ہے اگرم دعورت کے لبنر بھرماہ سے زیادہ سفز پر رہے اور عورت والبی آنے کامطالبہ کرے اور وہ طاقت عاصل ہونے کے بادجود والبی سے انکار کرے تو عورت کے مطابے پر حاکم کو ان میں تفریق کماحق ہے۔ بدوہ مرت ہے جود فاردی اعظم رمنی اللہ عنہ نے جنگوں کے سلسلے میں توگوں کے لیے مقرر فرمائی تی۔ وہ توگ ایک میدے کے لیے جاتے اور چارم میدنے مطرب نے اور مھی جائے تو ایک ماہ میک والبی آ جائے۔

اجنبی ورت کودیجے توکیاکرے

اگرکوئی شخص کی دوسری توریت کودیجیے اور وہ لیند آجائے۔ تواپنی بیوی سے جاع کریے ناکداس کی خوامنش کی تعمیل ہوجائے۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے مردی ہے آپ نے ارشا وفر مایا جب نم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیجھے اور وہ اسے بہند آ با شے تواپنی بیدی سے پائی ہ جائے کیو کوشیطان عورت کی صورت میں آ گہے اور عورت کی صورت بی جاگے جا ناہے اور جو شادی شدہ فہ ہمودہ الشرقعالی سے التجار کر ہے، اس سے گنا موں سے بہنے کی دعا مائے اور شیطان مردود سے باہ الجھے

عاع كادوسرول سے ذكركنا

دبرتك انتظاركرت رب ناكرات وتيس اوراس كي فعكرسنين اس في وض كيا بارسول الله إمروهي بيان كرت بين او وزنیں ہی بیان کرنی ہیں ہے نے فر مایا مانتے ہواس کی کیا مثال سے داس کی مثال شیطان ما دہ کی طرح ہے جس نے تنبطان زر کوسی کی میں یا یا اور اس نے اس سے اپنی حاجت کو پوراکیا جبر لوگ اس کی طرف و تھے د سے ہول سنو! مرد کی نوشبورہ ہے جس کی نوشبوظا ہر ہو' رنگ دکھائی نہ وے سند! عورت کی نوشبورہ ہے جس کارنگ نظر آئے ہیکن

عورت كإخاوندكي اطاعت يذكرنا

جب فاوندائي بوي كوجاع كيد بلات اوروه الكاركرت البی عورت الندتعالی کے بال گناہ گارشمار ہو کی اور اس برگناہ کا برجھ ہوگا۔ حضرت ابوہر برہ رضی الندعند سے مردی مدرب میں رول اکرم مل الله علیه والم ارشا و فرماتے ہیں جوعورت اپنے خا و ندگو اس کی ماجت پورا کرنب روے اس پردد نیراط کے برابرگن ، بوگا اور جوموائی فورت کی ماجن پولاکر نے سے انکارکر ہے اس پر ایک قیراط گناہ ہوگا۔ بعض احادیث میں ہے۔ بنی کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرطا جب تم میں سے کوئی اپنی

بیری کو ہم بہتری کے بیے بلائے تواکسے آنا چاہیے اگر جہوہ تنور بیر ہو۔ مفرت ابوم ریور منی اللہ عند انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر ایاجب تم میں سے كونى ابنى بيرى كواپنے بسنز پر بلائے اور وہ نہ آئے ہیں یہ نا داھنگی كى حالت ميں دات گزارے نومسے تک فرشتے

اس عورت برلون بصحة رست بي

حضرت تنیس بن سعدر منی استرعند فرمات بیل میں مقام سجرہ میں آیا ترمیں نے وہاں دوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے باوشا ورم زبان ، کوسیده کرتے ہیں۔ میں نے بارگا و نبری میں ما مز ہو کر عرض کیا۔ یارسول اللہ ا آب اس بات کے نیادہ تقدار ہیں کہ آپ کوسیدہ کیا جائے آپ نے فرایا بناؤ کیا جب تم میری قبرے پاس سے گزرو کے زجی سجدہ كروك ؛ فركت بي بي بي تعانى كيانهين بي اكرم صلى الشرطيرة الم في أب اب هي تم اليها مذكر و- الريس سی کو کسی کے بیے سیرے کا حکم دیتا تو ور توں کو حکم دیتا کہ وہ خاوندوں کو سجدہ کر میں کیونکر المترتعالی نے مردوں کے درتوں کے ذرحتوق کھے

عورت کے حوق

در سے دور سے میں معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ اپنے والدسے روابیت کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں میں میں میں میں میں میں می ہیں ہیں نے دون کیا یارسول اللہ اہماری بیوبوں کے ہمارے ذرا کیا حفوق ہیں نبی اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے دولا جب نم کھانا کھا و تو اسے بھی کھلاڈ اور جب لباس ہم نو ٹو اُسے پہنا ؤ۔ نداس کے چہرسے بیر عارواور نذری اس

ويوت وليمه

شادی کا دلیمستوب ہے اورسنت ہے ہے کہ ایک کجری سے کم منہ ہو واہمہ میں ہو کھانا ہی دیا مائے جائزے۔ وعوت دینے والاسلمان ہو تو بہ وان والیمہ کی وعوت قبول کرناواجب ہے . دوسرے ون مستحب اور تدبیر سے دن محق جائزے جائم فرائن ہے بکہ فرائن ہے۔ اس کی اصل وہ سوابیت ہے کہ بی اکرم صلی الشرطیم و تعرف میں الشرطیم و تعرف اور آپ نے ارشاد فر با اب خور اور آپ نے ارشاد فر با اب بھر وائد ہو اور آپ نے ارشاد فر با اب بھر من الشرطیم وائد ہو ہو ون معروف ہے اور اس کے بعد فولت کا باعث ہے ۔ حضرت اب بھر رضی الشرطیم الشرطیم منے ارشا و فر با جب بھرت اب بھر وفورت وجورت وائد و فر با جب بھرت میں ہے ۔ دسول اکرم صلی الشرطیم منے ارشا و فر با جب بھری میں سے میں کو وجورت وائد و فر با جب بھر میں سے میں کو وجورت وائد کی طالت ہیں بن ہوتو کھانا کھائے اور اگر وزہ دار ہوتو چھوڑ د سے احد والیس حبلا آئے۔

دولها پرسیسے دغیرہ چوطکنا

کیا دُولها پرگونی چیز شال و باد و النا اور است بین ایک دوایت کے مطابق یہ محروہ و النا اور است جینا مکر کوہ ہے باد ہا اس سلسلے میں دوروا شہیں ہیں ایک روایت کے مطابق یہ محروہ ہے کیونکہ بیفش کے سیمین ہور کی جا اس سے بچنا بہتر ہے جبکہ دومری دوایت کے مطابق محروث ہوں کے مطابق محروث ہوں کے مطابق محروث ہوں کے اور چرا کے کہا اور است مسامین کے بیے چورٹر دیا اور فر بابا جو چاہے اس کو گوشن کی ہے یہ نہز اس کے اور چرا کئے کے در میان کوئی فرق نہیں نیکن بہتر یہ ہے دما منرین میں نفیجہ کے در میان کوئی فرق نہیں نیکن بہتر یہ ہے دما منرین میں نفیجہ کے در میان کوئی فرق نہیں نیکن بہتر یہ ہے دما منرین میں نفیجہ کے در میان کوئی فرق نہیں نیکن بہتر یہ ہے در ما منریواللہ ہے۔

مقذفاح

جب نکاح کی نشرانط پری برجائی مین عادل ولی اور عادل گواہ موجرد ہوں اور عورت وم دے درمیان فاندانی بابری پائی جائے اور موریت کے اندر کوئی انع شائم تر ہونا یا مدت دفیرہ نہ جوز مقد کرنے والا اس مورت سے امازت سے مجرات عجرون کی گیا ہو اور حکردہ برہ یا گزاری ہوگین اس کا باپ نہ ہو۔ فاونداسے مهرى مقدارا دراك كا وحن رليني كون ساسيكة بوگا) وغيره بنادس مجرخطبه برج اورالشرتعالى سے بنشطاب كرے اور ول كو خطب يڑھنے كے بيے كي كيؤكر يرسخب باورنيا ده بہتر ہے بھرول، دولا سے الفارت المن من في الني بيني إلى الله الله الله المن الم النفي النفي من وي وعلما جاب میں کیے میں نے اس ملائ وقبول کیا۔ اگر عربی اچی طرح آئی ہوتواس کے بنیزنکاح منتقدم ہوگا اور اگر امچی طرح بذآتی ہو تو اپن زبان بی نکاح پڑھیں کیام بی اچی طرح مذائے کی صورت بی نکاح کے بے اس کاسکونالازی ہے ؟ یانہیں ؟اس میں دوقول ہیں۔

خطية كاح

تخب ہے کرمفرن عبداللہ بی سوورضی السّرعندسے مروی خطبہ بیٹے ہے روابت کیا گیا ہے كرمضرت المم اجدين عنبل رحمه الشرجب كسي عقد نكاح مي ننشر لعيث العراقي اوروع ل خطبه ابن مسووية سينت تو اس مخل لکاح کوهور دیتے اوروایس ک مباتے اور پخطبہ مع ہے جس کی بمیں سیخ ام بہنز اللہ بن مبارک ا مرئ سقطى نے بنداد ميں قاصى منظفر منا دين ابراہيم بن محمد بن تصرفنى نے منعدد واسطوں کے ساتھ حضرت ابن سعود رضی الشرعندسے روایت کرتے ہوئے جردی صرت عبدالنٹرین مسودرضی الشرعنہ فرمانتے ہیں بی اکرم صلی الشر عليه والممن ممين خطيه عاجت يول سكهايا.

تمام تعربفني الشرنعالي كي بي بماس كي تعرب كرت بن،اس سے مدد الحق بن اس سے خشش طلب کرتے ہیں اپنے کو ك نثرار تول اور برے اعال سے اللہ نفالے کی نیاہ عاضتے ہیں جے الله نعالی ماہت مے است كوفي كمراه نبس كرسكن اورجع ومكراه كر أسے کوئی بایت بنیں دے سات بن گوائی دنيا بول كرالنزقاني كيسواكو في معبوونين

الحمد يلاء تحمده وتستعييه وتستغفره وَنَعُوهُ إِللَّهِ مِنْ شُرُقُ دِ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُاتِ اَعُمَالِنَامَنُ يَهْدِى اللَّهُ فَلَامُضِلَّ كَ مُوَ مَّنُ يُّضْلِكُ كُلَاهَادِيَ لَدُوْ أَشْهَدُ أَنْ لَا ولتراكز الله وآشهَ فَا الله مُحَمَّدُ اعْدُوهُ وَدَسُوْلُ كَا يَكُهُا النَّاسُ اتُّفُّوا رُبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَقْسِ وَاحِدَ إِدَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌا كَنْيُرُ إِوَّ نِيًّا ۗ

وَاتَّغُواالله الكَّذِئ آسَاءً كُوْنَ مِهِ وَ الْاَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَدَيْكُمُ وَقِيْبًا، لَيْ الله الله وَهُوَا الله الله وَهُوْلُوا قَوْلَا سَدِيدًا تَصُلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمُ وَيَغُفِي لَكُمُ ذُنُوْبَكُونُ وَمَرَبُ يُنْطِع الله وَرُسُولَكُ فَقَدَ فَاذَفَوْلًا عَظِيمُها الله وَرُسُولَكُ فَقَدَ فَاذَفَوْلًا

اورمین گواهی دینا ہول کو حضرت محملی اللہ
علیہ وسلم اس کے خاص بندسے اور رسول ہی
اسے توگو البغے رب سے ڈر وجس نے ہی
ایک بنس سے ببیا کیا اور اس سے اس
کا جوڑا بنا یا اور ان دونوں سے بیشمارم داور
عورت جبیل نے اور اللہ تعالی سے ڈر وجس
کے نام پر ایک دوسرے سے مانگنے ہواور
رشتہ داروں کا خیال رکھو بیشک اللہ تعالی سے
درواور سیدھی بات کہو اللہ تعالی تمہارے
اعمال کی اصلاح فرما برگا اور تہارے گن ایخین
وسے گا اور جشخص اللہ تعالی اور اس کے سول

اورخطیمین ان کلمات کاا ضافه کرنامناسب ہے۔

قَ آنكِ مُوا الْآيَا لَى مِنْكُمُ وَ الصَّلِحِ يَنَ مِنْ عِبَادِكُمْ قَرَامًا فِكُمُ إِنْ كَكُونُوا فَقَرَ آءَ يُغُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضُلِم وَ اللهُ وَ السِعُ عَلِينَهُ يَهُونُ فَى مَنْ تَيْشًا ءُ بِعَنْ يُرِحِسَابٍ -

اور نکاح کرے دوا بنول ہیں ان کا جوبے کا میں ہوں اور لائن غلاموں اور نوٹڈ بول کا ۔ اگروہ فیز ہوں توالٹ تالی ان کو اپنے فضل سے غنی کر دھے گا اور اللہ تنائی وسعت والاعلم والا ہے۔ جس کو جا ہتا ہے بنیر حساب کے رزق

اس كے علاوہ كوئى وومرا خطبہ بڑھنامجى جائز ہے شکا بر بڑے ہے:

الْحَمْدُ يِثْلِهِ الْمُتَفَقِّرِهِ بِالْلَائِمِ الْجَوَاهِ بِالْلَائِمِ الْجَوَاهِ بِالْلَائِمِ الْجَوَاهِ بِالْفَائِمِ اللَّهِ الْمُتَفَيِّمِ اللَّهِ الْمُتَوَجِّدِ بِكِنْرِيًا لِيَمِ لَا يَصِعْتُ الْوَاصِعُونَ صِعَتَهُ وَلَا يَنْعَتَ هُ الْوَاصِعُونَ صِعَتَهُ وَلَا يَنْعَتَ هُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

میں پر برسی ہے۔ تام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے بیے ہیں جوابی لمتو میں یکا نہ ہے اپنی عطادُ ل میں نیاض ہے وہ وہ ذات جوابیے اسماد مبارکہ کے ساتھ روش ہے۔ بڑائی میں بجانہے تعریب کرنے والے اس کی دکما حفنی تعریب نہیں کرسکتے اور رہز

نعت بان کرنے واسے اس کی نعت بان کر سکتے ہیں۔اللہ نفالی ایک ہے بے نیاز معبود ہے۔اس کی مثل کچونہیں دہی سننے اور دیکھنے والا ب النزنفائ فالب تخفية والا إبركت ب حب نع حفرت محر مصطفي صلى الشرعلب وسلم كو نبی، مینتے ہوئے اور ظاہری د باطنی تمام علیو سے یاک بناکر بھیجا۔ بس صفور علیہ السلا نے ووسب كجه بهنجا وباجواب ابنه رب كيطون سے بیرتشرلین لائے تھے۔ آپ روشن چراغ بين عبكدار نور اور درخشنده ديني بين آب براوراك كاتام اولا دير الشرتعاني كى رهمت نازل مو بيرينه المور الشرنعالي كاختيار میں ہیں۔ الخبی ال کے داستوں میں ہے جاتا اورا منب وال مارى كرناب جال كيده لائن بن جے وہ مؤفر کرے اسے کوئی آگے نبین کرسکنا ورجس کو دہ آگے کرے اسے کوئی بیجیے نہیں کرسکنا۔ اس کے فیصلے اور نقابیہ کے بغیر دواُدی جمع نہیں اوتے۔ مرفیعلہ تفذیر كمطابق إورم تقدير كحبي ايك وقت مقرب ادرم مقرره وقت لها موا ب الشرنف في جد عالم مثالب اور جے چاہے فائم رکھنا ہے۔اس کے پاس ام الكتاب ويو محفوظ) ہے اور الله نعالے کے فضار و فررسے ہے کم فلاں بی فلال زام بیاجامے نماری دختر نیک اختر فلال بدین فلال (نام لیا جائے) سے نکاح کرنا یا ہتا ب وه روزن در محت الوائد الما دي دوز

الصَّمَدُ الْمَعْيُودُ كَنِينَ كَيِثْلِم نَنْنَ \* وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ تَبَاءَكَ اللَّهُ الْعَنِيرُ الْغَقَّا مُ بَعَتَ مُحَمَّدُ اصَلَّى اللهُ عَكَيْرِ وَ سَلَمُ بِالْحَقِّ نَبِيًّا صَفِيًّا بَرِيًّا مِنَ الْعَاهَاتِ كُلِّهَا فَبَلُّغَ بِمِ مَّا أُنْسِلَ بِمِسِرَاجًا ذَا هِمَا قُنُوْمً اسَاطِعًا وَبُنُ هَانًا لَامِعًا صَلَّى اللَّهُ عَكَيْمِ وَالِمِ آجُمَعِينَ عِلْمَا مِيدِ الْمُحْدَدُ كُلُّ مُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَصْرِفُهَا فِي طَرَائِقِهَا وَيُمْضِيْهَا فِي حَقَا يُقِهَا لَامُقَدَّةِ مُرْدِمًا ٱخَّدَ وَكَا مُؤَخِّرُلِمَا قَدَّمَ وَلَا يَجْتَمَعُ إِثْنَانِ إِلَّا بِقَضَائِهُ فَتَدْيِهِ وَلِكُلِّ فَتَضَاَّءٍ فَتَدُمُ وَيُكُلِّ قَدِيْرِ أَحَبَـكُ وَيِكُنِّ آجَهِ كِتَابِ يَمْحُوا اللهُ مِنَا يَشَاءُ وَ يُتَفِيتُ وَ عِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ وَكَانَ مِنْ قَصَّاءِ اللهِ وَحَدَّدُهِ وَأَنَّ فُكُونَ بُنَ فُكُونٍ يَخْطُبُ كَنْ يُمْتَكُمُ فَكُونَةً بِنْتَ فُكُونَةٍ وَحَتَدُ الْتُكُمُّرُ رَاغِبًا فِيْكُونُ خَاطِبًا كَرِيْمَتُكُمُ وَحَدُ بَذَلَ كَعَامِنَ الصِّدَا قِي مًا وَقَعَ عَكَيْهَا الْوِتِّفَ الَّهُ فَنَ قِحُوا خَاطِبَكُو وَٱنْكِحُوْا رَاغِبَكُورُ فَتَالُ اللهُ تَعَالَى وَ أَنْكِحُوا الْأَيَّا فَى مِنْكُثْمُ وَ

الطّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَ إِمَا يُكُمُّ إِنْ يَّكُوْنُوْإِ, فُقَّرَآءَ يُغْضِهِمُ اللَّهُ مِنْ وَضُلِم وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْمُ

دالاہے۔ اورب خطبہ سے فارغ بونو زکاح کرے جیمے پہلے ذکر ہوا۔

نیکی کامکم دینا ورئرائی سے روکنا الله تعالیات

النزنال نے سی کا حکم دینے والوں اور بڑائی سے روکنے والوں

كاني كتابين وكرفر اكران كى تعريف كى بعد الشرقائي كارشاد ب:

نیکی کامکم دینے واسے اور بڑائی سے معکنے واسے اور الٹر تعالیٰ کی صرود کی حفاظت کرنے

تم بہترین اُمّت ہوجے وگوں کے نف کے بعد پیدا کہا گیا میکی کا حکم دیتے ہوا در مِثلاً سے رو کتے ہواورا نشرتمالی پر ایال رکھتے ہو

كروب كاورالشرتعالي وسوت والامان

ٱلْأُمِرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُتُكَرِ وَ الْمُعَافِظُونَ لِحُدُّوْدِ

واہے.

اورالترنالف عدارشا وفرايا

كُنْتُمُ نَحْيُرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ النَّاسِ تَامُرُونَ مِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عِن الْمُثْكَرِوْتُؤُمِنُونَ بِاللهِ . الْمُثْكَرِوْتُؤُمِنُونَ بِاللهِ .

نیزار شادفعا وندی ہے۔

ناتِ بَعْضُ هُمْ الدرون مردادرون عورتین ایک دوسرے التی بانمعنی وی کے دوست ہیں۔ اور التی کام دیتے ہیں۔ اور برائی سے دو کتے ہیں۔

وَالْمُتُوْمِنُنُونَ وَالْمُوُمِينَاتِ بَعُضُهُمْ آوُرِيبًا ٤ بَعُضِيّا الْمُثُونَ بِالْمَعُنُونِ وَهُذُونَ مِنْ عُرَدُ الْمُثُلِّدَ

وَيَنْعَوْنَ عَنِ انْمُنْكِرَ۔ بی اکرم علی الشرعلیہ وسلم سے موی ہے آپ نے فرایا تہنیں ضرور سیجی کا حکم دینا ہوگا اور لاز اُ اُرائی سے روکن ہوگا۔ وریز الشرقبالی تم میں سے بُرے توگوں کو تنہا سے نیکوں پرمسلنظ کر دھے کا بھر تنہا دے کچکار وما فانگیں گے مین قبول مذہو گی۔

روکنااس حالت میں جائز ہے جبکہ اسے ہلاکت کا ڈربو ، ببس ہمارے نزدیک اگردہ اہل عزبیت اور مبرکز نیاوں میں سے ہے تواس کے بیے بڑائی سے جائز بلکہ افضل ہے۔ بیرا منٹر نعالیٰ کے راستے بیں کفارسے جہاد کرنے

ی مرب ہے۔ مضرت نقان میراسلام کے داتنہ میں ارشادِ خلاو ندی ہے" اور نیکی کا حکم دیں ادر بڑائی سے روکس اور اس راستے میں جزر کیابیت بہتے اس برصبر کریں اینمی اکرم ملی السّر علیہ وسلم نے حضرت ابو سربرہ وضی السّرعن سے فرما یا اسے اومروا نبجى كاحكم دوا ورمزانى سے روكو اورائ من من ينجنے والى كليف پرصركر وخصوصًا جكه جابر بادشاه كے سامنے ہم باکلمکفرظ مربونے کے وقت کلیا بال سے اظہار کے لیے ہو سیزی فقہاد کرام اس بیشفق ہیں کہ ال دوصورتوں بیں عدم قدرت کے با وجو د تبلیغ جائزہے۔ ہمارے (امام احمد بن عنبل رصواللہ کے منفلدین) اورد کھر المرك ورميان اخلات ان ووسورتول كے علاوہ سے۔

بُرائي سے روکتے والے تین شم کے لوگ ہیں

جب برانى سےروكنے كا وجب نابت ہوگيا توروكنے والول كى تين ميں ہيں۔ ايك قعم وہ ہے جو الخوسے روستے ہيں وہ باوشا ابن وقت اور حاكم ہيں. دوسری قسم صرف زبان سے رو کنے والے ہیں اوروہ علمار ہی تیسری قسم ان توگوں نیشعنل ہے جوول سے روکتے ہیں رکینی ول سے براسمجھتے ہیں ۔) وہ عام ہوگ ہیں ۔ بیمفہوم ایک مدین سے ماخو ذہبے حضرت الوسيد خدري رضى الترعنه مصمروى بهني اكرم صلى المترعليم وسلم ف ارتفا وفرا بالبعب تم مين سے کوئی شخص بڑی بات دیکھے نواسے انتھیسے رو کے بیں اگر طافت بندر کھے نوز بان سے روکے اکثر اس کی بھی طافت نہ ہوتوول کے ساتھ روا سمجھے)الدیہ ایان کاسب سے کمزور درج سے لینی ایان کے مطابق عمل کی کمزورترین صورت ہے۔ بعض صحابر کرام سے مروی سبے اتھوں نے فرایا جب تم میں سے كونى شخص كسى برا فى كو وينها وراس رو كني كل طاقت بزر كانتا موتوتين مرتبر كي "أَلَّهُ مَّ إِنَّ هٰذَا أَمُنْكُ كُّ میاللوی کام توناجا نزے ماں بات کے کہنے پراس التی صبیبالواب ملیکا بونی کام دیتائے اور بُرائی سے روکت بے اور اگر اسے بڑائی کے دور نہ بھرنے اور باقی رہنے کا گمان بھر تو کہا اس بپرروکنا واحب ہے بانہ ؟ اس سلسلے میں حضرت امام احین عنبل رحمد الشرسے دور دانینیں ہیں ۔ ایک بیرکر واجب سے میونکہ ممکن سے وہ شخص بڑائی سے باز المبائے اور اس کا دل زم ہوجائے اور مبلغ کی صدافت کی برکت سے اسے برات کی توفیق حاصل ہو جائے اور وہ اس بڑائی سے وک جائے۔ اور کمان بڑائی کورو کئے کے جواز سے منع نہیں کمنا۔ ووسری روابت بہ ہے کہ اس صورت میں روکنا واجب نہیں جب تک اس کے دور ہونیکا عالب کمان نہ ہو کیونکر رو سکنے کامقصد تو بڑائی کو دور کرنا ہے ہیں جب اس کے باتی سبنے کاقدی گمان

بوتوزگ نبلغ زباده بهترب

شرائط شبلنغ نین کامکم دینے اور بُرائی سے روکنے کے بیے پانخ نشرطیں ہیں۔ سر براز سے اس کا علم رکھتا ہو۔

ملنغ محض الشرنعالي في رضا جو تي مواوندي كا غلبه ، الشرنعالي كے للمه اور حكم كى سرملندى كو بيش نظر سط ن کسی کو دکھاناا ورسنا نامقصو و ہوا ور نہ ہی ذاتی غیرت ۔ لہذاجب وہ مخلص اورصا دی ہوگا تو التر نعالے کی طرف سے مدوا ور توفیق عاصل ہوگی اور اس تبلیغ کے ذریعے برائ کا ازالہ ہو گاؤ اللہ نوالی ارتثا د فرماتا ہے یہ اگرتم اللہ تعالی کے دین کی مدوکرو کے توقوہ تہاری مدوکر دیگا۔ اور تنہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ا درارستاد فداوندی ہے " بے نسک الله تعالیٰ ان موکوں کے ساتھ سے جریر ہزگاری اختبار کرنے ہی اوروه لوگ جونبکو کار بس"ب جب وه شرک سے بچے گااور لوگوں کو دکھا نامنفسود نہ ہو گااور اپنے مل کواخلاق سے مزین کرے گانو کامیا باس کے قدم جوئے گی ادر اگر اس کے علاق مقصد ہوگانو ذالت ا درسوائی اس کا مقدر ہوگی اور بڑائی اپنے مال بررہے کی بلکہ بڑھ مائے گی اسے غلبہ ماصل ہوگا اور گناہ کار، گناہ کے بیچے کئے کی طرح دوڑی کے اور وہ اسٹر تنالی کی مخالفت، اس کی اطاعیت کورک كن اورحام الورك ازتركاب برانسانول اورحتول مين سي شيطان كاموافق بوكا .

(٣) امرد بنی نهابیت فری اورا سبنگی سے بونی جاہیے۔ درشتی اور سختی کے دریعے نہیں بکرزی ، تصبحت اور بنے بھائی برشفقت کے طور رپر بواس نے کیسے اپنے دیشن شیطان بین کی موافقت کی جس تے اس کی الريفلبركياس كياب فيدب كي معين اوراس كي هم كم فالونت كو أراستم كي شيطان سي باك كر اا درجتم ميں سے ما ناما بتاہے۔ عبياكه السّر نفالي كارسنادہے يه شبطان ابنے كروہ كوبلا ناہے تأكم وہ بہنیتوں بل سے برحا بین اور الشرفنالی نے اپنے نبی صلی الشرطیر وسلم سے فر مایا «لبس الشرفنالی کی رہت ے آبان کے بے زم ہو گئے۔ اگر آپ بخت مزاج سنگ دل ہونے قودہ آپ کے پاس سے بھاگ عات " اورالله نفالي نه حضرت مرسى اور حصرت اروك عليها السلام كوحب فرعون كي طرف بيج إنوان سع ز مایاس سےزم گفتگورنا شا بروہ نصبحت بجطے اوراس کے مل میں ڈر پیا ہو"۔ معزت اسامیعی السُّر عند سے مردی صریب میں ہے نبی اکرم صلی السّر علیہ وسلم نے فراً ایکسی اً دمی میں جب مک بین باتیں نہ ہوں اس کے بیے نیکی کا علم دینا اور بڑائی سے روکنا جائز نہیں جس بات کا علم دنیا ہے اس کا المرکھتا ہو جس بان سے روکتا ہے اسے بھی جا تنا ہو اور امرد نئی میں فرمی اختیار کرنے والا ہو " (۲) مبتنع صركرف والا، بردبار، برواستن كرف والا، متواضع ، خوامنتان نفسانبرسے وُوررسنے والا، مفبوط دل والا، زمی اختیار کرنیوالا اور طبیب ہونا چاہیے جو بیار کا علاج کرسے بھیم ہو جونفس کی خواہشات بیں جنون کی صدیک پہنچے ہوئے تحف کا علاج کرسے اور پلینیوا ور سنما ہو۔ انٹرنتا کی نے ارتثا دفر مایا نہم نے ان ہیں سے پلینیوا بنائے جو ہما سے حکم سے لاستہ و کھانے ہیں۔ جب الخول نے اسٹرتعالیٰ کے دبین کی مرد کی ، اس کے اعزاز اور اسے فائم کرنے میں ابنی قوم سے اذہبت پنہی پرصبر کرب پرس احذول نے انکواپنے بیٹیوا، رسنما، دبن کے معالج اور مومنوں کیلئے قائد نبایا، اللہ تعالی حضرت معرک و یہ بیٹ کے واقعہ میں ارتئا دفر ما ناہے، نبی کا حکم دو، ایرائی سے روکوا ورجو تعلیمت پہنچے اس پر

(۵) بین کا عکم دینے والااور رُائی ہے رو کئے والااس بات پر خواجی علی پر ابرجس کا وہ عکم ویتا ہے اور اس مینے ان سے بازر ہے جس سے دور وں کو منع کرتا ہے اور وہ اس بُلائی میں متوت نہ ہو تاکہ وگوں کو اس مینعلان طعن زنی کا مؤفر مذیلے۔

خلوت میں نصیحت کمرنا اگریمن ہوتو عیہ گئی میں کا کھم دے ادر بڑائی سے منع کرے تاکہ یہ سیست کرنے اور چرد کئے میں زیادہ مؤثر ہموا در قبولتیت نیز بڑائی کے فلخ مع کے زیادہ قریب ہو۔ صفرت الودددا وصی الشرعنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے رمسلمان) بھائی کو علانیہ وعظ کیا اس نے اس کما عیب تنایا اور حس نے پوسٹ بدہ طور پر نصیحت کی اس نے اُسے آراں مترکیا اور اگر الیا کرنے سے اُسے فائد نہینجے تواس وقت علا تبر نعیعت کوسے اور اس سلیے میں نیک گوگر لکا تعاون ماصل کوسے اگر یہ بھی نغی نہ نے توار باب افتدار سے مدو طلب کوسے اور بڑائی سے منع کرنا کم بی نہ چوڑ سے کیزی کہ اسٹر تعالی ارشاو فر آنا ہے اور وہ ایک مذرّ مت فران ہے جنوں نے اسے چھڑا اور اس سے خفلیت اختیار کی اور اسٹر تعالیٰ ارشاو فر آنا ہے اور وہ ایک دور سے کوئران کے باوری اور درولین بڑی بات کہنے اور حرام کھلنے سے کیوں ان سے باوری اور درولین بڑی بات کہنے اور حرام کھلنے سے کیوں نہیں موکنے وہ کیا ہی بڑا کا می کوئران کے باوری اور درولین بڑی بات کہنے اور حرام کھلنے سے کیوں نہیں روکتے وہ کیا ہی بڑا کوئی کر میں تہاری قرم میں سے جالیس نہیں روکتے کہا گیا کہ اسٹر تا ہی کہ بالک کرنے والا ہوں ۔ انفول نے عرض کما یا اسٹر المروں کی بالک کرنے والا ہوں ۔ انفول نے عرض کما یا اسٹر المروں کی بالک تن قربی اور ان کے میں سے خاص سے موالی ہوں کے بیارے مالی کی سے جالی اور ان کے میں سے خاص سے بیا میں اور ان کے دو بایا انفول نے بیر سے خصب سے ساتھ کوگوں پر بی خصد نہ کیا اور ان کے میں سے میا اسٹر کی کی بی برائی کوئی کی بالک نے فربی اور ان کے میں سے خوالی انفول نے بیر سے خصب سے ساتھ کوگوں پر بی خصد نہ کیا اور ان کے ساتھ کھلے تے بیکتے ہیں ہے ۔ اسٹر تعالی نے فربی انفول نے بیر سے خصب سے ساتھ کوگوں پر بی خصد نہ کیا اور ان کے ساتھ کھلے تے بیکتے ہیں ہے ۔

## بي كانبلغ كرنا

ہمنے پانچریں شرط یہ وکر کی ہے کہ مبتنے اس بات پر عل کر نیوالا ہوجس کا کم دیتا ہے اورائی کام سے احتیاب کو اللہ دون اور بنی من المدرون اور بنی عن المنکوس طرح فالدی ہوجی سے مدکتا ہے میکن ہمارے بزرگوں نے بتایا کو امر بالمدون اور بنی عن المنکوس طرح فالدی پر بھی واجب ہے ہمنے اس بات کی طرف کو مفتہ سطور یمی اشکرہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں آبات میں عموم ہے اور احادیث میں عمی دفائل اور غیرفائل کا) فرق ہمیں مکا گیا۔

بعن بزرگوں نے آبیت کر پر مع معن وگ اپنے نفول کو انٹر تنائی کی رضا کے بیے بیتے ہیں "سے امر بالمعروف اور بنی عن المنکوم اولی ہے۔

بالمعروف اور بنی عن المنکوم اولی ہے۔

ب مرکب بی می می استرسی الشرعنہ نے ایک اُدی کویہ آبیت الاوت کرتے ہوئے شنا توفر ہا یا انٹروا ناالیہ کا میں میں انٹروا ناالیہ کا حرب ایک اُدی کویہ آبیت الاوت کرتے ہوئے شنا توفر ہا یا انٹروا ناالیہ کا حم و بتااور بُرائی سے روک نخا تو شہید کردیا گیا۔ صنرت ابوا مامہ روشی الشرعنہ سے مروی ہے فرایا۔ بہترین جہا و جا بر با دنٹا ہ کے سامنے کا پڑی کہنا ہے۔ حوزت جا بر بن عبرالشری الشرعنہ سے مروی سے دسول کرچے صلی الشرعابہ وسلم نے فرایا قیامت کے دن

حقرت عابران مربراسرت السرعة المدعمة سے مردی ہے رسوب ریم می الشرعبه وسم سے فرایا ویامت سے وال شہواه می سے افضل حفرت عزہ رضی الشرعة ہونگے اور وہ شخص حب نے عابر باوشاہ کے سامنے کوئے ہورات زنبی کا) حکم دیا اور (مرائی سے) مدیم اس اس نے اکسے قبل کر دیا ۔

اسٹرنیا لی نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جسے بڑائی سے روکا ماناہے اور دہ غیرت کھاتے ہوئے بڑائی سے نور تو اسے مزت بڑائی سے نہیں رکتا۔ الشرنعالی ارشا وفر ایا ہے اور حب اسے کہا جاتا ہے الشرنعالی سے ڈر تو اسے مزت گناہ برا تجار تی ہے ۔"

حضرت عبدالله بنمسودر منی الله عنه فرمان بن الله نعالی کے بال برکبیره گناه ہے کہ جب کسی شفس کوکہا ملے اللہ تعالی سے ڈر تو وہ کھے تم ا بنا خیال رکھو۔ بنا آیات اور روایات، نیک وبر کے تق میں برار ہیں. حفرت البوسر مرور منی الته عنه سے مردی ہے نبی اکرم سنی الله نلیه وسلم نے قرایا نبیجی کا عکم دواگر جیز تم نے عمل نہریا ہوا در مبرائی سے روکو اگر چیر تم خود باز نہیں آئے نیز بات یہ ہے کر کوئی شخص بھی گناہ سے خالی نہیں وہ گناہ ظامر ہو

یا پرسیره و استان که ده شخص برانی سے رو کے جونو واجتنا ب کر ناہے تواس طرح نیکی کا حکم دینااور بڑائی سے روکنا مشکل ہوجائیکا اور پرمسئلہ برانا اور فراموش ہوجائیگا .

مامورات ومنہیات کی اقسام سب بات کا عکم دیاجا تا ہے اور عب سے روکا جا تا ہے اس کی دو بھر مرایک تعمیں ہیں جو چبز کناب وسنت اور عقل کے موافق ہووہ نیکی ہے ادر جو تجیم مخالف ہووہ مرا تی ہے چھر ہرایک كى دونسبى بين ايك ظامرووا ضح ب جسے وام و تواس ملنتے ہيں جيسے يا كي نمازوں ، در ضان كے روزوں ، ز کون اور چ و بنره کی فرضبت اور مرانبول میں سے زنا کاری رسٹراب نوشی، چرری ، ڈاکرزنی، سور اور غصب بنره كاحرام مونا اس فكم كى برًا في سے روكنا عوام براسبطرح واجب بے صب طرح غاص توگول مثلاً علما در واجب ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے صرف ماص ورک عاننے کبیں جیسے ایسی بانوں کا اعتقاد جن کا استرنعالیٰ کی طرف نسبت كرنا ع أنزيه اوروه بانتي جن كافات بارئ ننالي كاطت منسوب كميزنا عائز نهبى اس قسم محصائل سے روکنا علم کے ساتھ فاص ہے لیس اگر کوئی عالم بر باتیں عوام میں سے سی شخص کو تائے تو جا رُہے اوراب اس عام سخف کے لیے حسب طاقت روکنا واجب ہو کھا لیکن اس سے پہلے نہیں۔

كيكن وه بانتي جن مين فقهار كالنمثلات ہے ادراس ميں اجتہاد كي سمنجائش ہے مبيا كہ حضرت ام ابر حنيفه ر جمرالسری نقلبدمی ( تھجور یا نگور کا )رس بینیا جا گزہے۔اسی طرح آپ کے مذہب میں بالفرعورت کا ولی کے بنیا تكاح كرنائجي مائز بي توصرت الم احمد اور صرت الم شافي رحمها الشرك غلدين كالسي باتول سے روكنا مائز نہیں کیونکہ حضرت امام احدین عثیل کی ایک مدایت میں جو مروزی سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایاکسی فقیہ کے یے مار بنیں کہ وہ اوگوں کو اپنے ندیرب بڑلانے کیلے تجبود کرے اوراس سیسے میں ان برسخنی کرے

لہٰذاحیب برباست نابعت ہوگئی تواب آلیبی باتوں سے روکا مبائے گا جواجماع کےخلاف ہیں۔ اپنے امور سے نہیں رو کا جائیگا جو فقہا کے ورمیان اختلافی ہیں۔ امام احدر جمہ النتر سے بھی بہی بات منفزل ہے میم بی كى روابت ميں سے ايك شخص كي ولاك كے پاس سے كردے اور وہ شطر كج كھيل رہے ہوں تو اسے با كم المنين منع كري اورنصيحت كرب عالا بحربه بإن معلوم ب كونشطر فج كصباغا المم شافعي رحمه التركم فدمهب

سی جائزہے۔

آداب علم كوابيانا

ہرمون کو جاہیے کہ مرحال ہیں ان آ داب برعمل ہیرا ہوا در ان برعمل کرنا ترک نہ کرہے۔
امیرالمُرمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے آپ نے فربایا، ادب ماصل کر و بھرسیکو و ۔
حضرت البوعیداللہ مجنی رہماللہ فرمانتے ہیں علم کے آ داب، علم سے نہیا دہ ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ۔
ہیں جب میرسے سامنے البیے شخص کی تعراب کی جانی ہے جربہاں اور پھیلوں کے علوم کا حامل ہے تو میں البی خس میں شنتا ہوں کہ فلال شخص ادب نفس کا مالک البی جب میں شنتا ہوں کہ فلال شخص ادب نفس کا مالک ایسے تو ہیں اس سے ملاقات نہ ہونے پرافنوس نہ ہوں اور ملاقات نہ ہونے پرافنوس کھا تا ہوں ۔

ایمان کے پانچ قلعے

اوب کی مثال بیرل دی گئی ہے کہ وہ الیاشہ ہے جس سے پانچ قلعے ہیں۔ پہلا سونے کا ہے، دوسرا چاندی سے "بیسرا لوہے سے، چوخفا پختہ افیٹوں سے اور پانچواں کئی افیٹوں سے بنا گیا ہے۔ جب نک اہل قلع، کچی افیٹوں سے بنا شے گئے فلاے کو اختبار کیے رہی گے و شمن دوسر نلے کی طرح نہیں کرے گئے جب اسے ترک کر ویں گئے تو وہ دوسر سے قلعے کی خواہم ٹن کریں گئے بھر تبدہ ہے۔ پہلا قلد بھین فلا کے کریں گئے حق کہ تام قلعے ضائع ہوجا بی گئے۔ اسپطرے ایمان بھی پانچون قلعوں میں ہے۔ پہلا قلد بھین کا سے، پھرافلاس، پھر فرض کی اوائیگی، پھرسنتوں کو پولا کرنا اور محدر سے بات کی حفاظیت سے بندہ جب تک گا اواب و سیحات کی حفاظیت سے بندہ جب تک گفتہ ہوجا ہیں کرنا ہے اور الفین اختیار کیے ہوتا ہے۔ شیطان اس کی طبح نہیں کرنا جب و اور الفین اور کھر نفین کو دہ سیحات کی طبح کرنا ہے اور الفین اور کھر نفین کو دہ سیحات کی طبح کرنا ہے لئیوال سانڈ و کو گئی ہوتا ہے۔ کہ وہ نمام باتوں مثلاً وضو، نماز اور خرید و فروخت و خیرہ میں مستخبات کی طبح کرنا ہے لئیوال سان کو چا ہیں کہ وہ نمام باتوں مثلاً وضو، نماز اور خرید و فروخت و خیرہ میں مستخبات کی طبح کرنا ہے لئیوالسان کو چا ہیں کہ وہ نمام باتوں مثلاً وضو، نماز اور خرید و فروخت و خیرہ میں مستخبات کی طبح کرنا ہے لئیوال سان کو جا ہیں کہ وہ نمام باتوں مثلاً وضو، نماز اور خرید و فروخت و خیرہ میں مستخبات کی طبح کرنا ہے۔

بہ وہ فلاسہ ہے جوا داب شراعیت کے ضمن میں ہم نے بیان کر دیا ہے ہیں یا نج عبا دات کے بارے میں اللہ تنائی کے عمل دات کے بارے میں اللہ تنائی کے عمل کرنے سے انسان سلمان ہو تا ہے اور ان اُواب کو اپنانے سے سندت کا پیرو کارکہ لا تاہے ۔ اور بزرگان دین کے افزال برعمل بیرا ہو تاہے اور اسے کچھ نہ کچھ معرفت ماصل ہو جائی ہے۔ البنہ اللہ تنائل کی معرفت کی حقیقت بانی رہی ہے اور وہ فلی اعمال سے تعلق رکھی ہے بیس ہم نے اسے مؤخر کیا تاکہ اُد می ہر دین میں واصل ہو نا آسان ہو سے ہوئے کوئی شخص ظامری طور برزور ایسان می فیص ہین ہو۔ اسے کہتے بیں باطنی طور برزور ایسان کی فیص پہن ہو۔ اسلام کی فیص ہین ہو۔

## عقائراسلام

بم كت بي كرايات اور دلال كي دريع الدنالي كى مخترطور برمونت برب كم اس بات كاوفان ماصل كيام ف اوريقن ركما ما في كرفات بارى تنالى اكس بيد، يكانه، بي نيادب نذائس نے کسی کو جااور مذوہ کسی سے جنا گیا اور کوئی می اس کا ہمسر نہیں اس کی مثال کچے نہیں وہی سننے اور و کھنے والاسبے۔ مذکوئی صفات بی اس کی شل ہے اور مذوات میں۔ مذکوئی اس کامدد گارہے، مزشر کی منابیان ہے ندوزیر مذکوفی اس کے برابر ہے اور مذکوفی اس کا منتیر \_\_ وہ جمنیں جے چوا ما سکے نہوم ہے جس کوموں کیا ماسکے وہ مرض نہیں جس کے لیے فاہو اکثر تعالی نہ تو اجزائے محسوس سے مرکت ہے نہ ابرائے مقولے سے ، ناس کی کوئی ابیت ہے ذہد ، وہی الشرہے اسمان کو مبند کرنے والا اور زمین کو بیست کرنے والا۔ وہ طبیعنوں میں سے کوئی طبیعت تہیں ، طلوع ہونے والوں میں کوئی طلوع ہونے وال چر نہیں۔ دہ اندھیرانہیں جز طاس ہو اور وہ داندھیے کے بد ) جکنے دالا نور بھی نہیں۔ ہر چرزاس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کے سامنے سے مین مداسے جونانہیں۔ وہ م ن والا ہے، فالب ہے، ماکم ہے، فادر سب ، رفك كم مُركوالا ، كخشف والا ، بهروه والد عن والا ، عن ويزالا ، مدوكر ف والا ، بهت حربان ، ببدا كرنبالا، سب سے پہلے،سب سے آخر، ظاہر، پوسٹ بدہ انہا معبود، زندہ ہے جس کے بلے موت نہیں مجینے سے ب، فرت نه ، وگا، اس کی با دشاہی میشدرے گی ۔ اس کی سلطنت اور غلبہ بمیشدر سریکا وہ اپنی وات سے قائم ہے۔اس کے بیے نیند نہیں وہ غالب ہے اس نظر نہیں کیا جاسکتان قدر بندہے کواس مک رسافی نہیں اسی کے نام بزرگ میں اسی کی عطائیں عظیم ہیں۔ وہ تمام مخلوق سے فنا کا مکم دیتا ہے ارشاد او تا ہے تمام کے یے نا ہے مرت نیرے رب کی ذات جربر کی اور عزت والی ہے ان رہے گی " وہ بندی کے اعتبارے (اینے شایان شان) وش پراستوارہے۔ تمام عالم اس کی ذات میں سمایا ہواہے۔ اس کے علم نے ہر چر کو كيركاب - الصح كلمان اور بيك الال اس كى طوت ماتے ہيں وہ النبي رفعت و لمبندى مطاكر تاہے۔ أمان سے زمین مک کاموں کی تدمیر فرمانا ہے، بھر فرشتے اس کی طرت چڑھ مہاتے ہی اور اس سے مون کرتے یں اوریاس ون ہے جو بہاری گبنی کے مطابق ہزارسال کی مسافت ہے۔

اس نے عنوق اور ان کے افعال کو پیدا کیا اور ان کارزق اور موت کا وقت مقروفر مایا۔ جس کو وہ پیچیے ر کھا سے کوئی آگے نہیں کرسکت اور جس کو وہ مندم کرے اسے کوئی سے کے کرنے والانہیں۔ اس نے عالم اور جر کھ وہ کرنے والے سخے اس کا الادہ کیا اگروہ ال کو بچا تا تو وہ کھی اس کی مخالفت نزکر نے اور اگروہ میا ہا کہ سباس کی اطاعت کری تومزوروہ فرا نبرداری کرتے وہ پہشیدہ اور مخنی باقر ل کوما تاہے ول کی باقرل كرماننے والا ہے كبا وہ اپنى مخلوق كونېي ماكنا ؟ حالا كروہ نهايت باريك بين خبر كھنے والا ہے۔ وہى وكت وینے والا اور عثرانے والا ہے۔ وہ وہم وخیال میں نہیں آتا۔ نہ ذمن اس کا ندازہ کا سکنا ہے نہ اس کواد مول پر قیامس کیا جاسکناہے۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ اسے خلوق کے ساتھ تشنیہ دی مائے یااس کو ان چیزول کی طرف منسوب کیا ماہے جن کواس نے پیدا فرایا۔ تمام سانس اس کے شار میں ہیں۔ ہرفنس پراس جیز کے ساتھ قائم ہے جواس نفس نے کمایا۔ بے شک اس نے ان کو یا درکھا اور شاری مکا اورم متحف فیامت کے دن اس کی بار گاہ میں تنہا آئے گا تاکہ بنس کواس کی محنت کا بدلہ دیا جائے۔ برے دول کوان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک نوگوں کو ان کے اعمال کی اعجی جزا دے۔ اپی مخلوق سے بے بروا ب بنلوق کورزق دیتا ہے وہ کھانا دیتا ہے ودکھانے سیاک ہورزق دیتاہ اسکوکی ندی نیں دیتا وہ پناہ دیتا ہے اسپاہ كا فرور اللي فنون الى كا ع ب اس ف ال كونف ماصل كرنے ياكى مركو دوركر نے كے بيے بيدانيس فرايااور نہ ہی کسی خوامش کے تحت پیدا کیا جکر محن الاوہ تھا جیا کہ وہی سب سے سچارٹ وفر آیا ہے سوش مجد کا الک ہے جو عابتا ہے کتا ہے ! اعال کوپدا کرنے تکلیفوں اور میں متر اے جیزوں اور مالات کوبدنے کی قرت میں کیا ہے۔ ہرون وہ ایک حالت ہی ہے۔ ہرمقدر کواس کے وفت کی طرف لا گانے وہ اپنی حیات سے دندہ، ا پنے علم سے عالم ،اپنی قدرت سے قاور ، اپنے ادادے سے ادادہ کرنے والا ، اپنے کلام سے شکل اپنے عكم كے ساتھ كلم وينے والاء اپنى بنى كے ساتھ روكنے والاء اور اپنى خبر كے ساتھ خبروينے والا ہے۔ اپنے كلم اور فيصلے يس عادل ہے۔ اپني عطا اور انعام ميں احسان اوفضل كرنيوالاسے۔ أفازكرنے والا اور اوالے والاسے . زندہ ر کھنے اور مار نے والا ہے۔ نمی طرز اور انداز پر بنانے والا ہے۔ تُواب اور مذاب وینے والا ہے۔ ایسا فیاض م جو كالنبس كرتابروبار ب مدى نبي كرتا ياد سكف والاس عيون نبس دايسا بيدار ب كداك سهونبس . ایا خردارہے کراس کے ال غفارت نہیں۔ رزق کشا وہ کرتا اور ننگ کر ناہے۔ وہ خوش ہمتاہے اور ناپند كرناسية نيز نارامن بوتاب رامني بوتاب بعضة فرماناب رحم فرمانا ب اورخش دنياب عطاكرتاب اور روک دیتا ہے۔اس کے دورا تھ ہیں رجیبا کہ اس سے شکایانِ شان ہے) اور وہ وونوں وائیں ہیں۔الشرقال ارشا فرالاہے" تام انمان اس کے دایش ایخ میں پھٹے ہوئے ہیں " (یین اس کی تدرت کے تحت ہیں) صفرت نا مع ، صرات ابن مروض الشرعنها سے روابت كرتے ہيں كرني اكرم على التّرعليہ وسلم نے منبر بريد پڑھااور فر ایا اُسمان اس کے دائیں اِٹھ (وست قدرت) میں بیں۔ ان کولیے

بصنك كاجسے بجية كبيند كوچيكا ہے بجرفر مائے كاميں فالب بول حضرت عبداللَّه بن عرصى اللَّه عنها فرماتے ببل یں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومنر پرحرکت کرتے ہوئے دیجھا بہاں میک کرآپ گرنے کے قریب ہو مع معزت عبدالله النواين عباس رصى الله عنها فرمات بين والترقالي تنام زمينون اوراسمانون كوابني معلى مين كيريكا وين على سے بامران كاكوئى معترنظ نهيں آئے كا معزت ائس بن مالك نے بواسط مفرت عبدالله بن عبكس وفنى الشرعنهم ،نبى اكرم صلى الشرعلب وسلم سے روابت كيا ۔ آپ نے ارتبا و فرايا انعان كرنے واسے تیامت کے دن الد تنانی کی دائی مانب نور کے منبرول پر ہونی اور اس کے دو توں اطراف دائیں ہیں۔ التُّرْتُعَائِ نے حضرت اوم علیہ انسلام کو اپنے وست ِ قدرت سے اپنی صورت ہر پیدا فرایا حبرت عدل کو ا پنے ان سے بنا بااور طوبی کاور حرت اپنے ان ورست قدرت سے مگایا، تورات کو اپنے انقے مكها بهرصرت موسى عليه السلام نع السارتها في ك التفسيد البنية لم يخد ميس ب بالم حضرت موسى عليداسلام سے کسی واسط اور نوجان کے بغیر کام فرایا۔ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دوا مگیوں کے ورمیان بی الفیں جس طرح میاہے تھی لیتا ہے اور جس کو میاہے بچالیا ہے۔ آسان وزمین تبامت ون اس كاستخفيل مين بهول محمد حس طرح كر مديث شريب مين أبا اور وه ابنا قدم حبنم مي ر كھے كا زوجنم كا بعن صدوور ب بعن حقے سے مل ما میگاور وہ مجھی بس بس اوراس کے بدایک قرم جنم سے فیلے گی۔ ابل جنت اسٹرنتالی کے چہرے رہیااس کے شایانِ شان ہے) کی طرف دیجین سے اور اس کے وسي النيل كوفى وِقت بنه وكى . جيب مدين شراب مي آياب كدانت تفالى ان كے بيے ظاہر ہوكا اوروه جو کھے جا ہیں مے عطافرائے گا۔ اسٹر تعالی ارشا دفر اللہ سے نبی کرنے والدل کے بیے اچھا بدارے اورزائد بھی۔ کہا گیاہے کہ اچھے برے سے مراد حبنت اور زائد سے مراد اللہ نفائی کا دیاسہ، ارشا دِفلاوندی ہے ای ون کچے چرے زوتان ہونگے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نیامت کے دن جد الثرنمالى كے سامنے بيش بونى اور وہ خودان كاحساب كاب بيكاكسى دوسرے كے سپردنيس كرے كا.

زمین واسمان کی پراکشی الٹرتعالی نے سات اسمان پیافر ان بی سے بعض، بعض سے نیچے ہیں اور دالی زبین سے بعض، بعض کے اوپر ہیں اور سات زمینیں پیافر وائیں جن ہیں سے بعض، بعض سے نیچے ہیں اور دوالی زبین سے اُسمان و نباہ ک پانچ سوسال کی مسافت ہے اسی طرح ہر دو اُسمانوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے اور پانی ساتو بی اُسمان کے اوپر ہے، عرش الہی پانی کے اوپر ہے اور الٹر تعالی عرش پر ہے، اس کے سامنے نور اور ظلمت کے ستر ہزار میرو سے ہیں اور وہ خوب ما نتا ہے، کچے فرشنقوں نے عرش اُٹھار کی ہے۔ السّدت کی ارشاد فرایا ہے موجوع میں کو اُمٹا کے ہوئے ہیں اور اس کے گرد ہیں یوش کی صرکو السّر تبایٰ ہی عائی اسے اور فرانشوں کوعن کے گردھکر لگتے دیکھیو سے بوش سرخ یا قرت سے ہے اور وہ آسمان اور زمینوں مبتنا وسیع ہے اور کرسی موش کے یاس ا

علم فعلوندي

ساتوں آسانوں ان کے درمیان اور جرکجی ان کے نیچے ہے اسی طرح زمینوں، ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے اسی طرح زمینوں، ان کے درمیان اور ان کے نیچے جو کھیے ہے۔ اللہ تعالی سب کچیو ما نتا ہے ، تحت الزئی، سندر کی گہرائی، سربال کے ام گنے کی مگر اور ان سب کی شل انٹر تعالی کے علم میں ہے ، کنکریوں ہرائے واسے ورخت اور تھی تا ہے ، کنکریوں کے اعمال یاان کے دازوں ، سانسوں ور سست اور می کی گنتی ، پہا ڈول کے برجی ، دریا کول کے ناپ ، بندول کے اعمال یاان کے دازوں ، سانسوں ور سمن کوئی کھی کے مثا بر ہو نہیں ہو نہیں ۔ وہ مخلوق کے مثا بر ہیں ۔ پیک ہے اور کوئی مگر اس کے علم سے باہر نہیں ۔

عرش براستواء كامطلب

یر مبوه افروز ہے جس طرع اس فات اقدس نے ارشاد در با اس موسی بیت بلہ یوں کہا جائے کہ دہ آسمان ہی و شرع ہوں اور مرکان بوش پر دائی شان کے مطابق کا تم ہے یہ اور ارشاد فر بالا موسی کی طرف پاک محمات چراہے ہے۔
اور ارشاد فر بالا مجبور میں سے عرض پر استواد فر بالا " اور ارشاد فعار والم سے اس موقی کے اسلام کا محم دیا جس سے بی اور وہ ایک کہاں ہے ہوئے ہے۔

بی جیا گیا کہ اسٹر نمائی کہاں ہے فواس نے آسمان کی طرف انشارہ کیا۔ مضنون اور ہر برہ و رضی اللہ علیہ کہ دی ہوئے ہے۔

بی جیا گیا کہ اسٹر نمائی کہاں ہے فواس نے آسمان کی طرف انشارہ کیا۔ مضنون کو پیلا کی توابی فواس پر ایک کتا ہے۔

بی جیا گیا کہ اسٹر نمائی کہاں ہے فواس نے آسمان کی طرف انشارہ کیا۔ مضنون کو پیلا کی توابی فواس پر ایک کتا ہے۔

میں ہے یہ اور وہ اس سے پاس عرش پر ہے ہوئے میں میری رحمت ، بیر سے خصف پر فواس ہے "اور ایک فیری کی سے اور اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا مطلب بیر ہے خصف پر پر سیمت نمائی میں استواد کا اطلاق کی بیر سے خصف ورکو جمہداور کو اس کے گئی استواد کا اطلاق کی بیر کی مطلب بیر ہے کہ اسٹر نمائی عرض کی جب اس سے اور فری تعرف کی مسلم کی خواب ہے اور منہ میں اسٹیلا اور فول ہے۔ اور فری بھر اس کی مطلب ہے۔ وراس کا مطلب ہے اور فری کی استواد کا اطلاق کی بیر کی مطاب ہے۔ اور فری کی اسٹر کو بیا کہ کو کی میں بیک کا میں میں میں میں اسٹر کا کی میں اسٹر کی اسٹر کی اسٹر کو بیر کی میائی آبا بی اور محد سے مقول ہیں، بلکہ ان کی مرکو کی تو بیسے میں اسٹر کی اسٹر کی انہ کی اور محد سے مقول ہیں، بلکہ ان کی مرکو کی نوش میں اسٹر ملکی اسٹر کی اسٹر کی انہ میں اور می اسٹر کی اسٹر کی اسٹر میں ایک مرکو کی اسٹر کی اور خور مصلی السٹر علی اسٹر کی اسٹر کی اسٹر کی اسٹر کی اسٹر کی اسٹر کی انہ کی اور میں اسٹر ملک کی دوئی مطلب کی دوئی مسلم رہی السٹر عنہ اسٹر کی اسٹر کی دوئی معلم کی دوئی مطلب کی دو

کیفیتن ہے ہیں اُنے والی نہیں اور استوار مجہول نہیں۔ اس کا افرار واجب اور انکارکفر ہے۔ اس صدیت کو الم مسلم رحمہ اللہ نے صبح سلم میں ام المو تبین رضی اللہ عنہ اسے واسطہ سے بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صرت امام احد بی نبل رحمہ اللہ علیہ نے وصال سے تجہ پہلے فر مایا۔ صفات ضاوندی سے صلی احادیث کو کسی تشبیہ و تنظیل کے بغیر اپنے مقام بر رکھا جائے۔ نیز تعین صفرات نے آپ سے قال کمباہے۔ آپ نے فرایا میں صاحب کلام بھی نہیں اور نہ ہی اللہ نفائی کا ب میں ان مقامات کے بارسے میں تحجیر کلام رکھتا ہوں نہ کسی صدیت میں اور نہ ہی صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہ سے اس بارسے میں تجھم وی ہے لہندائس کے سوا ان مقامات کے بارسے میں گفتگو کر نا اچھا نہیں ۔ بس اللہ نفائی کی صفات کے بارسے میں سکیسے " اور کیوں " کے انفاظ استعمال نہ کے عابی اور بیرات بطورشک نہیں جائے۔

صرت الم احربن عنبل رحمة الله عليه سے دوسرے مقام براس طرع منفذل ہے۔ آپ نے فرمایا ہما لاہا ہما العالی عضرت المام ہے کہ البیر تعالیٰ عرش برہے جس طرح اس نے جایا۔ اس کی کوئی صدا وروصف نہیں جس تک کوئی واسٹ پہنچ

سے اور اسے بیان کرسکے

ھزت سببہ بن مبیب رضی السّرعنہ ، حضرت کوب احبار رضی السّرعنہ سے روایت کرتنے ہیں۔ السّر نعالیٰ نے توات میں ارشا دفر ہائی میں السّر بحول ، ابنے بندول سے ابنے عرش اور تمام مخلوق سے اوپر ہول میں عرش پر ہول اور اپنے بندوں کی تدبیر کرتا ہول میراکوئی بندہ مجہ سے پیرشبدہ نہیں ؟

الله تعالی ہر دان آسمان دنیا پر جیسے جا ہنا ہے زول فرا آہے اور اپنے بندوں ہیں سے جس گنہگا فطالا کوچا ہتا ہے بخش دبتا ہے اللہ تعالیٰ بلندو بالا اور برکت والا ہے اس مے سواکوئی مبود نہیں اسی کے بے

الرف سے مرادر عمت و ثواب كانزول فهيں جس طرح معتزله اوراشاعره كاخبال ہے يحضرن عباده بن صامت رضی الله عندسے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر اَبا الله تنوالی سروات اُسمان ونبا بر آنرنا ہے جب ران کا آخری تہائی حصتہ بانی رہ جا اسے بھراعلان فر انا ہے کوئی ما مجھنے والاگراس کوسوال سے مطابق دبا جائے ؛ ہے کوئی مجشش طلب کر میرالا کہ اُسے عشش دیا مائے ؛ ہے کوئی قبدی کہ اُسے قبد سے جیڑایا مائے۔ یہ اعلان میں مک ہونا ہے بھراللہ نعالی اور پنشر بعب سے ما ناہے حضرت عبادہ بن صامت رضی ا للدعمذاكيب دوسرى روايت مبن نى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روابت كرتے ہيں۔ آپ نے ارشا و فرايا الله تغالى مروات أسكانِ دنيا پر نزول فرانا ہے جب دات كائنرى تهائى باقى رە عبا تا ہے توفر مانا ہے كمبا میرے بندول میں سے کو ٹی ابیا بندہ ہے جو تمجھ سے دعا مانگے ہیں میں اسے نبول کروں کا کمیا کوٹی اپنے نفس برظلم كرنے والا ہے جو مجھے بكارے تومي اسے غبن دول كيا كوئى متماج ايبا ہے جو مھے بكانے اور میں اس کی طوف رزق کھینے لاؤل کیا کوئی مظلوم الباہے جو مجھے یا دکرسے تر میں اس کی مدوکروں وسی کوئی قبری ہے جو تھجے بیکاڑے نومیں اسکورائی دول۔ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا صبح طلوع ہونے یک بسسلم اسی طرح ماری رہا ہے بھروہ ابنی کرسی برزشر لعب سے مانا ہے۔ یہ مدیث ، حضرت الجمريرة حفزت مابر، حفزت على ، حفرت عبدالشربن سو و احفزت ابو در واب حفرت ابن عباس اورحفرت عاكشر رحنى التّعنهم في مختلف طريقول كي سائف نبي اكرم على التّر عليه وسلم سے روابيت كى ہے. بهی دجهد کوان دوگوں نے دات محمی آخری صفے کی نما زکو نٹروع دات کی نما زرفضیات دی م حضرت البر تحرصدلبق رضي الترعنه رسول كرم صلى الترعليه وسلم مصيروابيت كرنت بيب- آب ف ارشا وفرما إ الترتفالي بندرهي شعبان كى دان كوأسان دنيا بدنزول فرمانا ب ايس وه كيندى ودا ورمشرك كيسوا برانسان كولخنش وبنارہے چھنرے ابوہ ربرہ وضی الٹرعنہ سے روا بیت ہے۔ آپ فرانے ہیں میں نے نبی اکرم صلی الٹرعادیہ کم سے شناکہ جب رات کا پہلا حصر کررجا تا ہے تو الٹر نعالی آسان دنیا پرزول نعر ماکر علان فرا تا ہے: ہے کوئی مجنسٹ کی مطلخ

ر ماست یسفوسالقة) بو اپنے ظاہری معنیٰ کے اختبار سے ذات خلاوندی کے شایان شان نہیں شلاً اس یا چہرہ و خبرہ کی کے در کے دو میں ایمان لایا جائے ان آیات والفاظ کو خبرہ کی ہے۔ انداز السی صفات کے بار سے میں ایمان لایا جائے ان آیات والفاظ کو کلام الہی سجھا جائے کیکن اس کامفہوم علم خلاوندی کے شہر دکر دیا جائے کہ دسی بہتر جا نیا ہے۔ کو کلام الہی سجھا جائے کہ دسی بہتر جا نیا ہے۔

والاجے میں خش دوں ہ ہے وئی مانگے والا جے میں عطاروں ہ ہے کوئی توبرکرنے والاجس کی توبرقبول کروں ہ فی ہورنے تک پرسلسہ جاری رہت ہو گیا ہیں اور پرچھا گیا کہ براحا دمیث جوتم روایت کرتے ہو گیا ہیں کر اللہ زنالی اسمان دنیا کی طرف نزول ذرا ہے اور پر چلا جا اسبے اور ترکمت کر تاہے۔ انفول نے سائل سے پوچھا کہ تم اللہ تونالی کے انٹر نے اور چوشے کے قائل ہوا ور حرکمت کے قائل نہیں ہو۔ اس نے کہا ہاں ، اسماق بن را ہوبہ نے پرچھی وہ بھے کہ اللہ زنالی کیسے انٹر تاہے تو تم کو ہو جھے کہ اللہ زنالی کیسے انٹر تاہے تو تم کہا تو تو تھے کہ اللہ زنالی کے انتر نے کہا جب کو تو ہم کے در میں اللہ تو الل کے انتر نے کہا در کا ہوں تو تم کہ وہ ہو گا ہمارے ہاں دو اسماری کے انتر نے کہا کہ اس اللہ اللہ کے انتر کے انتر کے انتر کے انتر کی ان اور کی میں انسان میں مثال نماز ، روزہ ، دکرہ اور کی وغیرہ ہم نے تو ان اور بی مثال نماز ، روزہ ، دکرہ اور کی وغیرہ ہم نے تو ان

قرآن پاک الله تعالی کاکلام ہے۔

الله تعالى بى كى طرف سے كيا اور اسى كى طرف اس كا عكم وثنا ہے۔ اس كامطلب يہ ہے كہ اس كانزول وظہور الله تعالى کی طرف سے ہے اور اس کی طرف اس سے حکم کار جوع ہے مینی عباوات اور اوام کی بجا آوری اللہ تعالی کے لیے موتی ہے اوراسی کے بیے ممنوعات کو تھپوڑا جا آ ہے۔ بیس احکام النٹر تعالیٰ کی طرف نوٹنے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ الشرتعالی کی طرف سے محم شروع ہم تا ہے اور اس کا علم اسی کی طرف مباتا ہے۔ یہ الشرنیا لی کا کلام ہے ما فظول کے سینوں میں، پڑھنے داوں گی زباؤں ہے، تکھنے والوں کے ہا تقوں میں، دیکھنے دالوں کی نظروں میں، اہل اسلام مے معمنوں میں اور بی آل کی تختیوں پرجہاں کہیں موایت کیا جائے اور یا یا جائے۔

پس حسی فی کا خیال بر موکر بر مخلوق ہے یااس کی عبارت اور تلاویت فرآن نہیں ہے یا وہ کیے کرمیرافران بڑھنا كنون سے تروہ تخص الله تنالي كامنكر ہے - مزاس سے ميل جول ركھاجائے مراس كے ساتھ كھانا كھا! جائے، ندائ سے نکاع کیاجائے ندائ سے قرب افتیار کیاجائے بلکراس کو چھوٹر دیاجائے اور اسے ذلی ورسواکہ آجا بذاس کے پہنچھے عاز بڑھی مباہے نااس کی گوائی نبول کمیائے نہیں سے نکاح میں اس کی ولابت صبح ہے۔ اكراس بيرقابويا ياجائ توم مركى طرح اس سي بين وفعة توبه كامطالبه كميا جائ الرتوبهر ي توهيك وريذقتل

حضرت الم احمر بعنبل رحمة الشرسيان أدى ك باست مين بوجيا كميا جركها بع ميرافران كي ساخة للفيظ مخلون ہے ؟ آپ نے فرمایا ساس نے گفر کیا ؟ الفول نے مزید فرمایا جُرُخص کرتا ہے کہ اللہ تو کا کام فر آن کیا غیر خلوق ہے اور تلاوت مخلوق ہے وہ کا فرہے محفرت الودر داور کنی الٹرونہ سے مردی ہے الحفول نے نبی اکم صلی اکستر علیہ وسلم سے قرآن ماک سے بارے بی برجیا تو آپ نے قرابا الله تعالی کا کلام غیرغلوق ہے ۔ مصرت عالمیر بن عبدالغفار ورفطور طلياسلام مح أزاده كمروه غلام بين نبي اكرم صلى الشرعليد وسلم سے بوايت كرنے بي كرا ب نے فر ما یک حب الله تنالی کا دکر کیا جائے تو کہو کہ اللہ نتالی کا کلام عزیملوت ہے الیس جنھض محلوق کیے کا وہ کا فرے التُدِيّالُ ارشاد فرأنا ب إلا لد الخلق و الأ من - " سنو إيداكر ناادرهم ديناسي كافتيار ين ب يس الله تعاليف في اورام كو عبرا مباركا الرائة ننالي كاام " كن "جس كي ساخة الل في عنون كو پيداكي مى ماد بوز تخارادر عبب بوكاجس كاكونى فائده نبي عرياكم اس فارشاد فرايا سراك كديم الْحَلْقُ وَ الْحَدُنَى "سنو!أسى كے بعے بياكر نااور پياكر نا ج اور الله نفالے اس وقم كے كلم) سے پاک سے مصرت عبدالله بن مسود اور حصرت عبدالله بن عباس رفنی الله عنهم نے الله تعالی سے قول . . . مُ فَيُلَنَّا عَنَيْرَ فِي عِي عِي حِ - "عرن قران عِي مِي ثيرُ حاين لين الين الين المن النفيرين قرمات إلى کردہ نو پخلوت ہے ۔ جب وبید بن مغیرہ مخردمی نے فراک پاک کوانسان کو کلام بنایا توانشہ تعالی نے اسے جہنم کاستی مطرایا۔ \_\_\_ ارشاد نعدا وندی ہے:

إِنْ هَٰذَ اِلْاَسِ عِنْ يُتُؤُكُّو، إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَتُولَ الْبَشَرِسَا صُلِيرُ سَقَى

روس نے کہا) برقران نومنقول عاووہ، برتوانسانی کلام ہے منقریب ہم اسے دوزج میں والیں کے"

بس المخف فران یاک کوعبارت یا مخلوق کے یا قران پاک کے ساتھ اپنے بدلنے کو مخلوق کیے وہ ووزخ کا ستن ہے جیسا کہ ولید نے بارے میں فرایا۔ البتہ توریکر سے افر شک ہے) اور الله تنالی ارشا وفرما ناہے. ادراگر کوئ مشرک آپ سے پناہ چاہے تو کسے وَإِنْ إَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَأَى لَكَ یناہ دے دوحتی کروہ اللہ نعالی کا کلام کن ہے۔ غَاجِينُ مُحَتَّى نَيْسُمَعَ كُلُامُر اللهِ-

الترزنالي في يرمين فرايا مع حَتْ يَسْمَعَ حَكَدَمَكَ مَا مُحَدِّد "يبال مكروه أي كاكل ال ہے اور الله تعالیٰ ارشا دفرا تاہے۔

ہم نے برفران لیلہ القدر میں اللا بعنی وہ فران جوسلیوں اور صاحف میں ہے۔

اور حب قرآن پاک بچھاجائے تواسے فورسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم بررہم کیا جائے۔

نیزارشاد باری تعالی ہے،

رِتَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي كَيْكَةِ الْعَسَّدُرِ

وَإِذَا قُن كَالْقُتُواٰنَ كَاسُتَعِعُوالَهُ وَ ٱنْصِتُوالْعَلَّكُمُ تُنْحَمُونَ اورالله تعاسف ارشا دفرما كاسب

الله تعالى في ال جِنْول كى تعربيت فرمائى مجفول نے نبى اكر معلى الله عليه وسلم كى قرآت سى ، ارشا و فعل وندى مجت قَالُوْا إِنَّا اَسَمِهُ عَنَا قُولُ مَّا عَدَبًا يَهُ عِنْ الفول نے كہا ہم نے جمیب قرآن سنا جو مداہیت اِلْهَ اللهُ مَثْدِ -قَالُ اللهُ مِنْ وَمَا اللهِ مِنْ اللهِ مِن

اورالله تعالى ارسنا وفرماتات . اورجب ہم نے آپ کی طرف جنو " ل کی ایک قَرَاذَ اصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَعَنَرُ الْمِنَ الْجِيِّ

کے قرآن پاک کی دوسور تیں ہیں ایک اللہ نفالی کا کلام نفشی اور وہ نفیر خلوق ہے کیزیجر اللہ نفالی کی صفت ہے دوسری سورت بین قرآن اس مجلّد کو کہا جاتا ہے جو کا غذر سابہی ، گنتے وغیرہ پیر مشمّل ہو تاہے یہ جیزیں مخلوق ہیں لہٰذا اس مخلی میں قران علوق ہوگا۔ کلام البلی الل أبدی اور قدم ہے۔ ١٢ ہزاروی .

جاءن كربيرا جوقرأن سنتهس يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ -الشرنفاني في معزت جرال عليدانسلام كے قرآن براسف كوفران مى كها۔ ارینا دِ باری تنالی ہے۔

تم یاد کرنے کی جلدی میں فرآن کے ساتھ اپنی ربان كوح كست مز دو بے شك اس كا محفوظ كرنا اوربرهنا بمارے ومرب نوبب بم اسے بره لیں تواس وقت پڑھے ہوئے کی اتباع کو

لَاتَّعَرِّكُ بِمِ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِمِ إِنَّ عَكَيْنَا جَمْعَهُ وَقُتُرُا نَهُ فَإِذَ إِفَى أَنَّهُ هَا تَبِعُ قُتُوانَهُ .

اور الله تعالى كاارسنا دي-

جر تجیز بن قرآن پاک سے آسان معلوم ہواسے

فَاقْتَرُهُ وَامَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ

مسلمانوں کاس بات براجاع ہے کہ فرض نازیں سورہ فانجدیدھے وہ السّرنیالی کی کنا ب کو برا سے والا ہے اور چھنے قتم اعظامے کرو مکام نہیں کرے کا بھر قرآن بڑھ سے زقتم نہیں ٹوٹے کی بس عوم ہوا کہ وہ عبارت نہیں ہے بھزت معاویہ بن محرصی الشونہ سے مردی ایک مدسیت بی ان بی اکرم ملی الشوعلیہ وسلم فراتے بیں۔ بشک بماری اس بنازین انسانی محفظو شب بنیں بے فتک برنوقرات، نبیعی، نبدیل اور قرآن پاک کا برطعنا ہے۔ بیں آپ نے بنایا کر تلادت قرآن، قرآن، بی ہے لہذامعوم ہوا کہ تلاویت ہی وہ ہے جس کو راط اگیا رمتلی الثرتناني اوررسول كرم صلى الله عليه ولم نے مسلانوں كو نماز مين قرآت كا عكم فرما با اور كلام سے روكا و بنا برين اگر مارى قرأت، بالاكام بونى الشرتال كاكلام فربوتى توبم اس چيزے خرىجب بوتے جس سے نماز ميں منع كياكيا ہے.

قرآن پاک تروف دا صوات کا نام ہے

حران پات روت واست ہائی ہے۔ ہمارا ابان ہے کہ قرآن مجید ال مروت کا نام ہے جستھے عباتے ہی ادر وہ اُوازی ہی جُری عبانی ہی کیونکہ ان کے ساتھ گونگا اور خامیش ستکھم اور ناطق کہلا ہے اور النگر نعالی کا کلام اس سے الگ بہیں۔ لہذا جو تحف اس کا نسکار کرسے داس پر) اس کا احساس غالب آگیا اور ہنگھیں ناھریں

الله نعالى ارشا و فرأا ب الد ذالك في حدد طسم تلك أيات المكتاب الله نعالى في الروت ذكر كانبين كناب سے تعبيركما

اكرزمين كحتام درخت فلم برت ادرسمندر وَكُوَّأَتَّ مَا فِي الْآدُمِن مِنْ شَجَدَةٍ ٱفْلَامَرُ قَ الْبَعْنُ يَمُدُّهُ اَ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ آبُحُرِ مَنَ السَّلِي اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمَ اللهِ السَّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اور بنی کیم سی الناظیہ وسل نے ارشاد فر مایا ۔ قرآن پاک بیٹھو بے ننگ کہیں اس کا اجر دبا جائیگا ۔ ہر ف کے برے دس بر ہے دس میکیاں ہو بھی۔ بین بیل کہنا کہ اسے ایک حرف ہے بلد الف کی دس الام کی دس ادر تیم کی دس بیکیاں ہو تیں ،

اوررسول اكرم ملى الله طبيرسلم في ارشاد فرمايا قرآن پاك سائ حروف (قرأتون) برأتاراكيا اورسب شافي بي " ادر الله تعالى في حضرت موسى عبيرانسلام كے باسے ميں فرمايا :

اور آنٹر تنائی نے صفرت موسی علیم اسلام سے فرمایا؛ اِنْ آئا اللّٰهُ لَدُرَاللّٰہَ اِلدَّا مَا كَاعُبُدُ نِنْ مِ سِينَ مِنْ اللّٰر الول بس ميري بي عباقت کرو۔

اور وہ بواسط مسلم بن مردق صنرت عبرالشروشی الشرعنہ سے روابیت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں حب الشرنعالیٰ وحی کے ساتھ کلام فراستے ہیں تواسمان واسے اس کی اواز میں کرسجدے ہیں گرمٹر تنے ہیں تھی کہ ان کے ول تھم جائتے ہیں تو اسمان واسے ایک ووسر سے بسے پر مجھتے ہیں تنہا سے رب نے کیا فرایا ؛ وہ جواب ویتے ہیں حق فرایا۔ اسی طرح امنوں نے وحی کا ذکر کیا۔

معنوت عبداللہ بن مارت ، صنرت عبداللہ بن عباس رض اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں . آپ نے فرایا اسر نفائی جب اللہ نفائی جب وی کے ساتھ کام فرا با ہے توآسانوں والے آس کی آواز ہو ہے کی آواز کی طرح سنتے ہیں جب وی کئی چیر پر برٹر تا ہے بیں وہ اس کے بیے سجد ہے ہیں گر برٹر نئے ہیں جب الن کے دلوں سے فوٹ لڈکل ہو جا ہے تو ایک وور سے بی موٹ ایک ہو جا ہے تو ایک وور سے سے پوچھتے ہیں، تنہا ہے رب نے کیا فرایا ورجی ابلا مور ہی جسے بی می منا ہو ہو ہے جو نہیں کی اواز کر جا کے رب نے ایک منا برخی جب وہ سے بی حوال کی اواز کر ج کے رب منا برخی جب وہ سے نہ کہ داری اور تا ہو ہے کہ اواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر ج کے منا برخی جب وہ سے نہ کہ درب کی آواز کر منا برخی کی درب کی آواز کر ج کے درب منا برخی جب وہ سے نے آب سے کا منا برخی جب وہ سے نہ کر گر جا ہرو۔

یہ آبات وروابات اس بات پر ولالت کرنی بی کرالٹر تبانی کا کلام اُوازہے کی انسانوں کی اُواز بی اسانوں کی اُواز بی نہیں جس طرح اس کا علم، قررت اور و گیرصفات انسانی صفات جیسی نہیں سی حال اس کی اُواز کا بھی ہے۔ ام اصدر حمداللہ نے صحابہ کا میں جماعت سے نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بیے اُواز ٹاہٹ کی ہے جب کراشاع و کا عقیرہ اس کے حلاف سے ان کے نزویک اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ایس معنیٰ ہے جو

اس والت عے ساتھ فام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر برعتی، گراہ اور گراہ کرنے والے کاحباب لینے والا ہے۔ بیں اللہ تعالیٰ ازل سے تنکلم ہے اور اس کے کلام نے امر، بنی اور قبر کے معنی کو گھر رکھا ہے۔ ابن نفز میر رحمہ اللہ فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا

کلام متصل ہے ندائل میں فاموسی ہے اور ند اُواز۔ صفرت امام احمد بن صنبل رحمد اللہ سے بوجیا گیا کیا ہے کہنا جا ٹنز ہے کہ اللہ تنا کی کلام فرا آہے اور اس کا فاموش رہنا ہی جا ٹر ہے ؟ آپ نے فرایا ہم علاقا کہتے ، پس کہ اللہ نغال ہمیشہ کلام فر باتا ہے اور اگر نما موسی کے بارے میں کوئی رواب ہوتی توہم اس کا قول ہی کرنے لیکن ہم کہتے ہیں وہ کیقیدن و تشبیبہ کے بنبر جیسے جا

سروف بہجی غیر خون میں اسی طرح حروث مجم بھی غیر مخلوق ہیں برابرہے یہ الله فنالی کے کلام میں ہوں اسی طرح حروث مجم بھی غیر مخلوق ہیں برابرہے یہ الله فنالی کے کلام میں ہوں اور سی ایک جا دور سے ایک جا دور سے ایک جا دور سی کراہے کردہ قرآن مجیدیں فاریم ہیں اور سی ایک گفتگر ہیں۔ اہل سنت ہیں سے ایک جا دور سے ایک جا دور سی کراہے کردہ قرآن مجیدیں فاریم ہیں اور س

مے علادہ ماد ث ہیں بدان کی خطائب اور المسنّف کا ندم بہلی بات کے اور اس میں کوئی تفر لین نہیں۔ کیو بھر اللہ تنا لیے کا ارشا دہے۔

بینک اس کا کام تر بہی ہے کرجب کسی چیز کا الادہ کرتا ہے اس سے فرا آہے ہوجائیں

إِنَّمَا اَمُنُهُ إِذَا آمَا دَ شَيْعًا اَتُ يَعَنُّوْلَ كَذُكُنُّ فَيَكُونُ -

وہ ہوجاتی ہے۔

اور پر ودر ون بی ایس اگر بفظ "کن "مخلوق ہو نا تو وہ و و مر سے "کن کا مختاج ہو نا جس کے سا مقا س
کو بیدا کیاجا نا اور بسلسلم کی انتہا کے بنیر جاری رہااوراس سلسلے بیں آبات کر بیر سے متد و ولا کا گور ہے ہیں
ہم ان کا اما وہ ہمیں کرنے ۔ حدیث سے وئیل بیر ہے نبی کریا صلی الشر علیہ ولام سے مردی ہے جب حضرت
عثان بن عفان رضی الشر عنہ نے ا، ب، ت، ن آخ نک حروف کے بارسے بی پر چھا تو آپ نے فر بایا،
العث اور اور ن الشر عنہ الشر ن الشر ن الشر ن الی کے اہم مبارک باعث اور وارث سے ہے۔ یہاں تک کہ
کے نام متحبر سے ہے۔ اور " ش " الشر ن الی کے اہم مبارک باعث اور وارث سے ہے۔ یہاں تک کہ
مشلین بیں اور المشر نعا لی کے اس آئو شی نے وکر فر بایا کہ بیتمام حروف الشر نعا لی کے اساد مبارکہ اور صفات سے
متروف المجر نہ ہوز اور طبی وغیرہ کے بارسے بیں پر چھاتو آپ نے فر وایا اسے علی اکیا تم " المجر الشر نعا لی کے اسم مبارک باری سے تعنی ہے ہم الشر نعا لی کے اسم مبارک باری سے تعنی ہے، جبم الشر نعا لی کے اسم مبارک باری سے تعنی ہے جبم الشر نعا لی کے اسم مبارک باری سے تعنی ہے ہم الشر نعالی کے سام مبارک باری سے تعنی رکھتے ہیں اور انسانی کام بین ہیں۔
کے مبارک نام عمبیل سے تعلق رکھتے ہیں اور انسانی کام بین ہیں۔ اس مبارک باری سے تعلق رکھتے ہیں اور انسانی کام بین ہیں۔
ایم نے مبارک بی مسید تعلق رکھتے ہیں اور انسانی کام بین ہیں۔

حفرت امام احدرهم السرخ تروف بها كوندهم قرار ویتے ہوئے نیشا بیر ادر جریان كے توگوں كو لكھا اللہ و بنتی كومادت كيے وہ كا فرہے اور جب الغیبی نملوق كها جائیگا نوقراً ان كو بھی نملوق ما ننا بیڑے گا حضرت امام احمد رحمہ الشركو تبایا گیا كوفلاں اور كہتا ہے جب الشرتعا لئے نے حدوث كو بديد كيا تولام ليك كيا اور الف كھ خوار الوراس نے كہا جب كہ كھم نہيں دیا جائيگا ہیں سحیدہ نہیں كروں كا - امام احمد رحمہ الشرف فرایا اس كا قائل كا فرجے ۔ اور جس نے كسى حوث كو مادیت كہا المس نے قرائ كومادی كہا -

ام شافی رحمہ اللہ فر استے ہی حروث کو حادث مذکہ کہ کھیز کو اس وجہ سے سب سے پہلے ہی ودی ہلاک ہوئے اور جشخص کسی حرف کو حادث مذکہ کہا کہ ہوئے اس وجہ سے سب بین قرآن پاک ہیں قدیم ہوئے اور جشخص کسی حرف کو حادث کہتا ہے گویا وہ قرآن کو حادث کہتا ہے اور ہیں گار وہ کہ ہوا ور وہ بعینہ حادث ہی ہو۔ اور اگر قرآن میں حادث کہا جائے نوان کے قرآن میں قریم ہونے پر ولائل گزر بھے ہیں۔ پس حب قرآن میں یہ بات ناہت ہوگئ تو اس کے علاوہ می ناہت ہوگ ۔

اگرکہا جائے کہ اس طرح تو ہر کام قدیم ہوگا توجائی ہی کہاجائے گا کہ فرآن پاک کا قدیم ہونا لازم سے کیزیم اس کے عدورت کا کسی نے تولینیں کیا حروت ہجا، کامسئلہ بھی بہی ہے دبین حروف فیص بیں بیکن ال سے مرکتب ہونے واسے ہر کلام کا قدیم ہوناصروری نہیں ۔)

اسماءشني

ہماط کی ہماط کی ہماط کی ہوگا۔ ہماط عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خانوے نام ہیں جس نے ان کو بادکیا دہ جنت ہیں واضل ہوگا۔ حصرت الرہریرہ رضی اللہ عند سے مردی ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسم نے فر ایا اللہ کے نتا نوے آئی ہیں فر مایا ایک سورک ہیں جس نے ان کو یا دکیا وہ جنت ہیں واضل ہوگا۔ اور بیتمام نام قربن پاک گیمنفرق سورتوں ہیں ہیں۔ پاپنے نام سورہ فاتح ہیں ہیں، اور وہ یہ ہیں :

يَّااَللَّهُ ، يَا رَبُّ ، يَا رَحَمُنُ ، يَا رَحِيْمُ ، يَا مَالِكُ - سور ، لِقَوْمِي تَجْبِينَ مَا مِينَ اور وه يه بِن يَامُومِيُكُ ، يَا وَيُونُ ، يَاعَلِيْهُ يَا حَلِيْهُ ، يَا مَتَوَّابُ ، يَا بَعِينِيْ ، يَا وَلِسِحُ ، يَا بَدِيْعُ يَا دُوُنُ فَ يَاشَا كِنُ ، يَا اللّهُ ، يَا وَ لِيُّ ، يَا عَنِيْ مُ ، يَا حَمِيْدُ هُ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَوَ ، يَا حَمُّ يَا فَيُونُ مُ يَاعَلِيُّ ، يَا جَطِيْهُ مَ ، يَا وَلِيُّ ، يَا عَمِيْ هُ ، يَا حَمِيْ دُلْجَ

سورهٔ الله عمران میں جارنام ہیں۔ یا قائدہ ، یا کو شاہ ، یا سَرِیْع ، یا تحقیق بی بی بی بی بی بی بی سورهٔ الله میں چواسائے مبادکہ ہیں۔ یا کو فیٹ ، یا کوسٹیٹ ، یا شیع فیٹ ، یا حقق کی ایک کوٹ کی بی سورهٔ انعام میں پائی اسلے مبادکہ ہیں۔ یا خاطر کر ، یا تخاہد کہ ، یا تخاہد کہ ، یا تخاہد کہ ، یا تخاب کر ہیں ہی دواسا دمبادکہ ہیں ۔ یا منطوع نی ، یا منطوع بی سورہ انعال میں می دواسا دمبادکہ ہیں کا دیا تھا کہ بی کا دیا تھا کہ ہیں کا منطوع بی کا منطوع بی کا دیا تھا کہ ہیں کا حقیق کا میا کہ بی کا منطوع بی

یا مجدید ، یا هوی ، یا مجیب ، یا ی و و د بی کار کرد ایم ایک اسم مبادک سورهٔ رود می دورهٔ ابراہیم بین ایک اسم مبادک ہے ۔ یا حَدَّدَ کُ سورهٔ محل میں ایک اسم مبادک ہے ۔ یا حَدَّدَ کُ سورهُ محل میں ایک اسم مبادک ہے ۔ یا حَدَّدَ کُ سورهُ محل میں ایک اسم مبادک ہے ۔ یا حَدَّدَ کُ سورهُ محل میں ایک اسم مبادک ہے ۔ اے اللہ اے بات والے ، اے وقت والے ، اے بین کرکھ اور کے ، اے کھا دہ کرکھ اور کے ، اے اللہ ، اے وقت میں کے سواکوئی مبود والے ، اے وزی اے ایک والے ، اے بین والے ۔ اے بین والے ۔ اے بین والے ۔ اے بین اسم اور کو ذکر ہے ۔ وادارہ )

ام میں اسم وہ آل مرک والے ، اے اسم بھی شامل ہے ۔ اسم الم کا ذکر ہے ، وادارہ )

ام میں بھی شامل ہے ۔ اسم الم کا ذکر ہے ، وادارہ )

قران یں پائے جاتے ہیں کچھ اسمائے مبارکہ مکرر ہیں ان کو ایک ہی شار کیا گیا ہے ، مسیح بات وہی ہے جو معزت ابو ہر یرہ وضی اسٹر عنہ سے موی مدیث ہی فرکور ہے

The state of the s

The state of the s

MARKET THE PARK THE P

THE PARK NAME AND ADDRESS OF THE PARK OF T

Service of the servic

The state of the s

The second secon

ربقیرماشیر) اے نستط والے، اے بڑائی والے، اے پیاکرنے والے، اسے ورت بنانیوالے، اے ابندادکرنے والے، اے ابندادکرنے والے، اے ووارہ اٹھا نیوالے، اے بگا و ننہا، اے بے نیاز کے اے نبول کر بیوالے، اے فالب، اے میکا کرنبوالے، اے بھاڑنے والے۔ اے نگہان، اے بڑرگ ۔ اے نیان ۔ اے میب سے بڑے ماکم۔

## ايمان كابيان

ايان مي كمي زيادتي

ہماراعقیدہ ہے کہ ایمان ، زبان سے قول ، دل سے معرفت اوراعضاء سے علی کانام ہے اطاعیت سے بڑھ مبانا ہے اور گناہ سے کم ہوجا تا ہے۔ علم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اورجہالت سے کمزور ہوجا ناہے اور نوفیت اپنی سے حاصل ہوتا ہے ۔

افترنائی کا ارتفادیگرامی ہے ہیں وہ توگ ہوا بیان المت فرانی آیات ان کے ایمان کو بڑھادیتی ہیں اور وہ مؤش ہوتے ہیں " اور میں چیز ہیں زیادتی جائز ہواس میں کمی ہی جا تؤہدے۔اسٹرنفائی کا ارتفادہ ہے موادر میں ان براسٹر نفائی کی آیات بڑھی جائی ہیں تو ان سے ایمان بڑھ جائے ہیں " نیز ارتفاد فراوندی ہے ناکدا ہل کتا ب کو لیفتین حاصل ہو جائی ہیں تو ان سے ایمان بڑھ جائے ہیں اور جمجھ حضرت ابن عباس ، حصرت ابو ہر میرہ اور حضرت ابو ور وا مرضی انتشاعت والوں کے ایمان میں افغانہ ہو، اور جمجھ حضرت ابو مرد المرضی انتشاعی انتشاع کی انتشاع کی تو ایمان کی تنشر ہے کہ انتفاد سے دور اس کے الاوہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تنشر ہے کہ انکار کیا ہے۔

امام ابوالحس انشری و حمد انتشائی ایمان کی زیادتی اور کمی کا انکار کیا ہے ۔

ابيان كالغوى اوراصطلاحي معنى

ابیان، لفت میں ول کی ایسی تصدیق کی جارہی ہے۔ اصطلاح مشرع میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں اور وہ السّر تعالیٰ اس کی صفات اور اس کی تقام عبا وات وا جبات و نوافل اور تمام تسم کے گنا ہوں سے بچنے کا علم ہے۔ بہ کہنا ہی جائر ہے کہ ہوئے دیں گنا ہوں سے بچتے ہوئے اطاعت الہٰ کو افتدار کہنا ہی جائرے کہ ہوئے دیں گنا ہوں سے بچتے ہوئے اطاعت الہٰ کو افتدار کرنے کا نام ہے اور بہی صفت ایمان سے ۔ اسلام تھی ایمان میں سے سے نبس ہرا بیان اسلام ہے میکن ہراسلام ایمان نہیں کیؤکہ اسلام کا معنیٰ کسی کے علم کے سامنے کر دن تھیکا و بنا اور قبول کرنا ہے ہرموس السّر تعالیٰ کے علم

كو قبول كرنيوالاا در اطاعت گزار ب كيكن برسلمان مون ننبي كيونكر بعين اوقات نلوار كي خوت سے اسلام قبول كباجاتب بس إيان ايك ابيانام بحربب سے انعال واقوال بربولامات اندا وه تنام عبادات اور برقسم کی فر ما نبرواری کوشایل بے اسلام، اطمینان قلب سے سامقد کلمد شہا دت پڑھنے اور یا مجعادات كى ادائيكي كانام المدرهم السّرفرات بي البان، اسلام كاغيرب الفول ف أس مديد عدف الله الله كباب وصفرت عبدالترن عرض الشرعنها سعموى ب أب فرمات بي مجه سع صرف عرف خطاب رضى الشرعندن بال كباب كداكب وك مي رسول اكرم على الشر عليه والم كي خدمت مين مخاكد اجا مك الكي تض ظاهر بروا جس کے کپڑے نہابت سغیداور بال نہابیت سیاہ سننے نذنواس پرسفرے آثار سخے اور منہی ہم بیں سے کوئی کسے بہجانا تفایہا تک کہ وہ صور علیہ انسلام کے پاس اس طرح بدیھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کونبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم رکاریا مے گھٹنوں سے الادبااورادب مے طور برا ہے التوں کو اپنی دانوں برر کھ دیا بھراس نے کہا یا محمصلی الشرعليه وسلم عجد اسلام کے بارے میں خرد یجے نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرایاد تم اس بات کی گواہی دو کر الله تعالی کے سواکوئی عباوت محمدِ اللَّى أبي اور صفرت محمر صطف صلى السُّر عليه وسلم الشَّر كورسول إلى - نماز فالم كرو، ذكوة وو، مصال تلون كروزيد وكواور برب الله ترزيب كى طرف مانے كى طاقت بوز ج كروي اس نے كہا" أب نے سے فرايا يا صرت عرفى الترعة فرمات بى بمين تعب بواكم تودسوال كرتاب اورثود بى تصديق كنزاب بيواس ف كها مج ایان کے بارے میں بتا کیے۔ رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے فرمایا۔ الشر تنالیٰ اس کے فرشتوں ،اس کی متنا بول اس کے رسولوں ، اُخرت کے ون اور خیرونظر کی تقدیر مہدایال لاؤا ول سے تصدیق کرو) اس نے کہا "اکب نے بیج فر مایا " اس کے بعداس نے سوال کیا مجھے اصان کے بارے میں تنامیعے بی کرم صلی اللہ علیہ ویلم نے فرایا۔ الشرنان كىعبادت اس طرح كروكر باتماس ويجدر ب، بوادراكر بصورت مربوكيم اس ويجدب توالله نفائى نز بہیں دیکھراہے اسنے پوچھا مجے تامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے افزایا جس سے بیجھا گیا وہ

پوچینے واسے سے زیادہ نہیں جانیا ہے۔ اس نے کہا جھے قبامت کی علامات بتائیہے۔ آپ نے فرمایا بوٹری اپنی ماکیر کو جنے گی، اور نہ سنگے باؤں، سنگے جم مجرباں جرانے والوں کو عمارات بیں ایک دوسرے پر فخر کرنے دیجھو گے جفر عرصی اسلاع نے فرمایا جانتے ہوسائل کون تھا ؟ میں نے عرض کیا الشراور اس کا دسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم حلی اسٹر علیہ دسلم نے فرمایا یہ جبر نیل سنے جو تہیں تنہا ط دین سکھانے آئے سنے وومری روایت کے مطابق آئی نے فرمایا یہ جبر ٹیل علیہ السلام سنے جو تنہاں ہے اس آئے اکہ تہیں تنہا دے ویس کی بات سے مطابق آئی نے فرمایا یہ جبر ٹیل علیہ السلام سنے جو تنہاں ہے اس آئے اکر المہیں تنہا دے ویس کی دورت میں آئے ہیں نے ان کو بہیان لیا لیکن آج جس صورت ہیں آئے ہیں نے ان کو رہے بہیان لیا لیکن آج جس صورت ہیں آئے ہیں نے ان کو رہے بہیان لیا لیکن آج جس صورت ہیں آئے ہیں نے ان کو رہے بہیان لیا لیکن آج جس صورت ہیں آئے ہیں۔

جنرت امام احرین منبل کھر اللہ نے اعراقی کی حدیث سے مجی استدلال کیا جب اس نے وض کیا بارسول للہ ا ایپ نے فلاں کوعطافر بایا اور مجھے نہ ویا نبی اکرم ملی اسٹر علیہ وسلم نے فر مایا وہ تفض مزین ہے۔ اعرافی نے کہا ہیں مجی مون ہوں۔ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا تم مسلمان ہو۔ نیز اللہ نغائی کا ارشا وہے اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، ایپ فرماد یہے تم ایمان نہیں لائے البتہ تم کہو ہم اسلام لائے اور الحجی میک ایمان تم اور الحق ولوں میں وافل نہیں موا یہ

ايمان مي ترقي

مبان لو البان میں اطافہ اس وقت ہوتا ہے۔ بہتر من دولت بین ماصل کمنے کے بعد اس مفاوندی کو مجان لو البان میں اطافہ اس وقت ہوتا ہے۔ ابنے آپ کو تفقر برخلاف لدی کے حوالے کر ویتا ہے۔ اسٹر تغالیٰ کی مخلوق سے تعلق افغال پر اعتراض نہیں کر تا اس کی نقسیم اور رزق کے متعلق وعد ہے برشک نہیں کر تا اس کی نقسیم اور رزق کے متعلق وعد ہے برشک واحد ہوتا ہے۔ اپنی قوت براعتماوسے وست برطار ہوتا ہے۔ اُن اکتشوں میں صبراور نعمتوں برشک اوا کرتا ہے اسٹر تغالیٰ کو باک عا نتا ہے اورکسی حال میں بھی اس کی فالن والاصفات کو مور دِ الزام نہیں سے المان نہیں بڑھتا۔

کے بین اس بارے میں میرااور تیر اعلم براہے کہ قیامت کاعلم لوگوں سے مفی رکھا گیاہے۔ اس سے ضور طالبہ الله کے علم کی نفی نہیں ہوتی کبوں کہ آپ نے ٹیامت کی علامات بٹائی ہیں اہندا آپ وفت سے بھی آگاہ ستھے۔ البتہ تبانے کی ممانعت تھی سا ، مزاروی

کباایان مخنوق ہے ؟

عدن امام احدر مرتمة الشرطيه سے پوئی گیا کیا ایال مخلوق ہے یا فیرخلوق ہ آپ نے فرمایا ایال مخلوق ہے یا فیرخلوق ہ آپ نے فرمایا ایال کو مخلوق کہنے والا کا فرسے کیول کر یہ بات قرآن پاک کو اشار ٹا مخلوق کہنے کے متراوون ہے اور ہوشنی اسے فیرخلوق کہنے دہ بنا امام احدر حمۃ الشرطیم نے و فول گروہوں کا انکار سا نقہ کیے گئے اعمال کو فیر مخلوق کہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ بہذا امام احدر حمۃ الشرطیم نے و مایا۔ آبیان کی سترسے کی واٹرافنا کی سے اور مول کا انکار بیا ہوئی سے اور سے کو ہوئی کہ است سے اور توں سے کو بات ناک بین ہوئی کہنا ہے اور سب سے کم ورجہ ماستے سے اور توں ہوئی کہا کہونکہ آب بین کہنا ہے اور سب سے کم ورجہ ماستے سے اور توں ہوئی کہا کہونکہ آب کے فرم میں استرطیم ہے دور ورس سے کو بات کہا کہونکہ آب کے فرم میں اور میں بین بیر ہے کو قران اس وقت بھی مختا جب بہتی چیز کے ساتھ ناطن نہ نشا اور میں واست کی ایک میں مقا جب بہتی چیز کے ساتھ ناطن نہ نشا اور میں واست کی ایک اس وقت بھی مختا جب بہتی چیز کے ساتھ ناطن نہ نشا اور میں واست کی ایک است کی است کے فرم میں استرطیم وسل کی کسی سند میں روا سے کی گیا ہوئیا ۔

صابه كدام كا ووركزر كريا وران بي سے كسى في اس سيسي بي كوئى بات نقل نبي كى دانداس بي كلام كرنا

رالان ہے۔

ایان کے بارتے میں شک

کے جہور علیا مرکے نز دیک بر کہ ناکر " میں ان شاکر اللہ مومن ہوں " جا نو نہیں کمیز کر بڑسک ہے حالا نکر نفین علی ہیے خفول فے کہا ہے کان شاکر اللہ کہ ناچا ہیں وہ یا تو اللہ تنائی کے نام سے نبرک حاصل کر ناجا ہے ہیں یا وہ نما تنہ سے ڈرتے ہیں یا ایمان کامل مراد بینے ہیں محفی نصدیق نہیں (مرام الکلام فی عقائد الاسلام، ص ۵۵) (بعیرحاشید برصفحہ اکشدہ) ایک شخص نے صفرت عبدالسرابن مسعود رہی السّرعنہ کے سامنے کہا میں مومن ہوں بصنت ابن مسعود رضی السّرعنہ کو بنایا گیا کہ بنتھ میں السّرعنہ کو بنایا گیا کہ بنتھ کی السّرعنہ میں ہو جہا گیا تو اس نے کہا السّر نغالی زیادہ مبہز ما نئا ہے ہو صنرت عبدالسّر بن مسعود رضی السّرعنہ نے فرایا تم نے پہلی بات کی طرح دو میری بات کی جی و کالت کم بول نذکی ؟ فرایا تم نے پہلی بات کی طرح دو میری بات کی جی و کالت کم بول نذکی ؟

ورسری بات برب کرفتنی مرمن وہ ہے جوالٹرفائی کے نزدیک مون ہے۔ بیجا الم جنت ہے ہے۔
اور بہ بات قرابیان برفائے کے بدحاصل ہوتی ہے جبکر کی شخص اپنے فائنر کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ لہذا
ہروقت وہ ڈرسے، امیدر کھے، ابنی اصلاح کرے اور انتظاد کرسے بہا تلک کرجب ہوت آئے تو وہ اچھے
اعمال بر ہواور لوگ اس چیز پرمرت ہیں جس پرزندہ رہتے ہیں اور اس پر انتظامے جائیں گے جس بران کی
موت واقع ہموئی ہے جب اکرمد بیف نشر لیف میں ہے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مابا نم جس طرح زندگی مخذارتے
ہواسی طرح مرو کے اور جس طرح تم مرتے ہواسی طرح التا نے جاؤگے۔

اعمال مخلوق بي.

بهمارا عقیدہ ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالی مختوق ہیں اور انسان ان کاکسب کو ہے خیروشہ میں وقعی اطاعت و معیب سب اللہ تعالی کے نام کا کا فیم طلب جہیں کہ اللہ تعالی نے گماہ کا حکم دیا بلکہ اس کا فیصلہ فر بایا اور مقدر کیا اور اپنے اطوہ کے مطابق اسے پیلا کیا دہی درق تقسیم کمرتا ہے اوراس کا اندازہ فر ماتا ہے۔ اسے کوئی رویحنے والا روک نہیں سکتا بنزل کرزق کم بحرتا ہے بذکم رزق بر معتاہے بناس میں سے سحنت نرم ہوتا ہے۔ آئٹہ کا کارنہ بن آج نہیں کھایا جا آباد میں سے نام کو بھی رزق بنا تا ہے جس طرح ملال کو بناتا ہے۔ اس مزید کیا حصد علی کو وہ اسے حبوں کے بیے غذا اور توانائی کا باعزت بنا تا ہے دنریہ کہ وہ ترام کو مطال قرار میں اسے میں اس کا مطلب بہ ہے کہ وہ دام کو مطال قرار میں اس معروں کے بیے غذا اور توانائی کا باعث بنا تا ہے دنریہ کہ وہ ترام کو مطال قرار و تا ہے۔

سی است مقتول کی مقرہ عرکونی نہیں کرنا بکہ وہ اپنے وقت پرمزنا ہے۔ یہی عالی استخف کا ہے جوہائی میں خون ہوتا ہے۔ است مالی استخف کا ہے جوہائی میں خون ہوتا ہے۔ است است کو ورندہ کھا لیتا ہے۔
اسی طرح مسلما نوں اور مومنوں کو ہواہت ویٹا نیز کفار کو گمراہ کرنا اسٹر تعالیٰ کے افعال اور اس کی صفت ہیں اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شر کیے نہیں۔ ہمنے بندوں کے بیے کسب اس بیے نابت کیا ہے کہ امرونہی کے وی مناطب ہیں ہے تواب وعذاب کے بی دی سنتی ہیں جس طرح اسٹر تعالیٰ است کیا جا کہ اسٹر تعالیٰ ارشاد

ربقتيرماستب، ببرمال بم منفيول كنزدكي بيني كيها تذابية ايان كاظهاركمزا جاب ١٢ بزاردى -

فرات سے ان کے اعمال کا بدارہے " نیز فرانا ہے" ان کے مبر کا بدارہ ہے " نیزارشا وضا وندی ہے ۔ ستبيل كون ى چېزېنم يى سے كئى " دەكبىل كے بىم نمازى نى تقے اورىد بى بىم محتاج وگول كوكھا ناكھلاتے تھے" اورا لله تنالى ارشا وفر مائى ہے يه وه أگ ہے جس كومة عبد النے سفتے " نيز إلى تنائى كارشا وسے" يراس كا بدله ب جرمنها رسے إكتوں نے أسكے بيجا ! اس كے علاوہ ويجر آيات بھى ہيں۔ بس الله تعلی نے ان کے افعال سے جزاد کا تعلق قائم کیا اور ال سے بیے کسب تا بت کہا۔

جميه كاعتبده

، ہمیہ 8 تھبدہ ہمیں کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں بندوں کاکو ئی کسب ہمیں وہ وروازے ہمیہ 8 میں بندوں کاکو ئی کسب ہمیں وہ وروازے کی مان دی ہے بند کی جاتا ہے وہ حق کا انکا کی مان دی ہے بند کی جاتا ہے وہ حق کا انکا کرتے ہیں جس کورکت دی جاتا ہے وہ حق کا انکا کرتے ہیں جسے افعال کا انٹر تعالی کی مخلوق اور بندوں کے بیں جسے افعال کا انٹر تعالی کی مخلوق اور بندوں کے بیں جسے افعال کا انٹر تعالی کی مخلوق اور بندوں ككب بوناثابت بوناب .

قرربه كاعقده

قريبكت بي بنده ابنے افال كاخود خالق ہے يدالله تفالى كى مفوق نہيں ال كے ليے تباہی ہو۔ براس امت کے تجری ہیں۔ الفول نے اللہ تالی کے سائن شریک عظیر اسے اور اس کے لیے عجر ثابت کیاوراس کی طرف یہ بات منسوب کی کراس کی بادشاہی ہی ابسے کام بی بوتے ہیں جواس کی طاقت اورالادے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فائن اس قسم کی بافول سے باک ہے۔

ارشا دِفدا وندی ہے "الله تعالی نے بہیں اور تنہارے احمال کو پیدا فرمایا" اور جس طرح اس نے ارشادفر مایا مد برنتها رہے اعمال کا برلہ ہے " بس جب جزا ان کے اعمال برواتع بونی ہے نوا ممال مخوی جی بن اوربرگهنا مأرنهب كدان كے اعال سے مراد بنجروں سے بنت نراشنا سے كيز كم نجير نوحبم بن اور بند ان کو بناتے ہی احمال قروہ ہیں جواکن بنوں کے ساتھ بندوں سے صا در ہوتے ہیں۔

بس واجب ہے کرانٹر نعالی کی تخلین سے ان کے عمال شلا اور کات وسکنات مرد ہوں۔الشر نعامے ارشاد فر ما ہے اور وہ مہیشہ اختلات میں رہیں گے مرحب پرتیرارب رہم فرائے اور ائی کے بلے ان کو پیدا کیا " مطلب بہے کراس اختات سے لیے ان کو پیلا کیا۔ اورارشا دِفلاو کدی ہے کیا افول نے ا مدتنا لی کے بیے شریک مشرائے جنوں نے اس کی مخلین کی طرح پدا کیا ہے بیا کرنا ایک جیسا ہوگیا أب فرا ديجة ، الشرنفائي مرچيز كا خالق ب " نیز ارشا و باری نمالی ہے یہ تی اسٹرنفالی سے سواکوئی دوسرا ضاہے جونبیں آسان اورزمین سے دنق

اورالندتنائی مشرکین کی فرویتے ہوئے ارشا دفرا گاہے "اور اگران کو مبلائی پنجے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ فرما و بیجے اسب کچھ النظر اتفاقی کی طرف سے ہے۔ آپ فرما و بیجے اسب کچھ النظر معنون مند فید و بین اس قوم کو کمیا ہو گیا ہے کہ بات سیجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے "
معنون مند فید رفتی النظر فیڈ سے مردی حدیث میں نی اگر م مای اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا اللہ تعالی نے ہر کا رکی اوراس کے ذکھ کرنے کو بھی بیدا فر مایا : اللہ تعالی فر آلک ہے حضرت عبدالنظ ابن عباس رفتی اللہ عنہ ماہ مردی ہے می کے احت برش نے عبدائی کومقدر کیا اوراس شخص کے لیے میں نے خوروشر کو بدا کیا اوراس شخص کے لیے میں نے مورا کی اوراس شخص کے المحت ہے جس کے احت برش نے عبدائی کومقدر کیا اوراس شخص کے لیے حضرت امام احد برض نے احداد اس کے ایسے میں بوٹھا گیا کہ جس چربی بار پروہ اسٹر نوالی کی ناراطائی اوراس کے بانے میں بوٹھا گیا کہ جس چربی بنار پروہ اسٹر نوالی کی ناراطائی اوراس کے ایسے میں بوٹھا گیا کہ جس چربی بنار پروہ اسٹر نوالی کی ناراطائی اوراس کے ایسے میں بوٹھا گیا کہ جس چربی بنار پروہ اسٹر نوالی کی ناراطائی اوراس سے ہے یا بندوں کی طرف سے ج آپ نے زایا تحقیق کے امتیار سے بندوں کی طرف سے ج آپ نے زایا تعقیق کے احداد میں بیٹ سے بمیرہ اوراس کی وجہ سے کا فر نہیں۔ برائی کی دوجہ سے کا فر

گناہ کفرنہیں۔ ہمالاعقیرہ سے کہ مومن باہے بہت سے کبیرہ اورصغیرہ گناہ کرے ان کی وجہسے کا فر نہیں ہونا اگرچہ دئیا سے نوبہ کیے بغیر فصریت ہو لیٹر طبیکہ اسے ترحید وا خلاص پر موت آئے۔ بلکہ اس کامہا ملہ اللہ نعالیٰ کے سپر دہے۔ اگر میاہے تو اُسے بخبش دے اور جہت میں واخل کرے اور اگر بیا ہے تو اسے مذاب وسے اور حہنم میں واخل کرنے۔ پس تم اللہ نغالی اور اس کی مخلوق کے درمیان البی چیز واخل نہ کر و کہ تبامت کے دن التہ نعالیٰ اس کا ہرلہ نہ دہے۔

موسى بميشر جنت بي ربيكا

ہمارا اعتقادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس موں کو گناہ کہیں کی وجہ سے جہم میں واللہ کے بیاد ہم میں واللہ کے بیاد ہم میں واللہ کے بیاد ہم میں آب وہ ہمیشہ اس میں تہم اس کے گناہ اور جرم کے مطابق سرا دے گا چروہ اللہ تعالیٰ کی خلنے کی طرح ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ اور جرم کے مطابق سرا دے گا چروہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم آبا ہم آبا ہم ہمیشہ نہیں رم ہمیا کیو بحریہ جسم آگ پرحوام ہے اور وہ جب بھر سے اللہ تعالیٰ سے اُس کی اُمیاز خم جرب ہوتی حتی کہ امراز جائے۔ بھروہ جنت میں واصل ہو گا اور جس قدراس نے دنیا ہیں عبادت کی ہوگی اس کے مطابق اس کے درجات باندر کیے جائیں گئے۔ میکن قدر در ہم کا نظریواس کے خمالات ہم دوجات باندر کیے جائیں گئے۔ میکن قدر در ہم کا نظریواس کے خمالات ہے دنیا ہیں عبادت پر تواب نہیں متا خواج کے خمالات ہے۔ اسٹر تعالیٰ اغیب بلاگ کر دیا ہے لہٰ ذا اس عبادت پر تواب نہیں متا خواج کا مجی ہی قول ہے۔ اسٹر تعالیٰ اغیب بلاگ کر سے۔

تقدير برايان

تقدير كى مبلائى اوربرائى نبزالله نفالى كے نوش كئ اور ملح قيصلوں برايان لأنا ما ميے۔ بر جو كحيد سنجني واللب وه وركى وجرسے وورنبين بوكا أورجراساب ملنے والے نبين بي وه طلب برنبين ملئے. بو تحجه گذشته زمانوں میں ہو جبا سے اور حر محجه زیامت مک ہوگا وہ الله ننائی کی نصاء اور نفز برکی بناء بہرہے ۔ نبز جو تجدوع محفوظ میں مکھا جا جیا ہے مخلوق سے لیے اس سے بھا گئے کا کوئی راسندنہیں۔ اگر تمام محلوق میں کسی ا یستینخص کو نفع بہنچانا جا سے عس کے بید اللہ تنالی نے نفع کا نبیسا نہیں فرما باٹووہ اس بیرفا در نہیں ہونگے اوراگروه اسے نفضان بہنیانا جا ہیں جب کا بارگاہ خدا دندی سے فیصد نہیں ہوانورہ ابیانہیں کرسکتے . جس طرح حصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهاكى روابيت بب ب - آب في فرايا الله تفالى ارشا وفرما تاب "ا وراگرالسُّر تعالی منبین تعلیف بینجائے تواسے اس کے سواکوئی دورگرنے والاَنہیں اور اگروہ منبی مبلائی عطا كرنا چاہے تواس كے نفنل كوكون كرونيب كرسكتا ابنے بندول ميں سے جسے جا ہتاہے عطا فرماتا ہے " معفرت زیدبن عبدالله بن سودر صی الله عنهاسے مروی ہے آب فرما نے بین مجھ سے نبی اکرم صلی الله فلیہ دسلم نے فربایا ورا ہے صادق ومصدوق بین کرم میں سے ایک کی خلین مال سے پریٹ میں جالیس دن بھورت نطفیے جمع ہونی ہے ایک روایت میں جالیں لان کا ذکر ہے۔ بھرا تنا ہی عرصہ جما ہوا خون انتا ہے بھرا تنی ہی مرت گوشت کا محولا ہوتا ہے۔ بھرانٹر تعالیٰ ایک فرشنے کو جار باتوں کے ساتھ جھیجنا ہے۔ اس کاحلیہ دنی عمل نیز برکردہ بربخت ہوگا یا نبک مجند نیز ایک آدمی جہنمتیں کے کام کر تاہے حتی کراس کے اور جہمے درمیان مرف دوا مفر کا فاصلہ رہ مانا ہے نواس پر نفد رسیقات لیمانی ہے ہی وہ اہل جنت كى طرح كام كرنے لكتا ہے اور حنت ميں وافل ہو جاتا ہے اور ايكينے فس جنتي ر جيسے كام كرتا ہے حتى كم اس كے اور احبات كے درميان مرف دو المنفركا فاصله ره جا آہے تواس بر تفدير سيفت كرما تى ہے . چنانچروه ابل جنبم جيب كام كرنا شرفع كرونيا ب اورجنم مي واعل بروج نا ب حضرت مبشام بن عروه كبواسطرابيني والدءام المؤمنين حضرت عالث رضي الشرعنهاسي روابب كرت بي آپ فراتی بین نبی اکرم صلی النوعلیه وسلم نے ارشا و فر مایا ایک شخص اہل جنب واسے کام کرنا ہے حالا تکہ ہوج محفظ يب كهابونا بكروه ابل جبتي سي حب موت كا وفت أناب نو وه بير ما ناسے اور ابل جبنم كى طرح كام كرناب. بين جب مزنا ب توجنهم مي واخل بونا ب وادرا يك شفق جبندي جيد كام كرناب حالالكم وه كتاب الى مبن المي جنت كها بوتا مع حب موت مي مجهد وقت بافي موتاب تروه جننيون جيس كام كرف كنام يجرم ما نام اور حنن مي وافل بوتاب. حفرت عبدالرجن سلمي رضى الشرعنه، حضرت على كرم الشروجيم سے روابيت كرتے ہيں۔ اصول في فرما يا :

ہم بارگاہ نبوی میں حاصر منے اور نبی اکر م ملی الشرطبہ والم زمین کو کر بدیسے منے کرا چانک آ جب نے سرانور اُکھا با . اور فرما ياكونى شخص البيانيدي جس كاجنبم بن عفيكا نامعلوم نه مو اوركونى شخص السانبدي جس كاجنت مين تعكانا معلوم نه ہوچھا برکوام نے عرض کیا کیا ہم اس پر معبروسا نہ کرلیں ، نبی اکرم سلی انٹر علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاعمل کر و بشخص کے بے وہ کام اُسان کرویاگیا ہے جس کے بیے اُسے پیدا کیاگیا۔

معزت سالم بن عبرالترصی الترعنها اپنے والدگرا ی سے روایت کرتے ہیں کرحضرت عمر فاردق منی الترون في مون كيا يارسول الله إ بنائيكي بوعمل بم كرت بين اس فراغن بوعلي ب يا وه فني بيل ہونے والی چزہے ؛ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بال شبراس سے فراعنت ہو کی ہے۔ الفول نے عرض كباتوكب بم أسى برنوكل فركلين ؟ أب ف فرايا عمل كروا سابن خطاب إب شك برخص كيده وكام ار الکی دیا گیاہے جس کے بیے آئے پیا کیاگیاہے ۔ بس جوشخف سیک بخت توگوں میں ہوتاہے دہ ببك بخق كے كام كرتا ہے اور جو بدلخنت توكوں بي سے بوتا ہے وہ برنخبی كے كام كرتا ہے ۔

روئرت بارى تعالى

بعارا ایان ہے کہ شبیر حراج نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی

ب ببزیارت سرکی انکھوں سے منی مزول کی انکھوں سے اور نہ ہی تواب میں . حصرت جابرر کنی الله عنه سے مروی ہے آپ فرمانے ہی نبی اکرم صلی الله علیہ وکم الله تعالیٰ کے اس ارنناد" اورا هُوْل نے اِسے دور می بارو کھیا " کے ضمن کی فرما نے بیل" میں نے اپنے رب کو اپنے سامنے دیجیاا دراس میں کچیشر نہیں و اور الٹر تعالی کے اس ارشاکو" اور سدرہ المنتہی کے یاس کے بات ميں أب فرماتے ہيں يُن ميں نے الله تنائى كوسدرة المنتى كے باس ويجا يہا الك كرميرے ليے واتِ باركا تعالی کافور واضح ہوا مصرت عبداللہ ابن عباس رضی الشرعنها الله تعالیٰ کے اس ارشاد "اور ہم نے اس رفین کو جرہم نے آپ کو دکھائی کوگوں کے بیے اُز ماکش بنا دیا " سے بار ہے میں فرانے ہیں برآ تکھ سے دیجھنا تفاجه التذنعاك نع ننب معراج ابنه يسول صلى التعليه وبلم كودكها بالم حضرت عبد الشرب عباس رضي الته عنها فراتے ہی خلت ( ووثن) معفرت ابراہم علیہ اسلام کے بیٹی کام حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے لیے

اور روكبت (ديكينا) حفرت مح مصطفى صلى الشرعلية وسلم ك يب رجب روبیہ) سرف مرف مار اللہ عنہا فرانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دومزنبانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دومزنبانی

حديث ام المؤمنين كاجواب يرروايت صرت عائش رضي المرعنها كى اس روايت ك فلات

ہیں جس میں رؤیت کا نکارہے کیؤکر وہاں نفی ہے اور یہ بیان اثبات ہے ہیں وونوں کے جمع ہونے
کی صورت میں اثبات مقدم ہوگا کیؤکر وہاں نفی ہے اور یہ بیان اثبات ہے رؤیت کو ابت کیا۔
حصرت البر نجر بن سلیان فرمانے ہیں ہی کرم صلی الشرطلبہ وسلم نے اپنے رب کو گیارہ بارو کھا ہے ان
ہیں سے نوبار و کھینا سنت سے ٹابت ہے جومعراج شریب کی لات واقع ہوا۔ حب آپ مصرت موسی علیہ
اسلام اور اپنے رب کے درمیان بار بار آتے مائے رہے اور اپنے رب سے سوال کیا کہ آپ کی امت
سے مازوں میں تخفیف کیجائے چا بخیر نوبار ما مزی سے پیٹیالیس نمازیں کم کی گئیں اور ووبار کی رؤیت قرآن
یاک سے تابت ہے۔

منكز كيرك باركمي عقيده

ہمارا ایمان ہے کہ منکر کیرا انبیان ہے کہ منکر کیرا انبیا ،کرام کے ملادہ ہر تخف کے پاس (قبریں) آتے ہیں اور جو کچھوہ وین کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے اس سے من سوال کرتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے قبریں آتے ہیں اور میتیت میں روح ڈالی جاتی ہے مجھراسے سختا یا جاتکہ اور اس کی روح سے بذیر کئی تکلیف کے سوال کیا جاتا ہے۔

میت قبر پر آنبول کے کو بہجانتی ہے ہما لا ایمان ہے کہ میت اس شخص کو بہجانتی ہے جواس کی نیار کو آنا ہے اور سب سے زیادہ بہجان جمد کے دن سورج کے طوع سے پہلے اور طلوع فجر کے بہد ہوتی ہے۔

قبرك مذاب اورخوشى برايان

اس بات پر ایمان لا نا وا جب ہے کہ کفار اور گر نہ گار لوگوں کو قبر بیں ملاب ہوتا ہیں۔
ملاب ہوتا ہے اور قبر دباتی ہے نیز نیک وگوں کو قبر بیں اللہ تعالیٰ کی نعتیں ماصل ہوتی ہیں۔
معتر اداس بات کا انکار کرنے ہیں اسی طرح وہ منکو نکیر کے بی منکر ہیں۔ اس مسلے پر الم سُنّت کی
دلیل قرآن پاک کی یہ اُ بیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تن بات پر ونیا اور اَ خرت میں قائم رکھتا ہے "۔
اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ دنیا سے مراد روح نگلنے کا وقت ہے اور آخرت سے مراد منکر نکھر کے سوال
کا وقت ہے۔

حضرت ابوہر برہ دفنی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب فم میں سے کوئ ایک انسان فریس رکھا ما نا سبے تواس سے پاس سیاہ رنگ کے اور ببلی انکھوں واسے دوفر شق تے

یداس بات کی دمیل ہے کہ وال روح کے تو ٹائے کے بعد موسکا کیو بحر حضرت عرفا روق رفتی السّرعنہ نے
پرچپا سے اور میر ہے ساختہ میرا ول بھی ہوگا ؟ "اور نبی اکرم صلی السّر علیہ وسلم نے فر مایا " ہاں "
حضرت منہال بن عواد روضزت برا دبن عازب دش النّر عنہا تواجی ہی اگرم صلی السّر علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انساری
کے جنا انسے میں سکلے اور فر بنک بہنچ گئے اور ابھی تک فر کھو دی نہیں گئی تھی بنی اکرم صلی السّر علیہ وسلم میں السّر علیہ وسلم میں استر علیہ وسلم ہی آپ کے گرد بیٹھ گئے ( تو آپ کی د مہشرت کے باعدت ہم بوں خاموش بیٹھے تھے اگر باکہ جائے مرد ل پر برزند سے نیٹھے ہوں آپ کے دست مبارک بیں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کر بد رہے تھے۔
مرد ل پر برزند سے نیٹھے ہوں آپ کے دست مبارک بیں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کر بد رہے تھے۔
مرد ل پر برزند سے نیٹھے ہوں آپ کے دست مبارک بیں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کر بد رہے تھے۔

آبي سرانورا مطايا أوردوياتين بارفرايامي قرمح مداج الترتعالى سيناه جابتا بون اس كعبدر مول ارم ن فراياجب بنده أخرت كي طرت مؤم برناب ادردنیاسے اس کارشتہ خم بوجانا ہے توامیر سفید جبروں والے فرشتے اڑتے ہیں گرمان تے جبرے مورج بیں انکے پاس جندے كفنول من سے ایک کفن اور جنن كی توشير من سے توشيو ہو تى ہے وہ فرشتے اس شخص كے إس مقر نكاہ الك بيره مات ين بيرون كافرشنم أنكب بهان مك كروه اس ك سرك إس بيره ما ناب اوركهنا ہے اسے طلن اور پاکیزہ نفس اِ اسٹرنغا کی کی طرف سے منفرت اور اس کی رضامندی کی طرف مکل جا ۔ نبی اکم صلی الشرطلیہ وسلم فراتے ہیں وہ مان اس طرح اُلام سے مکانی ہے جس طرح برتن سے یانی کے قطرے سکانے ہیں فرنت أسے اُ طلینے ہیں اور اس کے اِ فقد میں لیک جھیلنے کا اندازہ مجی نہیں جوڑتے بلکر اسے بکر کر کفن اور نونسكوين ركھ لينے بي اوراس سے سنوري سے جي زبارہ نونندا تي سے جوز مبن ميں نہيں پائی ماتی بھروہ اسے بے کراوپر حیارہ بیات بیں اورکسی فرنستے کے پاس سے نہیں گزرتے مگر وہ کہنا ہے یہ نہایت پاکیز ہ کوشلر ب فرشت کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کے اس کا نہا بن اچھا نام سے کر پکارتے ہیں بھراسے میکر آسمان دنیا بك ينج ببى اورا سے كھولنے كامطالبه كمرتے بي بي وہ ال كے بيے كھول ديا جا تاہے۔ فرننتے اس بيت کا استقبال کرنے ہیں اور ہر آسمان سے دوسرے اسمان بک ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کرسا تو ی آسمان تک رہنچ مانے ہیں۔اللہ تغالی ارشا و فرمانا ہے اس کا نام اعمال علیتین میں تھو اور اسے زمین کی طرف ہوٹا دو ہم کے انفین اسی زمین سے بیداکیا اور اسی طرف ان کو لوطانے میں اوراسی سے ان کو دوبارہ نکالیں سے ۔ جنا نچہ روح کو اس کے جم کی طرف اُوٹا دیاجا تا ہے بھر اس کے باس وو فرشنے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا دب کون ہے، نیرادین کیا ہے ؛ وہ کہنا ہے میرارب اللرہ اورمبرادین اسلام ہے ۔ فرشنے اس سے بچھتے بیں تماس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تنہاری طرف مبورث ہوئے وہ کہتا ہے وہ الله ننا لی کے رسول ہیں۔ آپ ہمارے پاس حق سے کر آئے۔ بھر فرشق اس سے بچر چینے بین. مجھے بدبات کس نے بنائی ؟ وہ کہا ہے ین نے اللہ کی کتا ب قرآن فجیر بڑھا اس برایان لا با اور اس کی نصدیتی کی۔ اس بر آسمان سے ایک پکارے والا رکاناہے۔میرے بسے نے بع کہاس کے بے جنت سے مجیونا مجیا ڈاور مبنی مباس بینا دُاورجنت کی طرف دروازہ کھول فی النجہ اس کی طرف جنت کی ہُوا اورخو سنبار آئی ہے اور اس کی فیر متر نگاہ کمک کشاوہ کر دی مانی ہے ۔ اور ایک نہا بت خوصورت اور انجی خوشبو والانتحق اس کے پاس اُنا ہے اور اِس سے کہنا ہے تخے اس جیز کی فونٹیزی ہوجس سے توثوش ہوگا۔ آج کا وہ دل ہے جس کا مخفسے دعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوهیتا ہے تو کون ہے ؟ وہ کہنا ہے میں نیرا نبک عل ہوں۔ وہ کہنا ہے اے میرے رب ااب نیامت

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا دفر وایا جب کافرائرت کی طرف جانے گنا ہے اور دنیا سے اس کانتلاق ختم ہو جا ناہے تو الشرنتائی اُس کی طرف سیاہ چہروں واسے فرنتے اُتا زیاسے۔ان کے پاس ٹاٹ ہونے ہیں

دہ اس کے باس مترز لگاہ ایک بیٹ مانے ہی بھرون کا فرشتہ آگر اس کے سربانے بیٹھنا ہے اور کہتا ہے اے خبیث نفس! الترکے عضب اور ناراصلی کی طرف ملک - بھروہ اس کے اعضاد میں بھیل مانا ہے اور اسے اس طرح نکاتنا ہے جس طرح اُون سے سلاخ نکالی جاتی ہے اور اس کی رگیب کاٹ دی جاتی ہیں۔ فرنستے اس کو سے کران الماثون من ڈال دینے بی اس سے مردادی بربوجسی بربوتکائے سے فرشتے اسے ہے کر اور کیے مانے ہی وہ فرشنوں کے مس گردہ کے ہاس سے گزرنے ہی دہ برجے ہی برخبیث بدور کیا ہے۔ فرشنے اس کانہا بت بڑا ام مے کر منتے ہیں بافلاں بن فلال ہے حتی کہ وہ اسے آسمان دنیا تک پہنچانے ہیں۔ در وازہ کھولنے کامطالبہ كرتے ہى ميكن ان كے بيے دروارہ كھولانهيں جاتا ، بھرصنور عليانسلام نے يدا بين برھى مدان كے بيے اسمان کے وروانے بنیں کھویے جاتے "الٹرنالی فرانے سے اس کا نامر احمال سجین میں کھو پھراس کی روح بھیلائی عانی ہے۔اس کے بعدنبی اکرم علی السرعليہ وسلم نے بروعات اور وشخص الله نفالی کے ساتھ سركي عقرا نے كو ياد، اتان سے گرابس اسے برندے ایک بیں اہوا اسے کی دور کے مقام بر مینیک دے ! رابت کرمبر) بنی اسے ردكياماً في الداس كى روح اس كي جم من والى مانى عيد الله بعدد وفرقة أت بي الص بنا بي الله بي الراب المانيم ده است باه بادا مين بني جانا عير د كيت بن ترادين كيام، وه كتاب ماه وه المينس جانا جروه بي ي بن اس دات سرار على كياكتاب جقم میں بھیجے گئے ؟ وہ کہتا ہے او ، او امین نہیں جانا۔ بس ایک منا دی اوازدینا ہے بیرے بدے نے جوٹ کہا۔اس کے بیے آگ کا بچیونا بچھاؤ اس کو آگ کا باکس بہنا ڈاور آگ کا در دازہ کھولو۔ بس اس برجنم کی گری اور مواوافل ہوتی ہے اور اس پر قبر نگ ہوجانی ہے یہا تک کاس کی ہرباب او صرب اُدھر موجانی ہی پھراس کے پاس ایک برے کہروں والا ، بصورت اور بدبودار مفس آنا ہے اور کہا ہے تھے اس جرد کی فوتخرى اوجر تحف بدحال كرويكى يرده ون محس كاتجفس وعده كياكيا تفاد وه كهتا بي كون بدو وه تتفی کہا ہے میں نبرا براعل ہوں بعردہ کہا ہے بارب انباست قائم نہ ہو۔

معزت عبدالتری عرصی الله منها فرانے بی جب موں کو قبر بی کا اما تا ہے تواس کی فرابائی بی سنر گرداور چیڈائی بی مر گرد بھی در بجائی ہے۔ اس میر تو شنو کی بجیری مائی بی اور جبت کا رہنی باس بہنا باجا تا ہے۔ اگراس کے پاس قرآن پاک سے کچھ ہو تر اس کو فر قرآن کنا بت کر تا ہے۔ اوراگر قرآن بی سے بچھ یا در ہو تو قبر بی سورج کی دکوشنی جیسے دری جائی ہے اور دوہ دنہیں کی مثل ہوجاتا ہے جو تو ت اپنی مین سے اور اس بی سے مرت وہی جگانا ہے جو اسے سب سے نیا وہ مجوب ہتنا ہے ہیں دہ ابنی مین سے اور اس بی سے میں اس سے سیرینہ ہوا ہو۔ اور کا فر کوجی فیرین رکھا جانا ہے تواس پر تنا ہے ہیں دہ اس بی بیان میں مائی ہوجاتی بین اور اس بی خوات ہوں کا گوشت کا تے ہیں بھا وہ کہ اس کی بیٹ میں واضل ہوجاتی بین اور اس بیر کوشت باتی نہیں چوڑتے میان ہی جو اسے اس بی بیٹ میں واضل ہوجاتی بین اور اس بیر گوست باتی نہیں چوڑتے اور اس بیر گوست باتی نہیں چوڑتے اور اس بیر گوست باتی نہیں چوڑتے اور اس بیر گوست باتی نہیں جو اسے اور اند سے اور اند سے نیس بیان سے کریشیطان رہم ہے۔ اور اس بیر گوست باتی نہیں جو اسے بین کہا جاتا ہے کریشیطان رہم ہے۔

ان کے پاس بوہے کور ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اسے مارتے ہیں۔ بیان کے کدوہ اس کی آواز نہیں سننے اور نا سے ویجھتے ہیں کراس پر رحم کریں اور اس پر مبع دشام آگ بیش کی ماتی ہے برروابات فبرك مذاب اونعتول برولالت كرتى بي اوراكر لوگ اس برا عنزاض كري اوركمبس كم سولى برجر انے مانے واسے ، علی مانے واسے عزق ہونے والے اور وہ جے درندہ کھا سے اور اس کا گوشن بھر جائے۔ نیزاس کے اجزاد مجمر جائی تر ان در کے مذاب کے بارے میں کیا کہو گے۔ تواہیے وگوں سے کہا جائے گا کہ نبی اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قرادراس سوال کا ذکر فرمایا جوعادت کے مطابق ہواور مخوق میں عادت برہے کو الفین فبرول میں دفن کیا جاتا ہے اور اگر کوئی میت اس نا درصفت کی صورت میں یا ٹی جانی ہے تواس سیسے میں کوئی کما نعت نہیں کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کوزمین کی طرف بهردننا ہے بھراسے دبایا جاناہے اس سے سوال ہونا ہے بھراسے مذاب ہوناہے یا منتوں سے منتخ بونامے۔جبیا کر کفار کی ارواع کوم ون دوم ننبر صبح وشام غذاب دیاجا باہے بیا تک کر قیامت فائم ہو جائے بھرور ارواح اپنے اجسام کے ساتھ جہنم میں واعل ہوما میں گی جیساکہ اسٹر تفانی کارشا رہے "ان برصح وشام آگ ببش كي ما قي هيا اورجس دان قيامت قائم مو كي . فرمون كي اولا و كوسخت علاب مي منبلاكميا جانیگا، شہدار اور ومنوں کی ارواح سزر پروں کے بیب میں جنت میں جئرتی ہیں اور عرش کے بنیج نور کی تند الدن میں ٹھکانہ افتیار کرنی ہیں تھرجب دوسری مرتب صور تھے نکا جائیگاتو تیامن کے دن برارواح ساب وكتاب كے يديني أونے كا فار مين ميں اپنے اجمام ميں وافل ہوجا مي كى مبيا كم صرت عدالله بن عباسس رضی الله عنها سے مردی ہے نبی ارم صلی الله علیدرسلم نے فرما یا جب ننہار سے بھا کی اُمدى سنسبير ہوئے توالله فنالى نے ان كى ارواح كوسمبر پرندوں كے بيٹوك مي ڈال ويا وہ بت بیں جڑتے بیں اور عرفتی کے سامے میں دالکی ہوئی) سوئے کی قند بلوں میں آجا تے ہیں۔ حب وہ ابنے کیانے ، بینے اور دو بیر کے آرام کو نہایت عدہ یاتے بی ترکھتے ہی کون ہما ہے بھا یکول يك برخر بهنيا ئے كم م جنت ميں زند لي اور جبس رزق ديا جاتا ہے للزارزة م جا درك كرواور ندارا ئی سے منہ بھیرو اللہ نغانی ارشاد فرائ ہے اور اس کی بات سب سے سچی ہے ہم ان مک برسیفام بنجائي سيكي جرالله تغالى كے راستے مي شنبيد ہوء انس مرده كمان نكرو ملكم وه زمره ميں اورالحنين اپنے رب کے ال رزق دیاجا تا ہے وہ اس نقل برٹوش بیں جراکٹر تعالی نے ان کوعطافر وایا" بس جائز ہے کہ موئن اور کا فرسے سوال کمیا جائے اور ان کے جبم کے بعنی حقول کو غواب دیا جا بانمن سے سرفراز کیا جائے اور مفن صلول کو نمازبہواورنہ ہی وہ نمت ماصل کر یا میں اور مکن ہے كر جو كور بين اعضاء سي سلوك كيا جائے كل كے ساتھ رزكيا جائے۔ ا عرّ امن كالك جواب بردياكيا ہے كوالله تعالى ال منفرق اجزاء كو صفطرا ورسوال كے بيے جي فرمانا

#### جیسا کربرعل قیامت کے دن اُسٹنے اور محاسبہ کے بیے کیا جائیگا۔

قيامت برايان

بھر قبروں سے اسٹر قبال الشاد فراقات ہے۔ اسٹر تالی النا واجب ہے جس طرح الشر تبالی الشاد فراقا ہے۔ اسٹر تبالی الشاد فراقا ہے۔ گا ۔ "
اور جس طرح السٹر نفالی وفدکو ندی ہے ۔ "جس طرح نہیں پیدا کیا والیس دوڑ گئے ۔ " نیز السٹا دباری نبالی ہے "اسے اور جس طرح السٹا دفدکو ندی نبالی ہے "اسے جس طرح السٹا دفدکو نبالی ہے "اسے جس میں میں نبالی ہے ۔ "
ہم نے فرکو پیدا کیا اور اسی میں نم کو کوٹا ٹیس گئے اور بھر دور مری مرتبہ اسی سے قرم کو نکالیس گئے ۔ "
الشر نفالی ان کو الشا ہے گا اور جس فر ملئے گا تاکہ ہر نفش کو اس کے عل کا جداد بیا جا ہے اور تاکہ جراعال کو جداد نبال کو جداد در بیا کہ جو نہ کہ ہر نفش کو اسٹر تفالی ارسٹا دفر باتا ہے " وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا بھر تہیں بار نا ہے۔ "وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا بھر تہیں بار نا ہے بھر نم کو زندہ کر ہے گا ۔ "

اوروہ فان جرفنون کو پداکرنے ہر فادرہے الین دوبارہ لاٹلنے برعی فادرہے زومطلسنے

الشرناني الخين نباه كرك منفرنشركا انكاركيا ہے.

شفاعت مصطفى سلى الأعلية سلم

بیس اُستر تعالی نے آخر مند میں نشفاعت کو ثابت فرایا اسی طرح سندن بیں بھی اس کا ذکر اور نبوت ہے۔ حفرت او ہر برد وضی النّد عند سے مردی ہے۔ نبی اکرم صلی النّد علیہ دسلم نے فرایا " نیامت کے دن سب سے بہلے جس کی فبر کھلے گی وہ میں ہوں گا اور اس بر مجھے فخر نہیں میں اطاد آدم علیہ انسلام کامر دار ہوں میکن مجھے اس پڑا ہن میں کہ جندے کا کہ ہوں کئن میں نز ہنیں کرتا سے بیدی ہے مال واقع ہونگا کیں جمیے اسپر فراہیں جندے کے درواز کا ملقہ بیسے بہا اس میں اسٹر تھا گئی کے لیے سیرہ دینہ ہوں کا بینا نجہ ہیں اسٹر تعالیٰ کے لیے سیرہ دینہ ہوں کا اسٹر دوا اشا بنی شفاعت کو ہیں جسے دھی الشرطیبہ وسلم با بینا سرانور اسٹا بنی شفاعت کو ہیں جبول کا اسے میرسے دب امیری جنول کی جائے گئی اور ما بھی عطا کہا جائے ہیں جس کے اور ما بھی عطا کہا جائے دب کی طوف دجوع کرول کا توانشر نما کی فرائے گا اسے میرسے دب امیری امت ، میری است اور میں میسل اپنے دب کی طوف دجوع کرول کا توانشر نما کی فرائے گا آپ جائیں الدولت ہیں اسے جہم سے نمال میں بی اکرم سی الشرطیبہ وسلم الشرطیبہ وسلم کی طوف دجو سے انبیاء کرام کہ ہیں گئے آپ اپنے دب کی طرف دو جائیں اور سوال کرین تو میں کہوں کا نخفیق میں نے اپنے دب کی طوف دجو جے انبیاء کرام کی اسٹر علیہ وسلم فرائے ہیں۔ میری کی طرف دو جائیں اور سے ایس کی اسٹر علیہ وسلم فرائے ہیں۔ میری کی شفاعت اس سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بیاج ہوگی۔

الشفاعی اگریت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بیاج ہوگی۔

شفاعی اگریت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بیاج ہوگی۔

شفاعی اگریت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بیاج ہوگی۔

حضرت الرسر برہ وضی اللہ عنہ سے دوابیت ہے رسول اکر ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہربی کے لیے ایک حضرت الرس برہ وضی اللہ عنہ کا میں اللہ عنہ اللہ عنہ کے دن رضاص محقول دعاہت و برجہ تمام ابنیا، کوام نے اپنی دعا میں جلدی کی بیکن میں نے لیک اس دعا کو فیامت کے دن ابنی امرت کی شراس فرد کو پنہیجے گی جواس ابنی امرت کی شراس فرد کو پنہیجے گی جواس

عال میں دنیات رفصت ہوا کہ اس نے نعدا کے سا تھ کسی کونٹر کی نہیں علمرایا ہوگا .

حضرت انس الفاری رضی الله عنه سے مروی مدیث میں ہے دسول اکرم صکی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میں زمین پرموجو د پنچفروں اور ڈھیلوں سے بھی نبیادہ توگوں کی شفاعت کروں گا۔ بنی اکرم صب ہی اللہ علیہ دیلم نیامت کے وال میزان کے پاس بھی اور پُکی صراط کے پاس بھی شفاعت فرمایش

اسى طرح برنبى كوشفاعت كاحق عاصل بوكار

مسلمانوں میں کچھ نوگ جن کو بنالب دیاگیا ہوگا محص اللہ تنالی کی رحمت اور شفاعت کرنیوالوں کی سفارش سے جنت میں واضل ہوں گئے ۔ نیز حضرت اوسیں قرنی رضی اللہ مونہ سے معروف روابت ہیں بھی اس بات کا وکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہتم سے کا اینے خاص نفسل بھرم ، رحمت اور احسان سے ساتھ جہتم سے کا لیگا۔ اس کے بدر کمہ ان کو حلایا گیا ہوگا اور کو ٹر بن کھیے ہونے ۔

حضرت من محضرت انس رضی النتر عند تنے واسطر سے بی اکدم ملی النتر علیہ وسلم سے روابیت کرتے ہیں اپ نے فرایا ہی سلسل بارگاہ فراوندی میں نشفا عن کرتار ہوں گا۔ بیس النتر نفا کا میری شفا عن فبول فرائیگا۔

یہاں کک کہ میں کہوں گا یا النتر اِ اس شخص کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فراجس نے لاالہ الاا الله "

پر راحا۔ النتر نفائی فرا نے گا اسے محسد مصطفے صلی النتر علیہ یہ آپ کے بیے بہیں اور دیکسی دوسرے کے بیے بیک ایر میرے اپنی عزت، جلال اور رصت کی قسم میں سی ایک جی کار کو کو جنبم میں منیں بیں جب میر دوال کا "

بلصراطبرايان

اس بات پر ایبان ان انجی واجب ہے کہ جہتم پر ان اور بست اس بات پر ایبان ان انجی واجب ہے کہ جہتم پر ان کو کر سیگا اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔

جہتم کے اور کھینچا گیا ہے جس کو اللہ تما لی جہتم میں ڈا فیا چاہے گا اسے یہ بن کچڑ سیگا اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے جا نے ویگا جس کو اللہ تعالیٰ جہتم میں ڈا فیا چاہے کا وہ جہتم میں گرجا بھی ۔ ویکی جس کے اور بھن مرین کے بل کھینے جو لی جو رکھ بھی اللہ علیہ وسلم نے فی اکر میں اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصوف بڑس بیان فرایا کہ بنی صافلے کے اور بھن مرین کے بل کھینے جو لی کہا تھ جا دی ہوں گئے ہی اکر میں اللہ علیہ وسلم اللہ جائے ہی اکر میں اللہ جائے ہی الم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ سوال کے کا نوٹوں کی طرح ہوں گئے اور ان میں بات کے کا فران کی میں ان بی سے بھائی میں ان بی جو کہ کہا تھی ہے ہوں گئے بھروہ نے اور ان میں بھن کو دیزہ دیڑہ کر دیں گئے بھروہ نجا ت ماصل کرنے گا اور کہا گیا ہے کہ دیکھ کے بھروہ نجا ت ماصل کرنے گا اور کہا گیا ہے ہی ہیں ۔

بری کو میں اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں فرانی کے جافوروں کو خوب موٹا ثانہ کر و کیونکہ وہ پُل صراط بر تہاری مولیاں ہوں گئے۔

مواریاں ہوں گے۔

لے ایک فاروارگای جاون بڑی رفیت سے کھا تاہے اس کے کانے بہت بے بھے برتے ہیں وادارہ )

نی اکرم میں النہ علیہ ولم سے بل مراط کے بارے بین مقول ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک چیگاری سے زیادہ گرم اور تواسے نیادہ نیز ہوگا۔ اس کی لمبائی آفرت کے سالوں کے صاب سے تین سوسال کی مسافت ہوگا۔ اس کی لمبائی آفرت کے سالوں کے صاب سے تین سوسال کی مسافت ہوگا۔ اس کی لمبائی آفرت کے سالوں کے صاب سے تین سوسال کی مسافت ہوگا۔ عائی گے جاکہ بدکار اس سے نیج گر پڑی گے اور کہاگیا ہے کہ آخرت کے سالوں کے صاب سے بین ہزارسال کی مسافت

ابل سنت وجاوت کا عقیدہ ہے کر فیا مت کے دن ہماسے نبی اکرم کی الشرعلیہ وسلم کے بیے ایک وض جو گاای مون پان سی کے کا فرنین شی کے ادریہ بنیا بل مرافظ کر رہے کے لعداد پر سنسیں جاتے پہنے ہوگا حوشخص اسے بینے کا وہ الحے بعد کھی میں بار اللہ ابک میننے کی مسافت ہوگی۔ اس کا پانی وو دھ سے زیادہ سفیر اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا۔ اس سے گر د آسمان کے ستاروں کی نداد یں وقے ہونگے اس میں کوڑسے دو پر نامے ہم رہے ہوں گے جس کی ابتداد جنت یں سے اور اُخری سراحاب و کتاب

حضرت توبان رضی الشرعنہ سے مردی عدیث بین بی اکر مصلی الشرعلیہ وسلم نے اس سوعن کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا : میں قبا . کے وان وض کے پاس ہوں کا صنور طبہ اسلام سے توض کی وسعت کے بارے لیں برجھا گیا تو آپ نے فر اہا جال میں کھڑا ہو ں یہاں سے بیکرعمان سک ہے۔اس کا پانی دودھسے زبادہ سفیدادرشدسے زبادہ میٹھا ہوگا۔اس میں جنت سے دوبرنا ہے

كرتے بن ايك جاندى كاور دوسراسونے كاہے۔

معنرت عبرالله بعرونى الشرعنها سعمروى مدبث بي نبى اكرم على الشرعلية والم تنهار مع وعد ملى عكرميرا وفن بي اس کی چوڑائی، لبائی مبنی ہے اوروہ ایلیار مقام سے کومکرمہ کک کی مسافت سے بھی زیادہ دورہے۔ بدایک مبینے کی مسات ہے۔اس میں ساروں کی مفدار میں وقعے ہوں گے۔اس کا پانی جاندی سے زیادہ سفید ہے جوشفس اس پر جانبیگا اوراس سے بنے گادہ اس کے بعد میں پایا بنیں ہوگا ۔ اس طرح سزبی کے بیے وق ہوگا البنہ صرت صالح علیدانسلام کے بیے نہیں ہوگا کیو کھ ان کا وحق ان کی او مرفی کا من ہوگا ہروف سے اس امت کے سلمان پیش کے البتہ کا فرکونہیں لیے گا نبی اکرم ملی التر علیہ وسلم سے ایک دوسری مدیث ہیں مردی ہے آب نے فر ایا میراحوش عدن اورعان کے درمیان ہے اس كروم واريد كے تيمے ہوں كے جواندر سے خالى ہوں كے اس كے برتن اُسال كے نتاروں كى مقدار ميں ہوں گے اس

كى مى اذفركى نو شبوس مى زباده خوشبو دار بوكى داس كايانى دو دهرس زباده سفيد، برف سے زباده مفتدا اور شبدسے زباده میٹاہوگا۔ بوشف اس سے ایک مونٹ میں ہے گا دواس کے بدر مجی می بیا سانہ ہوگا۔ قیامت کے دن مجھولوکول کو مجمد سے اس طرح دورکر دیا جائے گاجس طرح اپنے اونوں سے اجنبی اونٹ کو الگ کر دیا جا تھے۔ میں کہوں گا تم آؤ، تم آڈ! مجد سے کہا جائے گا آپ و معلوم نہیں افول نے آپ کے بعد کیا کیا سائل پیدا کیے۔ میں کبوں کا کیا چور نبایا جائے گا کرافنوں نے ددین کی بدل دیا توش کہوں گاسٹر اِنمہارے بیے دوری ہے کے

که انت وه دی مراد بی مخبور نے شوکت اسلام کود بجوکر باکسی دوری وج سے اسلام نبول کر با بیکن حفور علیانسلام محاصال کے بعد دین سے بعر گئے معابد کرام رفتی الله عنهم بی سے کسی صحابی نے رمعا ذائشہ) دین کونہب مبلا - ۱۲ مزار دی .

معتزلہ نے وض کوٹر کا انکار کیا ہے۔ بس امبسیں اسسے پانی نہیں پلایا جائیگا اور پانی طلب کرتے ہوئے پیاسے جنم یں داخل ہول کے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ اپنی گفتگو حق کے انکلا اور آیا ن و احادیث کے روکرنے سے تو بہ نہ کریں حفزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موی ہے نبی اکر مہلی اللہ علیہ والم نے فر مایا جس نے شفا عمت کو حبنلا یا اس کے لیے جبی کوئ حصتہ نہیں ملے گا

مقام محمود

اللِ سنت وجاءت کاعفبنرہ ہے کہ اللہ نفالی قبامت کے دن نمام انبیاء کرام میں ہے برگزیدہ رسول حضرت مجرمصطفے صلی للر مار

علبه والمكواب سا تفاع أن بربطائے كار

معنوت عبدالله بن عرضی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم ملی الله علیہ قلم نے الله نفائی کے ارشاد : عَسَی اَنْ تَبَعْ کَ کَ مَنْ الله عبدالله بن عرضی الله عنها کر بنائی کارب آپ کومقام محود بر فائز فرائیگا، کی نفسیر میں فر وا با الله تخذی میں مقائے گا۔ حضرت مشام بن عردہ درخی الله عنها الله تخذی مصرف ما الله عنها الله عنها میں میں منے بنی اکرم می الله علیہ وسلم سے نفام محمود کے بارسے میں بوجھا نوا ب نے الشاد فرایا میں میں ہے نوان الله علیہ وسلم سے نفام محمود کے بارسے میں بوجھا نوا ب نے الله فرایا ہے والله مجھ سے میرے رب نے عرف پر جیھنے کا دعدہ فرایا ہے ؟

مضرت عربن خطاب رسى الله عندسے بھى اسى طرح مروى ہے۔

حدیت عبراً للد بن سلام رضی الله عنه سے مردی ہے۔ بی اکرم ملی الله علیہ وظم نے ارشاد فر مایا جب فیا مت کا دن ہوگا تو تنہا ہے بی ملی اللہ علیہ وٹلم کو لا کر اللہ نفالے کے سامنے کری پر سطایا جائیگا۔ پر سیا گیا اے ابؤسعود رضی اللہ وہ سونوں علیہ اسلام اس کی داللہ نفالی کی کری پر بول کے توکیا آب اس کے سامقدنہ ہونگے به انفول نے فر مایا تنہا رہے ہے برکت ہو دنیا ہی اس مدین نے میری آنھوں کوزیادہ مھنڈک پہنچا ٹی ہے۔

دیا ہے اس معربی سے بیری اسٹوں ور ہوں مستر سے ہوئی ہوئی تو الشر نعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش برنزول فرائے گا۔ عجاجے نے اپنی روابیت میں کہا ہے کہ حب فیامت کا ون ہوگا تو الشر نعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش برنزول فرائے گا۔ اور اس کے قدم دہیں اس کے شایان شان ہے کرسی پر ہوں گے۔ نمہارے نبی سلی الشر علیہ وسلم کو لاکر اس کے سامنے

كرسى بربتها العائم كا

میری نے پرجیا گیا جب آپکرسی پر ہوں گے توکیا اللہ نفانی کے سامقدنہ ہوں گے ؛ الفول نے فرایا ہاں بقم ہاک ہوآ یہ اللہ تفالی کے سائقہ ہوں گے ۔

حساب كتاب اور جزاء ومسزا

اہلسٹنت کاعفیدہ بہ ہے کہ اللہ نفائی فیامت کے ون اپنے مومن بندے کا صاب معلیہ میں بندے کا صاب معلیہ است کے دن اپنے مومن بندے کا معاب معلی اور اسے اپنے قریب کرسے گا۔ اپنی بہنی رجس طرح اس کی شان کے لائن ہے اس بندے پر رکھے گا بہاں میک اُسٹ ہوگ است مودی ہے۔ انفول نے حضور علیہ انسلام کوفر المنتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مون کو لا یاجا نبرگا ہیں اللہ نعائی اسے اپنے قریب کریے گا اور اس کو اپنے وست مبارک

کے نیچے رکھ کر دوگوں سے پوسٹ یدہ کر دیگا بھر فرمائیگا اے میرہے بندے افلاں فلاں گناہ کوجا نتاہے ، وومز نبہ فرمائیگا۔ وہ عن کر دیگا ال یارب ایہاں بک کرجب وہ نمام گنا ہوں کا قرار کرے گا تو بوں محسوس کرے گا کہ وہ بلاک ہوا۔ انٹر تعالیے فرمائیکا اے میرے بندے ایس نے دنیا میں نیزے ان گنا ہوں بر برودہ ڈالا اور آج میں انہیں بخش دنیا ہوں۔

ماسبركياب،

محاسبہ کامطلب پر ہے کہ اللہ نغالی اپنے بندے کو اس کی بُرائیوں اور سیکیبوں سے آگاہ فرما کوالا کے قاب وعذاب کی مفدار سے خبروار فرمائے گا معطلہ فر قفر نے محاسبہ کا انکار کیا ہے سیکن اللہ تفاسے نے اپنے ارشاو کے دربعہ ان کو چھٹلا ویا۔ فرمانِ باری نغالی ہے میرات کا حیا یا حیا ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے بھران کا عساب ہمارے ومیرہے۔

ميزان برعفنده

المسنّت وجاعت کاعفیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک نرازو قائم فرایاجس میں قیامت کے دن میکیو اور برائیوں کا وزن کیا جائیگا۔ اس کے دو باڑے ہونگے اور ایک ڈنڈی ہوگی۔

معتزله، مرجیه اور فارجیوں نے میزان کا انکار کیا ہے۔ دو کہنے ہیں میزان کامنی عدل کرناہے۔ اعال کا وزن کرنا مد

ں ہے۔ ا نیٹر تعالیٰ کی کنا ب قرآن پاک اور سنت میں ان وگوں کی تکزیب کی ٹی ہے۔ انٹر تعالیٰ ارشا و فرمانا ہے:

حَاسِيِينَ -

الشرتعالى ادفرانا به الشرتعالى ادفرانا به الشرتعالى ادفرانا به المستحدد ال

ترش کا قبل بھاری ہوگا دہ میں مانے میش میں ہوں گے۔ اور جس کا قبل بلکا ہوگا بسساس کا تھ کا نہ دوز ع ہے۔

عدل کو ملکا یا نفتل نہیں کہا جاتا ، میزان اللہ تنائی کے دست قدرت میں ہوگا کیوں کہ وہی ان کا ساب بینے والاہے۔ حصزت نواس بن سمان کلابی رصنی اللہ عنہ سے مردی ہے انفول نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ قلم سے سنا کہ ب نے فر مایامیزان اللہ تنائی کے انفذ میں ہوگی قیامت کے دن بعض توگوں کو رفعت عطافہ باشے کا اور تعبق توگوں کو نسبت کرے گا۔ اور کہا گیاہے کہ میزان رحضرت جر میل علیہ اسلام کے انفر میں ہوگی ۔ اللہ تنائی فرا مربی اس حجر میل اال کے ورمیان وزن کرو۔ بیس

ان می سے بین اعمال دوروں کے مقابلہ میں بھاری ہونگے. حضرت عبداللدين عرض الشرعنها سے مروی ہے رسول اکرم علی الله علیہ وکلم نے ارشا و فر مایا قبامت کے دن میزان رکھا جا

پیرایک آئی کولایا جا ٹرکا اوراسے ترازو کے ایک باڑے میں رکھا جائے گا جگر دوسرے باڑے میں اس کے ان عال كوركها ما بيكا جن كاشاركيا كبا تواس أوى والا بلزا بعارى بوكاء الشرنعاني استض كردينم بن بيج وسے كا جب وه بيتي بجير

توالله ننائی کی طرف سے ایک آواز دینے والا بکاسے گا۔ جلدی ہ کرو، جلدی مزکر و۔اس کے بیے کچھ باتی ہے لیس كوئى چيزلائى عائے گی جس بي" لاإلذا لاالله الله " مھا ہوگا جنانجہ اسے اس آ دى كى عبد نبكى كے بلاسے ميں ركھا عائے كا

تزرازو جگ مائيگا لبندائس جنت بي ب عاف كاظم ديا مائ كا

ایک دوسری مدین بن بی اکرم صلی الله علیه وسلم سے مروی سے آپ نے ارشا دفر بایا قیامت کے دن ایک شخص کو میزان کے پاس لایا جائے گا پھر ننا نوے کنا بی لائی جائیں گی ہر کتاب متز نگاہ بک ہوگی۔ ان نمام میں اس کی سیکیوں اور برائیوں کا ذکر ہوگا۔اس کی برائیاں ، بیکیوں بر بھاری ہوجائیں گی تواسے بنم کی طرف سے جانے کا حکم دیاجائے گاجب و بعی بھی ہے گا نوائڈ نفالی کی طرف سے ایک اُواز دینے والااعلان کرے کا جلدی ذکر و، جلدی نکرو، اس کے بے مجھ بانی ہے ہیں انگو سے کے سرخنی جر بکرنسف کے برابر لائی جائے گی اس میں کلئے شہادت مکھا ہوگا۔ بیں اسے اعمال صالحہ مے پوے میں رکھا جائیگا بنیائی اس تی بیکیاں ، بُرائیوں پر بھاری بوجائیں گی تواسے جنس کی طرف ہے جانیکا علم دیا جائیگا۔ ایک دوسری روایت بی ہے آب نے الحر سے کی طرف اشارہ کرے فرمایا اس کی مثل کو نذ ہو گاجس میں اس بات کی شہادت ہوگی کر اللہ تنانی کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سیے رسول

اورکہاگیاہے کر زازو کے بچھراس دن ذرات اور دائی کے دانے کے برابر ہونگے : یکیاں نہایت میں صورت میں ہوں گی اخیب نور کے بلوے میں ڈالا جائے گا توا تند نفالی کی رحمت سے اس کے ساتھ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برے اعال برسی صورت بین ہوں گے اخبی اندھبرے بلڑے میں والاجا ئیگا نواللہ تنانی کے انصاف کے ساتھ ان بڑے

اعمال كى وجرسے بلاد المكا بوجا تركاء میزان کے بھاری ہونے کی علامت باڑے کا باند ہو جانا ہے حبکہ اس کا جبک جانا پہنی کی نشانی ہے حالا بکہ دینوی وزن اس کے خلاف ہے اور کہا گیا ہے کہ ہد دینری میزان کی طرح ہو گا اور اس کے بھاری ہونے کا سبب ا بیان اور کاملہ ننہا دن سے حبکہ اس کے خفیف ہونے کاسبب اسٹرنفائی کے ساتھ منٹر کی عظیر اناہے حب میزان بعارى بو كانوصاحب ميزان جنت مي داخل بوكا اورجب الكابو كانوجنم مين عائيكا جس كانام اوبرب كبونكه بدزين کی نبایت سینی میسیے

جس طرح الشرنفاني كاارنشاوسے

فَأَمَّا مَنْ تُعَلَّثُ مَوَانِ يُنَّهُ فَهُو فِي

عيشة كاضيق بيني بندجنت مي موكا -

بس من كانول بعارى بوكا وه من مان مدين مي بوكا.

وَاللَّهُ مَنْ خَفَّتُ مَوَانِ يَنْ مُ فَأَمُّهُ هَاوِيدة و الرقب كافول بكا بولا اس كالشكان جنبم الوكاء ين اس كالشكان جنبم الوكاء ين اس كالشكان ومرجع جلانے والی الگ الوگا جس كواوير كيتے بين -

### حباب وكتاب

۔ رہے۔ وَعَلَی اُلاَعُرَافِ مِجَال ۔ رہُ خربک ، اور اعراف پر کچھ لگ ہوں گے۔ اور نامٹراعال کی ننافرے کتب کے وزن کے بارے ہیں جو کچھ ہمنے فکر کیا پیردھنورعلیہ اسلام ہے نقل اور (صحابہ کوام کے) ساع سے نابت ہے۔

مقرب وگرھاب کے بینر جنت میں واخل ہوں گے۔ جیسے مدیث منٹر لیف میں ہے۔ سب منک ستر ہزار دینے صاب کے جنت میں واخل ہوں گے۔ اور ان میں سے ہرایک کے ساتھ ستز میزار

رہے میک سنتر ہزار بغیر صاب کے جت میں واقعی ہوں ہے۔ اوران یا سے ہرابیات ما طاعر ہرار ہوں گئے۔ " بہمشہور مدیث ہے۔

ہوں ہے۔ بہ ہور مدجی ہے۔ کا فرہ صاب دکتاب کے بنیر بہتم میں جائیں گے، بعن تونوں کا صاب نہاہت اُسان ہوگا۔ پھر انفیں جنت کی طون ہے جانے کا حکم ہوگا جیسے پہلے ذکر ہد جہاہے بھن کے ساخذ صاب میں محکمٹرا ہوگا پھر انٹر تعالیٰ جہال جاہے گاان کر مسیحے کہ حکم فر اسمے گا۔ جنت کی طوت یا جہتم کی جانب۔

ألله تعالى ارشاً وفرمانا عهد:

فَا مَثَامَنُ أُولِي كِنَا بِمَا بِيَدِيْنِنِ فَسَوْفَ يُعَاسِنُ مِنَا بِيَدِيْنِنِ فَسَوْفَ يُعَاسِبُ حِسَابًا لَيُسِيْرُ ا

ادر الشرتفائي كاارشادى

وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طُكَائِرٌهُ فِي عُنُعِتِهِ وَغُنُوبُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ كِتَا جَالَيَّلْقَاهُ مَنْشُومًا إفرَهُ كِتَابِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْمَسَوْمَا عَدَلُكَ حَسنُسًا

آج نوخود ہی اپنا صاب کرنے کو ہے . حصرت علی مزنعنی رضی الله عند سے مردی ہے ہی اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا الله نظالی مشرک کے سواسب کا حساب میگا. اسکات نہیں ہوگا اور اسے جنہم میں سے جانے کا حکم ہوگا ۔

اور میں کا ناشاعال اس کے وائیں افق میں دیاگیا عنقریب اس کا صاب اسانی کے ساتھ ایا جائے گا۔

اور ہم نے ہرانسان کی قسمت اس کے گلے سے لگا دی اور ہم نے ہرانسان کی قسمت اس کے گلے سے لگا دی اور اس کے گلے سے لگا دی اور اس کے بیٹا کہ اپنا نامڈ اعمال پوڑھ اسے گا۔ فروا یاجا ٹیٹٹا کہ اپنا نامڈ اعمال پوڑھ اسے تو ہے ۔ آئے ٹونو دہی اپنا صاب کرنے کو ہے ۔

## يحنر في اوردوز خ مخلوق بين.

المستنت وجاعب كاعفيده بي كرجنت اوردوزخ دونول مخلوق بن بردد مكان بين بن سي ايك كوالله تناكى في مومن اورا طاعت گزار توگوں كے بيے نتمتوں اور ثواب ميشنل نبار فرمايا أور دور اگنہ گار اور مرکش نوگوں کو عذاب وسزا دینے کے بیے بنایا ۔جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدا کیا یہ دونوں گھر باقی ہیں کئی فتانہ ہونگے۔ بیروہی جنت ہے جس میں حصرت آدم و خلاعلیہ السلام اور ابلیس نفا پیران کو وہاں سے باہر آنا مثل مشہدر وافقہ سید

برا۔ پر سمبور واقعہ ہے۔ معنز لرنے اس کا نکار کیا ہے لہذا وہ جنت میں واضل نہیں ہوں گے، البتہ دوزخ میں ۔ نومجے اپنی عمر کی قسم وہاس یس ہمینتہ ہمبینہ رئیں گے کیونکہ افغول نے اس کا انکار کیا اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ تفاتی کی ستز سال یک اطاعت کرنے واسے سومن کو ایک مجیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستن قرار دبنے ہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول سی اللہ علیہ وسلم میں ان کو

الشركفالي ارشا وفراناب :

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَا وَيُ وَالْأَرْضُ أُعِدِّتُ لِلْمُتَّعَيِّنَ مِ

اورانشرتفانی کاارشا درگرای ہے:

ا در جنت جس کی جوالی آسمان ادر زمین کے برابرہے۔ برہز کاروگوں کے لیے تیاری گئے ہے۔

اس آگ سے بحرور کا فرول کے بیے تیار کی گئی ہے۔

وَاتَّكُتُ وَالنَّاءُ النَّاعُ النَّكِينُ أُحِدُّ ثُولُكُمْ النَّاعُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النّ

اورج بين نبارى كى دەموج د بے جس كامرغفلمندانسان كوعلم ب لهذامعلوم برواكر بدوونوں بيدا كئے سكتے ہيں . حضرت أتسكس بن ما لك رضي الشرعند سے مردى حدیث بن بي اكر م على الشرعليه وسلم ارشا وفر ماننے ہیں مع مجھے جنت میں وافل کیا گیا نواج مک میں ایک جاری نہر می تفااس کے ار دار در موتیوں کے نصبے منے میں نے اس جلتے یا فی کو المحق لكا با تواس مين نبز تونشلو كفي " مين نے كه است جبر بل إيركيا ہے ؟" حضرت جبر بل عليانسلام نے عوض كميا رايعول الله!)" ببركوترب بوالترتفاني في أب كوع طاكبان صرت الومر به وصى الترعند سے مروى ايك روابت ميں ب نبى كرم صلى الشرعلب وللم سے عن كيا كيا ير بارسول الشراء بميں جنت كے بارے ميں تبا ميے دوكس سے بن ہے ؟" آپ نے فرایاس کی ایک اینے سونے کی اور ایک باندی کی ہے۔ اس کا کار کستوری ہے۔ اس کے سنگریزے یا قرت ا ورموتی بیں اس کی مٹی ورس (موشنور) اورزعفران ہے۔ جواس میں واغل ہو گا ہمینشر سہر کا اسے مون نہیں آئے گی دہ نعمنوں میں رہے گا ناائمدنه ہو گاندان کے کہرے بڑانے ہونگے اور مذان کی جوانی بڑھاہے بی بدے گی۔

بیاس بات کی دلل ہے کر جنت و دوزخ ببدا کر دیے گئے ہی اور حنت کی تعنیں ہمیشر رہنے والی ہیں کہی فنا

نه ہوں گی جبہا کہ اللہ تنانی کا اسٹنا وسیے

أَكْلُهَا وَانْهُ قَطْلُهَا . ئيز الشرنفالي ارشاوفر مأماي،

اس كالجبل ادرسايد دائي بن ـ

عبية الطالبين اركدو

ان بچھونوں بروہ عور میں بیل جو منو مرکے سواکسی کو آ تکھ اُٹھا کرنہیں دکھینیں ۔ان سے بہلے افیس کسی آ دمی اور جِنّ نے نہیں تھوا۔ ڣؽؙۿۣڽؙٞڟ۬ڝۣڒؾؙٳٮڟۯۻؚڮۘۮؙؽڟؖۑۺ۠ۿؾۜٛ ٳۺٛٷڰڹۘػۿؙؗؗؗؗڎؙٷڮجٙٲڽۜٛ؞

نیزارنشاو**نداوندی ہے:** کھوٹی قَلَقُصُّوْسَ ات<sup>ی</sup> فِی الْخِصِیَامِر۔ مُورِین خِمِوں ہیں پر دہ نشین ہیں.

صرت الله رسی الله عنها سے مردی ہے فراتی ہیں۔ ہیں نے عن کیا یارسول الله المجھے الله تعالیٰ کے اس الشادِ گرای کے بارہے ہیں تبائیے:

كَامْنَالِ اللُّونُ لُو الْمُكْنُونِ مِن مِن الْمُكُنُونِ مِن اللَّهُ الْمُكْنُونِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

آبِ نے فربایا وہ اس فدرصاف و شفاف ہو بھی جس طرح موتی صدف کے پیٹ ہیں ہو نا ہے۔ بہاں بمک کہ آب نے فربایا وہ کہیں گئی ہم بمیشہ رہنے والی ہیں کہی جس طرح موتی صدف کے پیٹ ہیں ہونگی ۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کہی اور ہم آسودہ حال ہیں کہی فلس نہ ہونگی ۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کہی اور وہ سچائی کی حگر ہتی ہیں بس وہ جورٹ نہیں بولینیں اور دوہ سچائی کی حگر ہتی ہیں بس وہ جورٹ نہیں بولینیں اور دوہ سچائی کی حگر ہتی ہیں دسلم میں انہیں موت نہیں آپ نے ہیں ۔ بس آپ نے خبر دی کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں انہیں موت نہیں ایس کے گی ۔

ت حضرت مما ذہن جبل رضی الله عندسے روابیت ہے۔ نبی اکرم علی الله علیہ وسلم نے فر مایا مدجب دنیا میں کوئی عورت اپنے خاونہ کوستاتی ہے نوحوروں میں سے اس کی زوجہ کہتی ہے اللہ نمائی تجھے ہلاک کرسے اسے مت ابدار وہے وہ تو نفوڑے دنوں کے بیائے نبرہے باس مہان ہے عنظ بب وہ مجھ سے عدا ہوکر ہمانے باس آئیگا۔"

ورس بربات نابت ہے کہ جنت و دورخ کوفائیس نواللہ ننائی جنت ہیں سے کسی کونہیں نکانے گااور نہ بیں جب بربات نابت ہے کہ جنت و دورخ کوفائیس نواللہ ننائی جنت ہیں سے کسی کونہیں نکانے گااور نہ اہل جنت سے نمتوں کو دور کہاجا میگا وہ دن برن مزید نمتین ماللہ کریں گے اور نہ اہل جنت سے نمتوں کو دور کہاجا میگا وہ دن برن مزید نمین مربیت کا مور نہ کے کا دران کی نمتوں کو دور الکہ در سے اللہ نکائی کے کام مصوت کوجنت و دور نے کے درمیان دوبار میر ذرج کر دباجا میگا اور ایک دیکار نے والا کیا رہے گا" اے اہل جنت اسمین مربی ہے درمیان مورن نہیں آئے گی اور اسے اہل جنت میں مربی ہے درمیان میں نہیں آئے گی ۔ بربات میچ حدیث میں نہیں اکرم میں اللہ علیہ دسلم سے مردی ہے ۔

خانم النبين على الله عليه والم كے فضاً ل

نمام سلانوں کا فطمی عفنبرہ ہے کہ صفرت محت مدین عبداللہ بن علیطلب بن انتم رصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ نفائی کے رسول ، نمام رسولوں کے سروار اورسب سے آخری بنی ہیں۔ اور آب عام انسانوں اور عزر کی طرف کفایت کرنے واسے روسول بناکر) بھیجے گئے۔

ا درہم نے آپ کو تنام وگوں کے بیے کفامیت کرنے والارو بناکر بھیجا

الشرتالي كارشاد، وَمَا أَدُسَلْنَاكَ إِلَا كَاخَتَ رَّلْتَاسِ

و مَا آنْ سَلْنَاكَ اِ لاَ دَحْمَةً لِلْعُلْمِينَ . اور م نے آپ کفنام جبانوں کے بیے رحمت بنا کر بیجا.
اور صفرت الوا امر رضی اللہ عند سے مردی ایک عدمیث میں نبی اکر م صلی احتد علیہ وسلم نے ارشاد فر بابا اللہ تفائی نے مجھے جار وج سے ویگر نمام انبیا و کرام پر ففیلت عطافر مائی ہے ۔ مجھے تمام وگوں کے بیے کافی رسول بنا کر بھیجا " آپ نے مکل مدیث ذکر کی ۔

آب کو وہ مجزات کی عطا کیے گئے ہو دگیر انبیاد کرام کو دیے گئے اور اس کے علاوہ ہی ۔ بعض اہل علم نے ایک مزار مجزات کا شار کیا ہے ۔ ان میں سے ایک قرآن ہے جو اپنی تر تنبیب کے اعتبار سے ایک محضوص کلام ہے اور کلام عرب کے تمام اوزان سے امگ ہے ۔ اس کی تر تنب و نظر اور فضاحت و بلاعنت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر فضیح کی فصاحت اور ہر بلنے کی بلاغات سے بڑھی ہوئی ہے ۔ اور اہل عرب اس کی مثل یا ایک سورت کی طرح لانے سے بھی عاجز ، تو گئے ۔

پن مالی بائی بونی وس سوریس سے آڈ۔

فَأُ ثُولُ إِيعَشُرِ سُورٍ مِثْنَالِم مُفْتَثَرَيَاتٍ

جب وه نه لاسكے توفر ایا:

بیں اس مبین کوئی سورت سے آڈ۔

فَأْتُوا بِسُوْمَ إِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ ر

بس وہ اس سے ما جزرے حالا بھرانغیس اپنے زمانے کے توگوں سے زبادہ فساحت وبلا عنت حاصل منی چنانچرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ففیلن ان برطام ہوگئی اسی بے قرآن باک نبی کریم کی الله علیہ وسلم کامعجزہ قرار پایا۔ جیسے لاعلی تصنرت موسی علیرانسلام کامعجز المفنی کبونکر حصرت موسی علیه انسلام جا دو گرول اور اینے فن میں ماہر بن کے دور میں بھیجے گئے بنا کچر حضرت اوسی علیہ انسلام کے عصا مبارک نے وگوں کے سامنے ان کے جا دو اور نظر بندی کونگل بیا۔

تربیان وه منفوب برسے اور وبیل ہوکر بلیے اور جا دو گر

نَغُرِيْتُ اهْنَالِكَ وَانْعَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ.

بل کیونکہ آپ کو ماہر طبیبوں کے دور میں مبعوث کیا گیا ہونن طب میں فوقیتن ماصل کرنے کے باعث بھاریوں کو حبشت

بیت وہ صنب علیہ السلام کے سلسنے عبد الرا پ کے کمال کونسلیم کیا کیزنکر آپ کوسندت طب میں : وی ساتھ

ر النظر النافراك باك فصاحت واعجاز أي كريم صلى الته عليه والم كامتحزه ب جيب عصامبارك اورم وول كو زنده كرنا

نبنة الطالبين اردد وموسى اور حضرت عبيلي

747

حضرت موئی اور حضرت علینی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیں سے انگلیوں سے پانی نکالنا، کیٹیر المتعداد لوگوں کے بیے فٹو ڈرے کھا
کوزیادہ کر دبنا، (جانور کے) زم ہے ہوئے باز وکا کلام کرنا اور کہنا کہ پارسول اللہ المجھ سے بنر کھائیں کیون کو بچھ میں
زیر بلا ہوا ہے، جاند کو ٹکوٹے ٹے گوٹے کر دبنا، نصف سے کا دہ پ کے فراق میں) رونا، اونٹ کا گفتگو کرنا۔ درخت کا
اب کی طون علی کرآنا اور اس کے علاوہ معجزات بیں جن کی تعداد ایک منظم ہے فراق میں) مونا، اونٹ کا گفتگو کرنا، ہوا

ندہ کرنے اور برمی وجنوام کے مرضوں کو تندوست کرنے حضرت صالح علیہ السلام کی اور پسی علیہ السلام کے مرفول کو
زندہ کرنے اور برمی وجنوام کے مرضوں کو تندوست کرنے حضرت صالح علیہ السلام کی اور پسی المتوں کی طرح ہلاک نہ ہو
جوانبیاد کرام کو معے ، کی مثل معجزات ود وجہ سے بینین نہیں کئے۔ اولاً یہ کہ قوم اس کو حیشلاک پہلی المتوں کی طرح ہلاک نہ ہو
جائے جس طرح اللہ نعالی ارشاد فرفا ہے:

وَمَا مَنَعَنَا اَنُ نُنُوسِلَ كِا لَا يَاحِت إِلَّانُ اورِم البِي نشانياں جَيجِ سے يونني بازر ہے كہ الخين كَذَّبَ بِهَا الْادَّةُ كُونَ رَ

دوسری درجہ یہ فئی کہ اگر آپ ایسے معجزات لاتے جو گذشتہ انبیار گرام لائے تقے تولوگ کھتے آپ کوئی نئی چیز سیکر
نہیں اُئے۔ بیزتو آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت میسیٰ علیہ جا اسلام سے مثل کیا ہے لہٰ فلا آپ ان کے تابع ہیں ہم اس
وقت تک آپ ہر ایمان نہیں لا بٹی گے جب تک آپ وہ چیز دنالا بٹی جسے پہلے انبیاد کرام نہیں لائے۔ یہی وجہ ہے
کہ اسٹہ نمالیٰ نے کسی نبی کو وہ معجزہ نہیں دیا جو دوسرے نبی کو عظا فر مایا بکہ ہر بی کو تصوی معجزہ عظاکیا گیا جو اس سے بہلے
نہی کہ نہیں وانتقا۔

اس أمسّ كي ففيلت.

اہلسنت دجاعت کا عفیدہ ہے کہ نبی کیم صلی السّٰظیہ وسلم کی امّن تمام امتوں سے بہتر ہے اوران میں آپ کے زمانے کے وگ افضل ہیں حضوں نے آپ کی زیارت کی آپ پر ایمان لا مے ، آپ کی نصدیق کی ، بیت وا تباع ، کی آپ کے سامنے گفار سے جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں کو آپ پر قربان کر دبااور آپ کی تنظیم و مدد کی ۔

سروں ہے زمانے کے نوگوں مبن سے مدیبہ واسے افضل ہیں خبوں نے آپ کے دست مبارک پر ہمیت خوان کانٹرٹ ماصل کیا۔ ان کی تعداد جارسو ہے۔

اہل حد میں سے اہل برر اسے اہلی برر وائے افضل ہیں اوروہ طالوت کے ساتھ بول کی طرح نین سونیرہ سختے ۔
ان لائل برر) میں سے وار نیزران والے جابیس افضل ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی الشرعنہ کے ساتھ ایمان لائے ۔
ان میں سے وہ وس افضل ہیں جن کے جنتی ہونے کی نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے بشارت دی اور بیحضرت ابو کم بر معدرت عمل محضرت الموجمت محضرت و بیر محضرت عمل محضرت الموجمت محضرت المرجمت عمد المرجمت بیں عومت المشرعة ہم ہیں ۔

ان دس نیکو کارس نیب سے چارول بسند بدہ خلفا رواشدین افضل بس ان چار ہے خوت ابر کر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل بی سے بھر حضرت عثمان عنی اور بھیر حصرت علی مرتضے رضی اللہ عنہم \_\_\_\_

خلفاء لأشدي

نبی اکرم علی الله علیه وسلم کے بعد ان جاروں کو ننس سال خلافت عاصل رہی بعضرت الدیم رصدیق رضی الله عنه ولوسال اور کچیه ماه ، صفرت عمر فاروف رصی الله عنه وس سال ، حصزت عثمان رضی الله عنه باره سال اور حضرت علی مرم الله وجه چوسال مسلانوں کے امیر رہے ۔

رہے ہورہ اس کے بعد حصرت امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ انہیں سال تخت خلافت پر شمکن رہے۔ اس سے پہلے حضرت عربی خطا در ان کوشام کا حکمران بنایا اور آ ہے۔ بیس سال حکمرانی کی۔ چاروں خلفا در اند بن کی خلافت صحابہ کوام کی رضا مندی اتفا ق اور بہدسے علی بین آئی اور اس بیے جبی کہ انجنب اپنے اپنے ور میں دیگر میجا ہم کوم بیفی بیات ماصل کھتی۔ بیخلافت تلوار، فہر، غلبہ اور اپنے سے افضل کے الحضوں چھیفے سے حاصل نہیں ہوئی

حفرت صديق اكبررضي الشركي خلافت

بس مہاجرین انصار کے ساخذ متنفق ہو گئے اورسب نے مصرت صدیق اکبر رضی اللہ عند کے ہاتھ پر سبعیت کی اِن بیں مصرت علی مرتفظے اور مصرت زمبر رضی اسله عنها بھی سفتے ۔ اسی لیے صبحے روایت میں کہا گیاہے کہ جب مصرت صدیق اکم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بہر بعیت کی کئی تو آپ تین ون برکم مسلل کھوے ہو کر اعلان فرماتے رہے ،

سا سے وگر این اپنی برجت کو والبس بینا ہوں کیا کو ٹی شخص الیا ہے جس نے مجبولاً میری برجت کی ہے ہا اس پر حصرت علی کرم اللہ وجہ کو طب ہم شے اور فر مایا یہ ہم آپ کے عہد کو نہیں توڑتے اور بنر اپنی برجت کھی والبس لیس ۔ رسول کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے آپ کومندم کیا ہے۔ بس کون آپ کو پیجھے کرے گا۔

، میں تُقة د معتبر ، راونیا سے بہا ن بہنجی ہے کر صفرت الو کر صدیق رفتی اللہ عنہ کی المت کے سلسے میں شام

صحابه كرام ميس سي صفرت على كرم الشروحبه كا مؤفف زبا ده سخت نفا ـ

ا کیا روایت میں ہے کہ جنگ عبل کے بعد حصرت عبد اللہ بن کوا د رحضرت علی کرم اللہ وجہد کے پاس آئے اور بوجھا کیا نبی اکرم صلی التُّرعلیبروسلم نے اس رخلافت کے) سلسکے میں آب سے کوئی وعد و فرمایا تھا۔ آب نے جواب دیا ہم نے اپنے ملطے میں فور کمیا نود مجیا کہ غاز، اسلام کا بازو (فوت ) ہے۔ لیس ہم اپنی دنیا کے بیے اسی بات پر رامنی ہوئے جسے اللہ تنانی اوراس کے رسول صلی الشرعلیہ وسلم نے ہارے دبن کے بیے بہند فرمایا اوروہ بُرِن کہ نبی پاک صلی الشرعلیہ سلم نے اپنی علالت کے دنوں میں حصرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرض نماز بیڑھانے کے بیے اپنا نا ثب بنا یا ، حصرت بلال رضی الله عنه هر ناز کے دفت آپ کی خدمت کی حاصر ہوتے اور نماز کی اطلاع کرتے تو آپ فراتے ، ابو بکر رضی الشرعنه سے کہو کہ وہ لوگول کوناز بیٹر جائیں ۔ بیزنبی اکرم علی الشرعلبہ وسلم ابنی حیات طبیبہ میں سی المرام سے حضرت مديق اكبرضى النهوعنه كى شان مين اس فسم كى منتكو فرما نے حسب سے صحاب كرام بير واضح بهوا كرحصنور علب ابسلام كمے بعد حصر صدین اکبر رقنی الله عنه خلافت کے زیادہ حفدار ہیں ۔اسی طرح حضرت عمر بن خطاب ،حضرت عثمان عنی اوار حضرت علی مُرْفَىٰ رَفَى اللّٰرُعَنهم كے بارے مِن روا مات بين جن سے معوم ہرتا ہے ربحضرات ابنے ابنے وُور مِن خلافت كے رَباوہ حقدار تف ال روایات بین سے ایک ابن بطم کی روابی بے جوابنی سند نے سا تف حضرت علی مرتفظ رفنی الله عنه سے روابت کرنے ہیں۔ آپ نے فر مایا۔ بار کا ہ نبوی میں وض کیا گیا ? یا رسول اللہ اہم آپ کے بعد کس کو اینا امیر بنا بُن ؟ أب نے فرمایا" اگر فع صفرت ابو تجرصدیت رصی الشرعنه كو ابنا امیر بنا وسطے نزانہیں ونیا میں امین وزابر اور آئون سے رغبن رکھنے والے باؤ گے۔ اوراگرنم معزن عرصی اللہ عنہ کوا بنا امیرمنتخب کر و سے نوانہیں معنبوط اور امانت داریا ڈیے وہ اسٹر تعالیٰ کے داحکام کے ہارے تین کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈرنے وراکرم ان ورجہ کو ابنا میر چنو کے توانہیں ہالین وینے واسے اور ہالین بافتہ بافتہ پاؤ کھے۔ بہی وجہ سے محصابہ كرام في حضرت ابد كمرصدين رصى التُرعينه كى خلافت براجماع كيا.

ہمارے امام حفزت المم احمدین عنبل رحمہ اللہ سے ایک دوری روابیت مروی ہے کرحفرت صدین اکبر رضی الله عنه کی خلانت واضح نص اور اشارہ دونوں سے نابت ہے جصر جسن بھری اور محدثین کی ایک جا عدت در جمہم اللہ ) کا يهى مسلك بعداس روابت كى وجه حضرت الوسر بره دخى الشرعند سعمروى وه مدين بهدكر رسول المرم صلى الله علیہ وسلم نے فرایا جب مجھے اُسمان کی طرف معرکج کرایا گیا نو بسنے اللہ نفائی کی بارگا ہ بی سوال کریا کرمیرے بعد حضرت علی مرتضے فی السّروند کو خلیفر بنا دیے۔ اس بَر فرنشتوں نے کہا اسے محمر صطفے! رصلی السّرعلیہ وسلم) السّر تعلیا

جو جا ہے کرتا ہے بیکن آپ کے بدر حضرت ابر بحر رضی اللہ عنہ فیلیفہ ہونگے۔ معفرت عرفارون رضى انترونه كابك روابيت بن ب بى كريم صلى الته عليه وسلم نے فرما ياميرے بدر حصرت ابو كميه

رضی الله عنه تحکیف ایکن آب تفورا عرصه ای عظیری گے۔

حفزت عابر رمنی استر عنه سے مردی ہے۔ حفرت علی کرم الله وجہد نے فر مایا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے دنیا ہے۔ "نشر بعب سے جانے سے پہلے عجم سے یہ وعدہ لیا کہ حضرت او کم صدیق صی اللہ عند آپ کے بعد سلانوں سے امیر ہوں کے بر معزت عمر فاروق، ان مح بعد حصرت عنمان اور ان مح بعد حضرت على المرتفظ رضى الترعنهم -

خلافت فاروق اعظم رضى التدعنه

حضرت فاروق اعظم رضى الترعنه كوخود صنرت صدين اكبر رضى الترعند في المبغر المرد فر مایا۔ صحاب کوام نے منسلیم تم کرنے ہوئے ان کے افذ برسیدی اور انفیس امیر المونین کا نام دیا بعضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها فرائے ہیں بعض وگوں نے حضرت صدیق اکبررضی الله عنہ سے عرض کیا کل زفیامت کے دن) آپ ا بنے رب سے الا قات کے وفت کیا جواب دہی گے کہ آپ نے حضرت عمر فنی اللہ عنہ کو ہم بر اپنا خلیفہ نامزو فر ما یا حالا تکم ان کی طبیعت کی مختی ہے آ ب واقف ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہوں گا میں نے ان پزنبرے ابہترین اہل کو ملیفہ بنا کا ہے۔

آب کی خلافت بھی تمام صحابر کرام کے اتفاق سے عل بس آئی۔ وہ بیس کرحضرت عربن خطاب رضى الله عنه سنے اپنی اولاد کو خلافت سے الگ کرتے ہوئے جید افراد کی مجبس مننا ورت فائم فرائی ال ين حضرت طلحه معفرت زبر احضرت سعد بن اني وفاص معضرت عثمان معفرت على اورحصرت عبد الرحل بن عوف رضى الله عنهم ثنامل تنقي حضرت عبدالرجن بن عوف رضى الشرعند في حضرت على مرتضي اور حضرت عثمان رضى التدعند سے فر بابا بي النزناك دى نوشنودى) اورومنول كى جلائى) كے بيے آپ دونوں ميں سے ايك كو اختيادكم تا ہوں يجراب نے مفرت على رضى الله عنه كالم نف كيو كر قر ما إسعالى مرتف إرضى الله عنه) من أب سے الله و منا في اوراس كے ومن بزوم رسول صلى الله عليه وسلم كے واسطر سے بوج تا ہول كرج من أب كى بىجب كرون تو آب الله تعالى، رسول كرم صلے اللہ وسلم اور ومنوں کی نجیرخواس کریں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ،حصرت صدیق اکبر اور حصرت فا روق اعظم رضی الله عنهای سیرت وشعل راه بنائیں گے حصرت علی رضی الله عنه کو اس بات کا در سوا که ممکن ہے وہ اکنے پیشروا کا جیسی قوت ماصل بذگرسکیں بینانج الفول نے قبول ند کیا ۔اس کے بدوصنرت عبدالرحن رضی الله عند نے مصرف عثماً ف رضى الشرعنه كالم نف بجبر كروى كفتكر كى جرحفرت على كرم الشروجيه سے كائى حضرت عثمان رضى الشرعند نے اسے بتول اب کے انفیر بھین ہوئے۔اس طرح مصرف عثمان رضی الله عنة تمام کے انفاق سے در گوں کے درمیان فلیعنہ قرار پائے اور آپ وصال بک اہم حق رہے۔ آپ میں کوئی ایسی بات ببلانہ ہوئی جوطعن وتشنیع ، نافرانی یا مال کا باعث بنی جبر افنیوں رننبجہ ) کا نظر براگ ہے وہ ہاک ہوں -

خلافت على مرتضارضي الشرعنه-

أب كى خلافت برجاعت كانفاق اور صحابركم امنى التدعنهم كا اجاع تفاحض ابوعبراللہ بن بطر، حضرت محربن صفینہ رضی اللہ عنہ سے روابت کرتے ہیں آب فرمانے ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تفا اوراس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے۔ ایک شخص نے آگر تبایا کرا مبرالموسین البی سنہیر ہوگئے فرمائے ہیں صنون کا کرم الٹروجہ کوڑے ہوگئے تو میں نے ان کو انتظان پنجینے کے) فون سے کرسے بکڑ دیا۔ آپ نے فرمایا یڑی ماں نہ ہو تھے چھوڑ دسے جنانچہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اس وقت انکوشہ بدکر دیا گیا تھا۔ آپ دائیں آکر گھر میں ماخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اسنے میں توگوں نے آکر وروازہ نرور زورت پیٹیا اور اندروافل ہوگئے۔ انفوں نے عض کیا صنوت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے اور توگوں کے بینے علیفہ صنوری ہے اور ہم آپ زیادہ کسی کواس کا حفد ار نہیں سمجھتے مصنوت علی رضی اللہ عنہ خرایا مجھے ضلیفہ نہ بنا و میرے لیے نیابت ہی بہترہ اور اگر نہیں مانتے ترمیری بعین پوشیدہ نہ ہوگی بلکر مسجد میں جاؤں گا اپس جومیرے انٹھ پر بیعیت کرنا چاہے وہ بعیت کرے وصن مبارک پر میر صنفیہ فریا نے بین پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد کی طرف نشر لیٹ سے گئے اور صحابہ کرام نے آپ کے وست مبارک پر بیعت کی ۔ آپ می نہا وت بک مام من رہے جکہ نوارع اللہ انہ بین ہلاک کرے آپ کی امامین کو قطعاً نہیں مانتے۔

# صحابررام کے مابین قبال

صفرت على مرتضا رضا ورصفرت على مرتضا رضى الله عنه اور صفرت طلی ، حضرت زبر ، صفرت عاقصه اور صفرت و رضا و مناوبر رضی الله عنهم کے دومیان لڑائی اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور صفیرٹروں وغیرہ کے باسے بی صفرت ام احمد بی بنی رحمہ اللہ فاموش رہنے کا حکم دیتے بی کیونکہ اللہ تنائی قیامت کے دن ان سے اس چیز کو دور کر دے گا۔ جیے اللہ تنائی کا ارشاد ہے ؛

ادريم نے انطيبينوں بن جو كھد كينے سفة سب كينے ليے البي من جو كھد كينے سفة سب كينے ليے البي من

وَنَزَعْنَا مَافِئْ صُدُّهُ وَحِهِمْ مِّسِنْ عِلِيٍّ اِنْحُوَ نَاعَلَى شُوْمٍ تُمْتَعَا مِيلِيْنَ -ورصرت على رضى الشرعندان سے لڑائی میں حق برسے

ا در صرت علی رضی النترعند ان سے لوائی میں حق برستے کیونکو آپ اپنی امامت وضلافت کواس بنا برصیح سیمھتے تھے کواس
پر صحابہ کوام میں سے اہل مل وعقد کواٹھانی مغا۔ لہذا جو عض آپ کی اطاعت سے الگ ہوکر جنگ کے بیے نیار ہوا وہ باغی مغا
ام کے مغابلے میں نکلا لہٰڈا اس کافٹل مائنز نظا البنہ حضرت امیر معاویہ، حضرت طبح اور صفرت زبیر رضی النترعنہ نے مظلوم فقول وظہر حضرت مثان عنی رضی النترعنہ کوفنہ برکیا وہ صفرت علی کرم النتر وجہد کے نظار بی سنتی میں النترعنہ کوفنہ برکیا وہ صفرت علی کرم النتر وجہد کے نظار بی سنتے ۔ بنا بر بس ہرایک کامفضد ورسمت مقا اور ہمارے بیان اس مشکر میں فاموش رمیا اور اسے المستد قبالی کے حوالے کروینا نیا وہ بہتر ہے وہی نمام حاکموں سے بڑا حاکم اور بہتر بن فیصلہ کرنے والا ہے ہمیں وال بانوں میں پڑنے کی بارے برائے کی مزورت ہے۔
پڑنے کی بجائے ) اپنے نفسانی عبوب کی طرف متوجہ ہوئے ، بڑے بڑے گن ، موں سے دول کو باک کرنے اور مہلک بازں سے دافل مروباطن کو ) باک رکھنے کی صرورت ہے۔

# خلافت مضرب اميرمعا ويدرضى الشرعته

کے سپر دفر مائی۔ علاوہ ازین نبی اکرم طی السّر علیہ وسلم کا ارشا وگرای ہی آب کے ٹیش نظرتا۔ آپ نے حصزت امام حسن رضی السّر علیہ کے سپر دفر مائی۔ علی در بایا یہ مبرایہ بیٹا سروار ہے۔ السّر فتالیٰ اس کے در بیعے و و بڑے کے گردیوں میں سلم کوائے گا، لہذا حضرت اما اس کے در بیعے و و بڑے کے گوریوں میں سلم کوائے گا، المان کہا جاتا کوئی السّر علیہ کری ہاں سال کو تا مام الجاعتہ رُجاعت کا سال کہا جاتا ہے۔ کیو کی مسالاوں کی جاعت سے انقلاف کا مورا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ رشی السّر عنہ کی انتباع کی اور اس بیا جس کی دورا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ رشی السّر عنہ کی انتباع کی اور اس بیا جس کے فر با السلام کی خلافت کا نبی اگر م سلی السّر علیہ وسلم کے ارتفا و گرائی میں ہی ذکر ہے۔ آب نے فر با السلام کی جس سین میں میں اس معنوت امیر معاویہ رضی السّر عنہ کی آبیس سال اور کچوماہ دور افترار کا حصتہ ہیں کیونکہ نمیں سال حضرت علی کرم السّر وجہہ کی خلافت ہر بر بر رسے ہو مات ہیں۔

ازواج مطبرات کے بارے بیں عقبدہ .

ہم، نبی الشرعلبہ وسلم کا تمام ادواج مطہرات کے باسے بیں الشرعلبہ وسلم کی تمام ادواج مطہرات کے باسے بیں الجی نظر بیرر کھتے بیں اور عشر اور عشار میں الشرعد بھے بات کے باسے بیں اور عشر سے اللہ میں اور عشرت ما کہ شام میں اللہ عنہا دنیا بھر کی خوانین سے النظام بیں ۔ الشر تعالیٰ نے ہے دنیوں کے الزامات سے آپ کی بیرں پاکدامنی بیان کی کردہ آبات تنامت بھر بیڑھی جاتی ہیں۔ الشر تعالیٰ نے ہے دنیوں کے الزامات سے آپ کی بیرں پاکدامنی بیان کی کردہ آبات تنامت بھر بیڑھی جاتی ہیں۔

حضرت خانون جنت رضى الثرعنها

اسی طرح نبی استر ملی استر ملی استر علیه وظم کی صاحبزادی مصرت خاتون جنت فاطمة الزمرا،
الله نغالی ان سے ،ان کے نشو سراورا ولا و سے راضی ہمو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں ۔آپ کی مداور تحبت اسی طرح ثوا ،
ہے جس طرح آپ کے والد ماجو ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا یسحفرت فاطمة الزام رضی
اللہ عنہا بہر سے جسم کا ایک محکول ہیں جس انجیس انبوار پہنچائی گو بانس نے مجھے ستایا ۔"

محابه كام كي ففيلت

یہ ہیں اہل قرآن جن کا اسٹرتغالی نے اپنی کنا ب میں تذکرہ فربایا اور ان کی تعرفیت فرمائی ، یہ بجرت ہیں پہل کرنے والے الدانصار ہیں جھوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔

المرتافيان كے بارے من ارتاد فرانا ہے: كَا يَسُتَوِى مِنْكُمْ مَّنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتِّةِ وَ قَا تَلَ اُو لَآفِكَ اَعْظَمُ وَ مَجَةً مِنْ الَّذِينَ اَنْفَقَفُوا مِنْ بَعْدُ وَ حَمَّا تَلُولُ وَكُلا الْوَعَدَ الله الله الدُّسُنى ا

اورالله تفالي كاارشادى،

تم میں رار نہیں وہ مفول نے نتے مکر سے قبل خرچ اور جہاد کمیا وہ مر نبر میں ان سے بٹر سے ہیں جفول نے نتے کے بعد خرچ اور جہاد کمیا اور ال بھیلئے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فراچکا

وَهَدَاللهُ الكَذِيْنَ الْمَتُوْاوَعَمِلُوالصَّلِطَةِ لَيَسُتَخُولِفَتَهَ هُمُ فِي الْلَمُ ضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الكَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَيْمُكِنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الكَذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَيْمُكِنَنَّ لَهُمُ وَيَنَهُمُ الكَّذِيْنَ أَدْنَظَى لَهُمْ وَكَيْمُكِنَّ لَتَهُمُ مُثَنَّ الْمَعْمُ وَيَعْمُ

نیزارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ُ وَالْكَذِيْنُ مَعَهُ أَشِدٌ الْمُعْكَى الْكُفْتَامِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُ هُ ثَرَ اهُمُ رُكَعًا سُجَّدًا إ\_\_\_ \_\_\_رينِ فِي ظَرِيهِ مُ الْكُفَّامَ رَكَ

السرتنائل ف ان کو دعدہ دیا جرتم میں سے ایمان لا کے اور ایسی دیے کام کئے کہ ضرور الفیس زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے بہلوں کو دی اور عزور ان کے لیے ان کا وہ دین جا دے گا جران کے لیے اور عزور ان کے بیند فر مایا ہے اور عزور ان کے بہلے خوت کو امن سے بدل دیگا ۔

ادردہ نوگ جرآب کے ساتھ ہیں۔ کافروں برسخت اور آبیں یس نرم ول ہیں تم ان کورکوع و سجودکی حالت میں دمکھو گے ساکہ ان سے کفار کے

مسرت الم معبفرسا وق رضی الشرعتر اپنے والد ما جرسے الشر نفالی کے اس (مندرجر بالا) ارشادگرا ہی کے بارہے میں فرا جی ۔ صفرت الحرکر میں الشرعلیہ وظم الشرکے رسول بیں اور وہ لوگ جو سختی اور نوشی کی عالمت میں، فار میں اور ہی ہی ہے سافتہ مقد صفرت الحرکر میں الشرعتر بیں کفار پر بڑے سے میں نظر آئے والے صفرت علی کرم الشروج میں۔ النٹر نفالی کی فضل اور رضا قائن مقال عنی رضی الشرعتر بیں اور رکوع و سجدے میں نظر آئے والے صفرت علی کرم الشروج میں۔ النٹر نفالی کی فضل اور رضا قائن کرنے والے صفرت طلحہ اور رصفرت تر بیرضی الشرعتہ کا بیں بو آپ کے معاون ہیں " ان کے جبروں پر سجدول کی فشائی ہے۔ سے مراد صفرت سعد ، صفرت سعید ، صفرت عبد الرحمٰن بن عوف اور صفرت ابر عبدیدہ بن مقرل و رضی الشرعتہ میں۔ یہ وس صحابہ کام بیں بن کی مثنا کی قول سے اور المجبل میں اس طرح ہے کہ مثلاً ایک کھیتی ہے جس نے اپنا خوشنہ کالا اس سے مراد نبی اکرم صلی الشر علیم و کم میں بھراسے صفرت ابو کم رضی الشرعتہ کے در ایم مقبوط کیا چرحفرت فاروق اعظم رضی الشرعتہ کے ذریعے وہ صفت ہوا اور صفرت عنمان رضی الشرعتہ کے وربیدے ابنے شنے برکھڑا ہو ااور پھرحفرت فاروق اعظم رضی الشرعتہ کے ذریعے وہ کھیتی ، کھیتی

وا سے کے بیدے باعث مسرت بن گئی: ناکرنی اکرم ملی الشعلیہ وسلم اور آپ کے محابہ کرام کے در بیدے کا فرغیقط و خصف میں جل جائیں۔ جل جائیں۔ المستنت و جاعت کا انفان ہے کہ محابہ کرام رضی الشرعنی کے درمیان بیا ہونے واسے اختلاف اور ہمگڑیے کے بارے بیں گفتگوسے بازر مہنا چا ہیںے ۔ ان کی بڑا تی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کڑھ وور بارے بیں گفتگوسے بازر مہا چا ہیں ۔ ان کی بڑا تی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کڑھ ور میان اختلاف رونما ہے اور جو کچھ میں منا مصرت علی مصرت علی مصرت علی مصرت نا کہ انتہا ہے اور حصرت امیر محاویہ رضی الشرعنہ م کے درمیان اختلاف رونما ہوا اُسے سپر وضا کیا جائے ۔ ہم ما حد فیصل کی فضیلات کو تنہ کہ کہا جائے ۔

جيسے الله تعالىٰ كارشاوے:

وَالْكَذِيْنَ جَاءُ وَامِنْ بَعُدِهِمُ يَقُتُولُوْنَ دَبَّنَا اعْنُونُ لَنَا وَلِإِخْوَ ابِنَا النَّوْنِيَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا

اوروہ لوگ جوان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہا دے رب اہمیں بخش دے اور ہارے ان جائیوں کو جوابان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہارے دل میں ایان واوں کی طرف سے کینر بزر کھو۔ اسے ہمارے رب اب شک تو ہی نہایت مہر بان رقم والاہے۔ ۼِلَّدِيْلَذِيْنَ ٢ مَنُوْا دَبَّنَا إِنَّكَ رَءُهُ فَّ تَحِيْظُ

ينرالله تعالى ارشاد فرماتا ہے -

وَهُ وَكُوا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

یہ ایک جماعت ہے جوگزرگئی اس کے بیے جواس نے کابا اور تنہار سے بیے تنہاری کمائی اور تم سے ان کے اعال کے بار میں برجیانہیں جائیگا۔

عنی کا کوم ملی اللہ علیہ و کا میں است ہیں ہے جب میرے صحابہ کوام کاؤگر ہوتو خاتوش رہو ؛ ایک روایت ہیں ہے بیرے معابہ کوام کے درمیان رُونما ہونے وائے وافغات ہیں نہ پڑو اگرتم ہیں سے ایک اُسکہ پہاڑ مبنا سونا بھی د فعل کے لاستے ہیں ) مخرچ کرنے تو ان کی ایک مُدکو اور نہ ہی اس کے نصف کو بہنچ سکنا ہے .

رسول اكرم صلى التعليم وسلم كاارشادسي:

واس تنتی کے لیے تو فنج ری ہے میں نے مجھے دکھا یا مجھے و تیجھنے والوں کو دکھیا " رسولِ اکرم علی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں میرے صحابہ کوام کو کا کی من ووجس نے ال کا لی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی تعنت ہے ۔

معار کوام کو دیند فرایا بیں ان کومیرا معاون اور شته دار بنایا اور آخری زاند نفانی نے بھے پیندفر وابا اور میرے بیے میرے معار کوام کو دیند فرایا بیں ان کومیرا معاون اور شته دار بنایا اور آخری زانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان کی نواین کریں گے یفردار اان کے ساتھ نکاح نہ کرو جردار ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جردار ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جردار ان کے ساتھ نکار نہ بڑھنا اور خبردار ان کا نما زجنا زوجی نہ پڑھنا ان بریعنت ہے ۔"

حفرت جابروشی الشرعند سے مروی ہے نبی کرم صلی الشرعليه وسلم نے فروایا :

و ان دگوں میں سے کوئی بھی جنہم میں نہیں جائیگا جنوں نے درخت کے نیچے بیجت کی ؟ مصرت ابو مربرہ رضی اللہ عنہ سے روابت ہے رسول اکرم ملی اللہ علیہ قطم نے ارشا دفر ایا : استر تعالیٰ نے الی بررکی

طرف منوقه مو كرفر مايا اسے الى برر اجو جا موكرو مي في المبي الله يا كه

حضرت عبدالله بن عرضی الله عنها سے موی بے بی اکرم علی الله علیه وسلم نے فر ابا : "برے صحابہ کوام ستاروں کی شل بیں جس کا دامن بیٹر دیکے بلابت با ڈیگے ؟

بہر کے ماہ وہ ما وروں میں بین بی بی رہی اللہ علیہ اللہ علیہ والم نے ارشا دفر مایا صفرت الدر بدہ ابنے والدسے روابت کرنے ہیں رضی اللہ عنها) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا " میراجر صحابی کسی متام پرفوت برجائے وہ اس زمین والول کے بیے شغیع بنا دیا جاتا ہے ؟

، میراجر معابی نسی مقام بروت برجا وه اس ربین والوں نے بیے عیقے بنا دیا جا سے عضرت سفیان بن عیبینہ رجمہ اللہ فرط نے بین :

مروشخص کسی معانی سے بارے بی کوئی رنا شائستہ کلم کہنا ہے دہ خوامش کا بجاری ہے !

له اس کا بیمطلب نبین کرمنا ذا نشرانغیس گذا بول کی اجازت دی جاری جکداس بان کا اظهار ہے کرغز وَه برر بین حصر بینے کی وجسے انھیں وہ عظرت نصیب ہوئی کہ انشرتعالیٰ ایفین گنا ہوں سے تعفیظ رکھے گا۔ ۱۲ میزار دی .

مسلمان محمرانون كى اطاعت

اہستنت کااس بات پر اجماع ہے کہ سلان کھرانوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کی باع کرنے والوں کی باع کرنے والوں کی بات سے اس کی بات سن کر ان کی فرانبرداری کی جائے۔ ہر بیک وبد کے بیجے نماز جائز ہے جاہے وہ عاول ہو یا ظالم ۔۔ اس طرح وہ تحض جس کروہ مفرکریں اور ابنا جانشین بنائیں ۔۔ کسی اہل قبلہ سلان سمے بارسے میں جنتی یا دوزخی ہونے کا تعلی فیصلہ نہ کریں جاہے وہ معلیع ہویا نا فرمان ، ہوایت یا فیۃ ہویا گھراہ جب بھر اس کے برعتی یا گھراہ براطلاع نہ ہو

مجزات وكرامات برايان

ابل سنت كاس بات براجاع بے كم انبياءكرام كي مجزات اور اولياءكرام كى كرامات كو

تسبيم كيا جائے۔

دېنگائی اور ارزانی

مہنگانُ اور ارزانی اسٹر تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کسی سعطان یا با وشاہ کی طرف سے نہیں ہے اور مزاس میں متناروں کا ذخل ہے جیسے قدر بعر (فرننے) اور علم نجوم والوں کا نعیال ہے کمیز کے مصر بنت انس رضی اسٹر عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا ؛

اس ال کو اپنے آپ سے تکال در تین اللہ کو اللہ کو تا ہم وہ کر ہیں ہے دو سنگر ہیں ایک کانام در رفبت "اور دوسرے کا نام "رمبت " ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرنا چا ہتا ہے تر تا جروں کے دوں ہیں رفبت ڈان ہے بیں دہ اسے روک لینتے ہیں اور جب ارزانی کرنا چا ہتا ہے تو تا جروں کے دوں میں رمبت (ڈر) ڈال ذیتا ہے بیں دہ اس مال کو اپنے آپ سے نکال دیتے ہیں۔

ا تباع اختبار كرناا وربه عن سن كينا

ہم عقاند اور سمجھ دار مون کے بید بہترہ کہ وہ (نبی کریم صلی اللہ علاہ ملم کی ) اتباع کرے بہترہ کہ وہ (نبی کریم صلی اللہ علاہ ملم کے ) اتباع کرے بوت اختیار فہ کورے دین میں حدے نہ بوٹے بہتر گہرائی میں نہ جائے کا داس کے قدم (راہِ راست کی بھسل ما بیس کے اور وہ ہلاک ہوجائے گا ۔

معزت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ نے فوایا (سنت کی ) آنباع کر واور بدعت اختیار نہ کر وہ کا بت کیے جاؤے یہ صفرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں " پوسٹ جبع باتوں کی کھوج لگا نے سے بچواور کسی چیز کے بارے ہیں " عضرت معاذبن جبل رضی اسٹہ عنہ فرمانے ہیں " پوسٹ جبع باتوں کی کھوج لگا نے سے بچواور کسی چیز کے بارے ہیں "

که بین سیح العقیده ملان اگرچ برے اعال کا فرنکب بھی ہو برقت صرورت اس کے پیچے ناز بردهنا جائز ہے متنقل امام نہیں بنانا چاہیے جال بمک بدعقیدہ وگرل کا تنعلق ہے ان کی افترار میں نازجائز نہیں۔ ۱۲ ہزار دی .

يرىزكبوكريركيا بے "

معنت مجابد کردب صفرت معا ذرصی استر معند سے یہ بات پنچی نوامفوں نے فرایا بہتے ہم کسی جیزے بارے بین کہاکرتے عقے کر یہ کیا ہے و میکن اب نہیں کہتے۔

سنرت وجماعت کی انباع مون برسنت اورجاعت کی بیروی لازم ہے،سنت رسول اکرم ملی الله علیه وسلم کا طریغ مبارکہ ہے اور جاعت سے مرادوہ چیز ہے جس برخلفائے را شدین کی خلافت بس صحابہ کرام رضی الله عنهم کا تفاق مرگ

### الى بوت سے اجتناب

الل مرعت سے زیادہ مجت مباحثہ نہ کیا جائے بزان کا قرب اختیار کیا جائے اور نہ انہیں سلام دیا مائے کیونکر ہماے الم احمد بن صنبل رحمہ الله فرانے ہیں جس نے کسی برطنی کوسلام دیا گویا اس نے اسے بیند کیا مین کو بی اکرم علی الله علیہ ویکی ارشاد گرامی ہے: آبس میں سلام کو بھیلا کر باہم محبت بدا کرد؛ نہ اہل برعت سے نز دیک جائے اور نز عبد اور فوٹنی کے موقعہ برائیس مبارکیا دبین کرے جب وہ مریں تو ان کی کا د بہنازہ مز بیڑھے ان کا ذکر ہو نوشنففن کا اظہار نہ کرے بلکہ اس عقبہے کے ساتھ کرابل برعین کا نظر برباطل ہے، اللہ تنا لی کے بیے ان کو ا بنے آپ سے دورر کھے اور ان سے دیشنی کرے اور برتصور کرے کہ اس بر بہت بڑا تواب اوراج عطاكيا مائے گا۔

بی کریم صلی الله علیہ وسلم ارشا وفرمانتے ہیں جس نے اللہ ننائی سے بیے کسی پیٹنی کو وشمنی کی نگاہ سے د کمیا اللہ تنائی اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیگا اور ہو آدی محن رضا نے البی کی خاطر کسی بھتی کو دیشن سمجھتے ہوئے جور سے اللہ تنالی فیامن کے ون ایسے امن عطافر اسے کا ہوآدی الل مرعت کو حقیر جھیاہے اللہ تفالے دنت يس اس كے سودرہے بلند فرمائے كا اور جيمف اس كے ساتھ ننده بينيانى اورابيے انداز بي الافات كرے كا بواس برعتی کو سبند ہے تواس نے اس جر کو جنلا با جوا مشر تمانی نے صرت محد مصطفے صلی الله علیہ وسلم برنازل فرمائی حفرت مغيره رضى إلشرعنه ،حضرت عبد الشرين عباس رضى الشرعنها سع روابت كرين يا المرم صلى الشرعكيد وسلم

ارتنا و فرایا" الله تعالی مینی کامل اس وقت یک قبول نهی کونا جب یک ده میون کونه جیور وسے " حفزت نفیل بن عیا من رحمہ الشرفر انے بیں جو کسی برعنی سے معبت کرنا ہے اللہ نفائی اس کے اعمال صالع کر

مل بوت موی من کے اعتبارے ہرنے کام کر کہتے ہیں میکن بہانجس بیٹ کی نومت کی گئی ہے وہ البیا کام ہے جوسنت کے غلات ہو اور شر لعبت میں اس کی کو ٹی اصل نہ ہو در ہد بعض ایسے تھی نئے کام ہیں جو اچھے ہیں ان کی ترغیب وی گئے ہے۔ ہرنے كام كوبرعت كبه كورد كروبنا جالس بصطرح بيلا دالبني كى عالس كومبن جالى برعت سے تغبيركستے ہيں . واستنفرالنس المرادو -

عببة الطالبين الكود

ویلہ اوراس کے دل سے ایمان کا نور نکال بہتا ہے اور حب الله نقائی کسی شخص کو دکھتا ہے کہ وہ اہل برعت سے دشمی دکھتا ہے تو مجھے ، میدہے کہ الله نقائی اس کے گناہ بخش دیگا اگرچہ اس کے اعمال کم ہمول ،
جب نتم مجھے ، میدہے کہ الله نقائی اس کے گناہ بخش دیگا اگرچہ اس کے اعمال کم ہمول ،
جب نم کسی برعتی کورا سننے ہیں دکم بھونو دو مرا راستہ افتا ارکر لوجھ زنفنیل بن عیاف رحمہ الله فرمات ہیں ہیں نے صفر سفیان بن عیدینہ رحمہ الله سے سنا اُپ فر مانے نفے جس نے کسی برعتی کے جنانے کی انباع کی وہ والیسی ، کم سلسل الله سفیان بن عیدینہ رحمہ الله سے اور نبی کریم صلی الله علی براست میں رفتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے برعتی براست جبی ہے ۔ آپ نے فر مایا "جس نے روین ہیں)
کو ٹی نئی بات نکالی یاکسی برعتی کو تھکانہ دیا اس بر اللہ نقالی ، فرشتوں اور تمام توگوں کی تعنین ہے الله نقائی اس کی فرمن اور نفل عبادت کو قبول نہیں فر مانا ۔ "

صبارت رون بی مرده ؟ حضرت ابرابیب سجت نی فرماتے ہیں جب کسی اُدمی کے سامنے مدیث شریب بیان کی ما شے اور وہ کہے اسے چھوڑو اور تم سے وہ بیان کروجر قرآن میں ہے نومان لو رہ تفق گمراہ ہے۔

ابل پروت کی علامات

میں نے اللہ نائی کی بہمیان اور اہل سنت وجاعت کے عقائد میں انتخضار کے سابق اور اپنی بساط کے مطابق جو کچے مکھا بداس کا انٹری حصتہ ہے۔ اس کے بعد ہم دوفصلیں مزید لائتے ہیں جن سے کسی بھی عقاب مرمون کا بے علم رہافی جے نہیں جبکہ وہ را وہ تی بر حدیثا جا ہما ہو۔

بہلی نصل اس چرکے بار سے بین کرائٹ نفالی بیر کن صفات اور بندول کی عادات و نفا کس کا اطلاق صیح بہیں اورکن صفات سے اسے موضوف بمجشاع اُرزہے ۔ اور دوسری فصل بی ان گمراہ فرفول کا بیان ہے جدا ہو تق سے بھٹک گئے اور فیامت کے دن ان کی دلیل بالحل قرار پائے گی ۔ الترتعالى ك ساته ناجائز صفات كااطلاق:

برفصل ان صفات کے بارے میں ہے جن کا اطلان اللہ تفالی برصحیح نہیں اسی طرح وہ افلاق جن کی اضا

اس كىطرت مال سے اور دہ صفات بن كى نسبت جائز ہے

جهالت ، مننک ، گمان ، غلبهٔ گمان ، بجوُل جانا ، او سحکه ، نیند ، غلبه ، خفلت ، عاجز مونا ، موت ، گونگاین ، بهره بن ، أمرها بونا ، مشهوت ، نفرت کمرنا کسی طرف جمکا وُ ، ظاهری اور باطنی عفته ، غمر ، افسوس ، پیمنشیده غم ، حسرت ، عمکینی ، در و ، لذت ، نفع ، نفضان ، نمنّا ، عزم اور هبوت کااطلان اللهٔ نمالی برناجا نزیج -

الشرتنالي كانام "أيان "ركفناجيهاكم" سالميه" فرقن كاعقبره ب، جائز نبي والفول في أبت كرميم:

قَعَنُّ تَیْکُفُرُ بِاکْدِ نِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَدُ ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے انال ضائع ہوگئے ۔ سے استدلال کیا حالا فکہ اُ بہت سے مرا دیہ ہے کہ جس نے ایمان کے واجب ہونے کا انکار کیا اس شخص کی طرح ہے جس نے رسول الشرصلی الشیطیبہ وسلم اور ان احکام (اوام و ثوا ہی) کا انکار کیا جو بی اکرم صلی الشیطیبہ وسلم الشرنفائی کی طرف سے لے کرنشر بھین لائے ۔ الشرنفائے کو اس بات سے موصوف کرنا کہ وہ سی کا حکم مانے والا ہے جا انڈ نہیں اور نہ برکہنا جا توہے کہ وہ عور ٹوں کو جنانے والا ہے ۔ الشرنفائی کے بیے صدود ، انتہا ، بہلے ، بعد ، بنیجے ، ایک اور بیجیجے ہونے کا نظر بہ

کہ وہ خور تون کو جانے وان ہے۔ اسر تھائی سے بینے طرور ہم ہی بہتے بعد بیب اسے اور بیب ہوت ہم سربہ ناجائز ہے نیز اس کے بیے کیفیت نابت کرنا بھی جائز نہیں کیونکران میں سے کوئی بات بھی نشر تعیت اسلامبہ میں نہیں آئی۔ البتہ وہ عرش مبر دائنی شان سے مطابق مسفوی ہے جس طرح قرآن باک اور احادیث مبارکہ میں کیا ہے بکہ اللہ تعالیٰ

ان تمام جهات كا فانق بيد الشرتناني بيرمقداركا اطلاق مي حائز بيب-

الشرنالى كوشفق كهنے كے بار في بين اختلات سبے جو لوگ اس كے جواڑ كے قائل بين وہ حضرت مغيرہ بن سنعبر رضى الله عنه سے مروى بى اكرم صلى الله عليه وسلم كے اس ارشاد سے اشد لال كرتے ہيں . اب نے فر ما باسكونی شعف الله تنالی سے بڑھ كرگنا ہوں كى مغررت قبرل كرنے والا ہے .

اور جو لوگ اس عدم جواز کے قائل بین دہ کہتے بین حدیث کے الفاظ نتی کے بدے میں واضح نہیں کیو کر اس معنی کافی انتقال ہے کہ اللہ تفالی سے برار کر کوئی غیرت مندنہیں ریعنی نفظ و شخص کوئی ایک کے معنیٰ میں بوا ور بعض روایات میں آیا بھی ہے کہ اللہ تفالی سے بڑھ کر کوئی غیرت مندنہیں۔ ( لگآ اُکٹُ اُٹھیڈ مِنَ اللّٰہِ )۔

الله تنانی کوفاضل بعتیق ، فقیه ، فطین ، نحقق ، عاقل ، مُوقر اور طبیب کهناهی جائز نہیں یعف نے کہا ہے کہ طبیب کہنا صحیح ہے۔ عادی کہنا ہی صبح نہیں کیونی عاد کے زمانے کی طرف منسوب ہے اور وہ عادث ہے ، اسٹر تنانی کومطیق رطافت کر پیا کر نے والا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں اسے محفوظ کہنا بھی جائز نہیں کہنا ہی صبح نہیں اسے محفوظ کہنا ہی جائز نہیں کہون کہ وہ ممافظ ہے ۔ اسے مباشرت سے موضوف کرنا نیز کسب کرنے والا کہنا ہی صبح نہیں کیون کہ بہمادی کی قدرت وطافت ہے۔ اور اس کی تو کہ بہما دی گی قدرت وطافت سے عاصل ہوتا ہے ۔ اور اسٹر تنائی اس سے پاک ہے .

الله تنانی برعدم کا اطلان لیمی صبح نبین کیورکد وہ قدیم ہے بیکن برفدیم ہو نااس کی فات سے کوئی زائد صفت نبیں اور نہ ہی اس کے وجود کے بیے اُغاز ہے۔ البند ابن کلاب کے نز دبک وہ قدیم ہے اور برصفتِ فدم اس کی وات برزلامر ہے۔ وہ باتی ہے بیکن بفا رکو ٹی الگ صفت نہیں اللہ تفائی عالم ہے لیکن اس کی معدوات غیر تناہی بیں اور وہ السیا فا در ہے جس کی مقدورات کی کوئی انتہا نہیں ۔ البنہ محترز لہ ان نمام جیزوں کے بیے انتہا کے قائل ہیں ۔

الترتعالى بران صفات كاطلاق مارزي

خوستی، سننا، عضب ، نا راصلی اور رضامندی سے الشرنعالی کوموصوف جاننا جائزے۔ ہم نے اسے پہلے باب میں بیان کیا ہے۔ اسٹر تعالی کوصفت وجردسے موصوف ما ناجی جائزے کیونکہ ارشاد ضاوندی ہے۔ اور اس نے وہل اسٹر تنانی کو پایا " اسٹر تنانی پر نفظشی کا اطلاق می صبح ہے۔ ارشاد خدا وندی

آب بولھیں کس چیز کی گاہی بٹری ہے فرمادیجے الشر تعالی وگاہی قُلْ أَيُّ شَيْءً ٱلْبُرُ شَهَا دَمٌّ قُلِ اللَّهُ -الله تعالى برنفس، وان اور مين كاطلاق مجى صبح ب يكن اسے انسانوں كے اعضاء سے تشبير بنرو بجائے ميساك

يركبنا بعى صحيح بي كراستُرتفاني ماضي من تفاليكن اس كى كو تى صدنبين كميونكر الشرتفاني كاارشا وسيد:

الله تفالى سريد كو عانف والاسه

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَرِيبُمًا ه اورالله تنالى سرچر كامكهان سے. وَكُوا زَاللَّهُ بِكُلِّ شَنَّى مُ تَرْقِيْبًا ٥

والشرنفاني كوستنطيع كهنا بحى عائش ب كبيزكم استطاعت اسے قدم (طانبدار) اور باتی (بلانتها) کہنا ہی صبح ہے معنى قدرت سے اور استر نعالى قدرت كى صفت سے موصوت

اسے عارف منین ، وائن ، وری اور داری کہنا بھی جائزے کیوں کر بہنمام اوصاف علم سے تعلق بیں اور شرب

و لعنت مين ان كى ممانعت نبير - شاع كبتا اع:

بالسُّر مني نهين جاننا اورتوجان والاسم-

اللَّهُ لَا أَذُرِي وَ الْتُ دَارِي الشرتناني پر" راب " (و يجينے والا) كا اطلاق على صبح بے كيونكه اس كامنى بلى "جاننے والا" ہے . بدكهن بلى جائز ہے ا پنی مخفوق اور بندول برمطلع ہے تعنی ان کا علم رکھتا ہے اسی طرح اسے واجد (مبنی عالم) کہنا تھی میچے ہے اسے عمیل اور فحم

كها بعى جائز ہے بينى ابنى مخنون براحان كرنے والا ہے -اسے وبّان "كہنا تھى جائزے لينى وہ بندوں كے افعال بران كوبدلہ دينے والا سے كيونكر وبن "حسابكو كميّ

"كالدّن ملان" جبيا كروك وبيا بروگ اور" ماك يوم الدين" بني صاب ك ون كاماك سه.

یا دیان شارع کے منی یں ہو گاکہ اس نے اپنے بندوں کے بیے عبادت و تشریبت مقرر کی، اور العنبی اس کی طوف بگل ان براسے زمن کیا پھردہ البیں ان کے افعال کا بدلہ دے گا اسے" مفتر " مبنی بر پچر کومفر کرنے والا کہنا ہی مائند۔

الم نعم جركواندافعي بداكيا-

زان اکس بے: إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَتَقْنَا مُ بِعَدَى إِ

نفظ" قدر" خبر كم منى مي مجي أماب - قرأك مجيد من ب: إِلَّا امْرَأْتُهُ كُتُهُ مُ نَاالِتُهَا لَمِنَ مگراس کی فورت ہم مظہرا چکے بیل کدوہ بیچیے رہ جاتے الْغَالِبِرِيْنَ -

بینی ہم نے صفرت بوط علیہ انسلام کو خردی کران کی بیری بیچیے رہ کر عذاب میں مبتلا ہونے والے بوگوں میں سے ہے اور دیگرا بل خانہ سے امگ ہے۔ بہال تھ برکو شک اور ظن کے منی میں بین سیح نہیں کیونکر اسٹر تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اسٹر تعالیٰ کو ناظر کہ بالحی سیج ہے اور اس کا منی دیکھنے اور اشبار کو پانے والا ہوگا۔ سوچے اور فور وفکر کرنے والا مرازیب الوكاكيونكم الشرنعالي ان باتون سے ياك ہے۔

السرنال كو" شفين "كبنا مي جيح ب اوراس كامنى ابن عنوق بررهمت و رأفت كرنے والا موكانوت اور فم كے منى

السرنالي كور رفين الجي كبركت بي بني ابني مخلوق كے ساتھ رجمت وضفقت سے بيني آ نبوالا - بياں رفيق اموركودرست ر کھنے ان کے بارے میں انجی سوچ رکھنے اور ان کے تا کے سے بے تم ہونے کے معنی میں نسی ہو گا۔

الشرتعالي كوحس طرح كريم اورجوادكها جاسكنا باسي طرح السيخي كهناطبي صحح ب كبونكه ان تنام الفاظ كامعني اي محلوق پرفضل واحسان کرنا ہے۔ بہاں سخاوت سے سنتی اورزی مراد نہیں ہو گی جس طرح منت بی سننعل کہا جا ناہے"ائ سخنه "ادرو قرطاس منى " بنى زم زمن اورزم كاغد .

الشرنعاني كو أمر ، كا بهي الم مبيع ، حاظ ، محرم ، فارض ، لزم ، موجب نا دب ، مرشد . قاضي اور حاكم كمنا ورست ميس

طرح بم نے بہتے ذکر کیا ہے۔

اسی طرح استر تعالیٰ کو واعد ، متوعد ، محذر ، فام ، مادت ، نحاطب متعلم کہنا بھی صحیح ہے ان نمام اوسان کا طلب میں اسی طرح استر تعالیٰ کو واعد ، متوعد ، محذر ، فام ، مادت ، نحاطب مسح اوراس کامنیٰ یہ ہوگا کرکیا اُس نے کیونیس کی اور اس کامنیٰ یہ ہوگا کرکیا اُس نے کیونیس کی اور اس کامنیٰ یہ ہوگا کرکیا اُس نے کیونیس کی بقار کونیم کر کیا اور یہ بات بھی مراد ہوگئی ہے کہ دو ہرال جیز کو نعیست و نابود کرنے والا سے جس کواس نے بدید کہا وہ اس کی بقار کونیم کر وے گافروہ معروم ہوجائے گی۔

استرتبانی کو فاعل کہنا بھی سیحے ہے لینی وہ سرعمل کو پیدا کرنے والا اور اس کا خالق سے وہ اسے اپنی قدرت سے ایجاد کرتا ہے لہٰدا دہ اس صفات کے لائق ہے بہال فاعل کا معیٰ اشیاء سے مبائٹرت اور ملنا نہبں کیونکہ یہ بات اجمام کی ملاقات اورایک در سرے کو چیرنے کی متقامی ہے۔ اور الله تعالی جم سے پاک ہے۔

الشرتاك في جاعل المبنى فاعل كهناهي ملجع ب بينياس في بوكجيكيا وواس كامفول ب مس طرع الشرنعال كارشاد وَجَعَلْمُوا لَيْنُ وَ النَّهَا مُ أَيْتُ يُنِ ادرتم في دات اورون كو دونشا نيان بنايا .

جعل معنى علم بحى بموسكنا ب الشرتفالي ارشاد فرأا ب:

کے دو کتے وال ، جائز کرنے والا ، منح کرنے والا ، حال کرنے والا ، حام کرنے والا ، فرض کرنے والا ، لازم کرنے والا ، واجب کرنجوالا ، مسخن کرنے وال ، را ہ وکھا نے وال ، فیصلر کرنے وال ، می دینے وال

جمع نے اسے وقان بنایا رہین کھم دیا)
اسٹر تعالیٰ کو "ارک کے وصف سے موصوت سمجھنا بھی سمجھ ہے جفیفت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو صفت فاعلیت
سے موصوف کیا جاسکتا ہے اسی طرح "ارک کا معنی ہر ہوگا کہ وہ اپنی قدرت عامہ کے تخت پہلے فنل کی عبیہ دوسرے کو وجو دہیں
لا تا ہے ، بہاں "ارک کا بمعنی نہیں کہ وہ اپنی فرات کو اس کام سے روکناہے جس کا نفا صااس کی فات کرتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ
کو مرحد بمعنی فعاتی کہنا بھی جا کڑے نیز اسے ممکون بمبنی موجد کہنا بھی میسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مثبیت کہنا بھی درست ہے بھی وہ
انتیاء کو تا بت وہا تی رکھنے والا ہے جس طرح ارشا دخراو ندی ہے ۔

الترتفالي اليان والول كونابت (باقى رسنے والى بات كي سائق نابت قدم ركھتاہے -

يُعْبِت الله إلى ين المنواب لفول

نیزارشاد خدا دندی ہے:

يمحواالله مايشاء ويتبت وعنده

امرالكتاب.

الله تعالى جه مها دبتا ہے اور جه جاہے ابت رکھتا ہے اور اس كے إلى ام الكتاب (لوح محفوظ ہے)

الٹرنتانی کو عابل اور صائع کہنا بھی صبح ہے لینی وہ خابن ہے۔ اسے "مغیب " بی کہا جا سکن ہے بینی اللہ نتائی کے افعال تفا دت اور نفضان وزباوتی کے بغیراسی طرح وافع ہوتے ہیں جس طرح وہ جا بتا ہے اور الاوہ کرناہے بینی وہ الفال ان کے خفائن اور کیفیا ت کو جاننے والا ہے یہ طلب نہیں کہ اللہ نتائی کے افعال کسی علم کر نے واسے کے کم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسٹہ نتائی اس سے باک ہے۔ اس صفت رمعیب ) کا اطاق افتہ نتائی کے بندول بر بھی ہوسکتا ہے اوراس سے مراد اللہ نتائی کی اطاعت کرنے واسے اوراس کی نہی سے بازر سنے واسے لوگ سے مراد اللہ نتائی کی اطاعت کرنے واسے اور سنے واسے لوگ ہیں۔ اسی طرح ا بنے سے بڑے اور دہنب کا حکم ماننے واسے کو بھی معیب کہا جانا ہے۔ اللہ نتائی کے افعال کو صواب مہنی حق اور نتا بت کہنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اسٹہ نتائی کو متیب اور منم کہنا بھی صبح ہے بینی وہ اس شخص کو جسے تواب عطا کرنا ہے انسان میافی سبح ہے بینی وہ اس شخص کو جسے تواب عطا کرنا ہے انسان میافی سبح ہے بینی وہ اس شخص کو جسے تواب عطا کہنا ہی جائز ہے۔ انسان می جائز ہے۔ اللہ بہنیا تا ہے۔ اللہ نتائی کو منا بہنیا تا ہے۔ اللہ بہنیا تا ہے۔

النُّرْتَالِيٰ كُوْفَدِمِ الاحسان كے وصف سےموصوف ما نَّنَا ہی صحے ہے لیِٰی وَّہ اس وقت بھی خالق وراز ق نِھَا جب كچ<u>ورنہ</u> نِھًا۔ النَّرْتَيَا لِيْ كاارشادسے:

ان الذين سبقت كمه منا الحسنى . التُّرْتَهَا لَى بِصِفْت دليل كااطلاق بعي صبح ہے حصرت الم احمد بن صنبل رحمہ التُّر سے ایک شخص نے عرض كيا میں طرطوس كى طرف جا رہا ہموں مجھے دعا كالحفذ دیجئے نواآپ نے فر ما بانم كهو:

اے میران و برینیان وگوں کوراستنہ وکھانے والے مجھے بچے ہوگوں کا راستنہ دکھا اور مجھے اپنے نمیک بندو یاد لیز الحائزین دلتی علی طریق الصادقین واجعاتی من عیا دائے الصالحین۔

مين كر

السّرنناني كولمبيب كنهالمبي مانز ہے حصرت ابورمند منبي رسى السّر عند سے مردى ہے وہ فرائے ہيں ميں اپنے والد کے

ہمراہ نبی اکرم علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نفا نو میں نے آپ کے کا ندھے مبارک برسیب کی طرح در کھیا۔ مبرے والد نے عوض کہا یا رسول اللہ از رصی اللہ علیہ وسلم میں طبیب ہوں کہا میں آب کا علاج نہ کروں اُآپ نے فرمایا اس کا طبیب وہی ہے۔ میں نے اس کو پیدا کہا۔ میں میں ایس نے اس کو پیدا کہا۔

معن ابرالسفر سے روابت سے فرمانے ہیں حضن ابر کمرصدین رضی النترعنہ بہار ہو گئے تو ایک جماعت نے آبکی معن نے آبکی . بیار رسی کی ۔ اور آپ سے عرض کیا « کمباہم آپ کے لیے کوئی طبیب نہ بلائیں ؟ آپ نے فرمایا طبیب مجھے و کھر حبکا ہے " . بیار رسی کی ۔ اور آپ سے عرض کیا ، کمباہم آپ کے لیے کوئی طبیب نہ بلائیں ؟ آپ نے فرمایا کمبار کرنا ہوں ۔"



# كمراه فرق

اس کی اصل وہ روابیت ہے جھے کنیر بن عبداللہ اواسطہ والد؛ ابنے عبرا میرصفرت عمر د بن عوف رضی الله عندیے رواب كرنے بيں۔ وہ فرانے بين أكرم سلى الله عليہ وقع نے ارشا وفرايا" نم بينے وگوں كے طريقوں براس طرح جلو کے جس طرح جو تی رووسری) جُرتی کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کا طریقیاس طرح انتظار کروگے کہ اگروہ ایک بانشت اختیار کر سے تغم هي ابب بالشن كى مفدار اختيار كروك و وه ايب الفركى مفدارا ختياركري كنوتم هي ابب الفركى مفدار اختيار كروم وراگروه دو انتقافتیار کریں گے توتم بھی دو ا تھ کی مقدار اختیار کروگے جتی کہ اگر وہ گوہ کے سورانے میں داخل ہوئے توتم بھی داخل ہو گے سنوا بے ننگ مضرت موئی علیمالسلام کے دور کے بنی اسرائیل اکہ تز فرقوں میں بٹ مکنے وہ تمام کے تیام گراہ تھے البندان میں ایک جاءت اسلام برطق بجر حضرت عیسی علیہ انسلام کے بنی اسرائیل بہتر (۲۷) فرفوں میں نفسیم ہوگئے ا کے جاعت کے علاوہ کروہ سلمان تنی ، باتی ننام فرنے گراہ تنے بھر نم نہتر فرنوں میں بٹ جا ڈھے ایک گر کہ و اسلام ہیں میاکی ، نند پڑ

حصرت عبدالرجن بن جبربن نقبربواسطر ابنے والد، حضرت عوت بن مالک انجبی رضی الله عندسے روابت کرتے ہیں كه نبى اكرم سى الشرعلية وسلم ف ارتفاد فر ما با ميرى المت ننبيّة فرفول مين بط جائيگى ميرى امت كے بيدان ميں سے سب سے بڑا قلنہ وہ گروہ بو گا جواموردین کو اپنی رائے سے قیاس کریں گے علال کوجام اور حرام کوحلال عظم انبی گے: له

حضن عبدالله بن زبد ، حضرت عبرالله بن عرصی الله عنها سے روابت کرنے میں کنبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرایا" بنی اسرائیل اکہتز فرقوں میں سے گئے۔ ایک کے سواتمام جہنمی ہونگے اور میری امت نتیج رس ، )گروہوں میں نقشیم ہوجائے گی الكي كرهيور كربان عام دوزى بونك "صحابرام نے عوض كيا يارسول الله! ده الك اگرده كونسا ہے ؟ أب نے ارسا دفرايا

" وہ درگ جراس دین پر ہوں گے جس بیر مئی اور میرے صحابہ کمام بیں:

ائمن كابدا فنزاق حس كا دكد نبى اكرم على التر عليه ولم ف فر ما البيك دورين نه نفاء نه صدات اكبر وصفرت فارون اعظم ، مصرت عنمان عنی اور صرت علی المرتفظ رضی الند عنهم کے دور میں نفا بلکر کئی صدیاں گزرنے ، صحابہ کرام ، تا بعین ا ور مدینہ طبیبہ کے سات نفہادکوام کے نوت ہونے ، مختلف شہروں کے علماً وفقہا کے قرناً بعد قرنِ دنیا سے رخص ہونے ا دران کے وصال کی وجہسے علم سے رخصنت ہوجا نے سے بعد ابیبا ہوا۔ البننہ ایب مختصر سی جائیت باتی رہ کئی و ہی کجآ

بانے والی جاعت ہے۔ الشرتعالیٰ نے ان کے در سعے دہن کی حفاظت فرمائی۔ جس طرح بواسط مضرت عوده ديني الندعنه حضرت عبد التدب عمر رضي الله عنها سے مردی ہے نبي كرم م على الله عليه وسلم نے

لے دورعاضریں جی ایک فرقم جوائے آپ کو توحیدی کتبا ہے حال پیزوں کو توام مقر اکر اور اس سے روک سے حتی کجی ۔ کھانے پیرفتم قرآن برطاجا کا اُسے بی اوام معراتا ہے۔ اوب درام کے ابھال نواب کے بیے بختی جانور کومی حرام سجتنا ہے۔ العبا ذا الله - ١٦ مزاروی - ارشا وفرایا" انشرتنانی توگول کوعلی عطا کرنے کے بعدان کے سینوں سے سعب نہیں کرے گا بکہ علما دکے رفصن ہونے کے بدی ختم ہوجائے گاجب وہ کی عالم کو ذہباسے سے جائیگا تواس کے ساتھ اس کا علم بھی رفصت ہو جائے گا حتی کہ ما بل لوگ باقی رہ ما بین کے وہ خود خبی گراہ بول کے اور دوسروں کو جبی گراہ کریں گے " ایک دوسری روابت بین مضرت عروہ ا بنے والد کے واسطرسے حضرت عبداللہ بن عرضی السّرعنہا سے روابیت کرتے ہیں وہ فرمانے بین میں نے نبی اکرم صلی استرعلیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فر مایا استرننا کی علم کو دوگوں کے سینوں سے اسد کر کے قبض نہیں کرے کا بلکم علماد کے اُٹھ جانے سے علم اُٹھا نے کا بیاں مک کرجب کوئی عالم نہیں رہمیکا نولوگ جا ہوں کو اپنا سر داربنا لیں گے ان سے مسائل پر تھیں گے نو وہ علم کے بنیر فتوی دیں گے بنو دھی گمراہ بول کے اور درسر ول کو بھی گمراہ کریں گے حضرت كنير بن عبدالله بواسطه والد، ابني وا داحضرت كمروابن عوف رضى الله عندسه روابين كرنے بين كرني اكرم صلى الته ملبه وسلم في ارشا وفر ما إ" وبن حجاز كى طرف تؤث أبر كابض طرح سانب البني سُولاح كى طرف موثما ب توك ملك عجازے دبن کوالسبطرے تلاش کریں گے جس طرح بہا ڈی جو تی سے بہاڑی مجری تلاش کی جاتی ہے۔ بے شک دبن کا آغازغربت سے بوا اور عنقریب وہ غربت کی طرف نوٹ آئیکا بس غرباء کے بیے خوشنجری ہے۔ پر چیا گیاغرباء کون یں ؟ بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فروایا وہ لوگ جومیری سنت کی اصلاح کریں جس کومیرے بعد لوگوں نے خواب کر ویا ۔" حضرت عكرمه، حضرت عبد النفرابن عباس رضى التدعنهم ) سے روابت كرنے بين . نبى اكرم صلى الته عليه ولم نے فرمايا -" نوگوں بر آیک البیاز مانه آ فیکاجب وه اس میں سنن کومرده اوربون کوزنده کریں گے"۔ ک معفرت حارث ،حصرت على كرم الله وجهم سے روابت كرتے ہيں دہ فرماتے ہيں نبي اكرم على الله عليه وسلم نے داخرى زمانے کے) فتنوں کا ذکر فرمایا تو ہم نے وفن کیا یارسول اللہ ااس سے نکلنے کاراستہ کیا ہے ؟ آپ نے فرما یا" اللہ تعالیٰ کی کتاب ،، وہ ذکر علیم اور سیدها راستی ہے۔ بہی وہ کتا ب ہے جس کے ساتھ زبانیں شکل میں مبتل نہیں ہو بیں رہا شکٹ سنبه كانسكارنهبي بونبي) بيي وه كناب ہے كەجب جنّ اسے سنتے بين تو بيٹے نہيں رسنے ملكہ وه كہنے بيں ہے شك ہم كے عجیب قرآن سُنا،جی نے اس کے ساتھ گفتگو کی اس نے بیچ کہا اور جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے نظا

حضرت عبدالرطن بن عرص ترت عراض بن ساربه روضی الله عنهم ) سے روایت کرنے ہیں۔ دہ فراتے ہیں نبی اکرم صلی الله علیم الله علیم دسلم الله علیم دسلم نے ہمیں جس کی کا زید ھائی تو ہمیں ایک بلیغ وعظ فرایاجس سے آنجیس بر بیری، ول وہل گئے ، اور بیری الله علیم ہوتا ہے ) کو یا یہ آنوی وعظ ہے ۔ آپ نے فرایا ہیں لنہیں بیرٹ سے میں گئے۔ ہم نے عوض کیا یا رسول اسٹر اوالیا معلوم ہوتا ہے ) کو یا یہ آنوی وعظ ہے ۔ آپ نے فرایا ہیں لنہیں اسٹنے اور اسٹے کی وصیّبت کرتا ہوں اگرچہ صبنی محمران ہی کمیوں نہ ہو گے ۔ اسٹر تعالیٰ سے دور تعمران کا میں سننے اور اسٹے کی وصیّبت کرتا ہوں اگرچہ صبنی محمران ہی کمیوں نہ ہو گے ۔

که برونت ہراس بات کو کہنے ہیں جوضلا ب سنّت ہوا دروین میں اس کی اصل نہ ہو بھی نبیا کام ہونے کی وجہ سے وہ برونت نہ ہوگا۔ نبی مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارنشا دکے مطابق جوا جھا کام جاری کہا جائے اس بیرٹواب منساہے اور اس کے بیے سنّت کا لفظ بولاگرباہیے۔ ۱۲ ہزار دی ۔

ك الكر عكم إن مسلمان بو شركسين اسلاميركي خلات ورزى كا تركب نه بو تواس كي اطاعت كي والبيرما شبه برصفح أ تنده) ..

بے شک جروگ بیرے بعد زندگی گزاریں گے وہ بہت زیادہ اختلات دیجییں گے بیس میرے بعدتم برمیری اور میرے فافار لا شدین کی سنت اپنانا لازم ہے اسے مضبوطی سے پیڑو اور نئی باتوں سے بچر کمیز تکر ہر نئی دخلاف سنت) بات بدعت ہے اور مرابری) بدعت گراہی ہے۔

جب رم الرس کی اللہ میں اللہ عندسے روایت ہے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ ہوایت کی طرف اللہ کے حضرت ابو ہر رم بی وضی اللہ علیہ وسلم نے فواب سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اور جبہ پھراس کی انباع کی جائے تواس بہرا نباع کی جائے تواس بہرا نباع کرنے والوں جننا بوجھ بورسے اور ان کے بوجھوں اور ان کے بوجھوں کی جائے تواس بہرا نباع کرنے والوں جننا بوجھ بورسے اور ان کے بوجھوں کی جائے تواس بہرا نباع کرنے والوں جننا بوجھ بورسے اور ان کے بوجھوں کی جائے تواس بہرا نباع کرنے والوں جننا بوجھ بورسے اور ان کے بوجھوں

فرقول کی نقشیم نهبر فرقول کی اصل دس فرنے ہیں۔ ۱- البینن ۲۰ نوار ۴ - ۳ بیشیعد - ۷ بمعزله - ۵ مرجمهٔ - ۷ بمشبهه - ۷ جمید ۱۰ مزارید - ۹ بنجارید -

المستنت ایک جاوت ہے ، نوارج بندہ فرفول بیشتمل ہیں معتزلد کے چوفرتے ہیں مرچنہ بارہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ۔ شیعہ کے نیس گروہ ہیں ، جہید، نجاریر ، ضراریہ اور کلا بیرا کی ایک گروہ ہیں ، مشبہہ کے نین فرتے ہیں ہیں یہ مگ نہتر فرتے ہیں ۔جس طرح نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے جردی ہے ۔

#### الإسئنت وجاعت

نجات پانے والی جاعت ، اہلِ سنّت وجاعت بیں ادر ان کا مذمهب وعفیدہ اس سے پہنے بیان کردیا گیا ہے ان کو تجات پانے والا گروہ کہا جا تاہے۔

تذربها ورمنتز لماس ناجى جاعت كو فجبره كبت بب ميز كداس جاعت كاعقبره ب كمتمام مخلوفات الثرنفالي كم مثبت قدرت، الادے اور خلین سے وجود میں آئی ہے مرحمہ ، اہل سُنت کوشکاکید کے نام سے یادکر نے ہیں کیونکہ یہ ایان مين استنادكرت بين اوران ميس سے ايك كرتا ہے مين النا والدورون بول " اس كابيان بيد بوجكا ب له . را ففيول نے اس ناجی جا عت كانام ناصبه ركه سے كيونكه المستنت وجاعت قوم كي رائعے امام كي تقري كرنے ہيں۔ جهميرا ورانصاريه ابل سنت كومشبه كبت بيل كبيز كربرالترناني ك بعلم قدرت اورزند كي جبيى صفات نابت كمت بي

(ماشيه سفي سابقة) ان كى بات سنا اور ما نالازم ب الرجر مبنى غلام بى بوكين خلاب اسلام بانول كا علم دين والا كمران الحاعب وسنحق نهبن نبي اكم م صلى الشعلية ولم نے فرايا" استرتنان كى افرمانى ميم خلوق كى الماعت نه كى جاستے: ١٢ براروى .

ك . الشك كى بنيا دېر بدانفاظ كهناكدوبين ال شاء الشرموس بول " جا زينبي بكد ابيان كے بار سے بين كخشر يفنين مونا جا سبے-

بالمنید کے نزدیک اس ناجی جاعت کا نام حشویہ ہے۔ کیونکرینی کیام صلی اللہ طلبہ وسلم کی احا دیث مبارکہ اور آثار صحابہ کرام رضی اسلهٔ عنہم بریمل پیرا بوت بیں مکن اس ناجی گروہ کا نام اصحاب حدیث اور اہلِ سنت ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان سمیا ہے۔

خوالج

خارجیوں کے کئی نام اور انقاب ہیں حصرت علی کرم الله وجہر کے نعلا ف خروج کی وجرسے ان کو خارجی کہاجانا ہے، ان کو سکی کے نام سے جی بکا راجا تا ہے کیونکہ اکفول نے مصرت ابرموسی اشری اور مصرت عروبی عاص رضی اللہ عنها كو تلكي رانان مان سے انكاركر دبا اور كن ملك سرك كنو إلَّ ولله احْكُمُ الْتُ احْدَالْتُ الْتُ الْتُ الشرسب سے بڑے ماکم کے سواکسی کو فیصلے کا حق نہیں'' ان کو حروریہ بھی کہاجا نا ہے کیونکہ یہ مقام حروراء پر ازے ان كالكِ نام شراة بهي ب كيونكروه كت بين " مشكر يْنَا ٱلْفُسْتَ فِي اللَّهِ - " بم ف تواب اور رضائه اللي كي عًا طراب فنسول كو بيع ويا " وبن سے نكل مانے كى وجرسے خوارج مارقد بھى كہلاتے بين ـ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "بروین سے اس طرح نکل جا بیں گے جس طرح نیر کمان سے نکل جانا ہے بھروہ اس میں وافل نہیں ہونگے بیہی ف وگ بیں جودن سے خارج اور مات اسلامیر نیزا المسنت وجاعت سے الگ ہوگئے۔ باب کے راستہ سے بدٹ گئے ا وربا دشاه وفت کی اطاعت سے منمور بیا ۔الفنول نے المریکے خلات تلوار کیال کی اور ان کے خون ومال کوحلال سمجھا۔ مكمان في مالفين كوكا فرقرار ديا. ك

غوارج ، صفر علیدانسلام مے صحابر کوام اور انصار کو گا بیال دیتے، ان سے بیزاری کا اظہار کرتے اور دما واللہ الفیل

كافرادر كناه كبيره كے مزيكب خبال كرنے اوران كے خلات عقائر ركھتے ہيں

عَدَابِ قِبْر، حَوْفِ كُوْثِرا ورشفاعن كے منكر ہيں اوركسى مسلمان كے دوزع سے تكلنے كونسيد منہيں كرتے ـ ان كاعقبيرہ ہے كم بنتف حبوث برس باكسى صنيره باكبيره كما وكار نكابكر اورنوب كيه بنيرم ما مع وكا فرب اور مهينية جنيم ين ربيك بروك ابنه المم كے سواكس كے يجي فاز برهنا مائزنبي سمحة ، وفت كے بدر نماز بر صفى ، با دو كھينے سے پہلے دوزہ رکھنے اور افطار کرنے کو جائز شخصتے ہیں۔ اسی طرح ولی کے بنیر نکاح کو بھی حائز سمجھتے ہیں گلے ۔ ان کے نزدیک منفر کرنا اور ایک در یم کا دودر بحول کے بدے نقد سودا کرناجی مائزے موزے بین کرنماز بڑھنے اور

له تبرهوي صدى مين محدين عيدا دواب نجدى في حرمين شريفين برحمد كياوه اوراس ميتبعين صنبى كمبلا نف تخديكن ان كي عيال مين صرف وی مسلان سخف ادر باتی تمام لوگ مشرک \_ چانچر الفول نے اس بہانے البسنت کے فتل کو مباح فرار دیا۔ بہاں کے کہ الله تعالیٰ نے ان کی شوکت کونوڑا اور ۲۳۳ اچھ میں مسلانوں کے مشکر کو ان برکا میابی مطافر مائی اردوالمخیا رعلی الدرالخیا رعلبرس ص ۲۰۹) ۱۲ ہزارو کے یہاں خوارے کے مختف عفا کر کے ذکر میں اس مسلے کا بھی تذکرہ جہاں مک با نفرورت کا ولی کے بنیز کاح کرنے کا تعلق ہے تواحنا ف كابعي يى نظريب كيونكريه بات مدبت سے نابت ہے۔

ميم الفي الرود موزوں برمسے کرنے کو بھی جا رئر نہیں سمجھتے بخوارج کے نز دیکے جمرانوں کی اطاعت او فرکیش کی خلافت صروری نہیں۔ خوارج عام طور بر جزیرہ ،عمان ،موسل ،حفرموت اورعرب سے نواحی علافوں میں رہنے ہیں اورجن توگوں نے وان محفظائی كى تابىلى دە عدين زيد، محدين ترب ، كيي بن كائل اورسيدين ارون بين. خوار ج کے بندرہ فرتے ہیں۔ ان میں ایک گروہ تجات کہلا تا ہے۔ برفرقد میامہ کے تجدہ بن عامر حنفی کی طرف منسوب ے اور براگ عبداللہ ن اصر کے سالفتی بن وال کا عقیرہ سے کہ جوشعف جھورے یا باربارصغیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ مشرک ہے اوراگروہ زنا، چرری اورشراک نوشی کا از تکاب کرے بیکن اس برمصر نہ ہو وہ سلمان ہے۔ نیز ان کے نیز دیک امام کی مزورت بھی نہیں صرف اللہ کی کتاب کا علم کا فی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ازار قربے۔ یہ اوگ نافع بن ازرن کے سامنی ہیں۔ ان کا نظریہ بہے کہ ہر کبیرہ گناہ کوہے۔ اورید ذیا کفر کا گھر ہے نیز حضرت ابوموسی اور حضرت عروان عاص رفنی الترعنها نے دموا فرالل کفر کا از تکاب کیا جب صرت علی کرم الند وجهد نے ان کو ابنے اور صرب امبر معاویر رضی الندعن کے درمیان محکم و ثالث) مقرر فر بابا کہ وہ رعایا کے بارے میں بہنز بات بر فور و فوٹ کریں۔ اس فرتے کے نز دیب مشرکین کے بجر ک کا قتل جائز ہے۔ بہاوگ رہم کو وام سجتے ہیں کسی پاک وامن مروکو الزام دینے والے برخدنہیں لگانے جبکہ پاکدامنہ عورت برالزام لگانے والے نوارج کاایک گروہ فدکیہ کے نام سے وسوم ہے اور برابن فدیک کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے ایک گروہ کا نام عطوبہ سے جوعطبہ بن اسود کی طرف منسوب ہے۔ ایک گروہ مجار دہ کہان اسے جرعبدالرحن بن مجرد سے نسبت رکھتا ہے بربہت سے گروہ بیں اور نمام کے تنام سمبر تبرکہ لاتے ہیں اور بوتیوں ، نواسیوں ، مھینجبوں اور بھا بخبوں سے نکاح کوناجا کنہ سمخت ہیں۔ان کا قول ہے کرسور و بیست قرآن باک سے نہیں ہے ۔ فرقد عجارہ ہیں سے ایک گروہ جانیم، نکا ہے وہ اس عقبدے کی بنا برامگ ہوا ہے کہ اس کے نز دیک دوستی اور وسمی الله تفائی کی ذاتی صفات ہیں ۔ جازمیر سے ایک فرقر مسومیرانگ بواکیز کاس کے نز دیا جوشخص اسٹر تعانی کواس کے ناموں کے سابھ نہیں ما نیا وہ ماہل سے وہ افعال كواللَّه تنالى كى مخلوق نهين مانة اورفعل كى استطاعت كاهي الكاركست بين -نوارج کے بنیادی بندرہ فرقوں میں سے ایک فرقہ مجھولیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تنانی کواس کے بعن اموں کے ساتھ جا ننا ہے وہ عالم بے جا ہل نہیں ۔ ان بین سے ایک گردہ صلتی ہے جوعثمان بن صلت کی طرف منسوب ہے۔اس فرنے کا بردعویٰ ہے کہ س نے باری بات مانی اور اسلام قبول کیا اوراس کے بال بچہ پیال ہو توجب یک وہ بجربا نن نه بوجا مے اوراسلام کی وفوت فبول ند کرے سلمان نہ بور کا ۔ ان بی سے ایک گردہ اختسیہ ہے جو انعنس نامی ایک شخص کی طرف منسوب ہے۔ ان کاعقبرہ ہے کہ مالک احتیاج اور نقری صورت میں اپنے غلام سے زکوۃ ہے سکت سے اور اپنے ال سے اُسے بھی زکوۃ دے سکتا ہے۔ ان میں سے ایک گرده ظفریہ سے جفعینامی فرقم اسی فرقے سے تکاسبے ان کا خیال سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پیچانا سے کہا اس كے سوارسول، جنت اور دوزخ كا منكر، سو، برقسم كى برائى مثلاً كسى كوفنل كرنے ، اورز ناكو حلال سمجھنے ميں منتل معروه فرک سے بری ہے۔مشرک مرف و بی شخص ہے جوالله نفائی کی بہجان مذر کھتا ہو اور اس کا منکر ہو۔

ان وگوں کاخیال ہے کر قرآن پاک میں جس جیران کا وکر آیا وہ صفرت رضی السّرعذ اور آپ کے ساتھی ہیں ۔ کُنْ عُدُ ذَمَ اِلْیَ الْمُدُدَ ی الْحُیْدَ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

خوارج كا ايك كروه اباضر بان كاخبال بيكرائ تفالى نے بندوں برصوت ايمان لانا فرض كياب اور سركبيره كناه، انكار نمت بے بنٹرك والاكفرنهيں -ان بي سے إيك كروه بهنيبرہ جرابوبنس كى طرن منسوب ، ان كاايك نفادى نظریر ہے کہ ادمی اس وقت کے سلمان نہیں ہوسکتا جب اک ان غام چیزوں کونہ جان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صلال کیا اور جن باتر ان کو انٹر تنا لی نے بزاتر اس پر حوام کیا۔ بہنسیہ میں سے بیش وگ کہتے ہیں جو تنفس ایسے گناہ کا مزیجب ہو بو حوام ہے تووہ کا فرنم ہو گائٹنی کہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اس پر صد فائم کرنے اس وقت اسے کا فرقرار مامال مرکا

ان میں سے ایک گروہ نتمرا نیہ ہے جوعبر اللہ بن ثمراح کی طوف منسوب ہے۔ان کے نزدیک ال باپ کوفل کرنا جائز ہے جب اس گروہ نے دارالنقیہ میں اس نظریے کا دعویٰ کیا توخوارج نے اس سے بزاری کا علان کیا ۔ ان می سے ایک گروہ برعية ام سے وسوم ہے۔ ان کا عفيده و بي سے جو ازار قد كا ہے البنه وه اس عفيدے مِن منفرد بيل كر صبح كى غاز دوركعتوں رضنل باورشام کی فازیمی دور کتیس بی کیونکداشدنفانی کارشاوسے.

اَ وَحِدالصَّلَوٰةَ كُورَ فِي النَّهُمَّادِ وَ ذُكُفُّا مِّنَ التَّبُلِ ول كَورُون كنارون بي اور دان كے ابک عقے بن فاذفائم إِنَّ الْحَسَنَا حِتِ يُنُهُ هِبْنَ النَّيَةِ مَات مِن النَّيِينَات مِ كُوبِ نَسَلَ بَكِيال بُرَّا بَرُن كُون خ كروبين بين مِ

إِنَّ الْحَسَنَا تِ يُذُهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .

برگروہ اس مشیعیں ازار قد کے سا تقرمنفن ہے کہ لوٹ مار کی صورت میں انو آ نے وال کفار کی عور توں کو ندیری بنا ما اوران

كے بچوں كوفل كرنا جائز ہے۔ كيونكر ارننا و بارى تفائى ہے۔

لاَتَنَا دُعَلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِيدِ يُنَ لاے میرے رب!) زمین پر کافروں میں سے کوئی بنے

یہ فرقر صفرت علی کرم النٹروجہ کو (معاذالنٹر) کا فرقرار دینے میں باتی تمام خوارج کے سائھ متفق ہے کیزکھ آپ نے دوسی کام کو مکم مقرر فرایا تفا اسی طرح یہ توگ گناہ کہرہ کے مزیجب کو بھی کا فرسیجتے ہیں ابن کی مقرر فرایا تفا اسی طرح یہ توگ گناہ کہرہ کے مزیجب کو بھی کا فرسیجتے ہیں ابن کی مقرر فرایا تفا واسی طرح یہ توگ گناہ کہرہ کے مزیجب کو بھی کا فرسیجتے ہیں ابن کی مقرر فرایا تفا واسی منظے میں ابن کی

شبعہ کے کئی نام ہیں جن میں کچھ بر ہیں: شبعہ، طافقہ، غالبہ اور طبارہ ۔ ان کوشنیبہ اس بیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی مزنفنی رضی الشرعنہ کی بیروی کا دعویٰ کرتنے ہیں اور ان کو باتی تنام صحابہ کرام پر نفیدات و بنتے ہیں ان کو رافضنہ کہنے کی وجہ بہ ہے کہ دہ اکثر صحابہ کرام کا نیز حضرت صدیق اکبراورصفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنبہ کی خلافت کا انکار کرنے ہیں کہا گیا ہے کہ ان کو رافضی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت نربد بن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سکیق

ك سورة انعام ، آيت: ١١ -

اورمفرت عرفاروت رضی الله عنها كوفلافت كاحفدار تحيها اوران كی فلافت كونسيم كيا تران دوكول ف ان كوهپورو ويا حصرت زيدن فرالا : رَفَضُو فِي (الفول في مجه جور ديا) اس وجسان كورافض كها عاف كا

ایک قول کے مطابق صفرت عثمان غنی رصنی النتر عنہ کو مصرت علی کرم النتر وجہر برفضیدت ما دبنے واسے کورافقنی کہا جا تا جے ور روانفن وه بى جومفزت على كرم وجهه كومفزت عثمان رصى الشرعنه برفضيلت وينت بين -ان بين سي ايك كرده كانام تطعير ب كيونكروه حفرت موى بن جفرى موت بريقين ركفت إين ان بن عن إيك كروه كانام غالب ب كيونكر وه حضرت على رضي الله عنه کی تعریب بی غلورز با دنی سے کام لیتے ہی اور ان سے بارسے میں ربوبیت اور موت کی صفات کا قول کرتے ہیں جبہ وہ (انسان غیر نبی بونے کی وج سے) ان صفات کے سخن نہیں ۔ مشام بن می معین منصور ، ابوالا وص جسین بن سعید ، فضل بن شا ذان ،ابوعيسي ورّاق ابن راوتدى اورمنيجى فان كى كنب تصنيف كى لين ستعبيد كى اكثريت فم " فاشان بلداديس اوركو فد كے شهروں ميں ريائن پُدير ہے -

را نفبول كي نين إنسام بي ، غالبه ، زبربه ، را نفسه .

عالبرسے بارہ فرنے نکلتے ہی جربہ بیں . بنانبہ، طباربہ، منصوربہ، میریہ ، خطا ببہ، معمریہ ، بزلیبیہ ، منفلیه ، منفاسخه ،نزلیبی

زيد بر فرقم سے چوشافيں نکلني بيں۔

مواروديد، سليمانيد، بتريد، نعيميد، بيغو بيد، اور حيثًا گرده رجيت كانكارنېب كرنا الدېند وه حصرت صديق اكبراورهمر عرضی رضی استرعنها کی امامت کا نکارکرتے ہیں۔

لانفنه کے چودہ فرقے ہیں۔

نطعبه، کیانبه، کریمبیه، عمیریه، محدبه، حسنیه، ناوسیه، اساعیلیه، قرامصنیه، مبارکیه، مثمیطیه، عاربه، مطهوریه، موسویم اور

روا ففن کے تمام گروہ اس بات پرمنفن بیں کہ امامت عفلاً نابت سے اور اس بریف ہے۔ المر فلطی معبول اور خطا سے معصوم بی ۔ وہ مفورل رجی برکسی دوسرے کو نضیات حاصل ہو) کی امامت کا نکار کرنے بیں جبکہ مختار بات وہ ہے جس كويم في المركي ذكري اس سے بيلے بيان كر ديا ہے - به لوگ صنون على كرم الله دجه كونام محام كرام برففنيات دينے بیں اور کہتے ہیں کرصنور صلی اللہ علیہ وظم کے بعد حصرت علی مرتفنی رضی اللہ عندی الماست منصوص ہے۔ نیز وہ صفرت صدیق المر، حضرت فاروق اعظم ادرد مرينام سحابه كام بي بزارى كا ظهادكرنے بن البنه چند سحابه كوام كوستنى كرتے بيل وزنه زيد بهكا س مسلَّه میں ان سے اختلات ہے۔ وافعنی پر بی کہتے ہیں کہ چھ آدمبول کے علاوہ تمام امت حضرت علی مرتفیٰ کی امامت کر جھوڑ کر زند ہو علی ہے۔ بہ جیدافراد صنوت علی کرم اعتر د جبر، مصرت عمار حضرت مفدادین اسود ، مصرت سکمان فاری ، اور د کجر دو

سعابی رضی استرعنہم ہیں۔ ان کاریک عفیدہ برسے کرام کو جاسمے کر وہ ڈرکے وفت کے بین الم نہیں ہوں اور اللہ نمان کسی چیز کے وقدع پزیر

بونے بہدا ہے ہیں جانتا پر قیامت سے پہلے نوت شدہ دوگ دنیائی طرف والیں آئیں گے مکمان ہیں سے حدسے تجا وذکرنے والے در حیاب کی براس سے حدسے تجا وذکرنے والے در حیاب کی براس اس کو جانتی ہوں کے بیتے ہی اس کے علم میں ہیں۔ انہیاد کرام کی طرح المر کے افتوں می جنوں می معجزات طاہم ہمونے بیں اور ان میں سے اکٹر کہتے ہیں کہ جن شخص نے حضرت علی کرم الشروجہہ سے اکٹر کہتے ہیں کہ جن شخص نے حضرت علی کرم الشروجہہ سے اکٹر کہتے ہیں کہ جن شخص نے حضرت علی کرم الشروجہہ سے ارسا کے علاوہ میں ان کے کچھونا مر ہیں .

سے مرائی کی وہ کا مرجب (عرب اللہ میں ان میں سے فالی فرقے کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تمام انبیا کا ا علیہ انسلام سے افضل ہیں نیزوہ باتی صحابہ کرام کی طرح مٹی میں مدفون میں ہیں بلکہ وہ بادلوں میں ہیں اور اپنے و شمنوں سے مرم انٹر وجہ اور تمام ائمہ فوت نہیں ہوٹے بلکہ قیامت سک باتی ہیں ان کوموت نہیں آئے گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی علی کرم انٹر وجہ بنی ہیں اور ال ہر وحی لانے کے سلسلے میں حضرت جبریل علیہ انسلام سفیطی ہو ٹی ہے ان کا دیجی دعویٰ کرحضرت علی کرم انٹر وجہ معبود ہیں ہے۔ ان لوگوں ہر قیامت میک انٹرنا کی ،اس کے فرشنوں اور تمام مخلوق کی تعنی ہوئی

استرنیائی ان کا نام ونشان منا و سے ان کی سنر بول کو تنباہ کر دے ۔ ان میں سے زمین برکوئی بھی مذرب کیونکہ براوگ کفروٹرکی، انتہاکو پنچ گئے اسلام کوھپوڑ دیا اور ایران سے علیٰ دہرگئے استرقالی، دولوں اور دی کا انکارکی ہم ان باندن سے استرقالی کی پناہ جائے ہیں۔ اس فالی فرقے سے بنا نیرفرقہ نکا ہے جرنبان بن محال کی طون منسوب ہیں ان کے باطل خیالات اور حجو ٹی باقول میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نقالیٰ نسا

اس علی فرعے سے باہر فرم مل سے بربان بال مال کو دات اس سے بہت بندوبالا سے ارشاد خدادنہ کا سے ، مساو خدادنہ کا سے ، مسورت میں ہے ،

ان ہے اون کے مقرقال بربوت بین موقال ہے۔ کیک کیٹلہ میٹ کی و کھو السّری کے الْکیلیٹو ۔ السّرِ تا الٰک ٹُل کوئی چیز نہیں ادر وہی مننے جاننے والا ہے۔ استری کیٹلہ میٹ کی و کھو السّری کے الْکیلیٹو ۔

غاير فرقة مين فياريم نامى شامع معزت عبدالله بن معاديه بن عبدالله بن مجز طيار رضى الله عنه كافرف منوب ب يدول ناسخ كاكل بي اور

کتیں کر ہورت ہم ملیا انسام کی دوح این تعالیٰ ی کی دوح ہے۔ دو حذت آدم علی انسام کے قلب میں آئری ہے۔
عالیہ فرنے میں سے معمقون میں تقاع کے قائل ہیں ان کا خیال ہے کر دوح جب موت کے ساتھ اس دنیا سے کلئی
ہے توسب سے پہلے کمری کے بچے کے قالب میں ما تی ہے بچر دوم سے ہمدل ہیں تنتقل ہوتی رمتی ہے میں کہ دہ عذر اس کی کیڑے یا اس کے بہالا کا کہ دہ عذر اس کی کیڑے میں ملی مواج ہوتا ہے۔ بیالا کا کہ کران میں سے بعن موگر کہتے ہیں کہ گرنہ کاروں کی ارواح ہوہ ، کیچیڑا دوم ٹی کے کہتے برتنوں میں منتقل ہوتی رمتی ہیں اور وہ وہاں اسٹے گنا ہوں کے مطابق اس طرح سزایاتی ہیں کہ کہبیں ان برتنوں کو کوٹی جانے ہوادر کہبیں آگ میں بہایا جانا ہے اور کہبیں آگ میں بہایا جا اور کہبیں گلایا جانا ہے اور کہبیں گلایا جانا ہے اور کہبیں گلایا جانا ہے اور کہبیں اس طرح سزایاتی ہیں کہ کہبیں ان برتنوں کو کوٹی جانا ہے اور کہبیں آگ میں بہایا جانا ہے اور کہبیں گلایا جانا ہونے میں وہ ذلیل وخوار موستے ہیں۔

من روسے بی ورد بی رور اور پر سے بی است میں ہے بیون کا دعویٰ کیاا ورکہا کر اللہ تفالی اُدی کی صورت میں تورہے۔ مغیر بیرز قر ،مغیرہ من سد کی طرف منسوب ہے جس نے بیون کا دکار اور دو مرز طرف جنت میں مانے کا دعم باطل ، در منتقت تام باطل زنے له ترد ع کورا ما تظر زباند ، ایک طرف بعن ودوزخ کا انکار او دو مرز اطرف جنت میں مانے کا دعم باطل ، در منتقت تام باطل زنے

اسى فرى تفاوات كاشكارين، اعادنا الله صفهم ما بزادى.

کے تناسخ ارواح کامطلب یہ ہے کہ انسان مبیاعمل کرتا ہے اس کی جزا وسز اس کو دنیا ہی میں اس طرح وسے دی جاتی ہے کر روع ایک جمع مفری سے تعلق ہوتی ہے تو موت کے بعد اسے دو سرے جمع مفری شلاکتے ، گدھے دغیر کسی میں منتقل کر دیا جاتا ہے ۱۲ ہزار دی۔ اس نے مردوں کوزندہ کرنے اور کچھ دورسے کا موں کا کمی دعویٰ کبا ہے۔

منصور برفر قد ابرمنصور کی طرف منسوب ہے۔ اس کا گمان تفاکہ وہ آسمان کی طرف جیٹے ھا اور اللہ تمالی نے اس کے سرپر ابنظ بھیرا اس کا یہ می حیال ہے کہ حصرت علیٹی علیہ انسلام اللہ نمالی کی سب سے پہلی مخلق ہیں۔ بھر حصرت علی کرم اللہ دحمیہ کر بدا کیا گیا نیز اللہ نمالی کے رسولوں کا سلسلہ منفطع نہیں ہوگا۔ اور حینت و دوزرخ کا وجود نہیں ہے۔ اس گروہ کا بہ میں خیال ہے کہ جوشی ان سے نما لفین میں سے جا بیس آ دمیوں کو قتل کرے گا وہ جنت میں واضل ہوگا کی وہ وہ گوں کے ال کو کو شنا جا کر۔
سمجھتے ہیں نیز ان کے خیال میں حصرت جبر بل علیہ انسلام نے بینیام خداوندی پرنجا نے میں منطی کی ہے۔ یہ ایسا کا کہ کھنر ہے
سے بین ایس نہر ان کے خیال میں حصرت جبر بل علیہ انسلام نے بینیام خداوندی پرنجا نے میں منطی کی ہے۔ یہ ایسا کا کہ کھنر ہے

جس كے بداركوئى كفرنہيں .

خطابہ گردہ ابوالحظاب کی طرف نسوب ہے ان کاعقبہ ہ ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام نبی اور ابین بیں اور ہردور بیں ایک ناطق نبی اور ایک بی طرف نہیں اور ایک کے انبیاء کرام علیم السلام نبی اور ابین بی اور جہ فامی ایک ناطق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فامی نی ہی معمریہ فرخے کا بھی بی نظر بیہ ہے۔ البتہ وہ ترک ناز میں خطا بیہ سے الگ ہوگئے۔ بزیعبہ فرخ، بزیع کی طرف منسوب ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت جو خرہی النہ ہیں وہ وکھائی نہیں دیا میکن اس صورت کے مشابہ ہے۔ ان کے بلے ملاکت ہیں۔ ان کا بُد بھی خیال ہے کہ ان کے بیس وی آتی ہے اور وہ مکوت کی طرف بلند مہونے ہیں۔ وہ بلاک ہوں۔ وہ کہتے ہوئے۔ برخے جو ہے اور ابل باطل بیں ملکہ وہ اپنی بڑی ہا تول اور جو ہے وعوے کے باعث اس لائق ہیں کہ اسٹرنعائی اعتبر ایمنی میں کہ اسٹرنعائی اعتبر العنبر المعنبر المعنبر

مفقلب فرفر مفقل صبرتی کی طرف منسوب ہے۔

یہ توگ اکمہ کے بارہے میں وہی بات کہتے ہیں جوعیہائی حضرت عیہی علیہ انسلام کے بارے میں کہتے ہیں ۔ نشر بیسیہ فرقہ ، نشر بیج سے نسبت رکھتا ہے ان کے نحیال دباطل ، میں انٹرتنائی پانچ شخصید توں بینی نبی کرم صلی انٹرملیہ وظم اور آپ کی آل بہنی صفرت عباس ، حصرت علی ، حصرت جعفرا ورحصرت عقیل کی صورت میں آٹر اسبے ۔

كبية فرزعدالله بن سارى طرف منسوب عدان كا وعوى بكرصرت على رضى الله عنه كا وصال نهب بوااوراب

تیامت سے بہلے وابس آیس گے۔سید جمیریان ہی میں سے ہے۔

معنوصنبہ فرقہ کا نظریہ ہے کہ اسٹر نیالی نے مر بیرطاق (سے منعلق تنام امور) کو امنہ کے سپر دکر دیا ہے اور السّرنا کے نے بیں ان ان کی بیر دنیا میں قبنی چیزیں بیں ان کو نیام میں ان کا بی عقید ہوئے۔ بیروگ با ولوں کو دیجھ کم اسٹر نیالی نے بیدائنہیں کیا جھزت علی مرتفعی رضی التّد عنہ کے باسے میں بھی ان کا بی عقید ہ بھے۔ بیروگ با ولوں کو دیجھ کم میں بھی ان کا بی عقید ہ بھے۔ بیروگ با ولوں کو دیجھ کم میں بھی ان کا بی عقید ہ بھے۔ بیروگ با ولوں میں بیں میں اس کرتے ہی اور سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ با دلول میں بیں میں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ با دلول میں بیں

حفزت زیدبن علی رضی الشرعنہ کے قول کی طوف میلان رکھتے ہیں ۔

که دُرُوغ گو طعافظه نه باشد" ایک طرف جنت وووزخ کا انکار اور ووسری طوف جنت میں جانے کا زعم باطل، ورحفیقیت کام باطل • فرتے اسی طرح تفنا واست کاشکار ہیں ۔ اعا ذ ٹا الشرمنہم ۔ ۱۲ بزاروی ۔

مبارو دیر فرقر ابوالجارود کی طرف منسوب ہے ان کا خبال ہے کہ حضرت علی کرم الشروج ہم نبی اکرم میں الشرعليہ وسلم کے
دمی بیل اور آپ بی الم بیل ۔ وہ کہتے ہیں کہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت علی کرم الشروج ہم کا نام ہے کہ نہیں ملکوہ فات

بیان کر کے آپ کی امامت کو بیان کیا ۔ ان کے نزد بار حضرت امام سبین رضی الشرعنہ بیک امامت جلتی ہے اس کے بعد

مجلس شوری اس آ دمی کے حق میں فیصلہ کرے جوشم شیر کے روسسے باہر آئے سلیمانیہ فرقہ سلیمان بن کر بیر کی طرف منسوب

میں اسٹر وہ بہ اس کو گوں کا خیال ہے کہ حضرت علی کرم الشروج بہ امام سے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فارون
رضی الشرع نہا کی بیعت ملطی تھی وہ سبفت کے سخت نہیں اور امت نے زیادہ بہ کر چھوڑ دیا .

ابتر یہ فرقد، ابتر کی طرف منسوب ہے۔ اس کا لفنب نواد ہے ان کا خبال سے کہ حضرت ابدیکر اور حضرت برقتی البتر عنها کی میعیت خطانہ فنی کیونکہ حضرت علی رضی التر عنہ کی خلات عنها کی مبعیت نے فروا المت کونٹ کے دفت حضرت علی رضی اللہ عنہ المام تھے۔ میں اور کہتے ہیں کہ ان کی مبعیت کے وفت حضرت علی رضی اللہ عنہ المام تھے۔

نیم بر فرزنسیم بن میان کی طرف منسوب ہے اور ان کاعفیدہ بھی اینز بیر مبیا ہے البتد الفول نے مصرت عثمان رضی الشرعنہ سے بنیاری کا علان کمیا اور آپ رکی امامت) کا انکار کہا۔

یعقو بیر فرفر حضرت الریکوهدین اور صفرت عمرین خطاب رفتی الشرعنها کی فلافت کونسیلم کرتا ہے البنہ وہ صفرت علی کرم الشروب کی ان دونوں برفضیدت کے فائل ہیں۔ یور حبت کا بھی انکار کر نے ہیں۔ یہ فرفذ ایک شخص بینزب کی طرف منسوب ہے۔ ان ہیں سے مبعن لوگ حضرت البریکر صدین اور حضرت عمر بن خطاب رضی الشرعنها سے بیزادی کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت علی مرتفظے کے وابیس انے کے فائل ہیں۔

#### رافن

رافعنه سے چودہ فرتے نطعے ہیں ۔ ان ہیں سے پہلا قطعبہ ہے جو موسیٰ بن جعفر کی موت پر بھین رکھنے ہیں اوراً اس کا سلسل حضرت محدین صفیہ رضی الشرعنہ تک مانتے ہیں ۔ ان کا عقیدہ سے کہ اُپ ہوجہ وہیں اور دوبارہ آئی ہی گئے۔ دوسرا فرقہ کمیسانیہ ہے۔ بیفرقہ کمیسان کی طرف منسوب ہے اور صفرت محد بن صفیہ کی امامت کا قائل ہے کیؤ کھا پ موجہ ہیں ھینڈا دیا گیا ۔

تيسرافرة كريبيه ب- يران كرب فريد كے ساخى بين.

بچرتفا فرقہ عمیریر کہلانا ہے۔ بہ عمیرکے ساتی ہیں اور حضرت الم مہدی کے فروج کے بہی ان کا الم مرم کیا۔ پانچوال فرقہ محمد برہے ان توگوں کا خیال ہے کہ محمد بن عبد الله بن حسن بن سین الم مت کے سختی ہیں ۔ الحوں نے بنواشم کو تھیور کر ابومنصور کو المام بنا نے کی وصیت کی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور حصارت ارون علیا سلام کی اولا و کو تھیور ڈتے ہوئے بوشع بن نون کے لیے وصیت فر مائی ۔

چا فرفرحسینیرہے۔ ان کا خبال ہے کہ ابرمنصور نے اُپنے بیٹے حسین بن ابیمنصور کے بیے وصیت کی اوراس کے مبدوی المہ ہے۔

ا توان فرقه نا وسبرے میرفرقد البنے سروار ناوکس بھری کی طرف منسوب ہے۔ یہ لوگ صرت عبفر کی امامت کے الل

بين اور وه كيت بين كه وه الجي تك زنده بين الخنب موت نبي آئى - دهستن الممت بين اور وبي مهدى بين . اً تعوال فرقر اسماعبلیہ ہے۔ بیلوگ مصرت جفر کی موت اور ان کے بعد اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں۔ وہ اسے ملک

نواں فرقہ قرامطبہ ہے۔ ان کے زدیک المت حزت جعفر بک بینجین ہے اور کہتے ہیں کرحضرت جعفر نے محمد بات اللیل

کی المدت کی تمبروی ہے۔ اسے موت نہیں آئی وہ زندہ ہے اور وہی مہدی ہے۔ وسوال فرقد مبارکہہے جو رئیس المبارک کی طرف منسوب ہے ان کے نعیال میں محدین اساعیل کا نتقال ہو گیاہے۔

اورامامت كاسلسكراس كى اولا ديس عارى ب.

ہرائے استعمار ان اور اور ان جاری ہے۔ گیار صوال فرقر تنمیطیہ ہے جوابینے رمیس کی بی شمیط کی طرف منسوب ہے۔ان کا نیال ہے کہ حضرت حبفراہ م سفے بهر فرين عفرا ام في جواامت ان كي اولاد مي رسي .

بارهوال فرفرمعربيك جے افطي بھى كہاجا تاہے كبونكر عبداللرن عبفر لمب اورموتے يا وْل والے عقد وہ كہتے

بی کر صفرت معفر رضی اللہ عنہ کے باس ان کے صاحبزاد سے صفرت عبداللہ امام بنے۔ یہ فرقہ کثیر تعداد میں ہے . تیر صوال فرقہ مطمور یہ کہانا با ہے اور اس کی دجہ م ہے کہ اعفوں نے بیٹس بن عبدالرحمٰن سے مناظرہ کیا ۔ بینس فرقہ تطعیرے تناق رکھتا تھا جوھنرت موتی بن حبفر کی وفات ہر بیتن رکھتے ہیں ۔ بوٹس نے ان سے کہاتم لوگ بھیکے ہوئے كنوں سے زبادہ وليل مواس سے وہ طور ميشمور ہوئے۔ به وا ففر جي كہلانے بيں كميز كمالفول نے الممت كوموسى بن جعفر بر علمرا دیا اور کہنے ہیں کہ وہ زیدہ بیں انعیں موت نہیں آئی اور نہ وہ کھی فوت ہوں گے ان کے نز دیک ہی میک ہیں۔ چرو موال فرقم موسوبہ ہے اس فرنے کے نزدیک موسی بن حبفر پر امامت کا سلسلم منقطع ہو جاتا ہے نیزوہ کہتے ين كريم نبي ما نظ كرده زيره بين يا انتفال كريك بين وه ينه هي كمنة بين كراكركسي دوسر سارى كي المامت منيح نابت ہو نورہ اسے نا فذکر ہے۔

ا ما ميرفرند كے نز دبنے امامت محداب سين رضي الله عنها بك عليى سبے وسى امام منتظر ہيں - وه ظاہر بوكرز مين كو

عدل وانصاف سے اس طرع بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم کے ساتھ بھری گئی۔

زرار برفرقر ازرارہ کے ساتھیوں بہشنل ہے۔ زرارہ کا دہی دفوی ہے جو ممرید کا ہے ۔ اور کہا گیا ہے کراس نے معرید کی باتوں کو جھرٹا اور عبداللہ بن حبفر کی طرف جلاگیا۔

روافض اور بهودي

روافف کے عفائد، ہبود بہت سے مشابر ہیں حضرت شبی فرانے ہیں . روافف کی محبت، ببودلول کی محبت جیسی ہے۔ بیروبوں نے کہا، المدن توصرف واؤد علیہ انسلام کی اولا دمیں سے سی شخص کا حق ہے اور را نفنیوں نے کہا امامت صرف صرت علی کرم اللہ وجہدی اولا دکا حق ہے۔ بہود بوں نے کہامسے وجا ل کے ظہور اور حفرت عيني عليدانسام كيكسي سيب سيأسان سي أترف ك النترتف ك المنترتف كي المنتر من جبا وند موكا - را نفني كهنة یں جب کے مہدی ندائیں اوران کی تا نبد میں ایک مناوی اُسان سے اُواز ند وسے جادنہ ہوگا ۔ ہیروی سناروں کے

ہجم مک مغرب کی نماز میں تاخیر کرنے ہیں ۔اسی طرح رافضی ہی مغرب کی نماز دیرسے پڑھتے ہیں ۔ بیردی قبر سے کھا زرچھے بو نتے ہیں۔ رافعنی ہی اسی طرح کرتے ہیں۔ بہودی مازیں إ دھراُ وھر لمنے ہیں۔ رافعنی کھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ببود مازیں برالكات بين توراففي عبى بوريني كرنے بين ببودي مسلمان كے حول كو حلال سجيتے بين اور راففنبول كالحبي بيي عقيرہ ج يبودبول كى طرح رافضى مجى عورت كى عدرت كے قابل نہيں ۔ يبودى بين طلاقدل بى كچھ حرج نہيں سمجھنے ۔ يبي عال روافن

ببودیوں نے تورات میں مخریف کی اسی طرح رافضی فرآن پاک میں نبدیلی کا نظریہ رکھتے ہیں کیؤکھ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اس کی نظم وز تبہ الٹ دی گئی ہے اور وہ اس تر نبیب بر بنبین جس طرح آنا را گیا تھا نیزقر آن پاک ابسے طریقوں سے بڑھا مانا ہے جزئبی اکرم صلی الشرعليه وسلم سے نابت نہيں بيں علاوہ ازب فران ميں كمي اور زيا دق بي كي . يبودي صرت جريل عليم السلام سے بغض وعداوت رکھنے ہيں اور كتے ہيں وہ فرشتوں ميں سے ہمارے وشن ہيں اسی طرح روافق کا ایک گروہ کہا ہے کہ حضرت جر بل علیہ السلام غلطی سے وجی عضرت محرسی الشرعلیہ وسلم کے باس نے کے حالا نکران کو حصرت علی کرم اللہ وجہد کی طرف جبیجا گیا تھا ۔۔۔ المعول نے جموت کہا اللہ تنا الی الفیل نیا ہ وبرباد

و میں مرجہ کے بارہ قرنے ہیں ۔ جہیہ۔ صالحیہ، شمر ہیں، یزنسبہ، یزمانبہ ، مخاریہ ، غیلانیہ ، نشہیدیہ، صنفیہ سانہ ، معاذیہ، مربب یہ، کرامیہ۔

اس فرقد كوم جنراس يه كهن بي كران كي جبال مي جب كوئى مكلف لدّ إلد إلاً الله مُحَمَّدُ وَ سُول الله بره بين بين عاليها كالداس كالبدر فسم كالأداب بير بهي وه جنبم مينين عاليها نيز المان محن قول كانام بعل سے اس كاكوئى تنكن نہيں ، اعمال كوشرائع كتے ہيں ۔ المان صرف قول كونام ب اورالمان میں کمی دریا دنی نہیں ہوتی۔ نیزان کا ایمان، فرشتوں اور اجمیاء کرام کا ایمان ایک ہی ہے۔ نداس میں تجھے اضافہ ہونا ہے نہ کمی اور نہ بی استثناء جو شخف زبان سے افزارکر سے اور عمل نہ بھی کرے وہ مومن ہے۔

، بیریم به فرقد جمر بن صفوان کی طرف منسوب ہے ۔ وہ کہنا تھا ایمان تھی السُّرِنا بی اس کے رسول صلی السُّر علبہ وسلم اور جم کھ اَبِ مکیراً مے اس کی معرفت کا نام ہے ۔ بدلوگ قرآن پاک کو محفوق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السُّر تنا بی نے جعرت موسی

ك اس بينفسيلى كفتكو آئده مفات بر الاحظر فرائي -

علیہ اسلام سے کلام نہیں ذرابا، نیز اللہ تعالیٰ نہ کلام کرتا ہے۔ نہ دکھائی دبتاہے اور نہ ہی اس کی جائے قرار کا پتاہے۔
اس کے بیے وش ہے نہ کرسی اور نہ وہ عرش ہر ہے۔ بہ دوگ اعال کے تول، عذاب قبر، اور حبنت وجہم کے مخلوق ہونے کا انکاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت و دوڑخ کوجب پربلاکیاجا تا ہے اسی وقت فنا ، سوجانے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ مخلوق سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر نہ ایکا۔ جنتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں کریں گے اور نہ اسے دان دکھیں گے۔ فلی معرف کا نام ایمان ہے۔ زبانی افرار ایمان نہیں ۔ ان توگوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کہا ۔ ان توگوں نے اللہ تعالیٰ ان کی با توں سے بہت بلند وہا لا ہے۔

صالحيه

یہ فرز ابوسین صالحی کے خرب کو ملنے کی وج سے صالحیہ کہلا تاہے۔ وہ کہاکہ تا تھا کہ ابیان معرفت کا نام مرفت کا ام مرفت کا ام میں میں سے تعییرا فعا ہے وہ کا فرنہیں ہوتا اگر جہیم کام ہے اور کھ جہالت ہے اور جوشخص یہ کہے کہ اسٹرنٹالی تین میں سے تعییرا فعا ہے وہ کا فرنہیں ہوتا اگر جہیم قول کفار ہی نے کہا ہے نیز ابیان ہی عبادت ہے۔

بونسيه

یہ فرقر پرنس بری کی طون منسوب ہے۔ ان کا نجال ہے کہ ایمان ، اللہ تنالیٰ کی معرفت اس کے سامنے عاجزی کے اظہار اور اس سے محبت کا نام ہے۔ اور جو شخص ان میں سے ایک خصلت بھی چھوڑ سے کا وہ کا فرہے۔

لثمريب

یہ فرقہ ابوشمر کی طون منسوب ہے۔ان توگوں کاعقیدہ ہے کہ ایمان ، معرفت فدا وندی ،اللہ تنائی کے سامنے ماجزی کا اظہار کرنے کا نام ہے کہ وہ ایک ہے اور کوئی چرزاس کی مثل نہیں ۔ان تمام بانوں کامجبوعہ ایمان ہیں۔ ابوشمر کہتا ہے کہ میں گنا ہ کہیرہ کے مزیکب کومطانفا فاستی نہیں کہتا البنبیب

بونانبه

یہ فرقر بونان کی طرف منسوب ہے ۔ان ہوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نفائی کی معرفت نیز اس کا اور اس محصور کو افرار اور عب کا فرار اور عب کا فرار اور عب کا کرنا حائز نہیں اُسے ذکر نا ایمان ہے ۔

تجارب

یہ فرقر مرسین بن محر مجاری کی طرف منسوب ہے۔ ان کاکہنا ہے کہ اللہ تنا ان اور اس کے رسولوں کی مرفت نیز ان فرائق کی پہیان جن برسب کا تفاق ہے۔ اسٹر تمالی کے بیے عاجزی کرنا اور زبان سے اقرار کا نام المیان

ہے۔ لہذا جو تحف ان با تول سے لاعلم را اور اس بر حبت ظائم ہوئی بین اس نے ان کا افرار نہ کیا وہ کا فرہے۔

یہ فرقر غیلان کی طرف منسوب ہے۔ ان کے عقائد سنمریہ کے عقائد جیسے ہیں نیز ان کا خبال ہے کہ نئ پیدا ہو نیوالی چیز وں کا جا نیا ضروری ہے اور النٹر تناسے کی توحیہ کا علم زبا نی علم ہے۔ زرفان کی حکابیت میں ہے کومبلان کہاکہ تا تفاکر امیان ، زبانی اقرار کا نام ہے اور پین تصدیق ہے۔

بر محد بن شبیب کے ساتھی ہیں ۔ ان کا عقبدہ ہے کہ اسٹر کا کی افرار ، اس کی وحدانیت کی معرفت اور اس سے مشا بہت کی نفی المیان ہے ۔ محسد بن شبیب کا خبال ہے کہ ابلیس کے پاس المیان تھا لیکن وہ محبر کے مدر بیا كوه سيكافر الوا-

یر کچے لوگ ہیں جوابنے آب کوا مام ابوصنیفر نمان بن نابت رضی الله عند کی طرف منسوب کرنے ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ نام ایمان سے برہوتی نے خیال میں اللہ نام ایمان سے ۔ برہوتی نے خیال میں اللہ نام ایمان سے ۔ برہوتی نے "كتاب الشجره" مين اسى طرح ذكركياب - له -

بہال صفیہ عصم دو فر فسانبرہے جو فسان بن ابان کونی کے متبع ہیں۔ عنان کا عقبرہ کا کرائیان زیادہ ہونا ہے بین کم نہیں ہونا حضرت عیسی علیہ انسلام کی نبوت کا منکر تا۔ اس کے نزدكيب خدا ورسول كي معرفت ، إوران جيزول كا اجالا جا ننا ايان سے جو شارع عليات ام سے ميم مك يېنجيب اجال سے اس کی مرادیہ ہے کہ مثل جے کی فرضیت کا عنقاد ہونا جاسے لیکن میموم نہیں کر تعبہ کہاں ہے اور ہوسکتا ہے وہ مكر محرقري نه بواسيطرح وكيكى بانول من اس كے فقائد المينن كے متقدات سے بالكل متفادين بشخف ابنے ندمب كورواج وبنے كے بيے وكوں سے كہا كوتا تفاكرامام ابوعنيفر رحة الشرعلبدكى رائے على بى ب مالانكريدامام اعظم رحمة السرعليد ببرافترار عظا

اس طرح وہ نوگ اپنے آب کو صفیہ کہا تے سے اور اتباع امام کا دفوی کر تفسیقے بیا نجردہ اسی نام شے بھور بو محي جس كى بنام برحضرت شيخ عدانفا ورجبلانى رحمة الشرعليب في ان كے اصولی عقا مر كے بہشو نظران كومرجمة ميں تنا ركبا اور صفيرك نام سے مشہور بونے كى وج سے صغير مكھا جہاں تك اس بات كا تعلق ہے كرا يا حفرت سفيخ كى مرادالم البرعنبيفررية الترغليه ياآب كي مقلدين بين نوية نطعاً غلطب اوركو في جي ذي شعوراس كاتصورينس كركت عام مسلان على ما نتاہے كرا مناف را بل سنت ) كے عقائد اور مرجند كے عقائد من كننا تضاوہ و بقير عاشير برصفي أندد)..

یہ فرقرما ذمومی کی طرف منسوب ہے۔ برکہا کرتا تھا کہ چڑخص اللہ تنائی کی فرانبرداری بھوڑ دے اس کے ابسے میں پر کہا جائے کہ اس نے نافرانی کی میکن اسے فاسنی نہ کہا جائے۔ فاسنی واللہ تنائی کا ڈیمن ہو تاہے نہ دوست۔

ر برفر نیز مربیدی طوف منسوب ہے۔ ان کاخیال ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق دل اور زبان دونوں) کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابن لا وندی کا بھی بین نظریر ہے۔ نیزان کے خیال ہی سورج کو تحدہ کرنا کفر نہیں البتنہ كفرى علامات مي سے ب

بہ فرقہ ابوعبداللہ بن کرام کی طرف منسوب ہے۔ان کے خیال میں ایمان ، زبان سے افرار کا نام ہے - ول كي سائفة اس كاكو في تعلق نبين اور منافع حفيفت مين مون عقفي -

ان کا بہ بھی قول ہے کہ استطاعت فعل سے پہلے ہونی ہے با وجود کیفعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے ۔اس کے برخلاف اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ استطاعت فعل کے سائفہ ہمونی ہے اور کسی شرط کے بنیراس کا فعل سے منفدم ہونا جائز نہیں۔ ان کے مذہب برکتا ہیں تکھنے واسے ابوا لحسین صالحی ،ابن الوا دندی ، محد بن شبیب اور صین بن محد نجاریں ال كا نرمب ريادة زمنزق اورخراسان كے مضافات ميں يا يا عابا ہے

عنزله اور قدربه

ان كومعتز لركبنے كى وج بير ہے كراكفول نے فق سے عليمد كى اختياركى اوركها كيا ہے كاسلانوں کی بازں سے الگ ہونے کی وجہ سے الفیم معتزلہ کہا جانا ہے کیونکہ کمیر واکن و محمر نک سے بارے میں وگوں کی تقف ار دھنیں۔ بعن نے کہا کہ وہ مون ہی کیونکران کے پاس ایمان موجود ہے۔ بچھ توگوں نے کہا وہ کا فر ہیں۔ واصل بن عطا

ر ما شیر صفح سابعتی تو کیسے تسیم کر دیا جائے کر حضرت شیخ دھہ اللہ درما ذاللہ) اس سے وافف نہ تھے۔ بقینا آب حضرت الم اعظم حمد الله ك عقا مُر اورغسانبه فرقد ك عقائد من فرق سحق عقد الدحضرت المم كي عظمت سے على وافف عقے الس ليے بهان مراد فرفر غسا نبه ہے جو نکر وہ حنفید نام سے معروف ہو چکے تنے اس بیے حنفید مکھا گیا۔ بیک مجاد بھار شاہ حضرت شیخ عبد الولاب شعرا فی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نویہ عبارت حضرت شیخ کی نہیں بھی معاند نے اپی طرف سے داخل کی ہے۔ والسّراعلم بالعواب ۔ (تفقیل کے بے دیجے مزامب الاسلام ازمولان مجم العنی داموری ص ۲۰ تا ۱۲۵) ما بزاروی -

نے ایک نیسرا قول کہا جس کی بنا دہر وہ مسلمانوں سے جدا اور مرمنوں سے انگ ہوگیا۔ اس نے کہا کہ گن ہ کہیرہ کے مزکب
وگ مومن ہیں فرکا فر \_\_\_ اسی وجہ سے انفیں معتز لہ کہا جانے گا یہ بی کہا گیا کہ ان کومعتز لہ کہنے کی دجہ برے کہ اعفوں
نے معز ت میں بھری وجمۃ العثر علیہ کی مجلس سے علیے دگی اختیار کر لی محفرت حسن بھری وجمہ العثر ان کے پاس سے گزرے
تواب نے فرطا بہ ہوگ معتز لہ راعلیجدہ ہونے والے ) ہیں بسی وہ اسی نقب سے پکا دے جانے گئے معتز لہ رائم و
بن عبید کی افتد کرنے ہی جب ن بھری وجمہ العثر عروبن عبید برغضی ہوئے واس سیسلے میں آپ پر
عناب کیا گیا۔ آپ نے فرطا کیا اس آ دی کے بارے ہیں مجھ برسی کرتے ہوجس کو میں نے خواب میں دیجھا کہ وہ
العثر کو چھوٹ کو سیرہ کو سیرہ کروا ہے۔

ان کو قدربہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بندوں کے گناہ کے سلسلے ہیں الٹر تفائی کی تفاً اور تقدیر کا روکرتے 
ہوئے الفیس نود بندوں کی ذات سے منسوب کرنے ہیں۔ صفات الہٰ کی نفی ہیں معتز لہ، جہمیدادر قدربہ کا ایک 
ہی فدیب ہے۔ اعتقاد کے بارے ہیں ہم نے ان کے بعض معتقلات کا ذکر کیا ہے۔ ان کے فرسب سے 
متعلق الوہ تریل ، جعفر بن حرب نعیا کا ، کعبی ، ابوا سنم ، ابوعبر بھری اور عبدالحبار بن احربہ ان کت کتا ہیں تھی ہیں۔ 
اس خدیب کے اکثر ہیرو کارعسکر ، ابواز ، اور جہزم ہیں رائش پنربر ہیں۔

معتزله کے جو فرقے ہیں:
فراید، نظامیہ معرب ، جائیہ، کعبیہ، بہشمید۔

بحس مسلع برسمترلے تمام فرقوں کا اتفاق ہے وہ البرتالی کام صفات کی تفی ہے۔ الفول نے اللہ تا لی کا کام صفات کا بھی انکارکرنے ہیں جن کا تعاق سماعت کے علم، فدرت، حیات، شع اور بھر کی فنی کی۔ اسی طرح وہ ال صفات کا بھی انکارکرنے ہیں جن کا تعاق سماعت کے سابھ ہے۔ مثلاً عرش پر استواد ، اس کا اترا وعیرہ ان کا اس بات بر بھی اجاع ہے کہ اللہ تنا لی کا کلام مادن ہے اس کا ارادہ بھی ماون ہے ۔ اپنے غیریں پر پر کیا اس کا ارادہ بھی ماون ہے۔ اپنے غیروں کا ارادہ بھی کا دو کو می علی دھی میں ہیں ہو تا اپنے بندول کے بارے میں اس جز کا الردہ کرتا ہے و وقع غیریہ بی ہوتی اور جس کا الردہ نہیں کہ تا ہو گا اس جز بر بنا وزنہیں جو دوسرول کی طاقت میں ہے۔ بلہ بیام محال ہے۔ روہ برجی کہتے ہیں کہ) اسالہ تنا کی اس چرز بہنا کو دیا ہوا رزق نہیں ہوتا ۔ اسان کو خابن ہیں جہت سے حرام کی نے حجنیں انسان می جندول کے انسان کو میا ہوجاتا ہوا رزق نہیں ہوتا ۔ اسان کو کانا ہے دہ اس کو ایک کو تا ہے اور وہ نہیں ہوتا ۔ اسان کو کانا ہے دہ اس کو ایک کو تا ہے اور قائل وقت ہے بہتے اس کی اجل کو حتم کر وہا ہے۔ جو موقد کر ہوگا وراس کی تام نگیاں باطل ہوجاتا ہے اور قائل وقت ہے بہتے اس کی اجل کو حتم کر وہا ہے۔ جو موقد کر ہوگا وراس کی تام نگیاں باطل ہوجاتا ہے اور قائل وقت ہیں دہا تا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہتے ہیں دہیگا اور اس کی تام نگیاں باطل ہوجاتی ہیں ۔

معتر لركبيره گناه كے مرتخب بوگوں كے بيے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كو بھى باطل قرار دينے ہيں. ان بي سے اكثر عذاب قراور ميزان كى نفى كرنے ہيں ۔ ان كے نزديك بادشاه كے فعا ف فروج كرنا اوراس كے مكم ك تعميل نه كرنا جائز ہے معتر له ميتت كے زنده بوگوں كى دعاسے فائدہ المانے نيزميت كى طرف سے صدفع

وين اورابسال أواب كانكاركرت بي

ان کار بھی عبال ہے کواٹ زنیالی نے معزت آدم، معزت نوح، معنرت ابراہیم، معنرت کوئی معنرت عیسی ا ورحدزت فحرم مطفی معلوٰت التّظیم المجمین سے نبیز معنزت جرسُل، معنرت میرکا بیل، معنزت اسرافیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشنزل علیم انسلام سے کلام نہیں کیا اور ندان کی طرف نظر فر مائی جس طرح دہ نعیبطان اور بہود و نصار کی سے کلام نہیں فر مآنا ان کے مختلف فرقول سے انعزاد

ندلیر فرفر کے راہنما ابو نہ بل نے اس میکے میں عبی کی افتیار کی کہ اللہ تعالیٰ کے بیے علم فدرت کا حت اور بھارت ثابت ہے نیزانشہ زنانی کا بھن کلام مخوق ہے اور کچے غیر مخلوق ،اور وہ اسٹر تعالیٰ کا ارشاد "کئن "ہے اس نے بہ بھی کہا کہ اسٹر تعالیٰ اپنی مخلوق كي وال نبين ادرائة تعالى كي مفدولات منها بي بين - لين إلى حنت باتى ربين كيكن وه حركت مركب كا اورائله تعالى ان كوركن وين بر فادر نه بوكا اور منه وه خوداس بر فاور بول كے - ابوندل اس بات كو جائز فرار دیتا ہے كرميت ، معدوم اورعاجتر کام کرسکتے ہی سکن وہ اسٹر نعانے کے ہمیشر سمیع ہونے کامنکرہے۔

نظام بدفرة كالم القام كتناب كرجاوات تخليقي امر يحوافق على كرف بي وه سوات حركت اعتمادير يح تمام

اعرامی کا قائل قبیں میں حرکت اغنما دیر کو جا نتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان ہی روع ہے اور کسی شخص نے نبی اکرم علی الله علیہ وسلم کو نبیں دکھیا بلکا پ کے طرف بعبی جسم کو د کھیا ہے۔ بینخض اجاع امن کو بارہ کر تا ہے۔ وہ کہتا ہے ہینخض مان بوجھ کر فاز جھ وڑے اسے بوٹائے کی ضرورت بہتیں۔ وہ اجاع امرن کی نفی کرنا ہے جمیونکواس سے جال میں باطل بر هجی اجاع ، موسکنا ہے۔ وہ برقبی کہنا ہے کہ ایمان کفر کی طرح ہے اور ا ظاعت نافرانی کی ش ہے۔ اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا فعل رمیاف اللہ ) شبیطان لیبن کے نعل کی طرح ہے۔ حسرت فارون عظم ا در صرف على المرتفظ عنى الشرالله عنهاك سبرت حجاج بن ليست كى سيرت عبسي س

اس نے ان عقائد کواس طرح اختیار کیا کہ وہ کہاکتا تنا کہ نمام حیوال ایک جنس ہیں اس کے خیال ہی قرآن پاک اپنی تر نبیب تظم کے اعتبار سے کسی کو عاجز نہیں کرسکتا ۔ اللہ فعالی بچے کو حبلائے پر فادر نہیں اگر میدوہ جہنم کے کنار سے پر ہوا ور نہی وہ السي اس من وال سكتا ہے۔ بربہ بالتخف ہے من نے الی فبلد كو كافر كها اوركها كمرنا تفاكر جم غير شنابي اجزاء مين نقسيم بوسكتا ہے۔ وہ کھی کہنا تھا کر سانب، بجہواور ملکھور اس طرح کئے اور خنز رکہ بھی جنت میں جائیں گے

ری معمرید فرقر کا شیخ بمعرب جرابل طبیعیات جیسانظرید رکھتا ہے بکداس سے نجا وزکر تے ہوئے نبال کرتا ہے کہ رنگ، واقع ، بُر بموت اور زندگی کو اللہ نفالی نے پرامین کیا بھر یہ تما مجم کے فعل اور اس کے طبعی آثار ہیں وہ کہا کرنا نفاکہ و آن پاک جسموں کا فعل ہے اللہ نفالی اسے بلاک و قدان پاک جسموں کا فعل ہے اللہ نفالی اسے بلاک كرے اوراس امن سے وور كھے

ان کامقتدا رجباتی نفااس نے اجاع کونوڑا اور کھیوساٹل ہیں انفرا دی سویے اختیار کی مثلاً وہ کہا کرنا نھا کہ بندہ

ابنے افعال کاخودخالق ہے۔ اس سے پہلے برنظرید کسی کانہیں تھا۔ وہ بہلی کہنا تھا کر اللہ نظائی نے عود توں بین عمل پدا کر کے ان کو حاملہ بنایا ہے اس کابہ قول ہے کہ اللہ تعالی جب بندوں کے اداد سے کے مطابق کوئی کام کرتا ہے قروہ ان کامطین ہو مبانا ہے۔ اس کابہ بھی نظریہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے قرض نواہ کو اس کامٹی دینے کے بیقے مرکھا ہے کہ کل وگوں گائیک ساتھ ان شاہ اللہ بھی کہ نظریہ اسٹنا راسے نفع دوسے گی لہذا جب نہیں وسے کا نوحانش فضم کو توڑنے والا) ہوجا میگا۔ ساتھ ان شاکہ اللہ بھی کم ہو تو فاستی نہیں ہوگا۔ بیا تھا کے درہم بوری کرسے وہ فاسن ہے اوراگر اس سے ایک دامذ بھی کم ہو تو فاستی نہیں ہوگا۔

بهندي.

بہ فرقر ابدناشم بن جائی کا ببرد کارہے۔ ابدہا نئم اس بات کوجائز قرار دنیا تھا کہ مکلف فا در برو کا ہے دیکن وہ فاعل ہوتا ہے زفعل کا تارک کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب وہے۔ وہ کہنا تھا کہ اگر ٹوٹی شخص تنام گنا ہوں سے توہر سے دیکین ایک گناہ سے توبہ م کرسے توجن گنا ہوں سے توبہ کی ہے وہ بھی صبحے نہ ہوگی ۔

Bush

یہ فرقر ابوقاسم کمبی کی طوئے منسوب ہے۔ یہ بغدا دی معتر الربیں سے نفا ۔اس نے اللہ نفائی کے میں اور بعیر بونے کا انکار کیا نیز وہ اس کے بندوں سے کا انکار کیا نیز وہ اس کے بندوں سے افعال سے جو بنیا است کا دوام ہی منگر ہے کہ انٹر نفائی کے ابنے نعل سے تنعق اس کے اداوے کا افعال سے ہے بینیا ہے اور فیجور نہ ہونا ہے ۔ اس فرقر کا یہ بھی خیال ہے کہ بور اجہاں پڑے وکوئی مگر فالی نہیں اور دنیا ہیں منتوک اجسام اس کی بہلی سطح بہ بیں ۔اس کے سوابانی ا ہنے اسے مقام برغیر تھوک ہیں۔اور اس کی دبیل یہ ویتے ہیں اور دنیا ہیں منتوک اجسام اس کی بہلی سطح بہر ہیں ۔اس کے سوابانی ا ہنے اسٹے مقام برغیر تھوک ہیں۔اور اس کی دبیل یہ ویتے ہیں کو اگر آدی کو ان اے البنہ اسے مفاق نہیں ہوتا ۔

مشم

مشیة بین فرقول بُرِشْمَل ہے۔ سِنامیہ ،مفائلیہ اور واسمیہ ۔ جس مستعلے پرندینوں فرقے منتن بیں وہ بہ ہے کہ اللہ نغالی جسم ہے اور کوئی بھی موجود جسانیت کے بغیر سجھ انہیں جاسکا ان فرقوں کو روافق اور کوامیہ سے پوری پوری مثنا بہت حاصل ہے ۔ مشام بن تھم نے ان فرقوں کے بیدے کتنے تفییف کیں اس کی ایک کتاب اثبا سے جسم کے بارے بیں ہے۔

مشاميه

یہ فرقہ ہشام بن عکم کی طرف منسوب ہے۔ اس کا نعبال ہے کہ اللہ نقائی لمبائی ، چوڑائی اور گہرائی والاجسم ہے میکا موانور ہے جو ایک فاص انداز سے مطابق جیکتا ہے۔ جس طرح صاف جائدی کا ایک ٹکڑا ہونا ہے۔ وہ مرکت کرتا ہے، عشہرتا ہے۔ کھڑا ہموتا ہے بیٹیتا ہے۔ مہنام بن حکم نسے نشکا بیت کی گئی ہے کہ اللہ نفائی کے جسم کے بارے بى بېنرىن اندانوسات بالىنىن كا بىد اس سە بوچاگىاتىرادب براسى يا أمدېبار باش نەكھامىرادب عظيم بىد.

یہ فرقر منفائل بن سلمان کی طرف منسوب ہے۔ اس سے حکا بہت کی گئی ہے کہ اس نے کہاں لٹر نمالی جم ہے۔ اور اس کا جسم انسانی صورت میں ہے ، گوشت ہے ، ٹون ہے اور اس کے اعضام ، مثلاً ، سُر ، زبان اورگرون وغیرہ جی یں ۔ لیکن ان اعضام میں کوئی اس کے منشا بنہیں اور منہ وہ کسی کا ہم سکل ہے ۔

يرفرقرجهم بن صفوان كى طرف منسوب باس كاعتنبره ب كرانسان سے جركي خطابر بوناب وه اس كى طرف عجاز المنسوب معنيفاً نهي و جيس كها مانات كجوركا وزوت لما بركيا اور سيل كي كيا . وه الله نفالى بر لفظ منى" کے اطلاق کا انکارکر تا ہے اللہ تعالے کے علم کو حا دت مجھنا ہے۔ اور بہ بات کہنے سے بازر بہنا ہے کہ اللہ تعالیے اشیارکے وجود میں آئے سے بہلے الحنیں جانا تھا وہ کہنا ہے جنت اور دوزخ فنا برجا بنی سے نیز الله تفاق کی صفات کا جی نکار ك نامداس مزمب ك وك ز منظم مين سكونت بذبرين وبرهي كها كيا ميد مروشهرين رستة بين جم بن صفوان ن صفات خدا وزرى كى نعى بيس كناب بعي تفينيت كى ب- استفسلم بن احور ماسطانى ف قتل كميا.

مراحی ہے۔ یہ فرفہ طرار بن عمرو کی طرف منسوب ہے۔ طرار کہا کرتا نفا کہ اجسام اعراض کا مجموعہ ہیں اوراعواض کا اجسام میں بدنیا ہائے۔ ہے۔ نیز استنطاعت، متنظیم کا جود ہے اور یفل سے بھی بہلے ہونی ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مسود ، حضرت انی بن کعب سى الشعبها كى قرأ تول كا الكاركياب.

یہ فرقر جسین بن محرنجار کی طرف منسوب ہے۔ پینکف بندوں کے افعال کو اللزنعالیٰ اور منبسے کے بیضنفیاً البن كرزنا تفااورالله نفالى صفات كالمنكر ففاءاس سليله مب اس كاعفنيده وبى تفاجومعتز لدكاتفا البنه صفن الده كوسليم كرنا خاكم نديم ابني فات كوالده كرف والا ب يرزن بك كومنون مان تقا وركبًا خاكم الله تعالى صاحب الده ب يني وه مفہر رونعارب نہیں ہے ، الله نعالی کواس منی میں شکانسلیم تناکہ وہ کام سے ماہز نہیں ہے اور وہ ہمیشہ جواد ریخی ہے ینی بن برکتنا۔ اس کو فرسب ابن عون اور لیسٹ رازی کے فرمب سے موافقت رکھنا ہے۔ اس کا فرمب اکثر فاشان

يه فرقد ابرعبدالله بن كلاب كي طوف منسوب سهد ووالله تفائل كي صفات نه تديم ما ننا تفا اورند مادف، اوركها

مخاکر میں اللہ نغالی کی صفات کو میں فوات ما نتا ہمول نہ فیر فوات ۔ اللہ نغالی کے ارشاد " اَکتَّرِ حَمْلُ عَلَی الْعَرُ شِنَ الله کِی اللّٰہ کِی الْعَرْ شِن اللّٰہ کِی اللّٰہ کے اور وہ مکان سے پاک ہے۔ اس نے قرآن پاک مے حوف کی بھی نفی کی ہے۔

بدفرقر ابن سالم کی طرف منسوب ہے ان کا ایک نول یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن صفور علیہ انسلام کے کس امتی کی نشك مين وكهائي وسي كااورالشرتنالي تنامن كيدهائي تنام منوق جنوى ، انسانون ، فرشتو ل اورصيانات كے سامنے ظاہر جوكا الشرتنالي كاب سے ان وكول كا جوٹا ہونا تا بت ہے ۔ الترننالي كاارشا دئے : كَيْسَ كَمِنْ لِهِ شَيْ عِلَى وَ هُونَ مِن السَّرِ مِنْ عُلَا الْدَرِ مِن الْدَرِ مِن اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَ ان كالك قول يرب كران تنانى كے باس ايك الزب جي وہ ظاہر كرے كاتو تدبير باطل بوجائے كى اسى طرح البياً كوام عليهم السلام كے پاس معى راز بيں اور اسے ظاہر كرے تو نبوتن باطل ہو كائے على كے باس معى ايك رازہے اور الكر الله تنافى است ظامركروس توعلم باطل بروجائ وال كايرعقبده غلط سب كبونكر الله ننائى حكمت والاب اوراس كى تدبير مضبوط ب جس مي بطلان اورفسا در كوكي وفل نبين حبكه ان توكول كاعقنده الشرنفالي كالمت كو باطل قرار دبنے كى داه مهدار كرناب اوربه كفر

ان کا ایک نظریر بہ ہے کہ کفار قیامت کے دن اللہ نغالی کو دکھیں گے اور وہ ان سے حساب بیگا۔ ان کا ایک تقل بہ ہے کہ دورری بار ابنیس نے عضرت آدم علیہ السلام کوسجدہ کیا تفاعالا کر فران ان کی کندیب کرنا ہے اور وہ اللہ تنائی کا بہ ہے کہ دورری بار ابنیس نے عضرت آدم علیہ السلام کوسجدہ کیا تفاعالا کر فران ان کی کندیب کرنا ہے اور وہ اللہ تنائی کا

محرشيطان نے انکاركبا اور تخركبا اور ودكافرول بي

والآ إِبْلِيْسُ آبِلَ وَ اسْتَكُنِّبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِينَ -

اورالله تعالی کاارشا دے:

اِللَّا اِبْكِيْسَ كَدُ كَكُنُّ مِّنَ السَّيِدِي مِنَ مَ مَرُ سَبِطان سجره كرنے والوں ميں سے منہ ہوا۔ ان كاليك قول برہے كرشيطان سبنت ميں وافل نہيں ہوا۔ مالا بحر قرائن باك محمطابن ير نوگ جو شے بيں كيونكر ارتنا و

المحرج مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِنْ عُرِ اس رجنت سے نکل جائے ننگ نوم دود ہے۔ ان کاایک قرآ بر ہے کرمنزت جرائی علیہ انسلام بارگاہ نبوی میں عافز ہوئے سے اور وہ اپنے مفام سے دور نہیں ہوتے سے ان کاایک قول برمبی ہے کہ حب اسٹر تنائی نے حصرت موسی علیہ انسلام سے کلام فرمایا توموسی علیہ انسلام نے اس برخود دنید کا اظہار کیا ۔ انسٹر تنائی نے فرمایا اُسے موسی اکیا تو اسپنے ہیں کواچیا خیال کرتا ہے '' انی انتھیں وراز کریں لیب صفرت موسی علیہ اسلام نے ابنی انتھوں کو دراز کیا توا ما مک اپنے سامنے سوطور و مکیسے

مرطور برایک موسی نفا \_\_\_\_ بیر فول الم نفل اور اصحاب مدبث کے نز دیک باطل ہے اور برمدیث صحیح نہیں، اور

نبی اکرم علی الشّرعلیہ و اس ان وگول کو عذاب سے ڈرابا ہے جو آپ بر هجوٹ بر نتے ہیں ۔ آپ نے فر با برشنی مان بوهد کر مجھ سے هجو ٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھ کانہ جہنم میں بنا شے ۔ ان کاایک قول بہرہے کہ الشّر تفاسے بندوں سے عبادات کا الادہ کرتا ہے گنا ہوں کانہیں ۔



# مواعظ قرآن اورالفاظ نبويه كے ساتھ وعظ كرنا

بهامجلس

### استعاده كاببان

ایست قران کی روشنی میں: هَاِذا هَدا اَسَّ اَلْعُدان هَا اَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِين اللَّ حِلْيِرَ جان دا به آب کريه وره نحل ميں ہے اور يمكی سورت ہے البنداس کی آخری نين آبات مربز طبيّه ميں نازل موثيں اس کی کل آبات ابک سو اٹھا نميس ده ۱۳ ميں، کلات کی تعداد انک مزار آ تھ سو اکا ليس دام ۱۸) ہے اور کل حروف سات ہزار سات سو نور ۵۰،، ميں معنم بن فرمانے ہيں اس آب کا شان نزول بہ ہے کہ نبی اکرم سلی الله عليہ دسلم نے محتد محدم ميں فرکی ناز میں سورہ نج اور " وَ الْآيلِ إِذَا يَدَدُ عَلَى " کی باواز بلند تلاوت فرمائی ۔ جب آپ نے بیڑھا :

اَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

تواب کوافر کھاگئی اوراسی مالت میں شبطان نے آپ کی قران میں یہ بات ڈال دی:

تِلْكَ الْغَرَ انْسُقُ الْعُلَى عِنْدَ هَا الشَّعَاعَةُ بِهِن بِرْ مِعْ الْبِيرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا عَدُ

ر کھی کئی تھی ہے۔ اور فرانی سے مراد بہت بیں تومشر کین کو اس بہنوشی ہوئی کیونکہ العول نے بیُرں کے بیے شفاعت ثابت کر رکھی تنی اوروہ کہتے نے بہ بت اللہ تنالی کے بال بھار سے سفار مٹی ہیں جسطرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا نَعْبُدُ هُمُ وَ إِلاَّرِلْيُ عَبِّرِ مِنْ مِنَ اللهِ اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

اوردہ ہے تھے کہ یہ پاکتے ہیں اور گناہ گار نہیں پر ہنا وہ باوٹنا ہوں اور فرشتوں کی نبت جادے نیا دہ تھی ہیں کیؤکد انے گناہ ما در ہو تھی ہیں ہیں اور دہ ہے تھے کہ یہ پاک جم ہیں اور گنا ہما رہنے ہیں اور فرانین کر برندوں کو کہتے ہیں۔ اس کا واحد غونوی اور غرانین کر برندوں کو کہتے ہیں۔ اس کا واحد غونوی اور غریت ہے۔ پر ندوں کے ارف اور بندی کہا گیا ہے کہ بانی کے پر ندول ہیں ایک سفید بر ندہ ہے کہ بانی کے پر ندول ہیں۔ ایک سفید بر ندہ ہے ۔ کسی نے کہا وہ میں کی گئی ہے ۔ نازک اندام نوجان کو بی غونوی کہا جانا ہے اسی سے حضرت علی علیہ انسام کی روایت ہے ۔ ایک سفید بر ندہ ہے ۔ ایک سفید سے میں اوٹ برت ہوں جو اپنے خون ہیں تو ہوں ہو اس بر دکھتے ہوتا کہ خونی نوجوان کو بھی اس سے ملا کے مراد ہیں۔ بعنی وہ امید رکھتے ہوتا کہ شفا عت کریں گئے کیون کو کا ایک گروہ و شنتوں کی پوجا کرتا تھا ۔

غنية الطالبين اردو نبی اکرم سلی الله علیب وسم مجب سوره نجم کے آخر پر بیٹھے ترا ب نے سحبرہ کیا اور الله تعالیٰ نے ان کے ساخد گنا ہوں کا ارادہ كبالبكن ان سينبي - ال كايرنظ يدهى باطل سي كيونكر الشرنوالي في ارشا وفرايا: اورس سفس کے بے اللہ تفائی فتے دکھر کا الده کرے مَنُ تُيرِدِ اللَّهُ فِ تُنكَنَّهُ فَكُنُ تَمُوكُ كُ تماس کے بیداللہ تنالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے مالک مِنَ اللهِ شَيْتًا ر اورارشا وخلافدی ہے: ادر اگرالٹر تنائی عال بہاتو وہ ابیبا ند کرتے وَكُوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـكُوْهُ نيز ارشا دسے: ا در اگر الله تعالی جا بها تو وه الیس میں سامطرت وَلَهُ شَاءً اللَّهُ مَا اقْتَتَكُوا ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بی اکرم کی السّرعلیہ وسلم نبوت ملنے اور صفرت جبرائیلی عیدانسلام کے آئے سے پہلے قرآن پاک کے مافظ بنتے ۔ حالا نکر قرآن پاک سے مطابق ان کا بہ فول جو گٹ سے اور وہ ار فنا دِغلاوندی ہے : ان کا ایک قول بدهی ہے کہ نبی اکر صلی النزعلیہ وسلم نبوت علنے أبراب أب) بنبي مانت مق كركاب كياب اور مَا كُنْتُ تَدُدِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِنْعَانُ ر اورارشار خدا دندی ہے: ادراب برت سے پہلے كناب نبي برعتے تھادرنر وَمَا كُنْتُ تَتُلُوهُ مِنْ قَيْلِمٍ مِنْ كِتَابٍ وَلَا اسالقت لكفت مخ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ . ان کا ایک فول بر ہے کہ مرقاری کی زبان براسٹر نفائی بڑھنا ہے اور در کے جب کمی قاری کی قرائے سنتے ہی تو دور حقیقت ) مع اللہ \_\_\_نعوذ بالشمن والمص. نعالی قرات سنتے ہیں۔ان کی یہ بات صول کی طرف ماتی ہے۔ بزاس سے بڑابن ہونا ہے کہ اسٹر تھا لئے آواز تکا تناہے اور للطی بھی کرنا ہے اور یہ بات کفرے ان كايك قول برب كرالله تعالى سرمكان ميس بداوروش يا ديجرمكانات مين كوئى فرق نهين حالة بحرقراك ال كاس نظرب وغلط قرار دنباب الشرتعالي كارتفاؤك رحن اعرش برعبره گرہے۔ الرَّحْمُنُ عَلَي الْعَرُشِ اسْتَوٰى بہنیں کہا جا سکنا کرماملہ عورنوں کے بیٹوں یا بہاڑوں بیٹاس کے علادہ و مجرمکانات میں اس نے استواد فرایا۔ عتقا دواسول سے منعلی مختر اورا شارات بر بنی مخفظر انقدام بربرے بم نے کتاب کی طوالت کے خوف سے ان فرقول کے زامب کورُد کرنے کی طرف اشارہ نہیں کیا اور محف ان کنے افوال کو تفل کرنے براکتفا دکیا ہے۔ السّٰد تعالیٰ ہمیں ا وزنم سب کوان مذابهب اور ان کے ماننے والول کے نشرسے چھنظر کھے اور نجات بانے والی جاعت (المسنت جائنے) بن رسنے ہوئے اسلام اورسنت بر، کا ما خاتمہ فرائے (آ میں) ا در جننے مسلان ادر مشرک موجر د سنے سب نے سئیرہ کیا البنہ ولیدین مغیرہ نے جرابیب بوڈ ھاستخف تفامنٹی مجرمٹی اپی بينانى كى طوت المانى اوراس برسجه كيا اور كهن لكائم اسبطرع شرك بوست برس طرح أم المين اوراس كيسبيال

شرهی بمدنی بی مصفرت المین رضی الشرعنه نبی اکرم سلی الشرعلیه وسلم کے فادم سنتے اورغ وہ متنین کے دل سنہ پر ہوئے۔ یہ کلمان سے شِلْکَ اُکْسَسَ اِنْدِیْنَ الْمُدُلَّا عِسْدَ هَا السَّمَاعَاتُ السَّمَاعَةُ الْسُرْسَاءِ مَلَّم دل میں انریکئے اور بہ شبطانی سبح اور اس کا فنتہ سنتے ہواس نے نبی اکرم علی الشرعلیہ وسلم کے قراک میں ڈال ویے جب قرات کے امروم میں بتوں کا ذکر آیا۔

جب قرات کے ہن قرب بترں کا ذکر آیا۔
مسلمانوں کو مشرکین اور مشرکین ) دونوں گروہوں نوجت ہوا کہ نمام دگوں نے سے رہ کیا اور مشرکین السلام کی اتباع کی مسلمانوں کو مشرکین کے ابیان دھین کے بینہ سے رہ کرنے بر نعجت ہوا اور مشرکوں نے جب اب سے وہ کا ان کسنے جو شیطان نے آپ کی قرائت میں مثال کر دیے ہے تنے تو وہ نوش ہونے اور کہنے کے حضرت محرمصطفا صلی السّر علیہ دہم اور آپ کے ساخفیوں نے اپنے بہلے اور قومی دین کی طرف رہوع کر لیا لہٰذا الفول نے تعظیماً اپنے معبود کو سجدہ کیا ۔ اور آپ کے ساخفیوں نے اپنے بہلے اور قومی دین کی طرف رہوع کر لیا لہٰذا الفول نے تعظیماً اپنے معبود کو سجدہ کیا ۔ بیار بی شیطان کے ظاہر کرنے سے یہ دونوں کھے وگوں میں جبیل گھٹے بہاں بھک کہ جبشہ میں ان کا چرجا ہوا اور صفور بنا بھی انسان کی بیا ہوئے اور کہا ان دو کھات سے لشر علیہ انسان میں بیر بہانت کا کی بنا ہو اور کہا ان دو کھات سے لشر تعلیم کی بنا ورجو بھی انسان کو بھی انسان کو کھی ہوا اور اسے بیر ما طرو تھی تو آپ نے اس کے کام سے متکلم ہوا اور اسے بیر ما طرو تھیا تو آپ نے معاصلے میں مشرکے کیا م سے متکلم ہوا اور اسے بیر ما طرو تھیا تو آپ نے بی بیر بیا نی کو بی ای اور فرما یا کہا ہیں نے اس شیطان کی اکام کو مثال دیا اور آپ بیر بہ ایت کا زل فرمانی ہوئی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہ اُنیت کا زل فرمانی ہوئی کے معاصلے میں مشرکے کیا و بیتا نچر اسٹر تھیا گئی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہ اُنیت کا زل فرمانی ہوئی نو آپ بیر بہ اُنیت کا زل فرمانی کھیا تو آپ بیر بہ اُنیت کا زل فرمانی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہ اُنیت کا زل فرمانی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہ اُنیت کا زل فرمانی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہائیت کار کو گئی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہائیت کار کی کھی تو آپ کو کھی کی کام کو مثال دیا اور آپ بیر بہائی کار کو گئی کار کو کو کی کھیل کی کھیا کی کہ کو کھی کی کے دو کو کی کھیل کو کھی کھی کی کھیل کی کو کھی کی کھیل کی کھیل کو کھی کو کھیل کے کار کی کھی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کھیل کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کار کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل ک

وَمَا ارْسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ تَسُولِ الرَّمِ خَابِتَ بِهِ لَى دَوْلَ الرَّبِي الْهِ الْمَا الرَّبِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جب الله ننانی نے اپنے بی سلی الله علیہ وسلم کوسٹیطان کی سیح اور فقنے سے پاک ظامرکر دیا تومشر کیبن اپی گراہی اور عداوت کے ساتھ آپ سے پھر گئے ۔

اس كے بعد الله تنائي في اپنے عبوب كواستفاؤه كاهم دينے بوے أيت كريم الل فرائي .

فَاذَا قَرَاْتَ الْقُولُانَ كَأَسْتَعِيدُ بِاللّهِ مِنَ يَسْجِبُ مَرَان بِيْرُ عُوتُوشِيطان مروورت اللّه مَا لا السَّيّيطانِ التّرَجِيْدِيرِ

حضر عمد الله بن عبال رضى الشرعنها فر مانتے ہیں اس كامطلب بدہے كرجب فرآن باك برط بھتے كا الادہ كر و توكهو:

اعسو فد بالله حسن الشيطن الرجيسر " يسنى ابليس تعين سے بھے لعنت كے ساتھ باہر نكالا اللہ باللہ الله على الله بالله بول .

امَنُوا وَعَلَى رَجِّهِمْ بَيْتَوَكَّلُوْنَ إِنَّمَا سُلُطَانُكُ عَلَى الَّهِ يُنَ يَتَوَكُّونَهُ وَ السَّذِيْنَ هُـُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ .

مومن بن اور ابنه رب بر معروسار کھتے ہیں ۔ شیطان كوغلبه حاصل نهبي وكه وه ان كومنترك بناكر راه واست سے کھٹر کا دے) بیشک اس کا غلیدان دوگوں برہے بواس کو ابنے رہرتیام کرتے ہیں داوراس کی انباع كرت بين بعروه الفيس دين اسلام سے مراه كرديتا ہے) اور وہ نوگ جو اللہ تنا لی کے ساتھ سٹر کی تھاتے

## تعوذ كامعنى

وراعوز "كامطلب بناه تلاش كرنااور رجرع كرناب معاذ، لمجا، بيني بناه كاه كامعني وبنام كهاماناً ہے عا زبر، بیوز عبا ذا اس نے اس کی بنا معاصل کی اور وہ اس کی بناہ بہتا ہے اور "عبا ذا" بناہ لینے کو کہتے بن ۔ "معا ذالله "كامعنى ب الله نفا لى كے إلى بنيا ه جا بتا ہول اور اس كى بنيا ه بن أتا ہول كہا جاتا ہے۔

هذَا أَعُونُ فِي مِمَّا أَخَافُ يِرِاللهِ إِلَى مِي عِنْ مِن عِنْ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ الله

یا محص در برانیا نیول کو) دورکرنے والاہے۔

گویا بنده الله ننالی کی بناه جا بنا ہے ناکہ وہ اسے شبطان کی شرسے محفوظ رکھے اور قرآن سے نعوذ کا مطلب اس کے

فر سفاما سی ریا ہے۔ کہاگیا ہے کہ استفاذہ کامنی اللہ نفالی کی بناہ اور اس کے قلعے بن آنا ہے۔ اللہ نفالی ضعفرت مربع ملبہا انسلام کی والدوسے

حکابت کرنے ، دو مے ارشا وفر ماباہے

یاالله! بین اس دمریم کواور اس کی اولاد رحفرت عینی علیانسلام )کوشیطان مردود سے نیری نیاہ میں دیمی ہو

الشَّيُطِنِ الرَّجِيُ مِر

رَبِّ إِنِّنُ أُعِينُدُ هَا بِكَ وَذُرِّ يَّنَتَهَا مِنَ

ینی بینان دونوں کو شیطان مردود سے جھانے ہوئے الله ننائی کے قلع اور بناہ گاہ کو افتیا رکرنی ہول۔

### سنبطان كالمعنى

مفظ شیطان بشطن سے شتن ہے اور بر نفظ دراز اور نخرک رسی بربولا مانا ہے اور سطن ووری كمعنى مي مجى أنا بي كرياكه وه خيرس دور بوا اورشرارت من درازاور مقاليادا . مجرانسان كومبى رابض اوفات) شيطان كها ماناب سينى ده اپنے كام ميں شيولاك جسيام اور مر بركى بير شيطان كے مشاب ب بس كها ما ناہے كو باكراس كاجره شیطان کے بیرے کی طرح سے اور گوبااس کا سر شیطان کے مرکی طرح ہے۔ اس سے اللہ ننائی کا ارتشا دِگر الی سے ۔ طلع کھا گا بیکے دع و ٹی الشیا طِلی ۔ نقم درخت کی شاخیں شیط نوں سے سروں کی طرح

گویا وہ طلع معروت شبیطان کا سرہے۔ بہ بھی کہاگیا ہے کہ وہ سانب ہیں جن کے سربدنما ہیں اور ان کی گرون کے بال گھوڑے ك بالال جليد بن يرهى كها كيا ہے كرد رؤس الشياطين "ابك معروف بوئي ہے - رجم، بهال مرجوم لين لعنت بي اولے ك معنى مين ہے بعنى الله تقالى ف اس كى نا فر مانى اوراً وم عليم انسلام كوسىدہ بذكر فى وجرسے اس براسنت جي اوراينى بارگاہ سے دور کر دیا اور صب وہ آسمان سے زمین کی طرف آنے لگا توفر شنتوں نے اسے نیزے مارے اوروہاں سے بھا دیا۔ اور پیراس کو مار نے کے بلے سارول کومقر کیا گیا لہذا وہ اوراسکی اولاد قیامت مک سناروں اور لنت کے سا تقدم کیے جانے رس کے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ جَعَلُهُمَا رُحَتُومًا لِلشَّيْطِيْنِ.

اور ہم نے ان دشتاروں) کوشیطا نوں کو مار ہوگائے میں ن

شیطان سے دوری

بلاشبر شبطان ، الترتعالي سے وور ب مرجلائی سے اور حبنت سے دور سے اور حبم کے قریب ہے۔ اسٹرنمانی نے اپنے نبی علی اسٹر علیہ وسلم اور آب کی امن کو تھم دباکہ وہ شبطان مردود جردعن سے دُور ہے بناہ ترکیب رہے۔ اسٹرنمانی نے اپنے نبی علی اسٹر علیہ وسلم اور آب کی امن کو تھم دباکہ وہ شبطان مردود جردعن سے دُور ہے مانگیں۔ تاکہ دہ جہے وور میں جنت کے قریب ہوں اورعطاکرنے واسے بادشاہ کا دیدرکریں گویا اللہ عزومل فرما تا ہے، اے میرے بندے اشیطان مجرسے دور سے اور تو مجدسے قریب ہے بین تواہیے عال میں اچھے اُواب کانبال رکوناکوشیطان کوسی سبب اورواسطے سے نبرے اس آنے کاداستہ نہ ال سکے ۔ اوام کی اوائیکی ، منہان سے بازر سنے اورنفس، مال ، اہل ، اولا واور تمام مخلوق کے سلسلے میں تغذیر برراضی سبنے میں اچھے اُواب کا خیال رکھ -- بینانچہ جب بندہ اس بات پر ممینیر کے بعد یا نبد ہم مانا ہے ،اسے لازم پکرٹا نا ہے اور اس کے ساتھ والی تعلق جوڑ تاہے اسے ملے لگانا ہے تو وہ مخفی شبطان کے فتنوں اور وسوسول ، نغسانی خبالات ترکی سکی اور عداب، قبامت کی ہردناکی اوراس کی نثدت نیز جنبے کے در دناک مذاب اور اس کی سختی سے نجان حاصل کر بتا کے اور جنت الماوی میں انبیاء کرام، صديقين النهدا واور سلحا كصانقالله نائى بناه مي بوناب اوريه نهايت الجيسافي بن بريخض مرحال بي بميشر مبيله الله تعالی کی تعمین ماصل کرنا ہے۔ الله تعالی کارشا دے:

بي شك برم بندول ير توغالب نبس أسكنا إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَكَيْهِ مُ سُلْطًاحُ بب بنده ابنے بزنر بادشاه کے کیے بندگی کی علامت بن جانا ہے توشیطان عظیر اور سیت اس برغالب نہیں اسکتا اور

وہ ظاہروباطن کی اُڑائشوں سے بی جانا ہے۔ اس وقت وہ ایک آواز سنتا ہے کہ ہم اس تھی کے ساتھ یو بنی کرتے ہیں جزعوامیشا بنف کر جھر دیسے، من کی اتباع كرے اوراس كاراسندافننا ركرے ابلے شخص كے بارے ميں بلندوبالافرشنے عبر النہ ناس كو ود عظیم اسے بکا را مبانا ہے عرش بربزرگ وہزر با دشاہ اسی برفخر کرنا ہے کمیر کے کلام تدیم کے مطابق جرشیطانی سبح اور باطل مع محفوظ ہے، الله نعامے نے عرش بر استواد فرا یا جب قرآن برط صنے والا برخ مناہے:

كَ لَذَ لِكَ لِنَصْرِحَ عَنْ لُهُ السُّوَّعَ وَالْعَصْدَاءَ الداسى طَرِح بِم اس سے برائ اور بے دیائی ووركرتے

اِنَّهُ هِنْ عِبَادِمَا الْمُخْلَصِ بِنَ مَ بِي مِنْ الْمُخْلَصِ بِنَ مَ مِنْ مِنْ الْمُخْلَصِ بِنَ مَ مِنْ مِ کُورِکُو بِی فَفَ ظاہرو باطن مِن پاک رہنا ہے بشیطان مردو داور اس کی بکارسے مجاگانی یادہ بہتر ومناسب ہے ۔ کیونکو النّہ نفائے نے اس سے بیخے کا کھم دیا ۔ ادفتا و بونا ہے ۔ اِنَّ النَّشَیْ مُطَانَ لَکُ مُمْ عَدُ وَ فَیْ اَنْ اَنْ اَنْ اللّهِ مُنْ اَللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمُنْ مِجو ۔

عقل نیں ۔ انڈا شبطان کی ببروی مقرم کی بدنجنی اور رنج کی بنیا دہے اور اس کی مخالفت میں نوش کبتی ، نمتیں بنوشی ، بدایت اور باتی رہنے وائے گروہ میں بمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے ۔

#### استعاده كافائده

شبطان سے استرنالی کی بناہ جائے کی وجہ سے بند ہے کو با کے فائر سے حاصل ہوتے ہیں۔
(۱) دبن پر ناہت قدی اور ہا است بنا کی شبطان سین کی خرسے حفاظت ۔ (۳) مفبوط فلع میں وافلہ ۔ (۲) انبیا کرام ، صدفیتی شہدا را درصالحیین کے ساتھ اس واسے مقام سک پہنچا ۔ (۵) زمین واسمان کے رب کی مدوحاصل کرنا۔

گذشتہ وور کی مبن کتب میں فدکور ہے کرجب شبطان نے اسٹرنتائی کی بارگاہ میں عرش کیا میں ان کو استعاف کے آگئے ہیچے دائی اور بائی سے عملہ آور ہول گا تو اللہ تنائی نے فرایا مجھے اپنی عرب و حبلال کی قسم ہے میں ان کو استعاف کو کا گا ور کی کا اور سے میں ان کو استعاف کی دول گا اور بیسے بیا میں طرف سے عمل بین کے ساتھ ، بیسے بیسے مدو کے ساتھ میں استحد میں ان کو تیم اوسوسر کیجے نقشان میں وسے سکے ساتھ اور آگئے سے مدو کے ساتھ حفاظت کرول گا بہاں یک کہ اے ملحون! ان کو تیم اوسوسر کیجے نقشان میں وسے سکے گا۔

ہیں وسے سلے گا۔ بعن روایات میں رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرایا جو شخص ایک بار اللہ تعالیٰ سے استعادہ کر اللہ تنا کی اس دن اس کی حفاظت فرا تا ہے۔ آپ نے بیر بھی فر ایا استعادہ کے ساختہ کتا ہوں کے دروانہ بندر کھواور

بسم النگر کے مائتہ عبادت مے دروازے کھولو۔ کہتے ہیں شبطان مومن بندے کو گراہ کرنے کے بیے ہروز نبن سوساٹھ تشکر بھیجی ہے۔ جب بندہ معمود بالنہ" برطنا ہے تو اللہ نفا لیٰ اس کے دل کی طرف بین سوساٹھ بارنظر رقبت وزفانا ہے اور اس کی ہرنظر سے شبیطان ملعول کا ایک نشکر ہلاک ہوجا تا ہے۔

شیطان س چیزسے درناہے۔

جى چرے شبطان ڈرنا اور برہے کر تاہے وہ استعادہ اور عارفین کے ولوں

میں بائی جانے والی مونت خداوندی کے نور کی شناع ہے۔ اگر تم عار فین میں سے نہیں ہو تومنقی توگوں کا استنا ذہ افتیار کرو۔ بہاں کے کمارفین کے ورجے مک ترتی کر ہو۔اس وقت تنہارہے قلبی نور کی شفاع اس کی شوکت کو توڑو سے گیاس کے مشکر کو بھا دجی،اس کے حامزین کو ہلاک کرے گی اوراس کے مشکر کا قلع فنع کرے گی اور بربات فاص تنہاری فات مع منعلق ہے۔ اور تعن اوفات مجھے اسبنے بھائیوں اور ا تباع کرنے داوں کے بینے تکہان بنا دباجا برکا حبی طرح مدين منزلين مين حصرن عرصى السُّرعنه ك بارك مين أباب، نبي المرم صلى السُّر عليه وسلم في فرمايا:

مواے و اِشبطان تہارے سئے سے بھی بھاگتا ہے ۔" اوراک بی کار نشاد ہے و صفرت مرض المسرع نہ کسی واوی میں نہیں جلتے گر شبطان دومری وادی میں چاتا ہے ۔" کہاگیاہے

كوشيطان حب حصرت عرصى الشرعنه كود مكيفنا تو دبوانه بهوجأنا

بنی اکر م صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب شبطان کسی شخص کو اپنی و ثمنی میں صادق اور اپنی وعوت کا نحالات یا تا ہے تو اس سے مایوس بوجا تا ہے اور اسے عبور کر دومر سے میں شغول ہوجا تا ہے اور کھی کا انتہاں تھی کے پاس چرسی چھیے آتا ہے لہٰذا انسان کو سمیندسیاتی افتیار کرنے اور ببدار رہنے کی صرورت سے نیز شیطان کے قریب آنے اور اس کے نمروفریب بجنے کی کوششن کرے ۔ بے شک اس کا سوراخ کرنے والا منفیار باریک اور اس کی تینی برانی اور اصلی ہے اور وہ انسانی چراوں اور گوشن بن اس طرح جیتا ہے۔ جس طرح خون رگوں میں دور تا ہے۔

مصرت ابوہر برہ رضی السرعنہ سے روا بن ہے کہ آب بڑھا ہے کی عربی اس طرح استعافہ کے ا رَاللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بوجیا گیاکیا کی کواس بات کا ڈرہے ؟ آپ نے فرایا میں کیے دردوں جکر شیطان زیرہ ہے .

شعطان کے فلاف میہ تربی مہتھیار شبطان کے ما تھ جنگ کے وفنت سہر ہم ہری چرجی کے دولی جا کتی ہے اور شیطان کے ما تھ جنگ کے دونت سہر ہم ہری چرجی کے بیماس سے وہ کلمہ اخلاص دکھ نوحیر) اور الله تغالی کو بادکر ناہے جس طرح نبی اکر صلی الله علیہ وسلم الله ننا فی سے حکابت کرتے بوشے فرمانے ہیں اللہ نکانی نے ارشا و فرمایا ' کا الله الله الله " میرافلعہ ہے جس نے اسے بیرها و میرے تلع میں داخل ہوگریا اور و تخض میرے علاے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بے خوف ہوگریا۔ نبی اکرم صلیال علیہ وسلم کارشا و گرای ہے جب نے افلاص کے سا نفر کونہ توجید بڑھا وہ جنت میں داخل ہوا ہی شیطان عذاب كاسبب ب اورجب بنده كلمطيبه براهن مهاورادام ونوائى كى ادائيكى كے وربع اس كے تفاصوں كو بوراكرنا ہے توشیطان اسے اس مباس میں دیجو کر دور ہوجانا ہے اوراس کے ساجنے نہیں آنا اور مندہ فعداس دیے نشر) سے كات ماصل كرنباب حس طرح الرف والا وهال ك دربيه ونتمن كم سنفيارس بي ماناب اسيطرح كترت س " بہم اسٹر الرجن الرحب بڑھی جائے۔ نبی اکرم ملی السّر علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آب نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سُنا کرننبطان کے بیے باکت موزوفر واباس طرح نہ کہواس سے شیطال جاری کو رہائ ماصل ہوتی ہے مجھے بنی عزت کی تھم میں تجھ بیفالب ا و ل كا البنة م الله الرحن الرجم ، كبواس سے شبطان جبول بونا ہے بہا تك كم ده اب ورے مح براب بوجا كا ہے۔

اسی طرح شبطان کے خلاف مدد کا ایک طریقتر بہدے کہ التر تفائی کے فضل کو بھوڑ کر دنیا کے بندوں ،ان کے اموال ،ان کی تعربیت ، ان کے اختاع ،ان کے دربعے کنزے کے صول اور ان کے تخالف کے ذربعے طبع اور لا لیج کوچیوٹر دیا جائے اکیونکر دنیا ور اس کے بیٹے ننيطان كامال، اس كانشكر ادراس كى جاعت بين اور انسان ابنه مال اور بادنناه ابنه تشكر كم ساخته بوتاسه . بين انسان كوجا به كران تمام سے ناائمبر بوكر الله تعالى كے سائھ استغنا كاصل كرے اسى بريقين اور بھروساكرے اور اپنے تمام امور اور حالات بیں اس کی طرف رجوع کرے حرام اور شنتمہ بیرے بی مفاوق کے اصان توزرک کرے دنیا کی جائز اور حلال چزوں کو بھی بہت کم ماصل کرے اوروس دلا لجے کے ما فقہ کھا نے کو ترک کر دے اور ملان کو کھڑیاں جننے واسے کی طرح نہ ہوجائے کہ وہ تفتین و تحقیق سے کام نہیں بیت اور ویخف اس بات کی بروا نذکرے کراس کا کھا نا پیناکہاں سے ہے۔اللّٰر ثعالی کر بھی اس بات کی بروا نہیں كاست جم كي س دروازب سے جا ہے داخل كرے للزاانسان كوبر مبر كارى اختباركرنى جابية ناكر شيطان اس سے مايس ہوجائے اور وہ اللہ تنالی الم رحمت اور مدو کے ساتھ محفوظ موجائے اوراگر وہ ابسا نہ کرے توشیطان اس کے دل کا قرب عاصل کرنتی ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے۔

اور وتخف الله فال كے ذكرسے اندها بن عاشے بم اس پرایک شیطان مقرر کر دینے ہیں میں وہ اس کاساتھی ہوتا ہے۔

بس شیطان تھی نماز کی حالت بیں اس کے ول میں وسوسے ڈاننا ہے تھی نفسا فی خوابستان کی آرزو کی ولا ناہے جو توام بن بالحف مأنز - اور مي اسے اعمال صالح كى طوت برا صنے ،سنتوں ، واجبات اورعبا دات و طاعات برعل ببرا بو مبس روکت ہے۔ لہذا پیخف دنیا ور اُخرن میں نفضان اٹھا اُہے اور شیطان کے ساتھ اس کا حضر ہوتا ہے اور کھی اُس کی آخر عربس ابان سلب كريتيا ہے - بنابري وہ فيامت كے دن اس كے سائف اور إمان و فارون كے سائفہ بمبیشہ بمبیشہ مي رسیگا۔ ہم اسلب ایان اورظاہرو باطن میں شبطان کی ببروی سے اللہ نفالی کی بناہ جا ہتے میں ۔

مثيطان كى اولاد

وَمَنْ يَعُشُ عَمَنُ ذِكْرِ السَّحُمْنِ نُقَيِّعنُ

كَهُ شَيُطَانًا فَهُوَكَهُ قَرِينًا

حضرت مفائل واسطرحفرت زبرى ام المومنين حضرت عاكشه صديقة رضى الشرعنهاسي روابت كرت بين -آب ذواني بين ايك رات معابه كرام جن مين حفزت الركير صدريت ، حضرت عرفاروق ، حضرت عنمان عني ، حضرت على المرتفى ، ا ورحضرت باسرر هنی الله عنبم همی منفے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی بیار پرسی کے بیے بھا عز ہوئے آپ باسر تنشر بعیب لائے تو بخار کی وجہ سے بیلینے ہیں نظر البرر سخے جس کے قطرے مؤتبوں کی طرع گررہے متھے۔ آپ نے اپنی پیشانی پر مبارک کم مقد يجيرا اور تين بار فرمايا الله نغالى مكون برلعنت فرمائے بجرسر انور تھيكا بيا حضرت على كرم الله وجهد في عرض كمبا (بارسول الله!) میرے ماں باب آب برقر بان موں اسمی العِی آب نے کس بر لعنت جیمی ہے ۔ آپ نے فر ما یا اللہ تعالیٰ کے دسمن ابلیس نجیت نے اپنی وم وقر (مفغد) بین ڈال کرسات انڈے دیے لیس وہ اس کی اولادہے جر انسان بر ران کوورغل کے بیے مقربیں ان مل سے ایک کانام مرش سے بوطاء برمقر کیا گیا ہے وہ افیں مختلف توامیشات کی طرف منوجہ كرتا ہے۔ دوسرے كانام مدبت سے وہ نمازبوں بيمفررسے الحبين الله تعالىٰ كا ذكر معلكا و بناہے كنكربوں سے كھيلنے

میں مگانا اور ان برجائی اور نبینر طاری کر دیتا ہے تی کہ ان ہیں سے ایک سوجانا ہے بھراسے کہا جانا ہے کہ تو نماز میں سوگیا نفا فروہ کہتا ہے میں نہیں سو یا لہٰ ہاوہ نماز میں وضو کے بغیرواضل ہونا ہے اس فوات کی قتم جس کے قبضہ فدرت ہیں صفرت محرصطفے صلی الشرعلیہ وسلم کی جان ہے کہ نم میں سے کوئی شخص نمازسے اس طرح فارغ ہونا ہے کہ اس کے بیے نہ اس کا فعف بمونا ہے نہ جو بفتا فی محقد اور نہ می وسوال حصتہ ،اور اس کا گن ہ، نواب سے زیادہ ہونا ہے ۔

تیسرے کانام زلبنول ہے وہ بازار والول برمقررہے۔ افیس کم توسفے، ٹریدو فردخت میں جموٹ بوسنے، سامان تجارت کو اگر سنے کرنے کرنے کو میں جموٹ بوسنے، سامان تجارت کو اگر سنے کرنے اور اس کی تغریب کرنے کا حکم دنیا ہے بہال تک کہ وہ خو دا پنے سامان کورواج دنیا ہے۔ چریخے شیطان کا نام بنز ہے جوان توگوں کو اور بلاکت ونیا ہی کی دعاکرتے ہیں حتی کہ وہ ان توگوں کو اجرونواب سے جووم کر دنیا ہے۔ پانچ ہیں شیطان کا نام منشوط ہے۔ وہ جموٹ ، فیبت، طعن زنی اور خیل خور می

پرمقرب حق که وگوں کوگن و میں مبالا کر دنیا ہے۔

جونا شبطان واسم نای بجرم و کے اکر تناسل کے سواخ اور قورت کی کھی طون ہی کا دنا ہے۔ بہا ننگ کہ وہ ایک دور سے سے زنا سے مزیک ہوتے ہیں۔ سائویں شبطان کا نام آخور ہے وہ چرری کرنے والوں پرمقرر ہے چور سے کہتا ہے کہ چوری کرنے والوں پرمقرر ہے چور سے کہتا ہے کہ چوری سے نیرا فاقہ ختم ہوگا فرض کی اوا ٹیگی ہوگی اور اس سے ساخف تو سنز بیٹنی کر ہے گا اس کے بعد تو بہر لیا۔ مومن کو جا ہیں کہ رہ کے بعد تو بہر اس سے اسٹر نیا بی مومن کو جا ہیں کہ مالی سے بالی شیطان سے فافل فرر ہے اور نہ ہی کسی بات ہیں اُس سے بنون نامون ہو۔ حدیث نفر بین میں آبا ہے نبی اکرم میں انٹر علیہ وسنو کے بیے ایک شیطان سے جس کا نام و نہان سے لیس انس سے اسٹر نوالی میں آبا ہے نبی اُس سے اسٹر نوالی کی بناہ ما میگی ۔ اور ایک حدیث بین اس کے اسٹر نوالی میں بی بل کرکھڑ ہے ہو ناکہ شیطان بحری کے نہتے کی بناہ ما میگی ۔ اور ایک حدیث بیان واضل نہ ہوجا ہے۔

حضت ابد مذکید فرماننے ہیں، صن ابر مبید نے فر مابا کریہ (نبات مذت) حجازی بحری کے بھیوٹے بیچے کو کہتے ہیں اس کادل «مذفہ "ہے۔اُسے" نفکہ" بھی کہا جاتا ہے۔اس کے کان اور دُم نہیں ہوتی اور این کے ایک شہر برگش سے لائی جاتی ہے۔
صفرت عثمان رضی الشرعنہ سے مردی ہے فرمانے ہیں ہیں نے عرفی کیا یارسول اللہ! شبطان اسطرے میرے اور میری
ماڑو فراً نت کے درمیان داخل ہوز ما ہے۔ آ ہے نے فرمایا اس شیطان کو خنز ہے کہتے ہیں۔ جب نہیں اس کا اصاص ہو
تواس سے اللہ نفائی کی بناہ ما بھی اور اپنی بائی جانب نین بار فنڈر کو۔ آپ فرماتے ہیں ہیں نے الیہا ہی کیا تواللہ نفائی اسے
میں سے اسکی

ا بی مشہور تعدیث میں سے بی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا تم بی سے ہرا دمی کے ساتھ ایک شیطان ہونا ہے۔ صحابہ کرام نے برش کیا یارسول اللہ اکیا اُپ کے ساختہ بھی ؟ آپ نے فرمایا باں میرسے ساختہ بھی ۔۔۔۔۔ بیکن اللہ تنائی نے

اسے فلاٹ میری مدوفر افی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایک دور ری درین میں آپ سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا نم میں کوئی فٹخض ایسا انہیں جس کے ساخر حبر آل میں سے کوئی سائنی مفرر نہ کمیا گیا ہو۔ عرض کیا یارسول اللہ ! آپ کے سائھ تھی ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ، تیکن اللہ نفالی نے اس کے خلاف میری مدوفر افی ۔ ببس دہ سلمان ہو گیا دہنا وہ مجھے جوانی کے سواکوئی بات نہیں کہتا۔

كہاكياكہ اللہ تفاط ہے جب ابليس بريعنت بيني تواس كے بائس ببيلو سے اس كى بيرى شبطان پيلاكى جيسے صنون تواء

علیہاانسلام کو صفرت آدم علیہ انسلام سے پیدا کیا گیشیطان نے اس سے جاع کیا تو وہ اکتیس انڈوں کے سافقہ حاملہ ہوئی اور بہ انڈے اس کی اولاد کا اسل بن گئے اور ان ہی سے اس کی اولاد ببدا ہوئی جس سے دشت دوریا بھر گئے اور کہا گیا ہے کہ ہرانڈے سے دس ہزار نئر اور ما وہ پیدا ہوئے جن سے بہاڑ، جزبرے ، دیرانے ، حنگل دریا ، ریت (کے بٹیے) درضوں کے ھینڈ ، قلعے ، چینے ، حمام ، منز کی مجلیں ، گندگی سے مقامات ، گڑھے ، لڑائی کی عبلیں ، ناقوس کی ملیس ، فیرستان ، مکانات ، محلات ، محافظی ہوئے اور تنام جگہیں بھر گیئں ۔

اَ تُشْرِنْفَا في في ارشا وفر مايا:

اَ فَتَتَّخِذُ وْمَنَهُ وَ ذُرِّيَّتَنَهُ اَ وُلِيَاءَ مِنْ بِي مَا مُعِيَّ اِلْهُ كُورُ اللهِ كَا الله كَا الله كوروست المُعَلَّمُ وَهُمُ اللهِ اللهُ الله

اس خف کے بیے ہلاکت سے بواللہ تعالیٰ کی عبادت کو جور کرسٹیطان اورائی اولادی زابردای اقبارتہے اگر وہ تو بہ نکریے
اور نسیجت اختیار نکر سے تو بینیٹا ان کے ساتھ بمیشہ بہنم ہیں رہے گا۔ انہا اسان کو جا بینے کو وہ اپنے نفس کی طفا

کے بیے خبر وار سے اور شیطان سے علیٰ گی کی کوشش ٹن کر سے بڑے میا خینوں ، خبیث کا موں گرا ہی کی طرف بلانے الوں
اور شیطان کے مشکر سے عبار رہے اللہ تنائی کی طرف رجوع کر سے اور اس کی اطاعت اختیار کر سے اور اس کے بندول

بن سے ان توگوں کی عبس اختیار کر سے بواس کا علم رکھنے والے ، اس کی عطاد کی امیدر کھنے والے ، اس کے وجہ بے

دول ہی بیک طرف والے ، اس کی بجوئے تا ہی کو ان ہے ، و بیا ہے بے رغب اور ان کی عطاد کی امیدر کھنے والے ، اس کے وجہ بے

وول بن بیک و اللہ تو اللہ کو ت و کہتے ہیں۔ گزشتہ آیام میں چھرٹنے والی عباد دف برگر یہ وزاری کرتے ہیں ، آنے والے

بن یہ بوگ زیم وں طرقوں آفات و بیا ، اور دوز و کے مطال سے سے خوظ بی کو کو انفوں نے والی جو وسا رکھنے

بن یہ بوگ زیم وں طرقوں آفات و بیا ، اور دوز و کے مطال سے سے خوظ بی کو کو انفوں نے والے بی اسی کی عبادت کر سے

ادر وی کی واللہ تو بی ان بی ان بی اس کی خوات سے مخوظ بی کو کو انفوں نے والے میں انہیں ابھا بدار عطاف والی انسی کی خوات سے خوظ بی کو کو انفوں نے اپنے والی بی ان بی انہیں ابھا بدار عطاف والیا ۔

بن بوگ زیم وں طرقوں آفات و دبیا والے اور وظ کے حوال سے سے مخوظ بی کو کو انفوں نے خام ہو بیان میں انسی کی خوات سے خوظ بی کو کو انفوں کے اطاب میں انسی کی خوات سے خوالے اور می کو انسین کی تا بدیا میں انسی کی خوات سے خوالے اور و کیا المی نوال کے مقابلہ میں انہیں ابھا بدار عطاف والی ۔

بن مور انسی کی انسی کی جو سے اور وین کے اور ان کے اعمال کے مقابلہ میں انہیں ابھیا بدار عطاف والی ۔

بن مور و اللہ تو اللہ تو بیان میں انسی کی خور دینے ، و کے اور ان کے اعمال کے مقابلہ میں انہیں ابھیا بدار عطاف والی ا

نيزار فناد فرمايا:

َ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتِ وَ كَهَرٍ فِيْ مَقْمَدِ صِدْ قِعِنْدَ مَدِيْكِ مُّقَنَّتَ دِرٍ. اورارشا وفاد ودي سع -

تواکہبی الدا فقائی نے اس ون کے نشر سے بچالیا اور انھیں "نازگی اور مرور عطاکیا اور ان کے صبر پر انھیس حنت اور رئشجی کبڑے صلہ میں ویسے ۔

بے شک پرمبز کارباعنوں اور نہر میں ہیں۔ سیج کی مجلس میں عظیم فدرت واسے بادشاہ کے حضور رہیں). ادر بیخف اس کے سامنے کوڑا ہونے سے ڈرا اس کے

وَلِمَنُ خَافَ مَعَامُ دَيِّهِ جَنَّانِ

لے دوسین ہیں۔

کے بید شبطان کے فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ارشا در بانی ہے۔ بينك وه نوگ جرمنتني بين سب الهنين شيطان كي طرف كوئى تقبيل بينجيتى ہے تو ہو شار ہوجاتے ہيں ا دراسى

التدنفال نے قرآن پاک میں اس شخص کا جی ذکر فریا سو تقوی إِنَّ الَّذِيْنَ اتُّكَفُّ أَإِذَا مَسَّهُمْ ظَيِعْ مِينَ الشَّيْطِينَ شَدَّكُ كُنُّولُ الْحَادَ الْهُمْ

وقت ال كي الهيس كفل ماني بي. الله تنالی نے تنا باکہ دنوں کی رفتنی الله تنالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سانفردنوں کے بردھے، تاریکی زنگ اور ففلت

کا ازالہ ہو ناہے۔ اسی کے دربعے سختیاں دور ہونی ہیں۔ لبس در اللی تفوی اور برمبز کاری کی جابی ہے اور نفزی آخرت کا دروازہ ہے جس طرح خواممش دنیا کا دروازہ ہے۔ اللہ تنالی ارشا و فرما ناسے۔

وَاذْكُنُ وَإِمَا فِيْ لِمَكَلَّكُمْ تَتَّعَقُّونَ.

انسان کے دل میں دوباتیں پیدا ہوتی میں ایک بات فرنستے کی طرف سے ہوتی ہے اور بیکی اور سیانی کی تصدیق کا وعدہ ہے۔ اور ایک بات ننبیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بہ ننز مکذیب تن اور معبلائی سے رو کئے کیساتھ ڈراناہے۔ بی بان صفرت عبداللہ بن مسوور منی اللہ عنہ سے مروی سے مصرت صن بھری رحمنة الله عليه فرمانے بين . به ووفط بب جوانسانی دل بین حکیر نگائے رہتے ہیں۔ ایک نیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور دوسرا نیال وسمن کی طرف ہوتا کہے۔ اللہ نعالیے اس ندرے بررهم فرمائے ہو وہم ونعیال کے وقت توقف کرسے بس ہواللہ ننالی کی طرف سے ہو اس برطل برا ہو جانے اور ہو اس کے وشمن کی طرف سے ہوا سے دور کرے۔

حضرت مجابر رهم الله تغالى الله نفالي محارثنا و:

مِنْ مَنْسِوِّ الْوَسُوَاسِ الْحُتَّاسِ . (اس كنتر سے بودل بي برُف خطر الله ) مے بارے بین فرماتے ہیں کہ وہ ختاس انسان کے دل پر لیب جانے جب انسان الله تنال کا ذکر کر ناہے تووہ والیس بیٹ جاتا ہے اور سکر جاتا ہے اور حب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر دراز ہوجانا ہے جضرت متفائل فرماتے ہیں دہ نمال خنزبركى تسكل مى شبطان بونا بعجوانسان كي عبم مي دل كرمانفه سك با ناب اوراسين نون كى طرح كروش كمرناب -

الله نفائے نے اُسے انسان کے دل بیمنفر فروایا - الله تفالی کے اس فول سے میں مراد ہے -

الدی کیوسٹوس فی صدد قرراکسگاس ۔ دوجورکوں کے دنوں میں وسوسے ڈال ہے۔ حب انسان مرک وال نے نووہ اس کے دل بی وسوسے پراکٹ اے حتی کرفناس اس کے دل کونگل بیتا ہے اور یہ وی ہے کہ حب انسان وکرائلی میں شنول ہوتاہے تو وہ والبس جلا ما آہے اورانس کے تیم سے نکل جا آ ہے مصرت عکر مر فر التے ہیں مرد کے ال درواس کی علبہ اس کا دل اور آنگجیں ہیں عورت جب سامنے آئے تواس کی آنٹھیں اور حب میکھر تھیے

تواس کی مفند و موسول کامقام ہے۔

فلبي خيالات

دل میں چوقنم کے نظرات بیا ہوتے ہیں۔ ایک نظرہ نفس کی طرف سے ہونا ہے دوسر انٹیطان کی جانب سے

تيساروك كى طرف سے بيونخا فرنست كى طرف سے بالجران عقل كى طرف سے اور جيئا بينين كى جہت سے ہوتا ہے۔

نفسانی خطرہ انسان کوخوامشات اور شہوات کی طرف مائل کر تا ہے جاہے وہ ملال ہوں یا حرام۔ شبطانی خطرہ ، خفیقٹاً کفرو شرک اورومدہ نعداد ندی سے سلسے میں اس برشکوہ کرنے اور نہمرت نگا نے کا یکم د تباہیے اور اعضا اُنسانی کو گناہ توبہ میں ناخیر اور ایسی با توں میں منبل کرتا ہے جو ذمیا اور آخرت میں نفس کی ہلاکت کا باعث ہیں ۔

به دونوں خطرے فابل ندمت اور نہایت برسے ہیں۔ عام سلان ان دونوں خطات میں مثلام ہونے ہیں۔

رُدُح اور فرنشنے کے خطات انسان کوئن سے والسنگی الله تعالیٰ کی الحاعت ادر اس جیز کے افتیار کرنے کا تکم دیتے ہیں جس میں وزیا ادر اُنٹر ن کی سلامتی ہے اور وہ علم کے موافق ہے۔ بیر دو فرن خطرات قابلِ نعربینے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان سے د نیست :

محروم ہیں ہوتے

المحمد المعقل کا خطاہ کبھی اس چیز کا کھی دبیا ہے جس کا نفس و شبطان کھی دبیا ہے اور کھی اس بیزی طرف لا غیب کرتا ہے جس کار فرح اور افسان نیرونٹر کوسوچ سمجھ کراور افسان نیرونٹر کوسوچ سمجھ کراور صحیح مشاہرہ کے ساخھ تبول کرسے اور اس کی جزا باسزا کا سنتی بن سکے کیو کہ اسٹرنیا لی سنے ابنی کھمت سے بخت جم انسانی کو اصلا ما اور ابنی صفیہ اور اس کی جزا باسزا کا منتقام میں جا یا ہے۔ اسی طرح عفل کو جراور شرکی سواری بنایا جو ان وولوں کے ساخھ نزائہ جم میں جاری ہو تی سے اس وقت ہوں وہ عقل اور حد میں جاری ہوتی ہے۔ اس وقت ہوب وہ عقل اور حرد ناک عذاب کی طرف نوشی سے ۔ کو جاننے کا سبب بنتے ہیں جرنعتوں کی لذت اور ورد ناک عذاب کی طرف نوشی سے ۔

ینین کا خبال وخطرہ ایمان کی روئے اور علم کے انر نے کی جگہ ہے یہ اللہ تنائی کی طرف سے وار دا ورصا در ہوتا ہے۔ یہ
خاص الخاس اوب رکوام ، صدیقین ، شہدار اورا بلالوں کے ساتھ فضوص ہے اور بہتن کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر جہاس کاورود
مخنی اوراس کا حصول نہائیت وقبق ہوتا ہے ۔ یہ خطر مُ نفین ، علم لونی ، غیب کی خبر وں سے آگا ہی اور انتیاء کے رازوں مطبقیت
کے بینے ظاہر نہیں ، ہوتا ۔ بیدان وگوں کے بیے ہوتا ہے جواللہ تنائی کے محبوب، مراد اور مختاریں ۔ اپنے ظاہر سے گم ہموکر اللہ
تنائی کے بیے بوسے ہیں۔ ذوائش ونوائل کے علاوہ ماتی تنام طاہری عبادات ، باطنی عبادت ہیں بدل جاتی ہیں۔ یہوگ ہمیشر لینے
باطن کی حفاظت ہیں رہنے ہیں اور اللہ تنائی خودان کے ظاہر کی تربیت فرقانا ہے جس طرح اللہ تنائی نے اپنی کتا ب قرآن
یک میں ارشاد فروایا ؛

امر تناہے نے ایکے توگوں کے نمام کاموں کی مفاظمت وکھا بیت اپنے دمہ ہے کی اور ان کے دنوں کو پوشیرہ رازو کے مطالعہ میں مشنول کر دیا۔ان سے دنوں کو جنو ہ تو ہے سائقہ منور کیا اور اجنیں اپنے سائھ کلام کے بیے منتخب کر بیا جنیں اپنی مجرت کے بیے بی ایا بنانچے وہ اس کے ساتھ سکون واطبینان ماصل کرتے ہیں۔ سرروز ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے معرفت اورنور مین ترخی بونی ہے اور اپنے محبوب ومعبود کے قرب میں دن برن اضافہ بہوتا ہے۔

انبیں المبی نغمتیں حاصل ہیں بورزختم ہوتی بیں اور بنران سے دور کی عائق ہیں ان کوائیے نوٹنی عاصل ہے حب کی کوئی انتہا ہیں ۔ اور جب ان کی موت کا وقت آنا ہے اور دار فنا، (ونبا) ہیں جس فدر رہنا مفدر مفاضم ہوجا آہے تواند تعالیٰ ابنیں نہا بہت اجھے طریقے مے منتقل کر وزیا ہے جس طرح ولهن حجرہ سے مکان کی طرف اور بہت عکہ سے بند عکمہ کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ بیس وزیا الی کے بےجنت ہے اور آخرت میں ان کی اُنکھوں کے بیے گھنڈک سے اوروہ اللہ تنائی کاس طرح دیدادکر تا ہے کہ ذکر فی بردہ ہوگا نہ دروازہ نہ جو کبدار ہوگا اور نہ کوئی رو کفے والا اور نہ ہی کوئی صد نبدی کرنے والا ہوگا نہ احسان ہو گا اور نہ قبول صاف نة ظلم ومنرر اوريذ انقطاع اوريزيي وه نهم مو كاحبس طرح النازنعالي في ارتها وفرمايا

اِنَّ ٱلْمُتَّقِيْنَ فِي جَنِّي مِّ مَعْدِ فِي مَعْدِ بِي مَعْدِ بِاللهِ اللهِ المرابِرِي فِي كَامِيس مِي الله عظیم قدرت والے باوشاہ کے مفور بیں.

صِدُقِعِنْدَمَيْنِكُ مُفْتَتِددٍ

نبکی کرنے والول کے لیے اچھا بر لرہے اور کھی

اور جیسے ارفنا دفدا وندی ہے. لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَا دَهُ

ان توگوں نے ذبامی اللہ تنالی فرما نبر داری کرمے اس سے بین بھی کی تواللہ ننالی نے الحنیں آخرت میں جنن اورعزت كے سا مذہرادعطافر اللہ الفن فرن اورسلامنی عطار فرائی۔ الفول نے الشرقالی كے بيد ابنے دلول كو باك كمبا اور غيرحن م ب على وزرك كر وبانوا ملزنمالي ف الفني مهميشه رسن واسه كم بين اس سي مي زياده عطا فربا اوروه الله تعالى كا دبدار كرنا ب مس طرح الترتبالي فيايى روش كتاب مي ابني تقلمند بندوك كوخروى -

نفس اورروح دومفام بب بجال منبيطان اور فرنتنے اپنے ضالات ڈالنے ہیں بس فرشتہ دل میں پر بہر گاری كانبال واناب اورنسيطان نس مي كناه كانجال وان به اورنفس العفا كوكنا بون ب استفال كرنے كے بے ول معالب كية الب انساني جسم مي ان دونوں مفامات ميں عقل اور وامش عبى سے - دونوں ماكم كى جا بت كے طابق تفرف كرتے بي اوربراطاكم) نوفن اورسر تحن كرنا باورول مي دونور جيتے بي -ان بي سے ايك علم ب اور دوسرا ا بيان - بيتام دل كے الات اور مفار ہیں۔ ول ان آلات مے درمیان باوشا ہی طرح ہے اور بداس کے مشکر لیں جراس کی طرف نوٹنے ہیں یا روشن أحمينے كى طرح ہے اور برآلات اس كے ار در وظا ہر بوٹے ہيں اور ول ان كو د كمينا ہے برآمينے ميں روشن مہونے ہيں تو

الترتعاك كي نياه جا مبا

مِن ، گراہ ننبطان، بوسے خبالات ، نضانی وسوسوں تنام جنوں اورانسانوں کے نتنوں، رباء

اور نفاق ، نودلپندی ، نمجر اور شرک دل میں پیدا ہونے والے بڑے عقیدے ، ہراہی خواہم شی ولات بوگفن کو ہاکت کے مقام
بر لے جائے۔ بوطن وگرائی ، الین خاہشان ہوجہ براگ کو مستط کرویں ، چرا سے قول فول اور وہم بوریرے ول کوعرش الول ہو
سے پر دے بین کر دے ، گراہ کی نواہشان کی اتباعی بڑے اظامی اور نشسا فیصے جذبا سے سے الشرنعالیٰ کی بناہ جا بہنا ہوں ہو
عوض کو کو کو کو کا ملک سے ، نشیطان جبیش مروود سے لاگئ تو لین اور بزرگ باوشا ، کی بناہ جا بہنا ہوں ۔ اس وقت سے الشرنعالیٰ
عجبت کرنے والے کی بنا ہ جا بہنا ہول ۔ جب میں اس کی اطاعت سے فائل ہو جا ڈن کیز کروہ ہی شاہ وگر سے نبا ہوں جب
عبد الشرنعائی کے فقر سے بناہ جا بہنا ہول جب وہ گناہ گا دون پر عضیب فرائر کیا۔ اس کی ہیجبیت سے بناہ جا بہنا ہوں جب
المون ہو تھوں اور دریا ڈن میں گناہ کر نے سے اس کی پیوٹر بڑی سخت ہوگی۔ ابنی پر دہ حاری سے اس کی بناہ جا بہنا
ہوں جنگوں اور دریا ڈن میں گناہ کرنے سے اس کی بناہ جا بہنا ہوں ۔ ابنی اصل اور فرع کو بلاکر مبندی چا ہے ، اپنے انجام میر
مون جنگوں اور دریا ڈن میں گناہ کی اطاعت ، قرب اور سکی کو چھوڑ نے اور اسے چورٹر نے پر قسم کھانے نیز جورٹی قسم
کونے ، بنگ کے علاوہ قسم تر ٹرٹر نے ، ہڑے انجام ، ہزتم کی نیکی سے انگ تھنگ ہونے اور اسے چورٹر نے پر قسم کھانے نیز جورٹی قسم
کونے ، نیک کے علاوہ قسم تو ٹرٹر نے ، ہڑے انجام ، ہزتم کی نیکی سے انگ تھنگ ہونے اور اسے چورٹر نے پر قسم کھانے نیز جورٹی قسم
کونے ، نیک کے علاوہ قسم تو ٹرٹر نے ، ہڑے انجام ، ہزتم کی نیکی سے انگ تھنگ ہونے اور وقت موت ، بڑائی کے ساتھ رخصیت
مور خسے الشرنعائی کی بناہ جا تہا ہوں ۔

## شبطان سيجنگ

مشبطان سے جہادکر و گے توالٹ تنائی بنہاری مردکرے گا اور غالب با دشاہ برینہا دا اغفاد ہوگا۔ اور بزرگ عطاکر نے والے کے دبلاری امبد ہوگا ۔ اور بزرگ عطاکر نے والے کے دبلاری امبد ہوگا ۔ اور بزرگ عطاکر نے والے کے دبلاری امبد ہوگا ۔ اور بزرگ عطاکر نے والے کے دبلاری امبد ہوگا دسے جہا دکا ہری جگ ہوتی ہے جو تواروں اور نیز وں کے ساتھ لٹری جاتی ہے ۔ اس میں با دشاہ اور اس کے ساتھ لٹری مدوکر تے ہیں ۔ اور میت میں وافل ہونے کی امبد ہوتی ہے ۔ اگر تم مفارک ساتھ جہا دمیں ہوگا اور اگر شیطان کی مخالفت ہیں اپنی عمرکو فنا کر دواور امبدوں سے قطع تعنیٰ مرتے ہوئے اس کے خلاف جہا دکر و نو تنام جہا فوں کے رب سے ملاقات کے وقت اس کا دبلار فنہاری جزاد ہوگا ۔ اگر اگر شبطان کے بیجھے جلتے ہوئے اور اس کے حکم کی نتبیل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی نتبیل کرتے ہوئے ۔ اس کے احدا کر شبطان کے بیجھے جلتے ہوئے اور اس کے حکم کی نتبیل کرتے ہوئے ۔ اس کے احدا کر شبطان کے بیجھے جلتے ہوئے اور اس کے حکم کی نتبیل کرتے ہوئے ۔ اس کے احدا کی دنیا کہ دورا کی جو اس کے احدا کی دنیا کہ دورا کی جاتھوں فقل ہو جاؤ تو قام و خالب بادشاہ سے دور جلے جاؤ گے ۔ اس کے احدا کی دورا کی دورا کی جاتھوں فقل ہو جاؤ تو قام و خالب بادشاہ دیں ۔ دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کر دورا کی دورا کر دورا کی دورا

نا برین کفارسے جہا دکی ایک انتہا ہے اور نفن ونشیطان سے جہا دکی کوئی انتہا ونہیں ۔افٹرنقالیٰ ارشا د فر مانا ہے۔ سام عرف در ساری سر مانیا کہ چرک کر کر کر ہے تا ہے۔

وَاعْبُدُ رَبِّكَ مَتَّ يَا نِتِكَ الْدَيْقِيْنَ مِ اورمون آن بَك ابنے رب كى عباوت كرو۔ بہال بغنب سے موت اور الله تنائى كى الآقات مراوہ اور شیطان ونفس كى مخالفت كا نام عباوت ہے۔ ان تاریف فن من ت

الله تعالى الشادفرانك -

عَكُبُكِبُوْ افِيْهَا هُوْرُو الْعَنَا وْنَ وَجُنُودُ تَرْبَهُم مِن ده ادرار الْمِلْيْسَ اَجُمَعُونَ . وَالْمِلْيْسَ اَجُمَعُونَ .

اورنی اکرم ملی السّرعلیہ وسلم نے عزوہ تیوک سے والیبی برفر مایا ، رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلْمَ الْجِهَادِ

توجہم میں دہ ادرسب گمراہ اور ابلیس کے نمام مشکراوندھے کر دیسے گئے .

م چوٹے جہا دسے بڑے بہاد کی طرف اوٹے ہیں۔

بجاداکرسے بی اکرم ملی الله علیه وسلم کی مرا د شدیطان ، نفس ، اورخوا بشان سے لڑنا ہے کیؤ کھ بیم بیشہ ، بونا ہے - اس سے طبیل عرصے تک واسطر رہتا ہے اور اس کے فطرات نیز براسے فیاتھ کا ڈر تم بیشہ رہتا ہے -

الثادِبارى تالى به إليَّهُ مِنْ سُكَيْمُ نَ وَ إِنَّهُ بِسُرِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ

السرّويت و كبانين-

عان و ایر آیت کریم سوره نفل می واقع م رسورت کی باوراس کی نرانوے آیات ہیں۔اس کے کلما ت ریک سزار ایک

سوانجاس (۱۲۹۱) ہیں اور اس محروف کی تغداد جار ہزار سان سوننانوے روورم) ہے۔ معزن المان واوُور صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيتِنَا الْمُصْطَفَى وَسَائِرِ الْآنِيدَا عَوَالْمُهُ مِينَانَ وَعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَمَلَدِ يُحَدِّ الْمُقَرَّبِينَ . بين المقارس على مانے ہوئےجب دادی نمل سے ملے قرآب نے وگوں کوئیکر دشن و بیا بان سے مین شروع کر دیا وگوں نے بیاس محسوس كى تو - يانى مانكاتب نے اس وقت بربد بيند كون إياس كے بار سيس دربافت فركايا در بيندوں كے امير كونج كوبلًا كراس كے بارے ميں برجھيا اور آپ كے باس صرف ايك بديدرى تفا كونج نے كہا مجھے معدم نہيں كرول كہال كليا اور بنہیاس نے مجھ سے امازت انگی ہے بصرت سلمان علیہ اسلام بدہرکواس بیے طلب کرنے تھے کہ وہ ابنی چرنج زمین میں رکھ کر بتائے کہ پانی دور ہے یا قریب اور اس کے اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ فذا دم کے مطابق سے یا فرسے کے حساب ہے اور تمام پرندوں میں سے بربداس کام کے بیے مخصوص تھا اوراس کاطر لفنہ بینفا کر حب اس سے معام کیا عانا تووہ فضامیں بند برمانا تواس سے اندازہ برحانا کہ یافی تنا دورہے بھروہ اس مجرات انجہاں یانی برتا ادر انی چرنے ولى ركم و بنا قواس سے پانى كاعلم بوجانا اس كے بعد جن ملدى جلدى اس حكم كوكھور تے اور يانى نكل آنا تو اس سے توش منوبي ا وَسُول کے بوجو، مشکیزے اور برتن جر لینے مانور ،انسان اور جن پینے چرچل بیٹرنے بھٹرن سیمان علیہ انسلام نے جب اس وفت بربر كوغائب في باتوا يكوسخت عضه أبا ورفر انے مكے " بين اسے سخن سزا دونگا أو بني اس كے براكها روولًا حس کی بناء بروہ ایک سال مک پرندوں کے ساتھ او نہیں سکے گا یا اُسے ذبے کر دولگا۔ بھراستنار کرنے ہوئے فرا " يا ده ميرے باس كو فكروش وليل سے آئے لينكونى غدر يا واضح جن بيش كرے اور آب پرندوں كے وسخت سزا دیتے وہ بھی کہ ان کے بڑاکھا ڑ کر انہیں گنجا کر دینے اور وہ بغیر پروں کے رہ جاتے۔ اوٹرنا لیٰ ارشا وفر مانے۔ پھر و مغورت وبر علرے " بعنی زیادہ وفت م گروا کہ مر بر آگیا سے بتایا گیا کر صفرت سیمان عبدالسلام نے بچھے سزا دینے ا اعلان كباب اس في برها كباكب في استثنادهي فرا أن به كما كبابان بيروه مضرت سبان عليالسلام كسافة أ كركور ابوا اسجره كبااوركهاآب كى باوننابى مميشه بمبشه بانى رسب اورآب مجبيشه زنده ربى بجروه ابني جربي كلے ساتف زمن كوكربين مكاوران مرسے معزت ميلان عليه انسلام كى طوت انتارہ اوركہا" بين ف ابسى چيز كا اعاطركيا ہے بي كالماطه أب فيهي كميا يوليني مين ولرك بينجا اورعلم عاصل كيا يجبال بمك آب نهين پنج اور ندآب كواس كاعلم حاصل بوا اس كامقد بين كاكم بن ايك الني بات كى فيرويا مول جو آب كوكسى نے نہيں بنائى نرنسى نے اس سلسے بن آپ كى

نیر خامی کی ہے اور در ہی کسی انسان کو اس کاعلم ہے۔ میں ملک سبا ، سے ایک تقینی اور عجیب تیر لابا ہوں جوشک ونشبہ رین

صفرت سیمان علیہ انسلام نے پرچیا وہ خبر کیا ہے ؟ اس نے کہا ہیں نے ابک بورت کو دیجا جوان کی محمران ہے اس کو نام بھیس بنت انیا اسے الی بیت بنا انسان میں اوراس کے باس مین اوراس کے اردگر دیائی جانے والی ہر چیزہ میں اس کے پاس میں اوراس کے باں ایک بہت بڑا اورخولمبورت تحت ہے۔

اس کے بخت کی بندی نمیس گذ اورا یک تول کے مطابق اسٹی گریختی اور جوڑائی بھی اسٹی گریختی ۔ اس میں انواع وا قسام کے جولہ اس میں انواع وا قسام کے جولہ اس کے بادرہ بی بیت ہوئے متے ۔ ( ہڑ ہرنے کہا) میں نے اسے اور اس کی قوم کو وکھا کہ دہ سورے کو سجدہ کرنے ہیں ایری اسٹی اور اس کی قوم کو وکھا کہ دہ سورے کو سجدہ کرنے ہیں لینی الشر اوران کی بہا وی کرتے ہیں اور ایمی کا دین ہے ۔ اور شیطان نے ان کے بیے ان کے اعمال مزین اور تولی بین کیے اور ایسے اور اس کی قوم کو کہا کہ دہ سے روک رکھا ہے ۔ وہ ہدیت یا فتہ اور تولی ہیں رکھتے ۔ شیطان اثران کا مقصد بہہے کہ وہ اسٹرنیائی کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کے بورشیرہ وار اس کی بیجان ہیں دو ہوں اسٹرنیائی کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کے بورشیرہ وار اس کو بیان کے اسٹرنیائی کے بیت میں وہ بہت بڑے ہو یا بنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو اسے جا نتا ہے اسٹرنیائی کے سواکوئی معبود نہیں وہ بہت بڑے میں کا رب ہے ۔

مفرن سلیمان علیہ انسلام نے بر گرسے فرمایا ہمیں پانی کاراستہ وکھا ڈ تاکہ ہم تنہاری بات کود تھیں آیاتم سے کہتے ہو یا محصوت بوستے ہو یا محصوت بوستے ہو جا محصوت بوستے ہو جا تھا ہے۔ کہ کمر کو بالاءا سے ایک مطلحہ میں اپنی ہم ملگائی بھر فرمایا میرا بہخط سے حاکر اہل سباد کو دو اور دالیں آکر تباقہ کہ انفوں نے کیا جا ب

دباراب نے اپنے خط میں اس طرح تھا:

الترنبالی کے نام سے مشروع کرتا ہوں ج نہایت مہر بان رحم والا ہے۔ بہر ببان بن واؤد کی طوت سے میری اطاعت کرنے میں اپنی کسرشان مرتجعد اور صلح کے ساتھ میرے پاس ہجاؤ اگرتم مِن ہوتوم برے خلام بن جا وُالدُ اگرتم انسان ہوتوتم برمیری بات سننا اور اسے قبول کرنا لازم ہے ۔" اگرتم انسان ہوتوتم برمیری بات سننا اور اسے قبول کرنا لازم ہے ۔"

مرئر مطالیک ملاگی اور دو بہر کے وقت بلفتیں تک بہنچ گیا اس وقت وہ ابنے کل میں سوئی ہموئی متی ۔ تمام در وازے ندنے اور اس تک کوئی چرخ نہیں بہنچ سکتی تھنی مجل کے اردگر دبیرہ وار کھڑے متھے۔ بلقیس کے ہاں اس کی قوم میں سے بارہ مزار جنگج نفے اور مراکب ، ایک فاکھ دیڑنے والوں بر امیر نما۔ان کی عور میں اور بیٹے الگ تھے ۔

بلفنیس اپنی قرم کے معاملات اور حاجت کے سلسے بی فیصلہ کرنے کے بیے ہفتے بی ایک دن باہراً تی تھی ایس کا نخت رسیجی سونے کے چارستونوں پر کھڑا کیا جا نا نفا وہ اس براس طرح بیشتی کہ اسے وگ نظر اُستے تھے لیکن فہ ایسے دکھر نہیں سکتے نفے بجب کوئی شخص اس کے سا دنے اپنی حاجت پیش کرنا جا بنا یا کوئی اور بات کرنا ہوتی تروہ اس سے سا دنے اپنی حاجت پیش کرنا جا بنا یا کوئی اور بات کرنا ہوتی تروہ اس سے سوال کرتا اس کے سامنے سر حمیکا کر کھڑا ہوتا اور اس کی طوف نہ دکھیتا پھروہ سجدہ ریز ہوجا تا اور جب بھک وہ اسے کھم نہ دیتی تنظیاً سر بنا کھا تا ہوجب میں مور توں کو پر اگر دبتی اور اپنا کا سنا دبتی تروابیس محل بیں جلی جاتی اور اس نے بہی دن نہ آجا تا لوگ اس کو نہ دکھی سکتے ۔ اس کی باوشا ہی ایک مظیم سلطنت کھی ۔ جب ہر کہ خطے سے کہ آیا اور اس نے دروازوں کو بند با یا اور دکھیا کھی کے اردگر دبیرے دار کھڑے ہیں تواس مک پہنچے کا داستہ تلاش کیا جاتی کہ ایک

سوراخ سے داخل ہوکراس تک بنیج گیا۔ ایک مکان سے دور سے مکان کے جاتا را بیاں بیکے سات مکانوں کے آخر تک جلاگیا جہاں اس کا تحنت تھا جس کی بندی تیس گر تھی۔ اس نے دکھیا کہ وہ اپنے تخنت برسوئی ہوتی ہے اور اس کی نثر م گاہ کے سوا باقی جم پر کیو انہیں ہے۔ اس کے مونے کا بہی معمول تھا۔

رادی کہتے ہیں ہر بہنے خطہ بخن پراس کے بہنو ہیں رکھ دیا۔ پھراڑ کرسوراخ میں آگیا اوراس کے عالیے اور خطائے گئی انتظار کرنے ہیں۔ کی انتظار کرنے گئی دور گئی تودہ انر آیا اور انسی کو اپنی بونچ سے طونگا کی انتظار کرنے گئی اور اس نے دکھیا کہ تخت پر اس کے پہنو میں ایک خطائی ابوا ہے اس نے خط کو اُنٹایا آ بھیل صاف کرتے ہوئے جو بھی گئی کہ خط کی کمیا کہ نیفیت ہے اور اس سکے کہنے جہنچا ہے جبکہ تمام ور واز سے بند ہیں۔ وہ باہر آفی اور بہرے واروں سے پوچیا کہا تم نے کسی کو میرے پاس واض ہوتے اور در وازہ کھولئے ہوئے دکھا ہے۔ الفول نے بہرے وارد سے توبیع کی طرح مسلسل نبور ہے ہی اور بہم کل کے گرد بہرے ویتے رہے۔

اس نے خطا کول کر رہو منا نشروع کر دیااور وہ کھی بڑھی عورت گئی۔ اس نے کھولا تواجا کک "دیشے انڈے الری کھلی الدی حیث موط " برنگاہ ہیں خط رہو سے بے بھر اپنی قوم کو کا بھیجا جب وہ جمع ہوگئے تواس نے اُن سے کہا میرے پاس ایک نہا ہیں ایک نہا ہیں ایک نہا ہیں ایک نہا ہے وہ صفرت سیال علیا اس علیا اس سے ہے بھر نہا ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے بحرنہایت مہر بان اور رحم دالا ہے و کھا ہے امجھ مربر بڑائی کا اظہار نہ کروا ورسطے کے سانھ میرے پاس آ جاڈ ۔ اس نے کہا اے بزرگول کی جاعت اس ما معلی میں محمد مشورہ دو کہ بی کیا کرول میں اُس ذفت مک کوئی کا منہیں کرتی جب نک اس میں کہا ہم توت و طافت کے ماک بیں دفت میں کوئی کا منہیں کرتی جب نک میں اپنا دفاع کرنے والے اور سے نظیمت بہتی نے والے ہیں جمال دیمن کھی کھی لڑائی قوت اور کوئی سے باعث می برغالب نہیں اُستنا ۔

ال میں جمال دیمن کھی بھی لڑائی قوت اور کوئی سے کے باعث می برغالب نہیں اُستنا ۔

بى بات الله تنالى كے اس ارتشاد میں ہے۔ وائد قراس سلم بين الله مين ہے .

ویکھ تواس سلے بیں کیا گا گئے ہیں ہے۔ اکر ہم نیرے کی برطیس اس نے موسک سے ساخھ گفتگر کی اور کہا بادشاہ حب کسی بستی میں داخل ہونے بین نواسے نباہ و برباداوراس کے باعریت لوگوں کو ذہبی ورسوا کر دیتے ہیں ۔ لڑنے واسے بادشاہ یوُں ہی کرتے ہیں ۔ ان کے مال سے بینے

ہیں اوٹے والوں کوفل کر دیتے ہیں اور ان کی اولا دکو ٹنبدی بنا لینتے ہیں ۔ بھراس کے دبد بلفنس نے کہا میں ، حضرت سلیان کی طرف کھنے ہجیتی ہوں اور دکھنی ہموں کہ میرے فاصد کہا جواب سے کر آئے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے کیا بناتے ہیں ، راوی کہتے ہیں اس نے حضرت سلیمان علیہ انسلام کی طرف بارہ غلام بھے جن میں بور توں کی علامت متی تعنی ان کی آواز بار بہت تھی۔ باختوں پر مہندی گی ہموئی تھی اور بالوں میں منگی کی ہموئی تنی الفول نے او کمیوں جیسال باس بہن رکھا تھا۔ اس نے ان کو جھیتے ہموٹے تھیں سے کہا کہ جب صفرت سلیمان علیہ انسلام کے سا ہے ان سے ان کے معروں سے بال اکھیٹر و وہ ان کی آواز میں کئی تھی۔ ان کے مروں سے بال اکھیٹر و ہے اور اکھیں ازار اور جو گئے بہنا دیسے اور ان سے کہا کہ جب صفرت سلیمان تم سے کلام کریں تو کہا کہ جب صفرت سلیمان تم سے کلام کریں تو کہا کہ جب صفرت سلیمان تم سے کلام کریں تو کہا کہ جب صفرت سلیمان تم سے کلام کریں تو کھی کے بغیر صفرت سلیمان تم سے کلام کریں تو کہا کہ جب صفرت سلیمان تم سے کلام کریں تو کھی کے بغیر صفح جوا ب وینا ۔

اس کے بعد آپ نے سراُسٹا بااور قاصدوں کی طرف دیکھر فرما یا بے شک زمین اللہ تعالیٰ کے بیے ہے اور اُسمان مجی ای کے بیں ۔اس نے اُسمان کو کمیں اور زمین کوبیت کیا کیس ہوجا ہے کھڑا رہے اور ہوجا ہے بیٹھ جائے چنا کچرا کیے نے ان کو بیعضنے کی اجازت دیدی ۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد فاصدہ آپ کے سامنے آئی اور دونوں فزمبرے آپ کے سامنے مکھ میریے اور کہا بنیس نے کہا ہے کہ آپ اس سولاخ والے ترجم و میں ایک وھا گہ واخل کر ہی جو دومری طرف فکل جانے میکن کسی انسان یاجی کا خل نہ ہواور دوم سے خوم ہے ہیں سولاخ کریں ہو دوم ہی طرف مک پہنچ جائے سکن د تو کوئی آلم استعالى ہوا ورمنہ ي کی بن وانسان کے الل سے ہو۔ اس کے بعد اس نے پیالہ آپ کے سامنے کیا آورکھا کر بنتیس نے کہا ہے کر آپ اس بیالے کو کفدارشر سی بی تصمیم دیں جو ہز میں سے بوندائسان سے بھر غلاموں اور فو ٹربوں کوسامنے کیا اور کہا بلفنیس نے کہا ہے کہ آپ فلائوں اور بوئڈ بیرں کو مبا مباکر دیں۔ اس وقت صرت سلمان علیالسلام نے اپنے مک کے بوگوں کو جمع کیا جب وہ جمع او کے توآب نے دونوں خرمہرہ نکا ہے اور فرایا کون ہے جواس فرمبرے میں دھاکہ داخل کرے اور وہ دو مری طرف سے نکل جائے توسرے زیگ کے ایک کیڑے نے جوفصصفہ میں دنٹا تھا کہا سے باونتاہ ا میں بیر کام کروں کا دیکن بیرینر طہ ا آپ مرارزق فصعد می کردیں۔آپ نے فرایا ہاں تھیک ہے۔ دادی کتے ہی پر آپ نے اس کرف کے سریس دھا گھ دے دیا ور وہ خرم و میں واقل ہو گیا بیاں بک کہ دور می جانب سے نکل آیا۔ تر آپ نے اس کی روزی تصصفہ بس کر وی بھر دوسرا فرمېره قربب كيااور فرماياكون ہے جواس فروسرے ميں موراخ كر دے تكين كوئي الداستنمال نه تد اس پر دوسرے كياہے نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور بیسفیرزنگ کا کیوافتا ہو لکڑی میں ہوتا ہے اس نے کہا ہے با وضاہ ا آپ کے بیے یہ کا یں کروں کا۔ بشرطیکہ آب میری روزی کائی بی کر دیں۔ آپ نے فر مایا ایمائی ہوگا۔ پس وہ کیڑا خر مبرے بر کھوا ہوا اورور کی طرف تک سوراخ کر دیا عصرت سلیان عبیرانسام نے اس کارزق مکڑی ہیں رکھ دیا بھر پیالہ آگے کرتے ہوئے، خاصی عربی گھوڑے لانے کا کا دباجب گھوڑے عاصر ہو گئے تو اکفیں دوڑانے کا کلم دبا بہاں تک کر جب وہ تھک گئے اوران کا پیسند بہنا شروع ہوا تو اس وقت آپ نے ان کے پیسنے سے بیالہ بھر دیا اور قربایا یہ کفدار مشری بابی ہے جوزین وا سمان سے نہیں تفا بھرآپ کے کا سے آپ کے سامنے پانی رکھ دیا گیا۔ آپ نے فلاموں سے قربایا و منوکر و تا کہ فلاموں اور لونڈیوں کی تمیز ہو سکے رادی کتنے ہی وزیروں نے اپنی ہفتا ہوں بر بانی ڈائنا شروع کر دیا ان میں ایک با بیش ہفتیں سے پانی لیتی اور اسے بائیں ہفتیں سے پان لیتی اور اسے بائیں ہانو کر دھوتی ۔ اس سے پتاجل جانا کر بدائری ہے جہراس کے ساتھ وائی ہجائی کو دھوتی ۔ اس سے پتاجل جانا کر بدائر کو دھوتا پھرائیں جانا میں ایک بازوکر دھوتا ہو گئی ہو ایک ہو دھوتا ہو گئی کہ دویے سے بھرآپ کے سائل کی طوف دیکھا اور اس کے ایک مزار جانب کے ایک مزار ہوا ہے اس کے ایک مزار ہوا ہو گئی سے دائیں ہو دی گئی دویے ہو گئی ہو گئی

وہ سامنانہیں کرسکتے اور ہم اخبی ملک سادسے ذیل ورسوا کر مے کالیں گے۔ جب بربد دوباره نطب كما يا توبلغنبس نے أسے براها اس أثناد بين اس كچ قاصر مى واليس آ مرك اور الفول نے تمام ماجات دیاادر تبایا کرمنز سیلال عیراسلام نے ان قام چیزوں کے ساتھ کیا سوک کیا جراس نے آپ کی طرف میجی تقیں اوراک نے کیا جواب دیا۔ اس پیلفتیں نے اپنی قوم سے کہا ہے آئی ما مرمعدم ہوتا ہے ان کی مخالفت ہماسے بیے مناسب تہیں اور زیم اس کی طاقت رکھتے ہیں پھراس نے اپنے توت کی طوٹ متوم ہوتے ہوئے اسے سات مکانا ت میں سے سبسے ا فرى مان مي ركا اوراس پر مانظ مقرركر ديد اس كے بعددہ حفرت سيان كى طوت على بڑى - لاى كنتے بى بديد فرت أيا اوراس نے صفرت لیان علیہ اسلام کوخر دی کروہ آپ کی طرف آری ہے۔ آپ نے اپنی رعایا کو بھا بھرفر لیا اے سرواروں کے گروہ إنم مي سے كون اس كے مسالحت كے ساتھ أنے سے بہلے بہلے اس كالحنت لا بركا كيونك سلے كے بعد اس كا عاصل كوا باك یے مارز اہیں۔ ایک بڑے مبیث بی نے کہا میں آب کی علس برفاست کرنے سے پہلے ما مزکر دو ل کا ۔ اس بی کا نام عمرو تا۔ اوروہ نہایت سخت قنم کاجِن تھا حضرت سیمان کی مجلس تھا دوپہریک ماری رہتی تھی اس نے مزید کہا کہ میں اس کے اُٹھانے پہ قاور بول ادراس بن جر مجيد بيرے ، جوامرات ، موتى ، سونا اور جاندى گے بوتے بين اے امانت سجتا بول اس عفرين كي قوت كا يرعالم تفاكروه متر فكاه يك قدم رهت منا-اس في صفرت سليان عليرانسلام في فدمت مين عرض كيامي ويان قدم ركفول كا جہاں میری تکا پیجی ہے اور اسے آپ سے پاس سے آؤں کا عصرت سلمان علیالسلام نے فرایا بیں اس سے بھی جدی جا بتا ہو اس بروہ بولاجن کے باس کتاب النی سے عمر لائم انظم انظم انظم میر دو کھات ہیں" یاجی گافیوم" اس نے کہا میں اپنے رب کو پکاروں گااور تصدکرتے ہوئے اپنے پروردگاری کاب میں و تھیوں گااور پیک جیکے سے پہلے آپ کی فدمت میں ما مارکر دوں گا اس كانام آصف بن برخيا بن منتبا اوراس كى مال كانام بطولا مقا- بينض بني اسرائيل مين مسيحقا ده اسم انظم ما ننا مفالس كامطلب برخيا كأبكي بيزير نكاه كري اوروه أب كے پاس آمے توس اس سے بھی پہلے ہے آؤں كا آب نے فرمايا اگر توب كام كرے يا فركت وغالب في مين تحف الشرفاني كقم ب محفي ركسوا فركس السانون اورجنون كاسروار بون. اس کے بعد آصف کھڑا ہوا، وضو کمیا اور بھرانٹر تعالیٰ کی بارگا ہیں سعبہ دریز ہوکر اس کے اسم اغظم کے ساتھ وعامانگنے لگا اور

حضرت على كرم الله وجہرے روايت ہے۔ آپ نے فر اياجن ام سے آصف نے دعا انگى بدوہ نام ہے كراس كے سا تقصب بھی دعا فاتھی عبائے تبول ہوتی ہے جب سوال کیا جائے اللہ تعالی عظامر تاہے اوروہ" یا ذا الحولال و الا کوام " (اے بلال وبزرگی واسے) ہے۔ رادی کتے ہیں پھر بلفتیں کا تحق زبن کے نیچے فائب برگیا بہاں تک کرصرت سیان عبدانسام کی

كرئى كے پاس ظاہر ہوا - يرهى كہا گيا ہے كركريں كے يہے ظاہر ہوا - آپ جب برطى كرى پر بيٹے تواس كنت كے اوپر قدم بارک رکھتے تھے۔ حب آپ نے دیجیا کر نخن ما مز ہو گیاہے نوایک جن نے کہا آصف نخنت لانے پر فادرہے لیکن وہ

بقیس کوئیں لاسکنا۔ اُست بن برخیانے کہا میں اسے مجی سے اُول گا۔

رادی کتے ہیں پیرصرت سیان عبہ انسلام مے کم سے نتینے کا ہموار علی بنا باگیا اس سے نیچے یانی عادی کر کے مجیلیاں چوڑی گئیں مان شفا ن ہونے کی وج سے پانی اور محیایاں عل سے اوپر سے نظراتی منیں ۔ اس کے بید آپ نے علم دیا تو اور استان شفا ف ہونے کی وج سے پانی اور محیایاں عل سے اوپر سے نظراتی منیں ۔ اس کے بید آپ نے علم دیا تو آپ کاری عل کے درمیان رکھی گئی اور آپ نے مکم دیا کہ اہل عجیس کے لیے کھی سیاں اس کسی کے اردگر در کھی جا بیں چنالخچہ آپ کرسی رِنشریف فرا ہوئے اور آپ کے ہم مجلس می بیٹے گئے اور آپ کے پاس کرسیوں پر بیٹنے والوں میں سے پہلے انسان مجم بن اور بجرشد عان سفے ، آپ کاطر نقر مبارک بهی تفاکر جب شهروں کی سیرکر نا ہوتی توکرسی برتشریف فرما ہوتے اور الم مجلس بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھ ماتے بھر ہوا کو مکم دینے تووہ ان کو اسمان وزین کے درمیان اکھا لیتی اور جب زیکن پر سیلے کا ادادہ فرمانت توسؤا كوحكم دينته وه هنر ما تى اوراك زمين بريطينته مصزت سيمان عليه السلام كالمي اكيم محبس مقى حبس طرح أح كل بادننا إلو

کے ہاں ہونا ہے جب محلس میٹو گئی تو آپ نے آصف کو دویا رہ کم دیا وہ دوبارہ آیا سیجدہ کمیا اور الشرنعالیٰ سے اسم اعظم میاحیی یا فیرم کے سا مقد عا بانگی توامیا بک بلفیس آب کے پاس موجود مقی -

كالكباب كرويخف م كے باس كتاب البى سے علم تقااس كا نام عنباب أدفقا اور صفرت سلمان عليه اسلام كے محور ول برمفزر الله نول ببہے کواس سے مراوحصرت نصر علبرالسلام بین بھزت سیلمان علیدالسلام تے حب بلفتیں کو اپنے پاس موجود پایا توفروا يرمر ب رب كافسل ب ناكروه مجه أز مائے ميں اُلٹر تنا كى دى ہوئى بادشا ہى بيشكر اداكر نا ہوں ياس كى نعمت كا انكاركر نا الول جب بي اس كو و تحيول جو محيوس كمة ب ليكن علم مين مجه سدا ضل سعد جبنا نجراب في الشرنعالي كالشكراوا كرن كالاه فر ما با اور وشخص الله تعالى كالشكر ا واكر تاب اس كا ابنا فائده ب اور و شخص اس كی نعت كی ناشكری كرے ترب شك ميرا

رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے مذاب دینے میں جلدی نہیں کرنا۔

جوں کو جب اس واقعہ کا نیا چلا تو اعفوں نے سلیمان عبرانسلام کے پاس بلقیس کے بارے میں کچھ نامناسب کلمات کھ اخیں بہ ڈر تھا کہ صفرت سلمان علیہ انسلام اس سے شادی کر لیں کھے اوروہ ہمارے تمام کامول سے وافق ہومانگی ورضیفت بفينس برسب كيرمانني فني كيونكراس كى مال جِن فني اورانس كا نام عميره بنت عروففا - برهي كها گريا ہے كراس كا نام رط صربت سكن تقا۔ جِنوں کے بادشاہ کی بیٹی تنی جِنوں نے کہا اللہ تنال آپ کی با دشا ہی کو صحے سلامت رکھے۔ بے شک بلفتین کی عفل میں مجھ فورہے اور اس کے باؤں گھھے کے کور کی طرح ہیں عالا نکر بلفنیس کے باؤں کچھ ٹیر ھے سفے اور ان بربال تفاح بصفرت سلمان علیدانسام سے برکہ گریا تو آپ نے اس کی عقل کو آز انا اوریا قری کو دیجینا جایا۔ اس کیے آپ نے دمحل میں) پانی جاسی کر كاس مي ميندك اورمحيديان ركودي اورهم وياكه اس كے تخت ميں كيونبر كي تحددى مائے تجميد بيزي كم كردى جائل اور

بعن کوامنا فرکیا جائے ناکراس کی عقل کا پُنہ جل سکے ۔ اللہ تنالی کے اس فول کا بھی مطلب ہے۔

اس کے تخت میں نبدیل کر دو تاکہ ہم دلھیں آیا وہ اسے پہچانتی ہے یا پہچان نزر کھنے والوں میں سے ہے۔ لینی اس کے تخت میں ننیز و نبدل کر دو تاکہ ہم دلھیں آیا وہ اسے پہچانتی ہے یا پہچان نزر کھنے والوں میں سے ہے۔

بلقتين سامنة أي بيا نتك كرمحل بنك ببنيج كني است كها كميا محل مين وافعل بهوجا . كها كمبا كرمينت مميرين " صرح " و الله المحركات بين المغلب في بعب و مجها تواسع كمرا ياني معلوم بوااس نے ول بين سوچا كر برتو مجھ غرق كرنے گئے بيل اگر کوئی دو تسری بات ہونی تواتیجا نظا۔اس نے اپنی نیٹر لیکوں سے کیٹر اسمٹایا نو پتامپلا کر پیٹر لیوں پر بال میں اور وہ نہا۔ خوبصورت انسان منی اور حبوی کے قول کاس سے دور کا داسط بھی نہ تھا۔ بفتیں کو تبایا گیا کریہ نہا بت ہموار محل ہے بہا کوئی گرد وغارجی نہیں اس فرجوان کی طرع جس کے جبرے بربال نہیں آنے ہوئے گویا اس کا بھن حصّہ دوسرے بعض سے ال ہوا ہے۔ اس کا فرش شینے کا ہے . راوی کہتے ہیں پروہ حضرت سیمان علیہ انسلام کی طرف بڑھی اور آ ہاس

کے ہاؤں اور بنالبوں پر پاکیزہ بال دمجھ علیے تقے۔

رادی کہنے بی حضرت سیاف عیبرالسلام کر رہ بہت بسندا ئی جب دہ آپ تک پہنے گئ نواس سے بیچیا گیا کیا نیرا تخت بھی الیا ہے ؟ اس نے دکھیا نواسے بہلے نئے لگی اور الکاربھی کرنی اس نے دل میں سومیا بدلوگ تحف محمد کیسے بہنچ گئے مالا تک وہ سات مکانات کے اندر تھا اور ارد گر دبیرے دار سے تواسے بیٹین ہو گیا اس نے انکار نہ کیا اور كہا تھ يا وہى ہے۔ مصرت كيان عبيالسلام نے فرايا بميں بلفنيس سے پہلے علم دبا كيا۔ وہ مجرسببر تقى اور ہم اس سے پہلے مسلمان تف اس وقت بلفنس نے کہا میں نے صرت کیان علیہ انسلام کے بارے میں بیر گمان کر کے کر وہ مجھے عز ق كرنا جابت بين اپنے نفس بولام كيا۔ باسورج كى يۇجاكر كے اپنے آپ كونفسان بېنچا باادر (اب) بين نے صفرت سلمان عكيه السلام كے سانق اللہ تفالیٰ كی اطاعت قبول كی اور اپنے آپ كو اپنے رب كی عبا وت كے بیے خاص كر وہا ۔ جہانجہ وہ اسلام ہے آئی اور صفرت سیامان علیہ اسلام نے اسے الشر نبالیٰ کی عبا دت سے جووہ کرتی منی ، روک دیا وہ کا فروں کی قوم میں سے عنی ۔ صرت سلماً ن علیہ اسلام نے اس سے شادی کی اور پر ڈر بنانے کا حکم دیا جس سے بال دُور ہو جائیں ۔ چنا کتی ہے ڈر سے میں بنایا گیا تواکپ نے اور بلقنیس نے بوڈر استعال کیا۔ راوی کتنے ہیں حضرت سکیا ان علیہ انسلام نے اس سے کچھ بانیں بوگیں اور اس مے بھی آپ سے کچھ سوالات کے معزرت سلمان علیہ اسلام نے تہدین کی نوایک بچہ پیدا ہوا۔ آپ نے اس کو نام واو در کھا وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہوگیا۔اس کے بسر صرب سلمان عبراسلام کا دصال ہوا اور ایک ماہ بعد

ایک قول برہے کرھنرے سیان علیہ انسلام نے شام میں ایک گاؤں دیدیا تھا۔ وہ وصال بھک اس کا نزاج وصول کرتی رہی ۔ یہ بھی کہاگیا کہ حضرت سیلمان علیانسلام نے جب اس سے ہمیستری کی تواس کے بعد اپنے مشکر کے ہمراہ ان کے وطن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے آپ حصرت بلفتیں کے پاس آنے اور بریت المتدس سے کمین کی طرف سفر کرتے جس طرح پہلے

میں رمعتی نے بروا فغراس میں کم واقعہ میں بیان کر دیاکیوں معترت سیال میں کمل طور پر بیان کر دیاکیوں محضرت سیال علیم السلام کے واقعہ میں بیات کر اس میں ہرعقلمند مون ،آخرے کے بارے میں عور و فکر کر ٹیوالے

گزشنعنه نبک اور برمے موگوں کی عادات کوعبرت کی نگاہ سے و تکھینے واسے ، گذشنته امُنوّں کے بارے میں اللّٰہ ننالیٰ کی قار کے نفاذ ، اہل لا عن کے اعزاز ،ان کے بیے نا فرمان لوگوں کومسخ کرنے ، اینیں قبا دیت عطا ہونے اور انھیں ذلیل ورسوا كرنے نیز اللہ تنالی کے نمیک اور محبوب بندوں كو تحلوق كا أقابنانے كے سلسلے ميں عور وفكر كرنے والے وكوں كے ليے

ہی حب صفرت سلیمان علیم انسلام نے اپنے رب عز دحل کی اطاعت کی توکس طرح اس نے آپ کو بلفیس اور اس کی بادشا کا مالک بنا دیا ۔ حالا بحراس کی مملکت میں بارہ ہزار جنگجو تقے جن میں سے ہرائیب ایک لاکھ برامبر تھا اور حضرت سیلمان علیہ السلام كالشكر عبار لا كھ تفا۔ دوسزار انسانوں میں سے اور دولا كھ حبر ں میں سے دونوں تشكروں میں فرق واضح ہے مصرت سلمان علیدانسلام کوایشر تنالی کی اطاعت کی وجہ سے مالک اور بلغیس کو کفز ومعقببت کی وجہ سے ملوک بنا دبا گیا۔

اب انسان الجھے معلوم ہونا جا جیے کہ اسلام غالب آنا ہے منلوب نہیں ہونا اور السّر تعالیٰ نے کا فرول کے بیے سلمانول كے خلات كوئى راه نہيں بنائى ۔ اے صاحب توفيق اسى طرح جب توثموثن ہے تو دنیا میں اپنے ویشمنوں ، اور آئنون میں جلانے

أكترى فدمت كزار اوكى اورتبرى نظيم ست الرحة الكي الكي المحقيد واسته وكعاشے كى وہ ابنے لك كي علم كوما ننے اور بجالانے وال ہوكى اور بچھے كيے كى: اے مؤمن كزرجا بينك نبرے تور نے ميرى ليك كو بجما ديا۔ بركال نها تطبیت ہوگا مطلب برہے کہ تو مکرم ومنورہ باوشاہی مباس نجھ برہے ، وفار اور عزت کی علامت تجو برہے ، تنام بندول اور ان کی اولاد برنتها ری عزت ، تنظیم اور تعدمت لازم ب اور کفار و گنهگار توگول برآگ نفت ناک بهوگی اور ان سے اس طرح انتقام ہے گی جس طرح کوئی غالب اورطافنٹ وُر ا بنے دہمن برِ فابر پانے کی صورت میں اس سے انتقام يتاب حب طرح المند تعالى كارشاً وس .

اوروب أك كا فرول كو دُورس دكھتى سے تو وہ سنتے و إِذَا رَاتُهُمُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْ الْهَا بیں کہ وہ عصد کرتی اور جوٹس مارتی ہے۔

بوشفن عزت مِا بناب توتام عرب السرك إس

ادر الله بی کے بیے ورت ہے اور اس کے رسول ملی :

النَّعُيُّظُا وَنَهُ فِي أَلَا اگرتو ذبیا در آخرت کی عزت چا بتا ہے تو تخبر براستر نما لی کا تھم کجا لانا اور اس کی نافر مانی سے باز رمنیا لازم ہے اس طرح توالشرتعالي كى رحميت حاصل كرے كا ـ

الشرنفالي ارشا د فرما تاہے

مَنْ كَانَ يُرِيُدُ الْعِنَّ ةَ فَيْلُهِ الْعِنَّ ةُ جَمِيعًا اورارشاد بارى تنالى ب:

و يِلْهِ الْعِنَّ ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُتُوهِنِينَ وَالْكِنَّ الْمُنَا فِقِينُ لَا يَعْلَمُونَ -

السُّرعليه وسلم اور مُومنوں كے بيديكن سافق نہيں جاتنے۔ بس اے اہمان کے مرعی انبرانفاق اور اے اخلاص کے وعوبدار انبرانشرک الله نفائی، نبی مخارصلی الله علیبروسلی اور رگزیرہ مزموں کے دیدارے حباب بن جائے گا۔ اوراگر توابیانی احکام برعمل بیرا ہواور اخلاص کے شرائط پر بینی لکھے تودنیامی سراندا بہنچانے واسے نیز انسانوں اور جنوں کے تمام شبط نوں اور اُنٹرے میں آگ کے عذاب سے محفوظ

رہے گا۔ مجتبے مدوماصل ہوگی اور نیرے وغنی ذیبل ورسوا ہونگے۔ اللہ تحالی کاارشا دہے: اگرتم الله تعالیٰ دک دین) کی مددکر و توره تمباری مدد کرے گا اور تنہیں تا بت قدم ذکھے گا۔

إِنْ تَتَنْصُرُوااللَّهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ آفَّدَامَكُمُ -

اورالله تعالى ارشاد فرألب:

وَلَا تَهِنُوا وَتَدُعُوا إِلَى السَّلِمِ وَٱلنُّتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

ادرسسن نه بوعا وُ اورصلح كي طرف بلا وُاورتم ، ي غالب ر ہوگے۔ انٹر تنا نے تہارے ساتھنے۔

دیکی غفات نے تیرے ول پر ہجوم کرر کھا ہے اور اس پر زنگ کی نہیں بیط مکی ہی اور اس کے گر دسیا ہی اوظ مت پھیل گئی ہے یس ائے افسوں اور ا کے پیٹیانی اجب دن نیامت کے دن) بھید کھوسے جائیں گے جس دن حتی کاظہور الدكا، جوطرى مصيبت كاون ہوگا، جى دن اس كا عاه وجلال سب برغالب أبيكا اور تام اس سے متاثر ہوں گے۔ جس دن متہیں بیش کیا جائے گاتم میں سے کوئی چر عفی منہ ہوگی اس دن وگ قروں سے بریشان مال نظیں گے ناکا انکو ان کے اعال دکھائے جائیں ہیں بوتنف ایک ذرتے کے برابر نیک علی کرے کا وہ اسے دیجہ دیگا اور جوا دی ایک ذری کے برابر بڑائی کرے کا وہ اسے دمجوریگا۔ کہتے ہیں ذرہ غبار کا ایک رہزہ ہے جوسور ج کی شعاع میں سوئی کے ناکے کی طرح چکتے ایک قول بہے کم مار ذرے مل کرائی کے دانے کے برابر ، سوتے ہیں یہ جی کہا گیاہے کروہ چوٹی سی سرخ چیزی ہوتی ہے جو طبتے ہوئے نظر نہیں اُتی ایک فول بر می ہے کر ذرقہ بؤکے وانے کا ہزار وال مصر ہے ۔ صفرت عبدالله را ما رفی السّٰرعنها فرما تنے ہیں جب نم مٹی برانیا او کھو تو مٹی ہیں سے بو کھواس کے ساتھ لگ ماشے وہ ذرّہ ہے لیں تیراکیا حال ہوگا جب اس انداز میں اعمال کا وزن کیا جائیگا اس طرح بھاری ہوں گے اور برنبی بلکے ہونگے۔اللہ تنائی اس ون کے بارے میں فرانہ:

يَوْمَ تَعْنُشُكُ الْمُتَّاقِينَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَحنْدًا قَ جَلْ مِن مِم يرميز كاريوك كورين كاطرت جع كريس تَسُوْقُ الْمُحْدِمِ يُنَ إِلَى جَهَنَّمُ و رُدًا- اور مِرمون كرجهم كى طرت چلائيس كے ـ

اس وقت بردہ برٹ مبائے گا اور بیر نسبدہ با نین ظاہر ہوجائیں گی۔ مون کا فرسے ، صدیق منافق سے ، موجر مشرک سے ووست وتنمن سے اور سیامحض وعوی کرنے واسے سے تماز ہوجائے گا۔امے سکین اِس ون کی ہیبت سے ڈر اور دیکھ كرو كروبوں بيں ہے كى ميں ہو كا اگر تو اللہ تعالى كے بيے على كرے اورائيے على ميں اس تعبر ركھنے والے كا توف ركھے اور پر کھنے بھیرت رکھنے واسے کی نگاہ ہیں جو جیزیں بڑی ہیں ان سے عمل کو پاک صاف رکھے تو تو پر میز کار دوگوں کی جا یں ہوگا ہو قیامت کے ون اللہ تنالی کے مہان ہوں گے ۔ لیس اے باعزت! تیرے بیے عزت ہو گی اور اے وانا! تیرے بیے سلامتی اور تو شخری ہو گی ۔ اگر نیری کیفیت پہنیں ہو گی توجان سے ۔ تو دومرے گروہ میں ان مے ساتھ مل ملاک ہو گاجی طرح کو فرعون ، إمان اور قارون سے ساتھ مل کرجہنم کی آگ جی ہلاک ہوں گے۔

الشرتعالي كارشادي:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوالِفَآآءُ رَبِّمٍ فَلْبَعْمَلُ عَمَلًا متسالِحًا قَالاً يُشْرِكُ بِعِبَادُةِ

بس چشخص ابنے رب کی ملاقات کی امیدر کھنا ہے اسے چاہیے کر اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عباد ين كنى كوشرك دهرائ.

ر میں استدا۔ مہذا تھے اس دن بیک اعال ہی نجات دیں گے۔

بِسُورِيلهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّمْنِ الرَّحِيْنِ الرَّعِيْنِ الْعِيْنِ الرَّعِيْنِ الْعَلَقِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الْعِيْنِ الْعَلِيْنِ الْعِيْنِ الْعَلِيْنِ الْعَبْعِيلِ لِيَعْلِي الْعَلْمِيْنِ الْعَلِيْنِ الْعَلِي الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِلْع

صنرت عطاء ، صنرت عطاء ، صنرت جابر بن عب الشرين الشرعن الده عنه سے روایت کرنے ہیں۔ وہ فرماتنے ہیں جب یہ بیشت مر الدیکھٹن الدیکھیٹے و ازل ہوئی فرباول مشرق کی طوت دوڑ پیسے ہوائیں عظم گئیں ، سمندر میں موجیں اُسٹنے کیں ، جا نور ہم آن گئی بوگئے بشیطانوں ہر اُسمان سے بچھر بر سنے گے اور الشرنائی نے اپنی عزت کی ضم کھائی کر جس چیز پر اس کا نام بیاجائیگا اسے شفام عطافر مائے گا اور جس چیز پر ایسے بڑھا جائے گااس میں برکون ڈال دسے گا۔ جس نے یہ جسٹ مرائلی الدیکھٹن الات حیث یا ہوگا ۔ الدیکھٹلن الات حیث میں بڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا ۔

معنزت الووائل، مصرت عبداللہ بن مسود رفنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا جو تفسی بابنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنبم کے امیس فرنستوں سے نجات دے وہ '' جِنب اللّہ اللّہ صَافِح اللّہ حِیْبُ اللّہِ عِیْبُ اللّ کے امیس موون ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کو ان ہیں سے ہرائیک کے سامنے ڈھال بنا دسے۔

کہا گیا ہے کہ شبطان نین مزنبراس قدر حل کر رویا کہ الباکھی ندر ویا۔ ایک مزنبراس وقت جب اس پر بعنت جیجی گئی اورا سانی سلطنت سے نکالا گیا۔ دوسری مزنبراس وقت جب نبی کریم سلی الشرعلیہ وسم کی ولادت ہوئی اور تعیسری بارجب

سورہ نائھ نازل ہو ئی کیونکہ اس ہیں ہے الکہ الرحمٰن الرحمٰن متی۔
صفرت سالم بن ابی جدان رضی الدّونہ سے مروی ہے جعنرت علی کرم الله وجہد نے فرمایا جب البح الرحمٰ الرحمٰ آتری نفی بنا کہ مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی بارصنرت اور علیہ انسلام بربر ہا آبت نازل ہو ٹی نواہوں نے فرمایا میری امن علا سے محفوظ ہوگئی جب بک وہ اسے برط حقتے رہیں گے جھراسے اُمثا لیا گیااس کے بعد صفرت ابراہیم میں الله علیہ انسلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے اسے اس وقت برط ھا جب آپ منجنین ہیں سے تواللہ ننائی نے آپ پر آگ کو ہنڈا اور سلامی بنا دیا۔
اس کے بعد اسے بھراکھا دیا گیا اور محرصنرت سلمان علیہ انسلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اللہ کی ضم!
اب آپ کیا دشا ہی مکل ہوگئی بھراسے اُمثا دیا گیا اور بعد ازاں اسے جھر پر اٹالا گیا۔ میری امن تعیامت کے دن کسم اللہ الرکن الرحمٰ پر طحتی ہوئی اُمراک علی اور جب ان کے اعمال نزاز و بر رکھے جا بیٹن کے توان کی بیکیوں کا بیٹوا بھاری ہوگا ۔
الرکن الرحمٰ پر ڈھنی ہوئی آئے گی اور جب ان کے اعمال نزاز و بر رکھے جا بیٹن کے توان کی بیکیوں کا بیٹوا بھاری ہوگا ۔

نی اکرم صلی الند علبه دسلم نے فر مایا اسے اپنی کتب اورخطوط میں مکھاکرواور حب مکھوتوز بان سے عبی پڑھاکرو۔

# ففيلت بسم الشدر مريدفن

حضرت مکرمہ رہم اللہ سے مروی ہے فرات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح وقلم کو پیلافر مایا اللہ تعالیٰ نے قام کو حکم دیا تواس نے لوگ پر وہ سب کچھ کھھ دیا جو قیا مت بھٹ ہونے والا تفا۔ لوح پرسب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحم کھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آئیت کو اپنی مخلوق کے بہامن کا باعد نے بنایا حرب بھک وہ اسے پراٹر ھینے رہیں۔

سون بنان علیہ اسلام کے بید اسے اُٹا کیا اوراس کے بدوصرت بیج علیی بن مرم علیہ انسلام پر نازل ہوئی۔
اُپ نے اس برخوش کا اظہار کیا اورا پ کے والدی دساختی ) بھی نہا بیت مرور ہوئے۔ اللہ نفائی نے آپ کی طرف وی جمبی اسے مواری مربے کے بیٹے اِگرات میں کرا ہے ہوئی اُپ نازل ہوئی ہے۔ بدائیت "بہم اللہ اورائی الرحیم" اُپ اُپ اورائی کرا ہے ہوئی ہے۔ بدائیت "بہم اللہ اورائی الرحیم" اُپ اُپ اورائی کرا ہوئی اُپ میں کوئی تا اور نے ہوئے اور نے بازر نے مجز ت اس کی تلا وت کریں کوئی اس اللہ اور نے بازر نے مجز ت اس کی تلا وت کریں کوئی اُپ اُل میں اس کا آ مط سو باز نذکرہ ہوا اس حال میں کہ وہ مجھ براور میرے دب ہونے برایا ن تا اس کا آ مط سو باز نذکرہ ہوا اس حال میں کہ وہ مجھ براور میرے دب ہونے برایا ن تا اس کا احداد کی ابتداد ..

وك اسے پڑھتے رہيں گے۔

سے ڈر نہیں آئے گا نیز موت کی مختی اور قبر کی نگی اس پر آسان ہوجائے گی۔ اس پرمیری رجمت نازل ہوگی میں اس کی فبرکو کشادہ کر دوں گا۔ مقرزگا ہ تک اسے روشن کر دوں گا اور اسے قبرسے اس طرح نکا بول گا کہ اس کاجیم سفید اور چہر ہ روش ہوگا اس پر فور مجگر گا را ہوگا۔ اس کا نہایت آسان صاب بول گا اس کی سکیوں کا بیٹرا بھاری کر دول کا اور کی صراط پر اسے عمل نور عظاکر دل گا بہاں تک کہ وہ جزیت میں داخل ہوجا ئیگا اور اللہ تفالی ایک مناوی کو حکم دھے گا تا کہ وہ فیامنت کے میدان میں اس کے بیے خوش نجنی اور خبشتن کا اعلان کر دے۔

صفرت عیسی علیہ انسالام نے عوش کیا یا اللہ اسے میرے رب اکیا بہ خاص میرے لیے ہے ؟ اللہ نعالی نے فرمایال خاص نیرے بیے اور ان درگوں کے بیے جو تبری پیروی کریں نیرے داستے پر حلیبی اور وہی بات کہیں جو تو کہتا ہے اور آپ کے بید ربحصزت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بیے ہے۔ حضرت علیمی علیہ انسلام نے اپنے متبعین کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا سمیں تتبیں ایک رسول کی و شخبری وزیا ہوں جومیرے بعد آئے گااس کا نام احمد ہوگا ۔"

بی اکرم ملی الله علیه وسلم براس اکیت کونز ول بہت بڑی فتح تھی ۔ الله تغالبے نے اپنی عزت کی نشم اُکھا کی کہ جوالیا ندار یقین رکھنے والا اسے کسی چیز پر بڑھھے گا ہیں اس کے بیاس میں برکت ڈالوں گا اور جوھبی الی ایمان اسے بڑھناہے تو جنیت کہتی ہے "کَتَیْدُکَ وَ سِکُدَیْکَ " یا اللّہ اِاپنے اس نبدے کو بسم اللّٰہ الرحم کی برکعت سے مبرے اندر

واحل کر بہی حب برنت کسی آدی کو باقی ہے تواس کے بیے جنت بیں جانا ضروری ہوجا نکہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا وہ دعائم بیں بوٹائی جاتی جس دعا کے شروع میں بہم اللہ الرحن الرحیم ہو۔ اورمیری المت فیا من کے دن بہم اللہ برچیعتے ہوئے آئے گی اور میزان بیں ان کے اعمال حسنہ بھاری ہوجا بیں گے۔ باتی امتیں کہیں گئی میں جہ برنے امت میں میں جہ برنے امت میں ہوئے است میں میں ہوئے است میں میں ہوئے است میں اللہ علیہ وسلم کے کلام کا آغاز اللہ نوالی کے ایسے تین بزرگ وبرز ناموں سے ہونا تھا کہ اگرافیس نواز و کے ایک عرصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام معنوق کی برائیاں ووسر سے بیٹر سے میں کھی جائیں توان کی بیکیاں بوجائیں گی ۔ برائی میں کہی جائیں توان کی بیکیاں بھاری ہوجائیں گی ۔ برائی سے شفاع ، ہر دوا کا معاوی ہو تھا جی سے غنا ، بہر اور فرین میں و هفت ، جہروں کے مسنح ہونے اورسختی میں بیٹر سے حفاظت کا در بعد بنایا ہے جب بک رہنے میں بیل سے حفاظت کا در بعد بنایا ہے جب بک رہنے کے اسے حفاظت کا در بعد بنایا ہے جب بک رہنے کو سے خفاظت کا در بعد بنایا ہے جب بک رہنے کی سے خواطات کا در بعد بنایا ہے جب بک رہنے میں جو اور زمین میں و هفت ، جہروں کے مسنح ہونے اورسختی میں بیٹر نے سے حفاظت کا در بعد بنایا ہے جب بک

est multiplining

# بِسْ وِلللهِ السَّحِ إِلَّهُ حِيْرِ فَي تَفْسِير

الشرنالي كارشاد "لبم الشرك بارب مي مصرت عطيوني سے روابيت ہے۔ وه صرت ابوسيد خدري رضي البّر عنہ سے روابیت کرتے ہیں آپ فرمانے ہیں نبی اکرم صلی السُّر علیہ وسلم نے ارشا دفر ملیا چھنرے علیہ السلام کو ان کی والدہ نے علم صاصل کرنے کے لیے مکتب میں تھیجا۔ آپ کے معلم نے کہا کہو" بسم السُّر الرشن الرحیم" صفرت علیہ علیہ السلام نے رحیا" لبمالسُّر" کیا ہے۔ استا دنے کہا " میں نہیں جانٹا " صفرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا" با " السُّر تنا لیٰ کی دوشنی ہے " سین "السُّر تنا لیٰ کی بارشنی میں درہے۔ بسین "السُّر تنا لیٰ کی بارشنی میں درہے۔ بلندی سے "میم "سے اس کی بادشا ہی مرادہے۔

صرت ابو بکروران فرمانے ہیں "بسر اکٹر" بونت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے ہرحرت کی تفسیر الگ ہے۔ "بیں چروجو بات ہیں ۔

(۱) عِشْ سے تخت اللَّتْرِي عَلَى خُلُوقَ كُو بِيدِا كُرنے والا (باری)،اس كا بيان بيرہے كرو،ى اللَّه تعالىٰ عرش سے تحت السَّريٰ يك عَنْ ذَرِكُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّ

(۲) عرش سے تخت المنزی تک عنون کو دیکھنے والا ربھیری ہے اس کی وضاحت بہ ہے کہ الشرتبالی تنہارے اعمال کو دیکھنے

رم، عرش سے تحت النشری مک ابنی محفوق کورزق کشادہ کرنے والا (باسط) ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ الشرتفالی جس کے لیے میاہے زرق کشادہ کر نااور ننگ کر وتیا ہے۔

(م) تخلوق کے فنا ہونے کے بعد عربتی سے تحت الشریٰ بک بانی رہنے والاہے۔ اس کا بیان بیہ کرسب کے بیے فنا

ہے من تیرے بزرگی وعزت واسے رب کے بیے بقاہے۔

(۵) عرش سے تخت المنزی تک تمام غنوق کو موت کے بعد الفانے والا (باعث ہے ۔ ناکہ ان کو تواب یا غذاب وے اس کی وضا يول ب كراسترتانى قرول والول كواعات كا

برت برائد المراق مرات مرات کے ساتھ اسان کرنیوالا (بار ) ہے اس کا بیان یہ ہے کروہی اصان کرنے اسٹر تال عرش سے کت الشری بیک مومز ل کے ساتھ اسان کرنے والا مبر إن ہے ۔ ک

له ان چهصورتون میں بالتر تیب درج ایات والفاظ کی طوت الثارہ ہے۔ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبُارِئُ (xx - 09) والله كبصير بماتعم كثوت (11 - 0.) ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ كَيْشَاءُ وَيَعَثُدِ رُ (44 - 14) كُلُّمَنُّ عَكَيْهَا فَانِ قَيَيْتِي وَجُهُ رَبِّكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْسَرَامِ (44 - 44) (بفنيرما شيراً مُنُده صفحرير) اَتُّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْعُبُّ وَرِ ( c, - yy)

" بين" بإني صورتون بيشتمل ب"عرش سے تنت الضري الله على اپني معنوق كى أواز كو سنعنے والا " اس کا بیان در آن باک بین)اس طرح ہے۔ كباان كاخيال بكريم ان كى پوست بده باتون اورسر كوشير آمُ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِسَدَّ هُدُهُ وَ نَجْوُمُ لَهُ مُ دور امعنی بہد وہ سبد " اوراس کی سیادت عرش سے فت الشری کی ہے اوراس کا بیان بوں ہے۔ الشربي نياز ٢٠ الله العسمة تيسرى صورت بين اس كامفهوم ونن سے تحت الشرئ كا اپنى تعلوق كا جدرهاب بينے والارسر بع الحساب) ہے اس كا الله تا الحياب الحياب الحياب الله المحياب الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله المحيد الله الله الله الم وي تعورت "سلام "كم مفهوم مرشمتل ب كراس ني ابني مخلوق كوعرش سي تحت النفرى بمك انم هيرول سي سلامي عطا وي تعورت "سلام "كم مفهوم مرشمتل ب كراس ني ابني مخلوق كوعرش سي تحت النفرى بمك انم هيرول سي سلامي عطا فرمان اس كابيان قرآن ياك بي اس طرح ب-پانچوین صورت میں اس کامعنی "ساتر" ہے کہ وہ عرش سے تحت الشری کے اپنے بندوں کے گنا ہوں کی پردہ پیشی ذاتا ہے السَّلَامُ الْمُؤُمِنُ جے بال کیا گیا۔ كنا بول كو كخف والا اورتوبه نبول كرنے والا ہے -عَافِرُ الدِّزُنْبِ وَقَامِلِ التَّوْب وميم"كي باره صورتي -(١) وهوين سے تحت الغري مك محفوق كو باوشاه ( مكب سے اور اس كا بيان اس طرح ب پک بادشاہ ہے المُمَلِكُ الْعَتُ تَدُوسُ ال عرش سے تحت الشری سک انبی مخلوق کا مالک ہے۔اسے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تم كهوا الله! إوشابي ك ماك -قَلِ اللهُ مُرَمَٰ لِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ ر رس عن سے تحت الشری مک اپنی مخلوق میراحان رکھنے والا (منان) ہے۔ ارشادِ خلاوندی ہے۔ مكدالدةم براصان فرأنه-بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُر (م) عرش سے تخت النزی کا اپنی مخوق سے بزرگ ورز (مجید) ہے۔ اس کا بیان اس طرح بزرى والے عرش كا ماك ہے۔ دُو الْعَرُشِ الْمَجِيْدِ، (۵) این مخنون کوعرش سے تخت النزی کے امن وینے والا (موکمن) ہے صب طرح ارشا و خدا وندی ہے۔ وَ الْمُنِدَ عُدُمْ مِنْ خَوْفِ وَ الْمُنِدَ عُدُمْ مِنْ خَوْفِ (۱) عِشْ سے تحت النزی مک ابنی مخوق کا نگہان (مہین) ہے۔ جیسے ارتا دِ باری تنائی ہے

الْمُؤُمِنُ الْمُهَيْمِنَ -بندول کوامن دعافیت وبنے والا کہبان ہے۔ (١) عرش سے تت النزی کا ابن مخلوق بر قدرت رکھنے والا (مفترر) ہے۔اس کا بیان بول ہے۔ فِي مَقْعَدِ صِدُ قِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُّقْتَدِ رِر تدرت واسے إرشاه كے پاس بلينے كے سبح مقام ميں (٨) عرض سے تحت النزی کا ابنی مغوق برنگہان رمقبت) ہے۔ ارشاد فداوندی ہے۔ وَكَأْنُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِينَتًا ر اورالله تفانی ہر چیز کا بجہان ہے (٩) عرض سے تحنت الغزیٰ مک اپنے دوستوں کوعزت بخشنے والا (محرم) ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا وَلُقَدُكُرُّهُمُ الْبِينُ ا دَمَ اور بے شک ہے انسان کوعزت کیشی ۔ (۱) عرفت سے تحت الرشی کمان کو انعام واکرام سے نواز نے والا دمنعی ہے۔ ارشا دہونا ہے۔ وَٱسْبَعَ عَكَيْكُمُ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِعَهُ -اور بمنے تم پرظامری اور باطی نعمین ممل کرویں . (۱۱) عرش سے تحت النزی مک ابنی محفوق براصان کرنے والا (مفضل) ہے بھی کا بان اس فرح ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَذُهُ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ. بے شک اللہ تفالی توگوں پیفشل فرما نے والا ہے۔ (۱۲) عربنی سے تحت الفریلی تک اپنی مخلوق کی صور نمیں بنانے والا (مفتور) ارشادِ خدا وزری ہے۔ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَيِّرُ . ببدا كرنے والاصور تين عطا فرمانے والاسے۔ الِي فَقَالَنَ فَرَائِ إِلى إِنْ إِلْسِعِ اللَّهِ الدَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ " كے برماني بيان كرنے كامفصدبہ ہے كاس سے بركت ماصل كى جلسنے اور درگوں كواس كى طوف رغبت دى جائے كہ وہ اپنے افوال وا فعال كا أ غاز سم السّرسے كريى جس طرح الشرقالان اپني كتاب كوسم الله سے سنزدع فرما با۔ اسم ذات کا عنی اور اشتفاق ایک جا عن کاخیال ہے کریاسم اللہ تنا سے نعیل بن احمداور عربی جانے والی اسم ذات کے بیے مقررہے ۔ اس بی اس كاكوئى مشركي نهي الله نفاف كارشادى. كيا خدا كاكوئي بم نام جانتے بور هَلْ تُعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا بینی الله نفائی کا ہزنام الله نفائی اور اس کے غیر کے درمیان مشترک ہے اس کے بیے حقیقیاً اور دوسرول کے لیے مجازی طور بر بولا جانا ہے ۔البتر براسم اس کی ذات سے مخصوص ہے کیونکراس میں ربوبیت کامنی ہے بانی تمام معنی اس کے بخت بیں کیانم نہیں و بھنے کر جب الف ریمزہ اگرا دیاجائے تو سٹر بافی رہ ما ناہے اور حب لام مٹا دیا جائے تو " لہ" ره جانا ہے اور " له " سے لام ما دیں تو " ہو" ره جانا ہے. اسم جلالت السر المح المتقاق مي بهي اختلات ب ونفر بن شميل نے كہا ہے كريہ " نَا لَكُ" " سے مشتق ہے اور اس كامعنى عبادت كرنا كهاما تاب " آك إلى قلين" عَبَدَ عِبَادَة " بعن اس في عبادت كى كج وور عول كت ين ير" أله " سيمشتق ب اوراس كامنى اعمادكرناب كما ما ناب و" اكفت إلى عُلِين " يَعَيْ مِين فِي قَال كَي طرف وارى كى اور اس براغنادكيا - اب " الله " كامنى به بوگا كم منون البنادات اور صرور توں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی اور اس براغنا دکرتی ہے اور وہ ان کو بنیاہ وزیا ہے اس استنارے اسے اللہ کہاجا آہے جس طرح اس شخص کوامام کہاجا تا ہے جس کی افتذار کی جائے۔ بیں لوگ نفع اور نفضان کے معاملات بیں اس کی طرف توجہ ہونے ریجبور ہیں۔ جیسے ایک جیران ومضط اور مغلوب اُدمی کا معاملہ ہو تاہے۔

ابرعربن الما کا قول ہے کہ یہ " اک کہ " معنی حران ہوا ، سے شتن ہے جب کوئی شخص پر بیٹان ہواور ہارہ نزیائے تو کہتا ہے ' اک کہ سُٹ کے " مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تنائی کی صفات کی صفیفت اس کی عظمت اور کیفیت کا اصاطر کرنے بین عقول جران بیں بیں وہ " اللہ " ہے جس طرح مکتوب کو کتا ب اور محسوب کو ساب کہا جا تاہے۔ میرد نے کہا ہے کہ رہے وہ سکون بیاتی سے شتن ہے" اکھنٹ الاس حیات ہے تاہد ہے کہ ایم کوئی اس تول سے شتن ہے" اکھنٹ الاس حیات ہے تاہد ہے کہا ہے کہ اس تول سے شتن ہے" اکھنٹ الاس حیات ماسل کرتے ہے۔ ماسل کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کہ کرت

ارشاد خدا وندی ہے۔

اَ لَابِذِكُو اللهِ تَطْمَعِ نُّ الْفَتُ لُوْبُ وَ مِن الْفَتُ لُوْبُ وَ مِن اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ كَ وَكُر بنى سے ول مَعْمَن بوت بنى -كَهَاكُما بِ كُراس كَي اصل" وَ لْمَدَة " بِ بِ كَن عزيز كون إلى الله وتواس كِم بوجان براس كا اطلاق بوزا ب

گر یا اللہ تنا لی کو یہ نام اس بیے ہے کہ اس کی مجنت میں ول دلوانے ہوجائے ہیں اور وکر المی کے وفت ان میں اضطراب و شوق ببیلہ ہوجا تا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کامعنی '' مہدت جت " بین وہ ارشاد حجر پوسے میں ہے کیمونکم اہل ہوب جب کسی چرکو بہچان میں چروہ انکی نگا ہوں گائے ہم جانے تروہ آج اہ ہ لاہم ہیں جہن دہن جب پر کے بی ہوجائے ترکما جاتا ہے ا

پیر تو پیچان میں چودہ ای مام ہون عام ہوجائے تروہ ای ماہ حیصی من میں پروٹ میں ہوں جاتا ہے وقع مستوں کے اعتبار آ دہن توب پر دے میں ہوگئی۔اگر جہ اللہ تنال کی ربوبیت ولائل اور نشانیوں کی روٹنی میں ظاہر ہے سین تحمیمیت کے اعتبار سے وہ انسانی وہم وزیال سے بروے میں ہے۔

ايك قول برج كراس كامنين "مُتَعَالِي " بلنه اون والى ذات جدكها جاتا ب الأه " لين الدَّفعَ"

بند ہوااسی بیے سورج کومی" اللکۃ "کہا ما ناہے۔ ایک قول کے مطابق بے نونداشیار کو پیا کرنے بہت فادر کو" اللہ "کہتے ہیں اور ایک قول بہتے کہ" المه"

سردار تے معنیٰ میں ہے۔ حواسے ایک قدم کہتی ہے کہ میرود نور ل ہم معنی بیں بینی رحمت والاا ور دونوںِ الٹیر تنا لیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ ایک

ابیب وم بہی ہے کہ رحمٰن اور رحم دونوں منات کا مطلب یہ ہے کہ ہونوں النظر فاق ی واق معالی ہیں۔ ابیب رحمٰن ور جم رحمٰن ور جم عذاب مذ دینا اور غیر شخق کو مھلائی سے نواز نا اس طرح یہ دونوں صفات فعل ہیں۔ مجھ دوسرے وگوں نے ان دونوں ہیں اس طرح فرق کیاہے کر دعمٰن مبالغہ کے لیے استعال ہو تاہے لہٰما اس کا معنی یہ ہو گاکہ وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کوشا مل ہے اور نفظ رہیم، کا زنبراس سے کم ہے۔

بعن رگوں مے نزدیک رحمٰن نمام مخلوق ہر مہر بان کو کہا جا تا ہے جسلمان ہوں یا کا فرر نیک ہوں یا جر کار کیز کہ اللہ تفالی نے ان کو پیدا کمیا رزی مطافر بایا۔اللہ نفالی کاارشاوہے۔

وَرَحْمُ قَيْ وَسِعَتْ كُلِّ شَنِي عِلَى مِنْ وَمِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

اور رحیم مومنوں کے ساکھ خاص ہے کہ وہ دنیا میں ان کو ہراست و تو فیق کے سامقد مشرّف فر آنا ہے اور اُخرت ہیں جنت اور ویلاسے نوازے کا۔انٹر تنا کی فرما تاہے۔

وَكَانَ بِالْمُتُ مِنِينَ رَحِيتُمًا مِ الداللهِ تَالُ مُونوں يرم إن ہے۔ بس صفت رشن تعظاً فاص اور معی عام ہے اور رحم فظ کے اعتبارے عام اور منی کے اعتبارے فاص ہے . رحن اس اغتبارسے خاص ہے کوالٹر ننانی کے سواکسی کورجن نہیں کہا جاسکنا اور عام اس طرحہ کروہ پیل کرنے ، رزق وبنے، نفح اور نقصان بہنچانے کی جنٹیت سے تمام موجودات کوشا مل ہے۔ رہے اس انتبار سے عام ہے کر مخلوق پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ہے مکن معنیٰ کے اعتبار سے خاص ہے کیونکہ بیدر مؤتر مناک بر)مبربانی کرنے اور اسلام کی تونیق دینے پر بولا جا تا ہے۔ صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے بیں بردونوں نام نہابت وقبق ہیں۔ اور ہرایک دوسرے کے مقابعے مین زیاده دفیق ہے۔ صرت عابد فرماتے ہیں دنیا والوں پر رحن الد آخرت والوں کے بیے رحیم ہے. الك وعام القَاظ بين: "كَا رَحْمَٰنَ الدُّنْيَايَا رَحِيْتَ الْاَحْرَاةَ" صنرت ضحاک کھتے ہیں آسمان وافوں کے بیے رحن ہے کہ ان کو ویاں جگہدی ، فرمانبر داری کا شوق عطاکیا، مصائب سے بجایا کھافوں اور گذاتوں کو ان سے وور رکھا۔ اور زمین والوں کے لیے رہم ہے کہ ان کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ان بر کتا میں مازل معفرت عكرمه فرمات بين بيك رحت كے ساتھ رجن اورسور حمزن كے ساتھ رحي ب معفرت الرسر برہ رضى المنزعند نے نی اکر صلی الکر علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فر مایا الله تعالی کے اس سرصقے رحمنیں ہیں۔ اس نے زبین کی طرف ایس احقی ایت نازل فرمائ اوراسے مخلوق میں تقبیم دیااسی کے سانخ مخلوق ایک دوسرے برمبر بانی کرتی اور رحم وکرم کا مظاہرہ کرتی ہ باتی رمتیں رنانوے سے اللہ تعلیے نے اپنے بیے رکی ہیں جن کے ساتھ وہ روز قیامت اپنے بندوں کونوازے کا دور روابت میں ہے کا اللہ تعالیٰ اس ایک وقت رحمت کوان نانوے رحمتوں دھتوں کے ساخف ال کر قبارت ك ون وكول بررجمت فرمائيكا و رحن وه ب كراس سيجب ما نكامبات عطاكر سے اور رجم وہ ب كرن ما مكنے بيفنب مصرت ابوم ربرہ رمنی اللّٰرعنہ سے روابت ہے نبی اکرم صلی اللّٰرعلبہ وسلم نے فرط یا چوشنص اللّٰہ نعالی سے نہبرماگناً ناکار اس رغفنہ بن فی سے بیشاری ہیں۔ الله تنالى اس يعضب فراتا ہے۔ شاعر كهتا ہے سے اللهُ يَغْضِبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ - وَيُهَى الْ وَحَرِينَ يُسُا لُ يَغْضِبُ الله تنانى كى بناك ير ب كريز مانكة برغضب فرما تلبد اورانسان سيحب ما نكاما مضضب ناك بوطا تابد -وہ رجن ہے کہ نعتیں عطاکر ناہے اور رجیہے کہ مصائب کو دور کرکے اپن نتمتوں سے نواز تاہے اللہ تفالی رجن ہے کہ اس نے دوزخ سے بچایا جسطرے اللہ تعالیٰ کارشادہے۔ ادرة جنم ك كرسع ك كنار ب يركور عقابي اورم بہم سے رہے ا وَكُنْتُوْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّادِ اوروہ رحم ہے کہ جنت میں داخل کرتا ہے جس طرع اس نے ارشا وفر ایا:

غنية الطالبين اركعه

بسم اللر برصف اورسنفے فوائد

بسم الله رہی مل الله تا الله الله الله الله وقت سننا کی طرف سے عفو و درگزر پا وُگے۔ بہتہا داسنا قادی سے بیاد الله تفالی سننا کی ابول وقت سننا کی ابول وقت سننا کی ابول کا بیاس وقت سننا کی ابول کی بین ہے الله تفالی بیا ہوگا ۔ بیان الله الله بی ہے گھر میں ہے برد والی مجمدی سننا کی ابول کا بین بیاہ ہوگا ۔ بیننا نومیل بندسے سے ہور والی مجمدی سننا کی ابول کے بیننا فومیل بندسے سے ہور گلات میں سننا کی ابول بندسے سے ہور گلات سے دیار کی حالت میں کستقدر مطعت ہور گل برقوم الم ہوگا ۔ برنتا ہونے کی صورت میں لذت کا کہا عالم ہوگا ۔ برنتا ہونے کی صورت میں لذت کا کہا عالم ہوگا ۔ برنا نماز لذرت ہے آئی کا درن ہے ویکن نوال سے حاصل ہوتی ہے آئی کا دا ہونے کی صورت میں لذت کا کہا عالم ہوگا ۔ برنا نماز لذرت ہے آئی کا درن کی کیا کیفیت ہوگا ۔ برنا نماز لذرت ہے کہو جو اپنے نقابل سے باک ہے ۔ اس اسٹرن کی کے نام سے کہو جو اپنے نقابل سے باک ہے ۔

اس اسر تنائی کے نام سے کہو جو اپنے تقابل سے باک ہے۔
اس اسر تنائی کے نام سے کہو جو تر بخوں سے پاک ہے۔
اس اسٹر تنائی کے نام سے کہو جو اولا و اختیار کرنے سے پاک ہے۔
اس اسٹر تنائی کے نام سے کہوجس نے نور وں کو بھی روشن کیا۔
اس اسٹر تنائی کے نام سے کہوجس نے نمیک توگوں کوعزت نجشنی ۔
اس اسٹر تنائی کے نام سے کہوجس نے ہر چیز کو ایک اندازے پر دکھا۔
اس اسٹر تنائی کے نام سے کہوجس نے دوں اور انھوں کو روشن کیا۔

اس الله فنالی کے نام سے کہوجس نے سوی کے وقت نیکوں کے دلوں کوروش کیا۔

اس الله ننائی کے نام سے کہوجی نے اپنے مجبوب لوگوں کو اسرار ور موزسکھائے ۔ ان کے دول کے فروں کے فریع ڈھانیا اپنے اسرار کی امانت سے ان کو نوازا، ان کے ولوں کو خطارت سے دور کہیا، دور موں کی غلامی سے الفیس محفوظ رکھا ان سے

غبنة الطالبين اركوو

بوچاور کھے کے طوق اور ہر قنم کے گنا ہوں کے بوجھ مٹا دیے کیونکو الشرتعالیٰ ازل سے ہی اصان کرنے دالا ، نضل فرم فح الااور نجنسستیٰ ملکے دلاں کا کامیں کی مخش میں میں

روں ساہ بر و بھے والا ہے۔ اس الٹر زند کے کام سے کہوئی نے نہری جاری کیں، ورخت اُسگائے، فرانبر وار نبدوں ساتھ تنبرورہ اُباوکیا اور اخیں پہالد کی طرح زین کی بیخیں بنا دیا۔ بیں ان کی وجہ سے زین ا بنے او بر بسنے والوں کے بیے گھوارہ بن گئی وہ چالیس برگزیدہ شخفیتیں ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں۔ نثر سیج ل سے اسٹوننالئی پاکیز گی بیان کرتے ہیں۔ ونیا ہیں با دشاہ ہیں اور قیامت کے دن مخلوق کے سفائشی موں گے کمیونکر الٹر زنالی نے ان کو عالم کی بہتری اور بندوں پر شفقت کے بیے پیدا کیا۔

بسم الندكياب

بسم الله ذكر كرنے والول كے بيے ذفيرہ، قرى لوگول كے بيے عزت كر ورول كے بيے بناہ ، مجت كرنے والوں کے بیے فرُ اورشُون رکھنے والوں کے بیے سرورہے۔ نیم النّدروروں کا اُرام ہے۔ بیم النَّرجسوں کے بیے نیات ہے، بسم النَّر مینوں کا فراہے، بیم النَّد کاموں کا نظام ہے، بیم النَّر عاروں کا ناجے ہے، بیم النَّروا صلان بی کا بجل غ ہے، بیم النّدیا شو كوف نيازكرف والى ہے۔ بسم الله اس كا نام ہے جس ف بسن بندول كوعزت عجب بادركته بندول كو ذليل ورسوا كيا يسم الله ال كانام ب جب في من جم كوابين وتمنون كي أنظار كاه بنايا ورابينه مجوول سه وبدار كا دعده فرايا يسم الله اس وات كانام جروا مدہ متعدد نہیں ۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو باتی رہنے والاہے اس کی کوئی انتہا نہیں ۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جوکسی سہانے کے بغیر فاٹم ہے۔ بسم الندھے مرصورت کا آغاز ہوناہے اس کانام ہے بس کے سا تفظونوں کی آبادی اورخوشی ہے اس کانام ہے جس رکے وکر سے ناز مکل ہوتی ہے۔ براس کونام ہے جس کے ساتھ خیالات کوشن ماصل ہوتا ہے۔ براس کا نام ہے جس مے دیے انتخبیں بیاررستی ہیں۔ بیاس کانام ہے جکسی چیز کو د کوئ "کہدے نووہ ہوجاتی ہے۔ بیاس کانام ہو ہاتف لگا نے جانے سے پاک ہے، بداس کا نام ہے ووگوں سے نبازے۔ براس ذات کا نام ہے جواندازوں سے اوراء ہے ممالٹرکورون مون کرے برد هو مزار در مزار تواب یا در کے اور تہا رہے۔ تنام گناہ مٹا دیے جائیں گے بوتف زبان سے میم اللہ کیے ونیااس کی گواہ بنتی ہے اور ہوتھ ول سے کے افرین اس کی گواہ ہوجائی ہے اور ہوا دی بوٹ بوطور پرکہتا ہے انٹر تنانی اس کا گواہ ہو جانا ہے۔ مبم انٹرایک ایسا کلمہہے جس سے زبانوں برحلاوت عاصل ہوتی ہے۔ مبم انٹرائک ایسا كله بے حس كے ساخة غم باتى نبيں رنبا أبروه كلم بے حس كے سبب تمام متنب ماصل ہوتى بي - بدوه كلم بے جس كے باعث عذاب ووركبا جانا ہے بدوہ كلم ہے جواس است كے سا فق مخصوص ہے۔ بدوہ كلم ہے تو علال جال كاجا مع ہے۔ بسم الدّحلال ور جلال ہے اور الرجن الرجیم جال ور جال ہے جس نے الٹرننا کی مے جلال کامشاہدہ کیا وہ فنا ہوگیا اور جس نے اس کے جال كامثابه كيازند في يأكيا.

یہ کلم انٹر فعالی کی فقررت اور رحمت کا جا معہے فدرت تے فرما نبر دار توگوں کی اطاعت کوجع کیا اور رحمت نے گئیگا روں گار مدا کی دعل ا

کے کنا ہوں کو مطاوا۔

بسم الله اس طرح برُ عو گویا الله تفالی فر فانا ہے کہ وہی شخص میری بارگاہ میں نشرف باربابی یا ناہے میں نے میراحکم مانا پیوالگا کے نوٹسے ویداد تک پہنچیا ہے بھرجے دیدار کی دولت نصیب ہوجائے وہ بیان سے بے نباز ہوجا ناہے اس وقت اس کادل اسرا رمُوز اورطوم ادبان کافرات (برتن) بن جانا ہے اور جوننحض مجوب کک پہنچ جائے وہ رومے دھو نے سے نبات یا لیتا ہے جس نے جال اللی کامشاہرہ کیا وہ نجرسے بے بروا ہو جانا ہے۔ بواد می بازگاہ صمدیت میں بنج گیاہ ہ اندہ وغرسے ہائی اسے بازگاہ صمدیت میں بنج گیاہ ہ اندہ کی ایس کی بازگاہ سے معنوظ ہو گیا اور پاکیا ہو گیا ہو کی اور مولائی سے بازگار کی دور فران سے معنوظ ہو گیا اور بی کا برون کور فران مان کی دور نوان سے معنوظ ہو گیا اور بی کرونز نوات کک بہنچ گیا وہ در دفران سے معنوظ ہو گیا اور بھی بھی ہوئے دور کے در مانان کی طرف اشارہ ہے تا ہم اللہ " بڑھو بس کور شرف مان نے اور ان اور در منان کی طرف اشارہ ہے جو سمیم " سے مطاؤں کے ساتھ اور ان کر سے دوا ہے در منان کی طرف اشارہ ہے۔ ان اور در بی میں میں میں میں میں میں کی اور بینے دوا ہے در منان کی طرف اشارہ ہے۔ ان اور ہوئے کہ مان مقداد مان کرنے دوا ہے در منان کی طرف اشارہ ہے۔

ایک فل یہ ہے کہ" با "سے مراد اولادسے بڑی ہے، "سین "سے اوازوں کوسنے والا اور"میم "سے مجیب الدعوات دعاؤں کوفنول کرنے والا) مرادہے ۔

برجى كماكياب كرالتر تناكى فرمانب وكون كوكها ناكهلا فريس تنبي كها نا دول كا دومرول كو پانى بلافر مي منتي بلاؤل كا اورمري

طرف نظر کھو کیونکہ باتی رہے والا ہو ک۔

ایک قول کے مطابق" با "سے تو برکرنے والول کا روناد کھا ) سین سے عبادت کرنے والوں کا مجدہ اور میم "سے گناہ گاروں کی مغدرت مرادہے۔ کئے بین الٹر معیستوں کو دور کرنے والارجن عطیات دینے والا اور رحیم گنا ہوں کو نخفے والا ہے۔ اللہ وہ ہے، دھن عابدین کے بید اور رحیم نذہبین رگنہ گاروں کے بید ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تاکم بیلا کیا اور وہ بہترین خان ہے۔ دھن وہ ہے جس نے مورزی ویا اور وہ سب سے بہتر رزی دینے والا ہے والا ہے۔ دھن وہ ہے جس نے مورزی ویا اور وہ سب سے بہتر رزی دینے والا ہے وہ ہے جونم ارسے گناہ کونیا ہے۔ اور سب سے بہتر کھنے والا ہے۔

ایک نول برہے کر ہمتوں کو بور کرنے کے امتنارے اللہ ہے اور جود وکرم کے اعتبار سے رحن ورجیم ہے دا قول کے بیٹوں سے نکا سے کا اعتبار سے نکا سے کے اعتبار سے نور کی طرف بیٹوں سے نکا سے کے اعتبار سے نکا سے کے اعتبار سے نور کی طرف بیٹوں سے نور کی بیٹ

نکاینے کے سیب رحیم ہے ۔ شیبطان کی مخالفریت باعرینی دحمیص ہے۔

الله نفالی اس شخف بررهم فرمائے سب شیطان کی مخالفات کی الله نفالی کا دکر کیا۔ بس مده کوتا سے مباللہ اللہ مناور ا گفاہوں سے کنار کھنٹ رہا، جہنم سے ڈرا ، مخلوق ضرا بر کھبڑ ن اصال کیا اور بھیبشہ اللہ نفالی کا ذکر کیا۔ بس مدہ کہتا ہے مباللہ الرحمٰن ا

الندناكے اس برجم فرائے و خض رصب خداد ندى كا دامن ضبوطى سے پير تا ہے اس كى طرف رجم ع كمة ناہے ۔اس ب

بھوسار کھتا اور اس کے ذکر میں مشنول رستے ہوئے" بسم اللہ الرحن الرحم " برطفتا ہے ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل اللہ تعالیٰ اس بررجم فرائے جس نے دنیا کوترک کیا اور اس کی طرف مائل ہوا ، تعکیفوں برصبر کیا۔

ا در نعتوں بیٹنگر کیا اور الٹڑنما لی کئے ذکر ہیں مشنول ہو کھر برٹھا «بسبہ الٹوالرنگن الرحیم» وہ بندہ خوش تفییب ہے ہوشیطان سے دور ہے دنیا سے صرف قوت لا بموت پر نمنا عن کرے اوراس ذات کے ذکر ہیں مشغول رہے جوزندہ ہے اور اسے مجھی بھی موت نہیں آئے گی۔ بھروہ کمے" بسب الٹڑالرحمٰن الرحیم »

## منيسري محلس

# توبه كابسان

ارتنادِ فعاوندی ہے:

وَكُوْرُ مُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُقُ مِنْفُتَ

اورتمسي الله تفافي كاطرت توبه كرو المعرفمنو إتاكه م كاميابي ياؤ۔

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مِ يه عام وكر ل كو وبه كا نطاب ب ر نفت وب بي توبر يوع كرت كوكت بي - كها عابّا ب " سَاب وسُك و مِنْ كَلَّدُ ا " ولال شخص نے اس بات سے دمثلاً) رجرع كيا لهذا ليبى چرسے جرمثر عا مذموم ہے اليبي چيز كى طوت

مشر معیت میں محروب رجوع کرنے کو توبہ کتے ہیں۔ نیز بیعلم ہونا جا ہیے کو گناہ اور نافر مانی باعث بلاکت اور الله تعالی اور ا

جنت سے دورکرنے والے ہیں اور ان توجیوڑ دینا اللہ تنائی اور اس کی جنت کے قرب کاسبب ہیں گر با اللہ تنائی ارت

ہے داسے بندول اپنی نعنیانی خواہشات اوران کے ساتھ قائم رہنے سے میری طرف درگ اُدیمکن ہے تم فیامت کے میرے ہاں اپنامنصد عاصل کر ہو ، باتی رہنے واسے اور فرار کے مکان میں میری نمیتوں کے ساتھ باقی رہو، (جہنم سے) ج

عاصل کرد، کامیابی پاؤ، حجات عاصل کرواورمیری رجمت کے ساتھ جنت اعلیٰ میں داخل ہوجاؤ ہونیک توگوں کے لیے

السُّرْتِنَالَى فَ الْفِيسِ الكِ خصوصي اورطلب برسني خطاب هي فرمايا ـ ارشادِ ضلاوتدي ب.

ا سے ایمان والو! الله تفالی کی طرف فالص رحم ع کرو۔ كَمَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُ وَالتُّوبُ فِي إِلَى اللَّهِ تَسْوَيَةً نَّصُوحًا تریب بے کرتہالارب تمہارے گناہ مٹا وہے اور

هَسَى رَبُّكُمُ آنُ يُتِكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّعًا يَكُمُ

وَيُدُ وِلْكُوْ جَسَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا

نصوح کامعنیٰ برہے کروہ خانص الٹرنعالیٰ کے بلیے ہواوراس میں کوئی خابی نہ ہو۔" نصوح " نصاح سے ماخوذ ہے تیر معنی رسی ہے اور بہ خالص توب بے شرک کسی چیزے نعلق نہیں بوتا اور نہ کوئی چیز اس سے تعلق ہوتی ہے اس کے ساتھ عباوات علادندی برانتقامت اختیار کرنا ہے گنا ، فی طون اُئل نہیں ہونا ندور می طرح محروفریب کاملیا ہے اورن افر انی ایسی گناه کی طرف دوشنے کا خیال دل میں لا تاہے۔ وہ اسی طرح خلوص کے ساتھ اسٹرتانی کی بیفا کے بیے گناہ کو ترک کر ہے جس طرح فائص نفسا فی خواہشات کے تحت گناہ کار تکاب کرتا ہے۔ بہاں مک کمروہ اچھے ما تر کے ساتھ دنیا

نصب بوناس

تمام گناہوں سے قربر کے واجب ہونے پر امت کا جماع ہے۔ الله تنالی نے متعد و مقاما

تمين جنت بين داخل كرے جب كے نيجے سے نہري

غنية الطالبين الدوو

ماشام

توبركرف والول كاذكرفر مليا - الشرتنا لى ارشا وفر ما ته به به الله تنا لى خوب توبركرف والول سے فيت كرتا الله تنا لى خوب توبركرف والول سے فيت كرتا الله تنا كل خوب توبركرف والول كوميوب وكمتا به - الله تنظم تقبير أين م

تربركرنے والے ، دباوت كرنے والے ، تعربیت كرنے

والے روزہ رکھنے والے ، رکوع کرنے والے نیکی کا

عم دینے والے اور بڑائی سے رو کنے والے اسٹر تمالی

الله تعالى ف بتاياكم وه الفين قويم كرف اور كنامول سے جو الله تعالى سے دورى كا باعث بين ، بازر سبنے كى وجر سے عموب

رکھتا ہے۔

الله نبالي نے دوسرے مقام برارشاد فرایا:

اَلتَّ آَيْرُوُنَ الْعَالِيدُوُنَ الْكَحَامِدُوُنَ الْتَحَامِدُونَ السَّالِحُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ اللَّمَامُرُونَ اللَّاجِدُونَ اللَّمَامُرُونَ وَالسَّاهُونَ عَلَاللَّمَامُرُونِ وَالسَّاهُونَ عَنِ الْمُمُنُكِرُ وَالنَّاجِ عَنِ الْمُمُنُكِرُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُمُنُكِرُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُمُنُكِرُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُمُنُكُرُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُمُنُكُرُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُمُنُكِرُ وَالنَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ الْمُمُنُكُونَ لِحُدُولِ اللَّهِ عَنِ الْمُمُنُكُولُ وَاللَّهِ عَنْ الْمُمُنُكُونَ الْمُمُنُكُونَ الْمُمُنْكُولُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ ا

عَنِ الْمُثُكِّرُ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُّوْدِ اللهِ كَامُولَ كَامُولَ مُعَاظِت كرنے وليے اوراَپ مُمَوْل كَافَرُ وَكَبَيْشِوا لُمُنْتُومِنِ يُنَ \* دِرْدِهِ - ١١١١) ﴿ رَحِيجُ \* رَحِيجُ \* رَحِيجُ \* رَحِيجُ \* رَحِيجُ \* رَحِيج

کن باتوں سے توبہ کی مائے۔

تنام مجوٹے بڑے کی بیار کی تعاوی کی تعاوی کی ایموں سے توبہ کی جائے ہیں۔ ایک قول کے مطابق سات ہیں ایک قول فواور
ایک گیارہ کے بارے میں ہے بھن تھے ہیں بہتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ چار ہیں۔ ایک قول کے مطابق سات ہیں ایک قول فواور
ایک گیارہ کے بارے میں ہے بھنزے میا اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو حضر ہے میداللہ بن عرصی اللہ عنہا کے اس قول
کی پتاجیلا کہ کہیرہ گنا ہو سات ہیں توافعوں نے قرابا اس سلسلے ہیں سات کی بجائے سنتر کا قول زیا وہ قریب ہے آپ
زاتے سے جس چیزہ سے اللہ تا اللہ نے منع فرابا وہ گناہ کہیں ہے۔ بعض علما دکھتے ہیں اسے پوشیدہ دکھا گیا اور اس کی طلب بی نیادہ کو تی تعاوی کہا تھا کہ کہ ہے۔ اس طرح کہیرہ گنا ہوں کو بہتہ الفار اور جمعہ کے دن نبولیت دعا کا وقت عنی رکھا گیا تاکہ وگرگ اس کی طلب بی نیادہ کو تی کریں۔ اس طرح کہیرہ گنا ہوں کو بھی تاکہ وگرگ تا کہ گاگ تاکہ وگرگ تا کہ گاگ ہے وہ گنا ہوں سے سے تعنی احتیا ہے کہ جس گناہ ہر ونیا ہی مدرسزای واحب ہوتی ہے وہ گناہ کہیرہ سے وہ گناہ کہیرہ کی اگر ہے ڈرایا گیا ہے وہ گناہ کہیرہ ہے۔ بعض علی ہوتی ہے وہ گناہ کہیرہ ہے۔
مدرسزای واحب ہوتی ہے وہ گناہ کہیرہ گنا ہوں کو جن کرتے ہوئے فرایا یہ سنزہ ہیں۔ جارکاتوں ول سے ہے۔
مدرسزای واحب ہوتی ہے وہ گناہ کہیرہ گنا ہوں کو جن کرتے ہوئے فرایا یہ سنزہ ہیں۔ جارکاتوں ول سے ہے۔
مدرسزای واحب ہوتی کی نافر مانی کرنا۔
مدرسزای واحب ہوتی کی نافر مانی کرنا۔

رس الترتعالي كى رحمت سے نااميد بوجانا۔

الله تعالى كى خفية تدبير (عذاب) سے بےغم ہونا۔ جار كانعاق زبان سے ب

(۱) مجوٹی گواہی دینا۔ (۲) بے گناہ پر الزام نگانا

جھوٹی قسم کھانا، بینی البی قسم جس سے ساخذ باطل کوئن اور حق کو باطل بنایا جائے یاکسی صلمان کا مال ناحی طور بہماصل کیا حاضے اگر جبہ پیلو کی مسواک ہی ہو۔ م

(۲) جا دُوكرنا . تبین کمبیر گنا ہوں کا نمان پیٹ سے ہے۔

(١) منزاب بينا لدر برنشدوا كي چيز كاستعال

(س) ناحق طور بریتیم کامال کهانا. (س) جان بوجه کرسٹودکھانا. دو کبیره گناه نفرمگاه سے منعلق بیں ۔ (۱) زناکاری . (۲) نواطنت دو کانعلق باعقول سے ہے ۔ (۱) تقال

ا كي كبيره كناه باول سے تعلق ركھتا ہے اور وہ جہاد كے موقع برميدان جنگ سے بھاكنا ہے۔ لينى وو كے مقابلے سے ایک کا ، بیں کے مقابہ سے وس کا اور دوسر کے مقابلے سے ایک سو کا بھا گنا

ایک مجیرہ گناہ تمام جم سے متعلق ہے اور وہ ماں باپ کی نافر مانی کر ناہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ قسم کیا یک توتو اس کی تقدیق مذکرے اگر وہ مجھے گالی دیں توتو ان کو مار نا نٹروع کر دے اور حب وہ بھوک کی مالت میں تجھ سے کھا تا مانگیں تو تو ان کو کھانان دیں میں نافر افن میں ہ تران کوکھاناں دے رہانا فرمانی ہے)

صغيره كناه

صنیره گناہ بے شار ہیں ان کی معرفت کی تحقیق اور ان کے بیان منبط کی طرف کوئی راستہ نہیں مکین ہم شرعی شوا بد اور باطنی نورسے معلوم کرسکتے ہیں کیمونکہ نشر دویت، کا مقصد بہ ہے کہ ہوگ گناہوں کو نرک کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف ما بیس اور اس قرب اور بیٹروس ماصل کرہی ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارتبا وہے ۔

غنية الطالبين اركد ظامرادراميك ماقة بوسنبيده كناه كوجيور وو وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِئَةُ مَعَدً-گناه مغیره میں سے بہے کرکی شیطان کمی سین مویا فورت کی طرف و مجھے اسے بوسر دے اور اس کوسا تھ نٹائے البتہ جا ہدرے ای طرح کمی ملمان بھائی کو گالی کلوچ کر نا بھی صغیرہ گناہ ہے البندز ناکی تبمت لگانگمبیرہ ہے کسی کو ارنا، نبیب کرنا، جیلی کھانااور هجرت بون وعنی امور جن کی نشریج کانی طویل ہے گاہ صغیرہ ہیں ۔ جب کوئی بندہ مومن کبیرہ گناہ سے تو ہرکن ناہے تواس كي من مي سنيره كامون كل عاتى بحى بر عاتى به دارشاد بارى تعالى ب: إِنْ تَجْتَنِيْهُوْ اكْبَايِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ كُكِفِرْ الرُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَمْ كروكالليا توم مهارے رسنیرو) گناہوں کومٹادیں گے۔ عَنْكُمْ سَيِّمًا تِكُمْ -عَنْکُهُ سَیِتِنَا تِکُهُ ۔ عَنْکُهُ سَیِتِنَا تِکُهُ ۔ مین من اسی امید رپنیں رہنا جاہیے بکہ نمام سنیرہ و کہیرہ گنا ہوں سے قوبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح شام تمام جبوثے اور بڑے گنا ہوں کو جبوڑ وے خَلُّ اللُّ نُوْبَ كَبِيْرَهَا وَصَلَغِيْرَهَا رَصَلَ بی تقری ہے جس نے استقامت اختیار کی فَهُوَالتُّكُفُّ لِمَنِ اسْتَقَامَ وَشَكَّرَا اورخار دارزمین پر چینے وا سے کاطریقہ اختیار کر وَاصْنَعُ كُمَّا شِ فَوُقَ أَدْضِ الشُّولِكِ وه چنا ب اور جر کچ و کھیا ہے اس سے واس بایا ہے. يَسْتَلُكَ مَّا خَلَاحَتَّى يُحَاذِرُ مَا يَرْى کی چیرٹے گناہ کو بھی حقیرہ جان ، کیزنکر سنگریزوں سے بنا لَاتَحُقِمَ تَصَعِيْرَةً فِي نَفْسِهَا إِنَّ بوا ببارٌ حقير نهي بونا. الْجِبَالَ مِنَ الْحِطَى كَمُ تَتْحُقِمَ ۖ ا حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں رسول الله علیہ وسلم اور آپ مجے محام کرام ایک واوی میں اُگرے جہال نہ تو مکڑیاں سی اور مذہ ی کوئی دوسری چیزنظ آف تھی ہے صحابہ کوام کو کھم دیا کہ دہ مکڑیاں جنیں اعفول نے عوض کمیا یارسول اللّٰہ! ہمیں کوئی کڑی نظافیں آتی۔ آپ نے فرمایا کسی چیز کو حضر ہے تھم اٹھا ڈ جنانچہ وہ تفور ی تفوری چیزی جمع کرنے مگے حق کداکی بہت بڑا گھابن گیا۔ آپ نے سحارکوام سے فرمایا کی تم نہیں و مجھتے جن تیکیوں یا بُراٹیوں کو تقبر سمجیا جانا ہے وہ اسی طرح ہم جاتی ہیں یا مک کومنیرہ ،منیرہ کے ساتھ جمیرہ ،کمیرہ کے ساتھ - نیکی ،نیکی کے ساتھ اور برائ ، برائ کے ساتھ اسی طرح مل مباق ہے . كہاكيا ہے كرمب كوئى كناه بندے كے نزديك جيوٹا ہوتا ہے والله تعالى كے إلى براشار ہوتا ہے اور جب بندہ اسے بڑا سمجتا ہے تر اللہ تنالی کے ال وہ چو ٹاسمجھاجا تا ہے۔ بلاننبرمون بندہ اپنے ابیان کی عظمت اور مبندی معرفت کے بین نظر چوٹے گناہ کو می بڑا سمھا ہے جس طرح مدسیف سرایت میں ہے: بی اکرم علی الله علیه وسم نے فر مایا مُرُمن اپنے گناہ اپنے سر پر پہاڑ کی طرح سجھنا ہے اور اسے ڈر ہونا ہے کہ ہیں اس بیگیر ر بڑے اور منافق اپنے گناہ کوناک کے اور بھی کی طرع سجت اس محت وہ اُڑا ویتا ہے۔ بسف مل فراتے بین میں گناہ کی بخشش بنیں ہوتی وہ اُدی کا برقول ہے کر کاش میرا سرعل امیابی ہوتا۔ بداس مے ایمان کی معرفت کی مزوری اور مبلال المی سے لاعلی کی وجرسے ، توبا ہے اگر اسے اسٹر تعالیٰ کی عظمت کا کچر علم ہوتا تر جبر لئے گناہ كوبطااور فقير كوعظيم تحفاج والترتناني نے بعن انبيار كرام عليم انسلام كى طوف وى تيجى-" بدید د تخفر کی کی فرو تھیں مربہ بھیجے والے کی عظمت کو دھیوگا ہ کے چیوٹا ، تونے کورنہ و تھیو ملکماس کی بڑائی کو دھی

جس كاسامناكرتا موكاء

بی می می می مون ہوں۔ ای بیے کہا گیا ہے کہ اسٹر تعالیٰ کے ہل جس کا رتبہ بڑا اور مقام ومنز لت غلیم ہے اس کے نزویک کوئی گناہ جھوٹا نہیں بکراللہ تعالیٰ کی ہر مخالفت کہیے وگنا ہ ہے ۔

بعض محابرگرام رضی استر منہم نے اپنے تابعین سے فربایا " نم کچھ ا بسے اٹال کرتے ہو جو تمہاری نرکا ہوں میں بال سے بھی سے زیادہ باریک بیں جکہ ہم دور رسالت میں الھنیں ہلاک کرنے والے گنا ہوں میں شار کرتے سے یہ محابی نے بربات اسس بیدے کہی کافیس رسول اسٹرصلی اسٹر علیہ وسلم اور اسٹر نفالی کا قرب حاصل نظا۔ بیس عالم سے سرز دہونے والا وہ گناہ بہت بڑا سمجا با اسے جو جابل سے سرز دہونے رپر جبوٹا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عام ادی سے معزز شرماف کروی جات ہے جکہ عارت کی دہی من برق دا متیاز کو پہشے نظر کھا جاتا ہے۔ اسی طرح عام اور من اور من زنت میں فرق وا متیاز کو پہشے نظر کھا جاتا ہے۔ من من اور من در من دور من اور اس کی وجر یہ ہے کہ عالم اور ما بل سے علم ، معرف اور من زنت میں فرق وا متیاز کو پہشے نظر کھا جاتا ہے۔

توبەفرىقى سى

توبہ ہرآدی پرفرض ہے کسی آدمی کے اس سے بے نیاز ہونے کا تعریبی نہیں کیا با سکتا کیونکوکسی منظم سے باز ہونے کا تعریبی کیا با سکتا کیونکوکسی منظم سے اعتاد کی اس سے بے نیاز ہونے کا المادہ کرنے سے نالی نہیں ہوتا آگریہ بات بھی منہ ہوتو شیطان انسانی دل میں مختلف تنم کے خطرات پربیا کر تاہے جن کے باعدے وہ اسٹرنتالی کے ذکرسے غانل ہوجا تاہے اگر یہ وسوسے بھی مذہوں تووہ اسٹرنتالی کی صفات وافعال کے جانے میں کوتا ہی کام بھر بھرگا۔

توبه کے مراتب

عوام کی توبرگناہ سے اورخواص کی توبرغفلت سے ہوتی ہے جبہ نماص الناص لوگول کی توبہ اللہ تعالی کے سواکسی دوسری طرحت میلان مذکر ناہے۔ جب طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "عوام کی توبہ گناہ سے اور خواص کی توبہ غلات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے سواہر اور خواص کی توبہ غلات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے سواہر پیجیز سے توبہ کرے بہت کہ اللہ تعالی کے سواہر پیجیز سے توبہ کرتے ہیں تجھ لوگ غفلتوں پیجیز سے توبہ کرتے ہیں۔ بیش کھولگ غفلتوں کے درمیان اخباز دفرق ہے۔ بعض لوگ گنا ہوں سے توبہ کرتے ہیں تجھ لوگ غفلتوں کے درمیان اخباز دوفرق ہے۔ بعض لوگ گنا ہوں سے توبہ کرتے ہیں جبکہ کچھ تا نمیین خال کا ثنات سے توبہ کرتے ہیں۔ انبیاد کرام علیم اسلام ہی توبہ سے متعنی نہیں ۔ حدیث نشر بیت ناہوں۔ کے خبے کی طوف دل کے متوجہ ہونے سے توبہ کرتے ہیں۔ انبیاد کرام علیم اسلام ہی توبہ سے متن مرتبہ استعفار کرتا ہوں۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ دیا ہوں۔ انبیاد کرام علیم اللہ علیہ کے جبے سے دبہتی ) میاس انتہ کی اور کا سے کھل گیا اور کے متن واب کا سے توبی بیس کی اور کی کا متر کھل گیا ہوت ہوت ہوت کے جب سے دبہتی ) میاس انتہ کی اور کی کا بیاد کرام علی کی یا تو آپ کے جبے سے دبہتی ) میاس انتہ کی اور کرام کی کا اور کے کہا کہ کے جبے سے دبہتی ) میاس انتہ کی اور کی کہا کہ کی کیا تو آپ کے جبے سے دبہتی ) میاس انتہ کی اور کی کو کہا کہا کہا کہ کے جبے سے دبہتی ) میاس انتہ کی اور کی کے جبے سے دبہتی ) میاس انتہ کی کا متر کھل گیا لوگ

حرف نئر پرتاے اور کلنی بانی رہ گئی تو آپ کو اس بات سے بیٹر م محکوس ہوئی کہ یہ دونوں بھی آنار ہے جا نبی ۔اسی دوران حفرت جریل ملیہ المسلام آئے اور الحفول نے آپ کے سرسے بلخ اور پیٹانی سے کلنی آنار دی چھزت آدم اور حصزت حوّاء عیہ مااسلام کو اداز دی گئی کہ میرے بیٹروس سے چلے جا ؤ، میری حکم مدولی کرنے والا میری ہمائیگی ماصل نہیں کوسک جھزت آدم ملیہ السلام نے مان و خوش کو اور کو ایا گیم بھی شامت گناہ ہے ہم مجروب کے بیٹروس سے نکال دیے گئے۔ پس ان دونوں کو تو بداری اور مسکل می طرف دیکھیا اور فر مایا گیم با دیا گیا جبکہ اس سے پہلے آپ کو خوشگوار زندگی ہفتی با ویٹا ہی، بہیں بھوا خوش کو اور ایٹر تعالی کے قرب میں نہا بیت باعوت ، پاکیزہ اور محفوظ مقامات میں سکونت حاصل تھی ۔ بس اگر کوئی شخص تو بہت کے فر ب اوراس کے نزویک اپنے مقام کی مشرافت وطہارت اسٹر تعالی نے آپ کی تو ہوئول فرمائی ۔ جس طرح ارشا و خدا وندی ہے: ایک تو ہوئول فرمائی ۔ جس طرح ارشا و خدا وندی ہے:

بس صفرت آدم ملیرانسلام نے اپنے رب سے چند کھائے سیکھ بیے توالد نتالی نے اپنی رمت کے ساتھ ان کی طون رجوع فرایا

بے شک دی بہت تو بہ قبول کرنے والامبر إن بے۔

حضرت حسن بن علی رمنی استر عنها سے روابیت ہے۔ فریانتے ہیں جب استرتائی نے حضرت آدم علیہ اسلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرنتوں نے ان کومبارکبا و پینٹن کی دخفرت جرئبل ، حضرت مریکائیل اور صفرت اسرا فیل علیہ اسلام نربین پر انر سے اور الفول نے کہا اسے آدم علیہ السلام نے بن با اسے مریل است آدم علیہ السلام نے فرمایا اسے جریل اگر اس توبہ کے بعد بھی دمجوسے ، سوال ہوا تومیرا کیا ٹھکا نا ہوگیا۔ استرتعالی نے کی طف وجی بھی ۔ اے آدم علیا سلام الم المراس توبہ کا وارث بنایا۔ بسس ان بیس سے جریح فوق محبوسے وعاکرے کا بیل اس کی وعاقبول کر وف گاجی حریک اور المحنیں توبہ کا وارث بنایا۔ بسس ان بیس سے جریح فوق محبوسے وعاکرے کا توبی گیل اس کی وعاقبول کر وف گاجی طلب کر ہے گا توبی گیل اور ان بیس سے جریح فوق محبوسے معفوت طلب کر ہے گا توبی گیل سے کا مراب بیل وال کو وخت میں ان میں ان جی معال سے تو ہرکرنے والوں کو جنت میں ان گا کہ وہ مسرت کے سابھ مسکوا دسے ہوں گے اور والوں کو وخت میں ان ہوگ ۔ اس کی وعاقبول ہوگ ۔ اس کی وعاقبول ہوگ ۔ اس کی وعاقبول ہوگ ۔

اسی طرح حصزت نوح علیہ انسلام من کی مُردعا ۔ ان کی ناموس کے نخفظ ، کفار کی طرف سے آپ کی کذیب اور آپ کے ان پر شدید عقد کی وجہسے مشرق ومغرب والوں کو الله تغالی نے ہلاک کر دبا اور آپ آدم نما نی نفے کیو کو تنام کنون آپ کی اولا وسے ہے ۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ جولوگ آپ کے ساتھ کشنی میں تھے ان میں سے صرف آپ کے نیمن صاحبزادوں سام، حمام،

اور پافٹ کی نسل علی ہے اور تمام انسان ان ہی سے پھیلے ہیں۔

فَتَكُفَّىٰ اُدَمُ مِنْ تَرْبِيمٍ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَكَيْرِ

إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

اس مزنبرومقام کے باو جود صرفت نوح علیمانسلام نے عرف کیا ۔: دیت اِنِیْ اَعُودُ دُیوک اَنْ اَسْتَکَلَکَ مَا کَیسُک ، سے مرب رب! مُن اس بات سے بناہ چا بنا ہوں کہ تجہ سے اِنْ جِهُ عِلْمَةٌ وَ اَلَّ تَعَفِّفِهُ لِیْ وَتَدْحَمُهُیْ اللّٰی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو تجھے ذبختے اور جو برج من کے انگھے میں اُن ۔ اور جو برج ہن کے تربی نقشان انتا نے والوں سے برجاؤنگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جاہ و حبلال کے مالک تنے۔ اللہ تفائی نے ان کواپنی خاص دوئ کے بیے متنخب کر دیا اور انعیس انہیا ، ومرسلین کو باب بنا یا جیسے روا بیت کیا گیاہے کرآپ کی اولاد اور ان کی اولادے جار مزار انبیا علیم انسلام ہوئے بیں۔ اسٹرتنانی فرمانا ہے: ہم نے ان کی اولا دکو باتی رکھا حتی کہ ہمارے نبی صرت محسس کی اسٹر علیہ وسلم ، صرت موسی ، حصرت عینی مصرت واوروصرت سیان اور و گر انبیار کراعیم السام بھی بی اولادے کتے اس کے با وجرد وہ ترب سے بے نیاز نہیں ہوئے اور نہی بار گاہ خدا وندی میں عاجزی اور اختیاج کے اظہارسے کنار کمنس ہوئے۔ آپ نے فر بایا:

بعو في كا دينا اور ياني بلانا مع اورجب من بمار بونا بول توشفار دیاہے دی جو محصوت دے کا پیمر فیے زندہ کریکا۔ اسی سے امیدے کردہ قیامت کے دن میری خطائي عنش ديگا.

الَّذِي خُ خَلَقَرِي فَهُو يَهُويْنِ وَ الَّذِي هُو وَ وَاللَّذِي مُو وَ وَاللَّهِ مِن فَعِي بِيافِر ما المجه الشروكات الله يُطْعِمُنِي وَ لَيسُقِيْنِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيُنِ وَالْكَذِى يُعِينُ ثُولُكُ يُخْفِينُنِ وَالَّذِي ٱطْمَعُ أَنْ لَيُغْمِنَ لِي خَطِيتَ ثَيْنَ يَوْمَ الرِّينِ م

ادرالنرتائے کارشاوس:

اورسي عارى عبادت كحط بع سكما اورمهاري توبر تبول وَ أَدِ نَا مَنَا سِكُنَا وَثُبُ عَكَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مز ما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔ التَّوَّابُ الرَّحِيْدُ.

صرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوة والسلام کس فدر حا ہ وجلال اور فقر ومنزلت کے ماکک تنے۔ آ نشرننا لی نے آپ کورسات اور کام کے بیمنتخب کیا بنی وات کے بیے فاص کیا۔ ان کے ول میں اپنی محبّن ڈالی اور واضم معجزات شلاعصا مبارک عیکنا ہوا ہاتھ، تو نشانباں اور وہ بانیں جرمبال ننبہ میں ظاہر ہوئیں شلاً رات کوروشنی کاستون من اورسلوٰی اوراس کے علاقہ دیگر نشانیاں دیں جوآپ سے پہلے کسی کونہیں دی محتی تغین اس کے باوجود آپ نے بار کا و نداوندی میں عرف کیا .

كَتِ اغْفِرُ لِيْ وَلِا رَخِي وَ أَوْ خِلْنَا فِي السير السير المِصادر مير بِعِالْي كُوْشُ دے

كَحُمَةِكَ وَأَنْتَ أَدْحَكُمُ الدَّاحِينَ، اور بمين أَنِي رهن ين داخل كر اور قرى بيت زياده رم

حنت واؤدهلیدانسلام عزت ومرتبے کے مالک تنے اللہ نفائی نے ان کو ملک عظیم مطافرمایا۔ آب کے ال تینتیر (۱۳۳) بزار کافظ ہوتے تنے اور جب زادر رہے تن زیرے آپ کے سے اور قطار باندھ کر کو سے ہوجا تنے بیتا ہوا بان اُک جانا انسان اور من آب کے اروگر دحلفہ با ندھ بنتے۔اسی طرح درندے اور ایزارسال ما فر بھی صفیں باندھ بنتے کوئی کمی و تکلیف ند پنچانا۔ بہاڑ نبیع کنے آپ کی ناموں اور نظیم کے سبب آپ کے بیے وال زم کر دیا گیا تاکہ آپ اے معیشت کو وراید بنائی اس کے باوجود آب میالیس دن سجدے کی حالت میں رونے رہے بہاں مک کرآپ کے انسوقوں سے گھائ اگ کن اس اللہ تعالیٰ نے آپ بررح فر مایا اور تورہ قبول فرمائی الله تعالیٰ کا ارشادہے۔

فَعَ عَرَاكَ اللهُ اللهِ وَ إِنَّ لَهُ عِنْهَ نَا لَوُلْفَ بِسِمِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کے نفس اوّل میں اور ایک بہینے کا داستہ دور سے نفست میں سے کرتے ہے۔ آپ کی طرح کھرانی بعد میں کئی کوئیس مل لیک ر جب آپ کے گھر میں جا ہیں دن مورتی کی پوجا کی گئی اور آپ کواس کا علم نہ تھا تو جا بیس دن ٹک آپ سے با دشاہی ہے

گئی نے کو کچر نہ دلا۔ جب ہمتے مجھے کھانا دو میں سلیمان بن وار کوہوں تو آپ کے مئر کو جوڑا جا نا، بیقر مارسے جانے اور تو بین و

گانے کو کچر نہ دلا۔ جب ہمتے مجھے کھانا دو میں سلیمان بن وار کوہوں تو آپ کے مئر کو جوڑا جا نا، بیقر مارسے جانے اور تو بین و

گانے کو کچر نہ دلا۔ جب ہمتے مجھے کھانا دو میں سلیمان بن وار کوہوں تو آپ کے مئر کو دور کر دویا گیا اور ایک عورت نے آپ کے جہڑا لار

بر کھڑک دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن کسی بوڑھی عورت نے بیشیاب سے بھرا ہوا آ بخورہ و کوگرہ ) آپ کے مر پر وُر اللہ

ذیا۔ بہی مالت می کہ اند تنائی نے مجھل کے بہیں ہے آپ کے لیے ایک انگر مٹی نکالی تو آپ نے جالیس دن بورے

بر نے بر اسے بہنا۔ اس وقت پر نہے آک کو بہیان بیا تو اپنی خطائر پر مغررت نواہ بوٹے حضرت سلیمان علیم انسلام نے فرایا جو

جب تو بین کرنے اور مار نے والوں نے آپ کو بہیان بیا قوانی خطائر مغررت نواہ بوٹے حضرت سلیمان علیم انسلام نے فرایا جو

بورے دب کی طوف سے بوا اور پر مؤردی تھا جانچ النہ تنا ہے نے آپ کی تو بہ قبول فرائی آپ کی باوشا ہی کوٹا دی اور

آپ کو جائے بناہ بخر نے مطاکر دی ۔

کوڑا ہوا ہے جن سے ہر تم کی تکلیف ،مصائب اور دنیا واخرت میں ہلاک کرنے والی بلائیں شاکنے ورشاخ نکلتی ہیں۔ شلا محتا جی کاڈر ،اللہ نفالی کی تقدیر بریناراضگی ، مخلوق کے بارہے ہیں اس کے قبطے پراعتراض کرنا ،ابنی تغربیت ونوصیف بیند کرنا ، پر نتمت دگانا، وعد وُ ندل دندی میں شک کرنا ، کھوٹ ، کینہ بروری ،حمد ، بن وزنرطلب کرنا ،ابنی تغربیت ونوصیف بیند کرنا ،

دنیا ہیں جاہ ومفدب جاہدے اور اس برخوش اور طلمت ہو تا ،اللہ تعالیٰ کے نیدوں پر برنگر کر اظہار کرنا اور ان برا بنی بڑائی جتا نا ہے۔ طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَإِ ذَا قِيْلَ لَكُ النَّيْ اللهُ آخَفَ تُتُ اللهِ الرجب الصي كَهَا مِهَا تَا بِ كَرَاسُّرَ تَهَا فَى سِي وَر توعزت الْعِنَّ عُ عِالَدِ ثُمِهِ الْعِنَّ عُ عِالَدِ ثُمِهِ إوربه با بين ان يوكول كو احكام فعا وندى بجالانے سے روكتی ہیں ۔عزت وناموس كانيال ،عا، ومرتبہ كى محبت ،وشمنى ، مغنى ،

طع ، بنل دوسروں کے مال کی طوف میلان ، توگوں سے ڈرنا ، فوٹنی کا اظہار کرنا ، بزرگی ظاہر کرنا ۔ مال دار توگوں کی تنظیم کرنا اور فقراء کی تو بین کرنا یک وغور کرنا ، ونیا میں رعنبت کرنا اور اس پرفخر کرنا ، توگوں کو دکھانے اور سنا نے کے بیے کام کرنا ، بخبر

محرتے ہوئے تی بات سے منہ بھیرلینا لاقبی اور فضول بانوں میں بٹرنا ، غیر نفی خبشس کلام بکڑن کرنا : کبر کرنا اور لان زنی ہے كام بينا ، دوسرول بكے مالات أزماناً ميكن اپنى حالىت كوند وكين حالا نكرى بادت بہے كرنو كينى ماكنت كى حفاظت كرسے - الله تعالى کے معاملات میں اپنی ملکیت اور اقتدار بتان ، فحنون کی عزت کرنا اور ان کی خاطروین میں ماہنت ومنا فقت سے کام لیا ا ا عال برخود مبیدی ظاہر کرنا، ناکر دہ کاموں پر اپنی تعرب ما ہنا، غلون خدا کی عیب جوٹی کرنا اور اپنے میبوں کے آنکہ بن بند كرينا، الله تعالى كى معتول كو يعل وينا اورا ينس أبي طرت يا مخلوق تعدا كى طرف منسوب كرنا جبكروه الله تناكي ك تبابع بل اوران نعت کے بیے محض دسیلہ ہیں۔ ظاہر ریت قاعت کر نیا اور بنیاوی باتوں کی بروا ندکر نا . حدود کی حفاظت بذکر نااور کسی کام کواس کے خل پر ہز کرتا بہروفت نوش رہنا اور اس حزکن و ملال کو ناہیے ندکر ناجس کے نہ ہونے سے ول وہدان رہنتے ہیں ان سے تنبیت البی نکل جاتی ہے اور اس ترکن کے دور ہونے سے مکت کافیہ زأل ہوجاتات جبراس کے اضافہت اللہ تفالی کا قرب اور انس ماصل ہوتا ہے۔ انسان اس کی بات وان لگا کرسنتا اور محبتا ہے اور اس کے باعث اس کی مختوق سے بے میاز ہوجا تا ہے نیز ابری سعاوت ، دائمی تخات اور مکمل نعت حاصل ہوتی ہے اور حبب ننس کو ذلت کہنجتی ہے تواس وقت خوب الهیٰ سے بوری مدد ماصل ہوتی ہے کیونکہ وہ شکر اواکر کے نیک بختی ماصل کرتا ہے اور اللہ نعالیٰ کے دوستول محبوبول، برگزیدہ موگون، شہدا، علی، د تفذیر کی بہجان ر کھنے واسے) عار فوں اور ا نبیاد کرام علیہم اسلام سے ابدالوں ہی اس کا شار ہوتا ہے اور تو دین تی کی مدد کرنے بی سکتی ہے کام بیا ہے۔ دین کے مددگاروں اس کی دلیل کے ساتھ قائم دوستوں ، الما ویت تعا وندی کی طرف بلانے والوں اور اس کے مذاب سے ڈرا نے والوں کی مخالفت کرتا ہے۔ حالانکریہ ا میٹرتعالیٰ کے گذرشند آیام یا و ولاکراس کی رحمت وحبنت کی نزعنیب دینتے ہیں توا بنے مسلمان بھا تیوں سے ظاہر ہیں اتحاد کادم بجرتا ہے جبکہ بباطن ان سے وشمنی رکھتا ہے۔ ا یسے نیک بوگوں کی موافقت مے اعراض کرتا ہے جن کے ول شکست میں وہ جو تم نشینانِ فدا میں اللہ نفالی کے ال اطمینان پانے سختی اور تکلیف کولازم بجرانے ، تم میشہ فدمت میں مصروف رہنے اور احسانِ خدا وزری سے نمن یا فنہ بیں بسن عفیدت کا اباس بہنے ہوئے ہیں ان کورب العزت کے خالص بند كہاجا ناہے دولت اور فتنے کے عکرسے محفوظ ہیں۔ تبر کے مذاب اور تنگی سے اور فیا مت کے دن صاب کی طوالت اور وحشت سے بے خوت ہو بیگے۔ ہمینشر منے واسے گھر دہنشت ) ہیں نعمت ،مرور : تازگی اور نوٹنی میں رہی گے جنت میں الحنیں فاص طور په برگھر ی اور ہر لحظ بجیب وغریب چیزیں ان کے سامنے جام ہول گی۔ (اے انسان!) تراس بات برمغرورے کہ تخے وباين نتين عاصل ين برقم كى زاى لى بوئ ب اورشقت كى جر تخ راحت عطاكى كئى اور تو اس بات سے بے خوف ہے کہ بیمطاء ، فضل اور فعمت کھوسے والب لی عبائے گی حالا بھے بہد ووسروں کے پاس تھی بھران سے نیری طرف نتقل ممونی فرمون، لمان افارون اشراد اعاد ، قیصراور کسری جیسے بادشا و گزرگئے اور وہ اُمتیں تناہ ورباد ہو کئیں جن کے لیے دنیانے کمیل کھیلا اور فرا مشات نے ان کو دھو کے میں رکھا۔ شیطان نے ان کو انٹرنیال کے عمے سے معزور کیا اور برگشتہ رکھا دہ مال ومتاع جع کرنے میں مصروت رہے بہال حک کہ انٹرننالی کا حکم آیا توان کو دی گئی نستیں والس سے لی سین ال بسترو ے امنیں الگ کر دیا گیا جوا کفول نے اپنے لیے تیار کیے یعنے ال مکانات سے بھی ان کو مکال دیا گیا جنیں الفول نے نا بت مضبوط بنا یا تما جوعزت حاصل منی وہ بھی ان سے جین لی گئی جس بادشاہی پر انعبی بند بابگ وموی تفاوہ ھی لے لی گئی۔ان کے پاس جوا ما نین اوال وشاع) رکھی گئی تھیں وہ تھی واہیں ہو گئی اور اجنب الله نفالی کی طرف ہے وہ حکم پہنچاجس کا

ان کو گان بھی در نقا۔ ان کے بڑے اممال ان کے سامنے لائے سکے اور تمولی سی معمولی بات پر بھی ان کا محاسبر کیا گیا۔ ذیا میں لوگوں
کو جن قبیر فافول میں ڈا سے سخے ان سے بھی نگ قبیر خانوں میں ان کو بند کیا گیا جن قدر وہ دنیا میں ووسروں پریختی کرتے تھے
اس سے قبیادہ مختی میں مبلل ہوئے جس قدر المخوں نے دنیا میں ووسرول کو عذاب دیا ان کو اس سے زیادہ عذاب دیا گیا۔
اخیس اُگ میں جلایا گیا ، الحقوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر جہنم میں ڈالا گیا کھے میں طوق ڈالا گیا اور کھانے کے بیے زقوم
اور مقوم اور بیٹے سے لیے کھو اُٹا ہوا بانی دیا گیا اور بیب بلائی گئی۔

ا کیزدان گافت عبرت اینده مافی کے ان افراد کے حالات میں تربے یہے مامان عبرت نہیں کیاان درگوں کے انجام سے باعدت عبرت کے نفید سے حاصل نہیں ہوئی ان کی دولت باقی رہ گئی اور وہ مکانا سے بخیس انفول نے بنایا بھتا در ہوں کہتی ہی عبر بیل کرنے اور وہ جلاوطن کر دیسے گئے کیؤ کھرائنی میں مبیٹے کر وہ در گرں رفام کیا کرتے سے انفول نے وہاں کہتی ہی عبر بین کو ٹیس متنی ہی بیٹیٹول، چبرول اور مرول پر جزب کائی ۔ کفتے ہی ہے آمر ہمکینول کو گرایا اور ان کی آئیوں سے آفو ماری کے در کتے ہی جا مور ہمیں جاری کی میں ہبت سے کمت وظم سے بھر پور دلول کو تو ڈا اور ان بیغضب ناک ہوئے ۔ کتنے ہی نیک دل دگوں نے ان کے مظالم کی بر شیانی وور کو ان کو تو ڈا اور ان بیغضب ناک ہوئے ۔ کتنے ہی نیک دل دگوں نے ان کے مظالم سے نگی آئر دان کی تاری میں ان کی شمایت کرنے ہوئے نام واندوہ کی آواز میں اسٹر تعالیٰ کو کیا دان کو وہ ان کی پر دنیانی دولا کی در انہ وہ کو گا دیا ہوئے اس کے موز دفر شتوں نے اسے فوراً اور ان بیغضب کر دیا ۔

مرد ومکی اور کی باتی جانے والے آور بہت بدہ وظاہرے آگا، فات نے ان کی شکابیت کو دکھیا اور اخیں جو تکلیف دی گئی اس کا مشاہر، فربایا اور ان کی اس کا مشاہر، فربایا اور ان کی دانے نے ان کی دعا قبول فربائی اور اعلان کیا) بی تناری مدومزور کردن گا اگر ہے چیوم مدوم ہو جائے ان ظالموں کو کا ٹی ہم ئی کھیتے کا طروں گا اگر ہے چیوم مدوم ہو جائے ان ظالموں کو کا ٹی ہم ئی کھی جائے کہ دیا گیا ۔ کیا تواسکا کو فاشان باتی و کھیتے ہو۔ کسی قوم کو مؤتل کیا گیا کہ کی کو زریعے تباہ ہوئی کسی قوم کی شکلیں بھا ڈوی گئیں کسی کو المنی طور مرسے کے دریعے تباہ ہوئی کسی قوم کی شکلیں بھا ڈوی گئیں کسی کو باطنی طور مرسے کے دریعے تاہ ہوئی میں دھائی اور ان کے دل بچھر کی طرح سخت کر دیدے گئے اور ان پر کھر ونٹرک کی جم دگا دی گئی ۔ وہ زنگ آلود ہو گئے

بروس أورا ندهيرت من جيب گئے۔ خان مي اسلام داخل ہوا اور نہ ہى اليان .

بر اخیں نہایت عنی سے بڑا گیا جس طرح کوئی سخت کیٹر گاہے اور ان کو جہم میں ڈال دبا گیا جب ہمی ان کے جہڑے بک مان سے جہڑے بک مان دیا جائے ہے اور ان کو جہم میں ڈال دبا گیا جب ہمی ان کے جہڑے بک کھا نا دیا جائے گا کا دیا جائے گا ہور جب مک زمین داسمان موجود ہیں ان کی ہی حالت میں رہیں گے اور جب مک زمین داسمان موجود ہیں ان کی ہی حالت میں میں جائے گا اور جب مک زمین داسمان موجود ہیں ان کی اور نہ ہی وہ دہ ہاں سے نکا سے جائیں گے نمان سے عذاب کا کوئی انہتا ہے اور دہ بی بولئے گا۔ اور خبائی گا۔ اور خبائی اور نہ ہی دو تھا ہے گا۔ اور خبائی گا۔ اور خبائی اور نہ ہی دو تھا ہے گا۔ اور خبائی گا کا جب کہا جائے گا دور جو اور بات دیکر وہ اور بات دیکر دا جا جب کہا جائے گا دور ہو اور بات دیکر دو تا جائے اور خواب نیار کر دو تو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو تو ہو کہ کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر دو تو تو ہو کہ کر دو تو اپنے تو اس کے دو تو اپنے تو تو اپنے کوئی مندرت کر سکے دہ جو اب نیار کر

کے اور نہی چیکارے کی کی تعویت پیدا کر کے۔

دنا آگے جانے کے بیے زادِ ماہ تیارکر اور کبی صاطب گزرنے کا انتظام کرورہ تیرے بیے بھی وہی عذاب ہوگا جس تی وہ منبلا ہموئے۔

# توبه كى شرائط اوراس كاطريقه

شرائطانوب توبى نين شرطيس بي -يني جركيدا مرامت بنی جرکی الترنانی افرمانی به اس بریشیان اوری اکرم سی الترظیروسلم کارشاد ب: النَّدُهُ مُ تَوْبَعُ " بِشِمَانَ تُوبِ بِ-

بدامت کے میچ ہونے کی علامت ول کانم ہونا اور بجزت انسوؤں کا جاری بوناہے۔ اسی بیے نبی اکرم ملی الشرعليه وسلم ہے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا "بہت توبرگرنے والول کی مجلس افتیار کر و کیونکوان کے ول زم ہو تے یں۔" (۲) نوگ گناہ \_\_\_ ووری فرطیہ ہے کہ ہر حالت میں اور سروقت تمام گنا ہوں کو چوڑ دے

رم المندور مرم كالجنية اراده \_\_\_\_اس بات كالجنة الادهرك كرمن كنابون اور خطاؤن كالتدكاب كرمياه.

أننده ال كاعاره نبيل كرے كا-

حضرت الو كرواسطى رحمة الشرطيب سے حب " توبة النصوح " كے بارے " بي پوجها كيانو آپ نے فرمايا نوبة النصوح بد ہے کہ قوب کرنے واسے رکسی فنم کے پوسٹندہ یا ظاہرگناہ کا اثر باتی نہ رسبے اور جس تفس کی نوبہ فانس ہے اسے اس بات کی کوئی بروا نہیں کہ اس کی شام کیے گزرتی ہے اور سے کیے سربوتی ہے۔ تدامت سے دم اور قصد پیدا ہوتا ہے۔ بہذاعزم بے کہ وہ ان گنا ہوں کا عادہ مذکرے جن کا رفطاب کر دیکا ہے کیو کم اسے ندامت کی صورت میں معلوم ہو جیاہے کہ گناہ اس کے اور رب کے درمیان نیز دنیا کی خوشیوں اور برے انجام سے محفوظ آخرت کے درمیان بہدہ بن جاتے ہیں ! جیسا کہ روایت ہی ہے كرنده كناه كے سبب كثرت رزق سے فروم ہوجا تا ہے نيز زناكارى نفر وتحاجى پيداكرتى ہے يسف عارفين فرماتے ہيں جب تمانی روزی می تبدی اور سکی اور برایشان مالی دیمیو ترمان بوکتم نے اپنے آقا و مولی کے سی عکم کوچور وبلہ اور اپنی خواہش کے تا بع ہو بھے ہواور جب اپنے اور وگوں کے انفول اور زبانوں کومنظ دیجیونے جب ظالم موگ تہاری مان مال اوراولاد میں وست درازی کرب وسی ورکمتم منبیات کے مرحکب، حقوق اسباد میں کوتا ہی کرنے والے ، صورون عبرسے متجاور اوراً واب شرىيت كوبر بادكرنے والے ہو۔ اور حب و مجوكه غم واندوہ اور مصائب نے تبارے دل پر بجوم كريا تو مان لوكنم تقرير الہٰی کے سلنے میں اپنے رب سے منہ پھیرنے والے اور اس کے وہدے کے بارے میں تہمن لگانے والے ہو۔ احکام خداوندی می مخلوق کواس کا نشر کی طہرانے ہو اس پراعتا دئیب کرتے اور اپنے نیز مخلوق کے بارے میں اس کی تدبیر پر

جب تورک والا اپنے مال میں نظر کرتے ہوئے نیز غور وفکرسے یہ بات معلوم کرنیا ہے تواسے اس پر ندامت ہونی سے اور ندامت کا مطلب یہ ہے کم مجبوب کے جل ہونے کا عم حاصل ہونے بیر ول غمناک ہوجا ہے، کہیں اس کی حسرت وافسوس

غرداندوہ ،رونادھونا،آہ وزاری اور آنسووں کابہنا زیادہ ہو فالے ہے اس وقت وہ پخیۃ الادہ کربیا ہے کہ آئرہ اس قسم کے
گزادہ کی طرف نہیں کوٹے گا کیو بھاس بات کا علم حاصل ہونے براس کے نزدیک اس کی نوست نتابت ، توجی ہے اور اسے یہ بھی
معرم ہوجی ہے کہ یہ گنا ہ زہر فائل ، عملہ آور درند ہے ، جلانے والی آگ اور کاٹنے والی تلوارسے زیادہ نفضان وہ ہے اور
مؤمن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جا آ کہذا جب وہ لاز اگا گنا ہ سے بھاگتا ہے جس طرح وہ ان نقصال وہ اور مہلان اللہ سے بھاگتا ہے جس طرح وہ ان نقصال وہ اور مہلان اللہ سے بھاگتا ہے جس طرح وہ ان نقصال وہ اور مہلان اللہ سے بھاگتا ہے جس طرح وہ ان نقصال وہ اور مہلان اللہ سے بھاگتا ہے گنا ہ بن محل ہلاکت اور عوج وہی مز ہونے بعض اذفات ایک مجھے کی نوا میش ایک طویل غمر پیداکرتی ہے ۔ اور اس
گنا ہ بیا ہی مذکبے جاتے اور عوج وہی مز ہونے بعض اذفات ایک مجھے کی نوا میش ایک طویل غمر پیدا کرتی ہے ۔ اور اس

تدامن كانتيجه

مرامت سے جوقفد وارادہ پربا ہوتاہ وہ گنا ہوں کے تدارک کا ادادہ ہوتاہہ اس کا تعلق زمانہ کا اللہ وہ ہوتاہہ اس کا تعلق زمانہ کا اللہ وہ اس کا تعلق زمانہ کا اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ کا ہوں کا مرکب ہور الم تضااعیں ترک کر وہ اور اس کے ذرہ جو فرائفن میں انھیں فی الحال اواکرے اور ماضی سے اس کے تعدن کو تفاضا بہ ہے کہ گذر شعنہ زمانے میں جو کمی کی اس کے تعدن کو تفاضا بہ ہے کہ گذر شعنہ زمانے میں جو کمی کی اس کے تعدن کو تفاضا کرتا ہے کہ ہمیشہ الحاصت مداوندی میں مشغول رہے اور مرتے دم تک گناہوں کو جھو اللہ ہے دوست تعدن کی اس کے تعدن کی اس کی جھو اللہ ہے دی کھو اللہ ہے اور مرتے دم تک گناہوں کو جھو اللہ ہے دیکھو اللہ ہے کہ تعدن کی اس کے تعدن کو تعدن کی اس کی تعدن کی کی تعدن ک

صحت توبه كى نشرائط

ر برکے میچے ہونے کی شرائط ہو ماسی سے شنت ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ون سے وہ بالغ ہموااس وقت کی طرف اپنی سوچ دوڑائے اور گذشتہ زندگی کے ایک ایک ایک سال ،ایک ایک مہینے ،ایک ایک ون ، ایک ایک گھڑی اورائیک ایک سانس کا سیاب مگائے اور سوچ و بچارکر ہے کہ معبا داست کے سیلسلے میں کستقد کرتا ہی ہوئی ہے اور کن کن ہمول کاانڈ کا

> له . احناف کے نزدیک وضو میں نمیت نشرط نہیں بلکرسنت ہے ، ۱۲ ہزاروی که . احنا ف کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں بانی ڈالنا مجی سنت ہے واجب نہیں ۔ ۱۲ ہزاروی

یہاں تکی جبان فاز کا وقت تنگ ہوجائے جوا ام نے بڑھائی ہے تر اکیلا بطور اسے ادا بڑھے۔ یہ تمام طریقہ بطور ا متیاط ہے تاکہ اسے قضاء فازوں میں تر تیب ماصل ہوجائے کیو بحہ وہ ہمارہ نزویک واجب ہے ادراگر امام کے ساتھ وقتی فاز پڑھی ہے تواس کی مجی امازت ہے اسے دوبارہ کو ٹانے کی ضرورت نہیں جبکہ ببلاطریقتہ تسجے ہے اور اگراس نے گذشنہ زیانے میں اپنے دیں کو گنا ہوں سے مخلوط کیا اور ا بیسے توگوں میں شار ہواجن کے بارسے میں ارشا دِفدا وندی ہے۔

وَ الْحَدُونَ اعْتَرَهُونَ إِنْ نُونُ بِهِمْ تَحْلَطُوْ اللهِ الدَّي دوسرت وكُ مَهُول نے ابنے كُنا بول كا اعتران عَمَلًا صَالِحًا وَ الْحَدَ سَيِعًا عَسَى اللهُ أَنْ لَا يَكِ اور بُرے اعال كواليا عنقريب الله تناكى ان كى توب تَبْتُونَ عَكَيْهِهُ وَ عَكَيْهِهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

کیمی اس پرایان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بیک اعمال کرنے لگ با کہ شکر ان کر بھتا روزہ رکھتا، کاباک اور حرام چروں سے بچتا اور اپنے دین ہیں اختیا طکر تا ہے اور کوہ کاس پر برختی غالب آئی ہے ترشیطان اُسے بہکا آ ہے اور وہ نماز ہیں کوتا ہی کرتا ہے۔ ایک دن کا زیر اختا ہے اور کی دن اور واجبات میں سے بیٹ کوا واکر تنا اور جین کر چور ڈرتیا ہے۔ ایک دن کا زیر اس مواسلے میں جورٹ نے رکھتا ہے وار کی کا زول ہیں سے ایک یا دو نماز ہیں بڑھتا ہے اور باقی ترک کر دنیا ہے لہٰ اس مواسلے میں کوشنے کی کرتے ہوئے وار باقی ترک کر دنیا ہے لہٰ اس مواسلے میں کوشنے کرتی ہو جائے کہ وہ بتمام دکال بنٹری طریقے کے مطابق اور کا کوئی ہی انہیں تفاد در کرے باقی نمازی تفاد کرے اور اپنے نفس بیشنفت کرتے ہوئے بہتر اور اول کو اختیار کرنا چاہتا اور مون کوئی ہی انہیں تو ناد کر اختیار کرنا چاہتا کر ہے ، اسی میں اختیا طری ہی تورشہ ہے اور جن احکامات میں کوتا ہی ہوئی ان کے بیے کھار ہا ور درستگی کا باعث ہے اور اگر تو بر اسلام اور سندت پر اس کی موت واقع می تورم بیت کی برندی کا سبب بھی ہے گا۔

اور حب فرض نما زوں کی قضا دسے فارغ ہموجائے الداللہ تنالی اس کی زندگی درازکر دسے ،اپنی میا دات کی تو فین دے اطاعت کے بیے اسے پندکر کے استقامت بخشے اسے المی نجیت ہیں سے بنا دسے ،گمراہی ، شیطان کی دوئ اور اتباع نیز خوا مثنات ولڈات سے اسے تحفوظ رکھے اور دنیا سے اسے بے رہنت کر کے آخرت کی طرف متوجہ کرا دسے توجا ہیے کہ اس وقت سنت مرک کہ قضا داور نماز سے تعنی امور کی قضاد میں مشغول ہوجا ہے جس طرح ہم نے فرائفن کے خمن بین تفصیل سے ذکر کہ بیا ہے اسے بید نا میں مشغول ہوجن کا ہم کتا ب کے آخر ہیں ذکر کر ب گے نوک میں در کر کر ب گے نوک میں در کر کر ب گے نوک میں در کر کر ب گے نوب اس کے بعد نماز میں در کر کر ب گے نوب اس کے بعد نماز میں در کر کر ب گے نوب اس کے اسے تو میں در کر کر ب گے نوب اس کے تو میں در کر کر ب گے نوب اس کے بعد نماز میں در کر کر ب گے نوب اس کے بعد نماز میں در کر کر ب گے نوب اس کے بعد نماز میں در کر کر ب گے نوب کر کر ب گ

روزول کی تضام

اگرسفریا بیماری کی وجہسے روزہ نہیں رکھا یا گھر میں تھااورجان بو تھوکر روزہ چھوڑ ویا یا رات کو عبان بوجھ کر یا بھڑل کرنیتٹ نہیں کی توان تمام روزوں کی تفنا ،کرے اور اگر ان روزوں کے بارے میں بھینی طور بر کچھ سلوم نہ ہوتراس بارے میں سوپٹے و بچارستے کام سے اور جن روزوں کے چھوڑنے کے بارے میں فالب گمان ہوا بغیبی قضاء کرے اور باتی روز مجھوڑ وے تفنا ذکرے اوراگرا متیا طا تمام روزوں کو تفنادکرے توبیاس کے بیے بہترہے۔ اس صورت ہیں بلوغت سے بیکر توبہ کے وقت تک کا اندازہ لگا ئے اگر بیوصہ وس سالوں بہشتمل ہوتو وس مہمینوں کے روزے رکھے اگر بارہ سال ہوں توایک سال کے روزے رکھے بینی ہرسال سے ایک ماہ کے روزے رکھے اور برمضان کا مہمینہہے۔

زكوة كى ادائىگى

اپنے تمام مال کا ساب لگائے اور حب سے وہ مالک ہوااس وفت سے شاد کرے بالنے یا عقامند ہونے کے وقت سے شاد کرے بالنے یا عقامند ہونے کے وقت سے ساب در لگائے ہوا ہوں ہے۔ بہس اپنے مال کی زکو ہ مستقین مثلاً فقراد ، مساکیل ور وور سے درگوں کو دے اگر اس نے بعض سابول کی زکوۃ اواکی اور کچھ سابول کی زکوۃ اواکرنے بی مستق سے کام بیا تواس کا صاب دگاکہ چوڑے ہوئے سابول کی زکواۃ اواکرے اور جن سابول کی زکواۃ دسے چکا ہے النیں چپوڑ دے جس طرح نماز اور دوزے کے بارے بی گذر دیکا ہے۔

حجى قفناء

رہا ج کا سند تواگر اس میں ج کی تمام نظر انگا ہر گئیں تواس پراس کی کوشش اور ارادہ واحب تھا لیکن اس نے سنستی اورکز تا ہی کی بیاں بھک کر تما ج ہر گیا اور کو جوصہ وہ نظر انگوں میں جے بعد مجر قاور ہوا نواس پرجے کے بیا ہو کا اور اگر اسے مالی استخطاعات توحاصل نہ ہوئی کیکن بد فی اختبارسے طاقت رکھا ہے توافلاں کے باوجو واسے دبلا) جا اور گا اور اگر اسے مالی استخطاعات توحاصل کر ہے کہ کہ سب طال کے ذریعے زا ور او اور سواری عاصل کرسے اور اگر کہ سب ملال کے ذریعے زا ور او اور سواری عاصل کرسے اور اگر کہ سب ملال پر بھی تا ور نہیں تو توگوں سے سوال کرے کہ وہ زکوۃ اور صدرتات میں سے اس کی مدو کر بین تاکہ وہ فی کرسے کیونکم مالی کے راستے میں) ہے لے اور وہ زکوۃ کے اعظم صارف میں سے ایک ہو اور اگر وہ اس سے بیلے فوت ہوگیا تو نا فر اان اور گناہ گار فوت ہو گا کی ہو کہ اور کی اور گئا کی بیا ہو تھی نے کی اور گئی میں کو تا ہو اس میں ہو کہ ہور کی اور کی سب النظر میں اسٹر ملی اسٹر ملی اسٹر ملی وسٹر ہوگی ہو کہ اور وہ اور اور اور اور اور اور کی ہو تا جو اسے بریت النظر میں ہور کی ہور کی اور کی ہور کی اور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی اور کی ہور کی ہور کی اور کی ہور کی اور کی ہور کی اور کی ہور کی کر تا ہور کی ہور کی اور کی بھی گئی تو کہ ہور کی مرسے یا جیسا تی ۔ یہ کا مواس کی حفاظ کی سے میں اور اس کو خال میں اور اس کو خال کی تاکید میں تاکہ اس کی خال خالت میں اور اس کو خال کی تاکید میں تاکہ اس کی خال خالت میں اور اس کو خال میں کو خال میں کو کر میں کا مور کی تاکید میں تاکہ اس کی حفول کو کر کو تاکید تا تاکہ اس کی حفول کر کر کی تاکید میں تاکہ اس کی حفول کو میں اور اس کو کی ہور کی تاکہ کر کے تاکہ کیا تو کی تاکہ کی جو کر کر کے اسٹر کیا تو کی تاکہ کی تاکہ کی دو کر کیا تو کو کر کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کو کر کو کر کیا تو کی تاکہ کی

كفارون اور نذرون كى ادائكى

اگر نوبرکرنے والے کے دمرکچ کفاروں اور ندروں کی ادائیگی باتی ہوتوان سے عہدہ براد ہونا اور احتیا طسے کام بینا جس طرح بہلے ذرکور ہوا، مزوری ہے گنا ہوں کے بارے بیں سوچ و بچپار کرے کہ بالغ

اے احناف کے زویک ایسے تخص کو چ کرنے کے سے زکوۃ وے سکتے یں میکن سوال کرنا جائز نہیں ( بہار نٹر بعیت مصدینیم عدد م) مار براروی

ہونے کے بید اس کے کان، اُنھو، زبان، اُنھ ، پاؤں ، نفرمگاہ اور باقی تمام اعضا رکسقدرگنا ہول میں ملوت ہوئے بھرتمام دنوں اور ما عقوں کا اندازہ لگائے اور آنام گنا ہوں کا جائزہ سے بہال تک کہ ہر شم کے صغیرہ و کمبیرہ گنا ہوں پر مطلع ہو جائے اور ان ساختہ منز کی کہ ہر تسم کے صغیرہ کئی ہوں کو باور ان کو دیکھیے اور وہ ساختہ منز کیپ گناہ رہے جن مقامات پر گنا ہوں کو باور ہواان کو دیکھیے اور وہ منطاب جہاں وہ لوگوں کی لگا ہوں سے تحفیٰ ہوا میکن ان اُنکھوں سے بے خبر راہ جوسوتی نہیں اور بیک جھیکنے کے برابر بھی اس سے خافل نہیں رہتیں ۔ ارشا دِ خلافندی ہے :

معزز محصن والع جانت بين بو كيفتم كرت بوا

كِدَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْكَمُوْنَ مَا تَغْعَلُوْنَ

و مرقی بات زبان سے نبین نکات کراس کے پاس ایک

مَايَنْفَظُ مِنْ قَوْدٍ إِلاَّ لَدَايْدِ رَقِيبً

وہ ان بزرگ فرشتوں سے غافل راجواس کے آگے اور بیچے ہروفت موجود رہتے ہیں اسٹر تعالیٰ کے عکم کی بڑانی کرتے اور افعال اور سانسوں کوشار کرنے ہیں۔ دہ اس وات سے سی غافل راجورازوں اور نہابیت پرشیدہ باتوں کوجا ننے والا ہے دل کی بالوں سے آگاہ ہے اور حرکجے وہ چپلنے ہیں اور ظاہر کرنے ہیں ہربات کی خبر رکھنا ہے۔

حفوق الشرك بارس مين توبه

تربکرنے والاس کے بعد اپنے گنا ہوں کو دیکھے اگروہ گناہ اللہ تنائی کے حقوق سے متعلق ہوں کو دیکھے اگروہ گناہ اللہ تنائی کے حقوق سے متعلق ہوں بینی وہ اللہ تا کا کا اللہ تنائی ہوں بینی ہوں بینی مقال سے ان کا کوئی تعلق نہیں جیسے زنا کا ری انتراب فوشی بھانا منا ان بیر محرم کی طوف و کھینا ، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹینا ، وضو کے بنیر قرآن پاک کو المحقد دگا نا اور بدعت پر بلنی عقیدہ دکھنا توان گنا ہوں گئا ہوں گئا ہوں کی کتر محت بولی کے سائند بارگا ہ فعلاد ندی میں مغدرت نواہ ہو ان گنا ہوں کی کتر اور مدت کو مثارکرے اور ہرگناہ کجہ سے ایک مناسب نیکی کرے جس طرح اللہ تنائی کا ارشا و ہے ۔ :

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْ هِعُبْنَ بِعُنْ الْحَسَنَاتِ يُنْ هِعُبْنَ بِي اللَّهُ الْمُحَسَنَاتِ يُنْ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسَنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحَسِنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُحْسَنِينَاتِ الْمُعِلَى الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَاتِ الْمُحْمِينَاتِ الْمُحْمِينَاتِ الْمُحْمِينَاتِ

استَدِیناتِ -اورنی کریم صلی النّر علیه و سم کاار شا و ہے،آپ نے فرطایا سجہاں بھی ہواللّہ زنالی سے ڈرو اور گناہ کے بعد کی لاؤ وہ اسے مثا دے گی ۔ "

پی ہرگناہ کا کفارہ اسی کی مبنی سے ایک مکی کرنا ہے جو مثنا بہت ہی اسی گناہ کے قریب ہوند کہ دو سرے گناہ سے ۔
پی ہرگناہ کا کفارہ ہرا بیے علال مشروب کا صدفہ کرنا ہے جواسے نہایت بیندہ ہواوراس کے نزدیک باکیزہ ہو۔ گانا
سنے کا کفارہ قرآن پاک ،احا و میٹ رسول سی الشرطیہ وسلم اور نیک ہوگراں کی تکایات سننا ہے ۔مسجد میں نا پاکی کی حالت میں
میٹے کا کفارہ عبادت کے ساتھ اعتماف بعیشنا ہے ۔ بے وضوقر آن پاک کو ام تھ ککا نے کا کفارہ قرآن پاک کی کنٹر ن عزت احدام کرنا ،اسے نیاز قرآن پاک کی کنٹر ن عزت احدام کرنا ،اسے زیادہ بیٹر سنا، وضوکر کے باربار اُسے پیٹر نااس کا احترام کرنا ،اوراس بیٹر کا کہ دونیا ہے تا کہ وہ اسے پڑھیں ۔ اِ

فنبة الطالبين اركو

## حقوق العباديس كونابى سے توب

بندول برظم وسخ کرنے میں بھی الله تنالیٰ کی نافر مانی اور اس کے حقق سے روگر وان ہے کیونکر الله تنالی نے بندوں پرظم کے سے اس طرح من فر مایا ہے جس طرح زنا کاری ، فتراب وتنی اور و خوری سے من کیا دائدا ان بی سے جواللہ نفالی کے عق مے شفق ہوائی کا تدارک پیٹیانی اورافسوس کا ظارکرنے اور آئدہ اسے مذکرنے کا عہدہ نیز مکی کرناہے ناکران کا کفارہ اوا ہوجائے دہنزا اگر کسی کو تکلیف دی ہے تواس کا کفارہ اس کے ساتھ نیکی کرنا اوراس کے لیے دعاكرنا ب اگردہ تف سے لذار بہنیا فى كئى فرت ہوجائے تراس كے بے رحمت كى دعاكرے اوراس كى اولاد اورور الدكے ما تذنی کرے رہاس وقت ہے جب ایزاد کا تعلق زبان کے ساتھ ہو یا مارنے سے متعلق ہو۔ اگر دوگر س کا مال عصب کیا ؟ تواس صورت مب الله نما لى كے حقوق كا كفاره بيرہے كم اپناتمام حلال الصد فركر وے اگر اذ تب عزت و ناموس سے تناق ہے مثلاً لوگوں کی غیبت یا جنل خوری یا ان کی عبیب جرفی کام محب ہوا تو اس صورت میں کفارہ بہہے کہ ان کی تعریب وتومیف کرے اگروہ دین دار اورمنت کے پانبدیں اسی طرح اپنے اُحباب کی بائس بی ان کی انھی صلتوں کو تذکرہ کرنے ، تل کے سلسلے میں اسٹر فعالی کے حفوق کا کفارہ بہ ہے کہ فلام آزادکرے کیونکہ یہ بھی کسی کوزندہ کسنے کے مترا و ہے کیونکو فلام اپی وات کے اغذار سے فقود اور مدوم ہے جس طرح اسٹر تنائی کا ارشادہے۔ ضَرَ بَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّنْ مُدُودے لَّا اللّٰهِ تفاسلے نے ایک ملوک غلام کی مثال بیش کی جمی

بيم پر فادر نبين.

بس وہ کلیٹا اپنے مالک کے مبرو ہوتا ہے اس کے تعرفات ، حرکات اور سکنا ت سب کچھ مالک کے اختیار میں ہی لبنا اسے ازاد کرنائی زندگی سے مکنارگرنا ہے گویا قائل نے ایک ایسے بندے وقع کر دیا جواللہ نعالیٰ کی عبا دت کرنا تفاس نے اس کی عبادت کومطل کر دیا لہٰوا وہ اللہٰ تنا کی کا بھی مجرم ہے دہٰذا اسے علم ہواکد دہ اسی حبیبا ایک عبادت گذار بندہ قائم کرے اور برکسی غلام کو اُزاد کرنے ہے بی ممکن ہوسکتا ہے۔ اکدوہ اپنی ذات میں اپنے لیے کسی رکاوٹ کے بنیر تفرف كركے بذامدوم كرنے كى برمے بى ا كادكرنا كفارہ تو كا يتوالله تفانى كے تن بى ہے . بندوں كے حقق ذاتی ہوں یا مالی، ناموں سے منعلق ہوں یا ول سے بین الفتنا انیار ہیں۔ اگروہ نفس سے منعلق ہوں بشلاً اس سے مل واقع ہوا تواس کی تومنتختین کو دبیت اداکرناہے۔اس کے ہمنسب ورنارا قا اور حاکم ان میں سے جو بھی اس کاستی ہو داندا جب یک دیت ادانہیں کرے گا دواس جرم سے عہدہ برادنہیں ہوسکتا یہ دیت یا قرعا قلہ روشتہ دار) اداکریں یا امام ۔ اگر اس کے نشتوار ىنە بول ا در خود فائل ا دائميگى كرسك بو تواس برصرت ايك مومن فلام كو آ زاد كرناب اگر نفلى طور بر دين وسے تو يه بهتر ہے كيونكم ویت ہارے نزدیک رشتہ واروں پرواجب سے فائل کی زمرداری نہیں لیمی صحیات ہے۔

ایک قول بہے کہ اگر اس کے رشتہ داریہ ہول اور وہ صاحبِ مال ہوتر اس بر ا دائمگی واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ املاک می قبل ہے کیو محد دبین ابتدار می قاتل برواجب ہوتی ہے۔ بھراس کی اسانی، مدوادر مخواری کے بیے رشتہ دارا بنے بمریتے ہیں کیزکروہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ چزیکر بہال اس کے رشتہ دارنہیں ہیں لہذا خود قاتل برویت واجب ہوگی

بخموص جب وہ توبر کر رہا ہواور ظلم و تعدی سے باز ای اور حفزی انسانی کی ادائیگی کرنا جا ہتا ہو۔

### قتل عمدسے توب

اگرمان بوجه کرنتل کیاہے توفقاص کے بنیخ اصی نہیں ہوگی ای طرح زخمی کرنے کی صورت میں اگر بدلد لینانمکن بوتر بدلہ ی بیا جائے گا بھرد کم جائے گا اگر قتل نغس ہے تر گفتگو ورثنا دسے کی جائے گا اوراس سے کم ہے مینی کوئی ایڈا دینجا ئی ج توخود مصروب سے بات کی جائیگی اگرود نفعاص نہ لینے اور معان کرنے پراختی ہوجا ئیں توقعاص ساقط ہوجائے اگر معافی کے برے مال طلاب کریں تو مال دکچر بری الذمہ ہوجائے۔

نامعلوم قاتل

اگر کسی تخس نے کسی دوسرے کوفل کیا میکن برنتیانہیں میں اُگر کسی قائل ہے تواہے جا ہیے کومقترل کے دار توں کے سامنے افرار کرے اور اپنے بارے میں ان کے فیصلہ لمنگے مفتول کا ولی جاہے تواسے معان کر درے اور میاہے تو قتل رکا مطالب) کروے یامال ماص کرے ۔ قائل کے بیے اپناجرم جیانا مائز نہیں کیزکد یکھن نوبسے سافط نہیں ہونا ۔ اگراس نے گ ا دمیوں کو مختف اوقات میں متعدومقامات پرفتل کیا در کی عرص کررگیا اب ندان کے در نار کا بٹا عباہ ہے اور ندیم بادے کر کتنے افراد کو قتل کیا ہے توا جی طرح توب کر ہے اور اپنی اصلاح کرے اور اپنے آب براس طرح مدفائم کرے کہ مجاہدات اور مشتنزل میں منبل ہو اپنے اورظم کرنے والول کومان کرے ، فلاموں کو آزاد کرے اپنے مال سے صدقہ وخیرات کرے اور محرث نوافل پڑھے ناکر تمیا مت کے وان اس کا تواب مفتولین میں صب حفوق تقیم ہومائے اور وہ نجات پاکر اللہ تنا کی کی رحمت کے ساتھ جنت و الله الله تالي وحمت نهايت وسيع باوروه سب سي زياده رهم فرمان والاب السمورت مي جب مفتولين کے وزار کا بنا نہ جلے تولوں کے سامنے مقتولین کے قتل ان کوزقی کرنے اور لوٹنے کا ذکر مذکرے کیونکہ وہ شختین برطانع نبس برسكت تاكدان كاحتى اواكرے ياان سے معافى كانواسترگار بو ليفاوه اعمال صالحد سي مشخل بوعن كا بم نے ذكر كياہے۔ اسى طرح اگر اس نے زناكيا يا جورى كى مكن صاحب مال كو يتالبين يا داكد دالامكن يمسوم نبسي كرس كو مال نوا يا كس خورت سے درنانہیں کیابک مباشرے کی جس برحد یا تعذیر طاجب نہیں ہوتی تواب توب کے صبح ہونے کے بیے ضروری نہیں کدوہ اپنے آپ کو ذلیل ورسواکت بھرکے اور اپنا پر دہ امھانے اور ماکم باد نناہ سے اپنے اولیرصد کے نفاد کامطالبکرے ملکہ النترنمانی نے بواس کی ہروہ پوشی کی ہے اسی بردے میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بن توبکرے اور ختنت قسم کے مجا مول میں تنول بوشالدن كوروز ب ركھے مباح جيزوں اور لذتوں كوكم كروے مات كونما زيٹھے . قرآن پاک كى قرآت كرے ،كرت تنبیع بیسے اور بربیزگاری اختبار کرے اور اس کے ملاوہ نبک اعمال میں شنول ہوننی کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ارشا و فرا با: جوشفض ان گنامول میں سے کسی گناہ کامر کب بوتو اسے اللہ تفالیٰ کی بیر دہ پوشی سے پیرمشبیرہ رکھنا جا ہیں۔ ہمارے م ساہنے ان گنا ہوں کوظا ہر ہزکرے کیونکہ ہوا دی گنا ہوں کے ساختہ ہمارے ساہنے آئیکا ہم اس سرالٹہ تعالیٰ کی حدود نا فذکری اوراگراس نے ہماری اس بات ہے بھی ایا مالم مام کے سامنے بیش کر دیا اوراس نے اس بر عدقائم کردی تو یہ درست برگی اوراس کی توبہ بھی سمجے ہومائی وہ اللہ تنا نے کے ال فنول ہو گا گناہ کی ذمہ داری سے بهده برام ہو گا اور گناہ کی الانشوں سے پاک ہو جائے گا۔

## مالى حقوق كى ادأتكى اورتوبه

تر برام بائیں اس چیز کو نتیجہ بی کواس نے دیزی زندگی میں کو تا ہی کی بیاری اور برشیاری کی حالت میں نشانی اُرزوؤل کے در ہے اور حربیں رہا ، قوا مِشان اور شیطان کی اتباع کی ، اپنے رب کی اطاعت اور اس کی بارگاہ سے رکوگروانی کرتا رہا مکم نماؤند تول کرنے میں تا بھرے کوم بیا اور اس کی تا فرمانی اور مخالات میں مبلدی کرتا رہا ۔ بی دوجہ ہے کہ قیامت کے دان اس کا حساب طویل ہوگا ۔ ہلاکت دگر یہ بہت زیادہ ہوگا ۔ اس کی کر دارگناہ سے توٹ مبائے گی ، سر بھی ہوجا بیگا اور شرمندگی بہت زیادہ ہوگی نیز اس کی جت اور دلیل منتظع ہوجائے گی ۔ اس کی نیکباں بے بی جائیں گی ، گذاہ دو چینہ ہوجا بی گی اس کی ددینی تجارت میں نتصان ہوگا ۔ ہاکل خالی اُبھ رہ جا میگا اور اللہ تنا لی کا غضب اور کھڑ نہا بیت سخت ہوگی ۔ فرشتے اسے کپڑ کر دوزخ کی طون سے جا میں گے جسے اس نے خود اپنے ہے تیار کہا ہے ۔ ا عذاب اور ہلاکت میں ڈوالا اور عذاب جہنم میں فارون ، فرمون اور ہا مان کے ہم بید ہو گا ۔ کمیز کھ بندوں پر طلم سے چینم پوشی ہیں۔

طرف ہے جا ہیں ہے جا ان سے ووا ہے ہے بیاد بیا ہے۔ ان کے ہم بیہ ہوگا۔ کیز کر بندوں پرظم سے چینم پرشی ہیں مذاب اور ہا کان کے ہم بیہ ہوگا۔ کیز کر بندوں پرظم سے چینم پرشی ہیں کی مائن اور نہ وہ معان ہوئے اکس جی میں ہے ہے۔ ایک روابیت ہیں ہے ہے۔ ایک بندہ الشرتعا لی کے سامنے کھڑا کیا جا بیگا ،اکس کی میں بہاڑوں کی مثل ہونگی اور نیکیاں سلامت رہیں نووہ اہل جنت سے ہوگا میکن جن براس نے کالی دی ہوگا ،کسی کا مال جینیا ہوگا کسی کو مارا ہو گائیں اس کے اعمال صالحہ برخیمیں ہے وہ بی گاہوں اس کے پاس کچے بھی باتی ہنیں رہے گا۔ فرشتے عرف کر بیکے بارب اس کی نیکیاں حتم ہوگئی ہیں اور بہت سے مطالبہ کرنے والے مائی میں مادہ اور اس کے باتی ہیں ، ورزح میں جانے کا ایک پرفا ہو اس طرح وہ دوروں کی برائیوں اس کی ٹرائیوں میں طادہ اور اس کے بیے دوزع میں جانے کا ایک پرفا ہو ایک میں کی خود سے ظالم کی نیکیاں مظلم کی طرف منتفل ہوجائیں گا۔

ام المؤمنين صفرت عائمت مسديقة رضى الشرعنها مدوى ب نبى اكرم على الله عليه وسلم نے فرايا عمال کے تين وفتر ہيں ايک وفتر وہ ہے ہے الله تعالى مجتسد ديكا دوسرا وفتر مجفانہ ميں عالم بيكا اور تعميرے وفتر سے مجمد عنى باتى نہيں جوڑے کا دو دفتر ہے الله تعالى نہيں بخشے کا دو الله زمال کے سائف منز كي عظہرانا ہے ۔ الثرتمالي ارشا وفرما ناب:

بے شک بوشخص الله تعالیٰ کے ساتھ شرکی مظہرائے اللہ اِنَّهُ مَنُ لِنَثْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ

تفائی نے اس پر حبت کومرام کر دیا اوراس کا مشکا کا اگریج تَعَكِيرُ الْجَنَّةَ وَمَأْ وُمُ النَّامُ -

وہ دفتر اعمال جے اللہ تنالی بخش دے کا وہ بندے کا پنے اور بلام کرنا ہے جومرت اللہ تنالی کے حقوق سے بنتی رکھتا ہاوروہ دفتر کس میں سے کچھ می ننبی مجوڑے کا وہ ندوں کا ایک دوسرے برظم کرنا ہے۔ حضرت ابوہر برہ رضی الشرعنہ ہے مردی ہے آپ نے فر مایا کرتم مانتے ہو قیامت کے دن میری امت یں سے نازروزہ اداکرنے کے باوجود کو ان فلس ہوگا۔ محابر کوم نے وائی یاد رول النہ ! ہم میفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نر رویے پیلے ہوں مدسامان \_ نی اکرم ملی اللہ عدد من فرایام کامن سے دو فی مفلس ہوگا ہو قیامت کے دن نمازروزے کے ساتھ آئے گا مین اس نے کسی کو كالىدى بركى كى برزناكى تبحث لكانى بوكى كسى كا مال كما يا بوكاكسى كا تون بها يا بوكاكسى كوما طا بوكا بس اس كى يكسال الطعرين می تقنیم کدی جائیں گی اور جب اس کی تیکیاں ختم ہوجائیں گی توان وگوں کے گناہ اس کے کات میں ڈا ہے جائی گے، بجراس جنم مي دال دبا جا بُكا -

توبيم جلدى كرنا

گناہ کارکو چاہیے کہ توبیر نے میں جلدی کرے تھزت عبراللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے موی ہے بی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (توبر میں) "تاخیرکرنے والے ملاک ہوئے جو کہتے ہیں ہم عنقریب توبرکر ہے گھ " حصرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنها الله تعالى ك أس ارشاد" بن يُونِيُ الْإِنْسَاتَ لِيَكُفْ مِنْدَ آ مرا من المرادي ما بتائي راس كي نگاه كے سامنے بري كرے) كے بارے بي فرات بي كرانسان كناه كومتفدم كرناب اور توبرين تا خركر ناب اوركبناب من عنظر بب توبركرون كايبان بك كراس موت أجاتی ہے اور وہ اس برائی برقائم ہوتا ہے اور اس مالت میں مر جاتا ہے۔ معن لقمان علیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا" اے بیٹے اکل مک توبر کور فریز کر و کویکر موت اوا بک آئے گ لهٰذا لِبَرْض برلادم ہے کم مبع وشام توبر کرتے مضرف مجا ہر بعد الله فرمانے ہیں جوشفن مبع اور شام کے وقت ترب ہذکرے وہ ظالمول میں سے ہے۔

توبه کی دوحورتی

نربه کی دوصورتیں ہی ایک حفوق العاد سے تعلق ہے جب کا ہم نے ذکر کیا ہے اور دورسری ال ا مُور سے منعلق ہے جو نبارے اور اللہ تفالی کے درمیان ہیں۔ان گنا ہول سے تو برزبان کے سامھ مختشش ما مگنا اور دل سے دامن کا اظہار کرنا ہے اور اس بان کا فقد کرنا کہ آئدہ اس قنم کا گناہ نہیں کرے گاجی طرح ہمنے ملے ذکر كيا ہے داندا كنا و وظلم سے تزم كرنے وا ہے كوريكيا بر والے ين انتہائى كوشش كرنى جا ہے تاكد الرقائمت کے دن اس سے برلدیا جائے اور اس کی بیباں ہے کم ظلومین کے کاتے میں ڈالی جائیں تو بہیاں رکم از کم) مظالم کے برابرتو ہوں وریز دوسروں کی بڑائبرں کے سبب باک ہو کا اوریہ اس دقت ہوسکتا ہے جب تیا م زندگی احمال کالخم بن معرون رہے۔ اگر مظالم کی غر بیکیوں کی مرت سے بڑھ جانے توکیا مال ہو گا ؛ مالا نکرموت بروقت بیکھیے گی ہوئی ہے اور بھن ادقات توموت قریب ہوتی ہے اور اکثر ایہا ہوتا ہے کہ اُرزوؤں کے عاصل ہونے ، مل کو خالص کرنے نیت کو صحیح ر کھنے اور ملال مفرماس کرنے سے بہلے ہی موت آگھیرتی ہے بنابرای اُسے لازم ہے کہ توبہ میں جلدی کرسے اورا پنی بوری کوشش سرف کرے۔ تمام مظالم اور جن جن برطام کیا ایک ایک کا نام مکھ ہے اور اطراف عالم میں اور شہروں میں علی بھرکر اخیس ٹلاش کر کے ان سے معافی ماننگے اور ان کے عقق اواکرے اگر ان کونہ پائے توان کے ورثبار کے پاس جائے ا درائ کے ماعظ ماعظ اسٹر ننا لئے کے مذاب سے ڈرے اس کی رقمت کی امید ، کے تربیکرے اور ہراس چیز کو اکھاڑ بھیکے جے اس کا مالک والندنانی) ابیندر تا ہے اللہ نفانی کی عبا و ت اوراس کی رضا حاصل کرنے ہیں جدری کرے اگراس مالت میں اُسے موت آجائے تراللہ تنالی کے ال اجر و تواب پائے گا۔ اللہ تنالی ارشا و فرما تا ہے۔:

وَمَنْ يَيْخُونُهُ مِنْ تَبِيْتِ مُهَاجِرًا إِلَى ' بَنْهِ وَ اور جَنْفُس اللهِ أَمر الله تنالى اوراس كرسول المتر ملى الله عليه وسلم كى طرف بجرت كرنا بوا تكااوراس

دَسُولِم ثُمَّدَ يُنْ يِكُنُّ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ -

موت نے الباتواس کا تواب اللہ کے ذمہ پر ہوگا۔ صحع بخارى توسلم مي متنفق عليه رواب ہے حضرت الوسيد فدرى رضى النترعنه نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم سے روابت كرتے یں۔ آپ نے فر مایا تم سے پہلے وگوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے پھراس نے سب سے بڑے عالم سے ر قرب کے بارے میں پوچیا تواس نے اسے ایک رابب کے پاس جیجا۔ وہ رابب کے پاس کی اور تبایا کراس نے نافرے تل کیے بیں کیا توب کی صورت باتی ہے ؟ اس نے کہا نہیں قائل نے اسے بھی قائل کر دیا اور سو کی تعداد بوری کردی پر کی بڑے عام کے بارے میں پر جیااس کوایک عالم کا بتا تبایاگیا۔ وہ اس کے پاس کیا ور تبایاکہ می نے ایک سازنماؤل توقل کیاہے کیا میری تو بہ قبول ہوگی ؛ اس عالم نے کہا ال دخرور ہوگی تیرے اور تیری ترب کے درمیان کون عائل ہوسکتا ہے۔ فلال علاقے میں حلا ما وال کھیے وگ اسٹر ننالیٰ کی عبا دن میں مصروف بی ترجی ان کے ساتھ مل کرعبا دن کر سکین ا بنے ملاقے کی طرف نہ لوٹنا کیو نکہ برٹری زمین ہے جانجہ وہ جلاگی الجی نصف راستہ طے کیا تفا کہ اسے موت آگئی اب اس كے بارے بى رحمت اور مذاب كے فرنستے اہم عبر نے لكے . رحمت كے فرشتوں نے كہا يہ توبركتے بونے اسٹر تفائی کی طرف متوجہ ہو کر ایا تفا۔ جبر مذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہیں ان کے یا س ایک

فرشۃ انسانی شکل میں آبا ہے انھوں نے اپنا ٹالٹ بنایاس نے کہاز مین کی بیمائش کر وجرھ فاصلا کم ہوگا اے اوھ ہی شار
کیا جائے گا۔ انھوں نے پیمائش کی توجدھ وہ جارہ مخااس طون فاصلا کم بخا بنانچہ رحمت کے فرطنوں نے اس کو اپنے
فضے میں سے لیا۔ ایک روابیت میں ہے کہ وہ بیک زمین کی طوف ایک بالشدن زیا وہ تخابیا نچہ اسے ان توگوں میں شار کیا
گیا ۔ ایک روابیت میں ہے الشرنعائی نے اوھ والی زمین کو کھر دیا کروہ دوگر ہوجائے اور رجدھ وہ جارہ بھا) اوھ والی زمین سے
فرایا قریب ہوجا پھر فر مایا ان وونوں کے درمیان ، بیائش کر والفول نے ایک بالشدن قریب پایا چنا نخچ اسے بحث ویا گیا۔
یہائی بات کی واقع والی ہے کہ نوبہ کی طرف اس کا قصد والاوہ ،کوشش اور نمیت نے اسے نفع دیا اور بہا ن بھی فاضے
ہوئ کہ جب بھک میز این حساب میں نیکیوں کا بیڑا بھاری نہ ہوگا اگرچہ ایک فرتسے کی شل ہو اس وفت مک جیٹ کا دائیں ہو
سکت دہنا تو ہر کرنے والے کو اپنی بیکیوں اور نوافل میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ قیا مت کے ون ان کے ساتھ اپنے مخالف
کورا من کرسکے اور فرائف کو تو لیسین کا نشرف حاصل ہو۔

بنی اکرم سلی النہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا ہی ہے: نوافل بحز ت پڑھو ان سے فرائف کو بہندی عاصل ہوتی ہے باجی طرح اپ نے دور مری عدیث میں) فرکیا اسٹر تنا کی کے سائے صبح اور پکا وعدہ کرنے ہوام اور شنہ والی چروں سے بچنے کے لیے طرف نہیں لوٹے کا اور گرم نہ نشینی ، فاموشی کم کی تحم متحو طال روزی عاصل کرنے ، ترام اور شنہ والی چروں سے بچنے کے فرید ہے اس مقعد پر مدد چا ہے حال روزی کا مصول باتو کسب بطال کے ذریعے ہوسکت ہے یا دواشت ادر کسی دور سے حال سبب کا ماصل ہو اگر وراشت کے فرید ہے ماس سب بالی عاصل ہو اگر وراشت کے فرید ہو تا ہے مال میں شنہ ہو یا وہ مال حوام ہو تو اسے الگ کر دے اور اس سے مال ماصل ہو اگر وراشت کے فرید ہو تا ہم گنا ہوں کی جڑھوام ہے اور دین کا سرمایہ طال مال ، پر بسز کا گاری اور مان سنتھ الفتہ ہے بی انسان جو بھی بھولائی اور بڑائی سرز د ہو تی ہے تھر کے سب سے ہو تی ہے ۔ مال لاقہ معملائی پدیا کرتا ہو تا ہے جگہ تا میں ہو تھے ہو بکا یا جا تا ہے بیکھ کے بعدائی کی توشیو واضح ہوتی ہے اور برتن سے وہی ہی بی با ہم آئی ہے جڑائس میں ہوتی ہے۔ اور برتن سے وہی ہی بی با ہم آئی ہے جڑائس میں ہوتی ہے۔

علماء كى مجاليس اختياركرنا

سُمُ لَمَنَا۔ اسْرِتَالیٰ کے راستے میں سچی کوشسش کرنے والے نے اس بلابیت کی ضانت دی ہے جب ان تا کہا توں میں سے ہوگاتو ہابت ناباب نہیں ہوگی کیونکر اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کر تا اور اللہ تنائی بندوں برظام کرنے والا نہیں اور وہ سب سے بڑا مہر بان ہے۔ اپنی فلوق پر بہبت زیادہ رقم فر مانے والا اور اسمان کرنے والا ہے جولوگ اس کی طرف مبات ہیں ان کی مدوکر تا اور توفیق دیتا ہے اور پیٹھ بھیرنے والوں روگر دافی کرنے والوں کو نہایت نرمی سے اپنی طرف بلا اسے۔ بندوں کی توبہ سے اس طرح لوئی ہوتا ہے جس طرح کوئی مال اپنے جیٹے کے آنے بر ٹوش ہوتی ہے جب وہ وور دواز کے سفر سے آئے بی اکر ملی اللہ عدر سالہ تا ہے اور اس کے ساتھ سواری ہوتی ہے جب اور اس کے ساتھ سواری ہوتی ہے جس پر کھانے جینے اور دوگیر ہو رواز کے سفر سے آئے بی اکر ملی اللہ عدر سالہ کور تا ہے اور اس کے ساتھ سواری ہوتی ہے جس پر کھانے جینے اور دوگیر ہوئی ہے بی وہاں ہی مرون کی جانے وہ اس پہنچ جانا ہور کہتا ہے بیں وہاں ہی مرون کی جانا کی وہ اس کے قریب ہنچ جانا ہوں جہاں وہ سواری گھرش کو برئی ہے بی وہاں ہی مرون کی جنانچہ وہ اسی حگر ہوئی ہے بی وہاں ہی مرون کی جنانچہ وہ اسی حگر ہوئی ہوئی ہے بی وہاں ہی مرون کی جنانچہ وہ اسی حگر ہوئی ہوئی ہے بی وہاں ہی مرون کی جنانچہ وہ اسی حگر ہوئی ہوئی ہوئی ہے جب بدیار ہوتا ہے تو اجانی کہ فرٹ کی سے اس وقت اس سافری خوشی کاکیاٹھکانہ ہوگا۔

اللہ سواری اس کے سربانے کھڑی ہوتی ہے ۔ اس وقت اس سافری خوشی کاکیاٹھکانہ ہوگا۔

سواری اس مے سرع کے فقری ہوئ ہے۔ اس دفت اس موری کو اور اللہ میں اللہ عنہ سے سُنا اور اُپ صادق سے ۔ رسول اللہ مع صفرت علی رضیٰ کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں ہیں نے حضرت الو کمر صدیق رضی اللہ عنہ سے سُنا اور اللہ تنا لی سے اپنے گناہ علی اللہ علیہ وسل نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کمرنا بھروہ کھڑا ہونا ہے وصنو کر کے نماز پڑھنا اور اللہ تنا لی سے اپنے گناہ کی کبنشدش مانگا ہے تو اللہ تنا لی ایک و در کرم ) پر اس کا حق ہے کہ اسے خبن وے کیونکہ اللہ تنا لی کا ارشا وہے :

اور جوکوئی بڑائی یا اپنی مان برظم کرے بھراللہ سے بخشش میاہے تو اللہ کو بخشے والا مہر بان پائے کا

#### يَسْتَغُفِهُ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفْفُوًا تَحِيثُمًا . عُصبِ ننده مال سے نوب

وَمَنْ تَيْعَمَلُ سُوْءً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَيَحْدِ

اگرموجردہ مال کمی ہے چینا ہوا ہو تو اسے اس کے ماک کی طرف نوٹا دیا جائے یااس کے ماک کی طرف نوٹا دیا جائے یااس کے درناد کو دے دیاجائے جس طرح پہلے بیان ہوا اوراگر مالک کا پتانہ چلے توصاحب مال کی طرف سے صدقہ کر دے اگر طال کا سے جوام مال کی مقدار جانے کی مال میں حوام نثا مل ہو مائے جس طرح اس ورانٹ میں جھینا ہوا مال نثامل ہوا توصاب لگائے جوام مال کی مقدار جانے کی کوشٹ شکرے اوراسے صدقہ کر دے اور باتی اپنے ہیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دے .

### بي أروكرن سي توبر

جہاں تک عزت و ناموس کا تعلق ہے نواس ضمن میں کسی کو اس کے منہ برگا لی دیا بیظمی گا ہ دیا بیظمی گئاہ ہے۔ اسی طرح وگوں کی فیببت کر نا اور بوے انفاظ سے ان کو یا دکھ نا نیز حبی فیببت ہوگی۔
یہ سب گنا ہ بیں ہروہ بات ہو کسی کے منہ برید کہی جاسکے اگر بہی بات بس بیشت کے گا تو فیبت ہوگی۔
اس کا کفارہ ہے کہ اسے یا در کھے اور ممانی ما نظے اگر وہ توگ بن کی فیبیت کی گئی ہو ایک جا عت ہو تو فرداً فرداً مرائی سے ممانی طلب کرے اور اگر ان بی سے کوئی شخص اس سے پہلے فوت ہو جبکا ہے تو اعمال صالحہ کی کمٹرت سے ساتھا کی کا تدارک کرے حس طرح بہلے ذکر کیا گیا یہ بات اس ہو جب الفیں اس فیببت کا علم ہوگیا اگر ان جب یہ بات نہیں کا تدارک کرے حس طرح بہلے ذکر کیا گیا اگر ان تک یہ بات نہیں

یہ بنی توان سے ممانی مانگنے کی خورت نہیں بلکرجائز بی نہیں کیونکو اس صور ن بیں انکے داوں کو دُکھ پنجیے کا جلہ جب وہ لوگ اس کے پاس ائیس توان کے سامنے اپنے اُپ کو تعبالاتے ہوئے ان کی تغریب و توصیف کرے ۔

مظالم كا تدارك

محنها رادی نے جس کی فیبن کی ہے اسے نمام مظالم تفعیل سے نہ تبائے اور نہ بیاس کی نقدار تبا كرمها في كاطلبكار بوملكه اجالي طوربيه نبائے كيونكه تمكن ہے جب ظلوم كونمام تفعيل كاعلم بوتو وہ معاف كرنا بسندر كرے بلكم اسے قیامت تک اطار کھے تاکہ بطور بدلہ ظالم کی بیکیاں عاصل کرے یا اپنے گنا داس کے کھانے میں ڈال دے اور اگراس نے ایسے گناہ کا از کاب کیا ہے کہ تبانے کی صورت بی وہ طلوم کے بیسے خت ایدار کا بادون بناہے جس طرح اس کی ویڈی یا ہوی سے زناکر ا بازبان سے کسی ا بسے مفی عیب کی طرف نسبت کر نا نواس صورت میں مبہ طور بیسا فی طلب کرے اوران کے سواکن جارہ کارنبیں بھراس کا جو حق رہ مائے گا اس کا بیکیوں کے وربعے ازالمکرے جس طرح میت اور فقود کی حق ملفی کا الدكيا بالب الركسي دورے كى تن تعنى كى اور اسے معلوم نہيں ليكن (صورتخال يہ ہے) اگر اسے معلوم ہو جائے تو معان كرنے کے بیے تیار نہ ہویا سے خون ہوکہ وہ اس کا مقابلہ کرے گا تواس کا طریقہ یہ ہے کواس کے ساتھ زی برنے اس کے کاموں اور ماجوں کے پورا کرنے میں اس کا باتھ بٹائے اس سے محبت اور شفقت کا اظہار کرہے تاکہ اس کا ول اس کی طرف ماکل ہو جائے کیوں کر انسان اصال کا بندہ سے اور ہوتھ بانی کے سبب نفرت کرنا ہے بیکی کے ذریعے مائی ہو ما تاہے ا وروٹ آئے۔ اگر می مشکل ہو تو کہ ت کے ساتھ نیکبوں کے صول کی کوششش کرے تاکہ قیامت کے ون اس کی حق تھفی کا بدلہ دے سکے کیو بحرالتہ تنالی ان کے ساتھ ہی اس کے بارے میں نبصلہ فرمائے گااور اگر مظامرہ فبول مذکرے تواستر ننالی اس بران کا قبول کر نالازم کروے گا جس طرح اس نے دنیا بین کسی کا مال ضائع کیا بھراس کی تل ہے کر آیا لیکن حقذارنے اسے تبول کرنے اور اس کوبری الذمہ قرار و بنے سے انکارکر دیا توحاکم اس مال برقنب کرنے کا فیصل کرے گا صاحب ت جاہے یا نہ \_\_\_ اس طرح الله تنالی قبامت کے میدان میں بھی فیصلہ فرمائے کا اور وہ سب سے بہتر فیصل کرنے اورسب سے زبادہ انصاف کرنے والا ہے۔

برببز گاری اختیار کرنا

جب وگرن پر کے گئے مظالم کا بدائیکا سے اور اپنے خاص حالات میں اللہ تنالیٰ کی عبادت

کے لیے فارغ ہموجائے تو زیروتفویٰ کا راستہ اختیار کر سے کو کو اس کے دریعے وہ دنیا اور آخرت میں بندوں سے اور اللہ تنالیٰ کے عذاب سے حیث کا طاحل کرسکتا ہے اور اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب ہمی تخفیف ہوگی کیز کرفیا کا حیاب بندوں کے باہمی حفوق اور ان معاملات کے بارے ہیں ہوگا جرمخاوق کے درمیان غیر شرعی طور پر جاری ہوئے اور جو تخفی دنیا میں ابنیا محاسبہ کرے ، مخلوق سے صرف ابنا حق حاصل کرے ، جواس کا حق نہیں اس سے اعرائی کرے اور قیامت میں ابنا محاسبہ کرے ون طویل حیاب سے اور کر گئرس کرے تو اس کا حساب کس بات پر ہوگا۔ (منی نہیں ہوگا) حدیث شریف میں ہے اسٹر نوالی جار نوان خوامن کو دن پر ہیں گاروگوں کا حیاب سے اور نبی کہ دون اور مانیا جارت کی اسٹر علیہ وسلم نے ارتفاد فر مایا :

" ا پنے نفسوں کا محاسب کرو اس سے پہلے کہ ننہا الم محاسبہ کہا جائے اور وزن کیے جانے سے پہلے وزن کرو " اور آپ نے ارشا د فرایا " غیر وری بانوں کو مجیر دیا انسان کے اسلام کی عمدہ خصات ہے " اس مدین میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر جیزیں توفف کرے اور نترعی اجازت کے بغیراس کی طوت قوم نہ بڑھائے۔ اگر اسے ماصل کرنے کے بیے نتر بیت میں گنجائنش پائے نوعاصل کرے ورہ اسے چرڈ کر دور مری بات کی طرف مائل ہوجائے۔ نبی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے اس با كى طرف المناره كرنے ہوئے فرابا يد بشك والى بات كو جبور كر فير شكوك بات كو انباؤ ؟ اور آپ نے ارشا و فر مايا ملمون توقف كرنے والا اورمنافق رب بروا فى سے بنگلنے والا ہے :" بى اكر مىلى الله عليه وسم نے ارشا وفر مایا " اگرتم اتنی كازيں بير حوكم کان کی طرع ہوجا و رکم ھیک جائے ) اور اس قدر روزے رکھوکہ زہ کی طرع دکمزور) ہوجا و تب بھی شفا کجنش پر مبزگاری کے بنیر فائدہ نہ ہوگا" دوسرے متام پرارشا دفر مایا" مؤمن جبتو کرنے والا ہوتا ہے " رسول الشر علی اللہ علیہ وہم نے ارتناد فرمايا جوشف اس بات كى بروا مذكر اس كاكمانا بيناكها ل سے توانسرتنالي عي اس بات كى طوت بروا تهين فر ما فا کراس کوچنم کے کس وروازے سے داخل کرے' : ھزت جابر بن عبدالله رضی الله عنه، رسول الله على الله عليه وسلم روائیت کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا "اے وگر اِنم ہی ہے کوئی شخص انیا رزق مکمل کیے بغیرنہیں مُرْنا لہٰذا رزق حاصل کرنے یں جدی ذکر والٹرنا لی سے ڈرواورا عی طرح طلب کر و حلال رزن ماصل کر واور حرام جوڑ وو " حصرت عبدالله بن مسور رقی السّرعند سے مردی ہے بی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایات اگر کوئی شخص علم مال کما کرصد فر دنیا ہے تراہے کوئی اجرنہیں دیا عاً ا و واس مي سے تو كھ زي كرتا ہے اس ميں بركن تهيں ہوتى اور جو كھيے جيور كر جاتا ہے وہ منهم كى طرف زاد راہ برتا ہے" رسول اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے فرایا" اللہ تعالیٰ مرائ کو برائ سے نہیں ماتا بکد برائ کر بھوائی سے مٹا تاہے " صرت عران بن حبین رمنی الله عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے نشک الله تعالیٰ فرمانا ہے <sup>ایر</sup> اے میرے بندے! م جو کچھ میں نے تم پر فرمن کیا اسے ا واکر و میرے بہت زیادہ عبا دے گرنے والے بندوں میں سے ہوجاؤ کے اور جن باتوں سے میں نے روکاان سے وک ماؤتنام موگوں میں سے زبادہ پر ہر کار ہر جاؤگے میرے دیے ہوئے رزق برقاعت كروسب سے زبادہ عنی ہوجا وُ گے"

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے صفرت الوم رہے وضی اللہ عنہ سے فرمایا " بر میز گار ہوجا و سب سے زبادہ عباد مین ا ہوجا دکھے " صفرت مس بھری رہے اللہ نے فرمایا " بر میز گاری کا ایک ورہ ، ایک مبز ارمشقال روزے اور نما نرسے مہتر ہے"۔ الله تنالی نے صفرت موسی علیہ السلام کی طرف وی میجی اور فرمایا " لوگ مجھ سے ہر میز گاری کے ساتھ جس تذرقرب حاصل کرتے

میں اس قدر کسی دوسری بات کے دریعے مقرب نہیں اوتے " \_

کہا گیاہے کہ ایک درم جا ندی کا چھا صر والبی رٹانا چھسومقبول عج کرنے سے اسٹر تنالی کے نز دیک افضل ہے۔

ایک فول سنزمقبول حج کرنے کے بارے ہیں ہے۔ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل ( قیامت کے دن ) اللہ فعالیٰ کے بمنشین پر ہیز کار اور متفق لوگ ہونگے حصرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک توام پسیہ جھیوڑ دنیا ایک سو بیسیہ صدفہ کمرنے سے افضل ہے۔ صفرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ شنام کے علاقہ میں محقے اور عدمین مشراعین مجھتے متھے آپ کا قلم ٹوٹ گیا آپ نے کسی سے مستنار قلم میا ۔ جب تھنے سے فارغ ہوئے تو ہول گئے اور قلم اپنے قلمدان میں رکھ دیا جب

بربيز گاري کي اقسام

پیر اور مربی سے بی در الدوں کے الدوں کے بیں بر بیزگاری کی دوصور نیں ہیں ایک ظاہری پر بیزگاری ہے دینی الدوں کے دو مور نیں ہیں ایک ظاہری پر بیزگاری ہے دینی الدوں کو دوسری باطنی پر بیزگاری ،اور دو ہر بے کہ تیرے دل میں اسٹہ تبارک و تفالی کے سواکچہ بھی دوافل ہو۔ ایمنوں نے مزید فرمایا جو شخص پر بیزگاری کے بارہے میں باریک بینی سے کام نہیں بنتا اسے کچھ بھی حاصل نہیں موزی اور اس کو بیت بڑی عظار بھی حاصل نہیں ہوتی کہا گیاہے جو شخص پر بیزگاری میں باریک بینی سے کام بیتا ہے قیامت میں اس کام مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک قول میں ہے سونے اور جا ندی میں پر بیزگاری افغذیار کرنے سے گفتگریں پر بیزگار ماختیار کی ابریتر ہے اور میا ندی میں پر بیزگاری افغذیار کرنے سے گفتگریں پر بیزگار ماختیار کی بابریتر ہے اور میا ندی میں پر بیزگاری افغذیار کی جا کی بیت ہے کو کہ کو کو کہ کو کہ کا بہتر ہے اور میا ندی میں پر بیزگاری سے افغل ہے کیونکہ توسونے

اورجاندی کوصول ریاست می خرب کرتا-

انتهار مون المرسيان ولانی رهنز الند عليه فرمانے بين . بر ميز كارى ، زُم كى بيلى سيٹرى ہے جس طرح صررضا ئے البى كى انتها ہے۔ حفرت ابوغنمان رضی الشرعنه فرمانے ہیں ، پر ہبر گاری کا نواب مصاب کے آسان ہونے کی صورت میں وظاہر ہونا) ہے۔ حصرت کیجی بن معافر رازی رفته النه علی فر مانتے ہیں بر بہزگاری کا مطلب کسی ناویل کے بینر علم کی حدیر مشرحا ناہے۔ حضرت ابن جلا رحمة التدعلية فرمانت بين جوشخص ففر كى حالت، من بير ميز كارى اختيار نهي كريكا وه واضح طور بيرام كوانا ب-حضرت کونس بی بدیرالنگر حمة الند علیه فرمانتے بیس بر میز کاری میرنشیج وائی چیزے نطخه اور سر لمح نفس کا محاسبکرنے کن امرید

حضرت شفیان نزری رحمة الشرعلیه فرمانے بین اس سے زیا دہ آسان بر ہیز کاری میں نے نہیں دھی کرجب کوئی جیز تیرے دل میں کھلے تو تُواسے ناپیند کرنے ۔ بین بات نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں جگاہ و مے جزمیرے دل میں کھلے اور تو اس پروگرل کی آگا ہی کو ناپند کرے اور یواس وقت ہونا ہے کہ حب اس کی وجہ سینے

بن كشا دى مذ براور دل من كجي سوس مر"

اسی طرح نبی کریم صلی الشوعلیه وسلم کا ارشادگرامی ب گناه ولول کا کشاہے"

این نیرے سینے میں کچر کھٹکے اور ول کوا طمینان حاصل نہ ہو تو نگراس سے پر ہیزکر۔ اسی سے ایک عدیث ہے۔ آپ نے فرایا « ول کے کھٹکوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیرگناہ ہیں'۔ آپ ہی کاارشا دہے 'سُٹیجے والی چیز کوچھوڑ کر غیرمشتہہ چیز ر در اور

معنزت معروت کمزحی رحمت الشرطليه فريات بين تغريب كرنے سے بھي زبان كومحفوظ ركھ جس طرح كسى كى مذمت سے زبان کو کیا ناہے

ُ حَمْرِتْ لَبْسَرُ بِنِ حارث رحمة السُّرْعليه نبے فر ما باسخت نرین اعمال نین ہیں . ۱) قلیل مال میں سے سخاوت کرنا ۔ (۲) تنہائی میں پر ہیزگاری اعتبار کرنا ۔ (۳) اور اس وقت کلمہ حن کہنا جب <mark>ڈراور</mark> 1

امید بی برت و ام ایم این جینوں مارٹ ما فی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیر حضرت امام احدین عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عاصر ہو تمی اور عرض کیا اسے دام ایم این جینوں برسوت کا تنی ہیں اس وقت ہم پر روشی کا ایک شعلہ گز زناہے۔ کیا ہما سے بیے اس کی روشی میں سوت کا تنا مارٹ سے ہا ہیں بشر بن عارث روشنی میں سوت کا تنا مارٹ ہے۔ العنول نے بوجیا تو کون ہے اللہ تجھمعات کرے۔ اس نے کہا ہیں بشر بن عارث کی بہن ہوں ۔ مصرف مام احدین صنبل رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فر مابا تنہا رہے گھرسے نقوی برا مدیو تا ہے تو اس کی روشی میں دئی ہیں بھر سے بی رسی میں برا مدیو تا ہے تو اس کی روشی میں دئی ہیں برا مدیو تا ہے تو اس کی روشنی میں دئی ہیں بیار میں برا مدین میں ایک برا مدین میں برا مدین میں اس میں برا مدین میں میں برا مدین میں برا میں برا مدین میں برا مدین میں برا مدین میں برا میں برا مدین برا مدین میں برا مدین

۔ صورت علی التطارر حمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں میں بصرہ کی ایک سٹرک پر جاریا تھا تر دیکھا کہ کچید مشاکح بیٹے ہوئے ہیں اور پیچے کھیل رہے ہیں میں نے کہا تم ان بزرگوں سے حیار کیوں نہیں کرتے۔ اس پر ان ہیں سے ایک بیچے نے کہا ان شائح کی برہبر گاری کم ہے لہذاان کی سیبت بھی کم ہو گئی ہے۔

قسر کیا جاتا ہے کر معزت مالک بن دنیار رحمۃ اللہ علیہ بعبرہ میں جالیس سال علم ہے دیکن آپ نے مرتبے دی ک

وہاں کی نشک یاتر ایک مجور بھی مذکھائی اور نظیمی اور حب مجوروں کے موسم میں گزرتے توفر ماتے اے اہل بھرہ! بہمراہیت ہے نہاس سے مجبیکم ہوا اور نہ تنہارے پیٹوں میں مجھوا ضافہ ہوا ۔ صفرت ابراہیم ادھم رحمۃ السّر علیہ سے پوجیا گیا کہ اُپ زمزم کا پانی نہیں چینتے ؟ اُپ نے فرمایا اگرمیرے پاس ڈول ہونا تو میں بنتا۔

کہا جا تاہے کر معزت مارے عامی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی ایسے کھانے کی طرف التحرف تے جس میں شبہ ہوتا تواہد کی

انکلیوں بر سبین ظاہر موجا تا اور آپ کومعلوم مرجاتا کر برطلال نہیں ہے۔ وں پر پہیر م ہر رب مراز بال مراز المراز الم کتے ہیں کر مفرت ایز بر سبطامی رحمہ اللہ کی والدہ ماجرہ رحمۃ اللہ علیماجب سبے واسے کھانے کی طرف اللہ بڑ بڑھا تیں تو کھانا اک سے دور ہوجا آاور اس وقت ان کے بریٹ می صفرت بایز بدر بطامی رحمۃ اللہ علیہ تنے چانچہ آپ اس طون اتھ

بعن بزرگوں کے بارے میں ہے کہ حب ان کے سامنے مشتبہ کھا نا لایا ماتا تواس سے بدگر بھیل ماتی اور معرم ہوما كريث تبرے جنائي وہ اس كے كانے سے ذك ماتے . بين براوں كے بارے بي كما كيا ہے كر جب وہ اپنے منر يس مشتر كان كانقر دا ت نوه جايا برجانا اورمنري رب كى طرح برجاناً. الشرتالي ان وكرل برتفنين ، تنفقت ، رحت اوران کی مفاظن کے طور پر ایسے کرنا ہے کیونکروہ پاکیزہ رزق ماصل کرتے ہیں حال کالب اوروام و تتبہ جرزنے کی كرسشن كرتے ہيں - جنا كجرالله تعالى ان كوناب نديره كھافوں سے محفوظ فر مانا ہے اور يہجاننے كے سبب انھبي اس سے معد رکھتاہے اوران کو مبخر اور نعتیش کی قرت عطافر ما تاہے کہ وہ کھانا بیجنے واسے سے تحقیق کر لیں کسب اور معیشت میں جو روزی ماصل کریں وہ طال سے کما ٹیں جس زفم کے سامقہ نزیدیں اس کی حقیقت سے بھی وافقت ہوں اور اسے ان کے بے ایک علامت نا دیا کرجب لیجا سے و مجین کھانے سے انتظروک لیں اورجب اسے نہ و مجین تو کھالیں یہ وہ بزرگ اور بینیوالوگ ہیں جن کی طرف عنایت نعدا وزری نے پیش قدمی کی اور منایت البی نے الفیں البی گرفت ہیں ہے رہا۔ عام مؤمنوں کے حق میں ہر وہ چیز علال ہے جس میں مخلوق کا حق نہ ہو اور دیز شریبیت کا کو فی مطالبہ ہوجس طرح صفر سہل بن مبداللہ تستری رحمنہ اللہ علیہ نے فرمایا آب سے حلال سے بارے میں پرچھا گیا تو آئے فرمایا بھلال وہ ہے جس میں اللّٰر قعال کی نادنان نېودورې مرته وايا عدل ياكيزه وه يعني فداكو ترهيلا يا كې بداهدال دې جيكو خلاصال وارد كنه يه كه خود مجود طلال بهو كېونكه اگر كو في چرخود مجود ملال ہوتی ترکمی کے بیے بی مروار کھا نامائز بدہوتا۔اسی طرح وہ حلال کھا تا جے برامیس وابے نے حام مال سے فریدا پھ رجع کر بیا اور کھا نااصل ماکک کی طرف لوٹ گیا تو کسی مؤمن زاہر کے بیے بیکھا نا جائز نہ ہوتا کیونک ورمیان میں ایک البي حالت پيلېونى جب اس كاكما ناجائز يذ نظا اور وه لپلس والے كے الحق مي اس كا جانا ہے توجب تمام سلال ك كى نے كے حلال ہونے برمتفق ميں جے برلسي واب نے توام مال سے خريا حالا بكراس حرام مال كى تو بيت پرسب كانفاق ہے ترمعلوم ہواكہ حوام وطال وہى ہے جس كے بارے ميں شرعى عكم ہوكوئى چيز بذات خود حوام وطال نہيں ہوئی۔

کے معدم ہوا اللہ کا ولی بیا ہونے سے بیلے بھی دوسروں کو گنا ہوں سے بازر کھنا اوران کی مدوکر ناہے - ١٢ بزاروی -

غنينة الطالبين أردو

كيون أبياء كرام عليهم السلام كاكها نا بمين ملال راب جس طرح صيث نفري بي أناب بني اكرم على الله عليه وسلم في ايك دى كواس طرح دعاما نطحة بو في سنا " باالله المحصول مطلق عطا فرمائية آب في فرمايا به توانبيا ورام كالها ناب تو الله تعالى سے ایے رزق کا سوال کرجس پروہ مجھے عذاب سے سر لیت کی اس طرح ہے کہ جوذی بیردی، عیمانی اور تجسی حرام پیروں مثلاً خزاب اور خنیز پر وفیرہ کی تجارت کرے ہم اسے اس خریر وفر وخت والا بنا دیتے ہیں رسی تجارت برقرار ر کھتے ہیں) اور ان کی قبیت سے وسوال حصر وصول کرتے ہیں۔ صفرت عمر بن خطاب رضی الشرعنہ سے مروی ہے آب نے فر مایا الخبی سیجنے کا فتیار دواوران سے تمریت کا دسوال حصت وصول کرو یبی جب ان سے دسوال حصر کیا عاصے کا تراس کوکہاں صرف کیا جائے گا کیا مسلان اس سے نفع اندونہ نہیں ہوں گے، اگر صول ، نبات خود حلال ہوتا توبیع عشرینا عائز نہ ہونا کیونکر بیڑاب ،خنز برا دران کی قیمت حرام ہے اور اسے بنفے میں آنے کی وجہسے نیز عقد بیع کی وجہ سے طلل قراردیا گی جی طرح کہا گی ہے کہ ملال اور جرام کے دردیان الت (کی تبدیلی) کافرق ہے۔

البلاص تفس نے سفر بیت کا چراغ ابتدا میں اس سے مطابق لین دین کی ، اس میں کوئی تنبریلی نہ کی اور نشر لعیت سے بام نزلکا دہ چیر اختیار کی جس کے متعلق شرادیت نے اجازت، دی وہی تھیے دومرول کو دیاجس کا نشر ندیت نے حکم دیا اور اس<del>ک</del>ے تمام تفرفات فرامیت کے مطابق ہوئے۔ اس نے نٹر مدیت کے عکم سے ملال کھایا اس بیطنی ملاک اور بالذات علال کی طلب دا جب بنیں کیونکہ اس کا صول شکل ہے البتہ اگر اللہ تنالی جا ہے توا نے اولیا در ام اور مرکز برہ بندوں کو بدا عزاز دفیقا

ہے اور بربات وات باری کے بیشکل نہیں۔

طعام کے بارے میں توگوں کی اقسام

طعام کے بارے میں وگ نین قسم کے بیں مقتی ، ولی ، بدل عارف متنی کا ملال وہ ہے جس میں توگوں کا حق اور شراحت کامطالبہ نہ ہو۔ سپاولی جزابد کہلاتا ہے اور خواہشات سے دور رہتاہے اس کا کھانا وہ ہے جس میں خوام شن کو وخل نہ ہو ملکہ وہ تھی امر ضاوندی کا پا بند ہو۔ عارف بدل جس کا اپنا اوادہ نتم ہوگیا اور اس کے بار ين علم خلاوندي پرلا ہو گیا ایسے تخف کا کھانا وہ ہے جس میں قصد والا دہ شامل نہیں ہوتا بلکسب کچھ اللہ فنا لی کافضل درم ہو اہے السُّرِتُ الى الصورَق دِيّا اللَّهُ كَا رَبِهِ اللَّهُ وريرب كِيداللُّهُ تَعَالَى كَا مِرْتُ عامراصان مِيم الورشية فانده كُونت مِوّا المجمع واللَّهُ ووقعة في واللَّا بِحداللَّهُ تَعْلَقُ ومِ إِنْ فِي بس خب یک بہا مرتبہ نابت بدہو دور سے مقام یک نبیں ہنچ سکتا اور جب یک دور ا مقام نابت بنہ ہو تعبیرے مقام مك نبين بينج سكنا. بنابريم متقى كالهانا البين في منتبر بونائب جس كى فوا بيشات زائل بوئي اوراس في كالهانا بيس کی خواہشات مخم ہوگئی ایسے آدی کے جن میں مشتبہ ہوتا ہے جس کا ادون انکی ہوجیا ہے جس طرح کہا ماتا ہے مقربین کے گناہ بکر کو روگوں کی بکیاں ہونی ہیں۔ شخ کا کھا نامربد کے بیے جائز ہونا ہے ملین مرید کا کھا ناشخ کے بیے جائز نہیں ہونا، كيونداس كى عالىن صاف، مرتبه ياكيزه اور قدر ومنزكت بند ہوتى ہے اور اسے الله تفالى كافرب عاصل ہوناہے۔ پر بیزگاری کی باری

پر ہزاگاری کی باری کے بارے بی صرف کھیش سے منقول ہے فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ

سرزو ہوا نقااور میں چالیں سال سے اس پررور ہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی مجھے طنے آیا میں نے بچہ درہم سے ایک بٹونی ہوڈی مجھی خریری جب وہ کھانے سے فارغ ہموا تز میں نے اپنے پڑوی کی ویدارسے مٹی کواکیک ڈھیلا دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ لپنے ہانفہ صاف کرے حالا بکر میں نے اس کی اجازت نہ لی تق ۔

ہم مقصاف کرتے مالا ہمر یا گئے۔ اس ما ہارت ہمی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کواب سے مکان میں رہتا تھا اس نے ایک رفتہ لکھا اورالادہ کمیا کہ گھر کی دبوارہ اسے فاک آبود کرے اچا تک اس کے دل میں خیال پیلا ہوا کہ یہ قو کرا یہ کا مکان ہے بھرخیال پیلا ہوا کہ کوئی حرج نہیں ہنا لینہ اس نے سکھ ہوئے کومٹی سے خشک کیا تو ایک نمیبی آواز سنی کہ مٹی سے نشنگ کرنے کو آسان سجھنے والاعتقر بب جان ہے گا کہ کل کس قدر طاق ہیں۔

توگوں نے سرولیوں کے موسم میں عتبہ کے حجم سے بسینہ جاری ہونا دکھیا تواس کے بارے میں پرچھاگیا اخوں نے فر مایا اس مکان میں مجھ سے اسپنے رب کی نافر مانی ہو تی کہ پرچھاگیا وہ کیا ؟ فر مایا میں نے اس دیوارے ایک ڈھیلا اُ کھاڑا "اکہ میرا مہان پنے کچھ صاف کرے اور میں نے صاحب مکان سے اجازت نہیں نی تھی۔

کہاجا تا ہے کہ صرف الم احمد بن منبل رحمۃ اللہ علیہ نے محمد میں ابک سبزی فروٹس کے پاس اپنا تھال بطور رہن رکھاجب تھال والہیں بینا جا ہا ترسبزی فروٹس نے دو تھال نکا ہے اور کہا جو تھال جا ہیں ہے ہیں۔ امام صاحب نے فرایا مبرے سے اپنے تھال کی پہچان مشکل ہے لہٰذا وہ منہار سے بیاے ہے اور در ہم بھی نمنہارے ہیں۔ سبزی فروش نے کہا آپ کا تھال بہتے۔ ہی نے معن آپ کا تجر بیرکرنے کے بید ابساکیا نھا آپ نے فرایا ہیں نہیں لیتا چنا نچہ آپ ایسے چھوڑ کر چلے گئے۔

کہاگیا کہ حفرت رائبہ عدویہ رحمۃ المنٹرعلیہ اپنے پھٹی ہُوئی قبیص کی ایک سرکاری مشعل کی روشنی میں سلائی کی تر ایک عرصے تک انبینے ول کو کم یا ایمیاں مک کہ اسے وہ وافغہ یا داگیا بنالنجہ اس نے اپنی قبیص کو میا ژدیا تو دوبارہ دل کو بابی

ھنرت سنیان توری رہنداللہ علیہ نے اپنے آپ کوخواب میں دیجھا کہ آپ کے دوئر ہی اور آپ جنت میں ایک درخن سے دوسے درخنت کی طرف اُڑ درہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ نے بیرتفام کیسے پایا فرمایا پر میز مماری کے ذریعے ۔

مرسوک روست ن کرت ارسیب ہوں ہوجی ہوا ہوں کے بیان مربانی کر میں پر میر اور کا تعدد کر استے۔ سا پیمال کیمی معمول را وصال حضرت حسان بن ابی سنان بہلو کے بل نہمیں بیٹنے سننے نہ مؤنی مذاکھا تنے اور مذاخذا یا نی بیٹے۔ سا پھسال کیمی معمول را وصال کے بعد کئی نے آپ کوخواب میں دیکھا بر جھپا اسٹر نمالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؛ فر مایا ا جیاسلوک کیا البنز ایک سوئی کی وج

سے مجھے جنت سے رو کا گیا جے ہیں نے بطور ادھار پانتا اور بھرواب س زکیا۔

صفرت عبدالرعن بن زبدر حمة التومليه كاليک علام تفاكم اس نے چندسال آپ کی تدمت کی اور چالیس سال عبادت میں صور را- شروع شروع میں وہ غلے کی بیمائش کیا کر نا تھا۔ مرف کے بعد کسی نے اسے تواب میں دکھیا پر چپا گیا اللہ تنائی نے تہا ہے ساتھ کیا سوک کیا بواب دیا چیا سوک کیا لیکن مجھے جنت سے رو کا گیا کمیز کھر تغینر رہیمانز) کے گر دوغبارسے میرے دقہ چالیس تغییر مکلتے نئے۔

صرت مینی علیه انسلام ایک فرسنان کے پاس سے گزرہے تو آپ نے ایک مروے کو آواز دی تو اند تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ آپ نے بوجیا تو اور کو ان تقالیک دن میں کسی خدم کر دیا۔ آپ نے بوجیا تو کو ان تقالیک دن میں کسی سخض کی مکڑیاں اُمٹاکرے گیا تو میں سنے کہا میں ایک کلٹری تو ٹر کر خلال کیا توجب سے فرت ہوا ہم وہ سلسل اس کامطالبہ ہمرد اہے۔

بريميز گاري کي تکميل

بعب مک انسان اینے اور دس چیزی فرض ولازم ناجانے پر میز گاری کی تحمیل نہیں ہوتی ۔ بہل بجرز بان کونیبت سے معفوظ رکھنا ہے کیونکہ ارشادِ ضاو ندی ہے: دَلاَ يَغُنَّبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل إنجتنينُو اكتِ يُوا مِن انظرِ إِنَّ بَعْضِ النَّلْ الْمُدُ الرَّكُان عبر برر كروكبو كر بعن كان كناه بين ـ اورنى اكرم على الترعليه وسلم نے فرمايا " برگانى سے بچوكميز كر وہ سب سے جو الى بات بے " تيرى چر مذاق كرنے سے احتناب كرنا ہے۔ ارشاد بارى ننالى ب كوئى قوم كى قوم سے مذاق مارك . لَايَسُخَوُ فَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ. چوفتی چیز غیرم مورتوں سے تنگیب بندکر نا ہے الله تعالی فرما أ بے: آب مؤمنوں سے فرما دیکے کروہ اپنی نگابیں بیت رکھیں ۔ قَلْ لِلْمُؤْ مِنْ يُنَا يَغُضُّو المِنْ ٱبْصَادِهِ مِهْ الخور جرسي كهناب. اصرق العادقين كارشادب: وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِ لُواء بَنِ اللَّهُ يَهُنُّ عَنَيْكُمْ أَنْ هَالُكُمْ لِلْإِينَهَانِ اتری چیز راوی می اینامال خرچ کرنا اور اکسے ناجائز کافول می خرچ در کا ۔ ارشاد خلاوندی ہے: اوده وگ جب فرچ کرتے ہی ترن بے جا ترے کرتے وَالَّذِيْنَ إِذَا ٱنْفَعَّتُوا لَمُ يُشْرِفُوا وَ لَـُمْ یں اور نظمی کرتے ہیں۔ بنی ندگناه بی خرج کرنے ہیں اور یہ عباوت سے روک رکھتے ہیں۔ العنوي چيز بندي مانگئے اور بحركرنے سے اختناب كرناہے. ارشاد بارى تعالى ب برازن کا کو بم اے ان وگوں کے بید کریں تِلْكَالِمَّالُ الْاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّامِينَ لَا بوزىين مي دنو مندى باستے بى اور د فادكرتے بى . يُوِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرُّ مِن كَلَافَسَادًا-نریں چیز، پانچوں نمازوں کو اپنے ا بنے ا دفات پر رکوع و محود کے ساتھ پڑھنا ہے ۔ اللہ ننالی ارشا دفر ما تا ہے: تنام نمازوں الحفوص ورمیانی نیاز دنیازعس کی حفاظت کرو حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى اورالله تنانے کے بیے باادب کوسے ہوجاؤ۔ وَ قُومُهُوا بِللهِ فَا نِيتِينَ . وموي جيز ، سنت وجاعت رِفامُ رسناب -ارشادِ بارى تنالى ب : اوربے ننگ برمراسدها استه ہے۔ بس اس بر هاواور وَ أَنَّ هَٰذَا صِرَا لِئُ مُسْتَقِيِّمًا فَأَ تَبُّعُوهُ

مختلف راستوں برنه جاؤوہ نتیں سیرھے سے ہٹا دیائے

وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ صَدِيدًا السُّبُلُ فَتَقَرَّقَ بَكُمْ عَنْ صَدْدِي

بعن گنابول سے توب

اگرایک بی حالت میں تنام گناہوں سے تو بریمکن نہ ہو تو بعض گنا ہموں سے تو برکرے مثلاً کمیرہ النابول سے توبیک اورصغیرہ گنا ہوں کو چھوڑوے کیونگرا سے معوم ہے کہ کیرہ گناہ انٹر تنانی کے ہاں زیادہ بڑے ہی اور اس کے مذاب وسختی کوزیادہ دعوت دیتے ہی اور صغیرہ گناہ سبت میں ال سے چرشے ہیں۔ کیونکہ ان کی ممانی کا راشنہ زیادہ قریب ہے دنا بڑے گنا ہوں سے تور کر نامشکل نہیں بھرجب اس کے ول میں ایمان اور بغین مضبوط موجا ناہے اور نور برایت کما ظهر بوتا ہے نیز بعظ الی اللہ کے بیے اس کا سینہ کشاہ ہو جانا ہے نووہ نمام عنیرہ گنا ہول، باریک زخطا وُل، شرک خنی، ول سے تنتن کھنے واسے اور طالات و منفا مات کے اغبار سے نثار ہونے واسے تمام گنا ہوں کو بھوڑ و تباہیے اور وہ انسبی عالت و مقام بر و بینے جانا ہے کہ ادام ونوا ہی کوعل میں لاتے ہوئے اپ کی بہجان رکھتا ہے جب طرح اس حالت کو مجھتے والا ،اس ماستے پر علینے والااوراس فنم کے وگرں میں تمولیت اختیار کرنے والا تحف پہلیا تا ہے لہٰذا جا ہے کر سنروع ہی میں توگوں کے ساتھ وہ طرافیز اختیار نہ کرے جواس کی انتہا و غایت ہے بنیں اسانی ببدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے مشکل میں ڈالنے والے اور نفرت پباکرنے واسے بناکرنہیں جیجا گیا۔ برسیدها دبن ہے لہذا اس بی نری کے ساتھ جیو کو بیکہ جوکٹ گیا نداس کے جیلنے کے میے کوئی لاستہ ہے اور مذباتی رہنے کے بیے کوئی پناہ گاہ ہے۔ بیف کمبیرہ گناہوں سے قوبرکرے اور میف کو (فی الحال) پھڑ دے كونكر وه ما نتا ہے كواللہ تعالى كے نزوبك ان ميں سے كچھ دوبرول كے مقابعے ميں نيا وه سخن بي اوران كى سزا زبادہ ہے۔ شلا قتل و فارن گری اور بندوں بنظام کرنا کمونکریہ بان معلوم ہے کہ بندوں محصوق معاف نہیں ہوں گے ا ور ج کھ بندے اور فعدا کے درمیان ہے بخشش اس کی طرف جلدگا تی ہے۔ اسی طرح شراب سے تو بر کی عائے اور زنا سے توبہ کونی الحال چوڑ دیا مائے کیونکریہ بات می واضح ہے کہ شراب اُل کی جابی ہے۔ جب عمل رائل ہو جاتی ہے توانسان كنابون كارتوكاب كرنا ہے اور وہ شور نہيں ركھتا . زنائي تہت دگانا اللي بحنا ، خلاك ما تف كوكر نا ، زناكر نا ، فتل كزا اور مال جبنیاسب کی بنیا داوراصل شراب ہے۔

منينة الطالبين اردو

مسلمان تمام حالات میں اعمال صالحہ اور گذاہوں کا مرتکب ہونار نہنا ہے لوگوں کے حالات مختلف ہونے ہیں بعض کے گن ہسنیر ، ہوتے ہیں جگر کچھوگوں کے گناہ کمیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کرکسی کو قرب نداوندی نصیب ہونا ہے اور کچھوگ ملا ے دور ہوت نہ ہیں .

جب کوئی گناہ گارکہتا ہے اگر نتیطان نے شہوت کے واسطہ سے بین گنا ہوں ہیں مجھ پر غلبر کیا تومیر سے بیے مناسب نہیں کر میں دگام بالک ڈھیلی چیوڑووں اور گنا ہوں بین شغول ہوجاؤں بلکرجن گنا ہموں کا چیوٹر نامیر سے ہے اسان ہے ابغیس ترک کر دول گااور بہ باتی گنا ہموں کے بیے کھارہ بن جائے گااور امید ہے کہ جب اللہ تنالی و پیھے کہ میں اس سے ڈر تا ہموں اوراس کی رضا کے بیے گنا ہموں کو زک کرتنا ہموں گنا ہموں کو چیوٹر نے میں نفس و شبیطان سے چیکٹر تنا ہموں توانسٹر تنالی میری مروف طرفے گا

بھے توفیق دیے گااورائی رحمت کے سافقہ میرے اور گذا ہوں کے درمیان پردہ کر درگیا۔
ادراگر بھورت مذہو حیبا کر جم نے کہا ہے ذکسی فاستی کی غاز، روزہ از کواۃ ، جا اور کوئی بھی عابوت سیجے مذہو گی۔ اسے کہا جا ہم گا تو نہ اور اللہ تعالی کے جم سے خارج ہم کیا ہے۔ اور اللہ تعالی ہے۔ اور بہ تعمور نہیں کہا جا ہم گا تا ہے کہ اللہ تعالی کے جم سے خارج ہم کیا درجی ہے۔ اور بہ تعمور نہیں کی جا سات کوا ہی نے کہ اللہ تعالی کے جا جہ ہے۔ اور حب بھر اس سلسلے میں اللہ تعالی کی خار ہے۔ اور بہ تعمور نہیں کی جا اس کی شال وگ ہے کہ ایک تقریب جا ہے۔ اور حب بھر کہا ہم ایک خار ہے۔ اور دوم سے کو فرد دوم سے کو فرد دوم سے کو فرد دوم سے کو انداز مردی کے دور دینار دینے ہموں بہیں اگر ایک کواس کے حضے کا ایک دینا کہ دیا اس کی طاقت کو اس کے خار کے دیا اس کی طاقت ہموں کو اس کے خار کے دور دینار دینے ہموں بیس اگر ایک کواس کے حضے کا ایک دینا کو دیا اس کی طاقت کو اس کے خار کیا دیا ہموں ہموں کو اوا میں کہ جس کو ادا اس کی طاقت کو بینا ہموں ہما ہما کہ دیا ہموں ہموں کو دوم سے دور کی خار ہما کہ اور معنی کہ ہموں کو اوا مین کو بہتے ہما کو ایک کو بینا ہموں ہم سے دور کی معامل ہموں ہے۔ اس کا طرح ہو تعمل کو جس کو اس کا میا ہم اس کی خواہ شات بھر ہموا میں اور بھر کی نافر ہائی کرتا ہے وہ مین مان کی جس کو بھر کی اور بینی میں اس کی خواہ شات بھر ہموا میں اور بھر کی نافر ہائی کرتا ہے دوم تعمل ہموا ہے۔ البتہ وہ تعمل ہموا ہے۔ البتہ وہ تعمل ہموا ہے۔ البتہ وہ تعمل کے بیا شکل ہے البتہ تعمل ہموا ہے۔ البتہ تعمل ہموا ہے۔ البتہ تعمل ہموا ہم کے دیا جسک کے بیے اس کا حقی کی تاخیل ہما کہ جاتھ کی اور کی تا ہے۔ اور اپنی رحمد سے دور کو اس کی خواہ شات کے دور خواہ کی دور سے خواہ کی تاخیک ہما ہما کہ کو تا ہما کہ کو تعمل ہمواہ کے۔ اور اپنی رحمد سے دور کو ادا کو دور کے دور کو اس کی دور کی دور کی دور کی حقول کی دور کیا ہما کی دور کی د

## توبر کے بات میں امادیث و آثار مبارکہ

بى اكر سلى السّرعيد والم نے ارشاد فر مايا حب شبطان كوزىين برأ تاراكيا تواس نے كہا محصے نيرى عزت و حلال كى قىم مين اس وقت مک انسان کرگراہ کا رہوں گا جب مک اس کے حجم میں روع ہے۔ اسٹر تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عوت وطل کی قم بن اسے توب ہے ہیں دوكوں كا بهان تك كرسانس الله بينج مائے -

صرت محسد بن عبدالله على رهم الله فرمات بن مي مينطرت بي معاركام كى ايك جاءت كے پاس بيٹا ہوا تفاكدان يں سے ابك نے فروا بي نے رسول الله صلى الله عليه وحلم سے شنا أب نے ارشاد فر مایا جرشن مرت سے نصف دان پہلے تر بہ

كناب الله تنالى اللى تربقول كرتاب - دورب في كها مين في نبي اكرم على الله عليه والم سيسنا أب في ما يا جس في

على مك سانس ينجي بيد توبرى الشرتعالي اس كي نوبر قبول فرما تا ہے۔ معن محسد بن مطاف رحمداللہ فر مانے ہیں اللہ تعالیٰ ارشا و فر کا ناہے ابن آدم برر حمت ہو۔ گن مکر تا ہے بھر مجھے۔ بخشش طلب کرنا ہے۔ تو میں اُسے خب ویتا ہوں۔ اس پررھ ہو، دوبارہ گناہ کہ تاہے بھر جرے بخشش انگائے تو یں اسے خشش مانگائے تو یں اسے خشش دیتا ہوں۔ وہ قابل رہے ہے بندوہ گناہ چھوڑنا ہے اور ہدمیری رحمت سے مابیس ہوناہے (اے فرشتوا) میں ا

بنیں گراہ با ابول کہ میں نے اُسے بخش دیاہے۔

ن واہ ب ماروں ہی ہے ہے جس ویا ہے۔ صرف انس رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں نبی اکر م صلی اللہ علیہ وکلم اور آپکے صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر روز سوم زنبہ ششش مانگتے اور کہتے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشکش مانگھنے اور توبہ کرتے ہیں ۔

وَ أَنِ السَّنَغُفِيُ وُا دَبِّكُو شُعُر شُوبُوا اوربِهُم البِصرب سِي بَضْنَ طلب كروبِوس في طون

رجوع کرو۔ الکیٹھ ۔ صورت انس منی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ نبری میں عاضر ہوکر عرض کیا بارسول اللہ المجیسے گناہ سرز و بواہے۔آپ نے فرمایا اللہ نفالی سے مجشش طلب کر۔اس نے وہن کیا میں توب کرتا ہوں مجروہ گناہ بوجا ناہے۔رسول اللہ ملی الله علیہ وسلم نے فرایا جب ہی گناہ سرزو ہو زر کر بیاں مک کہ شیطان ہی ذیل ورسوا ہوجائے۔ اس نے عرف کیا یا رسول الله إاس طرح تومير سے گناه زياده بموجائيں گے -آب نے فر مايا الله تعالى كى بخشش تير سے گنا بمول سے زيا ده سے بضرت حسن بھری رحمۃ اللہ عکیہ نے فرمایا توب کے بنیر مجنشش اور مل کے بنیر نواب کی تمنا نہ کرو گیز کر اللہ نعالی سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کو اس کے غفیب سے دور را رضال در کیا ) اور اس کے بندیدہ اعمال کو چھڑ دیا چرتو بخشش کی نمنا می كتاب به بس أرزووں نے تجھے خافل كر ديا حتى كر تيرے بارے ميں كم خدا وندى آگيا كيا تونے نہيں مكنا۔ الترتبالي فرمانات: اور محبوق طمع نے نہیں فریب دیا بیاں یک کرانٹر کا مکم اگیادر نہیں الٹر کے کم پراس بڑے فریب نے فریب دیا.

وَغَمَّ تُكُدُّ الْدَمَانِيُّ عَتَى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَمَّ كُمْ بِاللَّهِ الْغُورُونَ

الالترنفالي في الشاوفرالي:

وَإِنِّي لَغَنَّا مُّ لِّيِّمَنْ تَابَ وَعَيلُ صَالِحًا تُثَمَّ اهْتَدٰى -نبزارشا وفرمايا:

اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اُک جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کی بھر برایت پررا ۔

اورمیری دعمت برچیز کوکھیے ہوئے ہے تو عنقریب میں معتوں کوان کے لیے تھ دوں کا جوڈرتے اور اکا ہ دیتے بیں اور وہ ہماری آیتوں برایان لاتے ہیں۔

وَرُحُمُتِيٌّ وَسَعِتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُتُنَّهِ لِلَّذِيْنَ يَنَّكُ قُوْنَ كَ يُبِعُ نُتُونَ الزَّكُومَ الزَّكُومَ وَ الَّذِيْنَ هُمُ بِالْيَتِنَا يُؤْمِنُوْنَ -

تربراور تقریٰ کے بیز جنت ورحمت کی طمع بیوفزنی ،جالت اور دھوکا ہے کیز کر بردونوں چیزی (جنت اور رحمت) مذکورہ پر

بالا دوآبات سے مقیر ہیں۔

بالا دوایات سے صیر ہیں۔
نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا مؤمن وہ ہے جواپنے گنا ہموں کو بہاٹر کی طرح دیجیتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس پیر
زگر رہے اور فاہر و فامن اپنے گنا ہ کو بھی کی طرح و کھیتا ہے جو ناک پہیشتی ہے وہ ابخذ سے اشارہ کرتا ہے تواڑ جاتی ہے۔
نبی اکرم ملی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا بندہ گناہ کرتا ہے بھروہ گناہ اسے حینت میں سے جاتا ہے بھار کرام نے عرض کیا یارسول
اسٹر! گناہ کیسے جنت میں سے جاتا ہے ؟ آپ نے فرمایا گناہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے وہ جسٹ ما نگنا اور بیشیان ہم تا ہے۔
مالا رہے کے حذرت میں روافل مورہ انکہ ہے۔ بہاں کک کرمین میں داخل ہوجایا ہے۔

برہ میں بہت ہوں ہے۔ رسول کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قدیم گناہ کے مقابلے میں مبدید سکی سے بڑھ کرکسی چیز کی طلب کوا جھانہیں پایا۔ اور مذہبی اس سے مبدی کوئی چیز عاصل ہوتی ہے۔ ہے نسک نیکیاں ، بُڑا نُیوں کو دُورکر نے والی ہیں پرتصبحت ماننے والوں کے

یے سیمت ہے۔ رسول اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفرایا جب کوئی بندہ گنا ہ کرتا ہے تواس کے دل بر اکیے سیاہ نکتہ پراہو جابات جب وہ توہ کرتا اس سے ان کی جی بیتا اور بیشٹ مانگاہے تواس سے اس کا ول صاف ہو جاتا ہے اور جب تو بہیں کرتا نہ زاری کرتا ہے اور یہ پی کینٹٹ مانگاہے وگنا ہ برگنا ہ اور سیا ہی پیسیا ہی جیاجاتی ہے بہال تک کراس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اوروہ اسی طرح مرجاتا ہے۔

الشرتعالي كارشاوى :

كرى نيں ملكران كى كما يُوں نے ان كے دوں يرزنگ كُلُّ بَلْ سَكَ مَانَ عَلَىٰ قُلُوْ بِيهِمُ مَّا كَانُوُا

رسول کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: نوبطلب کرنے سے گناہ کا چھوٹر نا آسان ہے۔ پس موت کی غفلت کو غنجن

سفرت اُدم بن زیادر حمته الله علیه کها کرتے سفتے بہتیں جا ہیے کہ اپنے نفس کواس حالت بر تھجوکو موت حاصرہ بھر تنم تنا کی سے موت کے مثلنے کا سوال کیا الله تفالی نے اسے ٹال دیا تواللہ تفالی کی فر مانبر داری اختیار کرو۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تفالی نے صفرت واوُر علیہ انسلام کی طرف وی جبیجی اسے واوُر اِ اس بات سے وُروکہ میں ننہیں اجا بک کو میں در تن میں موسومان میں کی میں میں ایک میں میں انہیں اور کے ایک میں میں میں میں میں اور کہ میں منہیں اجا ب

بجرو ول بس تم بلا دليل مجرس الأفات كرو

ابک صالح بزرگ ، عبدالملک بن مروان کے پاس تشریعی ہے گئے اس نے کہا آپ مجھے وصیت کیجئے۔ الفول نے فرایا اگر تیرے پاس موت آ مائے ترکیا تو اس سے بیے تیار ہے ، اس نے کہا نہیں فر مایا کیا تواس حالت سے سی دوسری حالت

کی طرف ہونے کا تقد کرتا ہے جے قریبند کرتا ہے ؟ اس نے کہا نہیں پر ھیا کیا مرفے کے بد کوئی ایسا مکان ہے جہاں تاخرشی سے رہو ؟ اس نے کہا نہیں ان بزرگ نے بر چیا کیا تو اس بات سے بیخون ہے کہ مجھے اچیا تک موت آئے۔ اس نے کہا نہیں بزرگ نے فرمایا میں نے اس تسم کی عادات کونسپنہ کرنے والا کوئی عاقل نہیں دیجھا۔

ے حربی بی سے اور اس میں اندر ہے اور اس سے اور اس سے اور اس میں ہے گئاد کمیا پھراس پر پیشیان ہوا نوبیراس (گناہ) کا نبی اکرم سلی الندر علیہ دس نے فرمایا بیٹیانی توبہ ہے اور آپ نے فرمایا جس نے گناد کمیا پھراس پر پیشیان ہوا نوبیراس (گناہ) کا

کفارہ سے

صورت من رحمۃ اللہ علیفر ماتے ہیں تو بہ جارستونوں رہے فائم ہے۔ زبان سے خشمش مانگنا ، ول سے نادم ہونا، اعضاء سے گناہ چھوڑ نااور دل میں بیالادہ رکھنا کہ دوبارہ گنا ، نہیں کرے گا۔ نیز فر بایا خانس تو بہ بہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ مد

کرے میں سے توہ کی ہے۔ رسول اکرم میلی اللہ ملیہ وسل نے فر مایا گناہ سے تو ہر نے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرت ہے اور گناہ بہ قام سے ہو بخشش ما بھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے رب سے (معافاللہ) فلاق کررا ہوا ورجب کوئی شخص کتا ہے اے رب ایس تجھے سے بخشدش جا ہتا ہوں اور تبری طرف رج ع کرتا ہوں بھر گناہ کرتا ہے چر بخشش کا طائب ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ گناہ کا فرنگ ہوتا ہے تین باراسی طرح ہوتا ہے توجہ تھی مرتبہ یہ گناہ کی ہیں مکھ دیا جاتا ہے

بعد دوبارہ کناہ کام عب ہو ہے ہی بار می طرح ہو باہ و باہ و ہی مرتبہ ہیں ہو جب ماری ہی ہے۔ حزت فضل بن عیامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانتے ہیں اپنے نفس کو خود وصیت کر ونوگوں کو اپنے لیے وقعی ند بناؤ حب نم نے خود اپنی وصیت کو ضائع کر دیا تو دورمروں کو کیسے ملامت کر و گے کہ اضوں نے تمہاری وصیت کو ضائع کر دیا ۔کسی شاعر نے کیا

الهاكات

ایک دوسرے شاعرنے کہا:

اذَا كُنْتَ مُتَّخِذًا وَصِيَّا وَصِيَّا اللهِ الْمُكُنُ فِيْمَا مَكَكَتُ وَصِيَّا الْمُسَكَ الْمُكَتُ وَصِيَّا الْمُكَنُ فِيْمَا مَكَكَتُ وَصِيَّ نَفْسِكَ الْمُرَكِمِينَ مِنْ وَالبِخِ آبِ كُوسِيت كر . الرَّوَكِينَ وَوَالبِخِ آبِ كُوسِيت كر . الْمُرْكِمِينَ مَا ذَرَعْتَ عَدَا الْمَرْكِمِينَ مَا وَتَجْفِ الْمِسَابُ فِي مَا وَتَجْفِ الْمِسَابُ فِي مَا وَتَجْفِ الْمِسَابُ فِي مَا وَتَجْفِ الْمُرْكِمِينَ مَا وَتَجْفِ اللهِ اللهُ ال

اعمال کی تخریر

حضرت ابوالمد بالجي رضي الشرعز فريان بين بي أكرم سلى الشرعلية وبلم في فرمايا وائيس طرف والافرنسته،

غنية الطالبين اردو

بائیں واسے پرامیرہ جب کوئی شخص ایک کی کرتا ہے تو وائی طون والادس نیکیاں تھتا ہے اور جب بڑے مل کاالا وہ کرتا ہے
تربائی طون والا تھنا جا بنا ہے لیکن وائی طون والاکہتا ہے اسے رُک جا چائجے وہ وان کی جدیا سات ساعتیں رُک جاتا ہے
اگر بندہ اللہ تنالی سے بخشش مانگے تو وہ اس کے ومہ کچھٹی ہیں گھتا اوراگروہ بخشش نہیں ما بگٹ نو اس کے دمہ ایک گناہ جمع برجا ایک دوسری دوابیت ہی ہے جب بالخ گناہ جمع برجا ایک دوسری دوابیت ہی ہے جب بالخ گناہ جمع برجا بھی جاتی ہی اور یا نج تیکیاں تھی جاتی ہی اور یا نج تیکیاں یا پچ گناہوں کے ازالہ می شار
ہوتی ہیں۔ اس وقت ابلیس من اللہ علیہ کہنا ہے ہی انسان پر کھے قابر پاسکت ہوں ہیں اگر کوشٹ می کروں تو ایک ایک میری میں اگر کوشٹ می کروں تو ایک ایکی میری میں اگر کوشٹ می کروں تو ایک ایکی میری میں اگر کوشٹ می کروں تو ایک ایکی میری میں اگر کوشٹ میں میں دور تی ہے۔

مصن یونس بواسطر صنرت من در منی الله عنها) ریول اگر م ملی الله علیه وسلم سے روابت کرتے ہیں . آپ نے فرمایا سر بندے پر
دوفر شقے مقرر موتے ہیں ۔ وائیں طوف والا بائیں طرف واسے برامیہ ہمر تا ہے جب بندہ برائی کر تا ہے تو بائیں طرف والا کہتا ہے
تکھ لوسکی وائیں طرف والا کہتا ہے بھوڑ وو یہال کمک کہ پانچ گناہ کر سے حب پانچ گناہ کر دیتا ہے تو بائیں طرف والا کہتا ہے ہمیں
کہتا ہے کھ لو وائیں طرف والا کہتا ہے بھوڑ وو یہال کمک کردہ ایک نی سے حب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو وائیں طرف والا کہتا ہے ہمیں
بتایا گیا ہے کہ ایک نیک کا بدلہ دس ہیں لہٰدااً واس بم پانچ کے بدنے پانچ برائیاں ملادی اور باتی ہی کھو دیں ۔ نبی اکرم صلی الشر
علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت شیطان چلاتا ہے اور کہتا ہے ہیں کب انسان کک پہنچ سکوں گا۔

یہ امادیث مبارکہ اللہ تعالی کے اس قرل کے موافق ہیں:

ب شک میں اسے بخشا ہوں جونوبکرے اورا جھاعل

وَإِنِّ لَنَكُ الْكُلُّ اللَّهُ اللَّ

كرس پرواوراست پريد.

صفرت علی المزنعیٰ کرم السُّروحبہ آبیت فرکورہ بالا کے بارے میں فرمانتے ہیں بیصرت آدم مُلبہ انسلام کی پرباکش سے جار ہزارسال پہلے سے عرش کے گردیھی ہوئی ہے۔

یرامادین اس أبین کراید کے مبی موافق بیں:

بے شک نیکیاں، بوائیوں کو ہے جاتی ہیں۔ پرنسیوت طننے والوں کے بیے نبیموت ہے ۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنُوهِ بْنَ السَّيِّيَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرُى لِلنَّ اكِرِيْنَ مَ

محفزت عبداللہ اب عباس رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے فرمانے ہیں حب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تنائی اس کی توبہ قبل فرمانی ہیں عباس کی توبہ قبل فرمانی اس کی توبہ قبل فرمانی ہیں فرمانی ہیں ہوبا آسے ہیں عباس کے اعضار ان خطاؤں کو بھول عبائے ہیں جن کا انفول نے ارز کا ب کیا جس مقام برگناہ کیا وہ بھی تعبلا یا جا تا ہے۔ زمین میں برما آسمان میں ، چنانچہ وہ قبا مت میں اس طرح اسے کا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔

بنی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے رواہیت ہے۔ ایپ نے ارشاد فر مایا گناہ سے تو بہ کرنے والا ابباہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ۔ ایک رواہیت میں ہے اگرچ دل میں ستر مرتبہ بوٹائے۔

صرت عبداللہ بن مسوور منی اللہ عنہ فرمائتے ہیں ہو تھی میں مرتبہ مندرجہ ذیل کلمات کیے اس کے گناہ کبشش و بے جاتے ہیں اگر چہمندر کی جماگ کے برابر ہوں ۔ بن ای طفیم الشرسے خبشش جا ہا ہوں میں کے سواکو ن مجرو نبیں وہ زندہ مجلیشر رہنے والا ہے ادر اس کی بار کاہ بی توب

ٱسْتَخْفُ اللهُ الْعَظِيْمَ اللهُ كُلُرِ اللهُ الدُّهُ وَاللهُ الدُّهُ عَلَا اللهُ اللهُ

رہ ہوں۔ حصرت وہدانتہ بہ مسرورضی اللہ عنہ فرہاتے بین کہ قیامت کے دن انسان اپنے نامٹد اعمال کو و کیے کا نوٹٹر وع میں گناہ اورا تر یں نیکیال آیذکوں ہوں گی۔ چرجیہ دوبا یہ نٹروع میں دیکھے گاتو کن یکیال ہوں گی۔ اس میت کی لوٹ النٹر تمانی کے اس ارشاد میں انشادہ ہے۔

حاره ہے. قا ولنجائ يُبَرِّدُ لُ اللهُ سَيِّتَ شِهِمْ يَهِمَ اللهُ سَيِّتَ شِهِمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ سَيِّتَ شِهِمْ

یداس توبیکرنے واپے کے بارہے میں ہے جس کا فائمہ توبداور گنا ہوں ہے رجع پر زوا۔ اجس بڑرگون نے فرہ ایس بندہ گناہ سے توبیکر تاہے ترتام گر شتہ گناہ تیکیوں ہیں بدل عاتے ہیں ۔ اس کے صن توبراللہ بن سعود فرماتے ہیں توگ آ کے دن مناکریں گے کہ کوش ان محے گناہ فریادہ ہوتے ۔ بیات آپ نے ان توگوں کے بارے میں فرمائی ہے جن کی بڑائیوں کو

ا سٹرتنالی نیکیوں میں برل دے گا اور بیران توگوں کے بیے جن کو انشر نتائی جا ہے گا۔
صفرت حسن بسری رحمنہ اسٹر نبی اکرم علی انشر علیہ وسلیم سے روایت کرنے ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی استدر
گناہ کرتا ہے کہ زمین و اُسمان کے درمیان جگہ بھر جاتی ہے ۔ پھر فرب کرتا ہے ترانشہ نتائی اس کی توقیوں فرمان کے سابھ بھرسے ملاقات کرے گا نومیں اس کی مقدار خشش کیا تھے۔
حریث نٹرلیٹ میں ہے اے انسان! ترزین بھرگنا ہوں کے سابھ مجھ سے ملاقات کرے گا نومیں اس کی مقدار خشش کیا تھے۔
حریث نٹرلیٹ میں ہے اے انسان! ترزین بھرگنا ہوں کے سابھ مجھ سے ملاقات کرے گا نومیں اس کی مقدار خشش کیا تھے۔
حریث نٹرلیٹ میں ہے انسان! ترزین بھرگنا ہوں کے سابھ مجھ سے ملاقات کرے گا نومیں اس کی مقدار خشش کیا تھے۔
حریث نٹرلیٹ میں ہے انسان! ترزین بھرگنا ہوں کے سابھ مجھ سے ملاقات کرے گا نومیں اس کی مقدار خشش کیا تھے۔

بی کو وہم

ایک روابت ہیں ہے کر ایک دن صفرت مورانٹری سے درخی اللہ عنے کوؤے مفافات ہیں ایک گاؤں کے پاس سے گرزے

آپ نے وکجا کہ پر فائن لوگ ایک اور ایک اور ایکی آواز میں گرا تھا۔ صفرت عبداللہ بن سودر صفی اللہ محائے ہے کہا نے داللہ بی

ہی ایجی آواز ہے اگر براشر نمال کی تاب پڑھنے میں استعمال ہوتی ٹو کتنا ایجیا ہمزنا چھر آپ نے سرپہ جا در لی اور جلی پڑے ناطان

ہی ایجی آواز سے اگر براشر نمال کی تاب پڑھنے میں استعمال ہوتی ٹو کتنا ایجیا ہمزنا چھر آپ نے سرپہ جا در لی اور جلی پڑے ناطان نے بہ آواز می آواز سے اگر بیز اللہ بن سنوں اپنے کہا نبی اکر صلی اللہ ملد رسل کے معابی صفر ورضی اللہ عند ہیں ۔ ناوان نے کہا ہم اللہ ملک تب پڑھی ہوگی ہے اور ایکی مور کتنی ایجی ہوئی ۔ برا احراب کے سامندی جلی ہوئی ہوئی اور ایکی مور نامی ہوئی کہ مورت عبداللہ بن سنور رضی اللہ معندی جلی ہوئی ہوئی اور ایکی مورٹ میں اپنی ایکی گرون میں اور ایکی گرون میں اور ایکی معمدی اسلی اور ایکی اور آپ کی صحبت اختیار کر لی بیال کی گرون سیکھا اور علم سے بہت زیاوہ حصد پایا اور میں امارت کے درج پر فائز ہوگیا۔

امارت کے درج پر فائز ہوگیا۔

امارت کے درج پر فائز ہوگیا۔

بواسطرزادان حصرت عبدالله بن مسود اورصرت ملمان فاری رسنی الله عنها سے بکن من روایا ت مروی ہے۔ اسرائیل کتب یں مردی ہے ایک بد کار مورت کتی جرگاتی . کانی اور اپنے حس سے توگوں کو فتنے ہیں منبل کرتی تھی ۔ اس کے ملا كاور وازه تهيث كولكار بنا اوروه وروازے كے سامنے مارياتى پر جمعي او تى جوشن من داں سے گزرنا اور اسے و كمينا واس پر عاشق برجانا اوراے دی دنیار یا اس سے زیادہ دنیار دینے بڑتے اکر دہ اسے اپنے یاس آنے کی اجازت دے۔ ایک دن اس کے دروازے سے ایک عبادت گزار بنی اسرائیلی کا گزر سوا - اس کی نظر کھر بین اس عورت برمبری وہ جار بائی پر جھٹی ہوئی تنی وہاس پر فریفت ہوگی بنا کچر وہ اپنے آب سے میکڑنے کا حق کہ اس نے اس خیال کے زوال کے لیے باركا و فعادندی می وعالی ميكن اس كاخبال دورنه بوا اور اس في اينا سالمان ينج كرصب مزورت دنيارها صل كيداوراس عورت كرودان برأكيا. ورت نے كہا برونا يرب وكي كرا نے كرو- اور وره كياكروه اس كے پاس آئے سب وعدہ عابد اس کے پاس آیا۔ وہ بناؤ مکھارکر کے جاریائی برمین تھی۔ عابد اندر داخل ہوا اور اس کے باتھ جاریائی پر بیٹھ گیا جب اس نے مورت کی طرف ان مرسایاتراس کی سابقہ عبا درن کی برکن سے رحمت خدا ویری نے اسے کھیرلیا جنانچراس کے ول میں خیال آیا كالترتاني عرض سے مجھے اس عالت ميں و كھورا ہے اور ميں حام كام مكب بور البركتين ميرے تمام اعمال منا لغ بو كھے اس کے دل س خون پیدا ہوا اور وہ کانب اکتا ۔ جیرے کا زمک برل گیا ورت نے اس کی طون و کھا کہ اس کا رمگ برل جا ہے زوجیا اے مرد الجھے کیا ہوا واس نے کہا میں این تنانی سے وُرتا ہوں مجھے جانے کی اعازت وسے اس نے کہاتھے پر رم ہوا بہت ہے ہوگ اس مالت کی تناکر نے ہیں جھے تُونے یا یا ہے -ادرتم میری بہت مند موارسے ہو-اس نے کمامیں اللہ تالاے ڈرتا ہوں وہ بزرگ ذات ہے جرمال ہیں نے تیرے وکل کو دیاہے وہ تیرے بیے ملال ہے مجھے جانے وے اس نے کہا معوم ،وتا ہے تونے بیام محبی نہیں کیا ۔ ماہدے کہانہیں عورت نے پرجہا تو کہاں رہا ہے اور تیرا ام كيا ہے إلى ف تا إكروه لال لين مل ينا أن اوراس و الل ام ب جنائج اللي في الازت ويدى الدوه جلاكيا . وال ما المرا الكان ونيا بن في وعاكر را من اوراية أب مردود النا والله في ركت معروت ك ول مي هي خوف بيدا ہوا۔اس نے ول میں کدا و منس نے میں مرتبہ ماہ کوائی برانناہ من طاعی مراامین تواسف مالوں سے گناہ میں مبلا ہول اس کاوہ رب جی سے وہ ڈرتا ہے میراجی نوری رب ہے ابتداس کی بنسبت مجھے بیادہ ڈرنا بیا ہیے بیٹانچاس نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی توگوں سے جیب کر دروازہ بندکر ابا۔ پرانے کیوٹ پسنے ادرعباوت بی متوجہ بوگئ اور حس قدر السّرف عالاس فعاوت كى برول من كف كى اكري اس أدى كے بائ على ماؤن تو شا بر تحب شا دى كرے ميان کے پاس رہوں۔ اس سے دین کی بائیں سیھوں اور وہ عباوت عداوندی میں ہیری مدو کرے اس نے سامان تیار کیا اپنے ساتھ مال اور فا دم بے اور اس بستی میں علی گئی۔ اس مابد کے بارے میں پر جیا وگوں نے مابد کو بتا یا کہ ایک مورث اس کے بار میں پر جیرتی ہے۔ ما بربابر آیا۔ غورت نے جب اُسے دکھاتو جبرے سے بردہ بٹا دیا "اکروہ اسے بہجان سے مابد نے اسے دیکھ کر بہچانا اور وہ واقعہ ہوان دونوں کے درمیان وقوع پزر ہوانتا یاد کیا توایک پینے ماری اور اس کے ساتھ بی اس کی روح قبض ہوگئی عورت مملین ہو گئی اور ول میں کہنے گی میں تواس سے میں گھرے علی عنی اور وہ مرکبا کیا اس کا کر ف شتہ دارے جو مورت (سے نناوی) کا ماجمند ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا ایک نیک جائی ہے میکن تنگ، دست ہے اسکے ماس مال نہیں ۔ مورت نے کہا کوئی ترج نہیں میرے ہائی آننا مال ہے جر تمبین کفا بیت کرے کا جنا نجراس عابر کا جاتی آیااور

اس نے اس (عورت) سے شادی کرلی اور اس کے ہاں سات بیٹے بیدا بوے وہ تنام کے تنام بنی اسرائیل میں نبوت

سجا کی اور فرما نبرداری کی برکت دیکھیوکس طرح اللہ نفالی نے حضرت زادان کو صفرت عبد اللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے واقع سے بایت دی کیونکہ آپ سے اورنیک دل سے . لہٰذا نہارے وریعے کوئی برکار اس وفت الم عکی بہیں ہوسکتا حب تک تم وافی طور پر بک نہ بنو خوادت میں الله نفالی سے نہ ڈرو اوراس کے بیے فالس نبیت نہ رکھو۔ جب نم ریا کاری سے پاک ہو کر توگوں سے میں جول ندر کھو گے اور نہاری مرکات وسکنات توگوں کو دکھانے کے بیے نہیں ہوں کی اور تام حالات میں اللہ کو وصہ لا شریک مجھو کے ترنتہاری ترفیق اور استقامت ہی اضا فہ ہوگا ،خوا مشات سے نیز جوں اور انسا نول ہیں ہے شاکی تمام برائیں، فاکسفین ، برعن اور گرای سے تم محفوظ ہو جاؤ گے ۔ کسی تکلف کے بنیر تم سے برائی دور ہر جائے گی اور على برائى ميں نہيں برسے كى جس طرح بماسے زمانے ميں مونا ہے كم كوئى شخص ايك بُران كو بُراسجتا ہے بيكن س سے بیت سی بڑائیاں اور پہت بڑافساد میدا ہوتا ہے۔ شال کالی دبا ، الزام لگانا کسی کومارنا ، نوڑنا ، کبڑے بھاڑنا اور نوگوں کا مال خراب كرنا اوربرسب كجيراس مين بوتاب كه صداقت كم ب ، ابان اور بينين ناقس ب اورخوا مثات كاغلبه ہے ہیں اب ان میں بڑائی یا فی جاتی ہے اس کے ازالہ کی فرضیات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے سیکن وہ اپنے نفسوں ین شول بونے میں اور دوسروں کورو کئے ہیں۔ فرمن میں کو تھیرڈ دیتے ہی اور فرمن کھایے۔ تعلق ببدا کرتے ہیں۔ مفقد کو حیور دیتے ہیں اور غیرمفقد میں مشخرل ہوجائے ہیں ۔ نبی اکرم صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام سے ہے کہ ہے مفتید بانوں کو ترک کر دے جو تھن جا بناہے کہ اس سے بڑائی عبد از جلد دور ہو جائے اسے جاہیے کر اپنے نفش کورو کے اسے وعظ ولیجین کرے اور ظاہرو باطن گنا ہول سے بازر کھے۔ جب ان تمام گنا ہول سے پاک ہوجائے اس وقت دور وں میں مشنول ہو مائے اس طرح نہایت اچھ طریقے سے بڑائی دور ہوگی جس طرح صربت عبدالله بن مسوور صى الشرعنه كے واسطرے دور ہوئى نيز عابد كے حن ميں عبا دت اور سجائى كى بركت ملاط كروكوكس طرح الشرنفالي نے اسے فاحنز عورت اور كناه كبيره كے ارتكاب سے نجات دى۔

الشرتنا في فرمانا ہے -: كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوَّءَ وَ الْفَحْشَاءَ

اِللَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُخْلَصِينَ.

بم نے برنبی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیاتی کو پھیر دین بے ننگ وہ ہمارے کئے ہوئے بندوں میں

ہیں اللہ تغالیٰ اس عابد اور فاحشہ عور سے ورمیان جائل ہوگیا کمبز کد اس نے گزشتہ زمانہ میں ون رات عبار کی اور خلوت میں بھی سجانی کو اختیار کر رکھا بھر د بھیواس عابد کی برکت سے اللہ تنالی نے کس طرح اس فا حشہ عورت کو گناہ سے نیا ن وی بھراس عابد کی برکت سے مورت کو اس رعابد) کا بھائی مل گیا ، الله تنالی نے اس کی نخناجی کردور کر دیا اور نہایت خواصورت اور مالدارعورت سے اس کا نکاح ہوگی اللہ تنالیٰ نے اسے الیبی عبسے رزق دیا ہے ال اس کا گیان بھی سے نفا ۔ اسے سات انبیا وکرام علیم انسلام کی مال بنایا ۔ بہذا تمام مجلائی فرما نبر داری میں اورتام ننز نا فرمانی میں ہے اگریم کنہگار ہوں کے توننا فرمانی رہے گی اور نہ ہم رہی گے۔

## توبركي بهجان

توبركرنے واسے كى توبہ جار جيزول سے پہچائى جا تق ہے۔ بہلى بات يہ ہے كدائي زبان كو فعنول بازل فیبن جنی اور جموٹ سے کنٹول کرسے . دوسری بات بہدے کو اس کے ول بین کسی کے بارے میں حسد یا وشمنی نہ ہو۔ تبسری بات برکد بڑی علس سے الگ رہے کمین کر ہی لوگ اسے اس ارادے سے بیبرنے پر انجارتے ہی اور صحت ارادہ کے کلیے میں اس کو میر بیٹیان کرنے ہیں ۔ توبہ کے بیے ہر بات اس وقت مک ممل نہیں ہوتی جب مک وہمیشر مثاہم کی حالت میں بذرہے کیو کرمشاہ سے سے نوبہ میں رغبت بڑھتی ہے اور ان باقوں میں اضافہ ہونا ہے جواس کے راح کی تھیل کا باعوے بین نیزاس کے نوف واممیر میں قوت پیا ہوتی ہے اوربُرے افعال براصرارے اس کا دل خالی ہو جانا ہے۔ ممنوعات شرعیہ سے باز آجا تا ہے اور خوا بشات کی انباع سے اپنے فس کو لگام دے وہنا ہے۔ اس وقت گنا وسے علیحد کی اختیار کرنا ہے اور آئنرواس تنم کے افعال کی طرف ندار شخے کا پیکا ارادہ کرتا ہے بولھی بات بہ ہے کم موت کے بینے نیار ہے گزشتہ گنا ہوں بہناوم ہواور نجشش ما ملکنے اور اپنے رب کی اطآ کے بے کونٹال رہے۔

ایک ول برے کراس کے مقبول التوبہ ہونے کی علامت جار بانٹی ہیں.

پہلی برکہ فاسق توگوں سے ملحد گی افتایار کرے اور ان کی طرب خوف وہیبت سے نظر کرے اور نیک توگوں کی محلیات یار سے ب

ے۔ دوری بات بہ ہے ہزنم کے گناہ سے قطع تعلق کرکے عبا دات کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری بات بہ کہ اس کے دل سے دنیا کی خوشی زائل ہم جائے ادر ہمیشہ آخرت کاغم کرہے۔ پوضی بات بہ کر جس چیز کو ایٹر تھا لی نے ا بینے ذرئہ کرم بر دیا ہے مثلاً رزق وغیرہ اس سے دل کوفارغ کرکے اللہ تنالیٰ پوضی بات بہ کر جس چیز کو ایٹر تھا لی نے ا بینے ذرئہ کرم بر دیا ہے مثلاً رزق وغیرہ اس سے دل کوفارغ کرکے اللہ تنالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل میں مشتول ہو۔

حب اس میں یہ علامات پائی جائی گانروہ ان درگوں میں ہے ہوجائے کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ،

رات الله کیجے بُ اللَّتَ اَبِیْنَ وَیُحِبُ ہُ بِیْنَ وَیُحِبُ بُ بِیْنَ وَیُحِبُ بُنَ مِی کُونے والوں اور خوب اللّٰہ تنائی بہت توبہ کرنے والوں اور خوب اللّٰہ تنظیقی اُئینَ م

توبركنے والے كے بارے بيں بوگوں كى ذمہ دارى

ایستی کے بارے میں وگوں برجار بابنی واجب ہیں مہی بات برکراس سے مجت کریں کیو بھر السر تعالیٰ اس سے عجت کرتا ہے۔ دوسری برکراس کے بیے دعاکریں کر الشر تعالیٰ اسے تو ب پر نابت قدم کھے ۔ تیمری بات برکم گذشتہ گنا ہوں پر اسے عیب ما لگائیں۔ نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایاجس نے کئی مزئ برگناہ کی وجہ سے عیب مگایا وہ اس رکنہگار) کے بیے کفارہ بن جائے گا اور اسٹرنفانی کا حق ہے کہ وہ اُس عیب مکانے وابے کو اس گناہ ہی مبتلاکر دے اور حب نے کسی مؤمن کو گناہ کی وجہسے نظر مندہ کیا وہ اس وقت

سک دنیا سے رضت نہیں ہوگا ہوب تک اسی گناہ کام بحب نہ ہوادراس کے دریعے رسوانہ ہوجائے نیز نوئن گناہ کا نضد نہیں کر نااور نہا سے دین تجنتا ہے بکی شیطان کے گناہ کو اُراستہ کرنے بہنت اُرزو اور شوق نیز غفلت اور شیطانی دھوکا بازی کی وجہسے وہ اس کا فرنکب ہوتا ہے۔ انشرتنالی ارشا وفر مانا ہے۔:

ورای نے بہارے کے انگفتہ کا انگفتہ کو الفیسٹون کو الدوسیان میں اور اس نے تباہے لیے کفر، گناہ اور نافر مانی کوناپندکیا۔ اسٹرتنا کی نے تبایاکہ اس نے مزمنوں کے دلوں ہی گناہ سے دشمیٰ رکھی ہے لہٰذا جب وہ تو ہم کرنے تواسے شرمندہ نہیں کرنا جاہیے مکم اس کے بعد تو ہر ہزنا بن قدمی نوفیق خداوندی اور حفاظت کی دعاکرنی جاہیے۔ پوھتی بات یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹیس بائیں کریں اور اس کی مروکریں اور اس کی عزت کریں .

تائب كى بارگاه تعداد تدى بي عربت افزائي

تربرکرنے والے کو اللہ تنائی چار چیزوں کے ساتھ عزت بخشا ہے پہلی چیز بہ ہے کہ اسے گناہ سے الگ کر وتیا ہے جیسے اس نے بھی گناہ کیا ہی نز ہو۔ دوسری چیز بہ ہے کہ اللہ تنائی ا اپنا قبوب بنالیتا ہے۔ تیسری چیز بہ ہے کہ فنیطان کو اس پرمسلط نہیں ہونے وتیا ملکاس کی مفاظمت کرتا ہے۔ چوفی چیز بہ ہے کہ ونیا سے رفعدت ہونے سے پہلیغوت سے بچالتیا ہے کیوزکر ارشا دِفداوندی ہے۔

ان پر فرنشنے ازیے ہیں راور کہتے ہیں) نرخون کما ڈاور نظین ہو اور نتیں اس جنت کی نوشنجری سے جس کا تم سے دیدہ کیا گیا۔

تَنَتَرُّلُ حَكَيْهِمُ الْمَلَا يُكَدُّ اَنُلَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَٱلْبِشِرُوْا بِالْجَنَّرَ الْكَيْ كُنْتُمُ ثُوعَدُوْنَ -ثُوعَدُوْنَ -

# تورك بارے میں مثائج كرام كے اقوال

سے بادر رہنا۔ دور می تعم (انابت) اللہ تنائی کی طون متوجہ ہونا اللہ علیہ فرماتے ہیں ، تو بر کی نہی تسمیس بہانی م بہانی م توبرگنا ہ سے بادر رہنا۔ دور می قیم (انابت) اللہ تنائی کی طون متوجہ ہونا اور نمبری قیم داویت) اللہ تائی انداد ہے اناب درجانہ درجہ ہے اور او بن انتہا ہے ۔ گر یا کہ جو نفس عذاب کے ڈرسے تو برکسے وہ صاحب تو بر کہلا تاہے جو نواب کے حصول یا عذاب سے بچنے کے بیاح تو برکسے وہ صاحب انابت ہے اور ہو تفص اللہ نفائی کے کم برعمل پیرا ہو کے کی خاط تو برکرے نہ تو اب کا حصول مقصور ہوا ور نہ ہی عذاب سے بچنا مقصد ہو وہ صاحب او بت ہے۔ کہا گیا ہے کہ تو بہ مؤمنوں کی صفت ہے اللہ نفائی فر باتا ہے ۔: کہا گیا ہے کہ تو بہ مؤمنوں کی صفت ہے اللہ نفائی فر باتا ہے ۔:

تُوْبُوا الْهَاللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُعُوَّ مِنْوُنَ الْصُورِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

وَجَاءَ بِقُلْبٍ مُّنِيْبٍ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اوراوست انبیار کرام اورم سین علیم انسلام کی صفت ہے۔ انتقالی فر مانا ہے۔

كيا بجا بنده ، ب تنك ده رجوع لا في والا ب.

نِعْمَ الْعَبْثِي إِنَّهُ ٱوَّابِّ

حرت جنيد رهمة الندعلية فرمات بين نوبركي بين درج بن :

يبلادر جرگناه برنادم بونا، دور اورجه دوباره كناه نذكرنے كالجنة اداده كرناا ورتبيرا ورج مظالم كازالكرنا.

هن سهل بي عبدالله رحمة الشرعلية فرمات بين:

حزر جنیدر صدالله ملی فرمانے بین میں نے صفرت حارث رحمۃ الله علیہ سے سنا آب نے فر مایا: یں نے کھی یہ الفاظ نہیں کھے" اَللَّهُ مُنَّدًا فِیْ اَسْمَا لُکُ اللَّهُ وَتَدَّى ﴿ یَاللّٰہ اِ مِی تَجْدِ سے توبِہ کا سوال کرتا ہوں ۔ ملکہ میں کہتا ہوں " اِلْجِیْتُ اَسْمَا لُکُ شَمْهُ وَدَّ اللَّهُ وَبَدِّ ﴿ یَالِتَدا بِی تَجْرِ سے توبِہ کی خوامِش کا سوال کرتا ہوں ۔

ربہر ہے۔ حضرت الوالحسن نور ی رشتہ اللہ علیہ فر ملنے بہی نوبر بہے کہ تو اللہ نمالی کے سواہر چیز سے نوب کرنے وصفرت عباللہ بن محمر بن علی رحمہم اللہ فریاتے ہی گنا ہوں سے نوبہ کرنے والے ، غفلتوں سے نوبر کرنے والے اور نیکیوں کو و تجھنے سے

تربركنے والول سى فرق ہے۔

صزت الوکر واسطی رحمۃ الشرعلیہ فرماتے ہیں خالص تو ہر ہے کہ تو بکرنے دایے پر پوشیرہ اورظا ہر کمی گناہ کا اثر باقی نہ سبے اور جس کی توبہ خالص ہووہ اس بات کی پر دا نہیں کرتا کہ اس کی شام اور صبح کیسے بسر ہوتی ہے۔

حزت کی بن مماذ داری رحمة الشرعلیہ نے اپنی منا جات میں کہا یا اللہ! میں نہیں کہنا کہ میں نے تو ہر کی اور نہ برکہ دوبارہ گناہ نہیں کہ دری کا پہنا ہے میں کہنا ہو گئاہ نہیں کروں کا ممکن ہے میں گناہ کی طرف در نے سے پہلے مر جاؤں ۔ پتا ہے بھر بھی میں کہنا ہموں کہ میں دوبار گاناہ نہیں کروں کا ممکن ہے میں گناہ کی طرف در ٹنے سے پہلے مر جاؤں ۔

حفرت دوالنون معرى رحمة المعرفي مات بين الله و محدث على البير معرفول في توبه البي في مزيد فرمايا توبه في حقیقت بہے کرزمین کشا وہ ہونے کے باوجود مخبرینگ ہوجائے بیاں مک کر مخبے قرار ماصل نہ ہو پھر مخبر پر تیرانفس مجى تنك بوجائے يص طرح الله فنالي قرآن پاک مب ارفنا وفر آناہے:

یبال مک کر سب زمین آننی وسیع جوکر ان بیزنگ بوگنی اور حَتَّى ضَافَتُ عَلَيْهِ هُ الْأَدُ صُ بِمَا رَحُبَتُ وَ وہ ابنی مان سے ننگ آگئے اور النیس مینین مواکرات سے

ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُ مُ مَ ظَنُّوا أَنْ ٧ پنا منیں مگراس کے پاس بھران کی توبہ قبول کی تاکرتا اب مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْءِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمُ

حصرت ابن عطاء رحمة العدمل تن بين تربيري وقسيس بين تربه اناب اورتوبه استجابت و نونه انابت بيب كربنده عذاب ك درس تورك اور فراستانت بهد كاس كرم سے داركت بوئ ورك

حفرت کینی معاد دازی رحمة الترعلیه فرماتے ہیں۔ توب کے بعدایک گناہ کرنا اس سے بہلے سنر گناہ کرنے سے نیادہ رہا ج حضرت الوعروا نطائی رحمت النترعليه فرمانتے ہي على بن عليني وزيرايك بيت برك على بن سوار سختے غريب لوگول نے كبناشروع كيايركون ب؛ راستين كوش كايك ورت نے كہاكب تك كتے روكے بيكون ب؛ يركون ب ؟ - ير

ايك بنده معجوالله ننالي كي نظر حمن سع المياسية بس الله ننالي نع اسعاس عالت مي منبلاكر دباجعة ومجور بعمو على بن عيدى نے بربان تى توگھ والبي اكر وزارت سے استعنا دے دیاا ورمكر مكرمه جا كرمنتي ہو گئے .

معقوی این اکر مکم عند الله اتف کم " کی روشی میں الله الف اکر مکم عند الله الف المرسی الله می روشی میں الله الله الله می الله

تمام تقوی الله تفالی کے اس ارشاد میں ( مذکور) ہے۔ ب شک الله تنالی ،انسات اور نیکی اور دشته دارول کو

إِنَّ اللَّهُ كِلْ مُكُر بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ دینے کا عکم فر مآنا ہے۔ بے حیائی ، بڑائی اور مرکشی سے منع وَإِنْكَاءِ ذِي الْكُنُّ بِي وَيَنْهِي عَنِ الْعُشَاءِ فرما أب تهين نفيمن فرمانا ب ناكرتم وصيال كرو.

وَ الْمُنْكُرُوالْبُغِي يَعِظُكُمُ لِعَلَّكُمُ تَنَكُّمُ تَنَكُّووُنَ. معزت عبداللدين عباس رضى الشرعنها فرمانے بين متقى وه بے جوننرك ،كبيره كنا بول اور بے جائى كے كامول سے كيتا

حضرت عبدالله بن عرصی الله عنها فرماتے بی تنوی بہے کر تواپنے آپ کوئی سے اچھالد سمجھے حضرت من رحمۃ الله علیہ

كا قال ب كرستى دە ب بوكى كورى قى قىكى يە چىسى بېزى -معزن عبالله بن الرضى الله عنها نے صرف كعب احبار ضى الله عنه سے فر ما بالمجھ تقوى كے باسے بيں بنا ميے الفول

نے فرمایا کیا آپ تھی کانٹوک واسے واسنے پہنچہ ہیں وفر مایا ال ۔ انفول نے پرجیا وال آپ کیا طریقہ انعتیار کرتے ہیں؟

صرت عبرالندن عرض الله عنهانے فر مایا درنا ہوں اور دامن بھا کرمینا ہوں معزن کعب نے فرمایا تفزی اسی طرح ہے۔ اسى بأت كركس شاع نے اس طرح منظوم كياہے۔

جھوٹے اور بڑے گنا ہول کو چوڑوے بھی تقوی ہے عَلِ اللهُ نُوب صَغِيْرَهَا دَ كُنِينِرَهَا فَهُ وَالثُّعَلَى اس أدى جيها طريقة انتيار كر دجو كانثول والى زيين برعيا وَ اصْنَعُ كَمَاشِ مَنُوْنَ أَدْ ضِ شَـُولِهِ يَحُذَرُ مُعَايُّونى اورجو کیود کیفتا ہے اس بیا ہے مفر وگنابوں کومفرز إِنَّ الْجِيَالَ مِنَ الْحِصَى لَلْتَحْقِرُنَّ صَغِيْرَةً

سجھ کونکرہا و کاروں سے س کونتا ہے۔

حفرت عجر بن عبدالعزيز رضى الشرعذك صاحبزادے فرماتے ہيں تقوی دن كوروز ہ رکھنے رات كرد عبادت كے یے) نیام کرنے اور ان دونوں باتوں کو ال نے کانام نہیں ملکہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جو کھی امتد فقا لی ہے حوام کیا اسے چور دے اور جو کچھ اس نے فرعن کیا اسے اداکرے۔

اس کے بیدانٹر تنالی جوروزی عطافر مائے گا وہ بہترہے جزیکی کی طرف سے جانے والی ہے جعفرت طلق بن مبیر جہ اللہ عیرسے کہا گیا تفویٰ کے بارے میں بھی طرح بیان کھنے کہ انفوں نے فرمایا انٹرنتانی کے نور پر تواب کی امید سے اوراس شرم کرتے ہوئے اس کی فرما نبرداری کر نا تقویٰ ہے کہا گیا ہے کہ انٹرنتانی کی نا فرمانی کو اس طرح چھوڑ ناکراس کے نور میر رہے ہوءاس کے مذاب سے ڈر محوص کرے ، برتوی ہے۔

معزت بکرین مبیداللار منزالله طلبه فرماتے ہیں۔ آدی اسوقت تک متی نہیں ہوسکتا جب تک وہ کھانے اور غفے کے

ما ملے بن تقویٰ افتیار مذکرے.

حفرت مربن عبدالعزیز رحمة الشرعلیه فرمانے بین متنی کو نگام دی حاتی ہے جس طرح محرم میں پانیدی ہوتی ہے. صرت شہر بن حوشب رضی الشرعنہ فرماتے ہیں متنی وہ ہے جو ان چیزوں کو چیرٹر دینا ہے جن میں حرج نہیں تاکہ حرج والی چیزو

میں داخل بمونے سے محفوظ رہے۔

حفرت سفیان نُوری اور حصرت فغیبل رحمنهٔ الته علیهما فرمانے بی منتفی وہ ہے جوبوگوں کے لیے وہ چیز بیندکر نا ہے جوانیے یے پیندکر تا ہے اور صفرت منید بن مگر رحمۃ اللہ علیے فرمانتے ہی متقی وہ انہیں جو دومروں کے لیے وہ چرد پیندگرے جوا پنے لیے کہ "نا ب ملامتقی وہ ہے بھا ہے ہے بڑھ کر دوہروں کے بعے بیندگرے کیانم جانتے ہوکہ میرے اسّا ذ حفرت سری سقطی رجمتہ السّرطير سے كيا وافغر ہوا ؟ وہ يركرايك ول ال كے ايك دوست في الفيل سلام كيا بيكن الفول في الاشكى اور يگ ول كيا الله بواب دیام سف ای کاسیب برجیا توفر ما یا مجھے یہ بات پہنچی کرجب کوئی مسلمان اپنے سلمان مجائی کرسلام کرتا ہے اوروہ جراب دیتا ہے تو دونوں کے درمیان سرجتنی نقشیم ہوتی بیں نوتے اس کے بیے جوکشا دہ رُوئی کامظاہرہ کر ناہے ادر وی دوم سے کے بیے، یک نے چا کرنوے وسی اس عف کے بیے ہوں۔ حضرت محد ب على زرندى رحمته الله عليه فرمانے بي متنى وہ ہے جس كاكرنى وتمن نہ ہو۔

حفزت سری سفظی رحمنه الشرعليه فرمانتے بکی منتقی وہ ہے جوابنے نفس سے دخمنی کرناہے۔

معزت على رحمة الله عليه فرمات بي متقى اس كهت بي جوالله تعالى كسواكسي سدن دور . ايك سيح شاع نے كها. 

مفرت محر من الشر عليه فرمات بين تفوى براك بيرس بي كانام بي جر تجفي الشرتنالي ووركر دب معزت المرار تا مراث التُرعليه فرمات بين ، نفزي أواب بنريوت كى محافظت كانام ہے چھرٹ سفيان تورى رصنه التُرعلية زمات بين مِتنى وه نے بر ونیاا دراس کی آفتول سے بیچے ، صرت ابو بزید رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے که نقری شبہات ہے بیخے کا نام ہے۔ آپ نے مزید فراہنتی وہ ہے کرجب بسے توانشر تنانی کے بیے بسے ، خاموش ہو تز الٹرتنالی الی رضا) کے بیے خاموش اختبار کرے اورجب ذکر کرے توانسر تعالیٰ

حفرت فضیل بن عیاض رحمنة الله عبله فرملننے بیں نیرہ اس وقت بمکمنتنی لوگوں میں ثنار نہیں ہوتا جب بک اس کے وشن اس سے

اس طرع محفوظ در بی جی طرح اس کے دوست اس سے بیخوف ہوتے ہیں۔

حضرت بمل جنزالته عليكا قول بي كمتفى وه بعراني طاقت وقرت سے بزار بوء ايك نول كے مطابق نفونى بير ب كرالله تعالى تجھے وہاں مذویکے جہاں سے اُس نے منع کیا ہے اور وہاں سے گم نزیا نے جہاں کا بجھے حکم وہاہے۔ ایک قرل بیرہے کہ نبی اکرم علی التّد عليه وسلم كى افتدار كانام نقرى ب-

كها كياب كرتفوى بير ب كرتو اپنے ول كونفلتوں سے ، ننس كوشېرتوں سے ، علق كونذ توں سے اوراعضا وكر گنا ہوں سے ، كيا ہے۔

اس وقت بخے زیمی واسمال کے رب کر پہنچنے کی المبد ہوگی۔

صنرت ابوانقاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقوی اچھے انعلق کانام ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کسی انسان کے نقوی پرتین چیزوں سے انتدلال کیا جاسکتا ہے ہو کو پنیس پایا اس کے بارے ہیں اچھانوگل، جو کچیواصل جوااس کے سلنے ہیں انھی طرح رائنی ہونا اور جر کھھ من قوم مارس جوں ہوں کی ہوں۔

ضائع بوااس پراهی طرح صرکرنا۔

کہتے ہیں کہ متنی وہ بے جو خوامیتات کے پیچے چلنے سے بچے بھڑت مالک رجمتہ الله علیه فرمائے ہی مجھ سے معزت وجب بن کبیان رئیز اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فقیار مدینہ میں سے کسی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کھا کہ متنی لوگوں کی کچھ علامات ہیں جن سے وہ بہچانے جاننے ہیں مصیبت پر صبر کرنا ، فیصلہ خدا و تدی برراضی رہنا ، نعمتوں کے مطنے پر شکر کرنا اور قرآنی احکام کے سامنے جھک مضرت میمون بن مهران رحمة الندفر مان من می آدمی اس وقت مکم شفی نهیں بوسکنا جب مک بنیل بنر کیک اور جابر بادشاہ سے بڑھ کر ابنے فنس کا محاسبہ مذکرے ۔ حضرت ابوزراب فرمانے ہیں نفتویٰ کے سامنے پاپنے گیا تیاں ہیں جو تخص انہیں عبور مذکر سے منتی نہیں ہو

ں آسانی کے مقابلے می سختی اختیار کرنا۔ رم) زیادہ رزق کے مقابلے میں مقوری روزی برقاعت کرنا۔ رم، عزت کے مقابلے

بن ذلت اختباركرنا . رسى أرام ك مقابع بن مكليف كوب ندكرنا اور (٥) زندكى كم مقابع بن موت كوز جيج وينا .

بعض علمارنے فرایا انسان اس وفت بک تقوی کی کوہان ربندی پر نہیں بہنچ سک جب سک اس کی برحالت مزہو کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اسے ایک پلیدے میں رکھ کر بازار میں بھرایاجائے قواس میں سے کمی چیز کے باسے میں وہ نٹر مندہ نہ ہو کہا گیاہے كرتقوى يرب كنم البينے باطن كواللركے بيے اس طرح مزين كروجى طرح اپنے ظام كوتوكوں كے بيے بنا تے سوار نے ہو۔ حرن الوور واورضي الترعنه فرمات بي :

بندہ چاہتاہے کراسے اپنی خواہشات کے مطابق مے میکن اللہ نتائی جرمیا تھا ہے وہی دیتا ہے انسان کہتاہے میرانائرہ اور مِرا مال" بيكن النَّرْنانى سے دُرنا (تقوى احتياركرنا)سبسے بہترين فائدہ ہے۔

غنبنة الطائبين الركزو

صنرت مجابد ، مصرت ابوسبیدی خدری رضی الشرعنها سے روابت کرتے ہیں اعنوں نے فربایا ایکے عُمُن رسول الله علیہ وسلم کی خدمت اندس میں جامنر ہموا اور عرمن کیا اہے الشریکے نبی صلی الله علیہ وسلم! مجھے وہ بیت فربائیں۔ آپ نے فربایا تقدی اختیار کروکمیوں کروہ نما میکیوں کام برور ہے اور جہاد اختیار کر و کبونکروہ اسلام کی رمبانیت (گرنشہ نشینی) ہے۔ انتیانی کا وکر اختیار کر دبیشک

صوت الو برم نافع بن برم وفي الشرعند الدين كرن بين فرمان بين من في عنون انس في الشرعند الله وأن الم في برجياً كما يارسول الله! أب كال كون وك بن ، أب في منتى "بين نفر كانام ما لح اعال كالمجوعرب اورنيوى كي عنيقت الله زمال كي اطاعت كے ساتھ اس كے مذاب سے بجناہے . كہاما تا ہے إِ شَفَى حُلَا فَ بِيْنَ سِيم ، فلان تفلي في وال كے ذربعے اعلے سے كفرظ را داور اسل تقوى برہے كر بنرك سے اجتناب كراجائے بجرصغيرہ وكبيره كنا ہول سے بجاجائے۔ اں کے بدشنبہان سے اور اُخر بیں ضرورت سے زائد اشیاب سے کنار وکنٹی اختیار کی جائے۔

الله تعالى سے دروجيے اس سے درنے كا حق ب رِ تُنْقُوا اللهُ حَتَّى تُقَايِم -کی تغییر بس آباہے کواس کی اطاعت کی جائے ا فرمانی مذکی جائے اُسے یا دکیاجائے مجلایا مذعائے مکر ادا کیا جائے۔ م صرف مهل بن عبدالله رضي الله عنه فرمات مين

الشرنان كي سواكون مدد كارنبين ، رسول اكرم على الشرعليه وسلم كي سواكونى رسفانتين تقدى كي سواسا مان سفرنبين اوراس برصير کے سواکوئی علی نہیں مصرت کمانی فرمانے ہیں دنیا کی تفتیم اُز ماکنٹول برسے اور حبیت کی تفتیم ففزی پرسے اور جرشی اپنے اور الله تنالى كے درمیان تقوی اور فزر وفکر دم اقتب کے ساتھ فیعلہ نہیں کمزنا وہ کشف اور شاہد فاک نہیں پہنچ سکتا

نفرآبادی فرمانے بی تقویٰ بہے کرنبرو، اللہ نعالی کے سواہر بھرسے پر اینز کرے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تنفس جارتا ہے اسکے بے تقوی سجع ہوجائے اسے جاہیے کہ تمام گنا ہوں کو چھوڑ دے۔

صرت نصرآ بادی رحمد اللیرنے مزید فرمایا کہ وشخص نفزی انتیار کر ناہے وہ نرک ونیا کا آرزومند ہونا ہے کیونکرا سٹرندا سے

وَكُدُا رُالًا خِرَةِ خَنْبُ لِلَّذِيْنَ يَتَّفُّونَ مَ الرالبة أَرْت كُالْمُمتَّقَى لُولُوں كے يع بتر ب بھن على و فراتے ہیں جب تف كا تقوى ورست بونا ہے الله نفائى اس برونیا سے روگروانی اسان كر ونیا ہے۔ معنرت ابوعبراللار ووبارى رحمة الشرعلية والتعبي تقويى يرميه كرتواس جيزي اجتناب كرم وتحي الله تعالى سے دوركرتى م حضرت ذالنون معرى والبين متى وه به بولين فابر كوفرلويت ي في أوربال كوفافل كونيوالي جروت الودة بين كوا اوروه الدُّناك على القالفان اوسيم دن حضرت ابن عطيه رجمة الشرفرمات بين متنقى كالك نطابر ب اوراكب باطن . اس كاظا برشرعي عدود كي مفاظت كرنا بسي اور كل باطن، نبیّن اور انملاس ہے بھزت ووالنون مصری رحمۃ الله علیه فریاتے ہیں زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزار نی جا ہیے جن کے ول تقری کے اُرزومند ہی اور ذکر البیٰ کے ساتھ نوش ہوتے ہیں۔ مصرت ابوهض رحمة الشرعليه فرمان بين تفوي فانس علال مي ب اس كے غير مين نہيں . حضرت اوالحیین زنجانی رحمرالشرف مز بایاحس کا سرمایه تفزی بواس کے نفع کے اوصاف بیان کرنے سے زبانیں کنگ

ہوجاتی ہیں۔

صنرت واسطى رحمة النه عليه فرمات بين تفوى بيرسيه كم الني تقوى سي مجى بيج بعيى ريا كارى كاتفوى نه بمو.

ایک روایت میں سے کرصزت ابن میر بن میں الا الدیار نے گئی کے جالیں میکے فربدے ان کے فلام نے ایک میگے ہے گڑا انکالا۔ آپ نے برجیان کے کس میگے ہے کالا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں جنا نجر آپ نے تنام گھی بہا دیا۔

بعض المرکزد کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنے فرض دار آئے درخت نے سائے مین ہیں بیٹے سنے اور فرماتے جس خرض سے نفتے ماسل کیا جائے وُہ سوُ و ہے ۔ کہاگیا ہے کہ معزت الریز پر رحمۃ الشرطین نے اپنے ایک دوست کے ہماہ حنگل میں کپڑا دھویا جمادہ نے کہا انگور والی دورار بر ڈال دیں انفوں نے فرمایا میں غیر کی دورار میں منظ گاڑنا نہیں جا ہتا۔ اس نے کہا ورخت پر ایک دبی ۔ فرما نہیں کیوبی اس سے شہنیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اُس نے کہا اور خرا ایک گھاس) پر ڈال دیں، فرمایا نہیں کیو کم وہ جارہا ہیں کا جارہ ہے۔ ہم اسے ان سے پوشیدہ نہیں کرتے ۔ کہاگیا کہ بجر آپ نے اپنی پیچھ سورج کی طرف کر کے اس برقمیص مجیا کی اور کھڑے ہے

یہاں مک کرایک طرف سے خفک ہوگئ اور اُسے الف دیا بیان تک کہ دور ری جانب سے بھی خشک ہوگئی۔

صن ابراہیم بن اوج رحمۃ الشرعیہ فرماتے ہیں ایک مات بست المقدی کے بیختر کے بینچے سوگیا۔ جب مان کا بھرصہ کارگیا
تو ووفر فت اگرے۔ ان ہی سے ایک نے اپنے سائنی سے برجیا یہاں کون ہے ، ووسر سے نے کہا یہ ابراہیم بن اوجم ہیں۔ اُس
نے کہا ہی ہے و وہ خف کہ اللہ تعالی نے اس کے ورجات ہیں سے ایک درجہ کم کہ دیا ہے۔ ووسر سے نے برجیا کیوں اُس نے
جواب ویااس بھے کہ اُس نے بھرہ بی مجوری فرین فرین کی مجوروں ہیں سے ایک مجوروں میں کھروں ہیں گئی محفرت ابراہیم میں
اوج رحمۃ اللہ فر کمت ہیں دیس کی مارٹ میں بھرہی فرون میں سے ایک مجوروں ہیں اور اپنی مجوروں ہیں سے ایک مجورواس کی
کھروں میں ڈال دی چھر بریت المنقد س کی طرف فریا اور سی جو کیا۔ مات کا کچھ صد گزیا تو اسمان سے وفور شتے اُر سے ایک مجوروں میں فرال دی چھر بریت المنقد س کی طرف فریا یہ ابراہیم بن اوجم ہیں۔ اُس نے کہا یہ وہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو گیا۔

تقوى كى الخمام ب مهاك بدكتقوى كي دموري بن ب

عام دگون کو تقوی برہے کہ اللہ تنانی کے ساتھ کمی کوئٹر کی طلم انے سے بچیں ۔ خاص دگوں کا تعریٰ برہے کہ ہر حال میں گنا ہوں کوڑک کرنے اور نفش کی نالعنت کے در میعے خوام شات کو چپوڑ دیں ۔

ا درا دلیا و کرام میں سے خاص الخاص لوگول کا تفویٰ یہ ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے ارادے کو چیوڑ دیں عبا دات میں سے محف نوافل کو اختیار کر نا ترک کر دیں اسباب دنیا سے تعلق اور غیر نصا کی طوت میں ان کو چیوڑ دیں ۔

اور فرانفن کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ قائل کے تنام اس کام کا تعبیل کریں ابعیاء کرام علیم السلام کا تفوی برہے ان سے کو لُ غیب کسی علیب میں ابھیں گزرزا مگروہ اللہ تفائی کی طرف سے ہے اوراس کی طرف ہے، وہ اخیس عکم وتبلہ کے اخیس منع کرتا ہے ان کو قرفتی ویتا اورا اس کی طرف ہے۔ وہ اخیس علی کرتا ہے ان کو دیتا ہے ان کے تفوی بھی عقل کی درمان کی نہیں ۔

انبیارکرام، انسانوں ملکر تمام فرنسترں سے انگ ہیں البتہ ظاہری اُمور اوروہ بانبی جوامت کے بیے نیز عام مُومنوں سے سلت میں ان میں وہ لوگوں کے ساخة نشر کیک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باتوں میں ان سے مُلار مبتے ہیں بعض او فات بعض بزرگ ابدل اور تتخذب اولیا کرام می اس تقوی سے کی حصر حاصل کرتے ہیں جن کے ذکر سے عبارات قامر ہیں وہ وجود کی طرف ظاہر نہیں ہونا اور نہ ہی سمات اور و گرجواس سے عسرس کیا جاستے ہیں بھراللہ زبال اُسے اور و گرجواس سے عسرس کیا جاستے ہیں بھراللہ زبال اُسے سکون واطمینان ، ثابت قدمی اور رہی مطافر ما آ ہے جانے وہ ابنے معاملے ہیں بیلار ہوجا تا ہے اور اپنی زبال کی حفاظت کرتا ہے اور جو کر ذبال پر انفاظ کر ڈبالت کے اور جو کر ذبال پر انفاظ کر ڈبالت کے دما ہی سمے جاسکیں ۔

تفوي كالاسنه

اللهُ نَعَالَىٰ ارشَا و فرما نَا ہے : وَعَلَى النَّلَا ثَتَةِ اللَّهِ يُنَ خُلِقِعُوْ احَتِّى إِذَا صَا قَتَتُ عَلَىٰ وَمِ الْأَكَةُ وَجُ مِنَ السِّعِسِ فِي مَنْ كَا تَتُهُ وَالْحَالَا عَلَيْ

عَكَيْهِمُ الْأَدُّضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاتَتُ عَكَيْمِمُ اَنْفُسُهُمُ وَظَنَّوُا اَنْ لَآمُلُجَاً مِنَ اللهِ إِلَّهِ

اِ کَیْتُ ہِ حزت رویم فرماتے ہیں نفزی اور صدق کے بیر کوئی نجات نہیں پاسکتا ۔ ارشادِ خداوندی ہے:

اور ان تین پر جوموقوت رکھے گئے۔ یہاں تک کر جب زمین اتنی وسیع ہوکر ان پر ننگ ہو گئی اور دہ اپنی جان سنے ننگ آگئے اور الحنیں یفنین ہواکر اشریسے بناہ نہیں، مگر اسی کے

اور الشرقال پرمبر گاروں کوان کی نجات کی مگر بجائے گا۔ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُ الْمِنْفَاذَ تِهِمْ سے وفاواری کائبوت ونیاہے۔اللہ تعالی فرا اسے: مصرت حربرى فرمان بيل ويى نجات بانات برالله نعالى وہ وگ جواللہ تنالی کا دعدہ وُراکرتے ہی اور بات یک کرکے ٱللَّهُ يُن يُؤُفُّونَ بِعَهُ إِللَّهِ وَكَا يَنْقُضُونَ المِيْنَاق -

الوليك في و مفرت عطافرمان بين وي تفض عجان يا تاہے جس مين حياً پايا جاتا ہے۔ ارشادِ باري تعالى ہے۔ كي تومنن ما ناكري فك الله تقال و كياب.

ٱلمُدَّتِعْكُمْ بَانَّ اللهُ تَبْرَى -بعض مضات کا قرل ہے کہ نجات بانے کا واحد وربعہ اللہ نفائی کا حکم اور وہ فیصلہ ہے جو بہلے سے ملم خلاوندی میں ہے

التَّهُ نْعَالَىٰ قُرِماناً ہے:

رات الكني يْنَ سَبَقَتْ كَهُمْ مِينَا الْحُسْنَى بِ بِنْك وه وَكَ بِي يَعِيمِ بَهِ بَمَاما كَعِلانُ كاوعده موجيكاء صرت من بعرى رحمة المدعلية فر مان في نمات و بى إنا ب جو دنيا اوراس مي رسبن والول سے منه بجيريت ب رِاتًا النَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى ارتناد فعلاندی -:

جنگ دنیای زیر کا کیل کردے۔ إِنَّكَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَ الْحِبِّ وَ لَهُوْرِ

ر رول الله صلی الله و ملی نے ارشاد فر بایا" ونیا کی مجست تمام گذا ہموں کی اس ہے اور الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے فرانع کی اوا گی سے بالدہ کو کسی پیر برنے قرب حاصل ہیں کرتے اور فر بایا اللہ تنا کی نے جب سے ونیا کو پیافر با ہے۔ اس کی لمرت نظر نہیں ف فرق ا

صفرت صن رحمة السرعليه فرمات جي اس كامطلب بيرسم كراندتنا لاف اس كونا بين كرك أوت اس بررتس كي نقائمي زبان اور پربہت بڑا پر دہ ہے ۔ ای کے ساتھ خانص اور عیب ناک میں نمیز ہوتی ہے جسٹنس کے بیت س میں ہے جوی باتی ہواس کے بیے اللہ زنالی سے مناجات کی لذرے تک پنجا جیجے نہیں کیزیحہ یہ اللہ زنالی اور اس کی محبوب جہیز وال کی جمن

الناتفالى نے ابنى مخوق كو تواب وغلاب كے وعدہ اورزغيب وزيبيب كے دريعے توحيد اور الماعدن كي دون وى اخيل ولا يااور بازركها عاكم الحين كوئى عدر باقى ندر باقى ندر الله برجين قائم بوجائے اس شمن مي آيات

رسول وسنخرى دينے اور ڈرسنانے كى رسووں كے بعر رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْفِرِ رِيْنَ لِعَلَّا يَكُوْنَ النرك يهال وكرك كوكون مذريز دے-لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ كَاكُولُ الرُّسُلِ-اوراگر ہم الخبی رول کے آنے سے بہلے کی مذاب سے وَكُوْاَنَّ اَهُنَكُنْكُ مُ بِعَنَا إِ مِنْ تَبْلِم بلکر دیتے تو دہ مزور کھتے اے الارے رب تو کے كَفَالُوْ ارْبِّنَا كُوْكَ آرْسَكْتَ إِنَيْنَا رَسُولًا بارى طوف كونى دسول كيول نبين بجيجاكه بم اس سيلخ ترى فَنْكُ بِهُ الْمُنْتِكَ مِنْ تَبُلُو اَنُ تَّذِلًا

أبتول برحلت اوروليل ورسوانه موت -

وَيَحَنِّ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ اللهُ رَكُو فَ اللهُ رَكُو فَ اللهُ مَرُ وَ اللهُ مَرُ وَ فَا اللهُ مَرَ اللهُ مَرَ وَ اللهُ مَرَ وَ اللهُ مَرَ وَ اللهُ مَرَ وَ اللهُ مَرْ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ وَاللهُ مَا اللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

أَعْكَمُوْااَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِنَ انْفُسِكُمُ كَاحُدُ رُوْلًا -

وَاعْكُمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمِرِ ضن كانن درات وزمال ہے:

وَالْقُوْنِ كِنُّ مِلِى الْآلُبَاْبِ مِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمُواا كَثَكُمْ لَمُلْقُتُوهُ -

وَالثَّقُوُ الْمُؤَمَّا ثُوْجَعُوْنَ فِيْدِ إِلَى اللهِ ثُمَّ ثُوَى ثَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ وَهِلُهُ كَا تُوْلَقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ وَهِلُهُ كَا لَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُ

مَا تَقَوُّا كِوْمًا لَّا تَجُوِى نَفْسُ عَنْ لَفْسِ شَيْئًا وَكَ يُعْبَلُ مِنْهَا كَهُ لَ وَكُولَ تَنْنَعُهَا شَيْئًا وَكَ يُعْبَلُ مِنْهَا كَهُ لَ وَكُولَ تَنْنَعُهَا

شَفَاعَةً مَ الْكَاسُ الْتَقُوا رَبَّكُمُ وَالْحَسَّوُا يَوُمَّا لَّلَا لَيْكَاللَّا اللَّاسُ الْتَقُوا رَبَّكُمُ وَالْحَسَّوُا يَوُمَّا لَّلَا يَجُولُ وَ هُوكِهَا إِلَّا عَنْ قَلَو لِا مَوْلُولُ وَ هُوكِهَا إِلَّا عَنْ وَلَا مَوْلُولُ وَ هُوكِهَا إِلَا عَنْ وَلَا مَوْلُولُ وَ هُوكِهَا إِلَى عَنْ وَلَا اللهِ عَنْ وَلَا اللهِ عَنْ وَلَا اللهِ عَنْ وَعَدَ اللهِ حَنَّ فَى وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

شَىٰ وَعَظِيْمُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مُ لَمَا اللَّهُ مَ لَمَا اللَّهُ مَ اللَّهِ مَ لَمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اور م مذاب بنیں دیتے حب تک اپنے رسولوں کو رہ بھی ۔ امے وگر ا بیشک نہا ہے اس نہارے رب کی طرف سے نصیحت دلوں کی شفاد اور مؤموں کے لیے دابت و رحمت اگئی ۔

ا مٹرننا لی تہمیں اپنے مذاب شرا ناہے اور الٹرندائے بندوں برمہر بان ہے۔ حان تو بیشک انٹرننا لی جا نتاہے جو کچید تنہاہے ولوں میں ہے۔ یس اس سے ڈرو۔

اور جان لوب شک الله ننانی برجر کوجا نامید

اور اسے عقلمند لوگو ؛ مجھ ہی سے ڈرو۔ اور انٹرننال سے ڈرو اور مان لوکہ سے شک تم اس سے ان کان کرنے والے ہو۔

اوراس دن سے ڈروجس میں نم انٹر ننانی کی طرف ہوتا سے جا دُکے بھر ہر نفس کواس کے کسب کا پُرا کُیرا بدلہ دیا جائے گا اور ان برظلم نم ہوگا .

اور ان پرظام نے ہوگا . اور اس دن سے ڈروجب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئیگا در نہان سے ندیہ نبول کیا جائے گا . اور نے ہی ان کو مفارش نفع دے گی ۔

اے دگر! اپنے رب سے ڈرو اوراس دن کا خوف کر وہیں یں کرئی!پ اپنے بچے کے کام نہ آئیگا اور نہ کرئی بیٹا اپنے اپ کو کچے نفتے وکا بے شک الٹار کا دعدہ سچا ہے تو تہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکا نہ د کا در ہرگز تمہیں الٹر سے کم پر ٹیا فریمی دھوکا نہے اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بے شک تیا مت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔

اے درگرائیے اس برے ڈروس نے تہیں ایک نفس سے پر کی ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جرڑا بنا یا اور ان دولو سے بہت سے مردوں ادر عود توں کو بھیلا یا اور الشرسے دروجی کے نام پر مانگے ہو اور شنوں کا لحاظر کھو بیٹک دروجی کے نام پر مانگے ہو اور شنوں کا لحاظر کھو بیٹک

الشرنعالى ننهي مروفت وكينائب. اسے ايمان والو! الشرنعالي سے دُرو اور سيرهي بات كهو.

حَكَيْكُمُ دُوْيُنِيًّا وَ مَنْوَاللَّهُ وَقُوْلُوا فَوُلَّا سَوْيُدِيًّا وَ اللَّهُ وَقُوْلُوا فَوُلَّا سَدِيْدِيًّا وَ لَيَا يَهُمَا اللَّهَ يَعْوَلُوا اللَّهَ وَلُنَّا فُلُو كَفُسُّ فَاللَّهُ وَلُنَّا فُلُو كَفُسُّ فَا اللَّهَ وَلُنَّا فُلُو كَفُسُّ فَا اللَّهَ وَلَنَّا فُلُو كَفُسُّ فَا اللَّهَ وَلَنَّا فُلُو كَفُسُّ فَا اللَّهَ وَلَنَّا فَلُو كَاللَّهُ خَدِيْدُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ خَدِيْدُ وَاللَّهُ فَوْلِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ خَدِيْدُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ خَدِيْدُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ خَدِيْدُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

ا مثر تعالی نتهایے اعمال کی جبر رکھنا ہے۔ اوراللہ تعالی سے ڈرو بے شک اللہ تعالی سحنت عذا مطالا سے۔ اینے آپ کو اور ایٹے گھر والوں کو آگ سے بمیا وجس کا

وَاتَّعْدُا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيكُ الْحِقَابِ. قُوْا الفُسَكُمُ وَالْمِلِيكُمُ لَا رَا وَقُوْدُ هَا التَّاسُ وَ الْحِجَارَةِ . التَّاسُ وَ الْحِجَارَةِ .

ا یندهن نوگ اور میقر بول گے۔ کیا تہارا نعبال ہے کہ ہم نے تہیں نفول پیدا کیا اور تم ہماری طرف نوٹا منے نہیں عاؤ کے۔

اے المان والو! الله تفالی سے ڈرو اور سرنفس کو و کھنا جا ہیں

كرده كل كے ليے كيا بھيج رائے اور ڈروالٹرتوالی سے بيشك

ٱفَحَسِنْتُمْ ٱللَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَنَنَا قَ ٱلنَّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی انسان بہنجال کر ٹاہے کہ اسے آزا دھیوڑا جائے گا۔ کیا بسنٹیوں واسے (اس بات سے) بے نوٹ بیں کہ ان ہر ہما را غذاب ران کے وقت آئے حب وہ سوئے ہوئے

آيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُّتُوَكَ سُكَى آفَاكِنَ آهُلُ الْقُرَاى آنَ يَا يَيْهُمُ بَالْسَنَا بَيَاتًا وَهُمُ نَأَيْمُونَ آوَآمِنَ آهُلُ الْقُرَى آتَ

ہوں کی بستیرں واسے میٹوٹ بی کران پر جا اعذاب ون

ومىمرى يېرون او ارس الص العرق ا تَا تِيَهُمُ مِنَا سُنَا صُحَى وَ هُمُ يَلْعَبُونَ ـ

بعر ہے آئے جب وہ کھیل رہے اول۔

اے مکین اان آیات کے بارہے میں تیرا جواب کیا ہے ؛ ان پر نیرا مل کیا ہے ؛ کیا تُو اُبی فعبیت ُ فواہشات کی اتباع ہے باز
آیا جو مجھے دنیا اور آخریت میں ہلاک کرنے والی میں ، بذختی اور ذِلن کے نقام بر آثار نے والی ہیں جہاں کی آگ بچے جوائے گو وہاں کے
سانے بچھے ڈوسیں گے بچھوا ور دیگر کا ٹینے والی چیز ہیں بچھے ڈ نگ ارب گی کیبڑے بچے کھائیں گے مقدر شدہ اور محافظ فرشتے سجھے
ارب گے ، مردن نیا مذاب ہوگا اور وہاں نو ُ فرعون ، آبان ، فارون اور شبطانوں کے ساتھ ہوگا ۔ اللہ تعلق نے (نقویٰ کی) ترغیب
ویتے ہوئے فریا :

وَمَنُ يَتَقِي اللهَ لَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا لَا يَرُدُنُكُه مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

اور جرائٹرسے ڈرسے انٹراس کے لیے نجان کی راہ نکال وے کا اور اسے وہاں سے روزی دے کا جہاں ای کماکا ہوں: یہ

نيزار شا دفر مايا:

وَمَنُ تَيْتُقِ اللهَ لَيكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّبَايْهِ وَ يُعْظِمُ لَهُ ٱجُرَّاء

ايك ادر عكم ارشا د فرمايا :

كَيَا يُجْهَا الْوِنْسَاقُ مَاغَنَّ كَ بِرَيِّكَ ٱلكَرِيْمِ الَّذِيُ خَلَقَكَ فَسَوُّلِكَ فَعَكَلَكَ -

اور جرالٹرسے ڈرے الٹراس کی بڑائیاں آنا روے گااور اسے بڑا نواب دے گا۔

اے انسان! مجھے کس چیزنے اپنے کم والے رہے فریب دیاجس نے تھے پیا کیا۔ پھر ٹھیک بنایابس موارکیا۔

نيزارشاد ونك،

اَكَمْ مَأْنِ لِلَّذِينَ أَمَنْوُ الآنُ تَخْشَعَ قُلُون بَهُمْ كياميان والول كيد وقت بنين أياكران ك ول الله

وكرك يے جا جا بى۔

الشرتالي نے بھے اس چرو کی طرف رغبت وی ہے جواس کے پاس ہے مثل اس کے نفل ، وسیع رهمت ، اس رق ،اس كى إلى سكون ياف اوراطبينان ما صلى كوف كے ليے تفوی كے داستے بر حينا اور اسے جميشہ بميش كے بيے اختيار كرنا جا جيے۔ اس طرع الله تعالى في نيرے ليے استر بيان كيا ، حجت واضح كى اوراس كے بعد كنا جوں كى خشش ، عطيوں كے مطاب اوربب بڑا اجرعطاكرنے كى سمانت دى۔

اور جراللب ورس الشراس كى برائيان أرديكم وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهُ يُكَفِّنْ عَنْهُ سَيِينًا يَهُ وَيُعْظِّمُ اوراسے بڑا تواب دے گا لَهُ ٱجْمَا-

بجرنيب فرمائی كركسي الشرنعالی كی ذات سے عافل نه برجانا ،اس كے داستے سے اندھے نبن جانا ، اس كی آيات ، مواعظ اور مرزنش

سنے ہے جرے دیوانا۔

الترتعالى ارشا وفر ما نا ب :

مَاغَةً لَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِي خَلَفَكَ نے مجھے پیدا کیا ہم فیک نایابی موارکیا . فَسَوَّ الْكَ فَعَدَ لَكَ م

الشرنعالي نے كريم كے طور بر ابنا وكر فر مايا تاكونم اس كے معاملات سے علياندہ نر ہركياؤ اس كے فرب سے نفرت مذاختيار كروادرات مجور كر تخلوني مين شغول نه برجاؤ عجراك انسان) تبرا ذكر فرما ياكراس نے مجھے بريافر مايا اور عام وجود مي لايا. مجے زید ، کیا جب کر تو کچھ مجی نہ تھا مجھے فتر کے بعد غنا اور ضعت کے بعد توت عطا فرمائی۔ فلاح و بہبود کے سد میں تھے بھیرے و مجربط فی باعل ازے سے جالت کے بعد علم زور گرا ہی کے بعد بدایت سے نوازاً بس اے فافل!اس کے وسیع فضل کی طلب سے بیٹوبانے کی کاوست واس کی اطامت سے کیونکر کال نے بیٹے برجکہ یہی چیز دنیا میں مزت ، اُنوٹ میں س ،ت اربنت بي بندي دربات كاسب سے كياتم نے دنياكو بندكر ايا اور فير كے بدلے ايك اولى چيزكو بل ليا . ونیاادراس کی اولاد اور دنیا کی نان زیند کو فردوسس ای اور آنبیا، کرام ،صدیتین وشیدا، کی دوسی برترجیح ویدی می تمن ف الشر

تعانی کا بیرا رفشا دمین منابه

اَرُضِيْتُمُ مِالْحَيْوِةِ اللهُ نَيْنَا مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَلِوةِ الدُّنِيَا فِي الْاَخِرَةِ الْاَقِلْيُلُ مُ

بَلُ تُتُوُيِّرُونَ الْحَيْوِءَ التَّنْيَا وَ الْأَخِرَةُ كَثَيْرً وَ أَيْتَى

ايك عبدارين وجوا:

كينے فياكى زندگى كو آفرت كے مقابلے ميں پسندكر بيا، بس دنياكى زندگى آفرت كے مقابلے مي تيل ہے .

بكرنم دنياكي زند كي كونز برج وينت جي . حالا نكر آخرت ببتر اور زياده بانىرسى دالىب - پس بس شخص نے سرکتی کی اور ونیا کی زندگی کوتر بیج دی رئیس بے نک جنم بی اس کا مشکانا ہے۔

عَامَّا مَنْ طَغَى مَا ثَوَالْحَيْوةَ الدُّنْيَا حَبَاتَ الْجَحِيْمَ هِمَا الْمَأْلُى

## جنت و دوزخ من داخلے كا باعث اعمال

عبان اوتہ ہم میں جانے کا باعث گؤرہ اور اولان کو گرفتا کا برختا کی تفتیم برے اعمال اور اولان کو وجہ ہے جہ جمہ بہت میں واضل ہونے کا بہب ایمان اور افعال میں اضافہ نیز در جات ہونے کا بہب ایمان اور افعال ور افعال حسنہ کے باعث ہے۔ اشان تعالی نے جنت کو پیدا فر ماکر جنتیوں کے لیے اسے نعمتوں سے جمر وبا ور جہ کو پیدا کر کے افزائش وا بتلاء کے لیے اسے معینوں اور معمتوں سے بوا پیرمخون کو بیدا کر کے بینت وجہ کو ان سے پوشیدہ رکھا کہ انعفوں نے اسے نہیں وکی ۔ اسے معینوں اور معمتوں نے اسے نہیں وکی ۔ اسے معینوں اور معمتوں نے اسے نہیں وکی ۔ اور وگوں کی جانوں کا ماک بنایا ہیں یہ اس کی تد ہیں بافشاہی فیرویا تاکہ ان کے ور یعے دلوں میں رعب پیدا کیا جانے اور دوگوں کی جانوں کا مالک بنایا ہیں یہ اس کی تد ہیں بافشاہی اور اس کے حکم و معاملہ کے نفافر کا ایک نمونہ ہے۔

الله تنالى نے ان تمام باتوں كى قرآن باك ميں خردى دونوں جہانوں كى صفت باين كابني بادشا ہى، قاررت، تدبير عطاا ورفعتوں

كوبيان كي اوراس بيشالب بيان فرائين بجرارشا وفرايا

وَتِلْكَ الْوَهُ مُثَالُ نَضُرِ بُهَا لِلتَّاسِ وَ مَا يشابِيم ورك كيد بيان كرت بي اور ان كوم ف البائم يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ مِ

لہٰذاؤہ وگر بواللہ زمانی کاعلم رکھتے ہیں وہ اس کی طرف سے بیان کی گئی مثالوں کو شجھتے ہیں کیونکو مثال اس چیز کی صفت ہے

بھے ٹوٹے دکیا اور وہ تجھے اسی چیز کی صفت دکھاتی ہے تو کھیسے بھیٹی ہوئی ہے اور جو کچھ ٹوٹے اپنی آنکھوں سے نہیں دکھیا وہ دکھا تھا کہ
سے تاکہ نبرے ول کی آنکھ وہاں بھی بہنچ جامعے جہاں بھی نبری ظاہری آنکھ نہیں تیجتی ۔ اور نیرا دل اس پیز کو تھے جاسے ہی سے کے ساتھ
سے مناظب کیا گیا ہے بعنی دونوں جارک حالات اور تمام باد نشا ہول کے باد نشاہ کے معاطل سے سے نم وافف ہوجاؤ۔

یس رکونا کی مذہرت ماور بیرخا ہش مندن اور اس کی نعمت کی جاسک نمونہ ہے اس کے بدر حزب میں وہ کھے سے بر نز کسی آنکھ

پس وُنیا کی مرَّنمت اور مِزوا مِش بَنت اور اس کی نعتبلی میچھٹے کا ایک نمونہ ہے اس کے بدحبنت میں وہ کچھ ہے جنے دنزکسی اُنکھ سنے دکھی انکھ سنے دکھی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ بس اگر بندوں کے لیے ان میں سے کسی چر کا نام رکھ ویا جائے نووہ ان ناموں سے نائدہ حاصل نہیں کر سیس کے کیوزکھ اس کو الفوں نے بہاں (وزیا میں) ناتو تھے اسے اور دنہ ہی دیجھا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نموز بھی نہیں ہے۔

### جنت کے درمات

جنت کے سودرجے ہیں ان ہی سے نہیں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. (۱) سونا (۲) عیا ندی (۳) فورُ۔ اس کے ملاوہ ور عات سمجھے نہیں عاسکتے اور منہی عقل ان کو بر داشت کرسکتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہو تحنی اور عذاب ہے وہ حبنم کا ایک نمونہ ہے اس کے بعدطرے طرح کے عذاب ہیں جعقل میں نہیں اُ سکتے۔ وريرسب كمچه الل جنم بر الشرتعال كم فضي لتي بصاور الل جنت كيلي نمتون كاصول ال كارجمت كم سبب سب -

جنت کی مثنی

ُ وَنَيْهِنَّ نَعَيْرَ الشَّحِسَانَ اللَّهِ مِسَانَ اللَّهِ مِسَانَ اللَّهِ مِسَانَ اللَّهِ مِسَانَ اللَّهِ مِسَانَ اللَّهِ مِسَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

یہ الٹرتمانی کی طون سے ان کی پندیدگی کا ظہار، اس نے دیگر میں رہے ان کی صورتوں کو پیند فرمایا وہ رحمت کے بادلوں
سے پیدا ہوتی ہیں جب رحمت فعا و ندی کی بارٹس ہوتی ہے تواطئر نمائی کی مشیق کید سے خوار کو کنیزی برائی ہیں۔ ان کے چہروں کا کورٹور کے فررٹو کنیزی برائی ہیں۔ ان کے چہروں کا کورٹور کے فررٹور کنیزی برائی کسی نے ان کو نہیں دیکھا بس وہ خیموں میں رکھا گیا جب سے اللہ تعالی نے ایسی بیدا کیا کسی نے ان کو نہیں دیکھا بس وہ خیموں کے بھے روکی گئی ہیں بی اہل جنت محلات ہیں اپنی بیوبوں کے ہم اور فعرت کے سام اور خیم کے اور جب بھی انٹر تعالی اسمین کی ہیں ابل جنت کی حیات ہوئی کی ہیں ابل جنت کی اسمان کی اور جب بھی انٹر تعالی اسمین کی مختلف ورجا ہے ہیں اب کی کہ حب انٹر تعالی اسمین کی مختلف ورجا ہے ہے ان کو آ واز وی جائے گی اے اہل جنت ابیر وی تا ہے گئورٹوں ہے موارید اور باتور سے موارید اور باتور سے موارید اور باتور سے موارید اور باتور سے کھوڑ وں پر ان میدانوں کی طوف نکلیں گے چوان میدانوں میں مائین جی کی اسمان کی کوروازہ نی میرکرت کرتے ہوئی گزر کے کانے میروائی باعوں میں مائین جی کے گھوڑ وں پر ان میدانوں کی طوف نکلیں گے چوان میدانوں میں میرکرت کرتے ہوئی گزر کے کانے میروائی وروازہ نی میائین جی کی اور وازہ نی میروائی کی دروازہ نی میرائی ہوئی کی است دکھا گئی وروازہ نی میرکوئی کو میں مائین کی کانے میں کہ کورٹور نی میرائی کی دروازہ نی میروائی کی دروازہ نی میروائی کی دروازہ نی میرکوئی کورٹور کی کانے کو کورٹور نی کی کورٹور کی کانے کی کورٹور نی کی کورٹور کی کانے کی کورٹور نی کی کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کو کورٹور کی کورٹور کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کورٹور کی کورٹور کورٹور کی کورٹور کورٹور کی کور

نے میں سورات کرکے دروازہ بایا جائے گا اور پسوراخ ( اتفر کی بجائے) اخترانال کے دل کی نگاہ سے اور کا ایک ان کے اس کے دروازہ بایا جائے گا اور پسوراخ ( اتفر کی بجائے) ال ضيم مي إلى الركوني معيم مطلع نبين بهواكيونكه الله تعالى نے وہ و مده لورًا فرماياجر ونيا مي كيا تھا جب فرمايا: فِيْهِنَّ خَيْرًا فَي حِسَانَ - ان بي بَكِ اور فولهورت فورتن بي.

نیموں بن بردہ نشین *تور* میں ہیں .

مَوْرِ مُتَقَصُّونَ إِنَّ فِي الْخِيامِ

يم ارشا وفرمايا:

كَمْ يَطْمِتُهُ كُنَّ إِنْ قَبْلُهُمْ وَلَا جَلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جنانچہ وہ مُون اپنی جنتی زوجہ کے سائقہ اُرا ستہ کیے مکان میں پاکیزہ جاریا ٹی پر جمعے کا چیرولیمہ کا کھانا جش کیا بائے کا جب پر کمان كانس كے توالسرتغالی الحن باكبرہ نزاب عطاء فرمائے كا اور تازہ ميوے كھا بن كے بداس ون كے جد بدسے جد بزر تحالف بي سے ہوں گے۔ انہیں زبوران اور عدہ کیاس عطاء کیے جائی گے انفیں رحمانی ساس بینایا جائے گا اوروہ پہندرہ خور ووروں کے ماتھ مشغول ہوجا می گے اور ان سے اپنی واس کے وقت کے شایان شان) ماجت پوری کریں گے .

اس کے میدان باغوں میں نہروں کے کنا روں پر ابریشم کے مخلف زنگی سے منقش فرنٹوں کی طرف والیں چلے جا میک کے۔ سزرنگ کے رفرفوں پر سوار ہوں گے اور ان پڑ کھیے لگا میں گے جیساکد ارشاد خداوی ہے -:

مُتَكِكِينَ عَلَىٰ دَخُرَفِ خُصُّرِ وَ عَبُقَرِيِّ وه مِن كِيونِ اور مُعَن نولِمِورت بِإن مِنوِل بِرَبِي اللهُ حِسَانِ ر

جسکان م جب الشرقالی کسی پیز کوشین فرما و سے قرباتی کیارہ ما تاہے۔ روزن وہ چیز ہے کہ جب کوئی اس برسوار ہوتا ہے تورہ پھرڈ كى طرح اسے دائمي بائيں اور اور ينجي حركت ويتا ہے وہ ابنے سوار كے ساتھ لذرت يا تاہے جب وہ رفزف برسوار ہونے توصرت اسرافيل عليه السلام نغسة نفروع كروي كے اور مدسي سر ليت بي ب كرامت مالى فاق بي سے كى كا واز معز ت اسرافيل عليدانسلام كي أوازت زياده الحبي نبين -

سخرت اسرا فیل علیہ ابسلام حب نغمر سرائی شروع کر بر گے تر ساتوں اُسمانوں میں دینے والوں کی تنبیع اور نمازی ڈک جائیں گی ا ورجب وه رفرف پرسوار بول کے اور صرف اسرا فیل علیم اسلام ریگ بزنگ آوازوں سے اس باک باوشا وی پاکیزگی اور تفترسی میں نغرم ابوں کے توجنے کے مروزخت میں بھل گا۔ مائی کے اور مر بردہ اور دروازہ (وجدمی آکر) کھانا اور بند بونا شروع ہوجائے گا۔ وردانے کی سرز بخر مختلف انداز کی آوازوں کے ساتھ بجنے گے گی سونے اور ما ندی تے جنگوں میں جب اس آواز کی گرنج بدا ہوگی تراس کی جھاڑیوں میں بانسری کی اُواز سے زم سے بیدا ہوں گے اس وقت توروں میں سے ہر کنیز اپنی اُواز کے ساتر نعز سازوگ اور پردے این اُوازوں کے مافد کا بی گے۔

اس وقت التُدِقيا لي فرنننول كوكلم دسے كاكم ال كو بواب دي اورميرے ان بندول كوسنا بُس تنجفول نے شيطان كے با بول اجنے کانوں کو پاک رکھا پنانچ فرشتے رومانی مجاور آواز کے مانو نئے سائیں گے ان تمام اوازوں کے اہم بل جانے ہے ایک بڑی اوار بیا ہوگی میرالشرتنالی ارشاو فرمائیگا اے واؤد طیرالسلام اِن کا کرمرے مرش کے بائے کے پاس کومے موجاد " سبری بزگ یا ای کرور صفرت واو وظیراسلام انشرتنالی کی نجیر و تقداسین ایسے بہجے سے بیان کریں گے جزنام آوازول کودھا

MAA

ہے گی اور ان کو آداستہ کر وسے گی اور لذت بڑھ جائے گی جمیوں واسے اپنے رفزف پر قبوئے ہوئے واقع وے گی آوازوں اور ننوں سے مخطوط ہورہے ہوں گے۔ اسٹون کی ارشاہ فر کا ہے : خصر فی کہ دُو صَدِ یہ گیجہ ہوئوں۔
حضرت بحیٰ بن کمیٹر رضی الشرعة فر ماننے ہیں روضہ سے مرا دلات وسر ور سے وہ اس لذرت وسر ور کی حالت ہیں ہوں گے کہ جنت مدن سے اس کے حیات بک مدن سے ان کے بیت مدن کی جوافی تور ور ان کے درجات بک مواخ و شروا ور سے ان کے بیت مدن کی ہوا خوشر اور موان کو ان کو بیت مدن کی ہوا خوشر اور موری کی مانند ہیں جائے گی اور با فرسیم جلے گی . اور بی قرار نے کے سامند آوازیں جند اور بر اسٹر نوالی بزرگ و بر تر ان کو اور ہو جی کے با نات مضیحے اور فیم دول کے کتا ہے روان ہو جائیں گے اور ہر چیز فرز سے جو جائے گی ہوالشر نوالی بزرگ و بر تر ان کو اور ہے ہو جائے گی ہوالشر نوالی بزرگ و بر تر ان کو اور ہے ہو جائے گی ہوالشر نوالی بزرگ و بر تر ان کو اور ہے ہو جائے گی ہوالشر نوالی بزرگ و بر تر ان کو اور ہے ہو جائے گی ہوالشر نوالی بر دی کو بر تر ان کو اور ہو ہو ہو گی اور ہو ہو ہو گی اور العنوں نے اپنے خبیف اور بر بختی اور بر بر کے بدر ہے کی مور ہو ہو ہو ہو گی ہوالم کی اور العنوں نے اپنے خبیف اور بر بر کے کی دور سے انورہ مر دیا بہد جو لئے تن وہ جائے تھی حاصل مذکر سکے اور زمین جو کھیے جا جاس سے نونسان اُس کیا یا اور جبر ہو کی مان کی رضر میں ہو بی موسے اور ان کی رضر میں میں ان کی رضر ہوں میں جو کھیے جا جاس سے نونسان اُس کی اور ان کی رضر میں میں ان کی رضر بر میں میں ان کی رضر بر میں میں ان کی رضر بر میں میں ان کی رضر بیر میں دیا طروں کی رمضر بیر میں ان کی رضر بیر میں ان کی رضر بیر میں میں ان کی رضر بیر میں ان کی رضور بیر میں ان کی رضر بیر میں میں ان کی رضور بیر میں ان کی رضور بیر میں ان کی رسور بیر میں ان کی رضور بیر کی میں ان کی رسور کی میں کی رسور کی میں کی رسور کی میں کی رسور کی کو م

عتی دارفناء میں ان کی طلب کردہ لذت و شہوت جلید ہی فنا ہوگئی اور انھیں ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور تنہیں صبر کی وجہسے

جنت ، منتی ماس، تغریج گاہ اور سلامتی حاصل ہوگی بہتہارا ہوم توروزہ اور بہتہاری تغریج گاہ ہے اور جنت عدن میں میرے گھر میں تہاری ماتات کا دن ہے اور عرصہ وراز ہوا کہ میں نے دیجا کہٹم دنیا میں اس قسم کے دنوں میں میری عبا دن اور فرمانبر داری میں

مشنول رہنتے اور سکش ومغرور ہوگ ا بنے کھیل کور میں مربوش ،جران وسرگر دا ب گذبگار اور متکتر سنتے اساب وزیاہے نفع ماصل کرتے

اوراس کے صول پر باہم خوشی کا اظہار کرتے تم میری بزرگ کی پاسبانی اور میری مدو دکی حفاظت میں مشغول رہتے میرے و عدے کا خیال رکھتے اور میرے حفز ق کی ادائیگی میں مہر ہانی و شفقت کا ثبوت دیتے۔

جنٹیوں پر احسان پھر ابل جنت کے سامنے بہنم کا در وازہ کھولاجائے گا تواس کی پٹ اور دھواُں نیز ابل جہنم کی فریا واور دیگار بڑی محنت بوگی یہ (در وازے کا کھولنا) اس بیے ہو گا تا کہ اہل جنت ان جانس سے وہ منظ دکھ کرسوجیں کہ انٹر تعالیٰ نے ان پکس قدرا صال فر ابا اوران کا رشک ادر مرور بڑھ جائے اور جہنی ان فیدخانوں میں طوقوں اور زنجے وں میں حکڑے ہوئے اہل جنت کو دیکھ کر اس بیز بر افسوس کا اظہار کر بی جوان کے مافضوں سے تکل گئی بینانچہ وہ جنتیوں کے وسیرسے انٹر تنالیٰ کی بارگاہ میں مدد کی و خواست کری گے اور ان کو ان کے نامول سے پکاریں گے۔

الترتفالي ومائے كا:

اِنَّ أَصُّلُ مَا الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُونَ الْكُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُدُونِ الْمُعُونَ الْمُدَا الْمُدَا الْمُدَاعِكِ الْمُدَاعِلِينَ الْمُدَاعِلِينَ الْمُدَاعِلِينَ الْمُدُونِينَ الْمُدُونِينَ الْمُدَاعِلِينَ الْمُدُمِّةُ وَكُمُ مُمَّالِينَةً عُونَ اللّهُ اللّهُ

بے تک بنت والے آئ ول کے ببلادوں میں چین کرتے یں وہ اور ان کی بو یاں سایرں میں بی تختوں پر کیے مگائے۔ ان کے بیے اس میں میوہ اور ان کے بیے اس میں جو وہ أنگی ان پرمہر بان رب کا سلام ہوگا، اور اسے محرمو! آج الگ ہو جاف اے اولادِ اُدم باکیا میں نے تم سے وحدہ من بیا تفاکرشیطان کرنہ ٹیر جنا ہے شک وہ تمہال کھالا ڈسمن ہے اور میری بندگی کونا پر سیر حالا سترہے۔ سَكَوهُ فَتُوْلَا مِنْ زَبِّ تَحْمِيمِ وَامْتَا زُواالْكِوْمُ اَيُّهَا الْمُخْوِمُوْنَ اَلَمُ اَ عُهَدُ إِلَيْكُمُ ايْمَنِيُ اوَمَ انْ لَا تَعْبُدُ وَا الشَّيْطَانَ الْمَاكِمُ كُدُ عَدُ لَا شَيْمِينَ وَازِاعُبُدُ وَ إِنْ

هٰذَاصِدَاظُ مُّسْتَقِيْدُ .

بھر ان پر اگر جوش مارے گی توان کی جا عن منتشر ہموجائے گی اوران کی اُواز بندھ جائے گی بھر انہیں جہنم میں کچھ جزیرہ کی طون بھینک دیاجائے گا اور حب الهنیں اس آگ کی طوف نھیا تو ان کی طرف بھیو علی بڑیں گے جن کے دانت مجور کے شخص ہوں بھی جو بیر اول ان کی طرف متوجہ ہر گا جو الشر تعالیٰ کے غضب سے بیٹہ ہوگا۔ وہ انھیں اٹھا کر دوز نے کے ہمزائوں ہم خور کا اور انٹر تعالیٰ کی طرف سے ایک منا دی پکا رہے گا دو دن ہے جس کے بارے بین اٹھا کر دوز نے کے ہمزائوں بی خوا اور انٹر تعالیٰ کی طرف سے ایک منا دی پکا رہے گا دو دن ہے جس کے بارے بین نمیرے ساتھ بڑے وہ بی کے دیا ہوں ہے تھا در میری نمیس صاصل کرکے میرے سامنے سرکٹی کرتے تھے ۔ تم اپنے انمال کے سامنے انور دولت کی زندگی پر نوش سے لہٰ المجو کچھ میں نے عبادت گزار لوگوں کے بیے نیار کیا ہے ان لذتوں سے تہا لا کو تی تعلق نہیں اب اس جیز کا مذاب چھو جس کو نہ نے درجیح دی میں ۔

اہل جنت تم سے تو تمبر مثاکر دعوت ولیمہ، طرح طرح کے بھیکوں تازہ مختفوں ، جوان کنواری لٹکیوں سے ملاپ ، رفرف برسواری ا نغموں کے ساتھ لذرت ماصل کرنے ، طرح طرح کی نغمہ سرائی ، میری طرف سے سلام ، میرے اچھے سلوک اور مبر بانی سے سطف اندوز ہونے میں مشغول ہیں۔ ان کے بیے نعمتوں کی کوئی صد نہیں تاکہ وہ ان نعمتوں سے خوشخال رہیں نیز انفیس حاصل ہونے والی لذرت ہیں بھی اضافہ

ہونارے کا

اے الم حنت ! یہ ون نہیں میرے شمنوں کے اس دن کے بدلے میں عاصل ہواجس میں وہ ایک دوررے کوٹو شخبری دیئے اپنے باد نتا ہوں کو شخفے پیش کرنے اور ان کے نخالف قبول کرنے سفے اور نم کامیاب و کامران ہو۔

صورت الوم رو رضی الشرعنہ سے مروی ہے فراتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ نبری نمیں سرص گیا : یا رسول الشرا میں ایک البیا آدی موں بسے انجی الدوں الشرا میں ایک البیا آدی موں بسے انجی آداز پیندہ ہے کہا جنت میں نوش آدازی ہوگی ۔ نبی اکرم حلی الشرعلبہ وسلم نے فر ایااس فرات کی تنم بس کے قبضہ قدر سے میں میں حال ہے الشرتعالی جنت کے ایک ورفعت کو حکم فر مائے گا راسے درفعت ) مبرے ان بندوں کو جوم بری عباوت اور فرکر میں مشخول رہے سرنگی اور ماجوں کی آواز سنا و وہ الشرنعالی کی تنبیعے و تقدیبس کے ساتھ البی آواز بلند کرے گا جس کی مثل مخلوق نے کھی رستی ہوگی ۔

صفرت الوقلابر رضی الندعه فرمانتے میں: ایک شخص نے عرض کیا یار بول الله! کیاجنت میں مات ہوگی ؟ اُپ نے فرمایا سخیے اس بات کا خبال کیسے پیلے ہوا ۔ اس نے عرض کیا بئی نے سُنا ہے کہ اللہ نفالی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرم ویا۔ ارشا دخاوندی

-: وَلَهُمْ رِزْتُهُمْ فِيهَا بُكُونَ وَعُيشَيًّا -

ترمي نے كہا ران صبح اور شام كے درميان ہوتى ہے له رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرطايا و بال راس ننبين بوگ وال

ك - بظاهرانفا فإ عديث سے ابيا معلوم ہوتا ہے كہ مجے سے شام كك رات مرنى ہے تكن يال مقعود صرف ربقير ماشير آئده معفير بردمجين)

ہی روشیٰ ہو گی جوسے کوشام اورشام کو مبع پرلائے گا اور جنتیوں کے پاس ان اوقات ہیں جب وہ ونیا ہیں نماز پڑھا کرتے ستے ،اللہ تنا لیٰ کی طرف سے تخالف اُ ہُیں گئے اور فرشنے سلام پیش کریں گے ہیں جوشف جا نتاہے کہ اس کے بیے اس لذبغیر اور وائم زنیدگی میں صقہ ہو اسے جا ہیے کرنٹر وطرِ تغزی کی صدور کی حفاظت کرسے اور بداللہ تنا لیٰ کے اس ارمثنا و میں مذکور ہیں ۔

کی اصل کی یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف و کی کرو،
السامیل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اسٹر اور قیامت اور
فرشتوں اور کتاب اور پمنیم بوں پر اور اسٹر کی مجسے ہیں اپنا
مزیز مال دیے۔ رشتہ واروں اور نینیموں اور سکینوں
ادر داہ گیراور ساکوں اور گرونیں چھڑانے میں اور نماز قائم
رکھے اور زکڑہ دے اور اپنا قول پولاکرنے والے جب
مہدکریں اور صبروا ہے معیب سے اور سختی میں احبہ وکے وقت

الْمُتَّقَوُّتُ - (١٤٤١٢)

اوراس پرلازم ہے کہ اسلام کی حدود اور ارکان کی حفاظت کرے مصرت صفر لینہ بن بیان رضی استر عنہ ہے موی ہے تھول نے استر تنائی کے اس ارتنا و با بھا ال نہ بن اصنوا اد حلوا فی السلسو کا خسم سے " اسے ابیان والو اِسلام میں پورے بورے وانمل ہوجاؤ" کی تغییر میں فرمایا اسلام کے آٹھ سے ہیں: (۱) نماز (۲) زکوۃ (۳) روزہ (۴) حج (۵) عمرہ (۲) جہاد (د) نیکی کا حکم دینا اور (۸) برائی سے روکن ۔

اور وہ شخص نامراد ہے جے ان میں سے کوئی صفہ می ماصل نہ ہو۔

صخرت عاصم اول بواسطر صفرت انس رمنی الشرعیم فرماتے ہیں رسول اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اسلام نابت و فائم خوت کی مشل ہے۔ الشرنعائی پر ایمان اس کی اصل ہے ، پاپنی اس کی شامیں ہیں : روضان المبارک کے روزے اس کا چلکا ہیں جج اور ہو واس کے بیٹے ہوئے کئی ہیں۔ وضو اور نا پاکی سے عنس اس کا پانی ہے۔ مال باپ سے اچھا سلوک اور صلہ رحجی اس کی شہنیاں ہیں۔ الشرنعائی کی حلم کر دہ اسٹ یا دسے رک ما نااس کے بینے ہیں ، اچھے اسمال اس کا بیل میں اور و کر الہٰی اس کے رفیظ ہیں جو تی اسی طرح محارم سے اجتماب اور اعمال صالح کے بینے اسلام رفیولیت کی ) صلاحیت نہیں رکھنا۔

ووزخ

ووزخ اورع کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل جہنم کے لیے تیار کیا نیز جنت اور جر کچھ اہل جنت کے بیے تیار کیا ہے کا بیان

اما شيرصني مابقه) أنا م كرات كوايك طوف صح اور اكك طوف هام بونى ب ترتيب كا ذكربيال مقصو وينبي - ١٢ بزاروى -

حضرت ابوسر رہ دینی الشرعنہ سے مردی ہے ہی اکرم سلی الشرملیم وسلم نے ارتباد فرمایا جب فیامت کا دن ہوگا اور اس دن جس یں کون شک نہیں محلوق خدا کیے زمین برجمع ہوگی ایک سخنے تاریکی ان کو ڈھانپ سے گی اور شدید تاریکی کی وج سے وہ ایک ووسے کو دیکھے بنیں میں گے وگ اپنے قدموں کے ایک سے برکھڑے ہونگے ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سرنال کی مسافت ہو کی حضور علیہ السلام نے فر مایا وہ اس مالت بیں ہونے کہ خابق کا تنات فرشترں پر تحلی فرا بریگا تورب کا تنات کے نور تام زمین روش بر مائے گی اور اندھیرا بھیٹ جائیگا۔ اشرنالی کانور ان تمام پر جیا مائیکا فرشتے عرش کے گر وطواف کتے اور اپنے رب کی تجیبر و تقدلیں میں مفروف ہوں کے آپ ارٹنا و فرماتے ہیں مخلوق خدا اسی طرح صفین با ندھی کھڑی ہوگی برائن ایک گرشے میں کھڑی ہوگی کراحمال نامے اور زازوں نے جائیں گے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور ایک فرشتے کے اقد بن زاروں کا باجائے کا وہ اے ایک مرحم باند کرے کا اور ایک مزجہ جبکائے گانی اکرم ملی الشرطيبه وسلم نے اوال فرمایا دہ اس مالت میں ہوں گے کہ امیا بکہ حبنت کی طون سے پر دد اس ایا جائے گا اور اسے نزدیک کیا جائے گا وہاں سے ایک ہوا چلے کی ترمسلان اس کی نوشبوکستوری کی طرح محسوس کر ہی گے۔ حالا نکر ان کے اور مینت کے درمیان یا بنج سرمال کی مسافت بر گی بعربہم سے بردہ مثاباط مے گازوباں سے سحنت وصوئی کے ساتھ ہوا جلے گی اور فرم ماس کی برمحسوس تریں مے مال مکان كے اور جنم كے درميان يا فخ موسال كافاصلہ ہو كا بھراہے ايك بہت بڑى زنجر كے ساتھ كينے كر لا يا جائے كا اس برائيس فرشتے مقرر ہونگے اور ہر فرشننے کے سا تفاعز ہزار مدد کا رفز شنتے ہول کے برفازن فرشتہ اپنے مدد کا رول کے ہمراہ اور تمام ٹوکل فرشتے اسے میبنیس کے جگران کے مدد کار وائیں بائیں اور چھے سے ان کے ساتھ میل ہے ہوں گے ان بی سے سرفر نشنتے کے باتھ بى دىسے كا ايك كراز بول وہ ان ميں ميلائيں كے تروه على براہے كى اور اس كى اواز كدھے كى ببلى اور آخرى أواز كى طرح بوكى تخت وبهنت ،اندهیرا اور دهوان بوگا محنت اضطراب اور نسیث بوگی اور اس کا سبب بریب که ده ابل جهنم برسخت عفسب ناک ہوگی۔اسے بینت اور کھوسے ہونے کا ملبہ (موقف) کے درمیان نصب کر دباجائے گا. دہ آ تھا اُر مخلوق کی لرف و پھے گی عیران کو کھانے کے بیے حمداً در ہو گی تو خازن فرننے زنجروں سے پڑ کرائے روکیں گے اور اگراسے چیوڑا جائے تو م مؤمن وکا فزیر جمله اور بوگی جب وه ویکے کی کراسے تلون سے رو کا گیاہے ترسمنت بوش مارے کی حتی کرسمنت غفتے کی وجہسے بعظنے کے قریب ہوجائے کی بھر دوبارہ فریاد کرے کی ترتمام منوق اس کے دانتوں کی رکڑ کی آواز سے گی اس وقت ول لرز الليس كے اور بابر نكل أيمي كے اور بوش و تواس كم بر جائيں كے أنتجيں كھئى كى كھئى رہ جائيں كى اور ول على يك نكل أئي

ا كبي تف ف عرض كما يارسول الله! (صلى الله عليه وسلم) بمين دون كى حالت بنائي . آب ف ادفنا دفر ما يا، دوزخ زين کی طرع بڑا اور اس سے سنز گئا زیادہ کشادہ ہے سخت تاریک ہے اور اس کے سات سر بیں اور ہر بی تیس وروازے یں بروروازے کی لمبائی تین کون کی مسافت جتی ہے اس کا بالائی ہونہ ناک کے نتھنے مک جابنجیا ہے اور نجلے لب کو مھیٹے ہونے جلے کا ۔اس کے ہر شخفے ہی بندش اوربہت بڑی زلجر ہوگی اے سز براروز نستوں نے تنام رکھا ہو کا وہ نبابیت تند خواور بحنت مزاج بونے اور ما منے کے دانت باہر کونگے ہوں گے۔ ان کی آنکییں انگاروں کی طرح مرخ ہوں گی اوران کے زیک آگ کی بیٹ کی طرح ہوں گے۔ ان کے نخسنوں سے آگ کے نشطے اور وصوال بند ہور یا ہو کا اور وہ النزنالیٰ کے مکم کی معیل کے بیے نیار کھوسے ہوں گے۔

بني اكرم على الشرعليه وتلم في ولياس وقت جنم الشرتغالي سيحده كرنے كى اجاوت مانتكے كى تو الشرتغالى أسے اجازت عطا فرمائے كا اورجب کے اسٹرتعالی جاہے گاسجرہ ریز رہے تی خضور ملبرانسلام فرمانے ہیں بھراللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اپنائر اُتھانے تووہ سُرا کھا ہے گی اور کہے گی اللہ تغالی کے بیے حمد ہے جس نے مجھے اپنے نا فرمان بندوں سے انتقام کا ذریعہ بنا یا اور تخلوق میں سے کسی کے ذریعے مجھ سے انتقام نہیں ایا بھرنہایت رواں اورشٹست زبان میں کھے گی تمام تعربض الشرتعالیٰ کے بیے ہیں جس طرح وہ چاہے جنم برحمد بلند آوازہے بجا لائے گی بھر بڑے زورے فر یاد کرے گی تواس ذفت کوئی فرشتہ کوئی نبی مرسل اور مؤقف بر کھڑا کوئی تھی الیا نہ ہوگا جوابنے گھٹنوں بر جب نہ جائے۔ بھر دوبارہ فربادکرے کی ترا تھوں کے تمام قطات باہر آجائیں گے پھرتیں کیارز یا دکرے کی تواگر کسی انسان یا ج ت کے بہتر (۲۰) ببیوں کے برار بھی عمل ہوں تو یہی خیال کرے کا کرمیں جہنم می گرماؤنگا - بعر برفتی بار فر بادكرے كی توسر چرخا موش بوجائے كا البته صفرت جريل احسان مبكائيل اور صفرت الرام يمليم السلام عرض کو پڑھے ہوں گے اور سرایک نفسی ننسی کی بیکار میں ہو گا اور بارگا و فلاوندی میں انتجار کرے گا کہ بی اپنے نفس اور جان کے سواکسی كاروال نبي كرتا پيراسمان كے منا روں جننے انگارے سے الكے كابرا لكارہ مغرب كى طرف سے استنے والے بڑے باول كے برابر بوكا اور وہ انگارے تخوق کے سروں پرگریں گے۔ بھراس کے اور پل صراط نصب کیا جائے گا احداس کے بیے سات سولی تاریخی جائیں گے۔ ان میں سے ہرود کوں کے درمیان سرسال کی مسافت ہوگی اور کہاگیا ہے سات کی ہونگے۔ کی مراط کی چوڑائی ایک طبقے وور سے طبقہ کک یا نخ سوسال کی ما فت ہوگی اور دوسرے سے تیرے مک پانچ سوسال کی مسافت تیرے سے ہو تھے تک ای طرع، چوستے سے پانچریں مک اتنی ہی مافت، پانچویں سے چکتے تک اسیطرے اور بھر چھٹے سے ساقر یک اتنائی فاصلی او گا۔ بیسا نوال طبقہ، تمام طبقات سے زبادہ کشا وہ ، زبا وہ کرم اورسب سے زبادہ گہرا ہوگاس میں طرعطرے کے مذاب ہوں کے اوراس کے انگارے سب سے بڑے بینی سُرِ گا ہونگے ۔

كيفركر داركو پنجيب مچردو باره پيش كيے جائيں گے تر رُوتوں اور حبوں كے درميان حبگرا ہوگا اور حبم ارواح پر غالب آجائيں گے ، بير تیسری بار اللہ تعالی کے سامنے بیش مجیے جائیں گے تو نامٹراعمال اُڑ کر موگوں کے اِمقوں میں آعائیں گے، بیں بعض کو نامٹراعمال دائیں ا تق می اور میض نوگوں کو بائی باتھ میں دیاجا نمیگا اور میض کا ناشاعمال پیٹھ کے بیکھیے سے دیا جا مُیگا جن نوگوں کو واسنے انتقامی ویا جائے گا ابنیں ابنے رب کی طرف سے نور عطا ہو گا اور فرنشنے ان کی عزت افزائی برمبارکباد پیش کریں گے وہ اپنے رب کی رحمت سے بی صاط پارکر کے جنت میں وافل ہوجائیں گے۔ جنت کے وروادوں بران کی افات وہاں کے واروغوں سے ہو گی جران کے لیے ما سب سباس ، سواری اور زبورات مے کر کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنی منزل کی طرف چلے مبائیں گے اور اپنے محلات كبطرف خوش ہوکر وہیں گے بعب وہ اپنی بروں کے پاس جائی گے تو دہ کچھ یا ئی گے کرزبان ان کی تعریب نہیں کرسکتی دہمی انکھنے اُسے و بھیا اور نہی کسی ول میں اس کا خیال پریدا ہوا وہ کھائیں بنیں گے اور اپنے زیرات پہنیں گے ۔ بھر جس قدر مقدّر ہو گا اپنی برول ہے بنگیر ہوں گے اور اپنے رب کی تعرایت کریں گے جس نے ان سے غم کو دور کیا اغین خوت سے تجات دی اور ان کا صاب اُسان کیا پیر جو کچیوماعل بوااس پر اپنے رب انگر اداکریں کے وہ کہیں گے۔

را بنائی فرائی اور اگر میس الشرتعالی مرایت مدونیا تو م مرایت

الْحَمْدُ بِعْمِ الَّذِي مَا نَا يَهِذَا وَمَا كُتَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِنَهْ تُلْدِى كُولًا أَنْ هَدَ انَا اللهُ-

بینالخپر جرکھیے ونیامیں الفوں نے (افرت کے بیے) سامان بنا یا نظامی بران کی اُنکھیں روشن ہوں گی کیزیکروہ دنیا میں بیٹین کرنے والمع ،ا بیان والے ، تصدیق کرنے والے ،الٹرنغالے سے ڈرنے والے اس کی رحمت کی امبراور رغبت رکھنے والے نقے۔ اس وقت نجات باف والے نجات پائی کے اور کافر ہلک ہوں گے۔

اور حن بوگوں کو نافراعمال بائیں بافی میں یا بیٹھ کے بیٹھے سے ویے جائیں گے ان کے چہرے سیا ہوں گے اور آنکھوں کی ز کمن بدل جائے گی ، سینے برواغ مگائے جائیں گے ان کے جم پھول جائیں گے اور جیڑے موٹے ہوجائیں گے۔ اور النین ہلاکت کی جر دی جائے گی جب وہ اپنے نا مراعال کو دیجییں گے اور اپنے گنا ہوں کا معائنہ کر بن گے کہ وہ سرچوٹے اور بڑے گناہ كو نا مُداعمال مي مكها ہوا پائي گے اى وقت ان كے ول تاريك ہوجائي كے اوروہ برُے گمان سخن وُراور بہت زيادہ غمي منتل ہوں کے ان کے سر بھکے ہوں گے آنھیں جران دہر بشیان اور گر دنیں 'بھی تھی ہوں گی جہنم کی طرف نظریں چڑا کر د تھیں گے اور ان کی نظ والبی نہیں لوئے گی کیونک وہ ایک بہت بڑے ماونٹر کو دھیں کے جو پیٹی آنے والاہے ، وہ نہا بن مملین کرنے والأسائس بندكرنے والا، ورانےوالازميل ورمواكرنے والا اور انتھوں سے توك رُلانے والا ہو كا۔

چنانچہ وہ اپنے رب کی بندگی اور اپنے کنا ہموں کا اعز اف کریں گے اور ان کا یہ اعزاف آگ، ننر م، غی، برلخبی ، جمعظ لزوم اور الله تعالى كے غضرے كابا عدت ہوگا نبى اكرم على الله عليه وسلم نے فر بابا لوگ اسى حالت بي كنا ہوں كا اعر ال كرتے بورے ابنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل جھے ہوں گے۔ آ تھیں نبی ہوں گی اور کچفظ نہیں آئے گا دل کر رہے ہوں گے ان کی تجھ بیں تجید نہیں آٹے کا ایک ایک عضو کانپ رہا ہو گا اور کچے بول نہیں سکیں گے۔ باہم رشنے منقطع ہو چکے ہوں کے ندنسب باتی ہو گااور نہ برا دری، کوئی کسی کا پرکسان حال نہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنی اپنی معیبت میں منتلا ہو گاجس کا وور کرنا اس کے بیے مکن نہ ہوگا دنیا بیں والیسی کی درخواست کریں گے بیکن قبول مذہرگی۔ اس وقت العیس اس بات کا بینین ماصل ہومائے گا جسے وہ دنیا میں نہیں مانتے

نے۔پیاسے ہوں گے لیکن سرانی کے لیے پانی بترنہیں ہوگا۔ بیٹو کے ہوں گے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملے گا اور نہ بی جسم ڈھانبنے کے ي كرا او كارس وه بياس ، بجو كر انكاورب يارومدوكار برلشان مال بهر بي كد مان مال كسب . برى اور يحرّ ل غرى مرطون سے نقصان میں ہول گے۔ اى حالت میں الشرنقالي دوزخ کے مؤكلوں كو عكم دے كاكدوہ ابنے معاومين كو سے كر جہنے سے باہر آئی اور مرقعی زنجریں ، بڑیاں ، طوق اور گرزسا نقد لئی بنیائی وہ سب اس سامان کے ساتھ عام ہوں گےجب دوزنی ان تمام چیزوں کو دھیں گے ترانی انگیوں کے پُرے جا ڈالیس گے موت کوا واز دیں گے ، انسو بہائی گے اوران کے باؤں او کھوا جائیں گے۔ اس وقت وہ سرفتم کی بہتری سے ناائمیہ ہو جائیں گے۔ اللہ تفالی کا علم ہو کا ان کو مکیٹر کمہ ان کی گردنوں میں ت والواورجنيم مي وحكيل كرزنجرون مي حكر دوائل كے بدجس شخص كوجنيم كے جس درجے ميں داخل كرنا ہو كا اللہ تعالیٰ اس درجہ كے م مؤ كلول كو بلا كر مكم دے كاكم اسے گر فقار كر تو يہ بنا بني ستر مؤكل ايك ايك آدى كى طرف برهب سے اسے توب حكو كر با ترب اردن میں باری طوق اور تھنوں میں زنجری ڈالیں گے میں سے دم کھٹنے گے کا بھران طوفوں کو بیٹھ کی طرف سے الکر بيشاني اور قد مون كو طاديا جائے كاجس كى وج سے بيجي كى بار بان ثرث مائيں كى۔ أنھيس بجيث مائيں كى ، ركيس بيكول مائيں كى -طون کی گری سے گرون کا گوشت علی مبائے گا رگوں کا چیرا انز عبائے گا وہ خوں کا مغز بھیل کر باہر نکل آئے گا اور یہ ب کر افن کاؤں کے طونوں سے بھری ہوں کی تمام گوشت مل مائے گا۔ ہونٹ کٹ مائیں گے دانت اور زبانیں بام نکل آئیں گی اجد وہ ہے و بارکریں گے ، طونوں سے شغینک رہے ہوں گے اور ان طونوں کا گری راکوں میں اس طرح ووڑے کی حبس طرح فون کرد كن نات علون اندرسے فالى موں كے جہاں بنٹ كروش تن ہوك طرفوں كى كر مى دلوں بحث بنے جائے كى اور دلوں كا چرا ا و هرف كا، - ول الحبُّل كر عن يك أجائي ك وم اس فدر كلف كاكداً وازي فكانا بند موجا لمي كى -اسی دورلان الشرنیان جنم کے مؤکلوں کو مکم وے کا کہ ان کو رجنم کا) بابس بہناؤ، ان کونہا بت سیاہ، کھروسے، بدار وارا ورجنم

With the late of the state of t

بالتراميري كرى كوزير طاوس اوريرى قرت مي اصافه فرما حضو على اسلام نے فرايا بير حبنم سے کچھ اور فرشنے نكبس كے الدر فرشت ان یں سے ایک گروہ کو سختیلی برائٹا کرمز کے بل جنم میں ڈانے کا بنانچ دہ سروں کے بی دوھکتے ہوئے سے سال کی مسافت تک جہنم بی بنچے جلے جائی گے اور الھی جہنمی بہا اور کی چوٹیوں میر نہیں پنجابی گے اور حب ان کی چوٹیوں بر بہنجیں گے زوا منبی وال مھی فرار من ہو گا بھٹی کہ ان میں سے ہرادی کے ستر جراے برس کے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطا جہنم کی بہا الروں کی جوائوں رہنے کے بعدان کو بہلا کھانا زقوم دفقوش سے دیاجائے گاجی کی گری نہایت واضح اورکر واہٹ زیادہ ہوگی اور وہ کا نے وار برگا ۔ آب نے فر مایا سی اثناء میں کہ وہ زقوم جارہے ہوں گے کہ اجا مک گرو ہر دار ٹوکل ان کو گرز مار نا نشروع کریں گے جس سے ان کی مران توت مائي كى بعرافين باؤں سے بركر تھينتے ہوئے جنم مي دال دي كے دوسترسال كى مسافت جنم مي الرسكتے بلے جائیں کے بالاخران بہاڑوں کے دروں میں جا پنجیں گے۔ رسول اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر کایا النیس ان گھا ٹیول میں این خرانعیب نہ ہر گاحتی کہ وہاں ان کی ستر کھالیں مرلی مائیں گئے۔آپ نے فر مایا ان کی خوراک زقوم منہ بی میں ہوگی پنجے نہیں سے ما سکیں گے ان كالفنم اورول علق مي جع بوگا - سب سے دم مست كي كا وريم آدى يانى طلب كرے كاران داوليوں ميں كچھ ندياں بول كى بو ووزخ کی طرف بہتی ہوں گی رسول اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے فر مایا وہ لوگ ان ندبوں کی طرف بڑھیں گے اور پانی بینے کے بیے وہاں ادندھ كريون كے مين الت چېروں سے چڑے الگ بوكر پانى ين كريا ي كي بنائخ وه پانى بنين بي سكين كے اور والين مرناچاي كفرشتة أببنيي كے اس وقت وہ ال حثير ل برمنه كے بل كرے بونے كه فرشتے ان كومارنا شروع كردي كے بس سے ان کی بڑیاں ٹوٹ مائیں گی۔ فرضتے ان کو پاؤں سے نکیر کر جہنم میں ڈائیں گے اور دو مٹر کے بن ایک سوعیا کیس سال کی مسافت سخت لبیٹ اور دھوئیں میں نیچے کی طرف گریں گے اور واہ ان وادار ل میں اُرام نہ پاسکیں گے اور دان اثرے سے پہلے ان کی کا بیس ستر بار برلی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی الشرعلير وسلمنے فرمابان واوليرن مين واقع شجمون سے وہ پانى بيئيں کے بيكن وہ سخن گرم ہو گائتی كم بمیث میں ہنیں مھرے کا بھراللہ تنا ایٰ ان کی کھال سات بار برے کا آپ نے فرایا جب وہ پانی ان کے پیدیٹ میں ٹھرے کا تو ان کی آنتوں کو کا ط ویے کا اور پر کئی ہوئی آنتیں مقعد کے داستے سے نکل جائیں گا اور باتی پانی ان کی رگوں میں مجیلی جائے م جس سے ان کا گوشن مجیل جائے گا اور بٹریاں ٹوٹ جائیں گی چھرفر شنے ان کو جا پکڑی گے اور ان کے چیروں پیٹھوں اور سروں بیرگرز ماریں گے۔ برگرزی تین سوسا بڑ دھا رہی ہوں کی جب وہ ان کے سروں پر ماری گے توان کے سروں کی کھوپڑیاں ترث ما ين كا اور يمفين ديزه ريزه بوماين كي اوران كرمنه كي كيخ كرحنم بن دال دبا مائ كاجب وه دوزف درميان ي پنیمیں کے نزان کے چڑوں میں آگ بھڑک اُسطے کی ادر کانوں میں بھیل جائے گی بنا نج ان کے متھنوں اور پسلبوں سے آگ کے شعلے نکلیں کے اور تمام بدن سے پیپ بینے گئے گی آنگیبی باہر الل آئیں گی اور رہنے روں پر لٹک جائیں گی بھران کوان کے شبطانوں کے ساتھ حبنوں نے ان کو بہکا یا تھا اور ان مجر تے معبود وں کے ساتھ ہن سے فریا دیں کیا کرتے سے باندھا جائیگا بھرا بنیں ان شیا طین کے ساتھ ننگ مگربر بھیک دیاجائے کا بنانج وہ اپنی بلاکت کی فریادکر بی گے بھران کے مال ال جائیں گے اوران کو جنم کی آگ میں گرم کر کے جہنمتیوں کی پیشانیوں اور بہلوؤں کو داغ نگایا جائے گا اوراسے ان کی بیٹھوں پر ر کھاجائے کا جو پیٹوں سے باہر نکل آئے گا ہی وگر جہنم کے ستی اور شیاطین اور بڑک کے ساتھ با ندھے ہو ل گے۔ اپنے بہاڑ جینے گنا ہوں کے ساتھ مشکائے جائیں گے ناکران پر عذاب سخت ہو۔ان میں سے ایک بہاڑ کی کمبائی ایک ماہ ک مانت بحرائی بالخ دن کی مسافت مرا أی تین دن کی مسافت اور چرٹی افزع بہاؤ حتنی ہوگی، افزع نشام کی سرمد کے باس ایک بہاڑ

ہے۔ دوز خیول کے منہ میں جنیں دانت ہوں گے جن میں سے بعن رہے ہی اور کو نکلے ہوں گے اور بجن اس کی واڑھی اور ناک سے میں نیجے سے ہوں گے اور وہ ایک بڑے ٹیلے کی طرع ہوں گے۔ اس کے باقوں کی مبانی اور مختی صنو بر ورضت کی طرح ہوگی اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے بقتے وینوی جنگل ہیں۔ ادر کا بوزط کھنچا ہوا ہوگا اور بنیجے والا ہونٹ نوٹے ابتد کا بوگا جہنمیوں کے باغد دس ون کی مسافت بنتے ہوں گے اور ایک دن کی مسافت کے برابر موٹے ہوں گے۔ دان ور قان ریبائ مبتنی ہوگی اور جیڑے کی موٹائی جالیں گر ہوگ ۔ پنڈلی کی لمبائی یا نے دات کی مسافت کے برابر اور موٹائی ایک ون کی مسافت کے برابر ہوگی ۔ آنکھ تراء بہاڑ مننی ہو گی اور جب اس کے سر پر تا رکول ڈالا جائے گا تر اس میں آگ شعبے مارے گی اور وہ مزیر بھرڑکے گی ۔ راوی کتے ی نی ارم علی الشرطیه وسلمنے فر مالیاس دات کی تنم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی تنفی جہنم سے تکلے اور وہ ز بخر کو کینے رہ ہواس کے ابتد کرون سے باندھے ہوئے ہول اس کی گرون میں طوق ہو اور اس کے یا دن میں بیٹریاں ہوں بھرا سے فنوق و مجھ نے قراس سے بعاگ جائے اور جہاں مک ممکن ہو بھائتی میں جائے۔ آپ نے فر مایا دوزخ کی گرمی میں ک كُونا كُول عذاب اور منازل في منكى سے ال كے وشف بىز ، وجائيں گے . شمياں ٹوٹ مائيں كى اور مصبح كھوستے ہوں كے بنياني وہ ان کے جم وں پر بہ نکلیں گے اور اخیں ملا دیں گے بنائی ان کے اصاء کھ جائیں گے اور ان سے بیب بہنے مگے گی. ان یں کیڑے پڑ جائی گے اور وہ کیڑے موتے ہوجائی کے چنا نجر ایک ایک کیڑا گور نو کے برابر ہو گا اور ان کے ناخی کوکس اور عقاب کے ناخوں جننے ہوں گے۔ یہ ناخی ان دوزخیوں کے جیڑوں اور گوشت کے درمیان پر ست ہوجائی گے یکیڑے ان کو کاٹیں گے شور میائیں کے ادر سم پرتے جلی جانور کی طرح إدهر اُدھر بجاگیں گے دوزخیوں کا گوشت کھاٹی گے اور ان کا خور بیش کے کیونکر ان کے بیے اس کے علاوہ مذکوئی کھا نا ہو کا اور نہ ہی یائی۔ فرنتے ہمران کر پکڑی کے اور ا نگاروں نیز نیزے کے جانے کی طرح نو کیلے بھروں پر سختی کے ساتھ کھینجیں گے اور ان کوجنم کے دریاک طرف نے جائی گے جی کی میافت سترسال ہے وہ اس دریا مک نہیں پہنچاں گے کہ ان کے اعضار زیزہ بروبائی گے اور ان کے چڑے ہم ون سر ہزار م نبر مدمے جائی گے جب وہ اس دریا کے نکہان فرشتوں بک پنجیں گے تو وہ ان کو پاؤں سے پیٹر کر دریا یں ڈال دی گے اس دیا کی گہرا تی کو اس کے خابق کے سواکوئی نہیں جانا۔ کہا گیا ہے کہ توریت کی بیض کتب میں تھاہے کر دنیا کا دریاجنے کے دریائی نبیت اس طرع ہے مربی دریاکے کانے پر ایک جیدٹا ساچنمہ ہوجب ان کو اس میں ڈالا عائے گا اوروہ عذاب کا مزاعی میں گے زوان ہی بیض سے کہیں گے گو یاج مذاب اس سے بہلے میں ویا گیا وہ ایک خواب خفا بنی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے فر مایا وہ اس وریا میں غوطر لگائیں گے اور باس آئیں گے بھر اسے جش آئے گا اور وہ ان کوسٹر بانفادور بھینک دے گا۔ دو انتوں کے درمیان کا قاسلہ آن ہو کا جانامشرق سے مغرب سک ہے میرفرشتے ان کو گرزوں سے منکائی اور انجنب مارب کے اور دوبارہ اس دریا کی گہرائی میں غرق کر دیں گے۔ ان کا کھانا بینا اسی سے ہو گا بھروہ ایک سوجالیس سال کا مانت کے برابراور کو انجری کے اور ان میں سے ہر آدی جا ہے گاکہ کھ سانس بے مگر فراً ، ی فرنتے گرز مانے کے دے آجائی کے جی مذاب کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس کے ملاوہ ہو گاجب وہ اپنا سر اُسٹانے کا قراس کے سر پرستر مبرار الروز برا کے ان میں سے کوئی مجی خطانہ ہو گا جدازاں وہ ستر استر کا مقالم ان میں چلے جا بین کے ہر ابتد مشرق ومغرب کے ورمیا نے ناصلے کے برابر ہو کا بضور علیانسلام نے فر ایا جب کے الندیا ہے گا وہ اس عذاب میں مبتلار ہوں کے حتی کمان كاكوشت اور بديال كل مطر جائيل كى عن رُوح باقى رە جائے كى تواكيد موع ان كومتر بزارسال كى ميانت كك دوركسى ساجل

پر پینک دیکی اس ماحل میں ستر ہزار فار ہوں گے ہر فار کی ستر ہزار فنا فیس بوں گی اور ہر فناخ ستر سال کی سافت کے برابر ہوگی اور ہر فناخ یں سر ہزارا اور ا ہوں گے ہرا اور ای لمبائی سر ا تھ کے برابر ہوگی اور ہرا اُرد ا کے ستر دائت ہوں گے اور ہر دائت یں ایک مشکا زہر جرا ہو گا اور ہرا دو ا کے جرے میں ایک ہزار بھتو ہوں کے اور مر بھیومی ایک میرہ ہو گا اور ہرے میں زہر ہوگا۔ بی اکرم صلی الشرعلی وسلم نے فر مایا ان کی ارواح دریا سے مکل کر ان فاروں کی طرف عائیں گی تر ان کو نئے جیم اور کھائیں دی عائیں گی نیز موہے کے طوق پہنائے عائیں گے پھر برمانپ اور مجھو با برنکلیں گے اوران میں سے ہرانسا ان کے ماتھ ست بزار بانب اور تز بزار بجولیٹ مائیں کے وہ صبر کریں سے پھر برمانب ان کے گھٹنوں کی طرت جڑھیں کے بھر بھی صبر کریں گے اس کے بعد ان کی بھا تیوں کی طرف بیڑھیں گے وہ بھر بھی مرکزیں گے ازاں بعدوہ ان کے لئے مک بیڑھیں کے تر بھی مبر كربي كے بير بيران كے تصنوں، مونٹوں، زبانوں اور كانوں مك بينج جائيں كے ده فريادكر بي كے ميكن ان كى فريادكوئى نبيل نے کا بنانچ وہ جنم کی طوف بھائیں کے اوراس میں گر بڑی گے۔سانپ ان کا گوشت حیا ئیں کے اور خرن بینیں کے حبکہ بھیوان كو دسيں كے توان كائوش كر بڑے كا ور جوڑ جوڑ الگ ہو جائے كاجب وہ آگ بن گري كے تو آگ سز سال مک انتظار كے گاورما نيول اور مجووں كے زمر كى وجرسے ان پراثر انداز نر ہوگ. آپ نے فر ایا بھر آگ ان كوستر سال مك جلائے گ اس کے بعدان کے پہلے جیڑوں کو بدل ویا جائے گا وہ کھانا ما مگیں کے تروہ فرنے کھانالا میں کے جس کو دیم کما مائے گا وہ رہے سے بھی زیادہ نشک ہو گا وہ اسے چیا ٹی گے میکن اس سے کچھ بھی نہیں گھا سکیں گے جنانچے مزے بام پھینگیں گے اور جوک کی نثرت سے اپنی انظیوں کے میروں اور متھیلیوں کو کھا نا شروع کرین سے بب اخیں کھائیں گے تو بازوُوں کو کھا نا منوع الى كان كان كان كالمولوك المراع و كان كالدكان الدكان الما المواق المواق المال كالمعتم كالمح المعتم كالمحالية كا مند بنتيا تواسے بھي كھا يہتے۔ بھران كى بنگرليول كر كو ب كے منحوف ل ميں عكر كر زقوم (مقرم مر) كے درفت كے ساتھ نظا دیاجائے گا۔ آپ نے فر مایان میں ستر مزار دوزقی ایک شاخ کے ساتھ مٹاکائے عائیں گے۔ میکن ان کے بوجھ کی دجم ہے ناخ نیج کو نہیں شکے گیاں کے نیچے جہنم کی آگ میل رہی ہوگی ہوستر سال کا امازہ ان کے چہروں کے پہنچے گی حتی کہ ان کے حر بھی جائیں گے در محف روع باتی رہے گا اس کے بعد ان کونے جم اور چرا بینائے جائی گے بھرا تھیوں کے پروں کے ساتھ ان کودئیکا یا جائے گا اور نیچے سے آگ کی بیٹ ان کو ، بنج رہی برگی جو ان کی مقدسے واخل ہوکر ان کے دوں کو مبلا دے گا در نتھوں ، مر نہوں اور کانوں سے باہرائے گی سر سال کے بین کیفیت ہو گی حتی کر ان کی بڑیاں اور گوشت بھی پھل ما بئ گے صن روسی باق رہیں گی پھرائنیں جبور ویا مائے اور ننی کھا بیں اور صبم پینائے جانمی کے پھراس طرح آتھو<sup>ں</sup> کے مات دیکائے مائیں گے وہ ملسل عذاب میں مبتلار ہیں گے تی کران کے جم میں کوئی جوڑ باتی نہیں رہے گاجس کے ساتھ ان كونظايا ندكيا بوسترسال مك اى طرح بولا -اس طرع مر بال كسامة بني شكايا مبائے كا چنانچ دوم جوڑسے موت کا مزاچھیں گے میکن موت بھر ہی نہیں آئے گی ان عذابوں کے بعد بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ فرشتے حب ان جہنمیوں کو كريد مذاب دے جكيں كے اور اللين نيجے أناري كے زان يں برايك زنجرسے با ندھكر تھيستے ہوئے اس كے تفكانے ك طون سے جائيں گے ہوجتمی كا تھ كان اس كے اعمال كے مطابق ہو گائى كو ایک مستنے كى مسافت كے برابر تھ كان دیا جائے گا اس کی لمبائی اور چروائی اس طرح ہوگی۔ وال آگ على رہى ہو گی اور مون وى اس مگر مائے گا اور تعین كو انتبس لاتوں كى مسافت كے برابر منکا ذیلے گا بھر ای طرح ان کے شکانے نگ اور بھرٹے ہونے نٹروع ہوجائی گے تی کدان میں سے کسی کو ایک دن کی

مسافت کے برابر لمبا جوڑا ٹھکانہ دیا جائے گا جننا کسی کا تھکا نہ ہوگا اسی کے مطابی اسے عذاب دیا جائے گا کسی کو حیت لٹا کر عذاب دیا جائے گا۔ یہ تام دیا جائے گا۔ یہ تام دیا جائے گا۔ یہ تام متابات المل جنے گا کسی کو گھٹنوں کے بل جو کا کر اسی کی کو گارت کا میں کہ کسی کے گھٹنوں بک ایک بہتے گا کسی کے گھٹنوں بک ایک بہتے گا کسی کے گھٹنوں بک ایک بہتے گا کسی خوط کھا رہا ہو گا اور کھبی اس ازار جد سک ایک بہتے گا گا گا ان کو ستر ماہ کی مسافت کا اندازہ گہرائی بھی بیجوجیب وہ اپنے اپنے تھکانوں بر پہنچیں گے تو بیل کھائے گا اگر ان کو ستر ماہ کی مسافت کا اندازہ گہرائی بھی بینچا نے گا بھر جوب وہ اپنے اپنے ہو خون کے آنسورڈ بیں گے تو برایک کو اس کے سائق ملا دیا جائے گا دیا والے گا دیا میائی گا بھر جیب دو اپنے اپنے جوخون کے آنسورڈ بیں گے اور ان کے گائسورڈ بیں گئی تو جی پڑیں۔

شبطان کی بیزاری

بی اگر ملی الته علیه وسلم نے فر مایا بھر وہ سب اپنے شیطان سائھیوں کی طوف متوجہ ہوں گے قوشیطان کہیں گئے ہم نے تہبیں اس طرع گراہ کیا جس طرح ہم خود گراہ ہوئے اس کے بدشیطان نہا بت بلند آ واز سے کہے گا اسے اہل جہنم! بی شک اللہ تنافل نے تم سے سیا وعدہ فر مایا اس نے نہنس اپنی طرف) بلا یا لیکن تم نے قبول نہ کیا اور نہ ہی تم نے تصدیق کی .
اور میں نے تم سے وعدہ کیا جس کو میں نے پوٹرا نہ کیا اور مجھے تم پرکوئی زور نہ تھا البتہ یہ کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری با مان کی لہذا بھے ملامت نہ کر واپنے نفسوں کو ملامت کرونہ میں تمہاری فریا وکو پہنچ سکتا ہوں اور متم میرے فریا دریں ہو سکتے ہوتم نے احتر تنائی کو چھوڑ کر میری پُر جاکی آج بی اس کا انکار کرتا ہوں ۔

نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ ظالموں پر اللہ تعالی کی تعنیت ہے بینا نچاس وقت کمزود وگ ، تکر کرنے والوں پر اور متکبرین ، کمز وروں پر لعنت کری گے اور وہ اپنے شبیطان سا تھیوں بر لعنت کریں گے

اوروہ شیطان ان پر نمنت ہمیجیں گے بھرانیے نبیطان سا خبوں سے کہیں گے کاش ہمارے اور تمہادے درمیان مشرق و مزب متنی دوری ہوتی آج نم برترین ساتھی ہواور ونیا ہی تم نہا بت بڑے وزیر سے جب وہ اپنی جاعت کی طون و پھیارگے توایک دوم سے کہیں گے آؤجنم کے دارونوں سے سفارتی کی دینواست کری ممکن ہے وہ اپنے رب سے بماری شفاعت كري اور بم سے آج مذاب بلككيا جائے۔ نبى اكر صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا وہ اسى طرح عذاب ميں مبتلا ر بي كے تہے یہ بھی فر مایا کہ جنم کے داروغوں کو حواب دینے میں سے سال کاعرصہ کے گا بھرودان کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ بیگ كي تمارے ياس تمارے رسول روش ولائل كر نہيں آئے تے وہ تمام كبيں گے بال آئے تے نوشت كبيں گے وعا كرواوركا فرول كى دعا تر بيكارى، نبى اكرم على الله عليه وسلم نے فرايا جب وہ د تھيں سے كرموكل ان كو اتھا جواب نبي سے رب نومالک فرننے سے مدد طلب کریں گے اور کہیں گے اے الک اِسمارے لیے اپنے رب ے دما کیجئے تاکہ وہ تم پر موت كافيصاركروب بنانج مالك فرشته بقدرمدت دينان كوجراب نبين دے كا بعران كى طرف متوج بوكر كا موت كے فيصلے سے ليك تہمیں عرصہ دراز بک بہال رہنا ہوگا جب وہ دھیں گے کہ مالک فرشتے نے بھی ان کو اچا جواب نہیں دیا تر بارگاہِ خداوندی میں فریادکریں کے اوروش کریں گے اسے ہمارے دب ایمیں بیال سے نکال دے، اگریم دوبارہ گناہ کری تو ظالموں میں ہے ہولگے نبي اكرم على الشرعلية والم في و في الترتبال من سال كاوصر ال سے بات نبي فرائے كا اور منى ال كوكوئى ا چا جواب مليكا بجران كوفود جراب دے كا اور ان كوكتوں كى طرح وصلكارتے ہوئے جراب دے كاكمتم يہاں ذلبل ورسوار ہو اور مجمدسے كام مت كرو-نی اکرم صلی السطیر وسلم نے فر مایا جب وہ و مجیس سے کہ الشرنالی بھی ان بررح نہیں فرانا اور نہ بی کسی معلائی کمان جواب دیتا ہے تران یں سے بعض دور وں سے کہیں گے ہم خاب سے فریاد کری یا صرب ہمارے سے چنکا رانہیں ہمارے سے مذکری مفارضی ب اورنه بی کوئی ول موز دوست اگر ہم دوبارہ دنیا میں جائیں توسر ور تؤمنوں میں شامل ہول گے۔

پائی ملے گا جر چھلے ہوئے تا نبے کی طرح ہوگا اور چہروں کو جھڑن کر رکھ دسے گا۔ نبی اکرم صلی النزعلیہ وسلم نے ارتثا وفر مایا ہر روز ایل دوزخ پر ایک بہت بڑا بادل آئے کا جس کی مجلی چکنے سے ان کی اُنگسون کی : نائی میل جائے گی اس کی کوئٹ سے ان کی کمر ٹو طے عائے گی اور ایسا اندھیرا جیا ئے کا کہ وہ اپنے نگہبان فرضتوں کو بی وکچھنیں سکس کے بھر بادل ان سے تن طبہ وکر طبز آفازے کیے گا اے اہل دورت ایک تم چاہتے ہوکہ میں تم پر بارش برساؤں ؟ دوسب بر کسیں گے بھر بادل ان سے تا ما کھو پڑیاں جانا تورک کے مورسانے ، جھروا کی جس سے ان کا کھو پڑیاں جانا تورک ہوں گے جس سے ان کی کھو پڑیاں جانا تورک ہوں گا بھوا بھر ایم ہے کہ وختر کا دھودہ برسائے گا جو ان کے مورسانے ، جھروا کی جہنم خضنب ناک ہوگئی اور جہنم ہو کہ بھر ان کے اور ان کے درمیان موجیں پیدا ہوں گی، جہنم خضنب ناک ہوگئی اور جہنم ہو کہ بھر اسے گا جو ان کے درمیان موجیں پیدا ہوں گی، جہنم خضنب ناک ہوگئی اور جہنم ہو اور جہنم ہو الله ان ایم جہنم خون برمیا ہوگئی ہوں کے درمیان موجی ہوں جہنم خون برمیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوں کے درمیان موجی ہوں گئی اور جہنم ہو سے تک اور بیا ہو ان کو میں ان کو درمیان ان کو درمیان ہوگئی ہوگئی

نی اکرم ملی انٹر عبہ وسلانے ارتثاد فرمایا اگر مفرب میں جنہم کا ایک چوٹا سا دروازہ کھول دیا جائے تراس سے مغرب کے پہاڑ
پھل جائیں جس طرع تا با بھی تا ہے اور اگر اس کی کو ک چنگاری اُڑ کر مغرب میں جاگرے اور آدمی مشرق میں ہو تواس کا دوائع کھولنے گلے۔ ایل جہنم کا مرب سے بلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو اُگ کے بھڑتے پہنائے بائیں گے اور وہ اُگ کران کو اُگ کے بھڑتے پہنائے بائیں گے اور وہ اُگ کو ان کے کا فران کو تو کو گ ان کے قریب جائیں ہے وہ اُس کی تبعث سے اجہنم کی چٹان اور جاگریں گے اور ایک پخوسے گریں گے تو دوسرے بہر ما بھری گئیں گے اور اپنے اور ایک جائیں ہے تو دوسرے بہر ما بھری گئیں گے اور ایک بخوسے گریں گے تو دوسرے بہر ما بھری گئیں گے اور ایک بخوسے گریں گے تو دوسرے بہر ما بھری گئیں گئیں ہے تو دوسرے بہر ما بھری گئیں گئیں ہے اپنے اور ایک مطابق مذاب دیا جائے گا۔ ہم ان کے اعمال اور شرکا نے سے خدالی پناہ خوسے بھری بھری ہے۔ اپنے اور ایک مطابق مذاب دیا جائے گا۔ ہم ان کے اعمال اور شرکا نے سے خدالی پناہ جائے ہیں۔

بركارى كىسزا

نی اکرم ملی الشرور ملے نے فر مایا ہولوگ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کوشرمگا ہوں کے ساتھ دنیا کی مدت کا اغداز، دوکا دیاجا کے کا سٹی کا بھے جسم کھیل عائیں گئے اور صرف دُوسی باتی رہ عائیں گئی پھران کو آثارا جائے گا اور جدید جسم اور چراہے دیے جائیں گے ان میں سے ہرائیب کو دنیا کی مدت کا اغلاق ستر ہزار فرشتے کوشے مایل سکے بیال سمک کم ان کے جسم پھل عائیں گے اور رُوسی باتی رہ حائیں گئی یوان کا عذاب ہے۔

بحور کی سزا

بحد کا مذاب براو گاکراس کا ایک مفر کاٹ دیاجائے گا بھرنیاجم دیاجائے گا بداس کا مذاب ہو گا سربزار فرضت اس کاجم کاشنے کے بیے چھر بیاں سے کراس کی طرف بڑجیں گے۔

#### جھوٹے گوا ہوں کا عذاب

ده وگر جوجوئ گرای دینے بین ان کی زبانوں میں انکوٹ ڈال کر دی یا جائے گا بھران یم سے ہرانسان کوستر ہزار فرنستے کوڑے ماریں گے بیاں تک ان کے جم پھیل جائیں گے اور محن رُوسی اِن رہ جائیں گی۔ مستر کمین کا عدا ہے۔

منز کین کوجنے کے ناروں میں رکد کر بندکر دیا جائے گا ان بن سا بے بچیورا گے کے ناروں میں رکد کر بندکر دیا جائے گا۔ ان کا مناب زوگا وحوال ہوگا۔ ان میں سے ہرایک کا ہرگھڑی جسم تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کا مناب زوگا

ظالم اور تنكتبر لوكول كاعذاب

بی کرنے والے اور کی کے مندوتوں میں ڈال کر کے آگا دے جا ہیں گئے افلین کے مندوتوں میں ڈال کر کے آگا دے جا ہیں گئے افلین کے بیاری نیم کے میں سے ٹیلے ورجے میں رکھا جائے گا نیمی اکٹر علمہوسم نے فرایا ان میں سے مرانسان کو ہر گھڑی نا فرے قسم کا عذاب دیا عامے گا۔ ہردن ان کے ایک ہزارہم تبدیل ہو گئے۔ یہ ان کا عذاب ہوگا۔

### خيانت كرنبوالول كاعذاب

وہ لوگ جرفیانت کرتے ہیں ان کو ان کی خیانتوں کے ساتھ لایا جائے گا پھر ان کوجنم کے سمندر میں ڈالا جائے گا بھر کہا جائے گا غوطہ کھا دُاور ان چیزوں کو نکالوجن ہیں تھ نے خیانت کی ہے بیال تک کہ وہ سمندر کی نڈٹک چلے جائیں گے اور اس کی فنہ کوحرف اس کا خانق جائٹ ہے۔ نبی اکرم حلی اسٹر علیہ وسلم نے فرطایا جس فدر اسٹر تعالیٰ چاہے گا وہ اس میں غوطہ کھائیں گے بھرسانس بینے کے لیے اپنے نئر جام نکالیں گے تو ان میں سے مرایک کی طون سنٹر سنٹر سنٹر سنٹر سزار فرشتے جلدی جلدی جائیں گا موشتے کے پاس وہے کا گرز ہو گا وہ اسے اس سے سرپر ماہیں گے وہ تبدیثہ اس عذاب ہیں متلا رہیں گے۔

# دائمی عذاب

بی اگر م سلی الٹر ملی بر بر بلی نے ارتفاد فر بایا الٹر تنائی نے اہل جنہ کے بارے میں فیصلہ فرایا ہے کہ وہ اس میں کئی اخفاب ہوں گے استہ برہے کہ ایک، حقنب (زمانہ) استی ہزار سال کا ہوگا اور ایک سال تین سوسا مٹھ دن کا اور ایک دن و نیوی ہزار سالوں کے برابر ہوگا ہیں جہنمیتوں کے بیے ہلاکت ہے ان چبروں کے بیے ہلاکت ہے جواد با میں اسورج کی گری برواشت نہیں کرسکتے متے مگر جنہ کی آگ میں ان کو مبلنا پڑے گا۔ ان میروں کے بیے ہلاکت ہے جواد با میں) سورج کی گری برواشت نہیں کرسکتے متے مگر جنہ کی آگ میں ان کو مبلنا پڑے گا۔ ان میروں کے بیے ہلاکت ہے جو درو مر پر صبر نہیں کرسکتے متے ترکیعے ہوگا جب ان پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ ان آنھوں کے بیے ہلاکت ہے جو اس میں میں کہ سے بھر اس میں میں کہ سور ہیں کرسکتی میں ۔

ان کانرں کے بیے بلاکتے بو فوٹگوار ما تیں من کر لذت ما صل کرتے سے جب ان سے آگ کے شطے نکیں گے۔ ان

تخنوں کے بیے ہاکت ہے جربر اُر مؤتلی ناگرادا نہیں کرتے نے جب آگ ان کر کھائے گا۔ ان گرونوں کے بیے ہاکت ہے جور درب صربہی کرتی بغیں جب ان ہی طوق ڈانے جا ہی گئے۔ ان کھالوں کے بیے ہاکت ہے ہو کھر درا لباس پیننا ہر داشت نہیں کرتی تغییں جب ان کوآگ کا نہایت کھر ورا، بر بر وار لباس پینا یا مبائے گا۔ ہلاکت ہے ان پیٹوں کے بیے جرممونی تعلیف نہیں برواشت کرسکتے نے جب سعنت گرم پانی سے مفور پڑکھا نا بڑے گا جوان کی آنتوں کو کاٹ کرر کھ دے گاان قدموں کے لیے ہلاکت ہے جوننگا رہنا ہر داشت نہیں کرسکتے ہتے جب ان میں آگ کی جونی پہنا ئی جائے گی بیس ایل جہنم کے بیے طرح طرح کے مذاب سے ہلاکت ہے۔ یا اللہ اس معلم عظیم اور اپنے ضنی عام کے وسیدسے ہمیں ان توگوں میں نہ کرنا۔ برکی صراط بار کرنا اور رحمدت خداوندی

قدم کا فاصلے باللہ! من تبری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں مجھے در وازے سے داخل کر دے میں اور کھ نہیں ماگانا میکی بنت کے دروانے کومیرے اوج بنمیرں کے درمیان آرم باوے ناکہ میں اس کی آواز بدسنوں اور ہندووز حیول کود کھیوں حضور علیہ اسلام نے فرایا پھراسٹر فعالیٰ کی طرف سے دی فرشتہ اس کے پاس آھے گا اور کھے گا اے انسان اِٹوکس قدر جھو ٹاہے کیا ٹوکنے نہیں کہا تھا کہ اس کے علاق کجینیں ما نگوں گانی اکر مسلی الترعلیہ وسم نے فر ایا وہ تم کھا کر کھے گامجھے اپنے رب کی تنم اس کے علاوہ کجی نہیں ما نگوں گافزشتہ اسے انتاہے کو کر دروازے سے داخل کر وے گا بھر فرشنہ بارگاہ خدا وندی میں چلا جائے گا جفور علیہ اسلام نے فرایا وہ شخص بنت ي ابنے وائي إين اورما نے ايك سال كامها نت كك ديھے كا تواسے درختوں اور تعبلول كے سواكج نظر نہيں آئے كا۔ اس كے اور قربى ورفون كے ورميان ايك قدم كا فاصلہ ہو كا-صور عليه اسلام نے فر مايا و و تخف اس كى طوف و يجے كا زاس كى جُرا سونے كى بنیاں سفید ماندی کی اور بتے نہا بت نوبھورت زبورات کی طرح ہوں گے اس کے میل مکھن سے زیادہ زم شہدے زبادہ نثیری اور كمتورى سے زیادہ توشیروار ہوں گے نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ شف پر د کھی کر حمران رہ جائے گا اور کیے گا اے میرے رب انگے نے مجھے جنبے سے نجان وی اور جنت کے وروازے سے وائل کیا تجہ پر مرقم کااحمان کیا اب میرے اوراس ورخت کے ورمیان ایک قدم كا فاصله ب بن اس كے سواا وركي نہيں ما بكنا۔ رسول اكر مسلى التّر عليه وسلم نے فر ما يا بحراس كے باس وه فرشتہ آكر كے كا اے التّح ال تُركن قد هوا بي كارن في نبيل كها تفاكم ريد كجي نبيل ما في كالجفي براكيا كريم والخاب تيري قم كها ساكي بجي شرم نبي أتى بي اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ اس کا انتہ بی فرکر قریب کی منزل میں سے جائے گا پنانچہ وہ دیجے کا کر اس کے سلسنے موتوں کا ایک عل ہے جرابک سال کی مسافت کے بابرکشادہ ہے نبی اکرم سی الشرعاب وسل نے فرمایا جب وہ وہاں جائے گاتو اپنے سامنے البی عبر ویکھے لاگویا وہ مل ادر ج کھیا اس کے اردگروہے محض ایک فواب ہے جب اس کی طرف ویکے گاتر اپنے آپ کو تابُر می نہیں رکھ سکے گا اور کے گا ا عصرے رب! می تھے سے اس منزل کا سوال کرتا ہو ل اور کھر تنہیں ما تگوں گا۔ نبی اکرم صلی الشرطليروسم نے فرماياس وفت اس کے پاس فرشتہ آئے گا در کھے گا ہے انسان اکی تُرُف اپنے رب کی تعم نہیں کھائی تھی ؛ اے انسان او کس فدر جھڑ اسے بیمنزل تیری ہے جب وال جائے گا تواپنے مانے وہ منظر دیجے گا کہ گریا یمزل اس کے مقابلے میں ایک خواب وخیال سے بعضور علیانسلام نے فرمایا وہ کھے ا عمرے رب میں تجد سے اس منزل کا موال کرتا ہوں آپ نے فر مایا پھر فرشند آ کر کھے گا اے انسان الجھے کیا ہوا تواہناو عدہ پرانیں کو تاکیا تونے نہیں کہا تنا کہ اس کے علاوہ کچے نہیں مانے کا فرشتہ اسے طامت نہیں کرے کا کیز کروہ لیس سرکے کا کم بنت مے عباب کو دیکھ کر وہ اپنے آپ برز فالونہیں پاسکنا۔ فرشتہ کہے گا وہ نیراہے نبی اگر ملی اللہ علبہ دسلم نے فر مایا احیا مک اس کے اسے ایک اور مزل ہو گی گر بااس کے ہاس جننے مقالت ہیں سب ایک خواب وخیال ہیں۔ وہ خاص ہو مائے گا اور کھے کہ نہیں عے گا۔ نبی کریسل الله علیہ والم نے فر الماس وقت فرشتہ اسے کھے گا جھے کیا ہوا کہ اپنے رب سے سوال نہیں کرتا۔ وہ کھے گا اے بیرے مروار اِفسم بخدا! میں نے اپنے رب کی آئی بار تھے کھا اُن کہ اب قد گلتا ہے اور اس سے اس قدرسوال کیے ہیں کماب شرم آتی ہے نبی اگر مسی الشرعلیہ وسم نے ارشا دفر مایا اللہ نما لی فرمائے گا کمیا بھے ب ندنہیں کر میں تیرے میے دنیاکو جمع کر دوں اس دن سے ہے کر جب بی نے ائسے بریا کیا ہے اس دن تک جب میں نے اسے فٹاکیا بھر بئی اسے تیرے بیے دس گٹا کر دوں۔ رسول اکرم سی الشرنلیہ وکم نے فر مایاس پروہ من کے گا اے میرے رب الوسمجے سے استہزاد فرمار کا سے عال کو تورب العالمین ہے۔ آپ نے فر مایا الله تعالیٰ اس عة مائے كا ميں ايماكر مكنا أول تو يو كھي مائك مائك ، وہ تخص كے كا عير ب رب بھے وكوں كے ساتھ الاوے -آپ نے فر مایا پیم فرشتہ آگر اُے اُخت پکڑے گا اور جنت بیں ہے جائے گا تووہ ایک ایسی چیز دیکھے گا کہ گویا اس کی مانندائن

نے کوئی چیز نہیں ویکی چنا کچہودہ سجدے ہیں گر رہے گا اور بجدے کا مالت میں کہے گائے شک میرے رب مزوم ن نے مجہ پر علوہ نمانی فرمائی ہے۔ فرشتہ کیے گامرائفا ین نیراگھرہ اور بزنیراسب سے ادنیٰ مکان ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ کہے گا اگر الته تعالى ميرى نظرى حفاظت فرز ما نا تو اس محل كے فركسے ميرى بينانى على جاتى۔ أب نے فرمايا پھروہ اس محل ميں اركے كافوا يك أدى ہے اس کی ملاقات ہوجائے گی جب وہ اس کے چہرے اور نباس کو دیکھے گا توجیران ہوجائے گا مجھے گا شاید بیکوئی فرشتہ ہے۔ دہ شخص اس کے باس اگر کیے گا" انسلام علیکم ورحمۃ العثر وہر کا نہ" اب آپ کے اُنے کا وفت ہوا وہ سلام کا جواب وینے کے بعد پر چے گا اے اللہ کے بندے اِنو کون ہے ؟ وہ کہے گا میں تیرا کا فظ ہوں اور میں اس عمارت پر مقرر ہوں اور تیرے بیے میرے جیسے ہزار محافظ ہیں ۔ ان میں سے ہرایک تیرے محلات میں سے ایک محل بریقررہے اور تیرے لیے ایک سزار کول ہیں۔ ہر على مين بزار خادم بين اور حُور مين مي سے ايك زوج سے بى اكر ملى الله عليه وسلم نے فريا بجروه اپنے اس محل ميں داخل ہو جائے گاتھ سفیرموتیوں سے بنا ہوا ایک قبر و بھے گاجس کے اغراب مکان ہوں گے ہرمکان کے سنز در دانے ہوں گے ہر در دانے بی تزیل کاایک قبر ہوگا وہ ان فبڑک سے داخل ہو گا اور ان کو کھو ہے گا اس سے پہلے اسٹر تنا لی کی مخلوق میں سے کسی نے اس کونہیں کھولا ہوگا اس فنبُ کے درمیان سرخ مؤتیوں کا ایک فنبہ او کا جس کی لمبائی سنز کا تف کے برابر ہو گی اور اس کے سنز وروازے ہوں گے ان میں سے بردروازہ مرخ موتی کی طرف پنجائے گا۔ اس کی لمبائی مجی اتنی ہی ہوگی اس کے مجی ستروروازے ہوں گے کسی جرم کا ریک دوسرے جوہر کے رنگ سے ملت نہیں ہوگا۔ ہر جو ہر بیل طور تیں عودی تخت اور دوسرے تخت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی الشرعليه وسلم نے فر مایا جب وہ وہاں داخل ہو گا تو تورسین سے بیوی بائے گا وہ اے سلم کوے گی اور برسلام کا بواب وے کا بھر حران ہو کر کھڑا رہے گا۔ وہ کھے گی اب وقت آ چکاہے کرتم ہمارا دیدارکرو میں نتہاری بیوی ہوں ۔ نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے فروایا وہ آ پناچہرہ اس کے چہرے میں دیکھے گاجس طرح تم میں سے کوئی اپنا چہرہ کیٹنے میں دیمیتا ہے مینی وہ اس قدرسے بنہ جمیلہ ہوگی اور اس کاجیرہ نہایت سان وشفان ہوگا وہ دیجھے کا کہ اس مورت برمنز کے امانس) بی مرحد متر زنگوں برشتل ہے ہرزیک دوسرے سے جاہدہ اس کی بنڈل کے مغر کو باہر سے و کمیوے کا ورجب وہ اس سے گاہ ہٹانے کے بعد دیکھے گا تو اس کی نگاہ میں مورث كالمس ستركن بره مائے كا۔ وہ حوراس موسك بي اورم وحور كے بيے شينے كى طرح ہو كا۔ داوى كيتے بي ان بي سے بمل كے یمن موسائد دروازے ہونگے اور ہروروازے پر موتبول ، یا قرت اور جوابرات کے تین سوسا عدیقے ہونگے ہرننے کا رجگ الک ہوگا جب وہ محل کی جیت پر جائے گا توزین کے برابرے اپنا مک نظرائے گا درجیب وہ اس میں چلے گا تو اپنی ملیت میں ایک سوسال چلے گا وہ کسی چیز مک پہنچ نہیں سکے گا امینزان سب کو دیجھے گا۔ فرنشنے اس کے محلات میں ہرور وانسے سے سلامتی اور ا بنے رب کی طرف سے تخالف کے مافقہ داخل ہو نگے۔ ایک فرشتے کے پاس جر تخالف ہو نگے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہونگے مرصیح فرفتنے سے سلام کریں گے اور ان کے پاس تحف ہو بھے اور اس کی تصدیق اللہ نتالیٰ کی کتاب ہیں بدل ہے اورز نتے ال پرم دروازے سے وافل ہونگے (اور کبیں گے) وَالْمُلَاكِكُةُ يَنْ خُلُونَ عَلَيْهِ مُ رَّمِنَ كُلِ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُوْ بِهَا صَبَرُتُ مِ تم برسامی ہو اس کا بدار ہوتم نے (دنیا میں) صبر کیا لیس اخرے کا گھر كيا بى اجياب. فَنِعُ عَفْبِيَ الدَّارِ-نیز ارشاد فداوندی ہے۔ ان کے لیے اس یں سبع وشام رزق ہو گا۔ وَلَهُ وُرِدُ تَهُ وَيَهُا بِكُرُةً وَتَعَيْنًا

Paradininini ni kate

می اکرم سلی الشرعلیب وسلم نے زیابات اس تخر کومکین کے نام سے میکاریں کے کیونکر ان کے مکانات اس کی منزل اعلیٰ بمنظ ادراس ممكن كے كالے كے اى ہزار فادم مقر ہونگے جب اسے كمانے كى فرائن ہو كى قرب الى كے بيمران با قرت کاوستر خوان بچیائی کے جس میں زرو رنگ کے یاقت جوسے ہونگے اوراس کے اروگروم دارید، یاقت اوروم و ہو لگے اس کے پائے موارید کے ہونگے اس کی ایک مادب بیں میل کی ہوگی نبی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اس دستر توان بر اس فن کے بیان قم کے کا فے بیٹے جائی کے اور اس کے سامنے ای فاقع مام اور کے ہزمادم کے باعث میں ایک پالد كا درايك پال يانى كا بوگاايك بياك من جركها نا بوگا وه دوم سے بن نبي بوگا درايك بيا لے مي جريانى بوگا وہ دورے میں نہیں ہو گا۔ پہلے کھانے کی لذت ہڑی کھانے کی طرح اور آخری کھانے کی لذت پہلے کی طرح محسوس کرے ا وہ کھانے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہول کے اور وہ ہرنگ کے کھانے ہی سے کھاتے گا۔ جب اسکے سامنے سے کھا نار سایا جائے گا وجوعادم می اس کے سامنے ہوگا وہ اس کھانے اور یا نی سے صتر یائے گا اعلی ورہے ک منتی اس کی زیارت کریں گے اور وہ ان کی زیارت نہیں کرسکے گا۔ بندم تبہ جنتبول میں سے ہرایک کی صوبت بن آٹھ لاکھ خاکم ہوں گے۔ ہرفادم کے اپنے ہی ایک پالہ ہوگا اور ہر بیا ہے ہی الگ تم کا کھا نا ہوگا وہ ہر زنگ کے کھانے سے ہرہ درہوگا اورجب اس كے سامنے سے كانا الله ا جا كا قربرخادم كو اس كوانے اور بانى سے صد ملے كا . ان بن سے سرادى کے بیے بہتر (4) بیریاں وروق اور دو بیریاں انسانوں بی سے ہر تھی۔ ان بی سے ہر بیری کے بیے بیریا تون کائل ہوگا جی ہی سرح یا قرت بھوے ہوں کے ان ہی سز ہزار تخت پیش ہوں کے برنخن بیش کے بیے مردارید کا ایک قتیہ ہوگا ہر بری پرستر ہزاد ماس ہونے اور ہر ماس کے ستر ہزادی ہوں کے کوئی ماس دورے کے شابہ ہو کا ہم بری کی خود بات کے لیے اس کے سامنے ایک ہزار اور ٹری کوئی اورسز ہزار اور ٹریاں اس کی عبس کے لیے ہوں گی۔ سروٹری اینے کام می شغل ہو گی جب کھانااس کے قریب، او گانداس کے سامنے ستر ہزار دندیاں کھڑی ہوں گی ہردندی کے ابھی ایک بیار کھانے کا اور ایک پالہ یانی کا بوگا ہر بیا ہے کا کھا نا اور یانی دورے سے مخلف ہوگا۔ بی اکرم صلی الشرطيروم نے مربابادہ مخس ایک دوسر سے عل واسے ملاقات) کا آرزدمند ہوگا جس سے دنیا می عن رضائے خدا وندی کے لیے عجب کرتا تفادد کے کاکاش مجھے علم ہوتا کرمیرے فلاں بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوا فینی اسے ڈر ہوگا کہ کہیں اللہ نعال نے اسے بلاک نے كروبا بود الله تنانیاس كے ول كى بات كومانتے ہوئے فرشتوں كوسكم دے كاكربرے اس بے جان كے جان كے با ہے ماؤ۔ فرشتراس کے باس ایک بڑی او ہٹن ہے کہ اُسے کا جس پر نور کے ندوں سے بنا ہوا کجاوہ ہو گا۔ نبی اکم صلی الشواليہ وسم نے فرطابوہ اے سلام کے گا تو وہ سلام کا بواب دے گا اور کے گا اُسٹ سوار ہواور اپنے بھائی کی طرت ما یصنور علیرانسلام ن فرایاده ای پردار بوکر جات میں ایک ہزار مال کی مسافت انتی در میں طے کرے گا جنی در میں تم میں سے کوئی ایک اونتنی پر سوار ہوکر نیمن مبل جلے۔ نبی اکرم علی اللہ علبہ وسلم نے فر مایا وہ براستر طے کرتے ہوئے ابنے بھائی کے مکان پر پہنچے کا اوراسے ملا کے کا دواس کو سلام کا بواب دیکا اور فوکنٹ آ مریہ کے گا نبی ارض کا استر علیہ وہ مے نے اور کے گا اے میرے بعائی و کہاں تھا یہ تیرے بارے می توفر وہ ہوگیا تھا۔ صور علیدانسلام نے فر بابا وہ دونوں ایک، دوسرے سے معانقہ کر بی مے بمركبي كالشرتاك كم يع حدب سي سي مل وياده التي بلندا والتهدينا لاك عدد أناء أن كرران ان ال الم اس وقت الشدتعال ال على المع من برواع له وقت بس بكيدها وروال كاونت بالنواج عداد المرتبي من ويتره والدر بك فينس والمراس عدوم وركا

اے ہمارے رب اہمیں بیال اکمٹار سے وے نبی کرم علی النظیر دم نے فر بایا اللہ تمانی اس ورجہ جنت کو ان وونول کی مجلس قرار دے گا۔ یہ مجلس ایک ایسے خیر میں ہوگی بس کے اردگر دم وارید اور یا فریت ہمر ں گے۔ ان کی بیویوں کے بیے اس کے علاوہ مزل ہوگی ۔ نبی کریم صلی الشرعلبروسلم نے فر بابا وہ بیتین سے کھائیں سے اور نفع اٹھائیں سے ۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے انتا فر ایاان بی سے ایک آدی نقرانقا کر اپنے مزمی ڈارے کا بھراس کے ول میں دوسرے کھانے کاخیال پیلا ہوگا تر وہی نقر اس کھانے کی سکل اختیار کریے کا جس کی اسے نمنا ہوگی نبی اکرم سکل اللہ علیہ وسلم کی ندم ہت میں عرض کیا گیایا وسول النثر! حبست کی زمین کیاہے ؟ آپ نے فر مایا وہ جا ندی کے سفید بھر بیں جر عموار بج سے بیل ۔ اس کی مٹی کستوری اور اس کی ربت زعفران ہو گی۔ اس کی دیواریں مواریکہ ، یا قوت ، سونا اور جاندی ہے ہونگی۔ اس زمین کا باہر اندرے اور اندر باہر سے نظرآئے گا۔ منت بي كونى على البيانيين جن كابا مراندرسے اور اندر با مرسے نظرنه أنا بور مرفنني كالبائ تبينداور جا ور بوگى اور البيالاس ہو گا ہور کٹ ہوا ہو گا اور نہ ہی سل ہوا۔ سر پر توتوں کا تاج پہنے ہوئے ہو گاجس کے اُر د کر دموتی یافزت اور زمرجد جڑے ہر نگے اس کے بال سونے کی دومیٹریاں ہونگی اس کے گلے ہیں سونے کا اُرہو کا بس میں موتی اور سبز یا قریت برط ا ہو گیا۔ ہر جنتی مرد کے اپنے میں تیں نگل ہوں گے ایک منگل ہونے کا دوسرا جاندی کا اور سببرا مزبوں کا موکا تاج کے نیجے موتبول اور یا تی کے کیے ۔ کے ہوں کے وہ اپنے ان فکر ل کے اور دیاج پہنیں گے اور دیاج کے اور استیرن اور مبرریشم مرکا سے فرش بریکید مگاہے ہوں گے جن کے استر استبرق سے ہوں گے اور ان کا طاہر منقش فربسورت ہو گا۔ ان کے تخت سرخ باتوت اور ہر تن کے یائے موتوں سے بنی ہوں کے مخت پر ایک ہزار بچھنے ہوں گے اور ہر مجبونے میں سزرنگ ہوں گے۔ کوئی بچیونا دوسرے بچیونے سے منا جنانہ بوگا مرتحنت کے سامنے سز ہزار فالیجے ہوں کے ادر ہر ناکیجے میں منزر تک ہوں گے کوئی کالیم دوسرے کے مثابہ نہ ہو گا برتخنت کی دائیں جا نب سز نرار کرسیاں ہوں گی اور این طون جی ای طرح مو کا کوئی کری وومری کسی کا بخ شکل نه بوگی \_

جنتيول كاقد

نی اکر صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمام اوئی واعلی منتی صفرن اُدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے۔ اور آپ کا قدمبارک سنز ہاتھ ننا۔ منتی جوال ہے رکیش ہو بھے آنھوں ہی سرمر مگا ہوگا۔ ان کے بال طرح کی ہونگے اور ان کی عور تیں مجی ایب ہی طرح کی ہوں گی۔

# جنتيول كى يضامندى

بی اکرم میل السر ملیہ وسلم نے و ملیاجب برسب کچے ہوجائے گا تو جند میں ایک منا دی آ طاز وے گا اور ہراد فا واعلیٰ اس کی اُواز سے گا وہ کچے گا اسے اہل جنت اِکیاتم اپنے ٹھکا نوں پر نوش ہو وہ سب کہیں گے ہیں السّر کی قسم اِسے شک السّر ان سے نے بمیں عزمت والی حکروی ہم اس سے بھڑا یا اسے بدن نہیں چاہئے۔ ہم اپنے رب کے پڑوی ہیں اُصی بی ۔ اسے السّران مے تیرے منا دی کوشنا اور بچائی کے سابھ اسے فیول کیا۔

#### الشرتعالي كادمار

وَالرُّوحِ ثَبَادَكُتُ وَتَعُاكُيْتُ أَرِبَا

يا الله! بم تيرا ويلاركرني كينوام شمند بن بمين اپنا ويلاكلا وے تيرے نزديك بمالاسب ببتر تواب ين ب اس وقت الله تعالیٰ اس جنت کر جہاں اس کی مزل اور مجلس ہے رجس طرح اس کے شایان شان ہے) کوظم دے گا اور بر جنت دارانسلام کہلاتی ہے۔ اسٹرتان فرمائے گا ہے جنت اپنے آپ کو اُراستہ کر اور مزین کر کے میرے بندوں ک زیارت کے بیے تیار ہو جا۔ وہ محم خدا وندی کے کمان بورے ہونے سے پہلے سی کر اطاعت کرے کی مزّی ہو كروبالرضاوندى كرنے والوں كے بيے تيار موجائے كى۔اس وقت الله تنا ان ايک فرننے كو علم دے كا كرمبرے بندوں كوميرى زيارت كے بيے بلاؤنى اكر ملى الله عليه وسلم نے فر ابا وہ فرشتر اپنے رب کے پاس سے آ كر بندا ورشيري أواز ہے پکارے کا کہے گا سے بل مزت لمعاللہ کے دوستر! اپنے رب کی زبارت کرو۔ صور طلیرانسلام نے فر ایا اس کی آواد کو ہرا دنی ا وراعلی سنے گا وہ او نٹوں اور ترکی کھوڑوں برسوار ہوکر سفیکستوری اور زروزعفران کے ٹیلوں کے سائے ہیں جلیں گئے۔ وروازے کے پاس ماکرسلام کریں گئے ان کا سلام اس طرح ہوگا " ہم پر ہمانے رب کی طوف سے سلام ہو؟ وہ اماز ت طلب كري گے توان كر امازت و كائے كى وہ الاوہ كرتے ، ہوئے دروازے سے داخل ہو مائيك كے اس وقت عرش کے بیجے سے مثیرہ نامی بڑا چھے گی جس سے کستوری اور زعفران کے شیلے اُڈھا ٹی گے اور خبارین کر ان کے گریاؤں سرول اور کیروں پر کریں گے وہ اندر وافل ہو بھے اور اللہ تعالی کے ع تس وکری پر درخ ال نور د بھیں کے بیکن اسمی ال بر تنبل بس او ك ده كس ك-: سُبُحًا نَكَ تُبُنَا تُكُونُنُ رَبُنَا لَكُلُونُكَ إِلْكُلُا يُكَةِ

تر پاک ہے اے ہمارے رب! مرمیب سے پاک فرشتوں اورجر سي عليه السلام كارب تربركن والا لمندو بالاسب . بمين

و که ایم تری زیارت کریں۔

نَشْظُرُ عَلَيْكَ -نبی اکر م ملی استر ملیہ وسلم نے فر بایاس وقت اللہ تنالی نور کے پر دوں کوئلم و میکا کم مجھے وقد ہو جا کو بنیانچہ پر دے ہشنے خروع ہو جا بی تھے بیاں یک کرستر ہر وے الگ ہوجائیں کے بریدرہ دورے پر دے سے ستر گنا زیادہ فرکانی ہوگا اللہ تال ان پر اپنے فور کی بخی فرمائے کا جب مک الله تفائی جا ہے کا وہ سجدہ ریز رہی گے وہ سجدے کی حالت ہی کہیں گے۔ تو پاک ہے ترے سے عیش میش مدوسی و انے میں شُبُعُانَكَ لَكُ الْحَمْثُ وَالتَّبِيكُ أَبُدًا جنم سے نیات وی اور مم کو مجنت میں وافل کیا۔ بس کیا جا اجا ٱنْجَيْنَنَا مِنَ التَّارِ وَ أَدْ خَلْتَنَا الْجَنْتَ مکان ہے ہم مجھ سے مل طور پر را منی ہوئے ہی قرع سے نَنِعُوالدَّارُ رَضِيْنًا عَنْكَ الرِّمْنَاءُ كُلُهُ فَارْضِ عَنَّا -

الترتبالي فرمائے كايئ تم مے مكل طور ير رائى بول برغمل كا وقت بنيں ملكر برتروتازگ اور فعت كا وقت ب مجد سے اسم المنبي عطارون عيد تناكرو كري تنبي زياده وول ني الرصلي الترعليه وسلم نے فريا وه كلام ي بغير رول سے) تمناكرين وداس بات کی تمناکریں مے کرانٹر تنالی نے جرکھیوال کوطافر مایا وہ دائمی اور اسٹر تنالی فرائیگا بیں نے جرکھینہیں دیا وہ ہمیشہ رہے گا اوراس کی طرح مزید مطاکروں گا۔ آپ نے فر مایا بھر وہ بجیر کہتے ہوئے اپنے سروں کو اُٹھا بھی لیکن اللہ تعالے

ننبنة الطالبين الروو کے فور کی نشرت کے باعث اس کی طرف آنکھ نہیں اُٹھا سکیں گے اس مبلس کا نام" رب انعالین کے مرتش کا مشرقی قبر " ہوگا۔ الله تفال ان سے فرمائے گا ہے میرے بندو!میرے ہمالو!میرے برگزیدہ اورمنتخب توگومیرے دوستو امیری بہتری گوق ادرمیرے اطاعت گذار د انہیں نوٹی ہو اچانک و تھیں گے کہ اللہ تعالیے کے بوش کے سامنے فرکے منر ہونے۔ ان منبول کے ر ب ور کا کرسیاں کرسیوں کے قریب کھونے ، مجھونوں کے قریب مجھونوں کے قریب ناکیجے ہو گئے۔ نی اکرم صلی الند علیه وسلم نے فر بایا اللہ تھا فی فرمانے کا اپن عزت کی مجلهول پر بیٹھو ، بیس رسل مرام ملیہم اسلام آگے بڑھ کر ان منبروں پر بیٹیں گے پھرانبیار علیہم اسلام آگے بڑھیں گے اور ان کرسیوں پر بیٹھیں گے اس کے بیٹ علی واکے بڑھ کوان عالیوں ر بیٹیں گئے نبی کر ملی اللہ علیہ والم نے فر مایا ان کے بیے فور کے درم نوان بجیائے ما بیس کے ہروس نوان برستر رنگ ہونگے ادر معمر واربد ادریا قرب سے مص ہوں کے اللہ نمالی خدام سے قرما شیگا ان کو کھا ناکھلاؤ چنانچران کے بیے ہروسز خوان پروتیوں اور یا قرت کے سزمزار پالے رکھے جائی گے ہم .. یاہے میں سزنم کے کھانے ہوں گے نبی اکرم ملی اسٹ مبيدة م في الله تنا في ذمائ و المعاد مير بندو إلحادُ رجنا لي من قدر الفرتناك جاسع كا ده اس سع كا بن مك اس دفت دہ ایک دسرے سے کہیں گے اس کھانے کے مقابلے میں ہما لکھا ناتر محن خیال ہے۔ اللہ تفافی ضرامے گا میرے بندول کو پائی پاؤ سفور ملیہ انسان سے فر ایا وہ ان کے پاس پانی الا ٹین کے اور وہ پانی پی کر ایک ووسرے سے كبيل كان يان كي منابع بي بها دا يان تومل خواب وخيال ب بهرانترتالي خدام سے فرمائے كاتم نے ان كركھا نا كھلايا يانى بلا بااب ال كوصل كملاك ، صنوعليد السلام نے فر مايا وہ ميل بيكم أئيل كے جنتى ال مجلول ميں سے كما نے كے بعد ايك دوسر ب ہے کہیں گے اس کے مقابلے یں ہمارے عیل تو محن خواب و زیال ہیں بھرانٹرنتا کی فرملے گاتم نے ان کو کھا ناکھلایا بھل کھی پانی پایا، اب ان کو باس اورز بردات بہناؤ۔ آپ نے وز مایا پھروہ ان کے پاس باس اورز بردات کے کر آ بٹی گے اور ان کو بہنائی گے اس دفت بھی دہ ایک دوسر سے کہیں گے اس کے مقابلے میں ہما دالیاس اور زبور محن نواب خیال ہے۔ بی اکم صلی الشرطیر وسلم نے فرایادہ ای حالت بی کرسیوں پر بیٹے ہوں گے کہ الشرتعالی عرش کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا بھیجے گا وہ وش کے بیجے سے بون سے بھی زیادہ سفید کمتری اور کا فرر لائے کی جونبار کی طرح ان کے کیٹروں ،مروں اور گریبانوں کو غبار آلود کر کے نوشبر دار بنامے گی پھر باتی ائدہ کھانے سمیت در خوان اُٹھا لیے جا کی گے۔ نبى اكرم ملى الشرطير والم نے فرمايا الله تفالے ان سے فرمائے گا اب مجھ سے مانگو ميں تہميں عطا كروں اور مجھ سے تناكرو یں تہیں زیادہ ووں صورظیر اسلام نے فرمایا وہ سب کہیں گئے اے اللہ ہمارے رب! ہم تیری رضا کے طالب ہی اللہ تعالیٰ رائے گا ہے میرے بنروا میں تم سے رافی ہوں۔ نی اکرم علی اللہ وسلم نے فرایا بھروہ جمبروتسکیے کے ساتھ اللہ تنا بے ا وقت ہے۔ بی اکر ملی الله علیہ ولم نے فر مایا وہ اپنے سروں کو اٹھا بھی گے آوان کے چرے نوروبانی سے درخشاں وں کے استران زائے گا پنے محافر بان ماؤاپ نے در با وہ اپنے دب کے باس سے اہرا بن مح تران کے نام سوار بول کے جافر کیے موجود ہوں گے۔ ان بی سے برایک اپنے اونٹ اورز کی موڑے برسوار ہو کا اور اس کیا تھ سے برار ملام ای قیم کی سوار برل پرموار ہوں گے۔ بس ان بی سے بوچاہے گا اپنے گھر کی طرف جے گا بھراس کے سات یا تی تام نلام می ال برب کے بہاں تک کروہ اس محل میں آسے گاجی کا وہ ارا دہ کرے گا۔ بی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب

e or overland that buildings

وہ اپنے علی میں آگر اپنی بیوی کے پاس جلٹ کا تو وہ کھڑی ہو کھر اسے خوش آمدید کہے گی اور کہے گی اسے میرے جوب ا تومیرے پاس کومن وجال، نور ، مباس، خوشیر اور زیور کے ساتھ آیا ہے حالا بحر مجب مجبل ہوتے وقت تہارے اوپر بر پینزیں دفقیں نبی اکر م ملی الشرطیر وسلم نے فر بایا اس وقت الشرقالی کا طرف سے ایک فرشتہ بنداً وازسے پکالت نے ہوئے کے کا اے اہل جنت اِنم ہمیشداسی طرح رہوگے، ہمتیں تا زہ تازہ نمیس دی جائیں گی مبی اگر ملی الشرطیر وسلم نے فر مایا فرشتے ان پر ہم ورواز سے سے یہ کہتے ہوئے واضل ہموں کے ستم پر صبر کے باعث سلائی ہمو آخرت کا گھر کھنا اچھا ہے بیشک تہا دارب تم پر سلام بھیجنا ہے ۔ ان کے پاس کھا نے ، پانی ، لباس اور زیورات ہموں گے۔

بنت کے درجات

نبی اکرم ملی التر علیرد ملم نے ارشا و فر مایا جنت کے سو درجے ہی ہر دو درجوں کے درمیان ایک امیر ہوگا اہل جنت اس کی نفیلیت اورم داری کوسلیمریں کے اورجنت میں مفید کستوری اور زر در عفران کے بیار ہوں گے جب وہ کھانا کھا بی گ ترکستوری سے زیادہ خوشیو دار ڈکارلیں سے اور جب پانی بیٹیں کے تران کے جبروں سے کستوری میکے گی افیس تفائے ماجت اور پیٹاب کی مزورت نہ ہوگی ، نظر کیس کے اور نہ ناک سے یانی آئے گانہ بیار ہوں کے اور نہ وردم بو کار بی اکرمنی الله علبہ وسلم نے فر ما با بحنت کے بلندم تنبرا ورکم م تبریوک میاشت کے وفت کیا ناکھائیں سے بھرود گھڑ یال اُرام کرہا ادر دو گھریاں ما قات کریں گے جار گھڑیاں اپنے فائن کی بزرگی بیان کریں گے اور دو گھڑیاں ایک دوسرے کی زیارت كري كے بعنت مي ون اور مات مى بور كے اور مات كى سيائى دن سے ستر ك نيا دہ سفيد مو كى - نبى اكرم على الله عليه وسلم نے فرمایا سب سے معطبے والا وہ مبنتی ہوگا کہ اگر اس کے پاس انسانوں اور حبول میں سے جہاں آبس نراس کے ان کرساں بجیونے ، سکیے اور مبتر ہمر ں کے جن پر وہ مجتنب کے اور علیہ لگا بنی کے اور ان کے در خوانوں ، پیالوں ، عدام اور کھانے یے بی اضافہ ہوگا اور اسے اننی تکلیف بھی نہ ہوگی جو کسی ایک مہمان کے آنے سے ہو تگ ہے۔ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلمنے ارشاد فرایا جنتی ورخوں کے سنے سونے کے ہوں گے بجن یا ندی کے، کچھ یاقرت کے اور کچے زیر میکھوں گے۔ان کی شاخیں بی البی ہی ہونگی اوران کے بنے نہایت عدد کیڑوں کی طرح ہوں گے ان کے بیل محن سے زیادہ زم اور شہدسے زیادہ میٹے ہوں گے ہرد خت کیلیائی یا کی سوسال کی میا فت اور سنے کی موٹائی منز سال مها فت بحرفی جب کوئی شخص اس کی طرف نگاه ایا نے گا تواس کی نظر آخری شاخ اور میل بھی پہنچے کی ہر در خت پر ستر ہزار قعم کے بیل ہوں کے اور کوئی بھل دوس سے کا جم زنگ نہ ہوگا جیب ال میں سے کسی میل کی اُرزوکرے گا توجی اپنی یں پیکی ہوگا وہ یا نج سوسال ایکاس باہی عاضاف سے اس کی طرف جیک مبائے گی یا اس سے بھی کم چھکے گی سی کر اگر وہ عاہے قرا تھے مجرف اگر انتے ساتھ بھڑنے سے ماہر برگا ترمنہ کھول دے گا اور وہ میل اس میں واخل روانگا سب كوئى كيل نور دباجا مے كا تواللہ فال اس كى عكم نها بت عمده اور نوشبر دار بھل سكا دے كا۔ جب وہ اس سے اپنى ماجت پرلاکرے گا وروہ اسے کفایت کر دے گا ترشاخ این جگروٹ مائے گی ۔ بعن ورفت میل وارنہیں ہول کے بلہ ان ان می شکوفے سلتے ہوں کے جن می حرب رفتی اور قمتی کرنے ہونگے۔ نی اکرم صلے النٹر علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہر جمعہ کو است دب کی زبارت کری کے اور آیے نے فرمایا اگرجت واللہ: 3

غنية الطالبين اردو ا سمان ہے دشکاباجائے قرسورج کی روشنی نتم ہوجائے ۔نی اکرم علی السُّر علیہ دسلم نے فر لمایا جنن ہیں محلیّ سن ہونگھے ہرمحل ہیں جار مرى برنى المي مين يانى كى، دورى دوده كى بيسى نزاب طهورك اور حرفى شهدكى بعب ان بى سے كچھ بينے كاتر آخر بى و بنار آئے گی دہ ان نہروں میں سے جرکجید پیٹیں گھے ان میں منتی چتمر ان کا امترزاج ہوگا ایک چتھے کا نام زیجبل ہے دوس كالنيم اوتيرے كانام كا فورى - اس سے مون مغربين لوگ پئيبى گے - بن اكرم ملى الشرطبه وسلم نے فر بابا اگر الشراف ك علم فرائے کوتم ایک ووس سے پیانے سے بیر تروہ تھی بھی اپنے منے سے پالدن سائیں گے۔ بی کریم ملی استر علیہ وسلم نے فرایا اہل جنت ایک لاکھ سال یاس سے بھی زیادہ مدت کی مسافت پر ایک دوسرے سے مانات كرب كر بب الني با يول ك إلى سے والب أفي كل تو جرك بنيراني مكانوں كرب سے جانئ مائى كے نبى اكرم مل الشرعب وسلم نے فرایا جنتی جب ابنے رب كا دبلاكر كے والبى كا الادہ كري كے زم رشف كو ايك سز دمك كا نار دبا مائے گا بس میں سروانے ہوں گے ہروانے میں سر رنگ ہو سے ہروانے کا زنگ دوسے سے جا انگا جب اپنے رب کے ال سے والی ہو گا زجنت کے بازاروں سے گزریں گے۔ ان بازاروں می خرید وفروخت نبیں ہو گا۔ ان بی زېږدان. باس، سندس، استبرق منعتن باس جس مين مرواريد اور يا قريت کې جالرين تشتی بول گا۔ دہ ان میں سے مبتنا کی اُٹھا سکیں گے ماصل کر بی گے بھر بھی کچھ کی نہ ہوگی ۔ ان بازاروں میں توگوں کی صور توں میسی صور بیں ہوا کی ان صورتوں کے بینے پر کھا ہو گا کہ جرتنی میری طرح حین بنتا جا ہتا ہے اسٹر تعالیٰ اس کاحسن میری طرح کر دے بیں جر تمن چاہے گاکر اس کے چرے کا حسن اس صورت کی طرح ہو جائے اللہ تفائی اسے اس صورت جیا بنادے گا۔ نبی اکدم ملی الله علیہ وسلم نے فرایا بجروہ اپنے محلات کی طرف والیں آئی سکے نوان کے غلام صف بستنہ کھوے ہو ل مگے ان كوفتر آمديدادس المهي كارران بي سے مرايد اف ما تقوا سے كوفت بنى دے كا بيان بك كم يوفت بنى اسى كا یں کر پہنچ جائے گی مہابت سک رفناری سے وروازے پہنچے گا دراس کا ستقبال کرتے ہوئے توش آکمید ا در سلام کے کی بعردہ ورنول معافقہ کریں گے اور اس حالت میں اندروافل ہو بچے نبی اکتم کی انشر علیہ وسلم نے ارشادفر مایا اگر کو ل جنبی موت دوناین) ظام ہوجامے اور اسے مقرب فرشتہ یا ہی مرا مجی دکھے سے تراس کے من پرفریننہ ہوجائے اورادشا وفر ایا اہل جنت کانے کے بد جرشراب بیری کے اسے فہور واق کہا جائے کا ریعنی پاک اور اجرا ہما پالم) جب اسے بیٹیں گے تو ان کا کانا بینامنم اوجائے کا دوا ہے کتوری کی طرح مجھے گا سے وگار بی کنوری کا تے کا ور بیٹ بی کی قدم کی تکلیف نہ اوگ جب اسے بی بیں گئے تومز بد کھانے کی جامت ہوگی ہمیشہ یہی طریقہ رسے گا۔ نبی کرم تی ملیہ وسلم نے ارتباد وا پاراند تعالیٰ نے جنتیوں کے چار پائے سفید باقوت سے پیدا کیے ہیں۔ 

نبي أكرم لل الله عليه وسلم ف إنتافوا المستن مين بين () جنت وم عدن (٣) وارائسلام)- بنت، جنت عدن سے

ين اس كا هو كيون بن موقى بوائد الوست بوست بن نی کرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فر ملیا مبنی مرد ایک نشست میں اپنی بیری سے سات سوسال کی مقادمتمنع ہوگا ور والبس

نبی و نے کا پیم کل سے اس کا دور کی بیری جریبی سے زیادہ تو بعبورت ہوگی آ مازوے گی اے میرے وی بعائی! اب وقت أناب كريمة عصماعل بودة وى كافؤون عدوه كى يى ده برن بى كارى يى الله تعالى بار نَكَ تَعَلَمُ نَعْشُنُ مِنَا الْخَيْفَ لَهُ عُرْ مِنْ لَمُ مُنْ الْمُعْنَ بَينِ مِا نَاكُوان كُوا الْمُحُون كَا مُنْدُك ك يه كِي فَرُقَةِ اَعْدُينِ - بِيرِ مُنْ رَجِي اللّهِ مِنْ مُنْ رَجِي كَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

چانچ دو اس کی طوت چرے گا اس کے پاس سات سرسال کی مقدار مقرے گا کی ناکھا ہے گا، پانی پنے گا اور اس سے دولت وسال ماصل کرے گا

#### بنت كا درخن

بی کریم ملی النزطیب وسلم نے ارشاد فر مایا جست میں ایک لیسلے ورضت ہے کرموار اس کے ملئے میں سان سوسال چلے گا پھر بھی ختم نر ہو گا اس کے پنچے سے نہر ہی بہتی ہیں اس کی ہرشائ پرشہر گا اور ہی ہرشہر کی لمبائی دس ہزار میں ہے اور دوشہر ول کے میان مشرق سے مغرب کے دویان بتنا فاصل ہے اور سبیل کے حیث ان محلات سے شہروں کا طرف روال ہوں گے۔ ایک پتے کے سانے میں ایک بہت بڑی جاعت بیٹے گی۔

جنتي مرداوراس كى زدجه

نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فر مایا جب کرٹی مبنی اپنی بیری کے پاس مبائے گا تو وہ اسے کہے گا اسٹر کی قسم میں نے مجھ تیرے سبب اعزاز بخشا مجھ مبنت کی کوئی چیز مجھ سے زیادہ پسندنہیں ۔ آپ نے فر مایا مرد بھی اسے میری بات مجھے گا۔

جنت کی ہے شل انٹیار

بسک الدول اکرم ملی الشرطلید و ملم نے فرایا جنت میں وہ کچھ ہے کہ تعربین کرنے والے اس کی تعربین کرسکتے اور نہ ونیا والو<sup>ال</sup> کے دلوں میں اس کا نتیال اُ سکتا ہے اور نہ ہی کسی سننے والے نے اسے سنا ہے اور اس میں الیبی الیی نعمتیں ہیں جن کو مخلوق نے نہیں دکھیا۔

# اللرك بي فيت كرنواك

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ اللہ تا کی ان دو اُدھیوں کو جرمنی رہنائے الہٰی کے بیے ایک دور سے سے مجبت کرنے نئے، جنت مدن ہیں، آدرے کا جنت مدن مرخ یا قرت کے ستونوں پر ہے اس کی چرڈا فی ستر ہزار سال کی سات ہوا دکھوں پڑھوں کے مورت میں ہوگا اوپر سے اہل جنت کو دکھیں گے دران کی پیٹی نیوں پر فدے کھا ہوگا یون واک بین ہوا اللہ تو اللہ علی ہوگا ہوئے ہوئے کے مور سے سے مجت کرتے سے جب ان میں سے ایک اپنے محل سے دکھ اہل جنت کی طون رہے کا تو اس کے جہرے کی جی طرح ہود کی جس طرح سورج اہل زمین کے گوو کو روشن کر دیتا ہے دو ایک دور سے سے کہیں گے یوروشنی ان لوگوں کی طرف سے ہوا نشر تعالیٰ کی رہنا کے بیے کوروشن کر دیتا ہے دور ایک دور سے سے کہیں اچا بھی ان لوگوں کی طرف سے ہے جوانشر تعالیٰ کی رہنا کے بیے کوروشن کر دیتا ہے جہ نے بہر سے چرد حویں دات کے جاند کی طرح ہوجا ہی موا ہی گا۔ ایک دور سے سے مجدن کرتے ہے۔ بہی اچا بھی ان کے چہر سے چرد حویں دات کے جاند کی طرح ہوجا ہی موا ہی گا۔ ایک دور سے سے مجدن کرتے ہے۔ بہی اچا بھی ان کے چہر سے چرد حویں دات کے جاند کی طرح ہوجا ہی گا۔ ایک دور سے سے محبت کرتے ہے۔ بہی اچا بھی ان کے چہر سے چرد حویں دات کے جاند کی طرح ہوجا ہی گا۔ ایک دور سے سے مجدن کرتے ہے۔ بہی اچا بھی ان کے چہر سے چرد حویں دات کے جاند کی طرح ہوجا ہوگا ہی ہوجا ہی گا۔ ایک دور سے سے محبت کرتے ہے۔ بہی اچا بھی ان کی چرسے چرد حویں دات کے جاند کی طرح ہوجا ہی گا کی دور سے سے محبت کرتے کے۔

## الم جنت كالمِشن

رسول اکوم کا اللہ علیہ دسلم نے ارشا دفر لما جنتی کا حسن اپنے جنتی نا دم کے حسن سے اس قدر زیا دہ ہوگا جس طرح چرد ہریں لت کے جا عدی چک اور دوشن متاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہوز ہیں۔ ور رو

# جنتى مورتوں كا كانا

نی کریم صلی الند ملیروسلم نے ارشاد فر لیا حبتی عوز میں کھانے کے بعد نہایت شری اور بلند اگواز سے کا ناکا بُمن کی اور بول کہیں گی ۔ ہم ہمیشر رہیں گی کھی نہیں مریں گی، ہم مامون ہیں کھی نہیں ڈریں گی ، ہم خوش ہیں کھی ناراض نہیں ہوگی ، ہم جوان ہیں کھی بوڑھی وہر ں گی ۔ ہم مباس پہنے ہوئے ہیں کھی نگی وہر ان گی ۔ ہم خولھردت نوش اخلاق ہیں اور باعزت توگوں کی بریاں ہیں ۔

#### جنتي برنده

نبی اکرم ملی اللہ طلیہ وسلم نے فرطا مبنی پرندے کے سنز ہزار پئر ہونگے ہر پئر کا دنگ دوسرے سے جوا ہوگا اور ہر پئر ایک مربع میں ہوگا جب کوئی مومن اس کی خواہش کرے گا تواسے ایک پیلئے میں دکھا جائے گا دہ اپنے آپ کو جھا ڈے گا تواس سے یکے یہ ہوئے اور چھنے ہوئے پرندے کی طرح سنز کھلنے ظاہر ہوں گے اس کے ملادہ مختلف زنگ ہونگے ان کو ذاکھ مکتی سے بھی زیادہ ایچا ہوگا مکھن سے زیادہ نرم ہمرگا اور چھا جیے سے زیادہ سفید ہوگا۔ جب مبتی اسے کھا ہے گا تودہ اپنے پرول کو جھا ڈے ہوئے اڑ جائے گا اوراس کا ایک پئر جھی کم نہ ہوگا۔

# عنتی پراگاه

جنتیوں کے پر ندمے اور سواریاں جنس کے باطوں میں اور اپنے محلات کے اردگر و بھریں گے۔ نتیں کی بالا مل

# جنتول كى انگونطيال

رسول اکردم ملی انترعلیہ وسلم نے ارتبا دفر مایا الله تمالی جنتیوں کوسونے کی انگوشیاں مطافر مائے کو جنسی وہ بہنیں گے وہ بمیشہرسہنے کی انگوشیاں ہونگی بھران کوم وارید ، یا قرت اور توتیوں کی انگوشیاں عطافرائے کا اور یہ اسوقت طیس کی حب وہ وارانسلام میں امٹرتمالی کی زیارت کریں گئے .

## التدتعالي كي زيارت

رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا مبد وہ اپنے رب کی زیادت کریں گئے تو کھا بی بلیکی گئے اور نعن اندوز ہوں گے صنور علیالمام نے فر مایا اللہ تنائی فرمائے گا اے واڈ وعلیہ اسلام ا بنی بہترین اُوازے میری بزرگی ببان کر و بس وہ جب تک الله تنالے جاہے گاس کی بزرگی بیان کریں گے۔ ان کی قوسش اُ وازی سے بعنت کی ہر چیز فاموش ہوجائے کی مجراللہ تعالیٰ ان میں سے ہرایک کولیاس اور زبور مطا فرمائے گا اور وہ اپنے اہل مانہ کی طرف لوث اُئیں گے۔

جنتى لباكسس

بی اکرم ملی اللہ ملیہ وسلم نے فرایا ہر حبتی کے بیے بہنت میں ایک درضت ہر گاجس کوطو کی کہا جائے گا جب ان ہی سے
کوئی اعلیٰ لبانس پہنا بیند کرے گا توطو کی کے یاس جلاجائے گا جنا کنجہ اس کے بیلے درضت اپنے شکوفول کے غلاف کھول دیگا
وہ چھر دیگر کے ہول کے مرفعات میں ترزیک کی پڑے ہموں گے ہر باس کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے اور مرایک کا نقش دوسرے
سے جدا ہے۔ جو لباس پیند کرے گا حاصل کرے گا وہ گل لالہ سے بھی زیادہ نازک ہوگا۔

جننى بيويال

رسول کریم ملی استر علیہ وسل نے فر بابا اہل جنت کی بیویوں میں سے مراکی کے سیسنے پر مکھا ہوگا تومیرا کموب اور میں تیری کجربر،

دیجھے کا توجیڑے اور گوشت کے اور سے اس کے مگر کی سیامی و بھے سے گا گر یا عورت کا جگر اس کے سیسنے کی طرت اور اس کے سیسنے کی طرت اور اس کے سیسنے کی طرت اور اس کے میٹر کی سیامی و بھے سے گا گر یا عورت کا جگر اس کے سیے نبیشہ ہے۔

اور اس کا جگر عورت کا نتیشہ ہے۔ وہ مجل عورت میں اس طرح نائب ہوگا جس طرح یا قرت میں وحاکہ نائب ہوتا ہے واقعیٰ نظر اس کے سین نظر اس کے میں نظر اس کے میں نظر اس کے میں نظر اس کے میں نائب ہوگا جس طرح یا قرت میں وحاکہ نائب ہوتا ہے واقعیٰ نظر اس کی خود میں نائب ہوگا جس میں کا منت شفات ہو نگی ۔ اسٹر تنان فرانا ہے۔

اگریا وہ مرجان (جھوٹے موٹیوں) کی طرح سفیداور یا قوت کی طرح صاف شفات ہو نگی ۔ اسٹر تنان فرانا ہے۔

اگریا وہ مرجان دیں وہ میں قرائد کر مینان ہو گا یہ وہ یا قوت اور مرجان ہیں

جنتى سواريال

نی کریم سے اللہ وسلم نے فر ایا منتی وگ اوٹول اور ترکی گھوڑوں پرسوار ہونگے ان اوٹوں کا تدم مدنگاہ پر پہنچے گاای طرح ان گھوڑوں کا قدم میں وہاں پہنچے گا بہاں بک نگا دماتی ہے وہ یا ترت اور توزیل سے پیدا کیے گئے ہیں ہر مافد متر میل کے برابر بڑا ہوگا۔ نیز ان اوٹوں اور گھوڑوں کی لگا ہی مروارید اور زبر جد سے بنائی گئی ہیں۔

بهنم كى بولناكى سيحفاظت

الدِّتَالُ ارشَاد فراً سِے: فَوَتُنْهُ وُ اللهُ مُ شَدِّرٌ ذَٰ لِلتَ وَكَفَّهُ مُ نَضُورٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

" فَوَ تُنَهُ مُ وَلَا الله مُ شَدَّ ذَلِلْتَ " كامطلب برب كرادرُ قالی قیامت کے ون ان كو ساب كی مختی اور جنم كی ہوناكی سے دی الله من الله من الله من الله الله ورشعت مجع والے ہوں گے ہونے وہ سخت مزاج اور ورشعت مجع والے ہوں گے

ان کے مامنے واسے وائت اہم نکے ہوں گے آ تھیں دیجنے انگاروں کی وردگ آگ کی بیط بعیا ہو گا ان کے تھنوں سے آگ کے شعبے اور و بول بند بور ما بوگا۔ اللہ تنائی جارے کم کی تعیل میں جدی کریں گے۔ جنم کو تنام خازان اور اس کے ما تنی بڑی بڑی رسیوں اورز نجروں سے عبر کر کھینچیں گے تھی وہ اس کے دائیں جیسی کے بھی بائی اور کھی چیچے، ان یں سے برز شنے کے اندیں وہے لار ہوگا جس کے ساتھ وہ چلائی کے ترجہم چل پڑے گا۔ پینکار، واللہ وھوا "اری اور بحن اواز پیا ہوگی اور اہل دوزخ پر فضیب اک ہونے کی دھ سے اس سے تنطے بنر ہونگے۔ مد اسے جنت اور مُوقَّف کے درمیان نصب کردیں گے۔ وہ آتھ اٹھا کر تخلوق کو دیکھیے گی بھرائیں کانے کیلئے ، صت لگائے گی توجہا اس کوزنجروں سے پڑ کر روک میں گے۔ رہے کیفیت ہوگی کم )اگر تر اسے چوڑ وے توم مون برعد کر دے جب وہ دیکھے گی كرات كلون سے روكاكياكيا ہے زاس قدر سخت بوش مارے كى كر عفت كے اوث چھنے كے قريب مرجا كى كا پھر دوبارہ سانس سے گی تو مختون اس کے وانت بجنے کی اَ طار سنے گی اس وقت دل لرزنے اور باہر نکل کر اور خیس کے أنجين جره بوجائي كى اور دل ملے كر أجائيں مے بيرسانس ہے كا تراس وقت نام مغرب فرشنے، انبيار والمسلين الد موقف برموروتام وگ گفتوں پر جبک جا بی سے بھرسانس سے گی زاتھوں سے انسووں کے تام تطرے ابرا جائیں سے اس کے بدوب سانس سے گی قر برکیفیب ہو گی کو اگر برادی اور جن کے یاس بہتر (۱۷) انباد کوام کاعل بی ہو تو بھا اس بن كرف كا خود او كاوك بجين كے كودواس سے نبات ماصل بسي كرسكة إجر برق م تبر فريادكرے كا تربر جيز كا كلام ختى برمائے كا اور صرت جريل ميكائيل اور حفرت ابراہم عليه السلام عن البلى سے لك مائي كے . ان بي سے ہرایک کے کا بیں اپنے نفس کو بچانا جا ہتا ہوں کسی دوسرے کا سوال بنس کر انا بھرا سمان کے تناروں کے برابر جینگا دیاں سے گی ہر جنگاری مزب سے استے والے بہت بڑے بادل جیسی ہوگی۔ بہ چنگاریاں مخلوق کے سروں پر بڑی گ یمی وہ چھاری ہے جس سے الٹرتعالیٰ ان مُومنوں کو بھائے گا ہو نزر بوری کرتے اوراس کے علاب سے ڈرتے بی کر اللہ نفالے ان کو بجانے ۔ اللہ تنائی اس کی شرسے توسید وا بیان والوں اور اہل سنت کو محفوظ فر مائے گا۔ ال برم رهمت نازل فرائے گا،ان کا ساب آسان کردے گا اوران کو اپنی جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے يالترتالي كااحان --

المين المين المين الله الله تعالى فرانا ب : " وَكُفُّهُ مُو نَصْدُرَةٌ وَسُرُودُرًا" بِي مِن بِرَدِ تَازِكُ اور ولون بِي مرور بولا .

"ولقه في مصرة قسدودا الله المريدا كالم تارس المحلية الله المريدا كالم المريد كالم كالم المريد كالم المريد كالمريد كالمري

کر نجھ وہ نی دے دہ جواب دسے گاہاں ہو بچھے گانجھ سے کہا چاہتا ہے وہ کیے گانجھ برسوار ہوجایہ کیے گا سمان اللہ ایس جیسے پرسوار ہمرنا مناسب نہیں وہ کے گاہاں مجھ برسوار ہو دنیا میں تنی طویل مرمن میں تجھ پرسوار رہا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہموں مجھ پرسوار ہم جا جہائچ بیخف اس پرسوار ہوجائے گا دہ کہے گا ڈر دمت میں تہمیں ہونت کی لاہ دکھا ڈن گا جہائچ پرسخف خوش ہم جائے گا اور خوش کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہمرنگے بہاں کی اوجہ و چک اسٹے گا، اور نوانی نظا آئے گا اور دل سرورسے بھر جائے گا۔ اللہ تناسے کے ارتباد گرامی « دکھ تھے ہے کہ خشہ کہ قاد کہ اور بیں اسی طرف اشارہ ہے۔

مین کا ذہب بہت سے باہر مکے گانو اپنے سامنے ایک شخص کو دیکے گا ہو نہاہت بدصورت ہوگا۔ آنکھیں نی اور تاریک ران کی طرح فیہ کا تاریخی کا در کا اور کی گائے کی اور کا در کا در اس کے ساتھ ہی اور کا اسے بندہ ندا نو کو اور اس کے ساتھ ہی اس کے کا طرح فر یا دکناں ہوگا۔ یہ بوجھے گا اسے بندہ ندا نو کو در اس کے ساتھ ہی اس کے مرد اور اس کے استان کی بر کو بھر کا در اس کے استان کی بر کا در اس کے ساتھ ہی اس کے مرد اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے مرد اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے مرد اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے مرد اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے مرد اور اس کے ساتھ ہی کا اس کے ساتھ ہی کا در اور اس کے ساتھ ہی کو اور اس کے ساتھ ہی کا در اور اس کے استان کی اور اس کے اور اس کے مرد اس کے مرد اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے مرد اس کے مرد اس کے اور اس کے اور اس کے مرد اس کے اور اس کے اور اس کی ساتھ کے مرد اس کے سنوا کیا ہی بڑا یو جھا تھ ہیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہی کہ دست کے گا اس کے اور اس کا در اس کی اور اس کے سنوا کیا ہی بڑا یو جھا تھا تے ہیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی مرد اس کے سنوا کیا ہی بڑا یو جھا تھا تے ہیں ہیں اس کی طرف اشارہ سے کا در اس کی مرد اس کے استان در ہو کہ کو اس کے سنوا کیا ہی بڑا یو جھا تھا تھا ہیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی مرد اس کے در اس کے سنوا کیا ہی بڑا یو جھا تھا تھا ہیں ہیں اس کی طرف انسان ہو ہے کہ در اس کے در اس کے در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در اس ک

کیزی وہ گری اور مردی کا مؤیر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد النظر تعا لے فر مانا ہے: وَدَا نِینَهُ مَکَیْفِهِ وَظِلْلُهُ اَ وَذُولَکُ قُطُونُهُ کَا تَذُ لِیلاً " بینی ورخوں کے سائے ان کے قریب ہونے اور یہ اس طرح ہرگا کہ اہل جنت، جنت کے بعیل کوف ہے ہوکر بیٹ کر یا لیٹ کرس طرح جی جا ہے گا کھا ٹیں گے۔ جب الاوہ کریں گے بھیل قریب کہا ہے گا یہاں مک کہ اسے بچرد میں گے بعران میں سے کوئی ایک کھڑا ہوجائے گا۔ انشر تعالیٰ کے قول " وَ ذُكِدُتُ

تُنظُوُفُهُا سَنَدُ لِلَيْ لَاَّ مِين اسي طُوت الثاره ہے . اس کے بعد الله تنالی ارشا و فر مانا ہے : مَدِیُطا عِی عَکی ہِمَ چا نِنہ ہِ وَمَنْ فِضَا ہِ وَاکْسُوا ہے ہے اور ان پر جا نمی کے برتن اور کوکے پیرے جائیں گے، اکواب دکوب کی جن) ان کو کُروں کو کہتے ہیں جن کے دیتے ہیں ہو اسٹرننا لی فر آتا ہے " تواریر" بیٹی برسٹیٹر ہیں صالا کی وہ جا ندی سے ہے ہوں گے اور یواس طرح ہے کہ دنیا کا شیشر ٹی

ہے بنا ہوتا ہے جبکہ افرت کا شیشہ جاندی کا ہوگا۔" مَتُ دُوْها تَقْتُ بِ بِرُّا " يعنى ان كوز و ل كو مرتزل كى مغلام یر بنایا گیا ہو کا وروورتن خاور ل کے بافغوں میں آنے والے اس اندادے ہونگے کرجب، نی شخص بینے کا تو اس بر کھیے تھی نہیں بچے کا ادر نہ زیادہ ہوگا لہذا وہ بر تنوں کے انداز سے فلاموں کی شنیبرں اور توم کی سرا بی کے مطابق بنے ہوں گے اور الله تفاتے كارفاد كراى " قَلْةُ رُدُها تَعَدُّدِ سُرًا " ين اس طن افاره ہے . ارفادندا وندى ہے! ك يُسْتَوَّنَ فِيهُا كُاْسَا " بينان كوينزاب پلائ ما محلي يوبرن بي بائ ما ف والع برمنزوب كوخر نبيل كنة بهذا وورتن كاكس نبين - الله تفالى فرامًا هيه" كات حِيزًا جُيهًا ذَ خَجَيدٍ لا " يسخاكس ين زنبيل كا إن لا اولاء بمرفرايا وينها عَنْ تُسَمَّى سَلْمَ فِي سَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله بوجنت مدن سے ان کی طرف ماری ہے۔ وہ ہر جنن سے گزر کروالیں ما ناہے۔ الشرقال فراتات: " و يَظُونُ عَلَيْهِ فُرِلْمَا انْ مُنْخَلُلُ دُن ؟ " ولان وه بِي بن بوبرر عينهن موں گے" مُخَلَدُون " ندبالغ بوسے اور نزرگی کو کو پہنچیں گے۔ وہ ایسے بے ہو کے کراگر تم ان کو و کھے توجھ ن اور سفیدی کوایل تجبید کرنے شمار موتی بھرے پڑے بیں جن کا شمار بنیں کیا جاسکا۔ اللہ تھانے نے اس کے بعد نراید اِذَا رَأَیْت سے می " بب تم دان و کھو کے بین جنت بی دکیر گے۔" رَأَ بُتُ مُعِیْدًا د مُلْكًا كِينْدًا " وَنهن الدبين برى إداناى . بحركے - اور يداس طرح كرايك ايك منى كے بيے ركب ايك على بوگا بر مل میں من محل بو سل میں ایک مکان ہوگا بو بجوت واندر سے کھال) موتی کا بوگا۔ آسان کی طرف اس کی بعندی ایک ارسے ان جوڑان ایک مع لیم اسخ ہوگ ہر مکان ہی مونے کے بنے ہوئے چار ہزار وروازے ہو لگے ادراس مکان ہی مواریدان یا تو ن کی فافول سے بنا ہوا تخف مرکا ۔ تخف کے دائیں بائی ہونے سے بی بول مارمزاد کر سیاں بول گا الله إ غدة إلى كا يون كا الكن يرس مجوف الوسط بر مجوف الكرام الكراوك تع منى الله این جانب کرکا کے موہ دیا ہے کے مد راس سے ہوگا ہو گیا س کے جم سے جور ابو گا وہ سفیدر لیمی اس موگا۔ ا کی پیشانی پر یا قوت ، زم دادر دیگ برنظ جزیرات سے مصع پٹی ہوگی برفرق کا رہم جد ہوگا۔ سر پرسونے کا ناج اوگا جر کے سزکو نے موں کے ہرکونے ہیں ایک مواید ہو گاجس گا قبت مشرق ومزب کے تام اموال کے برابر او کی اوراس ك إلى ين ين يكن بوت . ايك عن سوف كا دور إلها ندى كا اور تبير الموتبي كابوكا - اوراس ك إفتول او ياؤل كى الكير یں سونے اور یا ندی کی انگر عشیاں ہوں کی جن میں ریگ بر بھے نگینے ہوں گے۔ اور اس کے سامنے وس بزار فلام ہم ل کے وہ مجمی بی بڑے ہنیں ہونے اور مز بوڑھے ہوں گے اس منی کے سامنے سرخ با فزن کا دمز نوان بر کا جوایک مربع میں ہوگا می پر سونے اور جا ندی کے ستر ہزار برتن ہوں گے ہر برتن میں ستر دیگ کے کیانے ہوں گے وہ اپنے اعق سے سترا مٹائے گا بھرول میں دوسرے سفر کا خیال پیدا ہو گا تربہ تقراس کی جا بہت کے مطابق برل جائے گااس کے ساتھ خلام ہوں گے جن کے اعتول میں جاندی کے کوزے اور دیگر برتن ہوں گے ان کے پاس شراب، پانی اور کھانا ہو کا وہ ہر قسم کے کا فرن سے چالیں اُدمیرں کے برابر کی ناکھائے کا جب وہ ایک قتم کے کھانے سے بر بوجائے گا تو فلام اس کواس کی عابت كے مطابق یانی پلا ئي گے بيراسے ولكارائے كا قرالله ننانى خاب ك كيزار دروازے اس بيكول دے كا یادہ پانی سے گاتراہ بسینائے گا۔ پسینائے کے بعد الشقال اس کے بعد اللہ کا اور بینے کا آزد دکے

CHARLES AND THE STATE OF

ادر من دروادے سے ایا تھا، کا سے می جات ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کا جرونہا ہے ، ، ، ، ، کا جرونہا ہے ما ، ، بری سامنے کو کا اور اس کی بیری سامنے کو کا اور اس کی بیرے بی اپنا چیرہ ویکھے گی ۔ کیونکر اس کا چیرہ نہا ہے ما

ورسفيد بوكا -

جب دہ اس سے قربت کا الدہ کرے گا تواس کی طون دیجے گا لیکن بلانے سے نثر م کرے گا۔ حورت سمجھ جائے گی کہ وہ کیا جات اس اس اس اور بیری طون دیکھ آئ توبیرے کہ وہ کیا جائے ہوں ہوں اپنا سرا مٹا اور بیری طون دیکھ آئ توبیرے لیے جو در میں تیرے ہوں ۔ چنا مخبور و بیلے زما نے کے ایک سوا دمیوں کی قوت اور جالیس ادمیوں کی شہوت کے ساخذ جاع کرے گا در جالیس دن پک اس سے کے ساخذ جاع کرے گا دور جالیس دن پک اس سے نافل نہ ہوگا۔ جب فارغ ہوگا تواس سے کسنوری کی توشیر ہائے گا اس کی مجت بٹر مدجائے گی۔ اس کان بی نافل نہ ہوگا۔ جب فارغ ہوگا تواس سے کسنوری کی توشیر ہائے گا جس سے اس کی مجت بٹر مدجائے گی۔ اس کان بی اس کے بیا اس کے بیا ور بیر ہونگی۔ جبر بیوی کے سنر خادم اور و نڈیاں ہونگی۔

#### الرين كاس

سے بن ملی کرم الفتر وجہہ، نبی اکرم صلی الفوعلیہ وسلم سے روا بیت کرتے ہیں ۔ آپ نے فرطیا اگر ایک اور ڈری یا نادم دنیا کی طرف مکل آئے تو ان پرتمام دنیا والے با ہم لڑنا شروع کر دیں حتی کرتمام اوگی ختم ہم جا بیس۔ اور اگر کو تی حدیثین نربین بی اپنی زکتین ملا ہے ہو ان کا فررسو سرج کی روشنی کو ما ندگر دے عوض کیا گیا یا رول الشرصلی الشرطلی وسلم خادم اور مخدوم میں کیا فرق ہوگا جا بسر کے تبطیر تدریت میں میری جان ہے کہ خادم مخدوم کے سامنے اس طرح ہوگا جس طرح چود ہوئی طرت کے جاند کے بہار ہیں ہے نوٹ ستارہ ہو۔

# رضائے النی کی فرشخری

نی اگرم ملی الله علیہ وسل نے فر مایا جنتی اس مالت ہیں اپنے تخت پر بھٹا ہگا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرننے کو بھیجے گا ہیں کے پاس بھری باس ہوں گے ہر باس کارنگ میا ہوگا اور وہ ایسے نرم وہاڈک ہوں گے کر فرننے کی دوا تکلیموں کے میان ہوں گے اور وہ تسلیم ورمنا کے ساخذا نے کا \_\_\_ زشنہ آگہ دروازے پر کوم ابحر جائے کا اور در بان سے کے کا فحے اللے دوست کے پاس مانے دو تنام جانوں کے برورد کار کی طرف سے اس کے پاس بھیا گیا ہوں ۔ در بان کھے کا اللہ ك قعم إي اس كى طرف سے گفتگو كا فإزنبلي أول ليكن ميں اپنے قريب واسے وربان سے بات كرول كا و مسلسل ايك سے دورے کی در کرے تے رہی مے حق کرمز در دازوں کے بعدائ مک جریسے گی ۔ وہ مجے کا اے الشركولى! الترفالي كا فرسّاده فرشته دروازے بركورا ہے اسے اندر آنے كى اجازت ديجے - چانچ فرشته داخل ہوكر كم كا اے اللہ كے ولى! تجے پرسام ہو بے فک انٹرب الحرت أپ كوسلام كہتا ہے اور وہ أب سے راضي ك رحضور فليل الم نے فر ايا) اگراسلا تا ہے نے اس پرون اندا نے کا تبعد ذکیا بن او موٹی سے مرحاتا ۔ الشرقالی کے ارساد و ر منسو اب بہت بڑی کا میابی ہے اور اس آیت میں مجا اس طرف اشارہ ہے: ارشا دخلا وندی ہے" إذا را أيث اے جبوب علی السّر طلبہ وسلم جب آپ دیجیس کے ، " رَأَیْت خیدیا" وال جنت می تعتب دیجیس کے ، " كَ مُكْكًا كَلِبِ يُورًا" الدربين برى بادشابى ليني اليي بادشابى كررب العالين كا جيبا برا فرشتم مجاس كى اجازت ك بغیر وافل نہیں ہو رکناً۔ اس کے بعد اللہ تفالی ارتفاد فر ماتاہے: مسلس اور استبرق کے لباس ہیں "عالیہ کا فیشا ہے۔ مُندُن مِس خُصْرِوَ اِسْتَبْدُرَقُ ۔ اِسْ ان کے اور میز مورس اور استبرق کے لباس ہیں "عالیہ کا موجو "اس لیے فرمایا كرجم مع المهواكير اسفيد ولني بوكاء بر فرايا" و حُلُو اكساور مين فيضت إوران كر جاندى ك مكن ببنائے المِين كُي الدوري أين الله عن إين عَلَوْن فِي كُما مِن أَسَادِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُو اللهِ عَالَى جن میں ان کوسونے اور مو شول کے مکن بہنائے جا میں گے اور بہ میں مگان ہول گے۔

اسٹر تمالی ارشا و فر فائے ہے : یہ دَسَقًا ھے دَ رَبُّہ کُدہ شَرِ البًا کلہ کو رُا ، ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا ، اس کی مورت یہ ہے کہ جنت کے در وازے پر ایک ورضت ہے جس کے تفسے دو چشے نگلتے ہیں جب ادی کی مراط کو پارکر کے ان حیثوں کی طرف عائے گا تران میں سے ایک چشے میں داخل ہوجائے گا اور اس سے منسل کرسے کا دہ کستوری سے بھی زبادہ خوشنبو دار ہوگا

بعنبوں کے نداور سری

جنتی انسان کا فدھزت آدم علیرانسلام کے فذکے برابرسر انتے ہوگا اور اہل بعنت مرد وعورت صفرت میں علیرانسلام کی عرکے مطابق "یننتیس مال رکے ہول گے بجین میں فوت ہونے والے رہے ہول ملے بہاں کی کرتینتیس مال کی عرکر پہنچیں کے۔ اور اور بوعوں کی عربی کم ہوکر انتی رہ جائے گی جوبھورتی ہی بھی تمام جنتی مرد، وعورت جزت بوسف علیرانسلام کی طرح سین ہوں ملک اور ایک جیسے ہو بھے ۔ طہاریت کمی

دورے چھے پانی پینے کا توول سے کھوٹ، فراور حمد وفیرہ نکل جائے کا اور اس پانی کے سابخد اللہ نکا ان اس کے دل کو پاک کر وے کا وہ اِبرائے کا تواس کا دل حصرت ابوب طبیرانسلام کے دل کی طرح پاک صاف ہوگا اور سید عالم صلی

on the training con-

الشرطيه وسلم كى زبان مبارك يوني ول دا بوگا ـ

جنت من دائمی زندگی



# مُبارك مهينول ادس دِنول ڪفائل

#### ففائل ماه رحبب

ارشاد خداوندی ہے: بے شک مہیزں کی گنتی اسٹر کے نزدیک بارہ میسے ہیں اللہ ک إِنَّ عِنَّاةً التَّهُوُرِعِنْدُ اللَّهِ اثَّنَا عَسْسُرَ كتدمين جس ون اس ف أسماؤل اورزمين كويدا فرمايا ال بس شَهُ رًّا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَرُ خَلَتَ السَّلاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَدُبَعُهِ \* حُدُمُ

اس آب کا ثان زول یہ ہے کو فتح کمرے بہلے بید میان مریز طیترے مکومرم کی طرف طبانے ملے تراکھوں نے کہا ہمیں ورب کہیں کفار ہم سے عزت واسے مبینے میں مزالہ ہی اللہ تعالے نے مندر مد بالا آبت کر بر نازل فرمانی کراللہ تعالیے ك زديك ميين إره بي بداس دن سے وح محفوظ بر مكما ہے جب الله تنانى نے أسانوں اورز مين كو پيدا فر مايا ان ميں سے جار جینے عزت والے ہیں و رحب، ذوالقعدہ ، ذوالجد اور فرم الحرام ، ایک مهیز مینی رجب الگ ہے ! فی مین ملیں. ﴿ ذَٰلِكَ الْدَيْنُ الْمَدِينَ الْمَدِينَ إِلَيْ إِنْهَانِ بِيرِهَا اورُهُ بُوطِ مَابِ بِ ( كَلَا تَظُلِبُ وانِيْفِينَ

اَ نُفْسَدُ مُنْ مُنْ الله الله الله المرام مبيزل من الني أب برظلم مزكرو. الله تفالى نے جنگ وجدال كى مانعت كوان جارمهدوں سے تضوص كركے ہم پرواضح كى كرير جيسے فترم بي .اى ليے دوس مسينوں كى تسبين ان بن ظلم وزيادتى كى مماندت زيادہ ہے اگر جيظم برمينيني منع ہے۔

بس طرح الشرتعالى في ارفنا وفر مايا:

تنام نازول بالخصوص ورميانى نازكى حفاظت كرو.

حَـافِظُـوُا عَلَى الصَّلُوَا سِيَّ

اس آیت کرید میں نمازوطیٰ (عصر) کی بابندی کے ساتھ اوا تیکی کا الگ علم دیا گیا اگرے وہ باتی نمازوں کے ذکر میں بھی شامل بے میکن اس کی زیادہ تاکید کے بیشِ نظر تنسیس کی گئی۔ اسی طرح ان مبینوں می ظلم سے ممانعت کی زیادہ تاکید کرتے ہوئے منزكين عرب سے قال جائز نہيں ركھا البتر اگر وہ بيل كرين زجوا في حلم كى اجازت ہے۔

راویزید کے زدیک اطاعت نداوندی کے ترک اور گنا ہوں کے انتکاب کوظم کہا جاتا ہے لیکن دوم ہے وگوں کے زدكيكى چزكواس كابى عكركى كائ وومرى عكرد كمناظم ، يبان يىمى مادو -

اس كے بعد الله تنا في ارشا دفر والا ؟

تام منزكين ع لروس طرح وه سبة م الرف يي.

ى تِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَّةُ كَمَا يُقَاتِلُونَكُوْ

مقدریہ ہے کاگروہ نم سے عزت والے مہینوں میں لڑی تونم بھی ان سب سے لڑو اور جان ہوگہ تا نبہ خدا وندی پر ہزگار کوگوں (مسلمانوں) کرہی حاصل ہوتی ہے۔ اہل علم کا " دین قیم " کے مغیوم میں اختلات ہے۔ معزت مقاتل رحمہ اللہ فرمات بی ، اس سے " دین تق "مراد ہے کچے لوگ اس سے " دین صادق " (اسلام) مراد لیتے ہیں۔ بھن دومرے لوگوں کے نزد کیہ بہ " دین تغییف " ہے اور کچے لوگ کہ کتے ہیں" دین قیم " وہ ہے جے اپنا نے کامسلمانوں کو کام دیا گیا ہے۔ لفظ رجیب کی تحقیق

در رجب اسمائے شتھ میں سے ایک اسم ہے اور گیر ترجیب سے مشتق ہے۔ ال عرب کے اللہ سنتان ہے۔ الل عرب کے اللہ سنتان ہے اللہ عرب کے اللہ سنتان ہے۔ اللہ عرب کے معنی میں استفال ہوتا ہے در حجبت ھی اللہ تھی ہے۔ اس بہینے فی تنظیم کا وہ تول اس معنی کوظا ہر کرتا ہے جواب نے بی اکرم صلی اللہ علیہ دسم کے وصال کے دل تقییر بنوسا عدہ میں کہا تھا اس وقت ہا جرین وانصار میں امیر کے بارسے میں اختیات رُونما ہوا توانصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوا در ایک تم میں سے اس بات پر حضرت شاب رسی اللہ عنہ عند نظار کھینے کا اور فر مایا

اور فرایا اَرَّا کَجُدِدَ يُلْعَا الْمُصْلِّلُتُ دَعْثَ يُقْعِدَ عِنْ يَقْعِدَ عِنْ مِنْ مَرْى اور فِي مجور عول -

الْهُرُ كَتُّ.

آب نے زبایک میں اپنی قوم میں عظیم المرتبت اور پیٹوا ہوں (بھاں المرجب بمبنی منظم استفال دکیاگیا)
د آکٹ کہ یہ ہے ، عذق کی تصنیر ہے بڑی تھجور کو بہتے ہیں۔

" اَلْهِ حِبِينَ " اِس دِلِارِ کُو مُحِنَّةِ بِي بُو کُعِجُر کے ورضت کے اردگرد بنا فَي جاتی ہے۔ " جُبُذَ مُنکِفَا الْمُ مُلِكِ عَنْ بَهُلِي ، مِنل کی نفسنیہ ہے کھجور کا دہ تنا ہے جس کے ساتھ فارشی اور کُمُجُلاتے بِن کہا گیا ہے کہ جنرل دہ ککڑی ہے بھوا ونرٹوں کے باڑھے بین نصب کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اونرٹوں کے بچے کھجلاتے

ابوزید، کینی بن زیا دفرادسے نقل کرتے بی کواس کا نام روب اس بیے رکھا گیاہے کواس میعنے بیں وہ مجوروں کے اردگرد و برار بناتے سے اور اسے شافوں کے سابقہ باندھ دیتے سے ساکھ اسے برا فرقر سے اسی سے کہاجا تاہے :
"ریجینٹ النّحہ کمہ سے ڈ جیٹے " " یہ نے کجور کے گرد دیوار کھڑی کی ۔

اور کچے دوم سے وگ کہتے ہیں کہ مجوروں کو توگوں کی دست درازی سے محفوظ رکھنے اور میں کوزین پر گرنے سے

بہانے کے بلے ان کے گردکانٹے لگا دیٹا ترجیب ہے۔ بعن دوں ہے لوگوں کے نود کیے ترجیب بہے کرجب جمجور کا درخون جک مائے تواسے گرنے سے بہانے کے بلے سنون لگا یا جاتا ہے۔

مجداور وگرن کا خیال ہے کہ یہ اہل مرب کے قول " د بھیلٹ الشین سے مانوڈ ہے لیفایں نے

اس کونوب ڈرایاا ورکھ دومرے بوگوں کے نز دیک آمادہ ہونا اور نیاری کرنا نزجیب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علبہ وسلم نے زمایے ہیک اس رخمینیے) بی شعبان کے بیے بہت سی بیکیاں تیاری جاتی بی (کٹیر جیسے کی نگر تھے ہیں اللہ تعالی کو نسخ دومرے بوگوں کے خیال میں اللہ تعالیے کے ذکر ادر تعظیم کا بیکوار ترجیب سے کیونکر فرشتے اس مہینے میں اللہ تعالی کو تسبیع مخید، اور تفدلسیں کے ساتھ باربار اُواز نکا لئے ہیں۔

سیر اور مد بن سے ماہ بارہ در رہے کے ساتھ) بھی کہا گیا ہے اس وفت معنیٰ یہ ہو گاکراس بین شیطا نوں کورہم کیا جانا ہے تاکم دو اس مہینے میں مؤمنوں کو تطبیب نہ بہنچا ہیں۔ نظار حب کے نیمن سرف ہیں" ر، ج اور ب" را و سے اسٹر تعالیٰ کی رحمت ، موجیہ سے اس کا جو دو سخاا در "ج " ہے اسٹر تعالیٰ کی طرف سے تعبلائی مراد ہے۔ اس مہینے کے شروع سے اکثر تک نبدوں پر اسٹر تعالیٰ کی رحمت ، مجل کے بینر بو ووعطا اور ظلم کے اندروں پر اسٹر تعالیٰ کی رحمت ، مجل کے بینر بو ووعطا اور ظلم کے بینر موجودوعطا اور شلم کے بینر موجودوعطا اور شلم کے بینر موجودوعطا اور موجودو کی بینر موجودوعطا اور موجودو کی بینر موجودوعطا اور موجودو کی بینر موجود کی بینر کی بینر کی بینر کی بینر موجود کی بینر موجود کی بینر موجود کی بینر موجود کی بینر کی

رجب کے دیگرنام

رجب کے کچھ وومرے نام کی ہی دہ یہ بال:

بی اگرم ملی التدعلیہ وسلم نے یہ فر اکر کہ وہ جاری اور شعبان کے درمیان ہے اس تا خیر کو باطل فزار دیا وور جا مجدیت

یں وب ص کا از تکاب کرتے سے اور وہ الٹرنانی کا برار شاد گرای ہے۔

اِنْمَا الشِّنْ وَيَا دُقُ فِي الْكُ فَو يُصَلُّ بِي الْكُ مِينِ لَا يَكُ مِينِ لَا يَكُ مِينِ لَا يَكُ مِينِ ال

بالی این بن کوفرودا۔

اس کی وجریدی کر دور حابلیت کے عرب جب منی سے باہر آناجا ہتے تو بتر کنا نہ بی سے نیم بن تعلیہ امی ایک شخص جابی قرم کا رئیس نظا کھڑا ہو کر یہ کہتا میں وہ تحق ہوں جب کی بات مائی جاتی ہے۔ اسے کوئی عیب بنیں لگایا جا آنا ور نہ ہی اس کا فیصلہ و کیا جاتا ہو کہ ایک کہتا ہے ۔ وہ کہتے تو تھیک کہتا ہے ہم سے ایک مہینہ ٹوٹو کر دے ہملاب یہ ہوتا نظا کر محرم کی حرمت کو ایک اور بھالے بیے محرم کو حلال کر دے وہ البااس لیے کرتے ہے کر تبن مہینہ مسلسل پیسے کے کر تبن مہینہ مسلسل پیسے کے کر تبن مہینہ مسلسل بیا ہو کہ میں اس کے خوام کو حوال کر دے وہ البااس لیے کرتے ہے کر تبن مہینہ مسلسل ایس کو اور بھالے ان کا در لیے ماش تو گئے اور کا اس کو ان کا در لیے ماش تو گئے اور کہ مالی اس کو ان کا اس کو ان کا در لیے کرنا) کہتے ہیں اس سے ہے کہا جاتا ہے :

ادر صفر کی اباحت کی طون تو ہے آتا اس کو ان آ دیسے کرنا) کہتے ہیں اسی سے ہے کہا جاتا ہے :

دیسا تو اللہ صوفی احجاجہ ادر اُڈرا واللہ کے اُجکٹ و تشد تفالی نے اس کی اجل کو مؤخر کر دیا ۔

کتا و الله وی الجله ادر السام الله الجله المدال وصفات بیان فرای ایک ایک برکرده رجب مفز ب کبور کامفر قلبلداس مهینج اس طرح نبی اکرم صنی الله علیه وسلم نے رحب کی دوصفات بیان فرای ایک ایک برکرده رحب مفز ہے کبور کامفر قلبلداس مهینج کی تعظیم، بڑائی اور حرمت میں مبالند کرتے تھے۔ دوسری ہے کہ آپ نے تغذیم و کا خیر کے خوف سے اسے جادی اور شبان کے ورمیان ہونے سے مغید کیا جس طرح محرم کی تحریم صفری طرف منتقل کرنے کا طرفیۃ جاری ہوا۔ بس آپ نے اس مہینہ کو دمضر کے سامن خاص کیوفت کے سامن خاص کیا گیا گیا ہے کہ اس کا نام "رحب مضراس لیے دکھا گیا کہ اس مہینے میں بھن کھا رہے ہیں بھنے کے خلاف بد دعا کی توا اللہ تنائی نے ان کو ہاک کر دیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں برظام کے خلاف دعا فبول ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ دورِ جا ہلیت میں وگ کا کموں کے خلاف کے خلاف دعا فرول ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ دورِ جا ہلیت میں وگ کا کموں کے خلاف کہ دعا کو دور جا ہلیت میں موجہ میں ان کی دعارو دنہ ہوتی۔

ا سے منصل الا نسند کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دہ اس میلنے بی تیروں سے میل نکال کر تواروں اور نیزوں کو میان میں کر لیت اس طرح وہ اس جیلنے کا احرّ ام کرتے بناء بریں اس کو منصل الا سند کر نیزوں کے میلوں کو کھیٹینے والا) کہا جاتا ہے۔ کہتے بیں سکھنگٹے الدیکہ ہے ۔ میں نے بڑے کو میل مگا یا اور حب میل انگالا جائے ترکہا ما ناہے الفعک لُنگہ ہے۔

یں نے تیر سے مجبل کال دیا۔ سے اور کے حضرت عثمان رضی اسٹر عند سے مردی ہے کہ حب ماہ رحب کا جاند طلوع ہم اقاب اسے اسے مشہر اسٹر الاسم بھی کہا جاتا ہے کیونکے حضرت عثمان رضی اسٹر عند سے مردی ہے کہ حب ماہ رحب کا جاند طلوع ہم اقاب جمد کے دن منبر پر زشتر بعین فرما ہم رہے اور شعبہ دوستے ہوئے ارتباد حربایا "سنر ایا کا بہرہ مہدینہ ہے بر نمہاری زکواۃ اطاکر ہے۔ کا مہدیز ہے دہنا جس پر قرمن ہمودہ اپنا ترض اواکر ہے بھر بفتیہ مال کی زکواۃ اطاکر ہے۔

ابن انباری کہتے ہیں اس مینے کوئی ہے۔ کہ اہل عرب ہمیشرایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور جب سے اور جب کے اہل عرب ہمیشرایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور جب کا چانہ طلوع ہمر تا تو ہنظیار رکھ دیتے اور تبرول کے بیل آثار دیتے تو اس میں ہتھیا دوں کی جبنکار اور نیزول کی آواز منا کی ذوتی اور جب کو نی خوار ہوتا تورجب آنے پر اس سے کوئی چھڑ جھاڑ ذکر تا گو یا اس سے دیجا ہی نہیں اور دن اس کے بارے میں کوئی خرسی ہے اس بنا دہر اس کو احتم کو جاتا ہے بہتی کہا گیا ہے کہ چونکو اس میسنے ہم کسی قوم پر اللہ نوال کو غضب نہیں کسناگیا کیونکو اللہ نوالی نے گذشتہ امنوں کو باتی ہمینوں بین فرمان میں مبتول کو باتی ہمینوں میں نوال سے در میں کسی اور دن کر خلاب نہیں دیا اس کیا ہے اسے احتم کہا جاتا ہے۔

اسی مہیبنہ میں اسٹرنغانی نے حضرت نوح میلیہ انسلام کوکشتی پرسوار ہونے کاحکم دیا اور وہ آپ کو اور آپ کے دیگر رفقاء کو بیکر جو بہینے میلنی رہی ۔

ویر بہ بیت براہ بیم نفی رحمۃ التہ علیہ فرمانے ہیں بے شک رحب اللہ تنالی کا مہینہ ہے اسی ایس اللہ تنالی نے حزت نوت علیہ السلام کوشتی میں سواد کی اور الحنیں نیزان کے ساتھیوں کوروزہ رکھنے کا حکم ویا توانشہ تنالی نے آپ کوئ بمرا بمیوں کے طرفان سے محفوظ رکھا اور زبین کوشرک اور وشمنان وین سے پاک کر دیا ۔

اسی بات کو صفرت الرابیم نخی رحمة الشرعلیہ کے علاوہ کسی نے بی صلی الشرعلیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کمیا ہے اور وہ برکم ہم سے

ے ۔ بینی ثلاثی مجروسے صینہ استعال ہونز بنزے بی کھیل مگانامفصود ہوتا ہے اور باب افعال بی کیل آرنے کامدی دنیا ہے"مفعل الاسنة" بی منصل باب افعال سے اسم فاعل ہے "السّنة" سنان کی جع ہے دینی نیزے یا نیر کا مجبل آثار نے والا گریاس مہینے بی طبگ نہیں رسٹی جاتی ۔ ۱۲ ہزاردی ۔ ہمیت اللہ نے اپنی سند کے سا نو ابوعازم سے انفول نے سہل بن سعدسے اورائفوں نے بی اکرم علی اللہ علیہ وکم سے روا بیت سی آپ نے فر کا ابر سند ارجب ویت والے مہینوں میں سے ہے۔ اسی میں الله تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ انسلام کوشنی پر سی کیا اورفوع ملیہ اسلام نے کشنی میں ہی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کوھی روزہ رکھنے کا حکم دبا توانڈ تغالیٰ نے ان کو کھا سے دی اور ڈو بنے سے بچا لیا اورزمین کوطوفان کے سبب کھ ورکھنی سے پاک کر دبا۔

ر اور وہ ہے ہے۔ بچاہے اور وہ ان کے جب سر سر کو گئے ہے۔ اور سے بہرہ اور تیری تضیلت اور رحب کو آخم کہنے کی ایک وجر بر بیان کی ماتی ہے کہ اسے مومن ایر مہینہ نزے ظلم و نفر شن سے بہرہ اور تیری تضیلت اور رکی کو شننے والا ہے۔ بیں اللہ تغالی نے اسے تیرے ظلم اور ذلت سے بہرہ بنا دیا تاکہ وہ تیامت کے وان تیرے نملات میں گوا ہی دے کیونکھ اس نے تیرے نمال اور اچھے اعمال کومنا ہے۔ گوا ہی دے کیونکھ اس نے تیرے نمال اور اچھے اعمال کومنا ہے۔

رای در حیاردہ برے میں میں واق دے بیر حرب کا مطلب بیرے کراس مینے بی اللہ تنا لی کے بندوں براس کی رصت اس مینے کوشرائ الاسب می کہتے ہیں جس کا مطلب بیرے کراس مینے بی اللہ تنا کی کے بندوں براس کی رصت بہائی جاتی ہے اورات تنا کی الحبیب اس قیم کے اعزازات اور تواب عطا کرتا ہے جنہیں دکسی کھے نے و کھا اور ذکسی کان نے

سُنا ورز ہی کسی انسان کے ول میں اس کا خیالی بیدا ہوا۔

اس سے دوبات ہے جس کی تیر مفرن شیخ امام ہمین اللہ بن مبارک قطی رجمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ مفرت المش ے الفول نے معرف علقہ ہے الفول نے معرف الرسب فدری رضی الله عنرے روابت کرنے ہوئے دی ہے۔ وہ نی علی التہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایے شک التر تعالیٰ کے نز دیک مہیزں کی تعال بارہ ہے يراطرتان كاكتاب من مكما بوا بسر من الشرقائي في أسمافول اورز من كوبيط فرايا . ان بي سے جارحام بي الكي جب ہے جس کوشہر الشرالاصم کہا جاتا ہے اور دور سے تین مسلسل ہیں۔ لینی ذی قدرہ، ذی الجم اور محرم - سنوا بدیک رجب الثانان كالبينے ، شبان مرامهين ب اور رمضان ميرى اُمنت كالمبينے يون نے مالت اليان بي تراب کی نیت سے رحب کا ایک روزہ رکھااس کے بے صوائے بزرگ وبرتز کی رضا واجب ہو کی اور فرود س اعلی اس کا کھا ذہے . اورجن نے دوروزے رکھے اس کے بے ودگن نواب ہے اورم مصر دنیا کے بہاڑوں جناہے اورس نے رجب کے بین روزے رکھے اللہ تان اس کے اورجہم کے درمیان ایک بندق بنا دے گاجس کی لمباقی ایک سال کو میا فت ہو گی اور جس نے روب کے عار روزے مرکھے اے مختلف مصائب منٹا باگل بن، جذام، برص اور وجال کے نتنہ سے بچایا جائے کا بوشف رحب میں ایج روزے رکھے کا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا ، بوشفن رحب کے چھ روزے رکے کا وہ قرے اس طرح براً مر ہو گا کہ اس کا جہرہ جود ہوں اس کے جاندے زیادہ روشن ہو گا جوادی رجب کے جینے میں سات روزے رکھے کا اسٹرتا ہے جہنم کے سات وروازوں میں سے ہر وروازے کو ایک ایک روزے کے بدے اس پر ندکر رے کا ہوادی رجب کے اکا دوزے رکھے کا توجنت کے آکا در دادے بی مردوزے کے بر لے ایک دروازہ کھولا جائے کا بو تھن اس کے نورونے ر کھے کا وہ فرسے کلم شہادت بڑھتے و نے نکے گا دراس کا رُخ جنت کی طرف ہی ہوگا ہو شفن رحب کے دس روزے رکھے گا اللہ تنا ان اس کے بیے بل مراط کے ہر میل پر ایک مجھی نا بھیائے گا جس پروہ آلم مرے گا۔ حس نے روب کے کیارہ روزے رکھے وہ نیات کے دن اپنے آپ سے بہزمی کونہیں یا نے گا البتہ وہ تفل میں نے اس بیاعل کیا یا اس سے زیادہ روزے رکھے۔ جو محف رجب کے بارہ روز سے رکھتا ہے اللہ تال قامت کے دن اسے دو تلتے بہنائے گا . ان بن سے ایک

محکہ دینا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہترہے اور جو آدمی رحیب کے تیرہ روزے رکھے قیامت کے دن اس کے لیے عرض کے مدائے میں کھا ناجنا جائے گا۔ وہ اس سے کھائے گا جبکہ ہوگ سے تت مشکل میں ہموں گے اور جو آدمی رحیب کے بچردہ روزے رکھے اللہ تنا اور دنگی دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ جس آدمی کان نے سنا اور دنگی دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ جس آدمی کان نے سنا اور دنگی دل میں اس کا خیال پیدا اور کو فی مقرب فرشتہ یا نبی وم سل نہیں گزرے گا مگر وہ اسے مبارک ویں کئے کہ بھنے نوشی ہوتواس والوں میں سے ہے۔ ایک اور کو فی مقرب فرشتہ یا نبی وم سل نہیں گزرے گا مگر وہ اسے مبارک ویں کئے کہ بھنے نوشی ہوتواس والوں میں سے ہے۔ ایک کے دیلارکے والوں اس کی طور وہ اسٹر نما لیا گیا اور جو آدمی کی مقرب کے سولہ دل روزہ دکھے اور اسٹر نما لیا ہو کہ اور جو اسٹر نما لیا ہو کہ ہوں نے رحیب کے اور جو اور کا میں اور جو کہ ہوں کے دیا ہو کہ اور جو ایک کی اٹھارہ دل روزہ دیکھے وہ حضرت ابراہیم ملیرانسام کے تب میں گزارے اللہ تعالی اس کے بیج بیا ایک محل نما سے ہوگا وہ ان کو سام کرے گا اور وہ اسے سلام کریں گے۔ اور جو شخص رحیب کے بیس روزے سے ہوئی وہ ان کو سام کرے گا اور وہ اسے سلام کریں گے۔ اور جو شخص رحیب کے بیس روزے سے ہوئی انٹر وہ کی ہوئی تارہ ہو گا تھی وہ وہ ان کو سام کرے گا اور وہ اسے سلام کریں گے۔ اور جو شخص رحیب کے بیس روزے سے ہوئی وہ ان کو سام کرے گا اور وہ اسے سلام کریں گے۔ اور جو گئی وہ مان کو مدان کر وہ بے بیل میں از سر فرعل شروع کی نہ دیا ہوئی وہ مان کو مدان کر وہ بے باتی وفوں میں از سر فرعل شروع کی ۔ آواز ویتا ہے " اے اللہ کی بندے با اللہ تعالی نے تبرے گئیت

اس جیسے کومطر کھنے کی دھریہ ہے کہ یر دوزہ وار کو گناہوں اورخطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سلسے ہیں وہ روابیت ہے بوضع امام بھٹر اللہ بن مبارک سفطی رحمۃ اللہ علیہ نے سن بن احمد علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ سے روابیت کی اعفوں نے اپنی سند کے سابھڑ ارون بن عشرہ مسید ہے۔ اللہ علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ سے روابیت کی ہے آپ فر مانے ہیں رکول اسٹر صلی اسٹر صلی اسٹر علی اسٹر تعالی اس کے لیے من کا روزہ رکھا اسٹر تعالی اس کے لیے میں ہزار روزوں کا تواب کھی دیتا ہے جس نے اس میسنے ہیں جی دون کے روز ہے رکھے اسٹر تعالی اس کے لیے بی ہزار روزوں کا تواب کھی دیتا ہے میں میسنے ہیں جی دون کے روز ہے درکھے اسٹر تعالی اس کے لیے بی مزار دونوں کی تواب کھی اسٹر تعالی اس کے لیے بی مزار دونوں کے آئی ون روزہ دیکھے اس پر جنب کے آئی دونا دیے جانے ہیں اور جو تھن رحب کے آئی دون دون دونوں دونازے ہیں اور جو تھن رحب کے آئی دونازے بند کر دیے جانے ہیں اور جو تھن رحب ہوجا ہے۔ والی بھی میں ہوجا ہے۔ اسٹر میں دونازے سے جانے ہیں اواز ویکھے تیں بھی جو ان میں ہوگئی اب شے میں دونازے ہیں دونازے ہیں اور ویکھے اس کی بڑا تبیان میکھوں جو باتے ہیں جو اور دونازے ہیں میں دونازے ہوئی دونازی میں بدا دی جانے ہیں میں دوناز دیا ہے تی ہی دوناز دیا ہے تو اسٹر میں بدل دی جانے ہیں دوناز میں بدا دی جانے ہیں دوناز دیا ہوئی کے تو میں میں میں دوناز دیا ہوئی دونازی میں بدا عالی میں دوناز دیا ہوئی کے تو میں دوناز دیا ہوئی دونازی میں دوناز میں دوناز دیا ہوئی دوناز دیا ہوئی دوناز دوناز دوناز دوناز دیا ہوئی دوناز دوناز دوناز دیا ہوئی دوناز دونا

شیخ الم مبتنہ اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے سابھ حفرت یونس سے وہ حفرت سن رہی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا « جس نے رجب کا کیک دن روزہ رکھا دہ بیس سال کے روزوں کے برارسے یہ

میر اللہ بہتراللہ نے بہی سس بن عبد اللہ مقری سے روابیت کرنے ہوئے تعروی وہ ابنی سند کے سا خ مصرت علاء بن کثیرے اور وہ صرت مکول سے روابیت کرتے ہیں ایک شخن نے صنر بن ابو در وادر منی اللہ عند سے رجب کے روز و کے بارے میں برجیا کہ دور جا بلیت کے وگر دور جہالت کے بارے میں برجیا کہ دور جا بلیت سے کوگر دور جہالت میں اس کی منظم کمیا کرتے ہے اور اسلام نے بھی اس کی فضیلت اور مظلم میں اضافہ کیا ہے۔ جوشی خالص نبیت سے طلب

ثواب اور رضائے الہی کے صول کے بیے اس مینے میں ایک روزہ رکھے اس کا روزہ اس ون اسٹرتنانی کے غضب کو مختلا كرونا ہے اس برجنم كا درواز وبندكر و نيا ب ادراكراس كا بدلزين بحرسونا بھى دباجائے تروہ بدرا بدلد مذہر كا اور قيامت كے علاوہ دنیا کی کسی چیزے اس کا اجر عمل اجر نہیں ہے۔ اس روزہ وار کے بیے شام کے وقت وس منتجاب رقبول کی جانے والی) ومائی ہوتی بن اگر علیری کوتے ہوئے دنیالی کوئی پیز طلب کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اسے دی عطاکر دنیا ہے ورمزاس کی سیکیوں کے مان جمع برجاتی ہی یہ اس طرح جس طرع اسٹرتھال کے اولیاداکام اور اس کے منتخب سجے بند سے بہترین وعاکرتے ہیں۔ بوتض ووروزے رکھے اس کو بھی اس طرح اجر ویا جاناہے اس کے علاوہ اسے صدیقین می سے دس اُومیوں کے عربھ کے عمل کے بربر نواب مذاہے جا ہے ان کی ٹرکنتی ہی ہو اور اس کی شفاعیت اسبطرے فنول ہوتی ہے جس طرح صدیق توگوں کی شفا عن قبل ہوتی ہے اور وہ ان کے گروہ میں شامل ہوجا آ ہے۔ بہاں مک کروہ ان کے ساتھ بنت میں واخل ہوگا اور ان

جس نے بین ون کے روزے رکھے اس کو ایسائ اجر دیا جانا ہے اور افطار کے وقت اللہ تنائی ارشا وفر مانا ہے ہے شک میرے اس بندے کا حق واجب ہوگیا اور اس کے بیے میری عجنت اور دوستی لازم ہوگئی ۔ اے فرشتو اِ میں تہمبر گواہ بناتا بول میں نے اس کے الکے مجلے گناہ مان کر دیے ۔ اور جو تھی رحب کے جارون روزہ رکھے اسے جی اثنا ہی تواب منا ب نیز قربر نے والے عقل مندوگوں کا تواب بھی عطا ہوناہے اور پہلے مرصلے میں کامیاب ہونے والول میں اسے نا مراعال دیا جانا ہے جوادی یا لیے ون کے روزے رکھے اسے مجاسی فار تواب متناہے اور وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھا پاجائیگا کہ اس کا چیرہ چروہوں لات کے جاندی طرح مین ہو گا وراس کے بیے منام عالج کی رہی کے برابزیکیاں تھی جاتی ہی وہ جنت میں طافل ہوگا اور اے کہا بالیکا ہو جا بنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تناکر۔ جو آدی بھر ون کے روزے رکھے اس کو ہی اتنا بخاب بیاجانے ادراس کے ملاوہ اے ایک فرعط ہوگاجی سے نیامت کے دن کا تنام اجماع دوش ہوجائے گا۔ وہ اس والے وگرں میں اسٹے کا بیال مک کر کے صواط سے حیاب کے بنیر گور جائے گااس سے والدین کی افر ای اور شتہ والد سے قطع تنتی ر جیے گناہ) معاف ہو جائم کے اور فیامت کے وال جب الله تنانی سے مافات کر سے کا نواللہ تکالی اس کی مرمندخاص نظرفر مائے گا۔

بوادی سات کے دل کے روزے رکھے اس کے لیے جی دی تواب ہوگاس کے سافقہ ہی اس پرجہنم کے ساست ورواز سے بندگر ویے عائیں کے استرقالاس پر دورزخ کو ترام اور مبنت کو داحب کر دے کا اس میں جہال جاہے تھ کا در یا سے کا داور موضحف آ عظ روزے رکھے اسے بھی ہی تواب وطا بو کا اور اس کے بے جنت کے اُما ور دازے کھول دیے جائیں گے جس درواز سے جا ہے گا داخل ہوجائے گا اور چوتض نوروزے ر کھا سے پڑواب بھی ملے گا اوراس کا نا مداعمال علیتین میں اُٹھایا عائے گا ورقیا مت کے وال وہ اس پانے والوں میں امٹا یاجائے گا و قبر سے اس طرح نطعے کا کمراس کا چمرہ روش اور چکتا ہوا ہو گاجس سے تنام بوگوں کو روشنی پہنچے کی بیان بک کروہ کہیں گے کہ بہصنے سے مصطفے سلی الشرعلبہ وسلم بی اوراس کو کم از کم ملنے والاعطبہ یہ بوگا کہ وہ حماب وکناب کے بغیر جنن بی واض بوگا اور جس نے وس روزے رکھے اس نے اللہ تا لے کی رضاحاصل کی اور اس کے بیے تر بیٹ ہے اے اس کی شل اور اس سے دس گنا زیادہ دیاجا نے گااور بران لوگوں یں سے ہو گاجن کی بڑا میوں کو اہترتا کی بدل ویتا ہے نیز مقر بین اور السیّرتنا کی کی بضاجر ٹی کے لیے عدل قائم کرنے والول میں سے بو كاور اس عفى كام و بو كا بوايك بزارسال اس طرح الشرقالي كى عباوت كرتاب كروه وك كوروزه ركهنا الت كوتبام كرتا . مركز نا اورتواب چانا ب اور جريض بيس روزب ركه است اس كى شل اور بسيس كنا زياده دبا جائے كا اور يران وكرن یں سے ہوگا ہو حضرت ابراہم علیمانسلام کے ساتھ ان کے تب میں ہونگے - ان کی شفاعت رہیم مفرقبلے جیسے توگوں کے حن میں قبول ہو گی ہوتام کے تمام خطا کا روگناہ کار ہوں گے بوشخص رجب کے تبیں دن روزے رکھے اس کواس کی مثل اور تیس گناز یادہ تواب دیا جائے گا اور اسمان سے ایک پکار نے والا اُواز دے گا اے النٹر کے ولی بھے بہت بڑی عزت کی توننخری ہو۔ وہ پر چھے گا بڑی عزت کیا ہے؛ فرمایا اطرنا الله تنا لی کے جال کی زیارت کرنا نیز انبیا واکرام، صدیقین، شہداء، اور صالحین کی رفاقت کا عاصل ہونا اور پر کتنے اسمجھے دوست یں بھے آنے والے کل کی خوشی ہوجب پردہ اٹھایا جائے کا اور نو ابنے رب کا بہت بڑا تواب عاصل کرے گا اور حب اس کے پاس موت کا فرشتہ آ تاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رو ک تبض كرنے كے وقت اسے جنت الفردوس كے توضوں ميں سے نثر بت باتا ہے اس بروت كى سختياں أسان كر ونياہ یہاں تک کرا سے موت کا ور نہیں ہوتا وہ نبر میں سبراب رہتا ہے اور مؤقف (کوڑھے ہونے کے متعام) میں بھی سیراب رمیگا یہاں کک کروہ نبی اکرم ملی الشرطیر وسلم کے توش پر ما پہنچے جب دو قرب نکلے گانز اس کے پیچے پستز ہزار فریشتے ہوں گے بکن کے مان موتبول اور یا قوت کے اور ط مو بھے اور ان بر نہا بیت اچھے تم کے زبولات اور کیڑے ، دو کہیں گے اے السّر کے ولی! اپنے اس رب عرو علی کی طرف جلدی علدی علی جس کے لیے تونے دن کو پیایس برواستن کی اور اس کی صا بونی کے یے تو نے اپنے جم کو کم ورکیا وہ تیامت کے ون کامیاب ہونے والے دووں کے ساتھ سب سے سلے جنت عدن میں واخل ہوگا اسٹرتا کی ان سے راضی ہوا اوروہ خدا سے راضی بیں بہی بہت بڑی کا میابی ہے۔

نبی اکرم حلی النٹر علیہ وسلم نے ارثا وفر ایا اگروہ سراس دن جب روزہ رکھے اپنی خرماک کے برارصد فر کھی دے تو دہ راہم ہے) دور ہوا، دور ہوا، دور موا ( تین بار فرمایا) اگرتام عنوق جع برکر اس نواب کا ندازہ مگانا جا ہے فواس بندے کر دیا جائے

تووہ اس کے دسوں مصنہ کے بی مز وہنے سکیں گے۔

معنرت مدالٹرین زمروض الشرعنه فرماتے ہیں ہوشمس رحب کے جینے ہی کسی موٹن کی تعلیف دور کر دے اور برشراصم ہے روب کا ایک نام اصم ہے جیسے پہلے گذر جیکا ہے) توانشرتنانی اسے جنت الفردوس میں حدِّنگاہ بیک برامحل عط

سنوا رحب کی عزت کرو اللہ تعالی تمہیں ہزار عزت عطافر مائے گا بعدت عقبہ بن سلام بن قیس منی اللہ عنہ نبی اکرم معلی اللہ علیہ وسل سے مرفوع عدمیت بیان فرماتے ہیں اُپ نے فرمایا جوشخص رحب کے جمیعنے ہیں صدفہ دبیات اللہ است بہنم سے اس فدر دورکر دبیا ہے جس طرح کو آلہ اپنے گھونسکے سے نکل کر اڈ تا رہے یہاں کمک کہ بوڑھا بوکرم حبائے کہا گیا ہے کہ کو آپائی سوسال نزندہ رہتاہے۔

اس میں کا نام سابق اس لیے ہے کہ برعزت والے مبیزل میں ہے بہلا مبینہ ہے اورا سے فرد کا نام اس لیے دبا كيا ہے كه دور عزت والے مبينوں سے الگ ہے جس طرح صرت توربن بزيدري الله عنها روابت ہے ، فرماتے ہیں بی اکرم ملی الشرعلیروسلم نے عجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاوفر مایاسنو إ زمان پورپیر اکر اس صورت میں اکچکا ہے جس دن اللہ تنا الی نے اسمانوں اور زمین کو پیلافرایا ۔ سال کے بارہ میں بنے ہیں ان میں سے عبار سورکت والے میجنے ہیں ہیں متراتر ہیں سینی زی تندہ ، ووالحجہ اور محرم اور ایک امگ ہے جسے رحب مصر کہتے ہیں وہ جاوی الاخری اور شعبال کے مطا

#### ففبلات دحبب

عفرت مکرمہ صنرت ابن عباس رضی الشرعنها سے روایت کرتے ہیں کنی اکرم الشرعلیہ وسلم نے فر وال بہب اسٹر کا مہدیہ ہے ، شغبان میرام بینہ ہے اور دمضان میری امس کا مہدیز ہے جسنرت موسی بن عمران دسنی اسٹرعنہ فرمانے بی بین نے مفرت انس بن ماک رضی الشرعنہ سے شنا آپ نے فر مایا جنت میں ایک نرے بھے رحب کہتے ہیں واس کو پانی) دورہ سے زیادہ سفید اور شہرسے زیادہ میٹھا ہے بو تھی رحب کے جینے میں ایک روزہ رکھے اسٹر تعالیے ا

سنزت انس بن الک رض النترعنہ سے مردی ہے فرانے ہیں جنت میں ایک علی ہے اور اور ادوں کے ایک میں آفرہ داروں کے

علاوه كوني تهي داخل موكا -

معزت ابوم رہ رضی اللہ منہ سے مردی ہے فرمانے ایک نبی کرم می اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ رہوب اور شعبان کے سواکسی جیسنے میں (بکٹرن ) رون سے نہیں رکھے۔

معفرت اس رشی الشرعمنہ ہی ہے مروی ہے . نبی اکر مسلی الشرعبیہ وسلم نے ارشا د فرا یا جس نے رجب کے بین زن

جمرات جمد اور مفنه کوروزہ رکھا اللہ تنا لی اس کے بیے نوشوسال کی عبادت ( کا تُواب) لکھ دنیا ہے۔ کہتے ہیں رحب ترکیظیم ، شعبان عمل و وفا اور رمضان حدق وصفا کامہینہ ہے۔ رہب تو ہر کامہینہ ہے۔ شعبان مجبت

ہے ہیں رقب اور مسان میں مسیان می دوااور رمضان طرق وضعا کا مہینہ ہے۔ درجب وربہ کا مہینہ ہے۔ سبان ہمت کا مہینہ ہے۔ روب حرکمت کا مہینہ، شعبان خدمت کا مہینہ اور رمضان نعریت کا مہینہ ہے۔ روب حرکمت کا مہینہ، شعبان خدمت کا مہینہ ہے۔ روب وہ مہینہ ہے۔ روب عب مورک کا مہینہ ہے۔ روب وہ مہینہ میں کرا است واعزاراً کی انتظار ہونی ہے۔ روب بین قدمی کرنے والوں کا ، شعبان میا نہ روی انتظار کرنے والوں کا اور رمضان گنہگائیں کا معدنے۔ روب بین قدمی کرنے والوں کا ، شعبان میا نہ روی انتظار کرنے والوں کا اور رمضان گنہگائیں کا میں ہے۔

میں میں استعال اور مضان کرا استان کے ترک ، شعبان عبادات کے استعال اور مضان کرا استعال اور مضان کرا استعال اور مضان کرا استعال کا استعال ندی وہ الل باطل سے

ہے۔ اُپ نے مزید فرایا رصب کھیتی کا مبینہ، شیان پانی وبنے کا مبین اور رمنا ن کھیتی کاشنے کا مبینہ ہے اور ہروہ تخفی بوبونا ہے کا ثنا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے اور جس نے کھیتی کو ضافع کیا وہ کٹانی کے ون پیٹیان ہوتا ہے لینے گان کے خلاف پا ادر برمے انجام کو د کھیتا ہے۔ بھی صالحین نے فرایا سال ایک ورفدت کی طرح ہے رحب اس کے پتوں کے دن ہیں، شبان اس کے بھیل لانے اور درمغان بھیل ہے ہے دن ہیں . کہتے ہیں رحب اسٹرنغالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے ، شبان شفاعت کے صول ، دمغان نیکیوں کے بڑھنے ، مینۃ انقدر نزولِ رحمتِ اور بیم عرفہ تنکیل وین کی صوصیت رکھتا ہے جس طرح اللہ نغالیٰ کا ارشاد ہے ۔

رون رمن ادرید مارم بین دین موسیق رصاب بن رک مار مار جب از این مکن کردن بی نے تنہا دین مکن کردیا. اَکْتِ وَمِرُ اَکْمَلُتُ کُکُورُ دِیْنَ کُورُ۔ اُن کے دِن بی نے تنہا دین مکن کردیا.

يم جمد وعا ما تنگ والوں كے بيے تولىيت وعاكا ون سے عيدكا ون جہم سے ، أزادى اور مؤول كروني أزاد مونے كا

وی ہے۔ منزی ، حوزت میں بن علی رضی النہ عنہا ہے روابیت کرتے ہیں۔ آپ نے فر وایا رحب کے جبینے ہیں روزہ رکھو،
کیونکہ رحب کا روزہ اللہ تنالیٰ کی طوف سے فربر ( کی تبرابیت ) ہے ۔ حضرت سلمان فارسی رعبہ اللہ فرا تے ہیں ہیں نے براکم میں اللہ علیہ ویلم سے رسنا آپ نے ارشا دفر مایا جس نے رصب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے ایک ہزار سال روزہ رکھا اور یہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک ہزار منالم آزاد کیا اور جس نے اس جمینے میں صدقہ دیا گریا اس نے ایک ہزار وینارصوفہ دیا۔
ا دیسے ہے جیسے اس نے ایک ہزار منالم آزاد کیا اور جس نے اس جمینے میں صدقہ دیا گریا اس نے ایک ہزار وینارصوفہ دیا۔
اور اللہ تنالی اس کے بدن بر سر بال کے بر سے ایک ہزار جب ایک ہزار جا اور ایک ہزار عب ایک ہزار جا اور ایک ہزار جو رہا کہ ویتا ہے۔ اس کے بیے جنت میں ایک ہزار می اور ایک ہزار حجوبنا دیتا ہے۔ ہر حجر سے میں ہزار شیمہا در سر خصے میں ایک ہزار حجوبنا دیتا ہے۔ ہر حجر سے میں ہزار شیمہا در سر خصے میں ایک ہزار حجوبنا دیتا ہے۔ ہر حجر سے میں ہزار شیمہا در سر خصے میں ایک ہزار حجوب کا تواب میں میں ایک ہزار حجوب کا دورا کی جوسور دے سے ہزار بازیا وہ سے میں ایک ہزار حجوب کا دیا ہے۔ ہر حجر سے میں ہزار شیمہا دیا ہو جب میں ایک ہزار حجوب کا دورا کی جوسور دے سے ہزار بازیا وہ سے میں ایک ہزار حجوب کا دورا کیک ہزار کا دورا کے میں ایک ہزار حجوب کا دورا کی جوسور دے سے ہزار بازیا وہ سے میں ایک ہزار حجوب کا دورا کے دورا کیا ہور کو کو میاں دورا کی میں ایک ہزار حجوب کا دورا کی جوسور دے سے ہزار بازیا وہ سے میں ایک ہزار میاں کی میں ایک ہزار حجوب کا دورا کے دورا کی میں ایک ہزار حجوب کا دورا کیا کہ میں ایک ہزار حجوب کی دورا کے دورا کے دورا کے دورا کی میں میں میں ایک ہزار حجوب کی دورا کی میں کی دورا کے دورا کے دورا کی میں کی دورا کے دورا کی دو

رحب كى بلى رات اور ببلادل

یفسل رحب کے پہلے ون روزہ رکھنے اوراس کی پہلی لات تبام کرنے کی نفیلت بن ہے۔ ہمیں الم شیخ بہت اللہ سقطی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے سا فلصفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے ہوئے نیر دی وہ فرمانتے میں کرجب رحب کا مہینہ واضل ہوتا تو حضور علیہ انسلام بُرُل دعا ما بھتے ؛

اَللَّهُ وَ بَاكِرِكَ لَكَ إِنْ رَجَبَ وَشَعْبِ اَنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي وَهِبِ اور شَهِان كو إبركت بنا اور مهي رمينان من الحي كار من كاري الله المركب بناء ا

شیخ الد مبتہ الشریم اسٹر نے بمیں میون بن مہران سے نم وی اخول نے صفرت ابو در رضی اسٹر غنہ سے روا بیت کیا وہ بی اگرم ملی اسٹر علیہ وسل سے روابیت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا جس نے رحب کا پہلا روزہ رکھا تر وہ ایک روزہ ایک مبینے کے روزوں کے برار مو کا صب نے سات روز سے رکھے اس پر چہنم کے سات وروازے بندکر دیے سائیں گے جس نے آ کا دروزے رکھے اس کے بیت نے اسٹرنالی اس کی برائیوں کو نیک روزے رکھے استونالی اس کی برائیوں کو نیک ہوئے والا تر اور سے مناوی آوالا دیا ہے کہ تر کی برائیوں کو نیک ہوئے ہیں تا میں اسٹر میر کھے اس کے بیے آسمان سے مناوی آوالا دیا ہے کہ تیری کو ساتھ حضرت میں میری کے ساتھ حضرت میں میں میں کہ برائیوں میں اسٹر میر والیت کرتے ہوئے میں آپ سند کے ساتھ حضرت ساتھ میں اسٹر میر وسلم سے مرفوعاً روابیت کرتے ہیں آپ سال میں گناہ مٹا وہا ہے جوشنس رحب سے جوشنس رحب سے جوشنس رحب سے بیا میں اسٹر میر وسلم سے مرفوعاً روابیت کرتے ہیں آپ

کے پیدہ دن روزے رکھے اللہ تنائی اس کا صاب اُسان کر دے گا اور جرشخص رحب کے تبیں روزے رکھے اللہ تناہے اس کے بیے اپنی فوشنو دی کھے وتیا ہے اور اسے مذاب نہیں دے گا۔

ایک روایت میں ہے کرمفرت عرب عبدالعزیز رضی اللہ عندنے بھرہ کے حاکم عجاج بن ارطاق کر مکھا بھن کہتے ہیں عدی بن ارطاق کو مکھاکرسال میں چار راتوں کا خاص خیال رکھو اللہ تنائی ان راتوں میں اپنی رحمت سے حوب نواز تا ہے۔ رحب کی پہلی رات

شعان کی پندرموب دان ، دمغان البارک کی شائیبوی داست ا درمیدانغطرکی داست ،

جنون خالد بن مدان رحہ اسٹر فربات ہیں سال میں پانچ را تیں آئیں ہیں گرجوشخص ان کے تواب کی امید اور وعدے کی تضریق خالد بن مدان رحہ اسٹر فربات ہیں جا تھا ہے۔ تصدیق کرتے ہوئے ان میں ممیشہ عبا وت کرنا ہے اسٹر تمالی اسے جنت میں واخل کرے گا، رجب کی پہلی دات ، ولت کو قیام کرے اور دن کوروزہ سرکھے کے اصفا شورہ کی مساور ان کی اور دن کوروزہ سرکھے کے اصفا شورہ کی مساور تھا م کرے اور دن کوروزہ سرکھے کے اصفا شورہ کی میں تمام کرے اور دن کوروزہ سرکھے کے استحاد ہیں تھام کرے اور دن کوروزہ سرکھے کے استحداد کا مساورہ کی میں میں تھام کرے اور دن کوروزہ سرکھے ۔

بابركت رانبي

بعن علما دکام رحم الله نے ان دانوں کو جمع کیا جن کوعبا دت کے ساتھ زندہ رکھنا مستخبہدوہ یہ یں ، محر کی پہلی دات، ما شوراء کی دات ۔ ماہ رحب کی بہلی ، بیندر هوی اور سنا میسوی دات ، شبان کی پندر ہویں دات زنوی ذوالحجی کی دات ، عید کی دو دانیں اور دمضان المبارک میں پاپنے داخی وہ آخری عشرہ کی طاق دائیں ہیں ۔

ايام عبادت

اسی طرح سمترہ و فول میں اورا دوفطائف اور عبادت کرنا بھی ستحب ہے۔ عرفر کا دن میم عاشوراد ، نشبان کی بندر ہویں تاریخ ، جمنہ المبارک کا دن ، عیدوں کے دو دن اور ایام معلوبات اور فوالحج کے دس دن اور ایام معدو دات رکئے ہوئے دن ) نین نشر ہی کے دن ، جمنہ المبارک اور رمضان المبارک کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ حضرت الس صخالی عنہ ہے مردی ہے ہی کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جمور بخریت گزرجائے ہی اور جب مردی ہے ہی کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جمور بخریب گزرجائے میں اور جب رمضان المبارک نیر سے گزرجائے تو بیرا سال خبرو مجلائی کے ساخ گزرجا باہے اس کے بعد زیادہ موکد اور انعمل دن مورار اور جموات کے دن ہیں میروہ دن ہیں جن میں بندوں کے اعمال بارگاہ ضاوندری میں پیش کئے جاتے ہیں۔

رجب کی بیل رات اور دعائی

رمب کی بہلی دان میں نمازے فراعنت ہوتو یہ وعا مانگے:

نه عید کے دن روز ، رسکھنے دالی بات میچے نہیں کیو کوئبی اکرم صلی احتر علیہ دسلم نے عید کے دو وٹوں ادر ایّام تنثرین بعثی گیاو 
بارہ ادر تیرہ و درالحج کوروز ، رسکھنے سے شخ فر ایا اورار شاوفر ایا ان وٹوں میں روزہ مزر کھو، یہ کھانے ہینے اور جائے کے ، ن
بیں (مسند الم احمد بن منبل طبدس ، ص ۴۹٪) ۱۲ مزاروی .

ا عبرے مبرو اِ آق کی الت پیش ہونے والے تیرے سامنے پیش ہوئے ،الادہ کرنے والوں نے تیری بارگاہ میں حامزی کا تقدی ، ایکٹے والے تیری بخشش اور احسان کے امیدوار ہوئے۔

"دُراس الت عطیات و اِ آنا مات سے نواز ناہے اپ بندوں ہیں سے جس پر چاہے احسان کر تاہیے جس کی مہر بانی نہ پہنچے اس سے روکنا ہے اور میں تیراختاج بندہ ہوں تیرے فسل اور درصت کا امیدوار ہوں ، اے بیرے مولا اِ آج کی الت اگر تُرا ہی علوق میں ہے کی پر فسل کرے اور اسے اِ بی مہر بانی سے نواز سے نواز سے خوصت کی امیدوار ہوں ، اے بیرے مولا اِ آج کی الت اگر تُرا ہی علوق میں ہے کئی پر فسل کرے اور اسے اِ بی مہر بانی سے نواز سے توصف کی ہوروگار ۔

دملا اور آپ کی آل پاک پر رحمت نازل فر ہا اور ا پنے فضل وکرم سے مجھے رکھ بنے آپ کو فارخ کرتے ۔ رحب کی پیلی الت ، عبدالفول کے پر وردگار ۔

کی در اس بعیدالاضی کی در حمد سال کی چار تہوں میں عبا وت کے لیے اپنے آپ کو فارخ کرتے ۔ رحب کی پیلی دات ، عبدالفول کی در بوں دائے اور ایس میں آپ جو دعا ٹیں المنظی ان میں سے ایک بیر ہے ۔

یا اسٹر اِ حضرت محمد صطفاحت اور تعرب ہوں وات ۔ ان داتوں میں آپ جو دعا ٹیں المنظی ان میں ہے ایک بیر سے بور اور کھت کے جانے ہیں۔ اور ایس میں ظالموں کے بیا ہے اور میں میں اور کھت نواز کو میں میں اور ایس میں خالم والی میں اور کھت اور کی در بیران والی میں اور کھت اور میں میں اور کھت نواز کر اور کیا اور اس میں اور کھت اور اس میں میں اور اپنے نیز اپنے ووستوں کے بارے میں سیانی عطاف فرا و سختی کے بدا اسانی میں میں اور اپنے نیز اپنے ووستوں کے بارے میں سیانی عطاف فرا و سختی کے بدا اسانی میں میں میں اور اور اور اسانی کھارت میں میں اور اور اور اور اسانی کھارت کے بدا سان اور مون آبار اور اور اور در اسان میں میں اور اپنے نیز اپنے ووستوں کے بارے میں سیانی عطاف فرا ور سی کے بارے میں سیانی عطاف فرا ور سیانی میں اور مون کے بدر آبانی میں اور اور کے بدر آبانی میں میں میں اور اور اسانی کھارت کی در اسان اور مون کے بارے میں سیانی میں اور اور اسانی کھارت کی دور اسان اور مون کے بارے میں سیانی میں اور اور اسانی کی در اسان اور مون کے بارے میں سیانی میں میں کی میک کے بدر آبانی میک کے بدر آبانی میں کی میں کو میں کو میانی میں کی میں کو میں کو میان کی میں کو میں کی کو میک کے میں کور کو کی کے میں کی کو میک کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی ک

ماورجب كي نفي نماز

شیخ امام بہت النہ بن مبارک سقطی رہ اللہ نے بیں بہن مسلوری فریائے بیں بم سے محدی احد کا لئی نے ان سے علی ابن محد اسماعیل بن مجھ سنار نے بیان کیا وہ فرمائے بیں جیس سندین نفر بن مفسور بزاز نے خبروی ان کوسفیان بن عیسید نے بواسط اعتن ، اور طارق ابن شہاب صفرت سلمان رضی الله عنہ سے خبروی ۔ وہ فرمائے بیں رحیب کا جاند چڑھا قو بی سروہ ان کو صلی استر تعالی اس جیلنے بین بیس رکھات نماز اس طرح ادا کرے کر برکت بیں سروہ ان کو کے کہا تھ بین بار مروہ اور بین بار مورہ ارکافرون پڑھے اللہ تنان اس کے گاہ بنا ویا ہے۔ بردان اس کے سیے نہلا و والے کے برام زواب علی کرتا ہے ۔ اور والے بی برام زواب علی کرتا ہے ، اور محد الله تنان برھے والوں بیں شار بوتا ہے ۔ بردان اس کے سیے نہلا بررسی سے دیکہ شہید کا عمل اٹھا یا جاتا ہے مردوزہ سرکھے اور بین از بڑھے تو اول میں شار موتا ہے ۔ اور ایک ہزار درسے باید کی جاتے ہیں ۔ اگر وہ بورا مہینہ روزہ رکھے اور بیناز پڑھے تو اول کا فراب علی ابنا ہے ۔ اور ایک ہزار درسے باید کی جارت کی بادر میں اللہ علیہ وہ می میں ہوگا ۔ (نبی اکرم) اللہ اللہ علیہ وہ می خرایا ) سے میں ہوگا ۔ (نبی اکس کے ایک سال کا فراب علی انہ اس کے بیار بین السلام نے بھے اس کی خردی اور کہا اسے محرصطفے میں اسٹو علیہ بین ہورہ کی درجان اس کے جو اس کی خردی اور کہا اسے محرصطفے میں اسٹو علیہ بین بیارے بین الموال ان کے اور والی انسان اور کی اور کی اور کرنسان اس کی بین میں ہوگا ۔ (نبی اکس میسے کے خردی میں درکس کی یا وہول انسان کے درجان اس کے پڑھے اس کی بردھ نے میں دی رکھتے ۔ ایک سے فرای اسٹو کی درجان میں دی رکھتی اداکر کی میں دی رکھتی اداکر کی موسیف کے خردی میں دی رکھتی اداکر کے میں دی رکھتی اداکر کو بیاں علام دیتھ کے درجان کی درجان کی درجان کی درجان کی درکسان کی درکسان کی درکسان کی درکسان کی درکسان کی درکسان کی بیار کی درکسان کی

برركست بي مورة فانخه ايك إر امورة اخلاص بي بار اور سورة الكافرون بين بار بير ه حبب سلام پيرے تو با نظ الحا كريكان

كَالِنَهُ الْمُالِثُهُ وَخُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَكُ كُ الْمُلْكُ رُكُهُ الْحَمُ لَا يُحْيِي رَيْدِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْحٌ قَدِ شِيرٌ اللهنة لامتانع لمنا أعظيت ولامعطى لِمَا مُنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا لُجَةٍ مِنْكَ الْجَدَّ -

الفرتبال كے سواكوئي معبود نب بن وہ ايك ہے اس كاكوئي شرك نہیں وہی مالک اور تعربیت کے لائق سے زندہ رکھتا اور موت دنیا ب اور: و بر چیز پر فادر سے دارے انٹراجس كوز علاكرے اے كرن روك وال اس اور جركے قرن دے نو ئى نىسى دى مالاركى كۇشىش كىف دا كەلىرى طرف سے كوشش نفع نبي دے متى له

پھر انتوں کو چرو پر کل دے۔

اليب مرتب فالخد ، تين تين بارسورة اخلاص ا ويسورة السكا فرول برهو الدمين كے درميان من دى ركا عدا كاطرع بره د ملام پیرنے کے بعد افغوں کرا سمان کی طرف انتا تے ہو

است قالی کے سواکرنی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی سر کر بنیں وی ماک اور جمدوات اس کے لائن ہے زوہ ركتا درس دتاب د فروزنده بالصحى لوت بس ائے کی مجلان اس کے قبضہ میں ہے اور وہ برجر پر قادر ہے ایک معروب، بے نیازے تناہے زاس کی بری اورية اولاد

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا يَشْرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلِمُهُ الْحَهْدُ نَحْيِي وَيُهِيثُ وَهُوَحَتِيُّ لاَ يَهُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُـوَ عَلَى كُلِي شَنَى قَدِي يُو لِلْهَا وَاحِدًا أَحَدِدًا مَهَدًّا فَرُدًّا وِثُرًّا لَمُ يَتَّخِهُ صَاحِبَةً -184545

اس کے بعدانے اِنفول کو چیرے پر مل لو۔ اور بسنے کے ایخ بی وی رکنیں برل اطا کرو کہ ہر کست می مورہ فائے ایک بارسورہ اضاعی بین بار اورسورہ الکافرون تنين إر بدهو جب سام بيرو توأسان كاطرف لم غذ الشائ بوت يركمو -

الترتفالى كے سواكر في معبو ونتين ده ايك ف اس كاكف شرك نبیں اس کی بادفنا ہی ہے اور دہی تعربین کے لائن ہے۔ اس کے فیفر ندرت میں مبلائی ہے اور وہ ہر چیز پر فاور ہے اور بهائي سردار مضرت محسد مصطفى (على الشرعليه وسطم) براور آپ کی پاکیزه آل پراس تان کرمن بو- گنا بول کو دور کرنے ادر نیکی کرنے کی قوت مون اللہ بندو بزر کی طرف ہے. لاَ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيتَ كَنُ لَهُ الْنُلْكُ دَلَهُ الْحَسُنُ يُغِينُ دَيُويُتُ مِيدِهِ الْغَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَنْقَى تَبِ سُيرً كُوصَلَى الله على سَيْدِذَا مُحَمَّدٍ وَ السِب الطَّاحِدِيْنَ وَلَوْحَولَ وَلَا تُسُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيثُو

ہے۔ طلب یہ سے کوجب مک اللہ تعالی کی مشہدت وعطاء ظالی نہ ہو محض کو سنسٹ فائدہ مندنیں جوسکتی ۔ البندا تونیق خیا وہدی کی دعا كامائ --- ١٠٠٠

ادرا پی حاجت کا سوال کر و تہاری وعا تبول ہوگی اور اسٹر تمال تہا رہے اورجہم کے درمیان سنز نمند تنیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق آسمان وزمین کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی ہر رکعت کے بدسے تہا رہے ہیے ایک ایک ہزار رکعت کا تما برکھی حابے گا . تہاہے بیے جہم سے آزادی کا پروام اور کی صراطے آسانی سے گزرنا تکھا عاشے گا۔

صزت سلمان رمنی الٹروٹ فرما تے ہیں نبی اکرم ملی الٹر علیہ وسلم اس بیان سے فارغ ہوئے توسجدے یں گر پڑے اور روتے ہوئے سجد اُ شکر بجالائے اور حب سے میں نے اس کفرت ثواب کے بارے میں مشاتراس پر عمل پیرا ہموا .

به لی جموات کاروزه

یر نصل رحب کی بہی جموات کے روزے اور بہلے جمو کی دات نماز پڑھنے کی فشیلت

ے بارے یں ہے ۔ ہمیں شخ ابوالبرکان ہیں ہوتر الٹر سنظی رحمہ النٹر نے غردی ، وہ فریا تنے ہیں ہمیں قاضی ابر انتفال جغربان کی بن کمال کی نے بخردی الن کو ابوطبر النہ حسین بن عبدالکریم بن عمر بن محر بن سید سندی بھری نے جردی ال کو الد نے بی جہدائی نے جو دی دہ فرما نتے ہیں ہمیں ابرائحسن علی بن محمد بن سید سندی بھری نے جردی ال کو ال کے والد نے الی کو خلف بن عبداللہ و صفائی نے حضر من اللہ و سند محر بن المخد من اللہ و سند من اللہ و سندی اللہ عند ہے اللہ اللہ و اللہ نے بی بھری الموس نے محر بن اللہ و سندی الموس نے حضر سند اللہ کا بہیز ہے ، شعبان میرا بہینہ ہے اللہ و مسان میرا بہینہ ہے ۔ ویشی اس میں المائی موام ہے ) اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ابنیا موس سے اس میں انسانی نو فرائی کی حفاظ من ہوتی ہے ۔ ویشی اس میں المائی موام ہے ) اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ابنیا کہ موسل کے دوئے کے دوئے کے دوئے اس میں اللہ کا تو فرائی اور اسی میں المبینے کے دوئے کے دوئے اس میں اللہ کا تو فرائی کے ذوئہ کرم پر تمین با بین ط جب ، موم اتی ہی ۔

(۱) قام گذرشت و گاہر ان کی معانی۔ وم) باتی عربی حفاظمت۔ وم) بڑی بیٹی وقیامت) کے وال پیاس سے اس سے اس

اے اللہ اس اس عسد کس سے زیڑھے ہوئے نی اوراکب کاکل پررجست ازل فراہ۔

وہ برمیب سے پاک فرشتر ادر روع انقد سس کارب ہے۔

ٱللَّهُ وَمَنِلَ عَلَى مُحَكَّدِه النَّبِي الْاُمْخِبِّ وَمَلَى اللهِ وَسِلَوَ-

پرسجده کے ادریجده میں یکات تبیع سر بار کے، سُبُّوع ثُدُون دَبُّ الْسَلَا مِنْ سَحَدِّ رَالْدُورُج

وسروں پر بھرے سے سرامٹائے ہوئے سر باریر کلات کہے : دَتِ اغْفِورُ وَادْحَدُوْ تَجَا دَذُ عَبَّا تَعُلُوُ اسے برے رب اِنخبش دے اور دع فران گنا ہوں کومان ذَا شَكْ الْسُعَدِ فِرْ مِنْ وَ الْسُعَدِ فِيْ وَادِ مِن کورُوُمَا نَا ہے بے مُک تری فالب اور دہ ہت

براسے

الاعظمو پردور را سیره کرے اور اس میں می وی کات کے پرحالت سیره بی می اللہ تنا لا سے اپنی حاجت کا سوال کرے تراس کی ماجت کو پر لاکیا جائے گا۔ بی اکر صلی اللہ طیروسلم نے ارتا و فرایا اس فات کی تیم میں کے تبعثہ قدرت ہی میری جان ہے کر فی بندہ خدام دیا مورت پر نمازا وا کرے قوائد تمالی اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اگر پرسندر کی جماگ ریت کے دروں ، پہاڑوں کے درن ، باتش کے قطوں اوروزت کے پتوں کے برابر ہوں قیامت کے دن اس کے سرگھروالوں کے بارے میں اس کی سفارش قبرل کی جائے گی جب قبر میں بیلی مات ہوگی تو اس فاز کا تواب اس کے پاس نعدہ بیشا فی احد فیص زبان کے ماش آئے گا اور مجھے گا۔ اے میرے ووست انہیں خوشنجری ہوتم نے ہمئنی سے نیا وہ میشا کام نہیں لنا ، نہاری خوشوے اجبی خوشر نہیں توجی ۔ وہ کہے گا اے میرے محبوب! میں اس نماز کا قواب ہوں ہوتو نے فعال سال کے باری خوشوے کا فلاس مات کو بپر می کی بیش میں اور مجھے کا فلاں مات کو بپر می کی ۔ وہ کہے گا اے میرے محبوب! میں اس نماز کا قواب ہوں ہوتو نے فعال سال کے موثن بنوں اور مجھے میں ہوتو نے ماک کی طوت سے بیری کو تھا ری ماجت پوری کروں تنہاری تنہا تی ہیں موثن میں بوری کروں تنہاری تنہا تی ہیں موثن میں بوری کہ وہ کا ماہے گا تو میں میدان تیامت میں تیر سے سئر پر مسائی موثن میں بوری کروں اور میٹ میں بوری کروں اور مجھ سے دوست کی دور کر کر وں ۔ حب موثر کی میں میدونہ نہیں بائی نیامت میں تیر سے میں ہوتوں نہیں بائے گا۔

ستائيس رحب كاروزه

میں شیخ ابوالبر کات میں اللہ معلی نے نبر دی وہ اپنی سند کے ساتھ صفرت ابوم بور رضی احد عن کرتے ہیں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسل نے فرایا جس نے دوب کی ساتھ سویں تاریخ کاروزہ رکھا اس کے بیے ساتھ مہینوں کے روزوں کا ثواب مکھا جاتا ہے ہی وہ بہلا دل ہے جس میں صفرت جرئیل علیہ انسلام، نبی اکرم صلحاللہ علیہ وسلم پر رسالت ہے کر اُر سے جفرت مبرۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حسن بھری رحمۃ العہ طلبہ سے روابت کرتے ہوئے میں خبروں کو فراتے ہی صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها کا طرافیہ مبارک مقالہ حب رحب کی سنا تھیوی تائی ہوئے ہیں قر تر صبح سے اعتمان و مبرہ جرائر کر ) اور حب ظمری نماز اواکر ہے (محروہ اوقات کو جبرڈ کر ) اور حب ظمری نماز اواکر ہے (محروہ اوقات کو جبرڈ کر ) اور حب ظمری نماز اواکر سے (محروہ اوقات کو جبرڈ کر ) اور حب ظمری نماز اواکر سے ایسے تر کی ورزوائل اوافر ا سے بھر چار رکھت ہیں ایک بارسورہ فائح، دوبار موزو تین (قل اعوز مرب العق اورقل اعوذ برب الناس) تین بارمورہ الفتر الد پچاکس بارمورہ اخلاص پڑھتے پیم عمر تک مسلسل دعا ما تکتے اور فرما نے ہی اکرم سل الٹرعلیہ دسم کااس دن ہیں معمول تھا۔

محضرت مشیخ بمبتراللہ رحمانیٹر نے بواسطہ ابوسلم حضرت ابوہ مربہ ہ اورحضرت ملمان فاری وجہااللہ سے روایت کرتے ہوئے ہونے نہیں خبروی ہے فرمانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا رحب کے جسینے ہیں ایک ون اور ایک رات ابیے ہیں کہ جرشمض اس ون روزہ رکھے اور راست کو تیام کرے اس کے بیے اس شخص کے برابر فراب ہو گا ہوا کیے ہو مال روندہ رکھتا اور اس کی راتوں میں تیام کرتا ہے اور بررات رجب کی آخری بین راتوں سے ملی ہوتی ہے رہی متابع کی منہ ایس کے مسید ہوئے ہوئی منابع کی منہ وی ہے دہی منابع کی منہ منابع کی منہ وی ہے دہیں مائے ملے کو مبھوٹ فرمایا۔

## روزے کے آداب وممنوعات

روزہ وار کو جا ہے دوندے کو گنا ہوں سے بچائے اور تقویٰ اپنے کہ وہ اپنے روزے کو گنا ہوں سے بچائے اور تقویٰ پر شکل کر سے تھزن سے جا اسٹر رحمالا رہے اپنی مند کے ساتھ حفرت ابو سید خدری اسٹر عنہ دستے میں کرتے ہوئے ہمیں خبردی کہ نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سنے ارسٹا د فر مایا ، ما ہ رحب ، عن ت واسے مہینوں بی سے ہے اور اس کے دن کی شخص رحب کے کئی دن روزہ رکھتا ہے اور اس بی تقویٰ اختیار کی شخص رحب کے کئی دن روزہ رکھتا ہے اور اس بی تقویٰ اختیار کرتا ہے تیرہ و روازہ اور دن دونوں بارگا ہ معلا و عمدی میں عرض کرتا ہے تیرہ و روازہ اور دن دونوں بارگا ہ معلا و عمدی میں عرض کرتے ہیں میں اسٹر اسے بخش و سے ہے اور رحب اس کے روزہ کی تعمیل تعقویٰ کے ساتھ نہ ہو تو وہ اس کے بیے بخشش نہیں ، نگھتے کہ دہ کہتے ہیں ریا کہا جا تا ہے ، تُونے اپنے آئے کو دھوکا دیا ۔

تعفرت الاج معفرت البرم بره رضى التُرعنها سے روابیت کرتے بیں کم نم الکر علیہ وسلم نے فرہا "روز ہ ایک وخوات البرم سے کوئی روز ہ ایک وصلے اللہ علیہ وسلم نے فرہا " روز ہ ایک وصلے اللہ و دسے یا ایک وسے یا دسے اللہ کا تبوت نہ دسے الگر کوئی منتفی اسے گائی دسے یا درائی کرت تو کہے میں روز سے وار ہوں ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر کما " بوشنص جورے برانا اور اس برغمل کمن ان جبر درست نہیں ؟

صرف صن رحمالی محفرت الربر بر و فنی الله عند سے روامیت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارثا و فرمایا" روزہ جنبم سے وُحال ہے جب بک اسے بھاڑ نہ دے عرف کیا گیا یا رسول الله صلیہ وسلم! اسے کیا چیز بھاڑتی ہے ؟ آپ نے فرمایا " جوٹ اور غیبت:

معفرت البربر بحرہ دخی اللہ عنہ سے موی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ کہ سلم نے فر فایا ٌ دوزہ محن کھانے اور جینے سے ا متناب کا نام نہیں بکر جہودہ اورفضول باتوں سے زُ کنا دوزہ ہے۔

مزت اس بن الک رسی الله عند سے روامیت ہے رسول الله اکرم علی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا یا نج چیزی الیمی م میں جوروں سے اور وضوکو توڑ دہتی میں۔ جوٹ، چنی، فیسیت، شہرت کے ساتھ دکھینا اور حبو ٹی قسم! ساتھ ۔

ك و حديث مرالي كامغيرم يرب كري جزي روز الدونوك مقاصد ك خلاف جي روزه ( بفتيما شيد أثناد مسفر مردكيي)

غنبنة الطاببين أردو

حضرت انس بن مالک رضی الشرعنرے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رسول الشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا اس شخص کا روزہ رمتبول بس جورول كاكوشت كا البيت كرا) ب-

ں ہمیں جونوکوں کا کوشت کھا یا ( جیبت کر گا) ہے۔ معنرت مذیبہ بن میان رضی الشرعنہ فرماننے ہیں جس آدمی نے کسی ٹوٹ کی چیسے پڑوں کے اور نظر مجاکر دیکھا اس کا روزہ و مرا میں اسٹر عندان بن موی رضی المترعنہ فر استے میں صرت جاہر بن عبدالمترضی الله عند نے فرمایا جب تم روزه رکھوتونہا كان، أنكه اورزبان كا مي جموط اورحام فودى سے روزه بونا بيا سے بروك كوا و تبت ند مينجا فداور سكون و وفارا فتيار

کرونیز روزہ رکھنے اور ہر کھنے کے وفول کو برابر من کو ہ

وسول اکرم علی الشرعلیہ وسلم نے ارشا و فر مایا بہت سے روزہ واسطی کو اپنے روزے سے جوک اور پیاس کے سوانچہ ہی صاصل کہیں ہوتا ا در کئی قیام کرنے واکوں کریے خوانی کے سوانجہ صاص نہیں ہوتا ۔ نبی اکرم سلی الشرعليدوسلم نے فر ما الس عمل برعر شن لرز ائت اورالله تنالى غصنب ماك بواآب كى مرا ديد تنى كرجس عمل سے الله تنال كى رضا جوئى مطلوب مر بو ملکہ اس کے سا تف مخلوق کوراضی کرنا جاہے۔ رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا و فر مایا جس نے اپنے عمل میں میرسے سا تذکی وشر کے عظرایا وہ عمل میرے شریک کے بیے ہے میرے بیے نہیں میں توموت فانفی ال کو قبول کو نا ہول ا سے انسان! میں تو بہتر بن نقسبر کرنے والا ہول تونے لینے عمل کود کھا جسے نوٹے میرے عبر کے لیے انجام دیا مجھے دی برله معے كا بس كے ليے نوئے عمل كيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيك وفا ما نكاكرتے تھے:

اَللَّهُ وَكُونِ اللَّهُ مِنَ الْكِنْ بِ وَقَلْبِي السَّاسِ مِن الْكِنْ مِن الْكِنْ مِن وَقَلْبِي السامل کوریاکاری سے اورا نکول کو خیا نن سے پاک کر دے بے شک آؤا تھول کی خیانت اور داول میں پوشیرہ باقرل کوجاتا

مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الزِيَاءِ وَبَحِيرِي مِنَ الْخِيَا نَهِ فَإِنَّكَ تَعُلُونَا أَيْنَهُ الْاَعْيُنِ

رُمَا تُحْفِيٰ الصُّلُ ورُ-روزے دارکوا واب کاخیال رکھنا اور یا کاری سے بچنا جا ہیے اوراس بات کاخیال رکھے کہ کسی تحقی کو اس کے روز کاعلم نہ ہوسکے (نفل روزے کے بارہے میں ہے) اورانی تمام عبادات کوشخفی رکھے تاکہ ونیا اور آخرت میں نقصان نہ ہو یکی ابولد اپنے والدے وہ اپنی سند کے ساتھ الرفرائش سے تقل کر تھے جا یا تفول نے فرایا بن نے حفرت عبدالترین عرصی الٹرمین کوفرواتے ہوئے کنا کہ میں نے نبی اکھ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنا آپ نے فرایا مفرت نوع علیہ السلع نے عیدالفوا درعیدالا منحی کو پھوڑ کرم بھر روزہ رکھا۔حفرت واؤ دعلیرالسلام سے نصبت زما نہ روزہ رکھا دلینی ایک ملن روزہ رکھا ایک دن نہ رکھا) صرت ابرا ہم علیہ انسلام نے ہر جینے ہیں ٹین دن روزہ رکھا۔ گریا آپ نے عمر بھر روزہ دکھا۔ اور عربع روزہ ندا کھا

رمات بینفوسالق) گنا ہوں کو دورکر ناب اور تقویٰ کے مصول کا دربعہ ہے اسی طرح وضوکرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں لہذا ان دونوں عالمتول میں ان گنا ہوں کا ارتکاب ان کی دوج کوختم کر وہتاہے۔ ۱۲ براروی ک ۔ چڑکھ ایک نیکی کا تواب دس گنا ہوتا ہے لہذا ہر مینے کے تین موزے پوٹے مینے کے برابر بوئے یوں آپ نے مر مجروزہ ر کھااور ہے خط بھا ہر صیعے میں مون نین روزے رکھے گر یاع مجر روزہ نہیں رکھا ینی تواب کے اعتبارے عربیم کے روزے

سمار ہوئے عل کے اعتبار سے اکبیا مدیقا ۱۴ ہزاروی ۔

حزت جابری حبرالندرفی الندی فرائے بی ایک بدوی بارگا ، نبری علی ساحیها السلام بیں حامز ہوا (س نے عرف کیا یارسول اللہ ا مجھے اپنے دوزے کے بادے میں خر دیہے ۔ ، (یس کر) آپ نسنب ناک بو گئے جس کہ آپ اچر فر افروس نے ہوگئیا بحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ختے ہوا لیت و کھی تواس شخف کی طرف متوجہ ہوئے اور زجر و تو بیخ کرنے ہوئے فاموش کراویا ۔ جب صفور علیہ السلام کا عفیہ ختے ہوا فرصفرت عمر منی اللہ عنہ نے و کہا اس نے مالی فیصلے ہو قبل کیا اے اللہ کے بی اللہ تھے آپ بر قر مجھ روز ہ رکھتا ہے آپ نے فر کا اس نے منہ دون ہو ہو گئی ہو مر مجھنے میں روزے رکھتا ہے آپ نے فر کا ایس نے منہ دونے رکھتا ہو نہ کہا ہو ہو گئی ہو مر مجھنے میں دونے سے بی اکرم ملی اللہ علی ہو مر مجھنے میں دونے ہی بی اکرم ملی اللہ علی ہو اور کہ کے بارے میں بی اکرم ملی اللہ علی ہو اور اس میں میری والورت ہو گیا جوات وہ دن ہے جس میں اعمال اوکر کو اعظا نے جائے ہیں ا درسوموار کا دن وہ ہے جس میں میری والورت ہو گیا اور مجھ پر وحی نازل کی گئی ۔

## وقت افطار كاعمل

جب روزه ا نظار کرنے کا وقت آئے تر کیے:

اللَّهُ وَ لَكَ صُنْتُ وَعَلَى رِزُقِكَ أَفَكُرُثُ السَّامِ مِنْ اللَّهُ وَ لَكَ اللَّهُ وَ الْكَاوِرَ مِنْ اللَّهُ وَ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُلُورُةُ اللَّهُ اللْ

مصرت عبدا سترين عروبن عاص رضي الشرعنهاروزه كعوسة وقت يركمات كهاكرت سفة:

اَلَّهُ هُوَ إِنَى اَسْتُلُکُ بِرَحْمَدِتِ وَسِعَتْ السَّدِ! مِن فَرْسَے يَرِى رحمت كا سال كرتا بول توبر جز كُلُّ شُكُ أَنْ تَغُورُ لِي كُ

معنرت ابدالدالیہ دیمہ اللہ فرماتے ہیں جشخص دوزہ کھولتے وفنت ( درج ذبل کامات) کہے وہ اپنے گنا ہوں سے لیے نکلے گا جیسے آج ہی مال نے اس کو جنا ہو۔

صن صعب بن سید، مفزت عبدالله بن زبرسے وہ صنوت سور بن مالک درضی الله عنبم) سے روابت کر نے بی موزت مستحد بن مالک درضی الله عنبه مسلم مسلم مسلم میں کے ہاں روزہ افطار فر ماتے نوارشا وفر ماتے " تہارے ہاں روزہ دانو فی اسلامانا کھا یا اور فرشتوں نے تہارے ہیں۔ بھرحت کی وعاکی ۔

ماور سب میں قبولیت دعا رسب کے میسے میں وعا قبول ہم آئے ہے بھگ وحدال من ہے اور مجرم کی مزادد کتا ہو

طاتی ہے صرت حمين بن على رضى العرعنها فرات بي مم طوات كررب سق كهم في اكب أوادسى كهنه والاكبرر إحقاب اندهروں بن بھٹکنے واسے کی دعا سننے والے ،اسے تنول مصیبتوں اور بھاربوں کودورکر نے والے اِنبرے گردہ نے میت اللہ کے گرد اور م شرافی میں طام گراری ہے ہم دعا انگ رہے ہیں اور اللہ تنا نے بیندے پاک ہے جو ہے جوگنا ہرزد ہوئے اپنے کم سے بخش وے اے وہ ذات جس کی طرف مخلوق کم کے ساتھ اشارہ کرتا ہے اگرتیراعفودکرم، جرم دگنها رکی طرف سبقت نہیں کرے گا ترگنهاروں کو اپنی نفی کے ساتھ کون بخشے گا حضرت المحسين فرمات ميں مجھے ميرے والد ما حد حضرت على كرم الله وجهہ نے فرمایا الے مين! كياتم كنا ، پر كريكونے والداوراني رب برشكره كرنے وائے كونهيں سنتے كيلونمكن ہے كراس كك بنيج جاؤا ورا سے اوارو مصرت الم حین رضی الله عند فراتے ہیں می نیز نیز حیلا بہاں مک کر میں نے اسے پالیا میں نے دیکھا کر ایک شخص ہے جس کا چېره خونصورت برن پاک، کېچرے سخفرے اورخوشبر دار بیں بیکن اس کا طاباں میلوفالج زوه ہے۔ میں نے کہا امیرالمونین صرت علی ابن ابربطالب رضی الناعنه کے باس حاضر ہو وہ اپنے ایب ببلوکو کھینچنا ہوا اُسٹا حتی کہ حضرت علی کرم الشروجب کے پاس اکر کھڑا ہوگیا۔ آپ نے فر مایاتم کون ہو ؟ اور تنہارا کیا حال ہے۔ اس نے عرض کیا اے امیرالمنوطین!اس شخس کاکیا مال ہوسکتا ہے جرمزا کے ساتھ بکڑا گیا اور خفوق سے محروم کردیا گیا۔ آپ نے فر بایا تہا ال ام کیا ہے وال نے کہا " منازل ابن لاحق " آب نے فرا یا تہارا وا تعر کیاہے ؟ اس نے کہا میں عرب بیں گائے بجانے اور لہوولعب ين مشهورتها عميدان من محورًا ووراتا اور عفلت من مريث رتباء بمرى عفلت ختم نه بوتى الرتزبر كمة تا توقبول نه ہوتی اگرگنا ہوں سے رجوع کرنا تورجوع نہ ہوسکتا۔ یں رجب اور شبان کے میلئے یں مسل گنا ہ یں مثلا دہتا میرا والدنها بیت مهر بان اورزم ول تفاوه مجھے جہالت کی جگہوں میں جانے اور گنا ہوں (کے سبب) سے حاصل ہونے والی برخبی سے روکت وہ کہتا اے میرے جیٹے اسحنت پکڑ اور انتظام ہوگا۔ لیس اس کی نافر مانی نذکر جرا گ کے سائة مذاب دنیا ہے اور بہت سے دوگ تبرے مظالم سے فریاد کناں ہیں فرنسے عزت اور حرمت والے مہینے نیز راتمی تیرے مظالم سے نالاں ہیں ، حب میراباپ مجھے تبیہ کر تاقر میں اسے مارتا ۔ ایک دن بی اپنے باپ کے پاس گیا ترمیرے ال نے کہا اللہ کی تعمر ا میں روزہ رکھوں گا افطار نہیں کروں گا، نماز بطرهوں کا بیند نہیں کرونگا بنانجبراس نے ایک مفتر روزہ رکھا جرمرخ اولت پرسوار ہوکر فج اکبر کے دن مکد محرمہ میں آیا اور کہا جی جیت اللہ ترلیف کے پاس ماکر اس تمالی سے تیر سے خلاف مدد میا ہول گا۔ اس نے کہا چنا نچہ وہ حج اکبر کے وال مکہ مکرمہ میں ا کیا کو برشر لیب کے بر دوں سے ملک گیاا ورمیر سے خلاف ماکر نے ہوئے کہا اسے وہ واس میں کی طرف عاج کرام وُور دورسے آتے ہیں فالب واحداور بے نیازی مبر بانی کے امیدوار ہوتے ہیں یرمنازل ہے جومیری افرمانی کے باز نہیں اُتاء اے رحمٰن ابرے حق میں میرے لڑکے کوسزا دے اور اپنے کم سے اس کے ایک بہلو کوشل کردے۔ اے وہ ذات جربینازے نہ وہ کسی کی اولادے اور فراس نے کسی کرجنا ہے منازل کھنے مگے اس وات کی قسم جس نے آسمان کو مبند کیا اور پانی کے چینے مباری کیے امی اس ک بات بورگا نہیں ہوئی تھی کمیرا دایاں بہر شل ہوگیا میں خشک موط ی ک طرح سرم کے کن رہے میں بڑا ہوارہ گیا وگ میج وشا میرے فنبنة الطالبين أردد

یاس اُتے اور کہتے یہ وہ تحقی ہے کہ اسٹر تالی نے اس کے بارے میں اس کے والد کی دعا جول فر مانی معزت علی کرم اسٹر وجہ ف فربایا بھر تہاہے والد نے کیا کیا ۔ اس نے کہا اے امرالمومنین إ مبن نے اس سے کہا کہ من مقا ات پر اس نے میرے خلاف بدوما کی محلی ویاں میرے تق میں وعاکرے اور دواس وقت تھے سے رافنی ہو چکا تھا۔اُس نے مری ات کو مان لیا پنا نچر میں نے اسے اولمنی بر سماکر تیز تیز چان شروع کر دیا۔ بیال تک کرم ایک وادی میں پہنچے جے وادی اواک کہا جاتا ہے وہاں ایک پرندہ اُڑا جس سے او متی برکہ ہوئی اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا بہے والد کر ہوے اورواستے ،ی میں فرت ،و کئے حرت علی کرم اللہ وجہ نے فر مایا کی میں مجتے الی وعائیں نرسکھاؤں جومی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں آپ نے ارشاد فرایا جومنوم شخص یروعا ا نظے اللہ تما لی اس کے عُ كو دور فراف كالعيوميد ت زوه يه وعا ما نطح الشرّ تان الى معيدت زائل كرد على الى نے كما إلى بي مكوائي عمرت الم حیس علیات الم فراتے ہیں حصرت علی کرم اللہ وجہے اسے دعا سکھائی اورجب اس نے بدوعا فاکی اور صحبت باب ہوئے كے بدهج موبے معج مام بمائے إلى أيا قرمي نے إس سے كہا تونے كيمائل كياس نے كہا جب وك موسكتے او یں نے ان کھات کے ساتھ ایک بار دد ار اور مین بار دعا فائل است میں مجے پکارا گیا بھے اسٹر کانی ہے۔ تر نے اللہ تا ل کواس کے اسم افغ کے ساتھ بچال ہے کہ اسے جب اس کے ساتھ بچال جائے وہ قبول کرتا ہے جب اس کے ساتھ سال كيا عائے عطافر آنا ہے بھر مجھ پر نيند غالب آئئ اور ميں سوگيا يس نے خواب مين بي اكم سلى الشعليه وسلم كى زيارت كى مي نے اس معا کا واقعہ آپ کی خدمت میں چیش کمیا ترآپ نے فر ایا میرے چیا نا د بھا ای صرت علی کم اسٹر وجہ نے سے فرایا ہے اس یں اسٹر تانی کا اسم افظم ہے کر جب اس کے ساتھ اسے بیادامائے دہ تبول کرتا ہے اور حب کچھ انگا مائے عطافر آیا ہے دوبارہ مجھ پر نیٹند کا غلیہ بحافق میں نے رسول اسٹر علیہ دسلم کی زبارت کی ۔ میں نے وض کیا بارسول اللہ ! میں آپ کی زبان مبارک سے يروعا سناچا بتا ہوں۔ آپ شے فرمايا يوك كمو

اللَّهُ قَ إِنْ اَسْتُلُكُ يَا عَالِمَ الْخُفِيَةِ وَ كَامَنِ السَّمَاءُ بِعَثُورَتِهِ مَبْنِيتَةً وَ كَامَنِ السَّمَاءُ بِعَثُورِتِهِ مَبْنِيتَةً وَ كَامَنِ النَّمَاءُ بِعَثُورِتِهِ مَنْ حِيثَةً وَ كَامَنِ الْأَدُقُ بَعِزَيتِهِ مَنْ حِيثَةً وَ كَامَنُ الْفَيْرِ حَبِلَا لِي اللَّهِ مَنْ الشَّنُ وَ الْفَيْرِ حَبِلَالِيهِ مَنْ الْفَيْنِ الْفَيْرِ حَبِلَا لِي اللَّهِ مِنَا مُقْلِيلًا عَلَى كُلِي الْفَيْنِ الْفَيْنِ مَنْ الْمُنْ حَوَا مِنْ الْمَا الْفَيْنِ الْفَيْنِ مَنَ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ الْفَيْنِ الْمُنْ حَوَا مِنْ الْمُنْ الْ

فبنية الطالبين اركوو حزت مسطف اورآب كاأل يردحن نازل فراددمير عَلَىٰ مُحَتَّدٍ دَالِهِ دَاعُطِينٌ سُؤُلِلَ إِنَّلْتُ سوال پرمطا فرلب مك توبر چيز پر قادرس عَلَى كُلِّ شَنَى ﴿ تَكِ يُراكِ اس شخف نے کہا جب میں ما گاتہ بائل ٹھیک مظاک تھا۔ صرت علی کرم الشروج بہ فرما تے ہیں اس وہا کو اختیار کر ویہ عرش کے نزانوں میں سے ایک فزار ہے حضرت عرب خطاب رض الله عنه کے زمانے بی اور اس کے علادہ سمی اس تسم کے واقعات منقول بیں بن کی نشر یج نلام کام یہ ہے کوعقل مدے میے مناسب نہیں کر وہ گناہ، زیارتی اورظام کی وہا کرمعمولی سمجھ۔ نی اکرم صلی اللہ علیدوسلم نے فر مایا تیا مت کے دن ظلم کے بیے کئ تاریکیاں پونگی اور آپ نے فر مایا اللہ تعالی حیاء فر فالم بجنده اس كے سامنے دعا كے بيے إلى محصيلائے اور وہ انھيں خالى نوائے ياتو اسے مبدى ونياميں عطافرا بیا ہے یا اس کی افرن کے یے جمع کر دیتا ہے۔ اس سلے میں اشعار کمے گئے ہیں۔: ٱلنَّهُ عُ بِالدُّعَاءِ فَتُنْرُدُدِ يُدِي عِلْ اللَّهُ عَامِ فَيْنَ مِنْ مَا صَنَعَ الدُّعَامُ الْ كياتر دعاكوسناً اورا سے أسان مانيا ہے۔ کھرپرظا ہر ہوا كه وعا كيا بوتى ہے۔ . . يِهَا مُوالِدُيلِ لَا تَخْطِئُ وَالْكِرِثُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُوا أَمْدُ وَالْكُوكُ مَدَ القِضَا مِلْ لات کے نیر خطافہ بیں کرتے بیکن ان کاایک ونت ہے جاہورا بونا عروری ہے いいとうからんこうとうないのからいからいとうというというというと competibility in the son in the son in the son Aughterfring profit post that the selection of のからいいからいはからのはからいいからいんとしていると الملائد والمراج والمراجعة في المراجعة والمراجعة والمراجع والمعادر والمراف بالمرافظ والمراج والمرافظ والمراج والمراج والمرافظ والمراف The substitute of the said of the said of the said というかいからからなるととのかしとからんからしているから الديد المراق المراقع المراح ال عوع مد صغراع ينام المال في المرابع عويات عقيال الموكر الموالية second to the the second high sole is not not feel to 19 100 アイアアハといののはなりはかいころが مرصافي كالمودود يتعاص الولايق ومر يمزيا فيال المديدو I solve and the second of the second of the second

# فضأل شعبان سنب برأت

ام المؤمنين صربت عالمشرضى الشرعنها فرماتى بين بى اكرم على الشرعليدوسلم (بعض اوقات بحرب ) روز ب ر كفته بهال يك كرم كنت اب بعن روزه نهي ركفتي بهال المكرم كنت اب روزه نهي ركفيل هجه مركبت اب روزه نهي ركفيل هجه مركبت اب روزه نهي ركفيل هجه اورماء شعبان كعلاده اورمي في رسول الشرعليه والمحمل المدارك كعلاده محمل مهينه روزه و كفته نهي وكليا اورماء شعبان كعلاده محمل مهينه روزه و روزت ركفت نهي وكليا بيروريث مع بيد، الم مخارى وحمد الشرف السيمصرت عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث المستحديث المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث عبدالشدن المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث عبدالشدن المستحديث ا

کے واسطہ سے حفزت ماکہ رہالتہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ہمشام بن عروہ رمنی اللہ عنہام الموسمین صفرت عالیفہ رمنی الشرعنہا سے روایت کرتے ہیں۔آپ فراتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکٹر ت سے) روز ہے رکھتے سی کہ ہم کہتے اب نہیں چوڑیں گے اوراآپ روزہ رکھنا چُٹر ویتے یہاں کا کہ ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ شعبان کے جیسنے ہی روزہ رکھنا پہند فرانے تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اسٹرا کیا وجر ہے کہ یں آپ کو شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دکھتی ہموں۔آپ نے فرایا اسطائشہ پیروہ ہمینہ ہے جس میں فرشتے کو ایک تحریروی عاتی ہے اس میں ان موگوں کے نام ہوتے ہیں بن کی آئدہ سال روُح

تعنی کی جاتی ہے ہیں میں می بتا ہوں کر جب میرانام کھاجائے تو میں روزے کی خالت میں ہول ۔ صفرت مطاوین بیدارضی الشرعن مصفرت ام الموسین ام سلم رضی الشرعنها سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں نبی کریم

سلی الله علیہ وسل درمضان المبارک کے بعد معنیان کے جیستے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھے تھے۔ اس کی وجریہ سے کرجن تحض نے اس سال مزنا ہو اسے شیان کے جیستے میں اس کا نام زندوں کی فہرست سے مرنے

اس کی وجربہ ہے کر جس تھی نے اس سال مرنا ہوتا ہے شیان کے جیلئے ہیں اس کا نام زندوں کی دہرست سے مرتب والوں کی دہرست میں مکھ دیا جاتا ہے اور اس کا نام مرنے والوں کی نہرست میں مکھ دیا جاتا ہے

صفرت شاہرت ، صفرت انس رمنی النٹر عنها سے روایت کرنے میں نبی اکرم سلی النٹر علیہ وسلم سے بہترین روزوں ا

کے بارے میں پرچاگیا تو آپ نے فربایا رمضان کی تنظیم کے بیے شعبان کے روزے رکھنا۔
صفرت مما دیربن صالح فرباتے ہیں مجھرے صفرت عبیداللہ بن نیس نے بیان کیا کہ انفوں نے صفرت عائشر دی انسر منہ بنا آپ اسے رمضان اللہ عنہ بن کرم ملی اللہ علیہ وسلم کوتیام مہینوں سے شبان زیا وہ پہندتھا آپ اسے رمضان سے ملاتے۔ معزت عبدالله فرباتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جس نے شعبان المعظم کے آخری سوموار کو روزہ رکھا ،اس کے گنا ہ مخبش دیے گئے اس سے مراد سنسبان کا آخری سوموار ہے جیسے کا آخری دن مراد نہیں کردے ہے ودون کے روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

كوجلا وبتاہے۔

#### تثعبان ببنديره فهيينه

الٹرتنانی ارخار فرا آباہے: دکر بٹک کے کیٹے گئی سٹ کیکٹ ع<sup>ور</sup> ادر تہارا رب میں چزر کوچاہے پیدا کرتا ہے ادر چ<sup>ک</sup> دکر کٹھنگائ ۔

الشرتانی نے تمام تم کی اشار میں سے جار کو برگزیدہ کیا در روان میں سے ایک کو مختار بنایا تام فرشتوں ہیں ہے جارؤ شتوں حصرت جر میں اسرافیل اور مزائیل علیم انسلام کو شخف فرمایا بھر ان بین حصرت جر میں علیم انسلام کا انتخا فرمایا۔ انبیاد کا دملیم انسلام میں جارا انبیاد کا مصطفع علیہ و معلیم انسلام کو انتخاب کو موجوز ان میں سے مصرت محرم صطفع اصلی انتظامیہ دسلم کو جن لیا۔ سحام کرام در ان انتخاب فر مایا جران جاری کا مصرف کی اور حصرت علی المرتفیٰ دسی اسر عنه کا انتخاب فر مایا جران چاری کرام صدیت البو محرصد ہی انتخاب فر مایا جران چاری اور جن کے مصرف کی انتخاب فر مایا جران چاری کو مطور سینا کو دین انتخاب فر مایا میں سے مصرف کی المرتفیٰ دسی مصرفی انتخاب فر مایا جران جاری موجوز کی دور میں سے جار محبور کی میں مصرف کی استخاب کو دور کو میں المرتفیٰ میں مصرفی المون کی مصرفی المون کی دور کو دور کی دو

مقامات بیں سے چارجگہوں کا نتخاب فر لیا۔ مکی محرم ، مرین طیتر ، بیت المقدس راورمسا مدع خائر ، بھران میں سے مکی مکرم مکرم کور اکرنے ایک میں اور کیا ۔ کرم مکرم کور کو منتخب نو اگر کی اور کیا ۔ کرم مکرم کو و طور سینا ، لگام ، اور لبنان ، بھران میں سے میں سے طور سینا کا انتخاب فر ایا ۔ ہنروں میں سے جار نبر بی منتخب کیں ۔ جیمون ، خوات اور میل ، بھران جارہ ہنر وات کا نتخاب فرات کا نتخاب فرات کا نتخاب فرات کا نتخاب فرایا ۔ مہینوں میں سے جار مہینے منتخب کیے ۔ رحب ، شعبان ، رمصنان اور محرم ۔ بھران جارہ ہیں ہیں سے سال معلی اللہ علیہ دسلم کا مہینہ قرار دیا۔ بہی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا مہینہ قرار دیا۔ بہی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا

وسلم تمام ا بمبا ذکرام میں سے افضل ہیں اسی طرح آپ کا تعہینہ طی تمام بہیزل سے انضل ہے۔
بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا وفر مایا شعبان میرام بعینہ ہے۔ رصب اللہ تفالی کا مبینہ ہے، اور رمضان میری آ کا مبینہ ہے۔ شعبان گنا ہول کو مثانے والا اور رمضان پاک کرنے والا ہے۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شعبان کا مہینہ) رحب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے فافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال ہروردگا عالم کی بارگاہ میں اسٹا ئے جاتے ہیں دانہ امیں جا بتنا ہموں کہ جب میرے اعمال اسٹائے جا بیس تو میں روزے کی حالت

حنرت انس بن مالک رضی الٹرعنہ سے مروی ہے، فرماننے ہیں نبی اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم نے فرمایا تمام مہیؤں پر رحب کی فعیلت ایسے ہے جس طرح قرآن پاک تمام کتا بول سے افضل ہے اور شعبان باقی مہینوں سے اسی طرح افسل ہے جس طرح مجھے باتی انبیاد کرام رفضیات حاصل ہے اور درصفان کی باتی مہدیوں برفضیات اسی طرح ہے جس طرح السر

تالی تمام خلوق سے افضل ہے۔

صزت انس بن مالک رضی الله عنه فرما ننے ہیں۔ معابر کوام رضی اللہ عنبہ جب شبان کا میاند دیکھتے قرقرآن باک کی الاق میں مشخول ہوجاتے اور توگ اپنے مالوں کی زکواۃ نکالتے تاکہ کمز در اور تی کی درمغنان المبارک کے روزے رکھنے پر فادر ہوسکیں ۔ حکم ان قید بول کو بلا ننے اگر کسی کو حد لگانی ہوئی ترصد لگاتے وریز را کر دیتے تا جرسفر شروع کر دیتے ووہروں کے قرض ا واکر تے اور اپنا مال اُکھا لیتے بہال تک ہوب درمغنان المبارک کا جاند دھیتے توسیل کو تے اور اعتکان بھے ماتے ۔

### تشعبان کے الفاظ

نظ شیان پانچ ترون برشمل ہے یمش، ع،ب،الف اورن "شین شرن سے میں عالیہ الف اورن "شین شرن سے میں علوسے رباندی سے باد بر (نیکی) سے ، الف الفت سے اور نوس فررسے ما فوذ ہے ۔ اس میلنے میں اللہ تنائی طوت سے بندے کو یہ چیز ہی مطا ہم تی ہیں ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیکیوں کے وروازے کھل جاتے ہیں ۔ اور برکا سے کا زول ہو تاہے گنا ہ چیوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور تمام مخلوق میں سے بہتر کی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا ہ بے کس بنا ہ میں کشرت سے برئے ورود وسلام تھیجا جا تاہے ۔ یہ مہینہ نبی مخالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ورود شرلیف پر مسلم نے کا مہینہ ہے ۔ اللہ تنا سے کی ارتباد ہے :

اِنَّ اللَّهُ وَ مَلَكَ يَكُتُهُ كَيْ مَكَنَّ وَمَ كَلَّ اللَّيْ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْعِلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ

هی ان پر درود اورخوب سلام بھبجو۔

املاتنالیٰ کی طرف سے درود کامطلب رحمت بیجنا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے در دو بشر کیب شفا عت داستنظار اور زمنوں کی طرف سے درود دعا و ثناوہے -

ر وں ہوت میں برصی اللہ منہ فر اننے ہیں اللہ نفال کی طرف سے درود توفیق و حفاظت فر شتوں کی طرف سے مرود صغرت میں برصی اللہ منہ فر اننے ہیں اللہ نفال کی طرف سے درود توفیق و حفاظت فر شتوں کی طرف سے مرود

نصرت اور مومنوں کی طوف سے اتباع اور منظیم ہے محرت اور منظیم ہے محرت اور مومنوں کی طوف سے اتباع اور منظیم ہے محرت این عطاء رصی الترعنہ فرہ تے ہیں اسٹر تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علی الترعلیہ وسلم ہر ورود شرلفی سے مراد وصل ہے۔ فرشتوں کی طرف سے در فرشتوں کی طرف سے در التر تعالیٰ کی طرف سے ورود اظہار کرا مست اور امست کی طرف سے درود مثر لیٹ طلب شفاعت ہے۔

اک م صلی التر ملیہ وسلم ہر التر تعالیٰ کی طرف سے ورود تنظیم و حرمت ہے فرشتوں کی طرف سے ورود اظہار کرا مست اور امست کی طرف سے درود مثر لیٹ طلب شفاعت ہے۔

درود مشربین کی ففیلت

می اکرم صلی استرطلیروسلم نے ارشا د فرایا جوشفس مجدر ایک بار ورود شر لعیف براستا

The state of the

ہے اسٹرقالیٰ اس بروس اور حست بیج اسے - لہذا مرعفلمندمون کوچاہیے کو اس میلنے میں فافل ند ہو ملکواس میں رمضال البارك كے ليے تياں كرے اوراس كاطريقريہ ہے كم كنا ہوں سے پاك ہوجائے كذشته كنا ہوں سے ترب كرے اور بارگاہ ضادندی میں بجز کا ظار کرے۔ はかできないがからいからいか

وسباع مصطفاصلى الشرطليب وسلم

-」というときかとしてしてとこととかられる ا درجس ذات کی طرف یہ مہیند منسوب ہے دینی نبی اکرم صلی العثر علیہ وسلم المجے وسیل منسوب ہے دینی نبی اکرم صلی العثر علیہ وسلم المجے وسیلر سے بارگا ، خدا و ندی مک رسائی حاصل کرے تاکہ اس سے دل کو ضاو دور ہواور قلبی بیماری کا علاج برجائے اس کام کوکل تک نہ چوڑے۔ としているからはいのはのかっていたいかにから

أع كاول عليمت وقد مد معتد لا مدية الحد على الله ما الدو کیونکہ دن تین بی کل کا دن اور وہ گرز گیا آج کا دن وہ عل کا دن ہے اور کل آنے والا اس کی . محف امیدے لہذا معوم نہبر کر تواس یک پنجے کا یا نہبی، کل گور سے والا نصیحت ہے کا ون منیمت ہے احداثے والا تحض خیال ہے سے یا نہ ملے ۔ اس طرح مبینے بھی تین ہیں رحب اور دہ گزر گیا اب بنیں آئے گا، رمضان کی انتظار ہے کوئی پڑا نہیں اس کے آنے بھ توزیرہ رہے این ؟ ادر شبان کامہینہ دونوں کے درمیان واسط ہے لہذا اس مِي ا طاعدت وفر ما نبر وارى كو غنيمين حا ن .

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک شخص کو ( کہتے ہی وہ حضرت عبداللہ بن عرر منی الشرعنها تھے) نصیحت کرتے ہوئے فرایا: پانچ چیزوں کو، پانچ چیزوں سے بہلے نتیمت سمجو۔ جوانی کو بڑا ہے۔ سے بہلے ، سحت کو بیا دی سے پہلے ، الداری کو بخاجی سے پہلے ، فرصت کومشنولیت سے پہلے ، اور زندگی کوموت سے پہلے ( علیمت جانی) ۔

سنب بأت كے فضائل اور اس كے سات مفوص رحمت وكرامت كے بيان ميں ـ

2 - 342156-2600-3540

الشرتعالى كاارشاوب

حِيْرِ وَالْكِتَابِ الْمُدِينِ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ مُ الْمُدِينِ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ مُ الْمُدِينِ الْمُدُونِينِ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ مُ الْمُدِينِ الْمُدُونِينِ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ مُ الْمُدُونِينِ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فِي كَيْلَةٍ مُنَارَكَةٍ -

صرت وبدالشرب وبس رض الشر عنها فران تع بين "حضم " يعنى الشرتناني في قيامت يك بوف فالعاميد المنسل فراكيا. " وَالْكِتَ بِ المُبِينَ " يَنْ قُرُكُ " إِنَّا أَنْزُ لُنَاهُ " بِم فَاس قُرْآن كُوالاً إِنَّا ون كُنْكُةٍ مُنَا رُكِيةٍ " ينفض شبان كا ( پدر بوي) رات بايد بي شب باك جعزك كارم رمنی الله عند کے علادہ اکثر مضرین کا قول میں قول سے ان کے نزدیک اس سے میلة القدرمراد ہے -

مبارك الثياء

الله تنانى نے قرآن مجید میں بہت سی چروں کومبارک کہا ہے قرآن باک کا نام مبارک رکھا اور فرایا
" هلذا فِ کُنْ اللّٰ اللّٰ

در مصنب للزكلين ". كت بي كمبارك ورضت صصفرت ابراسيم عليه السلام مراد بي كسى نے كها قرآن مراد ہے كوئى كتباب ايان مراد ہے كسى كے نزديك اس معرس كامطين نفس مراد ہے بوئيكى كامكم دینے والا ہے ،اسٹرتنا نى كى اطاعت كرنے والا ہے جمنوعات سے روكتا ہے ۔ تفنار وقدركوتسايمكرتا اور الشرتائے كے نيسلوں كى موافقت كرتا ہے ۔

والا سے بر منوعات سے روف سے ۔ فقار وفلا و بیر درہ بر درہ کا سے یہ حرک کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک اسٹر تعالیٰ نے صرف میں علیہ انسان کو بھی مبارک کہا ۔ ارشا وضا وندی ہے: ۔ فیصر عکر کے مسک کر کا این کا دائدہ العمرہ میں کٹر نہیں وراس نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی ہوں یا صرف عیدی علیہ انسلام کی برکت سے آپ کی والدہ العمرہ حضرت مربم صدیقة علیہ انسلام کے بیدے مجور کے فشک درخون پر الھیل مگ گیا اور آپ کے بیجے سے یا نی جاری ہوگیا۔

النترتعالى ارفينا و قرماتا ب :

" نَنَا لَهُ مَنْ مَنْ تَخْتِهَا اللَّهُ تَحْتَهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

قرا سے اس کے بنیج سے پکاراکہ فرنہ کھا ہے سکتے۔ رب نے تیرے بیچے ایک نہر بہا دی اور کھور کی جڑ کڑ کرائ طون ہلا تجر پر تازہ کی کھوری گریں گی قرکھا اور فی اور آنکھ ٹھٹری رکھ۔ مفرت مینی علیدانسلام کی برکت سے بہدائش اندسے اور برق کے وافول والے تندرست ہو گئے اور آپ کی دھاسے مردے دندہ ہوگئے۔اس کے ملاوہ ہے شار سجلا ئیاں اور سجز ان ظاہر ہوئے۔

كعبتة الشركى بركست

الله تعالى ف كبة الله كومبارك فرايا- ارشا وضاويري ب.

اِنَّا ٱوَّلَ بَيْتٍ وَ صِعَ لِلنَّاسِ لَكَفِى صَعَ بِايالِي مَعَ اللهِ عَلَى اللهِ المُوجِورُون كَ عباوت كے ليے بناياليا ہے بَبَكَةً مُنِكَ دُمَّا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَاللہِ وَاللہِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

کبتہ اللہ کی برکت ہے کہ جوشف اس میں وافل ہوتا ہے اگر اس پر گنا ہوں کے کئی برجر علی ہوں بخشش ماصل کر کے اہر آتا ہے . ارشاد باری تنا لی ہے :

وَمَنْ وَخَلَهُ كَانَ الْمِنَّا - اوروشفس اس مي وافل بوا وه امون سے ـ

جرمون نزاب کی نمیت سے اور تو برکرتے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوا اللہ تما لی اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا اس کی زبہ قبول کر نا اور اسے کخش دیتا ہے ۔

کہاگیا ہے کہ جرحمض اس میں وافل ہوتاہے وہ ا بناورسانی سے محفوظ رہتا ہے متی کرجم شرکین سے باہرا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ جرم شرکین کاشکار کرنا اور اس کے درخدت کا منا حوام ہے۔ یہ سب کچو کہتہ اللہ کی عزت کی وجہ سے ہے اور کہتہ اللہ کی عزت کی عزت کی حرب سے اور کہتہ اللہ کی عزت کی حرب سے اور کہتہ اللہ کی عزت کی حرب سے اور کہ مرکزمہ کی حربت کہ محرمہ کی حربت کی حرب سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ مکرمہ کی حربت کی وجہ سے ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ مکرمہ کی حربت کی دوس سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ کہتے اللہ اللہ مہر کا قبلہ ہے۔ مکم مکرمہ کی حرب کے دھلے گئے ہیں۔ مماور کہتہ اللہ اللہ میں ایک ووس سے کے دھلے گئے ہیں۔ مماور کہتہ این ایک دوس سے کی حرب کی وجہ سے کہ داس میں بھیر کی وجہ سے وگوں کو ایک ووس سے کے دھلے گئے ہیں۔ مماور کہتہ نیز الازم آور لا آرب شب براک کو " بیلیہ مبارکہ "کہا

گیاہے۔ کیونکہ اس میں اہل زمین کے بید رهت ، برکت ، تعبلان ، عفوا در بخشدش کا نزول ہوتا ہے۔ صرت علی کرم اسٹر دجہ نبی اکرم ملی اسٹر علیہ وسلم سے روابت کرتے ہیں آپ نے ارشا دفر کیا اسٹر تعالیٰ (جبیا کہ اس کے

شایانِ شاک ہے) نصف شبان کی لات کو اُسلان دنیا پر نزول فرانا ہے اور مشرک کینہ برور، کرشنہ واری خم کر نبوالے ورزانبر عورت کے علاوہ تمام سلمانوں کو بخش دیا ہے ۔

صرت عودہ رضی النٹر عنہ سے مردی ہے بھزت عائشہ رضی النٹر عنہا فراتی ہیں ،نصف شعبان کی لات ہو تی تو نبی اکرم علی النٹر علیہ دسلم میری چا در سے باہر تنٹر لیٹ سے گئے بھرفر افق ہیں النٹر کی تھے میری جا در نہ البیٹیم کی عنی در فرز کی نہ کنا ن کی اور در ختر کی علیہ دسلم میں میں نے عرف کی سے در نہ اُدن کی مصرت عردہ فرماتے ہیں میں نے عرف کیا سمان النٹر بھروہ کس چیز سے عتی آپ نے فربایاس کا تانا بکری کے بالال سے اور باناونٹ کے بالوں کا نشا۔ آپ فرباتی ہیں ہیں نے خیال کیا شاید نبی اکرم علی النٹر علیہ دسلم کسی دوسری زوج

له . بتام رستی کراے کی افتام میں۔ ١٢ بزاروی

کے اس تشریف ہے گئے ہوں۔ میں نے اُٹھ کر آپ کھر میں تو تن کرنا شروع کی ترمیرا اور آپ کے مبارک قدموں پر جابڑا۔ آپ مجدے کی حالت میں سفتے چنامنچ میں نے آپ کی دعا سے یاوکر لیا آپ نے بیاں دعا مانگی۔ ( الله!) مير عظامروباطن في تير ب يد سجده كيا اوديرا ول تھے پر ایان لایا میں نیرے انعامت کا معزف ہوں اورگناہو كالجى افرار كمرتا بول بس فجع مخبن دے كيونكر تيرے سواكوني بخشے والانہیں میں نیرے مفو کے ساتھ تیرے غداب سے پاہ ما بنا ہوں بیری رفت کے سام برے عذاب سے پناہ کا طالب ہوں تیری رصا کے ساتھ تیرے مضب سے پناہ چاہنا ہوں اور نیرے (کم کے) ساتھ تیرے مذاب سے پاہ جا ہنا ہوں میں کما حقر تیری توریف نہیں کرسکتا تو ایساہی ہے

سَجَدَ لَكَ سُوَادِئُ وَجَنَّا فِي ۚ وَامْنَ بِكَ نُؤَادِي ٱبُوْءُ لَكَ رِبَالنِّعَــِ وَمَ عُتَرِبُ لِكَ إِلِلْأَنْبُ ظُلِّكُتُ لَفْيِيُ فَأَغْفِرُ لِي إِنَّهُ لِا يَغُفِّرُ الذُّنُّونِ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُو بَيْكِ وَأَعُودُ بِرَحْهَةِكَ مِنْ زِنْعُهَةِكَ وَ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْزُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْمِيُ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ آئِتَ كَنَا ٱثْنَيْتَ 

ام المؤمنين رضي الشعنبا فرمانى جى نبى اكرم صلى الشعلب وسلم سع كرمسلسل قيام وتقده كى مالىت بي رب - مالا محراب ك پاؤں مبارک بھول گئے تھے۔ یں آپ کی طرف و کھیتی اور کہتی آپ پرمیرے ماں اپ تربان ہوں کیا اللہ تمالی نے آپ کے رسبب) آپ کے بہوں اور چھوں کے گناہ صاف نہیں کر دیے۔ کیا اللہ تنالی نے آپ کو فلال فلال اعزاز عطائبیں فر مایا۔ بى اكرم صلى المترعليد وسلم نے فرايا اے مالشہ إكيا مي الله كا شكر كرار بندہ نہ بنوں كياتم مانتى ہو اس مات كى كتى فضيلت ے میں نے وف کیا یارسول اللہ الس رات میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آئندہ سال پیا ہونے والے بربچ کا نام اس رات کھا جاتا ہے اور ای رات اکثرہ سال م نے والوں کے نام محے جاتے ہیں ای وات بندوں کے رزق اترتے ہی اسی رات وگوں کے احمال وا فعال اٹھائے جائے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا اللہ تنانی کی رجمت کے سات ہر بندہ جندن میں داخل ہوگا ؟ ۔ آپ نے فرمایا ہاں اسٹر تعالیٰ کی رصت کے بنبر کوئی بھی جنت میں واخل نہیں ہوگا دام الموشین فر ما قى بين) بى ئىر ئى دۇنىڭ بىلى ئىلىنىدى دالىنى ئىلىلى جىڭ اپنى مايۇر كىت بىلى دىكى دېراك نى اپنى چېرۇانورى

صرت عامن الشرعنها فرانى بين بي اكرم صلى الشرعليدوسلم ف الله فرايا اس عائش إيكون سي طات ب الفول نے وض کیا اللہ اور اس کارسول مبتر جانا ہے۔ آپ نے فروایا یہ پندرہ شعبان کی اس سے۔ اس یں ونیا کے اور بدوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں اللہ تنانی بڑ کلب کی مجروں کے باوں کے برابروگوں کو جنبے کا اوکر تا ہے۔ کیا تو نے آج اوت مجھے امارت وی و آپ فر ماتی ہیں میں نے وف کیا" جی ال " جرآب نے نماز پڑھی جس می مختم تیام کیا۔ سون فائند اورایک چوٹی می سورت بڑھی پر نصف شب کے آپ عبدہ ریز دے اس کے بعد دوسری دکست کے مع کوئے ہوئے اور پہلی رکون جتنی قرآت کی اور فر تک سجدے کی حالت ہیں رہے صنرت عالمف رشی اللہ عنها فراتی یں بھے آپ کی طون سے دیئے ہوا شا پر اسٹر تنالی نے آپ کی رکے مبارک تنبن فرمالی ۔ زیادہ وقت گوراتو می آپ کے قریب بو گئ اور پاؤں مبارک کے دوم کر جی آ۔ آپ نے وکٹ فرائی بی نے منا آپ سی سے کا مالت میں کہد ہے۔

میں تیرے عفوکے سابھ تیرے ہذاب سے پناہ چاہتا ہوں . تیری رمنا کے سابھ تیرے فضیب سے پنا ، چاہتا ہوں اور تیرے (کرم کے) سابھ تیرے مذاب سے پنا ، چاہتا ہوں میں کماحقہ تیری تعریف اپنی کر سکنا توالیا ہی ہے جیے تو نے خوداپنی تعریف بیان کی ۔ اَعُوٰذَ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَامِكَ دَاَعُوٰذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخَطِكَ دَاَعُوٰذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ نَنَاوُك لاَ اُحْصِحَٰ عَيْكَ اَنْتَ حَدَا اَشْنَيْتَ عَلَى نَفْيِكَ اَنْتَ حَدَا اَشْنَيْتَ عَلَى نَفْيِكَ اَنْتَ حَدَا اَشْنَيْتَ عَلَى نَفْيِكَ اَنْتَ حَدَا

بالوں سے زیادہ لوگوں کو مخبش دیاہے۔

صن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے آزا وکروہ غلام مصرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تنالی کے اس قول:

﴿ فِنْهُ کَا کُیْفُورِی کُ کُورِی اللہ عنہا کے آزا وکروہ غلام مصرت واسے کام کا فیصلہ ہوتا ہے) کی تفسیر میں مروی ہو اپنے میں ۔ پیشوبان المنظم کی پندرھویں وات ہے داس وات باللہ تفالی پورے سال کے امروکی تدمیر فر آتا ہے زندہ موگوں کے نام مرفے والوں کی فہرست بن مکھ ویے جاتے ہیں ریسی محبوں نے آئندہ سال مرنا ہمتا ہے) بیالی میرون کے دانوں کی فہرست بن وی جاتے ہیں دیسی موثی اضافہ ہوتا ہے بنہ کمی۔

ترقیے کا می سومے داول کا ہم رہت بات کو کا ب بادوسی کی حق بھا ہم ہوتا ہے۔ کا کا مورکھ نتا ہے جواس ملا معنات علیم بن کیبان رہمان لٹر فرمانتے ہیں شعبان المنظم کی بندر مہریں لات کو اندر نتا کے در کھینا ہے جواس ملا اپنے آپ کو پاک کریے اللہ تعالی اسے اُکندہ شعب مرابت یک پاک رکھنا ہے۔

حصرت مطاوبن میمارر منی الله عنه فرماتے ہیں شعبان کی بندر ہوئی مانت کو آئندہ سال کے اعمال بیش کیے جاتے ہیں۔ ایک صفر بیز نکانا ہے حالا بحراس کا نام زندوں کی فہرست سے مرنے والوں کی فہرست میں مکھ ویا جاتا ہے۔ کو ڈی شخص شا دی کڑنا ہے حالا نکہ وہ بھی زندوں میں سے نکال کرم ووں کی جاعت میں مکھ ویا جاتا ہے۔

بحے ابدنفر نے اپنے والد سے خبروی وہ آپنی سند کے ساتھ محفرت مالک بن انس سے وہ صفرت عروہ سے وہ صفرت عرفہ سے وہ صفرت عائد کے ساتھ محفرت مالک بن الشرائی مسلم سے سنا آپ صفرت عائد ہے وہ سند کے دروا رہے کہنے ہیں آپ فرماتی ہیں ہے ۔عید قربال کی طارت ،عیدا تفظر کی طارت ،مشب نے قربایا الشر تعالیٰ چار طاقوں میں مجلائی و کے دروا زہے کھول وتیا ہے ۔عید قربال کی طارت ،عیدا تفظر کی طارت ،مشد برا سے کی افان میں عربی اور رزق نیز عج کرنے والوں کے نام مکھے جاتے ہیں اور عرفہ رنوی فوالحج، کی طامت میں کی افان

صرت سیدر منی الله عند فراتے ہی صرت ابراہم بن انی بیجے نے مجھے فرایا برپانچ را تب ہی جمعة المبارک کی رات مجی

ان میں شامل ہے۔

حقرت ابوم ریرہ رضی استرعنے سے مروی ہے ۔ نبی اکرم صلی التر علیہ وسلم نے فر مایا حصرت جر کبل علید السلام شعبان کی پندر ہوں مات کومیرے پاس آئے اور کہا اے محتصر کی الشرعلیہ وسلم! اسمان کی طوٹ سراعظا میں آپ فرماتے ہیں ج نے پر جیا یہ دات کیا ہے ، حضرت جر میل علیم اسلام نے جاب دیا یہ دہ ان ہے جس میں اکٹر تعالی رحمت کے والدل یں سے بین سودروازے کھونتا ہے اور ہراس شخص کو نخبش دیا ہے جومشرک مذہر البتر جا دوگر ، کائن ،عادی مثرانی، إر بارسود كها نے وا بے اورز ما كاركى فبنشش نبي ہوتى جب كك توبد ركري ، حب الت كا چو تقاصر برا توصرت جر ثبل عليه السلام ف اندكر عرض كبا المع عمصل الشرعليه وسلم اينا سرا تفاسية آب في سرانورا كفا كرد كيها تزمين ك وروازے کھلے تھے اور بہلے وروازے براکی فرشتہ تدا وے رائقا۔اس مات کورکوع کرنے وا ہے کے لیے خوشخری ہے۔ دور سے دردازے بیر کھڑا فرشنہ پکار کہا تھا استعف کے بیے خوشخری ہے جس نے سجدہ کیا جبہرے وروازے برفرشتہ کہررا کتفااس رات وعا ما بھنے والے کے بیے خشخری ہے۔ سید عظے وروازے برکوم افرشتر ندائے را تفاس رات ذکر خدا وندی کرنے واس کے بیے و شخری ہے۔ پانچوی وروازے برفرشتر بکار را تفااس ان الشرك فوت سے رونے والے كے بيے و شخرى ہے۔ بھٹے وروازے بر فرشتہ تحاجركم را تحاس مات تام مسلانوں کے بیے خوشخری ہے سانوی دروانے برموجر وفرشتے کی یہ نداعتی کمیاکوئی سائل ہے جس کوسوال کے مطابق عطا کیا جا أتعثي وروازے برفرشته كهروا تفاكياكوني عبشش كا طالب ہے جس كونخش ديا جائے : بى اكرم صلى الله عليه وسلم فرماتے یں۔ میں نے برحیا اے جر ٹیل یہ وروازے کب کے کھلے رہی گے۔الفوں نے کہا رات کے نثروع سے طلوع نے --- پھر کہا اے محب مصلی السُّر علیہ وسلم! اس لات استر تھا کی تبیلہ بنو کلب کی بحریوں کے باکوں کے براب ور الراجم سے ازاد کرنا ہے۔

شب برائت کی دجرتسمیه

اس دات كوشب بأت اس ليه كيت بي كراس بي دوبراً بني دبيرايان

بل - بر مجنت رحن سے اوراولیاد کرام ولت ورسوائی سے بیزار ہوتے ہیں .

نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم سے مردی ہے، آپ نے قروا یا جب پندرہ شعبان کی مات ہوتی ہے تواللہ تنا لی اپنی مخلوق پر خصوصی توجہ فر ما تا ہے مومنوں کو مخش دیتا ہے اور کا فروں کومہلت دیتا ہے۔ کینہ پر ور دوگوں کو اسی صالت میں حجوظ نا

ہے بال مکر واسے ترک کر دیں۔

کہا گیا ہے کرفر نستوں کی اُسان میں عبد کی دو طاقبی ہی جس طرح مسلمانوں کے بیے زمین پر ددعیدی ہیں فرنستوں کی عیدی شدیں شد میں اور مومنین کی عیدیں عبدالفطراور عبدالا صلی ہیں ۔ فرنستوں کی عیدیں طانس کواس سے ہیں کہ وہ طاست کوسوتے ہیں ۔ بیس کہ وہ طاست کوسوتے ہیں ۔

سنب برات کوظام کرنے کی حکمت

التُرْتَعَالُ في شب بِرُنْت كُوظام كِيا ورمية القدركو بي شيره ركاس

غنية الطالبين اردو

کی حکمت کے بارہ بین کہا گیاہے کہ بیلۃ القدر رحمت ، کبشش اور جہنم سے اگزادی کی طات ہے الشرتعالی نے اسے مخفیٰ رکھا تاکہ دوگ اس پر بھردے ہوگئے ہوں اور شب برات کو ظاہر کیا کیو کو وہ فیصلے ، تعنا ، قبر رُمنا ، قبول ور و ، نزدی و و در رکھا تاکہ دور میں جا ہے کو اُن شخص اس میں نمیک بختی حاصل کر تا ہے اور کو اُن مردود ہو واتا ہے ایک تواج ہوتا ہے ایک تواج ہوتا ہے ایک تواج دو میں ایک تواج دو میں ایک تاہم ہوتا ہے ایک کواج دیا جا تا ہے ۔ دو میرا ذر لیل ہوتا ہے ایک موز و حکم ہوتا ہے اور وہ بازار میں شغول ہوتے ہیں کتنی دیا جا تا ہے دو میں ہوتے ہیں کتنی دو یا جاتا ہے اور وہ بازار میں شغول ہوتے ہیں کتنی تجرب کھی کھولا سے ہیں حالا تکہ وہ ہالکت کے قریب ہیں کتنے ہی جرب کھی کھولا سے ہیں حالا تکہ وہ ہالکت کے قریب ہیں کتنے ہی ہور کے کھی کھولا سے ہیں حالا تکہ وہ ہالکت کے قریب ہیں کتنے ہی ہور اللہ ہوتے ہیں دو خوار ہیں ہے کتنے ہی ہیں دو خوار ہیں کتنے ہی ہدول ایک امید والد ہیں اختیا کی امید والد ہیں دو خوار ہیں کتنے ہی ہدول کو مین عبار کی احمید والد ہوتے ہیں کتنے ہی ہدول کے ضاور کی امید ہوتی ہے میکن وہ مصائب کا شرکت ہوتے ہیں کتنے ہی ہدر ہوتے ہیں دو میا کہ ہوتے ہیں دو تا ہی کا امید ہوتی ہے میکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ صفرت سن بھری رحمہ اللہ نیدرہ شبان کی ان کو گھرسے بام تشر لیف لاتے اورا ہے کا چہرہ ایک دکھائی دیا ہے کا جہرہ ایک دیا کہ دیا ہے۔ دیا ہے میں کو قبر میں دون کرنے کے بعد لکا لاگیا ہو آ ہے۔ اس کے بارے میں پر چھا گیا تو آ ہے فرایا اللہ فقیم اوہ شخف جس کی کشنی ٹوٹ مبائے دہ مجدسے زیادہ مصیبت میں گرفتار تہیں، پر چھا گیا کیوں ؟ فرایا میرسے گناہ بینتی میں میکن نیکیوں کا مجھے ضروشہ ہے آیا مجدسے قبول کی جائیں گی یا روکر دی جائیں گی .

## ش برائت کی نماز

شب برأت می ایک سورکوت دنوافل) نما زاس طرع دارد اوئی بی کراس می ایک بزار مرتبر سورهٔ اضلاص پڑھی جانے مینی ہر رکعت میں دس بار "قل ہواللہ احد " پڑھیں ، اس نماز کو "صلواۃ الخیر" کہا جا تا ہے اس کی برکت بھیل جاتی ہے۔ پہلے زیانے کے بزرگ برنماز باجاعت اداکرتے ادراس کے سیے جع ہونے متھے اس کی فنیلت زیا دہ اور نواب ہے شمار ہے۔

کا سیدن در اور دارد در ب ب مرح بی ایس نے فرایا مجھ سے میں سحابہ کام رضی اللہ عنہم نے بیان فرایا کم مون سے بیان فرایا کہ بر سے اس کی ستر ماجات بوری کرنے ناز بر شعا بھی مستحب ہے کیونکم ماجات بوری کرنے ناز بر شعنا بھی مستحب ہے کیونکم اس مات کے ساتھ اندہ رکھنا بھی مستحن ہے جس طرح ہم نے نظائل ماہ رحب میں فکر کیا ہے تاکہ نماذ کا اس عزت ، فضیلت اور ثواب کو بھی یا ہے ۔



# فضائل مضال لماك

اے ایان والو اتم پر روزے زمن کیے گئے میں واح تم سے پہلے وگوں پر فرمن کیے گئے تاکم تم پر میز گار موجاڈ.

لَيْ يُعِالِّذِينَ امِنْوُلَكُتِبَ عَلَيْكُو الفِيكَامُ كَيْهَا كُنْيَبُ عَلَى الَّذِهِ يُنَ مِنْ قَبُدِكُ لَعُلَّكُمْ تَتَقُونَ ـ

صرت حسن بعری رحمد الشرزوائے بین جب تم الشر تعالی سے " یکآ یُھے الکیا ہے ف المد فوا " (كافظا ) منوزواس كے بيا اب كاؤں كوفال كر دوكيونكرير (خطاب)كى كام كے حكم يا ممانعت كے بيا ہے ۔ معزت الم معطرصا وق رضي الترعني فرمات بين علوك لذت معاوت كامشقت اور كليف زائل مرحاتي ہے اسٹر تنائل نے فر بایا " لَیا یُٹھا الَّانِ کُئی المَثُول " من " کیا " عام ودانا کی طوت سے خطاب ہے موت " ایک اس مناوی رحمی کو بھا گیا ۔) مرت " هے " مناوی کو خطاب پر اُگا ہی ہے ۔ الّذِین " مرفت سابقة اورسحبت قديميا كى طرف انتاره ب. نفظ" المنشوط" ايك ايك ايك رائل طرف انتاره بجريكارت وائے اور مخاطب کے درمیان ہے۔ جیسے کوئی کھے اے دہ شخص جومرے باطنی را زوں سے وافق ہے اور دہ اسے البنام " كُنِت عَلَيْكُو " مر روزه ركهنا فرض كياكيا - " البقيام " معدر ب جي طرح تم كبو .... " صُنْتُ صِيامًا وَقُبْتُ رِقْبُ مُ مَنْ " صَامِ النوى منى رك مانام كها مانا بي صامت البريح " براس وقت كها جاتا عب برا عثر جائے الرجانے سے ذك جائے جب محور ع كورے ہوما بئی ادر چلنے سے رک مائیں تو کہا ما تا ہے " صا کمت الرسع " دوہیر کے وقت حب دن اُرک ما تا ہ اور برابر ہوجا تا ہے ترکہا جاتا ہے" صام النهاد "كيونكوسورج جب آسان كے درميان پنتيا ب تو مفوری دیرے سے عمر ماتا ہے اور جلنے سے دک ماتا ہے جس طرح شاعر کہنا ہے۔ عَتَى إِذَا صَامَ النَّهَا رُ وَ آعْتُ كُلُ وَسَالَ الشَّهُ لِمَا النَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل یمان کک رحب دن رک گیا اور برابر موگیا بین ده اترا-حب كونى شخص گفتگو چور كرفاموش بوجائے تذكها ما تا ب " حسا حر" يعنى وك كيا .

الشرتفائي كاارشاوى:

إِنْ خُذُرْتُ إِللرِّحُلِنِ صَوْمًا ثَكَنُ ٱكْلِوَ الْيَوْمُ إِلْيَكًا

رصرت مربم میہا اسلام نے فرمایا) ہے تنک میں نے رحن کے بع چب رہنے کی ندر مانی ہے ہیں میں آج کسی انسان سے کوام نہیں کروں گی۔

لینی" صوم " فارش کےمنیٰ بی ہے۔

صوم کا نٹری مفہوم کیانے پینے اور جاع کی عام مادس سے رُک مانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گنا ہوں کو جی ترک کر دینا۔ اسٹر تنا الی فرا آ ہے " گیکا کُتِبَ عَلَی الْسَانِ مِنْ قَبْ لِکُوْ " یعنی تم سے پہلے انہیا، كرام ادر گذشته امتول برهى فرف كيے سكتے ان ميں سب سے پہلے صرت آ دم عليه انسلام بي عبداللك بن اروان بن عنم و براسط والداب واوا سے روابیت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں بئ فے صرت علی کرم الله وجہر سے سُنا آپ نے فرمایائی ایک دن دو بیرکے وقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا آپ جڑہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ یں نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب وینے کے بعد فرایا اے ملی! برصرت بجر سل بی تہتیں سلام کہتے ہیں میں نے جوابًاء ف كيا يارسول الله! أب بيراور ان برهبي سلام بهد نبي اكرم صلى الله عليه وسكم نے فر مايا برے قريب بهو جا فرجيا نجيم مِن قريب بوگيا ترات نے فرابالے على احصرت جر مل عليه السلام اللهي كہتے ليں ہر جينے ميں مين دن روزه رکھو، بیلے دن کے بدیے وس بزارسال کا ثراب مکھا جائے گا۔ دوسرے دن کے بدیے تمیں بزارسال اور تعمیرے ون کے برے ایک لاکوسال کا تماب مکھا مائے گا میں نے وض کیا یارسول اللہ! کیا یہ تواب صرف میرے بیے ب اِتمام وگوں کے بیے عام ہے جی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر ما الله تنا نے بچے اور وہ لوگ جو تیرے بعد برجمل كري كے ان كويتواب عطافرائے كامي نے وض كيا يارسول الله! يكون سے دن ميں -آب نے فرمايا "ايم مين"-تیر طوی، چود بوی اور بندر طوی تاریخ حضرت عنم و صفی استر حنه فرماتے بیں میں نے حضرت علی کرم التر دجہرے بوجیا ان ونوں کو ایام بین کیوں کہتے ہیں ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرایا اللہ تعالی سجب حضرت آ دم علیم السلام کو حبت سے مین پر اتارا توسورے کا گری نے انفیں جلادیاستی کرجیم مبارک سیاہ ہوگیا ،حضرت جبر ٹیلی علیہ انسلام نے عاض ہو کر عرف کیا آ أدم علي السلام إكبي أب جاست بي كرأب كالبم سفيد بوجا ف . أب نب فرمايا بأن معزت جر ثيل عليه السلام ف عرض كيا بهرآپ مرجيفى تيرهوي ، بچروبوي اور پندر بوي ناريخ كا روزه ركھيى جھزت اوم عليرانسلام نے بيا روزه ركھا توجيم كاتها في حقه سنيد بوگيا - دومرے ون روزه رکھا تو دومرا تها في حسسنيد بو گيا اورجب تعيمراروزه رکھا تو بيراجيم سفید ہو گیا۔ نیا ان دنوں کو ایام بین کہاگیا۔ صرت ادم علیہ اسلام ان داگوں میں سے بیں جن برنی اکم صلی استرعلیہ وسلم سے يد دوزے زمن كے گئے ۔ صرت من بعرى رحم الله اور مفرين كى ايك جاعت كہتى ہے الله تفائى نے " إلى بيشن مِنْ قَبْ لِكُور " = نفارى ماديد بى ان كروزون كو بمارے دوزوں سے مثابہت وى كى كيوں كم وونوں کا وقت اور مقدار ایک ہے اور میاس طرح کر اسٹرتان نے عیما یوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ یہ بات ان برگلاں گزری کیونی درمضال کمی سخت گری میں آتا اور کھی سخنت سردی میں ،جس سے ان کوسفر کر نے اور اساب معیشت کے حصول میں تکلیف اٹھا نا بڑتی۔ جنانچران کے علاء اور سر دار اس بات برشفق ہو گئے کہ وہ اپنے روزوں کو سرویوں اور گرمیوں کے ورمیان موسم میں متنین کر دیں۔ چنا نجیرا مفول کے موسم بہارکوروزوں کے لیے تقی كر ديا اوراس عمل كے كفاره كے طور يروس دفول كا اعنا فركر ديا۔ اس طرح عاليس ون كے روزے ہو گئے۔ بھران کے ایک با دشاہ کے منہ میں کچ تکلیف ہوگئ نواس نے منت مانی کراگر دواس بیاری سے شفایاب ہو گیا توروزوں یں ایک بنتے کوا منافر کرے گواور حب وہ بادفتاہ مرگیا ادراس کی حجر دومرا بادفتاہ اگیا تراس نے کہا بجیس موز

## دمضاك كامعنى

تفظاد مصنان کے معنیٰ میں وگوں کا اختلات ہے بین کہتے ہیں دمصنان اللہ تنائی کے اسمائے گرامی میں ہے۔ ایک نام ہے بیس کہاجاتا ہے مشہر دمصنان ردمصنان کام بینہ بینی اللہ تنائی کام بینہ) جس طرح رحب کو " مشہر اللہ الاحم" کہاجاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے عبد اللہ ( اللہ کا بندہ ) ۔ \_\_\_\_

کے ہوئے بچروں کو کہتے ہیں۔ بہلمی کہاگیا ہے کہ رمضان اس لیے کہتے ہیں کداس میدنے میں گناہ عبل عبا تنے ہیں۔
نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس میدنے میں دل، وعظ اور اُ خرت کی فکر کی گری کی
سے بہرہ در کر ہوتے ہیں جس طرح رسیت اور پچھر سورج کی گری سے گرم ہوجا تنے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں یہ بعظ رَحْف وقت سے مانو ذہبے اور یہ وہ بارکش ہے جو موسم خزاں میں برستی ہے اس کورمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ انسانی
بدنوں کو گنا ہوں سے دھو ڈات ہے اور دلوں کو خوب پاک کر دنیا ہے۔

## نزول قرآن كالهبينه

الشرتنالي كالرشاوي شَهُو زَمَضَان الَّذِي ٱنْدِلَ فِين الْفَوْرَانُ وَمِن الْمُعْرَانُ وَمِن الْمُعْرَانُ وَمُ

ہم نے زان پک کو الگ الگ صدکر کے انالا تاکہ آپ وقفے دینے کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔

ا در النول نے کہان پر بورا قران کیارگی کیوں نہیں نازل

رَ تُرُاتًا نُوْفُنُهُ لِنَفْرُا أَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُنْ النَّاسِ عَلَى مُنِيَّالًا النَّاسِ عَلَى مُنِي

عَلَيْكُ الْقُرُ آنُ حُبِبُكُ مَا عَلَيْكُ الْعُرُانُ حُبِبُكُمَّةً

تحفرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا قرآن پاک رمضان المبارک کی میلة القدر میں بوح محفوظ سے یکبار گی نازل ہوا الداسے آسمان ونیا کے بمیت العزق میں رکھا گیا۔ بھر حفرت جبر نیل طبیراسلام اسے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر مخوراً انتوالی کے لاتے رہے اور تیبُس سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ الله تعالیٰ کے اس قول میں اس طوف امشارہ ہے۔

حداث اُحدُر اُون ابی ہند فرما نے بی میں نے صفرت شبی سے کہا رمضان کے مبینے میں قرآن بیک انوا کیا ہے تام سال اقرا صفرت واؤون ابی ہند فرما نے بی میں نے صفرت شبی سے کہا رمضان کے مبینے میں قرآن پاک انوا کیا ہے تام سال اقرا نہیں را جا نفول نے فرمایا ابن شبیک ہے میکن حفزت جر کیل علیا اسلام رمضان کے مبینے میں اس کا دور کرتے جوالتہ تنا کی نے اول فرمایا بیس انٹر تفاقی جو جا ہتا ہے فیصلہ فرآنا ہے جس کو جا بتا ہے خابت دکھتا ہے اور جس کو جا بتا ہے مشاویا ہے۔ صفرت شہا ہ ابن طاری ، صفرت ابو در ففاری درخیاری درخیاری درخیاں کا تی اگر م صلی التہ علیہ وسلم سے دوابیت کرتے ہیں آب نے فرمایا رمضان کی نین راتیں گزرنے برصحت ابراہیم علیہ انسلام نازل ہوئے ۔ موسی علیہ انسلام بر تورات مازی مورث علیہ انسلام برنجیل وضان کی تیرہ دارتیں گزرنے برنازل ہوئی اور قرآن مجیہ رمضان المہا رک کی جو جیدی کی تاریخی تھیں ، صفرت علی علیہ انسلام برنجیل وضان کی تیرہ دارتیں گزرتے برنازل ہوئی اور قرآن مجیہ رمضان المہا رک کی جو جیدی کی تاریخ محدمصطفے صلی الشرطیہ وسلم

کہ ۔ بربات واضح ہے کہ قرآن پاک میلۃ الفار میں نازل ہوا اور چیز کھر میلۃ القدر کی ناریخ متعین نہیں لہذا جنوں نے میلۃ الفادر پوہیوں لات کو تمرار دیاان کے نز دیک نزول قرآن کی لات بھی دہی ہرگی ، سماہزاروی ۔ پر نازل ہواس کے بعد اسٹر تنا ل نے قرآن باک کاوصف بیان کرتے ہوئے فرایا" ھنگی لِلٹ سے "گرائی سے مالی ہوا مالی معدود اور احکام کی واقع نظانیاں ہیں۔ " مِسْنَ الْمُهُدای وَالْفَلُودُونَانِ مَنْ وَالْفَلُودُونَانِ مَنْ وَالْفَلُودُونَانِ مَنْ وَالْفَلُودُونَانِ مَنْ وَالْمُلُونَةُ وَالْمَانُ مِنْ وَالْمُلْکِ وَدِمِیان فیصل کرنے والی کتاب ہے۔

## ومعنان المبارك كيضوى فنائل

موارموسال مك علے كا بعر جى حتم نر ہو كا .

حضرت ابرم برہ دمنی اللہ عنہ سے م دی ہے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب رمضان المبارک کی بہلی دات ہوتی ہے توانٹہ تنا کی اپنی محلوق کی طوف نظر فرما تا ہے اور جب وہ کسی بندسے کی طوف نظر فرماتا ہے تواسے بھی بھی عذاب نہیں نے گا اور اللہ تنا کی کے حکمے بڑلاں لوگ جنجے سے اُزاد کیے جاتے ہیں۔

صرت الدم ربی تنی الله عندے روائیت ہے فراتے ہی رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے فرایا جب رمضان کا مہینہ اسما ہے تو حنت کے دروازے کھول دیے ماتے ہی ، جنم کے دروازے بندکر دیے ماتے ہی اور شیطانوں کو میڑیاں

وال دى جاتى بى -

دمضان المبارك كى بركات

صوت عبدالہ بن عباس رضی اللہ عنہا فراتے ہیں الفوں نے بی اکوم سے کنا آپ
نے فرایا رمضان المبارک کے استقبال کے بیے عبدن کا ایک سال سے دوسرے سال بک اکاستہ کیا جا گاہے۔ جب
رمضان المبارک کی بہل لات ہوتی ہے توح ش کے نیچے سے ہواجاتی ہے جب کومٹیرہ کہا جا آہہے اس سے جنت
کے بیتے ایک دوسرے سے ٹھوا تے ہیں ادر دروازوں کی کنڈیاں کو کتی ہیں ادرا یک البی اچی لاگ والی آفاز بیدا
ہوتی ہے کہ سنے دالوں نے اس سے اچی آواز کہی نہیں سٹی توڑیں آلاستہ ہوکر جنت کے بالا خالوں پر کھوئی ہوجائی ہیں
اور آواز دہتی ہیں کیا کو گ ایسا شخص ہے جوز کاح کا بہنیام دست توانشرت الی اس کا نکاح کر دسے بچر رضوان فرشتے سے
پوھیتی ہیں یہ لات کہیں ہے به وہ ان کو لیک کئے ہوئے جواب ویتا ہے اسے نبیک بیرست نولھورت توروا پر
دمفان المبارک کی بہل مات ہے۔ اس میں صورت محرصلی اسٹر علیہ وسلم کی امدت کے دوزے داروں کے بیے جنت کے
دموان سے کھولے جاتے ہیں اسٹر تا الی فر قابا ہے اسے رضوان ا جنت کے دروازے کھول دے اسے الک رہنم کے
دارو نے کا تام ) حفرت محرصلی اسٹر عالمہ وسلم کی امدت کے دروازے کھول دے اسے الک رہنم کے
دارو نے کا تام ) حفرت محرصلی اسٹر عالمہ وسلم کی امدت کے دوازے دروازے کو دروازے جاتے ہیں اسٹر عالمہ وسلم کی امدت کے دوانے والے جبر نُل

علیه السلام اِزمین مِن اتر جاؤ اود مکش شیطانوں کو میڑیوں سے حکڑ دو اور ان کے گلے میں طوق ڈال دو بھران کودراڈ کے گر دابول میں ڈال دو تاکہ وہ حضرت محمصطفیٰ صلے اسٹر علیہ وسلم کی امت کو نساد میں منبلا نہ کریں کہ ان کے روزے مجھے فجوب ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر دانت میں النٹر نعالٰ کی طرف سے بین إراعلان ہوناہے کیا کوئی مانگنے والا ہے جس كاسوال بورا كرول كراكونى توب كرف والاب اس كى توب فبول كرون باكراكى تجنسن المنكف والاس كاس بخش دوں کون شخص ایسے غنی کو قرمن دیتا ہے جوضائع نہیں کر نا اور ظلم دزیا دتی کے بنر پورا کرتا ہے نبی اکرم صلی السطيه وسلم نے فرایا اسٹرنیال افطار کے دفنت لاکھوں گنبہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرمانا کسے حالا نکروہ سب جہنم ك مستق بو يك بنف حب جدى الت اور جمعه كاون بوزات توالله تعالى اس كى برساعت بين لاكور كنهاول كوجوجنم كے متن اور يكے من الادكر تاہے جب ماہ رمضان كا أخرى دن ہوتا ہے توا ول سے اخر تك الادكيد کئے وگول کے برابرازاد کر اے عبد بیلہ انقدر ہوتی سے توصفرت جرائیل علیمانسلام انٹرتا لی کے حکم سے نرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین کی طوت اتر تے بیں ان کے ایس ایک سیز جنٹا ہونا ہے جے وہ خان کھیے کی حبیت ، بر الان ویتے بیں دھنرت جبر الله السلام کے جوشو پر بین جفیل دہ سینته اکتدر میں کھوستے ہیں ۔ خیالج جب وہ اس دات اپنے ریا دں کوکھو لئے ہیں اتر ہر ئرمنسرق ومغرب سے تجا وز کر جانے ہیں دھنرت جبر ٹیل علیمانسلام فرشتوں کو اس امت کے درمیان وافل ہونے کا حکم دیتے ہیں کینانچہ وہ وافل ہو کمر سراس شخص کوسلام کرتے ہیں جرنمازگی عالت یں کو ابزنا ہے اور ذکر اللی بی مشغول ہو تا ہے فرشتے ان سے مصافی کرتے ہیں اور ان کی معاہر آمین کہتے ہیں بیال بک کر صبح طوع ہوجاتی ہے بھرحزت جرائی علیمانسلام اعلان کرتے ہیں اے اللہ تنا لی کے دوستوا چل برو و وہ پر جھتے ہیں اسے جرائیل علیمانسلام! اسٹرنغائے نے امت محدید علی صاحبہانصلاۃ وانسلام کی حاجات کے ساتھ كياسلوك كيا ؟ وه فرمات بي -النه تنالى ان كى طرف تظرفر مان كو معات كرتا اور تخبض وتياسي - البته جاراً دى ستنى یں۔ نبی اکرم صلی انٹر عکیہ وسلم نعے فر مایا وہ جار اومی یہ ہیں۔ عادی شرائی ، والدین کانا فرمان ۔ رفشتہ داری ختم کرنے والا، اور حسن اعران کیا گیا یا رسول اللہ! مشاحن کون ہے ؟ آب نے فرمایا رکمسلمان بھائی سے ) قطع تعلق کرنے والا اورجب عبد الغطرى ران اوتى ہے تواس رات كانام ليلة الجائزہ ركھا كياہے عبد الفطرى صبح السرتنالي فرشتوں كوتمام شہروں میں بھیلا وتا ہے دوز من کی طرف اتر تے ہیں، کلیوں کے کناروں پر کھوے ہوجاتے ہیں اور السی اُواز کے ساتھ یکارتے ہیں سے جنوں اور انسانوں کے سواتام مخلون سنتی ہے وہ کہتے ہیں اے است محدول الله عليه وسلم! البنے كرم رب كى طرف تكلو دہ نمام بزرگى عطا فرما نے كا اور براے كمنا ہ مخبض دے كا جب وہ عيد كاه ميں بہنچتے بیل توالسّر تعالیف فرنستوں سے بر تھیا ہے جب مزوور کام کر لے تواس کی مزدوری کیا ہے۔ فرنستے عرف كرتے إلى اسے بمارے معبود اور مروار! اسے بورى اجرت دى جائے۔الشرقاني فرما تا ہے،اے فرشتو! یئی بہتیں گواہ بنا کا ہوں کرمیں نے رمضان میں ان کے روزوں اور فیام کا تواب اپنی رضاا ورمخفزت رکھی ہے بھر فرآنا ہے اے میرے بندو! مجھ سے سوال کرو مجھ اپن عرت وجلال کی قسم آج اس جاعت بیں تم اپنی آخرت کے يه جر كھي انكو كے عطاكروں كا اور دنيا كے ليے بو دعامانكو كے وہ بجى عطاكروں كا - جھے ابنى عزت وجلال كاتم! حب مک تم مجوسے ڈرتے رہو کے بیں منہا رے گناہ پربروہ ڈالوں کا ۔ مجھے اپنی عزت کی قسم میں مثبی سزا پانے

والول کے درمیان ذلیل در وانہیں کرول گا اس حالت میں گر دل کو دالیس جاؤکہ تہاںسے گناہ بخسش ویے گئے تم نے مجھے داخی کیا میں نے تہیں خوش کیا ہی اکرم سمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر فرشتے خوش ہونے اور اس اعزاز کی بشارت فینے ہیں جواللہ تنائی کی طرف اس امت کو اختیام رمضان پر حاصل ہوتا ہے۔

صنرت ضحاک بن مزاهم ،حصنرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روابیت کرنتے ہیں وہ نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم سے بہی مفہرم نقل کرتے ہیں دونوں مدینوں کے الفاظ قریب قریب ہیں ۔

حفرت ابولمسود غفاری رصنی الشرعنه فرمان بی میں میں نے جمبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم سے سناجب رمضان کا جبا الد جبط صا توآب نے فرمایا اگر بندگان خدا کومعلوم ہوتا کر رصفال شریف میں کیا کچھ ہے تو وہ کمنا کرنے کہ یہ مہینہ ایک سال کا ہو۔ تنبیا نزاع کے ایک شخص نے وض کیا یا رسول اللہ! بیان فرماتیے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے نزدع سے آخر مک درمضان المبارک کے بیے سجائی جاتی ہے بیال مک کرجب اس کی پہلی دات ہوتی ہے تو عرمش کے نیجے سے ایک ہواجلتی ہے جس سے مبنتی درختوں کے بتے مسلسل حرکت کرتے ہیں اور حور عبن اس کی طرف و کھیتی اور کہتی ہیں اے ہمارے رب اس مینے ہیں اپنے ندوں ہیں سے ہمارے بے بواٹرے بنا بن کو دیجوکر ہماری آنجیبر شندی ہول اور سم ان کے بعے انکھوں کی کھنٹاک بنب ۔ انہذا جستمف رمضان کے روزے رکھتا ہے اسٹر تعالی حوروں میں سے ایک وراس کے نکاح میں ونیا ہے جوالیے م وارید کے نیمے میں ہے جواندرسے فالی ہے اللہ تفالی نے اس کی سترلف يُرِل فرائي في يُحدُرُ مُتَقَفِّمُ وراحتُ في الْحِني مر \_ " فيمول مين محفوظ حركي بي \_ ال یں سے ہورت پرمتر قینی ماس ہوں گے ہر جو دے کا دیگ دورے سے مختلف ہو گا اورمتر قتم کی نوشبو دی عائے کی ہز شبرالگ زگ کی ہوگی۔ ہر ور ایک ایسے تخت پر ہو گی جو یا قت سے بنا ہو گا اور اس برم وار برجڑے ہوں گے۔ ان تختوں پرستر فرش مجھے ہوں گے بن کے استر استیر ق کے ہوں گے برفرش کے اوپرستر تحن ہوں گے جو الاستہ وم بن ہوں گے م عدت کے یاس فدرست کے لیے ستر ہزارفدام ہوں گے اس کے شوم کے لیے بھی ستر ہزار فعام ہوں گے۔ ہرفادم کے الخفر میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایک قتم کا کھانا ہوگا اس کھانے کے آخریں بلے تھے کی نسبت زیادہ لذت یا نے گا۔ اس کے فا وندکر بھی سرخ یا توت کے تخت پر اسی قسم کے کھانے میں گے نیز اسے سونے کے دوکھن بینائے جائیں گے جو یا فوت سے مصع ہوں گے ۔ بیاس شخص کے بیے ہے جس نے دمفان المبادک کے روزے رکھے ویگرنیکیاں اس کے علاوہ بیں ۔

حضرت قادہ ،حضرت انس بن الک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فر اتنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے ذبایا جب رمضان الدبارک کی بہلی لات ہوتی ہے تو اللہ تنائی جونہا بہت بزرگ و برتر ہے جنتیوں کے خانون وخوان کو آواز دبتا ہے وہ کہتا ہے ہیں حاضر ہوں اور آپ کا حکم بجالاتا ہوں اللہ تنائی فر ما تم چھنرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ ولکم کی احمت کے اختتام بھی اسلہ عند نہ کر وجوجہ ہے خانون مالک کوربکارتا ہے وہ وہ کرتا ہے اسے رب ایس حاضر ہوں اور حکم بجالانے والا ہوں \_\_\_ اللہ تنا سے فر آبا ہے احمت احمد عبر خضر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز سے واروں پر جنہم کے ورواز سے بند کر دو اور مہینہ ختم ہونے یک نہ کھولو۔ بھر حضر بجبرا ٹیل علیہ اسلام کو بہارتا ہے وہ عن کر سے بی یا اللہ اعاضر وطلع ہوں ۔ اللہ تنائی فر آبا ہے زبین میں اتر جا و اور سے بہرا ٹیل علیہ اسلام کو بہارتا ہے وہ عن کر تے ہیں یا اللہ! حاضر وطلع ہوں ۔ اللہ تنائی فر آبا ہے زبین میں اتر جا و اور سے بھرا ٹیل علیہ اسلام کو بہارتا ہے وہ عن کر تے ہیں یا اللہ! حاضر وطلع ہوں ۔ اللہ تنائی فر آبا ہے زبین میں اتر جا و اور

اس کا ایک پرمشرق میں اور دومرامغرب میں ہے جوم جان ، مؤتیوں اور جلمرات سے مرصع ہیں اعلان کرتا ہے کوئی تو برکرنے والا ہے جس کی نوبہ قبول کی جائے ہوگی وعا ما بھنے والا ہے جس کی وعا قبول کی جائے ہوگی مظلام ہے اللہ تال اس کی مدو فرمائے ہے ہوگی بخشش ما بھنے والا بھے اللہ تنال مخبض وے ہے کوئی ہائے والا اللہ تنال ہے اللہ تنال کی مدون اللہ مجھنے والا بھے اللہ تنال مخبض وے ہے کوئی ہائے والا اللہ تنال ہے مطابق عطا فرمائے ۔ اللہ تنال کی طون سے بریرام ہینے ناما جاری رستی ہے ۔ اسے میرے بندو! اور کھنے وانوان میں مدون اور کہنے وانوان کی رحمت و کولامت تک بھجا وُں گا ۔ اور جب میلی الفار ہوتی ہے نوصوت جب نیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جاعت سے ساتھ الرہتے ہیں ، پہنچا وُں گا ۔ اور جب میلیہ اللہ معلیہ واللہ سے اللہ تنالے کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے ۔ اور جراس شخص کے ساتھ الرہتے ہیں ، جو کھوٹے یا بھٹے اللہ تنالے کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے ۔ اور جراس کو برلے کی اجازیت فرمائے تو وہ دوندہ واروں کو جنس کی توسیخری دیں ۔

سوت عبراللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ رسول اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا روز سے وار کی بنیرعباد ہے۔ اس کی عامین نسیبے ہے ، اس کی وعامستجاب ہے اوراس کاعمل وو چند ہن اسے ، حضرت اعمش ، حضرت ابونی ہم رضی اللہ عزے سے روایت کرتے ہیں ۔ الفول نے فرایا محابر کمام فرایا کرتے ہتے ، رمضان ووبر سے دونی ہی ۔ ججہ دوبر سے جمعہ داخل وربری نماز سک وربریان کے گنا ہوں کے بیے کفارہ ہے بشر طبکہ کمیر گنا ہوں کے بیے کفارہ ہے بشر طبکہ کمیر گنا ہوں سے اختیاب کمیا مبارک ہوجو ممل طور پر کھیل کی انتاز عنہ سے مردی ہے ۔ جب دومنان کا مہینہ داخل ہوناتو آپ فراتے ایسے جمیعے کا آنامبارک ہوجو ممل طور پر کھیل کی ہے۔ اس کے دن بی روزہ اور داست بی قیام ہوتا ہے۔ آپ فراتے ایسے جمیعے کا آنامبارک ہوجو ممل طور پر کھیل کی ہے۔ اس کے دن بی روزہ اور داست بی قیام ہوتا ہے۔

اس میں کوچ کر ناائٹری راہ میں خرچ کنے کے برابہ ہے۔
صفرت ابوم برورضی اللہ عنہ سے مردی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ طلب فراب کے لیے رمضان کا روزہ رکھا اس کے گذشتہ گناہ اور آئندہ گناہ مان کر دیے جاتے ہیں ۔ مفرت ابرم برہ وضی اللہ علیہ وسلم سے روا بیت کرتے ہیں۔ آپ نے فر وایا انسان جر بھی نبی کرا ہے اس کا ثراب دس گنا سے دی رسان سوگنا سک دیا جاتا ہے۔ البتر روزے کے بارے ہیں اللہ تنالی ارشاد فر مانا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں کہ اور دی میرے لیے ہے اور دون کی ایک بندہ میری رضا ہوئی کے لیے اپنی خوا مشات ، کھا نااور پینالوک کرتا ہے۔ روزہ وصل ہے اور دون می نوشی اپنی ایک خوشی روزہ افسال کرنے تے وقت ہوتی ہے اور دون می نوشی اپنے دب سے اور دون می نوشی اپنے دب سے اور دون می نوشی اپنے دب سے دونوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ افسال کرنے تے وقت ہوتی ہے اور دون می نوشی اپنے دب سے دونوشی اپنے دب سے دونوشی اپنے دب سے دونوں می نوشی اپنے دب سے دونوں می نوشی اپنے دب سے دونوں میں سے دی سے دونوں می نوشی اپنے دب سے دونوں میں سے دی سے دونوں می نوشی دی ہوتی ہوتی ہوتی ہے دونوں می سے دی سے دونوں میں دی سے دونوں میں دونوں میں میں دونوں می دونوں می دی سے دونوں میں میں دی سے دونوں میں میں دونوں میں دونوں

ہمیں ابوالبر کات سقنی نے خردی الفوں نے اپٹی سند کے ساتھ بزبدہی اُرون سے روایت کیا وہ فراتے ہیں ہمائے ساتھ سندمسودی نے بیان فروا کا کم جوشعف رمضان کی کسی طرت نظوں ہیں ''رانّا فَحَدُنّاً لَكَ مَحَدًّا تَعْرِبِينًا

پڑھے وہ اس سال محفوظ ومامون رہتا ہے۔

## ما و رمضان کی عظمیت

تمام جبينول كاسردار

کماگیا ہے کہ انسانوں کے سردار صفرت آدم علیہ انسانم ہیں۔ المبور بھر دار صفرت آدم علیہ انسلام ہیں۔ المبور بھر ہیں۔ مبدشہ علیہ مسلطف صلی الترعلیہ ہیں امرانوں کے سردار صفرت صبیب ہیں۔ مبدشہ والوں کے سردار صفرت صبیب ہیں۔ مبدشہ والوں کے سردار مصفرت اللہ ہیں۔ رفنی الترعم ہم المبروں کا سردار کم مکروہ، دادیوں کی سردار آبۃ الکرسی، پخصروں کا مردالہ سردار المبروں کی سردار آبۃ الکرسی، پخصروں کا مردالہ بھراسود، کنووں کا سردار نرمزم، الا بھیوں کی سردار مرسی علیہ السلام کا عصاد ہے۔ مجھیلیوں کی سردار وہ مجھیلی ہے بھی کے میٹ بھی صفرت بینس علیہ السلام کی ادبین کی سردار براق، المحوظیوں کی سردار مسان کی المحقید ادر مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کا مہینہ ہے۔ کہا ہمینہ ہے۔ کہا مہینہ ہے۔ اور مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔

لبلة القدركي فضأئل

الله تنالى كارشادى: إِنَّا ٱنْوَكُونُ لُهُ مُنْ كَيْدُ لَكِ الْقَدَةُ رِدِ بِعَ لَكَ بَمِ نِي اسْ كو قدر والى رات بي اثارا- " أَنْ وَ لَنَا وَ" بيم مغول كي منمير قرآن پاك سے كتا بہ ہے الله تنا لئے نے اسے موح محفوظ سے مکھنے والے فرختوں كى جاءت كى طرف أسمان دنيا بر آناول اس مات كوقرآن پاك كا آنا حصد موح محفوظ سے اُسمان دنيا بر ازل بوتا جتنا اس سال بيں حذرت جر سُل عليہ السلام نبى اكرم صلى الله عليہ پر ہے كر آتنے يہاں بحك كم بودا قرآن در مفال السبارك كى لية المقدر ميں موح محفوظ سے آسمان دنيا بر آناوا كريا -

معرف می الله این عباس منی الله عنها اور آپ کے علاوہ دیگر مفسرین کے نزدیب "آنے کُف الله " می مفعل کی صفرت عبدالله ابن عباس منی الله عنها اور آپ کے علاوہ دیگر مفسرین کے نزدیب "آنے کُف الله علیہ السلام کو بہورت اور باتی تمام قرآن وے کر کھنے والے فرنتوں کی ایک جا عدت کے سابقہ لیلہ الفار میں آنا ملا - اس کے بعد قرآن پاک مفور الفور الا کر سے بہاکرم صلی الله علیہ وسلم بہنازل کی ایک مفور الفور الله الفار سے خاص نہیں) عبکہ تمام مہینوں ، واقوں اور دنوں بوزاد فات سے متعلق ہے " لیلہ القدر"علیم ملات کو کہتے ہیں بعض نے کہا تھم کی مات

ليلة القدر كي وحرب ميه

اس مات كوسية القدراس لي كيت بي كر تعظم اور قدر والى مات ي كيوني الله تعالى اس رات من آنے والے سال میں ہونے والے تمام معاطات کا ندازہ کرتاہے۔ اس کے بعدفر ایا " وَمَا اُدْرَاكَ مَا كَيْلَتْ مُن الْمَقَد و " يني ال محمد مصطف صلى الته عليه وسلم! أكر الترتناني أب كون بناما توأب اس كي عقمت پر طلع نہ ہوتے ہیں ہروہ بات جوفران پاک میں و ما ادر اے " (ماض) کے ساتھ مذکور ہوئی اس کامطلب یہ بكرالله تنالى نے آپ كواس سے انگاه كيا اور قرآن پاک بن " وَ مَا بيدُ دِ يُك " كے انفاظ كا مطلب بير م كرابى تك) الشرتنا فأن أي كواس برمطلع نبي فرايا - جن طرح الشرننا في كالرشاوي " ورَمَا يُدُرِيكِ كَعَلَ السَّاعَةَ تَحُونُ تَدِرْنِيًا "اورتهي كالمعلوم فنا برقيامت قريب مو--- اوراب كے ليے واقبي مك) اس كا وقت ظاہر نه كيا۔ " ليلة القدر" فين عظمت وظمت والى رات، كما كيا ہے كريد" ليلة مباركة " ہے جس كے بالبيع بي الشرقاك نے فرايا" إِنَّا اَنْ وَلْنَارِهُ فِي كَيْلَةٍ مُّسُارَ حَدِيهُا كُيفَ رَقَ كُلُ امْ رِ حُكِيدٍ. "ب شك بم نے اس كرمبارك مات بن آنا وا ب جس بن مرحكت وافي كا نيولكيا عبّا ب - بعراد شاوفراً يا " كَيْلَةُ الْعَيْدُ رَخَيْدٌ مِنْ الْعِي شَهْرِ " يَنَى اس ما مل اليي بزار ما تول مے الل سے بہتر ہے جن میں بررات مذہور کہا جاتا ہے کہ صحابر کوام رضی التر عنبے کوجس قدر الشراف لی کے ارشا و: " خَيْدٌ مِّنَ أَلْفِ شَهُ رِ " عَوْشَى ما صلى بوئى اس قدر فرشى كسى بات سے نبى بوئى -اور يداس طرح كراكي دن نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے صحابہ کوام سے بنی اسرائیل کے جارا دمیوں کا ذکر فر مایا کر الفوں نے اس سال الشر تعالیٰ کی بلک جیکنے کے برامر بھی اس کی نافر مانی نرک اورا پ تے صفرت الدب ، صفرت زکر یا ، صفرت برقبل ، اور صفرت برشن بن نون عليهم انسلام كالعي تذكره كيا- اس برصحا بركام رضي الترعنهم كو تغيب بهوا توصرت جر ميل عليه السلام في عامر بوكرعران كيا ہے موسلى الله عليه وسلم إأب اوراب كے صحاب كوام ان زاكل كاستى شال يول عباوت كرنے برتغيب كا الكمار كيا كرا لفول نے بل جيكے كے برابر مي الله تا لاك نا فرانى نركى - الله تنالى نے اس سے بى بہتر چيز آثارى ہے ۔ بير

الفول نے سورہ قدر پڑھی اور کہایہ اس سے بہر ہے جس پر آپ اور آپ کے سما بر کرام متعب ہیں ۔ چنانچ نبی اکرم صلی لنٹر علمہ سلو اللہ اس مردد ورق میں میں اور آپ کے سما برکام مسلولین

علیہ وکم اس پر بہت نوش ہوئے ۔ صرت لی بن بجع کتے بل بی اسرائیل میں ایک شف تفاجر الله تنابے کے داستے میں ایک ہزار سال متعیار بندر دا، اس نے اُستے ہتھیار کھی نہ اتارے ۔ نبی اکرم صلی الشرعلیروسلم نے جب سحام کرام رضی الشرعنیم سے یہ بات بایان فرمائی تو بے لیہ القدر ال ہزار مہیز سے بہتر ہے بن میں اس تف سے متعادلین رکھے اور مجی ندا تارے کہا گیا ہے کہ اس شخص كا نام ممول نظاوريد بني اسرائيل مب عادت كزار تفار ايك قرل بري كراس كانام شمسون نقار " تَنَوَّلُ الْمُسَادِّ عِنْكُةُ وَالوَّوْحُ" يَعَى فرضة اور صفرت جرئيل عليه السلام غروب أفتاب معطوع فجر تك تركي یں ، صفرت ضحاک ، صفرت ابن عباس رضی الشرعنبم سے روابیت کو ستے ہیں کر روح اللہ کی صورت میں عظیم مخلوق سے اسی ك السيري النزتال ارشاوز ما أب و كي كُور كُور كي السير و و السير و السير و السير و المرب و المرب و المكت ك ون فرشتوں کے ساتھ تنہا کورا ہرکا۔ حضرت مفاتل فرماتے ہیں کردہ فرشتہ اسٹر تفانی کے نزدیک سب سے بہترین فرشتہ ہے دورے وک کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے جس کاجہرہ انسان صورت کے مطابق اورجم فرشتوں کے جم ک طرح سے وہ اپنی خلقت کے اعتبارے فندق یں سے بہت بڑا ہے وہ اور دومرے فرشتے ایک صف میں کھوے ہول مے اسٹرتا نے فرالما بي " يَوْمَ يَعْيُومُ النُّورُحُ وَالْهَلَا يُكُةُ مُنفًّا "جن ون روح اور فرضة صف بنك كور بول كے يلةُ القدري، " بِإِذْنِ رَبِّوْ فِ " إِنْ لِي بِهِ كُلُم عِي مِنْ كُلِّ أَمْسِدٍ " مرجلاني ك ساعة، " سَكَ مِنْ هِي " يَنْ يَرِلْت مُحْوظ بِ" مَطْلِع الْفَحْدِ " طَوع فجر مك يرطات مُحزظ وسالم ہے۔ مزاس میں کوئی بیادی پیا ہوتی ہے اور نہ جاود وینرہ کا اُڑ" مَطْلَع الْفَحْدِ" قام کی زیر کے ما تقطوع مراد ہے جبکہ لام کی زیر کے ساتھ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں سور ج طوع ہوتا ہے یہ مجا کہا گیا ہے کہ سلام سے مراد ملائکم زمين والعصومول كوسلام كهناب وه كيت مي "سلام سلام " يهال كك فيرطلوع بموجاتي ب-بيلة الفذركي تلأ

رضی اللہ عنہ مہینے آخری عشرہ کے اپنے خواب حضور علیہ السلام کی فدیمنت میں عرض کرتے ایک بارنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فر لما مع تمار خاب وكات كئے۔ بوشفن مية القدركة وللمن كرنامياب وه الموى عشره كى ساتوي دات مي تلاش كمد، يرجى روابت كى كئ ب معزت عبراللرب عباس رمنى المله عنها نے معزت عرابی خطاب رضی الله عندے عرف كياہے ميں نے داتوں ميں خور كيا ترمی نے ستا تھیں یں رات کوزیا وہ بہتر جانا ۔ الفول نے وہی بات بیال فر مائی جوابھی ہم سات کے ذکر میں بتائیں گے انعوں نے فرمایا اُسمان سات بین زمین سات بین، لائیں سات بین، را بی سات بین، را دیا سات، صفایورمروه کے دویا سی کے چکرسات ، بیت الله شریف کے طواف میں سات (مکبر) جمروں کا تکریاں سات ،انسانی تخلیق کے مراق سات اس کارزن سات دوانوں) سے ہے۔ اس کے بیرے میں سات سوراخ بی خوانیم سات ہی سورہ فاکھ كى سات آيات ميں - قرآن ياك كى قرأت سات طريقوں سے ب ووبار اتر نے والى آيات سائے بيل (سورة فاتح) سجدہ سات اعضاء پر نہوتا ہے جہنے کے وروازے سات ہیں اوراس کے نام می سات ہیں۔اس کے ورجے سات یں، احاب کہف سات ہیں، قوم عاد آئد حی کے ساتھ سات راتوں میں ہلاک کرئی حضرت درسف علیرانسلام قید خا میں سات سال رہے سورہ بوسف میں ذکورہ کا ئیں سات ہیں۔ قط سال کے سال سات اور فرافی ول کشاد کی کے سال مات بی - یا یک نمازول کی ستره رکفتیل یمی رمین فرانفن) اور الله تمالی فرمات بیمات روزے رکھو حب تم ( ع ے) والیں آؤ۔نسب سے سات مور تیں حرام ہی اور سے الی رہے سے سات مور تیں حرام ہیں۔نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فر مايا حب كتا برنى من مارسے تواسے سات بار دھور كے، ايك بارم فى كے ساتھ دھونا ما كسيد۔ سورة قدر كروف « هى سلام » مك سائيس بي - حزت الرب عليه السلام ما ت مال أز الش مي رب عنوت عائشرضى التدعنهان فرايميري وسات سال عتى حب صنور عليه انسلام في عجد سط فكاح كيا موسم مرما كا اختام سات دنوں سے ہوتا ہے۔ماو فناط رفروری کے آخری مین اور ماہ اکر (ادرج) کے بیلے عار دن نى اكرم صلى السُّرعليه وسلم نے فر كما ميرى امن كے شہيرسات ميں - السُّرى لاه مِن قُلُّ بونے والا ، طافون سے وت ہونے والا ۔ سل کوئ عمر نے والا ، ووب کرم نے والا ، جل کرم نے والا ، برا کی میاری سے مرتبے والا اور بيكي بدالش سے مرف والى ورتى -الله تنا كے سات چيزوں كى قىم كائى ہے" وَالشَّسْ وَضَعْهَا" ے "وَنَفْنِي وَمَا سَدُّاهَا" مل ورت وي عليه اسلام كا قدمبارك البني لانے كول كے مطابق

کے۔ اہم ابرعنیفرد حرالٹر کے نزدیک جس برتن میں گئا مذوا ہے اسے میں بار دھ باجائے تر باک ہوھاتا ہے صفوعلیہ السلام نے فرا یا گئے کے برتن جاشنے سے اسے تین بار دھویا جائے۔ جس عدیث میں سات بار کا ذکر ہے وہ انزاد اسلام کی بات ہے کیونکہ منزوع منزوع میں کتوں کے معاطعے میں مختی برتی گئی مخی ( جرابے سے عینی) ۱۲ ہزاروی ۔

### جمعر كي رات أهن علي البلة القدر

ممارے اصحاب کا اس میں اختلات ہے۔ شنے ابو عبداللہ من بطر، شنے ابوالحسن جزرى اور ابوعفى عربر كى رحمهم الله فرمات إلى جمة المبارك كى لات افقل سے عضرت ابدا محسن تيمي رحمه الله فرمات بي كر تدروالى راتوں ميں سے مبر رات قرآن پاك نازل ہوا وہ رات جمعه كى رات سے افضل ہے۔

اکن علاد فراتے بی کہ بیہ القدر جمد کی رات اور ویگر راتوں سے افغل ہے ہمارے اصاب نے اس روایت کی بنیاد سریر مرقف اختیار کمیا ہے امام الرسیلی نے ای سند کے ساتھ صرت میراسٹرین عباس رضی الشرعنها سے تقل کمیاکپ فرات بي نبى صلى الله على من خرمايا" جمد كى دات كو الله ثنائى تام مسلمانول كى بخشعش فرنائى بي اوريفنيدت بى اكرم صلى الشرطيه وسلم سے کسی دورم وان کے بارے میں منقول بنیں نیلی کریم سلی الشرطیہ وسلم سے موی ہے آپ نے فرالم الش ات ادروشن دن می مجد پرکترت سے درود بڑھا کرد. برجمد کی دات اورون ہے ( الغرا کا نظامتنال موا) غرہ بہتر چر كركتة ين - نيز جمد كرات ول كے تا بع بوتى ب اور جمة المبارك كے ون كے بارے بي حب تقر فيدلت أنى ب كيواف کے دن کے بارے میں نہیں آئی مصرت انس رضی الله عنرے روابیت ہے نبی اکرم صلی الله علیہ والم نے فرایا الله تعالیٰ کے نزد كي جد المبارك سے زيادہ با ظلمت اور محبوب ون برسورج طوع نہيں موا۔ صفرت ابوم بيره فنى النوعنر سے موى بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی ا بیے دل برطاوع ہمڑنا ہے نہ ہی غروب ہوتا ہے جو جبر کے وال سے افضل ہو۔ انسانوں اور حبوں کے علاوہ ہر بچ پا بہ جمر کے دن سے ڈرکر اسٹر نفانی کی طرف ریجے عکمت ناہے ۔ صفرت ابوہ رمیرہ رصنی الشرعند ے موی ہے ۔ نبی اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرایا تیا مت کے ون ، ونوں کوان کی شکلوں برانھائے گا اور جمتہ المبالک کو اس راع اللا الله على روش اور عيمة بركا اور ابل حبواس كرواس وع في بول كي بس طرح ولبن كو ود لها كي هرا جایاجاتا ہے دہ ان کے بیے روشن ہو گا اوروگ اس کی روشنی میں جلیں گے ان سے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گئے۔ وشوكتورى ورى ورى اوركا فورك بها در اس بى اترى كے ميدان قيامت مي كورے تمام لگ اس كى طوف وكيس كل اور تعب كرت موت و يحض على على الله وان سي أنكونس بالمي كي بال تك كروه جنت مي واعل مو

مائں گے۔ ا گرکہا جائے کوالٹر تنانی کے ارشاد گرائی " اِنک اُ اللّٰ اِلْمَ مِن خَنْدُ وَمِنْ الْفَتِ شَهِدٍ " کاجواب کیا ہوگا تواس کے جواب میں کہا جائے گا اس سے مراو وہ ہزار جیسنے ہیں جن میں جمد کی دات نہ ہوجس طرع ان کے نزدیک

وه مزارميني مراوبي جن مي ليلة القدر سر مو-

دومری بات بر ہے کہ جمری مات جنت میں باتی ہو گی کیونک اس دن التر تنالی کی زیارت ہو گی اور حبر کی دات دنیا می قطعى طور رمعوم ب جبكر ديلة القدر كانبين طني ب بقيني نبي

ينى وفيره ملارك نزويك سيلة القدرك افظل بونے كى وج الله تنا لاكوارشا و كرامى" خدير" وسن اَلفُتِ شَهُ فُ " ہے ایک ہزار مینے تراسی سالوں اور چارمہینوں پُرشتمل ہوتے ہیں۔ کہاگیا ہے کرنی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا است کی عربی پیشیں کی گئیں تواپ نے ان کو کم خیال فرایا

اس برآپ كوسياة القدرعطاك كنى -

ہی پہپ و بیستہ مقدرت ما ہے۔ اس رحد اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک باوٹوق آدمی سے شنا الفول نے فرمایا نبی اکرم صلی الله علیہ و نے بیلے دگوں کی باحق کے بارے ہیں اللہ تنا لئے نے حیا ہا ،عروں کو دیجیا تواپ نے اپنی امست کی عروں کو کم خیال فرمایا کر وہ دوسروں جننے اعمال نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ ال کی عمریں طویل تغیبی اس پر اللہ تنا کی نے آپ کوسب لہ القدرعطا فرائی جواکیہ ہزار جیسے سے بہتر ہے۔

عضرت مالک بن انس رحمالت فرمات بين مجھے بيربات بيني ہے كرصورت سعيد بن مسيب رض الله عنه نے فرمايا

جنعف سیکنة القدر می عظاد کی نماز میں عاصر ہوا اسے سیلة الفدرسے تصریل گیا۔

نبی اکرم صلی الله علبه وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرایا جس نے البلة القدر میں) مغرب اورعشا وکی نمازجاعدہ سے پڑھی اس نے لبلہ القدر میں اس نے قرآن کا چوتھائی حصہ پرطار مضان کی نماز میں اس سورت کا پڑھا مستخب ہے۔ پرڑھا۔ دمضان کی نماز میں اس سورت کا پڑھنا مستخب ہے۔

## لب لة القدر ففي كيول هيه

اگر کوئی شخص کیے جبر کی مستحق کے کوالشر تنائی نے اپنے بندول کوئی القررسے تعلی طور
پر کیوں نہیں مطلع کیا جس طرح جبر کی دائند بقینی طور پہادی گئی ہے اس شخص کے بارسے میں کہا جائے گا اس کی دجہ بہت ہے
کہ وہ موت اس دات کے عمل بہر بھر وسا نہ کر بلیٹ بین اور کہیں کہ ہم نے الیبی دائت میں عمل کہ باہم جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے
ہے شک استر تنائی نے بھیں بخش و با ۔ اس کے ال ہمیں درجات اور حبنت حاصل ہوگئی لہذا اب کوئی عمل درکر و اور طمئن
ہوجا واس طرح ان پر امید خالب ہموجا تی اور وہ بلاک ہوجائے ۔

ہوجا واس طرح ان پر امید خالب ہموجا تی اور وہ بلاک ہوجائے ۔

سیلۃ القدر کا فخفی رکھنا اسی طرح ہے جس طرح ان کو موت کا دقت نہ تبا باگیا تاکہ طوبل عمروالاشخف برہ کہے کہ میں خوا ولذا ت اور و نبوی نعمتوں کی بیروی کروں گا جب میری موت کا وقت فریب ہوگا قربہ کربوں گا اور اپنے رب کی عبادات میں مشغول ہوجا فرں گا اس طرح میں قربہ کرنے والا اور نیکو کا د ہوکر و نباسے رخصنت ہونگا ۔۔۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے وگوں کو ان کی موت سے آگا ہ نہ فرایا تاکہ وہ ہروقت موت کے آنے کا ڈرمحسوس کریں اور میکے ہمل کویں ہمیشہ قوبہ کرتے ر ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور حب ان کی موت آئے تو وہ اپنے حال پر ہموں ونیا میں وہ طرح طرح کی لذتوں سے مخطوط ہوں اور اُخرت میں وہ اللہ تعالی کی حرت کے باعث اللہ تنا کی کے عذاب سے نجات پائیں۔

# پانچ پيزي پانخ چيزون مي مخفي ين

کتے ہیں الٹرتا لی نے پانچ چیزوں کو یا نچ چیزوں میں محفی رکھا۔ اصّلے ۔۔۔۔۔۔ اپنی رضا کوعبا دات میں مخفی رکھا۔ دو هر ۔۔۔۔۔۔ ا بنے خضنب کو گنا ہوں میں پیرسٹ بیدہ رکھا۔ مسو ہر ۔۔۔۔۔۔ درمیانی نماڑ (صلوۃ وسطی) کونمازوں میں مخفی رکھا۔

فلوق مي اينے دوستوں كو يوستيده ركھا. جهادم لید الفرر کورمونان کے مسے می مفی رکھا۔ يخمر

بالحراش

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو یا تجے را نتی عطا کی گذیں ۔ بہلی رات مجزے اور فدرت کی رات ہے اور بع جا ند کے

پوئوبانے کا رات ہے۔ الله تناك فراً عن والتُستَركب السّاعَةُ تامن قريب ٱللى وَانْشَقَ الْعَهَدُ-

اورجاند دو مکڑے ہوگیا۔

اور چاہد دو سرے ہوئیا۔ حضرت موسیٰ علیہ انسلام کے بے دریا آپ کے عصا مار نے سے بھٹا میکن نبی اگرم صلی انٹر علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے گرے ، ہوئے ۔ لہذا پربہت بامجزہ اور قدرت ہے۔

ودمرى رات دورت وقبولىين كى رات ب الله تنال كاارشاد ب:

دَادَ اللهِ اللهُ الْجِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقُرْآنَ -

تيمرى رات عم اور نيفيل كى رات ب الله تما لى كارشا دب.

المنظم اور تیجیدی وات ہے القرامای فارتنا وہے۔ اِنگا اُنْزَلْنَهُ فِيْ لِيُلَهِ شَبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّ بِعِيْدِ مِنْ اِسْ اِسْ اِسْ مِن الله بینیک مُنْدِ رِیْنَ ذِیهُ کَا کُنْدَ قُ كُلْ اَمْدِ ہِمَ وُر سَانِے والے آبِ اِسْ مِن مِرحَمت والے کام کانتیم مرکنیو۔

پوئنی رات، قرب خداوندی کا رات ہے اور برمواج شرایف کی رات ہے۔

ارس وخداوندی سے:

سُيْحُنَ الَّذِي ٱسْرِي بِعَبُ دِعِ كيُلاً مِنَ الْمُسُجِدِ الْحَرَا مِرالَى الْسُجِدِ الْاَتْفُكَ الَّذِي كُارَكُنَّا حَوْلَهُ لِلْرُيْهِ فَيَ الْمِتِنَا إِنَّهُ مُوَالسِّينَعُ الْبَصِيْرُ-

یا بخری رات ، سلام و تخیت کی دات ہے اور وہ نسبیۃ انفذر ہے ۔ انگر نفالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّا ٱنْزُلْنَاهُ فِي كَيْلُةِ الْقَنَا رِمْنَا ادْرَاكُ مَاكِيْكُهُ الْقُدُرِ كَيْكَةُ الْعَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهُرِ تَنَدَّلُ الْمُكَذِيكَةُ وَالدُّورُحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِ وُمِنُ كُلِي أَمْرِ سَلَا مُرْ هِي حَسَى مُظُلِّع الفَجْرِ-

اس ذات کے بیے پاکیزی ہے بواپنے بندے کو داقوں رات ہے گیا مسجده ام سے انعنی کی جس کے اردگرد ہم تے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں رکھائیں . بے شک وہ دیجھتا سنا ہے۔

ب نک ہم نے اسے شب قدر میں آنا را اور تم نے کیا جانا کیا ہے سنب قدر، شب قدر ہزار مہیزں سے بہتر ہے اس میں فرشنے الا جرکیل ابنے رب کے عکم سے برکام کے ليه ازت بير. وه سلامتي ب مبع چيك يك.

حزت عبالله بن عبامس من السّرعنها فرمات بي جب ميلة القدر بوتى ب زالله تن لى حضرت جرئيل عليه السلام كو حكم ویا بیدوندین براتریں ۔ ان کے ساتھ سدرۃ المنتہی پر رہنے والے ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں ۔ ان فرشترں کے پاس فور ك جند على الرباتي في حب وه زمين برانزت بين توصوت جربل عليه السلام اور باتي فرشت البنے محند ع جار مقاما پر معنی کعبته الله ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی تبر افور ، ببیت المقدس کی مسجد اورمسید طور سیناو کے پاس گاڑ دیتے ہیں ۔ بھیر حضرت جريلي عليه انسلام فرشتوں سے فرماتے بيں، سيل جاؤ ميانچ ده بيل جاتے بيں اور كون مكان، حجره ، كھر ادر کشتی اسی نہیں ہوتی جس میں کوئی موس مرد یامورت ہو مگر فرشتے اس میں داخل ہوجانے ہیں البتہ میں گھر میں کتا بھزم شراب، زنا کاری سے نایاک ہونے والا اور نصومیر ہو ول فرستے داخل نہیں ہوتے۔ فرشتے اللہ تما لی کی پاکیزگی بیان كرتے ہيں۔ اس كى وصدا نبيت كى گوائى دتے ہيں اور امت محديد على صاحبها الصلاة والسلام كے ليے عب من كى دعا كرتے بي عب مع كا وقت مونا ہے تواسان كى طوت جلے جاتے بيں اسان دنيا كے فراشتے ان كا ستقبال كرتے ہوئے کتے بین تم کیاں سے آئے ہو ہو وہ کہتے بیں ہم دنیا میں سے کیز کھ برات امت محدیہ کے بے شب تدریقی آسان دنیاوا سے فرشتے کہتے ہیں اسٹرتالی نے ان کے ساتھ اوران کی حاجات کے ساتھ کیا سوک کیا جعزت جریل علیدانسلام فرماتے ہیں اسٹرتالی نے ان میں سے بیک دوگوں کو عیش ویا اور پر کار دوگوں کے بارے میں شفاعت تبول کی گئی۔ بھراسان دنیا کے فرشتے بلند اُواد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح دَقدالیں کرتے ہیں اور رب العالمین کی ثنا کرتے یں وہ اس بات یر اس کا شکر اوا کرتے ہی جواس نے امت کومنفرت اور صا کی صورت میں عطافر ای ۔ بھراسان دنیا واسے فرنشتے دومرے آسان والول مک بہنچتے ہیں وکل بھی بہی سوال وجراب ا ورحد و ثناء کا سلسلم بيتا ب براس طرح ايك أسان سے دوسے أسان تك حى كرساتوں أسان ك ينع واتے بين -اس کے بدورز جربی علیہ اسلام فرائے ہیں اے آسان بررے والو إ دائیں جلے جاؤ، چا نچر تمام فرنست افيا في است المن في ما تع بن الدسدة المنتى واس المنتى والع المنتي بري على مانت بن وسدة المنتلى بريك واسے فرضتے ان سے پر ھیتے ہیں تم کہاں سے تروہی جواب دیتے ہیں جو جواب الفول نے اسمان دنیا والدل کو دیا عما وسدت المنتى والع فرشت بندا وازس الله تعالى كاتسبيح وتقديس كرت بين وبرا وازجنت الماوي ميسى جاتی ہے، پیرجنت النعیم می، پیرجنت عدل، اس کے بعدجنت الفردوس میں اور بھراللہ تعالیٰ کا عرش بدا وارسنا ہے۔ بین مخیرش اللی بند اوازے اسٹرتانی کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اس کی وصافیت کا دکر کرتا ہے اور تمام جہاؤں کو یا نے والے کا تنکر اواکرتے ہوئے اس کی ثنادکرتا ہے کراس نے اس امت کو برمقام علا فر مایا۔اسٹر تعالى عش سے فر أنا ہے ۔ حالا مكر وہ الحيى طرح جانا ہے اسے ميرے عرض إ تُونے اپني اُفاز كيول بلندكى ؟ وہ كہنا ے یا اللہ ا مجھے برخم بنہی ہے کہ تو نے گذشتہ مات معزت محسد مصطفی صلی اللہ علیہ دسلم کی امت کے میک دوگوں کی بنشش فرمانی اوران میں سے برکاروگوں کے بارے میں نیک دوگوں کی سفارش قبول کی ۔اسٹر تعالیٰ فرما آہے ، ا عمیرے عرین اتونے ہے کہا اور حفرت محسد صلی الت علیہ وسلم کی است کے لیے میرے ال وہ تعدیمنزلت ہے جے دیکی استھے نے دیکھا اور ذکسی کان نے سٹا اور نہ ہی کسی مل میں اس کا خیال بیدا ہوا \_\_\_ کہا گیا ب كرحفرت جربل عليدانسلام حبب ليلة القدري أسمان سياترت ببن توم يخف سيمعا فحراور سلام كرت بيل ال

کی علامت جم پر باول کاکوا ابونا، ول کازم ہرنا اور آنکھوں سے اُنسوؤں کا جاری ہونا ہے اس بیے ایک روایت بی ہے کہ بی اگر ممل الشرعلیہ وسلم اپنی امت کے بیے مغوم رہنے سنے ۔ الشرتالی نے فر مایا اے عب مصلی الشرعلیہ وسلم ای مغوم زبوں میں اُپ کی امت کو ونیا سے اس وقت تک نہیں ہے جاؤں گا جب تک ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے وبعاً مزود ل سے اور یہ اس طرح کر انبیاء کرام علیہم السلام پر قرشتے روح ، رسالت ، دی اور کرامت کے ساتھ اتر ہے ہیں اسی طرح فرشتے لیا القدر میں آپ کی امت پرمیری طرف سے سلام اور رصے کے انتونا ذل ہوں گے۔ لیب لیز القدر کی علامت

سیات القدر کی ملامت برہے کریہ دات معتدل ہوتی ہے دگرم اور نہ سٹنڈی کہاگیا ہے کو اس دات کتوں کے جوزیجنے کی آ واز نہیں آئی ا در آنے والی صبح سمدے اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعابیں نہیں ہوتیں وہ ایک نفال کی طرح ہمرتا ہے اور اسٹر تعالیٰ اپنے سمون نبدول میں سے جن اہل ول، اوبیا دکرام اور عباوت گزار وگوں کے بیے جا متا ہے۔ ان کے مراتب، اتوال ا در منازل قرب کے اعتباد سے ان بر اس ملات کے عبائیا معکشف کر وزیا ہے۔

#### نازراوي

ناز تراویج سنن ہے بی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یا بقول بعض دورا نیں اور ایک قول کے مطابق تین راتھ بے بی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یا بقول بعض دورا نیں اور آبی اگر میں باہر آبی مطابق بیر صحابہ کرام انتظار کرستے رہے دیکن آپ باہر تشریب ندلا شے اور فنر کیا اگر میں باہر آبی میں اس نماز کو دائی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس میں اس نماز کو دائی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس میں اس نماز کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے کیوں کہ آپ نے اس کی ابتداء فرائی ۔

یے اس سلسلے میں صورت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ نبی کے عسلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ایک مات کے درمیا نے صحیح میں صورت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی کے عسلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ایک مات کے ہوئی تو توگوں کی تعدا درمیا نے صحیح میں متر لیے اللہ کے الدیم فیجر کی نماز کے ہوئی توگوں کی تعدا در فرایا مجھ بر تنہا دی آج رات کی عالمت لیے تنر لیے الا می نماز فر پڑھا نے کے بعد آپ توگوں کی طون متوج ہوئے اور فرایا جھ بر تنہا دی آج رات کی عالمت پر سنے بدہ نہ من فیجہ بر تنہا دی آج رات کی عالمت پر سنے بدہ نہ ہوجا ہے اور تم اس سے عاجز رمود ام الموشین فرماتی ہیں بر رات کی نماز فرض فر ہوجا ہے اور تم اس سے عاجز رمود ام الموشین فرماتی ہیں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفقد ان کو تکم و سے بنیر رمضان المبارک کو دعا دیت کے سابق زندہ رکھنے کی تر غیب دبنا علیہ دسلم کا وصال ہو گیا اور دیہ حاملہ حضرت ابر بحرصد بی رصی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت ابر بحرصد بی رصی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت ابر بحرصد بی رصی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت ابر بحرصد بی رصی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت ابر بحرصد بی رصی اللہ عنہ کے انبرائی ایم خلافت ہی اسی طرح دالم ۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے انبرائی ایم خلافت ہیں اسی طرح دالم ۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے انبرائی ایم خلافت ہیں اسی طرح دالم ۔

سفرت ملی کرم الشروجه فرمات میں حصرت عرفاروق رفنی الشرعند نے ترادیے کو ایک مدیث کی بنیاد برشروع فرایا جو اعفوں نے مجرسے سن حتی ، صحابہ کرام نے برجھا امیرا لموشنین! وہ کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا میں نے دسول امرم صلیالشر علیہ دسلم سے شنا ۔ آپ نے ادشاد فرمایا الشرقا الی کے ال عرشش کے گرد اکیک عجمہ ہے جس کو " حضیہ ق الفدس " کہتے نے ابلیاد کا سے براری مراد میں کی نے کی دارہیں اسک ہے حصرت جرش علیالسلام الددیگر فرشوں کے ارکے کی مناسبت سے بدل دایا گیا ۱۲ مزاردی

بی اور وہ نور سے ہے اس میں اتنے فرنشتے ہیں جن کی تعدا دکو الله ننالی مے سواکوئی منہیں عانیا وہ الله تعالیٰ کی عبارت كرنے بي اور اس مي ايك كلوى على كرت حب رصنان المبارك كى راتي ہوتى بي تووه الله تعالى سے زين ير الرف كى اجازت مان كلت بس بعروه افسالول كے سائت نماز برسطت بين بس صفور علير السلام كاجوامتى ان سے جو جاتے يا وہ اس کو چید لیں وہ نیک بحث ہوجا نا سے اس کے بدر جسی بھی بر کجنت نہیں ہوتا۔ معزت عرصی الشرعنہ نے فر ماباتر بھر مماس بات کے زیادہ منفق ہیں جانچہ آپ نے معابد کرام کوترا دیج کے لیے جی فرمایاً ور اسے جاری کیا۔ معنرت علی المرتفعی کرم الله وجهر سے مروی ہے ،آپ رمضان البارک کی بہلی دات بام رنتشر لیف لائے تواپ نے ماہ میں قرآن پاک کی تل وس سی اور فر مایا اسٹر نفافی حصرت عمر رضی الشرعند کی قبر افرد کو ترسے بھر وے جب طرح الفول نے مساجد كوفران باك رك نور) سے روكن كر ديا ۔ صرف عثمان بن عفال رضي الشرعنر سے بھي اسى طرح مروى ہے۔ ايك وويرى روایت بنی ہے صورت علی کرم اللہ وجمہ مساجد کے پاس سے گزرے ترویجا کہ وہ پر اعزل سے روش ہی اور وگ تراویج کی نماز ادا کر رہے ہیں آپ نے فر مایا اسٹر نمالی حزت عرر منی اسٹر عنہ کی تیرانور کو روشون فرمائے جس طرح انفول نہ جا میں میں اسٹریک میٹر کی اسٹریک اسٹریک میں اسٹر عنالی حزت عرر منی اسٹر عنہ کی تیرانور کو روشون فرمائے جس طرح انفول نے بحاری مساحد کوروس کرویا.

بنی اکرم ملی الله علیه وسل سے مروی ہے آپ نے ارشا وفر بایا جونفن الله تفالی کے گورن بن سے کسی گر (معجد) میں بچاغ روشن کرتا ہے توفر شنے مسلسل اس کے بیے مخشش اور رحمنت کی دعا ما منگئے ہیں وہ ستر بزار فرشنے ہیں ۔

اس چاغ کے مجھنے کی پسکدمادی دہاہے۔

صرت الوذر غفاری رضی الندعند سے موی ہے آپ فراتے ہیں ہم نے بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حب تینسو ی رات منزوع ہوئی توآپ نے ہمیں نماز بیر عانی یہاں یک کر رات کا تہائی صد گزرگیا حب چر جیسری رات اُئی تواب ہمارے پاس تنزلیت مذلا نے ایمیسوی رائ کو تنفر بیت لاشے اور نماز بڑھائی حتی کہ رات کا کجھ مصر گزر كي ہم تے عرض كيا اگر ہم آج لات نوافل برهين نوا جيا ہے بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جوشخص امام كے سامق كھڑا بوكرنا زاداكرے يہاں كلك كروه دائيں كے نواس كے بے رات بوك قيام كا ثراب لكھ ديا جاتاہے فراتے ہيں حضور ملیہ انسلام نے تہمیں چیبیسوی رات نماز نہ پڑھائی حب سنائیبویں رات ہوائی تو آب نے ہمیں کھڑا کیا اور گھ والول كوبعى جمع كيا اور سمين نماز بطرهاني بيا ل مك كه سمين ور سواكه كبين فلاح كياب بفرايا

زادیج کی جماعت اور بہری قرائت \_ ترادیج کی جاعت اور اس میں بند اُواز سے قرائت کرنامسخب دسنت کے سے۔ اور اس کی ابتداداس مات سے ہرجس برسطان کی جائز بڑھی ہے۔ اور اس کی ابتداداس مات سے ہرجس برسطان کی جائز نظر آئے ۔
کی جائد نظر آئے ۔

له - امام احدبن منبل رحمدالله ك نز ديك سنن اورمستخب ايك بي معنى مي استفال بوناس لهنداس سے مردسنت ب ١٢ براردى -

کیوں کر ہی دات درمفنان المبارک کی دات ہے نیز صفوطیہ انسلام نے اسی طرح یہ نماز بیٹری ہے ۔ عشاء کے قرق اور ورسنیں بیٹر صف کے بعد قدہ کرے بنزورے کی جائیں کیونکو حضور علیہ انسلام نے یہ نمازاس طرح بیٹر ھی ہے یہ بیس رکتیں ہی ہر دور کھنوں کے بعد قدہ کرسے اور سلام پھیرے یہ پانچ تراوی ہیں ان ہی سے ہر چار رکھنیں ایک تروی ہیں ہروو رکعت سخت تراوی اواکر تا ہول چا ہے اکبیا بیٹر ہو رہا ہو، امام ہو یا مفقی ۔ اولا مختب ہے کہ درمضان المبارک کی بہلی دائت ، پہلی رکعت ہیں سودہ فالتے اور سودہ العلق بینی مراشہ کے نزویک یہ سورت کرنے اللہ مختب ہے کہ درمضان المبارک کی بہلی دائت ، پہلی رکعت ہی سودہ فالتے اور سودہ العلق بینی مراشہ کے نزویک یہ سورت کرنے کی اسی طرح ہے۔ سودت ختم کرنے کے بعد (دکوع سب سے بہلے نازل ہوئی جگر تمام آئہ کرام دخی النٹر عنہ کے نزویک اسی طرح ہے۔ سودت ختم کرنے کے بعد (دکوع اور میں) سجدہ کر سے بھراٹھ کر کھڑا ہو اور سودہ بقرہ سے آنا ذکر ہے۔

نعتم قرآن

ا مام کے بیے مستخب ہے کر داوی میں قرآن پاک کی قرآت کمل کھرسے تاکہ لوگ پرلا قرآن من لیں اور اس میں بیان کیے گئے اوامر ونواہی ، وعظ و نصیحت اور جن بانوں پر جوئر کا گیاان سے واقعت ہوجا ئیں ایک بارسے زیادہ قرآن فخر کرنا مستخب نہیں کیو نکہ اس طرح وہ مشقنت میں پڑنے کی وجہ سے سنگ ہوجا ئیں گئے اور تسکیف بھسکوس کھرتے ہوئے جادت کونا پہندکریں گئے اور اسے بھاری سمجھیں گئے جس کی وجہ سے موہ بہت بڑے اجراور تواب سے بھوم ہوئے بھاری سمجھیں گے جس کی وجہ سے موہ بہت بڑے اجراور تواب سے بھوم ہوئے بھوا میں شام ہوگا۔ ہوجا ئیں گئے اور یہ سب بھوگا۔

اسی تم کے مسلے میں حضرت معافر صنی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا اسے معافرا کیاتم وگوں کو فلتے بی ڈالتے ہو ؛ اس کا بس منظر یہ ہے کرمعزت معافر رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو نما زر پڑھا تے ہوئے طولی قرآت کی اور ان میں سے ایک نے نما زقر کر الگ ادا کی اور مجرم عنور علب السلام سے اس بات کی شکایت کی ۔

وترول كى تاخيرا ورقرائت

تراوی کے اختام کے دروں میں تا فیر کرنا بنز پہلی رکعت میں سینیج اسے کرتیا اُلا عُلی کے اسے کا اُلے اُلے کا اُلے اُلے کا کہ اُلے کہ کا اُلے کا کہ کہ کا ک

ترافيح كے درمیان اور بعد کے نوافل

دو تزلیجال کے درمیان نفل پڑھنامکردہ ہے اسی طرح دوسیدول میں نزایک روایت کے سائٹ نفل پڑھنامکردہ ہے اسی طرح دوسیدول میں نزایک روایت کے مطابق ترادیج کے بعدجا مدت کے سائٹ نفل پڑھنا بھی مکردہ ہے۔ کیونکر یہ تعقیب ہے اوردہ الم احربن منبل رحمہ النہ علیہ کے نزدیک مکردہ ہے۔ حضرت انسی رضی النہ عنہ سے مردی ہے آپ اسے مکردہ سیمتے سنتے بگر متوث ی دبرسوجانا جا ہے بھرا سے اور

جی قدر فوافل پڑھ سکتا ہو بڑھ نہتر کی نمازاداکرے اور بھرسوجائے۔ بروات کو اُٹھنا ہے جی کی املا تمالی نے تر بینے زمانی اور بوس ذکر فرمایا:

إِنَّ مَا شِينَةَ الْمُنْلِ هِي آشَتُ وَطَأْ وَالْقُورُ بِينَ وَاللَّهُ وَالْقُورُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الل

فیگا۔ دوسری روابیت کے مطابق پرنماز رتراویے کے جد باجاعت نوافل پڑھنا) جائزے کین اس میں کمچھتا فیرکرے۔ کمیونکو صورت عمر فاروق رمنی اسٹر عمزے سے مردی ہے۔ آپ نے فرایا تم رات کی ففیلت کر چھوڑتے ہو اس کے اکنو میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں تم سوجاتے ہو حالا نکو وہ ساعت مجھاس ساعت سے زیا دہ بہندہے جس میں تمثیل

فرشتول كانترنا اورسلام كرنا.

دوسرى فعل عيداس كا اختنامى بيان ب جرالية الغدرا وردمفان المبارك سيخنق

ے اللہ تنافی کا ارشادے۔ تَكُذُّلُ الْمُلَدُّ يُكُنَّهُ وَ الرُّوْحُ نِيْهَا۔

تُنْذُلُ الْمُلَدُ الْمُكَدُ الْمُكَدُ وَ الدُّوْعُ فِيهِا اللهِ الرَّفَةِ الرَّفَةِ الرَّفَةِ الرَّفَةِ الرَّفَةِ اللهِ اللهُ الرَّفَةِ اللهِ اللهُ الرَّفَةِ اللهِ اللهُ الرَّفَةِ اللهُ الرَّفَةِ اللهُ اللهُ

تیں سیلۃ القدر میں زمین کا کوئی گھڑا الیانہیں جہاں فرنشتے سجدے یا تیام کی عالت میں مومن مردول اورعور توں کے بید وعاز کا گئر الیانہیں جہاں فرنشتے سجدے یا تیام کی عالمت میں مومن مردول اورعور توں کے بید الخلام یا وہ مقابات جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے وال نہیں ہوتے ۔ فرنشتے تنام رات مومن مردول اورعور توں کے بید دعا مانگتے ہیں ۔ معزت جریل علیم السلام تمام مون مردول اور عور توں سے مصافح کرستے ادر سلام کہتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں

الرفع اطاعت گزار ہوتو تم پر برلیب اور اصابی کے ساتھ سلام ہواگر تم گنا ہیں شنول ہوتو تم پر خشیش کے ساتھ سلام ہواگر تم سوئے ہونے ہوتو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہواگر تم تم بی ہوتو تم پر خوشی اور خوشہو کے ساتھ سلام ہو اس بات کی طوب اللہ تمالی کے ارشاد '' مِنْ مُحلِ اُنْسِد سرائع کُورْ مُنْ مِنْ اشارہ ہے۔

کہاگیا ہے کرفر نفتے عبادت کرنے والول کوسلام کہتے ہیں لیکن گنا ہ کارول کوسلام بنیں کہتے ان میں سے مجھ ظالم بیں جن کے مطالم بیں جن کے عظام بیں جن کے حقد بنیں حرام کھا نے والول ، قطع تعلق کرنے والول ، چنل خورول اور پنتیمول بیں جن کے سلام میں کوئی حقد بنیں حرام کھا نے والول ، قطع تعلق کرنے والول ، چنل خورول اور پنتیمول

کا مال کھانے والاں کے لیے فرشتوں کے سلام سے کوئی صد نہیں اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کو الیبا مہینہ گر راجس کا اقل رقمت ، در مبال مغفر نت اور آخر جہنم سے اُزادی ہے لیکن تیرے بیے فرشتوں کے سلام میں کوئی صربنیں جونیکوں اور بروں کے رب کی طون سے جعیجے ہوئے ہیں اس کی وج صرف یہ ہے کہ توریخان سے دُور ہے ، سرکش توگوں میں الل ہے اور شبطان کے سامخہ موا فقت کرتا ہے۔ جہنم کے داستے پر جلنے والوں کے زیود سے اُراستہ ہے اور جہنت کے راستے پر جیلنے والوں سے دور اور علیاں ہے اور تر نے اس ذات کی اطاعت چور وی ہے جس کے قبضے میں

رمفان کامپیز تکبی صفائی کامپیزے یہ جہیز وفاکامپیزے، فاکرین، صابرین اور صادقین کامپیزے۔ اگر
یہ مہیز تیرے دل کی اصلاح کرنے، اللہ تفائی کی نا فرانی سے بچے نکا سنے اور حِلِم پیشہ لوگوں سے علیمد کی اختیار
کرنے میں مرز نہیں ہوا توکون سی چیز تیرے دل پراٹر انداز ہوگی بس بخرسے کمن کی کی امید کی جاسکتی ہے تیرے
اندر کیا چیز باقی رہ گمی ہے اور تیرے سے کس نجات کی اضطار کی جاسکتی ہے۔ بیس اے مسکین جوچز تیرے
اندر کہ چی ہے اس سے خروار ہو، میند اور خفلت سے بیار ہو اس چیز کو دیکھ جرمجے بہنجتی ہے اور باتی مہینہ توہم
اور اللہ تنا کی کی طوف دیوع کے ساتھ گوزار اور اس میں استعفار اور عبا دن کے ساتھ نفی حاصل کر نامکن ہے توان
وگوں میں سے ہوجائے جن کو اللہ تنا کی رحمت اور ممر بانی حاصل ہوتی ہے۔

### ماه ومضاك كوالوداع كهنا

آنسو بہاکہ اور اپنے منوس نیر بازد اور اپنے منوس نفس پر بندا واڑسے اور اُہ وزادی کے ساتھ روستے

ہوئے اس جینے کو الوواع کہو اس لیے کہ کتنے ہی روزے وار ہیں جا اُندہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔

ادر کتنے رات کوعبادت کرنے والے ہیں جوا کندہ کبی بھی عبا دیت نہیں کرسکیں گے اور مز وُورجب کام سے فارغ بوٹیے ہیں کین کاش کے ہی جان سکتا ہما سے دونے اور قاب ہوا یا انعین ہمارے منہ پر مارویا جائے گا۔ کامش میں جان سکتا کہ ہم میں سے کون مقبول ہے اسے ہم مبارک باد پیش کرتے اور کے روکھیا میں اُن کہ ہم اس سے تعز بیت کرتے۔

ہم مبارک باد پیش کرتے اور کے روکھیا گیا تاکہ ہم اس سے تعز بیت کرتے۔

ہم مبارک باد پیش کرتے اور کے روکھیا گیا تاکہ ہم اس سے تعز بیت کرتے۔

ہم مبارک باد پیش کرتے اور کے روکھیا گیا ہم تھی روزے وارول کو پھوک اور پیاس کے سواکھی حاصل نہیں ہوتا اور بیا سے سواکھی سے دوران میں سواکھی کی سواکھی حاصل نہیں ہوتا اور بیا سے سواکھی سواکھی سے سواکھی سے سواکھی سواکھی کی سواکھی سواکھی سے سواکھی س

منبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرا یا بہت ہے روز سے داروں تو هبوک اور بیا میں سے سوانچھ کا من ہیں ہوتا اور کئی شب سیاروں کوبنے دانی کے سوانجھ عاصل نہیں ہوتا ۔

ا بے روزوں کے جینے تخر پرسلام ،ا بے رات کو تیام کے جینے تخر پرسلام ،ا ب ایان کے جینے تخر پرسلام ، اب قرآن کے جینے تخر برسلام ،ا ب توروں کے جینے بخر پرسلام ،ا سے غشش کے جینے تخر پرسلام ،ا ب درجا اور جنم کے مختلف ورجوں سے نجات کے جینے تخر پرسلام ،ا سے قربر کرنے والوں ، عباوت کرنے والوں کے جینے تخر پرسلام ، جینے نئے پرسلام ،ا سے عارفین کے جینے تخر پرسلام ،ا سے عبادت میں کوئٹ مثل کرنے والوں کے جینے تخر پرسلام ، اسے امن سے جینے تخر پرسلام ترگناہ گاروں کے لیے قید اور پر ہیزگا روں کے بے اُنس کام بینرتا ، قند بلوں ، رہنتن چراغوں ، بیلار آنکھوں ، جاری اُنسوؤوں ، روشن محرابوں ، تطوق قطرہ بہنے والے اُنسوؤوں اور جلے ہوئے وہوں سے با ہر آنے والے سانسوں برسلام ، یا اللہ اسمبیان توگوں میں کر دھے جن کے روز دن اور نمازوں کو تونے قبول کیا ، ان کی برا بڑوں کو نیکبوں میں بدلا ، الحنبی اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں واخل کیا اور ان کے ورعات کو بلند کیا اسے سب نیا وہ رحم فروانے والے ۔ ——(اُمین)

صدقه فطر

الشرتالي ارشا وفرماتاب.

تَنْ آفَلَحَ مَنْ تَدَوَى وَ كَكُدُ اسْتَ بِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

الله زنائی کے ارشادگرای " مین سے کی " کی تغییر بیں اختلات ہے معزت عبدالله بن عباس رمنی الله منها زمات ہیں اس سے مراد دہ شخص ہے ہوا لیان کے وریعے سنرک سے پاک ہوا۔ حضرت صن فراتے ہیں اس سے مراد دہ شخص ہے ہوئیک ہوا۔ حضرت ایمال پاک اور بڑھنے واسے ہوں ۔ حضرت ابوالاحوں فراتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے مراد تمام اموال کی زکراۃ ا واکم نا ہے جھزت قباد وہ اور حصرت عطاد فر ماتے ہیں اس سے صدقہ فطرمرا دہے

ادر چرم او بی است و خواد دری می است و کرید و خصک کی " داوراس نے اپنے دب کا نام یا دکیا اور نا از برهی کی مراد میں مجی افتالات ہے معزت عبداللّٰہ بن عباس دخی الله عنها فراتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الله فالی کو ایک مانا اور پانچے وقت کی نماز بڑھی۔ معزت ابر سبید خدری دخی الله عند فر ماتے ہیں " ذکے کرا شرکہ کر ہے " " سے مراد مجر کہنا ہے اور " صرفی ہے مراد یہ ہے کردہ عیدگا ہ کی طرف کی اور نماز بڑھی۔

 پس جس طرح سجرہ سہوشیان کو ذلیل کرتے کے لیے شریعت نے رکھا ہے کیونی اس کا سبب شیطان ہی ہے اس طئ گنا ہوں سے قربرا وررمضان دہیں کیے گئے گنا ہوں) کے بیے صدقہ فط شیطان کو ذلیل ورسوا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سیونی روز سے میں جوگنا ہوں یا فش کلامی ہوتی ہے شیطان ہی اس کا سبب ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مومنوں کو شیطان کے مکر وفریب سے بچائے اور ونیا کی آفات اور صیبتوں سے محفوظ فرطنے اور ہمیں اپنی رحمت فاص کے ساتھ اپنی ہم بانی جمہ شن اور اصان کی طوف سے جائے ۔ آئین ۔

عيدكي وجرتسميه

عید کوعید اس بے کہتے ہیں کہ عید کے دن اللہ تنائی اپنے بندوں کی طون نوشی اور مرور
وٹاتا ہے دعید نوشنے کے معنیٰ ہیں ہے ) کہا گیاہے کہ اسے عید اس بے کہتے ہیں کہ اس دن بندہ عابری اور وفائہ عاصل ہوتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن بندہ عابری اور وفائہ عاصل ہوتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن بندہ عابری اور وفائہ عاصل ہوتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن بندہ عابری اور وفئی ایسی بھی اور وفئی ایسی بھی اس دن سلم کی نروانبروادی اور شیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس دن ہوگا ہے اس دن سلم کی نروانبروادی کی طون اور فرص سے سنت کی طون اور شیتے ہیں نیز وہ اپنے در مضان کے دو زوں سے شوال کے بچد روزوں کی طون دو شیتے ہیں کہا ہی ہے کہ اس دن کو عید اس سے ہمتے ہیں کہ اس میں مسلما نوں کو کہا جا تا ہے اپنے گروں کو اس طرح والیں جا کہ کہتے ہیں کہا ہی ہیں کہا ہی میں مسلما نوں کو کہتے ہیں کہا اس میں کہا ہے کہتے ہیں کہا اس میں کہا ہے کہتے ہیں کہا اس میں کہتے ہیں کہا ہی میں کہا تی ہے کہتے ہیں کہا اس میں کہا کہ دن ہے۔ اسٹر تنائی فی وعدے اور وعید کا ذکر ہے یہ جزاد اور اصل نے کا دن ہے۔ تو بر کا دن ہے اور کوزور بندے کے اپنے بخشنے والے دب کی طون دیوں کی طون عاص بندوں کا دن ہے۔ تو بر کا دن ہے اور کوزور بندے کے اپنے بخشنے والے دب کی طون دیوں کا دن ہے۔ تو بر کا دن ہے اور کوزور بندے کے اپنے بخشنے والے دب کی طون دیوں کا دن ہے۔

# فيدالفطر كے فضائل

حضرت ومبب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو عید الفطر کے دن بیافرالیا طوُق کے دن بیافرالیا کو دی کے دیا منتخب فرمایا اور فرعون کے دیا منتخب فرمایا اور فرعون کے دیا دوگروں نے عید الفطر کے دن منتخب فرمایا اور فرعون کے دیا دوگروں نے عید الفطر کے دن منتشب ما صل کی ۔

بی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فر مایا جب عبدالفطر کا دن ہوتا ہے اور فرگ عبدگاہ کی طوف نگلتے بی تو الله تعالیٰے ان بیرمطلع ہو کر فر ما تا ہے میرے بندو اِتم نے میرے بیے روزے دکھے اور میرے بیے نما زادا کی تم مجنش سن جا صل کرتے ہوئے والیس حافہ .

حضرت انس بن ما لک رض الله عندفر ماتے ہیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا عیرالفطری راست میں الله تمالی اس شخص کو پر را ابر فرما تا ہے میں نے رمضان المبارک کے محیینے میں روزہ رکھا۔ عیدالفطری صبح الله تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نرمین کی طوف انتر تے ہی اور کھیوں کے کنا رول اور چیکوں پر مبند آواز سے اعلان کرتے ہیں۔

جس کوجنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے (وہ کہتے ہیں)اے امست محمصلی استرعلیہ وسلم! اپنے رب عزومل کی طوت تكلى وه تقور على كوفيول كرتا ، زياده اجرعطا فرما ما اوربهت بشيد كناه كو تخش وزياس جب وه عيد كاه مي بنجة یں اور نماز سے مر دعا ما مجتے میں نواسٹر تعالی ان کی ہر حاجت کو بورا کر دنیاہے ان کے سرسوال کر قبول کرتا اور گنا ہوں کو بخنس دیتا ہے۔ بنائج وہ اس حال میں والیں ہوئے ہیں کران کے گناہ بخش ویے جانے ہیں۔ حفرت عبدالشراب عباس رصی الشرعنها فرماتے ہیں جب عبد الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لینہ الجائز ہ کہتے می اور جب عیدالفط کاون ہو تا ہے تو اللہ تنائی اینے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیلادیا ہے وہ زمین کی طرف از نے بل اور کلیوں کے کناروں پر کورے ہوکرالیں اواز سے پکارتے ہیں جب کو جنوں اورانسانوں کے علادہ تنام مخلوق سنتی ہے وہ کہتے ہی کہ اے امن محمد علیرانسلام! اپنے کرم رب کی طرف تکلو وہ زیا وہ تواب عطافر آیا اور بہت بیرے گناہ کو منش دنیا ہے جب وہ عیدگاہ کی طرف جانے ہیں توا مٹر تھا لیے فرشتوں سے فرمانا ہے اے میرے فرشتو! وہ کہتے ہیں اے رب اہم ماضریں۔ اسٹرتما نے فرماتا ہے جب کوئی مزدور کل کرے تواس کی مزدوری کیا ہے وہ عرض کرتے یں کہ ہمارے پرورد کار ہمارے ملک، ہمارے مولا اس کو بورا اجرعطا فرانبی کرمیم سکی الشرطلیہ وسلم نے قرایل الشرتنالی على حبالله فرانا ہے، اے میرے فرشتر ! می نتبی گواہ بنا تا ہوں میں نے ان کو دمھنان البارک کے روزوں احدقیام کا تراب اپنی رضا اور مشتش کصورت می مطالیا۔ بیرفرانا ہے اے میرے بندو اِ مجھے مامگو مجھے اپنی عزت وطال کی قنم اِ آج تم اس جامعت می فجر سے اپنی آخرت کے کیے جو کھی ما مگر کے تمبنی عل کروں کا اور دنیا کے بیے جو کچید ما مگرکے وہ می عل کروں کا اور دنیا کے بیے جو کھے مانگ کے وہی عطاکروں گا ور مجھے اپنی وت وطال کی قیم ! می متماری لنز شول بربردہ ڈالوں گا جب کک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے میں بہتی ان توگوں کے درمیان ذلیل درسوانہیں کرول گاجن برعد فا ہوگئ بخشش ماصل کرتے ہوئے والیں وٹوتم نے تجھے راض کیا اور می تم سے راضی ہواہی اکرم صلی اللہ علیہ دسام نے فرمایااس بروز شتے نوش ہوتے ہیں اوراس بات کی وشخری ویتے ہیں جوالله تعالیے نے اس امت کوع فافرال احب

جارعيري

الحزل نے رمفان المارک کے روزوں سے فراعنت ماصل کی۔

میں ا پنے آپ کو خطرے میں ڈالاتوالٹر تعامیا نے نے ان کو اپنی دوستی سے نوازا ان کے اعقوں برمردہ پر ندوں کو زندہ کیاان کی پشت سے انبیا، ورسل علیم اسلام کو پدا کیا اور ان کوتمام مخلوق میں سے بہترین شخصیت معنزت محسد مصطفے صلی اللہ الترعليم وسلم كاحدا محدبنايا

دور می عیدان تر تعالی کے کلیم صرت موسی علیہ انسلام کی قرم ک عبد ہے الله تعالی کارشاد ہے۔

ھُوْ عِدُ کُھُرْ کَوْمُرُ اللَّهِ مُنْتَرِّ العن كوزينت كادن الى يے كہا كي الله تعالى خورت وي على العام اور ان كى قوم كو ان كے وشمنوں فرعون اور اس كى قوم كى بلاكست ے زینت وی ۔ فرعون اور اس کن قرم کے ساتھ بہتر جادوگر آئے کہاگیا ہے وہ تبتر سے اور ان کے پاس سات سولا تھا الدرسال متیں الغول نے رسیول سے بیٹے ہوئے عصا کے درمیان یارہ بعر دیاا دروگ سخنٹ گرم زمین بر کھڑے تے۔ جب گری تیز ہوگئ تو یارے کے بیگھلنے سے رسبوی میں لیٹی ہوئی لاکٹیوں نے دوڑ نا منزوع کردیا دوگوں کو نعال ہواکہ بیرما نے ہیں ہود و اربے ہی مالائکہ لائیاں وکٹ این نفین جنائی معزق ہو کا بیالالم نے اپنے دل میں قام کے بیدہ وجوں کی ہمنے اوگوٹ یہ خیال عوار ان مادوروں نے جرکچہ کیا مدحی مقالیں ان کا ایال افق ہو گیا یا وہ مرتد ہو گئے اور انشر ننا کے نے صرت موسیٰ علیہ السلام سے فرطایا آب اپنا عصا مبارک والیں میں اما بھی وہ سانب ان کی من گھرت چیزوں کونگل مبائے کا حصرت موسی علیہ السلام ف ا پا معامبارک ڈالاتروہ ایک بہت بڑے اونٹ کاطرح اڑو ا تفا۔ اس کی ووکوں آ بھول سے آگ کے شرایے مطنة سقاوره نهابت بيبن المقايرساني ال معامليين ادر لا يغيول كى طرف برا اور ال نمام كا يك معتر بناليا اس سے در اس کا بیٹ بھر لانز حرکت میں کھی کی اُئی اور د البانی چران میں کھیے اضافہ موا چا کچر یا دو گر سجد ہے می گریٹ ان میں سے برے کان معمون تھا۔ ابنوں نے ایم ایمان لانے بین ہم نے مضرت باردن اور صرت موتی ملبھال کام کے رب کی صدیق کی۔ اس کے بعد وہ مان فرعون کے تشکراور قوم کی طرف بڑھا اور وہ بھاگی کھڑے ہوئے کیا گیاہے کہ ان میں سے بچاس بزار آوی مرسے - بیٹویں واقد ہے ميسرى عيد صفرت فيلى مدالهم كاقوم كاليدس المدنقاط ارشا وفروايا -

ٱللهُ عَلَيْنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا مِنَ لَا مِنَ السَّمَاءِ كُلُونَ لَنَا عِيْدُ الْآوُلِنَا مَآخِرِنَا وَآخِيةٌ مِنْدِفَ-اورنداس طرح كرحواريول نے كہا اے عينى عليرانسلام! كياأپ كارب الياكر سكتا ہے كدآپ كے طلب كرنے پر آسمان سے خوان نعمت نازل کرے حفزت عیبیٰ علیہ اسلام نے ان سے فرایا انٹر تنائی سے ڈرو اور اگرتم سچے ہون اس سے ازائش کامطالبدد کر و کمیز کداگروہ آناداگیا بھرتم نے اس کو حبالیا تر بہیں عذاب دیاجائے کا الفول نے کہا ہم عائتے ہیں کراس سے کھامٹی کیونکہ ہم معور کے بی اور اس سے بمانے دل مطمئن ہوجا میں اور جس ایمان اور تصدیق کی آپ ہمیں وعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے داوں کوسکون حاصل ہوا ور ہمیں بقین ہو مائے کرآپ نبوت

ورسالت کے دورے میں سیجے ہی اور حب ہم بن اسرائیل کی طرف جائی تواس وسترخوان برگواہی دیں

حواری دہ لوگ مقے کر حب حضرت علیہ علیہ السلام ان کے باس سے گزرے اور وہ بیت المقدس بی سقے توالنول نے آپ کی نفیدین کی اوروہ اکینے کیروں کو سفیدر کھتے تھے۔ نبطی زبان میں حواری ان توگوں کو کہتے ہیں ج اب كيرون كوسنيدر كت بن وه باره افراد سف حضرت عيني عليه انسلام ف فرايا" مَنْ أَنْصُادِي إلى اللّهِ - " ینی کو ور کشی کے مقابلے میں اسٹر تعالی کے دین کے بیے میری کون مردکرے گا۔ آپ نے ان کو توحید اور ا طاعت خلادندی کی دعوت دی جوارلوں نے کہا ہم الشرقالیٰ کے دوین کی) مدوکر نے والے بی الفول نے معزت ملین علیدانسلام

کی اتباع کی وہ زمین میں جہال بھی جائے الشرقائی کی تبیع بیان کرنے اوران عجائبات اورصزت عینی علیہ انسلام کے دست مبارک پر جاہری ہونے والے معجزات کو دیجھتے جب وہ ہوکے ہونے اور کھانے کی خورت محسوس کرتے توصرت ملائی علیہ انسلام اچنے ابھ مبارک با مرتکال کر زمین ہر مراکی کے بیعے دوروشیاں نکا لئے اور اپنے ہی بر بہی کرتے صفرت جبر بی علیہ انسلام ان کے ساتھ چلے ان کو عجائبات و کھاتے اور مختلف چیزوں کے ساتھ ان کی تا ٹیر و فصرت کوئے صفرت عینی علیہ انسلام بی اسرائیل کوسلسل عجائبات و کھاتے رہے تکین وہ آپ کی تصدیق اور ا تباع سے ورد مجا گئے رہے بیاں مک کہ ایک ون آپ بامرتنز رہن لائے اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے پانچ مزار بطریق سے انفوں نے حواروں کے ساتھ مل کرٹو ان نہ سے کا سوال کیا اس وقت تعین علیہ انسلام نے بارگاہ فعاد ذری میں

اَلْلَهُ عَرِّدُ بِنَا انْزِلُ عَلَيْنَا مَا لِنُكَ ةً مِّنَ السَّمَا وَتَكُونُ اللهِ اللهِ بِهِ لِيَ اللهِ الم اللَّاعِيْدَ الْإِنَّ لِنَا وَالْحِرِيَا . اللهِ السَّمَا وَتَكُونُ السَّمَا وَتَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اور تجهلِ ل كے ليے عبر بن جائے .

ینی وہ اوگی جواس زکہنے میں موجود ہیں ان کے بیے بھی نوشی کا باعث بنے اور بعد والوں کے بیے بھی مسرت کاسبات کاکٹوں اُکے کا تھے تین کے کا کٹر ڈنٹ کا کہ اُنٹ ماہ ماہ خوان کنری طرن سے نشانی ہوا ورہمیں رخوان عطافر ما، خینو الدّانِ قِین کے اللہ میں موجود ہیں اس کے ایک تو بہتر رزن دینے والا سے۔

یعی جر می رزق دیتا ہے او اس سے بہتر رازق ہے رکیونکداز ق حقیقی صرف اللہ تعالی ہے باقی اسی سے سے کمہ

ویتے ہیں)

الله تفالى نے اس كے جاب مي ارشاد فرايا: اِنِّ دُمْ يَزِ لُهَا فَسَنَ يَكُفُرُ بَعُ لُهُ مِنْ صُعْمَ فِإِنِي وَ مِنْ مِنْ مِي الله وَلَا اِللهِ مِنْ مَعِي الله وَلَى اللهِ مِنْ مِي اللهُ اللهُ مِنْ مَعَ اللهُ اللهُ مِنْ مَعَ اللهُ اللهُ مِنْ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ مَعَ اللهُ اللهُل

مشترک سفے ان میں کچھ نفتر سننے اور کچھ مو کے سننے۔ کچھ ایک رو ٹی کے اور کچھ اس سے زیا دہ کے قماج سننے۔ ان سب نے سے ہوکر کھایا اور اپنے رب کا نسکر اوا کیا اچا مک کیا و تمینے ہیں کہ وہ خوال اسی طرح ہے بھران کی نظاول کے سامنے وہ آسان گی طرف اُٹھا لیا گیا اس دن میں فقیر نے میں اس سے کھایا وہ مالدار ہوگیا اور مرتنے وم یک مالدار رہ میں اہا ہے یا بھار نے اسے کھایا وہ میں صحبت یاب ہوگیا۔

بعن عارفین نے فر ایا کہ اس خوان پر محدود کھا نار کھا گیا جگہ کھا نے والے بہت زیادہ سقے بھر بھی وہ باتی رہا، تو رضائے خداوندی کے دستر نوان اوراس کی رحمت کے بھونے کی کیا کیفیت ہوگی جگراس کی کوئی مداور انتہا انہیں. مدیث نظر لیٹ میں ہے،الٹر نتا کی کسور حتیں ہیں ایک رحمت خلوق میں آثاری ہے جس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحمت اور مہر بانی سے بیش آتے ہیں باتی نشا فوے رحمیں اس کے پاس ہیں جن کے ساتھ تھیا مت کے دن اپنے بندوں بررحم فرائے گا

ایک دوسری صدیث میں ہے الٹرتمانی تیامت کے دن اپنی رحمت دبزرگی کا ایبا کچھونا بچھائے گا جس کے کناروں میں پہلول اور کچھپلول کے گناہ سماجا نمیں گے درمیان کا حصر نمالی رہے گا بہاں یک کر ابلیس اس کی طرف بڑھنے کا کوشش

ك كا تاكراس على اس مجيون سي كيد مصر ل ما في ـ

اس (رحمت نعداوندی) کے با وجودکی بی عقلمند کے لیے مناسب نہیں کروہ اس پر بھروساکر کے بیٹھ جائے اور نود نہی میں مبتلا ہوجائے اور اس پر امید کا اتنا غلبہ بھی نہیں ہونا جا جیے کہ وہ بلک ہوجائے بلکہ پوری طرح کوسٹ ش کرے ادر جس طرح ممکن ہو اسٹر تنا لئے کے اوام و فواہی کے بیے وقت نکا ہے اور اپنے تنام امور کو اسٹر تنا لئے سے مایوس کر دے دے بہرو کر دے ، تزبر و استنفالہ کی کنڑ ت رکھے اور ہمیشہ پر ہیز کر سے اتنا نوف نہ ہوکہا سے اللہ تنا لئی سے مایوس کر دے ادر اس قدر برقرام کا دیول میں بڑ جا مے اور احکام خدا و ندی کو ترک کر دے بلہ اس کے درمیان راستہ المان کر سے ملے کئی نے کہا ہے اگر مومن کا خوف اور امید پر بہت نہیں اُڑتا۔

امید پر ندرے کے دو برکول کی طرح ہو۔ اور برزورہ ایک پرسے نہیں اُڑتا۔

پنوئتی عید صفرت محسمہ مصطفے علی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عیدیہے۔ اس سے تنعلق امور عبس کے نثروع میں ذکر کر دیے گئے ہیں ۔

### مومن اور كافر كاعيدمنانا

عیدمنانے میں مومن اور کا فردونوں شرکیے ہیں ہراکیہ کے بیے میدے مومن کی عید ہیں ہراکیہ کے بیے میدے مومن کی عید هی کی رصنا حاصل کرنے کے بیے ہے جبر کا فرکی عید شیطان کونوش کرنے کے بیچے ہمرتی ہے ۔ مومن عید (کی نماز) کے بیے جا آہے تراس کے سر پر ہاست کا "ناخ اور ایمکھول پر تدر برعرت کی علامت ہوتی ہے ۔ کان کا حق سفنے میں شنول زبان پر توجید کی شہا درہ ، دل میں معرفت و یقتین اور اس کی گردن میں اسلام کی جادر ہوتی ہے اس کی کر میں فرانبرداری کا چرک ہوتا ہے اس کی منزل ومقام محراب اور مساجد ہیں اور اس کا معبود نبدول اور تمام مخلوق کا رب ہے بھروہ اس کے سامنے گڑ گڑ آنا اور سوال کرتا ہے اور اسٹر تنال کی طون سے تبولسید، وعطاکی صورت میں جواب مذاہے بھر الشرتا سے اس

#### عيدمنانے كااسلامى طريقة

ا چہالب سے بنے اندوزی کا نام میر نہیں بکر مسلمان کی عید یہ ہے کہ اس کی عبا درت تول ہونے کی علامت کا ہر ہو،گناہ اور منظم میں ہر اس بالی بارسے کہ اس کی عبا درت تول ہونے کی علامت کا ہر ہو،گناہ اور خطائیں ، بندی کو رجات ،خلعول ، قیمی گھوڑوں ، بنٹ شول کی خرجی ماصل ہو خطائیں میں بلدی کو رجات ،خلعول ، قیمی گھوڑوں ، بنٹ شول کی خرجی ماصل ہو فون اور مختلف الافواع حکول اور خام ماسل ہو ،عوم و فون اور مختلف الافواع حکول اور خام میں میں مارس بر آئے ہوئیں ۔

میس نے کہا آج بید کو وال سے نکل کر زبانوں پر جاری ہو ایک دور آئے ہوئیں ہو ایس میں مارس ہوائیں ۔

دوزہ قبول ہوا، محنت مشکور ہوئی اور گناہ بختے گئے آج کا دن مجی، کار سے بیے عید کا دن ہے اور کی کا دن ہی بادسے روزہ قبول ہوا ، اور میں ہوائیں کا دن ہی بادسے روزہ قبول ہوا ، اور ہو میں مارس ہوائی کا دن ہی بادسے روزہ قبول ہوا ، مورس میں ہوائیں کا دن ہی بادسے روزہ قبول ہوا ، مورس میں ہوا ہیں کا عدب میں ہوائیں کا دن ہی بادسے روزہ قبول ہوا ، اور میں ہوائی کا دن ہی بادسے کے دن غور و فکر کرے اور عمیدے دن کو قبا میں ہوئی ہوا ہے کہ دن مجھے اور جب عید کی دارت میں تا اور کا بات میں تو دو ہوں ہوا ہے جب کہ دن مجھے کو دہ اپنے میں کا دن ہو ہی کہ دن مجھے کو دہ اپنے میں میں اور کہ بات میں تیا دی کر کے موجائیں کا کہ اور جب عید کی دور این صالت کو یا حک میا دن اور جب عید کی کہ دور ہوئی کی دور این حالت میں اور جب عید کی دور این حالت میں اور جب بین کہ دن مجھے کو دن کو دور اس می موالی حالت میں اور جب عید کی دور این حالت کی کا دور ایس میں مورس میں مورس میں مورس میں مورس می مورس میں مورس می مورس میں مو

پدل ما رہے ،ایک الدارہے اور دور امخاج ، ایک کشا وہ حال ہے اور دور اسک دست ، اس وقت قیامت میں لوگوں کے اخلان اوال کو یادکرنے کرعبادت گزارمسرور ہوں کے اور افرمان مغموم منقی سوار بول کے اور مجرم بر کیکیا بہٹ طاری ہوگی -نرول ہوگا سے کھینچا جا رہا ہوگا یا خود پیدل میلے گا۔جن طرح اسٹر تھا سے ارشا و فر مآ ہے۔ يُومَ نَخْسُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الدِّحْسِ جِي ون مِرضَ وَن يرمِز كَار وُول كوسوادكر كے عالميں كے وَنْدُارٌ نَسُونُ الْمُحْدِمِينَ إلى جَهَنْحُ اورجِر لُ كِتِبْمِ كَاطِن بِيا سے اور فن كاطرح مناكر ا

تام زابد، عارف اور ابول اپنے حقیقی باوشاہ اور محبوب کے یاس عرش کے سانے میں خشی اور سکون کے ساتھ مول گے ان کے جم رہدہ لباس اورزبور ہوں گے ۔ ان کے چروں برعبادت ومعرفت کانور ہوگا اور وہروتازہ جیکتے ہول گے ۔ ان کے باہنے دستہ خوان ہوں گے جن برطرح طرح کے کھانے ،مشروبات اور کھیل ہوں گے مخلوق کا حساب مکل ہونے کہ بی میں ول اس کے بعدوہ جنت میں اپنے اپنے تھانے پر بینے حامیں کے جوالٹر تنالی نے ان کے لیے تیار کیا ہے جنت میں ان کے لیے دہ کچھ ہوگا جو کچھ وہ جا ہیں گے ان کی آنکھوں کو ان چیزوں کے و مجھنے سے لذت حاصل ہو گی جے زکسی نے و مجھا زکسی کان نے سنااور یز ہی کسی انسان کے دل میں اس کا نعبال پیلے ہوا۔ اللہ تنا کی کاارشا دگرامی ہے۔

لَلْ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا الْحُفِي لَهُ مُ وَمِنْ قُدَّةِ اَعُيْنٍ كُونْ نَسْنَهِي جاننا كران كاعال كي بران كالانكون حِزاءً إِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ - فَي فَي فَي كَانُونُ مِنْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ - فَي مُعَنَدُ كَ مِي كِيكِيا جِزِين بوشيده ركهي كُنْ بن -

لیکن ذیا می رغبت رکھنے والے بوگ رونے وصو نے اور رنج والم میں مبتلا ہوں گے۔ جن نعمتوں سے اہل جنت ہم وار ہوں گے ان توگوں کوان کے قربب جانے سے منع کر ویا جائے گا۔ کیوں کر وہ ونیا میں ان تعمتوں سے متمتع ہوتے اور العلم وشتبهال کماتے سفے اور اپنے رب کی عباوت میں اسے ملاتے تھے وہ جنت میں اپنا مکان د سکھے کا میکن حب مک دور ول کے حفوق اوا نہرے وہاں نہس ما سکے گا۔

اور کافرطرے طرح کے عذاب، ولت ورسوائی، بلاکت و نیا ہی اور ووزخ میں ہمیشرر سنے کو دیکھ کرموت اور بلاکت

اور صب سلمان، عبد کے ول جنٹے لہرائے ہوئے دیکھنواسے وہ وقت یادکرنا جا ہیے جب فیامت کے دن النان نے کے حکم سے ایک منادی ان مسلمانوں کوزیارت ضاوندی کی طرف بلا نے گاجن کے اضوں میں جندے ہونگے۔ اور حب عبدی ناز کے لیے صفیں باندھ دی جائیں اور نوگ جمع ہوجائیں تراس وقت کو یادکرے حب نوگ اللہ تنا لیے کے سامنے کوئے ہوں گے۔ نافر مان لوگوں کی قطار الگ ہوگی اور نیک نوگ دوسری قطار میں ہوں کے اور بردہ دن ہوگاجب بھی ہوئی ایس بھی ظاہر ہوجائیں گی۔

الدجب لوگ عبدگا ہ سے فارغ ہوتے ہیں تو کو ٹی شخص اپنے کھر کوجانا ہے کو ٹی مسجد ہیں اورکو ٹی د کان بیرجا تا ہے راى وقت تيامت كا دوننشر بيني نظر بونا جا جي حب موك افي بادشاه جزاديني واسي كى باراكاه سے بلاك كر

بنت اجنم میں ما بیں گے۔ جنبے اس باعظمن اور اصال کرنے وال ذات کا ارشاد ہے:

وُيُوْمُ تَقْتُونُمُ السَّاعَةَ يُوْمَئِنِ يَتَفَرَّقُونَ فَرِيْقٌ ﴿ اورض ون قيامت فاتم بوكى اس ون وكنفسيم بوعايش كے

ایک گرده جنن یی جائے گااور دومراگرده جنم یں۔

فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْنٌ فِي السِّعِثِيرِ-

دی دنوں کے نصال

ارشاد خداوندی ہے:

وَالْفَخْدِ وَكَيَالِ عَشَيْرِ وَالسَّنَعْ وَالْوَثْرِوَ الْكِيلِ إِذَا تَمْ بِ فَرِي ، وَسَ رَاتُون كَى ، جنت اور طان كى اور دات كى يَسْرِهُ لَ فِي ذَلِكَ قَسَدُ وُلُون كَ بِيهِ بِي مِنْ اللَّهُ اللَّ

" والفُحيث - "كانفسرين مفسرين كاخلات ب عضرت عبالتان عباكس رضى الترمينها ك زديك فرس مع كى نمازم اوجه" وكيكال عست و - "سه زوالجركى ربيلى) وس راتي مراديس" وكالشفع \_ سے

الله المرد والسوت " سے الله تنا لكى وات كريم واوئ " وَ اللَّيْ لِ إِذَا يَسَ وَ " يَنَ جِبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ان دُنِكَ كَيِ الْمِدْوَمَ الْمِدْوَمَ الْمِدْوَمَ الْمِدْوَى الْمُحْتِدِةِ وَالْمُونِيَّةِ الْمُدَارِمِيُّ ال

بے شک تہارارب انتظار میں ہے . ر ایک قول بیرہ کو فجرسے مراد دن کا پیٹوٹ نکلنا ہے ایک قول کے مطابق اس سے دن مرا دہے سیکن فجرسے تعبیہ

كياكيونكريراس كاأفازب.

صفرت مجاور حمد الشرفر التي بين اس سے خاص قربانى كے دن كى صبح مراد ہے۔ صفرت مكر مرحم الشرفر التي بين ،

الشرفغال نے صفی مرد سے عبارى بونے واسے پانی ، نربین سے اگنے والى سبزى اور درخت بيں گئے واسے بعبوں كا تسم كھائى اللہ عليہ وسلم كى مبارك الكيول سے بعیوٹ كر بہنے والے پانى كى قدم كھائى كہ مى نے كہا كہ الشرفغال نے صفرت ممالح عليم السلام كے عليہ السلام كے عليہ السلام كے عصامبارك كے سابقہ بچر سے بائى نے كہ تول يہ ہے كرون سے بہنے واسے اندوں كى انكوں سے بہنے واسے اندوں كى انكوں سے بہنے واسے اندوں كى انكوں سے بہنے واسے اندوں كى تقدم ہے مردون كى انكوں سے بہنے واسے اندوں كى تول يہ ہے كرون سے بہنے واسے اندوں كى قدم ہے مردون كى تول يہ ہے كرون سے بہنے واسے اندوں كى تول يہ ہے كرون سے اللہ تعالى كى معرفت كا چشدہ بھو شنے كى قدم ہے جس طرح الشرفالى ارشا وفر آنا ہے ،

اور وہ شخص جو مردون كا بات مي تي كا كے تو ت كے سابقہ بات کے ساب

﴿ وَكُيالَ عَسَنْ وَ ﴾ كَانْفبري معزت عابرين عبدالله رضى الله عنه عدوى ب نبى اكرم على الله عليه وسلم في الله عليه الله عنه الله

بن زیر اورع بسندای مهای رسی الشرعنها فرماتے ہیں ان سے دوالجہ کی دی واتیں موادیں حضرت عبداللہ ابن عب س رضی الشرعنها موری ایک دور می دوامری دوامری کے مطابق ان سے درمضان المبارک کی انتری دی والی مرادییں بھرت مجاہر رضی الشرعنہ فرماتے ہیں ان سے حضرت مرتئی میں " کو الشری می درمی الشرعنہ فرماتے ہیں اس میں برح من المحرام کی اس والی میں اس مرادی ہیں سفع سے سر بحورا الور المحراب المحراب میں اس کی دوجہ حضرت فقا دہ اور سدی فرماتے ہیں سفع سے سر بحورا الور المحراب المحرا

ذوالج كالبلاعشره

براس فعل می دوالیج کے پہلے وس وٹول می وقرع پذیر ہونے والے محزات انبیا وعلیم اسلام کا ذکر ہے اوروہ روایات وا ثار نقل کیے گئے جو ال دنوں کی فقیملت پرشتمل بی نیز ان میں اعمال کی تقبیلت کا تذکرہ ہے۔ ایشخ ابوالبرکات نے اپنی مند کے سامقہ صنوع بر الٹابن عباسس رضی الشرعنها سے روایت کیا ہے آپ نے فرطیا: دوالجرکے دس دنوں میں الٹرتمالی نے مصرت اور علیہ السلام کی توبہ قبول فرطی اس وقت آپ میدلن عرفات میں منے کیونکہ آپ نے اپنی خوال میں مندرت ابواہیم علیہ السلام الٹرتمالی کے ضلیل بنے آپ میدان عرفات میں مندرت ابواہیم علیہ السلام کو قربانی کے سیے، اور اپنا ول الٹرنما سے کے بیے نور کی انتہا ہوگئی اسی عندہ میں صنوت ابواہیم علیہ السلام کو قربانی کے سیے، اور اپنا ول الٹرنما سے کے بیے بیش کر دیا حضرت ابواہیم علیہ السلام بر توکل کی انتہا ہوگئی اسی عندہ میں صنوت ابواہیم علیہ السلام نے مبیت الٹرشریت بنایا والٹرنا دفرانا ہے۔

ا ورحب حصرت ابراهم اور صرت اسماعبل عليها اسلام بيت التد وَإِذْ يُكُنَّعُ إِجْرَاهِمُ الْقُوَاعِلَ مِنَ نزلبن فابادي المان عقد البَيْتِ دَاسْمَ عِيْلُ-

اسی عشرہ میں اللہ نغالی نے حضرت موسی علیہ انسلام کو ہم کلافی کا منترف عطا فر مایا۔ اسی عشرہ میں صنوت داؤ دعلیہ انسلام کو منفوت کی گئی، اس عیشہ و میں فجز دمیا بات کی مات ہے۔

عطاء کی گئی،اس عشرہ میں فخرومالات کی دات ہے۔

کی گئی، اس عشرہ میں فخر دمبالات کی رات ہے۔ ایک قول کے مطابع اسی عشرہ میں عید الاضحیٰ کی صبح نزولِ قرآن کا آغاز ہوا اس وقت نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم عیدگاہ کی

طون تشریف سے جارہے ستے اسی عشرہ میں بیدت رصوان ہوئی۔ الله تفالی ارشا وفرماتاہے

النه میران میران می می این کا دن مفااس دن صحابه کرام کی درخت کے بنجے آپ کے انفر بر النه میران کا درخت تفاریر صلح مدید بریکا دن مفااس دن صحابه کرام کی نماودایک سزار حارسوقتی ایک قرل کے مطابق یہ بہول کا درخت تفاریر صلح مدید بریکا دن مفااس دن صحابه کرام کی نماودایک سزار حارسوقتی ایک قرل کے مطابق

ایک ہزاریا نجے سوکی تدادیتی سب سے پہلے جس نے ببیت کے لیے ایھ بڑھایا وہ مفرت ابوسنان اسدی وشی اللہ عند منت . ان براور دیگرتمام صحابه کوام اور جن موگول نے نیکی میں ان کی اتباع کی سب بررحمتیں اور برکتیں نازل ہول ۔اسی

میں ہوم ترویہ ہے (فوالح کی اطوین اریخ) اسی میں ہوم عرفہ (نوین ناریخ) اوراسی میں ہوم النخر رقر ابنی کا دن) بھی ہے عشرہ میں ہوم ترویہ ہے (فوالح کی اطوین ناریخ) اسی میں ہوم عرفہ (نوین ناریخ) اوراسی میں ہوم النخر حج اکبر کا دن ہے اور یہ بوم النخر حج اکبر کا دن ہے ۔ مصرف شیخ ابوالبر کات اپنی سند کے ساتھ صرف ابوسویہ ندری رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں کنبی اکرم سل

الناطيه وسم نے زمایا۔ سَتِ لَهُ اللَّهُ فُوْدِ شَهُ مُورِدَ مَضَانَ وَاَعْظَدُهَا وَیا کے تمام جبین کاسروار ما ہِ رِمضان المبارک ہے اورسب سے کُورِی اللَّهُ فُوالُکِ مَجَدِدہ ۔ مُورِی اللَّہ عَدْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

عُنْهَةً ذُوالْحَجَّةً.

یں۔ عرض کیا گیا اسٹر کی راہ میں جہا دکے دل بھی اس کے برابر نہیں فرمایا نہیں البتہ اگر کوئی شخص اپناچرہ خاک اُلوکر دے ۔ ریسی خوب لڑے حتی کر شہیر بھو جائے)

اس عشره بن عبادت كي فضيلت

فینغ الوالمرکات اپنی سند کے ساتھ حضرت عطار بن رباح سے روابیت کرتے

اے۔ عج الجرسے مراد یا نوصی جے اور و و کے مقابے میں جے اکبر کہانا سے با بدکر حضور طبیا اسلام نے جرعے اکبر کیا وہ بھی تو اسی عشرہ میں تھا۔ بہر صال جو نکر ہر سال عج ہونا ہے اور دہ اسی عشر و بیل ہونا ہے لہٰ المطلق حج مراد لدنیا زیادہ مناسب معادم ہونا ہے۔ ١٢ ہزاروی ۔

میں وہ فرماتے ہیں میں نے ام المونین حضرت عائشر رمنی اللّٰرعنها سے سُنا آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی الله عليه وسلم کے زمانے ين ايك شخص كان سنت كا دلدا ده تفاليكن حبب ذوالحجه كا جا ندطلوع ميزناتو ده روزه ركه ليبّا نبي اكرم صلي الشعلبه وسلم بك يربات پہنچی تو آپ نے اسے بگامجیجا اور فر مایا تمان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو۔ اس نے عرف کیا یارسول النٹر ایرعباد اور ج کے دن ہیں۔ میں جا بننا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعامیں نثر یک فرما دھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ے فرمایا کھے ہرون کے روزے کے بسے ایک سوفلام ازاد کرنے، سواونٹ قربانی کرنے اور جہا دے لیے سو كلفورت دينے كا تواب ملے كا ورحب نرويه كاون ہوكا اتو تجھے ایک ہزار غلام آزاد كرنے ، ایک ہزار او تدف قربان كرنے اور جاد كے ليے ايك بزار كھوڑے دينے كا تواب ملے كا اورع فركے دن روزہ ر كھنے كے برہے دوہزار نلام آزا وکرنے ، دو ہزار اونٹ قرباتی کے بے بھیجے اورجہادے بیے دو ہزار گھوڑے دینے کا نواب ہوگا اور ایک سال سلے اور ایک سال بعد کے روزوں کا تواب مزیدعطا ہوگا۔

مضرت سین ابدالر کات رحمدالله این سند کے ساتھ مصرت عبدالله ابن عباس رفنی الله و نها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی امتر علیہ دستم نے فر مایا ان دس دنوں میں اعمال حس فدر کے ندیدہ ہیں دوسرے دنوں میں نہیں .صحابہ کرام نے عرض کیا پارسول الله اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہم جہا دھی نہیں ؟ آب نے فر مایا ال جہا دھی نہیں،البتہ وہ شخص حوابنی حال اور مال کے

ما توجهاد کے لیے نکل اور کچے بھی بچاکر نہ لایا۔

معنزت شیخ ابرالبر کات رحمه الشرنے اپنی سند کے ساتھ صفرت حفصہ رضی الشرعنہانے رواین کرتے ہوئے ہمیں نج دی آپ فر ماتی بین نبی کرد سلی الله علیه وسلم حیار جیزوں کونزک نہیں فرماتے سنتے ذوالحجہ کے بہلے عشرہ کے روز ہے، عاشورہ کاروزہ، ہرمہیے کے یمن دن کے روزے ادرمیح سے پہلے دورکفتیں ( فجرکی سنتیں)

تحضرت البرم ريرہ رضى الندعتہ فرما تنے بين ہى اكر مسلى الندعليہ وسلم نے ارشا وفرمايا جن ونوں ميں النشرتنائي كى زخاص طور بر عبادت کی جانی ہے ان میں سے کئی ون کی عبادت اللہ تنالی کو اتنی بیند نہیں جتنی عنفرہ ذی الحجہ کی عبادت مجبوب

اس عنہ کا ایک دوزہ سال بھرکے روزوں کے برابرہے۔

صرت جاہر رضی الشرعنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی الشرعليہ وسلم نے فر مایا ہوشنی دوالیج کے ربیلے) عشرہ کے روز رکھے اس کے بیے ایک سال کے روز وں کا تواب مکھا جاتا ہے۔ صرت سعید بن جبیر رضی الشرعنہ فر مایا کرتے سے زوالحجہ کی دس راندں میں چراغ نہ بچھا ؤ اور آپ ان راتوں میں صلام کو بیار رر ہے کا حکم دینے اورعبادت کوب ندفر مانے ۔

معفرت شیخ الوالمرکات رجداللونے اپنی سند کے ساتقدام المؤمنین مفرت عاکمت رضی الله عنها روابیت کیا۔ آپ فرانی بین کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرایاجس نے ذوالحجہ کی دس راتوں میں سے کسی ایک رات کوعبادت کے ساتھ ذورہ رکھا گڑیا اس نے سال بھر عج اور عرد کرنے والے کی طرح عبادت کی اور حس نے ان بیں سے ایک دن

له . پونکر عبر کے دن روزہ رکھنا نا جائز اور منع ہے اس بلے اس عشرہ بی دس فوالح واضل منہیں ، ١٢ مزاروی .

كاروزه ركها كرياس في برياسال استرتعال ك عبادت مي كزارا.

معنوت علی کرم اللہ وجہر سے مردی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب فوالحجر کا پہلا ہ شروع ہو مائے ہ عباد معنو میں کوسٹسٹل کرو کمیزنکران وفول کو اللہ ننائی نے نضیلت عطافہ اٹی اور اس کی لاتوں کی عزیت وفول کی تومت جبسی رکھی ہے جوشحض ان وس وفول کی کمی لات کی آخری تہائی میں جار رکونت نماز پڑھے اور بعد میں جو جا ہے دعا اللہ اس کے لیے نج ببیت اللہ رومنہ مطہری زیارت اور اللہ تنائی کے لاستے میں جہاد کرنے کا تواب ہوگا اور جو کچھ اللہ تنائی سے مانکے کا اللہ تنائی عطافر مائے گا۔

#### نماز كاطرلقه

مرکعت میں ایک بار فاتح، ایک بار ایک ایک بارسورۂ الفلق ا درسورۂ الناس اور بین بارسورہ اضلاص بیڑھے بیز ہر رکعت میں نین بار اکبیت الکرسی پڑھے ۔ جب نماز سے فانغ ہوتہ ہانتہ اُٹھا کر پر کلمات کیے۔

سُبُحُانٌ ذِى الْعِزُةِ وَالْجَبُرُ وَسِ سُبُحَانَ ذِى الْقُنُ وَةِ وَالْمَكُونُ سُبُحُنَ الْحِيِّ الَّذِي لَا يَهُونُ سُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعِبَا دِوَ الْسِلَادِ وَالْحَمُنُ اللهِ كَشِيرًا وَبِ الْعِبَادِوَ الْسِلَادِ وَالْحَمُنُ اللهِ كَشِيرًا طَيِيًا مُبَارَكًا عَلَى كُلِّ حَالٍ اللهُ اكْبُرُكِ فِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ورت وعظمت والا (رب) پاک ہے۔ قدرت و بادشاہی والی ذات پاک ہے وہ زیرہ پاک ہے۔ قدرت و بادشاہی والی اللہ نات پاک ہے وہ زیرہ پاک ہے اسٹر تنائی ہو تندوں اور مکوں کا رب ہے ، پاک ہے اسٹر تنائی کے بید بے شار پاکیزہ اور مبارک تعریبین ہروقت ہیں اللہ سب سے بڑا ہے برشے مرتبے والا ہے اور ہر مگر اس کی قدرت کا ظہور ہے۔

ان کلمات کے بدحود عاجاہے مانگے۔ اگر بہنماز ان دس راتوں میں سے ہر رات پڑھے تراشرتنا کی اسے جنت العزدوس میں مگر عطافر ہائے گا اوراس کا ہرگناہ مٹا دسے گا اور اسے کہا جائے گا از سر نوعمل منز دع کر دسے اور حیب نویں ذی انجے کے دن روزہ رکھے اور رات کوعبادت کرہے اور کہی دعا مانگے اسٹرتمالی کے سامنے حرب کڑ گڑائے توانشرتمانی فرماتا ہے" اسے میرے فرشتر اگو اہ

بوجاؤی نے اس شخص کو منبس دیا اور میں نے اسے بہت اللہ نشر لیب کا حج کرنے والوں کے ساتھ شریب کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا فرشنے اللہ تفائل کی اس عطا پر بہت نوسش موسنے ہیں جواس مون کونما زاور دعا پر اللہ تنا لئے عطا فرما تاہیے۔

پانچانبیاوی دی دس مفوس چیزیں

حضرت اوم علیہ انسلام بر صفرت اُدم علیہ انسلام کی دس چیزیں یہ ہیں بکر حب الله تنالی نے حضرت مواد علیہ انسلام کو ان کی با بیٹ پسی سے پیلافز دایااس وقت اُپ نونواب سنتے جب بیدار ہوئے ترصفرت حاد علیہ انسلام کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پوٹھیا توکون سے بالعوں نے کہا اُپ کے سیلے ہوں چضرت اُدم علیہ انسلام نے اُن کا نے کا الادہ کیا تو کہاگیا جب کے حق مہرادا در کریں اسے انتونہ لگائیں آپ نے وض کیا اہلی اِاس کا مہر کیا ہے ؟ النٹر تنالے فر مایا آخری نی صلی النٹر علیہ دسم مپر دس بار در دوشر کھین پڑھیں کہی اس کا مہرہے۔

مضرت ابرائیم علیبرانسلام - مصرت ابرائیم علیرانسلام کی دس چیزین برین . مصرت ابرائیم علیرانسلام کی دس چیزین برین ا

ا ورحب صنرت ابراہیم علی انسام کو ان کے رب نے چند بانوں میں اُز مایا تر الفول نے بیراکر دکھایا۔

يُرِاذِا بُسِتَكَارِ ابْرُ جِبِهُ رَبُّهُ بِكُلِمَا رِبُ

يروس باتي بين - پانچ سرسي تعلق بين - (ا) مانگ نكالنا (٢) مونخيين كافنا (٣) مسواك كرنا - (٧) كلى كرنا (٥)

ی پات بدن میں یں ۔ (ن) ناخن تراشنا (م) بندوں کے بال اُکھیرنا۔ دس ختند کرنا۔ رم) زیرِناف بال صاف کرنا۔ رائی بدن میں میں ۔ (ن) ناخن تراشنا (م) بندوں کے بال اُکھیرنا۔ دس ختند کرنا۔ رم) زیرِناف بال صاف کرنا۔ (۵) انگلیوں میں خلال کرنا۔

جب صرب ابراہیم علیدانسلام نے یہ دس باتنی بورگ کردی تواستر تنا لی نے آپ کو اپنی دوستی کا منز ن عطا فر مایا، ارشا وباری تعالیہ۔

ادرالله تفاف في معرن الراميم عليه السلام كوفليل بنايا-

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرُاهِ عِرْخُلِيْلًا ـ

هزت شعبب عليه السلام

أَنسُّرْتناك ارشادفر أناب:

كَانَ ٱللَّهُمُّتُ عَشَرًا فِينَ عِنْدِكَ (بِم الرَّابِ وَسَالُ بِور عَلَى الرَّابِ مِن الرَّابِ وَسَالُ بِور على الرَّابِ وَسَالُ الرِيبِ عَلَى الْمُعَالِمِ السلام كُورِي اللهِ السلام كُورِي سال اجرت بررها اور يراجرت الربيا حزت سنيب عليه اسلام كي صاحرا دي كاحق مهر نفا .

كهاكبا ب كرحفرك شبب عليه ابسلام وس سال مك روت رسب يهان مك كرأب كى بينا في ميلى منى الله تعالى ف آپ کی بینا کی وٹا دی اور آپ کی طرف دحی فر مانی ۔ اے شعبب اگر آپ کے در تے ہیں تو میں نے آپ کو اس سے محفوظ الله -اكراب جنت جامنة بي توبي في أب كوعطاكردى الراب كوميرى رضامطلوب ب تومي في اب كوده بي عطا کردی - جفرت شعیب علیه انسلام نے فرمایا اے جبر بل علیہ انسلام میرارونا جنت کی مجیت میں نہیں ، اور مذہبتم کے مون سے میکر جمل کی مناقات کا شوق اس کاباعث ہے۔ الطرتعائے نے ارشاد فر مایا اب آپ کو حق ہے لیس آپ دوئیں بھر روٹیں اس کے بعد انٹرننا لی نے اس رونے کے بدیے ہی حضرت موسیٰ علیہ انسلام کو دس سال آپ کا خام بنایا ۔ اور یہ محبت خدا وندی میں رونے کا برلہ تھا جو کچے عزت، بندمقا ارت اور اپنا قرب آپ کے بیے رکھا وهلیمرہ ہے۔ اپنی زبارت اور وہ نعمنبی عطافر ما میں حبضیں ندکسی انکھدنے دیجھا، ندکسی کان نے سنا اور ندی کسی انسان

کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا۔

# مقترت توسى عليدالسلام

ارشاد خداوندی ب:

وَوَ عَدْنَا مُوْسِى ثَلَا شِينَ لَيْلَةً قُ ا ورتم نے حضرت مری علبہ السلام سے تیس رانوں کا وعدہ لیا اور ٱتُمَهُنا هَا بِعَشْرِ

ان کووس کے ساتھ بورا کیا۔ ا دربراس طرح ہوا کر اسٹرتنا کی نے حضرت موسی علیہ انسلام سے ہم کلامی کا و عدہ فرمایا اور انفیس تورات عطاکی اس بیر حفرت موسی علیہ انسلام نے نیس دن کے روزے رکھے اور بے ذوالحجر کامہینہ تھا، بیفن کہتے ہیں یہ زوانقعدہ تھا۔ حب آپ نے گفتگر کا ال دو کیا توزیتون کا ایک مگرا اپنے منہ میں رکھ لیا کیوں آپ نے دیجیاکہ منہ کی بڑ برل چکی ہے۔ اللہ تغالی نے فر مایا سے موسی اکیا آپ کومعلوم نہیں کرروزے وار کے منہ کی بومیرے نز دیک کسنوری سے زیا وہ تو منبودار سے۔ اس کے بعد آب کو محرم کے دس ون روزہ ر کھنے کا حکم دیا۔ آئٹری روزہ عا شورہ کا تھا اور جولوگ ذی قندہ کا مہین

مانتے ہیں ان کے نزدیک بیزوالح کے دس روزے سفتے۔ پیراسٹرتنالی نے آپ کو اپنا فرب عطافر ایا اور تم کلامی

اورفرب كانثرف بخشا الشرتنا لاارشاوفر مآناس وَلَتَا جَأْءَ مُوْسَى لِمِيْقًا تِنَا-

اورحب حفرت موی علیسرانسلام ہمارے وعدے پرائے

بمارے نبی اللہ علیہ والم کوجودس چیزیں عطا ہو مٹی اللہ نالی کے اس قول بین میں اللہ ننالی کے اس قول بین اللہ ننالی کے اس قول بین اللہ ننارہ ہے۔ وَ الْفَ حَبِرِ وَ لَیْنَا لِلْ عَسَدْ مِنْ عِنْ وَوَالْحِجِرِ کے دس دن اور ان کا ذکر پہلے ہو حکا ہے۔

عشره ذوالجم كي نضبلت

کہاگیا ہے کہ جو شخص اس عشرہ کی عزت واحترام کرتا ہے اللہ تنا ہے اسے دس طرح کی عزت واحترام کرتا ہے اللہ تنا ہے اسے دس طرح کی عزتیں عطافہ منا ہے۔ (۱) عمر میں مرکت (۲) مال میں فراوانی دس) اولاد کی حفاظت دس) گناہوں کا کفارہ (۵) بیکیوں میں وزین مفافر مانا جے ۔ (۱) مرین برف (۱) می بی روشنی (۸) میزان کا مجاری بوزا (۹) طبقات جنبم سے نجات ۔ (۱۰) جنت اضافہ (۷) قبفی روح میں اُسانی (۷) اندھیروں میں روشنی (۸) میزان کا مجاری بوزا (۹) طبقات جنبم سے نجات ۔ (۱۰) جنت کے درمان بر ماندی کا حصول ۔

جوشخس اس عشرہ میں کسی مسکین کوصد قد دینا ہے گریا وہ انبیاء کلام اور رسولوں پرخیرات کر ناہے ۔ جس نے ان دفوں میں کسی مریض کی جبازے کے ساتھ گیاگریا وہ شہدام کام

له مطلب بے کربہت زیادہ نواب عاصل ہوتا ہے - ١٢ ہزاردی .

کے جازے کے ساتھ گیا ہوا ومی کسی مؤمن کو لبانس پہنائے اللہ تنا نے اسے قیمتی لباس پہنائے گا ہوا ومی کسی یتیم بچے پ شفیقت کرے اللہ تنا ان قیا منت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس پر مہر بانی فرمائے گا۔ اگروہ علما دکی محبس میں حاصر ہوتوگو یا وہ انبیار وزیل علیہم انسلام کی محبس میں حاصر ہوا۔

حفزت ومب بن منبرر لحد الله فرمان بني حب عضرت أوم عليه السلام زمين كى طرت أمار في تواكب ابني خطام بر چەدىن ككرونى رىپ ساتوى دن الشرتانى نے آپ كى طرف دى بھيجي اس وقت آپ نهايت ممكين سخے اور سر جيكاتے بعيقے تنے اللہ تفائی نے فر مایا ہے اوم علیہ السلام اللہ نے یہ کیامشنقن اختیار کرد کھی ہے ؟ اُپ نے وف کیا یا اللہ یں بہت بڑی معیبت میں گرفیار ہوں، خطاوی نے بچھے گھیر رکھا ہے۔ میں ہوٹ کے گھرسے ذات کے گھر میں بیک بخی کے مقام سے بد مختی کے گھر بی اور دائی گھر سے موت و فنا کے گھر بن آ جیکا ہوں تو میں اپنی خطار نیکس طرح زرووں استرتها لی نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اسے آدم علیم السلام کیا میں نے تنہیں اینے لیے خاص نہیں کیا بھر مجھے مخلوق رفیفنیلت نہیں دی مجھے عزت وکرمت سے نہیں نوانا، اور بچھے اپنی محبت عطا نہیں کی بکیا میں نے تجھے اپنے وست قدرت سے بربانہیں کیا ہ ترے سامنے فرشتوں کو سحبہ اور نہیں کیا ؟ کیاتم میری طرف سے عزت وکرامت کے انتہائی مقام پر الرئہیں رہے ، بین تم نے میری رحمت و نمت کو کہیے مجلا دیا ، مجھے اپنی عزت و ملال کی ضم اگر تمام زمین ایسے لوگوں سے بهر جائے جواب کی طرح بین وہ میری عبادت کریں اور الت دن میری تسبیح بیان کریں المحدم بھی میری عبادے میں سستی مذ كري بوريزى نا فرانى كري توسي الحني كناه كارول كے مقام برا تاروں كا . يس كرھزت أجم عليه اسلام تين سال مك بندوستان کے بہاڑول میں روتے رہے آپ کے آنسو بہاڑوں کی تدبوں بی بہتے رہے۔ان انسوؤں سے پاکیزه درخت پیدا ہوئے مصرت جرلی علیہ اسلام نے عرض کیا اے ادم علیہ انسلام آآپ بیت السرینٹر لفت ما میں اور دوالحجركے بيلے عشره ك انتظار فر مائيں بھراستُرتنا كى باركاه بن ترب كريں ده آپ كى مفرمث بررت فرمائے كا چانچ آپ كينة الله ك طرف روايز بوت جهال أب كا قدم بيرانا والسنى بن ماتى اور قدمول ك درميان ك المحرجكل بوماتى - يديمى كهاكيا ہے كرآ كے دو فارس كے درميان نين فر سنگ كا فاصلہ تفا آپ نے كبريشر ليف كے پاس بنتج كر ايك مہنة طوان کیا اور روتے رہے بیاں کے کھٹنوں کے اِنی چڑھ گیاء ص کیا یا انٹرا سرے سواکوئی معبود نہیں تر پاک ہے یں نبری جمد بیان کر ناہوں مجدسے خطارہوئی اور میں نے اپنے نفس پرظام کیا ہیں تو مجھے خبن وے اور توبہترین بخشف واللهجم يردم فرما اور ترسب سے زياد ورجم فرمانے واللہے۔

التَّدْتَالُیْ نے حضرت اَدم علیہ السلام کی طون دخی بھبج اور فرایا: اے اُدم علیہ انسلام! مجھے تنہا ری کمزوری پررم اُیا، سیں نے تنہازی لعزیش معاف کر دی اور تنہاری تو بہ قبول فر ما ئی۔ النَّدْتَا کے اسی ارتِثا و میں اسی طرف اشارہ ہے فَتَلَقَیْ اُ دَحُرُمِن کَدَیِّبِہ کِلِیکا جِت فَتَ جِی کَشَا ہِی کَا مِعلیہ انسلام نے اپنے رب سے چند کامات سیکھیلے

عَلَيْتُ و - رُرُ اللهُ اللهُ

ان دس دنوں کی برکت سے مصرت آدم علیہ انسلام کی توب قبول ہوئی اسی طرح جس مومن سے انترتعالیٰ کی نا فرمانی ہو عبائے اوروہ اپنی نوا ہشان کا بیروکا رہن عبائے جب ان ونوں میں توب کرے ، انٹرتنا کی کا طرف رجو رُج کرے اوراس کا فرانبر دار بن عبائے ، انٹرنغانے اپنی رحمت اور کنیشٹ ش کے سابھ اس پرٹھنل فرمانا ہے۔ اور اپنے نظف وکرم

سےاس کی بُرائیوں کونیکیول میں بدل دیتا ہے۔ الترتعالي نے تعمر کھاتے ہوئے ارتثا و فرمایا: وَالْفَجُرِوَكِيَالِ عَلَيْ رِوَالشَّفِعُ دِالْوَشْرِ

فجر کی قنم، دس داتول، جفت اورطاق کی تسم ـ وَ الْيُلُ إِذَا كِيسَرِ "إِنَّ دَيَّكَ لَيْ الْمِرْصَادِ "كامطلب يه م كرجهم ك بُلُ رِامَطْ يُوكِيان بِي بِبلي جِلى يربد سے اللہ تالی پر ایمان لانے کے بارے میں پر جیا جائے گا اگر مؤس ہے تو نہات یائے گا در زجنی میں گر بڑے گا بھ ووم ب ورجے میں مائے گا تو وضو اور نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر ان ووز ل میں کونا ہی ہو گی توجیم می گربڑے گا اوراگررکوع دیجود کل کیے بی تر نبات یا ہے گا پھریسرے درجے بی جا نے گا ترزکاۃ کے بارے بی پوچامائے گا اگرادا نیکی ہوگی تو نجات یا ئے گااس کے بعد چر محقے در ہے کی طرف مائے کا توروزے سے متعلق سوال ہو گااگر محمل روزے رکھے بیں ترسنیات ماصل ہوگی بھر یا پخریں درجے کا طرف مائے گا تو بچے ادر عرے کے بارے ہیں پھیا ط مے کا اگر ان وونوں کواوا کیا ہو گاتو تجات یا شے گئا پھر چھتے ور جے میں اما نت کے بارے میں سوال ہو کا اگرامانیت مین تعانت ہمیں کی ہوگی تونیات ماصل کرے گا اس کے بعد ساتوں ورجے میں جائے گا وہاں غیبت، چنی اور بہنا ہے بارے میں پرھیا جائے کا اگر نیسب کا مزمکٹ نہیں ہوا تو نجات یا نے کا بداناں اکٹویں درجہ میں توام توری سے موال بوگا اگروام بنیں کھایا تو نجات یا نے کا در مزجنم می کر بیٹے گا۔

يرفي كروبير

را (آمنوی وی الحجر) انشرنالی ارشاد فرمانا ہے: وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْعَبِّعِ يَا تُولُكَ بِجَالًا وَرُكْنَا مَّا (الآية)

سوار آئیں گے۔ يرايت كريميورة في ين ب ادريبوره قرأن ياك كي عيب مورتون ين سے كيز كراس مي كي آيات مي بي اور مدنى مى . معنى مي مي سرى مى ، وات مي نازل ہونے وال مي بي اور دن كوائر نے وال مى ، ناسخ مى بي اورمنسوخ مى .

اوروگوں میں ج کا اعلان کر دیں۔ آپ کے پاس پیدل اور

بميوي أيت سي فرسورت ك نمام أيات على بين، بندر روي أيت سي ميدي أيت مك تمام أيات مدنى بين، بهلى پانچ آیات رات میں نازل ہوئیں اور حمیٰ سے نویں حک دن کر نازل ہونے والی آیات ہیں۔ بہی بیس آیات حضری ہی راور با ق سفرى) اورمدنى كہلاتى بين كيونكر يرمين طيتر كے زب مين ازل ہوئي -برآيت ناسخ ب" أُذِى يتنوين كُفاتِلُوْنَ " بن ورک سے اوائی کی ماتی ہے ان کو اب لڑنے کی اُمازت ہے کے میں آیات منوع ہیں۔

کے ۔ پونکوشروع شروع میں مسلانول کومصائب برواشت کرنے اور جوابی کا دوائی ترکرنے کا حکم تعالی آبیت کے وربیے بیم منسوخ کر کے اغیں جہاد کی امازت دی گئی اور اس کی وجہ بہ تبائی کرمسلمان مظوم ہیں پہل کفار کی طرف سے (بفنہ بیرماشیر آئدہ صغیر پرد کھیں)

« وَ رَسَا اَرُسَلُنا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولٍ ولا نَجِيٍ»

(٣) - اَللَّهُ يَحُكُوُ بَيْنَكُوُ يَوُمَرَ القِيَامَةِ مِنِيمَا كُنْتُوُ نِيْهِ تَخْتَلِفُون -

أيت سيف سيف ايت جهاد اس أبيت كى ناسخ ب -

(٣) - وَكَمَا هِنْ وَا فِي سِنْيلِ اللهِ حَتَّى جِهَادِم عله - اوراللهِ كَاللهُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا السُمَّطُ عُسَمَّدُ "اس آیت كی ناسخ ہے ۔ يوس مَنَّا تَعْمُوا اللهُ مَا استُطَعُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ م

ارشاور بافى ہے " دَا ذِنُ فِي الكَّاسِ بِالْحَجِيِّ \_ " كاملاب ير الدور مرد عور مؤموں مي ج كا علان كرويل \_

"يَا تُوْكِ رِجَالًا"

ه " وَعَلَىٰ كُلِّ مِنَا مِرِ "

"كَادَيْنَ مِنْ كُلِي نَيْمٌ عَمِيْتِي"

یہ بات الٹر تنائی نے اس وقت فر کا ٹی جب صرت ابراہیم علیہ انسلام ننر کی سے فادغ ہوئے بھڑت ابراہیم علیہ انسلام فی کیا یا الٹر اس کا کون ادا وہ کرے گا ، اس پر اسٹر تعلیم طیبہ انسلام جبل ابر توکن میں جج کا اعلان کریں چنانچہ صوت ابراہیم علیہ انسلام جبل ابر تنہیں پر تشریف سے گئے یہ وہ بہاڑ ہے جس کے وامن میں صفا پہاڑی ہے آپ نے بلند آواز سے فرابا ؛

"اے وگر اپنے رب کا علم قبول کرو۔ انٹر تعالیٰ تہمیں عکم ویتا ہے کہ اس کے گھر کا چ کرو۔ خوزت ابراہیم علیہ انسلام کی اس آواذ کو رمین پرموج و ہرموس من مورت نے اوران لوگوں نے سنا جوباپ کی چیٹر یا ماں کے پیٹ میں منے ۔ آج جو لمبیہ کہا جانا ہے یہ اس من خواب ویا۔ بیس جس نے اس ون جواب ویا۔ بیس جس نے اس ون حسن نہیں ہوگا۔

فج كالترام بانرصنے اور تبیر كہنے كى فقبلات

صرت عابدرهم الشر ، صفرت عبدالنتر ابن عباس رضى الشرعنها

(بقیہ ماشبہ) ہے دہذا الفیں میں اپنے دفاع کا حق ہے۔ ۱۲ ہزار دی۔

کے۔ بینی اب جو کچین صور علیہ انسلام پڑھیں اس بی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسر نہیں ڈوالا جاسکتا بکر پڑھا ہوا آپ کو یا در ہے گا۔ ۱۲ ہزاروی ۔ کلے۔ بہلی آیت بیں توگوں کے اختلاف کا فکر تخاکہ نیا میت کے ون ان کا فیصلہ ہوجائے گا۔ دوسری آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا بینی اب محصن قیامت تک کی انتظار نہ کی جائے مکر کھارسے جہاد کیا جائے۔ ۱۲ ہزاروی ۔

درگوں پر کچھ اپنی طرف سے الدیا۔ (۵۲:۲۲) (اب ہم آپ کو پڑھا ٹیں گئے تو آپ نہیں بھولیں گئے ارتڈ نظالی قامیت کے دن تماری سے درمال فیصا کم در سرگاھی

السُّرِ فَا لَى تَامِت كے دن تَهادے درمیان فیصلوكر دے كاجس بی تم اخلات كررہے ہو۔ ( ۲۲- ۲۹)

اور ہم نے آپ سے پہلے جننے رسول یا نبی بھیج سب پریہ واقعہ گزرا سے کر حب الفول نے پڑھا توشیطان نے ان کے پڑھنے ہیں

ودراللر کی راه می جهاد کر وجیساجهاد کرنے کاحق ہے۔ (۲۲ می)

اُیت کی ناسخ ہے ۔ " کامطلب بہے کہ اسے اہل ہم علیہ انسلام! آپ اپنی اولا د

بنی آپ کے پاس بیدل میل کر آئیں گے۔

ادرا دنٹوں پرسوار ہو کر آئیں گے۔

د دُر دراز کے متفاات اور راستوں سے آئیں گے۔ انسار نو کی سے زار غربی شمیر حدیث اواسی عل ر، یہ کہتے ہیں آپ ذاتے ہیں ہمنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہم اوستے کہ مین سے ایک قافل آیا اور اس نے کہا ہمارے ال

ب پ پ بدا ہوں جس کچ کے فضائل بتا میں آپ نے فرطا شیک ہے ہو شخص گوسے کے یا بھرسے کے ارادے سے نکلا

ب زود ہو تام بھی الحصا اللہ یارکھتا ہے اس کے قدموں سے اس کے گنا واس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح ورخوت سے

بے گرتے ہیں جب وہ مدینہ طیبہ بہنچ کر مجمل کرتا ہے تو اللہ تنا لی اسے گنا ہوں سے پاک کر دنیا ہے جب وہ وو نظے کہا

کرتے ہیں جب وہ ذوالحلیفہ بہنچ کر علی کرتا ہے تو اللہ تنا لی اسے گنا ہوں سے پاک کر دنیا ہے جب وہ دو نظے کہا

بہنا ہے تو اللہ تنا لی اسے جدید بیکیاں عطافر ماتا ہے اور جب وہ " کہتیات کا اللہ مسکم کہ کہتیات اللہ علی کر دنیا ہے جب وہ دو نظے کہا

ہمانہ ہمانہ میں فرماتا

لِبِّيُكَ وَسَعُهِ يُكَ اَسْمَعُ كَلا مَكَ فَ لَكِيْكَ وَسَعُهِ يُكَ يَن عَيْرِ اللهِ سَاالِ تِيرِي دَانْظُو النَّكِ - طون مُوم الا-

جب وہ مگر مکور میں واخل ہو کر طوان کر تا اور صفام وہ کے درمیا ن سی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میکیوں بک پنجا و تیا ہے اور حب وہ میدلان عزفات میں وقرت کرتا ہے اور طلب ما جات میں آوازیں باند ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سات آسانوں کے فرشوں میں ان وگوں پرفخز کا ظار فرنا ہے ارشاد ہوتا ہے:

میرے وشترامے اسمانوں میں رہنے والو انجاہم میرے بندوں کونہیں ویجے دور دراز کے ملاقوں سے غباراً لاد اور پریشان حال آئے ہیں۔ انفوں نے مال فرچ کیا اورا نے جموں کو تعکیا اسمجے اپنی عزب ، جلال اور کرم کی قیم ایس ان کی سکیوں کے سبب ان کے بروں کو بور کی اور انفیل گن ہوں ہے اس طرح پاک کروں کا گرائی ہی شکم ما در سے باہرا نے ہوں۔ وجہ اس کو کوئی کمٹن دوں کو اور انفیل گن ہوں ہے اس طرح پاک کروں کا گرائی ہی شکم ما در ایک ہور ہوں کہ اور انفیل گن ہوں ہے اس طرح کروں کا گرائی ہی شکم ما در ایک ہورات کو مشتر کے بیچ سے ایک مناوی پاک ناز ہے جاؤتم اری فیشن ہوگئی اب نے اور میت الشرشر لیف کی نیارت کرتے ہیں تو عرف ایک ہوری ہیں حاصر ہو کہ جو اس کے باتھ ہوگئی جو نرکر سکا۔ یہ نے اطام اسٹر ایس جے کے اور دے سے تکلامیکن جی درکر سکا۔ یہ نے اطام بالد اس کا فار سے اسٹر تنا کی کے واستے میں فرج کر دو تا ہے ہوگئی اس کی طون متوج ہو جو اللہ خوال اور تم اسے اسٹر تنا کی کے واستے میں فرج کر دو تا ہے تو بھی گا اللہ کا فار اس میں اس کے واستے میں فرج کر دو تا ہے تو بھی گا اللہ کا میاں مکتا ہے اس سے دوں گناہ مثا ہے اور اس کے کہ مقام دو کے موال ہو تا ہے اس میں دو گا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہوں کہ تا ہوں سے باہر کل آئا ہے۔ صفاح دو کے درجان سی تر تواب والوں کے میں تو گا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو

اس کے بعد آپ نے اعرایی سے فر ابارہ بچر تہمیں جج کرنے والے کے برابر تواب کس طرح مل سکتا ہے ؟ ۔ حضرت علی کرم اللهٔ وجہہ سے مروی ہے آپ نے فر ابا بی مبی کریم صلی اللهٔ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت الله شریف کا طواف کر را تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ا میرسے ال باب آپ مپر فعل ہوں، یہ بیت اللهٔ شریف کیا ہے ؟ آپ نے فر الجااسے لیا! الله تالا نے اس گرکودنیا میں مبری امتوں کے گنا ہوں کا کفارہ نبایاہے ؟ میں نے وض کیا میرے ماں باب آب برقر بان ہماں یہ قراسود کیا ہے ؟ آپ نے فربایا" یرمنتی جوم ہے اللہ تفائی نے اسے دنیا میں آنا لاسورج کی طرح اس کی بھی شفاعیں تھیں جب سے مشرکین نے اسے الم نفذ لگا یا اس کی سیا ہی زیادہ ہو گئی اور رمگ بدل گیا ۔

معنزت ابن ابی ملیکر رحمد النتر ، معنزت عبد الله ابن عباس رضی الله عنها سے روا بیت کرتے ہیں آپ نے فر مایا ہیں نے رسول الله علیہ وسلم سے شنا آپ نے ارشا د فر مایا اس مبیت الله منتر لیب پر دن راست میں ایک سو بیس رحمتیں ان بی سے سابط طواف کرنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں ان بی سے سابط طواف کرنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں اس کے گر داعت کا ف کرنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں اس کے گر داعت کا ف کرنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں اس کے گر داعت کا ف کرنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں اس کے زیادت کرنے والوں کے لیے ہیں۔

یت حفرت زہری، حضرت معد بن مسیب سے، وہ حضرت عمر بن سلمہ ررضی الندعنہم ) سے اور وہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے دوا کرتے ہیں ،آپ نے فرطایا ، النڈوتنا لیٰ ارتبا و فرمانا ہے۔

یں نے بندے کوچہانی صحت اور درازی عرفطانی اگر اس پر تین سال یوں گزر جائیں کہ دہ اس گھر کی طرف ندا کے تو وہ

ور ہے ورم ہے۔

جراسود

صفرت الموسعية تعدري رضى الشرعنه فرماتے ہيں ہم نے صفرت عرض الشرعنه كى فلافت كے ابتدائى ايّام ميں ان كے ہماہ ہے كيا أب سحيد من وافل ہمونے بيال ناك كر جواسود كے ياس عفر گئے آپ نے فرمايا تو منظر ہے اس برحض ت على كرم فرقع، اگر ہيں نے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كو مخفے بوسر و بتے ہمو ئے فروندى سے نقشان مى ديتا ۔ اس برحض تعلى كرم الله وجم ن اگر ہم فداوندى سے نقشان مى ديتا ہے اور نفغ بمى ۔ اگر الله وجم ن الله وجم ن الله و نها و ن

اسے عجوب ایاد شیمیے حب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹ سے ان کی اولاد آدم کی پیٹ سے ان کی اولاد آدم کی پیٹ سے ان کی اولاد نکالی اور انھیں خود ان برگواہ بنایا رفر مایا) کیا میں تمہال رب نہیں ہم گواہ بیں کہ تیا دت کے دن تم میرد کہو کہ جب اس کی خرد کھی ۔

أُرُيَّتُهُ وُرَاشُهُ لَا هُمُوعِلَى اَنْفُهِ هُو اَلْمُسَتُّ بَرِيْكُوُ قَالُوا بَلِى شَهِى لَا اَنَ تَقَوُّلُوُ ا يُؤْمَ الْفِيَامَ فِي إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰ فَا

جب الفول نے بندگی کا اقرار کر لیا تو پر اقرار ایک درتی پر تکھ دیا گیا۔ پر الله تنائی نے چراسود کو طلب فرمایا تو اس نے اس اقرار نام کونگل میا بہنا ہے اس عگرا لله تنائی کا مفرد کر دہ ایمن ہے تاکہ وہ قبامت کے دن اس شخص کی شہادت دے جس نے وطرہ پر اکبار من الله عن دن اس شخص کی شہادت دے بر الله تو الله اس الله تنائی ہے آپ کے سینے میں بہت بڑا علمی نوزاند رکھا ہے۔

مجاور عمره كرسة عوالول كى مقبولىيت مصرت ابوصالح رهم الله بواسط معزت ابوس بره رضى الله عنه نبى اكرم صلى الله

علیروس سے روابت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عج اور عرو کرنے واسے الٹرننانی کے ممان ہیں اگر اس سے و ما ما مگیس توقیول كرتاب الروه مخشش طلب كري توفيق ديتا ہے.

صفرت مجادر مدالتارفرات میں نبی اکرم ملی النظر علیہ وسلم نے فر ایا: یا النظر! فی کرنے والے کو کنش وے اورجس کے لیے مامی استنفار کرے اسے بھی فخش وے ۔

صفرت من بعری وجداللہ سے موی ہے۔ آپ نے فربایا ایک مدیث میں آناہے فرشنے ماجیول کا استقبال کرتے ہیں۔ بولوگ اونٹول پرسوار موتے ہیں ان کوسلام کرنے ہیں جو فجر یا گدھے بر ہوں ان مے صافحہ کرنے ہیں اور پیدل جینے وار

مع مع مع بال و معلی الله علیہ وسلم سے مرسلا روا بین کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا جو تفقی گوسے مذر کے معرب معلی الله علیہ وسلم سے مرسلا روا بین کرتے ہیں۔ آپ نے والے نے وس والے یاکسی اور وہ اللہ کر دے یاکسی ڈسنے والے نے وس والے یاکسی اور وہ اس میں اسٹر نشر بھینے کے الدوے سے نکلے اور وہ ال پہنچنے سے ہے اس موت آجائے،السرتالی اس کے بیے جنت فاجب کر دنیا ہے۔

صرت سفیان بن عیلید، ابوالزناوے وہ اعرے سے وہ صرت ابوس برورتنی المعرف سے روایت کرنے ہی ای کرم می السُّر عليه وسلم نے قر مايا جس نے اس گھر کا مح كيا اور مج كے دوران مذكن و كيانا فر انى كى اور ند بى جالت كى إت كى دد كيے

والبي أ ع جيسا أج اى اسے ال نے جنا ہو۔

معزت سید بن مسیب رحمدالنٹر نی اکرم سلی النہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فروایس نے ڈکیا پیر کھر کو يۇل ئوٹاكراس نے بے حیاف نا فرانی اورجالت كى بات نكى بو ده ایسے برطانا ہے جیسے پیدائش واسے دن يك تف نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا ايك جے كے ساتھ تين آدمى جنت مي داخل ہوں گے۔ ايك ورجس نے ع كى وصيت کی، دور اوہ جس نے ای پر عمل کیا ادر تیمراجس نے اس (وصیت کرنے والے) کی طوف سے چھ کیا . عمرے اور جہاد کا

معزت على بن عبدالعز برجه الشرفر ال نت بي مين اكب سال الرعبيد قاسم بن سلام كالبمسمة عا حب مي مُوقف ير بينبا ادرصل رحمت پر قبام كرنے كے بعد سل كي توا بازا ورا ، وال اى مول آيا حب ازكر بنجے آيا توصرت الوعبيد نے مجھے فرایا بھارے یے تھی اور مجری خرید لاتے تو بہتر تھا جب میں یہ چیز بہ خرید نے جلا گیا تو مجھے ایکا زادوراہ یاد آیا چالچہ مِين فراً والين أيا اوراسي مقام يرسنيا تودي كم زاد واه اسى طرح موجود تناسين اسے سے كروالين جلاكيا مين نے كيا و كياكتام وادی ندروں ،خنز پرول اوراس تعملی دومری چزوں سے بھری پڑی ہے جھے ان سے ڈرمحسوس بوا۔ والسی بیعنی میں كيفيت في مني من سي معوري وبربيلي معزت الوعبيد كے پاس بہنج كيا الفول نے مجھ سے برجاكيا معاملہ ب ترمي نے بندروں اور خنز بروں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرایا پر انسانوں کے گناہ ہیں جنسی وہ بہاں چھوڑ کر والیس جلے گئے ہیں

يوم زوير كى وونسمير مي اخلات ب- تروير دوالحجركي أعرب البغ كركها ما آب

یک وہ دن ہے جس میں بوگ مکوم کوم سے منی کی طوت نطلتے ہیں۔ اس کو بیم ترویداس لیے کہتے ہیں کہ اس مان وگ آب زمزم سر بوکر بینے ہی ترویر برزون تفعلہ ارتوی سے ماخوذ ہے اس کے منیٰ ہیں پانی طلب کیا، پیاا ورشنل کیا، اس دن لوگ کورت

الله تنائی نے ارشا وفر مایا '' وَاَذِی قِ النَّاسِ بِ اَسْحَرِج ۔ "اس میں الله تنائی نے اپنے معلی کو کو النَّاسِ بِ اَسْحَرِج ۔ "اس میں الله تنائی نے اپنے معلی کو کو کا میں ، بلکو کے حال میں ۔ (۱) ۔ الله تنائی کا اپنے مبدول کو بلکنا ۔ (۱) ۔ الله تنائی کا اپنے مبدول کو بلکنا ۔

(۲) نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا باگانا۔ دوسرا باکانانبی اکرم صلی الشرطیہ وسلم کا اپنی است کو دین اسلام کی طوف باگاناہے۔ الشرتنا لیٰ فر آیا ہے۔ اُدُّعُ اِلَیٰ سَبِیْلِ دَیِّلِتَ مِالْحِکْمُنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ اِنْتِ رب کی راہ پر حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ باکوُ۔

الحسن المراد المرد المر

که . برایت کی دوصورتیں ہیں : ایک راستہ دکھا نا اور دوس ی صورت منول پر پنجانا - راستہ دکھا نادسول اکرم ملی الشر ملیری مل ور دیچر مصلین کا کام ہے میکن اس کے مطابق منزل پر پہنچانا اسٹر تنائی کا کام ہے۔ ۱۲ ہزاروی ۔

عنية الطالبين اردو آب جس کوچاہیں ہواست نہیں وے سکتے میکن اللہ تنا لی جے جا إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مِن ٱخْبَيْتَ وَالِكِنَّ اللَّهِ يَهُدِئُ میں اگرم صلی النّر علیہ وسلم نے اپنے چیا ابوطالب کی ہاہیت کاسوال کیا تو ہرایت نہ دیگئی لیکن صفرت عزہ رضی النّرعنہ کے قائل مصرّ وحتی رضی النّرعنہ کو ہدائیت عطاکی گئی گڑویا النّدتنالیٰ نے اپنے نبی صلی النّرعلیہ وسلم سے فربایا اسے محسد صلی النّرعلیہ وسلم! آپ کے زم بكاناب عي ارشاد خدا وندى ب: ا ب رسول صلى الله على د الله كى طرف جو كچيدا مّا دا وه لوگول تك يِّنَا يُهُوكُ السَّرِّ سُولُ كَبِيْنِهُمَا ٱلْسُولُ ببنجا وبحثے ۔ اليكك-اورارفتا وفرمانا ہے: بے ننگ بم نے آپ کوشا پر رحاحروناظ ) نوٹنجری دینے والا، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا قَرْتُكُنَّاكً ولان اور النزناك كع اس ك طون الات وَكُن بِيرًا دَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ والانيزروشن جراغ بناكر بهيجا. رَسِرَا حًا مُنارًا-ر نااور مامن ونیامیرا کام ہے۔ انٹر تعالیٰ ارشا وفر مآیا ہے: اورآب شفاعت کے منصب بیرفائز بیں لیکن فیو الله زنا في من كوميا ب النيخ الرئي كاطون برايت وتا س يَهُدِي اللَّهُ لِنُوْرِعٍ مَنْ يَتْنَا مُرَ نیزار شاو فرایا ہے: دُکو شِنُنَا کَا تُنْنَا کُلَ نَفْسِ هُدُ هَا اگريم چاست توم نفس كو برايت دينه. رس) مؤون، نماز اور امرالہی کے تو کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تنا لی ادشا و فر آتا ہے : الشرتنانى ون بلانے والے سے بڑھ كركس كى بات اليمى رَمَنُ آحُسَنُ تَعُولًا يَرْمَنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ حضرت جابر بن عبد التُدر صنی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا : مروّن اور تلبیہ کہنے والے قیا کے دن اپنی قبروں سے بیک مکلیں گے کہ مؤون اوان کہرا ہو گاور تلبہ کنے والا تلبیہ کہتا ہو گا۔ جہاں مک مؤون · كا وازجاتى ہے اسى حاب سے اس كے بے فخشش ہوتى ہے ہزاوز فشك ورفت اور و مبلے جو اس كى آواز سنتے ہیں اس کے فق ہیں گوای دیتے ہیں اور تو ذات کے بیے اس معجد میں نماز براستے واسے تمام نما زول کی تیکیوں جنا تراب مکھا ما تا ہے وہ ا ذان اور ا قامت کے درمیان جو ال مجی کرنا ہے اللہ تنال اسے عظا فرا تا ہے یاتو ونیا میں جلد ہی ویا جاتا ہے یااس کی وجے کوئی بُلٹی دور کر دی جاتی ہے یااس کی آخرت کے لیے جمع کر ویا جاتا ا كي روايت بي كري شخص نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كي خدمت مي حاضر بهوا اس نے عرض كيا يا رسول الله إلمجھے ايك

الیاعل بتائیں جس کے باعث میں جنت میں واخل ہوجاؤل ۔ آپ نے فر کایا اپنی قوم کامٹو ذن بن مائیری وجہ سے دہ المحقے ناز برطیب ۔ اس نے وص کیا بارسول اللہ ااگر مجھے اس کی طاقت نہ ہو ، آب نے فرمایا اپنی قوم کا ام بن جا۔ ترے ما تقان کی ناز تاہم ہواس نے وص کی اگر مجھے اس کی طاقت میں نہ ہو ؟ آپ نے فرایا بھر پہلی صف کو افتیار کر۔ ام المونين صنرت عائشة رسى السُّرعنها فرانى بين يه أسيت كريم " وَ صَنْ اَحْسَنُ فَوْلًا رَّمْتُنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَدِ لَ صَالِحًا " مُؤونوں كے مِنْ مِن ازل بوئى بينى ده توگول كونماز كى طرف بلالہ ہے اورا زان واقامت كے درمیان ناز برمانے.

صنرت ابدامامہ بابلی رضی النّه عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی النّه علیہ وسلم نے فر ملیا جہاں تک مؤون کی اُواز جاتی ہے اس کے مطابق اس کی مخبضت شمر ہوتی ہے اور اسے ان توگوں مبنیا نواب من ہے جو اس سے ساتھ نماز پڑھتے ہیں

مالانکران کے تواب می هی کمی واقع نہیں ہوتی ۔

صرت سعد بن ابی ففاص رضی الله عنه سے روابت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مربض سبب کے حالت مرض میں رنتہا ہے اللہ تنا کی کامہان ہوتیا ہے ہر روز اس کے لیے ستر شہداد کا عمل امتا یا جانا ہے۔ اگر الله تعالیٰ اسے بیماری سے صحت یاب فرفاوے توگنا ہوں سے اس طرح بامرا آ اے خس طرح اُج بی وہ ماں کے بعلیٰ سے بیماری سے صحت یاب فرفادے واللہ تعالیٰ اس کو مساب بغیر جنت میں واخل بطن سے پیدا ہوا ہو اوراگر اس کے بیے موت کا فیصلہ ہوجا مے تواللہ تعالیٰ اس کو مساب بغیر جنت میں واخل

بھی علما رفر ماتنے ہیں موذن الناز تعالیٰ کے دربان ہیں۔ الناز تعالیٰ ہر مؤون کو ایک ہزار نبی کے برابر ثواب عطا 

ہیں ان کا جراد بھتے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزایا قیامت کے دن مؤذن سب سے بندگر دن والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفنا دفرایا جو شخص سات سال کک اذان کہے اللہ تمالیٰ اسے جنم سے آزا دفرا کے گا

نبی اکرم سای الند علیه وسلم نے فروایا موذن کی آواز جہاں مک حاتی ہے اس کے مطابق اس کو مخبض ویا جاتا ہے۔
اور جو بھی خشک وکر چیز اس کی ا ذان سنتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔
(م) - چیتا مجلودا حصزت ابراہیم ملیہ السلام کا بگانا ہے اللہ تنائی ارشاد فرقا ہے ۔' دَاذِن فِی السّاسِ جا لُحَے جِّے "
مبلس کے اُفاز میں اس کا ذکر ہو جیا ہے ۔

الشرتفالي ارشا دفرمانا ب آج کے دن میں نے تہارے بیمنہار دین مکل کر دیا اور تم ٱلْيُوْمُ ٱكْمُلْتُ لَكُوْ دِيْنَكُوْ وَأَثْبَهُتُ عَلَيْكُو ر ائی نعمت کو لورلا ورتها رہے سے دین اسلام کونید کیا۔ نِعْهُنِيٌّ وَرُفِيتُ لَكُو الْإِسْلاَمِ دِينًا۔

يه أيت ميان عرفات مين نازل بهو في جكرسورة ما نده كي دوسرى أيات مريز طيبه مين نازل بوشي در البيرة مرا كمك كم

نَكُوْ دِينَةَ كُوْرِ " يَنْ تَهَارِكِ وَإِن كَ احْكَامِ طَلَلُ وَكَامِ كُومِكُلُ كُرُومِا" وَ التُدُمُثُ عَكَيْكُو نِعْمَةِيَّ " يَنْ مِرى طُونَ سِيتَم يِنْمِنَ يُورِي بِوكَي والبِتهارِكِ ما فقوفات بِي كافرومِنزك بِي نه بول كُلُّ " دَصِّبتُ لَكُوُ ال سفادة مر د منت " بنى تهار سے دين اسلام كوليندكيا -

یا این کرمیر تجن الوداع کے موقعہ بروزم کے دن میدان عرفات میں نازل بونی نبی اکرم صلی الشعلیہ دسلم اس کے زول کے بعد اکیا می دن رظامری حیات سے ) بقیر حیاسے رہے۔اس کے بعد اللہ تمالی نے اپنی رہن ورضا کی طرف طلب فر ما اباریہ

ات حزت عبداللزائن عاس رضی الشونها اور و مجر مغیر بن کرام سے مروی ب.

حضرت میں المعرف فی رحم الله فوقت میں یہ ایت کور فتے کہ کے دن ، زکت مرب مام معرف دن والے می الميوم سے مام ميں المعرف مي بعث اور مالت کے دن كى طرف اشاره ب- ايك قول كے مطابق " البيوم " سے يوم ازل كى طرف الناره كيا كيا تے اتام سے وقت اور رضا

ے ابد کی طرف اشارہ ہے۔ کہاگیا ہے کر دین کاکال دواباتوں میں ہے ہو اللہ تعالیٰ کی موفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بیروی کرنے یں ہے۔ \_ ایک فول کے مطابق دین کاکال امن اور فراغت میں ہے کیوں کہ

جب تم الرچزے بے غربو گھے جس کا ضامن الشرتعالیٰ سے نواس کی عبادت کے لیے فارغ بوجاؤ گئے۔

ایک قرآ برے کا دین کا کال گروش اور قوت سے بزاری اور تمام سے اس ذات کی طرف رجوع کرنے میں ب

الم المحمد المحم کسی نے کہا دین کا کمال اس وقت سے ہے حب جج کو یوم عوفہ کی طوٹ لوٹایا گی کیونکہ وہ لوگ ہرسال ہر ہینے میں چ کرتے نتے ۔حب العثر تنانی نے ج کا وقت مقرر کر دیا اور فرطن قرار دیا تو یہ آیت کرمیہ نازل فرا کی " اُلیٹے ؤیر

كَلَّمُ لَتُ لَكُوْ دِنْ كُوْ \_ الايد "-

دین کامفہوم \_ نظورین قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک دینا ( قانون ) ہے۔

محضرت بوسف علبه السلام افي مهائى كو با دشاه كے فانون مَا كَانَ لِيَاخُذُ آخَالُا فِي دِيْرِ مِن پُرُدُنهِ سِكت عفي .

نَيْنَ اس كى دنيا دركسيرت وعادت (قانون) مي حضرت يوسف عليه انسلام اينے بھائى كو كيٹرنېيں سكتے تھے.

اكم منى صاب ب الله تعالى ارشاوفر ألب

يرسيرهاحاب ع. ذَلِكِ الدِّئُ القَيِّمُ-اس کاایک منی جرا بھی ہے۔ ارتناد خداو مری سے:

يَوْمَبُنِ يُو نِيْهِ ﴿ اللَّهُ وِيُنْهُ مَ

اس ون الشرتمالي ان كو بورا بدله دے كا. دین جم کے معنیٰ میں مجی آیا ہے۔ الشرنعانی ارشا دفر مانا وَلَا تَأْخُنُ كُوْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي وَيْنِ اللَّهِ-

فدا کا مکم نا فدکرنے میں تم ان رزانی اورزانیر) پرزس کی اور

اس کامینی عیامیں سے اللہ تعالیٰ کارنتاوے: اور ان وگوں کو مجبور دیں حضوں نے اسنے دین رعبد) کو کھیل دُ ذُرُوالَذِينَ اتَّخَذُ وُادِينَهُ مُو كَعِبًّا فَ دین ، نیاز اور زکاۃ کے معنیٰ میں بھی آنا ہے اسٹرننا لی فرمانا ہے:

کہ وین رینی نازورکاۃ) درست سے۔ ذُلِكَ دِينُ الْقَيْمُ -

ف دین القید -بغظ دین قیامت کے معنیٰ میں ہی آتا ہے الله نفالی فرمانا ہے: معظ دین قیامت کے معنیٰ میں ہی آتا ہے الله نفالی فرمانا ہے: مَالِكِ يُوْمِ النِّينِ

لفظ دین، شربیت کے منیٰ می بھی استعال ہوا ہے استرتمالی کاارشاد سے۔

آج کے دن میں نے تہارے بے تنارادین مکل کر دیا۔ لَيُوْمُ ٱلْمُلْتُ كُلُوْدِيْنَكُوْ-

ارشاد ضا وندى ے:

آج کے ون میں نے تمارے کے تمالا وین مکل کر وہا۔ ٱلْيُوْمُ ٱلْمَلْتُ لَكُوْدِيْنَكُوْ-النذنياني نے تنام كتا بول كو يجبار كى نازل فرمايا جبكه فران جميد كو فقورًا مقورًا كركے نازل كيا . سوال بيبا به اكر نزول کے اعتبارے کون سی کتاب زیادہ مبتر ہے وکہا گیا قراک زیادہ اچھا سے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات کو کھارگی ازل فر ایا تو بنی اسرائیل نے اسے قبول کیا لین اس پر بہت کمٹل کیا اور تورات کے احکام ادام و نواہی ان کو بهاری محسوس ہوئے توامنوں نے کہا" سیعت و عَصَیت " ہم نے سنا اورسلیم نہ کیا

مين قرأن ياك كو الله تنالى نے تقور الفوراكر كے "دريجًا نازل فرايا سب سے بيلے الله تفائے نے لا إلى إلدَّ الله و مُحَمَّد ؟ وَ سُولُ الله بر عنه كاحكم دِبا اور بر عنه والول كوجنت كى ضمانت دى - چنانچرالفول نے منا اورا طاعت کی اس کے بعدال کوسورے طلوع ہونے سے پہلے دورکھتوں اور غروب آفاب کے بعد دورکھتوں كا عمروا بعرافيں يائے نازي برف كا عكم ديا . بير ، يون كے بعد فيا ون كے ساتھ جمدى ناز برف كا عكم فرايا. اس کے بعد ان کوزکاہ کا مکم دیا۔ بعد الل ان کو ما شورہ کا دورہ رکھنے کا حکم دیا اس کے بعد ہر جینے میں بن روز ہے ر کھنے کا علم دیا پیر ماہ درمنان کے روزوں کا حکم فرایا بیرجها د کا اوراس کے بعد فج کا حکم ویا اور حب تمام اوام وفوائی مكل ہو گئے توانٹر تنا نے نے حجة الوواع كے دن آنچے رسول صلى الشرعليہ وسلم بحد بياً بيت" اَلْبِيَوْ مَرَ اَلْكَهُلْثُ

لكوُ دِينَكُو سُـ ازل فرائي. برون جمدا وروفه کادن تفاح منزت عرس خطاب رضی الترعنرسے اسی طرح منقول ہے ۔ حصرت طارق بن شہا رضی الندعنه فریا نے بیں - ایک میروی ،حصرت عربی خطاب رضی الشرعنه کی فدمن بی حافز ہوا ا وراس نے کہا ایک أيت جنم بط صفى بو أكرتم بدنازل بوقى اور جمين اس من كالم بومانًا ترجم الصحيد كا ون قرار ديت حطرت عمر رفى الله و فرايا و كون كا أيت ب اس نے كها" الْيَوْمَر الْحَمَلْتُ لَكُوْ دِينَكُو" أَب

نے فرمایا پہنیں معلوم ہے یہ آبت کس دن اور کس مگر نازل ہوئی بیع فراور حمیۃ البارک کے دن نازل ہوئی راس وقت) ہم ہی کریم صلی الشرعلیہ و کم کے ساتھ عزفات میں وقوت کر رہے نقے اور المحد بلٹر! بیر دونوں دن ہمارے بیے عبد کے دن ہیں اور حب تک ایک ملان جی باتی ہے یان سلمانوں کے بے میر کا دن رہے گا۔

ایک میردی نے صنوت عبداللہ ابن عباس رمنی اللہ عنہا کی فدمت میں عرض کیا اگر نہیں میردن نصیب ہوتا نوم اسے عبد کا دن بنانے ، صفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا برم عرفہ سے بڑھ کر کون سی عبدہے ۔

عرفات كى وج

مقام وقوف کوع فات اور پوم وفرف کوع فر کیول کہا جاتا ہے اس کے بارے میں علما د کے فتلف

حفزت ضحاک رجمہ اللہ فرما نے بین مضرت ادم علیمالسلام جب زمین پر ازے نواب مندوشان میں اور حفرت حواج علیها انسلام جدّہ میں آزیں۔ بھر وہ دونوں ابک دوسرے کو تلاکس کرتے رہے ۔ بنیانچہ عرفہ کے دن مبدان عرفات می<sup>ں</sup> دنو<sup>ل</sup> التھے ہوگئے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس وجے سے یہ دنء فراوریہ مگرع فات کہلاتی ہے

حضرت سدی رحد الله فرمائتے ہیں عزفات کہنے کی وجربہ ہے کرحفرت عاہرہ رضی الله عنها نے حضرت اسماعیل علیہ انسلام کو الما الورصرت سارہ رض المترعنها کے باس سے علی گئیں ۔اس وقت حصرت الراہیم علیہ انسلام موجرور نقے حب تشریب لا نے توصرت اساعیل علیہ انسلام کونہ پایا جنا نجہ معزت سارہ رمنی النترعنہا نے سال واقی عرض کر دیا کہ حضرت ماہرہ ان کو ہے ر کیلی گئی میں عضرت اراہیم علیہ السلام، ان کی تلاش می نکل کھڑے ہوئے پنانچہ آب نے ان کو حضرت حاجرہ رضی الشرعنها

کے ساتھ میدان عرفات میں یا یا اور بہان لیا بہذا اس مقام کوع فات کہاگیا۔

نبى اكرم صلى الله عكيه وسلم سے مردى سے ۔ أب تے ارشا وفر ايا حضرت ابرائيم عليه انسلام فلسطين سے روان ، تو شے توحفرت مارہ رضی الشاعنہا نے بغیرت کی وجہ سے ان سے و عدہ لیاکہ دہ والیں مک سوادی سے بہلی اثریں مے۔ آپ صرت اساعیل علیہ انسلام کے پاس تشرلف لائے بھروائیں جلے گئے ایک سال یک مفرت سارہ نے آپ کو صرت اساعیل علیہ انسلام کے اِس فرمانے دیا۔ اس کے بدآب نے مفرت سارہ کو مانے کے متعلق بنا دیا توانفول نے اجازت دیدی آپ روانہ ہوئے بہاں کے کہ مو مکر مرکے پہاڑوں کے پاس پنجے گئے۔ آپ دات بھر علیتے اور دوڑتے رہے حتی کردات کی اُفری نہائی میں اسٹر تعالیٰ نے آپ کومیال عرفات میں عظرنے کا حکم دیا صبح ہوئی توآپ نے بستیوں اور ط سنے کو پہچان لیا اسی لیے اس ون کو وفہ کہا گیا۔ آپ نے بارگا و خداوندی میں دعا مانکی

یا الله! سب سے زیادہ پسندیدہ مقام پر اپناگھر بنا دے جس کی طرف دور دراز کے داستوں سے مسلمانوں کے دل بعد ا

حضرت عطاء رجدالله فرماتے ہیں۔ اسے وفات اس لیے کہتے ہیں کرجر بل علیہ انسلام، حضرت ابراہیم علیہ انسلام کو احکام ج بتا نے جائے اوراکپ فرماتے " عَدَ وَنْتُ " بَنُ نے پہلے ن یا ۔ بھر تباتے اور اکپ فرماتے " عَدَ وَنْتُ "اسیاحہ ایسے وہ فارق کہتا ہی

کے یں ۔

حضرت سعیدین مسبب رسی التری سے موی ہے حضرت علی کرم التروجہ نے فرایا الترفا کی نے حضرت جبریل علیالسلا) كو صن الراجيم عليه السلام كي باس بهيجا المفول نے آپ كو چ كرايا - جب عزفات ميں پنجي تو الفول نے فر مايا ميں نے سے ببهان لیا در به اس میے کراپ ایک مزنم بہلے ہی بہاں آنکے نقے۔ اس وجے سے اس مقام کوعرفات کہا گیا۔ حضرت الوالطفيل رجمہ الند ، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهاسے روابت كرنے ہيں آب نے فرمایا عرف كہنے كى دج بيائے كرحفرت جريل عليه السلام في أكر حضرت ابرا بيم عليه السلام كومقامات كم مكرمداور حج كى عكمين وكها بين - وه فرمانے اے ابراہیم! یہ فلال مگرے یہ فلال مگر ہے۔ اُب جواب میں فرماتے میں نے پہچان البا میں نے بہجان آبا۔ حضرت اسباط نے حضرت سدی در حمد اللہ) سے تقل کیا انتوں نے فرایا جب حضرت اُبل بیم علیہ انسلام نے تو کول میں مج کا اعلان کیا تواکفوں نے تلبیہ کے ساتھ جواب دیاا درجس نے آنا تھا وہ اگیا توالٹنزنو کے نے عرفات کی طون عانے کا حکم دیا اور اس کی کیفیت بھی بیان فرمائی ۔ آپ تشریب ہے گئے جب درضت کے پاس بنہیے تو نمیرے جمرہ لینی جرہ معقبہ برشیطان ساہنے آیا۔ آپ نے اسے سات کنگر ہاں ماری اور سر کنگری پر بجبیر برٹرھی۔ شبطان وہاں سے ہمٹ کردوسم جمرے برملاگیا آپ نے بخیر کتے ہوئے اسے بی کنکریاں ماریں ۔ وہ وہاں سے مرت کر بہلے جرسے بر مبلاگیا آپ نے بجر کھ کرا سے کنگری ماری حبب اس نے مقابلے کی قوت نہ یا تی تو وہاں سے جلا گیا ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے زوالمجاز ببر پہنچے اب نے اس مقام کونہ بہجا نا اور اُ کے طرح گئے اسی لیے اس مقام کو ذوالمجاز کہا جاتا ہے۔ بھر اب جلے كية حتى كورفات مين عافيهر ساك في الدر الموايا عرفت الى وجرت السيعوفات كهاما تأوريد دن يوم عوفه كهانا بسيام مولى تومقا جمع مرتشريب في كيُّ خيانيات ملکومزولفہ کہا جانے یکا متفام جمع کواس سے جمع کہتے ہیں کہ وال مغرب اورعشاء کی دونمازی اسمفی برطی عاقی ہیں۔ مشرتوام کی دجر تسمیریر سے کہ اللہ تعالیٰ نے وگوں کو اس بات کا مشور کبنا اور الفیں بتایا کہ یہ مگر بھی مزم شرای کے باتی مقامات كى طرح قالى احرام ب تاكروه ولال كسى حدام كام كارتكاب وكري -مصرت ابرصائع رمرانی مصرت عبراستان عالس طنی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فراہا ترویہ اورعرفم اموں کی دجہ برے کر صنرت ابراہیم علیہ انسلام نے آ تھویں ذوا لحبہ کی دات خواب میں دمکھا کراھیں ابنا بدیا ذیج کرنے کا حکم موا ہے۔ مسع ہوئی قرآب تمام دن متفکر رہے کر بنجاب الله تنانی کی طرت سے ہے یاشیطان کی طانب سے ؟اس تفکر کی وج سے اس دن کو نوم ترویہ کہا مانا ہے۔ نوی دوالحجہ کی داست آپ نے دوبارہ سی خواب دیکھا ، صبح ہوئی توسی گئے کریے الله تعالی کی طوف سے کے ۔اس سے اس وان کوعرفر کہتے ہیں ۔ بعن علمار فر اتے ہیں اس کی وج بیہے کہ اس و ان لوگ میدان عزفات میں اپنے گنا ہوں کا اعرّات کرتے ہیں۔ اوراس کی اصل وجرب سے کر جب حضرت اوم علیہ السلام کو عج کا حکم ہوا نوا پ عرفہ کے دن میدان عرفات میں کھڑھے ہو اورع ف كيا" د بيك كلكنكا وأفيت الع بمار عدب بم في الني نفسول برظم كيا- ايك قل كم مطابق ير ون " سے ما فوذ ہے ور وہ پاکیز کی ہے۔ اللہ نمالے نے ارشا وفر ایا سے تر فقی کھیے " اللہ تمالے نے ان واللہ كو پاك كر ديا ـ اوريمني كى ضدى كيونكومني مين خون بها يا جاتا ہے اسى ليے اسے منى كہتے ہيں ـ وال كوبراورخون ہزا ہے الہٰ ایر عکر یا کنیں روسکتی اور عزفات میں برگندگی نہیں ہوتی اس لیے دہ حکرصاف رستی ہے اسی لیے اسے عزفات

ایک قول یہ ہے کہ ان دونامول کی اصل صبر ہے۔ جب کوئی شخص صبرا وربی و انگساری کرنے والا ہم اسے"

"کہا جاتا ہے ۔ ایک صرب المثل ہے ۔ " اُلگَفْسُ ءَ دُوْ مِنْ وَمَنَ حَمَلُمَ هَا تَسَحَمَّلُ کَسَسَ " لُوا عالم برجو برجو رکھو انظالیتا ہے ۔

نفس بہبت بڑا صابر ہے اس برجو برجو رکھو انظالیتا ہے ۔

ذوالرمرشاع كاقول ہے" عدد ون لما حطت مقاد بد " دوالتر تعالیٰ كی قضاد وقدر برمبركرنے طالا ہے بنابریں یہ نام اس لیے رکھا گیا كہ اس مقام بر حجاج كرام بہت زیادہ گریدوزاری كرتے ہیں اور اس عبادت كے سلسلہ میں مشكلات ومصائب بر داشت كرتے ہیں -

عرفه کے دن اوررات کی فضیات

صفرت ہمبنہ اللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حصرت عبد اللہ ابن عباس رمنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ا اب نے زمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفر کے دن وگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا.

اپ کے دوایا بی مرجم کی مرحمیہ وی مصروعے دل دروں رہے دیے ہوت است دعویا ہے۔ "اے وگر اِ افتوں کو انیاد پہنچا نے اور گھوڑوں کو کمز درکہ نے میں کوفی نیکی نہیں اچھی رفعارے صلیو کمز در دل بپر رھم کھا ڈادرکسی مسلمان کواذیت نہ دویہ

حزت نافع ، حفزت عبدائتر بن عرضی النتر عنها سے روابیت کرتے ہیں دہ فرما تے ہیں میں نے نبی کریم صلی النتر علیہ وسلم سے شنا آپ نے ارشاد فرمایا النتر تعالی عرفہ کے دن اپنے بندوں کی طرٹ نمط فرمانا ہے توجش تحض کے دل میں ذرّہ برام مجا ایمان بو اسے بخش وینا ہے بعضرت نافع فرماتے ہیں میں نے صرت ابن عمر منی النتر عنہا سے بیر چھا کمیا سب توگوں کو مجنشا عاباً

ب یا صنا الی و فرکو ؟ آپ نے فرایا یم منفرت سب بوگول کے کیے ہے۔

منز سن مبترا للہ رحمر اللہ اپنی سند کے سا خوصرت جابر رشی اللہ عنہ سے وہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روا سے

کرتے ہیں آپ نے فرایا جب وفر کا دن ہو تا ہے تو اللہ تما ہی آسمان دنیا پر نزول فرانا ہے ( جیسے اس کے شایان ان

ہرا اور عبرول کے سبب ملائک پر فر فراتا ہے اسے میرے فرنتو المیرے بندول کو دیکھوکس طرح کھر سے ہوئے

بادل اور غبار اکو وجیرول کے ساخذ دور وطاز کے علاقول سے آئے ہی میری رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور میرے غلب

عرف کرنا میز بان کا فرض ہے ۔ تم گواہ ہوجاؤ میں نے الفیل مخبش ویا اور جنت کو ان کی مہمان نوازی کی عگر ترار دیا ۔ بی کرمیم

عرف کرنا میز بان کا فرض ہے ۔ تم گواہ ہوجاؤ میں نے الفیل مخبش ویا اور جنت کو ان کی مہمان نوازی کی عگر ترار دیا ۔ بی کرمیم

عرف کرنا میز بان کا فرض ہے ۔ تم گواہ ہوجاؤ میں نے الفیل مخبش ویا اور جنت کو ان کی مہمان نوازی کی عگر ترار دیا ۔ بی کرمیم

عرف کرنا میز بان کا فرض ہے ۔ تم گواہ ہوجاؤ میں اے الفیل مخبش ویا اور جنت کو ان کی مہمان نوازی کی عگر ترار دیا ۔ بی کرمیم

عرف کرنا میز بان کا فرض ہے ۔ تم گواہ ہوجاؤ میں اے رب بان میں فلال مشکر مرد اور عودرت بھی شائل ہیں تشد مالی فرا آ

حضرت مبتة التذرجمالله الني سندك سامقة حضرت طلح بن عبدالكريني الله عنه سے روابيت كرنے ہي وه فرما نے ہي نبي كريم سلى الترعليه وسلم نے فرمايا بوم ع فرسے باره كركسى ون شيطان كوزياده وليل ورسوا ، نثرمنده اور فضيب ناك نبيل و كميا كيا - اورب اسليے کہ اسے اُسٹر نالیے کی رصت کو نزول اورگنا ہوں کی منفرت نظراً تی ہے۔ البتہ بررکا دن اس سے مستنتی ہے صحابیکرام نے عض کیا یا رسول الٹر البیس نے بدر کے دن کیا دکھیا تھا۔ آپ نے فرایا اس نے حضرت جریل علیہ انسلام کو دکھیاکہ وہ نتہ ۔ وستوں کو بلاک ہے۔

معرف عکرمہ، حصزت عبداللہ ابن عباس رصی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جج اکبر کا دن یوم عرفہ ہے۔ اور یہ فخر کا دن ہے راس دن) اللہ تنال سب سے نچلے آسان بر نزولِ اجلال فرما تاہے اور اپنے فرضتوں سے فرما تا ہے میری زبین برمیرے بندوں کو دکھیوالفول نے میری تصدیق کی لیس عرفہ کے دن سے بڑھ کر جنم سے آزادی کا کوئی دن

معزت الومريره دفى الترعند سے مردى ہے رسول كريم على الله عليه وسلم نے فر مايا يرم موعود قبا من كا دن ہے شاہر

جمعه كادن أورشهود عرفه كادن سے-

معن عطاء رحمه الله عضرت عبرالنداب عباس وفي الشرعنها سے رفایت کرتے ہیں : بی اکرم صلی الشرعليد وسلم نے فر مایا۔ است ننالی عوفر کے دن عام موگوں بر بالعموم اور صفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بر بالحضوص فخر فر ما تاہے۔ حذب عبدالله ابن عربنی المتر عنها سے مردی ہے۔ رسول اکرم صلی الشرعاب و کلم نے فرمایا سب سے برا مجرم دہ ہے

جوع فات سے بہتھ بور أو هے أنا ہے كوالله تعالى نے اس كى عبشلش نہيں فرماني -معنزت ابوم بره رضی المترعنم سے روابت ہے۔ آپ نے فرایا اللہ تمالی عرفہ کی شام مزولفر میں جمع ہونے والے

تمام وگوں کی منفرت مزمانا ہے البتہ کبیرہ گنا ہ کرنے والوں کی منفرت نہیں ہوتی اور مب مزولفہ کی سکے دوس ذوالیجہ) ہوتی ب تركبيره كنابول كے مرتكب اور انباد بينجانے والول كو بھى عبض دنيا ہے۔

صفرت أن فع ،صفرت عبدالله ابن عرصی الله عنهاسے روابت كرنے بي أب في فرايابي اكرم سلى الله عليه والم في وفر کی نشام ہما رہے سا تھ وقوت فر ایا حب روانگی کے لیے اطرے ہوئے توبوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا وہ خامو بوے تزفر ایا اے دو ا اُنے کے دن اکثر تنانی نے تم پراحان کیا تہارے نیکو کا دوں کے وسیلے سے برکاروں کو تجنن دیا اور نیک موگوں کو ان کے سوال کے مطابق عطافر ایا اور رکج و تکلیف دینے والول کے علاوہ سب کے گناہ بخش دیے اللہ کے نام سے علی پڑو، فرما نے بین حب ہم مزو لفہ میں پنیج تورسول اللہ علیہ وسلم نے باسے ساتھ وقوت فرمایا جب رخصت ہونے مگے تو رگوں کو کوڑا کہاا ورغاموش رہنے کا حکم دباجب وہ کھڑے ہوگئے تو فرایا اے وكراآج كے دن اللہ تنا لانے تم براسان كيا در تمهارے بروں كونيكوں كے طفيل مخبش ديا - تيك وكوں كوان كى طلب کے مطابق عطافر مایا تہا رے گتا ہوں کو مخبش دیا ورجو تحجید اندار رسانی کی اسے بھی معاف کر دیا اور ان کے لیے تواب كا ضامن بوا ـ التُذك نام سے على بطور " اكي اعراي المطا اور اس في آپ كا او مننى كى مهار كمي لى عرض كيا بارسول الله: اس ذات کی سم بی نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا میں نے دنیا ہی ہر بڑا عمل کیا۔ بین نے جو شے علف بھی المطائے تو کیا می بی ان دول میں شامل ہوں جن کی صفت آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اسے اعرای ااگر تو از مرفو نمیک کام نفرع

معفرت سیربن جبر رضی السطاعند فرمات بیل عوفر کے دن رسول السطالی السطیہ وسلم میدان عرفات میں اس حکم تقے جہاں بندے ابین دب کے حصور لم تھا اسلام آب کی خددت میں اُس جرکے ہوئے ۔ ابھندل نے وفر کیا بندو برتر ذات نے آپ کی طون سلام بھیجا ہے اور وہ ارشاد فر آنا ہے یہ لوگ میرے گر کا چھی کرنے والے العموں نے والے میں اور جس کی کریارت کی حالے وہ زیادت کرنے والے کی عزت کرناہے میں آپ کواور اپنے فر شور کی کو اور اپنے فر شور کی کو اور کو بھی میں اعراز علی کو اور ایک کے دن زیادت کرنے والوں کو بھی میں اعزاز علی کو دن فرادت کرنے والوں کو بھی میں اعزاز علی کو دن فرادت کرنے والوں کو بھی میں اعزاز علی کو دن کو ایک کا د

عظامرون المعرب التروج فراتے ہیں عوفی شام حب بی اکرم صلی الترعلیہ وسلی (میدان عزفات میں) کھڑے ستے۔آپ دگوں کی طون متوج ہوئے اور میں بارفر مایا الشرکے گروہ انم نے فراخی بالی، بدلوگ بوسی انگیں عطا کیا جانا ہے اور و نیا میں ہر ورہ کے بدلے ایک ہزار (کانواب) مرصت فوا شے کا کیا بیئے نہیں ان نوشنج می مزدول و ان ایفول نے عوض کیا ہاں کمیوں نہیں بارسول الشراآپ نے فرمایا حب عرفہ کی شام ہوتی ہے تواللہ تفالی آسان ونیا پرزول فرما ہے پرزشتوں کو محم و نیا ہے تووہ فرمان الشراآپ نے فرمایا حب عرفہ کی شام ہوتی ہے تواللہ تفالی آسان میا کے تو وہ میں کسی فرشتے کے مربر کرکے کی ۔اللہ تفالی فرمانا ہے اے فرشتو! میرے بندول کی طون و کھو وہ برے پاس مرح کی ۔اللہ تفائی فرمانا ہے اے فرشتو! میرے بندول کی طون و کھو وہ برے پاس مرح کی ۔اللہ تفائی فرمانا ہے اس مرح کی دہ مجھے ہوئے ہوئے ہاں کہ مرب کے ساتھ دنیا کے کوئے کوئے کوئے میں کا مرال کرتے ہیں ۔اللہ تفائی فرمانا ہے سین مرح کی دہ میں کہ انہ ہوں کہ ہوں سے میوں والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں ۔اللہ تفائی فرمانا ہے سین منفرت کا سوال کرتے ہیں ۔اللہ تفائی فرمانا ہے سین کا مرفی سے میوں والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں ۔اللہ تفائی فرمانا ہے سین کا مرفی سے میوں والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں ۔اللہ تفائی فرمانا ہے سین کا مرفی سے میوں والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں ۔اللہ تفائی فرمانا ہے سین کا مرفی سے میوں والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تفائی والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تفائی والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں۔ والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں۔ والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں۔ والیں جا وہ کھوں کرتے ہیں۔ والیں جا وہ کچھ سے منفرت کا سوال کرتے ہیں۔ والی میں میں میں میں والیں جا در میں بار فرمانا ہے کہ کہ اس کے میں والیں جا در میں بار فرمانا ہے کہ کو سے کھوں کے کہ کے کہ کہ کو تھ کے کہ کی کو کے کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کیا کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کی کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کو کو کی کو کی کو کی کو کے کہ کو کے کو کے کہ کو کی کو کی کو کے کو



# معمولات إم عرفه

## يوم عرفه كاروزه بنمازي وردعائي

عرفه كاروزه

حضرت مبنة الندي مبارك رهمالله اپني مندك ما تف حضرت زيدين اسلم رضى الندعنه سے روايت كرتے

بى دە فرمات مىن نىجى كىم مىلى الله على وسلم نے ارشاد فرمايا ـ

" بو شخف عوفر کے ون روزہ رکھے اللہ تنا لیاس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کر دنیا ہے " حضرت ہمبتہ النگر جمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ صفرت ابر قنادہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روا بیت کرتے اگر نے ارداد و لما ا یں۔ آب نے ارشا و فرایا:

ر يْرِم وفه كاروزه دوسا بول مين اكب سال گذشته اور اكب سال أننده كا كفا مه بهد."

حضرت مبتة التذبن مبارک رحمه الله ابنی سند کے ساتھ حضرت ابوہر برہ وضی الشرعندسے روامیت

كرتے ہيں كررسول اكر مطلى المشر عليه وسلم نے فراليا: جوشحف ع فر کے دن فار اورعد کے درمیان عار رکھتیں نوک بڑھے کہ ہر رکست میں ایک مرتب سورہ فاتحہ اور پیاس بار ورہ افلاص پڑھے اس کے لیے ہزاروں میکیاں تھی عاتی ہیں اور قرآن باک کے مرحرف کے برے جند میں ایک ورج بند کیا جاتا ہے ہر دو در جوں کے درمیان یا نج سوسال کی مافت ہے اور فران یاک کے ہروف کے برے اللہ تعالیٰ ستر موروں کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ مرسور کے ساتھ موتیوں اور یا قرت کے ستر ہزار وستر نوان ہونگے۔ ہر دمتر تران پرمنز ہزار قسم کے کھانے اور میز پرندوں کے گوشت ہوں گے وہ برون کی طرح میں گئے ہے، مشہد کی طرح میں گئے اور متوری کی طرح خوشد دار ہوں گے۔ نہ الحقین آگ بر لیکا یا گیا ہوگا اور نہ لوے چیری سے کا تا گیا ہم گا۔ بہلے اور آخری ستے کی لذت ایک جیسی ہوگی ۔ بھران کے پاس ایک بیزندہ آئے گاجس کے بیرسرخ یا قوت کے اور چرینے سونے کی ہوگی اس کے سر بزار پہل کے وہ الی پاری آوازے بہارے گارے گاکر سننے والوں نے کھی اکبی آواز نہیں سنی ہوگی وہ کھے گا اسے اف والوائمہیں فراخی اور کشا دی ماصل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ پرندہ ان میں سے سی ایک سے پیا ہے میں گرے گا اس كے پڑے سر ہزارتهم كے كوا نے نظير كے وہ أدى اس سے كوائے كا بھروہ برورہ اپنے بر جوار كر ار جائيكا.

برشخش حبب قریں رکھا مبائے گا توقراکن پاک کے ہرحون کے بدسے اسے ایک نوروطا ہوگا جس سے قبر روش ہوجائے۔ یہاں تک کہ وہ کبتہ اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کو دکھیے سے گا۔ اس کے بیے جنت کے دروازے کھول دیے ائی بچراس وقت وہ کہے گا اسے میرسے دب! قیامت قائم کر دیۓ میرے دب اِقیامت قائم کر دیے۔ یہ اس بیے کہ وہ اس تواب اورع مت کود کھے گا جرائٹر تمال نے اسے عطافر مائی ۔

عفرت ہمیت انتشر بن مبارک رحمہ انتشر اپنی سند کے سا خف حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبرالله بن مسوور شی اللہ

عنها سے روایت کرتے ہیں ۔ ان دونوں نے فرمایا نبی کریم صلی اکٹر ملیہ دسلم ارشا دفرماتے ہیں ۔ بوشخص عرفہ کے دن دور کمنٹیں بیڑھے۔ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ تین بار کسیم اللہ اور آمین کے ساتھ پڑھے بھر تین

بارسورة الكافرون اورايك بارسورة اخلاص فرسط سربار بست الله الرحم الرّحين الرّحيدية س شروع كرب توالله تعالى فرقا ب كواه بوطاؤ ميں نے اس كے گناه منبق ويے -

يوم عرفه كى دُعا يُر

صفرت بہننہ اللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ مفنرت مولیٹی رمنی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا ہمیں میریات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفرت میسٹی علیہ السلام کو یا پی وعائیں عطافر المیں بروائیں عطافر المیں بروائیں عطافر المیں بروائیں علیہ السلام سے کہنے تھے ۔ آپ یر پانچ وعائیں مانگیں۔ التّ وعائیں صفرت جربلی علیہ السلام سے کر آئے اور صفرت علیہ کا علیہ السلام سے کہنے تھے ۔ آپ یر پانچ وعائیں مانگیں۔ التّ تعالیے کو ذوائع ہے کہ بہلے عشرہ کی عباوت سے بڑھ کر کوئی عباوت پسندنہیں۔

#### يبكى دعاء

لَّاللهَ الْاَللهُ وَحُدَهُ لاَشُويُكَ لَهُ، لَهُ الْكُلُكُ وَكُهُ لَهُ الْكُلُكُ وَلَهُ الْهُ لَهُ الْكُلُكُ وَلَهُ الْحُدْنُ يُحْيِنُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُتُ وَيُعِينُ وَلَهُ وَيُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا يُعِنِّدُ وَاللَّهُ وَلَا يُعِنِّهُ وَلَا يُعِنِّدُ وَلَهُ وَعَلَى كُلِّ مِنْ فَى قَدِيدُ وَلَهُ وَعَلَى كُلِّ مِنْ فَى قَدِيدُ وَلَهُ وَعَلَى كُلِّ مِنْ فَى قَدَى فِيرًا

دوكرى دعا

ٱشْهَدُ أَنْ لِزَالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةَ لاَشَرِيْكَ لَهُ إِللْهَا وَاحِدًا صَمَدَدًا لَوْ يَتَعْدِنُ مَنَاحِبَةً وَلَا وَلَكَاءً

ميسري دعا

اَشْهُدُ اَنُ لِآلِلهُ اللّهُ دَحْنَهُ لاَ شَرِيْكَ كَذَ، كَهُ الْكُلْثُ وَلَهُ الْحَدُثُ كُخِينَ وَيُجِينُ وَيُجِينُتُ

ا فٹر تغالے کے سواکو ٹی معرونہیں ، وہ ایک ہے ،اس کاکوئی شرکی نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور دہی لائق حمد ہے وہ زیدہ رکھنا اور مارنا ہے اسی کے قبضے میں کھال ٹی ہے اور

وه بر بيز پر فادر ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تنائی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیب ہے اس کا کوئی شرکی نہیں ایم میرد سے بے نیاز سے مزاس کی ہوی سے اور مذار لاد۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ سُرِتا سے کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شرکے بنیں اسی کی باشاء برچز پرقادے۔

وَهُوَ حَتَّى لَا يَسُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِلَ شَكَىُّ تَدِ يُرُّرُ

چوتی دیما خشبی الله وکفی سَمِعَ الله وکفی سَمِعَ الله و لهُن مُنَا لَيْسُ وَرَاءِ اللهِ الْهُنْتُهَى - لِلهُ اللهُ الْهُنْتُهَى -

السِّرْ تَعَالَىٰ مِجْھے كافى ہے السُّرْ تَعَالَىٰ كوج بِكارے وہ اس كى بات سنتا ہے السُّر كے سواكوئى منتہیٰ نہيں -

ہے اور دی تعریف کے لائق ہے وہ زیرہ رکھتا اور مارتا ہے وہ

زندہ ہے کہی نہیں مرے گا اس کے نبضہ میں مجلائی ہے اوروہ

بالجوي دعا

اَللَّهُ عُوَّ لَكَ الْحَمْدُ لَكَا نَفُوْلُ دَخَيْدٌ اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ لَكَا نَفُوْلُ دَخَيْدٌ الْمُعْمَ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَا تَفُوْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

بااللہ ایرے لیے تعربی ہے جس طرح تونے اپنی تعربی خوائی اللہ میری ناز میری خوائی اللہ میری ناز میری تر اللہ میری ناز میری تر اللہ میری دون (سب کچھ) تیرے یہے ہے یااللہ ایمی میرات بھی تیرے یہے ہا اللہ ایمی ملا تر سے اور کا موں کے جھرتے سے تیری نیاہ میا بتا ہول ۔ باللہ ایمی میرا جس چیز پر بواجلتی ہے۔ اس کی مہتری نیاہ می کے لیے تجھے اللہ ایمی کرتا ہوں

حفرت علی علیہ انسلام کے تواریول نے آپ سے سوال کیا کم جوشخض ان دعا دُن میں سے کوئی دعا ما نکھے اس کا کمیا تواب ہے ، آپ نے فرایا ۔ جوشخص ہیلی دعا ایک سوبار پڑھے تو اس دن دنیا میں کس شخص کا عمل اس کے عمل سے بہتر نرہوگا۔العد تیا مدت کے دن اس کی نمیکیاں سب سے زیا دہ ہول گی اور جوشخض دو سری دعا ایک سوبار پڑھے اسٹر تنا ل اس کے نام اعمال میں سزار دوں نمیکیاں مکھ دیتا ہے اسی انداز سے سے اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور جنت میں اس کے دس

ہزار درجے بلند کیے مائے ہیں۔ بوشخص عمیری دعا ایک سربار پر سے تو اُسمان دنیا ہے ستر ہزار فرشنے اتر تے ہی ادر دہ اِسمان اُسماس شخص کے بے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو یہ دُمَا پڑھتا ہے ۔ جو اُ دی چوعی دعا ایک سر بارتا نظے تو فرشنے اسے سجا کر اطلا تنائی کی بارگاہ ہیں چنن کرتے ہیں۔ اللہ تنائی دعا ما نکنے داسے کی طرف فرما تھے امر اسٹرنمالی بی طرف نظر فرمائے وہ کھی بر کونٹ فنہ حواریوں نے ومن کیا اسے علینی علیہ السلام إ پانچویں دعا ما بھنے والے کا کیا ٹواب ہے ؟ آپ نے فرایا بیمبری دعا م

الروب بن الله بن مبارک رحمہ اللہ اپی سندسے حزت علی کم الله وجہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بی اکم صلی الله علیہ وسلم عام طور پر عوفر کی شام کو پر دعا ما نگا کرتے ہے۔ اللّٰهُ حَدَّ الْکَ الْکَ الْکَ اللّٰ مَا کُسُول کے کُسُول کے کہوں یا اللّٰہ التیرے بیے عدیے عیبی تونے سولین کی اور اس سے اللّٰہ اللّٰہ کے کہ کہ کہ کا مستحد کی اور اس سے

يِّمَّا تَقُولُ ٱللَّهُ عَ كَتَ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَمُعْيَاىَ وَمَهَا يَهُ وَلَكَ يَا رَبِّ شُرُانٌ ا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱسْتَالُكَ مِنْ حَدِيرِمَا تَجُرِيُ

بہتر ہوسم کتے ہیں یا اللہ امیری نماز میری قربانی امیری زندگی اور میری موت تیرے لیے ہے۔ اسے میرے رب امیری میراث مجی ترے میے ہے ۔ یااسٹرا میں اس چرکی جلائی کا سمال کرا ہوں سى رسواملى ہے۔

معرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے ہیں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ۔ میری اور فجہ سے بیلے انبیا وکرام کی عرفہ کے دان اکن

لَّ إِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَـنُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ وَهُوَ عَلَى حُلِّ شَكُّ قَدِ يُرِكُ ٱللَّهُ وَ اجْعَلُ فِي ۚ قَلْمِي نُوْرًا رُفِي سَمْعِيْ نُوْزًا وَفِي بَعِيْرِي نُوزًا ٱللَّهِ تَ اسْرِحُ لِيُّ صَدُ دِئ كَيْسِّرُ لِي ۗ ٱصْرِى ٱللَّهُ عَ إِنِّي ۡ اَعُوٰذُ بِلَكَ مِنْ وُسَادِسِ الْعَبِّدِ وَ نِتُنَةِ الْقُنْبِرِوَشَنَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُ عَرَاتِيْهُ أُعُوْذُ بِكِ مِنْ شَرِّمًا يَلِجُ فِ اللَّيْلِ رَمِنْ شْرِمًا يَلِعُ فِي النَّهَا رِرُمِنْ شَرِمًا مَّهُ بُ بِي

الله تنالى كے سواكو في معبور نہيں وہ اكي ہے اس كاكو في تركيب تہیں اس کی بادشا ہی ہے . وہی تعریب کے لائق سے اور وہ م پیز برقادرسے ـ یااللہ امیرے ول امیرے کانوں اور میری آعمون كونور مصمول كروي الممراسينكول وعداورميرا كام أسان كروي یاانڈ! میں ول کے وسوسول، قبرکے عذاب اور کا مول کے بھونے سے تیری پناہ جا ہتا ہوں، یاالٹرا مجھے رات اور ون کی شرار توں سے نیز ہوا کی شارت سے اور زما نے کی معیس ہے نیاہ عطافرہ۔

الرِّيَاحُ وَمِنُ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهُ مُرِدِ تحترت ضحاک رحمہ اللہ سے روابیت ہے کہ عجمۃ الوداع کے موقع برحب لوگ عرف ت بی جن سختے . نبی اکرم صلی اللہ علیہ وحم نے فر مایا " ببرج اکبر کا ون ہے اور جستی عرفہ کے دن یا دات کو بیان نہ بہنچا اس کا چے نہیں ہوا۔ آج کا دن سوال کرنے ادر باركا وخلوندى من وعا الكف كا ون سے يه لا إلله الا الله عن برط صف اور نجيرو تلبيم كادن ب عرضف آج كے دن يهال أياميكن اس نے اپنے رب سے كچيد مانكا وہ مجوم ہے تم ايسے في سے طلب كرتے ہو ہو كال نہيں كرتا عليم ہے، ناوان نہیں ، جاننے والا ہے فراموش نہیں کرنا۔ جو تحقی عرفہ کے دن اپنے اہل وعیال میں رہنے ہوئے روزہ ر کھے گو یا اس نے ایک سال پہلے اورایک سال بعد کا روزہ رکھا۔

شام عرفه كي فضوص دعاء

تعالیٰ جس پرسب یے نظر فرما تاہے وہ اس دعاکو بڑھنے والاستحق ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبب عرفات میں کھڑسے ہوتے نو قبلر کے ہوکر دعا مانگنے واسے کی طرح المحقوں کو بھیلاتے بھم بین بار تلبیہ کہتے اس کے بعد سو بار بیر وکا مانگتے۔

الله تفافی کے سواکوئی مبدوز ہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی طرکی تہیں اس کی با دشاہی ہے اور اسی کے بیے جہ ہے۔ وہ زندہ رکھنا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز برقا در سے۔

لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيْكَ لَـنَهُ لَكُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّحَدُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

سیکی کرنے اور بُرائی سے بیخنے کی طاقت اللہ مبندو بالا کی طرف سے ہے میں گواہی ویتا ہوں کر النٹر مر پھیز پرفا در ہے اور ہے شک ہر چیزا شرقالے کے علم میں ہے۔ لَاحُولَ وَلاَ تُتَوَةُ إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيبِ الْعَلِي الْعَظِيبِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ المَّاطَ مِكُلِّ شَنْئٌ عِلْمُكَا -

پُرُاَعُوْدُ وَمَا لَلُهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمُ بِرُّصَةِ الرَّين بَارِاِنَّ اللهُ هُوَ الْتَيْمِيْعُ الْعَلَى بُوْ صَّةِ السَّالِ اللهُ هُوَ الْتَيْمِيْعُ الْعَلَى بُوْ صَّةِ السَّالِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ينسوالله الترخمون

رخم والاہے۔ باالٹراکسی سے درپڑھے ہوئے نبی پردھست ورکست نازل فرما۔

الشرك نام سے شروع كرنا ہوں جو نہايت مهربان

ترجيده ٱللَّهُ وَمَلِّ عَلَى النَّبِيّ الْأُرْفِيّ وَرَحْمَهُ وَرَوْكُوكُا تُكُهُ

ا تنزنال فرشتوں سے فرہ ناہے، میرے ببدے کو دیکھومیرے گھر کی طوف آیا میری بڑائی بیان کی مجھے ببیک کہا میری پاکیزگ اور قوجید بیان کی مجھے ببیک کہا میری پاکیزگ اور قوجید بیان کی " لاَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰه علیہ وروو فتریت پڑھا۔ میں تنہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس سے عمل کو قبول کیا ۔ اس سے ابروفواب واحبب کہاں سے کمان مختب دیے ابروفواب واحبب کہاں سے کہاں سے کا مختب دیے اور اس کا سوال ہول کیا ۔

### عرفہ کے دن حضرت جبریل مبرکائیل اور خصر علیہم انسلام کی دعاء

حضرت ہبنترالٹر بن مبارک رحم الٹار میں عبدالٹر ہوئی ہے۔ عبدالٹر بن مبارک رحم الٹار ہوئی عبدالٹر ہوئی ہے۔ عبدالٹر بن مبارک رحم الٹار ہوئی عبدالٹر ہوئی ہے۔ عبدالٹر بن مبارک رحم الباس اور حضرت الباس اور حضرت الباس اور حضرت الباس میں ہمیں اسلام میں اسلام ہرسال مکر مکرمہ بیں اسلام ہوئے ہیں ، حضرت ابن عباس رصی الٹر عنہا فرمانے ہیں ہمیں خبر بہنچ ہے کہ وہ ایک وور سے کا رم ونڈ نے اور ایک وور سے کو بہ کا ات کہنے کی نر عنیب و بینے ہیں ،

 يْسْجِواللهِ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا يُأْتِي بَالْخَكْيُرِ إِلَّا اللَّهُ لِمَا يَنْ بَالْخَكُيْرِ إِلَّا اللَّهُ بِسُواللهِ مَاشَاءَ اللهُ كَوَمَا بِكُومِنُ الشَّوْءَ إِلَّا اللَّهُ بِسُواللهِ مَا شَاءَ اللهُ وَمَا بِكُومِنْ المِّحْدَةِ فَمِنَ اللهِ بِسُواللهِ مَا شَاءَ اللهُ وَلَا حَوْلُ وَلا قُوْمَةً وَكَا اللهِ اللهُ وَلا حَوْلُ وَلا قُولَةً وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا حَوْلُ وَلا قُولَةً وَلا اللهِ اللهُ اللهُ وَلا حَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يوم عرفه كى دعاء

معزت ابن جریج رحمه الشرطیبه فرمانتے بیں مجھے بربات بنچی ہے کہ حکم دیا جانا تھا کہ اس موقف (عرفا)

میں مسلمانوں ک زیادہ تر دعایہ ہونی ما ہیں۔

سے ہمارے رب مبنی دنیا میں مطافر عطافر ما اوراً خرت

رُبِّنَا أَبِنَ فِي الدُّنيَا حَسَنَهُ وَفِي

یں عبلا فی مرعت فرما اور میں جنم کے عذاب سے بچا۔

الْ خِرُو حَسَنَهُ كُوْتِنَا عَذَابَ النَّادِر

مفرت عابدر مرالتہ مفرن عبراللہ ابن عباس رضی الله عنها سے روابیت کرنے بہ الفول نے فروا کن بیانی کے پاس ایک فر شتہ اس ون سے کوڑ اسے حب سے الله نغال نے آسانول اور زین کو پیلافر وایا وہ فرشتہ اس آدمی کی وعا برگر بین کہتا ہے جو ٹر ریکٹ الم یت الله نیک حسنت تھ قرنی الاکے خدر فی حسنت تھ قرنی الکی خدر کا حسنت تھ کے حسنت

عَدَابَ التَّارِ بِرُعْنَابِ.

علی است است رحد الله فرمات بین وگول نے مضرب انس بن ماک رضی الله عند سے عرض کیا ہمارے لیے دعافر مائیں تو الفول نے یہ دعا مانگی۔

( ترجد گذرچا ہے۔)

اللَّهُ وَكِنَّا أَنْ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ إِنَّا حَسَنَةً

رِّفِ الْآجِنِ رَةِ حَسَنَةً لَّ وَنَا

الفول نے وقتی کیا مزید دعا فرائیے ۔ آپ نے پھریہی دعا مانگی الفول نے پھروض کیا مزید دعا فرائیں ۔ آپ نے فرایا تم کیا جا ہتے ہمر بی نے اللہ تنائل سے تنہا رہے بیے دنیا اور آخرت کی مجلائی مانگی ہے۔

تعزت انس رضى النزعند فرمات بين نبى كرياضى النزعليه وسلم أكثر ان الفاظ ك ساتف وعاما تكف ف : "كُتِّبًا التِّكَ فِي الدُّ مُنْ المَّسَنَةُ كَذِ فِي الْأَحْرِثُ وَصَدَّعَةً " قَدْ قِدَنَا عَذَ ابَ النَّارِ

الشرن ل في تودارشاد فرمايك جنتفس بدر ما ما تكے اسے الشرنعالي اپني رحمت وفضل سے مسرعطا فرمائے گا.

الله تعالى ارشاد فرما ماسي ؛

اتِنَا فِي الدُّنْيَا \_ ين عطافها ا

لینی ہمیں اورٹ ، بکریاں ، گائے ، غلام ، نوٹڈیاں اورسونا جاندی مطافر کا اس کا مقصد محض دنیا ہوتاہے اس کے بیے نوپ کرتا ہے اس کے بیے عمل کرتا اور اسی کے بیے نفیکا دیٹ اختیار کرتا ہے بیجا اس کا مقصد ، سوال اورطلب ہوتی ب\_الشرنغان فرما باسے:

اوراس کے لیے افرن میں کوئی حصرتنیں ۔ رَمَالُه فِي الأَحِيرَةِ مِنْ خُلاَقٍ .

اودان مي سے بعن كنتے ہيں:" رَبُّنَا أَيْنًا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَهٌ وَقِينَا عَدَابَ الْنَايِ يه د عاصفور عليه انسلام اورمومن ما منكف بين . وزيا اور أخرت كى معلائيال كيا بين ؛ اس سلسلي مين علماء كا انقلات ب حضرت على كرم الطروجية فرمانتے ہي ونيا ميں مجلائي سے نيك بيرى اور آخرت بن مجلائي سے حُرعين مراد ہے۔ اور تمين جنم سے کیا" سے بڑی بیوی مرا دے۔

حفرت حسن بھری رحمناں تر ملیہ نے فر مایا دنیوی مجلائی سے علم دعباو ت ادر اُحروی مجلائی سے جنت مراد ہے۔ حضرت سدی اور ابن حبان رحمها الله فرمات بی دبیری عبلائی سے ملال اور کشا ده رزن نیزا چاعمل مرا دہے۔ ا در آخرت کی محبلانی سے بخشش اور فراب معمود ہے۔

معزت عطیدرجة الله علیه فرمات بین دنیوی یکی سے علم اور اس برعمل مراوسے اور آفرت کی معلائی سے ساب کا آسان

ہونا اور حنت میں مانا مراوسے۔

اور جبت ہیں جانا مراد ہے۔ ایک قول بہ ہے کہ دنیری بعلا ٹی نبکی کی توفیق اور پاکلامن ہے اور آخرت میں بعبلائی سے سنجات و رحمت مراد ہے۔ کسی نے کہا ونیامی مجلائی نیک اولا وہ اور افرت میں مھلائی انبیا رکرام عکیہم اسلام کی رفاقت ہے۔ بیف کہتے ہیں دنیامیں مبلائی مال ونعمت ہے اور آخرت میں مبلائی کمیل نومن ہے اور دہنم سے کیات اور جنت کا واخلر ہے ا کیت قول کے مطابق رنبوی مولائی افلاص اور اُخروی مولائی نجات ہے۔ کسی نے کہا دنیا میں مولائی امیان پر نا بہ قادمی ہے اور آخرت کی مجلائی سلامتی اور رضائے الہٰی کا معسول سے ۔ ایک تول یہ ہے کہ دنیا میں مجلائی عباوت کی لذت اور آخرت

ک مھلائی دیدار ضراوندی کی لذت ہے۔

حصرت قا دورجمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی بھلائی سے بھی ما فیبت مراو ہے اور اُخرت کی بھلائی بھی عافیبت ہے۔اس منہم کی تا تحیداس آبت سے بھوتی ہے جے معزت نابت بنانی نے معزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کمیا وہ فرمانتے ہیں نبی کریم ملی الشعلیہ وسلم نے ایک اومی کی بیمار پرسی فرمائی وہ شخص اُس ٹی زے کی طرح دکمزوں ہوجیا تھا جس کے پر اکیبر و بے گئے ہوں ۔ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فر بایا کیاتم الش تفاسلے سے کوئی دھا مانگتے ہو اِسوال کرنے ہواس نے کہا میں بول کہنا ہول ۔" یا اللہ ابو کچھ تونے آفزیت میں مجھے علاب وینا ہے وہ ونیا ہی میں و بدے ۔ نبی اکرم صلی للہ على وسلم نے فرایا سیمان الله ااس کی تم طافت نہیں رکھتے ہوتم ہے بات كبير ل نہيں كہتے (نرجرگذر جگا ہے۔) رُبُّنَا اتِنَّا فِي الدُّنيَّا حَسَنَهُ وَفِي الْآخِرُةِ

عَنْهُ وَ تِنَاعِنَابَ النَّارِ-

اس کے بعداس شخف نے بہی دوا ما بھنا نشروع کر دی نز النٹر تعالی نے اسے شفاء عطافر مائی۔
حضرت سہل ابن عبدالنٹر رحمہ النٹر فرمانتے ہیں و نباہیں مجلائی سے سنت اور آخرت ہیں مجلائی سے جنت مراد ہے۔
حضرت مسید ب نے حضرت عوف در جہا النٹر) کا قول نقل کیا ہے۔ وہ اس آبیت کی تفییر ہیں فرمانتے ہیں جس کو النٹر
تعالیٰ قرآن ، اہل وعیال اور مال و متاع عطافر مائے اسے و نیا و آخرت میں مجلائی عطال گئی۔
حضرت عبدالاعلیٰ بن و مہب رحمہ النڈ فرما تے ہیں میں نے حضرت سفیان توری رحمہ النٹر سے سنا وہ اسس آبیت
کے بارے میں فرمانے کے دنیوی مجلائی سے یا کیزہ رزن احداث وی مجلائی سے جنت مراد ہے۔
بوم اضحیٰ اور بوم نظری فضیلت

الله تعالى ارشا د فرمانا ب:

ہے۔ ہے شک ہم نے آپ کو کو زُرعطا فر مایا۔ بیں اپنے رب کے بعے نماز پڑھیں اور قربانی دیں یعیناً آپ کا دشمن ہی ہے نسل ہے۔

دَا نَحَدُه إِنَّ شَا نِثَكَّ هُوَالْآئِثُونُه مُوَالْآئِثُونُه مُوْرِسِمُهِ

إِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُونَ ثُرُهُ نَصَلَ لِرَبِّكَ

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا فرباتے ہیں کو ترسے تیر کہتہ مراد سے جس میں قرائ نبوت

اور وہ نہ ہی شامل ہے جوجت میں ہے۔ وہ نم رجنت کے وسط سے جاری ہوتی ہے اس کا اندرونی عصر کھو کھے موتی

ہے بنا ہے اور اس کے کن رول پر سبزیا قرت کے تیے ہیں اس کا پانی شہد نے زیادہ میں گا اور اس کو سے بیں اور اس کا کی کی طرف اس نے بین اور اس کا کی کی طرف الدہ علیہ وسلم کو عطا فرائی۔

ہانی تیر کی طرح سے دھاجیتا ہے۔ اللہ تعالی نے بینم اپنے نبی صفرت محمد معطفے اس استراہ علیہ وسلم کو عطا فرائی۔

پانی تیر کی طرح سے دھاجیتا ہے۔ اللہ تعالی نے بینم اپنے نبی صفرت محمد معلفے اس کو ترکیت کی وجہ یہ کہ دہنت کے درمیان ایک نبر ہے اس کی نفر این تو بیال زیادہ ہیں۔ اس نم کی گھر نما العربی اس کا کیچڑ نما العربی کی نام نبر ول سے اس کی کنر بیال زیادہ ہیں۔ اس نم کیچڑ نما العربی کی کا ہے اس کی کنر بیل اور تیر کی طرح سیدھی طبتی ہیں۔ اس کا کیچڑ نما العربی کی اور شبر سے ایک بیک ایک فریخ نا العربی ہیں۔ اس کا کیچڑ نا العربی ہیں۔ ہرگئید میں ایک حکومین ہے جس کے سنز خاوم ہیں۔

زیادہ میٹھا ہے اس کے کمنا رول پر کھو کھلے موتیوں کے گئید ہیں۔ ہرگئید میں ایک حکومین ہے جس کے سنز خاوم ہیں۔

زیادہ میٹھا ہے اس کے کمنا رول پر کھو کھلے موتیوں کے گئید ہیں۔ ہرگئید میں ایک حکومین ہے جس کے سنز خاوم ہیں۔

زیادہ میٹھا ہے اس کے کمنا ول پر کھو کھلے موتیوں کے گئید ہیں۔ ہرگئید میں ایک حکومین ہے جس کے سنز خاوم ہیں۔

نیادہ میٹھا ہیں جن کا ذکر العثر ثمال نے سرد و حالے ہو ہمارات کی رہائش کا ہیں ہیں کو ترسے اہل جنت کے لیے جبر کی اور ورون ہے سے بین ہو بین کی دور دھی ہمیں کیا ہے ان میں سے ایک پانی کی دور دھی ہمیں خزاب کی اور دورون ہے۔

مزاب کی اور جو تی شنہ کی نہر ہے۔

مزاب کی اور جوتی شنہ کی نہر ہے۔

مزاب کی اور جوتی میں بی سے کہتے ہوں کی دور دھی کیا ہے ان میں سے ایک پانی کی دور دھی ہمیں مزاب کے سند کی دور دھی ہمیں مزاب کے دور دھی ہمیں مزاب کے دور کی دور دھی ہمیں مزاب کے دور دھی ہمیں کیا ہو ان میں کی دور دھی ہمیں مزاب کے دور دھی ہمیں کی دور دھی ہمیں کیا ہے ان میں سے ایک پانی کی دور دھی ہمیں کیا ہے دور کی دور دھی ہمیں کی دور دھی ہمیں کی دور دھی ہمیں کی دور دھی ہمیں کی دور دھی

#### قربانی اورنماز

ارتاد فعلادندی ہے:

#### ر شمن رسول

ارشاد فعا دندی ہے۔

اس کا شان بول برہے کردسول اکرم صلی الٹرعلیہ کوسلم باب بن سم سے مجدوام میں واخل ہوئے۔ اس وقت قرلیش کے پھرگ میں درخل ہوئے۔ اس وقت قرلیش کے پھرگ میں بیٹے ہوئے نے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم گزر گئے اور وال نہ بیٹے بہاں تک کہ باب صفاسے با ہم افریق ہوئے ۔ انفول نے آپ کو باہر نکلتے ہوئے و پیچا بیکن واضل ہوتنے ہوئے منز و پھر سکے۔ بنابریں وہ آپ کو بہریاں ند سکے۔ باب صفا پر آپ سے عاص بن وائل کی طاقات ہوئی ، وہ کعبہ میں واضل مور انتفا ۔ امنی ونوں نبی اکرم صلی انڈ ملیہ دسم کے صاحبزاد سے مصرت عبوالسٹر رضی اسٹر عنہ کا انتفال ہوا تھا اور اہل عرب کا دستور منفا کہ حب کسی شخف کی نربنہ العاد باتی نہ رہے جواس کی طارف بن سکے تو وہ اسے ابتر کہا کو شنے۔

حب عاص بن واکل اپنی قوم کے پاس پہنچا توافنوں کے بچرچھا تنہاری کس سے طاقات ہوئی۔اس نے کہا دمعاذ اسٹر) وہ ابتر تھا۔اس پر اسٹر تعالی نے ارشا وفروایا: ' اِتَ سَکَ نِنگ کَ " بِے نسک آپ کا وشمن اور آپ سے بھن رکھنے والا '' کھنگوا لُا کہ بہتھ " وہی خیرسے وور اور الگ ہے اور وہ عاص ابن واکل ہے۔ اور اسے محب مذ میل اسٹر علیہ وسلم اِ اُپ کا ذکر ہمیشہ میرے وکر کے ساتھ رہے گا۔ چنا کنچر اسٹر تعالیٰ نے آپ کے وکرکو تنام وگوں میں جندگیا۔

الشرتفال ارتفاد فرماً اس:

اَلَهُ نَشُوْتَ مَ لَكَ صَدُدُكَ وَوَضَعْنَا لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ سِنَهُ اللهِ وَالْهِ سِنَهِ اللهِ اللهُ الل

چنائجہ ہر عبد اور حبد کے ون منبروں پرمساجہ میں ازان ، آقامت ، نماز اور ہر مگہ دی کر نکاح کے خطبہ اور گفتگو کے خطب اور ماجات میں امتر نمانی کے مبیب صلی اشر علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ۔ امتر نما سے نے فرووس اعلیٰ کو آپ کی منزل قرار دیا ۔ آپ کے وشمنوں کی ہرگرئی آپ کو کچھ نفضان نہیں پنجا سکتی اور عاص بن وائل کا شکانہ جنم بنایا اور طرح طرح کے منداب اور كوجركافرومنانق بي جنم كاستحق قراروباب-

ا منز تعالی نے ایک است کو اولا ناز کا انگر " بن بی اکرم صلی الله علیه وسلم اوراً پ کی است کو اولا ناز کا اور بجرو گر باتوں کا حکم فر مایا جو ناز کے بقد بوتی بی ان بن ذکر بھی ہے، دعا بھی اور قربانی بھی۔

الله تعالى ارشاد فرما ما ب

يَا يُعَاالَدِينَ آمَنُواا ذُكُوْما الله وَكُوًّا كُيْنَيْرًا -نیزارشاد برنامه:

مَا ذُكُونِ إِنْ أَذْ كُوكُو وَاشْكُولِالِي وَلاَ

مجے یادکرو میں اپنی مدد کے وربیے نہیں یادکر وں گا

صيرالله تفالى كاارشادى،

۔۔ کُاکُذِیْنَ جَا هَکُ وَا فِیْنَا کُنَهُ یَ یَنْهُ کُو این است دکاتے ہیں۔ معزت سعیدین جبیرحمۃ الٹوطیہ فرما تنے ہیں اس کامطلب یہ ہے کہتم مجھے مباوت کے دریعے یادکر و میں تیں میں کر دان ایک دار میں میں میں اس کاروں شاہ

مغفرت كے سائفة يادكروں كا ، جيسے الشر تعالى كاارشادى:

و أطِيْعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُو

حنرت نغیل بن عیاف رحمہ اللہ فرمانے بین اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم مجھے مبادت کے ساتھ یا دکر وہی تہیں

تواب کے وربیے یا دکروں گاجس طرح اسٹر تعالی ارشاو فر مایا ہے

رِانًا لاَ نُفِينُعُ آجُرَ مَنُ اَحْسَنَ عَمَلًا اُولِيْكَ لِهُوْجَنِّتُ عَدُنٍ -

رودل كريم صلى الله عليه وسلم ارشاد فران بين:

" جس تے اسٹر تنال کا علم مانا گریااس نے اسٹر تنال کو یا دکیا اگر جہاس کی نازیں، روزے اور الاوت قرآن کم ہوالا حس نے اسٹر تنال کی افر مان کی اس نے صل کو تعبلا دیا اگر بچراس کی نازیں روزے اور الا وت قرآن زیادہ ہو۔" معزت مسبّدنا ابر مجرسديق رضى الشرعة فراست إلى .

ا سے ایمان والو ا الله نمالی کا وکر مجرزت کرو۔

بسس تم مجھے یادکرو بی نہالا چرچا کروں گا اورم شکرا داکر و اور نا شکری ذکرو۔

اس کی نفسیر میں علمار کا اختلاب ہے۔ معزت میراللہ ابن عباس رضی اللہ عنها فرواتے ہیں تم عبارت کے ذریعے

اودائشتمالی اور رسول صلی انشرعلید وسلم کا کلم ما نو ناکرتم پ

ہ سے۔ بیٹک ہم اچے عمل کرنے وائوں کا تواب ضائع ہنیں کرتے ۔ ان دگوں کے بیے جنت عدن سے ۔

غنية الطالبين اردو " بطورعادت ترحيد كافى ب اور بطور تواب بنت كافى ب ." حزت ابن کیمان رصر الله فرمات بین وکر کامطلب بیدے کر تم مع شکر کے ساتھ یاد کرو میں تہیں مزید نعتوں کے ما ير يا وكرول كا " الله تعالى ارشا وفر ما كاب: كَنِّنْ شَكَرُ تُحْدُ لاَ زِيْنَ تَكُوْ ۔ ايک قرل يہ ب كرتم مجھ تروير اور ايان كے ساتھ إدكرومي تہيں ورجات الد منتقل كے ساتھ ذكركروں گاارشاد وبتشير الكذين المنفؤا وعبلوالفالقا ادران دول كوفرشخرى و بيجة جوابان لاسے ادر الفول نے اچھے ال کیے کربے شک ان کے بیے با فات ٱنْ لَهُوْ جَنَّتُ تُجُوِى مِنْ عُبُهِكَا زمن بن جن کے نیجے نہری جاری ہیں۔ الأنفاد-ایک قول برے کرتم نے زین کے اوپر یاد کرو میں تنسی کے اندر یاد کروں کا جب کر تنا رہے گووا سے تنبی بھول ما من کے جیے المعی کہتے ہیں ، میں نے وفرکے دن ایک اعرائی کو دیکھا وہ ع فات بس کو اکدام تا پالٹر! طرح طرح کی زبانوں میں نیری طرت اُوازیں بلند برری بیں وگ جھے ما جتر ل کا سوال کر رہے ہی اور تبری بادگاہ میں میری ماجت یہ ہے کہ تو فیصے اس مصیبت میں یا در کھنا بب برے کروائے بھے بول جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ مباوات کے وریعے یا دکرو یم نتیس عنود درگذر کے دریعے یادکروں گا۔اس کی دلیل یں اسٹر تعالی کا برارشا دے: جرمرد یا مورت اچا کام کرے اور وہ موثن بوتر بم مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْدٍ أَوْ أَنْتُ وَهُوَ E 1. 8 10 1. 10 1. 1. 2. مُؤْمِنٌ فَكَنُحْبِينَكُ حَلِوةً طَيِّيَةً -

مومن ملنحیدیا کے حیوہ طلب ہے ہے کہ م مجھے موت رجوت میں یادکروی بھی ای طرح نہیں یادکروں گا۔ بسیموی بھی اس کے اللہ تال سے بس میرے باسے میں اسے کہ اللہ تال سے بعث محت رہوں ہیں جہے البان کے مطابق پا ناہے بیس میرے باسے میں جو چاہیے گان رکھے اور میں اس کے سامقہ ہوتا ہوں جب وہ مجھے بادکرتا ہو کہ وہ مجھے ول میں یادکرے میں اسے تادکرتا ہوں اور جوشی مجھے میں اس کے سامقہ ہوتا ہوں اور جو میری طرف ایک انتقاب میں اسکے یادکرتا ہوں اور جوشی میں اسے یادکرتا ہوں ، جوشی کی اس میں اسے یادکرتا ہوں ، جوشی کی اسکی است میں اسکی اور جو میری طرف ایک انتقاب میں اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اور جو میری طرف ایک انتقاب میں اسکی کرتے ہوئی میری وہ میرے سامقہ کی کوشر کے نہ مطبوا ہے۔

مان دورا تقد بڑھتا ہوں جوادی میری طرف جل کرا تا ہوں میری رحمت ) ان کی طرف دور کر آتا ہوں ۔ جوشی زمین ہمر گئا ہوں ۔ جوشی زمین ہمر گئا دے کر آتا ہے میں اسی قدر خشیش مطافرتا ہول میکن اس سورت میں کہ دہ میرے سامقہ کی کوشر کے نہ مطبوا ہے۔

مان دورا تقد بڑھتا ہوں جوادی میری طرف کی طالت میں یا دکرو یہ شہیں مختی اور میریت سے دفت یاد کروں گل جیسے اور شاوراری تعالی ہے۔

اگروہ (صرت ولیس علیہ انسام) تسبیع بیان کرنے مالوں میں سے نہ ہوتے تو تیا مت کمہ اس رفیلی) کے

فَكُوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ لَلْبِثَ فِنْ بُطْنِهِ اللّٰ سِيَّدُمِ بيٹ بي نقبرے دہنے۔

## یمنعکشون به مسلمان فارسی کاارشادگرامی

صفرت بیلان الم الدور کھی اس پر صیدت نازل ہوتی ہے والم شقے کہتے ہیں جاب بندہ فرشی کی حالت ہیں المترنا الی کو میکا رہا ہے بچرد کھی اس پر صیدت نازل ہوتی ہے والم شقے کہتے ہیں یا الدہ تیرے فلال بندے پر صیدت نازل ہوئی چنانچہ معاس کی سفارش کو قبرل فر آنا ہے اوراگر اس نے دفوشی کی حالت میں ) نہ پکا را ہوؤ فرشتے کہتے ہیں اب پکارت ہو ہو اس کی سفارش نہیں کرتے فرعون کا واقع اس کا واضح بیان ہے کہوب وہ ڈو بنے مکا فر کہا میں صفرت موسی واردن علیما اسلام کے دب پر ایمان لایا وز بلاگیا ب ایمان لاتے ہر مالاکو اس سے پہلے تم افر مال سے اور درگا اللہ تو کہا میں صفرت موسی کی اس کے بلے تم اور اور کی اس کے بلے تا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اچھ طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اسے طریقے سے یا وکر ویس نہیں نیا بت اس ارشا دگرامی میں اس کا بیان ہے۔

وَمَنْ تَيْتُو کُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْمِهُ وَ الدِيقِض الله تال پر بعروساكر سے الله اسے كا فى ہے۔

اكي قول يہ ہے كرتم مجھ شرق الد عبت كے ساخة يادكرو ميں تنہيں وسل وقر بت سے يادكروں كا كہا كي ہے كہ تم مجھے ميرى بزرگى اور تربيب نے در سے يادكروں كا ايك قول يہ ہے كہ تم نجھے ترب كے ور سے يادكروں كا ايك قول يہ ہے كہ تم نجھے ترب كے ور سے يادكروں كا ايك قول يہ ہے كہ تم نجھے ترب كے ور سے يادكروں كا تم خصوال كر كے يادكرو ميں تنہيں عطا كے ساخة يادكروں كا تم خفلت كے بير ميرا ذكركرو ميكى ساخة يادكروں كا تم خفلت كے بير ميرا ذكركر دميكى ساخة يادكروں كا تم خفلت كے بير ميرا ذكركر دميكى ساخة يادكروں كا تم خفلت كے بير ميرا ذكركر دميكى ساخة يادكروں كا تم خفلت كے بير ميرا ذكركر دميكى ساخة يادكروں كا تم خفلت كے بير نہيں يادكروں كا تم خفلت كے ساخة يادكروں كا تم خول كا تم خول كا تم خول كا تم خول كے ساخة يادكرو ميں تنہيں بين ميرا ميں ترب الله يادكروں كا

تم عقیدت کے ساتھ تھے یا دکر و بی تہمیں فا غرہ بہناکہ یا دکروں گاتم توگوں کی نگا ہوں سے بچا کر تھے یا دکو و بی تہمیں نجات مطاکرنے کے وربیے بی مفتل دکم کے ساتھ تہمیں یا دکر و بی تہمیں نجات مطاکر نے کے وربیے بادکروں گاتم دل میں بہمیں یا دکروں گاتم مرب بنر تھے یا دکر و بی اس کے ساتھ تہمیں یا دکروں گاتم ایمان کے ساتھ تہمی یا دکروں گاتم ایمان کے ساتھ تہمی یا دکروں گاتم ایمان کے ساتھ بیاد کو ویں تہمیں رحمت اور تبشش کے ساتھ یا دکروں گاتم ایمان کے ساتھ بھے یا دکرو میں تبدی ماتھ بھے یا د کرویس جنس نے دریے تہمیں یادکروں گاتم سلام کے ساتھ بھے یا درکرو میں معلن دکرم کے ساتھ تہمی یا دکرونگا تم سلام کے ساتھ بھے یا دکرو میں تبدی اور تبشین یا دکرونگی تم ایمان کے ساتھ بھے یا درکروں گاتم ایمان کے ساتھ بھے یا درکروں گاتم ایمان کے ساتھ یادکروں گاتم ایمان کے ساتھ بھی یادکروں گاتم ساتھ یادکروں گاتم ایمان کے ساتھ بھی یادکروں گاتم ایمان کے ساتھ بھی یادکروں گاتم ایمان کردی گاتم ایمان کا درکر کردی گاتم ایمان کردی گاتم کر

ا گاہ بھوڑ کرمیرا ذکر کر دیں طرح طرح کی عطا بھیا ہے ہتیں یا وکروں گاتم عباوت میں شقت اطاکرمیرا ذکر کروی تم پر اپنی نعت پولا کے نہیں یا دکروں گا اور نم اپنی حینبیت کے مطابق مجھے یا دکرو میں اپنی شان کے مطابق نمبیں یا دکروں گااور اسٹر کا ذکر مدہ رہی ہے۔

مغرت سدی رحمہ اسٹر اس آبیت مے ضمن میں فرماتے ہیں جوشخص عبی اسٹر نعالی کو یادکر ناہے اسٹر تعالیٰ آسے اور تا ہے اسٹر تعالیٰ کو یادکرتا اور تعالیٰ کو یادکرتا ہے۔ اور جو کا فرانٹر تعالیٰ کو یادکرتا اس کا تذکرہ فرماتا ہے اور جو کا فرانٹر تعالیٰ کو یادکرتا

ب رینی انکار کے ساتھ) استرنمائی اُسے عذاب میں مبلاکر تلب

حفرت سفیان بن عیدینه رحمه الله فرما تنے ہیں ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ الله نفائی ارشاد فرما ہے: ہیں نے اپنے بندول کروہ کچہ دیا ہے کہ اگر صفرت جرئیل دمیکا ئیل علیہا انسلام کو دیتا نوگر یا انعین بہت کچھ دیا ہوتا ۔ میں نے ان سے کہا" تم مجھے اوکرو میں ہمہیں یا دکر دن گا '' ہیں نے حضرت موسیٰ علیہ انسلام سے فرمایا نلالموں سے کہر دوکہ مجھے نہ یاد کریں کینوکہ جرمجھے اوکر اسے میں اسے بادکر تا ہموں اور ظالموں کے بیے میری یادیہ سے کہ بین ان پر یعنست مجیجوں ۔

صرت شَمَان نهدى رهدالله فرمات بي حب ميرارب مجھے ياد فرمانا ہے مجھے معلوم ہو عامات ۔ بيرها گياوہ کھے ؟ اُپ نے فرمايا الله رتالی فرمانا ہے: 'اُ ذکر کُورُنِی 'اِ ذُکھے رُکھے کُرکھے " ترجب بين الله رتالی کا وکر کر تنا

ل دو نجھے ما دفر ما تاہے

کہاگیا ہے کرائٹر نمانی نے حضرت واڈد علیہ السلام کی طرف وجی بھیجی کر اسے واڈد علیہ السلام! مجھ ہی سے خوشی مامل کر د ادرمبرے ذکر کے ساتھ دا صن یا ڈ!

طرت سفیان توری رحمدالله فرماتے بی - ہرایک کے بیے عذاب ہے اور عادف کا عذاب بیرے کہ وہ الله تعالیٰ

کے ذکر سے فافل ہوجا ئے۔

کہا گیا ہے کردب ول میں یا دالہٰی ماگذیں ہوب تی ہے اور اس صورت میں شیطان قریب آناہے تو وہ اس طرح در اس طرح اللہ ہوئا تا ہے۔ دوسرے شیطان پر جہتے ہیں: در ایک اور ایک ہا جاناہ سے انسان سے چوڑاہے ( اسے انسان کا سایہ ہوگیا ہے) صرت سہل بن عبدالنڈر حمد النڈ فر ماتے ہیں، میں اس سے بڑی مصیبت نہیں جاتا کہ انسان اب رب کرم کو مبول جائے۔

ایک قول یہ سے کرفر شنے وکر فی کو اُسٹا کر نہیں سے مانے کمیونکو اعنین اس کی اطلاع نہیں ہوتی دہ الترن ال

الدبندے کے درمیان دار ہوتا ہے۔

بعن علی و فرانتے ہیں میرے ماسنے ایک وکر کرنے والے کی تعریب کی گئی اور وہ حبال میں رہا تھا جانچہ میں لے پاس کے اس کے سامنے ایک ورندہ آیا اوراس نے بہنم مارکر گوشت نورج میا چانچہ اس کے اوراس نے بہنم مارکر گوشت نورج میا چانچہ اس کے اور تھی جہد سے پراور تھی جہرشی جہرشی واری ہوگئی حب افاقہ جواتر بی نے پرچیا کیا ماجل تھا ؟ اس نے جواب دیا حب مجمد سے

الشرك يادي سنى بوق ب تره ورنده في اس طرع أكر كافتاب جيستم نے ركميا.

الشرتفالي ارشا وفرما ما ب:

دُ قَالُ مَ يُكُو وَادْعُو وِنْ أَسْتَجِبُ لَكُورٍ۔

ارشاد صا وندى -:

غَادًا فَزُغْتَ فَانْفُنْ وَإِلَّى وَبِكَ

بین حب نماز بڑھ کر فارغ ہوجا ڈ تواں تر تعالی کے ال دعا کے بیے کھڑے ہوجا ڈ۔

الشرتاني كاارشاوي

دُاذَا مِسَأَلُكَ عِبَادِي عَنِيْ نَا فِيُ تَرنيكُ الْجِيبُ دَعْوُلَا السَّدَاعِ إِذَا

اس أبت كى شان نزول بي مفسرين كانتلات ب

معزت کلبی بواسطه ابرصالح حضرت عبرانشه ابن عباسس رضی امتر عنهاسے روابت کرنے ہیں ۔ انھوں نے فرمایا مرمنطیب کے بیردبوں سے نبی اکرم علی اللہ علیہ رسم سے برجیا ہمارا رب ہماری دعائیں کیے سنتا ہے صالا نکر آپ کے خیال میں ہمارے اور آسمان کے درمیان پانچ سوسال کا داستہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی بھی اتنی بی ہے اس بر برأيت كريم نازل مون " وَإِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِي عَدِيْ وَالديم".

مضرت من بھری معداللہ فراتے ہیں صحابر کوام نے وفن کیا یارسول اللہ! ہمارارب کہاں ہے ؟ اس براستر تنالی نے یہ آیت کرمیم نازل فرمائی۔

مفرت مطار اورصرت ننا ده رحمها النه فيرات بي يرايب كربير" دَ سَالٌ مَ بَيْ صُحْمُ ادْ عْدُ فِيْ اَسْتَجِبُ لَكُ مُ " كَانِل بوئى تواكي شخص في عوض كيا يارسول الله! بم اليف رب كو كيد اوركب لها رب ؟ اس پراسترتان نے يرآيت: دُرا ذا سَا اللَّ عِبَادِي الله فرالى درا ذا

حرت مناک رصران فرواتے بی بعض صحار کرام نے پر جا کیا بمالارب قریب ہے کہ ہم اس سے منا مالیکیں یا دور ہے کرم اسے بھاریں ؟ اس براسٹر تعالیٰ نے آب فرکورہ بالا آثاری ۔ الب تحقیق فرماتے میں اس میں مجھوالفا ظافیشیدہ ي كريايل فرايا" مَعَمُلُ تَهُو أَبِ ان سے فرادي يا" مَا عَلِيْهُ وَ" آبِ النين بنادي كم " الحِيْثُ تریث با نولو ی عمے سات قریب ہوں۔ ارباب مرنت فرماتے یں بندے اور خدا کے ورمیان فا كوانطادينا تدرت كااظهارس ارجيب وعُوة الدّاع اذا دّعَانِ مَلْيَتُ حِيبُولِ -

توصب أب نمازس فاسع مول تردعا مي مون كرا

اورتهارے رب نے فرایا مجھے بکارو می تنہان

اوراين رب كاطرف رفيت كري -

دعانبول كرونكار

اورحب میرے نبرے آپ سے بیرے بارے

یں پرھیس تومی قریب ہوں میں دعا ماشکنے واسے کی دعا تب

كرتا بول جد لى ده في بكار .

بنی مبادت کے سامقرمیرا حکم ما نیں ، کہتے ۔ اکھا کب اور اِستُھا کب دونوں کا ایک معنی ہے۔

ابورجا برخواسانی رحمۃ الشرطیہ فرمانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے پکاریں ۔ اکٹیا بستُ بعنت میں فرمانبرواری

اور سوال کے مطابق مطاب کورکتے ہیں ۔ کہا جانا ہے ۔ " اکٹیا بہت السّما می جبا لُمت کل ہو اکٹیا بہت السّما می جباری اور زمین سے مبزی مانگی گاؤاں نے الزّی من سے مبزی مانگی گاؤاں نے دیدی اور زمین سے مبزی مانگی گاؤاں نے دیدی ۔ اجابت کی نبیت اسٹرتمالی کی طرف ہم تو وطاد کر نام اور ہے اور بدے کی طرف نبیت ہوتو فر مانرواری کرنام فضود ہوتا ہے۔

اور جا مي كر مجدير ايان لائين تاكه وه مرايين يأمية

برتا ہے۔ وَلٰیُورُ مِنْوُا بِیْ لَعَلَّهُ مُو كَيْرِشُ كُونَ ـ

دعاء كا قبول بزمونا .

سبن علار فراتے ہیں اُمیت عام ہے اس میں قبرلدیت دھا سے زیا دہ کسی چیز کا وکر نہیں ، نوام شس کے مطابق مطاکرنا یا عاجت کا پرلا کرنا اس اُمیت میں فرکورنہیں ۔ اس کا یہ جاب بھی دیا جا تا ہے کہ امک اپنے فلام کی بات پر اور باب ایسے بیٹ اور باب اس کیہ دیتا ہے تیکن سوال کے مطابق کچید نہیں ویتا۔ بہنا دعا کہ تے وقت فہریت عروری ن ہے ۔ کیمیز نکر اجیب اور استجیب نجر ہے اور زحر کبھی منسوخ نہیں ہموتی ۔ وریز خروب والے کا حجوث اللهم اُنے کا اور استخراب اور استجیب بلند ہے ۔ اسٹرنا الی کی خبر خلاف واقع نہیں ہموتی اس مفہرم پر صفر اللهم اُنے کا دوا است کرتی ہے وہ بواسطر حضرت عبدالشرابن عمروضی اسٹرعنہا ، نبی اکرم صلی استہ علیہ وسلم سے روا

کرتے ہیں آپ نے ارشاد فر بایا یہ عبی کے بید دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے بید تبولدیت کا دروازہ کھل گیا ۔"

استرتمانی نے معزت واؤد علیہ اسلام کی طرف وی بھیجی کر ظا لموں سے کہو مجدسے دیا نہ مانگیں کیونکر میں نے لینے

ورکرم پر فبولدیت کو لادم قرار دیا ہے اور میں ظا لموں کی دعااس طرح تبول نہیں کرتا ہوں کہ ان پر لوننت بھیجتا ہوں ،

ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مومن کی وعااسی وقت تبول کرتا ہے سین اس کی مراد کرتا فیرسے پر ماکر تا ہے تا کہ دہ

دما مانگی رہے اور اسٹر تعالی اس کی و کا سنتا رہ ہے ۔ اس برحضرت جادیتی اسٹر عند کی مدایت وابل ہے ۔ آپ ذکت میں بی بی کردیا ہی اسٹر تعالی اس کے اسٹر تعالی اس کی مراد کرتا ہے تبول فرما تا ہے ۔ اسٹر تعالیٰ اس کی مراد کرتا ہے تبول فرما تا ہے ۔ اسٹر تعالیٰ ارشاد فرما ہے جریل اس بندے اس بندے کی حاجت پوری کروکین دبیت پرری مراد میں جا اس بندے کے (دعایی)

کو اس کی آواز سنتا رہوں ۔ اوراگر وہ بندہ اسٹر تا ہ کو بہند نہیں ترادشاد تو تا ہے اسے جریک اس بندے کے (دعایی)
اخلاس کی وجہسے اس کی مراد میدی اپردی کرد کیوں کہ مجھے اس کی آواز سنتا پینونہیں ۔

من من المجان المرابع في المنزوائي إلى من في ميندكى حالت من الني ديارت كى ترين في من المالت من المالت من المالت من المنظمة المنزوائية المنظمة المنزوائية ا

بعن ملاد فرات میں دما کے کچھ آ داب و شرائط بیں دسی فبولمیت اور حصول مفصد کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰنا جو شخص ان کا لیا ظرکھے اور انفین کمل کرے وہ فبولمیت ماصل کرنے والوں میں سے ہے اور جو شخص ان سے خافل ہر باان یں کو تا ہی کرے وہ دعا کے راستے سے اگک ہوجا تا ہے۔

یں تو باہی کرتے ہوں دفائے لاسے سے امل ہوجا ہاہے۔

اللہ علیہ میں صفرت ابراہم بن اوھم رحم اسٹرسے پرچاگیا کیا وج ہے کہ ہم دما انگٹے پر ایکن بُول ہیں تو بی اللہ اس کے اسٹے پر نہیں جلتے۔ قران کی پہچان سکھتے ہوئیکن اس برعم نہیں ممل اسٹر علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئیکن اس برعم نہیں اس کے طبقے۔ قران کی پہچان سکھتے ہوئیکن اس کو طلب نہیں کرتے۔ اسٹر تنال کی نعتیں کھاتے ہوئیکن اس کے طلب نہیں سے خرتے۔ دوزخ کی پہچان رکھتے ہمو میکن اس سے ڈرتے نہیں۔ شبطان کو حابتے ہموئین اس سے اوائی ہیں کرتے بھ اس کی موافقات کر ہے ہوئی اس کے بیے تیاری نیں کرتے بھ اس کی موافقات کر ہے ہوئی کرتے ہوئیں اس کے بیے تیاری نیں کرتے ۔ اپنے قوت شدہ تو گوئی کو ان کرتے ہوئیں کہ نے ہوئی کرتے ہوئیں کہ خوت ماصل نہیں کرتے ہوئیں کہ خوت ماصل نہیں کرتے ہوئیں کہ خوت ان دوروں کے میب تا ش کرتے ہوئیں کہ اس کی میت ماصل نہیں کرتے ہوئیں کہ بھرت ماصل نہیں کرتے ہوئیں کہ اس کی میت تا ش کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کہ بھرت ماصل نہیں کرتے ہوئیں کہ بھرت ماصل نہیں کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کی بیاری کرتے ہوئیں کر

قرُ إِنَّى

التارتال كادفاد ہے " دَا نحْدُ " اور قربانی کیجے .

قربانی کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ الٹرنعائی نے عب البخ علیم اصرت ابر بہم علیم اسلام کو فرود ظالم کی آگ کے روفر یب اور مذاب سے مجانت دی تواپ کو قربانی حکم فرطا ۔

الشرتائی نے مفرت ابراہیم علیم السلام کا قول نقل قربان ۔ اِنْ ذَا هِبِ اِلّی دُرِیْ سَیَهُ دِ یُنِ سِ ۔

میں اپنے رب کی رضا جوئی کے بیارض معدس کی طرف ہجرت کر را ہوں وہ مجھے اپنے دین کا داستہ و کھائے گا۔ اللہ میں اپنے دین کا داستہ و کھائے گا۔ اللہ میں اپنے دین کا داستہ و کھائے گا۔ اللہ میں سب سے پہلے مفرت ابراہیم نے ہجرت فر مائی ۔ هفرت ابراہیم علیم السلام کے ساتھ

انے امون ادبیائی حضرت اوط علیہ انسلام اور ان کی جمشیر صنرت سارہ رضی انترعنہا بھی تنیں حب آب ارض مقدس (فلسطین) بِنِي الله المالي المال الله المجارية المحاميك بيرعطاف الله إنفالي ف الله وما تبول كرت مور النيس ايك عالم بي كي فوتيخرى دى " فبكتر ولا بِعُسُدُم حَسَلِيدً عِيم كامنى عليم ين مانفوالام اوربياسحاق بن ساره عقد حَلَقَ مِلَةً مِلْحَ مَتَعَبِهُ السَّعْدَ بِبُ وَ، جِلِي بِيرِ فِي بِينَ بِهِ رُول كَ طرت مِلْ يَ كَانِ بِمَا" قَالَ مِا جُنَى إِنْ أَرْى ني الْمَنَ مِ ' بَيْ ' ذُبُ صُلْتُ فرايا الصبية مين في المبنام محفي وبكاراً بول. بير نے جرا كہا ؟ يَا بَتِ افْعَلُ مَا شُوْ مَسُو " المَان اِصِ بان كاكب كومكم بما كر كُونِ اور اپنے رب كا عم انب بن وج ب كرا تفول ف صرت ابراسيم عليه السلام سے برنبي كها كراب سے جركمي نواب ميں و كيا ہے كريں -عزت الإميم عليه السلام مسلسل بين اأنين خواب ويكفت رسب و بح سي بيلي معزت الإميم عليه السلام روزه ركھتے اور ماد پر صف فے۔ بیٹے نے کہا" سَنجِ مُ إِنْ إِنْ شَا ءُ اللّه مِنَ الفّاجِرِيْنَ عِنقريب آپ مجھے (و بج بي) مبر كرف واول من سے يائيں گے۔" فكت اسكمك "جبوه دونوں الشرتنال كا علم بجالا نے كے ليے تبايد ہو كن و شَكُ الله عَبِينِ " اور الخبي بينياني كي بل بنا ديا عفرت ابرابيم عليه السلام فالخبي رضا الني كى خاطرة بى كرنے كے ليے پيتانى سے بكرا تواللہ تنال نے دونوں كوسيا بايا، اور اللہ تنال نے اوشا دفر مايا: دَنَا دَيْنُ اللهُ أَنْ يَا بِسُرًا هِي يُو تَنْ صَدَ ثَنَ البِرُو وَيا " بم ف آواد وي ال الماليم ليه اسلام! آپ نے اپنے بیٹے کوذ کے کرنے کے سلسر میں خواب سیاکر دکھایا ہیں آپ اپنے بیٹے کے بر لے ميند فاذ كري . الشر تنا ل ارشاد فرأنا من "و فك "ين حين جي عظيم اور بم في ايك عظيم ما نور ك ساتق ان کا برار دیا۔ اس مینڈھے کا نام زربر تھا اور یہ ذیجے سے پہلے جا کیس سال یک جنت میں چرتا را۔ بعض نے کہا ہے کریدوہی مینڈھا تناجی کوحفرت آدم علیہ السلام کے مقتول شہید بیٹے حضرت البیل نے قربان کیا تھا یہ جنت میں چرا كرانا خا اور صرت ابراہيم عليه انسلام كلے فرزند كا بدله بنا۔الترنمالی ارشاد فر آ ما

کیڈیلٹ منجنے کی اکم مخسین کئی ۔ بینی ہر مجبت کرنے واسے کا بہی بدلر ہے۔ لیس الٹرنمال نے ان کو اطاعین کرنے اور اپنے لحنت مگر کو ذیک کرنے کا چیا برلہ دیا ۔ کہا گیا ہے کرمس فرزندکو ذیک کرنے کا حکم دیا گیا وہ صفرت اسماعیل علیہ انسلام سختے ہے۔ انٹرنما کی ارشا و

فرماتا ب

ب نشک بدواننج رهت عنی کدا کندتنا کی نے انکی جگر

إِنَّ لَمِنَا لَهُ وَالْبَلُوءُ المُدِينِ -

مينده كاندير ديريا.

ے ۔ صورت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا نظریہ بہودیوں سے مسلمانوں میں آیا ۔ میچے ان بر ۔ بنے یہ ذربانی صفرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی اور یہی وجر ہے کہ آج قربانی کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی اولا دمیں ہے قدیم بی ذربی ہونے واسے مینڈسے کے مینگوں کا فاد کھیہ میں موجود ہونا ، نبی صلی الشر علیہ وسلم کا یرفر مانا کہ میں دونر بیجوں کا بیٹی ہوں ز حاشیرصفی نبرا آئندہ صفور پر کھیں،

عيدگاه كالاستنه بدلنا۔

مسلمان دب عبد کی نمازے لیے جلئے تومتحب کہ دوسرے داستے سے والیس اکٹے۔ صرت عبداللہ ابن عمرض اللہ عنہاسے مردی ہے کہ مبی اکرم علی اللہ علیہ وسلم عبد کے دن ایک داستے سے تشریب

ہے گئے اور دوس سے داستے سے داہی تشریف لائے۔

اکی دوری مدین میں ہے کہ آپ ایک ماست سے تشریف ہے جاتے اور دور ہے داستے سے والب آتے اور دور ہے داستے سے والب آتے اکر مشرکین کے بیرط نقد کی دور ہے ہواں سلسلے میں عماد کا اختلان ہے ۔ اکثر عماد کہتے ہیں اس سے آپ کا مقد شمانوں کو مشرکین کے نظر سے محفوظ رکھنا منا۔ لہٰذا آپ نے دو مختلف ماستے اختیار کیے تاکہ مفاظین ہو سے ۔ دور سے عماد کا خیال ہے کہ والبی پر منقر ماستہ اختیار کیا ۔ گویا آپ نہایت طویل راستے سے تشریف ہے گئے تاکہ نکیاں ریا دو ہوں اور کہنا ہوت سے گئے تشریف سے گئے تاکہ نکی ماستے سے تشریف سے گئے تو دور سے عماد فر استے میں جب آپ ایک ماستے سے تشریف سے گئے تو دین نے گئے میں خوابی تشریف سے گئے تاکہ ذمین کا دور مراصر ہی گواہ دہے۔

ایک قل برہے کررسول اکرم ملی اسرطیب وسلم ایک ملے سے گذرہے بھر دوسروں کی طون سے ہوکر واپس ہوئے تاکر تمام قبائل کی عزت افز ان ہوجائے کی نیوارت ان کے لیے با عض رحمت عنی ۔ اللہ تنائی ارشاد فر آنا ہے :

دَمَا اَرْ سُلْنَا لَتَ اِلاَ دَحْمَةٌ لِلْعُلْمِينَ ۔ اور ہم نے اپ کوتنام جانوں کے بیے رحمت بناکر سیجا۔

(ما شیر صفی سالقہ) اور اس طرح کے ویگر دلائل وا منح کرتے یں کر قربانی ھزت اسماعیل علیہ اسلام کی ہوتی ہے اور یہ بات بھی اس نظر ہے کو تقویت پہنچاتی ہے کر صفرت اسماعیل علیہ اسلام کی پیدائش پہلے ہوئی اور قربانی کے وقت اُپ صفرت ابراہیم علیہ اسلام کے اکلوتے بیٹے تھے وہ ہزارہ کہاگیا کہ زمین اپنے ادپر انبیا دکرام ملیہم انسلام ادر ادلیا دعظام رقیم انٹر کے چلنے اور دوڑنے پرفخر تحسوس کرتی ہے دلہٰلا اکپ نے چاکم کہ دونوں صوں کو مسادی رکھا جائے تاکہ ایک لاستے کو دوم سے پرفخر کاموقع نہ ملے ۔ ایک فول یہ ہے کہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم عیدگا ہ کی طرف ایک لاستے سے تشریعی سے گئے۔ در حقیقت آپ کا مقصود انٹر تنالیٰ کی طرف جانا تھا۔ پھرا پنے گروالوں ، دطن اور می ٹانی کی طرف رجوع کا ارادہ فر مایا۔ للہٰلا آپ نے پیندر فر مایا کہ اسی لاستے سے انٹر تمالیٰ کی طرف جائیں اور اسی لاستے پر دومروں کی طرف تنظر لین سے جائیں ۔ دلہٰلا آپ دومرسے ماستے سے والیں قشراہ نالہ گ

رہی کہاگیا ہے کہ اگرائپ دومرے راستے سے والیس تشریف نہلاتے تروگوں کے بیے پہلے راستے سے والیسی میں دائیں سنت بن جاتی اور نما زعبد کے بعد ان کے بیے گر کی طرف و ثنامشکل ہوجاتا ،اسس سے آپ نے والیسی کے سلسے میں وسون بیان فرمائی کر جس لاستے سے چاہی والیس جائیں ۔ایک قول یہ ہے کم نمی اکام صلی الشرعلیہ دسلم نے کھا رومنافیقن کی چالبازیوں کا فعد شہ بھا نہتے ہوئے ایسا کھا یہ کہا چڑکھ آپ ساتھ والوں کو صدقہ دیا کرتے سے کہا چڑکھ آپ ساتھ والوں کو صدقہ دیا کرتے سے ۔ بیک قول یہ ہے کہ آپ نے دوگوں کی جھیڑے ۔ جائے قول یہ ہے کہ آپ نے دوگوں کی جھیڑے ہے ۔ بیک قول یہ ہے کہ آپ نے دوگوں کی جھیڑے ہی ہے ۔ بیک قول یہ ہے کہ آپ نے دوگوں کی جھیڑے ہی ہے ۔ بیک قول یہ ہے کہ آپ نے دوگوں کی جھیڑے ہے کہ جی کے ۔ بیک قول یہ ہے کہ آپ نے دوگوں کی جھیڑے ہے کہ جی کے بیانے والی اور فرایا ۔

يوم الأضحى اورقر بإنى كى فضبلت

معفرت عبدالله بن قرط رفنی الله عنه سے روایت ہے فرما نے ہیں بی اکرم

ملی اصلی وسلم نے ارشاد فرایا " اسٹر نعائی کے نز د کیہ سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے "

اکیہ رعابیت بین نبی کریم صلی اسٹر ملیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اسٹر عنہاسے فر مایا " اپنی قربانی کی طرف اُسٹیں
ا در اس کے پاس صاحر ہمرں " جا نور کے پہلے نطرہ خون سے ننہا سے وہ گناہ مختبی ویے جا کیں گے جن کا تم نے اندکاب
کیا اور یہ انفاظ کہو۔:

بے شک میری نمازاورمیری فربانی میری زندگی اور

إِنَّ صَلَاتِنَ وَنُنْكِئ وَمَحْيَا ىَ وَمَهَا لِنَّ

جاند کے جم پر اوں میں سے ہر بال کے بد سے جنت بن ایک محل مے گا ا در سرکے بال کے بد سے توروں میں سے

ا كي خادمر كلے كا۔ اسے داؤد علير اسلام اأپ نہيں جانے كر قربانياں ہى ركي مراطرب سوارياں بنيں كا قربانيال

می اور کوشاتی اور معیبتوں کو دور کرتی ہیں۔ آپ قربانی کا حکم دیں وہون کا فدیہ ہیں جیسے صنرت اسحاق علیہ السلام دھز اسماعیل علیہ السلام ) کے بیے ذربر فدیر بنا۔

قربانی کا جاتور رسول اکرم صلی الشرعلیدو مے فرمایا:

" ایسے جانور کی قربانی کرووہ قیامت کے دن نہاری سواریاں ہونگی۔" صفرت علی کرم اللروجہ سے مروی ہے آپنے یہ ایت پڑھی:

يُوْمُ نَكُ مُشَوُّ لَلْمُتَوِينَ إِلَى الرَّحْسِ وَثُنَّا ا

پر فربا جونا نکرہ عمدہ سواریوں پر سوار ہمونا ہے اور ان کی اچی سواریاں قربانی کے جانور ہیں۔ اخیبی المی اوشنیا دی جائیں گی کم مختوق نے ان کی مثل ہنیں و بھی ہو بھی ۔ ان کے کجامے سونے کے بنے ہوئے ہوئے اور ان کی نگاہی زیر مبدسے ہوں گی بھروہ ان کو حبنت کی طوت ہے جا بٹی گی اور وہ جنت کے دروازے کھٹکھٹا ہیں گے۔

بنی کرم ملی الله ملیہ و کے سے مروی ہے آپ نے فر مایا خوش ول سے قربان کر و چرشخص قربانی کر نا جاہے وہ حافد کو قبلہ می نام ہے۔ میں اللہ می نام ہے۔ میں اللہ میں نام ہوں گئے۔ قربانی کا نون حب می ہد عمر نا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جا تا ہے۔ مختورا نوج کرونہ یا وہ نواب حاصل کرد۔

ا كي روابن ميں ہے بى اكرم مسلى الله عليه والم نے سيابى انل بڑے بڑے سينگول واسے دو دونے طلب فرانے .

بران يس ايك وماكر پرما:

كِينْ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْوُ بِسُواللهِ دالله أَكْبُرُ اللهُ رَّحَلْنَا مِنْ مُحَمَّدُ لِهِ وَعَنْ اَحْسُلِ

پیردومرے کرٹٹا کرفرہایا: بینسیر اللّٰہ واللّٰہ کُسُبُرُ عَمْثُ مُحَسَّدُ وَعَنُ اُمَّتِہِ۔ مُحَسَّدُ وَعَنُ اُمَّتِہِ۔

الشرك المستنهوع كرانا بول جونهايت مهان رهم والاسب. الشرك الم سه اور الله بببت برام -باالله المرحم مدرطف عمل الشرطيه وسم الارب ك الل بيت كى لمرف سه ب

وٹ کے نام سے اور اللہ سب بڑا ہے یہ استراث میں اللہ علمہ کلم ، اور اکٹر ملے کا مات کی طوت سے

حضرت مباہر رضی النٹر عنہ سے رواہیت ہے کہ نبی کرم میں المرصد ہوتھ نے ترافی کے دن دو و نہوں کی تر بانی فرانی ۔
حضرت مباہر رضی النٹر عنہا ، نبی اکرم میل النٹر علیہ وسلم سے رواہیت کرتی ہیں آپ نے فرایا جوشخنی عبد کے واٹ نیے مبافر رکی قربانی ویشید کے واٹ نیے مبافر رکی قربانی ویشید کے در بس کر در کیا عبب وہ است و فراس کے بہلے قواد فون سے اس کی منبشش ہوجاتی ہے اور قیامت کے دن النٹر تنا ل اس مبافر کو اس کی مباور اس کے بالوں اور اکون کے برابر سیکیاں مطافر مائے گا۔
معر ت انس بن ماک رضی النٹر عن فر لمتے ہیں۔ نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم نے دوسینگوں والے املے و فرس کی

قربانی دی .آب و بحکرتے والشرکانام بینے اور اپنا باؤل مبارک اس کی گرون پر رکھتے۔ ابوعبیدہ فرماتے ہیں اسلح اس مانور کو کتے بی جس میں سفیدی اور سیا ہی ہر لیکن سیاہی فالب ہو وہ سیا ہی میں دیکھے اور سیاہی میں میٹے عضرت ماکٹ رضی الشرعنہا فرماتی بین بی کریم صلی الشرعلیروسلم نے سینگوں والاد نبرطلب فرمایا ہوسیا ہی بیں میٹ ہو۔ سیاہی میں کیمے اور سیاہی میں میٹے وہ دربرلایا گیا تواپ نے اس کی قربانی دی اے مثایا اور دبے کہا اور یہ الفاظ فرمائے۔

التعلیہ وقون است کا طون سے تبول زبار التعلیہ وقعی آپ کا آل اور آپ کی امت کا طون سے تبول زبار محمد اللہ وقعی است کی طون سے تبول زبار محمد اللہ میں میں جانے اور سیا ہی میں ویجھنے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ اپنی چر فی اور گوشت زیاوہ ہونے کی وجہت اپنے ہی سایہ میں جانا ہے اور اس میں میٹھتا ہے۔ اللہ منت کہتے ہیں اس مجرسیا ہی کا مطلب بیر ہے کہ اس کے انگے یاؤں ، اس کھیں اور محمد سیاہ موں ۔

سنب عبدالاضحى كى نماز

دورکمت نغل ہوں پڑھے کہ ہردکمنت میں پندرہ بارسورہ فانخہ اورا ننی ہی بارسورہ فانخہ اورا ننی ہی بارسورہ فعلا سورہ فلق اورسورہ انناس پڑھے سلام بھیرنے کے بعد بین باراکیت انکرسی پڑھے اور پندرہ بار استنفار کرے ( ) شیر خشفینے وگا دلکھ ، پڑھے ) بھرونیا اور آخرت کی بعلائی کے لیے جودعا چاہے مانگے .

قرانى كى چىثىت

قربانی، امام احد امام مالک الدامام شافنی رحم الند کے نزد کید سنت ہے۔ اس کو چوڈ نااچا نبی دور سے دگر ں کے نزد کید واجب ہے ہے۔

ب ودر سے وروں مے رویب و بب ہے۔ اس کے سنت ہونے کی وہل صنرت عبداللہ ابن عبار سن من اللہ عنها کی مطابت ہے کہی کیم صلی اللہ علیہ وہم نے نہا! "مجے قربانی کا حکم دیا گیا اور وہ تہا ہے ہیے سنت ہے " دوسری مدیث ب ہے۔ آپ نے فربایا بین چیزی مجم پر نرمن بی اور کتا ہے بیے نفل بن" قربانی ، وزر اور مبح کی دور کتیں "

معزت ام سلمرض استرمنها معروی ہے بی اکرم صلی السّرعلی کے فر ابا جب دوالی کا پہلا عشرہ ہوجائے اور تم بی سے کوئی قربانی کرنے کا اراوہ رکھتاہے تروہ اپنے بال اور ناخی رز ترشوائے۔ بنی اکرم صلی السّرعلی دسم نے تر بانی کو ارادے کے سابخ مشروط کیا ہے اگر واحب ہوتی تو آپ ارادہ سے مشروط نہ فر ماتے۔

قربانی کا افضل مانور ، مبانور کی عمر ، رنگ ادر گوشن کی تفتیم

نزانی کے مالوروں میں سے سب سے افضل

ك. الم العظم الوصيفر ممداللتر كي نزوكي جي تر إفي طابب سهد ١٢ مزادوى -

ا ونٹ ہے بھر گائے اور بھر بحری، جھیر جزع ہے کم نہ ہوا در بحری تنی (ایک سال) سے کم نہ ہو، جزع اسے کہنے ہیں جو چو ماہ کا ہو اور شنی کر ایک سال کا ہو تا حروری ہے اور اون گا ہو تا موری ہے اور اون گا ہو تا کہ ہو تا حروری ہے اور اون گا ہے سال کا ہو، بحری ایک اُدمی کی طرف سے کھا بت کرتی ہے اور اونٹ گائے سات آدمیوں کی طرف سے کھا بت کرتی ہے اور اونٹ گائے سات آدمیوں کی طرف سے کھا بت کر

سیایی اُس سفیدرنگ کا جانور افغال ہے پھر زرد ادر بھر سیاہ دنگ کا جانور ۔خود فر مح کر ناانفنل ہے اگر اچی طرح ذر مح کرنا نہ جا تنا ہو تو پاس موجد درہے ایک تہائی خود کھائے ،ایک تہائی رشتہ داروں کو بخنہ دے اور آیک

#### عيب والأجانور

عیب واسے مانورسے پر میز کرنا جاہیے اور عیب پانچ تم کے بیں: ال ۔ جس مانور کے سینگ یا کان کا زیادہ صدار ٹا ہوا یا کٹا ہوا ہواس کی قربانی ذکر سے ایک قول یہ ہے کہ جس مافد کے کان یا سینگ کا نبائی صرملا مائے۔

دی ۔ ای طرح جس کے سیک نہوں کیونکہ میجے قول کے مطابق وہ جی کئے ہوئے کی طرح ہے۔ (۳)۔ جس مانور کا کانا پن ظاہر ہو بین جس کی آنکھ اندر کو دھنٹی ہوئی اور بینائی علی گئی ہو۔

(م) - إننا وكلاكر بريول مي مغزة را مو-

(٥). الكشام أور جري في كے ليے نم ما سكتا ہو۔ اليا بيار جس كى بيارى واضح ہو اور نارش ما نور ، كيونكر خارش كوشت كوفواكردى ہے۔

بى اكرم صلى الله عليه وسلم في مقابله ، ملابره ، فرقاء ادر شرف ك ز إنى سے منع فرايا ؛ مقاطم مدے جس کے کان کا کلاحمہ کا ٹاگیا ہو اور وہ لگ رہا ہو۔ ماہرہ وہ ہے جس کے کان کے بھیے سے سے کاٹا گیا ہو۔

شرفاد وہ ہے جس کا کان داع مگانے کو وج سے محف گیا ہم۔

ان کی مانست تنزیبی ہے تریمی منبی، اجناب کرنا بہرہے میکن قربانی کر دی تب بھی جازے۔

#### قر انی کے دن

تر بانی کے دن تین ہیں۔ عید کے دن نماز عیر بطرحنے یا تنا وقت گزرنے کے بعد إسالان ادراس کے بدروون - اکثر نقبار کائی مدمب ہے -ادراس کے ببدوودن۔ التر فقہاد کا بیمی مرتب ہے۔ ام شافی رجم اللہ فرماتنے میں عید کادن اور تین دن رایام تشریق) قربانی کے دن میں ہو کچہ ہمنے تین دنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ صنوت عمر ، صنوت علی ، صنوت ابن عباس اور صفرت ابوہر برہ وضی اللہ صنع ہے منعول ہے جو شخص امام کی نماز دناز عید ) سے پہلے ذبح کرے وہ تھن گوشت ہے اس سے قربانی کا تواب عاصل مزہدگ کیونکو صفرت برا دہن مازب رضی النظر عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ قربانی کے دن نماز کے بعد نبی اکرم صلی النظر بر وسلم نے بمیں خطبہ دیا اور فربا جس نے ہماری طرح نما زیر طرحی ، ہماری طرح قربانی کی اس کی قربانی ہوگئی اور جس نے نماز سے بہلے قربانی کی وہ معن گوشت ہے۔ عصرت ابو ہروہ بن نیاز رضی اسٹر عنہ کھڑے ہوکر وصلی کیا ایسوال النظر یمی نے نماز کے بیے آنے سے پہلے قربانی کر دی ہے اور ہی نے یہ سبحی کہ آج کھانے بینے کا ون ہے دائیا ہیں ہما۔ النظری نے و کھایا ، گھروالوں اور پڑوسیوں کو کھلایا۔ نبی اکرم صلی النظر علیہ وسلم نے فربایا یہ تو محن کھانے کے لیے گوشت ہما۔ النظری نے و فربی کی مرب یا س بھری کا چھ جیسے کا بچر ہے اور یہ گوسٹات کی وو مجربوں سے بہتر ہے کیا وہ میری طون سے مبائز سے ۔ نبی اکرم صلی النظر علیہ دسلم نے فربایا ( تنہاری طون سے جائز ہے ) تنہا ہے بدرکسی کی طون سے جائز

تعفرت اسود بن نتیس رضی استر منه فر مانتے ہیں ہیں قربانی کے دن بارگاہ نبوی میں حاصر ہمدا، آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے اعفول نے نمازسے پہلے مبانور ذرج کر دیا تھا۔ حضوطیہ انسلام نے فر مایا جس نے عیدی نمازسے پہلے ذبح کیاوہ دوبارہ فربح کرسے۔ مبض دوایات ہیں ہے جس نے نمازسے پہلے ذبح کیا وہ اس کی مگر دومرا مباؤر ذبح کرے ا درجس نے ذبح نہیں کیا وہ اب ذبح کرے۔

ايام تشرلق

له اس مدیث معدم ہواکرنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تالی کے مختاری یمی آپ اللہ تالی کے منشہ اورا جازت سے جس پیز کو جس کے بیے چاہیں ملال کرب اور جس کے بیے چاہیں حرام فرماییں: ۱۲ ہزار دی

رُ شَرُوكُ بِثَبُن بَخُسُ دَرًا هِ عُرَمَعُنُا وُكِيَّ . الخول نے الح فِد کو نے سکوں کے عوان ہے وہا۔ كماك ہے دايام معدوده كنے كا وجريہ ہے كريرون ج كے وفول ميں شار ہونے ميں مزولفري رات كزار ااور منى مي جرات کو محکریاں مارنا امنی ولوں میں ہے۔ زماج کتے ہی تعنت معدودات قلیل چز پر بولا ما تا ہے چو کمریدین ون میں اسلے ان کومدودات کہا گیا۔ ایام مدودات ایام تشریق کے بین بن میں اور جس ذکر کا حکم دیا گیا ہے وہ مجسر

حفرت نافع ، حضرت عبدالله ابن عمر رمنی الشرعنهاسد روایت کرت جی آپ نے فرطیا ایام تنشر بی تین من بین نخ كادن ،اوراس كے بعد ووون عضرت المرائيم مخفی رائد النافر مانے ہيں . ايام معدودات وس ون ميں اور ايام معدمات تربانی کے دن ہیں۔ اس آیت ہی اور اس سے بیلے والی آیت " مَا ذُكُو واللّه كُذِ كُو كُو أَجَاء كُوْ آؤُ آست فَ ذِكْ وَالربِي الله تنانى كواس طِي يَادْكروجس طرح النِيفة آبادُ امدادكو يا وكرت بو بكراس سے می زیاده) \_ سی استرتبال نے مسلمانول کودکر کا حکم دیا اس کوکیا سبب ب اس من بن مفسرین کرام علیمالسلام زلمتے ہیں کہ اہل وب مب اپنے عج سے فائع ہونے توبیت الشرنشرلیف کے پاس کھوے ہو ماتے اور کے آباد امباد کے کارنامے اور فضائل سُناکر باہم فرکرے کوئی کہنامیرا باب ممان فداز منا کھانا کھاتا تھا، جافر دیج کرنا شا ندیددے کو قدیوں کو اُنا وکو اُنا متا اور اس طرع اس طرع کرتا تنا ان با تدل پر وہ تفاخر کرتے۔ چانچہ اللہ تنالی نے بي وكر كامكم ديا. الديدات نازل فراني: " حَا ذَكُ رُوا اللَّهُ كُنِهُ كُولُوا إِللَّهُ كُنِهُ كُولُوا اللَّهُ كُنِهُ كُولُوا اللَّهُ كُنِهُ كُولُوا اللَّهُ كُنِهُ كُولُوا اللَّهُ كُنُهُ اللَّهُ كُنُهُ الْوَاسْتُ ذِكُوًّا- وَاذْكُوُواللَّهُ فِي أَيًّا مِ مَعْنُ وواتٍ مِك الااعْرَان في فرايا." فَا ذْكُوو فِي "مْ مِحْ یاد کرد ۔ یں نے می یرسب مجھ تہارے اب وا داکراور تنبی عطافر مایا ہے۔

معزت سدی رحمدالشرز ماتے بی اہل عرب جب عجے افعال اوا کر مینے اور منی مین مشر جانے توان میں ۔ایک

کوم اور بارگاه فعاوندی می عرف کراا

" إالله اميرے إبكا بالمهبت برامنا اس كا دمير بين بيت برى فنى، ودبيت نياده مال ركت تفاتحا فيح بين س ك طرح مطافرا " وه الطر تعالم الله وكرك بجان بي بايد وكركر تااه ونياكا مال طلب كرتا . اس بيدالترتناني يرأبت كرميزازل فرمائي -صفرت ابن عباس عظاء ، ربيع ، ضحاك اور ديم مفسر بن فرمات بي اس كامطلب بيسي كم الله تال كراس طرح إدكرو حبى طرح جرع البنة أبا والعلاكر بادكرت بين-اس كاصورت برسه كريج شرف شرع بن ابنے ال باپ کی گفتگر سجت سے بعروہ آبا امان پکارنا شروع کرتا ہے۔ مضرت عرابی مالک ، صفرت ابد الجوزاء ے روابت کرنے ہیں دو ذاتے ہیں میں فے حضرت علی الله عندات عض کیا مجھے الشرقالے کے اس الثاد سی آیا ہے کہ وہ انے باپ کا ذکر نہیں کر تارق کمیا ضا کو جسی یا ورز کرے) حضرت ابن عباس رضی الشرعنط نے فر مایا اس کا مطلب نہیں (جونم سمجھے ہو) مکرمطلب بہ ہے کرجب الشرقالی کی نا فرمانی موری ہو تو تہیں اس سے بشھر عند أن عاب وال باب كوكال دين يراتاب.

" بيل "كيمني مي عيد او ميزيداون حفرت محسد بن كعب قرظى رحم الشرفر التي ين " ا

" بل يَوْدُونُ " كَاسَىٰ بي ب ريني بكراس بره كراستركا وكركرو) حذرت مقال رحم الشرفرات بي: " احد ذكر " ، " اكثر ذكوا " كم سي بي عبى طرح «أَوْالْكُ لَا تُسْوَعً " يَا وَاشَدَ خَشْيَتَ" " مِن اشْد ، اكْرْكِ مِنْ مِن بِ مِنْ زباده -

ہے قرران کر ذکر کہا گیا، ارشاد خداوندی ہے۔ اہل ذکر سے پوھچ اگرتم نہیں مانتے۔ الشرفالى نے قرأن مجيد م كئ اخيار كو نفظ ذكر سے تبير كما فَاسْتُلُواا هُلُ الدِّكُوانِ كُنْتُولُا تَعْلَمُونَ .

زان یک کومی وکر کما گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَهُذَّا ذِكُوُّ مُّنِكَارُكُ أَنْذُ لُنَّا لا -

وع مفظ كانام مى ذكر كما كبار الشرتالي فراناب:

وَلَقُنْ كُتُبُنَا فِي الْزُّ بُوزِينَ بَعْدِ الدِّمُورِ نصیحت و وعظاکو می وکرکہا گیا ہے قرآن پاک میں ہے

نَكُمَّا نَسُوا مَا وُكِوْوًا بِهِ -

يرمبارك وكرب جع بم في المار اور ہم نے ذکر (اوع محفظ) کے بعد زلبدی مکھا۔

جب الحنول نے مجلا دیا اس چزکوجس کی ان کونھیسےت کی گئی۔

رسول النرصسلي الشرعليه وسلمكومجي وكركما كياسي

تَدُ أَنْكُلُ اللَّهُ إِلَيْكُو ذِ كُلَّ السُّولاَّ۔

ئىركويى دكركها كيا . خِذَا ذِكْرُ مَنْ مَنِي وَ ذِكْرُ مَنْ

قَدِيلِي ۔ شرف و موزت کو بھی ذکر کہا گیا۔

اِسْنَا كَا الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَا وَيِعْوُمِكَ ـ

تورات كوجى ذكركها كياس

ذُ لِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِيرِينَ

نازكو بھی ذکرسے تبیہ کی گیا ذَاذْ كُذُوالله كُنَا عَلَى كُنْ

عيرك غاز كوي وكركها كيا . إِنَّهُ ٱحْبُبُتُ خُبُّ الْحُدُيْرِعُنْ ذِكْرِ

الله تنانی کا ارشا و ہے۔ بینک الله تنانی نے اکپ کی طرف ذکر و کوجرا س جی جیجا۔

یدان دگون کا ذکرہے جمیرے ساتھ یں اور ان نوگوں کا ذکرہے جم مجھرسے پہلے ہیں -

بے شک یہ آپ اور آپ کی قرم کے بیے ذکر وعرو ن و ) ہے۔

برؤكروالول (قرلات والول) كے بيے فيسوت ہے.

بس الله تنانی کویاد کرو ( ناز برطو) بھیے اس نے تہیں کھایا۔

ب شک مجے ان (محودوں) کی مجنت پند آئی

جو کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔

كَا سُعُوالِ إِلَى ذِكْدِ اللَّهِ -

أذكرُونُ عِنْدُ رَبِّكَ -

فَاذْ كُوُونَ أَذْكُولُونَ

ارامت كرهى ذكركها كياب.

إِذْ ظَلَمُ وَالْنُفُسَةُ مُ ذَكُرُ وَاللَّهِ -

مفارش كوبهي ذكرس تعبيركيا كيا

اطاعت ومغفرت كأنام بحى وكرركها كميا

ہے اپنے رب کی یا د کے بیے ہے۔

الشرننانی کے ذکر (نماز جمد) کی طرف دوڑ پڑو۔

ا پنے الک کے إس ميرى سفارش كرنا۔

تم دفر مانبر واری کے ساتھ) مجھے یادکرو میں رفخشش کے ساتھ) ننہیں یاد کروں گا:

جب وہ اپنے نفسوں پرطلم کرتے ہیں تواللہ تفالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔

يني دل سے نادم مرتبے ہيں اور زبان سے عبشن مانگے ہيں .

بجيرك بير لفظ ذكر استعال موا

وَاذْ كُدُوااللهُ فِنْ أَبَّا مِ

ایام نشریق کی وجه

معلوم ونوں (ایام نشرلتی) میںالٹرنیالی کا ذکر کرو۔ (پنجیبر کھو) ۔

ایام نشریق کی دجرت میں اخلان ہے دایک قوم کہتی ہے کہ مشرکین کہتے تھے:
" است وق شب یوکیدا نف ید " بینی تبیر پہاڑ توجیک تاکہ ہم دائیں ہوجائیں، کیونکہ وہ مزولفہ سے سورج چکنے
کے بعد دالیں جانے سنے ۔ اسلام نے آگر ان کا یہ نظر بعر باطل قرار دیا۔ایک قول بیرہے کرایام تشریق میں وہ گوشت کو
مگڑے ٹکوٹے کرکے سورج میں سمھانے سنے چانچے سورج میں مشک کیے گئے گوشت کے مکر وں کو" سنوا مُدق

\_\_ "کہاماتا ہے ۔ بعض علماد کا نعال ہے کہ عید کی نماز کوتشر لوچ کہا جانا ہے۔ نفظ متشریق ، "مشروق الشمس" (سوج کا روش ہونا) ے ما فرز ہے کیونکر بینماز عید کا وقت ہے۔ اسی بے عیدگاہ کومشرق کتے ہیں۔ کیونکہ موگ سوج طوع ہونے کے بعد دان جانے بیں اس مناسبت سے عبد کے دن کو بوم تشرین کہا جاتا ہے پھرعبد کے نابع ہوکد دوسرے دن مجی ایام تشریق کملانے گھے۔

وی بی ایام مرد و مهاسے سے عصف میں موقت کو مونف کو مونفر کیوں کہا گیا اسے مرم کیوں نہیں کہاگیا آ پ نے فرایا مون مرد الله کا گوہے ، حرم اس کا بردہ ہے اور مونڈ اس کا دروازہ ہے ۔ حب عجاج کوام خانہ کھا کا اوادہ کرنے ہیں تو ان کو پہلے دولانہ پر محتمر ایا جا تا ہے "ناکہ وہ عجز و انتخباری کا اظہار کریں بھران کو دوسر سے بروسے پر محتمر ایا جا تاہے۔

رہ مزولفہ ہے جب اللہ تنالیٰ ان کے عجز وا بھاری کو دکھیتا ہے ترقر بانی کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ حب وہ قربانی کرکے گنا ہوں سے باک موجانے ہیں توطہارت کے ساخذ زبارت سے مشرف موتے ہیں۔ آپ سے بوجیا گیا کہ ایام تشراتی یں روزہ رکھنا کیوں مکروہ ہے ؟آپ نے فر ایا جونکر وہ حجاج کرام الشرنیالی کی زیارت کے بیے آتے ہی اور وہ اس کے مہان ہوتے ہیں اور مہان کومیز بان کے کم ل روزہ رکھنامنا سے نہیں ۔ پرچاگیا اے ابوالفیض ایمبنزالنٹرے برود سے سکنے کا کمیا مطلب ہے ؟ آپ نے فرمایا اس کی شال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے مالک کا نقصان کمیا ہو تردہ کچے دوگوں کا دامن بکر بتاہے تاکہ وہ اس کی معانی کے بیے سفار شن کریں۔

ايام نشرين كي

حفرت نافع رحمه الشرفرمائ ببن حفرت عرفافن اوران محصاجزا فيصحفرت عيالشر بنی استر عنها ان دنول میں منیٰ میں ہوتے اور نمازے بعد ، عجلس میں ، بستراور بھیونے پر اور ماستے بی بجبیر کہتے اوروگ

من ان كى طرح بجبير كمن اوراس أيت برعمل كرت " وَالْذِكْرُوا اللهُ فِي أَيَّا هِر مَّعُدُ وُد بِ" بجرك سنت بونے پرسب كا اتفاق ہے البتر اس كى تقدار يى اختلاف ہے صرت على كرم الله وجبه عرف كے

ن صبح کی نمازے ہے کر ایام تشریق کے اُخری دن کی نماز عصر تک تیجیز بن کہتے۔ ہما ہے امام احدین محمد بن عنبل رصّہ الله كابيي فدمب سے - امام شا بحى كالك قرل اور امام محسد كو امام البركيسف رحمهم الله كالمعلى يى فدمب ہے -

ب سے بہتر اور جامع قول بہی ۔

حفرت عبدالله ابن معود رضی الله عنه عرفه کے دن کی صبح سے قربانی کے دن نماز عصر کا مجبرات کہتے تھے۔ عفرت الم اعظم ابو عنیفه رحمه النظر کا یہی مذہب ہے۔ حصزت عبد الندا بن عباسی اور زبدبن تا بن رمنی الند عنہم یوم کو کی نماز ظهر سے اخری دیم تشریق کی نماز عفر تک مجبرات کہتے ہے جھزت عطا در رحمہ النٹر کا یہی قول ہے۔ الم م شافعی رحمہ النٹر کا زیادہ ظاہر ندمب بہ ہے کہ دیم کو کی نماز ظہر سے سے کر آخری دوم تشریق کی نماز فجر تک بجبرات کہی جائیں اس میں حاجید ل کی افتدار ہے۔ امام مالک رجمہ اللہ کو کہی خرمیب ہے۔ اہام شا نغی رحمہ اللہ کا تعیسرا قول بہ ہے كه نح ك رات كومغرب كي نماز سے آخرى يوم تنثر بن كي نماز فجر تك بجيبري كهي جائيں۔

حفرت عبدالترابن مسودر منى الترعنه دوبار به كلات كبير كنف تقيد

اللهُ ٱلنَّهُ النَّهُ اللهسب سے بڑا ہے، الله سب سے بڑا ہے۔ لَّ اللهُ وَاللهُ ٱلْكَبُرُ اللهُ ٱلْكُبِرُ الشرنفاني كے سواكوئى معبود تہيں ، الشرسب سے بڑا ہے ،

الشرسب سے بڑا ہے اور اللہ ای کے بیے تعراق ہے۔ وَلِلْهِ الْحَسُنُ.

ہمارے (مصنف علیدالرجہ کے) امام امام احد، امام ابوصنبغہ رجمها الله اور الل عواق کا لیمی فدسب ہے حضرت ام مالک رحمالنٹر کے باہے ہی مروی ہے، کہ آپ "التراکبر الله اکبر، کہتے بھرفاموش ہوجائے اور اس کے بعد كِتْ " أَللَهُ أَكُ بَوُ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ " حزت سبدين جبراور سن بعرى رحما التُرفرات بي بين با الشراكبر طاكر كيت بيراً فريك تجير كت جن طرح شروع بن بيان كيا كيا- المم شافي رحم المتراور الي مرينه كابيي فرم م صرف قاده رحمه الله بيل مقت في .

الله اكتبر كيب ألله اكبر على منا حداث الله اكثر

دی السرسب سے بڑا ہے اور اسی کے بیے تعرفین – وَيِتُوالْحَمْدُ -حضرت البرم برودفى الشوش سے مروى ہے نبى اكرم صلى الشرعليہ وسلم نے فرايا آيام من كھانے بينے اور النز تنك

الشرب سے بڑا ہا ای کے لیے براق ہے ا

تانی کے بیے بڑائی ہے اس چیز پر جواس نے بھیں وار

کے ذکر کے دن ہیں۔

حوزت معفر بن محسد رحدالله فرات بن - بى اكر صلى الشرعلير و لم نے ايک شاوى بيجاجى نے ايام تشرات اعلان کیا کریکا نے سے اور جاع کے دن بی ۔

اگرؤم ہو تو تو کے دن نماز ظرے تشریق کے آخری دن کے بجیر کہے۔ یہ الم احر رحمالہ کے نزدیکے ہے۔ یہ الم احر رحمالہ کے نزدیکے ہے۔ اس معربے تناہم نفل يوسع تواس وقت جمير كه

عبدالفط ببن تجبير

ية كجير جس كا بم في عيدال فنى من ذكركيا ب اسى طرح عيد الفطر مين بعى ب مكرميدالفا كى لات اس كى زيادة اكيت الشرتنافي ارشادفرة اب:

وَلِتُكُولُوا الْعِدَةُ وَلِتُكُنِّهُ وَلِلْكُنِّهِ وَاللَّهِ

بخنتی بوری کرواوران زنانی کی بڑائی بیان کرد - اس بات پر کواس نے نم کو بایت دی۔

البنز بيدالفط كے موقع بر بيدكى إن غروب من سے شروع كركے اس وقت يك كمے جب الم عبد كے دا خطبے بڑھومے اس کے بیزیم کروے - اما بوعنیفر جماللہ فرمانے بی عیدالفطر کے موقع برجم کرکٹ سند میں الم مالک رجمہ اللہ فرمانے ان میں الفطر کے دن مجیر کے رات کونہ کے۔ عید گاہ میں آنے اور الم نیز دوسر

رگوں کے عبدگاہ یں بننجے کے بد چور دیے۔ اہم شافی رقد انڈ کے نز دیکے غوب اُ فاب سے اس و تت کہ

كي حب الم وولول خطبول سے فائع برجانے - ايك قول يہ سے كرغوب آفاب سے الم كے عبد كا وي آ-المب المد دوم سے قول میں سے نماز کی عجم تر بر مک اور ایک قول یہ سے کر فرا فت کر کے۔

### فضأل يوم عانشوره

ا ت تنالا ارشاد فرمانا ہے:

اِنَّ عِدَّ وَ السَّهُ وُرِعِنِد اللَّهِ النَّاعَشُرَ شَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَشُرَ شَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَشُرَ شَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللللللللِّلْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْ

معرون عبدالله ابن عباس رضي الله عنها فروات بين بني اكرم صلى الله عليه والم في فرمايا جرشف عرم مح كسى وان روزه

رکھے اسے ہرون کے پدلے تبیس دن کا تواب ملتا ہے۔ صرت میمون ابن مہران ،حصرت عبد الله ابن عباسس رضی الله عنهاہے روایت کرنے ہیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم و نت

نے فرایا جس نے مور میں عائشورہ کا روزہ رکھا اسے دی خرار فر تنقول ، دی مزار شہیدول ، وی ہزار ما حیول اور عمرہ ہ کرنے والوں کے برابر اس کے درجات بند فر آتا ہے۔ جب نے وسی موکسی ہیم بیچ کے سر پر اس بی بیاں اس بیکے کے سر پر اس کے درجات بند فر آتا ہے۔ جب علی ماشورہ کی دات کسی مؤمن کا روزہ افطان کو اسٹر اس بی بیان کے بردی امت محمد یہ کا روزہ افطان کو ایا اور ان کو پیٹ بھر کھانا کہ کھایا ۔ صحابہ کرام نے ومن کیا یارسول اسٹر! کیا اسٹر تالیٰ اسٹر تالیٰ اختر و کہ اسٹر وہ کے دن پیدا فرایا ، پیاڑول ا ، پیاڑول کو عاشورہ کے دن پیدا فرایا ، وریائوں کو عاشورہ کے دن پیدا فرایا ، نورہ کو ماشورہ کے دن پیدا فرایا ، نورہ کو ماشورہ کے دن پیدا فرایا ، صحاب اسلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرایا ، عاشورہ کے دن بیدا فرایا ، ماشورہ کے دن بیدا فرایا ، صحاب اسلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرایا ، انفیرں آگ سے عاشورہ کے دن ہی بیدا فرایا ۔ انفیرں آگ سے عاشورہ کے دن بیدا فرایا ۔ انفیرں آگ سے عاشورہ کے دن بیدا فرایا ، انفیرں آگ سے عاشورہ کے دن بیدا فرایا ۔ انفیرں آگ سے عاشورہ کے دن بیدا بیات عطافہ مائی ، ان کے لینت عگر کے دن میں ۔ صفر ت اور علیہ السلام کی قرب عاشورہ کے دن قبول فرائی ۔ صفر ت اور علیہ السلام کی آن انسیں ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضر ت اور علیہ السلام کی آن انسیں ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضر ت اور بیلیہ السلام کی آن انسیں ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضر ت اور بیلیہ السلام کی آن انسیس ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضر ت اور بیلیہ السلام کی آن انسیس ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضر ت اور بیلیہ السلام کی آن انسیس ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضر ت اور بیلیہ السلام کی آن انسیس ماشورہ کے دن قبول فرائی ۔ حضرت اور بیلیہ السلام کی آن الیک کو دن قبول فرائی ۔ حضرت اور بیلیہ کو دن قبول فرائی ۔ حضرت آبول کی اسٹر کو دن میں کو دن کو دن

میسی علیہ اسلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرطیا۔ اور خیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی ۔

دوسری روایت میں ہے حصرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنها فراتے ہیں ہی اکرم ملی اللہ علیہ وہلم نے فرطیا
جرشفن ماشورہ کے دن روزہ رکھے اس کے بیے اللہ تفالی ساتھ سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا تواب مکھ
دتیا ہے ۔ اور جرشفن عاشورہ کے دن روزہ رکھے اسے ایک مزارشید کا تواب عطاکیا جانا ہے جرادی عاشورہ کے
دن روزہ رکھے اس کے بیے اللہ تفائی مان اُسانوں ہیں بلنے والول کا تواب محفیا ہے جرادی عاشورہ کے دن کسی

ا ۔ معترمشور روایات کےمطابق صرت اسماعیل علیہ اسلام کے ذبح کا بداروس فوالحج کو دیا گیا۔ ١٢ مزاروی .

بوم عاننوره کی نماز

جوشض بیم مانثورہ کے دن جار کھنٹی اس طرح ادا کرسے کم ہر رکھت میں ایک بارسورہ فالخہ اور پہاس مرتبہ " فل ہموالنڈ احد" بڑھے اسٹر تنالی اس کے جہاس برس گذشتہ کے در پاپس سال بعد کے گنا ، مخبش دنیا ہے اور او مپر کی دنیا میں اس کے بیے ایک مزار نوراً نی محل بنا ہے گا۔

ایک دومری مدرث میں ہے جار رکعتیں اس طرح پڑھے کہ مررکدت میں سورہ فائخہ، سورہ زلزال، سورہ الکا فرون ، اورسورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے اور بھر فراغنت پرسنز بار بارگاہ رسالت ماکب سلی الٹ علیہ وسلم بیں ہدیہ درود بھیجے۔ یہ بات حضرت ابو ہر میدہ رمنی الٹرعنہ سے مروی ہے۔

عانثوره كاروزه اورنشب ببياري

حضرت الوم ربی دستی دوایت ب فرات بین دسول اکمم ملی استر علیه وسلم نے فروایا بنی اسرائبل بر سال میں ایک ون کاروزہ فرض کمیا گیا اور مدم محرم کی دس تاریخ یوم عاسفورہ ہے اس

اله - المدایک فعم کام خی ماکل سیاه نتیر ب جس سے سرمہ تیار کیا جاتا ہے۔

دن تم بھی روزہ رکھو اور گھروالوں ببر کھانے میں فراخی کرو۔ اور جوشخص عاشورہ کے دن اپنے مال سے گھروالوں برفراخی کما ہے اللہ تعالی براسال اسے فراخی عطا فرما آ اسے اور جرائی اس ون روزہ سکھے وہ روزہ جا بیس سال کا کفارہ بتاکہ اور جشخص عاشورہ کی رات عباوت کرے اورون کوروزہ رکھے اسے بیرل موت آئے گی کراصاس بک نہ ہوگا۔ حضرت علی کرم الله وجهرسے مروی سے فرماتے ہیں رمول اکرم صلی الله وسلم نے فر مایا بحرا وی عاشورہ کی لات

كورعبادت كے ندیعے) زندہ رکھے جب بك میاہے الله نمالی اسے زندہ رکھے گا

حرت سفیان بن عبینه ، سبع کونی سے وہ ابا ہم بن محر بن منتشر ردمہم اللہ ) سے روا بہت کرتے ہیں مصرت ابلہم اپنے زمانے بی کوفر کے بہتر ین کوگوں میں نقے وہ فراتے ہیں مجھے یہ مات پہنچی ہے کہ جوشخص عاشورہ کے دن لمب ا ہل دعیال کورزق میں فراخی دئیاہے اللہ تنالیٰ اسے بررا سال فراخی عطا فرنانا ہے ۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے م ہم بر کیاس سال سے اس کا بجر برکررہے ہیں اور ہم وسعت اور کشا دگی ہی و مکیھ رہے ہیں۔

حفرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے بی رسول الله صلی الله علیه کم نے فرمایا جوادمی عاشورہ کے ون اپنے اہل وعیاا

كوكثاوه كها ناوتيا ب الترتبال اكت سال بهركشاده رزق عطافرما أاس بھن بزرگوں مے نقول ہے کہ ج شخص زیزت کے دن بینی عاشورہ کے دن روزہ رکھے اسے سال بھر کے فرت نثرُ اروزوں کا تماب مل جاتا ہے اور جو آدمی عاشورہ کے دن صد فہدے سال بھر کے فرت شدہ صدقے کا تعاب

صرت کیلی بن کثیر رحمدالترفرانے بیں جوادی عاشورہ کے دن فوشبودارسرمہ مگائے اُ ثندہ براسال اس کا تھو

ابو قلیط بن صلت مجی رضی النوعة فرماتے ہی نبی اکرم صلی الله علیہ ویلم نے میرے گھر پر ایک چرٹ یا دیکھی توفر مایا یہ میلا پرندہ ہے جس نے عاشوں کے دان روزہ رکھا ۔صرت قبیس ابن عبا دہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن جنگلی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں محزت ابو ہر برورضی الترعنہ فرما نے ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ماہ رمضان کے بعد اس مهينے كروزے افعل بى جسے مرم كهاجاتا كا اور فرض نمازك بدرعاشور هى لات مي نماز برها افعال ہے۔ حضرت علی کرم الله وجہہ فرمانے ہیں انی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے جبیعتے ہیں اللہ ننا لئے ایک قوم کی دل فی کئی ان در دل کی تن بھی قدار نئی کر اس توبة قبول فرمائي الدودمرول كي توبه بهي قبول فرمائ كا-

حوزت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے فرمانتے ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص فعالمجر کے افزی اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھے اس نے گذشتہ سال کا اختیام اور نئے سال کا افتیاح روزے سے کیا اور

الشرنفاني اسے بھالس سالوں كا كفارہ بنا دے كا۔

حفرت ووہ ، حفزت عالمت رمنی اللہ عنہا سے روایت کرنے ہیں آپ فرمانی ہیں قرابیں دورِجا ہمیت میں عاشورہ کا دوزہ رکھتے سے ۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ ہیں اس دن کا روزہ رکھتے سنتے ۔ حبب آپ مریخ طیبہ تشر لیف لائے تورمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں جر جا ہے عاشورہ کا روزہ دیکھے اور جرجاہے چھوڈ دے ۔ ربینی فراز نہیں

حفرت عبدالت ابن عباس رضی الترونها فراتے ہی نبی اکرم ملی الت وظیم مریز طبیہ تشریب لائے تو دکھیا کہ ببودی عاشور کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے اس بارسے میں پرچیا تو وگرن نے بتایا اس دن الترتبائی نے مفرت موسی علیہ السلام اور بنی امرائیل کوفرون پر غلبہ عطافر مایا ۔ ہس ہم اس کی متنظیم میں روزہ رکھتے ہیں ۔ اس پرنبی اکرم حلی الترعلیہ وسم نے فرمایا ہم موسی علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں ۔ چانچہ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دبا۔

اس بارے میں علی وکرام کا اختلات ہے اکثر علی رفر ات میں اس دن کورم عاشور اس میں اس دن کورم عاشور اس بیے کہتے ہیں کہ روز کو دسوال ون ہے۔ بعن فرماتے ہیں کہ استرتبائی نے اس است کو جو اعز ازات عط فرائے یں ان بی سے یہونواں اعزازے۔

والع بن ال بن سے بروسوال الراب ہے دہ اللہ تائی کا شہر ایم ہے اسے اللہ تنائی نے اس امت کا اعزاز بنا یا کیزیم اسے تمام مہیزں پر نفیدت عاصل ہے جس طرح بر امت تمام امتوں سے افضل ہے ۔ دوسرا اعزاز شعبان کامبینہ سے اس مینے کو دوس ہے مہینوں پر اسی طرح نفیلت عاصل ہے جیسے رسول اکرم

صلى المترعليه وسلم بافى تمام البياء كرام سے افضل ين-

تمیاا عزاز رمضان المبارک کامپینہ ہے اوراس مہینے کو دوسرے مہیزل پر بھی نفیلت طاصل ہے جیسے الله تنالى تمام مخلوق سے افعل ہے۔

چرتقااعزاز کیلة القدرس اوریه بزار مهینوں سے افغل ب ـ

پانچوال اعزاز عيدالفطرسي برجزا كا دن سي.

چھٹا عزاز ر دوالجے کے وی ون بن اور دہ اسٹر تفالی کے وکر کے دن میں۔

ساتواں اعزاز عرفه كا ون ہے اوراس كارون دوسالوں كا كفاره ہے ـ

أعوال اعزاز يوم مح يسى قربانى كادن سے - نوال اعزاز جمعة المبارك كادن سے اور وہ تمام دنول كامروار سے -وسوال اعزاز ماشوه کا دن ہے اور اس کاروزہ ایک سال دے گنا ہوں) کا کفارہ ہے۔

ان دنوں کے تمام افقات کوابیا اعزازہ جے الله تعالی نے اس امت کے گنا ہوں کا کفارہ اور خطاؤں سے

طهارت قراردیا ہے۔

بعن على دفر ماتے ہيں، عاشوره اس ليے كہتے ہيں كدا سُرقاني نے اس دن دس انبياركرام كودس اعزاز عطا فرمائ . يبلاس ون حصرت ادم عليه اسلام كى نوب فنول فرائى ، ووسرا آمته تمال في اس دن حزت اورسي علياسلام كو كمندمكان بدائمايا - بميسرااس من حضرت نوح عليدانسوام ككشتى حروى بباز بدعهر كئ - چريفاً بدكر حضرت اراسيم عليه السلام كى بىيدائش اس دن بوئى - امتر تنال في ان كوابا خبيل بنايا وراسى دن ان كو نار فمرود سے خمات عامرانى -بالخِوال استُرتمال في السياس ون حفرت واوُ وعليه السلام كى توب تبول فرائى اور صزت سيمان عليدانسلام كى إوشا بى ان كو الوالادى - جيشا حصرت اليرب عليه السلام كى بيارى دوركروى - ساتوال اس دن الشرتنا لى في حضرت موسى عليهانسلام كو

وریا سے نجات دی اور فرعون کو دریا می غرق کر دیا ۔ آ کھڑاں ، اس دن حضرت یونس علیم انسام کو مجھل کے پیٹ سے باہز کالا فرال ، حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو اسی دن آسمان پر اُتھا یا اور دسوال اعزاز بمارے نبی اکرم ملی انشر علیہ وسلم کی طلاحت اسی دن ہوئی کے

## محم کاکونسادن عانشورہ ہے

اس بارسے میں ہی علیاد کا اخلاف ہے کہ عاشورہ محرم کا کونساول ہے ؟ اکٹر علیاد فراتے ہیں محرم کی درس تاریخ ہے اور یہی بات صبحے ہے جدیا کہ سپلے گذر سی اس علیا ، فر بات ہیں گیار ہویں تاریخ ہے۔ حفرت عالف دشی اللہ عنہاسے نویں تاریخ منقول ہے۔ صفرت علیم بن اعرج مجتے ہیں۔ انفوں نے صفرت عبداللہ ابن عباس دہی اللہ عنہا ہے بچھیا عاشورہ کا روز ہکس دن رکھا عبائے ؟ آپ نے فرمایا حب محرم کا میا تد دکھیونو گینتی کرتے

رہی پوزی تاریخ روزہ رکھڑ۔ میں نے پر جا کیا ہی اکرم صلی الله علیہ دستم مجی یہ روزہ رکھتے تھے ؟ الفول نے قرفایا کا اُ! ایک ودسری مدمیث میں مصرت ابن عباس رضی الله عنها ہی سے مروی ہے آپ فرملتے سطے نبی اکم صلی الله علیہ سلم

نے ماشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا مکم بھی دیا۔ صحابر کوام نے عرض کیا یارسول انتظر درکھا انتظام وسلم ) پیردونصا رئی اس ون کی تعظیم کرتے ہیں بھی اکرم سل اسٹوعلیہ وسلم نے قرایا جب آئیدہ سال آئے قوان شاکہ النٹریم فوی تا ریخ کا رونہ بھی رکھیں سے ۔ اثندہ سال اُنے سے چیلے بی اکرم سلی انتزعلیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔

مفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے ایک دوسری روایت میں فرایا: نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسم نے ارشاد فرایا: اگر میں ائندہ سال بفتیر حیاست را تونویں تاریخ کا معندہ میں دھوں گا کپ نے اس بات کا ڈرمحسوس کرتے ہوئے کہ عاشورہ

#### کاردز، فرت نہ ہرجائے یہ بات فرائی۔ پوم عائشورہ کے فضاً کی اور اللی بیبت سے سُر سوک کا انعام

اس دن حفرت الم میں ابن علی رضی الشر عنہا سے مردی ہے فرباتی ہیں رسول اکرم طی الشر علیہ وسلم میر سے جربے میں سے کم حفرت الم میں الشرعنہ داخل ہوئے ہیں نے در واز سے سے در کھا تو وہ آپ کے سینہ اقدس پر جیڑھے ہوئے کم میں رہے ہیں نے در واز سے سے در کھا تو وہ آپ کے سینہ اقدس پر جیڑھے ہوئے کھیل رہے سے ۔ حضور علیہ السلام کے درست مبارک میں مٹی کا ایک کڑا تھا الدائپ کے انسو مباری سے ۔ صفرت حسین رضی الدر آئی اور پوچیا یا دسول اللہ امیر سے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، میں نے دیکھا کم آپ کے انتو میں مٹی کا کھڑا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حب میرے سینہ بہت میں درہے میں اس میں خوش میں کہا کہ میں اللہ علیہ السلام نے آکر ہے اس میگر کی مٹی دی جہاں پر شہید کیے جائیں گے میں اس لیے دور را تنا ، حضرت حن لعمری دھر اللہ والے میں کہ سیمان بن عبد الملک نے بی اکرم صلی الشر علیہ دسلم کو خواب میں لیے دور را تنا ، حضرت حن لعمری دھر النہ فرمانے ہیں کہ سیمان بن عبد الملک نے بی اکرم صلی الشر علیہ دسلم کو خواب میں

ك - بى اكرم صلى المنزعليه وسلم كى ولا دت باسوادت معتبر ومنتهر روابت كے مطابق باره ربيع الاقل كو بوئى سے -١٢ مراردى -

و کیاکہ عضور اسے و تنجزی وے رہے ہیں اور اس برجہر بانی فرمارہے ہیں سبح ہوئی تواعفوں نے صربت من رمنی اللہ عنہ سے اس بارے میں برجیا اعوں نے فرمایا شا پر نوٹے رسول اکرم صلی اسٹر عکر رسلم کے اہل مین کے ساتھ کوئی تکی کی ہے۔ امغوں نے کہا بل میں نے بزید بن معاویہ کے خزانہ میں حضرت حسین بن علی رمنی المترعنها کا سراندر یا یا تر میں نے اسے ویاج کے بالخ كيرے بينا نے كے بعد اپنے سا بقبول كے سابحة اس برنماز بڑھى اور قبر بنى دنن كر ديا عضرت حس رحمہ الله نے فر باباس عمل کے باعث نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہوئے ہیں۔ اس برسلیان بن عبد الملک حضرت حسن رحم اللہ سے اجھاسلوک مربا اور انعامات و بینے کا حکم وبا ۔ حمزہ بن زیات کا بیان ہے فرمانے ہیں میں نے بسی اکرم صلی اللہ علیہ کسلم اور صنرت الراہیم علیہ السلام کو حصنرت الممانی منی اللہ عنہ کی فر کے باس نماز مراضتے ہوئے و کھا ۔

رمنی الله عنه کی قبر کے پاس نماز برطفتے ہوئے و کمجا۔

ابونورنے اپنے والدسے انفول نے اپنی سندے ساتھ ابواسام سے انفول نے صفرت حبفر بن فحرر تہم اللّہ ہے ابنا کیا وہ فر اپنے ہیں حصرت امام بین رضی اللّہ عند کی شہادت کے بعدا ہے کی قبر پرستر مبرار فرشنے انرے جو تیامت یک اُک سر میں ویتے ہیں رکھے۔ أيك بي وق رين

عاننور كرون بطعن كرنا غلط ب

اس عظیم دن کی عظمت اوراس کے روزے برکھیولوں نے طن کیا ہے۔ ان کاخیال ہے کہ جنوبحراس ون حفرت امام حین رضی الشرونہ کی تنہا دت ہوئی لہذا برونوہ جا تُرزہیں وہ کہتے ہی آپی شہادت کی وجہ سے اس ون ہمرگر انداز میں رنج کا اظہار ہونا چاہیے حکمتم اس ون خوشی منانے ہو اور اہل وعیال پینت کی کشا دگی اور کتیر نفقہ نیز فقرار اور ضعیف وسکین ہوگوں برصرقہ کرنے کا حکم وسینے ہوسلانوں برجو امام حیین علیہ انسلام کا حق سے اس کا نفا منا رہنیں عق ب اس كا تقا منا برنبين -

ں ہے بان کہنے والا خطا کارہے اوراس کا ندمہب نہا بت بُرا اور فا سدہے کیونکراسٹر تنالیٰ نے اپنے نبی صلی النوالیہ وسلم کواس دن شہا دے کا ننرف عطا فر بابا جواس کے نز دیک نہایت عظمت و بزرگی اور شان والا دن ہے تاکہ اس کے با ان کے درجات اور اعزازات بی مزید اضافہ ہمر اور اس بزرگی کے سبب وہ ضلفاً را شدین بیں سے شہداد کرام کے درجے کو رہنے ہیں ت

مہر ہیں۔ اس بات کا زیادہ ستی مقام وصیبت کا دن بنا نامائز ہمز ناتوسوموار کا دن اس بات کا زیادہ ستی نفا کبوز کہ اس دن اللّٰر انالی نے اپنے مجبوب صلی النّہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض فر مائی ای طرح اس دن حضرت البر ممبرصدین رضی النّہ عنہ کا وصا

معن عائشہ صدلیقہ رضی الترعنہا فر ماتی ہیں صفرت البر مکررضی الترعنہ نے پرچیا نبی اکرم صلی الترعلیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا؟ ہیں نے عرف کیا سوموار کے دن ۔ اُپ نے فر مایا بھے امبدہ کرمیرا وصال سی اسی دن ہوگا چنا نچہ اُ پ کا وصال ہی اسی دن ہوا۔ نی اکرم صلی التّرعلیہ وسلم اور صفرت صداقی اکبروضی التّرعنہ کی وفات دور سرول کی وفات سے زیا وہ عظیم ہے مگرسوموار کی نضیدت اوراس دن روزے کی اہمیت پر سب وگوں کا اُنفاق ہے اور اس دن اعمال چنیں کیے جانے ہیں ۔ عبورت کے دن بدول

حضرت علی رضی الله دمنہ سے مروی ہے۔ ہمپ نے فرمایا نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر ای مُوشَّخص عا شورہ کی رات کو دعبادت کے ذریعے ) زندہ رکھے اللہ تنا گا سے بیب یک جاسے زندہ رکھتا ہے "

ان تام ولأل مصمعترض كابالل عقيده واضح بمركبا

فضائل يوم جمعت

الله تعالى ارشا دفرة ناب:

لاً يُهُمَّا الَّذِينِيُ المُنُونَ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَوٰقِ السَّالِوٰلِ اللهِ عَبِمِهِ كَ وَن نَمَادُ كَ لِيكِ مِنْ يَوْمِ النَّرِ اللهِ عَنْ اللهِ وَذَرُوا اللهِ عُلَا اللهِ وَذَرُوا اللهِ عُلَا اللهِ عَنْ اللهِ وَذَرُوا اللهِ عَنْ اللهِ وَذَرُوا اللهِ عَنْ اللهِ وَذَرُوا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَلَا لَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

مر و النزتال فی و موانیت کا افزار اور تصدین کی " اِ ذَا نُوُدِی لِلصَّلَوَةِ " بینی حب تهبین جعد کے وال الله کے فرریعے بلایا حائے " فی الله الله و الله کے فرریعے بلایا حائے " فی الله و کے الله و کے فرریعے بلایا حائے " فی الله و کے الله و کی کو کا کھوٹوں کی کو کا کھوٹوں کے الله و کی کھوٹوں کے الله و کی کھوٹوں کے اللہ و کی کھوٹوں کے کہ و کی کھوٹوں کے کہ و کی کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کا کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کی کھوٹوں کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کے کھوٹوں کھ

اس اُست کا شان نزول یہ ہے کہ بہر دایوں نے مسلمانوں پر "بین چیزوں کے وسیعے نو کا اظہا رکیا۔ اوّلے \_\_\_\_ا نفول نے کہا ہم اللہ نفالیٰ کے دوست اور محبوب ہیں۔

ووهر\_\_\_ ېم اېل تاب يى اور تنارى ياس كوفى كتاب تېس. سوہ \_\_\_ ہمارے بے ہفتے کا دن تخسوص ہے تہا ہے کوئی خاص دن بنیں ۔ النزنالی نے اس أيت بن ان كارد فر إيا اوران كو عبالايا- ابني بى اكرم صلى الشرطليه وسلمت فرابا-آپ فوا دیجے اے میروید ! اگر تبارا نیال ہے کم تم رمٹر تنافی کے دوست بحد دوسرے نوگ نہیں توموت کی تناکرو تُلُ يُهَ يُتِهَا الَّذِينَ عَادُوْ إِنْ ذَعَكُمُ ٱنگُوْ أَوْلِيًا مُ لِلَّهِ مِنْ دُوْنِ النَّهِ كَتَهَنَّوُا الْمُوْتَ إِنْ كُنْ تُرُصَادِ قِيْنَ -دوم ا عزاف کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر لیا: وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ اوگر ل بن ال ہی می هُوَا لَذِي بَعَثُ فِي الْأُمِّتِ بِنَ رُسُولًا سے ایک عظیم رسول مجیجا۔ ادران کی ندمت کرتے ہوئے فرایا۔ ان وگوں کی مثال جن کو توات وی گئی مجم الحول نے مَثَلُ الَّذِينَ كُمَة لِمُ السُّوْرَاةَ ثُمُنَّ اسے مذا تھایا (اس رعل نرکیا) وہ گرمے ک طرح بیل جرو جھ كَ وْ يَحْدِلُوْهَا كُمُثُلِ الْحِمْسَايِ يَضِلُ ٱسْفَارًا۔ ان کے بمبرے اعترامن کہ ہمارے سے ہفتے کا دن مضوص ہے اور تنہائے میے کوئی خاص دن مقرنس کا جاب دیتے ہوئے ارشاد زایا۔ ا سے اہان والو ا مب جمد کے دن ناز کے لیے يًا يُكِا الَّذِينَ الْمَنْوا اذا نُوْدِي بلاماجائے توامنہ تنانی کے ذکر کی طون علی برو اور فربرو لِلْفَلُوةِ مِنْ تَكُومِ الْجُمُعَةِ فروضت جوار دو برتهارے بے بہترہ اگرتم جانتے ہو۔ ذِيكُ خَيْرٌ لَكُور عِلَى اس کے بدالشرفالی نے ارشاوفر الا: اور حب وه تجارت بالحيل كود و تلجية بي تواس كمطر رَإِذَا رَأَ وُالتِجَارَةُ أَوْ لَهُ وَإِن الْفَضُّوا اس کاسبب بہ ہوا کہ حب کوئی فافلہ کا تو دوگ تابیاں اور طبل بجاکر اس کا استقبال کرنے اور جودگ محبر بیں موستے وہ می ا برنکل عاستے ایک دن قافلہ آیا تر بارہ مردوں ادر ایک عورت کو چیوڑ کر باتی تام وگ محبسے نکل کئے بھر دوسرا قافلہ آیا تو بھی ہوگ نکل کوئے ہوئے البتہوہ بکرہ مرد اور ایک عورت تقبرے رہے بھر بنو عام بن عون سے تنلق رکھنے واسے دحیر بن خلیفہ کلی اسلام لانے سے پہلے نام کی طرف سے سامان نجارت سے کر آ کے ان کے پاس طرح طرح کاسامان تحاریت نقا ایل مزیر نے تابیاں اور طبلے با کران کا ستعبال کیا۔ اتفاق سے اس دن جمع نفائبی اکرم علی الله علیہ وسلم منبر پر کورے قطیہ دے دہے تنے ۔ لوگ قافلے کا طرف نکل کھڑے ہوئے بى اكرم على الشرطليروسلم ف قرمايا و كي سحد ين كتف وك باقى بين صحاب كام ف عرض كما باره مرداور المي عوت

رسول اكرم على الترمليم نے فرمايا، اگر يہ جى نہ ہوتے تو ال پر برسانے كے ليے پھر نشان زدہ كر وب جاتے تون

برایک پرای کے نام کا پھر برسان پراسرتانی نے ارشاد فرمایا: و إذا رًا وا شِحَارَةً أَوْ لَهُ وَا ادرجب وه تجادت يا كميل و كيت بين تراس كى طرت

نْفَضُّوْ إِلَيْهَا وَشَرَكُوْكَ دور پڑتے یں اورآپ کر کوئے ہونے کا مان یں چوڑ

یں۔ اپ فرا دیجے جر کھید اللہ نقالیٰ کے پاس ہے دو کھیل عُلُ مَا حِندَ اللهِ حَسَيُرٌ مِّنَ اللَّهُ مِن رُمِنَ التِّحَارُةِ - وَاللهُ حَيُرُوا لِزَادِقِيثِنَ -

التِّحِاكَةِ - وَاللَّهُ خَيُو المرَّادِ قِينَ - كوداورتو رَّت سے بہتر ہے اصالتہ بہتر فی رازق ہے ۔ کہد اللّه عنم الله عن الله عنم الله عن

## ففائل جعماما دبيث دردايات كى روشني مي

سفرت ابرم بره رضی الشرعنه سے موی ہے . فراتے یں نیاکرم علی الٹرملیہ وسلم نے فر لیا سورج جمرے دن سے افغنل دن پر نہ طلوع ہوا نہ عروب، جنول اور انسائول کےعلادہ ہر جار یا یہ جمع کے دن حوفز دہ ہو تاہے مسجد کے مروروازے پر دو فرنتے ہوتے ہی جربیے انے داوں کے بیے پیمراس کے بعد آنے والول کے بیے (اسپول آخر بک) بیاں مکھتے ہی جس طرح کسی اُدی نے اونٹ قربان کیا ، جس طرح کسی نے محدمے ک قربان دی ، جسے کسی شخص نے بحری قربان کی ، جس طرح کسی نے قرب نداوندی کے بیے مزقی و یک کی اورجس طرح کسی نے انڈہ دے کردھنائے اللی مامک کی ۔ جب الم کھڑا ہوتا ہے تو

حزت ابوم رو وفى الشرعنه، نبى اكرم سلى التر عليه وسلم سے روابت كرتے ہيں آپ نے فرايا بہترين ون مب بر سورع طلوع مرتاك جعد المبارك كادن ميداس دن مي الله تعالى ف منزت آدم عليه السلام كو ببيا فر ما يا،اسى ون ن کو جنب میں داخل کیا اور اسی دن وہ زمین پر اترے، اسی دن تیامت قائم ہوگی اور اسی دن وہ ساعت ہے جس مے کسی مومن کی وعاموانق ہو جائے توا بنٹرتنا لا اس کی مراد عطافر مآما ہے۔

حزت ابرسلم كيت بي حفرت عدائله بن سلام رضى الله عند في فرمايا مجه وه ساعت معلوم ب وه ون كى نرى كورى كے . يبى وه ساعت سے جس ميں حضرت أدم عليه انسلام كى پيدائش بوئى -

مَلِقُ الْإِنْانُ مِنْ عَجَيِلٍ الْمَانِ مِبْد إِذِ بِالْكِيا ہے۔

حفرت عبدالله بن مندرر منى الله عنه فر مات بي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرما يا: حبد كا دن نام دنول كا مروارہے اور اللہ تمالی کے نز دیک سب سے زیادہ باعظمت دن ہے۔ بیرون اللہ تمالی کے نز دیک عید الفطر سے بی انفل ہے۔ اس کی یا بچ محصوصیات بی ۔اسی دان اللہ تعالی نے صرت ادم علیراسلام کو پیدا فرایا ۔اسی دن اپ زمین پرآمارے سکھے ۔ اس دن آپ کا وصال ہوا اوراسی دن ایک الیسی ساعت ہے جس میں انسان جرکھ سنرتان سے مانکے مطافر ماتاہے - جب تک اوام کا سوال مذکرے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی . مرتفر ب

فرشنه جمرك دن سے خوز ده ہو تا ہے اورزمین واسان می جمدے دن سے ڈرتے ہیں۔ حفرت الوسريرة وضى التُدعنه ، نبى اكرم على الترعليه وسلم سے روايت كرتے بيں آپ نے فر مايا بہترين ول عن رسور ج

طلوع ہوتا ہے جمعہ کا ون ہے۔ اس میں حضرت اُ دم علیہ السلام کی بربدائش ہوئی ۔ ان دن ان کو جنت میں واحل کیا گیا ای

ون وہ اس سے بامرتشر بعیث لافے اور اسی وق قبارت فائم ہوگی۔

صرت الومريره رضى الله عنه سے مروى ہے ہى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرطايا . بوم شا ہر جميد كا ون ہے ۔ يوم شهود عولم كا دن ہے اور بوم موجود تنيامت كا دن ہے جمعہ سے افعنل دن بر نہ سورج طلوع ہوا نه غروب، اس بى ايك ساعت اليبى ہے كمومن بندے كى دعا اس سے موافق ہو حا ئے توجو محبلاً ئى طلاب كرے اللہ تنائى عطافراً اے اوراگر مبراً ئى

سے پناہ جا ہے تو پناہ عطا فرمانا ہے۔

جمعه پارستے والوں کی فہست

معترت على المرتفى رضى المنه عنه فرما في بيل جب جبعه كا دن يؤيل ب توشيطان هند ے کر نکاتے ہیں اور دوگوں کو بازاروں کی طرف سے جاتے ہیں اور فرشتے ا کرمساجد کے دروازوں بر سبی جاتے

بیں اور صب کامت دوگوں کا اندراج کرتے ہیں بیلے آنے والا پھراس کے بعد آنبوالا اور جواس کے تقل ہے ، يهال ككرام مكل آئے، بي جوادى امام كے قريب بهوكر خاموش كسب اور غورسے خطير سنے ، ففول بات

نرکے اس کے لیے اجر ولواب سے وو حقتے ہیں اور جواس سے دور ہوا مین فاموش م کو خورسے سنتارا ادراس نے کوئی منوبات نہ کی اس کے بیے تواب سے ایک حصہ سے۔ جرشخص المم کے قریب ہواا ورمنو باتیں

كتارا فاموش ندرا اورنه بى كان كاكرينان بدوكناه بيد جوادى المس ووررا نغو بالبي كم ارام فاموش ندرا اددنہ ہی فورسے سنااس کے بیے ایک گناہ ہے جس نے دوسرے کو کہا" چیاں ہو "گریا اس نے کام کیا وہ جد

ك نزاب سے ورم بوكا ،" اس كے بد حضرت على كرم الله وجهد نے فرايا . ميں نے ننہائے بى صرت محمد مصطفى صلى الشرعليه وسلم سے اسی طرح كنا ہے -

میں۔ حضرت ابر مربرہ رضی الندعنہ فرات ہیں میں نے بی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے کنا آپ نے ارشا دفرایا حب ماا

مے نظیم کے دوران ابنے ساتھی سے کہوس جائی رہو" توقع نے دنو بات کی ۔ حفرت عروین شعیب اپنے والدسے وہ اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فراستے ہیں: رسول اکرم سی ا منزعليه وسكم نے فر فايا جد مے ون فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہی اور توگوں کی اُمر مکھتے ہیں۔

يهاں كك كامام بابركل آئے، حب الم مكل آنا ہے تورجسٹر نبدكر دیے ماتے ہیں۔ آپ نے ز الافرنتے ايك دوس سے کہتے ہی فلاں ادی کوس چیزنے روکا، فلاں کوس نے روکا ؟ آپ نے فر مایا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ا اگر وہ مریق بر تراسے شفاعطا فر ااگروہ لاستہ معبول گیا ہے تواسے لاستہ دکھا، اگروہ کم ہو گیاہے تواس کی مدوفر ا۔

جمعه كي نماز بإجماعيت بطهفا حضرت حفر فرمانے ہیں ہم سے حضرت ثابت نے بیان کیا، دہ فرمانے

یں ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچے فرنستے ہیں جن کے پاس بعض جانری کی قلیس ہیں اور کچے سونے کی وہ اس آدمی کو نام مکستے ہیں جوجمعہ کی رات نماز بڑھے اور جمعہ کے دن باجما عن نماز ادا کرے۔

نرك جعه كاگناه

صفرت جابران عبرالله رضی السّرعنها فرمان بین نبی اکرم ملی السّرعلم نے فرایا جوآدی السّرنالیٰ اور اور آخی السّرنالیٰ اور آخی دن چردی نیال معتنیٰ بین بیار ، ما فر، عورت ، بجیر اور فلام معتنیٰ بین برشخص کھیل کود اور تجارت کی وجرسے جمعہ سے دور رہاں سُرتنالیٰ کو اس کی پروا مہیں اور السّرنالیٰ معتنیٰ بین برشخص کھیل کود اور تجارت کی وجہ سے جمعہ سے دور رہاں سُرتنالیٰ کو اس کی پروا مہیں اور السّرنالیٰ میں اور السّرنالیٰ میں اور السّرنالیٰ کو اس کی پروا مہیں اور السّرنالیٰ کو اس کی پروا مہیں اور السّرنالیٰ میں اللہ اللہ میں اور السّرنالیٰ کی اس کی بروا مہیں اور السّرنالیٰ کی اس کی بروا مہیں اور السّرنالیٰ کو اس کی بیروا مہیں اور السّرنالیٰ کی در اللہ میں اور السّرنالیٰ کو اس کی بیروا مہیں اور السّرنالیٰ کو اس کی بیروا میں میں میں کو در السّرنالیٰ کو اس کی بیروا میں السّرنالیٰ کی السّرنالیٰ کو اللہ کی بیروا میں میں کو در اور تجاری کی میں کی بیروا میں کی کی بیروا میں کی کی بیروا میں کی بیروا میں کی بیروا میں کی بیروا میں کی بی

بے بیاز لائق حمد ہے ۔ حضرت البوحید ظہیری رضی النٹرعنہ نبی اکر وصلی النٹرعلیہ وسلم سے روابیت کرتنے ہیں ۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے سے سنز ۔ سہ تین مارچہ جھ ڈیا ایک تناکی اس کے دل سرمہر لگا د تاہیے ۔

سستی سے بین بار جمد چپوڑا الشرقائی اس کے ول پر مہر لگا دیا ہے۔
صفرت جابر بن عبرالشرصی الشرعنها فرمانتے ہیں ہیں نے نبی اکرم علی الشرعلیہ وسلم کو منبر برفر ماتنے ہوئے سا استار سے دوگر امر نے سے پہلے الشرقائی کی بارگاہ میں تو بہر و مضغولیت سے پہلے الچھا اعلان میں جلیدی کرو۔ کمٹرت و کر کے ساتھ احتیار اللہ منائی سے بالے الشرقائی سے بالے اللہ میں خور دسا و تمندی حاصل کرو گے۔ ظاہر و پر شبیدہ بکٹرت صوفر کرواج با وگے،
متاری تنہ بین کی جائے گی اور تہیں رزق دیا جائے گا جان او الشرقائی نے اس جگر اس میسنے اور اس سال تم پر جبر کی نماز قیامت یہ کہ جائے وہ اور جشخص اس کا انکار کرتے کی نماز قیامت یہ کہ است خور میں باس کے بعد اسے چپوڑ دسے حالانکو اسے ظالم یا عادل حکم ان بھی حاصل بہر سے استرقائی اس کے منتقر کا موں کو جمع نہیں فرمائے گا اور ہزاسے کا مول میں برکت وسے گا، سنوا جاس کی نماز مان کی اور خور سنو ا جب بک وہ تو بہ نزکر سے اسے برکت حاصل نہ ہوگی اگر تو بہر تو الشر میں فرمائے گا اور خور سنو ا جب تک وہ تو بہ نزکر سے اسے برکت حاصل نہ ہوگی اگر تو بہر تو الشر میں فرمائے گا۔ اور فاجرمومی کی امامت نہ کر سے اسے برکت واحد فاجرمومی کی امامت نہ کر سے اسے برکت واحد فاجرمومی کی امامت نہ کر سے البتہ یہ کہ است ظالم بادشاہ کی تلوار یا کوڑوں کا ڈر ہو۔
البتہ یہ کہ اسے ظالم بادشاہ کی تلوار یا کوڑوں کا ڈر ہو۔

يوم جمعه كي جيك دمك

حضرت ابدوسی استری است می دن ، دنول کو ان کی شکلول پر استان کے کا اور جبر کے دن کوروشن اور جبکتا ہوا استانے کا۔ اہل جمعہ رحمہ کے دن کوروشن اور جبکتا ہوا استانے کا۔ اہل جمعہ رحمہ کی نماز پر سطنے واسے اس طرح گھرے ہوئے ہوئے جس طرح دلہن کو جبر مست میں سے کر شوم ہر کے گھر پہنچا یا جانا ہے۔ جبد اس فرر روشن ہوگا کہ وہ اس کی روشنی میں چیسی گے۔ ان کے رنگ برف کی طرح در سفید ) ہونگے اور ان کی خوشہو کستوری جبسی مرگی وہ کا فور کے بہاڑوں میں جبیب گے اور جبت وانسان ان کی طوف و سجیبی گے۔ وہ تعجب کے ساتھ ان کو دیکھیں گے۔ وہ تعجب کے ساتھ ان ان کو دیکھیں گے۔ وہ تعجب کے ساتھ ان ان کو دیکھیں گے۔ وہ ان دینے واسے مروزوں کے ساتھ توال سے بھوگا۔

## يوم جمعه جنتم سے آزادی کادن

## باجاءت نمازجمعه برصف كاتواب

صفرت الدور دا درخی الشّرعند فرات بی رسمل اکرم علی الشّرعند فرات بی رسمل اکرم علی الشّرعلیہ وسم نے فریا ہوشخص جمعے دن باجاعت نمازا واکرے اللّه نفائے اس کے بیے ایک مفہول جے کا تواب مکھ دبتا ہے ۔اگر عمر کی نماز پرشے توجرے کا تواب مِتساہے بھرای عبمہ مھہا رہے اور مغرب کی نماز ادا کرے تواللّہ نفائی سے جرکھی وانگاً ہے عطا ہوتا ہے ۔

معمولات بوم جمعم

صفرت ابر امامر بالملی رضی الدی موی سے مردی ہے فرماتنے ہیں نبی اکرم حلی اللہ علیہ وسلم نے فر میا ہو آدمی جمعر کے دن روزہ رکھے اور امام کے سامقد نماز پیٹرسے ، جنافسے کے سامقد حاضر ہو، صدفہ وسے ، بیار ک بیار پرسی کریے اور نکاح میں مشر یک ہواس کے بیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

حاضرين جمعه كماقتام

من الله عليه وسم نے فر ایا جو کے دن بین جم و بن شعیب اپنے والدسے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے بی نبی اکرم صلی الله علیه وسم نے فر ایا جو کے دن بین جم کے آدی حاصر برت یں ۔ ایک آدی فضول باتر ں کے بیے آنا ہے اس کا بیبی حصر ہے ۔ آبک آدی دخط بہ کے وقت وعا ما گاتے ہے ۔ اسٹر تعالیٰ کو اختیار ہے اسے مطافر مائے یا روک ہے ۔ تیرا آدی وہ ہے جو اگر فاموش میٹ جا آ ہے وہ کسی مسلمان کی گرون نہیں میلا بگتا اور نہی کسی کو افریت دیا ہے ۔ اس کے بیے یہ نماز آئی وہ جور اور بین وان بور سک کے بیے کفارہ بن جاتی ہے ۔ اسٹر تعالیٰ نے ادران و رایا میٹی کی آئی بالکے سی نے اس کے بیا ان کی شوری ایک بین کرے س کے بیا ان کی مشاری نہیں ہیں ۔ آمنیا لیمنا۔ نیکیاں ہیں ۔

#### الم جمد توت ضرا كاول

صربت شرابی سے بی اکرم ملی اللہ علیہ دسم نے فرایا ہر جانور حمد کے دن ا بنے پاؤں بر کھڑا ہوتا ہے اسے فائم ہونے کا ڈر ہونا ہے البنہ شیطان اور بر کخت انسان بے خوف ہیں۔ چمعہ کے دن مبارکمبادی

کہا جاتا ہے کہ جمد کے دن پرندے اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے ملتے بیں اور کہتے ہیں نہیں سام ہوآج کادن کتنا اچھا ہے ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کرزوال سے پہلے حب سوسے دوپر کے دفت کو اہم تا ہے اس وقت جہم کی آگ تیز ہو جاتی ہے لہٰلا جمد کے طادہ اس وقت نماز مدیورہ جمد سارے کا سادا نماذ کا وقت ہے اور اس دن جہم نہیں بھڑ کا ٹی جاتی

#### جمعر کے دل فنل کرنا

حفرت الوم ربو رضی النترعنہ سے مروی ہے بی اکرم ملی النہ علیہ وسلم نے فر ایا جس نے جمہے دن عنسل کیا چر پہلی ساعت میں جی پڑا گویا اس نے اورٹ قربان کیا جودور مری ساعت میں گیا گویا اس نے اورٹ قربان کیا جوجولتی ساعت میں مجلا گویا اس نے سینگوں والا دنبہ قربان کیا جوچولتی ساعت میں مجلا گویا اس نے مرغی کے ذریعے قرب حاصل کیا اور جو پانچویں ساعت میں گیا گویا اس نے ایک انڈا دے کر قرب حاصل کیا۔ بھر جب امام نکل اتا ہے تو فرنسنے حاصر ہموتے میں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ پہلی ساعت جسے کی نماز کے بعد ہم دور مری ساعت سورج بلند ہونے کے بعد ، تعمیری ساعت اس کی وهوپ پھیلنے کا وقت مینی فریم کی جس وقت سوری کی میں وقت سوری کی بلند ہونے کے بعد ، تعمیری ساعت اس کی وهوپ پھیلنے کا وقت مینی فریم کی جس وقت سوری کی دور میں جو کتی ساعت زوال سے بیلے ہے اور پانچویں جب سوری ڈوھل جانے یا جس وقت وہ سر پر کھڑا ہمو۔

صزت نافع ، صزت عبدالله ابن عرصی الله عنها سے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فروایا: جو شحف ہر جموضل کرسے الله تنا فی اسے گنا ہول سے نکال دیتا ہے بھراس سے کہا ما تا ہے نشے سرے سے مسل

رسی الکرم سلی الشرعلیہ وسلم سے مروی ہے ، آپ نے فر مایا جس نے فسل کرایا اور خود عسل کیا اور مبلدی عبلدی مسجد میں میں گیا الم کے تو بیب موکر بیٹھا اور کوئی تنو کلام نہ کیا اسے ہر قدم کے بر سے ایک سال کے روزول کا نواب ملیگا۔
" مین خست کی " شدرکے سابق ہے سینی اپنے اہل نما نہ کوفسل کرایا، یہ جاع سے کنا یہ ہے ۔ اسی بیے اہل علم کے نز دیک جسر کے دن اپنی بیری سے جماع کرنا مستحب ہے بین اسلاف نے مدین کی انباع میں یہ طراحتہ اختیار کیا تھا ۔ تخفیف کے سابق " غسک کی " بی مروی ہے لینی اپنا سروھویا بھر فسل کیا ۔ کیا تھا ۔ تخفیف کے سابق " غسک کی " بی مروی ہے لینی اپنا سروھویا بھر فسل کیا ۔ معز ہے سن رحمد الشرھنہ وسلم نے فر مایا الشرعانہ وسلم نے فر مایا اسے معز ہے۔ میں نبی اکم مسلی الشرعانیہ وسلم نے فر مایا اسے

الرم رہ ا ہر تبعہ شن کی کرواگر چر منہیں ایک دن کے رزق کے بدسے پانی ترید نا بڑے ۔ اکثر نقایا ، کے نزدیک تبدکانسل مسخب ہے جبکہ امام ابد واؤد کے نزدیک واجب ہے لہٰذا جوشخص جمعہ کی نماز کے بیے اُسٹ اسے مسل کا ترک کر نامنا نہیں ۔ ذرائے ہیں عسل کا دفنت میں صاوق کے طلوع کے بعد ہے بہتر بہ ہے کرعنل کے بعد مسجد کو روانہ ہو تاکہ علما م کے اختلاف سے بچے ، وطو توڑنے سے عبی اخباب کرسے یہاں تک کہ اسی عسل کے سابھ جمعہ کی نماز پڑھ دے شل سے ابنے مولاکی عبادت کی نبیت کرے اگر جنابت کی حالت ہیں میں کو اکھا اور وضو کر کے جنابت اور جمعہ کی مشرکہ نبیت سے عسل کیا تو بھی جا رُزہے ۔

## جمعر کے دن زیب وزبنت اختیارکر نا

بالول اور ناخوں کو کاٹے اور بربو بغیرہ کوختم کر کے باکیزی اور ناخوں کو کاٹے اور بربو بغیرہ کوختم کر کے باکیزی قال کرے ، اچھے کیڑے پہنے اور افسل سفید کیڑے ہیں ، عمامہ با ندر ہے اور او ٹیر بیا ور اور ہے۔ کیونکی حدیث بڑھینی بس ہے فرشت کی وعا ما بھتے ہیں۔ نہایت ایجی نوشیرہ میں اور گھرسے جامع مسجد کی طون سکون کے ساختہ میائے ، نہایت نشوع وضوع ، تواضع اور ما جتمدی کا اظہار کرے کئر ن سے وعا ما بھے اور استنفار کرے ، نبی اکرم می التہ علیہ وسلم پر ورووشلی ۔ نبی اکرم می التہ علیہ وسلم پر ورووشلی ۔ نبی اکرم می التہ علیہ وسلم پر ورووشلی نیست کے گھر بیں اس کی زیارت اور فرائس کی اوائی کے سبب اس کے نقر ب کی نیت کرے۔ گھر کی نبیت کرے ، جمد کے دن آرام اور و نبیری مفاوکا حصول نرک کردے اور وہ وہ طائف اور عبادت میں مشغول رہے ۔ ون کا بہلے حصر جمد کی نماز ختم ہونے بیک عباوت میں گذارے چھر اس میں شرک ہر ہو عصر جمد کی نماز ختم ہونے بیک عباوت میں گذارے چھر اس کے بعد حصر کی خورب ہونے بیک عباوت میں گذارے چھر اس کے بعد حصر کی نماؤ می نماؤ کر کی عباس میں شرک ہو عصر جمد کی نماز ختم ہونے بیک عباوت میں گئوارے پھر اس میں شرک ہو وغل کو افسان وکر بہ ہونے بیک عبار وی نمام کا افسان وکر بہ ہوئے بیک تسبیح واستنفال میں میں میں عبی وشام کا افسان وکر بہ ہوئے ہوئے کہ تسبیح واستنفال میں میں میں عبی وشام کا افسان وکر بہ ہے۔

جمعه كابترين ذكر.

سوبار کیے:

لَّالِهُ الدَّاللهِ وَحْدُهُ لَا شُرِيكِ كَ فَ لَكُهُ الْمُلْكُ وَكَ هُ الْبَحَثِ دُ سُخِينَ وَيُبِيْتُ وَهُوَ حَيُّ لَايَنُوتُ سُبُودِ الْخَيْرُ وَهُوَ حَيُّ لَايَنُوتُ بِسُبُودِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شُكُ تَوْيُدُ

مورج: شيخان الله العَظَيْدِ وَبِحَثْ لِامْ-

الٹرتنائی کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی مثر کیک نہیں اس کی با دشاہی ہے اور وہ تعربیت کے لائق ہے ۔ ترزیرہ رکھتنا اور مازنا وہ ترزیرہ ہے اسے تعجی مو نہیں آئے گاس کے اختیار و فیضہ ہیں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز ہر قادر ہے۔

پاک ب الله نمانی جوببت با بسادداس کی تعرفت

non-mathabath ang

الترتناني كيهواكري سيامبودنس ووسيا بادشاه اورطاس ک نے دالا سے . لَا إِلَّهُ إِلَّهُ الْمِيكُ الْحَقُّ

بالله حزت مح معطف جزيرت فاص بندس اور مول ين اوكس سے ديا سے بر فيني بي برائي فاعل دونا دل وا

اللَّهُ مُّرَصِّلَ عَلَى مُتَحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرُسُوْلِكَ النَّبِي الْدُقِيِّ -

أَسْتَغُفِرُاللهُ الْحَيُّ الْقَيْرُمَ وَالشَّالُهُ التَّوْمِيَةَ : (سار ين الله تنان ع خشش جا شابول جوزنده فالم كف والا ب ادراى س تغرلديت تريم كاسوال كرامول.

اور جركيوالسّرط بي الله تعالى رئى عطاك ) سواكر في طافت نهيس .

اس طرح ان مخلف افركالوكي نعداد سات سريك بنيع عائے گ بعن معابر کام رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ وہ ہر روز بارہ ہزار تبیع پڑھنے تنے بعن یا بعین کے بارے بیں منقول ب كدوة بيس بزار تعبيع برصف ان سب سے اپنى نماندا ور تسبيع كوفوب بېجانا ، محوم وگول بين شامل مونے سے بچوکفنغ ذکوکرو اور نفتال ذکر کیاجائے موتن پہلے اللہ تناسے کو بادکر نامے پھرائٹر تنانی اس کو یا وفر مانا ہے

تم محے یادکروں میں تہیں یادکروں گا۔

نَا وْ كُنُونِ أَذْكُو كُفْرِ-

علماء کی نقار برسننا اور قصر کو دا فطول سے بجبا ان سے بیا ان سے بیا مان بو انہاں کیو تصرخانی برعت ہے ۔ حضرت عبد الله ابن عمر اور ویکر سی بدکرام رضی الله عنهم قصد خوانوں کو صیدوں سے نکال دیتے تھے البتہ یہ کم معرفت و بفنن والا عالم ہواس کی مجلس بی حاصری نماز (نفل) کے افضل ہے بلے حضرت البو ذر رضی الله عنہ ک روایت میں سے "علم کی محلس میں حاضر ہونا ایک بزار کفتوں سے افضل ہے :

جب مدين آئے وگرونين نه بيلانگے البدام بامودن آ مے ماسكتے بن كرامل الله وسلم سے مروی ہے آپ نے ایک آدمی کو گر دہیں جبلا نگ کر آگے جانے ہوئے دیجیانوفر مایا اے فلال :

لے تمانے کے مالات یں کیسا انقلاب بیا برا کہ آج قصہ خوانوں کو سننے کے بیے ذک جانے ہی اور ال م سے دور بھا گئے ہیں مالا مکراس کے خلاف کرنے کا مکم سے علم کی اس سے بڑھ کر تو بین کیا برسکتی ہے۔ اللہ تنافی جیس الی علم کی مالس میں عانے اور تقد گرواعظوں سے کنارہ کش رہنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ ١٢ سزاروى .

تبي ہمارے ما تق عبداد اکر نے سے کس چیزنے روکا ہے۔ اس نے عرض کیا یا پول اللہ ا آپ و کھ رہے ہی رک می جمعراداكرنے آیا ہوں) آپ نے فرایا بی نے سجنے د كھياكنو عشرار اور نوئے انداد رسانى كى نينى جلدى آنے كى بجات " انجركی اوراب نكلیف بینجاكراً را سے - ايك دور مى دوايت بي سے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا تجھاج كس يعزف جهر بير هف سے روكا ہے ؟ اس ف عرض كيا يارسول الله! ميں جبر بير هف أيا بول -أب في فرايا كما مي سف تحفي نبين و عجها كمر تو توكون كرونين جيلا مگ راهيد عالا كركها گيا ہے كرجس في برحرك كالس تنامین کے دن دوزن کے اوپر کی بنا دیا جائے گا اور لوگ اس کے اوپرے گزریں گے۔ نمازی کے آگے ت بھی نہ گزرو کیونکرمد ب نشر لین بی ہے تم بی سے کی کا جائیں سال مک کھڑا رہنا اس سے بہتر ہے کہ دہ نمازی کے آگے سے گزرے ایک دومری روابت ایس ہے آدی کا را کھ بن جانا کر اسے بڑا اڑا کرنے جائے نمازی کے أكے سے گزرنے سے بہتر ہے كى كواس كى عگر سے اٹا كر وہاں نہ بھتے۔ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايّاتم يى سے كُونُي ابنے بھائي كو الله كر اس كى عبر نه مجھے ۔"

حضرت عبداللہ ابن عررضی اللہ عنہا کا برط لینہ کار تفاکر اگر کوئی شخص ان کے بنداپنی مگرے، علیا تواپ والی من منته بلک والس دے سے کار طوف میں در ہوں :

بعضت ملكر والي (يهي كاطرن) بوت مات

اگر آگے علم موجود ہوتو کیا موگوں کی گرونیں بھلا مگ کر وہاں جانا اور مبیضنا جائزے یا نہ داس بارے میں ودروالی بی الم احمد بن عنبل رحمد الله فرمات بین اگر کسی نے اپنے ساتھی کو اگے بھیجا کہ وہ اس عظم میٹے اور خود بہاں بیٹا توجائز ہے۔ اگراس نے کوئی کیڑا وغیرہ رکھا تو کیا دورراادمی اسے اُٹھا کر وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ ہمانے اسخاب اس سلسے میں بھی دو قول ہیں۔ امام کے قریب ہوکر فاموشی کے ساتھ خطبہ سننے اور کلام مذکرنے کی کوشش کر ہے الركام كرے كا نوايك روايت كيمطابق كناه كار ہوكا، خطبة تروع برفسقبل ادرخطب سے فراغنت كے مبدكام كرنا

ارم جمعر کے مزید فضائل

حصرت انس بن ما لک رضی النُّدعنه، نبی اکرم صلی النُّدعلیه وسلم سے روابت کرنے بیل آپ نے فروا امیرے یاس صفرت جریل علیہ انسلام آئے ان کے انتقامی ایک سفید بر تفاحی میں سیاہ نقط تفا۔ میں نے برجیا اے جبریل! برکیاہے؟ الفول نے عرض کیا برجمہ ہے۔ تہا سے بیے اس میں بہت مبلانی ہے۔ بی نے پر جیا یہ سیاہ کتے کیا ہے ؟ اعفول نے کہا یہ قبامت ہے۔ جر حجبہ کے دن قائم ہو کی اور وہ تنام ونول کاسر دارہے۔ ہم اسے "يوم مزيد" كے نام سے پكانتے يں۔ ميں نے پر جيا اے جريل تم اسے يوم مزيد كيوں كتے ہو ؛ افال نے کہا براس کیے کراسٹر تعالی سے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو ستوری سے زیا وہ تو شبو وار ہے ۔ اور سفیر ب اور حبب قبامن کے دنوں سے جمعہ کا د ن مو گا توالٹ تمالیٰ را بنی شان کے مطابق ) عرش سے اس رادی میں کرسی بمزول فرائے کا۔کری کے اروگر دنور کے منبر ہونگے جن پر انبیاء کام بیٹے ہونگے۔علاوہ ازیں سونے کے مزہد کے جن برموتی جڑے ہونگے ان پرصدیقین اور شہدار بلیٹے ہونگے بھرع فرواسے آئیں گے بہال مک کہ وہ

شیادگیرلیں گے۔اللہ تغال فہائے گا میں وہ فات ہوں جس نے فہ ہے اپنا وعدہ سے کر دیا ہتم پر اپنی نفتوں کو پولا کیا اپنی بخشین وکرامت میں آنا را ہجر فہائے گا مجھے سے ما بھی " وہ سب کہیں گے ہم نجے ہے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اور تا فالی فرمائے گا جن تم ہوں میں نے تا کو اپنے گھر میں آنا را اور عزین وکرا مت سے نوازا بجر فرمائے گا " مجھ سے ما بھی " وہ دوبارہ عرض کریں گے ہم تیری رضا کے طالب ہیں چھر فرمائے گا نجید ہو سوال کریں گے بہاں بک کہ ہر ایک اپنی تنا پوری کرے گا بھر کہیں گے ہما را رب ہیں کہ آن ہے ۔ اس وقت نماز جمعہ کریں گے بہاں بک کہ ہر ایک اپنی تنا پوری کرے گا بھر کہیں گا جنوبی ما اور نہیں گا تھے نے وکھا نہیں گان نے سنا اور نہی کسی انکھ نے وکھا نہیں گان نے سنا اور نہی ان ان کے دل میں اس کا نوبال پیوا ہوا ۔ غور واسے اپنی فرن مولیں جلے جا ٹیں گے جرغر فر سفید موٹیوں سرخ کسی انسان کے دل میں اس کا نوبال پیوا ہوا ۔ غور واسے اپنی فرن عیب ، ان میں ہم میں ہم بی ہوں کا گرت ہوگی اور نہ کوئی عیب ، ان میں ہم میں ہمزی ہوں کی جربے نما ہوں کا گرت ہوگی ۔ اور اس میں ان کے بیا وہ اور رہنے کی مگر ہمرگی اس وقت وہ جمعہ ہم بھر کوئی جربے نما ہم نہی ہوئی ، جیبوں کا گرت ہوگی ۔ یہ اس کے سبب ان کے رب کا فضل اور رضا ہیں اضافہ ہوگا۔

## . جمو کے وان عظمت اسلام کے جینائے

حضرت علی کرم استر دجہ کی اون ہوتا ہے۔ توصوت جریل ابن علیہ السلام صبح کے وقت مسجد حرام کی طون جائے ہیں اور وہال ابنا جستراگاڑ
دبتے ہیں اور باتی ملائکہ ان مساحد کی طون جائے ہیں جہاں جمعہ پیڑھا جاتے ہیں اور وہال ابنا جستراگاڑ
گاڑتے ہیں بھروہ چا ندی کے کاغذ اور سونے کے فلم سے کر بیٹے جانے ہیں اور جو پہلے آتا ہے اس کا نام مکھتے
ہیں جبر دید میں آنے والے کا نام مکھتے ہیں اس طرح بالتر نبیب مکھتے ہیں حب ہر مسجد ہیں بہلے آنے والے سترافراد
مارانسلام کے منتخب افراد کا ہے۔

وَاخْلَتَادَ مُوْسَىٰ فَكُومَهُ سُبْعِينَ مَعْنَ مَعْنَ عَلَيْهِ اللهم فِي ابْنَى قُوم مِسْمِ الْزَادِ كَا

معزت موسی علیہ اسلام نے اپنی قوم میں سے جن وگوں کو منتقب کمیا تھا دہ تمام انبیاد کرام نفے بھرفر شتے صفوں میں واقل مرکو پوگوں کو تلاش کرتے ہیں اورایک دور سے سے پر چھتے ہیں فلاں کو کیا ہوا، وہ کہتے ہیں توت ہوگم اہب فرشت کتے ہیں الشرنیالی اس پر رحم فرمائے وہ توجمعہ مرٹ صنے والاشخص متحا بھر پر چھتے ہیں فلاں کو کیا ہوا ؟ جراب منتا ہے وہ سخر پر ہے وہ کہتے ہیں الشرتیالی اسے امان میں رکھے وہ توجمعہ کا پا بند متحا بھر پو چھتے ہیں فلاں کو کہیا ہوا ؟ جراب وسیتے ہیں وہ بھار ہے فرشتے کہتے ہیں اسٹرتعا کے اسے صحب عطافر مائے وہ جمعہ کا پا بند تھا۔

قبولبين كى ساعىت

جمد کے دن ایک البی ساعت ہے جب سے سی بندے کی ، ما موافق ہو جائے ترنبول

ہوگی ہے

حضرت ابر ہر برہ وضی الشرعنہ فرمانتے ہیں ہیں طور برگیا تووہاں حضرت کعب کو دیکھیا ہیں نے ان سے رسول اکرمسلی اللہ عليوسلم كى اَعاديثِ مَباركم بيان كين اورالهول في محص نورات كى بانتي سَنا بُن و فرات بين بالاكسى بات بين اخلاف بين ہموا البنتر ایک حدیث پر پنچے تو میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ رسلم نے فر مایا جمعہ کے ون ایک البیمی ساعت ہے کی کسی موس کی دما اس سے موافق ہوجا ہے اور وہ مالت نماز میں ہوتو حس جلائی کا سوال کرے اللہ تنا لی عطا فرما نا ہے جفر كعب نے كہا ہرسال ميں و ميں نے كہانين ملكم برجمد كے دن ، صفور عليه انسلام نے اس طرح فروا باہے - وہ تقوری وير على بجروالبي أع أوركها آب نے سے كہا اللّٰركي فسم! مرجدك ون البي ساعت بنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ا بیے می دیایا یہ نمام ونوں کامروار اور الشرنفانی کوسب سے زیادہ بیندون ہے۔ اس بی صفرت آدم علیہ السلام کی بيدائنس موئى اسى دك أب كوجنت مين مفيرا يا كياب اسى ون أب زمين برنشر ليب لائے اور اسى دن فيامن فائم مدكى ـ جن وانس کے سوا زمین پر جلنے والی ہر چبر گیبرانی ہوئی اس چیز کا انتظار کرنی ہے جرحبہ کے دن واقع ہوگی محصر ا بر ہر برہ رضی اللہ عنہ فرائتے ہیں میں نے واکبس آگر حفرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے اسپنے اور صفرت کعب کے درمبال ہونے والی گفتگو کا ذکر کمیا۔حضرت عبراللہ بن سلام نے فر مایا کھب کی بات مجمع ننبی وہ اس طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی الشر عليه وسلم نے فرمايا اور تورات ميں سى اسى طرح ہے۔ ميں نے كہا العوں نے اپنى بات سے ربوع كر ليا ہے اس برصورت عبدالله من سلام رضی الله عنه نے فرایا میں اس گھڑی کوجا ننا ہوں۔ میں نے کہا وہ کونسی گھڑی ہے ؟ انفول نے فرمایا وہ مجمعہ کے دن کی اُٹڑی ساعت ہے ہی نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے ۔ حالانکریں نے بی اگرم صلی الشرطليہ وسلم سے سا ہے آب نے فرمایا " کوئی نماز برا سے والا مومن اس کی موافقت نہیں کمہ نا مگر . . " حالاء وہ نماز کا ونت نہیں جمزت عدالمة وسی الترمند أ فرطاً کیام نے بی آرم ملی الدها پر والم سے بیں سنا ہم کے فرایا جو آدی فران کا انتظار کرے وہ نیازی میں ارتباہے ۔ میں محکہا ہاں کیا ہے ۔ المفول نے فروایا بیس لیم توہے معزت محسد بن میر بن رحم اللہ نے حفرت الوم رہے وظی اللہ عنہ سے جوروایت تفلی سے ۔ اس میں ہے رسول الشر علیہ وسلم نے فرمایا می جمعہ کے دن ایک الیک ساعت ہے کہ اس وقت بون جن بہتری کا سوال کرے اللہ تنانی مطافراتا ہے آپ نے اشار کے سے تبایا کہ وہ مخقر ساعت ہے۔

البعض بزرگوں سے منقول ہے فرماتے بین بندوں کے مقررہ رزق کے علادہ اکٹرتنا لی مزید رزق عطافرماتا ہے

لیکن بیان توگوں کے بیے ہے ہوجمبرات کی شام اور جبرے وان دعا ماللیں

صورت فاطمۃ الزّمرار رضی اللہ عنہا اپنے والد ما مد نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت کرتی ہیں۔ آپ نے فر مایا؛ جمعہ کے دن ایک البی گھڑی ہے کہ اگر کسی مومن کی دعا اس سے موافق ہو جائے نورہ جرکھیے مانگنا ہے اللہ تنا لی علافر قا ہے چھڑت نما تون جنت نے عرض کمیا ابا جان اوہ کونسی گھڑی ہے ؟ آپ نے فر مایا جب نسست صرح عروب کی طرف دھیک مانا ہے۔

مفرن مرحانہ فرماتی ہیں حضرت خاتون جنت رضی الشرعنہا کا برطریقی مبارکہ نخا کہ حب جمد کا دن ہوتا نو آپ غلام زید سے فرمانیں ایک ٹیلے پر ہڑھ حاؤ۔ حب نصف سورج غروب ہونے کو جھکے تو مجھے خبر دو وہ ( ٹیلے پر) چڑھ ما تا اور حب وہ ساعت آتی توآپ کو تبا وزنا ،آپ اُٹھ کھڑی ہونیں اور (گھریں نماز کے بیے مختص مگر) مسجد میں داخل برمانيل بيان مك كسورج غروب برمانا عيراب دعا ما منين.

کینے بن عبداللہ مزنی اپنے والدسے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کے دن ایک ساعت ہے کہ بندہ اس وقت جو ما کھے اللہ تنالی اس کاسوال بچرط فرمانا ہے عرض کمیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون سی ساعت ہے ؟ آپ نے فرمایا نماز قائم ہونے سے ختم ہونے کک بھٹرت کئیر بن عبداللہ فرما تے ہیں اس سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مرا دھیم کی نماز ہے۔

حضرت جابر بن عبد الشريض الشرعنه فر مانتے ہيں بيرمندرج ذيلى دعا نبى اكرم على الشرعليه وسلم كے سامنے پيش كالمئى ترآپ نے فرمایا جمعہ کے دن محضوص ساعت بي بيدهامشرق ومغرب کے درميان کسي چزکے باتے ہيں ما بھی عبائے نبول

ہوتی ہے۔ د تا بہ ہے:

سُنِحَانَتُ لَا اللهَ إِلَّا اَنْتَ كِاحُتَانُ تَوْكِلَ ہِتِرے سَالُونُ مَعِودِ نَہِن اسے مِهِ إِنْ اللهَ عِلَا اللهَ اِلَّا اَنْتَ كِاحُتَانُ اللهِ الْكَانُ فِي اللهِ الْكَانُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت صفوان بن سليم فرمات ميں مجے بيران پنجي ت كرحمبرك دن جب امام نبر پر بليطة اس وقت جراكدمي بيكات

برط مع وه بخشاماً اب

لَا إِلَىٰهُ اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَدْ رِيْكُ لَهُ السَّرِنَانَ كَسُواكُونَ مَعِودَ بَهِي وه اكب مهاس كُلُ الْكُلُكُ وَكُهُ الْحُدُهُ يُحْدِينَ وَكُي بِيْتُ وَهُو كَلُ الْمُركِ بَهِي واللَّهُ عَرِيبُ وَلَا اللَّهُ الْكُلُكُ وَكُهُ الْحَدُهُ يُحْدِينَ وَكُي بِيْنَ وَكُو اللَّهُ عَرِيبُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تحقرت برادبن قازب رضی اللہ عنه فرمانے ہیں ہیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مُسنا آپ نے فرمایا : رمضان المار کے جمہ کو دوسرے ونوں پر اسی طرح فقبیلت حاصل ہے جس طرح دمضان المبارک کامہینہ دوسرے مہینوں لفضل ہے۔

جمی دن درود نشر نفیب براهنا

دن وه ميري شفاعت كاستخن ب،

بالله اس مکل و ما اور قائم ہونے والی نماز کے رب! حضرت محسد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلیہ فضیلت اور لبندونعاً علافر ما اور آپ کووہ متعام محمودعطافر ماجس کا تو نے ان سے ومدہ فرہایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرانے ہیں میں نے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشا دفراہا جمکتی ہوئی رات اور روشن دن بینی جمد کی رات اور دن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ رسلم پر بہت نریا دہ در ود شریع پڑھا کر د حصرت عبرالعزیز بن صہبیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رواییت کرتنے ہیں وہ فر مانے ہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نظا کہ آپ نے فرمایا جوشعض ہر حمدہ کے دن فجہ برر انٹی بار در ودور شریف پرڑھے

اسٹر نتالی اس کے التی سالول کے گناہ معاف کر دنیا ہے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ پر در دوشریب کیسے پر صا مبائے ؟ آپ نے فر مایا: ایوس کہو:

بالله! اپنے فاص نبدے اور رسول اُمِّی نبی حضرت محسمد مصطفے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ٱللَّهُ عُرَّصِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنْبُو كَ وَرُسُولِكَ لَنَّبِتِي الْاُمِّيِّ -

اورہر بارشارکرو۔

موزت مکول شامی رحمہ اللہ حضرت الوا الممہ رضی اللہ عنہ سے روابیت کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں ہی اکرم صلی اللہ علیہ و اللہ علیہ وسلم نے فرایا جمعہ کے ون مجھ بیر بجنزت درود منٹر لیب بیٹر ھاکر د۔ کیون کہ ہر جمہ کو میری امت کا بھیجا ہوا درود مجھ پر پیش کیا مانا ہے حس نے درود منٹر لیب زیا وہ بیٹر ھا ہوگا دہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔

جمعے دن نازفر کی زائت

حضرت عبدالترصی التران بین اکرم صلی الترمی الترصی الترصی الترصی الترم صلی الترم سلی الترم الله جدے دن " السوالد حدد " اور " هل اتی علی الانسان " برطاکرت سے سے ۔ مردی ہے کہ آپ مغرب کی خار میں " مُکُلُ کیا یہ معالے کا فسرون " اور موستل کی الانسان " برشر صنے اور وشاء کی فاز بین سورہ جموادہ " سرورہ مذا فقون " برشر صنے سنے ۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ یہ سورہ مناز بین پرشر صنے سنے ۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ یہ سورہ مناز بین پرشر صنے سنے ۔ ایک قول یہ سے روایت کر سنے بین وہ فرط نے بین نبی اکرم صلی الترام میں میں الترام میں الترام

جمعہ کی اِت اور دن عارسور نوں کے ساتھ عارر کمنٹیں پڑھنام خدب ہے۔ سورہ انعام ، سورہ کہمنہ ، سورہ طلہ اور سرہ اللہ اللہ اور کرتام سورہ کہمنہ ، سورہ طلہ اور سرہ الملات۔ اگر تام سورتوں کو انھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو حبتنا انھی طرح پڑھ سکتے پڑھے ہی خیم قرآن ہے کہا گیا ہے کہ ختم فرآن علم قرآن کو ختم کر سے اگراس پر تا در نہ ہو تو حبد کی دن قرآن کو ختم کر سے اگراس پر تا در نہ ہو تو حبد کی دارت کو بھی سا تھ طائے ، اگر قرآن کا آخری حصہ منرب کی و در کعتوں فرکی دورکتوں میں بڑھے توزا ، انجا ہے اسی طرح اگر حبد کے دن افان اور اقا من کے درمیان تلاوت قرآن باک کی تھیل کرنے تر اس کی بہت زیادہ نفنیات

ہے۔ اگر حبر کے دن دس یا بیس رکھنوں میں یا نماز کے علاوہ ایک مبرار مار " تُک هو الله احد " برا سے تو یہ ختم فران سے افسال ہے۔ جمعہ کے ون ہزار بارور وو مشراب برطرصنا مستقب ہے۔ اسی طرح ایک ہزار مار نسبیج کہنا اور اس كے كلمات يہ بن سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَنْثُ لِللهِ وَلَا إِللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبُوْر

حضرت سلیان فارسی رضی النوعزے روابت ہے فرمانے ہیں رسول اکرم صلی الناز علیہ وسلم نے مجے فرایا کیا تم جانتے ہو کر تمبر کی وجرتسمیر کیا ہے ، میں نے عرض کیا نہیں ،آپ نے فر مایا اس کوانس لیے جمعہ کہتے ہی کراس دن نہارے باپ صنرت آدم علبہ انسلام کے تمبر کو جمع کمیا گیا۔ بھرفر مایا جرشخص پاک صاف ہوکر اچی طرح وسوکر کے جمعہ کی نماز کے بیے عابا ہے تو یہ دوسرے جمبتہ کے بیے اس سے گنا ہوں کا کفارہ بن عاباہے۔ مبشر طبیکہ کیبروگنا ہو سے بچے۔ بیس علا در کام فرمانے بن کیرا جماع سے مشتق ہے۔ حضرت آ دم علیہ انسلام کا جبم افدس حیالیس سال یک تجبر کی حالت میں را بھردوع اور قالب کا اجماع ہوا ۔ کچھ دوسرے حضرات مجت بی کے طوبل حدائی کیے بعد صرت ادم اور حضرت واعليم اسلام كااسى دن اخماع بهوا- ايك تول برب كراس دن شهرول اورقصبول كوك جع بهوت أي يم بھی کہا گیاہے کہ اس دن فیامت فائم ہر گی ، اور وہ جبر کا دن ہے۔ انٹر تنا کی فرما نا ہے: الكُوْمُ يَجْدُعُكُوْ لِيَوْمِ الْجَهْمِ - " اللَّهُ اللَّ

جو کچے ہم نے مختف مہینوں میں روزے رکھنے ، قربانی دینے اور نماز وا ذکار وفیرہ عبادات کا ذکر کمیاہے اور جو کچیاس کے بعد ذکر کر ہبگے دان شاء اللہ نمالی) وہ تو ہر ، طہارت قلب ، خالص اللہ نمالی کے بیے عمل کرنے اور ریا کاری کوچھوڑنے کے بعدی تبول ہوتا ہے

#### توبيركا بيان

اس سے پہلے توبہ کا بیان گزر چکا ہے "نا ہم مزید کچھ بیان کیا جاتا ہے ۔ کیوں کر اللّٰہ تنا کی توبہ کرنے والوں اور ہراس ول کو پیندکر "نا ہے جوگن ہول سے پاک ہو۔ الشرِّغالى ارشا دفراً أبي :

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التُّوَّا بِيْنَ وَيُحِبُّ

کے اللہ تال اللہ تال خوب توبہ کرنے والول اوز حوب پاک ہونے والول سے عجنت کو ناسے۔ الکت طبہ نین ۔ مفرت عطاد مقاتل اور کلبی رحم اللہ فرماتے ہیں جوادی گنا ہوں سے تو برکر تااور پانی کے ساتھ مدین ،حیض جنا اور نجاست سے پاکبر گی ماصل کرناہے اسٹر تنالی اس سے محبت کر تاہے۔ اس کی وضاحت اہل قبار کے واقعہ

ے برق ہے ۔ الشرقانے نے ان کاذکر کرتے بو مے ارشاد فر مایا :

اس (معدقاء) مين كيووك بين جرخوب إك صاف بنيه رجال سيحب وك

ہونا جاہتے ہیں ۔ آسے بیرنی اکرم صلی اللہ وسم نے ان سے بیر صبا کرنم کمیاعمل کرتے ہور الفول نے کہا ہم استنجاء کرتے وقت پیھرول اس پرنی اکرم صلی اللہ وسم نے ان سے بیر صبا کرنم کمیاعمل کرتے ہور الفول نے کہا ہم استنجاء کرتے وقت پیھرول

کے بدیانی استعال کرتے ہیں۔

حضرت مجا بدرجم الله فرمانتے بین الله تفالے محماہوں سے پاک ہونے والوں اور عورتوں کے ساتھ غوام کا نعل سے پاک رسنے والوں سے عجت کو ناہے جوادمی عورت سے فیرفطری فعل کرے وہ پاکیزہ لوگوں میں سے نہیں میونکر مورت اورم دسے فیر فوای حرکت کا ایک ہی حکم ہے۔ ایک قول کے مطابق گنا ہوں سے تو بہ کرنے والے اور

خرک سے پاک رہنے دا سے داک مراد ہیں -

صرت ابرالمنہال رصراللہ عصر وی ب وه فراتے ہیں میں صرت ابرالعالبر رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ الفول فِي نهاست عمده وضوكيا، مِن ف برُها: إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الدَّوَّا بِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَكَمَّ وَيُنَ المُول في فرایاکس چیزے طبارت ، طبارت اچی چیزے سکن اس آبیت میں اگنا موں سے پاک وک مراد ہیں عصرت سعید بن جبر رحم النزفران بي الثرقال شرك سے توب كرنے واول اورگنا ہوں سے ياك ہونے واول كوبيند فرماناً ہے۔ کہاگیاہے کو سے قربر کرنے والے اور اہان کے ساتھ طارت ماصل کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ ایک ول بہے کر گنا ہوں ہے توبہ کرنے والے لوگ جو گنا ہوں کی طرف نہیں لوشتے اور تطہر ب سے دول والد ہیں جرگنا ہیں كت ايك قول محمطابق كبيرة كنام وسعة ومكر نه والع اوصفيره كنابول سے إكر سف والے وكرم اوبي . ايك قول يہ شكرائ كا فعال مے توپر نے دامے اور ٹری باقوں سے پاک رہنے والے وگرم اوہ ایک نول برہے کرٹر سافنال نے توپکر نیوائے اور ٹرے مقیدے اور خبالات سے پاک رہنے والے۔ ایک تول کے مطابق گنا ہوں سے توب کرنے والے اور مجرمول سے پاک سنے والے، ایک قول برہے کہ گنا ہوں سے تو بر کرنے والے اور ول کی توا بیر ں سے پاک نوگ مراد بیں۔ كى نے كہا گناہوں سے توبكر نے وائے اور عيبوں سے باك دك الشركو عبوب ہى۔ اكب قول بہت کرتیاب وہ ہے جرگناہ کے بعد توب کرے۔

الشرتنالي فرانا بعد: كَانِّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوْرًا ـ وه بهن زیاده رجع کر نیوالون کو مخشنے والاب حزت محسد بن منکدر دهم النز، حصرت جابر رفنی النه عندسے روا بین کرنے ہیں ۔ نبی اکرم صلی النه علیہ وسلم نے فرایا: نم سے پہلے دوگوں میں سے ایک آدمی کا ایک کھو بڑی پر گزر ہوا ۔ اس نے اسے دیجو کر دبارگاہ فداوندی) میں ) عرض کیا یا اللہ اِتو توسی اور میں میں ہوں ۔ تو باربار بخشنے والا اور میں بار بارگنا ہ کرنے والا ہوں بھر سجد ریز ہوگیا۔ اسے کہا گیا ایا سرانھائی بار بار مخفنے والا ہوں اور تو بار بارگناہ کرنے والاہے۔ چانحیراس نے م الطايا اوراس عنش دما كما۔

اخلاص

الشرتنا في ارشا وفرانا ب-

اور ان کونہیں حکم دیا گیا گریدکہ وہ اللہ تنالی کی عبار کریں نالفس اسی برعقیدہ رکھتے ہوئے۔

ال خاص الله مي كى بندگ سے ـ

الله تنالی یک ان رقر بان کے جانوروں) کا گوشت اور خون تہیں پنچیا بکر اس تک تنها را نفوی پنچیا ہے۔

ہمارہے کیے ہمارے اعمال اور تنہارے لیے

نتہاہے اعمال اور ہم خالص اس کی عبادت کرتے ہیں۔

رَمَا اُ صِرُوْا رِالَّارِلِيَعْبُ لَى وِاللَّهُ تَخْلِمِيْنَ نَهُ الذِّيْنَ -

> بیزارشاد صلافتدی سے: اَلاَ یِلْهِ الدِّینُ الْخُالِصُ -اسٹرتنائی کاارشا دگرامی سے:

المبرقاق ۱۱رب وروق ہے: كُنُّ يُّنَاكَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِ مَا عُهَا وَلِكِنْ كَنَا لُهُ التَّفَوٰى مِنْنَكُوْ۔

مِزَارِتُنَادِ بَارِي ثَنَا لِي بِي: لَنَا اعْمَالُنَ وَلَكُو اعْمَالُكُو وَغَنْ لَهُ

ا خلاص کے معنی میں وال علم) توگوں کا اختلات ہے۔ معزی حسن رحمران تُروات ہیں۔ میں نے معزت مذیب میں اخلاص کے بالے رضی اللہ عنہ سے پوچپاکرا خلاص کیا ہے ؟ الحضول نے فرطایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اخلاص کے بالیے میں پوچپاکر یہ کیا ہے ؟ آپ نے فرطایا میں نے معنرت جربل علیہ السلام سے بوجپا گرا خلاص کیا ہے ؟ الفول ہے تیا باکہ میں نے اللہ تنا کی سے پوچپا اخلاص کیا ہے ؟ اللہ تنا کی نے ارتباد فرطایا وہ میرے وازوں میں سے ایک واز ہے میں اپنے بندول میں سے جس کو چا ہتا ہول اس کے دل میں رکھتا ہوں۔

معنرت ابوا ورسین حولانی رحمه استر فرانے ہیں ، نبی اکرم صلی النظیب وسلم نے فرطیا میر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اور نبدہ اس وقت کک اخلاص کی حقیقت بہک نہیں ، پنج سکنا جب یک اسے رضا کے الہٰی کے لیے کئے ہوئے

کام پرسٹاکشن نابیند نہ ہو۔

کھنرت سید بن جبیر رضی استرعنہ فریاتے ہیں اخلاص بیہے کہ بندہ اپنے دین اور عمل کوخالف استر تنالی کے لیے کر دے دہا ہے دین میں کسی کوخلاکا سنر کی نہ کھرانے اور نہ کسی کودکھانے کے بیے عمل کرسے۔ حضرت ننسیل رحمہ استر فرمانے ہیں لوگوں کو دکھانے کے بیے عمل چھوڑ دنیا ریا کاری ہے اور لوگوں کے لیے

مُل کرنا مُثرک ہے۔ اخلام اُن دونول برعذاب کے خوف کا نام ہے۔ حصارت کیجئی بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص بہ ہے کہ عمل کوعیب سے اس طرح متا ذکر دیا جائے جس

طرح دددھ گوبرا ورخون سے ممثا زادرانگ ہوتاہے۔ حضرت ابوالحبین بوشنجی رحمہالتہ فرماننے ہیں اضلاص وہ چرہسے جس کوفرنشنے یہ تکمیس ۔ شبطان اسے نہ توڑسکے اور انسان اس برمطلع نہ ہوسکے ۔

حفزت دویم رحمدادلله فروات بین اخلاص عمل سے رہا کاری کو اُنٹی دینے کانام ہے۔ کہا گیا ہے کہ اخلاص وہ چیز ہے جس سے حق وصدا قت مقصرو ہو۔

كما كياب كراخلاص وه چيز ب سبى پركوني أفت نازل نبي موتى اوراس مي تاويل كي مخياكش موتى ب-

ایک قول یہ ہے کراخلاص وہ ہے جو مخلوق سے پورٹ بیرہ اور اُلاکٹوں سے پاک ہو
صفرت مذیعہ معشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخلاص بہ ہے کہ انسان کے ظاہری وباطنی اعمال ایک جیسے ہوں ۔
صفرت ابد معبقرب مکفوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضاف یہ ہے کہ گنا ہوں کی طرح اس کی سیکیاں ہی موسشیرہ ہوں ۔
صفرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کے نز دیک افلاس کا نام اخلاص ہے ۔

معنی انس بن الک رحمہ اللہ فراتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطیا تین با توں میں مؤمن کا ول حیانت نہیں کرتا ، خالاس اسلہ تنائی کے بیٹ مؤمن کا حرانوں کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی جا عدت سے والبسکی اختیار کرنا کسی نے کہا اخلاص یہ ہے کہ عباوت میں صرف اللہ تنائی کا الادہ کیا جائے، لینی عبا دت کرے توصرف اللہ تنائی کا قرب مفعود ہمی مخلوق کو خوش کرنا مفصد رنہ ہمو، نہ مخلوق کے بیے عمل کرسے اور داس سے تعرفی جیاہے اور فراس کا کسی وورکر نے کے سبب ان کی مجدت حاصل کرنے کی کوششش کر سے عباوت کو اپنی فرات سے طامت و مذمن دود کرنے کی باعدت میں مرب وورکر نے کہ باعدت میں نہ بنائے۔

ایک قول یہ ہے کہ عمل کو وگوں کے دکھا نے سے پاک رکھنا انعلاص ہے ، صفرت ذوالنون مصری رجمہ اللہٰ فراتے ہیں انعلاص اس وقت یک پورلانہیں ہوتا ہیں۔ یک عمل میں صدافت اور اس میصر بنرم اور صدافت سے بی میشا خلا

ی فرورت سے

مروت ابولنیقوب سوسی رہراں فرمانے بین جب لوگ اسٹے اخلاص کی گواہی دیں نزان کا اخلاص بھی اخلاص کا نخاج

ہوں۔ صفرت ووالنون مرمی رجمہ السر فرمانے میں نین باتیں اخلاص کی نشانی ہیں۔ عام توگوں کی طرف سے تعریفی فیرت کی برابری ، احال میں ریا کاری کو بھٹول جانا اور عمل کا تعراب اخرت میں جا ہنا نیز آپ فرمانے ہیں اخلاص وہ چیز ہے جر وشمن کے خواب کرنے سے محفوظ ہو۔

وسمن کے خواب کر سے سے عفوظ ہو۔ حضرت البوغمان منز فی رقمہ الله فر مانتے ہیں، اخلاص بیب کہ اس میں نفس کا کسی حال میں کوئی حصہ نہ ہو، بیعوام کا اخلاص سے ، خاص کوگوں کا اخلاص ان کے خلاف جاری ہوتا ہے ان کے حق میں جاری نہیں ہوتا، چنا نجیہ ان سے عبادات کا ظہور قصد وارادہ کے بغر ہوتا سے اور کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی جس سے معلوم ہو کہ انفول نے اس سے ارادہ کمیا ہے۔ بینا می توگوں کا اغلاص سے

حقبقي اخلاس

مفرت سل رحدالله فرات ميں مرف مخلص مى دياكر بهجان سكتا ہے مصرت ابوسيد حواز رحمدالله فرات بين

نارف وگوں کا ریاال ادادہ کے اخلاص سے بہترہے۔ حضرت البہ فنمان رحمہ الشرفر مانتے ہیں اخلاص بیرہے کہ ہمیشہ خالن کی طرف نظر کھے تاکم مخلوق کی طرف نظر کھنے کو معول مائے کہاگیا ہے کہ افلاص وہ ہے جس سے حق وصدافت کا ادادہ کیا مائے۔ ایک قول برے کہ اپنے اهلاکی طوت نظر کے سے جینم پوشی کر نا افلاص ہے۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جوادمی لوگوں کودکھا ك يك ان جزول سے ألاستر لبوتا ہے جو اس مين نہيں وہ اسٹر نتان كي نظر سے كر مبا اسے ـ

حفرت منبدر ممدالله عليه فرمات بين اخلاص الله نناني اور نبد مسك ورميان اكيك ازب بزاس فرشنه ماننا ے کہ تھے نہ شبطان عانا سے کہ تواب کر دے اور نہ نواہش ہے جس کی طرف میلان پیدا ہو۔ حضر دوہم رحمہ اللہ فراتے ہیں عمل میں اخلاص بہب کوعمل کرنے والادنیااور انخرت میں کوئی معاوضہ بنہ ماسکے اور بنہ دونوں فرشتوں

حضرت ابن عبد الشرحمر الشرس سوال كياكيا كرنفس برسب سے بعادى چيز كيا ہے ؛ الموں نے فرايا افعال " بیونکوننس کے بے اس میں مجھ حصہ تہیں ۔ کہا گیا ہے کہ اسٹرنمانی کے سواتیرے مل پرکوئی مطلع نہ ہو بیرا خلاص ہے ا كي بزرگ فرما نے بين بين جمعر كے دن نمازے يہا حفرت مهل بن عبر الله رحم الله كے پاس كيا تو مين ف ال كے برے يں ايك سانب و كھا بي ايك قدم أ كے كى طرف برها ما اور ايك قدم بيجيے كى طرف ما ما ، الفول نے فرابا دافل ہو عا و جب تھی انسان کا ابان کا لل ہو عانا ہے تو اس سے ہر چیز در ق ہے۔ پر فرایا کیاتم غاز جمعہ پڑھنا چاہنے ہو ہیں نے عرض کیا ہما رے اور مسجد کے درمیان ایک دن رات کی ممافیت ہے۔ اعفول نے میرا است کیرا اور مقورا ہی وقت ہوا کہ بی نے مسجد کو دکھ دیا ہم سجد بی وافل ہوئے ناز پڑھی بھر باہرا گئے۔ المنول نے وگوں کو نکلتے ہوئے ویجا اور فرمایا تمام اہل کلمہ ہیں میکن مخلص کم ہیں۔

توكل واخلاص

بين مصنف عليه الرحمه) ايك وفه صرت ابراهيم خواص رحمه الله كع سائف سفرين تفاكه عم ايك مقام بربنیج جهال سانب بهبت زباده بنقه الفول منه اپنا او اور بیند گئے بیر بھی بیکھ گیا۔ حب اب كوسرد الله الملف ملى توسائب بابر كل أمي يكي ف سفح كو أولادى - الفول ف فربايا، المثر تنا لى كو يادكرو - يي ف اسٹرتا کے کا ذکر کیا تورہ سانب واکبی جلے گئے پھراؤٹ آئے بی نے پھر اوازوی ، افول نے دوبارہ وہی بات فرائی مین سلسل میں تک اسی حالت میں رہا میں ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے اور کیل بڑے ۔ میں میں سا خد میں بڑا۔ان كے بہتر سے ایک بہت بڑا سانے گرا جس كے على بي طرق بڑا ہوا تھا۔ مين نے وق كيا حضور إ آپ نے اسے نہیں دیجیا تخا فرمایا "نہیں" میں نے ایک زمانے سے اتنی اچی اے نہیں گذاری عفرت ابوغمان رحمہ اللہ فراتے بن بس شخص نے مفلس کی وحشت کو نہیں حجھا وہ اُنس ذکر کا والفہ نہیں جبکہ سکتا۔

## خبيث نفس كى ايراورسانى

مر عابر وعارف کو ہر مال ہیں ریا کاری ، دکھا وے اور خود بیندی ہے پر ہیز کرنا

عاہیے کیز کر نفس خبیب ہے اور ایس گراہ کن خواہشا ہے بند ہے اور اسٹر تعالیٰ کے درمیان حائل ہونے والی لذت

کا باعد ہے ۔ جب یک انسان کے جسم میں روح ہے جاہے وہ بدلین وصدیقیت کے مقام کہ کیوں نہ پہنچ

عائے اس نفس کی غارت گری سے محفوظ رسنے کا کوئی راسنہ نہیں اگر جبر بیرحالت پہلے سے زیادہ بیرامن اور

عائے اس نفس کی غالب ، بالهی نور زیادہ اور لاہ خداد کری سے محفوظ رکھتی ہے ۔ بیکی غالب ، بالهی نور زیادہ اور لاہ خداوندی

میں ہارت نابیت ہوتی ہے ۔ توفیق شامل حال ہوتی ہے اور الشرنعائی کی طوت سے مفاظمت موجود ہوتی ہے البتہ

میں ہارت نابیت ہوتی ہے ۔ توفیق شامل حال ہوتی ہے اور الشرنعائی کی طوت سے مفاظمت موجود ہوتی ہے البتہ

عصرت (معصوم ہونا) ہمارے بیے نہیں وہ ا نبیار کوم علیہم السلام کیئے خاص ہے ۔ تاکہ قبوت اور ولائبیت میں فرق اضع ہو

رياكارى

الترتفائی نے قرآن مجید میں بار بار ریا کار توگوں کو ڈرایا۔ اخیر نفس کی نشامت اور غار گری سے خبروار کیا اور اس کی انباع سے روک کر مخالفت کا حکم دیا ۔ نبی اکرم سلی الترعلیہ وسلم کے ارتفادات میں اس سے روکا گیلیہ الترتفالی ارتفاد فرقالہہے: یورٹری اور کا آدر کی دیری کو ہے جو اپنی نماز سے بھوے

قَرُيُلٌ لِلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنَ صَلَا يَهِ مُمَ عَنَ صَلَا يَهِ مُمُ سَلَا يَهِ مُمُ سَاهُ وَنَ الَّذِينَ هُمُ مُرُلِّ وُنَ وَبَنْ نَعُمُ وُنَا وَنَ وَبَنْ نَعُمُ وُنَا وَنَ وَبَنْ نَعُمُ وُنَا وَنَ وَبَنْ نَعُمُ وُنَا وَنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

الْمَاعُونَ -

نيزارشادفرايا: يَقْتُولُونَ بِإِنْوُاهِمِ مُمَالَيْسَ فِي تُعَلُوبِهِ هُ ريد ريد ريد

يعولون يا فواهِمِ. رَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ -

ايك مقام بريون ارشا دفر مايا:

وَإِوَّا تَاهُوْ الِيُ الصَّلَاةِ قَامُو الْسَالَ عُرَا مُوْنَ النَّاسَ وَلَا كَيْدُ كُوُّوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ لَكُ مُذَبِّدُ بِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِتَ لَا إِلَى الْمُؤُلِّدِ وَلَا إِلَى اللَّهُ لَا عِلْمُ لَكُرِ وَلَا إِلَى اللَّهِ الْحَدُ لَا عِلْمَ لَكُوعِ وَلَا إِلَى الْحَدُ لَا عِلْمَ لَا عِلْمَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِي الْمُعْلَقُلِ

ارشاد فدادندی ہے:

اِتَّ كُنْ يُرُّامِّتُ الْاَحْ بَأْرِ وَالرُّهُ بَانِ لَيَا كُلُوْنَ ا مُوالَ النَّاسِ بِالْبَالِلِ وَيَهُدُّ وُنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ -احسباس سے طماء اور رھسیا ت

بے شک بہت یا دری اور جو گی توگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور الشد کی راہ سے رو کتے ہیں .

کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ ۔ سے عبادت گزار توگ مراد ہیں -

توان نمازیوں فرائی ہے ، جوا پی کار سے جوے بیٹے بیں وہ جو دکھا وا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دہ تے۔

اپی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو اُل کے دولی میں نہیں ادر اللّٰر تعالیٰ خوب جا نما ہے جو کچھ دہ چھپاتے ہیں۔

ا در رہب دہ نماز کے بیے کھڑے ہوتے ہیں مست کھڑے ہونے ہیں دگوں کو دکھاتے ہیں اور ادلٹر تنالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ درمیان میں ڈانواں ڈول ہیں نرا دھرکے میں دھر کے۔

الترتعالى ارشاد فرمانك:

لِاَ يُهَاالَّذِ يُنَ المَعْوَالِمُ تَقْرُلُونَ مَا لَا تُفْعَلُونَ كَبْرَ مُقْتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقْتُولُوا

ايك مبكر يول ارشاد فرمايا :

وَ أَسِرُوا تَوُكُلُو أَواجُهُ وَلَا بِهِ إِنَّ فَ عَلِيْعٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ا شاد بارى تال ب

نَهُنُ كَانَ يَوْخُبُوا لِقُتَاءُ رَبِّهِ تَلْيَعْهُلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُوكُ بِعِبَا دُقّ رَبِهِ آحَدُا

يَرْزُلِيا: إِنَّ النَّفُسُ لَا مُّاكَةً مِ الشُّوْمِ اِلَّهُ مَا رَحِمُ كَانِيْ-

رَا خُفِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحُ ـ

سواكوئي حيكر اكرنے والانبيں ـ

ايب عبرارشا د فرمايا:

وَلَا تَتَبِعِ الْهُولِى فَيُضِلُّكَ عَنْ سبيل اللهو-

احادبیث مبارکه

اے ایال والوا وہ بات کیول کیتے ہو جو خودنیں کے ن النرك نزديك كتنى بيزارى كى بات عديم وه بات كبوع

اینی بات چیاؤیا نا بركرو بینک ده دل كی باتول كو ما ننے والا ہے۔

بس ج شفن اپنے رب سے ملافات کی امیرر کھنا م اسے اچھے کام کرنے جا ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ كى كوىشرىك نەنىلىرائے۔

بيشك نفس برائي كاعكم وبنے والا سے مرتب پر مراربردم فرائے۔

ر اُکٹونٹرکٹِ الْاُنٹٹس الشّے کہ ۔ حضرت داؤ دعلب۔اسلام سے فرمایا اے دا ور اِنوامشان کے فریب نہ مائیں کیونکر میری ملک میں نوامش کے

خوامش کے بیمچے نہ جاروہ تہیں اللہ ننال کی راہ سے بٹادے گی۔

صرت شدادین اوس رضی الله عنه فر مات بین بن بی اکرم سلی الله علیه وسلم کی خدمت بی حاصر بهوا. تو مجھے آب کے جہرے پر ناگواری کے انزات وکھائی دیئے ہیں نے عرض کیا بارسول اللہ ایک کو کیا ہڑا ؟ نبی اکر مطی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعدامت سے شرک کا خوت ہے۔ میں نے وفن کیا یارسول اللہ اکیاآپ کے بعدوہ سنرک مِي مُنْهُا بُوسَكِ - آبِ نِے فر مایا مه سورج ، جاند ، بنوں اور نتیمروں کی پڑھا نہیں کریں گے تیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کاری سے کام میں گے اور برشرک سے مچراب نے برآبیت کر بیہ الاوت فرا ان ۔ ك . الشرتعاني ان توكول كويداسيت و سے جو آج مسلمانول كوئيك امور مثلاً محفل ميلا والكنبي على الشرطليد وسلم بزر كان وي محاشير آشدو معنو بر"

بیں جوشف اپنے رہی ملافات کی امیدر کھتا ہے ، وہ نَمَنَ كَانَ مَيْرُجُولُ لِثَأَمْرَتِهِ مَلْيُعْمَلُ عَهَـكُ ا چھیل کرے اور اپنے رب کی عباوت یں کسی کوشر کی نامیر كَالِمَّا كُلُا يُشْرِكَ بِعِبَا دَةِ دَيِّهِ أَحَدًّا-نبی اکرم ملی الٹرملیروسلم نے فر مایا تیامت کے دن کچھ مہر شدہ کننب لائی جائیں گی۔ الشرتما لی ارشاد فرمائے گا اسے بینک

دوادر اسے تبول کرد وہ کہیں گے ۔ تیری عزت وطال کی تعربی تربیعبلائی بی معدم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرائے گال تھیک ہے میکن بیمل میرے غیر کے بیے کیا گیا اور میں وی مل تبول کرتا ہوں جس کے فریعے میری رضا تلاش کی جائے

نى اكرم على الشرعليه وسلم يروعا ما تكاكرت سخة -

ٱللَّهُ مَا كُلُّ مِنَ الْكِنْ مِنَ الْكِنْ مِنَ الْكِنَّا مِنْ الْفِكَاتِ وَعَبِلِيْ مِنَ الرِّمِيَاءِ وَبَصْيِرِي مِنَ الْحِنيَا مُنْةٍ فِا نَّلْتُ تَعْلَقُ خَالِمُنَةَ الْأَعْيُنِ مَمَا تُخْفِى الصَّدُورِ

الله اميرى زبان كوجوث سے، ول كومنا فقت سے ال اور یا کاری سے اور میری کا کھ افتات سے یاک رکھ مساک تو انکھوں کی خیانت اور دون کے راز وں کوما تا ہے۔

# كس عالم كى عبس اختيار كى حائے

# فالص رضائے اللی کیلیے عل

رسول اکرم صلی التّر علیہ وسلم نے قرمایا، التّرنالی فرمایا ہے میں بہترین نشر کیا ول بوشف ا بنے مل میں میرے ساتھ کی کو نٹر یک عظیرا نے وہ مل میرے نٹر کی کے لیے سے میرے بیے نہیں . می دی علی قبول کرتا ہوں جوخالف میرے سے کیا گیا ہو۔ اے انسان میں بہترین تغییر کرنے والا ہول ہیں اُپنے اس عمل کو دیکھ بوتونے اپنے فیرکے بے کیا ہے مجھے وہی ابر طے گاجی کے بیے تو نے عل کیا۔

بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس امت کو دین میں بزرگی اور مبندی کی اورممالک پرحکومت کی فرشنجری وو جب مک آفرت کاعل دنیا کے لیے نہ کریں، جد آدمی آخرت کاعل دنیا کے لیے کرے اس کاعل قبول نہ ہو گااور

اس کے لیے افرت میں کوئی حصر نہیں۔

بی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تفالی الله توت کی نمیت بر دنیا عطا فر مانا ہے دنیا کی نیت بر آخرت عطانہ بی آثار حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ فر ماننے ہیں رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا نشب معراج میں میرا ریک قوم برگرند بواند د کیجا کہ وہ اپنے بونٹول کو آگ کی قینچیوں سے کا ہ رہے ہیں۔ میں نے جبر بل امین علیہ السلام ہے پوچیا

وبقیہ جا شیب مفیر سالبقہ ، کے مزارات برحاحزی اور اس تنم کے دوسرے منحن کاموں پر شرک فرار دینے ہیں حالا تکر حس چیز کو نبی اکم م صلی انڈ علیہ وسلم نے شرک فرار دیا اس سے رو کئے اور اعمال میں تعلوص پیلا کرنے کی تب لینے کرنا حزوری ہے۔ ۱۲ ہزار دی -

یکون وگ ہیں ؛ اعوں نے تبایا برآپ کی امت کے وہ نطیب ہیں جواس بچل نہیں کرتے ، جو کچے وگوں کو بتاتے ہی اچی ا بات کا حکم دیتے ہیں اور نو د برے عل کرتے ہیں وگوں کونیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مجلا دیتے ہیں۔

#### سب سے بڑا خطرہ

رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا مجھے اپنی امت بیرسب سے نریادہ فوف نربان دراز منافق کا ہے۔ اس ذات کی نسم جس کے فقینہ فارت میں میری جان ہے اس وقت بک قیامت نائم نہیں ہوگی جب کہ نم پر جوٹے امراد، مرکر دار وزیر، خاتن امیر، ظالم پیشوا، فاسنی قاری اور جا ہل عباوت گذار مسلط نہ ہر جا ہی الشر ان پر فتنوں کے سمنت سیاہ در وازے کھول دے کا جس میں وہ ظالم ہیرو بول کی طرح حیران و مشست مر محیر ہی گے۔ اس وقت اسلام نہایت کم در ہو جائے گا یہاں بھ کہ کا دلتہ اللہ بھی نہیں ہما جائے گا۔

دینوی مقاصد کیائے عباوت باعث مذاب ہے

حضرت عدی بن حاتم رضی الشرعنہ فر ماتے ہیں دسول کم میں اسٹر علی الشرعنہ فر ماتے ہیں دسول کم میں اسٹر علیہ وسل من الشرعنہ فر ماتے ہیں دسول کم میں اسٹر علیہ وسل نے وزیابا قیامت کے ون در گوں کو سخت میں ہوتے سے اور حب در گوں سے طاقات کرتے تو نہا بت عاجزی سے طاقات کرتے ہے ور نے سختے اور حب در گوں کی تعظیم کرتے سختے میری تعظیم نہیں کورتے سختے ۔ در گوں کی تعظیم کرتے سختے میری تعظیم نہیں کرتے سختے در گوں کی تعظیم کرتے سختے میری تعظیم میں درد ناکر عذاب کھیماؤں گا۔

صوت اسامہ بن زیدر منی استرعنہا فرانے ہیں، میں نے بی اکر صلی استرعلیہ وسم سے کتا آپ نے فر مایا ایک اُدی اُلگ میں ڈالا مائے گا توں سے گا جس طرح جگی گوش اگریں ڈالا مائے گا تو اس کے پسیٹ سے اُسٹیں باہر نکل اُسٹی گا الدوہ اس طرع چکو کھائے گا جس طرح جگی گوش کرتی ہے اس سے کہا مائے گا کمیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا نظا اور مُراثی سے نہیں روکتا تھا۔ وہ کھے گا میں کی کا حکم دیا نظامین خود عمل نہیں کتا تھا۔ مُراثی سے دوکتا تھا کین خود براٹی کتا تھا اس سے احتیاب نہیں کرتا تھا۔

بی اکرم صلی التر علیہ وطر سے فر ایا کئی روزے وارول کو روزے سے عبوک اور پیاس کے سوا کچھ ما مل نہیں ہوتا اور کئی رات کو عباوت کرنے اور پیاس کے سوا کچھ ما مل نہیں ہوتا اور کئی رات کو عباوت کرنے وارے محفن اپنے آپ کو نفکا نے بین ۔ رسول اکرم سلی الشر علیہ وسلم نے ارشا و فر ایا اس کے لیے الشر تعالیٰ کا عرش حرکت میں اگیا اور الشر تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی نبرہ حا تمل ہوجا نے ربینی دوسرے کے بیا می کرنے والا تواب سے محروم ہوجائے ) وہ اس کے سیے عبا دے کرئی نبرہ حا تمل ہوجا ہے دبینی دوسرے کے بیا می کرنے والا تواب سے محروم ہوجائے ) وہ اس کے سیے عبا دے کرنا ہے اس امید برکراس سے کچھامیل کرنے والا تواب سے محروم ہوجائے ، وہ اس کے سیے عبا دے کرنا ہے اس امید برکراس سے کچھامیل کرنے چانچہ بیاں میک کہ وہ اس بندے اور ضوا کے درمیان حا مل ہوجا نا ہے ۔ کبیر بی الشرتا الی سے امید رکھتا ہے اور صنیر میں بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدی اسٹرنیا کی کی عبا دے بنیں بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدی اسٹرنیا کی کی عبا دے بنیں بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدی اسٹرنیا کی کی عبا دے بندیں کئی وہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جہ فدیرے کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جو اور میں کو اس بندرے سے امید رکھتا ہے۔ نبدے کی اتنی نریا جو اس بندرے کی اس کو میں کو اس بندرے کی اس کو دین کو اس کی اس کو دیر کو اس کی اس کو دیں کو دیر کیا ہے کہ کو دیر کیا گور کی اس کو دیر کیا گور کو دیر کیا گور کو دیر کیا گور کیا ہے۔ نبدرے کی اس کورٹ کورکرے کورکرے کی اس کورک کورکرے کی کورکرے کی دیر کی دیر کورکرے کی دیر کورکرے کی دیر کیا گورکرے کی دیر کی دیر کورکرے کورکرے کی دیر کی کورکرے کورکرے کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کیا گور کی کرنے کورکرے کی دیر کی دیر کورکرے کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کیر کورکرے کی دیر کی دیر کی دیر کورکرے کی دیر کی دیر کیر کی دیر کرنے کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کیر کی دیر کی دیر کیر

حفرت مجا در وسدالشرفرات بین ایک شخف نے بارگاہ نبری میں حاضر ہو کرعرف کیا، یارسول الشرائی رضائے لئی کے مصول کے مصول کے میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اللہ میں ا

نَدُنُ كَانُ يَرْحُبُوالِقًا مَ رُبِّهِ فَلْيَعَهُلُ يَسِ مِثْفَى البَصْرِبِ سے الفات كاميدركمنا عَمَلًا حَالِمًا وَلَا يُشَرِّبُ بِعِبَا دُقِ سِهِ وَ الْجِهِ عَلَى كُرے اور البَصْرِبِ كَى عبادت بن دُ تِهِ أَحَدُّا ا

کسی کوشر کیے دی ہے۔ نی اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے فر مایا آخری زما نے میں کچہ توگ ظاہر ہمراں گے جددین کے بیے دنیا حاصل کریں گے توگوں کو وکھانے کے بیے بعیٹر کی کھال پہنبیں گئے ۔ ان کی زیا بین شکرسے بھی زیادہ مینٹی ہوں گی شکین ان کے ول بھیڑ ہے کے ول ہموں گئے ۔ النہ تعالی فر مانا ہے کرمیرے نام ہر وحوکا کرتے ہو یا مجھ ہرجائے سے ہو سمجھے اپنی تسم میں ان توگوں پر انبیا فتنہ بھیجوں کا جرم وہامادر و معلم مند انسان کو بھی جران کر دکیا۔

حفزت عزہ ، حفزت ابو جدیب رضی التوعنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرائے ہیں ہی اکرم ملی التوعلیہ وسلم نے فرایا فرنستے ایک انسان کے علی کو خواکی بارگاہ ہیں الٹھا تے ہیں وہ اسے بہت زیادہ سیمنے اور پا کبڑہ خیال کرتے ہیں بہا تک کر جب وہ اسے خواکی سلطنت ہیں وہاں پہنچا ہے ہیں جہاں وہ جا ہتا ہے تو الشر تعافی ان کی طوف وہی جیجنا ہے کہ تم نے میرے بندسے کے عمل میل خلاصی ناور میں اس کے ول کا نگہان ہوں۔ میرسے اس ندسے کے عمل میل خلاصی ناور میں اس کے ول کا نگہان ہوں۔ میرسے اس ندسے کے عمل میل خلاص نہیں ہے اسے سجین میں نکھ وو اور ایک وورسرے آدمی کا عمل الٹا تے ہیں وہ اسے نہایت تقور الاور کہنے وزیرال کرتے ہیں اور حب وہاں پہنچا و ہے ہیں، جہاں اور تا ہی جا ہی ہوں جو اس کے ول میں ہے۔ میرسے اس بندے نے تم مرسے نہاں کے محافظ ہو اور میں اس جز کا نگہان ہوں جو اس کے ول میں ہے۔ میرسے اس بندے نے خواس کے ول میں ہے۔ میرسے اس بندے نے خواس کے ول میں ہے۔ میرسے اس بندے سے فرانس کے وار میں ہوں وہو۔ خواس کے ول میں ہے۔ میرسے اس بندے سے فرانس کے وار میں کیا ہے اسے میکین میں بھو دو۔

#### ریا کارقاری شخی اور مجابر

تونے کس بیے دوائی کی وہ کھے گامیں نیرے راستے ہیں اوا بہاں تک کرتیرے راستے میں منہید ہوگیا۔ اسٹر فعالی فرامے گا تونے جوٹ کہا، فرشتے بھی کہیں مجے تونے جوٹ کہا بھر انہا را مقدریہ تفا کہ فلاں آدمی بڑا بہا درہے اور پر کہا گیا اس کے جد صفر علیہ اس منے اپنا دست مبارک زا تو ڈس پر مارا الا فرایا اسے ابو ہر برہ ا بنہ میں تم کے داکر پہلی مخلوق ہے جن پر تیامت کے ون جہم کو بھو کم اویا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں یہ بات معزت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آب بہت روئے اور فرایا اسٹر تعالی نے سے فرایا احد اس سے رسول ملی اسٹر علیہ دس سے فرایا اور بھر بدآبیت کر بھر

جوشخض ونیا کی زندگی اوراس کی زمینت جا ہتا ہے ہم ان کو ان کے اعمال کا برلہ ( دنیا ہی ہیں) دیتے ہیں۔ اور ان کو کم نہیں دیا جا با۔ ان وگوں کے بیے آخرت میں آگ کے سوانچر نہیں دنیا ہیں جو کچھ کیا وہ طافی ہو گیا اور جو عمل کرتے ستے وہ باطل ہو گیا۔ ان ہی لوگوں کے بیے بڑا مذاب ہے۔ اور آخرت میں دہی بہت زیادہ خیا و پانے والے ہونگے۔

## غیرفداکے بے علی کرنا

صرت مدی بن المرصلی التر بنید و التر علی التران المرص التران کے دوری ہے ، بی اکرم صلی التر ملید وسلم نے فرایا اس کے والے بھر ہوگا میاں کے کرمیب وہ اس کے قریب بیٹی سے اور اس کے خلات اور جنتیوں کے لیے تیار کا حمیٰ ختیب رہیں ہوں گا جن اس کے خلات اور جنتیوں کے لیے تیار کا حمیٰ ختیب رہیں ہوں گے کہ ان والیس ہوں کے کہ ان والیس ہوں کے کہ ان کی شل بیلوں اور مجیلیوں میں ہے کوئی ختی ہوئیا ۔ وہ کہیں گے اسے ہمائے ورب ایکیا ہی اچیا ہوتا اگر تو ہمیں گے اسے ہمائے ورب ایکیا ہی اچیا ہوتا اگر تو ہمیں وہ فرائے کا دو ترب اسے بیار کیا ہے ۔ التر تعالی فرائی کا در تاب وہ کی اس سے بیار کیا ہے ۔ التر تعالی فرائی کا در تاب وہ کی اور اس کے ساتھ والی وہ بیت ہوئے اس کے مالی وہ کہا ہے ۔ التر تعالی فرائی کا در تاب وہ کی اور اس کے ساتھ وہ کہا وہ کہ کہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھر درتے ہیں میرے قراب سے بھوڑ سے تھے اور بھے طاف میرے بیت بڑے قوال کو بڑا اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے بیت بڑے قوال کو بڑا اسے بھوڑ سے تھے اور بھے طاف میرے بیت بڑے قوال کو بڑا اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے بیت بڑے قوال سے جوڑ سے تھے اور بھی طافہ میں دوراک عذاب مجھاؤں کا اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے بیت بڑے تواب سے بھی خود دوراک میں اسے خوال کو اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے بیت بڑے تواب شاب سے خواب میں اسے دوراک عذاب میں اسے کے اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے بہت بڑے تواب سے بھوڑ سے تھے اور بھی طافہ میں اسے دوراک عذاب میں اسے خواب میں اسے دوراک عذاب میں اسے خواب میں اسے دوراک عذاب میں اسے دوراک عذاب میں اسے دوراک میں ہوئے کے اسے دوراک میں ہوئے کے دوراک میں ہوئے کے دوراک میں ہوئے کے دوراک کی دوراک کے دوراک کی دورا

حفرت عبداللرابن عباس رضی الله عنها فرمان نے ہیں۔ الله تما نے حب جنت مدن کو پیدا فر مایا تواس میں وہ چیزیں پیدافر ما کی خوال بالمرا۔ وہ چیزیں پیدافر ما کمیں جنین دکھی کا خوال پیدا ہما۔

پیرفرمایا مجدسے کلام کر اس نے تین بارکہا : " تَ اَفْلَحَ الْمُورُ مِنْونَ " مؤمنوں نے کامیابی عاصل کی پیرکہا میں ہرغیل اور دیاکار پر خوام ہوں ۔

ایک شخص نے بی اکر صلی الٹرطلیہ وسلم سے پرچا؛ کل قیامت کے ون میری نجات کیسے ہوگی ؟ آپ نے فر مایا؛

الٹر نتالی کو دھوکا دینے کی کوشٹس فہ کر۔ اس نے کہا میں الٹر نتالی کو کیسے دھوکا دے سکتا ہوں ۔ آپ نے فر مایاس طرح کر نو اسٹر فنائی کو دھوکا دیسے سکتا ہوں ۔ آپ نے فر مایاس طرح کر نو اسٹر فنائی کے علم کے مطابق عمل کرے لیکن عزم نعداکی رضا مطلوب ہو۔ رہا کاری سے بچو، وہ شرک ہے۔

ریا کار کو تعیامت کے دن توگوں کے سامنے چارنا موں سے پیکا راجائے گا اسے کا فر، اسے فاجر، اسے دھوکا جاد ، اسے نفقان اٹھا نے واسے! تیراعل ہے کار ہوگیا اور تیر العرضا نع ہوگیا۔ آج تیرسے لیے کوئی مصرفین یا ۔ اسٹر فالی اسٹر ما کاری، تشہیراور منافقت سے الشرفائی میں یہ جہندیوں کا کام ہے۔

ام وھو کے باز جس کے بیے عمل کرتا تھا اس سے اجر ما جگ، ہم ریا کاری، تشہیراور منافقت سے الشرفائی میں یہ جہندیوں کا کام ہے۔

الشرتنالي ارشاوفر ما ناسى:

ہے تک منافق جنم کے سب سے نچلے طبقتہ ار الا

إِنَّ الْمُنَّا نِقِينَ فِالدَّدْكِ الْأَسْفُلِ

مِنَ النَّارِ -مینی منافق وعون ، إلى اوران کی توم کے ساتھ اور میں ہوگا اگر کہا جائے کربین روایات کے مطابق اگر بیکے عمل كو مخلوق و يجيد لے تب مبى كو فى حرج نہيں ۔ صرت ابو ہر بروضى الناعنہ فرانے بي ايك شخص نے نبى اكر صلى الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر وف کیا یا رسول اسٹر ! میں جیپ کرسل کرنا ہوں مکین لوگ اس بیر طلع ہوجا تے بین اور بد ات المعاتي مكتى المحاس على كالواب مع كا أب ن فرايا ترب يه ووتواب بي بوشيده كف كاتاب اورظام برنے كا اجر . اس كے جاب من كما كيا ہے كدائ أدىكويد بات اس ليے بيند فتى كر دوك اس كے على بيروى كري اورنبي اكرم على الشعليه والم كواس كى نبيت كاعلم تفااس بيه أبيت فراياتير يدي ليه دواجربين، عمل کاار اوراس بات کا اور کہ وگ نیری بیروی کریں گے جس طرع آب نے فسر مایا : صب نے اچھا کام ماری كياس كے بيان كا تواب ہے اور قيامت مك جولوگ اس ير على كريں گے اس كا تواب بھى اس كو ھے كا ۔ البتہ اگر افتذار کا نیت سے تو شی نہیں ہوئی تواسے کچے تواب نہیں ملے کا کمیونکے خود بہدی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظرے گرا دی ہے۔ حوزت من بھری رہر اللہ فرمانے ہی جب تم بوڑھے ہوگے تواہیے دگوں سے فاقات کروگے بن کے بال سفید ہو گئے درشت مزاج اور تیززبان ہونگے۔ ان کی انکھوں میں بدیا کی ہو گی سکن ول مرجکے ہوں گے۔ ان مے جبم نظراً بیں گے میکن ول نہیں ہوں گے اُواز کتے گالیکن اس میں اُنسبیت نہ ہوگی ان کی نیانیں بہت تیز ہونگی۔ میکن ول نشک ہوں گے بیاں میک کر مجمدے صحابہ کوام رضی اللہ عنہ کی ایک جاعت نے بیان کیا " صالح توگ دوڑ ووڑ کر فاہر بوگوں کی مانفات کے بے نہیں جا بنی گے اوزیک بوگ بوٹے دوگوں سے محفوظ رہیں گے ۔ اس وقت تک برامت النزنان في كن و مي رب كى عب ال كاكر وار مجر جا مح كانو النزنوا في ان سے امن الفا سے كا، اوران پر فقروفاقرمستط کر وے کا ان کے دلون میں روب ڈال وسے کا اور ان پرظالم حاکم مستط کروے کا وہ ان کوبڑی بڑی تنگلیفوں میں مبتلا کھری گے۔

حفرت من بعری رحمر الدُّمَ الدُّمَ بِدِ فرما ہے ہی وہ انسان کتنابُرا ہے ہو کشش طلب کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ ہی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ابین ظاہر کرنے کے بیے خشوع وضوع کا اظہار کرتا ہے حالا نکی بیرسب کچھ وصو کا دی کے بیے کہ رہا ہے دور وں کورو کتا ہے میکن خود نہیں رُکتا ، حکم دیتا ہے میکن خود علی نہیں کرتا اگر کچھ دیتا ہے تر پورا نہیں ویتا اگر نہیں کرتا ہے۔ ویا آگر نہیں کرتا ہے ہو تو عملین ہوجا تا ہے تزیر ہوتو فتر سازی ہیں مصروت ہوتا ہے ، نجا ت کی امیدر کھتا ہے میکن عمل نہیں کرتا، وزا ہے میکن ہوجا تا ہے میکن اس کے ایمن شکر نہیں کرتا ہوئے دیکن اس نے بیکن اس نہیں کرتا ہوئے دیک ہوتو کا ہوتو کہا ہوتا ہوئے دیک کرتا ہے میکن اس نہیں کرتا ہوئے دیک کرتا ہے دیک کرتا ہے ایکن ارمصائب پر) صبر نہیں کرتا ہوئے ہیں کرتا ہوئے ہیں کرتا ہے۔ ہیں وہلدی کرتا ہے ایکن ارمصائب پر) صبر نہیں کرتا ہوئے ہیں جا ہوئے کہا ہے۔

#### ظاہری اور باطنی نباسس

من بھر کے اپنی تھا میں بیٹے ہوئے ہیں تھا جس سے اُدنی داس نہا ہوا تھا ۔ آپ نے فر مایا میرا داس بیٹے ہوئے اپنی تھا میں بیٹے اور نیے ۔ ان کی مجلس میں فر قامین میں بیٹے ہوئے ۔ ان کی مجلس میں فر قامین میں نہا ہوا تھا ۔ آپ نے فر مایا میرا دہاس جنتیوں کا دہاس ہے اور نیا ہوں کی جارہے میں زکر افتابار کر در کھا ہے حالا محران کے دل غور سے بھر سے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اِ آج بھی تھی حادروائے کی نسبت کہل میں زیادہ غرور کرتے ہیں سفر اِ بادننا ہوں کو دار میں ایسا دہاس بہنو میں ایسا دہاس بہنو کہا ہوں کا در اس میں ایسا دہاس بہنو کہا ہا تا ہے کہ دل میں اور سے وقوف اسے حقیر نہ مجھیں ۔ کہا جا تا ہے کہ دل میا ت ہونا چاہیے ، کیڑے سوتی ہی کیوں نہ ہوں کہا جا تا ہے کہ دل میا ت

باس کا اتبام

خلاصہ کلام بیکر مباس کے اعتبارے والوں کی بین تسمیں ہیں:

١- أنقياء - ١ وليار - ١ - اولال -

(۱)۔ متنی وگوں کا باس ملال مال سے ہوتا ہے کہ دمخلوق کی طرن سے اس پرمطالبہ ہوتا ہے منظرع کی طرف سے مواً خذہ۔

وه كباس سوتى بويا اونى ، فيلا برياسفير -

ری ۔ اولیادگا باس اللہ تنائی کے عکم کے مطابق ہوتا ہے وہ اس قدر ترفائے کہ اس سے ستر اور جیم ڈھانیا جائے اور لفتد عزورت اس کا بہذنا کا فی ہوتا کہ ان کی نعشانی خوا ہشات ہم جائیں اور وہ ابرال کے ورجے میں بہنچ جائیں ۔ رس ۔ ابدال کا لباس وہ ہے ہونٹر می مدووی حفاظت کے سابھ تقدیر کے مطابق مل جائے چاہے ایک قیراط کی تعیش ہو یا ایک سووینا رکا عمدہ لباس ۔ ان کا اپنا اطادہ نہیں ہوتا کہ اعلیٰ کی طلب ہو اور مزنوا ہش جو اور فی لباس سے لوٹ جائے بکر جو کچر اللہ تفاطے اپنے نعنل وکرم سے حال مال کسی تعلیمت یا مشقت کے بینر عطافرہائے نرنفس کی طرف سے خواہش ہو اور مذا روز و سے اس مے سوا جو کچھ ہے وہ سب جا ہمیت کا مباس ہے ۔ نعن کا مجراون قابل

# خصوصیات آیا

ہفت کے دنول اور ایام بین کے نفائل ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ترخیب اور وال است کے اورا دو نظاف .
حضرت ابو ہریرہ دخی الشرعند فر بلت ہیں رسول الشرصل الشرعلیہ وکم نے میرا اجمع کی گرفر مایا الشرتال نے مٹی کو ہفتے کے
دن پدیا فر مایا اس میں پہاڑ اتوار کے دن ، ورخدت سوموار کے دن مگر وہ چنزیں منگل کے دن اور محبلاً فی بدھ کے دن پیلا
فرمائی اور حمبرات کے دن زمین پر جانوروں کو بھیلا یا۔ مصرت اُدم علیہ السلام کر حمبۃ المبارک کی اُفری ساعدت تعنی عصر
سے دات مک کے درمیان تمام محفوق کے بعد پیلافر مایا ؛

صفرت انس بن مالک رضی استر عز فرمانے ہیں رسول اکرم علی استر علیہ و کو مستحق کے دن کے بارہے میں پر جھا گیا تواپ نے فرمایا یکرو فریب اور و طور کے کا دن ہے۔ معاہد کوام نے عرض کیا یارسول انٹر! دو کیے ؟ آپ نے فرمایا اس ون قریب اور وطور کے کا دن ہے۔ معاہد کوام نے عرض کیا یارسول انٹر! دو کیے ؟ آپ نے فرمایا اس ون موضت مگلتے اور تو یک کا دن ہے معاہد کوام نے عرض کیا یارسول انٹر! یہ کیے ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونیا کی ابتداداد موضت مگلتے اور تو یک کو ملی استروان کے دن ہے بارے میں پر چھا گیا تواپ نے فرمایا استروان موسی کو استروان کو دن ہے۔ اس اس کے در اس استروان کو اس کو تو یک ایس کو دن ہے۔ معاہد کوام نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کیے ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس دن معنوت شبیب ملیہ اسلام نے این اور کوار استروان کو اس دن معنوت شبیب ملیہ اسلام کے ایک بیٹے فرمایا اور کوارس کو دارسے میں پر چھا گیا آپ نے فرمایا اور دوست کو ملیہ اسلام کے ایک بیٹے فرمایا یوسول اللہ! وہ کیے ؟ آپ نے فرمایا اس دن استراف کو موسی کیا تھا اور دوست کو ملیہ اسلام کے ایک بیٹے فرمایا کو تو اس کو دوست میں پر چھا گیا آپ نے فرمایا دور اس کو اسلام کو موسل کو موسل کو موسل کو اس دن استراف کو موسل کو اس کو موسل ک

تھزت زمری رہمانشر، حفرت مہالر کئن بن کعب سے وہ بواسطہ والد اپنے داواسے روابت کرتے ہیں وہ فراتے بین بی اکرم صلی التر علیہ وسلم حجوات کے دن ہی سفر پر تنشر لین سے جا نے منفے ۔ R-MAYORE

حفرت معاویرین قرق ، حزت انس رض الترعنہ سے مرفر عاروایت کرتے ہیں تبی اکرم می الترعابہ ویم نے فر بایا جوشفی سرہ

اریخ شکل کے دن سینگی دنشتر) گوائے وہ سال بھر بیماری سے محفوظ رہاہے ۔ ایک قول کے مطابق الشرکوائل نے

ہفت کا دن حفرت موسی علیم السلام اور ویکیر بیچاس انبیاد کوام علیم السلام کو عطافہ ایو الشرعیبہ وسلم اور ویگیر بیس انبیاد کرام علیم السلام کو عذایت فرمایا کی ون حفرت میلیم السلام

مرحوزیت فرمایات فرمایات فرمایا کو کو دو اسلام کو دوا ۔ جمرات کا دن حفرت آوم علیم السلام اور دومرے بیچاس انبیاد کرام کو
علیم السلام اور ویکیر بیکاس انبیاد کرام علیم السلام کو دوا ۔ جمرات کا دن حفرت المیری امن کا دن عمل الشرایا المیری المدت کو دولی الشرایا المیری المدت کو دولی المیری المدت کو دیے ۔ بیکار مسلی الشرایا اور جب اور دنیت میں میرا دن سب اور دنیت میں میرا در دنیت کے سائف سائفہ میں میں آب کی است کے لیے ہوں ۔

#### بده، جعرات اورجعه كاروزه

حضرت انس بن مالک رضی الته عند فرمانتے ہیں دسول اکرم صلی الته عند فرمانتے ہیں دسول اکرم صلی الته علیہ وسلم نے فرما جوادی بدھ، جموات اور جبر کا روزہ رکھتا ہے۔ الله تفال اس کے بیسے جننت میں موتیوں ، یا قوت الدورم دسے مل بنائے گا ادر اس کو جبنم سے اُزادی کا پروانۂ عطافہ مائے گا۔ ایک دومری دوایت میں مصرت انس رضی افتہ عنہ سے مروی سے رسول اکرم صلی التہ علیہ دسم سنے فرمایا جوادمی ہر مہینے تین ون جمرات ، حجر اور سنفتے کا روزہ رکھے احد نفال اس کے بیا

resulting to the state of the s

THE STATE OF THE PARTY

いるからいいいからいいいというと

Labra lalosoco por silingo

وری این میں میں میں بر مرب مربوبی بر ایسی بی دل بعرات ، جر اور بسطے کا دورہ رہے العد معان اس سے نوموسال کی عبادت کا تواب کھھ دنیا ہے ۔

نبی کرم صلی استرطلیوسلم نے قرابا مبضتے اور اتوار کے ون روزہ رکھو اور پیود و نصاریٰ کی مخالفت کر و۔ صفرت ابوم رپ رضی الترعند نبی اکرم صلی الشوللیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ۔ آپ نے قرابا ، مرسوسرار اور جبرات کے دن اسمان کے ور وازے کھلتے ہیں اور استارتنا کی ہر غیرم شرک بندے کی مفترت فرانا ہے ، البندان ووادیموں کی مفترت نہیں ہوتی جب

درمیان تغف وعدادت ہو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے انتظار کر وحتی کہ انہیں بیں صلے کریں یا ایک روابیت بیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر وحضر میں ال فودنوں کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے اور آپ فرما تے ان دو دنوں میں اعمال پیش

ایم بین کے روزے اور ان کے فشألل

ایّام بین کے روزوں کی فیندت بہت زیادہ ہے جعزت ایّام بین کے روزوں کی فیندت بہت زیادہ ہے جعزت علی بن سین بن این طالب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں۔ تبر طویں تاریخ کا روزہ تین ہزارسال کے روزوں کے برابر

1日のあるとのかりますることのというというというというないので

ہے۔ چود ہویں تاریخ کاروزہ وی بزارسال کے روزوں کے برابرہ اور پندرھوی تا ریخ کاروزہ ایک لاکھ تیرہ بزارسالوں

حفزت ابواسحاق ،حفزت جريرضى الشرعنه سعدوا بيت كرتے بيل كرمبى اكرم على الترامليد وسم نے فر ما با مبينے مي تني

ونول تیر طویں ، چروطوی اور پندر طویں تاریخ کے روزے عربی کے روزوں کے برابر ہیں۔ معزت عذیفیز رضی التّر عنہ فرماتے ہی رسول اکرم صلی التّر علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا" جس نے مبینے میں تین روزے مرکھے گو یا اس نے عربیرروزے رکھے " التّرتعا کی نے اپنی تناب میں اس کی تصدیق فرما ٹی ہے۔ اللّہ تعالیٰے

رفر ما تا ہے۔ مَنْ جَائِر بِالْحَسَنَةِ تَلَكُ عَنْدُ أَمُثَا لِلمَا۔ حدت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها فرمات بین بی کرم علی الله علیه وسلم سفر وصفر بس ایام بین کے روز سے نہیں چوٹت م

صرت شیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مفرت عبداللہ ابن عرضی اللہ عنها سے اُنا وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم على الله عليه وُلم سے سُناأب سے ارشاد قر مایا:

" بی مفرور میں بر مینے کے نین روزے رکھے میچ کی دور کتیں پڑھے اور وزر ول کو نہ چوڑے اس کے بیای

حضرت الجرميره رضى الشرعنه فرمات بين مجھے ميرے عبيب صلى السر عليه وسلم نے وصيت فرما كى كرميں مين تين كام ين چوڑوں بیاں مک کراپ سے مافات کروں ، ہر مہینے کے تین روزے ، سونے سے پہلے وز پر مونا اور جاشت کی اماز۔ عبداللک بن ارون بن عنزه اپنے والدسے وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہی د فرما نے ہی میں نے حزت علی مرم اسٹر دجہرسے سُنا اعنوں نے فرایا میں ایک دن دوبیر کے وقت بارگا ، نبری میں حاصر ہوا۔ آپ اپنے جو ہ مباک میں تقے۔ یس نے سلام وفن کیا رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسل نے سلام کا جواب دیا اور فر مایا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے ارفناد فرایا۔ صفرت جبریل علیاسلام نہیں کہتے ہیں ہر مہینے بین روزے رکھو، پہلے روزے کے برمے ننہارے ہے بیرہ ہزارمال کا تواب کھا مائے گا۔ دور سے دن کے بدے نیس ہزارسال کے بار اور تعبیرے دن کے برے ایک لاکوسال کا تواب مکھا عاشے کا

آپ فراتے ہیں میں نے وض کیا یارسول اللہ اکیا یہ تواب خاص میرے سے سے یا تمام موگوں کے لیے و بی اکرم صالمت عليه وسلم نے فرايا الله تفال نتبى بى قاب عطافرمائے گا اور ان وگر ل كو بونتها ہے بعد بيعل كريں گے۔ بي نے عرف كيا: یارسول الله! وه کون سے دن میں جائب نے فرایا ایام بیف تیر هویں ، چردهوی اور پندرهویں تاریخ سے

معزت عنر ، رحمہ الله فرماتے ہیں میں نے معزت علی کم اللہ وجبہ سے والی کیا ان وفول کو ایا میں کو اللہ وجبہ سے والی کیا ان وفول کو ایام بین کیوں کہا ما باسے والی حب معزت آدم علیہ اسلام کوجنت سے زمین ہر آثارا گیا توسور ج نے

آپ کوملادیا بیا نک کر آپ کاجم سیاہ ہوگیا چانچہ صنرت جریل علیہ انسلام آپ کے پاس آنے اورائفوں نے کہا ہے اور علیہ انسلام آپ کے پاس آئے اورائفوں نے کہا ہے اور علیہ انسلام اکر علیہ انسلام اکر علیہ انسلام اکر علیہ انسلام ایک کہا تھویں اور بندر عویں تاریخ کا روزہ رکھا تو حیم کا نہائی جو دھویں اور بندر عویں تاریخ کا روزہ رکھا تو دو زنہائی جم سفید ہو گیا بھر تعیہ سے دن روزہ رکھا نو تام عہم سفید ہو گیا بھر تعیہ سفید ہو گیا ۔ اسی بیے ان دنوں کو ایام میمن کہا جا تا ہے۔

حضرت وربن جیش دهم اللہ فرمائے ہیں میں نے صفرت عبداللہ ابن مسوور صی اللہ عنہ سے ایام بیفی کے بات بی سرال کیا تواپ نے فرمایا میں نے ان وقوں کے بارے میں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تا ایس نے فرمایا جس ان وقوں کے بارے میں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ایس نے آپ کی طون دی جیسے، فرمایا اسے اور ملیہ السلام میرے پڑی سے انر سائیں ۔ مجھے اپنی عزت وحلال کی تنم امیری نا فرائی کوئے والا ہیرے پڑوی میں نہیں دوست کی المی ہے تو موسلے اسلام زمین پر انرے اس وقت آپ کا جسم سیاہ ہو جیا تھا۔ نبی اکرم سی اللہ علیہ وسلم نے فرائی اس پر زفتوں نے دو نا چینا مقروع کر دیا اور وائی کیا ایا ان کے صفرت اور میں اللہ علیہ السلام کو اپنے والد نا میں اللہ ان کے سامنے فرشتوں سے سجم کو ایا اور پیرایک دور میں ایس والد کے سامنے فرشتوں سے سیم کوئیا اور پیرایک دور میں ایس ان کے سیم کوئی اور میں گائی ہے موسلے کوئی اور میں کہا تھی میں شہرایا ، ان کے سامنے فرشتوں سے سیم کوئی اس وان میں تیرہ تا اپنے کا روزہ رکھیں آپ نے دوزہ رکھی تیں میں شہرایا کی میں میں شہرایا میں میں میت ہیں اور دورہ دی ایس وان دی اور دورہ دی اس والد کی تعرب کی دوزہ رکھیں آپ نے دوزہ رکھیں آپ نے دوزہ رکھی اس دورہ سے ان وارس کوئیا میں میت ہوئی تا رہے کا دوزہ دی میں میں میت ہوئی کہ بندر ہوئی تا رہے کا دوزہ دی کھیں ۔ آپ نے دوزہ دکھی جس سفید ہوگیا تی دورہ کوئی کوئی میں دائی ہیں کہتے ہیں ۔

قتبی نے ادب الکاتب یک کہاہے کر عربی وگ ان دوں کواس لیے ایام بیض کہتے ہیں کہ ان کی اقل میں اول سے اخریک

ماندکی روشنی رشتی ہے۔

میمیشر کے روزے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی النترعنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ملی النترعلیہ وہلم نے فر مایا ؛ «افضل روزہ حضرت واؤ دعلیہ انسلام کا روزہ ہے ۔ اور جس نے عمر تعمر روزہ رکھا اس نے اپنے آپ کو نعدا کے سیر دکر دیا ۔"
سیر دکر دیا ۔"

برور دیں۔ حضرت ابرسی انٹری رضی اسٹرعنہ ، نبی اکرم علی اسٹرعلیہ دیکم سے روایت کرنے ہیں آپ نے فر مایا جس نے عربح کاروزہ رکھا اس پر حینم اس طرح "نگ ہوجاتی ہے آپ نے نرے رکے ہندسے کا گھیرا بنایا۔ حضرت شعیب ، حضرت سعدین ابراہیم سے روایت کرتے ہیں وہ فر ماتنے ہیں حضرت عالمنڈر رضی ایکر عنہا

ا و بحداللہ تعالی نے صفرت آدم علیہ اسلام کوزین ہر اپنا نائب بنایا اور منشاد خدا وندی بہی مخا کہ آپ اور آپ کی اولاد زمین پر رہیں، اس لیے آپ کو زمین پر آنا را گیا، اور بھل کھا نے کا واقعہ شیطان کے بھسلانے سے وقع پزیر ہوا۔ چونکر معرت آدم علیہ السلام کاعظیم تر رومقام ہے اہذا ہیں آپ کے بادے میں کسی تنم کا غلط لفظ استفال کرکے ایمان ضائح نہیں کرنا چاہیے۔ ۱۲ ہزادوی ۔

بميشه روزه رکھنی نفس -

حنزت ببنوب فرمانتے ہیں ہم سے بھارے والدنے بیان کیا کرحزت سعدرضی الترعنرنے و فات سے پہلے جالبس

ابواورس ما مذالته فرمانے بی حزت ابوموی التوی رمنی التوعنر نے روزے رکھے بیاں مک کر کمزور بوکر جاند ی طرح لافر ہو گئے میں نے پوچیا اے ابوری افاینے تھی کو آرام دیجے۔ آپ نے فرایا میں اسے آرام ہی تو دینا جا بتنا برا ۔ میں نے و کھیا ہے کہ دوڑ میں دہی گھوڑے ا کے نکلتے میں من کومشاق باکر دہا تیلا کر دیا عالی

ابرا سحاق ابن ابراہیم فرما تنے ہیں مجھ سے عمار رامب نے بیان کی میں نے سکین غفار بر کونواب میں دکھا اوردہ ابلہ كے مقام بيعينى بن زا ذال كى مجلس ميں باك سے ساتھ نئر كي ہوتى تنبن اور اس مقصد كے بيے بعرو سے أتى تقيل عمار كيتے یں میں نے دخواب میں) اس سے کہا ہے سکینہ! عینی کے ساتھ کیا سارک ہوا ؟ اس نے سکو کو کہا اسے مینی مكة بناياكيا اور خلم اس كے كرولوٹے بيے بيرنے بن بيران كو دبور بينا باحميا اور كها كيا اے قارى إدرجات میں بڑھنا عامیے اپنی بقاری قعم بھے روزوں نے پاک کر دیا ۔ عینی رجہ اللہ استے روز سے رکھتے سے کران کی

بیلی و و بری ہو گئی اور آ وار تھنی کہیں نکاتی تھی ۔ حضرت انس دخی اسٹر عنہ فرمات بیں حضرت ابو طلح رضی اسٹر عنہ نبی اکرم سلی اسٹر علیہ وسلم کے نمانڈ مبارک میں جہا دی وجہ سے روز سے بنیں رکھتے سنے صغور علیہ انسان کے انتقال کے بعد میں نے ان کوعید الفطر اور قربانی کے دن دنیز

ایام نشریق کے علاوہ روزہے کے بیز نہیں دکھیا۔

معرت ابو کمرین عبالد عن بن مارت بن بشام رعم النه فرمات بین مجدے ایک البی فن نے بیان کیاجی نے خود منتابدہ کیا کر میں کے وفوں میں رسول اکرم ملی اسٹریلیہ وسلم نے روزہ رکھا ہواہ اور سخت گرحی اور پیاس ك وجرسة آپ اپنے سر بر پانى دال سے بيں۔

صرت على كرم الله وجهد قرات بين نبى اكرم على الله عليه وسلم أيك وك روزه ر كفت اور ايك وك افطار فرمات . حصرت عابرفی الله عنه کی روایت میں جو بیان کیا گیا ہے کر حضرت عرفتی اللہ عنہ نے عرف کیا اے اللہ کے نبی! مجھے اس شخص کے بارے میں بتا ئیں جوع بھر روزہ رکھنا ہے آپ نے فر ایا اس نے مزروزہ رکھا اور نہ بحاافظار کباجدیث ے در اُدی مرادہے جوعم مجر کا روزہ بول رکھتا ہے کرعید کے دفوں اور ایام تنزین میں جی روزہ رکھتا ہے،امام احمد بن منبل رحد الله السام طرح فر كايا ہے .

مین اگر کوئی شخص ان دوں گر چر در کے اق ونوں کا روز در کھے تو اس کے تن یں ماندے نہیں ہے بکاس کے لیے وی نفیلت ہے جس کا ہمنے وکر کیا۔ عامروزه كى فضيلت

CO SCIENT STATE OF THE WAY OF STATE GAR. صرت سلام بن قلبس رضی التر عنر فرمان بین رسول اکرم ملی التر علیہ وسلم نے فر مایا جوشی رصائے صداوندی کے حصول کے بیے دیک ون کا روزہ رکھے، اسے التر تعالیٰ جنم سے استقدر دورر کھے کا کرتے ا فيت العالمي العد

کابچراد ناشروع کروے اور اُرتے اُڑنے آفری عرکو پنچے اور مرفائے۔ (ادروہ سافت ختم مزہو) کہتے ہیں کو آپا پی سو سال بک زندہ رہتا ہے۔

صفرت الووردادر منی الشرعة فوات بین جوشن الثرنمانی کا له بین اکید دن کا روزه رکھے الفرتمان اس کے اور جہنم کے دومیان ایک اسی خفری کردے گاجس کی بورٹوائی اسمان وزین کے دومیان فاصلے حبتی ہوگی۔
حفرت ابوسید معدی رضی الشرعة فرات بین رسول الشرصلی الشرعلیہ دستم سنے فرایا ہوا کری الشرمان کی روفا بولی کے حضرت مالیک دائلہ والی اس کے جہرے کو جہنم سے سنز برس کی مسافت دور کر دوے گا۔

میزت مالینہ رضی الشرخی افرانی ہیں میں نے وہول الشرطی الداخلیہ والی سافت دور کر دوے گا۔
کی مالت میں صبح کردے اس کے بیے اسمان کے دروازے کمول دیے جانے ہیں اس کے اعضاء کمیدے کہتے ہیں اور اسمان وزیا والے اس کے ایے اسمان کو دعا کرتے ہیں بہاں تک کوسورج فروب ہو جائے اور الکروہ ایک کرمت یا دراگروہ ایک اس کے اعضاء کمیدے کہتے ہیں اور اس کے ایے آسمان کو دعا کرتے ہیں بہاں تک کوسورج فروب ہو جائے اور الکروہ ایک اسلام المربوہ کو اس کے بیے آسمان روش کیا جا تھے اور سوگروں میں سے اسمانی میر بال کمیتی سے اسمانی میر بال کمیتی سے سنز اور نواز میں ہو جائے ہیں اسکورج فروب ہو جائے ۔

میں یا اللہ! اے بار اس کے بیاں بیسی و سے ہم اسے دیجھنے کی صف تاتی ہیں اگروہ نہیل و تبدیح میں کرسے قراس کے درواز اسمانی میں اس کی میران میں میں اس کی جراد فرائی الشرعاری سے درواز سے بیال میک میران اور اسمان الشرعاری سے درواز سے بیال میک میران اور اسمانی میران میں اس کی جراد فرائی کو اسمانی میں اس کی جزا دروان اس سے معتنی ہے۔

میں کت میں ہور میں سے اسٹرنا کی فرانا ہے دورہ بیرے یہ ہو درسی ہی اس کی جزا درول کا اور دورہ وار کے منہ کی بھوری کی کرن کی اسان کی جزا درول کا اور دورہ وار کے منہ کی بھوری کی دیا جائی کے لئی کسنوری سے دار وہ میں دورہ ہے۔

صفرت علی کوم النٹروجہہ فراتے ہیں میں نے مبی اکرم حلی النٹرعلیہ وسلم کوفرانے ہوئے کُنا کُرجِن شخص کو اس کا دوزہ کھانے چینے سے روکے عالا نکہ وہ اس کی خوام شس رکھتا ہے النٹرتغالی اسے جنست کے میں اور مشروب کھانے منے کہ دیسے ما

صزت الوبر برورض الترعن فرمات بین رسول اکرم صلی الترعلی کے مطابق منے ذرایا ہرعمل واسے کواس عمل کے مطابق میں منت کے خاص وروازہ ہے جس سے اُن میں منت کے خاص وروازہ ہے جس سے اُن کو بلا یا جائیگا اس کوباب الربان کہتے ہیں۔صزت ابر محرصدیق رضی الترعنہ نے وض کیا یارسول اللہ اکوئی شخص السیابی ہے جس کو ان تام وروازوں سے بلاً یا مبائے آپ نے فرایا ہاں اور مجھے امید ہے اسے ابو کر! آپ ان میں سے بول کے آپ نے فرایا ہاں اور مجھے امید ہے اسے ابو کر! آپ ان میں سے بول کے آپ سے فرایا ہاں اور مجھے امید ہے اسے ابو کر! آپ ان میں سے بول کے آپ

رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرایا ہر چر کا اکی دروازہ ہے اور عبادت کا دردازہ روزہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عز فریاتے ہیں رسول کریم مسل الله علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے ذریعیے اپنے دلول کوصاف

حفزت ابوہریرہ دمنی امنز عنہ فرما تنے ہیں رسول اکرم صلی امنز علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نفسف صبر ہے نیز ہر چیز کازکواۃ ہے اور حبم کی ذکراۃ روزہ ہے۔ صفرت الجاوفي رصنی الشرعنہ سے مروی ہے نبی کرم صلی الشرعليہ والم نے فر وابا روزے وار کی بيند عباوت ہے اس کی تعدید میں ارتھا من السروں فانتی تبیع ب اوام مان مقبول ہوتا ہے۔

ما وق یری ہے موسوق کی برق ارد ہا۔ صفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر بایا تیا مت کے دن روزے دارد کے سامنے سونے کا درمتر خوان بچھایا جائے گا جس پر محیلی ہوگ دواس سے کھائیں گے اور دور سے لوگ دیکھیتے رہ

حفرت احدین ابی الحواری فرماتے ہیں مجھے ابرسلیان نے ذکر کیا کہ ابرعلی الاسم نے مجھے ایک منز مدیث نیائی دہ یر کر قیامت کے دن روزے داروں کے بیے دیتر وال بھایا جائے گا دہ اس سے کا لیں گے اور لوگ ماب سے رہے ہوں گے بھور نے فریایا وہ کمیں گے اسے بھا ہے رب! ہمالا حماب ہو سا جے اور یہ کھا رہے ہیں اللہ تنافی فرا مے کا انفوں نے ونیایں ایک طویل عرصدودہ مکا اور تم کھا تے رہے وہ عبادت کے لیے کھرے ہوئے اور تم

صفرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنها فرفات بین رسول کردم ملی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: روزے وارحب ابنی فروں سے نکلیں گے نوان کے منہ سے کمستوری کی فوشیواری ہوگی ان کے لیے جنت سے خوان آے گاجس ابنی فروں سے نکلیں گے نوان کے منہ سے کمستوری کی فوشیواری ہوگی ان کے لیے جنت سے خوان آے گاجس

ے وہ کا اُس کے اور دہ ہِٹ کے سائے میں او نے۔

معزت سفیان بن عیمینه رحمه الندفرات بی مجھے یہ بات پہنجی ہے کہ روزے وارس چیزے افطارکرے اس كاساك بيس بوكا.

حزت الوصالح رجم الله وحزت الرسر برورضى الشرعنرس روابيت كرت بي ووفر مات يي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرالمال شرتمالى فرما ہے روزہ برے ہے ہے اور میں ہى اس كى جزا دول كا وہ ميرى صابحالى كے ليكے نيى خواجنا کے اور کھانا پینا چوڑ تاہے روزہ ڈھاک ہے اور روزہ وار کے بے دونوشیاں ہیں ،ایک خوشی انطار کے وقت ہوتی ہے اور دورس اپنے رب سے الاقات کے وقت ہوگی اور دوزے وار کے منہ کی بو اسٹرتنا لاکے نزدیک متوری سے زیادہ نوشروار ہوتی ہے۔

حفزت جابر رضی الشرعنہ سے موی ہے، فرماتے ہیں دسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے فر مایا روزہ وڑھال ہے جس معند من مسلمی نام اللہ منام اللہ اللہ منام اللہ منام اللہ علیہ وسلم نے فر مایا روزہ وڑھال ہے جس

کے وریعے بندہ جہم سے مفوظ رنہا ہے۔

مفرت سعید بن جبر ، حفرت ابن عرسے وہ حفرت عر ابن خطاب در حنی اللہ عنبہ ) سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فر پایا مجھے دنیا کا کمی نمت کے چورشنے کا انسوس نہیں البتدیہ انسوس ہے کہ دو بیر کے وقت روز سے اور نماز کی طرف حلت روحلہ محے کا

صزت مجاہر جہالٹر، صزت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کرنبی کرم میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ فنائی کے بیے نفلی روزور کھے پھر اسے زمین بھرسونا دیا جائے تب بھی صاب کے بنیراس کا ثواب در اینس پر کا

### سنب بياري

رات کے اوراد و وظالکت ، قیام اللیل کی فغیدات اوراس کی ترغیب جوصیح مجاری دسلم اور دگیرکنت میں مردی روایات

حفرت شفیق ، معنون میدانشرصی الشرعندسے روایت کرتے ہیں وہ فرمانے ہیں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی معدمت بیں اکیب اُدی کا ذکر کمیا گیا کر بارسول الشر ! فلال اُدی وات بھرسوتا ہے نما زنہیں پڑھتا، آپ نے فرابا اس کے کان ہیں

سیطان سے پیبا ب بیا ہے۔ ایک روابت میں ہے جب کوئی شخص موتا ہے توشیطان اس کے سر پر نمین گر ہیں لگا دیتا ہے اگر اکمؤ مستھاور اسٹر تمالی کو یا دکر سے توایک گرہ کھک جاتی ہے بچراگر وضوم کر سے ترود مسری گرہ بھی کھک جاتی ہے اس کے بعد اگر دو رکھنیں بڑھے تو تمیری گرہ ہم کھک جاتی ہے ادر وہ مجے کے وقت نہا بہت ہشاش بشاش اور خوش دل ہوتا ہے درن كسكست اور خبيث النفس الوزالب .

رایک دور ری مدیث میں سے کر شیطان کے یاس کھے جزی ماک میں ڈالنے کی بی کھ میا شنے اور کھے جیو کئے کی، حب دہ کسی کے ناک میں چڑھا نا ہے تروہ شخص براخلاق ہوجا تا ہے اوراگر دہ شخص اسے میاٹ بتیا ہے تواس کی زبان پربرگ بائیں ماری ہونی ہیں اور مب وہ مجھ چواک سے توانان مبع مک سریار ساہے

رات کی نازی لباقیام کرناسنت ہے اور یہ دو دور کتیں ہیں دن کی نماز میں رکوع وسجو د کی کثرت ہونی جائے۔ ایک سلام کے ساتھ چار کتنیں پڑھنا بھی جائز ہے رات کی نماز نبی اکرم سلی الٹرعلیہ وسلم کے حق میں نمایڈ، فرض اور قربت کرات کا با عن علی اوراک کی امت سے حق می فرالفن کی تحییل کا سبب ہے۔ معزت سام ، صغرت عبداللہ ابن ورضی اسلونها بروایت کرتے ہیں۔ وہ فرمانے ہیں نبی اکر صلی الشرعلیہ وسلم کے زمانہ افد سس میں حب کو کی سخص نواب د محینا نو آپے سامنے بیان کرنا۔ میں نے سوچا کاش میں لھی کوئی خالب و مجیوں اور آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ فراتے مِن مِن اللي فرجوان دغير بننادي شده ) مؤلما مخا أور عهد نبوي مي مسيد مي سويا كرتا مخا. مي ن خواب مي و مجيا كه دونوشة مجے پڑ کر جہنم کا طرف سے گئے۔ کمزیں کا طرح دوزخ کے ارجی منڈیر بنی بحق اور چرخ کے دو ڈنڈوں ک طرح وال بھی دو دائم سے میں نے وہاں مجھ لوگوں کو د مجھ کہ بہچان لیا اور کہنا نشروع کر دیا در میں جنم سے اللہ کی بناہ ما بنا ہوں " بھر ہماری طاقات ایک دوس فرنتے سے ہوئی اس نے جھے کہا خون مذکھا! - میں نے یہ نحاب مفرت مفصدر منی الله عنها سے بیان کیا انفول سے بی اکرم صلی الله والم سے اس کا ذکر کیا آپ سے قر مایا عباللہ كيا بها اجها بنده ہے كاش وہ لات كونماز پر حتا ـ راوى فرماتے بين داس كے بعد) حضرت عبد التدائي عمر رمني الشرعنيه

لات کوبہت کم سوتے تھے۔ صفرت الولسلم ، صفرت عبدالله بن عروبن عاص رصی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں نبی اکریم صلی للر علید سلم نے مجھے فراباء فلاں کی طرح نه بحرجانا وہ داست کو (نما زے ہیے) قیام کرتا شا۔ پیر اس نے

چوروبا. ك

حفزت ابرسالح ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے علی بن میں نے بنایا امنیں ان کے والدھڑت حین بن علی رضی اللہ عزنے نے جر دی کر حفزت علی کرم اللہ وجہ فرمائے ہیں کہ ایک رات بنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریب ہوئے تو مجھے اور اپنی صاحبرادی حفزت فا طمد رضی استرعنها کوسویا ہما پایا۔ آپ نے فرمایا کتابتم فاز نہیں پڑھتے ؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ ا ہماری ما نیمی تو اللہ کے قبضہ میں ہیں اگر وہ ہمیں اُٹھا نا جاہے تو اُٹھا وے جب میں نے یہ بات کہی تو می کرم ملی اللہ علیہ وسلم تشریب سے گئے۔ آپ نے کوئی جلوب نویا العبتہ میں نے سُنا کہ آپ والیسی بہرا نے زانووں پر اُٹھ استے ہوئے فرار ہے محقہ انسان بڑا حیکر الوہ ہے ۔

ر ارس پر الدارسی الدارسی المرسی رواین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیدہ وات کی گھڑ یوں میں گئیس حدیت ما برمنی اللہ عنہ سے رواین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے فرض قرار ویتا۔ پڑھ سے تروہ دنیا رہا نیہا سے بہتر ہے۔ اگر مجھے است پر بوجھ کا ڈرنہ ہونا تو میں اسے فرض قرار ویتا۔

بھوت ابوسٹر فراتے ہیں میں کے مفرت ابر ؤرضی اللہ عنہ سے پرجارات کی کون سی نماز بہتر ہے۔ العول نے فرایا ہیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ والم سے بیرجیا تر آپ نے فرایا آدھی لات کی نماز۔ رجو ف اللیل یا نسف اللیل کے المنا کا فرائے ) اور الیا کرنے والے لوگ بہت کم بیں۔

بعض روایات میں ہے حضرت داؤر وعلیہ انسان کے انٹر تعالیٰ کی بارگاہ میں وض کیا الہیٰ! میں تبری عبا وت کرناچا ہتا ہول.
راس کے بیے کو نیا وقت افضل ہے ؟ انٹر تعالیٰ نے کے کی طوت وجی فرمائی اسے داؤر وعلیہ انسلام اِوات کے اقبال اور
کم خور ہو کی خور کر دی شروع وات میں کوڑا ہوتا ہے کا خرمیں سرجاتا ہے اور جو اُخرمیں کھڑا ہوتا ہے شروع میں
نہیں کوڑا ہو سکتا رسوجا تا ہے ) آپ وات کے درمیان میں قیام کریں میں آپ کی معلوت میں ہمول اوراپ میری معلوت
میں ہوں اور میری بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں ۔

یں ہوں بدریری براہ بال ہوں ۔ صورت صن بھری رہداسٹرفر ماننے ہیں درمیان شب میں یا بندی کے ساتھ تیا م اور را والہٰی میں مال تحریم کرنے سے بڑھ کر بندے کا کوئی عمل انتھوں کی تھنٹرک ، پیٹھ کو مکار کھنے والا اور دل کونوش کھنے والا نہیں ۔

# لات کی نمازے وحشت فیردور ہوتی ہے

حفرت ابودردار رضی النارفتہ فرات سے اسے اوگر اسیٰ معزت ابودردار رضی النارفتہ فرات سے اسے اوگر اسیٰ تنہارا فیر نواہ ہوں ، میں نماز پڑھو، قیامت کی انجے کے لیے دان میں نماز پڑھو، قیامت کی سے سیخے کے لیے روزہ رکھو، سمنت دن کے نون سے صدقہ کرو۔ اسے اوگر ایس نتہا داخیر نواہ ہوں اور قرابیشین ہوں ۔ ہوں ۔ ہوں ۔ ہوں ۔

لہ ۔ آپ کے اس ادشادگای کامطلب یہ ہے کہ جربھی نقل عبادت نٹروع کی بائے وہ ہمیشہ پڑھی جائے چاہیے کم ہی کیوں نہ ہو ایسانہیں ہونا جا ہیے کہ نٹروع نٹروع میں شوق کی بنا دیر زیادہ رکھان پڑھی جائیں اور پیر با مکل ہی ترک کرویں ۔ وہ عبادت پینڈیدہ سے ہو ہمینٹر کی جائے۔ ۱۲ ہزاروی۔

حضرت ابوہر ہووض الشرعند فراتے ہیں رسول اکرم ملی الشرعلیہ وسل سنے والاجب الت کا تہائی صدر باتی رہائے۔
تواسط تعالی دائی شان سے مطابق ) آسمان ونیا پرنزول فرفان ہے اور اعلان کو ساہبے ، کون ہے جرمجے پکارے میں
اس کی وفا قبول کرول ۔ کون ہے ، وقیج سے تخبضت ما نگے میں اسے نبش دور کر دول ، کون ہے جرمجے سے رزق ما نگے میں
اسے رزق مطاکرول ۔ کون ہے جو تعکیف کا ازالہ چاہے میں اس کی تعکیف دور کر دول، مسے میک برسلسلہ جاری رہائی۔
حضرت الوہر برہ وضی الشرعنہ سے روا میت سے فراتے ہیں ہر وات کے آخری تہائی سے میں الشرنعالیٰ آسمان ونیا پر
زول فرمانا ہے اور ارشاد فرمانا ہے ، ہے کوئی گخشش ما نگھ والا جس کو میں مخبض دول ۔ ہے کوئی دعا ما نگھ والا کہ
اس کی دعا قبول کی جائے۔ ہے کوئی سوال کر نے والا کہ اس کو سوال پردا کیا جائے۔ یہی دھر ہے کہ صحابہ کوم مات کے
آخری صحد میں نماز کومستحد سمجھتے ہے۔

#### قبوليت دعاكا وفت

صزت ابراما مرمنی النارعنہ سے روابیت ہے فرائے ہیں نبی کریم ملی النارهایہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیادات کے کس حصے ہیں ڈھا نہا وہ قبول ہوتی ہے ؟ پ نے فرایا دات سے درمیان میں اور فرض نمازوں سے بعد۔

صفرت الوہر میں دخی انٹر عنہ فرانتے ہیں میں طامت کو تمین صول میں تقت بیرتا ہوں۔ ایک تہائی سوتا ہوں ایک نہائی نماز پٹر مقنا ہوں ادمایک تہائی میں بسی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ یا دکرتا ہوں۔

خصرت عبداللدان مسعود رمنی الله عنه فرمات بیل دان کی ناز کو دن کی نماز میں اس طرح نسیلت حاصل ہے جس

طرح پورشيده صرفرونيا ظاہرويت سے افغل ہے۔

صرت بروبن عامی رضی الشرعة فرماتے ہیں مات کی ایک رکھت ون کی دس رکھتوں سے بہتر ہے اور ہی اکرم ملی اسٹر علیہ وسلم نے سے سنتر ہے اور ہی اکرم ملی اسٹر علیہ وسلم نے سخرت جریل علیہ انسلام سے بیر چھا: رات کی کس گھڑی ہی وعازیادہ تبول ہم آئی ہے ۔ الفول نے ہوا ویا سخری کے وقت عرضی النی لرز اُسٹنا ہے ۔ رئینی نزول خداوندی ہوتا ہے ۔)
میں اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا رات کونماز پڑھنا اختیار کرویتم سے پہلے کے بیک دوگوں کا طریقیہ ہے دات کا قیام اسٹر تنالی کی قربت ، گنا ہوں کا کفارہ ، برائیوں کا ستریاب اور حیاتی بیمار تیوں کے انالہ کا باعدت ہے ۔

حفزت جابر رضی النظرعنه فرا نے بیں رسول اکرم صلی الشر علیدوسلم نے فر مایا لات میں ایک امیں ساعدت ہے

کہ اگر بندہ اس وقت کچھ مانگے تو الٹارنتائی اسے عطافر ما تا ہے اور یہ ہر رات میں ہے۔ علماء کرام فرمانے ہیں .. جمعۃ المبارک کی ساعت تبولدیت اور میلنۃ القدر کی ایک ساعت تبولدیت کی طرح یہ بھی ایک ساعت ہے لیکن یہ سال بھر میں ہے ۔ کہا جاتا ہے کرمات میں ایک الیبا وقت ہے جس میں ہران کھ والا سوجاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے "سوائے جی وقتیم زات کے جے فتانہیں ثابہ یہی وہ ساعت ہو۔

صن عربی متبرض الله عنه کی روایت میں ہے آپ نے فر مایالات کے اُخری حصے میں ناز ضرور بیٹھو۔ میز مکہ یہ عامری کا وقت ہے اس وقت رات اور ون کے فرشتے عاصر ہونے ہیں ۔

رسول اكرم سلى التعطير ولم كى نماز ستسبينه

نبى اكرم صلى الته عليه وسلم كى دان كى نماز جر بخارى سلم كم شفق عليها

روایات سے ابت ہے:

صنت ابراسحاق فراتے ہیں میں اپنے ہمائی اور دوست اسود بن بزید کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابرا روا نجا کرم ملی اسٹر علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں صنت عاکمتہ رضی اسٹر علیا نے جو کچھ آپ سے بیان کیا ہے مجھے بائیے۔ المنوں نے فرایا المرمنین فراتی ہیں، نبی کرم ملی اسٹر علیہ وسلم رات کے نٹروع میں آرام فراتے اور آخری صنہ شنب میں عبا دن کرتے ، پھراگر آپ کو زوج سے حاجت ہوتی تواسے برط کرتے بیکن اسٹری اسٹری فراتے ، پھرجب پہلی اذال دا فان فجر) ہموتی تو کیدم کولیے ہوجاتے۔ اسٹری قسم! صنرت عائشہ رضی اسٹرعنہا نے برہبیں فرایا کہ آپ عنسل فرانے میکن میں جمت بھرل آپ مفصد کہی بھا ادراگر آپ کوغسل کی حاجت نہ ہموتی تو نماز کے دضوجیا وضو کررکے نماز ادا فرائے ۔

ادمالداپ وسل کا عاجت کر ہوں کو کا دھے و کوجیہ و کورسے کا داوا ہوت کرتے ہیں وہ فرواتے ہیں ہیں ایک معزیت کریے ہی مصرت میباللہ اسے روایت کرتے ہیں وہ فرواتے ہیں ہیں ایک ملات معزیت میبور نے کے چوڑائی کی جانب لاٹ کیا : بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور کئی دوجہ معلم و لمبائی کی طرف اکرام فرا ہو گئے ۔ حب اوھی لات یاس سے کچھ بہلے یا بعد کا وقت ہوا تر نبی کرم ملی اللہ علیہ وسلم بیپلر ہوئے اگر میں اور کئے اور ایس سے کھور بہلے یا بدک وقت ہوا تر نبی کرم ملی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ایک میں میں اور کئی اور ای سے معلم و لمبائی کی طرف کو رکنے کھر مورک اور ایس سے اس میں اللہ علیہ وسلم کی اخری دس آبات تا ہوئے اور ایس سے بعد ایک ہوئے مقلیزے کی طون کھوٹے ہوئے اور ایس سے نبازادا فرائی ۔ صفرت عبراللہ این عباس رہنی اللہ عنہ اور کی اور ایس سے ایک ہوئے دی میں اللہ علیہ والی اور میں کھوڑا ہوا اور میں کھوڑا ہوا اور میں کھوڑا ہوا اور میں کھوڑا ہوا در میں کھوڑا ہوا در میں کھوڑا ہوگی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوڑا ہوا در میں کھوڑا ہوگی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وی کا دار میں کھوڑا ہوا در میں کھوڑا ہوگی ہوئے کہ ایک میں کھوڑا ہوگی ہے اور دورکوشیں کرے دی رکھات پھیں کھوڑا ہوگی ہوئی کے دیں رکھات پھی کہوڑا ہوگی ہوئی کی ایک میں کھی کی اور کھی میں کھوڑا ہوگی ہوئی ہوئی کے ایک کی میں کھی کی کھوڑا ہوگی ہوئی کھوڑا ہوگی ہوئی کے دورکوشیں کردورکوشیں کہوڑا ہوگی ہوئی کے دورکوشیں کردورکوشیں کیا کہوگی کی ایک کھوٹا ہوگی کے دیں رکھات پھی کہوئی کی کھوٹا ہوگی ہوئی کے دیں کہوئی کی کھوٹا ہوگی کھوٹا ہوگی کے دیں کہوئی کی کھوٹا ہوگی کھوٹا ہوگی کے دیں کہوئی کھوٹا ہوگی کے دیں کہوئی کھوٹا ہوگی کھوٹا ہوگی کھوٹا ہوگی کے دیں کہوئی کھوٹا ہوگی کھوٹا کہوئی کھوٹا ہوگی کھوٹا ہوگی کھوٹا کھوٹا ہوگی کھوٹا کہوئی کھوٹا کی کھوٹا کہوئی کھوٹا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کے دیں کہوئی کھوٹا کھوٹا

کی طرف) قشر نعیف سے گئے اور صبح کی نماز اوا فرمائی۔ حزت ابوسکہ ، محزت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روابت کرتے ہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نبی اکرم مسلی اللہ تعلیم علیہ درائم کو انتہ ہوئے یاتی تھی، لینی فزر پیڑھنے کے بعد سے مال اگرام کو تنے ہوئے یاتی تھی، لینی فزر پیڑھنے کے بعد سے

#### عادت کی یا بندی

حفزت مروق، حفزت عاکشہ (رمنی الله عنها) سے روایت کرتے ہیں آپ فر ماتی ہیں نبی اکرم سلی الله علیہ والم کرووٹل پیندی تنا جو بھیشہ کیا جائے۔ میں نے وض کی آپ دات کے کس جھے میں اُٹھنے سکتے وی کر برائر کر اور ایک میں ایک ایک ایک ایک کا میں ایک کا کہ ایک کا کہ دات کے کس جھے میں اُٹھنے سکتے فرماياجب مُرغ كى بالك مستنة.

ورات کو) نماز برخور میا سے دورکتیں ہوں ۔ جس گھروا سے دان کی نماز برخور میا ہے میار کفتیں ہوں اور کا نماز برخور میا ہے میار کفتیں ہوں اور کتیں ہوں اور کتیں ہوں ۔ جس گھروا سے داست کی نماز برخصتے ہوں ان نوگوں کومنا دی اعلان کوا

صزت البسلم، حذت الرسم برورض الترعنها معدوات كرت بي نبى اكرم صلى الترعليه والم في طبا جمل الترتاني النبي الدم صلى الترعليد والم من الماري كرائي الترتاني التي الماري الترتاني الترتاني التي الترتاني التركيد والمرتبي التا -حفرت و و ، حفرت عانشر رضی الشرمنها سے روایت کرنے ہیں۔ آپ ذرائی بین بی اگرم صلی الشرعلي وسلم نے ایک آدی کو رات کے وقت قرآن کی ایک سورت بڑھتے ہوئے متنا قرفر ایا اسٹر تنا لی اس پر رہم فرائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیاٹ یا دولا دیں جو میں فلال فلاں سورت یے مجول گیا تھا۔

حفرت عوده رحمداللہ، حضرت عائشہ رحنی التر منہاسے روایت کرتے ہیں۔ الخول نے فرایانی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملات کو نیرہ رکھتیں (نوافل مع وزر) الدفح کی دور کھتیں پراٹے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اکپ ملات کوبارہ رکھتیں مڑے ہے ادر ایک ملاکر وزر بنا دیتے۔ ایک قول یہ ہے کہ دس رکھتیں پڑھے اور ایک ملاکر اسے وزر

الله تمالی نے دان کے وقت قیام کرنے والوں کا اپنی کتاب میں بیک و کرفرالیہ الاک شیک ر وہ دان میں کم سویا کرتے اور پھپلی دان استنفاد کرے۔ كَافُوْاتِلِيُلًا مَا يَهُجَعُوْنَ وَبِالْاَسُحَارِ

هُوْ يُسْتَغْفِرُونَ -

نېران د فداوندي سے:

تَتَكُانَ كُنُولُهُ مُ عَنِ المَصَاحِعِ يَدُّعُونَ رَبُّهُ وْخُونًا دُّ كَلُّكُا .

ارٹ دِ فلاندی ہے:

اُمَّنُ هُوَتَانِكُ أَنَاءًا لَيْلِ سَسَاحِبُ اللَّهُ

ان کے پہلولستوں سے امگ رہتے ہیں وہ فوت اور امیرسے اپنے رب کو پکارتے ہیں ۔

کیا وہ جے فرانرواری میں رات کی گھڑ یاں مجود

اور قیام میں گزریں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کا رہت کا آس مگائے ہوئے ۔

دَّ قَائِمًا يَحْدَ وَالْآخِرَةَ وَسَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ -

الشرنغالي ارشا وفر مألب:

وَالَّذِيْنَ يَبِينَتُونَ لِحَبِّهِ هُ سُجَّعًا تُرِيْبًا مًّا

نيزارشا وفرانا - :

رَمِنَ اكْيُلِ فَتَهَجَّنُ بِهِ مَافِلَةً لُّكَ عَهٰى أَنْ تَيْبِعَنَّكَ رَبُّكِ مَعَّامًا

ده وگ جو اپنے رب کے بے سجدے اور تیام یں رات گزارتے ہیں۔

اورات کے مجھ سے میں ہو کرو برفامی نیار یے زیادہ ہے قریب ہے کہ نتہا لارب نہیں ابی عگر کھڑا كرے جان سبتهائ حدكريا ـ

نبی اکرم علی الشرعلیہ وسلم ارشا وفر مانتے ہیں فیامت کے ول حب الشرنائی بہلوں اور پھیلوں کوجع فرملے گا۔ ایک مناری کا سے گا" دو توگ کوئے ہوجا ہی جن کے پہلو بہتروں سے الگ ہوتے تھے وہ اپنے رب کو خوف اور امیر کے ساتھ پکارتے ستے " جنا کنے وہ کھڑے ہونگےاور ان کی تعداد مقوری ہوگی۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا دہ لوگ کھوسے بوطائيں کے جن كوان كى تجارت اور بروفر وقعت الشرنانى كے ذكرے باز نہيں وكئى تتى ـ بيندوك كورے بوشكے اس کے بعد پھراعلان ہوگا وہ لوگ کھڑے ہوجا بیں جزفوشی اور تسکلیف کی حالت میں اسٹرننا کی تھدو ٹن کرنے ستے چنا نچہ مخودے سے وک کوے بول کے۔ اس کے بعد تنام وگوں کا حاب ہوگا۔

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بحری کے کھائے کے ساتھ دن کے روزے پر اور دو پیرے اکرم دفلیلم) کے ساتھ ات کے تیام بر مدوماصل کر و کمیز کرسونے والاً دمی تعلس ہو کرائے کا اور چوشخص اس بوسوتا بیضیبطان

اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔

نبى كرم صلى الشرعليه وسلم بعن اوقات صبح كك اكب بكاكيت كا باربار تكوار فرمات سنف. ام الرُسنين حضرت عائشه سدلية رضى الشرعنها فرماتى بين اكب رات نبى كريم صلى الشرعكيد وسلم ن آرام فرمايا حتى كداك كا جمم سے جم سے مل گیا، پوفر مایا سے عالفتر إثم مجھے اعادت دبتی ہوکہ میں آج دات الله تنا لا كا عبادت كرول مي نے وطن کیا اسٹرکی تمرا مجھے آپ کا قرب بیدے میں آپ کی خواہش کوز جیج دہتی ہوں پر اُسٹے اور قرآن پاک پڑھنے گئے اورما توسا تقدروت مات تقے بال مک کر آنسوؤں سے آپ کے کاندھے مبارک تر ہوگئے۔ پیر بیٹھ کریٹھ ملے بیاں تک کراپ کے بہومبارک کر تک تر ہو گئے بھرا پایٹ گئے اور روتے روتے وان پاک پڑھتے ہے بہاں کے کہ انسوڈن سے دوہر بھی تر ہو کئی جوزین سے متصل بھی ۔ استے ہی حوزت بلال رضی الشرعنہ نے عامر ہورعرفن كى ميرے ماں باپ آپ برقر بات بول كيا آپ كوافٹرتنانى كوف سے عبض ماسل نہيں ہے۔ آپ نے فرايا اے بلك إكياس فكركزارىنده دىنول، أخ لت مجد بردياب ان ازل بونى ا -:

ب شك أسانون اورزمن كى بيدائش مي اورات اور دن کے مسلے میں عقامند لوگرن کے لیے نشانیا ن میں،

إِنَّ فِي خُلِقِ السُّلُوَاتِ وَالْاَرْضِ مَا خُتِلاً نِ الْمُيْلِ مَالنَّهَارِ لَا يَاتٍ لِهُ ولِي وہ وگ جو کو سے ہوکر بیٹھ کہ اور اپنے پہلوڈ ل پر دلین کر) اللہ تنانی کو یا دکرتے ہیں اور اُسان وزمین کی پیالٹن میں فورو فکر کرتے ہیں دکتے ہیں) اے ہمارے رب ا توکنے اسے بیکار پیرانہیں کیا ہو پاک ہے بی توجہیں جہم کے عذاب سے بچا۔

الُوَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَنْ كُرُوُنَ اللَّهِ وَيَاسًا دَّ تُعُورُدُ الْوَعَلَى حُبُنُو بِهِمْ وَيَدَ فَكُورُونَ فِي خُلْقِ السَّمَوَ اتِ وَالْاَرْضِ كُرِيْنَ مَا خُلُقُتُ هُذَا بَا مِلْلًا سُبُعًا مَكَ فَقِنَا عَذَا بَ النَّادِ

صفرت عالَّتْ رضَى النَّهُ مِنها فرما تى بى، مِن نے نبی اکرم صلی النه علیه دسلم کوبڑھا یا اُنے یک لات کی نماز می سے کچھ بھی میٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیجھا۔ بھرآپ میٹھ کرنما زیڑھتے دہتے جب مورت کی نیس یا چالیس ایات رہ جاتیں تو آپ کھڑے میٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھرآپ میٹھ کرنما زیڑھتے دہتے جب مورت کی نیس یا چالیس ایات رہ جاتیں تو آپ کھڑے

بوجاتے، قرأت كرتے بيردكوع فراتے۔

صوت بیر بن بنز فراختے بیں میں مناد کے بعد صون عبداللہ بن مبارک رہم اللہ کے دروازے برایا میں نے دیکا کوہ ناز بڑھ دہ ہے ہیں اور بڑھتے ہیں " اکا الشکا الفکط رخت " جب اس آیت بیر پہنچے : " با کا الشکا الفکط رخت " جب اس آیت بیر پہنچے : " با کا الشکا الفک ہے ۔ " بارے المان! تجھے الشک میں میں المان المجھے الشک ہے بیاں تک کہ دات کا کا فی صد گزرگیا طوع فجر کے رہ بیری دوبارہ آیا تذاک اس آئیت کو بار بار بڑھ رہے سے ۔ صب و کھا کہ فج بوگئ ہے قوم کر دیا بھرفر مایا تیری بولوگ اور میری جالت " میں نے ان کواسی صالت میں چوڈ دیا ۔ اور میری جالت " میں نے ان کواسی صالت میں چوڈ دیا ۔

سردلول كاموتم اوروس كى بهار

نبی اکرم صلی ادار علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں کاموسم موُمن کی بہار در کاموسم م اس کے چیوٹے و فوں میں وہ روزہ رکھے اور طویل رافول میں تمام کرے۔

عزت عبرالٹرائ مسودر فی الٹر عنہ فر اتنے ہیں، قرآن پڑھنے واسے کو جا ہیے کہ وہ رات کا وقت مقر کرے حب وگر سوئے ہوں دن کوروزہ سکھے حب وگ روزے سے نہوں جب لوگ بنس رہے ہوں تو رہ نے ، اس وقت بہر گاری اختیار کرے جب لوگ رطال حرام کو) مخلوط کر دیں ، لوگ فخر فر مخبر کر رہے ہوں ، تو عامرتی اختیار کرے وہ میہودہ با توں میں مشنول ہوں تو وہ خامرتی اختیار کرے ۔ عا بیزی کرے، وہ خوش ہورہ ہوں قورو نے اور حب وہ میہودہ با توں میں مشنول ہوں تو وہ خامرتی اختیار کرے۔

# مغرب وعنناء کے درمیان نماز

حصرت ابوس بره رضی المنزعند فر است بین نبی اکرم صلی النزعند فر است بین نبی اکرم صلی النزعلیه وسلم نے فرایا : جوشخص مخرب کے بعد چھ کوئٹیں پڑھے اور ان کے درمیان مختلو نہ کرسے وہ بارہ سال کی عبادت سے برابر ہیں ۔ زید بن حبا ب رضی النزعنہ کی روابیت ہیں ہے کہ ان کے درمیان قبری مختلور کرسے ۔ کہا گمیاہے کہ پہلی دور کھنٹوں میں مُسورہ الکافرون " ادر مورہ اضلاص " پڑھے تا کہ جلدی اوا ہول کیز کھ وہ خرب کی نماز کے ساتھ اُسٹوائی جاتی ہیں اور با تی رکھات میں اگر جیاہے تر لمبی فراُت کرے ۔ صفرت عبداللہ ابن عباس رضی النہ عندجاکی روابیت ہیں ہے نبی اکرم صلی النہ علیہ سلم

نے فرمایا جو تحض معرب کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے جار رکنتیں بڑھے۔ وہ علیمین میں اٹھا ٹی جاتی ہیں اور بہ ا ہے کہ جیے اس نے مجدانفی میں لیلۃ القدر کو پایا ہو بدونوافل) اُدھی لات کے قیام سے اصل بی صرت ابر بحرصد بن رضی الشرعنه فرمات بیل میں سے نبی اکرم علی الشرعلیہ وسلم سے کنا آپ نے فرمایا جوشحفی مغرب کی نمازکے بعد جار رکتیں پڑھے وہ جے بعد ع کرنے والے کی طرح ہے۔ یں نے و فن کیا اگر اس کے بعد چے ر کتیں پڑھے واپ نے فر مایا اس کے پکاس سال کے گناہ معا ف ہر ماتے ہیں۔

حضرت توبان رضی الشرعنه فرمانے ہیں رسول اکرم صلی الشرعلبہ وسلم نے فر مایا جوشحف جماعت والی مسجد ہیں مغرب دعشاً کے درمیان مغمرارہ اورناز و قرمان کے سواکونی کلام نرکرے اسٹرتعانی کے ومذکرم پر ہے کرجنت میں اس کے لیے وو محل بلئے۔ بر محل کی وسست ایک سوسال کی سافت ہوگی ۔ان کے درمیان ایک الباور فست لگایا جائے گا جو تمام

دنیا والوں کی مہانی سے کے کافی ہو۔

مصرت عائشہ رضی الشرعنها فرمانی میں نبی اکرم علی التر علیہ وسلم نے فرمایا الشرنفالی کومغرب کی نمازے بر حاکم کی نماز پیند نہیں ،اس کے ساتھ نبدہ اپنی لائٹ کو نثر دع کرتا اور دن کوشتے کرتا ہے یہ نیاز مفیم وسا فرکسی سے ساقط نہیں ہوتی بوستحض مغرب کی نماز بڑھے اور اس کے بعد میار رکتنیں اواکر ہے اور کسی ہم کبس سے گفتگو نہ کرے الٹر تنانی اس کے میصوتی اور یاقوت سے مرص دو محل بنائے گا۔ ان کے درمیان ایسے باغات ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نہیں اوراگرمغرب کی نماز پڑھ کرکسی سے گفتگو کیے بنیر چے رکھات ادا کرے اس کے مپالیس سال کے گناہ کخبن

حقرت الرسريره رضی الله عند مغرب وعثار کے درميان باره رکھتيں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها ذاتی بين رسول اگرم صلی الله عليه وسلم نے فر مايا جرشخض مغرب دعثاء کے درميان بين رکھتيں پڑھے الله تفال اس کے ليے جنت ميں ايک گھر بنائے گا۔

حزت انس بن مالک رضی الناعذ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ مغرب اور عشاء کے ورمیان نساز پڑھتے اور فرماتے بر نہجہ کی غاز کے قائم مقائم ہے۔

معزت عبدار من اسود ابنے چانے روابت کرتے ہیں وہ فر اتے ہی میں حب بھی مزب دوشا کے درمیان حصرت عبدالتدابن معود رضی استرعنہ کے پاس ایا تراب کو نماز بڑسنے ہوئے یا یا اب فراتے یفلن کی ساعت ج - كهاكيا به كراس كے بارے يں ير آيت ازل موئى: تَتَجَافىٰ جَنُوبَهُ مُوعُنِ الْمَصَاحِبِ (ان کے پہلولینزول سے الگ ہوتے ہیں)

حضرت عبدالترابن اونی رضی الترعنه نبی اکرم صلی الترعلیه وسلم سے روایت کرنے ہیں۔ آپ نے ارشا وفر ایا جڑی س مغرب ك بعد" المو تنزيل السجدة " اور " تبادك إلَّذِي بيدة المملك " برشع قيامن ك دن اس طرح اَئے گا کر اس کا چہرہ چودہویں طات کے جاند کی طرح چکت ہوگا اور اس نے طات کا حتی اوا کر دیا۔ پر کا ت جن کے بارے میں روایا ت اُئی ہیں ممکن ہے دو سنتوں سے امگ ہوں اور ہوسکتا ہے ان کو ہلاکر

- Ugi.

# مغرب سے پہلے کی دورکعتیں

مغرب وعثاء کے درمیان نماز کی فنیلت

عبدالرهن بن حبیب حارثی بھری اللہ علیہ سے جرابدال میں سے سختے ، روایت کرنے بیل وہ فراستے ہیں میرا بھائی شاکا
سے آیا تواس نے مجھے ایک تخفہ دیااور کہا اے کرزا مجرسے بہتخفہ قبول کیجئے یہ بہترین تخفہ ہے فراستے ہیں میرا بھائی شاکا
نے کہا ہے بھائی اآپ کو پر تخفہ کس نے دیا ہے ۔ اکفول نے فر مایا مجھے دیخفہ حضرت ابراہیم تھی رحمہ الشرنے دیا ہے ۔
میں نے پرچھاکیا آپ نے حضرت ابراہیم تھی سے پرچھاکران کو پر تحفہ کس نے دیا فر مایا ہاں میں نے پرچھا توانفول
نے مجھے جواب دیا میں کعبر نثر لین کے سامنے بیٹی ہوا تشہی و تنہلی اور تجید میں شخول تھا کرا کہ شخص آیا اس نے مجھے دول دیا میں کو برخوں والا ، اچھی نوشلو
دالا در سفید کسی کو نہیں یا یا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبدے نوکون ہے اور کہا ں سے آیا ہے ؟ اس نے کہا میں اللہ خواب دیا خواب دیا ہوں ، میرے پاس ایک
خواب دیا ہوں میں وہ تحفہ بھے دیا جا ہما کہ دول میں نے کہا تبا بی تو سہی یہ تحفہ کیا ہے ؟ حضرت تحفر علیہ السلام نے جواب دیا ہوری طورع ہونے اور اس کی دھوب پیسینے نیزاس کے غورب ہونے سے پہلے سورہ قائم ترسات بار قبل اعوز برب مورے طورع ہونے واراس کی دھوب پیسینے نیزاس کے غورب ہونے سے پہلے سورہ قائم ترسات بار قبل اعوز برب

کہ۔ احادیث مبارکہ کی روشی میں واضع ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ، خلفا کے را شدین اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب سے پہلے دور کفتیں نہیں پڑھ سے سنتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے لہٰذا نوافل بعد میں پڑھے مبا ٹیں ۔ ہمارے امام اعظم ابو منیفر رحمہ اللہ کا بھی بہی مسلک ہے۔ ۱۲ ہزار دی ۔ الناس سان مرتب، قل اعوذ برب الفلق سان بار، قل ہوائٹدا ہد سات بار، قل بائیبا الکا فردن سات بار اور آیت اکری است سان بار پڑھو۔ اسی طرح سات سان بار الحد منٹر، لاالمرا الا الله اور الله اکبر کہواور سان بار بارگاہ نبری میں بریٹ درود بھیجر۔ اس کے بعد اپنے یہے ، اپنے والدین اور تام مومی مرووں اورودتوں کے بیے بخشش کی وہا مانگر۔ استنفار کے بعد سان بارید وما مانگر:

اللَّهُ مَّ رَبِّ انْعُلُ فِي وَبِهِ مِ عَاجِلًا وَأَجِلًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرةِ مَا اَنْتُ لَهُ اَهُلُ وَلَا تَفْعُلُ بِنَا يَا مَولًا مَا مَا خُنُ لَهُ بِأَهْلِ إِنَّكَ عَفْوَةً حَلِيْهً حَبِلَا مَا مَكُولًا مَا خُنُ لَهُ بِأَهْلِ إِنَّكَ عَفْوَةً حَلِيْهً حَبِلَا مَا عَلَيْهُ حَبِكًادً

دہرسے، دین اور دنیا اور آخرت ہی وہ سلوک فرا جنبری شان کے لائق ہے۔ اے ہمارے امک ابھارے سامقد دہ کچھ نہ کر بس کے ہم اہل نہیں ہے شک تو بخشنے والا بر دبار سخاوت

اے اللہ امیرے ساتھ اور ان کے ساتھ مبلدی اور

فرمانے والا کریم اچاسوک کرنے والامبر بان اور رحیم ہے۔ کمانس نے کہا ہے کہا ہے زند کی میں ایک م تنہ روط ہومیں

دیجواسے میج وننام کمجی نرجور کرنا گیز کرجس نے مجھے یہ تخفہ دیا اس نے کہا ہے کراسے زندگی میں ایک مرتبہ پراھو میں

نے کہا مجھے بنائیں آپ کوس نے یہ تخفہ دیا ہے، انفول نے جواب دیا حضرت محسد معلیاں طیعیہ وسلم نے مجھے یہ تخفہ دیا

ہے۔ ابرا بہم نیمی فرماننے میں میں نے حضرت خصر علیہ السلام سے پر جھیا مجھے الیمی چیز بنا ہے جس کے پڑھتے سے مجھے نواب میں رسول اکدم صلی انسٹر علیہ وسلم کی زیا رت نصیب ہوجائے اور مئی آپ سے پر جھیوں کہ آپ نے یہ تحفہ حضر سے خصر علیہ السلام نے یہ تھیا کیا تم مجھ پر (عجورٹ بولنے کی) تنہمت دگا تے ہو۔ میں نے کہا السٹری قسم نہیں ملکم میں رسول اکدم صلی انسٹر علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سننا جا بتا ہوں ۔ حضر علیہ السلام نے فرمایا اگر منسل انسٹر علیہ وسلم کی زیارت سے مضرف ہونا جا بتا ہوں ۔ حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب میں حضرت محمد میں الشر علیہ وسلم کی زیارت سے مضرف ہونا جا بتا ہوں ۔ حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب میں حضرت محمد میں الشر علیہ وسلم کی زیارت سے مضرف ہونا جا بتا ہوں ۔ حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب میں حضرت محمد میں الشر علیہ وسلم کی زیارت سے مضرف ہونا جا بتا ہوں ۔ حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا گر

نبى اكرم صلى الشرعلية عم كا ديداركرنا

كَاحَكُما تَنَكُومُ كَا ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْمُ وَامِر كَالِلْهُ الْاَذَ لِينَ وَالْآخِرِينَ كَارَخَهُ وَالْآثَيْمَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَاوَتِ كَادَتِ مَا مَ بِ كَالْلُهُ كَاللهُ كَيَاللهُ مَيَاللهُ مَيَاللهُ مَيَاللهُ مَيَاللهُ مَيَاللهُ مُنِياللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

اے زندہ! اے قام رکھنے والے! اے عزت م مبلال واسے! اے پہلوں اور پھیاوں کے معود! اے ونیا واتحرت کے رحمٰن ورحیم، اسے میرے رب! اسے میرے رب! اسے میرے رب! اے انٹر! اے انٹر! اے انٹر! اے انٹر!۔ پیرکھڑے ہوجا فراور وہی وعامانگو بیرسیوہ کرو اور سیسے میں وہی دعامانگر، پیرسراٹھا ڈ اور جیسے جا ہو قبار ٹرخ ہو کرسو ماؤ، ورود پاک سلسل پر طستے رہو ہیا بتک کہ تہیں نیند آجائے ۔ مصرت ابراہیم فروائے ہیں میں نے پر جیا مجھے تائیں آب نے یہ دعاکس سے سنی ہے ؛ العنول نے کہا تم مجھے حموطا فراد ویتے ہو۔ بیں نے کہا اس فرات کا قسم جس نے صفرت محمدی اللہ علیہ وسلم کو سیجا نبی بنا کر بھیجا میں آپ براتہ ہت نہیں سکا تا۔

حفرت فقر عليه السلام نے فر مايا جب حضور عليم السلام نے يه دعاسكھا في ترسي وال حاضر تفا - حب آب نے اس کی نصیحت فر مائی تب بھی میں مام نفا تر میں نے اس شخص سے بیر دعا سکیمی جس کو صفور علیہ اسلام نے سکھا کی سختی حصرت ابراميم تمي فرمات بي مين في كها اس دعاكا ثواب مي تبا و يجيه جعفرن خفر عليه اسلام في فرايا حب الرول اكرم صلى الله علیہ وسلم سے تہاری طاقات ہوتو آپ سے اس کا نواب پر جینا۔ صفرت ابراہیم رحمہ اسٹر فراننے ہیں میں نے وہی کچھ کمیا و مفرت خفر عليه السلام ف تنابا تفااور مي ابني ستر پرمسلسل وروور شراي پرمنا را د مفرت خفر عليه السلام كي تغلیم الدرسول اکرم صلی التی علیہ وسلم سے ملافات سے دختری کے) باعث مجھ سے ببتد دور ہو گئی۔ میں نے اسی عال ہیں مجے کی اور فرک نماز بڑھی۔ محراب میں بیٹدگیا بہان کک کرسورج بند بو گیا۔ میں نے جاست کی نماز بڑھی اور ول میں کہنے لگا اگر آج رات زندہ رہا تر ایسے ہی کرول کا جیسے کل کیا تھا۔ چنا نجر مجھے عید آھئ ویس نے ویکھا کم) فرنت میرے پاس آئے اور الفول نے مجھے اعظا کر جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے سرخ یا قوت، سبزدم واورسفید مؤتبول کے عل دیکھے۔ میں نے شہر، وودھ اور شراب کی نہریں تھی دیکھیں، ایک عل میں مجھے ایک حسین عورت نظر ائی جو مجھے جا مک رہی محق۔ اس کے چہرے کا فرسورج کی روشتی سے زیادہ نیز نظار سرکے بال محل کی بندی سے زمین پر لگ رہے ستے جن فرنشتوں نے مجھے وہاں داخل کمیا تھا میں نے ان سے بُوچیا برمحل کس کا ہے اور برعورت کس کے لیے ہے والفوں نے کہاس کے بیے جو نیری طرح عل کرے الفول نے مجے اس وقت مک بام ہیں نكال حبب تك الفول نے مجھ اس كالجيل نه كھلا يا اور پائى نه پلايا، پھر مجھے كال كراسى ملك ہے آئے جال ميں یہے تھا۔ اسی دوران سی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لائے اورائی کے ساتھ سنز انبیا مرام علیہم اسلام اور فرشتوں کی منز قطاری تقیں۔ ہر قطار شرق و مغرب کے درمیان متنی تنی آپ نے سلام فر مایا اور میرا ابتد بحرا میں نے عرف كيا يا رسول النه مل الله عليه وسلم! مجمع مفرت تعفر عليه السلام في تنايا كرا الفول في يعد ميث أب سيستى عب أب نے فر مایا حفرت خصر علیہ انسلام نے سیج کہا ہے اور الحفول نے جر کھیے بابان کیا جن ہے۔ وہ زمین والول کے عالم بی وہ ابدال کے رکیس میں وہ زمین براسٹر کے تفکرول میں سے میں - میں نے عوض کیا یا رسول اللہ اجر کچھ می نے دمجھالی ك علاده ال ممل كاكي تعاب ب وأيت محف فرمايا جركي ترف ديجها اورها صلى كميا اس سے بره كركما نواب موسكنا ترنے جنت میں ایا مقام دیجھا اس كالبل كھايا اور بإنى بيا فرنستوں اور انبياد كراملېماسلا كوميرے ساتھ ويجھا

وریں مربی ، یں نے وف کیا یارسول امنٹر! جرآ دمی میری طرح عیل کرسے اور حرکجید میں نے نواب میں دکھیا وہ نہ دیکھے تواسے بھی وہ کمچید عطا کمیا حائے گا جر مجھے عطا ہوا۔ نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کے تمام مجیرہ گئا ، مخیش ویدے جائیں گئے ۔ الٹر ننا کی اس سے اپنے منیط وعضف کو دور کر در یکا . 

#### مثب جمعه كانماز

معزت ابوہریرہ رضی النوعنہ سے مروی ہے فرمانے ہیں، رسول اکرم ملی النوعلیہ وسلم نے فرمایا جو محض حبد کی مات دور کھنٹیں پوٹرھے ہر رکھت میں ایک بارسورہ قانح اور آیت انکری اور پندرہ بارسورہ اخلاص پڑ اور آخر میں ایک ہزار بار یہ درو دوشر بھٹ پوٹرھے۔:

دہ خواب میں میری زیادت سے منزف ہو گااور آئندہ جمد اُنے سے پہلے بہلے اسے میری زیارت نمیب ہو گی اس کے سے جنت ہے اور اس کے اللے پہلے گن مخبض دیے جانتے ہیں ۔

#### تمازعفائك بعدنوافل

صفرت ابن عباس رضی الند فنها نے فرایا جوادمی نماز عنا دکے بعد جار کی ات ہے وہ میں بیلتہ القدر کو بات جار کی الند فنہا ہے فرایا جوادمی نماز عنا سے واسے کی طرح سبے حضرت کوب احبار رضی الند عندسے جما اس کورے مروی ہے ! پ فرات میں برائوں نما دون ) جیسا تواب فنا ہے گو باس نے بیلتہ القدر (میں عبا دون ) جیسا تواب فنا ہے گو بااس نے بیلتہ القدر میں عباوت سے بیے تیام کیا ۔

محریت انس بن امک رضی الند معند فرماتے ہیں نبی اکرم صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا ہوا دی نماز عشاہ کے بعد دور کوتبہاں

طرح پڑھے کہ ہر کھنت میں ایک بارسورہ فائخہ اور بیس بادقل ہوانشراصد بڑھے انظر تنانی اس کے بیے جنت میں دونول بنائے گاکر اہل جنت اس کا نظارہ کریں گے۔

نازوز

رات کے آخری مصر میں وزر بڑھناافضل ہے کیونکہ دان کے پچلے پہر قیام کی فضیلت ہے جیسے پہلے ن حکام سے

حوزت نافع ، صفرت ابن عمر ارضی الشرعنہ ) کے واسطے سے بی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم سے روابیت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے قیام لیل کے باسے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا دو دورکوتیں ہیں جب بہیں مسح کا ڈر ہوت دورکے سامق اکی اور ملا کروز بنا ہو بھزت عرفان تا رفتی الشرعنہ دات کے آخری حصے میں وز بشرصے ہے۔ جبکہ صفرت البر مسلی الشرعنہ وسلم کی ندوست میں وفر بشرصے میں میں وفر پشرصت محقے ۔ ان دونوں نے اس بارے میں نبی اگرم سلی الشرعلیہ وسلم کی ندوست میں وفن کیا ترآپ نے صفرت البر کوص لین رفتی الشرعنہ سے پوچھا آپ و ترکب پڑھتے ہیں ۔ آپ نے وض کیا دلت کے بیلے حصے میں سونے سے پہلے پڑھنا ہول ، مصرت عمروضی الشرعنہ سے پوچھا آپ و ترکب پڑھتے ہیں ۔ آپ نے صفرت عمروضی الشرعنہ سے پوچھا آپ و ترکب پڑھتے ہیں۔ آپ نے صفرت عمروضی الشرعنہ سے پوچھا آپ و ترکب پڑھتے ہیں۔ آپ نے صفرت عمروضی الشرعنہ کے بیلے حصے میں و آپ نے صفرت عمروضی الشرعنہ کے بارے میں فرمایا یہ اور میں اور میں ماروق اعظم رضی الشرعنہ کے بارے میں فرمایا یہ ا جنے نفس پرتوں کا دوری کے بارے میں فرمایا یہ اجتماعات کی دوری کے بارے میں فرمایا یہ اجتماعات کی دوری کے بارے میں فرمایا یہ اجتماعات کے دوری کی اسٹر عنہ کے بارے میں فرمایا یہ اجتماعات کی دوری کے بارے میں فرمایا یہ اور تھنم ت فاروق اعظم رضی الشرعنہ کے بارے میں فرمایا یہ اجتماعات کا دوری کے بارے میں فرمایا یہ اوری کا میں دوری کی بارے میں فرمایا یہ اوری کے ایک کھی کے دوری کے بارے میں فرمایا یہ اوری کا میں کا دوری کی بارے میں فرمایا یہ اوری کا کھی کے دوری کے بارے میں دوری کی کیا ہے دوری کی کھی کے دوری کے دوری کے دوری کی کی دوری کی کوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کھی کے دوری کے دوری کوری کی کھی کے دوری کوری کی کھی کوری کی کھی کے دوری کوری کے دوری کے دوری کی کھی کے دوری کی کھی کے دوری کے دوری کی کھی کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کھی کے دوری کی کر کی کھی کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کے دوری کی کھی کے دوری کی کے دوری کے

صونت ابن عرض الله عنها سے موی ہے فر ماتے ہیں عقامند لوگ اوّل لات میں وقر پرا سے ہیں اور قوت

رکھنے والے لان کے اس میں وزر بڑھتے ہیں اور یہ افعنل ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صدبی اکبرض اللہ عنہ کی سنت ہونے کی وجہ سے دات سے پہلے صے میں پرا صنا افضل ہے ۔ صفرت عنمان عنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فر مایا ہیں دات کے پہلے صے میں وزر پرا مضا ہول ۔ میں ماگنا ہوں نواکی رکون پڑھ کر اسے وزر سے ملا دیا ہوں تاکہ طاق نماز حیفت ہو حائے۔ میں اسے احبی اونٹ سے تشبیہ وتیا ہوں جے اس کے ساختیوں سے ملا دیا جاتا ہے ۔ بھر آنو میں وتر پڑھنا ہوں ۔ آپ کے ادب میں مشہورہ کر آپ ایک دکون کے ساختیوں سے تمام میلی کرتے اور اس میں ختم قران فرماتے ۔ اس کو وزر کہا گیا ہے بلہ صفرت ابوم رہے و مائی اللہ علیہ وسلم نے تمین صفرت ابوم رہے و مری ہے فرماتے ہیں مجھے میر سے علیل ابوانقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمین صفرت ابوم رہے و مری ہے فرماتے ہیں جھے میر سے علیل ابوانقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمین

کے۔ اگر کوئی شخص سمجتا ہے کہ وہ دات کے بچھلے بہر ماگ سکے گاتو وقر بعد میں پڑھنا افعال ہے میکن اگر نہ ماگ سکتا ہوتو پہلے پڑھ لیننے ماہئیں "اکررہ نہ مائیں ۔ ۱۲ ہزاروی ۔

کے۔ وزنازی مین رکوات بیں جوامک ہی سلام سے پڑھی جائیں کیونکہ ایک رکون نماز نہیں کہاتی اور اس سے صفور علیہ اسلام نے منع فر مایا دہندا تین رکوات کو الگ الگ کرے نہیں بیٹر عیس گے ، علاوہ اذیں دعا نے تنزت تبیری رکون کے دکوع سے پہلے پڑھی جائے گی اور الباعل جرنماز کے منانی ہونہ کیا جائے مثلاً دونوں ہائفوں کو جبرسے پرملنا وغیرہ ۔ ۱۲ ہزاروی ۔

باتوں کی وصیت فرمائی ہونے سے بہلے وزر پراسنا ، ہر جینے کے بین روزے رکمنا اور چاشن کی دورکھتیں پڑھنا خاص طور پر وہ شخص جے ڈر ہو کے طلوع فرسے پہلے نہیں جاگ سکے گا۔اس کے بیے بہتر ہے کہ وہ وتر پڑھکرسوٹے۔ صفرت علی کرم النڈ وجہر فرمانتے ہیں ونر (راج سنے) کی تین صور تیں ہیں اگر جا ہم تورات کے پہلے سے ہیں پڑھ موجھ دودو

صورت علی کرم المتروج، قربات بین و تر (برج سف) کی بین مورین بی اگر جا بولولات سے بیہا جھے بیں پر معوج و وودہ رکتنیں پڑھو، اور اگر جا بوقو بہلے ایک رکعت پڑھو بھر حب جاگر تواسکے ماتھ دوسری بلا لو بھر رات کے انفریں اسے وتر بنا دو۔ اوراگر میا بونولات کے انفری حصہ تک موٹر کرو "اکہ وتر نتہا ری انفری نماز ہو جانے ۔

صفرت جابر رضی النٹر عنہ سے مروی ہے ہی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم نے فرایا جس اُدی کو ڈر ہوکہ وہ مان کے اُنٹری تھے ہیں ماگ نہیں سکے گا وہ رات کے پہلے تھے ہیں وتر پڑھ سے پیرسوجا نے اور جر اُفر چھتے ہیں ما گئے کی امید رکھتا ہے وہ وترول کوئوئو کرے کیز کھرات کے اُنٹری تھے میں تیام کے وقت ورشتے عامز ہوتے ہیں لہٰذا یہ انعنل ہے۔

صوت مالئے رضی الشرعنہا فراتی ہیں نبی اکر مملی الشرعلیہ وسلہ حب لات کے پیچنے ہیرونز پڑھتے تراگر آپ کو اپنے گھر والوں سے ما جت ہوتی توان کا قرب اختیار فرماتے وریہ مصلی پرلیبٹ عاستے بیاں بک کہ معنزت بلال رضی الشرعنہ اکراپ کونماز کی اطلاع کرتے۔ صفرت عاکشہ رضی الشرعنہا فراتی ہیں اپ نے لات سے ہر جھے ہیں وزر اوا سہے ہیں۔ نشروع میں دیمیانی مثنب میں اور اسٹری وقت ہی کیک کا تھا۔

ایک روایت میں ہے بھی اکرم سلی الٹرعلیہ وسلم اذان کے قریب ذنر ادا فرمائے اور آقامت کے قریب دور کست کنین پڑھتے ۔ صحابر کوام رہنی الٹرعنم کاطر بینہ نما کرمشاد کی نماز میڑھ کر دور کھنیں پڑھتے ہمر چار رکھنیں ادا کرنے ہم جو وزر پڑھنا جاہتا وزر بڑھنا اور ہوسونا بیا ہتا کسومانا ۔

ور برهرسوجانا بعربتير كے ليے المفنا

### کوز را سے اور جو کھ جا ہے راس کا جواز ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ وزوں کی دعا

جب وزوں کی دوسری رکعت سے سرائھائے توبردعا پڑھے:

يالله إم تحب مروع بت بي تجدس بابت اور . مخشش طلب كرتے ہيں ، تخه پر ايان لاتے اور تجه بيزوكل كرتے بى تام مولئوں برترى تربي كرتے بى ترا شکر اداکرتے یں اور تیری نافکری نہیں کرتے ہم ترے نافر مانوں سے تطع تعلق كرتے ہيں ما الله! مم تيرى ہى عبادت كرتے بن ترے ي ليے نماز پڑھتے بيں - اور سجدہ كرتے یں تیری ہی طون دورتے اور جلدی کرتے ہیں تیری دعت كالميدر كھتے ہى اور تيرے عذاب سے ورتے ہيں۔ بلاسترتيرا عذاب كافرول كوينجي والاسم - يااستراجن كوتو نے بوابیت دی ان یں مجھے بھی بوابت فرما بن کو تو نے ادام دیاان میں مجھے تھی آرام عطافر ما۔ جن کا تو نے کام بنایاان میں میری بھی کارسازی فرما، جو کچھ تونے مجھے عطا کیا اسے بیرے یے بارکت بنا اور اپنے نصبلہ کی بڑائی سے مجھے مفوظ دکھ۔ بے سک نوفیلہ فر مانا ہے نیرے ضلات فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جس كوتون دوست بنايا ده دليل نهي بونا اور جونزادين ب اسے وی نہیں ملتی اے ہمارے رب اِ تو بامرکت اور بند و بالا ہے۔ یا اسٹر! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی ے اور تیرے عفو کے سب تیرے غذاب سے اور تیرے سا عَذِ تَجْهِ ہِے نِياه مِا بْنَا بُول - ياالله اجس طرح توسے اپنی ثناً بیان کی میں کسی حال میں اس طرح تیری تعرفیت نہیں کرسکتا ۔

ٱللَّهُ قُرَانًا نَنْتُعِينُكَ وَنَسْتُهُ مِ يُبِتَ وَنُسْتَغْفِدُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَشَوَكُلُ عَكُنْكَ وَنُتَٰنِيُ عَلَيْكَ الْخُنْيِرَ كُلَّتُ نَتْكُرُكَ وَلَا نَكُفُرُكَ وَنَخُلُعُ وَنَكُرُكُ مَنْ نَيْفَجُوْكَ ٱللَّهُ حَرَايًّاكَ يَعُكُمُ كَ لَتَ نُعَلِّى وَنَسْجُبُ وَ إِلَيْكَ تَسْعَى وَ غُنْفِ دُنْدُ حُجُوارَ حُمَتَكَ وَ نَحْشَى مُنْ اللَّهُ اللَّ بِالْكُنَّارِ مُلْحِقٌ ٱللَّهُ هَا مُسْكِرِنْ نَيْكُنُ هَدَيْتَ رَعَا فِي رِيْبُكُنْ عَا نَيْتُ دَتَوَلِّنِي نِينِكُنْ تُوكِّيتُ وَبَارِكُ لِيُ بِنِيْهَا أَغُطَيْتَ وَقِبِيٰ شُرِّمَا قُضُيُتَ إِنَّكَ تَقُمِنَى وَلَا نَقُمِنَى عَلَيْكَ اسَّهُ لَا يُنِولُ مَنْ وَالْمَيْتَ وَلَا يُعِزُّ مَنْ غَادَيْتَ تُبَادُكُتُ دَبُّنَا وُتَعَالَيْتُ ٱللَّهُ عَلَّا إِنَّ أَعُوٰذُ بِرِمْنَاكَ مِنْ سَخَطِلتَ وَ بِعَنْوِكَ مِنْ عَقُوْبَتِكَ وَأَعُوُذُبِكَ مِنْ لَكُ أَخْوِى ثَنَاءً عَكَيْكَ اَنْتُ كُمْتُ ٱثْنَيْتُ عَلَى

معسد ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کے بعد ان کے برای کے دوری اس کے بعد ان کو چرے پر بھیرے ۔ دوری اروایت کے مطابق اس کے بعد ان کے دائف انجام نے روایت کے مطابق اسے سینے پر پھرے اگر دمضان کے جیسنے میں ونرول کی جاعت میں امامت کے زائف انجام نے

اے۔ اگرسونے سے پہلے دو وقر پڑھیں یا سحری کے وقت تینوں رکھتیں اکھٹی پڑھیں گئے۔ نیز اگرسونے سے پہلے وز سیڑھ لیے مائیں ترسیحی کے وقت جا گئے کی صورت میں دوبارہ وزر نہ پڑھے جائیں۔ ۱۲ ہزاروی .

را هدن دغیرہ تام سینوں میں اهدانا عاف ، وغیرہ الف ونون کے جع کا صینہ استفال کرے . فیام اللّبیل اور نبیند کا تعلیم

اگر کوئی شخص طانت ہے۔ میں ہوجائے تر اس کئے بیے سوجانا بہتر ہے۔ میں یہ کی روا بیت میں ہے صنرت عائشہ رمنی انٹرعنہا فرمانی ہیں رسول اکرم صلی انٹرعلیہ سلم نے فرمایا حب تم بیں سے کسی کو نیند میں اُو بھھ اُسے نووہ سوجائے یہاں بھ کہ نیندعلی جائے کیو نکہ جب نماز بہٹے ہے بوٹے او بھے اُر بھی او تو ممکن ہے کہ استنفار کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو۔

حفزت عبرالعزیز بن صبیب حزت انس بن ما لک رضی النّد عنه سے روایت کرتے بیں نبی اکرم صلی التّر علیہ وسلم مسیدیں واضل ہوئے تر دوستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی دیجی۔ آپ نے قربایا یہ کیاہے ؟ لوگوں نے تبایا یہ بندین بنائش ہوتی ہے تو دہ اس کے ساتھا نے الحقوں کو باندور میں ہے۔ آپ نے فربایا اسے کھول دو ، پیرفربایا تمہیں بشاش بشاش مالت بی نماز پڑھی میا ہیں جب کے دوی محسوس ہو تربیط جا د۔

و خرت فاکشر رضی الٹر عنہا فراتی ہیں ان کے پاس قبیلہ بنو اسدی ایک عورت ہیٹی ہوئی تھی۔ است میں بی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم تشریب الشرعلیہ وسلم سنے فرایا یہ عورت کون ہے ؟ ام المٹر منین حضرت عاکشہ رضی الٹر عنہا نے کہا یہ فلال عورت ہے جو دات ہم نہیں سوتی ۔ رسول کریم علی الٹر علیہ وسلم نے فرایا: طاقت کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کی مم الٹر تنائی کو وہ عمل بیند ہے جو ہمیشر کیا مائٹر تا کی کورہ عمل بیند ہے جو ہمیشر کیا مائٹر ایم ہم ہو۔ ہمی اکٹر علیہ وسلم عب معابر کوام کو طاقت کے مطابق عمل کرنے کا محم وینے تروہ عن کرنے واللہ ایم ہو۔ ہمی الٹر علیہ وسلم عب صابر کوام کو طاقت کے مطابق علی کرنے کا محم وینے تروہ عن کرنے اللہ ایم ہو ہوں میں الٹر تنائی کا اظہار ہوتا لہٰ اللہ ایم کرنے میں است کے دریادہ علی کے دریادہ علی کی خرورت نہیں ) اس بر آپ غفید ب ناک ہوجاتے یہاں بحد کہ چیرہ وانور سے ناراضگی کا اظہار ہوتا لہٰ الم حب کروہ سوجائے یہاں بحد کروہ سوجائے یہاں بھی کروہ سے اس کے قامی میں سنت میں اور جو کچے پڑھ را اسے سے کہ وہ سوجائے یہا نہ تک کہ نیند کا بر جوضم ہموجائے ۔ عیادت ہماش بشاش ہوکر کرے اور جو کچے پڑھ را اسے سے ہے۔

بليط بليط سيط سومانا

حزت عبراللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے موی ہے۔ آپ بیٹر کرسونے کو کمروہ سیمتے
سے ۔ایک حدیث بی ہے وات ہمر کی مشتقت برواشت نہ کرو۔ صالحین میں سے بیش کوگ نفیداً سونے سے تاکماس
کے در بیعے درمیانی لات کی عبادت ہر طاقت عاصل کی عبائے اور بعض صلحاء حبان ہر جو کر سونے کو تکروہ سیمتے سنے
اور حبب بک بیند کا غلبہ نہ ہوسوتے نہیں سنے ۔ کہا جاتا ہے کرحفرت وہب بن مبنہ میانی رحمہ اللہ نے نیس ال
کے اپنا پہلوز مین پر نہیں رکھا۔ ان کے الی جیڑے کا ایک نکیہ تھا حب بیند کاتی تو اس پرسینہ رکھ کر اپنا سرخبہ

بار ہلاتے پھر تیزی سے اُنٹھ کھڑے ہوتے آپ فر اتے ستے میں اپنے گھر میں کیر و پھنے سے شیطان کو د کھینا زیادہ پیند کرتا ہوں کیونکہ کیر نبید کی وعوت دنیا ہے۔

ا بدال کون ہیں

بعن اکا برسے ابدل کی تعریف اپر ھی گئی توا تفول نے فر با کر ان کا کھا نا فاقہ ہے جب بیند کا غلبہ ہو توسوتے ہیں حزورت کے وقت کلم کرتے ہیں۔ ان کی خاموشی حکمت کے تحت ہموتی ہے اور ان کا علم قدرت ہے۔ بیش برزگول سے ڈرنے وائے دوگوں کے بارے میں سوال کما گیا توالفول نے فر بایا وہ بیار کی طرح کھا ناکھاتے ہیں جین فرونے دالوں کی طرح ہموتی ہے۔ بیش فرونے دالوں کی طرح ہموتی ہے میکن کو ٹی شخص صالحین کے احوال و افعال کو پیش نظر ندر کھے بلکہ نبی کرم صلی النہ علیہ وظم سے جو کچے مروی ہے اس کا عذبار کر سے بہو بحکہ وہ قابل اعتماد بات ہے بہاں تک کہ بندہ اس مالد کر پہنچ جانے جب اس سے نیریت نہم ہوجائے۔

بهترين كل

صنرت عالنفرتی النتر عند مردی ہے فرماتی ہیں نبی اکرم ملی النتر علیہ وسلم سے پہنے گیا کون ساعل بہتر ہے ، آپ نے و ہے ، آپ نے فر مایا جو بھیشر کیا جائے اگرچہ کم ہو ، صنرت علفہ ، صنرت عاکشہ رمنی النتر عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ملی النتر علیہ وسلم یا بندی سے عبادت کرتے سے بہی وجر ہے کرآپ مجمی ادمی رات نما زیڑھے کسی رات نہائی صرافہ می آدمی رات کا مرت جو تفائی حصر ادر کہی حرف چٹا حصہ قیام فراتے ۔ بعض افزان کا صرف جو تفائی حصر ادر کہی حرف چٹا حصہ قیام فراتے ۔ مورہ مرزل میں برسب کچھ فرکور ہے ۔

نبی اگرم صلی الشوعلیہ وسلم سے روابیت ہے آپ نے فرایا رات کو نماز پڑھ چاہے کری کا دودھ وہ ہے کے برابر ہو بھی یہ چار رکھتوں کا اندازہ ہزناا ور کھی دور کواٹ کا اندازہ۔ مبی اگرم سلی الشوعلیہ وسلم نے فرایا بندو رات کے دو کوئیں پڑھنا ہے دہ دنیاد کا فہاست بہترہے ، اگر میں اختیں است کے بیے باعث مشقدت نہ سمحتا تو ان پر فوئن کر دنیا۔ آپ نے برسب کھائی بیے اختیاد فر بایا کہ است کے بیے قام میں اور عبادیت بین اسانی رہے ۔ ان پر بوجور نہ پڑے ناکم وہ عبادت سے اُس کی میزار نہ ہو جائیں اور ملکراپ نے ان کو رات کے قیام کی ہابیت فرانی اس کی نفیلت اور تواب کا ذکر فرایا تاکہ دہ مرت فرخوں اور سنتوں بر ہی اکتفار نہ کریں ۔

ستخب قيام

رات کائہائی صدقیام کرنامت بہ اور کہ انتجاب چٹا صد ہے۔ کیونکرنبی اکرم ملی اللہ علیہ وسم نے کبھی تھی بوری دارت ہے کبھی تھی بوری دارت مبع کا قیام نہیں فرمایا کلم آپ اس میں آرام کی فرائے سے اور آپ کمبی تھی دارت بھر مبع بھی آرام ہرتے ملکہ اس میں تیام تھی فرمانے نے میسا کہ ہم نے بہلے بیان کیاہے۔ کہاگیاہے کہ دارت سے پہلے صدی نماز تھی بیڑھنے والوں کے لیے ہے۔ درمیان نشب کی نماز عابدین کے بیے

امدائنری سے کی نماز نیاز بیول کے بیے ہے اور صے کے دفت بیوار ہونا فافلوں کا کام ہے۔ حزت پوسف ابن مہران رحمر الله فرماتے ہیں مجھے بیر بات پہنچی ہے کروش کے بیچے مرغ کی سکل ہیں ایک فرشتہ ہے جس کے پنجے مؤتیوں کے اور ناخن سز زمرد کے ہیں حب الن کا نہائی صد گزر تا ہے تروہ اپنے پُدول کو کھٹر کھٹر ا تاہے اوركها ب نماز برصف والو! الموّر جب نصف رات كرزتى ب نروه اب يرول كوركت ويتلب اوركها ب تهر ريض والواعد وب رات كا وونهائى مسركزر ماناب نزوه اب برول كرمير ميران برف براب العرا العرا العرا العرا جب سی طلوع ہوتی ہے تووہ برول کو بیر میرات ہوئے کہتا ہے فافلو! اکٹو اور تنہارا گنا ہم برہے۔

شب بباری کی بر کات

بسن عارفین فرانے ہیں الٹرنعالی سوی کے وقت مبائنے والوں کے دون پرنطافراً ا ہے اور الفیں فورسے بھر دنیا ہے ان کے دلول پرفوائد نازل ہونے ہیں نورہ روشن ہو مباتے ہیں بھر پرروشنی ان روشن لول سے فائل وگوں کے دلول بھے مہنچتی ہے۔

#### الترتعاك كمقبول بندي

ایک روایت میں سے اللہ تنائی نے بعن صدیقین کوالہام کے ور معے فردی كرميرے كچھ بندے ایسے ہیں جو تھے سے مجت كرتے ہيں اور ان ان سے مجبت كرتا ہوں وہ میرے مشاق ہی اور میں ان كامشناق مول وه مجھے يادكرنتے ہيں اور ميں ان كويا وكرنا مول وه ميرى طرف د سكھتے ہيں اور ميں الفيس و مجھتا مول اگر تم می وبی طریقہ اختیار کرونومی نہیں محبوب رکھوں گا اگران کے طریقے سے منہ موڑ تو گئے تو می ہی تہاری طرف نوج نہیں کروں گا۔اس بیب نبدے نے وہی کیا اے میرے رب اِن کی علامت کیا ہے؟ اسٹرتنا لی نے فرایا فعدل كوسايول راوقات نماز) كى اس طرح مفاطت كرتے يس تجب طرح شفيق پروالا اپنى بحربوں كر جراتا ہے وہ فروب اگفاب کاس قدر شوق رکھتے ہیں جس طرح پر نہرے فروب آ فاب کے وقت اپنے گھونسلوں میں عبانے کے لیے بتیاب ہوتے ہیں رحب الت بمعانی اور اندھیرا جا جاتا ہے، بہتر لگا وب جانے ہیں، حاربا نیاں بچادی جانی ہی الدہ محب اپنے محبوب کے پاس تنہائی میں جلاما آئے تواس وقت وہ میرے بیے قیام کرتے ہی اورمیرے سامنے اپنے بہروں کو بچا دیتے ہیں .میرے کلام (قرآن باک) کے ساخد مجسے ہم کلام ہوتے ہی اورمیرے انعا ان کا ذکر كرك عيد عا بزى كا ظهارون في بى، كجدوت بى اور كجيدنارى كرتے بن ، كچيداً بى بحرت بى اور كچيدىكرك ت میں کچھتام کی حالت میں ہوتے میں اور کچھ قدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے ترکوئی سے وریز

نثب بیاروں کے بے انعامات

سب سے پہلا افعام ہو عی الحیٰیں عطاکت کا موں برے کر لمپنے

ندر سے ان کے دول کو بھر وہنا ہوں۔ وہ بیر ہے بار سے بی وگول کو بناتے ہیں جیسے میں ان کو خر دیتا ہوں۔ دور اافام م ہے کہ اگر ساتو بی آسمان اور جو کچھے ان بی ہے ان کے تلاز و میں رکھ دیا جائے تب بھی میں اسے ان کے بیے قلیل سمجتا ہوں تیمیراافام بیر ہے کہ میں خود اپنی کریم وات کے سابقد ان کی طرف منزجہ ہوتا ہوں سرچ جس کی طرف میں (رحمت کی) ترجرکہ ول ترکے معلوم کمیں الفیں کیا مجھے دینا جا ہوں۔

تمام لات كافيام

## ففلت کے بعد شب بباری

جراً دمی کمل طور بر فافل ہو گنا ہوں نے اسے گیرر کھا ہی خطاؤں اور لغزشوں نے اسے گیرر کھا ہی خطاؤں اور لغزشوں نے اسے قیام میل سے محودم دیا ہو۔ اب وہ لات کو قیام کے سابقہ عباوت گزار اور سحری کے وقت استدھار کرنے والوں کی جامعت ہیں شامل ہو نا چا ہتا ہے تواسے چاہیے کہ حب سونا چاہے اور لیٹے تو بنی باراللہ قال سے خصص مانٹ کی بہی وس آیات اور آئوی وس آیات پڑھے آمن السوسول آفر تک اور قل یا اید اللک فدون پر بیلار فرائے گا اور اسے قیام میں کاابل بنائے گا۔ اور موسی میں بیلے والے کا اور اسے قیام میں کاابل بنائے گا۔ اس کے سابقہ ما بھ وہ یہ وعالیمی پڑھے ۔

یاللرا اپنے بسندیدہ افغات میں مجاد بدار کرنا، اور اپنے بسندیدہ اعمال کی مجھے تونیق عطافر ہا جو مجھے ترب تریب کر دے اور تیری نارا شکی سے مجھے بہت دور کر

اللَّهُ وَ اَیْقَطِی فِی اَحْبَ السَّاعَاتِ اِلَیُکَ مَاسَّعَمُلِیْ مِاحَبِ اُلاَعُمَالِ لَدَیُکَ الْحِک تُقَرِّ بُنِیُ اِلْکُ دُلِعَیٰ دُتُبَعِ دُیْ مِنْ سَخُطِکَ بُعُدُّا اَسُأَلُكَ نَتُعُطِينِي وَاسْتَغُفِرُكَ نَتُغُفِرُ لِهُ وَادُعُوكَ فَشَنَجِبُبَالِيُ اللّٰهُ مَ لَا نُونُ سِنَى مَكَ رَكَ وَلَا اللّٰهُ مَ لَا نُونُ سِنَى مَكَ رَكَ وَلَا تَولَونَ عَنَا اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَنَى اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ الل

دے میں تج سے سوال کرتا ہوں علافرا۔ میں گخشش انگما ہمدل فیے گخش دے میں تج سے دعا انگا ہمدل قبول فرا یا اللہ کھے اپنی خفیہ تدمیر سے سے فوٹ مذر کو۔ مجھے غیر کے میرون کر۔ اپنی وست کا پروہ مجہ سے ندام تھا اپناذکر مجہ سے مذہ کو اور مجھے فاعل میں سے ذکر۔

مِنَ الْغَافِلِينَ . کہاگي ہے کر چنمفن سوتے وقت بر کان کے الله تمالی اس کے بین فرشتے آبار ہاہے جماسے نماز کے بیے جگا پیں اگرفان پیڑم کر دعا مانگے تودہ اس کی دعا پر آین کہتے ہیں اوراگروہ ندائے سے توفرشتے ہُوا ہی عبادت کرتے ہیں اوران کی عباد کا زاب اس کے نامراعیلی میں کھنا جاتا ہے۔

کِتا بِ کُ وُصُنِ عِبَادُ دِلگَ۔ اس کے بدیننیس بینتیس بارسیان اللہ الاالله می اور بیزتیس باراللہ اکبر کے اور جاہے تھا بجیس بار میں شبکان الله والکو کہ کہ لااللہ والاالله می اللہ اکٹ بکٹر سس کے اور براس کے لیے آسان ہے ام المونین سوزت عائفہ صدیقہ رضی اللہ منہا فرفاتی میں بی اکرم علی اللہ علیہ وسلم سرتے وقت وائیں ہاتھ پر رکھارمبارک سکھتے اورالیا محسوس بچھن تا کے کئی شب آپ کا وصال ہوئے عال ہے۔ آپ یہ کات پر طور کرارام فرفا ہوئے۔:

الْعُطِيْرِرَ بَنَا وَرَبَّ كُلِ شَى مُكَوْلَ السَّوْرَ بَالْعُرُشِ الْعُطِيْرِرَ بَنَا وَرَبَّ كُلِ شَى مُكَوْلَ السَّوْكَ السَّوْكَ اوَ وَالْوِ نَجِيْلِ مَالْفُرُقَانِ فَالِقَ الْحَبِ وَالنَّوْلَى الْمُتَّوِدُ مِنْ شَرِكُلِ ذِي شَرِّ وَمِنْ شَرِكُلِ مَا مَبَّ الْمُعَمِّرِ وَمِنْ شَرِكُلِّ مَا مَبَّ فَ أَنْتَ آجِنَ عَبْ إِلَى مَنْ مَنْ الْمُعَمِّرَ الْمُتَ الْوَحْدُ كَلِيسُ بَعْدَ لَكَ مَنْ مَنْ وَانْتَ الظَاهِرُ فَلِيسَ الْوَحْدُ كَلِيسُ بَعْدَى الْمَالِمَ فَي مَنْ الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمَالِمَ الْمَلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُتَالِقِيلُ الْمُنْ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُعَلِيلُ الْمُنْ الْمُلْكُونَ الْمُنْ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُنْتَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونَ الْمُنْ الْمُلْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

یاالد ! ساقرن اسمان کے دب، عظیم وق کے دب! ہاسے اور سرچزکے رب تولات، انجیل اور قران پاک کے رب، طانے اور مطلی کو بھا ڑنے والے بی ہر شریر کے شر ادر ہر ما بدار کے شرسے جنیر سے تیفیے بیں ہے تیری بناہ چاہتا ہوں ۔ یا اللہ تو ہی اول ہے اور تخبہ سے پہلے کچھ بنیں اور قوم افرے تخبہ سے بد کچھ بنیں توظام ہے تیرے اوپر کچھ بنی قر پرشیدہ ہے تیرے سوا کچھ بنیں۔ مجہ سے قرمی دور فرا دسے اور میرا فقر دور کرسے مال داری عطافرا۔

قيام ليل برمداومت

الله نال حب كرقيام ميل كو نمت عطافرائ اوروه كيد نوافل پراس قراس مباب كرجب

رُ إِلَيْ وَالنَّتُورُ .

کے طاقت بر اور کرتی تم کا فررنہ بر تو اس کی پا بندی کرے۔ صفرت عائشہ رضی الشرعنہا سے مروی ہے بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فر بایا برشخی الشرنانی کی عبارت کرتا تھا بھراس نے نعک کر اسے جھڑ دیا تر اعشرتانی اس سے نارض ہوتا ہے۔ ام المؤمنین صفرت عائشہ رضی اسٹر منہا فراتی ہیں اگر نمیند کے غلبہ یاعلالت کی دھے سے بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم رات کو ذاکھ سکتے تو دن کو بارہ رکتنیں اوا فرائے اور ایک صریف تنہونے میں ہے اسٹر تنائی کوسب سے زیادہ لبندورہ عمل ہے جربمیشہ کیا جائے چاہیے کم ہو۔ نہج کی دعا میں

> بوشخص دات کوعبا دست کے بیے اُسٹے اس کے بیے مستحب ہے کریُوں وہا انگے: اَلْحَمْدُ کَ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْدَانِ وَ بَعْدَ مَا اَمَا تَہِیْ

تمام نمو بین الله تغالب کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد زندگی نجنی اور اس کی طرف الشما ہے۔

اس کے بدرسورہ ال بران کی اُفری وی آیات براسے پر مرسواک کر کے وضو کرے اور کہے:

یااللہ! میں تیری تعربی کے ساتھ کہ کا ہمیں ،
جرب سواکوئی مبسودہیں میں تجے سے بخشش الگا اور قربہ کا
سوال کر تاہوں مجھے بخش دسے اور میری قورہ قبول فرا بیشک
تربہت قربہ قرب کرنے والا مہر بان ہے یااللہ! مجھے توب
تربہ کرنے والوں سے کرد سے ۔ مجھے توب پاک ہونے الوں
یس سے بنا دسے اور مجھے بہت زیادہ صابر وشا کر با دس۔
اور مجھے ان لوگوں میں سے کرد سے جزیر اوکر بہت زیادہ کرتے
اور مجھے ان لوگوں میں سے کرد سے جزیر اوکر بہت زیادہ کرتے
اور مجھے وشام تسیعے بیان کرتے ہیں ۔

میں گائی وتیا ہوں کہ النہ تنانی کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک النہ تنانی کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک النہ تنانی کے سواکوئی معبود نہیں اور یں گوائی ویتا ہوں کہ صفر ہم مصطف صلی النہ علیہ وسلم اس کے بندسے اور سول ہیں بن بنرے عفور کے ساتھ تیرے عذاب سے ، تیری رضا کے ساتھ تیری ناہ الا اللّٰ سے اور تیرے ما تھ تیجہ سے (تیرے فواب سے) پناہ چاہتا ہوں میں تیری تو ایک میں تیرہ بندہ اور تیرے نبدے کا بٹیا نے تیرے المنے میں تیرہ بندہ اور تیرے نبدے کا بٹیا ہوں۔ میری بیٹیا نی تیرے المنظ میں ہے میرے ارے میں تیرا کے میں تیرا کے میں تیرا نے اور میری بینی کی میں تیرا کے اور میرے بارے میں تیرا کے اللہ میں ایک کی میں تیرا نے اللہ الفان پر بنی

ال ك بداكان كا طرن سراً الك ك عدد المستونيات الشخد ال الك الدالله وحدة لا تشويات له وَ الله الله وحدة لا تشويات له وَ الشهد الله و الل

رِمِنَ الظَّلِيسِينَ عَبِلْتُ شُوْا وَظَلَمْتُ نَعْسِى نَا غُقِدُ لِيُ ذَنْبِي الْعُظِيرِ إِنَّاتَ انْتَ بَيْنَ إِنَّهُ لَا يَغُفِرُالنَّانُونِ

حب ناز کے لیے کوا ہوتو تلائے ہور کے : ٱللهُ ٱلنَّبُرُكُ يُمُلِّلُ وَالْحَمْدُ لِلْهِ كُتِنْكُ وَمُنْهَانَ الله كُكُرَةً زُامِيُلًا -

ميروس بار" سيمان الله وس ار" الله اكبر "كي ـ اور اول کے:

ين ب. كَلَهُ أَكُبُرُ ذُرِ الْمَكَكُونِ وَالْمُبَكِنُونَ وَالْمُبَرِيَّارِ

وَالْعَظِيمَةُ وَالْجَلَالِ وَالْقُنُ وَقِ-

ٱللَّهُ وَلَكُ الْعَمْلُ آنَتَ فَوْلِالسَّلُوَا سِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدِيُ أَنْتَ بِمَاءُ السهواتِ كَالْوُنْفِي وَلَكَ الْحُنْدُ إِنْتُ ذَيْنُ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِكَ الْحَمْدُ انْتَ تَنْعُومُ السَّهُ وَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ مَلَيْهِنَّ أَنْتِ الْحَقُّ وَمِنْكَ الْحَقُّ كِلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَتَّى دَالنَّارُحَتَّى النَّبِيُونَ حَتُّ دَمُحَهَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّوَ حَقُّ ٱللَّهُ مَّ لَكُ ٱسُكُنْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَ مِكَ خَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَكَمُتُ فَاغْفِوْلِيْ مَا تَذَّمْتُ دُمُا اَخُرُتُ دُمَا اَسْرُرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الُهُقَةِ مُرْوَانْتَ الْهُوَجِيْرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ تَ اَتِ نَفْرِي تَقُوٰهَا - وَزَكِهَا انْتَ خَيْرُ مَنْ زَكُهَا أَنْتَ وَلِيتُنَا وَمُولِدَهَا اللَّهُ مَرًا هُدِينٌ لِاحْسَنِ الْاَعْمَالِ فَإِنَّكُ لَا يَهُدِئُ لِأَخْسَنِهَا إِلَّا أَنْتُ دَاصْرِتْ عَنَّا سَيِّهُا وَا نَهُ لَا يَمْسِ ثُ سَيِّهُا إِلَّا اَنْتَ

ہے میرے ابتد اپنے اعال کے ساتھ اور میرافس مجا اپنے عل مے ماہ تیرے ما مضامزی تیرے ماکوئی مسرونیس تیاک ہے۔ بے تیک میں ظالموں میں سے ہوں۔ میں نے رہے كام كية اوراف نفس بظلم كيابير بشي كناه بخش دك ب نک زمرارب سے اور گن موں کوزی بخشاہے۔

الشربب برا ب اورالترنال كيف بهت زياده فرلف ب اور صبح وشام الشرنال كي تسبيع بيان كر الهون -

" وى بار " الحمد لله " وى بار" لااله الأوالله "اور

التدبب بالسبع. إدشاسي، عليه مربط في اعظمت اور حلال وتدرس والاست.

الرجاب ومندر جرول كات كي بى أكرم على الشرعليدوسم سي مقل به كراب تهدك وقت يركات بشريف في

ياالندا ترب يجمدب تواكمانون اورزين كانوك ترب ينترب إنامانون اورزمن كاحن بالدير يديد عدم واكمان اورزمن كى زينت بيتر بيد ترايد بي تواساؤل اورزمي نيزوكوان م اوران پر ہے اسے فائم رکھندالا سے نون ہے اور نیری قرافیا سے فق ہے۔ تيرى والما دي جون في معين في جانبيا كورت بي حزت وملالة عبيد سعرت بيري والناوي تريهي لياسلالا لأعجدي برايان لا تحديب برساكيا ترى مدسه واترى باركاه في نيعله الما مرا الله علي ورشيه اورظا برگناه لخبن دے ترا کے کرنے والا ہے اور قری بیجے رکھنے والا ب تیرے سواکوئی معبود بنیں اللہ امیرے نفس کواس کا تعری عطافرا اے پاک کر دے تو بہترین پاک کرنے مالا تزيى اس كاماك ومولا ب ياالله! مجع احال كالاسته دكها اليع اعال کا استرس زرجی دکھا ناہے۔ بڑے اعال کو تحب وور کے کونے بڑے اعال کونڈی دور کھتا ہے۔ ی مقرب میں ك طرع يخد عدال كر "ابول او محماج ذلل كى طرح تجد

اَسْنَالُكَ مَسْنُكَةَ الْبَائِسِ الْمِسْكِيْنِ مَا دُعُولِكَ دُعُالُ لَمُفْتَقِرِ الدَّلِيلِ فَلاَ تَجْعَلُونَ مِنْ عَاجُكَ رَبِ شَقِيًّا رَكُنُ إِنْ رَقُونُنَا رَجِينِيًّا عَا خَيْوَالْمُسُولِيْنَ وَاكْثَرَمَ الْمُعْطِئِنَ -

د ما مانگا ہوں اسے میرے رب! مجھے تبولیت و ماسے مورم نہ رکھ مجے پر رحم وکرم فرا اسے وہ ذات ہوان سب سے بہتر ہے جن سے سوال کیا ما تا ہے اور توعطا کرنے دالوں میں سے سب سے زیادہ مختنے والا ہے۔

تنجد كي تجير

حدزت الوسلر بن عبدالرحن رضی الشرعنه فر استے ہیں میں نے معزت مائٹھ رمنی الشرعنہا سے عرض کیا نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسلم لات کو نماز کے سیے کوڑے ہوئے تو گن کلات کے سابقہ مجیر کہتے اور نماز شروع فرما نتے امغول نے فرایا نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ان الفاظ کے سابقہ تنجیر کہتے اور نماز مشروع فراتے:

یا انتدا جریک، میکائیل اور اسرافیل علیم اسلام کے رب اُساؤں اور زمین کو پیلا کرنے والے پر فیدہ اور فاہر کو جا سخوا ہے درمیان اس چیز کا فیعلم نے درمیان اس چیز کا فیعلم نے زبانا ہے جس میں وہ اختلات کرتے ہیں .
اس من بات کی بواست و سے عس میں وہ اختلات کرتے ہیں .
ترجس کو جا ہے سیر سے واستے کی طابعاً نی کرتا ہے ۔
ترجس کو جا ہے سیر سے واستے کی طابعاً نی کرتا ہے ۔

اَلْلُهُ مُرَبِّ جِنْدِيْنَ وَلِمِنْكَ وَالْمُنْلُ وَالْمُونِلُ الْطِرَالِتَهُوَا فِ وَالْأَنْفِ عَالِمَ الْفَيْبِ وَالتَّهَا وَهِ الْتَ تَعُكُو بَنِينَ عِبَادِكَ فِيهَا كَافُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ الْهِ إِنْ لِمَا الْمُتَلَفُّوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذْ وَكَ اللّهُ تَعُدُونَ مَنْ تَشَاءُ إِلَى مِسترا عِلَى اللّهُ تَقَدْدًى

أغازنجت

منخب ہے کہ جب کک وہ نمازے کے نمازے کے بیے اُسٹے تو نٹر دع میں دو مختر کفیں پڑھے اوراس دقت کے بنہ کھائے چیئے جب تک وہ نماز اور تبیعے نہ پڑھے جس کے سابقہ اللہ نفائی نے اس پر انعام فر ایا کیو بھوج ب کے سابقہ اللہ نفائی نے اس پر انعام فر ایا کیو بھوج ب کہ وہ بینے ہے اور اس کا ول نمالی ہوگا اور وہ نجالات سے فارغ ہوگا جب کھائے ہوگ کا فرول کی کمیفیت کہ مائے گا اور وہ سیاہ ہوجا کی کہ اسٹے تو کھا ۔ مائے گا اور وہ سیاہ ہوجا کی کہ اسٹے تو کھا ۔ مائٹ کے گا در وہ سیاہ ہوجا کی کا فرشہ ہے اور یہ می ڈر سے کہ کہ یں جسے اور اے وہ کے وقت بھوک کا فرشہ ہے اور یہ می ڈر سے کہ کہ یں جسے اور اے وہ کہ کہ اسٹے بیالی نا مستخب ہے۔

#### مين سوايات يره ورونا

تویدزیادہ اجہااور کامل فضیلت کاباعث ہے اس کے بیے اجر کا ایک ڈیمر کھاجائے گا اور اس کا شارعباوت گزار

اس کا نجوعر ایک ہزار آبات ہے اور مناسب ہے کہ ہرلات جارسوروں کا بیٹر ھنانہ چوڑے " المر تنزیل السجدہ"

مر سورہ یہ نہیں ہزار آبات ہے اور مناسب ہے کہ ہرلات جارسوروں کا بیٹر ھنانہ چوڑے " المر تنزیل السجدہ " مسورہ یہ نہیں ہزار آبات ہے المرضل اللہ علیہ وسلام سورہ اللہ اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ وسلام اللہ اللہ علیہ وسلام سورہ اور تبارک الذی برا صف سے پہلے آرام نہیں فراتے سے ایک المرضی ہے ہوئے المرضی ہوئے اللہ منہیں فراتے سے ایک المرضی ہیں ہے سورہ منی المرائیل اور سورہ زمر پڑھے ایک روایت مبات کے بارے ہیں ہے رہی سورہ من ساتھ میں سے سورہ بی اس میں ایک الیمی آبات ہے تبارہ کہ ایک المرضی ہیں ہے دوری سورہ من سے میں سنتے آبا ہے ان میں ایک الیمی آبیت ہے جو ایک لاکھ آبات سے نریادہ شیات کے بارے ہیں رکھتی ہے۔ رکھی سے تب ہو ایک لاکھ آبات سے نریادہ شیات کے بارے ہیں ہے دوری سورتوں کے شوع میں سنتے آبا ہے ان میں ایک الیمی آبیت ہے جو ایک لاکھ آبات سے نریادہ شیات کے بارے ہیں کہ کہتے ہے۔ رکھی ہوئے ہے۔

شب بیاری کے معاون امور

قیام شب کے بیے جن باقول سے مدولی جا سے ان بی سے بعن یہ بی احلال رزق کھانا، ہمیشنز تو برکرنا، منابالہی سے ڈرنا، وعدہ ضاوندی کی امید رکھنا۔ مشتبہ چزی کھا ہے۔ ا منبناب كراً الكنابول برام إرار أالموت ك فكراوراً فرت كى باوسے دنیا كے خالات اور محبت كودل سے نكال دیا۔ الك شخص في صفرت من رهم الناب عوف كيا إ ب الوسيد إلى رات برسخنا بول عالا محرمين با بنابول كرا كو قيام كرون مي وضوك بيد مان مي تيار كهتا بون مكن كيابت بي مباك نبي سكنا-آب فريا ترسكنا بو نے بھے تید کر رکھا ہے۔ حزت سفیان توری رہم اسٹر فرانے یں۔ بن ایک گنا ہ کی وج سے جن کا بن نے ارتکاب كيا يا في مبينے قيام ملي سے مووم را - پر جيا گيا وہ كيا ہے ؟ فرمايا ميں نے ايك شخص كوروت بوٹے ديجيا تو كہا بيريا كار ے۔ اور دن کے روزے مرا بندہ حب گن وکر تا ہے توات کے قام اور دن کے روزے سے ورم اور مات ے کہا گیا ہے گئے ہی تقے میں جورات کے قام میں رکاوٹ بنتے ہی اور کتنی بی نظریں ہی جر کی سورت کا فرات ے روک دی یی ۔ ندہ کھ کھانا کھانا ہے یکوئی ایافل کرتا ہے کسال جر تک رات کے قیام سے ووم رہا ہے۔ اچھی طرح بستی کیجائے ترنفقان کی زیادتی کا بتاجیا ہے اور جبتی اس وقت ہوسکتی ہے جب گناہ کم میرن ۔ معزت او سلیمان رحمہ الشرفرات بیں کسی آدی سے ناز با جاعت تھن گئا ہ کی دجر سے رہ جاتی ہے ادر آپ فراتے تے دات کو اخلام سزا ہے اور جنابت اللہ تنالی سے دوری کا باعث ہے۔ قیام کے معادن اساب میں سے اكي كم كانا دركم بينا ہے ادر مدے كوفالى ركھنا ہے ۔ حضرت عون بن عبدالله رصدالله فراتے بيل بني اسرائيل ميں كيد عبادت گزار ہوگ ستے جب ان کے پاس کھا ناآ تا توان میں سے ایک کھڑا ہوکر کہتا زیا مہ نہ کھا تا کیونکر جب تم زیادہ كا وُك فوز يا وه مودُ ك اور حب زياده نيندكرو كي قونمازكم پرطوك. کہا گیا ہے کہ میند کی کر سے زیادہ پانی پینے کے سبب ہوتی ہے۔ سنز صدیقین اس بات پر متفق بیں کہ نیند کی كرفت كاسب بانى كادياده بميا ہے۔ قيام بيل كے ليے يہ جى مزورى سے كداس كا دل بروقت قيامت كى بولكو کے بیش نظر مکین سے اور مہشہ بدار سے اس طرح ول کو زندہ رکھے اور عبشہ عالم مکوت میں فورو فکر کڑا ہے۔

دن کو قیلولکرے اکمچے دیراگام کرے) دینوی کامول میں اپنے جم کو نظائے اگر جائے تولات کے پیچلے سے میں قیام کرے اور جب بیند کا غلبہ ہو توسوجائے ہو جب بیبلار ہو تو کھڑا ہوجائے اور جب زیادہ ہو تی خوات کے ہولت کے آخری سے میں بیدار ہو اس طرح ایک لات میں دوبار تنام اور دوبار نینہ ہوگی اس طرح رات عبا دت میں گزرے گا اور یہ کام مشکل ہے لیکن بیجا حزی ، بیداری اور فور و نکر واسے توگول کا عمل سے کہا گیا ہے کریہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی بیرت ہے ایک رات بین کئ تیام اور کرئی بار نینہ مون کرنے اس عمل کو بر خواسے میں عبادت گزار کے بیا ایک رات بین کئی تیام اور کرئی بار نینہ مون تو الی بیٹ کے در بیا عقا میں میں بیٹ کے در بیاج کا بیدار رکھا جاتا بینہ وار کی ہوتی اور آپ کو توکن دی جاتی یہ سب آپ کے اپ کو دی البی کے در بیاج کا بیدار رکھا جاتا بینہ وار کی ہوتی اور آپ کو توکن دی جاتی یہ سب آپ کے ساتھ خاص نشا آپ کے علاوہ نماوق میں سے کسی کو حاصل نہیں ۔

#### أنزشب مي سونا

جوادی دات کو قیام کرے اس کے بے دات کے آخر میں موجانا دو دجہ سے متحب بایک تو یہ کہ سیم او کھ نہیں آنے کی کیونکہ مسیح کے وقت سونا مکروہ ہے اسی لیے اسلان او بھنے واسے کو مسیح کی نماز کے بعد سرنے کا حکم فرمات سے اس سے پہلے منع فرمانے متے۔ اور روایا ن میں آنا ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعليہ وسلم مسبح کی نماز کے بدر کے در اور اے سے در اس وج بیاری سے اول کے آخری سے میں سونے سے رہا بیداری سے بیدار ہونے والی) بہرے کی زردی و ور بر جاتی ہے اگر ہز سویا توزودی ا بنے حال پر رہے گی اور مناسب ہے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ ایک بار یک بات ہے اس میں تعن کی ایک خوام ش پوشیرہ سے اور یہ نٹرک نھی سے کیونکو اس کی طرف انظیوں سے اثنارہ کیاجائے گا۔اور وگ اس زردی کو دیجیکر اس کی عبادت ،شب بیداری روزے اور خوف فعالی یقین کریں گے ہم شرک اور یا کاری سے نیز ان دو چیزوں بردلان کرنے دا سے امررسے اسٹرتال کی بناہ جاستے یں۔ رات کو پانی کم پینا جا ہے جیا کہ پہلے بیان ہوا کراس سے میند زیادہ اُتی ہے نیزاس کی وجہ سے بہرے کا رنگ بیلا پڑتا ہے۔ بالفنوس لات کے اُٹری سے میں اور نیندسے بیدار بونے وقت ا کید مدیث منزلیت میں ہے کرنب اکرم علی الشرعليم وسلم حب انفرنشب ميں وزر بير صنے تواس کے بعد مفتور ی وہیکے بے ائیں بہر ریسوجائے بہاں مک کو صفرت الل رضی الله عنه حاصر ہوتے تو آب ان سے ساتھ نماز کے بیے تنظر لعب بے جاتے۔ ہمارے اسلاف ورول کے بعد اور صبح کی فازے کہلے ففور کی ویرسونا مستحب قرار ویتے سفتے حتی کرنسن نے سندن کہا ہے حضرت الوم بر برہ رضی النٹر عنداور آپ کی اتباع کرنے واسے لوگ مراو ہیں - الفول نے ا سائ کیمتنی قرار دیا ہے کہ اس سے مظاہو کرنے والے اور اہل صور کے ورجات میں نرتی ہوتی ہے۔ كيون كا عالم ملكوت ان كي سامن ظامر برناب اور عالم جروت سے طرح طرح كعلوم ان كے يافين موت بی انمیں عجیب وغریب حکمتون اور علوم سے اُ گاہی حاصل ہو تی ہے اور وہ مختلف قسم کی غا<sup>ن</sup>ب چیزوں برمطلع ہو<sup>سے</sup> بن جرفنوق کے رب اور بنبول کو جائے وا سے رب نے ان کے بیے تیار کی بی نیز یہ رسونا) عل اور مجاہدہ كرنے والوں كے بيے راحون وسكول كا باعث ہے اس بيے نبى اكرم صلى الله عليه وسكم نے طلوع فجر سے

سورج کے طلوع ہونے بک اور عمر کے بعد غروب آفاب مک نماز بڑھنے سے منع فر بابا تاکہ رات اور ول میں اورا دو وظائف يرصف واسع ان افغات بي مجد أرام كرسي -

و ما افت پر مسے واسے ان اوفات کی جدالوام کر ہے۔ اسی طرح وات کو ہر دور کوتوں کے درمیان بیٹھ کرسربار نبیع پڑھنا بھی مستحب ہے ناکر نماز پر مدد عامل ہوا عشا کرسکون ما صل ہوا در قیام کے بیے نفس کی سستی دور ہو مائے نیز نماز اور نتجبرے عجبت پریدا ہوا در یہ الٹر تعالیٰے

کے اس ارشاد گرای کے تحت داخل ہے

مَوْنَ الَّيْلِ مُسَيِّحْهُ وَإِذْ مُاكِ النَّجُومِ .

ادراك مكر" وَأَدْ بَارًا للتَحبُودِ \_\_\_ " بين نازك بدتبيح بيان كرو.

شبينه نمازي نضا

اگرس مبانے پاکسی اورمشنولدیت کی وجرسے دات کا قیام ندکر سکے اورسورج کے طوع ہوتے سے میکر زوال تک کے درمیان تفنا کرہے تو یہ وفت پر اوا کرنے کی طرح ہی ہوگا۔ حزت عرب خطاب رضی الشون فرما نے بیں الفول نے بی اکرم علی اللہ علیہ وعلم کوفر ماتے ہوئے مُنا کو زوال کے بعد ظرسے پہلے میا ر کفتیں ہمری کی . جارر کھان کی حکم نتار ہوتی ہیں۔ ووہری روابیت میں صفرت عرفاروق رضی السّرعند، نبی اکرم ملی الشّرعليد وسلم سے روابيت كرتے میں آپ نے فرایا جو آدی رات کے فطیفہ سے موجائے یا مجول جائے تو فجر اورظمری نماز کے درمیان بچرھ سے گریااس نے اے رات کا کو روحات.

بعن اسلاف سے منقل ہے فرماتے ہیں اُل محسم سلی اللہ علیہ وسلم کی بالا تفاق رائے ہے کر جو تھی رائے کا فرت تدو وظیفہ زوال سے پہلے پہلے پڑ م سے و ملات کو بڑھنے والے کی طرح سے اگر اس پرقادر نہ ہوتو ظروعم کے

درمیان برط الثرتنال ارتناد فراتاب

وَهُ وَالَّذِي جَعَلَ الْكِيلُ وَالنَّهَا كَخِلْفَةٌ لِّكَنَّ آدَادُ

أَنْ يَذُ كُوّا وَأَرَادُ شُكُورًا -ینی ان دونوں کونفیلت میں ایک دومرے کے سیجے رکھا ہی ان میں سے ایک دوسرے کے قائم مقام مرتا ہے۔

ران کے وظالف

منام محث كا ماصل يرب كرات كوظائف إلى ين: (۱) مغرب وعشاء کے ورمیان رم) عشاء کے بدرسونے تک رس) طات کے درمیان ۔ رم) طات کی آخری نہائی میں ۔(۵) سی کا اُڑی مصرفی نانی کے طوع سے پہلے اور یہ آئری وقت قرآت استنفار اور تفکروند برکا وقت ہے ناز کا نبس كبونككس يؤمن كى مَازْ فجر ثانى كي طلوع سے موافق نبين ہوتى -اس وقت ماز برهنا منع ہے اسليے نبي اكرم صالمات عبه وسلم نے فر مایا دات کی نماز دو دور کوئیں ہے جب فج ہونے کا ڈر ہو نو ایک رکعت اور ما او بہلے والی ناز دنر بن جائے گی البنداگر کوئی شخص سوگیا اور وزروظالف مذ پر مساکا دواس وقت پڑھے جس طرح وزوں سے متلق فصل می

بيان بوا-

#### دِن کے وظالف

دن کے اوراد و وظائف می پانچ بن :

(۱) فجر ثانی کے طلوع سے سور ج کے طلوع ہونے تک - (۲) جاشت کی نماز اور جو کچے اس کے معنیٰ بی ہے زوال تک در سے ان اس کے معنیٰ بی ہے زوال تک میں ان اور ایک معام کے ساتھ کہا گیا کراس کے لیے آسان کے در واز سے کھول دیسے ماتے ہیں۔ (۴) ظہر و معر کے در میان - (۵) عمر کے بعد مغرب تک ۔

دن کے پہلے ورد کے بیے فاز فجر کے بدطلوع شمس کک بیٹے نامنخب ۔ اس می الاو قرآن پاک، تبیج ، غور وفکر، تعلیم وینے پاکسی عالم کے پاس بھٹنے کی صورت میں الٹرتبانی کر یاد کرے اسی طرح نمازعم کے بعد سورج کےغروب ہونے مک کرے کیونکو ال وو وفتوں میں نفل فاز پڑھنا مکروہ ہے۔ فیخ اکونفرانے والدسے ووا بی سد کے ساتھ حضرت ابوا الم مرضی الشرعمزے روایت کرتے ہیں دہ فرانے ہیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "اگرسی نماز فجرے بعطوع شمس بھے می قوم کے سابقہ بیٹے کر اللہ نفانی کا ذکر کرول ور كَ الله إلاّ الله على يره عول تو مجهير بات دوغلام أزادكرف سيزياده ليندب اورعمرى نازك بدغردب اً فناب مک السّرنما لی کا ذکر کرنا صرت اسماعیل ملیدانسلام کی اولاد میں سے میار عنام اُزاد کھتے ہے ! اول ایر سے صرت انس بن الكرمنى التُرعنه سے موی سے فرما تنے ہیں بی اکرم صلی النزعليروسلم نے فرمایا اپنے زن طلب كرنے سے سورز جاؤ۔ بچرچاگیا اے انس رضی النٹر عنہ ابنی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ا بے رزق طلب كرنسس سونز عاؤ- الخول نع فر عام جب صبح كى تماز بره حونواتينتيس بار الحدد لله، سبعان الله ولااله الاالله والله اكبي كبر - دوسركامديث بي سے سم يار سبحان الله سم بار الحمد لله

اور ۱۳۴ الله اكبر يرفعامات اور الزيل يه برسع: النازناني كسواكرئي معدونين وه ايب عداس كا كوئى نتركيبني اس كى ارتابى ب ادروه تعرب كائن ب زندہ رکھتا اور مارتا ہے وہ نندہ سے اسے می موت بسی ائے گی اس کے تعبتہ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چز پر قا در

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ كَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعَلْمُ يُحْيِي دَيْهِينَ وَهُوَئَى لَا نَيْهُ وَتُ بِيَكِيْهِ عِ ترير-

عم کے بداورس قے وقت عی اسی طرح کرے۔ حضرت ابولھرا بنے والدسے وہ امنی سند کے ساتھ حضرت عودہ بن نربیر رضی اللہ عنہا سے وہ ا بنے والدسے روایت کرتے ہیں وہ فرباتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فربایا اللہ تنا لیٰ کی راہ ہیں رحباد میں ) ایک مین یا ایک شام دنیا دما فیها سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے وصل کیا یارسول الله اجو شخص جاد کی طاقت نه رکھتا ہو ؟ فر مایا جو شخص مغرب کی نماز بڑھ کر بیٹے جائے اور اللہ تنا الی کا ذکر کرے یہاں تک کرعشاد کی نماز بڑھے اس کی برمجس اللہ تنا الی کا وہ یں مکانا ہے اور جو اور میں کی نماز بڑھ کر مورج کے طوع ہونے تک اللہ نما الی کے ذکر کے لیے جیسے یہ مجی اللہ تنا الی کا وہ یں رجا د کے لیے ) سکانے کے مترا دون ہے۔

صزت الوامام رمنی اللہ عنہ فرانے بین نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم نے فرایا جوادی صبح کی نماز کے بعد میر کامات دس مرتبہ پڑ اس کے نامذاعمال میں دس بیکیاں مکھی جاتی ہیں اس کے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اس کے دس درجے بند کیے جاتے ہیں اور اسے دس غلام از ادکرنے کا تواب ملتا ہے اور اس دن اسے شرک سے سواکوئی گناہ نفضا ان نہیں وربگا۔

الله تناکے کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کاکوئی نشر کی نہیں ، اس کی بادشا ہی ہے احد اس کے بینے تعریب ہے زیرہ رکھنا اور مازنا ہے اس کے فیصر ، میں مجلائی ہے اور

معمر چز بر قادر ہے۔ جرشف انجی طرح وضوكرتا ب اور النظرتان كے علم كے مطابق ا بنا جرہ وحدثاب توالندتنا لى اس سے مروه كماه مثا ونباہ برا تھول سے رویکھنے یا عدت) ہوا یا بولئے سے مرزو ہوا اور جرشن الٹرنمالی کے عکم کے مطابق اپنے النف وهوتا ہے اسٹرنالی اس کا ہروہ گنا ہ مٹا دیتا ہے جوا مقول سے سرزو ہوا پھر جب سراور کانوں کا مسح کرتا ہے تھ النیزنالی اس سے وہ تمام گناہ مٹا دنیا ہے جن کاطرت اس نے اپنے کانول کومتوج کیا بھر حب وہ عکم خداوندی محب مطابق اپنے یا وال دھوتا ہے توالٹر تنالی اس کے دہ تمام گناہ معان کر دنیا ہے جر یا تول سے حل کرکیٹے بہال مک کر وہ ما زکے میں کوا ہر جائے وہ کازاس کے بیے نفیلت کا با عن نبتی ہے جوشفن طہارت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے سو مانے بیار ہونے پر وہ جروعا مانگاہے اس کی دہ وعا قبول ہوتی ہے جرشفس الشرقانی کے داستے ہیں تیر جلاتاہے و: نیرصح فنانے پر مگے اِ غلط ہو مائے اللہ تنا لی اسے ایک غلام اُ زاد کرنے کا تُلاب عطافرا آیا ہے جرا ڈی راہِ عَلافَانِ میں اپنے بال سفید کرتا ہے الطرت ان اس کے برمے اسے تیا مت یں ایک فرعطا فرائے گا اور جرا دمی ایک فلام آناد كرے وہ اس کے بعے جنم ك أگ سے فدير بنے كا۔ اس دغلام) كابر عفو اس كے برعفو كے بدے نوبر بوكا. صورت الونعراب والدس مواني سند كے ماف صرت من بن على رض الله عناست روايت كرتے بين أب فراتے بين بين ف رسول اکرم علی النزعلیہ وسلم سے سُنا آپ نے ارشا و فر ایا جوا دی صبح کی نمازمسجدی بیڑھے بھرسور ج طلوع ہونے تک بیٹی کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے جب سورج طلوع ہونو اللہ تعالیٰ کا فکر اما کر سے اور کھڑا ہوکر دور کھنتیں بڑھے الله تعالیٰ اسے مرکست کے برے دس لاکھ علاوا نے کا ہر عل میں دس لاکھ تور بن ہو تک مہر حور کے ساتھ دس لاکھ خادم ہونگے ا دروہ اسٹرتا لی کے ال اوہین راسٹرتا لی کی طرف رجع عرفے والول) میں سے ہوگا

صنرت نانع ، صنرت ابن ممرضی الشرعنها سے روایت کرتے ہیں فر ماتے ہیں نبی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم حب فجر ک نماز بڑھتے تردانشراق کی ) نماز کا وقت ہونے کک وہاں سے نما سطنتے۔ آپ نے ادشا وفر ایا جرآدمی مسح کی نماز بڑھ کر اپنی عگر بیٹیا سے یہاں بک کرنماز بڑھنے کا وقت ہوجائے تو یہ اکمیے مقبول حج اور وقع ول کے برابر ہے۔

صرت عبدالله بن عرضى الله عنها كى عادت مباركه تقى كرمب مع كى نماز ادا فرمائ توسورج كے طلوع بونے يك وال عينے رہتے۔ آپ سے پوعیا گیا کرآپ الیا کیول کرتے ہیں ؟آپ نے فرمایا میں سنت پر عل کرتا ہول . ہم سے ابولمر نے بال کیا وہ اپنے والدسے وہ اپنی مند کے ساتھ مفرت عکرمرضی الشرعتر سے وہ مفرت عبدالشان عباس رصی الشرعنهاسے روامین کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسکم نے فرمایا جداً دی صبح کی غاز اُجا عدت ا ن كرے بچرطوع أفاب مك بيھارہے اس كے بعد چاركھيتى مسلسل بيٹ على بيلى ركھت ميں سورة فالخرنين بار أبت الكرسى ا ورسات بارفل بوالندامد برسع ووسرى ركعت مين ايك بارسورة فانتح ا ورد والشهدى وصيلها "بميرى ركعت بي سورة فاتحراور" والسماء والطاكرة "اوريوعي ركعت مي سورة فاتحرايك بارأيت الكرسي اور مین بار" قبل هوالله احد " پڑے اسٹرناائی اس کی طون سرز شتے بھیجا ہے براسان سے دس زشتے بوتے یں ان کے پاس منتی تھال اور منبی رومال ہوتے ہیں وہ اس ناز کو ان تھالوں بن رکھ کر اوپر سے جاتے ہیں، وہ ز تتر ل کی جس جاعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ اس نمازی کے بیے بخشش کی دعا کرتی ہے جب یہ نماز بارگاہ نداوندی میں پیش مرتی ہے توالٹر تنالی فرقائے اے میرے بندے انونے میرے یے نماذ پڑھی اورمیری عادت کی اب نے سے علی مزوع کر دے میں نے مجھے جن دیا۔ اسى نماز كى تشريح أس رواييت مي سب كه بى اكرم صلى الشرعليه وسلم فاسترتنا في كا قول نقل فرمايا الشرنعالي فرمانيه ے انسان امیری رضا کے بعے دن کے نثروع میں چار رکھنیں پر مودان کے اس سی کھے کھا بیت کریں کی بھن علمارے اس سے سبح کی دوسنتیں اور دو فرض مراو لیے ہیں میکن سیح بات وری ہے جو سم نے ذکر کی ہے۔

دن كا دوسرا وظبيفه جاشت كى نمازىدى يرهى اقابين كى نمانىدىكا استىمىيشر برط صامنخب ہے یانہ ؛ ہمارے اصحاب رصنبی علمار) کے دوفول بین -اس کی اصل وہ صدیث ہے جوہم سے ابرنفرنے بواسطر لینے والد بیان کی وہ اپنی سند کے ساتھ صفرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بین کہ بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ز مایا تیاشت کی نماز اقایین کی نمازے " اسی سند کے ساختم دی ہے رسول الشرسلی التعلیہ وسلم نے فرمایا حزت واود عليه السلام اكثر فإنشك كي نماز براسف تف .

صرت الرسريره رضى الترعند سے مردى ہے رسول اكرم على الترعليم وسلم في في الله عنت كے ايك وروازے كا الله عن الله عن الله عند الله مناوى الركم على كہال بين وہ نوگ جو الميشة جاشت كا ثماز برش سے سے الله مناوى المركم كا كہال بين وہ نوگ جو الميشة جاشت كا ثماز برش سے سے الله مناوى

اسٹر تعالی کی رصت کے ساتھ جنس میں داخل کرو۔ مائ فی رحمت سے ساتھ جمعت ہی واس رو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زما نے بیں توگ مسے کی نماز پڑھکر اس وقت کی انتظار کرتے جس وقت ما كاناز براى مانى ب يس دوا صميدين برعق.

شام اورسورج چکتے وفت نبیج کرتے ہیں ) کامصلاق تجرمی نہیں آتا تھا یہاں تک کریم نے وگرں کر جا شت کی نماز پڑھنے کی

حزت ابن ابی ملیک فرمانے بی حفرت عبرالله ابن عالس و فی الله عنها سے جاشت کی نماذ کے بارے میں پر جاگیا

الخول نے فرایاس کا اللہ کا کتاب (فران پاک) مین ذکرہے جراب نے پڑھا: رِقْ بُيُوتِ أَوِنَ اللَّهُ أَنْ تُثُرُ فَعُ وَيُذَكِّرُ

ال گروں میں مبنیں بند کرنے کا اللہ نے کا ریا ہے اور ان میں اس کا نام میا جاتا ہے اسٹری تبیع کرتے ہیں ان میں مع وشام فِيُهَا اسْمُ لَهُ يُمَيِّحُ لَهُ جِالْسُعُ مُرَّةِ

صزت عبرالندابن عباس رضی النتر عنها جاشت کی دورکنتیں با بندی کے بینر پر رصتے ستے بہی وجرہے کر جب حفرت عکرمہ رضی الشرعنہ سے صنرت ابن عباسس رضی النترعنها کی نماز جاشت کے بارے بیں پرکھیا گیا تواہنوں نے نر ایا ایک معرفہ وزیست اللہ میں مدر بند مرفعہ عدت معت

ون پرشتے تے اور دی دن میں پڑھتے سے۔ حفرت الم منى رحم الشرفرات بين صحابركوم رض الترميم بإشت كى نماد بإبندى سے برطنا كروه مات مع كمي برطعة اور مجى عبد دية اكر فن نازى وح نه برمائ

نازچا شن کی کم از کم دور کمنیں بی اوسط درجہ اُکھ رکمنی اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکھات ہیں۔ دور کفتول کے بارے میں شخ الونھر نے ابنے والدسے الفول نے اپنی سند کے ساتھ حفرت عباللہ الم بن بربده رضى التّد منهاس المفول في البيع والدس روابيت كيا وه فرمات بي رسول اكرم صلى التّر عليه وسلم ف فرمايا انسان کے ہم میں بین سوسا مذہر بی اس پر لازم ہے کر دولانہ ہر جوڑ کے بدے ایک صدقہ دے معارکام تعرف

كيا بارسول الله إكون اس كى طاقت ركعتاب وأب في فرايامسجد من اكرك ريزش ديجي تو دوركر وسے ياكس و تعلیف ده) چیرکوراستے سے ما دے اگر بریز کرسکے ترمیاشت کی دورکتیں اسے کافی ہیں۔

حفرت ابوہر برورضی الشوند کی روابت میں ہے آپ نے فرمایا مجھے میر سے خلیل معنرت ابوانقاسم ملی التّرعليه وسلم نے تین اِنوں کی تعیبی ت فرمانی: سونے سے پہلے وزر پڑھنا، ہر ممینے میں بین دن کے روزے رکھنا اور چاشن کی دو

یغنیں \_\_\_\_ جار رکھنٹی بھی مروی ہیں جیبیا کہ اس سے بہلی فقیل میں حفرت ابن عباس رضی انٹر عنہا سے تصر<sup>ین عکر می</sup>ر رمنی ارترعنه کی روابیت گزرگئی۔

صرت معا ذہ رضی النٹر عنہا نے صفرت ٹاکشہ رضی النٹر عنہا سے روابیت کیا آپ فرمانی بین بی کریم صلی النٹر علیہ وسلم نے جا کمنٹ والم علی برجر کے ان میں ادافہ کا میں

كى عاركتنى برهين بجرهير كان ادافرائيل -معزت ممیراللویل ، معزت انس رضی الله عندے روابت کرتے ہیں کہ نمی کرم صلی الله علیہ وسلم بہلے میا شدے کی مجر رکتبی اوراس کے بسر اعظر کھیں بڑھتے ستے۔

معزت عکرمر بن خالد، معزت ام لم في بنت الى طالب منى الله عنه سے مطابت كرتے بي أب فراتى بين جاكم

غنين الطالبين أروو على النه عليه وسلم فتح مكرك سال حب فتح كمرك موقع يرتشر لب لائے تراب مكم مكرمرك بالا في حص مي الركاور ألم رحتين برحين من في وي ما يارسول الله إيكون سى فارس ؟ أب ف فرايا برعاشت كى نماز ب حزت الم احرب عنبل رحرالله فرمات بن بررط بن مج ب اور علمار کے نز دیک میاشت کی اعدر ممتنی بی مخار یں حفرت ابوسببرض الشرعنہ نے مجن کی کرم صلی الشرعلیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے صفرت عا کشروشی الشر عنها سے موی ہے کرنی کرم صلی استرعلیہ وسلم نے جا شت کی آ کو رکفتیں پڑھی ہیں۔ حفرت قاسم بن محدرضى الله عنها فرمات بين حفرت عائش رمنى الله عنها مياشت كي أسطر كعنين برصيب اورا مخين لم اکرتنی ا درا ب جب نما ز بره هنین نوروانه ندکرونیبی بجراگر مپذفر ما نین نورس دکات برهتین بچر باره رکعات برهتین اور حضرت انس بن مالک رضی النتر عنه فرما نے بیں میں نے بی اکرم صلی النتر علیہ وسلم سے مُنا آپ نے فرمایا جوشفس میا کے وقت بارہ رکھات پڑھے اللہ تنا لی اس کے لیے جنت میں سونے کامحل بنا سے گا۔ وصرت الم جبیبرضی الله عنها فر ماتی بین رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جوشخص ون رجیا سنت) کے قت بارہ رکھات پڑے اللہ نمانی اس کے بیے جنت میں ایک گر بنانا ہے۔ صرت الجذور رضى الشوعنه فر كمنت ين رسول الشرصلى الشعليه وسلم نے فر كايا اسے دبودر! دن كى باره ساعتين بين لي ان بی سے برباعت کے بیار کوع اور دوسی سے تیار کر دیتم سے اس دن کے گاہ دور کر دیں گے اے الوذرا جراً دى دوركتين برسع ده فا فلول مين سے نہيں بوكا جوشفس مار ركعات اداكرے وہ واكرين مين سے مكھا مانا ہے جرشف جورسنیں بڑھے اس دن اسے شرک کے سواکوئی گنا ہ نفضان نہیں پہنچائے گا اورجرا وی بارہ رکات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گر بنایا جائیگا۔ میں نے وض کیایارسول اللہ ایکی پر کتیں ایک سلام کے ساتنہ پڑھی مائیں یاالگ الگ ہائپ نے فرمایا رائیک سلام سے پڑھنے میں کبی) کوئی حرج نہیں۔ اس نماز کے دوونت بیں۔ (۱) جائز دقت اور وہ طوع اُفاب سے ظہر کی نماز یک ہے اور مری سخب وقت جب اون کے بیتے کے یا وُں گرم ہونے میں اس وفت سے زوال کک کاوقت ے۔ اس وقت کے ستحب ہونے کی دلیل میروا میت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عذبے کچھوگوں کومسجد قبار بن جاشت كى نماد بر سنة بوسن و كيا تر فرمايا كوش إن كوملوم بوتا كداس وقت كعلاوه جاشت كى نماز بريسالل ہے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اقابین رہا شن ) کی نماڑ اس وقت ہے سب اونٹ کے بیجے کے یا وُں گھ ہونے ملیں زوال کے بعد تھی پر ھنا جائز سے

ہونے میں زواں سے بعد می پر ھنا عامر ہے۔ حضرت عوف بن مامک رمنی اللہ عنہ فرمانے ہیں بی کریم صلی اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا سسجہ رحیا شدے کی نما ز) کا وقت وہ ہے حب سورج وسط اُسمان سے ڈھل عاسے بیر متراضع لوگوں کی نماز ہے۔ سخنٹ گرمی میں بیٹرھنا افضل ہے اوگرا بی مک نہیں بیٹرے سکا تونا زطر کے بعد تعنا دکر نامسخب سے۔

### نماز جائنت کی قرائت

مبى اكرم صلى الشرعليب وسلم سے مروى سے آپ نے فرايا جا شن كى نماز ميں " والشس

رمنخها "اور" والمعنى " برص .

حضرت عرفران نغیب ابنے والدسے دہ واواسے روا بت کرتے ہیں ہی کرم ملی الترعلیہ وسلم نے فرایا جس نے چاہیں کی نماز بارہ رکھات اوالی ہوالتہ امد ہیڑھے تو کی نماز بارہ رکھات اوالی اور ہر رکھت میں ایک ایک بارسور ہُ فاتح اور اُیت الکرسی اور بین بارقل ہوالتہ امد ہیڑھے تو تمام اسمانوں سے ستر ہزار فرشتے اتر ستے ہیں ان کے پاس سفید کا غذا ور نورانی قلیمیں ہوتی ہی وہ صور بہو کئے رقیامت) مکہ ان کے بیاس فرشتے ایک گے حب نیا مت کا دن ہوگا نواس نمازی کے پاس فرشتے ایک گے مب ہرگا۔ دواس کی قبر پر کھڑے ہوگا والے اسٹرنا کی کے مب ہم مرکبا ہو تو اور ایا اسٹرنا کی کے مب ہم کا مت اُمھ کھڑا ہو تو اُمن والول ہیں سے ہے۔

#### نماز چاشت کا نکار

بعن صحابرالم کا منادی نے اپنی سندے ساتھ حضرت ابن عمر صی الشر عنہ سے دوایت کیا ہے ۔ ہمار سے محاب میں سے ابن منادی نے اپنی سندے ساتھ حضرت ابن عمر صی الشرعنہ اسے دوایت کیا ہے آپ نے فربایا بیں جب سے مسلمان ہوا ہول ہیں ہے ماز چا شیعت نہیں پڑھی البتہ برکہ بیت الشرنتر لوئی کا طواف کروں (دینی اس وقت پڑھا ہوں) یہ برووت ہے بیان اپنی برعوت ہے ۔ اور لوگوں نے جن کاموں کورواج دیاان میں سے یہ اچھا دواج ہے حضرت عبد التثر ابن مسعود رضی الشرعنہ نماز چا شدت کے بات بین فرماتے محق اے بندگان فوا الوگوں پر ایسا لوجھ نہ ڈالوجو الشرنا کی سندی پڑھو۔
ایسا لوجھ نہ ڈالوجو الشرنا کی اس میں کرنیوں بولیا تھا تھا ہوں کے بارے بین عمر نے اس سے پہلے ذکر کیا یہ تا ماہ بین ان فوائی کو تو اس سے پہلے ذکر کیا ہیں ان صحابہ کوام کا مقعد تومون برہ ہوئے ۔ بہنا اکٹوں نے عبادت کے معاملے بی لوگوں پر زمی کرنے بین ان صحابہ کوام پر زمی کوئے سے عبادت کر معاملے بین لوگوں پر زمی کرنے کا مشعودہ دیا ہوں ہے ۔ بہن وجہ ہے کہ حضرت عتبان بن ماک رضی الشرعہ سے عبادت کے معاملے بین لوگوں پر زمی کرنے علیوں میں نوگوں پر زمی کرنے عبادت کر مورت عالی مقدت عتبان بن ماک رضی الشرعہ ہوئے ہوئی ادار می الشرعہ ہا ایک دون پڑھے اللہ عبار دون کرن کرنے بین بی کوئے میں نور واز ہ بدکر دینیں اور معا برکوام نے اپ کے پہلے کوئی اس دی الشرعہ ہا ایک دون پڑھے اور دون دیا ہے ۔ بین وجہ سے کہ دورواز ہ بدکر دینیں اور معا برکوام نے آپ کے پہلے کوئی اس دی الشرعہ ہا ایک دون پڑھے اللہ دون ترکی درا اسے سے عاد دی کوئی اور مواز ہ بدکر دینیں اور معارت عبراسٹر ابن عباس دی الشرعہ ہا ایک دون پڑھے اللہ دون ترکی درا ہے گئے سے خواد کا معنوب کوئی اور مواز ہ بدکر دینیں اور معارت عبراسٹر ابن عباس دی اللہ عبرا ایک دون پڑھے اللہ دون کرکی درا ہے گئے سے اللہ میں اس کے سے خواد سے سے معاملے دون پڑھے اللہ الموں دون کرکی درا ہے گئے گئے کہ دون پڑھے اللہ معاملہ دون کرکی درا ہوں کے سے خواد کرکی دون پڑھے کی دون کرکی درا ہوں کے سے خواد کرکی دون پڑھے کی دون کرکی دون پڑھے کی دون کرکی دون

تبيسرا وظيفه

میمرافظیف ظہرے پہلے اور بعد کی فازے معزت اگم جیبر دضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جُرِّحف ظہر سے پہلے چار اور ظہرے بعد جار رکھنیں پڑھے اللہ نفال اس کے جبم پرجہنم کر حلام کر دنیا ہے ، کہا گیاہے کہ

ائمان اور جنت کے در دازے زوال سے بے کرنما زظر کے اختام کی کھونے جاتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت عبادت ، دعا اور ذکر کی یا بندی مستخب ہے اس بلسلے مان وقت عبادت ، دعا اور ذکر کی یا بندی مستخب ہے اس بلسلے میں صرف ابر ابو ب انصاری دخی النہ عذہ سے مردی ہے فراستے ہیں نبی کرم ملی النہ علیہ دسلم ظرسے پہلے جار رکھتی بن بنی کرم ملی النہ علیہ وسلم ظرسے پہلے جار رکھتی بند عمر سے پڑھتے سنے ۔ آپ سے اس بارے میں برچاگیا تو آپ نے فرایا زوال کے وقت جنت کے درواز سے موسے جاتے ہیں اور جب بک نماز طرکھوئی نہ ہم بند نہیں ہوتے میں جا بتا ہوں کہ یہ نماز پہلے بیٹر حول ۔ صرف عائشہ دخی النہ وی کرم ملی النہ علیہ وسلم کوکس نماز کی با بندی زیادہ بہند تھی ۔ اکنوں نے فرایا نبی کرم ملی النہ علیہ دسلم والے بندی زیادہ بہند تھی ۔ اکنوں نے فرایا نبی کرم ملی النہ علیہ دسلم کوکس نماز کی با بندی زیادہ بہند تھی ۔ اکنوں نے فرایا نبی کرم ملی النہ میں نہا ہے لبا تیام فراستے اور نہا بیت عدہ دکوئ اور سحبو ہم تا۔

پوٹھ افرا بھے بیار رکھتیں پڑھتے ان میں نہا ہے لبا تیام فراستے اور نہا بیت عدہ دکوئ اور سحبو ہم تا۔

پر نقا وظیفہ ظراور عمر کے درمیان ہے صرت عبد الله ابن عباس رض الله عنها فراتے میں رسول کریم علی اللہ علیہ رسم نے فرایا جوشھن ظہر اور عمر کے درمیان عبا دت کرسے اللہ تفائی اس دن اس کے دل کوزندہ سرکھے گا۔ جب دل مر عائش گے

نیندبدن کی قوت اوراکرام ہے۔ صفرت ابر سر مرورضی اللہ عنہ فرما تنے ہیں دسول اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جوشخص روزان بارہ رکھات بیڑھے، اللہ تفالی اس کے بیے جنت میں گھر بنا کا ہے۔ وورکفتیں فجرسے پہلے ، حیاردکمات ظہرسے پہلے اور دور کمنتیں اس کے بدر، وورکفتیں عصرسے بہلے اور دومغرب کے بعد۔

صزت سعید بن میدب ، حزت عائشر رضی استر عنها سے رواست کرتے ہیں .آپ فرانی بی شی اکرم صلی الشر علیہ سلم نے فرایا عمر سے پہلے چار رکھات یا بندی سے پڑھنے والول کو الشر تعالیٰ یقیناً نخبش وسے گا۔

# اوراد مذکورہ کے بارے میں مامع مدین

ان اوفات میں نوافل بڑھنے کے سلسلے میں ایک مامع مدين وارو او أن ب معزت الولفران والدس وه ابنى سندك سا مقرحزت عبرالله ابن عباس رضى الله عنهاس ر وابت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو سخف مغرب کے بعد کئی کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے حار کوات پڑھے علیتین می اس کا درجر بلند کیا جاتا ہے اور وہ سجد افضیٰ میں لیلۃ الفقر کو یا نے واسے کی طرح ہوگا۔ اور پنسٹ مات کے قیام سے بہتر ہے اسی کے بارے میں الشر تنا فی کا ارشا و گرامی ہے۔: يول رات ي بيت كم سوياكرتے سے . كَانُوا تَلِيُلُامِنَ الْيُلِمَا يَهُجُعُونَ -نيزالله تفالى فرما تا ہے: دہ اپنے بہاروں کوبستروں سے دور کھتے ہیں۔ تَنْجَا لَى خُبْثُو بُهُ وَعَنِ المِسْاجِعِ-

الترتالي كارشادى : وَدَ خُلُ الْسَدِيْنَةُ عَلِي حِيْنَ عَفُلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا - والمهرين الاوقت وافل بوئ جيكر شروال عافل تع

اورجراً وم عشاء کے بعد جار رکھنیں برط مصے گویااس نے معبر حام میں لیلة الندر کو بایا اور عربشن مار رکسیں ظہر سے ملے اور طار ظرکے بعد بڑھے اللہ تعالی بمیشرکے بال سے جم کوجہتم پرطم کروٹیا ہے وہ اسے نہیں جلائے گی جواً دمی معرسے بہلے حارر کتنیں اوا کرے اسٹر تنائی اسے جنم سے اُڑا دی کا پر وانہ مکھ دنیا ہے۔

حصرت کا فع ، صفرت عبدالندائ عرصی الشرعنها سے رواست کرتے ہیں رسول اکرم صلی الشرعليه وسلم نے فرايا مسح

کی دورکتیں رسنتیں مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ بہدیں۔

صرت علی کرم اسٹر دجہ سے بی اکرم صلی السّر علیہ والم کے نوافل کے بارے میں پہچاگیا تراکپ نے فر مایا برنوافل کون پڑھ سکتا ہے ؟ نی اکم ملی الله علیہ وکا من وفت مک انتظار فرما تے جب عصر کے دفت سورج آپ کے دائیں بابنی بدار ہزنا پھراپ وورکھتیں بڑھتے اور حب طرک وقت آپ کے دائیں بائی برابر ہوتا تر میار رکھات بڑھتے جب سورج ووال بذیر برنا ترجار رکعان اوا فرمائے ظرکے بعد دواورعصرسے پہلے میار رکعتیں بڑھتے۔ خلامہ کلام یہ ہے کہ نبدہ ا ذال ا وراقامت کے درمیان نا ز، دعا اور تغرع کو غنیمت جانے کیونکورفنیمت کی

کھرای ہے اس میں وعاکرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔

یا نیوال وظیفر نمازعمرے بدسورج کے غوب ہونے سک سے وہ ذکر خلا و ندی سے این تسبیح و تبلیل، استنفار، کا منان می عور و فکراور تلا دن قرآن کیونکراس وفن نفل نماز بشرهنا منع ہے۔ سورج کے غروب بونے سے پہلے سورة " والشمس وضعها "اور " واليل اذا يغشى كرے بير محلُ اعوذ برب الفلق "اور" قل اعوذ برب الناس " كے سامة ول كا افتنام كرے اس طرع دات کا فقاع بھی تلا وت فران اور استعادہ کے ساتھ ہو مبائے گا۔ حضرت سی رحمہ انظر بنی اکرم صلی انتر علیہ وسلم سے روابیت کرتے ہیں آپ نے رحمتِ خلا وہری کا ذکر کرتے ہوئے فربایا انٹر نعائی فرفانا ہے اسے انسان انماز فجر کے بعد مجھے ایک گھوسی بادکر اور نما وعصر کے بعد کچھ وہرمیرا ذکر کر درمیان واسے وقت کیلئے کفایت کرسے گا۔

~

# با نیج نمازیں اوقات بئنتوں اورفضاً کی بیان

بال كي عركم إلى

خرض نمائیں پانچ ہیں۔ (۱) فجر دورکفیں (۲) ظہر طار رکھتیں (۳) عمر بار رکھتیں (۲) مغرب تین رکھتیں (۵) مغرب سے بیات کی رکھتیں اورکھتیں اورکھتیں اورکھتیں اورکھتیں اورکھتیں اورکھتیں اورکھتیں تاکہ ان نمازوں کے بدلے میں جومعات کی گئیں باقی رہنے والی نمازی آمیانی اورسہولت واضح ہو۔ بس طرح وس مشرکین کے مقابلے میں ایک مسلمان کے ثابت قدم کے ساتھ ساقط کر دیا اور میں طرح درصفان کی دا توں میں سوکھ دومشرکوں کے مقابلے میں ایک مسلمان کی ثابت قدمی کے ساتھ ساقط کر دیا اور میں طرح درصفان کی دا توں میں سوکھ سے بینے اورجاع کی حومت کو اس آئیت سے ساقط کر دیا گیا، ارشاد فر مایا:

م درکھائے نی نے نورجاع کی تو میت کو اس آئیت سے ساقط کر دیا گیا، ارشاد فر مایا:

م درکھائے نی نے نورجاع کی تو میت کو اس آئیت سے ساقط کر دیا گیا، ارشاد فر مایا:

م درکھائے نی نے نورجانے کی تو کہتے کہتے کو کہ کو النے نورکھائے پڑتے بیاں تک کہ تنہا دے بیے ساہ دھا گا دھی جن الکھنے طافہ ہو والے ۔

سے سفید دھاگا دھی کا کو میٹ کو الکھنے کے۔

#### فرضيت تماز

نازول کے وج ب میں اصل یہ آبیت کریم ہے: وَاُ قِیْکُ کُوا لَصَّلُوةً وَاَ تُوَاللَّو کُوٰةً وَاذْکَعُوا اور مَان وَامْ کُر واور دُکُوٰةً وو کرو اور درکوع کرنے مَعَ المَّدَ اکِعِینَ کَ

#### اوفات نماز

نماز کے اوقات کے بارے میں آیات واحادیث وارویں۔ آیات مبارکہ: نسُنجکان اللهِ جین تُنسُون وَحِدیث کے بیرے تصییحوں وَکه الله کِف السَّمْوَاتِ وَالْاَئِنِ جَدِمْ شَام کرتے ہواور جب میں کرتے ہواور آسانوں اور رمین میں دمی لائن تعربیت ہے اور شام کے وقت اور حب مظرکرتے

وْعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ -

" فَشُبُّهَانَ اللهِ حِبِينَ تُسُونَ " يعنى مِب تم شام كرتے بوتومغرب وعشام كى نماز پر عواور عِينَ تُفْعِيمُونَ" عناز فرم اوپ عَيشي " سے عمر كى نماز اور " حِيْنَ تُظْرِهِ وَوْتَ " سے ظهر كى نماز مراوب .

الله تفاعيار شاد قراماند:

ب شک نازموموں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے۔

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُنْوَعِنِينَ كِنَّا لِمُوْتَوَقًا . ارشاوندا وندی ہے:

اور دن کے دونول صول اور ات کے پھر مصین فاز · كامُ كرد.

وَٱتِيوِ الصَّلُوةَ طُوَقِيَ النَّهُ الِهِ وَذُكُفَ

ارشاد باری تعالی ہے۔

سورج فروب ہونے کے بعد تا زیچھو۔

ٱقِعِ العَّلَاءَ لِدُكُولِكِ الشَّسُ-

ایک قول کے مطابق " دلوے "زوال کے معنیٰ میں ہے لینی ووال کے بعد ناز برا صور

الشرتعالى كا ارشادى -

افيدب كي هدو بيع مودع ك طلوع وفروب سے بيد كرواورلات كے محصر ميں اس كي تعيع بيان كرو اور ون کے کن رول میں میں تاکرتم راحنی ہو۔ فَيْتِحْ مِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوْعِ الشَّسُو وَ قَبُلَ غُرُوْمِهَا وَمِنْ الْمَاءَ النَّيْلِ فَرَبِّحُ مُا الْمُوَاتَ النَّهَ الِرِ

" ع فرى ناو" قَبْلُ عَنُودِ بِهَا "عمر مون تأوه رحمالط فوما نفيل يو تُبَلُ كُلُوع الشّبْسِ \_ "عفر كُلُلُو" تَبُلُ عُرُوبِهِكَا كُلُورِ اللّهُ اللّهُ ف كالله "المَيْلِ \_ " معزب وعثار كا ناز اور" الكرات النها د. "عظر كانازم اوس.

احاديث مباركه

معزت عبدالله الناعباس من الشرعنها سعم وى ب فرات بين بى اكرم على الشرعليد وسلم نے فرايا جرالي علیہ اسلام نے بیت النزنز بین کے پاس میری المست کی جب سورج وطل گیا توظر کی ناز پڑھاتی۔ اس وقت سایہ جن کتے کے برار بنا۔ پر بعمر کی ناز بڑھائی جب ہر چیز کا سابر اس کی ایک شل ہو گیا بچر مزب کی نازاس وقت پڑھائی جب روزہ مار روزہ افطار کرتا ہے پیرشفت فائب ہوئے پروشاء کی ناز پڑھائی پیرفجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کهانا پینا حوام بوجانا ہے دمچر دور سے دن علم کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چنز کا سایداس کی مثل ہوجا تا ہے بھرعم کی نماز اس وفت پڑھائی جب ہر چیز کاسابیاس کی دوشل ہوگیا بھرخرب کی نماز روزہ ا نظار کرنے کے وقت پڑھائی مھرمشاً کی نازرات کی بہلی نہائی دکے انتقام ) تیک پڑھائی پھرفجر کی ناز اس دقت پڑھائی جب سمج عرب روشن ہوگمی اس کے بعد میری طرف متوج ہو کر فر مایا اے محسد سلی الشرعليه وسلم ير آپ سے پہلے انبياد کرام كا وقت ہے اور وونوں وقتوں كے درميان ناز کا وقت ہے۔ اوقات کے تعین میں اصل یہی روایت ہے اس اب میں متعدد احادیث بی تمام کا بھی مفہوم ہے دہندا م

النين ذكرتبي كرتے.

# ان ادفات میں سب سے بہلے تمارکس نے برعی

بعض روایات میں ہے کہ ایک انسان کے بار سے میں بور سے انسان سے پہلے یہ المارک سے برا کس نے پڑی ہے ہا آپ نے فروایا سب سے پہلے دین الرس سے پہلے مفرت ابرا ہیم علیہ انسلام نے پڑی میں جب اللہ تابال نے ان کو فرود کی آگ سے نبات علاقہ انسلام نے پڑی جب اللہ تابال نے ان کو فرود کی آگ سے نبات علاقہ انسلام نے پڑی جب اللہ تابال نے ان کو فرود کی آگ سے نبات علاقہ انسلام نے پڑی حب سے پہلے مفرت بر بل علیہ انسلام نے پڑھی جب اللہ تعالیٰ ہے ان کو فرون یوسف علیہ انسلام نے پڑھی جب اللہ تعالیٰ ہے ان کو فورت یوسف علیہ انسلام نے پڑھی جب اللہ تعالیٰ ہے ان کو فورت یوسف میں انسلام نے پڑھی حب اللہ تعالیٰ ہے ان کو فورق کی تو بہ قبول فر مائی اور عشار کی نما زسب سے پہلے مفرت بونسس ابن منی علیہ انسلام نے پڑھی حب اللہ تعالیٰ ہوئے میں انسلام نے پڑھی حب اللہ تعالیٰ کہ مطابق آن کے مطابق آن ہے کہ برسے ہے جھے واپنی شان کے مطابق آن موسف سے جا آنا ہے کہ میں نے نہ میں ونیا میں کھیے عذاب دے دیا کہا آپ مجوسے داخی ہیں ۔ اس بر مفرت یونس علیہ انسلام کھڑے ہوئے کو عرض کیا میں اپنے رہ سے داخی ہوئے دیومن کیا میں اپنے رہ سے داخی ہوں ۔ اس بر مفرت یونس علیہ انسلام کھڑے ہوئے کو عرض کیا میں اپنے رہ سے داخی ہوئی ہوئی ہیں ۔ اس بر مفرت یونس علیہ انسلام کھڑے ہوئے کو عرض کیا میں اسے دور کی میں اسے رہ سے داخی ہوں ۔ اس بر مفرت یونس علیہ انسلام کھڑے ہوئے کو عرض کیا میں اس بر مفرت یونس علیہ انسلام کھڑے ہوئے میں کیا میں اس بر مفرت یونس علیہ انسلام کھڑے ہوئے میں کیا میں انسان کی میں ۔

رسول اگرم ملی الشرطب سیام برست مید فرض ہوئے والی تمازیں اسے بہتے منازی فرس الشرطیہ وسلم پر و بئی اور آپ نے ان کے پوٹ سے کاعم فر مایا وہ فر اور مغرب کی نمازیں ہیں۔ آپ دور کھتیں مبع پڑھتے اور دوشام کو الشرنیالی

کے اس ارتفاد میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وسَنِیجُ بِحَدْدِدَیْ کِالْحَشِی دَالْا بِنگادِ۔
یہاں تک کوشب مُعراج اُب کُو اُسان کی سیرکوائی گئی تر پانچ فازین فرض ہوئیں۔ فجر کی نماز ون کی سب سے بہلی نما زہے بھر
طہر کی نماز سے علما دکرام نے نماز ول کے بیان میں سب سے بہلے ظہر کی نماز کا تذکر ہ سنت کی اتباع میں کیا ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی الٹار عنہ کی روا بیت میں ہے حضرت جریل علیہ انسلام نے بیت الٹارشر لیبنٹ کے پاس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی (اُم فریک)۔ بہنا نجہ اُپ نے مسب سے پہلے ظرکا وقت بیان کیا کمیوز کے بیسس سے پہلے فرض ہوئی احداس سے پہلے ہم بیان کر بیکے بین کر صفرت اُدم طیاب میں نے فری فراز پڑھی اور آپ انسانوں میں سب سے پہلے نبی ہیں جو زمین میں بیمجے کے نبی میں مور نبی میں ہوئی اور آپ انسانوں میں سب سے پہلے نبی ہیں جو زمین میں بیمجے کے نبی مور مور پر میں سے بیلے نبی ہی جو زمین میں نبیجے کے نبی مور میں مور ہوئی ۔

نازفجر كاوقت

اس نماز کا ابتدائی وفت دوسری فجو کے طلوع سے ہے جس کی دوشنی انتہاءِ مشرق میں سیا جاتی ہے اور قبلی طون کو جاتی ہے اور قبلی طون کو جاتی ہے اور قبلی طون کو جاتی ہے اور اس کا آخری وقت وہ سفیدی ہے کہ جب نمازسے سلام پھیرا جائے تر بڑے محلات کی حجیتوں پر پھیلی جاتی ہے اور اس کا آخری وقت وہ سفیدی ہے کہ جب نمازسے سلام پھیرا جائے تر

سورے کا کنارہ اُئن سے نمودار بور ابھر ان دو اوقات کے درمیان کا فی وقت ہوتا ہے۔ منتب یہ ہے کہ اس نماز کومینے کی نماز یا فرکی نماز کہا جائے "صلاۃ العداۃ" مذکہا جائے۔

كيول كراسترتال في ارساً وقر كا :

ادرفر کی ناز ! ب تک ناز فرے وقت فرفتے مامر

وُقُوْانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُوْانِ الْفَحْبِرِكَانَ الْمَعْبِرِكَانَ الْمَعْبِرِكَانَ الْمَا الْمَعْبِرِكَانَ ا مُونَا

اس وقت دان اور دن کے فرشتے حافز ہوتے ہیں ہیں برنماز دان واسے فرشتوں کی کتابوں میں ہم مکھی جاتی ہادر دن واسے فرشتوں کی کت بوں میں ہمی تحریر ہموتی ہے۔ مبیح کی نماز اندمیرے میں پیڑھناانفبل ہے میکن امام ابد منیغر رشمہ اللہ کے نز دکیے روشن کر کے پڑ مناانفسسل ہے۔

ہمنے یہ بات دکر اند جبرے میں پڑ صناافعنل ہے) صنون عائشہ رضی استُرعنا کی روایت کی رونسنی میں کہی ہے آپ فراتی می جہ نبری میں توریمیں میں اکرم صلی استُرعلیہ وسلم کی افتدار میں فجرکی نماز پڑسنے جاتی تیس پیروہ اپنی چا در ول میں کپٹی ہو گی واپس ہوں

الداندهبرے كى وج سے ال كوكوئى بېچان نيس سكنا تفاء

، بمارے دمصنف علیہ المرحمہ کے) الم احرب صنبل رحمہ اللہ سے ایک دوسری روابت میں ہے کہ مختربوں کے حال کا اعتبار میاجائے کا اگر دہ روشنی میں آنے ہیں تو صبح کی ما زخوب روشن کر کے بیڑھنا افضل ہے تاکہ جا عیت میں زبا دہ وگ شامل مول اور ۔

تواب بره صائد

بہای فجر رضع کاذب کاکوئی اعتبار نہیں کیونکہ نہ وہ کسی چیز کو حام کرنی ہے ادر نہ واجب ۔ مصرت عبداللہ ابن عباس منی اللہ عنہا سے مردی ہے فرماتے ہیں، مبع ود ہیں وہ مبع جس کے سامقہ نماز کا پڑھنا عبائز اور کھانا پینا عمام ہوجانا ہے وہ ہے جد پیہاڑوں کی چرٹیوں پر نھیل جانی ہے اور یہی دکھانے پینے کو) حام مرنے والی ہے۔

وہ ہے ہو بہاروں می پر بین ہی جہ بروہ ہی جہ بروہ ہی ہے۔ الفول نے فرایا پہلی فرکے وفت سورج کی شامل اسمان کے درمیان میں بھیل جات اور کا فلیز ظاہر برتنا ہے بینی سورج کی روٹنی یا نیچری اُسمان کے جیجے سے نکل کر اُسمان کے درمیان میں بھیل جاتی ہے اور فیراول نک بردوشنی باتی رہتی ہے۔ یہ روشنی اُسمان میں بلات کی اُٹھی تنہا کی میں ظاہر برتی ہے ۔ یہ بہلی فرہے ۔ اس کے بدر پر بہلے کی طرح سیا ہی بوٹ اُتی ہے کہ نکو سورج بہتے والے اُسمان میں رو کوشش بروجاتا ہے اور چھٹی زبین اس کے سامنے پر دہ بن جاتی ہے اور جھٹی زبین اس کے سامنے کر دہتے ہیں اس وقت وہ سفیدی ظاہر بر تی ہے جس کے بنچ سرخی ہوتی ہے اور پشفی تانی ہے ۔ بہی سرخی طرت کے اُٹھری سے میں طرح عشمی کی طاح کہ سورج جب و میزی اُٹھری سے براس طرح کو سورج جب و میزی اُٹھری ساتویں زمین برطام ہون ایسے اور اس کے بعد سورج کی اُٹھری طلاع ہوتی ہے براس طرح کو سورج جب و میزی اُٹھری ساتویں زمین برطام ہون ایسے اور اس کی کر بہل شیچے وا سے اُسمان سے بیکوٹ کو ممالک پر جھاجاتی ہیں اس وقت اس کی شنا میں اُسمان سے بیکوٹ کو ممالک پر جھاجاتی ہیں اس وقت اس کی شنا میں اُسمان سے بیکوٹ کو ممالک پر جھاجاتی ہیں اس وقت اس کی شنا میں اُسمان سے بیکوٹ کو ممالک پر جھاجاتی ہیں اس وقت اس کی شنا میں اُسمان کے درمیان چوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہیں ہی کو مسامل کے درمیان چوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہیں ہی کو میں اُسمان کے درمیان چوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہیں ہی کو مسامل کے درمیان چوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہیں ہی کو مسامل کے درمیان جوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہیں ہی کو مسامل کی شنا میں اُسمان کے درمیان چوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہیں ہی کو میں کو میان کے درمیان جوٹرائی میں بھیلیا شردع ہوتی ہوتی ہی ہیں ہوتی ہوتی ہی بھی کو میان کی سے مورد کی سے میان کے درمیان چوٹرائی میں کی ہوتی ہیں ہی سے میں کی سورد کی سے میں کر میان جوٹرائی میں کی سورد کی ہوتی ہیں ہی کو میان کی سورد کی سورد کی سورد کی سورد کی میں کو می کی کھیلی کی سورد کی سورد کی سورد کی سورد کی سورد کی سورد کی کو میں کی سورد کی سور

نہ ۔ اہم اعظم ابر صنیفہ رحد اللہ فرمات میں صفور علیہ اسلام نے در اللہ سے در شن کر کے پڑھواس کا تواب زیادہ ہے اور چ تکواس طرح عاصت کی کرت ہم تی ہے لہٰذار دکشن کر کے پڑھنا افضل ہے ۔ ما ہزاروی ۔

کہاجا تا ہے کیونکہ وہ روشی اُسمان کے درمیان اسبائی میں ظاہر ہوکوختم ہوجا تی ہے دوسری فجر چوڑائی میں ظاہر ہوکر پھیلتی ہے اور تنام افق اور اُسمان کے کناروں کو منورکر دیتی ہے۔ سورج کے دوشفق غروب کے وقت ہیں اور دوطلوع کے وقت ۔ وقت طبحب

ظر کا وفت زوال سے شروع ہوتا ہے اوراً فری وقت جب ہر چیز کا سایراس کی شل ہوجائے کے فہر کی المایراس کی شل ہوجائے کے فہر کی ارصابی ہوجائے کے فہر کی سازہ بر صناحیا ہے تاخیر کرے بیٹر صناحیا ہے تاخیر کرے بیٹر صناحیا ہے تاخیر کرے بیٹر صلی النڈ علیہ وسلم نے فر وایا ' غاز ظہر کو تھنڈ اکر کے پیٹر صو کیوز کو گری کی نشدرت جہنم کی نشلز زنی سے ہے '' مصورت بلال رضی النڈ علیہ وسلم کو خانے فلم کا یا تھنڈ اسلام دی توفر کا یا تھنڈ الکر وہ بیسری مرتبر اطلاع دی توفر کا یا تھنڈ اکر و بیال سک کہ شینوں کے سائے دی توفر کا یا ہے ذکھیو ہو وال ہے شک گری کہ شدت جہنم کی نشول رنی سے ہے ۔

زوال کی بہجان

ک ۔ الام اعظم ابوصنیفہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایراس کی دوشل ہرجائے اور اصل سایر الگ اس کے سامۃ شامل ہوتو ظہر کا آخری ملا معرکا پہلا وقت ہوگا۔ الا ہزاروی -

نة منبلی بیں بچردہ تقم ہونا عفروری ہوگا) اور عصر کا وفت ابھی واخل نہیں ہوا۔ بب مات قدموں سے زیادہ ہوجلہ سے ترجان لاکہ عمر کا وقت واخل ہوگیا ہے۔

مزيد تشريح

قدموں اور کھڑی وفیرہ کھڑا کرنے کا جو ذکر ہم نے کیا ہے وہ گرمیوں سرویوں ہیں مختلف ہو تا ہے انہا کے رہا ہے انہا کے رہا ہے اس کی وج بہت کہ وہ انسان کے رہ ہو تا ہے اس کی وج بہت کہ وہ انسان کے رہ ہو تا ہے اس کی وج بہت کہ وہ انسان کے در برتا ہے کیز محسورج اور فضا کہ وہ انسان کے دامن ہیں سے گزرتا ہے فغنا ہیں بلند نہیں ہو تا اور گرمیوں میں ساید کم ہوتا ہے کیز محسورج اور فضا کی طون بلند ہوتا ہے اور در گوں کے باکل سروں پر ہرتا ہے کیز کو شروع میں سورج اسمان کے افتی پر وکھائی دیتا ہے اور کھائی دیتا ہے اور کھوں کی انتہا کو پنتی جاتا ہے اور آسمان کے وسط میں جو ل جو اس وقت ساید کم تواج انسان کے اعتبار سے میں خلف بلندی کی انتہا کو پنتی جاتا ہے اور آسمان کے وسط میں جو جاتا ہے اور میں ساید کم ہوتا ہے جاتا ہے ہو جاتا ہے ہیں جو حات محمد کی مورد اور اس کے ادوگر د کے شہر دہاں سایم ہوتا ہے بہاں کہ سورج کا سایہ با کل نہیں دنتا اور جو شہر دسطا سمان سے دور ہیں جی طرح خواسان اور اس کا مضافات وہاں گرمیوں کا سایہ وو ہم کی گھروں کے سرویوں واسے ساتھ کے برابر طویل ہوتا ہے ۔ اس کھرویوں واسے ساتھ کے برابر طویل ہوتا ہے ۔ اس کے برابر طوال ہوتا ہے ۔ اس کے برابر طوال ہوتا ہے ۔ اس کو میں برابر دوال ہوتا ہے ۔ اس کی مرویوں واسے ساتھ کے برابر طویل ہوتا ہے ۔ وہاں ایک قدم کے برابر طوال ہوتا ہے ۔

قدمول سے ساید کی شناخت

جان وکہ کم از کم اصلی سایہ جزوال کے وقت ہوتا ہے تدم طمار کے نور اللہ جنے میں اکثر سایہ اصلی آکھ تدموں پر ہوتا ہے۔ اس جے جمیعنے ہیں اکثر سایہ اصلی آکھ تدموں پر اور بچرہ کے جمیعنے ہیں آکھڑ سایہ اصلی آکھ تدموں پر اور بچرہ کے جمیعنے ہیں آکھ تدموں پر اور بچرہ کے جمیعنے ہیں آگھ تدموں پر اور بچرہ کے جمیعنے ہیں آگھ تدموں پر اور بچرہ کے جمیعنے ہیں آگھ تدموں پر اور بچرہ تا ہے اور وال ہوتا ہے اور وال بخرہ حافا ہے اگھ کے جمیعنے ہیں سات قدموں پر سورج ذاکل را دارہ بی ہے۔ اس کے بعدسا یہ کم بوطانا ہے اور وال بخرہ حافا ہے اگھ کے جمیعنے ہیں سات قدموں پر سورج ذاکل ہوتا ہے۔ بھائن ہی جھے تدموں پر زائل مرتا ہے۔ جمیت ہیں بائی قدموں پر زوال ہوتا ہے۔ اس وقت ون اور طت برار ہوتے ہیں۔ بیسا کھ بی جا تھ دور اللہ ہوتا ہے۔ بید فول بول ہوتا ہے۔ بید فول اللہ بول کا میں بھرتا ہے وہ بہی ہے اس وقت ون ہندرہ کھنٹے کا بول کی انتہا ہے۔ کم ادکم جس پر زوال شمس ہوتا ہے وہ بہی ہے اس وقت ون ہندرہ کھنٹے کا بول کا وقت ون ہندرہ کھنٹے کا بول کی انتہا ہ ہے۔ کم ادکم جس پر زوال شمس ہوتا ہے وہ بہی ہے اس وقت ون ہندرہ کھنٹے کا بول کا وقت ون ہندرہ کھنٹے کا بول کا بھوٹ کی ہوتا ہے۔ اس وقت ون ہندرہ کھنٹے کا بول کا بیا نا در بات ان گھنٹے کا بول کی انتہا ہ ہے۔ کم ادکم جس پر زوال شمس ہوتا ہے وہ بہی ہے اس وقت ون ہندرہ کھنٹے اس وقت ون ہندرہ کھنٹے کی بول ہوتا ہے۔ اس وقت و اس و اس وقت و اس

ساون بي تين قدموں پرزوال ہوناہے ہا دول ميں جار قدموں پر اور اسوچ ميں پانچ قدموں پر زوال ہولہے

اس وقت ون اور دات برابر ہوئے ہیں ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند فرانے ہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ظہری نماز گرمبوں میں تین سے پانچ قدموں بک اور سرویوں میں پانچ سے چے قدموں مک سامنے میں ہوتی تی ۔

دورسراطر ايقه

بعن طارف ایک ایستان کے بین فاح سایہ پر ہوتا ہے کئی دوسری چرکھٹ کی جائے تواس کا بھی ہیں کا ہے۔ اس ون کورٹی کا فوال افسان کے بین فاح سایہ پر ہوتا ہے کئی دوسری چرکھٹ کی جائے تواس کا بھی ہیں گا ہے کہ بوتراس ہے ہو تقدیوں کے اعتبار سے سایہ کم ہوتا رہنا ہے بہال تک کر دِنوں کی لبائی اورلانوں کی چوٹائی اپنی افتہاء کر چہنے جا سے بہال تک کے نصف قدم سایہ پر برتا ہے اور پر خاص انسان کے نصف قدم سایہ پر برتا ہے اور پر خاص ایست ہے۔ جس پر سوری فائل ہوتا ہے ۔ جس بر سوری فائل ہوتا ہے ۔ جس انسان ہے۔ کو اس میں کا انسین تا ہے کو ون اور لات برابر ہوجا ہے جس بی اس ون گزر جا نے بین توسایہ ایک فام برخوجا تا ہے بہاں تک کہ اسوری کی انسین تا ہے کو ون اور لات برابر ہوجا ہے بین اس ون توان اور لات برابر ہوجا ہے بین اس ون سوری کی انسین تا ہے کو ون اور لات برابر ہوجا ہے بین اس خوری ہوتا ہے بیان میں کہ اسوری کی انسین تا ہے کو ون اور لات برابر ہوجا ہے بین توسایہ ایک کہ سات قدیوں پر نوانی ہوتا ہے اور برزیا وہ سے بھوسایہ ہے جس برسودی نوان ہوتا ہے جبر جب بودہ ون گزرت ہوجا تا ہے بیاں میں کہ جب بین اور بران کی کہ دون کا برتا ہے اور برزیا وہ سے زیادہ سایہ ہے جس برسودی نوان ہوجا ہے جبر جب بودہ ون گزرت ہوجا تا ہے بیاں بھی کہ کو جب بین واحل ہوجا تا ہے جبر جب بودہ وہ اس میں ہر جب بودہ کی انسین برخوجا ہے جبر میں ہوجا ہے جب ہو دون کو جب بین واحل ہوجا ہے سائے کے برخوجا بین اور سوری تا ہو کی کے موجہ بین داخل ہوجا ہے سائے کے برخوجا بین ہر جبودہ دن بدر ایک قدم کو اصاف فر ہوتا ہے ۔

ابك اورطر ليفنه

قدموں پر ہوتا ہے بساکھ کا ممل مہینہ طہر کا بہا وقت ماڑھے جار قدموں اور عمر کا بہا وقت گیارہ فذموں پر ہوتا ہے۔ یہ وہ اندازہ ہے جن پرسال کے تنام مہینوں میں زوال شمس ہوتا ہے اسٹرنتائی اس چزکو بہتر ما تنا ہے۔ جے ہم محسوس نیس کرسکتے اوروناں یک ہمارے عوم کی رسائی نہیں۔

غلبة ظن رجمل

ان صفات اور عد مبندی کے طور پر زوال کی پیچان کوئی بفتنی بات نہیں بلکہ یہ معرفت زوال کے طریقوں یں ہے ایک طریقہ ہے۔ مرشخص کو اس کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ جس شخص کو غالب گمان اور یقین ہو مباہے کرسورج زائل ہوگسیا ہے تراس پرظہری نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ او تا ت کے سلسلے میں موگوں کی میں تعمین ہیں ۔ مقدم میں نامن سے دو اس سے استدلال

(۱) - جن پر بقینی علم فرض ہے اور بروہ تخص ہے جربار یک باتوں اور سناروں کی گردش کا علم رکھتا ہے۔ وہ اس سے استدلال کر کے بفتنی عمر عاصل کرے .

(۲)۔ جس پرہوچ و بچار آور اپنے عل کے ساخ اندازہ کرنا یا کام کرنے والے دوگوں کی تفلید صروری ہے اور بروہ کار کیجروگ جی جو قت کا عالم نہیں رکھتے اگر دہ گوشٹ کریں اور اپنے کام کے ساخہ وقت کا اندازہ دگیا میں مثل نانبائی کی عادت ہے کرہ و خار بک و یا بنی ٹھری روٹی بکا لیتا ہے یا بن علی والا کہ طر بک ایک ہیںا نہیں لیتا ہے تو کچے دیر عظم کر نماز بڑھ سے کیز کئر بادول کے دن سورج کے چگہ جانے کی وجرسے وقت کم ہوناسے اور انسان دقت کی رہا ہیں کمنے نیاس کیز کئر بادول کے دن سورج کے چگہ جانے کی وجرسے وقت کم ہوناسے اور انسان دقت کی رہا ہو ہوائے ۔ ہے کام لیتا ہے یا کسی دور سے کام میں شخول ہوجا باہے اسی طرح اگر وزن کا علم رکھنے والے آدی سے اوان سننے یا اس آدمی کی اوان سننے جو وقت کی بہچان رکھنے والے کی اوان سن کر اوان ویتا ہے تر فازر کے لیے کھڑا ہوجائے ۔ (۳) ۔ تیمری قدم ان دوگوں کی ہے جن پر خور دو فکر کرنا اور اپنی کوشش سے ناخیر کرنا واجب ہے جیاں بک کراسے دخول وقت کا خالب گمان ہوجائے اور یہ وہ وگر کی بیں جو تو خوان وی میں یا قید خالوں میں بند ہیں یا الیبی حکمہ ہیں کہ وہاں وقت کی

ہمان کسی ومیل ، خرا اور اذان سننے کے ورب ہے نہیں ہوسکتی۔ نبی اکرم میلی الشوعلیہ وسلم نے فرط جب میں تہمیں کسی بات

کا خال کسی ومیل ، خرا اور اذان سننے کے ورب ہے نہیں ہوسکتی۔ نبی اکرم میلی الشوعلیہ وسلم نے فرط جب میں تہمیں کسی بات

معرفت زوال ایک شکل کام ہے

حقیقاً معرف ترای بیا باریک اورشکل کام ہے۔
مدین ترای بی بی بی کرم ملی الشرعلیہ وسلم نے معزت بیر بل علیہ السلام سے پوج کیا سورج زأل ہوگیا ؟ العنوں نے عرض کیا ہیں

ال ایس نے فرایا وہ کیے ؟ العنوں نے عرض کیا میرے نہیں ہاں کہنے ہیں سورج نے آسمان سے پہاس ہزار فرسگ کا فاصلہ طے کر دیا گریا بی کی میں الشریلیہ وسلم نے ان سے علم الہی کے مطابق سورج کے زوال کا سوال فرایا بھی حب ہتم قبلہ رسط میرکر کوئرے ہوجاڈ اور سورج تنہارے والمی ابرو کے برابر ہو اور وہم کر ابرو تو بیٹینا سورج نال ہوگیا اب ظہری فاقد پڑھ اواد اگر میں ہوجہ ہم چرکی سایداس کی مثل ہوجائے تو وہ عصر کا وقت ہوگا) اور اگر میں سورج نتہا رہے بائیں ابرو کے برابر ہموا وقت سے واحقات کے نز دیک ووشل پرعصر کا وقت ہوگا) اور اگر میران میں سورج نتہا رہے بائیں ابرو کے برابر ہموا وقت ہو تو اسے ہو تو جان کو کہ ابھی زوال نہیں ہوا۔ اگر نہاری

آ پھول کے دریان ہوتوں آئمان کے دسط میں اس کا قیام اور عقبراؤ ہو گا اور حب سردیوں کا آغاز ہو اور دن جو سے ہوں تر دو

آ پھول کے درمیان ہونے کی ضورت میں زوال عی ہوسکتا ہے اور اگر مردیوں کے آغاز ہیں تہا دے وائیں اہرو کے برا برجو

تر تمام موسمون میں زوال کا وقت ہے کیونکو حب وہ گرمیوں میں اس حالت میں ہوگا تو بہ ظہرکا پہل وقت اور سردیوں میں ظہر

کا آخری دفت ہوگا۔ اور اگر بائی ابرو کے برا بر ہو تو زوال جائز ہوگا کیونکو سردیوں کے آغاز میں ون چورٹ ہوتے ہیں

مرسم میں آنکھوں کے درمیان ہوتر یقینا نوال ہو کہا ہے۔ اور حب تنہارے وائیں ابروکی طرف ہوجا ہے تو وہ ظہرکا آخری

وقت ہے۔ بہوات اور خواسان وغیرہ کے دگوں کے بیاے ہو جورکن اسود اور میت اللہ شرایدیا کے دروازے کی طرف مذکر

مرسم میں آنکھوں کے درمیان ہوتر یقینا نوال ہو جواک کے سا خصطے ہوئے ہیں دہ اس کے خلاف کریں۔ کیونکہ وہ دکن بیا نی

ادر کمہ شراعیہ کی چھپی طرف مذکر کے ناز ہوسے ہیں اسی وج سے نوال کا اندازہ مختلف ہے۔

تبله کی پہچان

جب نہیں نوال کا علم ہوگیا اور تم تُعلی بہپان حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنے سائے کو بائیں طرف کر لو۔ اس وقت تم فلررُن کھوسے ہوگے برختر آسان طریقہ علم ہے معرفت دوال کا بیان اس سیے طویل ہوا کہ وہ سب سے شکل اور وثیق وقت ہے بھرن عبرانٹر ابن مسود رمنی الٹرعہاکی روابیت ہی قدموں کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس سے آگا ہی کا دی طریق ہے جربیلے گذر کیا ہے۔

وقنت عصر

اس کا بہلاوقت تو وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیاہے کہ ایکٹ لامناف کے نز دیک دوشل) پر کھیر اضافی ہے ادراس کا آخری وفت جب سایہ دوشل ہوجا ہے، وقت ضرورت غروب آفتاب سے پہلے کک ہے اس کا بیان پہلے ہو حکا ہے۔ عمر کی فاز مبلدی پڑھنا سخب ہے۔

### نازمغرب كاوفت

نما ذمغرب کا وقت غوب آفاب سے مشروع ہموتا ہے بین حب سرے کی مجد کا اوبروالا کمارہ نیجے کو لٹک حائے۔ لینی آنھوں سے مخنی ہمو حائے تومغرب کا وفیت واضل ہوجا تاہے۔ اس کے ووقت ہیں ایک غوب آفاب اور وور استنق کا غائب ہمونا اور شفق زمنبی نقبا مسے ئز دہیے) اور روا تیوں می سے مسیحے روایت کے مطابق مرمی ہے را حاف کے نزدیک مرتی کے بعد والی سغیری شفق ہے)

#### وقنت عثاء

حب شفق فائب ہرمائے نوعشا رکا وفت واخل ہوجانا ہے مستخب وفت ایک روابیت سے طابن

لات کی پہلی تہائی جگ رہتا ہے۔ دومری روایت کے مطابق نصف رات یک ہے اور عذر وضرورت کا وقت فجو ثانی وضح صادق) کے طوع تک ہوتا ہے۔

مؤكرهنين

حفزت طائوس مصرات کے بارہے میں مردی ہے۔ آپ ال میں سے پہلی رکھت ہیں ملا المر المرق المر المرق المر اللہ المرق کی (مورہ بقرہ کا آخری رکوع) اور دومری میں " کُل کھو اللّٰہ اُک کے " پڑھتے سنے مغرب کی سنتیں جدی پڑھنامستنب ہے۔ حفرت مذیقہ رہنی النوعز انبی اکرم صلی الناوعلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر ایا مغرب کے بعد دورکمتیں حلدی

له. احنات کے نزدیک سنت موکدہ بارہ یی - ظہر میں فرضوں سے پہلے جار رکھتیں میں باتی نزئیب دہی ہے، وز سنت نہیں مکم واجب میں اسد یہ مینوں رکھتیں ایک سلام سے بعر ل کی کیونکے ایک رکھت نیاز کا اگھ کرتی تصور نہیں۔ ۱۲ ہزاردی ۔

پر صور فرنتے ان کوفرض ناز کے سابھ اور اما تے ہیں ۔ یہ وج ہے کہ ان کو محنظر پر خواست ہے۔

ایک دومری حدیث ہیں ہے ہی اکرم صلی الترطیہ وسلم نے فر ایا ہوشخص مغرب کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے دور کونتیں پر سے اس کی ناز علیتی ہی اٹھائی جاتی ہے ۔ اس کی ناز علیتی ہی اٹھائی جاتی ہے ۔ اس کی دوایات بھی ہی جن سے ثابت ہو تاہے کہ ان کوطویل پر حمنا مستقب ہے۔

معنوت عبدالله ابن جاہر ہی اللہ عنہ عاست مروس ہے آپ فر ماتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا سنتوں ہی قرآت طویل پر صفتے بیاں مک کرنم آئری جلے جاتے ۔ اس طرح صفرت مذیعہ دینی اللہ عنہ سے مروی ہے المنوں نے فر مایا میں ہارگا و

بر صف بہاں مک کرنم آئری جلے جاتے ۔ اس طرح صفرت مذیعہ دینی اللہ عنہ سے مروی ہے المنوں نے فر مایا میں ہارگا و

نبوی میں ماصر ہوا اور میں نے دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے سابھ مغرب کی نماز بڑھی ۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور میشا دینے د ہے ۔ بھر گھر تنٹر ہوئی سے گئے ۔

اما درب میں برنبی آیا ہے کہ مغرب کی سنتیں گھر بھی پڑھنا مستخب ہے۔ مغرت عائشہ رمنی الشرعنہا سے مردی ہے فراق ہیں درول اکرم ملی الشرعنہا ہے بھی ای طرح ہوئی جو فراق ہیں درول اکرم ملی الشرعنہا ہے بھی ای طرح ہوئی جو میں بڑھتے سنے معرب الشرعنہ استرمنہا سے موابت ہے فراستے ہیں درول اکرم ملی الشرعلیہ وسلم مغرب کے بعد کی دورت ہیں گھر میں پڑھتے سنتے مصرب منان بن عفان رمنی الشرعنہ کا محمد میں پڑھتے سنتے سنتے سنتے سنتے سام مجدر نے اور ہی کسی شخص کو مسجد میں سنتیں پڑھتے نہ دکھتا بھر وہ حلدی جلدی مسجد کے دروازے کی طرف میا تے اور با برکل جائے اور ہی می جاکر نیا واسنت پڑھتے نہ دکھتا بھر وہ حلدی جلدی مسجد کے دروازے کی طرف میا تے اور با برکل جائے اور گھر ہیں حاکر نیا واسنت پڑھتے نہ دکھتا بھر وہ حلدی جلدی مسجد کے دروازے کی طرف میا تے اور با برکل جائے اور گھر ہیں حاکر نیا واسنت پڑھتے۔

## ناز بنجانه کے فنال

معزت ابرسلم، معزت ابرسلم، معزت ابرسریرہ رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہی الفول نے نرایا؛ رسول اکرم ملی الشرعلیہ وسلم ارشا و فرماتے ہیں جا قرا اگرتم میں سے کسی کے دروان سے پر نہر برسر اور وہ روؤانہ اس سے بالچ مز برغسل کرے نوکیا اس کے جم پر کمیل باتی رمہتی ہے ؛ معا برکام نے واض کیا یا رسول الشرار منہیں "آپ نے فرایا پانچ نما دوں کی بہی مثال ہے الشر زمانی ان کے ور بیے خطائی مثا دیتا ہے ۔

صفرت ابر تعلیہ فرطی رحمہ اللہ فرمانتے ہیں۔ بی نے صفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا فرمانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دگت ہوں کا اگر میں) جلتے ہیں حب مسے کی نماز پوٹرستے ہیں تو نماز پہلے کے گمنا ہوں کو وحود التی ہے بہاں بمک کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نجے نمازوں کا ذکر فرمایا۔

صون فنمان رضی الله عنه کے آزا وکروہ فلام حفرت حاریث رضی الله عنه کے بین ۔ حفرت عثمان رضی الله عنه بینے بھراپ نے پائی منگوا کروضو فر مایا بھر فر مایا ور معرک فرا بھرا اور طرکی فازید سے اب مکسکے گناہ معاف بو حایا کی نماز بڑھی تو معرسے مغرب مکسکے ورمیان ہونے والے گناہ معاف ہو عشار کی نماز بڑھی تو معرات کر درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو عشار کی نماز بڑھی تو معشاء اور صبح کہ نما و رہوے تو عشاء اور صبح کے درمیان میں بائے جہرشا بدوہ ماری دارت مراف ہو جا بھر عبب انہ کھ کر صبح کی نما و رہوے تو عشاء اور صبح کے درمیان میں بائے جانے دار سبح کے کہروں کہ سے میں بائے کہوں کہ سے میں بائے کہوں کہ سے میں کہ کیوں کہ سے میں کے کیوں کہ سے میں کے کیوں کہ سے میں کے کیوں کہ سے میں کہ کیوں کہ سے میان میں بائے جانے واسے گناہ معاف ہو جا بھر کیا جس کے کیوں کہ سے درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو جا بھر کے کیوں کہ درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو جا بھر کا درمی کا میان ہو جا بھر کیا گئیں گے کیوں کہ درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو جا بھر کیا گئیں گے کیوں کہ درمیان میان میان میان میان ہو جا بھر کیا کہ کیوں کہ درمیان میان میان میان میان ہو جا بھر کیا ہو کہ کیوں کو درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو جا بھر کیا ہے کیا ہو کیا ہو کیا گئیں گئیں کیا کہ کو کیا گئیں کے کیوں کو درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو جا بھر کیا ہو کیا ہے کہ کیوں کو درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو کہ کا کہ کو درمیان میں بائے واسے گناہ معاف ہو کہ کا دو کیا گئیں کیا کہ کو درمیان میں کیا کہ کو درمیان میں کو درمیان میں کا دو کر دو کیا گئیں کیا کہ کو درمیان کیا کہ کو درمیان میان کیا کہ کر دو کر کیا کر دو کر دو

ميكيان، بُرَاتُون كودور كروي بن معابر كرام في من كياية وكيكيان بن اقيات ما لخات كميا بن الب في مايا: سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَسُنُ لِللّهِ وَلَا إِلْهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ كَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه الْعُلِمَ الْعَظِيمُو -

معزت الم جعفر بن محد مواسطہ والد إ بنے عدا محد رضی الترعم سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم ملی الترعلیہ وسلم نے فرا ان الله علیہ وسلم نے فرایا ناز الله تعانی اُور فرشتوں کی خوشنو وی را نبیاء کرام علیم اسلام کی سنت، معرفت کا نور ، ایبان کی اصل، وعا اوراعمال کی مولیت ، رشت بین برکت ، بدن کا سکون ، وشمن کے بہا اسلحہ ، شبیطان سے نفرت ۔ الله تنانی اور ببدے کو مالئے والی، فرکا چراخ ، اس کے پہلو کے بینے بہتر ، مشر کجر کا چراب اور فیا میت مک فیریں مونوس و عنوار اور زبار سنت کے فیریں مونوس و عنوار اور زبار سنت کے دالی میں مونوں و عنوار اور زبار سنت کے دالی ہے ۔

جب قیاست کادن موکا نونماز، نمازی کے مربیسایے فکن برگی، مرکاتاق، بدن کا باس ، آگے آگے چلنے والا نور ، اس کے اور بنم کے درمیان بروہ اسٹرنتا لی کی بار گاہ میں موس کی جست ، ترازو کا وزل ، پن مراط سے گذر نے کا واسطہ اور مربت کی میابی بن مائیگی کیونوغاز ، تعیمی بنجید ، تفالیس ، تعظیم اور قراکت و دُعاہے اور مہترین عمل وقت پر نما زا داکر ناہیے۔

### فلادين كاستون ب

صفرت عبدالله ابن عبر الله ابن عمر رضی الله عنها فراستے ہیں میں نے نبی کویم صلی الله علیہ وسلم سے سُنا اُپ نے فر مایا یا نیخ نمازیں دین کا ستون ہیں الله نمائی نماز سے بغیرا بیان قبول نہیں کرنا ۔
صفرت انس بن مالک رضی الله عنه فر مات ہیں ایک شخص سنے عرض کریا یا رسل الله! الله تفائی سنے ایپ بندوں پر کمتی نمازی فرض کی ہیں آپ سنے فر مایا الله نمازی فرض کی ہیں اس سنے بو تھا کی ان سے پہلے یا بعد تعمی کچھ سے آپ سنے فرمائی کی دو خال تاللہ نے ایک بندوں پر اس سنے قسم المطاق کی کہ وہ خال تعالیٰ نے ایک بندوں پر یا نج نمازی ہی واخل تعمیر واخل سنے ارشا و فرمایا اگر اس سنے بیچ کہا ہے تر بہ جنت ہیں واخل ہوگا ۔

### رب سے پہلے نماز کاحماب

حدث تمیم فارمی دخیرایا مسلم است میں دسول اکرم ملی استرعلیہ وسلم نے فرایا تھے ہیں رسول اکرم ملی استرعلیہ وسلم نے فرایا تیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگراس نے کامل ادا کی ہے تواس کے بیے کامل کھی عبائے گی اگر ممل نہیں پڑھی نوائل بیں توجر کچھے ضائع ہوا ان سے پیلا محل نہیں پڑھی نوائل ہیں توجر کچھے ضائع ہوا ان سے پیلا کردو۔

معزت انس بی عکیم خی رضی الشرعنه فر مات بی صورت ابو ہر برہ دخی الشرعند نے فر مایا حب تم اپنے گر والوں کے پاس جا ڈو کھویٹ انسان سے دخی ناز کا پاس جا ڈو کھویٹ نے دس سے بہلے فرمن ناز کا معاب بیا جائے گا میں ادائیگی ہوئی ہے تو پھیک ورم در میجاجائے گا اگر اس نے نفل اوا کیے ہیں توان کے در بیے معاب بیا جائے گا اگر اس نے نفل اوا کیے ہیں توان کے در بیے

فرائف كي تحيل ہوگ بھرتام اعال كے ساتھ اسى طرح كيا جائے كا ۔

صرت انس بن مالک رض الله عن الله عن رسول اکرم علی الله علیه وسلم نے ارفتاد فرایا سب سے پہلے بند کے حساب نماز سے ہو گا اور اللہ تنائی نے اس امرت پر سب سے پہلے نماز فرض کی ہے ۔

حفرت افع، صربت ابن عرض الشرعني سے روايت كرنے بي وه فراتے بين ورسول اكرم صلى التعليه وسلم نے ارشا وفر ايا ناز إجاعت اور تنها نا رئيس سنائيس ورجول كا فرن ہے -

معزت ابو ہر رہ رض اللہ عند فرائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب بندہ وطوکر کے مسجد کی طرف ما تا ہے تر اللہ نفائی ہر قدم سے برے اس سے ایک برائی مٹا تا الداکیہ ورم بندكرا با باوراس ك أن سے الله ننالاس طرح نوش بناہے س طرح مدت ورازسے ايك أوى سفر بد رہنے کے بعد کھر آئے تو کھر والے خوش ہوتے ہیں .

معنوت ابوعثمان نہدی رحمہ الشرحضرت سلمان فارسی رضی الشرعنہ سے روایت کمرنے ہیں۔ رسول اکرم صلی الشرعلیوسلم نے فر فایا:الشرننا کی ارسنا وفر فا تا ہے جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضوکیا پھر میرے کسی گھر (مسجد) میں میری زیارت کی الدمیری زیارت کے بیے آیا (تو میں اس کی عزت افزائی کرتا ہموں کیؤنکر) گھر والے کے بیے مروری ہے کہ اُنے والے

صرت سالم بن عبداللہ اپنے والدسے وہ صرت مربن خطاب روضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مصرت جربی علیہ اسلام نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدمت میں حامز ہو کر عوض کیا دات سے اندھیرسے میں مسامید کی صورت جربی علیہ انسان کے اندھیرسے میں مسامید کی طرت ما نے داول کو قیامت کے دن ممل نوری بشارت ویکے۔

حضرت ابوالدر داور من الشرعة رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم سے روايت كرتے بين أب نے فر ما يا جولاك لات كے انعبرے میں مسامد کی طوت ماتے ہیں نیاست کے دن الشرتنا لی ان کوروشنی عطافرائے گا۔

حفرت الرسبد فکر ی وف الشرعند فرا نے بی بی بی نے رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے سنا آپ نے فر ایا جاعت کے ساتھ کاز تنہا کا نہ سے جمیس درجے زیادہ نفیلن رکھتی ہے۔

صن نا نع، حفرت ابن عرصی الله عنها سے روابت کرتے ہیں آپ فراتے ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ناز باجامیت اور تنها نازیس سائیس درجل کا فرق ہے۔"

مصرت اکس بن مالک رضی الله عنه فرانے بیں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارتشا د فرایا اے عنمان بن مطعمان! بوشخص می نماز إجاعت اواكرے اسے مغبول جم اور عمرے كا تواب مثنا ہے - اے مثنان ! جرشخص طبري مازمات کے سامنے بڑھنا ہے اس کے بیے اس فاز جبیں جیس فازوں کا تواب ہے اور جنت الفروکس میں سنزورعا حاصل ہوں گے۔ اسے عنمان! بوشخص عصری نما زجاعیت سے سامندادا کرے بھرسورج غروب بکوسے مک انگرنیا ك ذكر مين شنول رہے كرياس نے اساعيل عليہ اسلام كى اولادسے أيك غلام أناد كيا اوران ميں سے ہراكيك كيا تف

بارہ ہزارمزید ہوں گے \_\_\_\_ اسے عثمان اِ جراً دمی مغرب کی نماز باجاعت اواکرے اسے اس نماز جیسی پچیس نما زول کا ثواب اور جنت عدن میں ستر در ہے مطا کیے جانتے ہیں۔ اسے عثمان اِ جشخص عشاء کی نماز باجاعت پڑھے گو یا اس سے میلۃ القدر میں قیام کیا۔

### مسجد میں آنے کے آواب

جواً دمی مسجد کی طرف آئے وہ انٹر تنا کی کے خوف، قر اور خسوع کے ساتھ آئے دہ انٹر تنا کی کے خوف، قر اور خسوع کے ساتھ آئے اپنے بارے میں اس طرح سوچ و بچار کرے اور دینوی نیا لات تفتولاً کوجن میں مصروف نفا، چوڑ دسے، تواضع اور ا تکساری کے ساتھ ماہے کہ بختر، عزود اور دیا کاری کے ساتھ منہائے اور اس سے ابٹر تنا کی کے کہ دیں اس کی بارگاہ میں مامنی کا قصد کرے انٹر تنا کی کا ارتبا د ہے ۔:

اللہ تفائے نے عکم ویاکہ اس دمسجد) یں اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کے نام کا وکر کیا جائے۔ وال سبح وشام اس کی تسبیح بیان کریں ۔ وو کرگ جن کو تجارت اور خرید وفروخت اللہ تفالیٰ کی یا دہسے غانل نہیں کرسکتنی ۔

اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرُفَعُ وَيُذَكُّكُونِيْ وَاسْمُسُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهُمَا بِالْعُنُّى وَمَالُاصَالِ رِجَالٌ لَّتُلْمِيْهِوُ يَجَارُةٌ وَلَا بَيْحُ عَنُ ذِكْرِاللَّهِ -

نماز کا ہوضتہ جامنت کے ساتھ پانے اسے اداکرے اور جرزہ گیا اسے تعنا دکرے۔ تدمیث شریب ہیں اسی طرح آگا ہے بصوت ابر ہر بہہ دخی الشرعنہ فرمانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آئے اور جامنت کھڑی ہوتواپنی دفیارسے آئے جو پائے اسے اوا کررہے اور جربھے گزرگیا اسے فضاء کرے واسی وقیت اُکھڑ کر بڑھ سے ) ایک دور مری دوابت ہیں ہے وہ سکون و ففار سے چلے ۔

### خودلیندی سے پر ہے

اس میں یانی کا ایک چیمہ ہے ہم وہاں ناشتا کریں چنا نچہ مینوں باغ کی طرف میل پڑھے کیا ویکھتے ہیں کہ کنویں کا پانی اُنر حکا ہے اوروہاں پانی نہیں ہے مضرت ابراہیم علیہ انسادم پر یہ بات گلاں گزری اور پانی نہ پانے پر آپ کو اپی بات سے حیا محسوس ہوا۔ فرشتوں نے کہا اسے ابراہیم اِ آپ اپنے سب دُھا کیجے اور سوال کیجئے کہ وہ چھے میں پانی واپ لائے۔ آپ نے اور سوال کیجئے کہ وہ چھے میں پانی واپ لائے۔ آپ نے اس سے بڑی کوفت ہوئی آپ نے ان دونوں سے فرایا تم دعا کر و جنا نچہ ان ہوئی آپ نے ان دونوں سے فرایا تم دعا کر و جنا نچہ ان میں سے ایک نے و عالی تو پانی اُبل کر سامنے میں بانی واپ ہم گیا۔ ووسرے نے وعالی تو پانی اُبل کر سامنے ایک و غارد ہوئی اور قبول نہ ہوئی۔

جب الشر تعالیٰ کے فلیل صفرت الراہیم علیہ السلام کے ساتھ برمعاطر ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا ؟ بکہ انسان کو بعقیدہ رکھنا جا ہیں کا تمام عباوت اور اس کے لیے بگ و دو الشرننالی کی تونیق ، فعمل ،رجمت اور اس کی وجہ سے ہے وہ الشرننالی کی تونیق ، فعمل ،رجمت اور اس کی وجہ سے ہے وہ الشرننالی کے ساتھ احترام اور حشوع وضوع کے ساتھ کھڑا ہوگو یا وہ اسے دیجہ را ہے جو طرح میں اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فریایا اسٹر تعالیٰ کی عباوت اس طرح کرو گو یا تم اُسے دیکھ رہے ،واور اگر تم اسے نہیں ویکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رواسے ۔

نمازمن شنوع وخضوع

اکی حدیث شرلین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ من میں ہم اللہ تعالیٰ بن مریم علیہا السام کی طرف وی ہیں کہ جب آپ میرے سامنے کوشے ہوں تواس طرح کوٹے ہوں جس طرح اکیے ڈر نے والا، عجز والکساری کونے والا اور اپنے نفش کی فدمت کرنے ادمی کھڑا ہوتا ہے کیوبحہ یہ بات مذمت کے زیادہ مناسب ہے اور مجہ سے دُعا والا اور اپنے نفش کی فدمت کرنے آدمی کھڑا ہوتا ہے کیوبحہ یہ بات مذمت کے زیادہ مناسب ہے اور مجہ سے دُعا وکر کریں کہ آپ کے اعضاء لرز رہے ہوں۔

اسی طرح اکیک روایت میں اسٹر تبائی نے معزت موسی علیہ السلام کی طرب ہی الیبی ہی دی بھیمی ۔ ایک روایت میں ہے حضرت موسی علیہ السلام کی طرب ہوتے تو اسٹر تبائی کے خون کی وجہ سے جہرے کا خون افر قبار ہی ہیں بیار رجہ الشرجب نماز کے بیا کھڑے تو کسی تسم کی اواز وغیرہ ان کو محسوس بنہ ہوتی بینی وہ نمائیں اس تدر مشغول ہو سے اور النٹر تبائی سے اس قدر دُد سے کہ امنیں کچھے اس کی محسوس بہ ہوتا : معزت عام بن عید تغییں وحماللہ فرائے ہیں میرے وونوں کندھوں کے ورمیان خخر گھو بن مجھے اس بات سے زیا وہ بیندہ کو میں حالت نماز میں السن نماز میں اسے کوئی بات میں خورونکر کروں ۔ معزت سعد بن معافر رحہ الشرفر اسے ہیں غورونکر کروں ۔ معزت سعد بن معافر رحہ الشرفر اسے ہیں ۔ صفرت عبد الشراب بیر میں الشرعیہ نماز میں کھڑے ہوئے ۔ ویٹر وی الشرعیہ نماز میں کوئی ہوئے ۔ معزت ورہ ہوئے ہوئے ۔ معزت ورہ ہوئے ہوئے ۔ معزت ورہ ہوئے ۔ معزت کا زیاجہ کی وجہ سے ایک کھڑی ورہ ہوئے ۔ معزت ورہ ہوئے ۔ معزت میں نور ہوئے تو فر وایا اسٹرتوا کے معزت کا زیاجہ کی وجہ سے ایک کوئی وجہ سے ایسا ہونا ہوئے ۔ معزت کا تو ہوئے ہوئی ورہ ہے ۔ ورہ کی وجہ سے ایسا ہونا ہے ۔

صخرت مسلم بن لیار رحمالتُرناز دِرُ حوست سے کو گھریں آگ لگ گئ۔ آپ گھر کے اندر موجرو سے ۔ اہل بھرہ نوفروہ ، اہل بھرہ نوفروہ ، اہل بھرہ نوفروہ ، اہل بھرہ نوفر دہ ہوگر با ہر نظلے اور آگ کو بچھا ویا اور آپ نماز سے بھر ہم ناد بڑھ در ہے گئے کہ ایک ستون آپ سے بہلوہیں فادغ ہوئے۔ آپ ہی سے بارے ہیں ہے کہ آپ جا مع مسجد میں نماز پڑھ در ہے تنفے کہ ایک ستون آپ سے بہلوہیں گر گیا ۔ نمام بالاروا سے نوف زدہ ہو گئے کیکن انھیں اس کی نجر بک نہ ہوئی ۔

صنت کاربن زبر رحم السرك بارے میں ہے آپ فاز بولم در سے ستے اوراب كا بۇ تاسا منے ركھا ہوا تھا۔

الم سنے كائم نيا تھا۔ آپ كا توجوا دھر مبندول ہوگئ فما زسے فارغ ہوئے تو جو تا پھينك ديا ور بور نے دم مك جو تائيں بہنا۔ معزت دبت بن خيتم رحمداسٹر ہے بارے میں ہے آپ نفل پر ھررہے سے اور آپ ہے سائے بیس مبزاد در ہم كا گھوڑاتھا ایک چر آیا اور اسے كھول كرئے گيا۔ منح لوگ آپ كے پاس انسوس كے ليے آئے۔

آب نے فرايا بي كونے والے كو د كھر رہا تھا ليكن ميں اس سے زيادہ مجبوب كام ميں شنول تھا دن كے كسى صفے ميں محد اللہ اللہ من سائے كھڑا ہوگيا۔
آيا اور آپ كے سائے كھڑا ہوگيا۔

نی اگرم ملی الله علیہ وسلم سے مردی ہے آپ نے ایک سیاہ پھڑی میں ناز پڑھی جس میں سرخ دھا گر تھا۔ سام بھرنے کے بعد فرطیعے کے بعد فرطیعے کے باتھ کھڑے کے بعد فرطیا اس دھا گھے نے مجھے کا دسے نمیری توج کو ہٹائے رکھا۔ الله تنائی نے نماز میں خشوع کے باتھ کھڑے

ہونے والول کی میرک تنولین کی ہے۔

الّذِ بَنَ هُوْ فِي صَلَابِهِ وَ عَاشِعُونَ ۔
وہ گرگ جانی نمازوں میں نصوع وضوع کرتے ہیں۔
صفرت زمری رحم الله فرمانے ہیں نماز میں انسان کاسکوک کے ساتھ کھڑے ہونا نحثوع ہے ۔ ایک قول یہ ہے
کوانسان نماز میں اس قدر شغول ہو کہ اسے اپنے وا میں بابی کا پتانہ ہو۔ اس لیے صفور علیہ انسلام نے فر مایا ہے شک
نماز میں مشغول یہ ہو کہ اسے اپنے وا میں بابی کا پتانہ ہو۔ اس لیے صفور علیہ انسلام نے فر مایا ہے شک
نماز میں مشغول یہ ہو کہ

نانی پابندی کرنا

حفرت انتشار الدوه مورض الترافليد وسلم سنے فرمایا انسان جب بہلے وقت بین ناز برخ فنا ہے تودہ آسمان کی طرف بوٹھ م کرتے بیں رسول اکرم صلی الترفلید وسلم سنے فرمایا انسان جب بہلے وقت بین ناز برخ فنا ہے تودہ آسمان کی طرف بوٹھ م جاتی ہے اور وہ روشن ہوتی ہے بہاں مک کروہ عرش مک پہنچ جاتی ہے ۔ قیا مت تک وہ نماز برخ سنے والے کے بلے بخشش کی دکھا انگی رہے گی اور کے گی اسٹرنتالی تیری مفاطلت کرے جس طرح نوٹے میری مفاطلت کی ۔ اور اگر آدی وقت برناز نہ پرخ سے تو وہ ہے فور اُسمان کی طرف جاتی سے وہ اُسمان مک پہنچتی ہے تو کہرے کی طرح بیبیٹ دی جاتی ہے اور اس نمازی کے منہ بیر ماری جاتی ہے بھروہ کہتی ہے اسٹر تھا کی کیے منا کے کرے ، مسلم حق منا جے کیا ۔

معزت عبادہ بن سامت رفی استرفندسے مروی ہے رسول اکرم سلی التّرعلیہ دسم نے فرمایا جس نے انجی طرح وضو کیا بھر نفازے کے دور کیا جس نے انجی طرح وضو کیا بھر نفازے کے دور ان کیا تو نا زکہتی ہے استر تا کی نیری مفاطلت فرم ہے جس طرح تو نے میری مفاطلت کی ہے بھروہ نماز آسمان کی طرف انتظامیاتی ہے اور اس کے ساتھ

ردشنی اورفور ہوتا ہے اس کے بیے آسمان کے دروازے کھوسے جاتے ہیں بیاں بک کردہ اللہ نمائی بھک ہینے جاتی ہے چانچہ وہ نمازی کے بیے بارگا و خداوندی میں سفارش کرتی ہے اور آگروہ اس کے رکوع ، ہودو اور قرائے کر خانے کرتے ۔ تونیاز کہتی ہے اسٹہ نمائی سجھے منا نئے کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کہا بھر دہ تاریکی کی حالت میں انٹائی جاتی ہے جب آسمان بھک پہنچتی ہے تو اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بھر پڑا نے کپڑے کی طرح اسے بیٹ کر نمازی کے منہ پر مادا جاتا ہے ۔

میں میں عبداللہ ابن مسود رصی اللہ عز فرمانے میں میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عض کریا کر نساعمل افضل م آپ نے فرمایا وقت پرنماز بیرصنا، ماں باپ سے انجیاسلوک کرنا اور اللہ تنائی کے ماستے میں جہاد کرنا۔

### وقت کے بعد نماز برصا

حضرت ابراہیم ابن ابی محدورہ رضی اللہ عنہ بواسطہ والد اپنے وا واسے روابت کرنے ہیں وکہ فرما نے ہیں دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا پہلے وفت میں اللہ تنالیٰ کی خوشنوری ماصل ہوتی ہے درمیا نے وقت میں اللہ تنائی کی رصت اور آخری وقت میں اللہ تفائی کی طرف سے معانی ماصل ہوتی ہے۔ اللہ تالیٰ ارشاہ فرایک فَوْ يُلِ اللّٰهُ صَلِّدُ بِنَ اللّٰهِ فَيْنَ هُدُّو عَنْ صَلَا بِرِهِ اللّٰهِ عَنْ صَلَا بِرِهِ اللّٰهِ عَالَ سِفَائل سَا هُدُ تَنَ

حفرت ابن عباس رمنی الله عنه فرما نے بین الله کی قسم! العنول نے نا دکومی دانسی تنا بیکن وقت کے بعد بہر سے

حفزت سعدر صلی الله عند فرمات بین میں نے مبی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے "اَلَّذِ نِیْنَ هُمُوْعَنُ صَلَّكُرَ تِهِ هُرُ سَا هُنُونَ » کے بارے میں پُر جھاتراً پ نے فر مایا وہ توگ جرنماز کو وقت سے مؤخر کرتے ہیں۔ حضرت برادین عازب رضی الله عنہ کے ارتئا دگرامی :

اَصَاعُ طالصَّلُوةَ : وَاتَبَعُواالشَّهُ وَاحِت النون نَهُ مَازُكُومَا فَعُ كَمَا ادر فوابشات كے بيجے

نَسُوَفَ يَكُفُونَ غَيَّا -نَسُوفَ يَكُفُونَ غَيَّا -كے بارے میں فرما نئے ہیں۔ مر غنی سے سے بہنم كى ايك واوكا مرا دے۔

ے بارسے یں فرائے ہیں۔ سی استر عنہا فرائے ہیں اس وادی میں وہی ٹوگ واخل ہول گے جنوں ناز کے اوقا حضرت عبداللہ این عباسس رضی اللہ عنہا فرائے ہیں اس وادی میں وہی ٹوگ واخل ہول گے جنوں ناز کے اوقا رضا ٹنے کیا۔

حض ت عبداللہ بن ع و بن عاص رضی اللہ عنها، نبی اکمیم صلی اللہ وسلم سے روایت کرتے ہیں . آپ نے ایک من ناز کا وکرکرتے ہوئے و رایا جدا دی نازی حفاظ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، ولیل اور منجان کا باعدت ہوگی اور جراس کی حفاظت دیکرے وہ اس کے لیے نور، بر بان اور تیامت کے دن نجات کا فدیم نہیں ہوگی اور وہ شخص قیامت سمے ون قارون ، فرطون ، فرطون

# نازين مستى كى بندره سزائي

حفرت حارث بواسطر حفرت على ابن ابي طالب رضى التّرعند بي أكمرم صلى التّرعلية للم ے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا جو محق نماز میں مستی کرنا ہے اللہ تعالی اسے بندرہ سزائیں وے کا چوموت سے پہلے، تین موت کے وقت ، تین فریس اور بین قرسے نکانے وقت موت سے پہلے کی چوسزائیں یہ بین (۱) اس سے سیرں والا نام اُسطا دیاجاتا ہے۔ وی اس سے برکت اُسطادی جاتی ہے۔ دسی رزق کی برکت اُسطادی جاتی ہے وہ اجب یک نازمکل دیرے اس کاکوئی نیک عمل تبول نہیں ہوتا۔ دھ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رہ بك وكرب كى دعامين اس كاكر فى حصر نهيي موتا .

موت کے وقت بین سنرائیں برین: (ا) وہ پیا سامرا ہے اگرسات سندر میں اس کے علق میں ڈالے جامی وہ براب بنیں برتا - (۱) اعلی کموت آتی ہے۔ (۱) اس کے کلے اور کا ندھے پر دینوی دے، مکری اور پخر کا برجھ وال عابات عركے مين عذاب يہ اين إلى اس برقبر علك برعاتى ہے دى، قبر تاريك برعاتى ہے - رس) وہ

رموالول کے ہواب دیتے سے ما بر بموجانا ہے۔

، قبرے باہراتے وقت کے بین علاب یہ بین: وا) النترانا لی سے اس طالت میں طاقات کرے گا کہ وہ اس پر فضي ناكر كا و ١) اس كاحساب سخنت موكا - (١) النزتمالي محسامن سے اسے جہم مي وا يا جامعے كا - البنديد كم الترتاك اسے معان فرادے۔

نازى عظمت اورشأك

نا زکی عظریت وشان بہت منظیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دسول حفرت محسمطفیٰ ملی اللہ علیہ وسلم کو نیا زکوا حکم دیا۔ سب سے پہلے نبوت کی وحی بھیجی پھرتمام اعمال اور تمام فرالفن سے پہلے نما زکا حکم معرور میں میں میں میں کا کریا ہوا۔منتداآیات بی اس علم کا ذکرہے۔ الله نفالی فرنا ہے: جو کچھ کماب سے اُپ کی طرف وحی بھیجی گئی اسے پڑھیں اور نماز فائم کریں۔ ٱتُولُ مُنا أُرْمِيُ إِلَيْكُ مِنَ الْكِتَا بِ وَأَقِيْمِ

الله تفالي كاارشا دي: بے شک ناز بے حیان اور بڑان کی باتدن سے دکتی رانَ الصَّلْوَةُ تَنْفَى عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكِدِ ـ

ارننا وخدا وندی ہے۔ رَوْاْصُوْرَاهُلَكَ مِالْصَّلُوةِ وَاصْطُيْرُعُكُيْهَا لَانْسَالُكَ رِزْقًا نَجْنُ كَرُزُدُكُ -

ا پنے گر دالی ل ناز کا عکم دی ا در اس بومبرکری ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رز ق ويت بيل-

السُّرِقاليُ في تنام مؤمنوں كو خطاب فرماتے ہوئے ان كو عبا وات پر نماز اور صبر كے سائن مدوماس كرنے كامكم ويا ، ارشا وفرمایا ؛ يا كُيُّها الَّذِيْنَ أَمَنُ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّنْبِرِ وَالصَّلْوَ اسْتَعِيْنُوا بِالصَّنْبِرِ وَالصَّلْوَ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّا بِرِينَ -تنالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اورایک مقام برارشاوفر مایا:

وأوتحيتا إليوخر بغلك الخيكات وإقا مالقلاة

اورزكزة دين كاحكم ديا-در تر ہو ہا۔ تمام نیکیوں کا ذکر کیا اور اس سے مراد تمام عبا واس نیں اور ساتھ ساتھ گنا ہوں سے اجتماب کرنا ہے بیکن اس کے باوسو و الگ ذکر کے اس کا خاص حکم ذیا یا

اور ہم نے ان کو اچھے کام کرنے ، نماز فائم کرنے

ناز كالك فالركاس كافاص عكم فرايا-

نبی اکرم صلی اس علیہ وسلم نے دنیا سے رخصست ہوئے وفت اپنی امست کونمازی وصبیت فرائی ۔ آپ نے فریا!" نما زاور اتحست وكول كے بارے ميں الله زنیا نے سے ورو" اور يہ آئي اُخرى وصيت سے -ايك حديث ميں ہے بربى كى اپنى امت كواخرى وصیت یی فی اور ونباسے رخصن ہوتے وقت ان کا اُخری عہدو پیمان تعی یمی نفاء نازیبلا فرمیدے جررسول التلاصل التُدعلية والمها ورأب كامت برفر في بوئي بيي أب كى ائفرى وصيبت ہے اور يہى وہ آخرى بجربے جس كے ساخة اسلام جلاحا يُكا تیامت کے دن سب سے بہلے اسی کاسوال ہوگا۔ یہی اسلام کاستون ہے اس کے بیلے جانے کے بعد مزدین سے ناسلام ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم نے فرطایا "تنم البنے دین سے سب سے پہلے امات کو گم پاؤ گے اور آخرین فاز سمی نہیں یا وُ گے۔ مجھولوگ نماز برط حیل گے دین ان کو فئ حصہ نہیں ہو گا۔

### فرضيت نماز كاانكار

الركوئي شخص فرضيت فماز كاانكار كرت بوئے اس كونرك كرے توامام احربن عنبل رحمه استر کے زویک دہ کا فرہے اوراس کا قتل واجب ہے۔ امام احمد رحمہ الشرکے اس مذہب میں کوئی اختلاف نہیں اوراگر واجب عانتے ہوئے ستی سے جوڑ تا ہے اور اسے بڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے اگر وہ اوا در کرے بیان تک کو وفت تنگ ہو عائے تراسے کا فرقرار ویکر تلوارسے تیل کر دیا جائے لیکن ان دونوں صورتوں میں مرتد کی طرح اس سے بین دان تک توبہ كامطالبه كباجائے عبر كتل كباجائے اس كامال عنيت ہوگا بين المال ميں ركھا جائے براس كى نماز جنازہ پراھى مائے اور ماملانول کے قبرشان میں وفن کیا جائے۔

حضرت المام احمد بن عنبل رحمه الترسيم منفول ہے کرستن کی صورت ہیں اس وفت مک فتل واحب نہیں جب بک وزین نازیں نہ چوڑے اور چرخی نماز کا وقت تنگ نہ ہو مائے اوراسے شادی نشرہ زانی کی صد میں قتل کمیا جا مے روم کما جاتے اس کا حکم فرت ہونے واسے مسلما نوں جیسا ہوگا۔ اس کے مسلمان ور ثار اس کے مال کے دارث ہوں گئے۔

حفرت الم الوصنية، رحمه الشرفرمات بي است قتل مزكمها عائ علم قيد كر ديا عام بيال مك كه نما زبيس ا وزور كرب یا تبدی حالت میں مرجائے۔ معزت امام شافنی رہم الله فرماتے ہیں اسے مدے طور بر تلوارسے قال کیا جائے لیکن کا فرند قرار ویا جائے۔

ای کے کفر پر وہ آیات وروایات ولیل بین جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ مزید اس ضن میں صرت مبابر ابن عبد الشر رضی لفر عنها کی روایت ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی الشر علیہ وسلم نے فر مایا رمسلمان) آدمی اور کفر ورشرک کے درمیان ترک نا ز کا ذاتے ہے۔

بازى كا

حفزت عبداللہ بن زید اپنے والد درضی اللہ عنها) سے روابیت کرتے ہیں الفول نے فر مایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں ہمارے اور کھا رکے درمیان نماز چھوڑنے کافرق ہے جس نے اسے رفض نه مانت بوتے اجبور ا وہ کافر ہو گیا۔

صرت صفر بن محسد رضی الشرعنها آبنے والدسے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک شخص کونماز میں کرتے کی طرع طور نگیں مارتے ہوئے و کمجا ترفر مایا اگر بیشخص مرا تو دین محسد صلی الشرعلیہ وسلم پر نہیں مرے گا۔

مصرت عطیہ عوتی ، صفرت البرسعبد فدری رضی الشرعنہ سے روا بیت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی الشرعلیہ
وسلم نے فرایا جب کوئی شخص مان بوجو کرنماز چھوڑ المہے تواس کا نام جہتم کے وروازے پر جہتریں کی فہرست ہیں مکھویا
جاتا ہے۔

معنرت انس بن مالک رسی الله عندسے مردی ہے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے زبایاسنو جوشفف نا زوشنا پڑھے بنبرسوگیا زشتے کہتے ہیں تیری اُنکھیں سو میں نہ روشن ہول الله تما لی تجھے جنت اورجنبم کمے درمیان زوک دے حس طرح تو نے۔ پر سے کہتے ہیں تیری اُنکھیں سو میں نہ روشن ہول اللہ تما لی تجھے جنت اورجنبم کمے درمیان زوک دے حس طرح تو نے۔ اس روکا ہے۔

مكروبات تماز

حصرت سن بھری رہے اللہ فرمانتے ہیں۔ اہل علم صحابہ کوام رضی اللہ عنہ فرمانتے ہیں فرض نماز میں پینٹالیس کام مکروہ اور ممنوع ہیں۔ جان بر حبر کر کما نسنا۔ جان بر حبر کر کسی کام بی مشخول ہونا، جان بر حبرکہ حجبیک مار نا۔ اُسمان ك طرف مراطاكر وتحينا۔

بی اگرم ملی الترعلیہ رسلم کے بارے میں مروی ہے آپ اپنی آنکھ مبارک آسان کی طرف مجیرتے تو آبت کر بیر ازل ہو ۔ اگر در مرد در در اور میں اسلامی اسلامی میں مردی ہے آپ اپنی آنکھ مبارک آسان کی طرف مجیرتے تو آبت کر بیر ازل ہو د والك جوابي فارس عابين اعتبار كرت بل-الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِ مُرخًا شِعُونَ \_

اس پراپ نے سرانور جما دیا ۔ صحابہ کرام اس بات کر اجھا جانتے تھے کہ آدمی کی نظر صلی سے تجا وز نہ کرے ۔ محموری كرسينے سے مكانا كيروں سے جرئين الاش كرنا - اعضام كوتورنا ( پر شخارے وغيرولينا) كباسانس لينا ، أ بحصول كو بندركفنا ، نازس ا دهر او حرد محینا سکروه ہے۔ حصرت عند بن عامر رضی الله عند الله تعالی کے اس ارشاد گرامی:

الَّذِيْنَ هُوَ عَلَى صَلاَ يَوْ فَ الْمُونَ \_ وولاً مِن اللهِ عَلَى صَلاَ يَوْ فَ الْمُونَ اللهِ مِن اللهِ مِن كى تفسير مِن فوائے مِن حب وه نازِ بر صفتے بين تووائين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عالمُنهُ وصَى اللهِ عنها فراتی بين ميں نے نبی اکرم ملی الشر علبہ وسلم سے اُدی کے نازمیں إدھراؤھ و تھنے کے بارے میں پر جھاتر آپ نے فرمایا مدیر شیطانی جمپیٹ

ہے جرانسان کی توجہ نمازسے ہٹا دینی ہے۔

کہا گیا ہے کہ طلحہ بینی ابن مصرف نے عبد الجیار بن وائل کے پاس اگر سرگوشی کی اور وائیں جلے گئے ۔اس وفت عالجبار ا بن قوم میں بلیتے ہوئے منے۔ الفول نے کہاتم جا نتے ہو ابن معرف نے کیاکہا واس نے کہا ہے کو کل تم نے ناز بیٹر ستے ہوتے ادھراکھ وکھا حالا بکہ صریب منزلیت میں ہے سی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم نے فر مایا بندہ حب نا زمنزوع کرتا ہے تواللہ تعالى اس كے سائے أنا ب اور دہ اس وقت يك والين بني بونا جب ك بنده والي نز بو يا وائي ائي در ويكھے۔ ا کید دوری مدیث میں سے بندہ جب تک فازیس ہو تاہے اس سے لیے تین صلتیں ہوتی ہیں۔ اُسان کی طرف سے اس کے سر پرسکی بانی ماتی ہے فرشتے اس کے قدموں سے ہے کرا سان کے اطراف کا ڈھانپ لیتے ہیں اورایک منا دی بھا رتا ہے اگر نمازی کر پتا ہوتا کر وہ کس سے منا جات کرزا سے ترمرگز اوحراً وحرانوم نر ہوتا ہیں اوحراد صر منوم برنا بہت زیا وہ نابسند میرہ ہے۔ یہ لی کہا گیا ہے کہ اس سے فاز ٹرٹ ما قب، ادباس طرح فانک حرمت اور آ ماب كو ملكا جا نماسى - تعدد كى حالت بين كتة كى طرح بينينا ، الممس يبلي تركس كرنا ، سجد سے كى حالت بي بازور ل کو بجھانا، سینے کر دانوں بر رکھنا اور نبلول کو بہلوؤل سے مانائجی مکروہ ہے ملک ان کو الگ الگ رکھے اور آ لیں میں ر ملائے ۔ نبی اکرم صلی السّر علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ جب سجدہ کرنے تو باو ووں کے بنیجے سے مکری کا ، جبہ مرسكا نفا ادراس كى صورت يرب كركهنيول كو تغلول سے نهايت دور ركھا مائے ـ ايك دورى مديث ميں ہے رسول اکرم سی الته علیہ وسلم سحدے میں تغبول اور بازووں کو حداحدا رکھتے سنے یہ مکروات نما زمیں سے سحدے کا مالت میں انگلیوں کو کشا ورکھنا بھی ہے ملکران کو ملانا جا ہیں۔ رکوع میں انفوں کو گھنٹوں سے بیچے رکھنا، ایک پاؤل کودور کے اور رکھنا اوران کوزمین سے اُٹھا لینا، جا دراور شاوار کو نشکان، وانتوں کا خلال کرنا۔ ایک یا دودانوں کے برابر کھانے کوزبان ہر بھیرنا اور کھانے کو اندر سے مانا، زبان مے ساتھ سانس مینا اور سحبرے میں بھڑنگیں مارنا، مشکر ہول کو مرابر كرنا، والبي بالبين جينا، تشهر كى مانت مي ياس بنيط بوسے بر أواز مبند كرنا اور بربات ما ننا كر دائي بائي كون ہے۔ المحرب الثاره كرنا- وكارلينا ، على سے أمران والى چيز كووائي سے جانا ، كھانسنا، ناك مان كرنا، اور كبرون كى طرت وكليفا-سلام بهيرف سے بيلے پيشانى سے مٹى پرنجينا - ايب بارسے زيادہ كنگريوں كو بابركرناسجة کی مگر جھاڑنا، اما من کی حالت بی تشہر کے بعد ونا مامگنا سلام بھیرنے کے بعد بائیں طون بھرنے کی بجائے محل بن اس طرح بیٹے رہنا ۔ نماز میں انگلیوں سے گنتی کرنا ، حالت نماز کی وار حی اور کیڑے کے ساتھ کیلنا ۔ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم سے مروی ہے آپ نے فر مایا اللہ تنا فی اس نیاؤی طرف نظر زفبول بنیں فر اناجس میں آدی کا دل بدن کے سا نظ حاصر نہ ہو۔ نیز کی ب نے ایک آدی کو واڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے ویجھا توفر مایا اگر اس سے دل میں خشوع ہوتا تراعضا رسے بھی عائیزی کا اظار ہونا۔

صرف صن بھری رحد اللہ نے ایک اوی کو (نمازی حالت میں) کنکر دیاں سے کھیلتے ہوئے دکھیا نیزوہ کہدار مفا یا اللہ! حُریمین سے میری شادی کرا دے۔ آپ نے فر مایا تو کتنا بڑا پہنیام وینے والاہے۔ پہنیام ہم دے رام ہے اور کھیل بھی رام ہے۔

حفرت عبدالرحل بن عبرالله ،حفرت عبراللهرمني السرعندس نفل كرت بي المفول في فرما يا جولوك (غازيل)

ا پی نگاہیں اُسان کی طرف اٹھاتے ہیں انھیں اس سرکت سے باز اُنا میا ہیں ۔ وریز النگر تنالی انٹی اُنٹھیں والبی نہیں دعا موسکا

صون اوزاعی رحمالتہ فرمات ہیں دواکرمی نماز پڑھتے ہیں لیکن دونوں میں زمین اور اسمان کے درمیان جننافرق میں نہاں اور اسمان کے درمیان جننافرق میں نہاں ہوتا ہے۔
میچ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے آپ نے فرمایا نمازی کے سیے نماز سے نصف مصد ہوتا ہے درموبی حصے تک آپ نے وکر فرمایا مطلب یہ ہے کہ جونازی نماز کوسمجھ کر بڑھتا ہے اور اپنے ول کو حافر دکھتا ہی درموبی حصے تک آپ نے وکر فرمایا مطلب یہ ہے کہ جونازی نماز کوسمجھ کر بڑھتا ہے اور اپنے ول کو حافر دکھتا ہی ایک مودری حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ایک نمازی کے لیے چارسونا زول کو تواب ہے کسی کے بیے دوسوکا مرب کے لیے جائیں نمازی کے لیے سنائیس کے بیے دوسوکا مرب کے لیے بیایس کا مرب کے لیے سنائیس کے بیے دوسوکا مرب کے لیے سنائیس کے بیے دوسوکا مرب کے لیے ایک نماز کا نواب ہے ۔

جس شخص کے بیے جارسونیا زول کا تواب کھیا جا نا ہے پروہ شخص ہے جو بہت الشرشر بعب ہیں جماعت کھا تھ المار پڑھتا ہے اوراس سے بہلی بجیر نہیں جہو شخص سے بور مناز پر ماتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جرا حکام نیا زجا ہے ہیں تک بیر نہیں جہو شخص سے بیر کا تواب کھیا جا ہے بر ممذ ذن ہے جس کے لیے ڈیٹھ سو 'نمازوں کا تواب کھیا جا ہے بر ممذ ذن ہے جس کے لیے ستر نمازوں کا تواب ہی جا تا ہے۔ یہ ممذ ذن اور اکر نا ہے جس کے لیے ستر نمازوں کا تواب ہے باس نمازوں کا نواب کھیا جا باہد وہ ہے جو جا من مسجد میں امام کے سابح نماز واکر نا ہے البتہ کھی بھی اس سے بحبہ نی بہر وجا تی ہے اور دہ شخص جس کے لیے سابھیں نمازوں کا تواب کھیا جا نا بحد وہ ان مسجد میں امام کے سابح نماز پڑھتا ہے اور آس سے بجہ بر نہیں رہنی اور وہ سے جو جا من سے بجہ بر نمیان اور وہ سے بخر جا من سے بجہ بر نمیان اور وہ سے بخر جا من سے نماز پڑھتا ہے تین تمیں کہا وار وہ سے بخر جا من سے نماز پڑھتا ہے تین تمیں کہا وار وہ سے بخر جا من سے نماز پڑھتا ہے تین تمیں کہا وار وہ سے بخر جا من سے نماز پڑھتا ہے تین تمیں کہا وار وہ سے بخر جا من سے نماز پڑھتا ہے تین تمیں کہا وار وہ نمی نمیں مان دہ ہو بون ناز پڑھتا ہے اور اس کے منہ پر ای مان ہا ور اس کے منہ پر ای مان ہے اور اس کے منہ پر ای مان ہے اور اس کے منہ پر ای مان ہے اور اس کہا جا تا ہے اور ان کر مناظت نہ میں کہا ہوں کہا ہوں کہا جا تا ہے اور ان کہا جا تا ہے اور ان کہ ناظت نہ میں کہا ہوں کہا جا تا ہے اور ان کہا ہوں کہا تا کہا کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کہا کہا

### نمازى كأنصور

برنازی کوچاہیے کرناز نئر وغ کرنے سے پہلے نین کرے اور کبتہ اللہ کو اپنے سامنے خیال کرتے ہوئی اس بنے سامنے خیال کرتے ہوئی اس بنے اور اللہ تنائی کے سامنے کو ایس بن کو جیسے کتاب کے نشروع میں بیان ہو چکا ہے اور اللہ تنائی کے سامنے کو ایس بات کا نشک دکرے کہ وہ اللہ تنائی کے سامنے کھڑ اسے اور اللہ تنائی آئے۔ دبچور اسے اور اللہ تنائی آئے۔ دبچور اسے ۔

الله تنالى الشاد قر ألب : وَالَّذِي يَكُواكَ حِينَ تَقُوْمُ وَتَقَلَّبَكَ فِي

ادر دہ بچے دیکتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے ادر

العَّا حِيدِيْنَ مَـ مِن اكرم على النُرْعليه وسلم نے فرما! النُّرْمَا لَىٰ كى عبادت ایرُ ل كروكرتم اسے دیجے سرسے بیس اگرتم اسے نہیں و سجھنے تھ و تحمید دیكی لیا سے

تر ده ترس و تجورات فرض ناز کا تعین کرنے ہوئے کراوا ہے یا قضار ، نبیت کرے یہ بہتر ہے۔ القول کو کا نول کی اوسک ! كاندموں كے برابر المقائے كاب كے شروع بى اس كاطريقہ بيان ہومكا ہے الكيوں كوملائے يا كھا چيوت ، اس من میں دورواییں ہیں اورجب افغوں کو اٹھا کر بجبر کہتا ہے توگو یا انترفانی اور اس کے درمیان پر دہ اُنٹو عمیالا اس حكمة بهيج كياب جال إوهر اوهم متوجهونا اور دوريب كامول مين شغرل مونا حائز كهب كيونكرات علم ب کروہ اس فات کے سامنے کھڑا ہے جواس کی حرکات کو دیجدری ہے۔ جو کچھاس کے ول بی گزرتا ہے اور جو چیز اس کے باطن اور قلب میں لیٹی ہو تی ہے اس سے اللہ تعالی باخبرہے۔ لہٰذا اپنی سحبہ گا ہیں دیکھیے اور طرقی بالمی سز ويج اوراً مان كى طرف لى ما و يلي اور جب سُبْحًا مَكَ اللَّهُ عَدَّ وَيَحَمُّ لِ حَتَّ ٱفر بك وثناد) يرفي تریقین رکھے کروہ اس فات سے مخاطب ہے جواس کی بات کوسنیاہے اس کی طرف متوج ہے اور اسے دیجہ راس الداس براكي بال كى حكم اوركسى معنوى حركت بوشيده بسيب. جب إيّ ال كَعُبُ لَهُ دَ إِيَّا كَ نَسْتَعِيْنُ إِحِدِ كَا الْجِسْرَاظُ الْمُسْتَقِيدَ لِيرَ حَ وَاسْسِوجِ الرجِ كَيْرَ كَهِ رَاحِ اسْتِجَ اوراجی طرح مان سے کروہ کس فات سے مخاطب ہے اس کے ساتھ عاجزی اور نماز کی حفاظت کون مجتو سے اوراس ات سے ڈرسے کراس چیز میں جس کے بیے کھڑا ہے اورجس کی طرف منوصر ہے بھول مروا تع ہو۔ مورہ فاتح میں گیا رہ تشدیدی ( نندی) لائے اوراس فوش اُ وازی سے بچے جومنی کو بدل ونتی ہے کیونکہ فاز میں قران فون ہے اس کے جھوڑنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ اس کے سائف سانف تفتورکرے کہ وہ کی ماط پر کھڑا ہے اور جنت اپنی تمام صفات کے ساخد اس کی دائیں ما نب ہے اور دوزج ابنے ما فیہا کے ساخذ اس کی ائمی طرف ہے اور وہ اپنی نا ز کے ساتھ اس چیز کو بارا ہے جس کا اللہ تمالی نے اس سے دعدہ فر مایا ہے لین جب نماز می ہوگی تو وہ جنن کا تواب یا نے گا اور جنہے کے فلاب سے جنن میں بنا ہ طاصل کرے گا۔ ہر اِت ہر ول سے یننی رکھے اورا بنی غفل کو حاحز رکھے اس کے ساتھ ساتھ برعنبرہ کھی رکھے کہ یہ آخری نازہے اوراس میں کو ٹی شک نہیں کہ اعمال بارگاہ ضلافندی میں بیش ہوتے ہیں اور اس فدر نماز ہی صحیح قرار پائے گی جواللہ تما لی کے ہاں سمجے ہوگی بجر کال سورتوں سے جو آسان معلوم ہو پڑھے۔ مسی سورت کے درمیان یا آخرسے پڑھنے کی بجائے یہ بہرہے جو کھیے پڑھرا ہے اس کی طوت توج رکھے اور الفاظ کو سمجھ کرتلاوت کرے۔ اسی طرح اگر مقتدی ہے تو خاموش ہو کر اہم کی قرآت سے اور سمجھ اور اس کے پندونعا کے نیز جو ک وغیرسے نصیحت حاصل کرے اس کے اوام پرعل کرنے اورنوائی سے بازرسنے کا پخنز ارا دہ کرے بہاں مک کرسورت ختم ہوجائے۔ فارت سے فارغ ہوکر سیرحا کھڑا ہو حائے اور خاموش رہے تاکہ رکوع سے بہلے تازہ دم ہوجائے۔ قرأت کورکوع کی مجیرے نہ الل نے بھر بجیر کے اور الخفول كو كانوں كى فو ياكا معول كے برابرالمائے لي جس طرح ہم نے نثروع كاب ميں بيان كميا ہے: بكير ختم ہوتے

اے۔ اسے رفع بدین کہتے ہیں۔ اطان کے نزد کی برجائز نہیں۔ امام مالک رحمد اللہ کا مسلک جی بہی ہے۔ (حاشبہ معفی آسکرد لید)

پر افغوں کو نیچے بچوڑ دے اور قیام سے رکوع کی طرن مبلاجائے، ستجسلیوں سے مٹوں کو کچھے انگیوں کے ورمیان کشاگا کے اور باز وُدُں پر ٹیک نگائے۔ بیٹے کو برابر رکھے اور سرکو ندائٹائے اور نہ ہی ڈیادہ ٹھیکائے۔ مدیث نشر لیف میں ہے بی اکر مہلی اللہ علیہ وسلم مب رکوع فرمائے تو تیجالت ہوتی کداگر ایک نظرہ آپ کی بیٹے مبارک پر ہوتا تو وہ اپنی مگرسے حکت نہ کرتا۔ برمجی مردی ہے کہ جب آپ رکوع فرمائے تو اگر پانی کا بیال آپ کی بیٹے بر ہوتا تو وہ اپنی مگرسے ترکست نہ کرنا کیؤیج آپ اپنی پیٹے مبارک سیدھی رکھتے ستھے۔

ركوع ميں م تين بار مين أن كي العظ يو تك الديد كال سنت كا اون ورج سے مصرت صن بعرى رحمالله فراتے ہیں پرری سیع سات بار کہنا ہے۔ اوسط ورجر پانچ بار اور کم اذکم تین بارہے۔ اس کے بعد سیع کا للہ رلمن حَيدًا الله برئے مر المقائے الدسيرها كورا الله ما ئے اور القول كو جور وے بيرسيدہ كے بے جك مائے۔ پہے گئے زمین پررکے اس کے بعد الحظ الير پيشائ اور اس کے بعد ناک رکھے زمین پر قرار کھڑے اور المينان کے سا تف سجده کرے جم کا برطفوا ور جرز قلارم ہونا جا ہے۔ معریث شریب می ہے ہی اکرم صلی انتظار وسلم نے فرایا مجھے مات اعضاء برسجده کرنے کا حکم اوا ہے ایک دوسری عدمیت میں ہے" بدہ سات اعضاء برسجدہ کرتا ہے جس عضو کا تجدہ ضالع کیا وہ ہمیشہ اس برلعنت ہمیتا ہے۔ سی ہے کی حالت بی جم وال ہما رکھے۔ زمین بر بچے در مائے الدین ای بادووں کو مجیلائے، بلکہ افتوں کی انگلیوں کو زمین پر سکھے بہاں کے کہ وہ کا توں یا کا تعصول کا اس مگر کے برابر ہوں جہاں کک تیام کی مالت میں مجبرے افغوں کو اٹھا نامسخب ہے سرکے برار نہ رکھے۔ انگیرں کو طاکر قبلہ وقع کرے ، إزوول كوبېوول سے اور كېنيول كولانول سے اور پېيى كوزېن سے جدا ركھے ميں طرح پہلے بيان موا سے ركوع ك طرع سجد عين بين بار" سُنْحُان كرِينَ الْأَعْلَى " كِي يَرْجِير كَبَيْ بُوتْ مَرْا تَقَاعُ إِور با يَمَن بإِدْن بِدِ بِيعُر مائے دائیں پاوُل کو کھڑا کرے اور گرومیں و مکھتے ہوئے نین بار کرج اعف دلی " کہے بھراسی طرح دوبرا سیرہ كرے اس كے بعد بجير كہتے ہوئے وہن سے مرا تھائے اس كے بعد لم تف كمنوں بر زور ڈا لتے ہوئے الحبيل ھائے ا ور فذمول کے بیل پرسیدھا کھڑا ہوجائے ایک قدم کو اسے نہ بڑھائے بیمکروہ ہے۔ حضرت ابن عباس مٹنی انٹرعنہا مردی ایک قول کے مطابق اس سے ناز ٹوٹ جاتی ہے دور ری رکست میں می اسی طرح کرے جب پہلے نشہد کے بیے بليط تربائي فائل بربيط وائين باؤل كوكواكرے أنظيول كو قبلے كى طرف متوج كرے ابال است ائين لان بالا وایاں اختروائیں ران پررکھے اور انگوسٹے کے سامنے والی انگلی سے اشارہ کرے۔ انگر سٹے اور ورمیانی انگلی سے گیرا باندے اورسب سے چوٹی اورساتھ والی انگلی کو نبدر کھے تشہدے نثروع سے آخر کک انگلیوں کی طرف و مجھے رہی اکم صلی النهٔ علیه وسلم سے مروی ہے آپ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو بس حب بیٹے تو کسی چزکے سا تف کھیلے

<sup>(</sup>حارث بیسفی سالیة) اکثر صحابر کرام حتی کرعشره جیشره اور نابیبن وضی استرعیم کابی فرمب سے پیجبیز کر بیر کے علاق فاز بین رقع بدین کا حکم منسوخ ہے مصفرت جابر بن سمره رضی استرعند فرماتے ہیں نبی اکرم صلی استرعلیہ دسلم ہما سے پاس تنظر بین لائے ہم کا زمیں مجتف کھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہے آپ نے فرمایان کا کیا حال ہے بینماز میں باتھا تھا تے ہیں سے بیسرکش گھوڑھے وم بلاتے ہیں ۔ نماز میں سکون سے رسمد (تفہیم البخاری حلد اول صفحہ ۱۹۸۵) ۱۲ ہزاروی ۔

کیوں کہ وہ ابنے رب سے گفتگو کرر ہا ہے مکہ بائیں ہا تھ کو بائیں لان پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں لان پر رکھے بجراس کا ول اور استھیں انگلیوں کی طرف متوجہ ہوں کیونکر یہ انگلیاں نتیدطان کو بھگانے والی ہیں اور بُوں نشہد پڑھے۔ :

التَّحِيَّاتُ الله مَالصَّلُوَاتُ وَالطِّنِيَاتُ اللهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطِنِيَاتُ اللهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَ بَرَكَا يُحَادُ اللهِ وَ بَرَكَا يُحَادُ اللهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَ السَّلَهُ وَ السَّلَا وَ اللهُ وَ السَّلَهُ وَ السَّلَامُ السَّلَامُ وَ اللّهُ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَالَّامُ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَالْمُوالِيَّامُ وَالْمُوالِيَّامُ السَّلَامُ وَالْمُوالِيَّامُ وَالْمُوالِيْلُولُولُولِيْلِيْ السَلَّامُ وَالْمُوالِيَّامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلَامُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلَامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ وَالْمُعُلِيْلَامُ السَّلَامُ وَالْمُولُولُولُولُ اللَّالِمُ الْمُوالِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَ

تمام تربی، برنی اور مای عبادتیں انٹرتنانی کے لیے رفالی بیں اسے نبی صلی انٹرعلیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور انٹرنائی کی رحمت ہو اور برکتیں نازل ہوں ہم پر اور نبیک بندوں پر رہمی سلام ہُو۔ میں گواہی ویٹا ہوں کہ انٹرتنائی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی ویٹا ہوں کہ حضرت مسلی انٹر علیہ وسلم انٹرتنائی کے عبدے اور دسول ہیں۔

اس کے بعد بھیر کہتا ہوا کو اور مون سورہ فالخم پڑھے بھراسی طرح رکوع سجدے کرنے بھر ہو پھی رکوت اسی طرح پڑھے اس کے بعد بھیر اور اسی طرح کر سے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے ۔ " عَبْدُ ہ ا وَدُسُولُهُ" "

پر منتینے کے بعد بیران پڑھے ۔:

الله و ا

حصرت المم المدرهم النترسے الي ووسرى روايت ين "على إنبوا هينو" كے بدان كال كابى ذكرے لين وه سعلى إنبراه فيو وعلى الرا براهينو" برست بي اور يرتشهر كانفرى حصد ہے اور جار چيزوں سے پاه ما بكت

> اللَّهُ تُوانِيَ اَحُوْدُ مِلْتَ مِنْ عَذَا بِ جَهَـنَّوَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَهْرِ وَمِنْ فِتْنَاقِ الْسَيْعِ الدَّكِالِ وَمِنْ فِتُنَاقِ الْمَحْيَا وَلْمَهَاحِتِ -

اس کے بعد بول دُعا مانگے:

اللَّهُ قَالَنُ آَسُالُكَ مِنَ الْحَيْرِكُلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ الْحَيْرِكُلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ الْحَيْرِكُلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ الْحَيْرُ مِنَ الْحَيْرُ مِنَ الْحَيْرُ مَا كُوْ اَعْكُو اللَّهِ حَيْرَ مَا كُوْ اَعْكُو اللَّهِ حَيْرَ مَا سَأَلُكَ عِبْ وَلِحَدُ اللَّهِ مِنْ الشَّالِحُونَ اللَّهُ وَمَا كُوْ الصَّالِحُونَ اللَّهُ وَلَا الصَّالِحُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوالِمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

یااللہ! میں جہم کے عذاب سے، فداب نبرسے میج دجال کے فتنہ سے نیز زورگ اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا

یا اللہ ایک تجھے تام مبلائی کا سوال کرتا ہوں اس میں سے جے میں جاتا ہوں اور جے نہیں جاتا اور میں ہر بُرائی سے تیری پناہ چا ہتا ہوں اس میں سے جرکچھ میں جاتا ہوں اور جرکچھ نہیں جاتا یا اللہ امیں تجھ سے اس چیز کی مبلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا تیرے نیک ندوں نے تجھ سے سوال کیا اور اس چیز کی منزے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس سے تیرے نیک بدول

إِنْ إِنْ الْحُتْ الْجُنَّةَ دَمَا تَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَالٍ وَأَعُودُ مِكَ مِنَ السَّنَارِ وَكَا تُتُرَبُ إِلَيْهُمَا مِنْ قُوْلٍ وُعُمَلٍ كُنِّهَا أَرْتُنَا فِ النُّهُ نُكِا حَسَنَهُ أَدُّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ذُتِّينًا عُذَابَ النَّالِ؛ كَيَّنَا فَاغْفِرُكُنَا ذُنُوْيَنَا وَكَفِيْرَ عُنَّا سَيِّئًا تِنَا وَتُوَفِّئًا مَعَ الْأَسْرَادِ رُبُنَا ٱبْنَا مَا وَعَدُ ثَنَا عَلَىٰ رُسُلِكُ دُلُا تُخْذِنًا يُؤْمُ الْقِيَامُةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ -

نے پنا مائی یا اللہ! میں مجھ سے جنت اوراس بات اور عمل کا سوال کرنا ہم ل جرجنت کے قریب کردے باللہ اجہم سے اور اس کے قریب ہے جانے والے تول وعمل سے نیری پناہ جاسکا بول- اے ہمارے رب بہیں دنیا در اُتفرت میں مجل کی عطا فاادر ہیں اگ کے مذاب سے بچا۔ اے کارے رب! مارے گناہ مخش دے ہماری خطائیں مٹادے اور بمین نیک وكرك كرمائة موت وس باالترابمين وه كيم عطافراجين كا تؤنے اپنے بیول کے ذریعے ہم سے دعدہ فر مایا اور فا کے دن ہمیں ولیل نرکزنا ہے شک تو دعدے کی خلاف ورزی

اس پراچنا فد کرنا ہی جائز البترا الم ہوتو لمبی وعامقتد لوں پر گراں گزرے گی۔ لبندان کی تالبعن قلوب کے بیے محتقر و عا ما مكامنى ب كروكمكن ب ال من مجد ماجت منديمي بول. بيرام بير ادرا في ليدا بي والدين اورسلانون کے بے دما بھے۔ ان تمام باتوں میں ناز کی ما قبت سے ڈرے کیونکر وہ اسٹرتنانی کی بارگاہ میں بینی موسف والى سے وہی اس کا عکم دینے والا سے اس کا تواب بھی وہی ویتا ہے اور خراب ہونے کی صورت میں سے ابھی اسی نے دینی ہے۔ نازے فارع ہوکر اسے اپنے علم کے مطابق جائے اگر علم اس بات کی گواہی دے کہ اس کی ناز تمام خوا بیول سے پاک ادرصاف ہے ترانڈزنا فی کی حدوثنار بجالا سے کہ اس سے اس کی توقیق دی اگر اس میں کمی یا علل یا ہے تو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں توبیرے بخشش ما نگے اور بیدوالی مازیں اس کونا ہی کا ازالہ کرنے کی کوشسٹ کرے۔ مفرل نازی نشانی بھی روش ہے اورم دود نازی علامت بھی واضح ہے ۔مقبول نلاکی علامت بہے کہ ناز،

نازی کو بے جانی کے کاموں اور بڑا ٹیوں سے روک دے نیکی کی نرغیب دے اپنی اصلاح کا الاوہ کمے اور زیادہ سے زیادہ نیکباں کرے۔ بیک کامول میں رغبت رکھے ، برُسے کامول سے بازرہے اور گھنا ہوں کونا پیند كري ـ الترتفالي فرما ما سب -:

ب نک ناز بے جائی اور بُرائی سے روکتی ہے إِنَّ الصَّلُوةَ تُنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءَ وَ الْمُنْكَرِ ا در البنة الله نفا لى كا ذكرسب سے برا ہے۔ وَلَوْكُو اللَّهِ اكْبُرُ -

جو کچے ہم نے وکر کیا اس میں امام ، مفتری اور اکیل نماز پڑھنے والا بدابر ہیں ۔ نمازی شرائط، واجبات اور سنتیں ہم

نے اس سے پہنے کاب کے شروع میں بیان کمروی ہیں۔ اسٹر ہی صبح بات کی توفیق وسینے والا ہے۔

کسی اُدی میں جب کے مندرجہ والی صفات نہ پائی جائیں اس کے لیے امام بننا منا سب بنیر اگر کوئی دومرا اُدی امامت کے بیعے موجہ وہے تراکے بھرصنا بہدند نرکرے اگر اس سے افغیل اُ دی موجود

تو ہی آگے نہ بڑھے کیزئر صریب مشریف میں ہے ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر کوئی تفض کسی قوم کی امامت کرائے حالا بحد بیجیے افضل آدمی موجود ہے تروہ قوم بمیشر پہتی میں رہے گی ۔ صفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں اگر مجھے اس سے زیادہ بہند ہے کہ میں اس آگے کرکے میری گرون ماری جائے تو اس سے خوامی رضی اللہ عنہ موجود ہوں ۔ "فوم کی امامت کواموں جس میں حضرت ابو مجموعہ بین رضی اللہ عنہ موجود ہوں ۔

امام فرآن کا قاری ہو، وین کا فقیم ہو، اورسنست رسول صلی الله علیہ وسلم میں بھیبرت رکھنے والا ہو۔ کیو کھ حدیث مشریف میں آبسے اپنے دینی معاملات فقہاء کے سپر دکر واور نہارے امام وہ لوگ ہوں جرنم میں سے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ نبی اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے فر با ہم میں سے بہتر بن گوگ تمہاری امامت کو ئیں کیونے وہ الله نمال کی ہار کاہ ہی متما ندے میں اللہ وہ دین داراد رعلم وضل والے نیز خوت خط در کھنے والے وگئی ہیں۔ وہ اپنی اور مفتر لوں کی نماز کو سمجھتے ہیں۔ اور نماز میں نعطی ہونے کی وجہ سے ان پر اپنا اور مفتر لوں کا جو برجو ہوگا اس سے بہتے ہیں نبی اکرم میل اللہ علیہ وسلم نے فرادسے محض بے علی ما فظم او نہیں بلے بلکم آپ کی مراد وہ بوگ ہیں جو حفظ فرآن کے سابحہ سا نظمل ہی کرتے ہیں ۔ مدرمین مشروب میں ہے اس قرآن کا زیا وہ حفظ روہ شخص ہواس بی مراز وہ حفظ روہ شخص ہواس بی اگر جید وہ قاری نہیں ہے۔

بعق ا دفات وہ توگ بھی فران مجید یا دکرتے ہیں جواس پرطل نہیں کرتے اور الشرتنا کی نے جن صدود برطل کرنا فرض کی بہت یا جن باتوں سے روکا ہے ان کی بروا نہیں کرتے۔ انہا ہمادی مراد وہ دسے علی فاری نہیں اور نہیں وہ قابل عجت ہے۔ نہا کوملی الشرعلیہ دسلم فرماتے ہیں " اس اُدی کا فران پر ابیان ہیں جواس کی حام کردہ اشیا دکر حال سجت اسے۔ لہٰذا توگوں کے سیے جا کڑنہیں کرا ہی نماز کے سیے اسٹر نمائی کا زیا دہ علم رکھنے والے اور اس سے سب سے زیادہ قررنے والے کے علادہ کسی کوا ام بنائیں اور اگر وہ کسی دو مرسے اوالی اور خوت خدانہ درکھنے والے اُدی کو اُسے کریں گے قربین ہے تو بہت ہو ہوں ہے اور اس جو بہت کریں گے جوانے جین اور اس فوم پر رخم فرائے ہوں کا درخوت خدانہ درکھنے والے اُدی کو اُسے کریں گے جوانے جین اور نماز کا انہام کرتے ہیں ، اپنے ہی سے بہتراً دمی کو اُسے کرتے ہیں اور اس بارسے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جیلتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے دب کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس بارسے ہیں اور اس طرح وہ اپنے دب کا قرب حاصل کرتے ہیں ؟

ام کے بینے فرودی ہے کہ وہ نوگوں کی عبیب جرنی اوران کی غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے البتہ بھلائی کی اور آب کے غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے البتہ بھلائی کی اور آب کی خاتم وے اور خود بھی عمل کورسے ، وویہ ول کو بڑائی سے دو کے اور خود بھی احتماب کرنے بہی اور زبر کا اور بر کا اور بین اور نفر مگا ہ کی حفاظ مور بین اور نفر مگا ہ کی حفاظ مور نے موام سے اپنے الخفوں کو دور رکھے۔ اللہ تنا کی کی مفاجر ٹی کے علاوہ دور ہے کا موں سے بینے کم کوشش کر سے دایک حکمہ، بیٹھنے والا ، اندلا و زمکلیف پر صبر کرنے والا ہو۔

دور سے الاوں سے بیے م وصف کرنے (ایک جد) بیضے والا ، ایدا ور تعین بر صبر کرنے والا ہو۔
اپنے بارے میں وگوں کی باتوں کو بر واشت کرے جہالت کے جاب میں مبر کرے ۔ جو بُرا فی کرے اس سے
اچاسٹوک کرے ۔ جوام کا مول سے آ بھول کو نبر رکھے۔ اگر کسی کو منگا ویکھے تو بیر وہ پرنٹی کرے ، اگر خوار کرنے
والی چزر ویکھے تواسے وفن کر وے ۔ جا بلول سے وور رہے اور کھے "اکمائی ٹر سکا میا" توگوں کو اس سے ماسل ہوجب کہ نوو تعلیف بر واشت کرے۔ نوا بشات سے آپنی گرون آزا دکرانے کی حرص رکھنے والا ہواورنس

کانا ا جا ہو، اباس ستھ ا ہو، اباس کے معاملے میں تواضع اور بھٹے میں عاجری ظاہر ہو۔ اس میراسلامی صدیماری ن کی کی ہو دگوں کی نظروں میں مشکوک نہ ہو۔ باوشاہ کے سامنے دوسرے بھائی کی جینی کھاتے والا نہ ہو۔ نوگوں کے مازنہ پھیلائے۔ لوگوں کی بڑاتی بہجاننے کی کوشش نزکرے۔ کسی سلمان بھائی سے کیند ندر کھے۔ ا انت بجارت اوراد حا یں خانت دکرے ۔ خواہن کے تخت جی المرت کے لیے آگے در بڑھے۔ ماسد، باغی ، کینہ برور اورص کے ول من كموث بفقة اور وسمى بو وه المم نهي بن سكنا ہے - كسى كے عبب الاش كرنے والا ، امت محسد برملى صاببها العلاة والسلام كوفريب وسينے والا ،مغلوب اتفضب ، نقس برسنت اور فتنه ببرور شخص المام بزبنا يا جائے - المام بزفتن کے ارے یں کام کرے اور ناس کے بے کوشش کرے اور نرای اسے طاقت پنجائے ملکرانے ابتداریان اور دل سے باطل کے خلان حق کی عابیت کرے ۔ حق بات کھے اگرچہ تلخ ہو بلکرا ہے اتف زبان اور ول کے ساتھا بل حق کی مدوکرے۔ ہے بوے اگر جرکڑوا گگے۔ اللہ تنا ان کے بے کسی طامت کرنے واسے کی طامت اس بر اثر انداز نهدوگان کی تعرف کریں توفق نہ ہو بڑائی بیان کریں توبران سمجے۔ نا دیم بعد معاکرتے ہوئے کی بات كو ابنے بيے مموى ندكرے بكہ خووا ہے اور دومروں سب كے بنے دعا ما سكے ۔ اگرمون اپنے ليے وعا ما سكے تو بران موكوں سے خیانت ہو گا۔ مقتر موں میں ہے كسى كوكسى پرتر جيج ندوسے البترابل علم كرتر جيج وے سكتاہے -جیے ہی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فر با اس میرے قریب اہل والشن اور عقل مندو ک کھرے ہوں " اس طرح وہ لوگ جراس کے پیلے ان کے تقل ہول الدار کو قرب کر کے حماج کو دور ذکرے۔ البی قوم کی امات میں مذکر ہے یں سے کچولگ اسے نامپندکر نے ہوں اگر مبھن بہندکرتے ہیں اور تعیض نامپند، تو دیکھیے اگرز یا وہ نوگ نامپندکرتے ہوں تومحراب سے الگ رہے اس مے قریب دوائے۔ بیاس دفت ہے جب ان کا نا پیند کرنا علم اور خن کی بنیاد بر ہو۔ اگر جہالت ، باطل پرستی ، رحونت نفس ، غرابی تعقیب اور نفسانی خواہشان کی وجہ سے تو ان کی نامپندیک

کی کچھ پروا بڑکرے اوران کونماز پڑھانا بڑھوڑے اوراگراس کی وجہ سے قوم میں فتنہ بپا ہونے کا غوف ہو تواب محراب سے الگ ہوجائے بہاں تک کروہ ملع کر لیں اور واضی ہوجائیں۔ الم نریا وہ پھیٹر نے حالا ، بہت شہیں کھانا والا یعنت بھیجنے والا بھی نہ ہو۔ الم کومنا سب بہیں کہ بڑی اور تہمت کی جگہوں میں جائے اور توگوں میں مرف نبک تول سے دوسنی اور میل ورسی مرف نبک تول سے دوسنی اور میل ورسی مرف نبک تول سے کہ بھی الم منہیں ہوسکتا ۔ اسی طرح گاہ سے گاہ کرنے والوں سے ، سرواری اور ہرواروں سے دوستی کرنے والے کو بھی الم بنتا مناسب نہیں۔ توگوں کی اندادر اللی برصبر کرے دان سے دوستی رکھے ان کے لیے نفع کا خوا ہشمند ہو اور ان کی خبرخوا ہی سے لیے کوئناں تب بہت میں دوستی کرنے ایم بیتا مناسب نہیں۔ کوگوں کی اندادر اللی میں برصبر کرے اور ان کی خبرخوا ہی کے لیے کوئناں تب برصبر کرے اور ان کی خبرخوا ہی کے لیے کوئناں تب برصبر کرے اور ان کی خبرخوا ہی کے لیے کوئناں تب برصبر کرے اور ان کی خبرخوا ہی سے دوستی در کھے ان کے لیے نفع کا خوا ہشمند ہو اور ان کی خبرخوا ہی سے دوستی در کھے ان کے لیے نفع کا خوا ہشمند ہو اور ان کی خبرخوا ہی ان کے لیے کوئناں تب کرے اور اس کی خبرخوا ہی سے دوستی در کھے ان کے لیے کوئناں تب کریں در اور ان کی خبرخوا ہی کہ دوستی در کھے ان کے لیے کوئی داخوا ہشمند ہو اور ان کی خبرخوا ہیں کے لیے کوئیاں کی خبرخوا ہیں کا دور اور ان کی خبرخوا ہیں کے لیے کوئی داخوا ہشمند ہو اور ان کی خبرخوا ہی سے دوستی در کھی داخوا ہشمند کی اور اور ان کی خبرخوا ہیں دوستی در کھی داخوا ہو کہ دور اور ان کی خبرخوا ہیں دوستی در کھی داخوا ہو کی دور کوئی کی دور کی دو

#### امامت كابرجد أنطانا

ا مامت کے بارہے میں محکوش انہیں میا ہیے اوراگر وہاں کوئی وومرا آدمی امامت کا بوجھہ ا ٹھانے والا ہے تواس سے لڑائی وکرے ۔ اسلان میں سے بعض اکا بررتہ ہم اللہ کے بارہے میں منفول ہے ۔ کہ انفول نے آلامت کا بوجھ اُٹھاٹا پیندر نرکیا اور الفول نے اس ڈرسے کر امامت کا بوجھ الٹا نامشکل ہوگا اورکہ ہی اس میں کوٹا ہی واقع فرہو ان توگوں کو آ گے کیا جوعزت و نشرافیت اور وہانت میں ان کہ نمنل نریخے ۔ اگر امام کے پاس حکم ران آئے تو اس کی احازت کے بغیر آ گے در جسٹھے اور نر ہی اس کی احازت کے جغیر بیٹے

اگرا ام کے پاس حکمران اُ شے تراس کی اما زت کے بغیر آ گے نہ بشتھے اور نہ ہی اس کی اما زت کے بغیر بھیے۔ اسی طرح اگر بستی محقے، قبیلے یا کسی عربی فیلے میں جائے تو ان کی اعازت کے بغیر الممت نہ کوائے ، اگر کسی سفر میں قافلے یا مجھو توگوں کے ساختہ استھے ہونے کا اتفاق ہو تو ہی ان کی احازت کے بغیرا مامنت نہ کوائے۔

الم کو با ہیں کہ نماز کو لمبا نہ کرے ملکہ مکمل اور مختصر پڑھائے۔ تصرت ابوہر بر او رضی الشرعنہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہا جب نم میں سے کوئی الام ہو تو نما نہ میں تخفیف کرسے کیوز کھراس کے پہنچے چھوٹے بڑے اور ہرورت مند لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حب اکبلا پڑھے توجس ندرجا ہے لمبا کرے "بعفرت ابو وافار رضی اللہ عز فرنا نے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز بڑھا تے نونہا بیٹ مختصر ہوتی اور حب تنہا ہوئے ترکمی ماد موجس نہا کہ درجا ہے۔ اور اور حب تنہا میں نماز پر اور حصتے۔

# المم كانبيت كرنااورمنين سيرهى كرانا

ام کوچا ہیں۔ کا نہیں کرے اگر زبان سے بی کہے تواجیا ہے اور وائمیں بائیں متوجہ ہوکر صفول کو سیدھا کوسے اور ایک امام کوچا ہے۔ اور وائمیں بائیں متوجہ ہوکر صفول کو سیدھا کوسے اور ایک کے سیدھے کوئے ہوجاڈ التہ تنائی تم پررجم فرمائے برابر کھوے ہواللہ تم ہے راضی ہوگا اور ان کو کھم دسے کہ دور میان میں گئنا دگی نہ چھوڑیں ، کا نہ صول کو برابر رکھیں ، ایک وور سے کے قریب ہول حتی کو ان کے کا نہ سے ایک دور سے کو چھڑی ہیں ، کمیوں کہ کا نہ صول کا آگے ہیں چھے ہو نا اور صفول کا فیٹر ما ہونا ناز میں نقضان ، سندیطان کی موجودگی اور لوگوں کے سا نقصف میں کھڑا ہوئے ہے باعدے ہے حدیث شراعی میں ہے نبی اکرم میلی الشرطیع وسلم نے فرایا ، صفیل سیدھی رکھی کا نہ صور میان میں خالی حکم کو پہر کرفتا کر شیطان تم ارسے دور بیان وسلم نے فرایا ، صفیل سیدھی رکھی کا نہ صور برابر رکھی اور ور میان میں خالی حکم کو پہر کرفتا کر شیطان تم ارسے دور بیان

بوی کے بیچے کی طرح کھڑا نہ ہو۔

نبی اکرم صلّی السّر علیہ وسلم نماز کے لیے کوٹ ہوتے تو دائیں بائی و تکھتے اور ان کو کا ندھے برابرکرنے کا حکم فرماتے آپ فرماتے آگے ہیچے نہ ہو دریز تہارے ولوں میں بھٹرٹ پڑجائے گی۔ آپ نے ایک دن ایک شخص کا سینر سنے آگے نوکلا ہوا و بچھا تو فرمایا تم اسپنے کا ندھوں کو برابر رکھو وریز السّرتعالیٰ تمہا رہے ولوں میں اختل ف پیدا کر دے گا۔ بخاری وُسلم کی تنفق علیہ مدیث سے ۔

امام كهال كهطوا بهو

الم محرج الله المراعد واخل فراك المراعد واخل فراك المدر واخل فراك المدر واخل فراك المدر والمحالية المراعد ويحد سكر المراعد ويكو سكر المراعد والمراعد والمرا

الم مفتد برب سے اونجا بھی کھڑ انہ ہو اگرامیا کرسے گا تو ایک تول کے مطابق اس کی نماز باطل ہو جائے گی سلام بھیرنے
کے بعد واب میں مز طبہ سے بلکہ اُتھ کر با میں جانب ہوجائے اور محراب کے ایک کنا رہے میں نوافل اوا کرے صغرت مغیرہ بن شعبہ شی انٹر فزرسے مروی ہے فراتے ہیں بی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے فر مایا " امام اس مگر نفل نہ پڑھے جہاں اس نے توگوں کو فرض نماز پڑھائی ہے یہ منعتری کے بیے اسی مگر کھڑا ہمونا جائو ہے اسے اختیار ہے جاہے تو وہاں ہی پڑھے یا کچھ نیے بھے ہت

### وقفهكرنا

ا کام کو دوبارہ وقفہ کمر ناجا ہیں ایک وقفہ نماز مٹروع کرتے وقت اور دوسرا وقفہ قراکت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے تاکہ سانس سے سے اور سکون ماصل ہوجائے اور قرآت رکوع سے تقبل نہ ہو مائے۔ مصرت ہمرہ بن جندب رضی الٹرعنہ کی روا بہت ہیں نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔

اگرسامنے مُترہ ہوتواس کے قریب کوڑا ہو اس کے اور اپنے درمیان زیادہ فاصلہ نہ چھوڑے تاکہ درمیان سے کال مرتبان سے کال مرتبان سے کال مرتبان سے کال مرتبان کے زدیک اس سے نمازٹوٹ جاتی ہے گئے

امام کی ذمرداری

ان سے ایک و در می روابت بی ہے عورت اورگرھے کے گزرنے بی کو ٹی ہوج ہیں ، رکع کرے ترتین بار سیے بیٹے ذکر ہو کیا ہے لیکن جلدی جلدی نہ بڑھے بیک ارام اورا ہسکی سے بیری کر کی کو جب بیٹے دکر ہو کیا تو مقتدی اس کو نہیں ، نیچ سکیں گئے ۔ اس طرح وہ امام کا مقابلہ کرنے گاؤشش کریں گئے جس سے ان کی نماز ٹورٹ ما سے گی ۔ اور ان کا گمناہ امام کی طرف توٹے گا ۔ اسی طرح رکوع سے سُرافطانے کے بعد مور سیّم ہے اللہ کہ لیکن کے بیٹ کا ہے۔ " کہ اور سیر حاکم طرا ہوجا سے اور اُمام و سکون سے " کبنا وَ لک المتحدث " می ناکم مقتدی اس کے سائھ مل سکیں ۔ اگر اس سے زیادہ کہنا جا ہے اور برافاظ کہے توجی جا بورے ۔

مِلْ وَالسَّمُاءِ وَمِلِ الْاُدْفِي وَمِلْ مِلْ وَمِلْ مِنْ وَمِلْ وَمِ

میر کی دیکہ برکات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔حضرت انسس شی اللہ عندسے مروی ہے قرمانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سرا بھانتے تو کھڑے ہوجا تے بہاں بھے کر کہا جاتا آپ بھول گئے ہیں۔

اسی طرح امام سجرے اور دوسیم ول کے درمیان جلے ہیں تھی تھیہتے تاکہ مقتدی رکن نماز ہیں اس کے ساتھ ل سکیں اس آدی کی بات قابل توجہ ہیں جو کہتا ہے کہ اس صورت ہیں مفتدی ام سے آگے نکل بائیں گے اوران کی نماز باطل ہوجائی ۔

کیونکو منعتذی کے باربار ایسا کرنے سے نماز ناسد ہوجاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ توگ حیب وکیویں گے کہ امام ہمیشہ اسی کرے کرنے اور اس کا یہ معمول ہے تو دو ہمجھ جائی گے کہ تھی ہوا امام کی عاورت ہے دہندا دو بھی تھی ہیں گے اور جالدی نہیں کرنے گے۔

یں مہام کو یہ تنبیر کی جائے کر وہ مقدی کو اس بات سے ڈرائے کہ اام سے سبقت کرنا کتنا بڑا جرم ہے جیسا کہ ہم آئندہ فعل میں بیان کریں گے۔ نہذایہ بات فساد کی طون ہیں ہے جائے گی بلکر مسلمیت عامد ادر تمام نوگوں کی نماز ورست ہونے کا

نے۔ امام اعظم ابوعنی فرحمہ الٹر کے نزدیک نمازی کے اُگے سے گزتے والا گنہا کہ برد کا میکن نمازنہیں ٹوٹے گا ، جاہے گذرنے والا مرد ہو یا عور ست ، انسان ہو یا جیوان ۔ ہما ہزاروی۔ باعث ہوگی۔ صدیث مشربین میں ہے ہرنماز بڑھانے والاحکمران ہے اوراس سے اس کے مانختوں (مقتربیرں) کے بارہے میں سوال ہوگا۔ سوال ہوگا۔

کہاگیاہے کہام اپنے تعدّ بیل کا حکم ان ہے لہٰذا امام پرلازم ہے کہ تقدّ بوں کی نیم نواہی کرسے انھیں رکوع اور سجسے میں امام سے آگے بڑھنے سے روکے اور بھی طرح سے ان کی تربین کرسے کیزنکہ وہ ان کا محافظ ہے اور کل رقبا مت سے ون) اس سے ان کے بارسے میں بوچھا جائے گا۔ امام اپنی نماز کو مکمل ، مضبوط اور عمدہ بنائے تاکہ مقتد بوں کے برابر بھی اس کو قراب ملے وریز نماز میں کوتا ہی یا نوابی کی وجرسے حبتنا گناہ ان کو ہوگا اسے بھی ہوگا۔

#### آداب اقتاء

حفرت باربن عازب رمنی الشرعز فر مانے بیں ہم نبی اکرم صلی الشروليم وسلم کے پیچے سفے۔ آپ جب قیام سے بنجے کو صلحت

توجب بی آب اپنی پیشان مبارک زمین بر مزر کھتے ہم میں سے کوئی بی اپنی پیٹے ٹیڑھی نزگر تا بینی پنیچے کو ہز جمکتا۔
صحار کرام رضی النت عنہم کا طریقہ مبارک نظاکراس وقت بھک کھڑے رہنے جب نک نبی اگرم صلی الشرکلیہ وسلم سحب سے بینے کو جبک کر حبک کر حبک کر حب بیاد وہ معنور علیہ انسلام کی اتباع کمیں جسکتے۔
سے بیجے کو حبک کر سجیے رہ کہہ لینے اور زمین پر پانتیانی مذرکھ لینے۔ اس کے بعد وہ معنور علیہ انسلام کی اتباع کمیں جسکتے۔
صحاب کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے فرمانے ہیں نبی اکرم صلی الشر علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوجائے اور ہم ابھی تک سجہ سے کھالت میں ہوتے ۔

المم سے آگے نہ بڑھنا

### مديث كي وضاحت

ا مام ابوعبرالله احمد بن محمد بن على شيباني رهم الله التدنفال مهمين اصل اور فرع كے المتبارے ان کے مذہب برموت وسے اور ان کی جاعت میں اٹھائے بعضور علمبراسلام کے اس قول کرجب وہ عجير كمة تم بحى تجير كهو، كے بارے ميں فراتے بين اس كامطاب يرہے كم وہ امام كى انتظار كريں بهال ك كر وہ كجير سے فارغ ہوجائے اوراس کی اواز اُنا بند ہو جائے اس کے بدر فقدی بجبر کہیں ۔ عام وگ اس مدینے کامفہر مجھنے یں ملطی کرتے ہیں اور جالت کا تبوت ویتے ہیں اس طرح وہ نازی تو بین کرتے اور اس کو بلکا سمجھتے ہیں تھی اسطرح کرتے ہیں کہ امام تجیر ضروع کرتا ہے تو وہ بھی نثروع کر دیتے ہیں بیغلط بات ہے جب تک امام بجیرے فارغ نہ بوجائے اور اس کی اواد ختم نہ ہوجائے ،الخین مجبر بنتر وع نہیں کرنی جائے۔ رسول اکرم صلی الشرعایہ وسلم نے اس طرح فرایا كرحب الم بجبركه بي نومة تنجبركهو اورامام اس وقت به بجبر كتے والا نشا نيبيں ہو يا جب تك وہ " الله اكسوس کہریز دے ۔ کمیونکہ امام بفظ النٹر اکہر کر فاموش ہوجائے تواسے بجبیر کہنے والا نہیں کہیں گئے حب بک عمل" النّہ اکبر" کے الفاظ کہدنے ۔ لہذا لوگ اس کے" اللہ اکبر" کہنے کے بعد جبیر کہیں۔ الم کے سانتے سانتے تکبیر شروع کر ناغلطی ہے اور بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دگرامی کونرک کرنا ہے کیونکہ اگرتم کہو کرجی فلاں نما زیر سے کا تو بیس اس التنگوكرون كا تومطلب يه بوكاكري اس كى انتظاركر ول كا حب وه ناز پرهوكرفارغ بو كا توي اس سے كام كودنكا نہارے بیے جائز نہیں کہ اس کی نماز کے دوران گفتگر کرو۔اس طرح مضور علیہ انسلام سے اس فرمان "کہ حیالیام پجیر کے زم بجیر کہو" کا مطلب بھی کہی ہے۔ بعض اوزنات امام فقرسے لاعلمی کی بنار بہ مجیر کو اسا کر ویتا ہے جب كر متندى كى الجيزخ بموحاتى ہے اور وہ امام سے بہلے فارغ بوجاتاہے ۔ لہذا بدامام سے پہلے بحبير كہنے والا ہوا واور جو ادى امام سے پہلے بجیر کے اس کی نماز نہیں ہونی مجونگریہ امام سے پہلے نماز میں وافل ہوا اور امام سے پہلے تجبیر کہی

نبی اکرم صلی انڈعلیہ وسلم کا یہ ارت اوگاری کہ " حب وہ بجیر کیے اور کوع کرے تم بھی بجیر کہواور کوع کرو"

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کی انتظار کر ہی بیال بمک کہ وہ بجیر کہہ دے اور اس کی آواز حتم ہوجائے اور مقدی کھڑے رہی بھر اس کی انتباع کریں نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کا ارتفاد گراہی " لیس جب وہ سراٹھ نے اور سبح اللہ ہے گہدت کہ حدید کہ " کہتم بھی اپنے سرائعا و اور " اللہ کو کہتا الکت المحدث کہواس کا معنی بیرے کہ مقتدی امام کی انتظار کریں اور کہیں " اللہ کو کہواس کا آواز حتم ہوجائے اور اسجی اور اس کی آواز حتم ہوجائے اور اسجی کہ مقتدی کھوات اور ایس کی اور کہیں " اللہ حدید بنا المت المحد " آپ کا ارتفاد گرائی " بس کے اور اس کی آواز حتم ہوجائے اور اسجی کہ مقتدی کھوے دیں بہال تک حب وہ بھی ہوئی اور کہیں " اللہ حدید بنا المت المحد " آپ کا ارتفاد گرائی " بس کہا م مجد کہی اور سبح ہوگر ہے اور اس کی احدید " آپ کا ارتفاد گرائی " بس کہا معنی بیرے کہ مقتدی کھوے دیں بہال تک کہا م مجد کہی اور اس کا معنی بیرے کہ مقتدی کھوے دیں بہال تک کہا م مجد کہی اور ایس کی اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے بھر بیاس کی اقباع کریں ۔ حدید بھر بیاس کی اقباع کریں ۔ حدید بھر بیاس کی اقباع کریں ۔ حدید بھر بیاس کی التباع کریں ۔ مورٹ میں انتباع کریں اس کے موافق بیل سید کہ مورٹ کی کرے ، تم سے پہلے سیدہ کرے اور تھی سید سے بہلے سید کہ کے اس کی اور اس کا معنی بیاس سید سے بہلے سید سے بہلے سید کروں کی کرے ، تم سے پہلے سیدہ کرے اور کی کرے ، تم سے بہلے سید کے مورٹ کی کرے ، تم سے بہلے سید کے مورٹ کے کہورٹ کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کو کا کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کروں کی کروں کروں ک

استے۔ آپ کا ارشا دگرامی کر حب بجیر کے اور اپنا سراسائے ترقم ہی اپنا سراساؤا ور بجیر کہو" اس کا مطلب برہے کہ مقدی
سجدے میں عقبرے رہیں یہاں بک کہ امام اپنا سراسا کر بجیر کہہ دے جب اس کی آوازختم ہوتو یہ سجدے ہی ہیں ہوں
بھراس کی اتباع کرتے ہوئے اپنا سراسائیں۔ نبی اکرم صلی الشرطلی وسلم کا یہ ارشا دگرامی ختلات تبدلاہ یہ کہ مام اللہ کے افعال کے بدلے ہیں، کا مطلب یہ ہے کر تہا لاکھڑا ہوکر امام کی انتظار کرتا یہاں بک کہ وہ بجیر کہنا ہم ارکوع میں چلا
حالے اورقا کھڑے ہی ہو بھراس کی انباع کر و اور تنہا لا مالت رکوع میں انتظار کرتا یہاں بک کہ وہ اس سے سرام الماکم اس میں انتظار کرتا یہاں بک کہ وہ اس سے سرام الماکم میں استرامی میں موجب وہ سمے اسٹر کمن حدہ کہے اور اس کی آواز نہتی ہوجائے حالا بحرتم ابھی رکوع میں ہوجب وہ سمے اسٹر کمن حدہ کہے اور اس کی آواز نہتی ہوجائے حالا بحرتم ابھی رکوع میں ہوجب وہ سمے اسٹر کمن حدہ کہے اور اس کی آواز نہتی ہوجائے حالا بھرتم ابھی کہا کہ اور نہتی ہوجائے۔

ا وقع حالت رکواع ہی میں ہو تو پھر تم اس کی انباع کرتے ہو مے اپنے کروں کواسٹا ڈاور گربّنا لاک الدّے ہیں ہمواپ کا بدفر اوا کے خوا در اس کے بدر ہے ہیں نہا دا ملی اس کے بدر ہے ہیں ہے۔ بہر جارا کھنے اور نہیے جانے میں نہا دا ملی اس کے بل کے مقابلے میں ہے۔ بہر ہے نماز کی نمبیل اسے مجھو، وجھوا وراس کا حکم وو اور جان لوکہ تبامت کے ون بہت سے دوگہ نمازسے میں ہے کہ وہ رکوع ، سجدے اور اُسطے اور نہجے جانے ہیں اہم سے گے ۔ بہت سے دوگہ نمازسے میں ہے کہ وہ رکوع ، سجدے اور اُسطے بیں ورتف میں اور نہاں کر میں کر ہے تھے۔ حدیث ننہ لیت میں ہے کہ وہ ارا نہیں کر رہے ہوں اگر ہوگہ اہم سے آگے بڑھتے ہیں اور نماز کے ذائفن، میں موراس کی تعمیل کو حال نم کر در ہے ہیں ۔ اور نماز کے ذائفن، مانتوں اور اس کی تعمیل کو حال کو تھر ہوگہ اہم سے آگے بڑھتے ہیں اور نماز کے ذائفن، مانتوں اور اس کی تعمیل کو حال کے تو کہ در ہے ہیں ۔

كى كى نمازورسىت كرا نا

حفزت عبدا متان مسعود رضی التدعیز سے مروی ہے آپ نے فر مایا جو اُدمی کسی کو نماز میں فلطی کمتا ویکھے اور

اسے درو کے دواس کے گناہ اور شرمندگی میں نشر کیے ہوا اور اس نے شبطان معین کی موافقت کی کیونکر دہ اس بار سے بین خامن ف رہنا جا ہتا ہے نیز نیکی اور تقری میں تعاون کر ناچھوڑ رہا ہے حالا بحر امٹر ننائی نے ان دونوں بانوں کا حکم دیا ہے۔ رہنا ہے ان نام ندی سے د

ارسا و خلاف کری ہے: دُتُعًا دُنُو اعلی الْبِرِوَ التَّقُولٰی -سر اللہ منافق میں کا دائش منافق میں کا دائش میں اللہ منافق میں اور تقویٰ پر ایک دوسر سے کی مدو کرد۔

اس طرح ایک دوسرے کونفیجت کرنا داجب ہے نیزیاً دمی جا ہتا ہے کہ دین کمزور ہوجائے۔ اسلام خصست ہوجاتے اور تمام محلوق گنا ہوں میں منبلا بوجائے۔ لہذا عقلندا وی کوشیطان کی فرمانبر داری نہیں کرنی جاہیے۔ اسٹرتعا لی ارشا دفراً انہی۔

المراق ا

جنت سے اہرائے کا سبب بنا۔

يزارشا وفرايا: إِنَّ الشَّيْطُلِنَ لِكُوْعَكُ وَ كَا تَجْنِنُ وَهُ عَسُ وَ ۗ ا إِنَّ الشَّيْطُلِنَ لِكُوْعَكُ وَ كَا تَجْنِنُ وَهُ عَسُ وَ ۗ الْمَا يَنِيَ الْمُعْنِيةِ السَّعِيدِ

علماء كي خاموتى كے غلط تائج

بے شکرٹ بیلان تہالادشمن ہے بس اسے شمن سمجھو وہ اپنی جاعت کو بلا تا ہے تاکہ دہ جہنبیوں میں سے سمجانی

مان تو کہ نماز، زکواۃ اورتمام عبادات میں جو نرانی بائی مانی ہے بیرعلمار، فقہار کی کھڑی مسرکے نے اور خیرخواہی، تعلیم اور تربیت کو چھوڑنے کی وجہسے ہے ۔ بیٹوا بی شروع شروع میں جبلا رسے پیدا ہوتی ہے ۔ پیرائل علی سیمی منیا ہوتے ہیں اور ان کی طون منسوب ہوتی ہے ، اور نعیت کی بات ہے کہ اگر سی ادمی کو دیکھے کہ وہ ایک وانہ

ہم اس میں منبلا ہوتے ہیں اور ان کی طون منسوب ہوتی ہے ، اور نعبت کی بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھے کمروہ ایک وانم پارک روٹی مسلان یا بہودی سے چرری کرتا ہے تو پیر شخص اپنے آپ پر کمنظول نہیں کرسکتا یہاں چک کہ چلا عبانا ہے اسے پارک روٹی مسلان یا بہودی سے چرری کرتا ہے تو بیر شخص اپنے آپ پر کمنظول نہیں کرسکتا یہاں چک کہ جلا عبانا ہے اسے

چھڑک اور بُرا کھبلا کہتا ہے میکن جب ابیے آ دی کو دیکھتا ہے جرار کان فازگی چرری کرتا ہے اور واجا ت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی چیو ڈ دیتا ہے اور امام سے آ گے بڑھتا ہے تو پیشخص فاموش رہتا ہے اور کسی قسم کی گفتگونہیں کرنا کولسے ساتھ ان کو بھی چیو ڈ دیتا ہے اور امام سے آ گے بڑھتا ہے تو پیشخص فاموش رہتا ہے اور کسی قسم کی گفتگونہیں کرنا کولسے

روکے اور تعلیم وے یہ فاز کے معاطمے کومعمولی سمجھا ہے۔

نماز كاجور

مدیث فرنین بین ہے بی اکرم صلی الطاعلیہ وسلم نے فرایا وہ وگ بہت بڑے بیں جرفا ذکے چرد ہیں۔ اپنی نماز میں چرری کرتے ہیں معاہر کوام نے عرض کمیا یا دسول اللہ اکوئی شخص ناز میں کیسے چوری کرتا ہے ؟ آپ نے فروا در اس کے رکوع و سجو دکو بچر دانہیں کرتا ؟

۔ اس کے دوح و بود و چود این مرا ہے۔ حضات صن بھری رحمہ استرفر واتے ہیں بی کرم صلی استرعلیہ دسلم نے فر مایا میں تہمیں بزندین عجر رفر بناؤں و معاہرکام نے عرض کیا ہاں کمیوں نہیں یارسول استرا بنا میں وہ چرد کون لوگ ہیں و۔ آپ نے فر مایا بہ وہ لوگ ہیں جو نازکے رکوع اور سے معروں مراہد مرکب :

بین کر وگے تہاری نماز پوری نہیں ہوگی۔

حصزت سلمان فارسی رضی النٹر عند فرمات یوں نماز ایک پیماند ہے جماسے بھرے گا سے پررا تواب ملے گا جو کم کرے گا تو تم جانتے ہو کہ تو لنے واوں کے بارسے میں النٹر تعاسلے نے کمیا ارشا دفر مایا۔ ممہمائی آ

مفرت عبراللربن عسلی یا علی بن شیربان رضی الت و عنه طهور علیب السلام کی ضومت بی آنے واسے و قد بیں سے بیں ۔ فرانے بیں رسول اکرم صلی الت وعلیہ وسلم نے فرایا التُوننا کی اس اُدمی کی نماز کو قبول نہیں فرانا جس کی پدیگوں اور سعیدے بیں سیدھی مذر سے ۔

## احکام نشرع سکھا ٹالازمی ہے

نبی اگرم ملی اللہ بالیہ سے بغیر فاز قبول نہیں ہوتی ۔ اور جب آپ نے ایک شخص کو دکھیا کہ وہ اپنی نماز ناقص طور ہر اواکر رہا ہے کو آپ نے خام شخص کو دکھیا کہ وہ اپنی نماز ناقص طور ہر اواکر رہا ہے تو آپ نے خام شخص کو دکھیا کہ وہ اپنی نماز ناقص طور ہر اواکر رہا ہے تو آپ نے خام شخص افریت اور بسب کو مؤخر کر نا جائز ہوتا تو جا لی کو کچھید ہم جنے اور تعلیم نامونشی تو بی کرم صلی الشرعلیہ وسلم خامونش رہنے اور بسب کچھ جر میں نے بیان کہیا ہے آپ اپنے صحابہ کرام کے سے کا موشی مبا سنے سے کام بینا اس سمجھ محمد میں مبا سنے سے کام بینا اس سمجھ موجب کی دی دو اور تعلیم میں مبا سنے سے کام بینا اس سمجھ وجب کی دی دی ہوتی کی جا موشی میں مبا سنے سے کام بینا اس سمجھ وجب کی دی دی ہوتی کی اس شخص کی طرح نماز پڑھا و کھیں تو وجب کی دیل ہے دیار کریں اور اس نے ساتھیوں کو وہ اپنے ساتھیوں کو حتی کہ قیا مت تک دوگوں کو احکام بشرع سکھا تے رہیں۔ پہی طریقہ افتیار کریں اور اس نے ساتھیوں کو وہ اپنے ساتھیوں کو حتی کہ قیا مت تک دوگوں کو احکام بشرع سکھا تے رہیں۔

#### موذك

### نمازمن خشوع فيضوع

الله تنالیان آدی برره نوائے ہونازی طریخ و و خوت و خوت و خوت و خوت و می الله کے خوف ایک الله کا الله کی طریخ و خوت کا مل طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمکا کا ہونے ، حالت نیز فردا ورا مید کے سائفہ آئے ۔ نماز ہیں الله تنالی کی طریخ کا مل طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ اپنے ہونے ، حالت نیا می دوا پنے آپ کو خدا کے سامنے تعتور کرتا ہے۔ اپنے ول کو د مندی تعتور کت نا ہے۔ اپنے ول کو د مندی تعتور کت نا ہے۔ اپنے میں کو مندی تعتور کا جا اس نماز کے موجہ می کو تا ہے کہ برن کر نہ معلوم اس نماز کے مید معربی کوئی نماز پڑھے گا با اس سے چہلے ہی فوت ہو حالت کے اپندا الله تمالی کے سامنے حالت تم کے ساختہ فرتا ہوا تجربیت کی امید اور دو ہونے کے خوت کے ساختہ کا داکر نماز قبول ہوئی تو میک بحنت ہے اور اگر نگر تا ہوا تجربیت کی امید اور دو ہونے کے خوت کے ساختہ ہو اگر نماز قبول ہوئی تو میک بحنت ہے اور اگر نگر وحز ن اورخون کی خالت بالکل نہے تربیہ کے دوشیے سے دوشن ہے تو کہتے بڑے خطرے ہیں ہے نماز اور وکی فراکفن ہیں غم وحز ن اورخون کی خالت بالکل نہے تو ہو ہے۔ موجہ سے تو کہتے بڑے خطرے ہیں ہے نماز اور وکی فراکفن ہیں غم وحز ن اورخون کی خالت بالکل نہے تربیہ ہے۔

تجھے معلوم نہیں کہ تیری نمازیا کوئی نیکی قبول مجی ہوئی یا نہیں ۔ تیرا کوئی گناہ معاف تھی ہوایا نہیں ؟ بیکن اس کے با وجو در نوست و خوش ہونا ہے اورغفلت میں دبنری زندگی سے نفع اندوز ہور ہاہے ۔ کیسے ہوگا حالانکہ سیجے اور امانت وار نبر دینے، الے كى طون سے يغنينى طورىر بتابا جاجيكا ہے كہ مجھے جنم سے گزرنا ہے۔ الله تنا كى ارتشاد فر مانا ہے . :

قُرانْ مِنْكُونُ اللا وادِدُ ها ۔ اور بھے اس بات كاكولُ يقبن نہيں كه تواس كو يا ركرے كا بيس تجب بار هركون زيادہ رونے اور عمكين رہنے كا عقار ہے۔ بہان کے اللہ تنالی تہاری عبادات تبول فرائے بھر تخفے بہلمی معلوم نہیں کہ شاہر شام کے بعد سمج نہ کرے اور صبح کے بدش اسبب بنہو معلوم نہیں کہ جنت کی خوشیخری سکے گی یاجہم کی خیر ؟ لہذا تھے ال وعیال اور مال برخوش تنهي بهو تاجابيے - اس عظيم معاسلے سے تبري اس طول عنقلت اورزيا دو في ال بربيت زيادہ تعجب بخصے مرون لات إمدىم كلطى أبسترا بستر كهينيا خاراب بس ابنى موتى المبدر كعادراس بهت بدى بات سے فافل فرہو و تجبر سابر نگن موری ہے تنہیں لازماً موت کو جھنا اوراس سے ملافات کر ناہوگی جمکن ہے صبح یا شام تیر ہے سحن ہیں وہ بیز (موت) اُڑے جس کاسامنا کرنا بہت زیادہ برامحس برنا ہے۔ وہ مجھے سے سب کچھ جین کے کی ۔ پھر مجھے جنت کی طرف مانا بر گایا دوزخ کی طرف، جس کی حفیقت ، اوصاف اور عذاب کی مقدار اوراتسام کسی تحریر مین نهی سکتے اور نه بی حکایات وفیرہ اس کا بیان مکن ہے۔

أيك بيك بندے كا قرل بے كر مجھے اس بات سے تعبق ہے جہنے سے بھا گئے والا كيسے فافل ہو گيا اور مجھے 

کے دن ان برنجنوں کے ساتھ ہوگا جرعناب میں متبلا ہوں گے۔

ادراگر تبراخیال سے کر توجیج سے بھا گئے اور جنت کو طلب کرنے والا ہے تو ہوئن بار رہنا، کہیں ارزوئیں تھے عو میں بتال نرکریں۔اس چیز پر تعجب ہے جس کے ساتھ اور الاستہے۔ کوشش اور شقت اختیار کر اور تعنب شبطان سے ڈران کے نفا ذک حگر بہت باریک ہے ان کی نوٹ مار بہت سخت ہے اور وہ نہایت فببت مکار ہیں دنیا سے برابیز کر کہیں ابیانہ ہوکہ وہ مجھے اپنی زنیت کے پھندے میں بجنا ہے۔ اپنی لڈاتِ باطلہ، حمو داورسز باغوں كے ساتھ تھے وحوكان وے مديث شرفين ميں ہے سے شك دنيا وهوكا دبتى ہے گزرجاتى ہے اورنعقبان بہنجا تی ہے۔

السُّرْتَا لُأَكْرِشًا وفر ما السيء

نَلَا تَغُنَّرُ نَكُو الْعَيَاةُ الدُّنيَّا وَلَا يَغُرُّ نَكُو بالله الغرزر

تہمیں ونیا کی زندگی وجو یہ دے اور کوئی فریب دینے والاتہمیں الله تنالے کے سات دھوکے میں منتلا سر کرے۔

وهو کا دینے والا رغور) شیطان ہے۔ اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! بھراللہ سے ڈر!۔ بلاکت اور نباہی سے بج نمازاور دیگرامکانات کی با بسدی کراورتام ممنوعات سے پر بیز کر، ظاہری اور بی شبدوگنا ہول کو چپوڑو سے اپنی ادر دور دول کی قسمت میں تکھے ہوئے کو النٹر کے مہر دکر دے ۔ النٹر تفالی نے جن باتوں کا تکم دیاان برعمل پیر امر اور جن کے در دور دول کا تعلق دیا ان برعمل پیر امر اور جن کے در ایسے اس سے نہ بھاگ ۔ اپنے باہے میں النٹر تفالی کی تدمیر بر اعتزامن کرکے اسے ناراض نہ کر اور اس کی رضا جوئی نہ چور ڈ اس نے تنہا رہے بیے طرح طرح کے درز ق اور البی با تول کا فیصلہ کہا جن کی مصلحتوں سے تم نا واقعت ہو۔ اس کا انجام تم سے تعفی ہے ۔ عنقر بر اس کا انجام تم سے تعفی ہے ۔ عنقر بر اس کا انجام تم سے تعفی ہے ۔ عنقر بر اس کا انجام تم سے تعفی ہے ۔ عنقر بر اس

النظرنعال ارشا وفرمآبات.

وَعَسَى اَنْ نَكُكُرُهُوْ اَشْنِیاً وَهُو حَنْ لِرُكُمُو وَعَسَى فَرِیب ہے کہ مَم کسی چیز کو نالپند کر واور وہ تہا ہے اَنْ تُحبُّوْا شَيْنًا وَهُو شَنْ كُلُو وَاللّٰهُ يَعُلُمُو اَنْ تُعُو سِيبِ بِهِ بِهِ بِهِ اللّٰهِ عَلَى مُعلَا لِكُمُ لَا تَعُلَمُونَ . . . وہ نہارے بیے بری ہواں ٹرتنا کی جا ناہے اور تہنیں جانتے .

ہمیشہ اپنے مولا کے فرابردار اس کے فیصلے پر رضامت، اس کی اُنمالتُ پر معابر اس کی نمتوں پر شاکر اس کے ناموں کو بیار اس کے نمولینے ناموں کو بیار نے داراس سے کام اور مراد کے موافق رمولینے اور اس سے کام اور مراد کے موافق رمولینے اور نفون کے بارسے میں اس کی تعمیر پر کہی تنم کا اعتراض نہ کر دیموت آنے بکہ بہی مالت رہے ۔ بیس پاک توگوں کے سابھ نہیں موت آئے ۔ انبیاء کوام علیہم اسلام سے سابھ تہا واحشر ہمورب العالمین کی رہت اور اولین وانو بین واخل ہموگے ۔ معبود کی مشیبت سے نمتوں واسے باغات میں واخل ہموگے ۔

خواص کی تماز

أولبناز

حفزت ماتم نے جواب دیا دا دار بنازیہ ہیں کہ ) تعبیل حکم میں کھڑے ہو، تواب کی نبیت سے حاف ،
نبت کے ساتھ نماز شروع کر و، تنظیم کے ساتھ جی کہو۔ قرآن باک ترتبل کے ساتھ دھٹم کھے پڑھو ، جشوع کے

## رکوع کرو، نواضع کے ساتھ سجدہ کرو، افلاس کے ساتھ تشہد پڑھو اور رحمت کے ساتھ سلام پھیرو۔

معرفت نماز

صنرت بیسف علیه الرحه کے ساتھوں نے کہاان سے موفت ناز کے بارے میں نی جیس الحکوں مے بی الحکوں سے بی الحکوں سے بی الحکوں سے بی الرحم نے جواب دیا۔ معرفت نمازیہ ہے کہ بینت کو دائیں طاف سمجھو، جہنم تہاری بائیں جانب، اُج براط نہارے تارمیزان نمارے سامنے ہو اورالٹرنغالیٰ کو کویا دیکھ دہے ہو اگرتم نہیں دیجھے تو وہ تہا ہی دیکھ دہاہے۔

حضرت بوسف رحمة النوعليه في بوجيا المع نوجوان اكب سے اس انداز كى نماز برھ رہے ہو ؛ فر مايا بيس سال سے ، حضرت بوسف نے سانخبوں سے فر مايا الحقوم بر بچاس سال كى نمازيں دوبارہ اداكريں بجران كى طون متوجہ بوكر بوجيا آب في بين المال سے بين المال ہيں .
في بير نماز كہاں سے بيجى سے ؛ حاتم نے جواب دیا آپ كى ان كتا بول سے جواب نے بہيں مكھا كى بيں .

الجحط نازيرهنا

. حصرت الرمازم المرج رحم الندى رط ميت الصمن مين قابل وكريب وهفر لمت إلى ورياك ک رہے میری ایک صحابی رضی التر عنر کے ملاقات ہو گئی النول نے فرمایا اے ابوحازم ایکیا نم اجھی طرح نماز کیڑھنا حاستے ہو؟ یں نے جواب دیا میں انھیی طرح نماز پڑھنا کیو ں نہیں جاننا جکر مجھے فرالفن اور سننوں کا علم ہے۔ الحوں نے فر مایا اے البطانی نازخروع كرنے سے پہلے تم پر كماكيا إئيں زمن بن ، بن نے جاب دیا چوفرمن بن فر مایا و كما بن ، ميں نے كہا طات ما صل کرنا، مترویشی ، نازی کارتخاب به نازے بے کورا ہونا ، بیت کرنا، قبدی طوت رائع کرنا۔ انفوں نے فرایا اے ابرطانم! اپنے گوے مید کی طرف سی بیت کیا تھ تھے ہو ؟ میں نے وض کیا زیارت کی نبیت سے ۔ پرچیا مسجد میں كن نيت كے سابن واخل ہونے ہر ؛ میں نے كہا عبارت كى نيت سے ۔ پر چپا عبادت كے ليے كس نيت كے سابقہ كھر ہوتے ہو ؛ میں نے وض کیا بندگی کی نبیت سے الد بندگی کا افرار کرتے ہوئے ، ابو حازم فر اتنے ہیں بجروہ عما بی میری طرف منوج ہوئے اور فر مایا اے ابوطازم ایس جیز کے ساتھ تنبار کئے ہوئے ہو، میں نے کہا مین فرصوں اور ایک سنت کے ساتھ۔ پرچیا وہ کیا ہے ؟ میں نے کہا نبار اُو ہو نا فرض ہے ،نین فرض ہے اور مجیر تحریم فرض ہے جکہ افغوں کو انجانا سنت ہے۔ فرطانتم پر مشنی مجیروں فرص اور سنت ہیں ، میں نے جواب دیا کل چورانوے مجیروں ہیں جن میں سے پالچ فرض اور بانی سنت بیل . پرچیاکس چیز کے سانھ نماز نٹروع کرتے ہو یں نے کہا جمیر کے ساتھ ۔ فرایا نازی بران کیا ے ویس نے کہانس کی قرائت ، برجیا غاز کا جو ہر کیا ہے ، میں نے جواب دیا ایسبیمات " فرایا غانا وزرگی کیا ہے ؟ یں نے کہا خشوع وضوع ، برجیا خشوع کیا ہے ؟ میں نے جواب دیا سجدہ گا ہ کی طون دیجھنا۔ برجیا نیا ز کا وفار كياب ؛ مي نعوض كيام سكون " فرايا فازى تخرىميكياب، مين نع جواب ديا تكيير - فرايا فارس بابركيد أن بی ، بی نے کہا سلام کے فدر بعے ۔ فروایا نماز کی علامت کمیاہے ، میں نے کہا نمازختم کرنے کے بعد تسبیع در سیمان الله ولي لند ادرالله المر پڑھنا۔ پرچھا اے ابوعازم!ان تنام باتوں کی جا ہی کماہے ، میں نے ومن کمیا وضو۔ فرمایا وصو کی جا بی کیا چیز

پساروں بروس بروس بہد و است اللہ کا قسم اِنم نے حنت کی جا بیوں کو پیمل کر لیا اب بتنا و ، فرمن کیا ہے اور فرمن کا فرمن کیا ہے ؟ اور وہ کونسا فرمن ہے جر دوسرسے فرمن یک پہنچا باہے وہ کونسی سنت ہے جو فرمن میں واحل ہے اور وہ

كون سي سنت سحين كے مائذ فرض بولا ہو تاہے ؟

یں نے وفن کیا فرفن نمازہ وفن کا فرفن وطنو ہے اور حرفر من دور سے فرف کک بینجا تاہے وہ وائی اور با بین ہاتھ کو لاکر پانی بینا ہے وہ سنت ہے ب کو لاکر پانی بینا ہے وہ سنت جوفر من میں وافل ہے بانی کے ساتھ اٹھلیوں کا مملال کرنا ہے۔ ختنہ وہ سنت ہے ب کے ساتھ فرٹن کی تمہیل ہوتی ہے صحابی رضی النٹر عمز نے فر مابا ہے ابوحازم! تم نے اپنے اور پر کوئی جمت مابی نہیں چھوڑی

#### کھانے پینے کے آواب

صحابی رضی السّرعنر نے پوجیا کھانا کھانے میں کتنے فرفن اور کننے سندن ہیں۔ میں نے عرف کیکھائے کھانے ہیں بھی فرفن اور سندت ہیں' فرمایا ہاں۔ جارفرف اور جارسنتیں ہیں اور جار یا بین مستحب ہیں۔ فرفن یہ ہیں رسزوع میں) نسم السّر پرلوصنا، واکنو میں) المحد لللہ پرلوصنا، شکر اداکر نا اور جرکھانا السّرتنا کی نے علا فرمایا اس کی پہچان حاصل مرنا رکہ حلال سے سبے باحرام سے ہی

کی بہر ہوں میں موسور کا میں مان پر تکیرلگانا، نین انگلیوں سے کھانا ، انجی طرح چانا اور انگلیاں ما ٹیا ہمستحب باتیں بہریں دونوں استحد کی طرف کم دیجھنا۔ دسول بہری دونوں استحد کا بہری مل نیا۔ استحد سے کھانا اور ساتھ کھانے والے کی طرف کم دیجھنا۔ دسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا بہری ممل نیا۔

# مختف نمازول كالجالى بيان

#### نمازجمع

نماز جمع کا ویوک اس أبت سے نابت ہے:

اسے ایمان والوا جب جمعہ کے ون نماز کے لیے ا ذان دی جائے تو اسٹر تنا سے کے ذکر کی طرف جل پر واور

لِاَ يُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوْدِ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَكُورُ اللَّهِ وَذَرُوا لَيْ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْمُنْعَةَ كَاسْعَوْلِ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْمُنْعَةَ كَاسْعَوْلِ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ وَذَرُوا

رکعات جمعی

جمعہ کی دور کمتیں رفر من ) ہیں خطبہ رسننے ) کے بعد اہام کے سائفہ برط سے اگر جمعہ کی نازنہ پاسکے توظم کی جار رکھتیں بڑھے ۔ تنہا پڑھے یا جاءت کے ساتھ د دونوں طرح مائز ہے ) مصر حرم

ونن جمعت

جمعہ کا وقت زوال سے پہلے اس وقت مشروع ہو ناسے حب عبری نماز ہوتی سے ملیہ ہارے بعن منبلی اصاب فرماتے ہیں پانچوں محفظے میں مشروع ہونا ہے۔

اله ۔ اخاف کے نزدیک جمد کا وقت زوال کے بعد نثروع ہوتاہے ، ١١ مزاروی ۔

## شرائط مجمه اور قرائت مسنونه

جمدى ناز كے بيے ان چاليس أدميول كا مونا صرورى بيے جن پر جمد فن سے ۔ ابك

رداین میں کیاس اور ایک دوسری روایت میں تین کا ذکرہے۔

نماز جمعہ میں بند آفازے قرات سنت ہے بہلی رکوت میں سورہ قائخے کے بید سورہ جمعہ اور دور ہی سورہ المنا نعویٰ ہے۔ کیا اام رحاکم ) کی اجازت خروری ہے اس سیلے میں دوروائنیں ہیں۔ جمعہ کی شرائط میں سے دو خطبے ہیں۔ جمعہ سے پہلے سنتیں نہیں البتہ بعد میں کم از کم دورکوتیں اور زیادہ سے زیادہ چھر رکھتیں ہیں۔ یہ بات بعض صحابہ کے واسطہ سے نجاکم صلی اللہ علیہ دسلم سے موی سیے۔

بعض على دفرانے ہیں جوئی نازسے پہلے ہارہ رکھتیں اور بدمیں پورکنات سنحب ہیں ۔ منبر کے پاس ا زان ہوجائے تو فرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نفائی نے فر مایا '' جب جو سے دن نا زکے بیے ا ذان ہوجائے تو اللہ تنا لی کے ذرکی طون جل پڑواور خرید و فروخت کچوڑ دو۔ ''یہ ا ذان منور علیہ اسلام کے زمانے ہیں ہوتی تھی اور یہ ہما رسے زریب و اجب ہے ۔ و صفرت جی افران سنت ہے ۔ جو ادان مینارے پر دی جانی ہے حضرت عمان عنی رضی اللہ عنہ نے ارفون نوا یہ ہے بیری مروی ہے کہ اذان سنت ہے ۔ جو ادان مینارے پر دی جانی ہے حضرت عمان عنی رضی اللہ عنہ نے اور خوال فت میں دگول کی مسلمت کے پیش نظر اس کم حکمہ دی جو تنہ و ل اور بستیر ل سے نائب ہوتے ہیں واہد اس سے تر یہ و فروخت باطل اس سے تر یہ و فروخت باطل انہیں ہوتی ہیں جو تے ہیں واہد اس سے تر یہ و فروخت باللہ عنہ اللہ علیہ و میں جانے مرکب میں اپنا میں کا نا دیجے سے گا با اسے و کھا دیا جائے گا۔ صفرت ابن عمر می اللہ عنہاں اور دیجہ متعلقہ امور کا ذرک تنبی پڑھے ۔ خبو سے بہلے جو جب کے اسے روایت کیا ہے ۔ میں میں بار پڑھی جائے ۔ میں وائل ہونے کا با اسے و کھا دیا جائے گا۔ صفرت ابن عمر مینی ابنا می کانا ور دیجہ متعلقہ امور کا ذرک تیبی پڑھے ۔ خبو سے بہلے ہو جبکا ہو جبکا ہو دیکا ہو ۔ میں میں وائل ہو نے کا بیا ہو دیکی نوال کی دیے ہوں کیا ہے ۔ میں سے بہلے ہو جبکا ہو جبکا ہے ۔ میں سے بہلے ہو جبکا ہو جبکا ہو دیکی فضائل اور دیجہ متعلقہ امور کا ذرک تیبی پڑھے ۔ خبو سے بہلے ہو جبکا ہے ۔

تمازعتيين

عیدین کی نماز فوض کفایہ ہے اگر کسی مگر رہنے وائے کچھوکی پڑھ لیں تودوسروں سے ساقط ہوجائے گا اگر تمام بستی واسے چھوڑنے بہت تو ہوجائیں توامام (حکمران) ان سے دڑھے بہاں تک کہ وہ تو ہر کسر لیں ۔

وقت نماز

# عبدالاضحیٰ میں قربانی ک وجرسے عبدی برصنامسخب سے اور عبدالفطر میں قربانی نہونے کی وجرسے تا خیرسخب ۔

عبدین کی نماز کے بیے مقیم ہونا تعداد کا برراہونا اور حاکم وفت کی اجازت کا پایا جانا منزط ہے جیسے جرکے بیے ہے۔ ہمارے امام احمد بن منبل رحمہ الشرکے نز دیک ایک دور سری روابت اب بہ تمام باتیں شرط نہیں ہیں۔ امام شافنی رحمداللر کے نزدیک بھی کہی بات ہے۔

مستحب امكور

عبرکی نماز کے بیے جلدی جانا ، عمدہ لبانس بہنا اور نوشبولگانامستحب ہے جیسے ہم نے اس بہلے فضائل جمعین وکر کیاہے۔ بہتریہ سے کرعبد کی نماز صحراء رمبدان میں بڑھی جائے اور عذر کے بنیر جائے مسجد میں پڑھنا کروہ ہے۔ عورتوں کے عام ہونے میں کوئی حرج نہیں نیزعبدگاہ کی طون پیدل جانا اور دوسرے راستے سے وابس ما نا مہتر ہے اس کی وج ہم نے عیربن کے نصائل میں ذکر کر دی ہے۔ ناز عبد کے لیے بوں اُ علان کیا جائے کہ جاوت کوئی ہونے والی ہے۔

نماز كاطرلقة

عیری فاز دورکفتیں ہیں پہلی رکعت میں نامے بعد اورتعوز راعوذ باللہ ) سے پہلے سات مجمیر بن کے اور دورسری رکوت میں یا نج مجیری کے اور سر مجیرک ساخد انتخار اُٹھائے اور کہے ۔

الن بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ مرب میع وشام اسی کے لیے سیع ہے اللہ تعالی رحتنى بماري مردارهزت محسيدهلى الشرعليه وسلم برحوني

اَللَّهُ النَّهُ كُنْ يُركُنُ يُرَّا وَالْحَمْثُ لِلَّهِ كُثِّينًا وَسُبُعَانَ اللَّهِ تُكُورُمُ وَ أُصِيْلًا تَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى سَيِّبِ كَا

مُحَمّدِنِ النَّبِيّ دُ ٱلِهِ وَسَلِّوْتُسُلِيُهَا۔

بیں اور آپ کی آل بہداور سفوب سلام ہو۔ حب بجبرول سے فارغ بوجائے توس اعوذ باللہ پڑھركر ركبم اللرك ساتھ) سرة فائح پالے حما شروع كر وساس کے بدہیلی رکوت میں سورہ " سَیِّج اسْدُ دُیّباتُ الْاَعْسُلٰی اوروومرى مين "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيكَةِ" يره الريبلي ركعت بي "ن وَالْقَدُم إِنِ الْمَدِيدِي " اور دوسرى مي "إِتْكُرِيتِ السَّاعِلَةُ وَانْتُنَّ الْقَرَدُ " یر ہے نواس سلسلے میں بھی امام احمد رجم النہ سے بوایت منقول ہے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں سے فراُت کرے نو

ا دان کے نزدیک عیدین کی فازان وگول پرواجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے اس کی اوا یکی کے لیے دمی شرائط ہی جو جمعہ کے لیے یں البتہ جمعہ میں خطبہ فنرط ہے عمیدین میں سنت \_ عید کی فاز میں چھ بجیریں نا مُرمونی ۔ بہلی رکعت میں نتار کے بعد تین اور دومری میں رکعے ى تجرے بياتين \_ نيز تجرمون النزاكمر كے ساتھ كے كا اور بر تجربر كے ساتھ الت الحور دے كا . ١١ بزاروى .

بعی جائزے

امام احمد رحم الله سے ثناء کوموٹو کرنے میں تھی دوروایتیں ہیں ایک پیکہ بجیز تحر کمبر کے بعد ثنا و رہے اور دور ہی بہ ہے کر ثناء اور تعوّذ کوفراکت بکے موٹو کر سے ( یعنی پہلے بجبیر ہیں کہے)

نمازعب کے بعد نوافل

بب عبد کی ناز پڑھ سچکے زنوافل پڑسے میں مشغول نہ ہو اسی طرح نما زعیہ سے پہلے بھی نوا فل مز پڑھے بلکر گھروالیں اُکر اہل خامز کو جح کرکے ان سے اچھا سلوک کرے اورانہیں کھلانے پلانے میں فراخی سے كام بے كيو كررسول اكرم صلى الشعليہ وسلم نے فر مايات ايام عبر كمانے پينے اور جاع كے دن بين "آپ كا يدادشا وكرامى عبدین کے دو دِنوں اور ایم نظرین سب موشائل ہے اگر مسعدین نوافل پڑھیں توجا ترہے۔

جب كوئى مسلمان معيدي واخل بوتو دوركوت تحييز المسعيد برط صف سيل نربيط كيزكم رسواكم ملی التوملیروسلی نے فر مایا جب تم بیں سے کوئی مسجد بیں واخل ہو زوائس و قت کک ند بیٹے جب کک دور کتنبی ندراج مو ہے۔ برعیدین اور دور سے دنوں سب کو شائل ہے۔ امام احدر حمد الشرف عید گاہ میں نوافل پر معتے سے منع فر مایا ہے۔ كيونكرمنندوطون سے مروى ہے كرنبي أكرم صلى الشرعلب وسلم نے عيدكى نمازسے بہلے اور بعد نقل نہب پارسے يصرب مر، عبرالترابن عباس اورابن عرف الشرعنيم كاتول في لي سب نبي أكرم صلى الشرعليه وسلم صحرايين عبد كي ناز اوا فرمان عف. أكر مسجدي بونى توآپ تجينة المسحد كوترك فراف .

عبدى نماز جيوط جائے توكيا كرے

اگر عید کی نماز ممل طور میر ره جائے تواسے تضا رکر نامستخب ہے اور اسے اختبار ے کہ جار رکورت مجیرات سے بغیر جاپشت کی نماز کی طرح پرشے یا مجیرات سے ساتھ نما زعید کی طرح اوا کرے اور اپنے اور اپنے اور البینے اور اس میں اس سے لیے بہت زیا دہ نضیلت ہے لیے اور اس میں اس سے لیے بہت زیا دہ نضیلت ہے لیے

نمازِا مستنفاء رطلب بارش کے بیے نماز) سنن کیم اسے پڑھا جائے اس کے بیے امام جات

له. اصاف کے نزدیک جن اُدمی سے عید کی فازرہ حائے اگر اسے کسی دوسری حکم مل جائے تو ہد ھ سے ورمز نہیں برا حرسکتا البت بتر برب کریشمن باشت کی نیار کات پڑسے و بہار کشر دیت مصد چیارم من ۸۸- ۱۸۹) - ۱۲ ہزاروی ـ کے۔ احناف کے زدیک استسقار کی نا رجاعت کے سامھ جاٹز سے میکن سنت بنیں مونوں طرح پڑھنے کا اختیا رہے۔ ١٢ مزاددی . کے وقت نکے عب طرح عیدین کے بیے نکاتا ہے یہ نمازاپنی تمام صفات عبار اور احکام کے اعتبار سے عیدین کی غاز

جیسی ہے اس نماز کے لیے مرقم کے حدث اور الی پیل سے پاک صاف ہونا مستحب ہے ۔البتہ نوشبورگا نا اچھا نہیں

کیزنکہ پرخما ہی، ذلت اور طلب حاجیت کی حالت ہے ہی وجہ ہے کہ غاز استسقاد کے بیے کام کاج کے کہڑوں میں
خورع خفوع ، عجزو انکیاری اور حالت عز کے ساتھ باہرائے نیز بوڑھے بزرگ ، بوڑھی عور ہیں ، بیجے اور عیب
دوہ لوگ بھی ساتھ نکلیں گنا ہوں اور زیا دئیوں نیز حفوق بندگان مثلاً عفسب وغیرہ کی اوائیگی کے ذور بیعے پاک صاف

ہوں اور حقوق اللہ شکا رکوا ہ ، ندر اور کفا طات وغیرہ بھی اوا کریں ۔ کھڑت سے صدقہ ویں ، دوزہ رکھیں ، شے سرے

سے توہ کریں اور موت یک توہ کی پابندی کا عزم کریں ، صغیرہ اور کہیرہ گنا ہوں کے ساتھ خوا کے ساسنے نہ ایکن خوتوں

میں مجی الٹر تفائی سے حیا کریں کیونکہ اس کے لیے کوئی خلوت نہیں اور زین واسمان کی کوئی پر سشیدہ بھیز بھی اللہ ہے۔

بیر پر پر شدہ وہیں وہ مازوں اور محفی باتوں کو مہاننے واللہ ہے۔

بيك لوگول كا وسيديد

باعث ہوتی ہے

برمیز گار اور صالحین نیز الی علم اور و بندار توگوں کا وسیلہ افتیار کریں ۔ ایک روابت
یں ہے صفرت عربی خطاب رضی الشرعنہ نمازاستسفاء کے لیے تشریف سے گئے قرصفرت عباس رضی الشرعنہ کا المحقیط
قبار رہے ہوئے اور بارگاہ فعلاوندی میں عرض کیا یا اسٹر ایہ تیرے نبی صلی الشرعلیہ وسلم کے چیا ہیں ہم تیری بادگاہ میں ان
کا دسیہ پینٹ کرتے ہیں ہمیں ان کے وسیلے بارٹس عطا فرما۔ داوی فرئلتے ہیں ان کی والیسی سے پہلے بارش برس گئی۔
بارش کیول بند ہموتی سے

کیونکو بارش کا نبر ہونا عذاب ہے اور یہ انسا نول کے گنا ہول کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بہی دجہ ہے کہ جب کا فرم عانا ہے اور اسے قبر بین رکو دیا جاتا ہے تراس کے پاس منکر نکیر آگراس سے اس کے

رب ، نبی صلی النڈ علیہ وسلم اور وین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ جواب وہنے پر قادر نہیں ہوتا تو وہ اسے گرز

کے سامقہ مارتنے ہیں جس سے وہ استفار پیختا ہے کہ چنز آل اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس آواز کو سنتی ہے

چنانچہ ہم چیز سی کی کرتھا ب کی بکری اور اس کے حلق پر رکھی ہوئی چھڑی کی اس کا فر پر دسنت بھیجتی ہے۔ وہ کہتی ہے

النڈ تنا لیٰ اس پر لعنت بھیجے۔ اس کی وجرسے ہم بارش سے محوم رستے سنے ۔ اللہ تنا لیٰ ارشاد فر با آ ہے:

النڈ تنا لیٰ اس پر لعنت بھیجے۔ اس کی وجرسے ہم بارش سے محوم رستے سنے ۔ اللہ تنا لیٰ اور اور تن بھیجے دائے

اور الیک کیکٹوٹ و اللہ و کیکٹوٹ ہو۔

تعنت بھیجتے ہیں۔ اللّٰا عِنُونُ ۔ کیونکہ انسان حب فسا وکر تا ہے تواس کا نسادتمام حیوانات یک تعدی ہوجاتا ہے اور حب نیکی کر تاہے تواسکی بیکی بھی ہرچیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔اس کا فسا وکر ناار ٹانائی کی نا فرمانی کے سبب اور بیکی ،عمادت خدا وندی کے

#### نازاستسفاء كاطريقة

امام یااس کانائب توگوں کو افاان اور آقامت کے بغیر دور کمتیں پر حالمے پہلی رکھت ہیں اسکور افاان اور آقامت کے بغیر دور کمتیں پر حالمے پہلی رکھت ہیں سجدے سے قیام کی طون اُسٹے وقت کی بجیر کے علاوہ پانچے بھیری کہیں ۔ جب طرح ہم نے عیدین کی نماز میں فرکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم دونجیروں کے دومیان اللہ تنائی کا ذکر کریں ۔ ناز کے بعد امام خطبہ دے ، نماز سے بہلے خطبہ دینا بھی جائز ہے ۔ ایک دوایت میں امام احمد بن عنبیل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اسے اعتبار سے ۔ ایک دوایت میں امام احمد بن عنبیل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اسے احمد میں میں اسل میں میں اور نبی اکرم میں ایک میں ایک میں ایک علیہ دینے علیہ سندن نہیں ، صوری و عالمی میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک

نَقُلْتُ ااسْتَعْفِفُرُوْا رَبُّكُوْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّا رَالْيَجُسِلِ بِسِمِي نِي كَهَا بِنِي رب سِي خَبْسَن الكَّيْفِيك وه السَّمَاءَ عَلَيْنَكُوْ مِّنْ دُوا رَبِّ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ الرَّسِ نَازِل فراشَے كا۔

نازے فارغ ہوکر تلہ کی طرف اُرخ کرے اور چادر اکٹا نے جوصہ وائیں کا ندھے پر ہے اسے بائیں پر ڈا ہے اور جائیں ہے دو اور جائی پر ہے اسے وائیں کا ندھے پر ڈا ہے ۔ دی ۔گھرا کر کبڑوں کے ساتھ اسے آثاریں بہ کام نمیک فال سے طور پر کریں کہ انٹر تمائی تحط کو بدل دے ۔ نیز سنست اسی طرح سے ۔ معنون عبا د بن تمیم رضی انٹر عزر اسنے چپا سے روایت کر نے ہیں کر نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نماز استستاک کے بیے وگوں کو سے کر باہر تنٹر بعیز سے سے گئے ۔ آپ نے ان کو دور کھات پر طرحا نیں اور بلند آداز سے قرآت کی ۔ عیاد

اُلْنَائُ، دعا ما نکی اور بارکش طلب کی اور آپ قبلر کُرخ بھوٹے۔ پھرام قبلر رضے ہوکر ما بقول کو انقائے اور وہ دعا ما بھے ہو بھی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے مانگی بنتی ۔ وہ دُعا آبرہے: اَلْلَهُ اللّٰهِ اللّ هُذِينًا مَّدِيْعًا عَدَةًا مُحَكِلًا ۔ دینے والی ہو اس کا انجام اچھا ہو نوسٹ گوار اور میراب کرنے

والى بور. ايك روايت مين يرانفاظ بين: مُحَجَلِّلاً عَامًا طَبَقًا سِما دَائِمًا اللَّهُ وَاسْقِنَا الْعَنَيْتَ وَلَا تَجْعَلُنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَمِن يرازُكُم نِهِ والى مام مادى بون والى اور

اَللَّهُ عُواسُقِنَا الْعَيْمُ وَلَا تَجْعُلُنَا مِنَ الْقَالِطِينَ نِي رَاثِرُ كُر فَ وَالى ،عَام مِادى بموف والى اور اللهُ عَمَّدَ اللَّهُ مُصَالِعًا عَدَا باللهُ اللهُ ال

له. احنان کے نزدیک نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام دورکون جہری قرآت کے ساتھ پڑھائے۔ اس میں زائد تجیرات جہیں ہیں ۔ پہلی رکعت میں "سَیّنِج اسْٹُورِیْکِ الْدُعْلیُ اور دوسری میں " کُلُ اَ قَالَتُ حَدِیثُ الْفَاشِیْق، برٹیھے نماز کے بعد زمین پر کھڑا ہو کہ خطبہ پڑھے، دونون خطبول کے در میان جیٹے۔ ایک خطبہ بھی پڑھ کھا ہے اور خطبہ میں دعا و تسبیح اور استنفا رکرے۔ در بہار شرایات حصہ چہارم میں 9۵۔ ۹۹) ۲۱ ہزار دی۔ بَلاَءٌ رَلَاهَهُ مَا وَلاَ غَرَبًّا اللَّهُ قَرَانٌ بِالْهِ لاَ دِ كَ الْبُعُهُ وَ الْبُعُهُ وَ الْبُعُهُ وَ وَالْبُعُهُ وَ وَالْبُعُهُ وَ وَالْبُعُهُ وَ وَالْبُعُهُ وَ الْجُهُ فِي وَالْفَعْلِي مَالًا شَحُولُى وَالْآ الْبُحُهُ وَ الْفَعْلِي مَالًا شَحُولُى وَالْفَعْلِي مَالًا شَحُولُى وَالْفَهُ وَ وَ الْبُعُهُ وَ الْمُعْمَلُ وَ الْمُعْمَلُ وَ الْمُعْمِدُ وَ الْمُعْمِلُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اس طرح کی دعاہی مانگے: اَللَّهُ وَإِنَّكَ اَمَرُ تَنَا بِدُ عَائِلَتَ دَ وَ عَـٰ دَ ثَنَا إِجَابَتُكَ فَقَدُ دَعُوْكَا كُمَّا اَمَدْتَنَا كَا شَتَجِبُ لَنَا كُمَّا وَعَلَّا ثَنَا ـ

باللّٰد! بے ثنگ توگنے ہمیں دعا ما بگنے کا حکم دیا اور اسسے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا بیس ہم نے تیرسے تکم کے مطابق دعا ما نگی ہے تر اپنے وعدہ کرم کے مطابق

عطافر ما اور ممين ماليكس توكول بيس مذكر وس - يا الله! رهمت

کی بارکشس موطا حزما عذاب کی نهیس اوریزالیبی باریش جو کھینزل کو

بہاکرے جائے۔ مکانات کوگرا وسے اور ڈوسنے کا بافث

بنے۔ پا اللہ المنشہ ول ، بندوں اور مخلوق میں بڑی افردگی

بھیلی ہو ٹی ہے ۔ سخت تنگی اور مقیبت ہے جس کی شکایت

مون تیرے وربار میں ہے۔ یا انٹر! ہمارے لیے کھینول کو

الكادے أسمان كاركتوں سے سرابكروے -زين كى

بر متیں اُ کا دے۔ باللہ اہم سے مشقت ، معبوک اور

نے بن کودورکودے ہما می معبدت کودورکردے سے بڑے ماکن دور

نہیں رسکتا، اِاللّٰہ اِبم تج سے بخشش طلب کرتے ہیں بیشک

نو ای کیفنے والا ہے۔ ہمیں موسلا وھار بارسش عظافر ا۔

کہاگیا ہے کہ خطبہ کے دولان قبدر خوج ہو اوراسی حالت میں اسے ممل کر دے اس کے بعد دُعا ما گئے۔ بہتر ہا وہی ہے۔ جہتر ہا وہی ہے۔ جہتر ہا وہی ہے۔ جہتر ہا وہی ہے جو ہم نے کہی ہے کہ جب خطبہ سے فارغ ہو تو قبلہ رائح ہم وجائے کیونکہ وہ خطبہ وعظا ور ڈولانا دھم کا نا ہے اور بہت قصد اس وقت ما مل ہوگا جب وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہم اور مان کارخ ان کی طرف ہمرتا کہ وہ اپنی ہا تو گری کے کو نول اور دلول یک بہنچا سکے اگر وہ قبلہ رائح جموز اس طرح ان کی طرف پر پھی ہمرگی حالا بکہ وہ نماز برطرہات وقت ان کے آگے تھا

یه نمازسندس مؤکدہ ہے۔ اس کا وقت سورج گرمن یا جا ندگرین سکنے ہے۔ اس وقت بمک ہے جب بر دونوں روشن ہوجا بی بین جب سورج گرین یا جا ندگرین ہوتوجس وقت سیاہی، مُبلا پُن اور شعاعوں میں کمی ظاہر ہوتو آناز کا وقت واعل ہوجا ناہے۔ یہاں بک کریہ چیز یں لاکل ہوجا بیں ۔ اس کے بعد نما زکا وقت ختم ہوجا تا ہے۔

ستت برہے کہ جامع مسجد میں جہاں جمد کی نماز بڑھی جاتی ہے یہ نماز پڑھی جلئے اور اعلان کیا جائے کہ نماز کھوی ہونے والی ہے۔ امام توگوں کو دور کنیں پڑھائے۔ پہلی رکعت میں بجیر تخر بیہ کے بیزننا اور

افوذبالٹر بڑھے اور سردہ فاتحہ پڑھ کرسودہ بقرہ پڑھے بھرایک طویل دکوع کر سے جس میں تشبیح بارباد ایک سوآیات کا اندازہ

پڑھے پھرسے اسٹر امن مدہ کہتے ہوئے سرائھائے اس کے بعد دو لیے سیدے کرے دونوں میں ایک سوآیات کا اندازہ تسبیحہ علی اندازہ تسبیحہ کی طرح سرائھائے اس کے بعد دو لیے سیدے کرے دونوں میں ایک سوآیات کا اندازہ تسبیحہ پڑھے پیرودری دکونت کی طرف اسٹے سودہ فائخہ اور سودہ نمار پڑھ کرطویل دکوع کرے بھرس اٹھائے سودہ فائخہ اور سودہ نمار پڑھ کرطویل دکوع کرے بھرس اٹھائے سودہ فائخہ اور سودہ سائدہ پڑھ اسکا نے سودہ فائخہ اور سودہ نمار پڑھ کے براز دوسری دس سورتیں پڑھے۔ اگر قبل ہموالٹ اصد کے سائدہ پڑھ اسکا ہو تو اسی تفصیل را ایک تی تداوے ساب سے سودہ اضامی پڑھے۔ وور سے قیام کی قرآت بھے قیام کی قرآت ہے تیا میں ہوائے گا اور تا ہی تھے تیا می قرآت بھیے تیا میں ہوائے گا اور تا ہی تھے تیا می قرآت بھیے تیا میں ہوائے گا اور تا ہی تھے تیا می قرآت بھیے تیا میں تا نیرے بیلے والے تیام کا دو تنہائی حصہ ہوگی تیسے مرتبا میں جس سودہ اور تنہائی حصہ ہوگی تیسے مرتبا میں سودے برائی میں ہوائے کی اور تا ہی تھے ہے اس کے بعد میں تا نیرے بینے والے تیام کا دو تنہائی حصہ ہوگی تیسے مرتبا میں ہوائے کی دوشن ہوجا ہے قواسے اور جائے کی اور تنہائی حصہ ہوگی تیسے میں ایک دورتا ہی صدے ہو سلام بھیرے یہ جادر کو علی تا نیرے بینے دارہ کی میں مورج میں ہوجا ہے قواسے کو کرنے کر حالت نازیس ہی سودے دوشن ہوجا ہے قواسے کو کرنے کرنا مستحد ہے ترز نانہ میں جائے۔

اگر کوئی شخصی گھر بھی تنہایا اہل خانہ کے ساتھ پڑھنا جا ہے تو بہمی جائزہ کی بہتر وہی ہے جرہم نے وکر کیا۔

فاذکسون کے سلسلے میں ہم ئے جرکھے بیان کیا اس کی بنیاد حضرت عائشہ رضی الشرخها کی روایت ہے آپ فرمانی بن بی الرم

مل الله علیہ وسلم کے زمانۂ افدس میں سورج گرین ہوگیا توصفور علیہ انسلام عبدگاہ میں تشریف لائے۔ آپ نے بجمیر ہی اور سولی موری کی بھراک سالہ عبدگاہ میں تشریف لائے۔ آپ نے بجمیر ہی اور سولی موری کی بھراک سالہ اور سمح

الله لمن تھرہ "کہ کو طویل ترک سے جراک طویل رکوع فرمایا بھر سرانور اُنٹا یا اس سے بعد سجوہ کیا بھر سرائرک اُنٹا یا اور دوباق سورج سجوہ کیا بھراک گوئی نہیں مگنا۔ اگر تم

ادرجا نہ اللہ تنا کی کو فشا نیموں میں سے دونشا نیال ہیں کسی کی مونت یا زندگی کی وجہ سے ان کوگرائی نہیں مگنا۔ اگر تم

ادرجا نہ اللہ تنا کی کو فشا نیموں میں سے دونشا نیال ہیں کسی کی مونت یا زندگی کی وجہ سے ان کوگرائی نہیں مگنا۔ اگر تم

پرات دیجھو ترکھرا سہٹ کے ساتھ نماز کی طون رجوع کر دیاہ

نازنون

نا زخون کا پطرهنا جارٹر انط کے ساتھ جائز ہے۔ ۱) ایبا وثمن ہوجس سے جنگ کواجائز ہو۔ (۲) قبلہ کے سواکسی اورسمت کی طرف ہو۔ (۳) وٹٹمن کے جملہ کا خوف ہود (۲) ۔ مظریمی استنے زیادہ آومی ہوں کہ ان کو دوگروہوں میں نقیسے کر ناممکن ہو۔ بینی ہرا کیے گروہ میں تین یا اس سے لائڈ آڈمی ہوں۔ جنانچہ ایک گردہ کو وٹٹمن کے مقابلے میں کرے اور دورسرے کو اپنے پیچھے کھڑا کرے یا نہیں ایک رکھت پڑھائے جب دومری رکھت کے لیے اسے تو یہ جا عت الگ ہو جائے اور اگر ہونے کی نبیت کر کے یہ رکھت تنہا پر جھے۔

کے۔ امنان کے نزدیک سورج گربن کی ناز مام نازوں کی طرح ہے مینی ہرایک رکھت میں ایک رکوع اور دوسی ہوں کے اور قرأت آہتہ ہوگی اس سلے میں متعدد روایات مردی ہیں جن سے معوم ہوتا ہے کہ بیناز نفل نازی طرح ہے۔ (عمدة القادی حصہ عص ۲۷)

غنية الطالبين أردو

كبيزكم مقتدى كے بيے امام سے نيت كے بنيرالگ ہونا جائز نہيں بنانچراب بيسلام پيركر وسمن كے مقابلے ميں جلے مائيں اب دور اگردہ اطبے اور نمازے بیے بجیر کر بمبر کتے ہوئے الم کے چیچے ایک رکوت پر طیس اب المم بیٹ جارے اور يركروه كوا أبرها مح اور يبلى ركوت برط مع اس كے بعد بيج جائے تشهد برام مے اور امام كے ساتھ سلام بھيرے البتر الم وومری رکعت میں قرآت اتن كمبى كرے كر ببواكروه وورمى ركعت بورى كرك ابنے ساتھيوں كى طرف جلا جائے اوروه مروه آكرا كم مح ساتھ نازى نيت كرے اور دوس سے كروہ مے حق ميں تشہد كولما كرے تاكہ وہ اپني ركعت پورى كر کے تشہد میں فنریک ہوسکیں اب امام ان کے ساتھ سلام بھیرے ۔ وور سے گروہ کو امام کے ساتھ سلام کی اور پہلے گروہ كوالم مح سائقة تنجير تحربمبرى نفيدت ماصل موجائ \_غزوه ذات الرقاع مي نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم في اصحابه كلام كواس طرح نماز برطائی تھی۔حضرت سہل بن ابی فتر میہ رضی الترعنہ کی روایت میں سے نبی اکرم صلی الشرعلبہ وسلم نے فر مایا امام کھڑا ہو ادرایک صف اس کے بیچیے ہوجکر دوم ی صف وسمن کے مقابے میں ہو جولاگ اس کے بیچیے مول ان کوایک رکوع ادر دوسجیرے (ایک رکون) برط حائے۔ بجر سیر صاکورا ہوجائے بہاں انک کہ وہ ایک رکون نور بڑھیں بھر دور را گروہ ان کی حکبہ اُ حلبے اوران کی حکبر کھڑا ہو۔امام ان کوبھی ابک رکوت پڑھائے پیر قدہ کرے بیاں بک کہ دومری رکوت بوری مربی بھران کے سائفہ سلام بھیرے ۔ ہمارے امام احمد بن عنبل رحمہ التیر کے نزدیک باہم قال اور محمسان کی مرا افعیا بعنگ الک فاز کومو توکر ناجی جائزے۔

نمازخون کا طریقہ جوم نے بیال کمیاہے صبح کی نماز اور مسافر کی نماز سے تناق ہے۔ جب وہ چار دکھنوں میں تعد کرے مغرب کی نماز میں پہلے گروہ کو دد رکعتبی اور دوم سے کو ایک رکعت پڑھا سے اس نماز میں کمی نزکرے کیو بحد مغرب کی نماز

من قعربيس بوتي -

ببلاگروہ کس ونت جامے ، جب پہلے تشہدی بیٹے یاجب تبہری رکون کے بیے کھڑا ہو۔ ؛ اس خمن میں دونوں طریعے منفذل ہیں۔ اگر فیرمسافر ہو تو ہرگردہ کوامام دور کتنیں پڑھا ہے اور ہاتی دور کتنیں دہ نود پرری کریں۔ اگران کوچار حصوں میں تقسیم کرسے توالم ادر تمیر سے جرسے گروہ کی نماز مسیح نہیں ہوگی ۔ بیلے اور دور سے گروہ کی نماز باطل ہونے کے بارے می دو قول ہیں۔

نمازخون كا جوط لقة ممنے بيان كيلى، يراس صورت ميں ہے اجب وشمن فيله كى جبت ميں نہ ہو باان كيے اللي بائیں ہو اورا گرفیلری طرف ہوکر وہ ایک دومے ہے کو دیجھ رہے ہوں اور وال کسی کمین گا ہ کا خطرہ بھی نہ ہو توسب کو اسمھے نازخون برهانامجى مانزب - ان كونوداد كے مطابق دويا بن صفول مي تفشيم رسے اور تمام كى بيك وقت نيت كرے جب سجد سے کا وفت آئے تو بہلی صف کے علاوہ بانی تمام سجدہ کریں برحفا ظنت کے بیے کھڑے رہیں بیال تک کہ وہ دورسری رکورن کے لیے اُکھیں اس وفت برسجرہ کریں اور نیام میں ان سے مل جائیں بھر جب دورسری رکوت میں الم سجبرہ کرنے تو وہ بہلی صف کھڑی رہے جس نے بہلی رکعت میں المم کے ساتھ سحبرہ کمیا بھا اوراس دقت کے حفالت كريكراإم تشبد كے بيے بير افتاب بيرياننبدين اس كے سات سل اس ك انباع كري اوراب الم سبك

ا کی روابت بین نبی اکرم ملی النز علیه وسلم سے بیر سی مروی ہے کہ آپ نے عسفان میں اس طرح نماز پڑھائی،

غنبة الطالبين اردو

اداگر دومری رکعت میں پہلی صف کو پیچے کر کے دومری صف کو آگے لائے اور دہ مخاطن کرے تب بھی جائز ہے اوراگر لڑائی شدت پر ہو توجاعت کے سابقہ یا اکیلے اکیلے الیلے پیدل یا سوار ص طرح ممکن ہو رائے جیس مز قلبر کی طرف ہویا پیٹھ یا اشار سے سیکو حیس الثارے کے بنین برطرح مانزے۔

الحارے کے جیر ہرون بار سے۔ کی قبر رئے ہوکر نازیشر و عکرنا صروری ہے یا نہ ؟ اس ضمن میں دونوں طرح مردی ہے اگر امن عاصل ہو جائے اور دکت کوئکست ہوجائے قوائی نمازیر بنا کریں اور سواری سے اُٹر کر قبر رِضْ ہوجائیں ۔ اگر اطمینان کے ساختہ نمازیشر و علی تھی بھرخوت بڑھ گیا توسوار ہوکر نمازخوت محمل کریں، اگر چرمار نے ، نیزو زنی کرنے یا

ازفون ہر خم کے دشن سے نون کی صورت میں جائز ہے مثلاً درندہ ، سیلاب اور ڈاکو وغیرہ اسی طرح اگروہ دشمن کی الاش میں ہوادد اس کے مجاسکتے کی صورت میں نماز کے فوت ہونے کا خون ہوتو روانیوں میں سے ایک سے مطابق نماز

نازین تفرکر نا جائز ہے حب اپنی بنی کے مکانات یا قرم کے حمیرا سے آگیے بڑھ مائے تو جار رکستوں میں قرکرکے دورکتیں پڑھے مکن اس وقت جب سفر طویل ہو اور یسولہ فرسخ کینی عار برید ہیں جو اِنٹمی میل سے حسابسے او تامیس ما سل بنتے ہیں۔ ایک برید جار فریخ کا بونا ہے لیں آنے اور جانے والا دونوں تفریریں۔ جب می بنتی میں داخل ہواور وہاں ہائیس نیازیں پڑھنے کا ارادہ ہو تو نماز پوری کرے اور پڑھنے کے حکم میں ہوگا اگراکیس نیازیں پڑھنے کا ارادہ بو تو اس سلسلے میں دور دائیتیں ہیں اس سے میران توقعہ ہوگی کے

میں دورواتیں ہیں اس سے کم ہوں توقعر ہو گی ک اگر کسی مگر آزا در دہ بیں مانتا کہ کب وابسی ہوگی اور یہ ہی کوئی نیت ہے ملک کہتا ہے آج چلاماؤں گا، کل جبلا جا وُں گا تروان تعركرے كيونكواكي رواب ميں بے نبى اكرم على الترعليه وسلم كم مكرم مي القاره ون عظمرے اور ايك تول كيم طابق

پندره دن عشرے اور آپ نے قفر نماز بڑھی۔

حفرت عمران بن میں رضی الت عنه کی روایت میں ہے فرمانے ہی میں فتح مکتہ کے موقع بررسول اکرم ملی التوعلیہ دسلم کے منه الم مرمزي سات مييندر سے اور قفر نماز بڑھتے رہے ايك روابيت ميں سے صرت عبدالكذابن عمر صى الله عنها آفد بيجان مل جهد مين ود دور لتنبي بير صف رس

الرنازى نيت كرت وقن قتيم تناجورسا فربوكيا شلاوه شقي مقیم سافر ہوجائے یا سافر مقیم ہوجائے

له و اخان کے زدیکے عظر جسفر کی مافت پر ہو بندرہ دن یا زیادہ عشہ نے کی نیت سے تقیم ہوگا در بندسافر تفاد ہوگا. ١٢ بزاروی .

تفااور شخصی اس کے شہر کے پہلوی شہر کی حدود میں تقی اور اس کی دیواروں کے اندر تفی بھر ملآے نے کشتی جلا دی اور وہ شہر کی حدود سے تعکا گئی تو نماز پوری پڑھے اسی طرح اگر اس نے سفر کی حالت بی نماز کی نبیت کی جرکسی شہر بیں مقیم ہوگیا یا کسی تقیم کی افت داو گر لیا ایسے آدمی کی افت داو میں انداز کی جس کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ تقیم ہے یا مسافر و کا زشروع کر نے وقت تقر کی نبیت بھی نہیں کی تو ان تمام صور توں میں بوری نماز بیڈھنا لادم ہے ۔

الرنماز قضاء برهدا موتو تفرحا تزنببي كيزكه وهاس ك زمه كامل داحب بموتى ب مفرمون ادا نازیں موثر ہونا ہے اگر قصر کی نبیت سے نماز نشروع کی بھرا قامت کی نبیت کر لی تو بوری کرے اسی طرح مالت اقامت یں نمازشروع کی بھرسفر کی نب جی بوری بڑھے اسی طرح اگر اس کاسفر کن کے لیے ہے یا کھیل کو داور عیاشی کے میے ہے تواس کے بیے سفری فصدت جائز نہیں ۔ برخصدت اس وقت حاصل ہوگی جبکسی واجب کام مثلاً حج اورجهاد یا مباح کام منٹلا تجارت یا قرص دار کوتکاش کرنے کے بیے سفر کرے اگر ہم اسے گناہ گارے بیے مباح قرار دی تراس کا طلب ببه مواکه بم انترنا لی کی معصیت براس کی مدوکر رہے ہیں اسے گناہ پر باتی رکھنا میا ستے ہیں اورا طاعدے پر اس کی اصلاح نہیں جائے لہذا ہم اس بیرا سے فائن ہیں بہما سکتے اور نہی اس کی مدد کریں گے بلکہم اسے منع کریں گے اور اس کی

ہمارے امام احین خنبل رحمدالشر کے نزدیک پرری نماز کے منابہ میں نفر پڑھنا انفنل ہے ۔البنہ اسے پرری پڑھنے اور تفركر نے ميں اختبار ہے جس طرح اس كے بيے روزہ ركھنے اور هيوڑنے ميں اختيار ہے - الله نغاني كوميستى يذ وكھانا اور اس کی طرف سے دی تئی رفصت اور فرمی کے یہ چھے چلنا زیادہ بہتر ہے اور اگرسفر کی حالت ہیں بوری نیے ہے اور دوزہ رکھنے کی صورت بی رباکاری ،خودلیسندی اور نیخ و تکتراورا پنی برانی کے افہارسے نہ نے سکے جکہ ناز تفرکر نے اور روزہ ندر کھنے کی مورث یں بردی عبا دیت اورعز کمیت ترک کرنے کے سبب نعنی کی دانت وا بحیاری اوز شوع وصفوع کا ظهار موز بربات کهنا زیادہ مناسب سے کمنازمیں قصر کرنا اور روزہ نہ رکھنا نیا وہ بہتر سے ادریہ کیسے بہتر نہ ہو جبکہ نبی اکرم ملی النترعليه وسلم کی خدمت می تقرے بارے میں عرض کما گیا کہ ہم کمیوں تھرکرنے ہیں حالا بحر ہم بُرامن ہوتے ہیں تو آپنے فرمایا بیرایک صد قدم ہے جواللہ تفان ا بنے بیرول کو عطافر ا آ ہے۔ ابنداس کا صدفہ قبول کرو۔

نبى اكرم كى الشرعليه وسلم في ارمثا وفرايا الترتفائي رفصن بيول كرف كرمنيد فرما فاب حس طرح وه عز بمينول بيعل كوعبوب رکھتا ہے سی ان وگول برکستار نعیب ہے جوسفر ہی بیری نماز بڑھتے اور موزہ رکھتے ہی اور ضعیت کو جھوڑ دیتے ہی حالانکر وہ تمام کھانے، منزاب بینے ارتشبی نباس بیننے ، زنا اور بواطنت کا ارتکاب کرنے اور اصول دین ہی بڑے عقیدے

اورد کراموری وج سے کیے گن مے سو میں ہوتے ہیں۔

که - انگری عن سے مفریس نمازرہ مباشے تواخان کے نردیک گھریں آنے کے بدی برافر قفر تعنا کر لگا جس طرح افامت کی حالت ہیں رہ جانبوالی فا دسوز یں پڑ صاجا ہے تو ہوری پڑھے کا نیز نمازی ففرکی رعابیت طلق سفرکی نبیا د برہے جاہے سفریکی کیلئے ہوگانہ کیلئے یاکسی مباع کام کیلئے ہو۔ ۱۲ ہزاد دی .

## دونمازول کوجمع کناله

الرئيلي نماز كا وقت نكل كي اوراس نے جمع كى نيت نہيں كى نواب جن كرنا جائز نہيں اگردورے وقت ميں جمع كرے .

اللی نمازکودهدم کرے بھردوری پڑھے عب طرح بہلے وقت میں بڑھتے ہوئے کہاما آہے۔

دونوں کے درمیان سنتوں دعنیرہ سے فرق فرکر نا شرط ہے یا قہیں۔ دونوں صورتوں میں ہمانے بعض رصلی ) اصحاب نے

كهاب كرج اور قصر مين نبيت كى عزورت نبين ، بحضرت الويجر عدالتربين .

بارش کی وجہ سے مخرب اور عشاء کی ناز کو جمع کرنا جا گز ہے کیئی کیا ظراور عصر کو بھی جمع کیا جاسک ہے اس ہی بھی ووقول ہیں۔ باش سے معاوہ کیچیڑ ہویا سحنت کھنڈی ہما جبل رہی ہو تو کیا دو نمازیں جمع کرنا جا گزہ ہے ۔ بہاں بھی دو موسی ہی اگر جمع کرلیہ تو بھیں گے کہ اِنٹر کی دھرسے پہلے وقت میں جو اس ایک اعتبار کیا جا گئے کہ بہا نماز اور اس سے فائی ہوتے وقت اور اس سے فائی ہو کیو بھے اس سے بہا بارٹن ہورہی سے اگر جمع ووسرسے وقت میں کی ہے توجی جا کڑ سے۔ بادش میرجود ہم یا ختم ہو گئی ہو کیو بھر اس سے بہا نارکھار کی وجہ سے مؤخر کیا ہے لہذا بارٹن کا ختم ہو جا نا موٹر نہ ہوگا کیو کہ بہلا وقت تو گزرگیا اب اس کی تافی یا اسسے حاصل کرنا ممکن نہیں ہم نے نمازوں کو جمع کمر نالوگوں کو پہنچنے والی شفت سے باعدت جا گزوار ویا ہے کہ ان کے کیڑے تار ہوکر تعلیمان نہ دیں ۔ لہذا لوگوں براتا جا نا مشکل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم نے فرفایا میں جو سے تئے ہم جو جائی کی دیم اس النٹر علیہ وسلم نے فرفایا میں جو کئے تھے ہو جائی کی اس

لہ۔ دونمازوں کو جمع کرنے سے تعلق برتمام تفقیل جوا دمیر مذکورہ نظر منبلی کے مطابق ہے۔ امنان کے نزدیک حزورت کے وقت دد نمازی معرورت کے وقت دد نمازی معرورتا ہے جمع کی جاسکتی ہیں۔ لینی پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھے اور اس کے ساتھ ہی ووسری نماز کا وقت مثر وع ہو جائے گا تو ایسے پہلے وقت میں پڑھے۔ حقیقاً دونمازی جمع کرنے کی دوصورتی ہیں یا توایک نماز کو وقت سے پہلے پڑھا جائے تو یہ جائز تمہیں۔ سوائے مثل ظرکی دھا شیر معرفہ کے میدال عرفات ہیں ہے۔ یا پہلی کو مؤخر سمیا جائے مثل ظرکی دھا شیر مفحد ہذا آئندہ صفحہ روجی ہیں۔

تر کجا وول می نماز رفی هو" به صحیحین می مروی ہے۔

دونمازیں جع کرنے میں ،عارے نز دیک مربقی کا بھی وہی حکم ہے جوسافر کا ہے۔ کیونکرانٹر نفائی نے ایک کلام میں دونوں کر از کر

كا المفاكرنا وكركياب الثرنتالي ارشادفر مالب

بس بوشخص تم میں سے بیار ہو یا سفر پر ہر وہ دو مرسے دفود سے گفتی کریے۔ فَهَنْ كَانِ مِنْكُوْمَةِ رِيُضًّا أَوْمَلَى سَفَّرٍ نَعِدَ الْمُرْمِنَ

یا در اعجر۔ بس رضت کا سبب بخرومشفت ہے اور یہ چیزیں مریض میں زیادہ موکد اور ظاہر ہیں ۔ کیؤ کم مسافر بعض او فات سوز میں نہایت کشادہ وسرت ، سوار ، نوش میش اور توانا ہو تا ہے ۔ جبکہ گھریں اسے یہ چیز عاصل نہیں ہوگی کیونوسفر میں اسسے مالداری اور تورت دفیرہ میسر آتی ہے ۔ اس کے باوجو دائس کے بیے فصدت جائز ہے اور مریض کی حالت اس کے السُٹ مالداری اور تورت دفیرہ میسر آتی ہے ۔ اس کے باوجو دائس کے بیے فصدت جائز ہے اور مریض کی حالت اس کے السُٹ ہوتی سے لہذا وہ مسافر کی تسبیت زصن کا زیادہ سنخق ہوتاہے۔

#### تمازحتاره

ناز جنازہ فرض کفا بہے۔ الارے نزدیہ جنان پڑھانے کا سب سے زیادہ حفداراس کا وسی رجس کے بیے وصیت کی ہے۔ ہیر بادشاہ بچوحب مراتب قریمی رشنہ دار ، امام، مردکے سینے کے برابر اورعورت کی کمرکے ساتھ کوٹا ہر اگرامتعدد مریت)مرو ہوں توان کے سینوں کو بلار دکھا جائے اوراگر مختلف قتم کے میت ہوں توام کی طرف ان میں سے افعال کو کمیا جائے ۔ مثلاً مرد، عورتیں ، غلام ، ، بجرائے اور بہتے ہوں تومرووں کومقام کیا جائے بچر غلام اس سے بعد بہتے عد بچے ہے سان اس کر در عورتیں ، بھم بھرطے اور اس کے بعد عور تیں۔

ایک روابت میں ہے بچرل کوغلاموں بیرمقدم کیا جائے بھیختلف انواع کود کھامائے اور نوع بیں سے امام کے قریب اسے رکھا جا

جوان میں سے علم قرآن دین، اور برسیر گاری میں افعال ہے۔

کہا گیا ہے کہ اگر عورت اورمرد جن ہول توعورت کے وسط کوم دکے بینے کے برابرد کھا جائے ۔ اور جب امام کھڑا ہو تو وائیں اللی ویچھکر باتی غازوں کی طرح یہاں می صفول کو بامر کرے ، الله تناسے سے خشش مانے۔ اپنے گن ہوں سے توب کرے اپنے تقام ہوت اور قیامت کو یا دکرے اس بات کا یقین کرے کر موت کا پیالہ ضرور پیاہے اور وہ عنقریب اس کے ساخے ا ساخے اُٹیکا اس سے پکے نہیں سکتا۔ ول کوما صر رکھے ۔ اعضاء کو جھکائے تاکہ وہا عبدی قبول ہر اس کے بعد میت پر نماز

#### تماز كاطريقة

یول نین کرے میں اس میت پر فرض کنا بدنازجنازہ پڑھنا ہوں مذکر یا مُونٹ کی تخصیص مزوری نہیں مارکھیریں کے۔ بہان کجیرے بعد سورہ فائحہ پڑھے۔ معزت ابن عباس رضی التّرعندسے مروی ہے فرماتے ہیں۔ رسول اکرم

رحاشیہ صفحہ سالقہ) نماز عصر کے وفت پڑھے تو عذر کی وج سے ابیا جائز ہے بلا عذر گناہ ہے۔ ١٢ ہزاروی ۔

على السُّر عليه والم في مبي جناز ب يرسورهُ فالخرير عف كاحكم فرايا له -

دوری عجبر کے بعد رسول اکرم صلی التٰوعکم یہ وسلم کی بارگاہ بے کس نیاہ میں بریہ وروویشر لین بھیجے جس طرح تنسب مدیں پڑھتے ہیں۔ صرت عادر الشرے موی ہے فراتے ہی میں نے میت پر نماز کے بارے ہی اٹھارہ صحابر کوام سے سوال کیا ان میں ہے برایک نے فرایا بھیر کہدکرسورہ فاتحہ برط حد بھر مجیر کہویاں کے بعدنبی کریم اصلی التُرعلیہ وسلم برورود بھیجو بھر مجیر کہو اور جدعایں اچی رح اور اُسانی سے یا دہومیت سے بیے اپنے آپ ۱۱ بنے مال باب اور تمام مسلانوں کے بیے مانگی اکبتہ مستخب یہ

بالله! بمارے زندول بمارے مردول، بمارے طاهزین ، ہمارے فائبین ، ہمارے جوڑن ، ہمارے برول ، اعارے مردول ، اور اعاری عورتول کو مخیس وے ۔ بااللہ اسم یں سے جس کوزندہ رکھے اسے اسلام اور سنت پر زندہ رکھاور ہم میں سے جس کرمون و سے اے ان دونوں پرمون وسے۔ يا الله إ تو بهماد ب وشف كى حكر ادر أوام كاه كوجا تنا ب اورتو ہر چیز پرقادر ہے باامترا بر تیرابندہ اور نیری بندی کا بیاہے ترے یاس مامز مواہ اور تر بہتر بن میز بان ہے ہم تر مطائی ہی جانت میں یااللہ ااگر یہ بیک تھا تواس کی بیکی کا بدلہ عطا فرما اور اگر برا تنا تراس سے درگذر فرا۔ یا اللہ! ہم تیرے پاس اس کے سفادشی می کر آئے ہیں اس کے بن میں بھادی سفار کشس تعرل فرما اور قبرے قتنہ اور جنم کے عذاب سے بچا۔ اسے ما ف کروے اور اسے بہترین کھانہ وے اس کو پہلے گارے ا بھا گر اور پہلے بڑوس سے اچھا بڑوس عطا فرما۔ اور ہارے مائة نيزتنام ملانول كے مائة اسى طرح سلوك فرا - يا الله المي اس کے تواب سے ووم نز کر نا ادراس کے بعد جمیں فتنے ہی مثلا

ٱللهُ مُوَّاغُفِرُ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِ نَا وَ فَالِينَا دَمَعِنْ يُرِنَا وَكِبُنِيرِنَا وَ ذَكْتِرِنَا وَ أَنْتَا يُنَا ٱللَّهُ مَن ٱخْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخِيبُهُ عَلَى الإسلام وَالسُّنَّةِ وَمَنْ تَوْ فَيْتُلُّهُ مِنْ كُنُونَهُ عَلَيْهِمَا إِنَّكِ تَعُلُمُ مُنْقَلِّبُنَا وُمُتُوانًا وَإِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ تَدِ يُولُ ٱللْهُ قُرِانَهُ عَبُدُكَ مَا بَنُ عَنْدِ كَ ئَدُنْ بِنَ وَإِنْ كَيْرُ مَنْزُولِ بِي وَلا نَعْلُوُ الَّاحَيْرًا ٱللَّهُ تَرَانُ كَأَنَ مُحْسِنًّا نَجَادِهُ بِإِحْسَارِنِهِ وَرانَ كَانَ مُسِينَتُ نَتُجَاوَزُ عَنْهُ ٱللَّهُ تَو إِنَّا جِئْنَاكَ مُنْعَاءً كَ فَتُنْفِعُنَا رِنيُهِ وَقِيهُ مِن إنشئة الكثنير دَعَذَ احِ النَّالِ دَاعُفُ عَنْهُ وَ ٱكْثِرِ حَرَمَتُوالُهُ وَ ٱ جُبِ لَهُ وَارَّا خُيرًا مِنْ دَارَة رُجُوارًا حَنيرًا مِن جُوارِة وَانْعُلْ ذَٰلِكَ بِنَا وَبِحَدِيمِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَرَ لَاتُعُيَرُمُنَا إَحْبُرُهُ وَلَا تُفْتِنَا بَعُنَا كُونُ لَا برقی نجیر کے بعد کیے:

ٱللَّهُ وَرُبَّنَا آيَتَا فِي الدُّنيَا حَسَدٌ قَرِنِي الْآخِرَةِ -

یااللہ اے ہمارے رب اسمیں فیا میں مبانی اور آخرت

ك. نبى اكرم سلى الدّرملب، وسلم سے نما د جنازہ من فائحر بر صنا تا بت نہيں ۔ مبن صحابر كرام رصى الله عنهم سے تا بت ب ای بیے امام شافی اور امام احمد رحمها استراس کے قائل ہیں بچو کے بنا زہ میں قراُت نہیں کی اہنا احناف کیے نز دیک سورہ فاتح تنا کانیت سے پڑھ سکتے ہیں قرات کی بیت سے نہیں۔ ١٧ ہزاروی.

یں بولائی عطافر مادر ہمیں آگ کے عذاب ہے بچا۔

حَسَنَةً تُرْتِنَا عَدُابُ النَّارِ ـ بمارے بھی رصنبی اصحاب نے فر مابلہ کو کفوری دیرخاموش کو ارب اصرف وائیں طون سلام بھیرہے۔ اگر دونول طون سلام بھیرے توجائز ہے امام ثنافی رحمہ اللہ کا یہی ملک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک سلام بہتر ہے۔ آپ ڈمات میں چرصی ار کرام رضی الترعنم سے مردی ہے کہ انفول نے جاندہ بر صرف ایک سلام بھیرا۔ برصحاب کرام مصرف علی ابن ابی طالب عبرالله ابن عباس، عبدالله البن عمر ، ابن ابي اوفي ، الدسر بيه اوروائله بن استفع رضي الله عنهم بن -

بی اکرم صلی التولیہ وسلم کے بارے میں مجی مردی ہے کا پ نے ایک جنازے بین از واجی اور وابی طون سلام بھیلا،

الركوئي وومري وعا ماتكنا عليب تويوس ما ملك .:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَ وَإَخْيَا وَالْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي يُحْمِي الْمُوْقَىٰ لَهُ الْعَظْمِيةُ وَالْكِ مُرِيّاءُ وَالْمُلُكُ وَالْمُثَدُدَةُ وَالثَّنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَنْقُ تَدِيرٌ، اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ أَلِ مُحَبَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ وَدَحْبَتَ وَبَاكِكُتُ عَلَى إِجْرَاهِبِيُورَ وَعَلَىٰ آلِ رَابُوا هِا يُعَرِانُكُ حَيِيدٌ فِجِينًا ٱللَّهُ مُرانَتُهُ عَبُدُكُ وَابْنُ عَبُولِكَ دَابِنُ أَمْتِكُ أَنْتُ خُلَقْتُهُ وَرُزُقْتُهُ وَأَنْتُ آمَتُهُ وَأَنْتُ تَحْيِيْهِ وَ أَنْتَ تَعُلُمُ سِزَةً جِنْنَاكَ شُغَعَاءَكَهُ فَشُفِعْنَا وفيه اللهُ عَرانًا مُنتَجِيْرُ بِعَبْلِ جَوَارِكَ كَا إِنَّكَ ذُوْوَفًا مِ وَذِ مَّةٍ اللَّهُ مَّ يَتُ مِنْ فِنْتُنَةِ الْقُبْرِ وَمِنْ عُدَابِ كَامِنْ عُدَابِ كَامِنَ عُدَابِ كَامُ كَادُخُهُ كَامُ كَادُخُهُ كُ وَعَانِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْبِرِمْ مُثْوَاهُ وَوَيِّعُ مَدْ خَلَهُ وَأَغْسِلُهُ بِمَاءِ الشَّكِيج وَالْبُرُو وَنِقِتُهُ مِنَ الْخَطَايَا كُنَّ يُنْقَى التَّوْبُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الدَّنْسِ وَٱخْذِ لَهُ وَارًّ خَيْرًا مِّنُ دُارِمِ وَزُدُ جُا حَيْرًا مِّنُ زُوْجِهِ مُ أَهُلًا خَيْرًا مِنْ أَهُلِهِ وَ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ كَ نَجِهُ مِنَ الْنَارِ ٱللَّهُ تَم إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِئ فوا. ياالت أيرتير ياس مان ساورتُ ببتري ميزبان الم

تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے بیے ہیں جو مار نا اور نندہ کرتا ہے۔ تمام تریقیں الٹرانالی کے بعیابی جوم دوں کوزندہ کو تا ہے۔اسی کے بیعظمت ،بڑائی ، با دشاہی ، طاقت اورترافی ب ادروه بربيز برفادرب - ياالله! مفرت محد مصطف اور آپ کی آل پاک براپنی رحت بھیج جی طرع تونے معزت البہم اورآپ کی اولاد کورجت وبرکت عطافر مائی ۔ بے نیک تری تعرفین کے لائق بزرگ ہے یاانٹرا یہتیرا نبدہ تیرے نبدے کا بٹا اور تری ندی کا بیا ہے تونے اسے پیاکیا تونے اسے رزق عطا كباتش بى اسىرت دى ادرة بى اس كوزنده كرسكاتواس کے دازوں کو جا تناہے ہم تبرے یاس اس کے سفارتنی بن کواے یں اس کے بن میں عاری سفار شن قبول فرما۔ یا اللہ اہم تیرے بروس كورى بن اس كے يعے بناه جائے بن يا اسرائر وعده براكرف والازم وارب ياالثرا اس قرك فتن اورجنم ك عذاب سے محفوظ فرا - بااللہ! اس مخبس دے اس پردھم فرماء اسے سمان کردے اسے اچھا ٹھکا نرمطافر اس کی قبر کو کشادہ فرما سے برف اور اول کے پانی سے وحو ڈال اسے النابول سے ایسے پاک کر دے جس طرح بغیر کوائیل ہے پاک كياجانا بي الله ! اس اس كالحرس ببتر كم ين الراب اس کی بیری سے بہتر بیوی عطافر اسے جنت میں داخل فر اور جنم سے نجات دے بااللہ الگريد سيكو كارتفا تواس كے تواب یس امنا فه فر با اوراس کو نیکی که بدا مطافرا اوراگر مجرا خالتر در گذر

بہتری رحمت کا عمّاج ہے اور تواس کو دواب دینے سے ہے نیاز ہے۔ بااللہ اسوال دکے وقت اس کی زبان کو قائم رکھ اسے قرین طاقت سے زیادہ منبل نکرنا یا اللہ اہمیں اس کے قواب ہے جودم نزکرنا اور اس کے بعد سمیں خفتے میں منبل نزکرنا ۔

إِحْسَانِهِ دُجَادِهُ بِإِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِنِيتًا فَتَجَا وَزُعَنْهُ اللَّهُ ثَوْا نَهُ قَدُهُ ثَرُلَ مِن وَا مُسَنَدَ حَيْرٌمَنُوُولِ مِهِ وَهُوَفَقِيْرُ إِلَّا رُحْسَيْتُ وَاَنْتَ عَنِيًّ مِنْ عَذَامِهِ اللَّهُ تَوْفَقِيْرُ ثَبِّتْ عِنْدَ مَسْئَلَتِهِ مَنْطِقًهُ وُلاَ تَبْتَلِهِ فِي تَنْهُرِمِ مِسَالَا طَاقَةَ لَهُ اللَّهُ وَلاَ تَعْرَفَتَا اَجْرُهُ وَلَا تَنْفِيدًا مَعْمَدًا مَعْمَدًا لَا طَاقَةَ لَهُ اللَّهُ وَلاَ تَعْرَفُنَا مَعْمَدُولَا تَحْرَف اَجْرُهُ وَلَا تَعْمَدُ وَلَا تَعْمِدُهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا تَعْمَدُولَا تَعْمَدُولُولَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلا تَعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلا تَعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلا تَعْمَدُ لَا عَلَى اللَّهُ وَلا تَعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلا تَعْمَدُ لَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا تُعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلَا تَعْمَدُ لَا عَلَيْهُ لَا اللَّهُ وَلَا تَعْمَدُ لَا عَلَيْهُ وَلَا تُعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلَا تَعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلَا تُعْمَدُ لَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مُولَا عُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا تُعْمَلُولُونَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُولَا تُعْمَدُولُونَا اللَّهُ وَلَيْ اللْلَهُ وَلَا عُنْ اللَّهُ مُؤْلِدًا عَلَى اللَّهُ مُلْكُولُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمَلُولُونَا الْمُعْلِقُهُ وَلَا تُعْلِيْهِ فِي الْعُلِيْمُ اللَّهُ مُلْعَلَقُهُ اللَّهُ مُؤْلِدُهُ وَلَا عُنْهُ وَالْعُلُولُونُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ مُؤْلِمُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَادُ عَلَيْهُ اللْعُولُولُونُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُنْ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِمُ الْمُنْ الْمُعِلَمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُولُو

بره ولو عید الفاظ کیے اَلْمُ قُرِانَّهُا اَمَتُكَ كَا اَبْنَةُ عَبْدِكَ كَ اَمْنِكَ إِلَّهُا اَمْتُكَ كَا اَبْنَةُ عَبْدِكَ كَ اَمْنِكَ إِلَّهُا اَمْتُكَ كَا اَبْنَةُ عَبْدِكَ كَ اَمْنِكَ اِلْمُالَاسَى وَرَوْعِهِ الفَاظ کیے اَلْمُ خُرِانَّهُا اَمْتُكَ كَا اَبْنَةُ عَبْدِكَ كَ اَمْنِيكَ إِلَّا الفَاظ السَّى

امامت جنازه كاستحق

#### ومتيت كرنا

صحابر کوام رضی النترعنہ نے اپنی نماز بنا او کے بیے وصیت کی ہے۔ حضرت صداتی اکبر رضی النترعنہ نے وصیت نی ہے۔ حضرت صداتی اکبر رضی النترعنہ نے وصیت نر مائی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عرضی النترعنہ نے وصیت نر مائی کہ حضرت میں النترعنہ النترعنہ موجود سننے بحضرت نشر کج رضی النترعنہ ان کہ حضرت انتر کج رضی النترعنہ ان کہ حضرت نشر کج رضی النترعنہ ان کہ حضرت النترعنہ النترعنہ النترعنہ النترعنہ سنے حضرت الوسر مرج فرج رضی النترعنہ النترعنہ النترعنہ النترعنہ النترعنہ النترعنہ النترعنہ النترعنہ الدی میں دوسیت فر مائی کہ دو ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ حضرت عالمت میں وصیت فر مائی ۔

بیچی دعا

بالسرایی این این این ایرے بعدے کا بیٹا اور تیری ندی کا بیلہ تُرنے اسے پید کیا اور فرق دیا تونے اسے موت دی اور تو کہی اسے زندہ کرے گا۔ یا اللہ! اسے مال با بِيِّ كے بِه يول وَعَا كَ مَا اللَّهُ مُّوَا نَهُ عُبُدُ كَ مُا اللَّهُ مُّوَا نَهُ عُبُدُ كَ مُا الْبُنُ عَبُدِ كَ مُا الْبُنُ اللَّهُ مُوَا الْبُنُ اللَّهُ مُوَا لَكُونُ اللَّهُ مُوَا لَكُونُ اللَّهُ مُوَا لَكُونُ اللَّهُ مُوَا لَكُونُ اللَّهُ مُوا لِلْهُ اللَّهُ مُوا لِلْهُ اللَّهُ مُوا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوا لِلْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُولُ اللْمُول

کے لیے وظیرہ اُخرت پیشی خمیراوراجرکا باعث بنا اس کے ولیے
ان کے میزان کو بھاری کراورائفیں بہت بڑا اجرعطافر ہائیا اللہ ایمی
اوران کو اس کے اجرسے خودم مذکر نا اور ہمیں اور ان کو اس ک
موت کے بعد فقتے ہیں نز ڈالنا ، یا اللہ اسے ان نیکو کاروکر مزل
کے سامقہ طاد سے جوصارت ابر ہیم علیہ اسلام کی کفالت ہیں ہیں
اس کے گھرسے بہتر گھراور گھ والوں سے بہتر گھ واسے عطافر مااسے
جہتم کے مذاب سے محفوظ فر ما ۔ یا اللہ ا ہمارسے پہلے بوگوں اور جو
الیان کے سامقہ ہم سے سبقت کر کھے سب کو تخیش وسے یا اللہ ا
ہم میں سے جس کو زندہ و کھے اسے اسلام بر زندہ دکھ اور ضب
کوموت وسے ا سے ایمان پر موت عطافر ما ، تمام موثن مردوں ا
عور توں ، زندوں اور فوت شدہ کو تخیش د ہے

دُوُخُوًّا دُنُولًا وَ اَجُوُّا وَ ثَقِلُ بِهِ مَعَادِيْنَهُكَا
دُعَظِمُ بِهِ اُجُوْدُهُكَا دَلَا تَحْرَمُنَا وَايَّاهُكَا
اَجُوْهُ دَلَا تَفْتِنَا وَإِيَّاهُكَا بَعُدَهُ اللّهُ حَرَمُنَا وَإِيَّاهُكَا اللّهُ عَرَمُنَا وَإِيَّاهُكَا اللّهُ عَرَادًا خَيْرًا مِنْ فَي كَفَا لَةِ
الْجُوْهُ دَلَا تَفْوِيلُ إِنْ اللّهُ وَكَا إِنَّهُ مِنْ عَذَا لِهِ
الْبُواهِ يُو وَالْمُونُ الْمِلْهُ وَكَا إِنَّهُ مِنْ عَذَا لِهِ
الْبُواهِ يَعْلَى اللّهُ وَكَا إِنْهُ مِنْ عَذَا لِهِ مَنْ عَذَا لِهِ
الْبُولُ عِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِنْ عَذَا وَمَن اللّهُ مَن عَذَا وَلَا مَن اللّهُ وَمَا إِنْهُ مِن عَذَا وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَالَاتِ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَالْوَاحِيْدِ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَالُونَ وَالْمُواحِقِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَمِن الْمُؤْمِنِ الللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الرصل سا قط ہو مبائے اوراس بی ان نی صورت بن علی عتی تواسے عنسل دے نماز جنازہ پڑھی عبائے اورا گرمحن گوشت کا وقع طوا ہوخلفت انسانی کی کوئی نشانی اس بیں نہ ہو تو نہ عنسل سے اور نہ نماز جنانہ پڑھی جائے۔ ملکہ دفن کر دیا جائے اور وہ بچرجس کوعسل دینا عبائز ہے اسسے مرد یا عورت جو بھی عنسل دسے جائز ہے۔ کیونکہ ایک روایت بی ہے بی اکرم صلی الشوالی وسلم کے صاحبزادہ حصرت ابراہیم رضی الٹر عنہ کا آسٹوسال کی عمر میں وصال ہوا تھ آپ کوعور توں سنے عنسل دیا۔

احکام میت

جوادی قریب الموت ہواس کے ساتھ کیائل کیا جائے نیزاس کونسل دینا، کفن پہنا نا، خوشبورگانا، اور دنن کرنا

موت کی یاد

ہرمون موت کا بقین رکھنے وا ہے کے بیے سخب ہے کموت کو کنزت سے یادکر سے اور اس کے یے

" بیار ہے، ہروقت تو م کر ہے، نفس کا محاسبہ کر ہے اور حفوق وفرا لفن کی اوا ٹیگی سے فارغ رہے اور وصیت کھ کر نیار

رکھے اور اس یقینی بات سے جو تنام مخلوق کو ننا مل ہے، نافل ندر ہے بموت کا آنالاڈی ہے اور برایسا پالہ ہے ہے ضرور
بینا ہوگا۔ ہم نے ان امور کو سخت اس حد بہن کی بناء پر کہا ہے ہونبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے ارشا و

فرلیا: لذّوں کوسے جانے والی چیز (موت) کوکٹرت سے یا دکرو۔ ایک دومری دواست میں ہے موت کو بہت زیادہ یا دکرو اگوالدای کی حالت میں اسے یاد کر وسکے تو وہ عیش پرستی کوتم پر مکدوکر و سے گی اور اگر تنگ وسی کی حالت میں یا دکروسکے تو تہیں تو تکر بنا د ہے گی ۔

بی اکرم می اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباستے ہو عقلندا ورمخاط اُدمی کون ہے ؟ اُپ نے فرمایا زیادہ غفلندا دمی وہ ہے جو موت کوزیادہ یاد کرتا ہے۔ اور زیادہ مخاط وہ شخص ہے جواس کے لیے تیاد رہنا ہے۔ صحابہ کرام نے عوض کیا یارسول اللہ ا ملی اسلہ علیہ وسلم اس کی نشانی کیا ہے ؟ آپ نے فرایا وصو کے والے گھر دونیا )سے وور رمنا اور ہمیشہ رہتے والے گھر کی طون رہوع کرنا یصفرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کونفیصت کرتے ہوئے فرمایا اسے بیٹے ! کل بھی نور بر کو مؤٹر داکر نا کیونکومون ا جا مک اُنے والی ہے۔

نی اکرم صلی النُّر علیہ وسلم نے فرمایاً جس اُ دی کے پاس مال ہواسے دورانیں بھی اس طرح نہیں گزر نی چاہیں کر اس سے پاس مرحہ کھی میں گزر: میں "

ایک حدیث فشرافی میں ہے آپ نے فر مایا "اپنے نعنوں کا محاسبرکر واس سے پہلے کہ تہا را محاسبر کیا جائے اور اس سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کروکر نہا کہ اعمال کا وزن کیا جائے۔

صنت عبداللہ بن عرض اللہ عنها نرات بیں بیں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے سنا آپ نے فرمایا و بیا کے بیے
اس طرع مل محرد گریا تم نے ہمیشہ نرندہ رسنا ہے۔ اورا بنی آخرت کے بیے بیر ن عل کر وکر تم نے مُر جانا ہے یہ مومن عقلمت کو جاہے کہ وہ گنا ہول ، زیا د نیول اور قرض وعنی و عقوق سے جواس پر لازم بیں مورت سے پہلے پہلے سبکہ وشن ہوجائے اگر الیا نہیں کر تاقوا سے بھین کر لینا چاہیے کو عنوریب وہ ان حقوق میں بھڑا جائے کا اور قبر میں عذاب میں مبتلا ہوگا جگراس وقت تمام تو تین خراج ہوجائیں گا۔ تمام حیلے بہلنے اور مہونش وحواس ختم ہوجائیں گے گروا سے اور بیٹروسی چھوڑ دیں گے۔ اس کے مال پر دشمن اور دوست ہم و معور تین اور نہیے قب کر بیں گے دہذا سے اسی صورت میں اس بڑے انجام سے نجات بیا سکتی ہے دنیا میں ادائیگی کرے۔ دختارول سے معانی ما بھے تو بہرے ادرا طاعت بجالا نے یا اللہ تمالی کی رحمت شوفت بی جرچا ہے گا جزا عطا فرمائیگا۔ اسے دھانب سے میود کورہ سب سے نہادہ مہر بان ہے۔ لیس وہ دائی گر دور جنت میں جرچا ہے گا جزا عطا فرمائیگا۔

مقرف برعلاب

حفزت عمره بن جندب رمنی النارعنہ سے مردی ہے ذریا تنے ہیں ہم نبی اکرم صلی النارعلیہ وسلم کے مائقہ منے آپ نے ایک آدی کی نماز جنانہ پڑھی سلام پھرنے کے بعد فر مایا کیا بیاں فلاں خاندان کاکوئی آدی موجود ہے جایک شخص نے عرض کیا " بین ہوں " آپ نے فر مایافلاں دھیت ) قرض کے سبب گر فار ہے۔ حضزت سمرہ فرماتے ہی ہیں نے دیکیا کراس کے گھر والے اور احباب استے اور فرض اداکر نے گئے بیاں "کک کرسی فرض وار کا مطالبہ باتی بندرہ! ۔ ایک دور می روایت میں ہے آپ نے فر مایا فلاں شخص قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روکا گیا ہے ۔ " ایک دور می روایت میں ہے آپ نے فر مایا فلاں شخص قرض کی دجہ سے جنت کے دروازے پر روکا گیا ہے ۔ " صفرت می کردوازے پر روکا گیا ہے ۔ " صفرت می کردوازے پر روکا گیا ہے ۔ " صفرت می کردوازے بین اہل صفر میں سے ایک شخص کا استقال ہوگیا واض کمیا گیا یا رسول النار! اس نے ایک دینار اور ایک دریم چیرڑا ہے ۔ آپ نے فر مایا یہ جنہم کی آگ سے در طاع ہیں فرمایا اسنے سابقی کی نماذ جنازہ پر طورادر

اس برقرض مفاله

ایک دوری عدیت میں ہے دسول اکرم ملی النزعلیہ وسلم ایک انصاری سے جنازے برتشریف ہے۔ فر ایا کیا اس کے فرم کی دوری عدیت میں ہے دسول اکرم ملی النزعلیہ وسلم ایک انصاری سے جنازے برتشریف ہے۔ فر ایا کیا اس کے فرم کچے قرض ہے ، ومن کیا جی ال مصابہ فرماتے ہیں صفور علیہ اسلام حالین ننشر لین سے گئے ۔ صفرت علی کرم النز وجہہ نے وائن کیا صفور اِ ہیں اس کی ادا میگی کروں کا یہ سن کر آپ والیس آئے اور اس کی نماز جنان ہو گئی ہوں کہ مسلم نے ادشاد فرمایا استر علی ہوں کو آناد کر ای مسلم سے ایک سے مسلم کے استر میں اور کی کسی کا ادائی تا ایک اللہ تا ایک اسلام کی اللہ تا ایک اللہ توالی کی اللہ توالی کی اللہ توالی کی اللہ توالی کی اللہ تھا کہ تو اسے جنم سے تنہا ت و سے گا ۔

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاد فر مایا: نیامت کے دن حفار کو اس کاحق دیا جائے گا یہاں کک کرمے سینگ مجری کا حق سینگوں والی مجری سے دلایا جائے گا۔ آپ نے ارتفاد قر ایا ظلم سے پر مہز کرو نیامت سے دن یہ اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ بے حیائی کی باتوں سے بچور اللہ تنائی بے حیائی کو سیند نہیں فرانا ۔ مجل سے بچو کمون کو مجل نے تم سے پہلے وگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ان کورشنہ واروں کے تعلقات حم کرنے کا حکم دیا چنانچرالفوں نے وشتہ داریاں

نتم كردي . پورائين ظلم برمجبور كيا چالخوا سفظم كيا.

بماريسي

اگر کوئی مسلمان بھار ہو تواس کی بھار گہری مستحدہ ہے مسلمان عیادت کرنے والامریش کی حالت کو دیکھے اگر بھاری سیصوت یاب ہونے کی المبدہ تواس سے بیے دعاکر کے واپس ہوجائے اور اگرموت کا خدشر ہونو اے نوبھر نے اور تاکرموت کا خدشر ہونو اسے نوبھر نے اور تہائی مال سے غیروارث متماج رشتہ وارول کے بیے وصیت کی ترغیب وے ۔ اگر رشتہ وارامیر ہول تو متماج ، مساکین اور اہل علم وفقل و بندار اور ان گول کے بیے وصیت کرے کے نقد برنے ان کے اسباب معیشری موقع کو کہیں انفین رب سیمیت کرد یئے اور پر ہیزگاری کی وج سے وہ ونیا وی اسباب ہوت ان سے کن روکش موشنے کو کہیں انفین رب سیمیت ہوئے ، اللہ تفائل کی طوف رجوع کرتے ہیں الہٰ ذاوہ موف اللہٰ تالی کی طوف رجوع کرتے ہیں الہٰ ذاوہ موف اللہٰ تالی تو کہ کہیں انفین رب سیمیت موف اللہٰ تالی ہوئی ہوئی اس سے اس سے مایسی اختیار کرتے ہیں ۔ ان کی مقد ور بھر روزی نہا بیت صاف ستھری ہوگر ان سے ہیں جہنچتی ہے ۔ نہ ونیا ہیں کسی کا تفاضا ہونا ہے اور نہ استوری کی سزا کانون

مبارک بین وہ لوگ جوا سے بدگان نعاکی خدمت میں کچے پیش کرتے ہیں اور مہر با نیول کے ساتھ ان سے میل جول رکھتے ہیں پاکسی دن ان کی خدمت کرتے ہیں پاکسی وقت ان کی وعا پر آمین کہتے ہیں پاکسی ان کے حق میں کامشر خیر کہتے ہیں ایسے شخص کے بیے مبارک ہے اور یہ اس لیے کہ وہ التّر تنا کی سے خاص نبدے ہیں اور با دشا ہے پاس قوم ون مقریبن ہی حاصر ہو سکتے ہیں اور کیا بار شاہ کے خصوصی انعا بات ان حاشیر نشینوں اور خدمت گاروں

الد مقرون کی نماز جنازہ جا گزہے۔ البند کو ٹی بڑی شخصیت بطور تنبیر نہ پڑھے توازی نہیں کیونکر نماز جنازہ فرض کفایر اور اس کے مذیر طعنے سے وقت اور اس کے مدیر کا بزاروی ،

کا دساطنت کے بغیریل سکتے ہیں۔ پینخض با دشاہ کے مقربین اور فعام کی خدمت کرتا ہے اور ان سے انجا سلوک کرتا ہے قریب ہے کہ وہ بادشاہ کو اس بات سے طلع کر دیں اور با دشاہ سے صفور اس کی انجی عا دات اور عمدہ خصائل کا ذکر کریں پھر بادشاہ اس کو انعام واکلم سے نواز دیسے۔

تلفين

جب موت کے اُٹارظام موں تواہل خانہ کے لیے ستخب ہے کہ وہ البست عف کو جواس پرزیا دہ ممر بان اور اس کی عادات واخلاق سے زیادہ واقعت ہوا ور اسٹر نغالی سے بہدن ، ور نے والا ہو، مفرر روب تاکروہ اسے ان الموركي ترغيب دے جن كا جم نے وكر كيا ہے۔ اس كے علق ميں پانى يا شربت كے قطرے بيكائے اور روئي وغيرہ كے ساتھ اس كے بيوں كو تركزے اور ايك بارلا اله الا الله محمد رسول الله اس كے سامنے پڑھے ، زيادہ زیادہ مین بارپڑھے اس سے زیا وہ باریز پڑھے اکر اس مرنے واسے کی نگرول کا باعث نزبن ملئے اوراسے نفرت نہ بیلا ہو اور اس مال میں اس کی دوح سطے کہ وہ کھر طینہ کو پسند کر رام ہو، اگر اس نے معین کی چھر کوئی کام کیا تودبار تعقین کرے (کلدرشے) اکراس کے آخری اتفاظ " لااله الا الله محمد مرسول الله ، مول نبی اکرم صلی العد علیہ اخلاقی کے ساتھ ہونی جائے ہے اور منا سب ہے کہ اس کے سانے سورہ کیسین پڑھی جائے تاکہ رو ح کے تکلنے میں مدو ملے اور وہ اُسانی سے نعلے حب روح نکل جائے تو پیٹھ کے بل مٹاکرمنہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے اس طرح کہ اگر بھایا مانا تومنر فبلرى طوف موتا يجر جلدى جلدى اس كى أنحيس بدكى جاريس وصرت شداد بن اوس رصى الترعنه سے مروى ب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا جب تم م نے وا سے کے پاس موجود ہوتو اس کی ا تھیں ندکر دو کیونکر نگا ہیں مقرح کا و پیچاکر تی بی اوراس کے حق می اچھے تا نزائت کا اظہار کرو کیونکو جر کھے گھردائے کہتے ہی اس برامین کہی جاتی ہے مطاس کے جمروں کو باندھا جائے اوراس کا طریقہ وہ ہے جو حزت فاروق اعظم رضی اللّہ عندنے اپنے وصال کے وقعت ا پنے صاحبزا دے معزت عبدالتر رفخالتر و کو تعلیم فر مایا۔ آپ نے فر مایا مبرے فرکیب ہوجاؤ حب دیکھیو کہ میری روح میرے "الوَّين بينجُ كُنُي بِعِ وَابِي وا مِن مُنفيلي ميري بيشاني اور بائي مُنفيلي مُورٌ ي كے ينجے ركھ كمر ميرامناور آ تحقين بندكر دينا " پر جوڑوں کو زم کیا جائے بینی کا ثیوں کو اُٹھا کر اس طرح نوٹا پامائے کر بازوروں کے ساتھ مل جائیں بھران کو واکس نٹا دیا جائے اور اس کی پنٹرلیوں کورانوں کی طرف اور را نول کو پیدے کی طرف موڑا جائے۔ بھران کو والیس نوٹا یا جائے کپڑے آبار دیے مبائی اور ایک کپڑے سے بوری میت کو ڈھانپ دیاجائے۔ کیونک موت کے بعد پورے جم کی سر بہتی مزودی ہے اسی لیے کفن کے ساتھ سالاجم ڈھانینا واحیب ہے۔ مبت کے پیٹ پرشیشر یا تلوار رکھی مامے کیونکر جب میت کی روع ملتی ہے تو پیٹ بھول جاناہے بھراسے عنل کے تختے پر اسی طرح رکھا جائے کہ یا دل کی طرف سے مجھ سیت ہو۔ بعدازال، اس کے قرص کی ادائیگی اوروصیت کوبر را کھرنے میں عبدی کی عائے تاکہ وہ حقوق سے بری الذمر بو کر اپنے رب سے واقات کرے اور اس برکسی قسم کا بوجونہ ہو۔

## عُسُلِ مِیْت

اس کے بعد میت کوغسل دینے نجمیز و تکفین اور دفنا نے میں جلدی کی جائے البنہ اچا تک موت واقع ہو کی صورت میں جلدی کی جائے البنہ اچا تک موت واقع ہو کی صورت میں کچر توقت کیا جائے تاکہ موت کا بینی ہوجائے اور کنیٹیاں بیٹھ جائیں بچر جائیں ، اک جاری ہوجائے اور کنیٹیاں بیٹھ جائیں بچر عنسل کو بیٹے میں مبلدی کی جائے ۔

#### غمل كاطر ليت

عسل وینے والامیت کے کپڑے آنادکرناف سے مٹنوں کک کسی کپڑے سے سنز پوشی کرسے، كيونكراس طرح عنىل ديناممكن موكا اوراجي طرح غيسل دياجا سك كارجهال مك بوسك أنكيبي بندر كمع بالحفول اس كي شرمگاه كورزد يجهي كهاكميا سے كداكي بتلى اور كُشا ده فيه مي عنىل ديا جائے اگر نگ موتو كريان كو كھول كركشاده كر ليا طبعے بھرمیت کے جروں کونری کے سامقہ و حیلا کر دیا جائے ۔اگرزی کے سامقہ و صلے مزہوں تواسی طرح بھوڑ دے میونکو میض افقات اس صورت میں مریاں توٹ جاتی ہیں اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا میت کے بڑی كوتورنا زنده كى برى وتورت كى بدار ب ـ بجراس كمجه شرط كرے بهاں مكر ده بين كے ترب موجائے پھراس کے بیبٹ کوزمی سے ملے اس کے بعدا نے اس کے بعدا کے ایک بڑا بیبٹ کر نجا سے کی عگر کو صاف کر سے اکرمیت کی سرم کا اولا مقد م جھوٹے نیز کیڑے کے کور را ہونے کی وج سے نجاست اچھی طرح دور برجاتی ہے۔اسی طرح برن کے باتی سے کومی کیڑے کے ساتھ جیمونامستب ہے۔ ساتھ ساتھ انھ پر پانی بھی ڈا تا مائے بھر کیڑ ہے کاس ملکوے کو مجینیک کر دور آباک مان کرا ہے ہے۔ "ین دفواسی طرح کرے پیر کبڑے کو پھینک کر ا بھر ن کو دھوئے اس کے بدمین کو نماز کے وضو جیسا نز ننیب کے ساتھ وضوکائے نیت کر سے ، بسم اللہ بیا سے اور اپنی ترانگلیوں كواس مح بونٹوں كے درميان لاكر دانتول بر كے ۔اسى طرح الك كي تفتول كو بھى انتكليول سے مان كر ہے۔ پھرمناور ناک بر یا ف ڈا سے سینی کلی اور ناک میں یانی ڈا لنے والاعمل کرے سین منہ اور ناک سے اور یانی نہ ڈا سے اسیطرح مكل وضوكرائے . حب اس سے فاد ع مروائے تواس كے سركو پالى اور بيرى كے بتوں سے وھوئے بھرواڑھى كر وصوتے بیکن باول میں منکھی ندکرے پھرسے یا وُل تک خالص بانی ڈا نے اور وائیس بہلوکوردھوئے بھر بائیں طف بٹاکر مایاں بہلو وصورتے اسی طرح ہر مار پانی اور بیری کے بتوں سے پورے جم کو وحوت سیکن حب بھی بیری کے بتوں سے وهو ئے اس کے بعد صاف پانی سے پاک کرے اور اگر ملی لحبل دور کرنے کے بیے اشنان کی إ اخوں کے بنیجے سے میل مکانے کے بیے خلال کی صرورت پڑے تراستمال کر سے ۔ خلال برروئی لیمیٹ کرناک اور کانوں کی صفائی کرے میراسے مقور اسا ٹیڑھاکرے اور دوبارہ اسی طرح وضوکرائے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس کے بعد آخریں کافور وا سے بانی سے دھوئے اور کیڑے سے خشک کر دے۔میت کو کم از کم تین اور زبادہ سے زیادہ سات بارعشل دیا جائے گرنٹین بارمشل دینے سے صاف نہ ہوتوسات بار دھومے میکن طاق بار مجزا جا یعنی تین، پانچے باسات بار ہو۔ اگر اس کے بدر کوئی چنر نکلے ترسات بار یک بنسل دیا جا سکتا ہے اس کے بعد می کسی جز

غنية الطالبين أروو

کانکلنابندنہ ہو تروال روئی یا پاک رہت بھرو ہے۔ ہمارے بعن بینیای علما و فراتے بیں کچے فرجرے کیونکہ صرت امام احد بن صنبل صلح اسٹراسے مکروہ جانتے ہتے کہا گیاہے کراگر عنسل کے بعد اس کے جم سے کوئی مچیز نکلے تر دوبار عنسل نہ دیا جائے بھرون نجاست کی مگر کو دھویا جائے کہ بہتر بہت کہ پہلی بار پانی اور بیری کی مگر کو دھویا جائے ۔ بہتر بہت کہ پہلی بار پانی اور بیری کے پتول سے عنل دیا جائے اور ان عنسل خالص پانی کے ساتھ ہول جس طرح عنسل جنابت میں ہوتا ہے اور ان غربی کا فرر استال کیا جائے۔ بھر خشک کر کے کفن بہنا دیا بائے ۔

### مرملى تكفين

بی ہے۔ ادر بھی اور میں اور میں اسٹر کے نزورک میں ماکٹر مرضی اسٹر عنہا کی روایت میچے ہے آور بھی ان دام احدر حمدالش کے مدیب کی بنیا ہے۔ بھرخ شبولینی منزط اور کا فورروئی میں رکھ کر کچھ صداس کے سر بنیاں میں رکھ ویں اورا و برسے کپڑے کے سانقہ باتھ ویں اور باتی خوشبولینی منزط اور کا فورروئی میں رکھوک کچھ صداس کے سر بنیان میں منظوں کے پہرے اور کا نول کے موافق میں میں بنیان میں منظوں می بھیلیوں اور انکھوں کے باہر لگائی جائے۔ آئیکھوں کے اندر واحل نہ کرمے اگر میت کے بھیلنے اور جاتھ کے اندر سے اس کے باہر نسکنے کا فور اس کے ناک اور کا نول کے سولا خوں کوروئی اور کا فورسے مجم و سے اگر نمام صبح برکا فور اور میں دیں ہوئی ایس کے باہر انہاں سے باہر انہاں کے سولا خوں کوروئی اور کا فورسے مجم و سے اگر نمام صبح برکا فور اور میں دیا ہوئی اور کا فورسے مجم و سے اگر نمام صبح برکا فور اور میں دیا ہوئی ہوئی اور کا فور اور میں میں بھیا ہے۔

سے میں انٹر منی اسٹر عنہ سے مروی ہے کہ صوت ابن عمر منی اسٹر عنہا میت کے تنام سواخوں اور تنبوں کے بنیجے نوشہو دکا نے سے بھرمیت کو لاکر پیشنے والی جا دروں میں رکھا جائے اور اوپر والی جا در کو پہلے بائیں طرف سے وائیں طرف پیٹا جائے پیردوسری جانب کو بائیں طرف ڈالا جائے اور میت کو مکس طور پر اس میں واخل کر ویا جائے بھر دوسری اور سیمری جادد کے ساتھ بھی اسی طرح کریں اور پاؤں کی نسبت سرکی طرف کفن کوزیادہ رکھا جائے بھر اسے عمامہ کی طرح بپیٹ کر چرے اور پاؤں پروٹایا جائے اگر کھلنے کا اندلیشہ ہو تو گرہ لگا دی جائے بھر قبر میں رکھنے کے بدر گرہ کھول دی جائے کین کھن کو زمیما ڈا جائے۔

عورت كاكفن

عورت کو پانچ کپٹرول لینی تہ بند، اور هنی، کرنہ الد دوجا درول میں کفن دیا جائے ادران میں مکمل طور پر پیٹا مائے۔ بلی جا درعورت سے پورے جم کو ڈھا نینے والی ہو۔ بہمارے بعن رصنبی) اسماب فرماتے ہیں مستخب ہے کہ پانچویں کبڑے سے اس کی دانوں کو باندھا جائے اور یہ دو بڑی چادرو بیں سے ایک کے بر سے میں ہو عورت کے بانوں کی بین سینٹر صیاں کی جائیں اور ان کو کچھپی طوت چھوڑ دیا جائے۔ میت مرد بر یا عورت ان کو دوکھا اور دکھن کی طرح آزاستہ کیا جائے ۔

كفن ضرورت

اوراگر یسب کچی جریم نے وکر کیا نامکن برتر ایک کپڑا ہی کافی ہے

فحرم كاكفن

مرکورینایا جائے بحر مرکورو کپڑول مے شور ایا جارہ اسٹوشون نگائی جائے اوراس کے مراد جائی ہوائی کڑی ہ ڈھانیاجائے اور نہا سے ہوا براکوراینایا جائے بحر مرکورو کپڑول پرشمل کفن ویا جائے۔ جمعیے صفرت عزبالنٹر ابن عباس سنی النٹر عنہاسے مروی ہے آ فرمانتے بین نبی اکرم اصلی النٹر علیہ وسلم میدائی عوفات میں کھڑے تھے اور ایک شفق جو حالت و قوف میں تھا اپنی سواری سے
اگر کروے ہوگیا یہ بی اکرم ملی النٹر علیہ وسلم نے فرطیا اسے پانی اور بیری کے پنوں سے شل دکیر ووکیٹرول میں کھنی وولیکن اس کے نرکور نہ وجا نبنا ۔ النٹر تعالی اسے قیا مت کے دن تعبیر کہتے ہوئے اُٹھا نے کا .

مردهجنين

مرموہ بینین جرمارماہ سے زیادہ کا ہو (امام احمد بن عنبل رحمہ الترکے نزدیک) اسے عنبل دیا جائے اور اس پزیاز بیٹھ کے نزدیک) اسے عنبل دیا جائے اور اس پزیاز بیٹھ کی جوم کردن اور عور ترل دونوں پر برزماز بیٹھ کی جوم کردن اور عور ترل دونوں پر برنا جائے ہو تو اس کا ایسا نام سکا جائے ہوم کردن اور عور ترل دونوں پر برنا جائے ہو تھے اسے مردمی عنبل دیے سکتا ہے اور عورت جی ۔ کیونکر نبی اکرم سی التر علیہ ویلم کے صاحبرا دیے سخت البہم رضی التر عنب کی دوایت رضی التر عنب کی دوایت میں فرت ہوئے ۔ یہ بات صنرت اُتم عطبہ رضی التر عنبا کی دوایت میں فرت ہوئے ۔ یہ بات صنرت اُتم عطبہ رضی التر عنبا کی دوایت میں فرد ہوئے ۔ یہ بات صنرت اُتم عطبہ رضی التر عنبا کی دوایت میں فرد ہوئے ۔ یہ بات صنرت اُتم عطبہ رضی التر عنبا کی دوایت میں فرد ہوئے ۔

مردادرعورت كالغسل

مرد کوم و اور عورت کوعورت عنل دے اگر بیوی اپنے نما وند کوعنسل دے تو بلا اختلاف جا کز ب کیا مردا بنی فرت شدہ بیوی کوعنسل دے سکتا ہے ؟ ایک روایت کے مطابق دے سکتا ہے ام ولد (لونڈی) کے بارے میں میں بیج تم ہاور حضرت علی المرتفئی رضی النہ عزیہ نے صفرت خاتونی جنت فاطمۃ الرّ سرا ورضی النہ عنہا کوغنسل وہا۔

لان ترض برمقدم -

مرد کاکفن قرمن اوروصیت پر مقدم ہے اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو وہ شخص کفن د ہے جو الد اس کے پاس مال نہ ہوتو وہ شخص کفن د ہے جو اللہ استان کے نزد کی جو بچر نزدہ پیدا ہوتواں کی ناز جنازہ بھر مجائے گا - ۱۲ ہزادی .

ای کافیل نظا اگر کنیل نہ ہوتر بیبت المال سے دیاجائے۔ عورت کے کفن کا بھی ہی تکم ہے خاوند پرواجب نہیں بہتر یہ ہے۔ کروٹن کرنے کی خدمت بھی وہی انجام دسے جس نے اس کے ضل کا امتنام کیا۔

قبركى كمرائى اورطول وعرض

میت کے بیے قراس کے خوادر اس کے خواس کے خواس کے خواس کے خواس کی کھودی جائے اس کی کمبائی نین ام تھاور ایک بالشان ایک بالشد اور چوڑائی ایک امتو اور ایک بالشنت ہونی جا ہیں جیسے نبی اکرم میں الٹر علیہ وسلم نے صفرت ہو بن خطاب رضی الشر عدسے فرمایا سے عرواس وفت نتہاری کیا کیفیدت ہوگی جب تہا ہے سینے بین افخد اور ایک بالشت میں اور ایک المنوایک با بالشد چوڑی قبر تباری جائے گی ۔ بھرنہارسے گھروا ہے اُکھ کر تہمیں شسل دیں گے ، کمن بینا کی گے اور خوشبور کا ٹیک گے پر تہیں اُٹھا کر اس قبر میں فاٹب کر دیں گے اس سے بعدتم پرمٹی ڈال کروائیں آجائیں گے ۔

مين كوفيرين أكارنا

مستخب ہے کرمیت کو مرکی جانب سے قریمی آنا داجائے اگراس طرح مشکل ہوتو قبر کے پہلو سے یاجی طرف سے اُسان ہو داخل کری۔ امام احمد رحمہ النٹرسے اور بنی مردی ہے۔ عورت کو دنن کرنے کی خدمت می موتیں ہی انجام دیں جس طرح عنسل دینا الن کی دونہ داری ہے اگر شکل ہوتو قریبی رفتنہ دار یہ کام انجام دیں اگر یہ بھی نہ ہوسکے تودوم سے دوگوں میں سے بوڑھے دوئی دفن کریں مورت کو قبر بیس آنار تنے وقت پر دہ کیا جائے۔ مرد کے بیے صودت اہیں کیز کھ عورت کا ہر وہ خروری ہے۔ سے رسے علی کرم النٹر وجہہ کچھ توگوں کے پاس سے گزرسے آپ نے دیکھا کہ المفول نے ایک مرد کی میت پر کھڑا تان رکھا ہے۔ آپ نے کھڑا ہمینے یا اور فرایا یہ کام عور توں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

مطی دران

جب مبت کو قربی ہے بھرمٹی ڈال کرماہہ کو دی جائے۔ قبرز بین سے ایک بالنشن مبند ہر اوراس میر پانی جھڑک کر کھے کھکر یاں رکھ دی جائیں مٹی سے بھرمٹی ڈال بھی ہائنہ ہے البتہ چوڑنا دگا نام محروہ ہے کو ہان کی طرح قبر بنا نا سنت ہے ہموار بنا ناسنت نہیں مصرت سن رحمہ النٹر ہے، ن ہے زائے بیں میئی نے نبی اکرم میں النہ علیہ وسلم اور آپ کے دورسا تقیبوں (مصرت ابوں کمرصدین اور مصرت فاروق معلم دمنی النہ عنہا) کی قبروں کو کو ہان نیا و بچھا۔

قبر پر القین کرنا

قبر کے مسائل سے فادغ ہوکومبیت کو تلفین کرناسنت ہے صنرت ابوا امروضی الٹرعنہ سے روامیت ہے کہ بی اکرم ملی اللہ طابہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتظال ہواور تم اس پرمٹی برامبر کر لوزنم میں سے ایک اُدمی قبر کے مرانے کھڑا ہوکر کے "ا سے فلال عورت کے جیعطے فلال " متبت ملنی اور جواب و پنی ہے۔ بھرووبارہ کہے" اسے

mma*malanbahan*g

غنية الطالبين أردو

فلال بن فلایز " وہ اُٹھ کر مبیھ جانا ہے۔ تبیسری باریہی بات کھے" اسے فلال بن فلانہ " وہ کہنا۔ ہے" اسٹاتم بررجم کرے ، ہماری رہنائی کرو" ہم ان کی بات سی نہیں سکتے ۔ پیر تلفین کرنے والا کہے دہ کلمہ یاد کرجس پر دنیا سے رفصات ہوا، اسلا تفالی کی وحدانریت اور محترث محب مصطفی صلی النه علیه وسلم کی رسالت کی شها دت ، تروییا میں النّد تعالی کی ربوبیت . دین اسلام بعفرت محد صطفی صلی الشرعلیه وسلم کی نبوت اور قرآن کی امامت براضی نشا.

منکرنگیر کہتے ہیں اس کو مکل جواب سکھا دیا گیا ہم اس سے پاس بیٹھ کر کیا کریں۔ ایک شخص نے مرض کیا یا رسوالانا اگروہ اس کی ماں کا نام نہ عانیا ہو ؟ آپ نے فر مایا اسے حضرت توا علیہا السلام کی طرف منسوب کرے اگر عا ہی نز رکامات زیادہ کریں یہ تومومنوں کے بھائی جالیے اور کعبہ شریب کے قبلہ ہونے برانٹی نفای اس کے ملاوہ ووسرے اسامی شعار

مفت مجر محدنو الدرانول في زي

ون کی نمازوں کے بارے بیں جوروابات آئی ہیں ان میں سے ایک معفرت ابرسلمرضی الشرعنہ کی روامیت ہے آپ مفرت ابوسر برہ رضی النوعنہ سے روامیت کرنے ہیں وہ فرما نے ہی نبی اگرم صلی النتر علیہ وسلم نے مجھے فرمایا حب تم گھرسے مکلو تو دور کفتیں پڑھ لیا کرو۔ برنماز منہیں خارجی بڑائیوں سے مخفوظ سکھے گی اور حب گھریں واعل بوتودوركتين يرهو يرنازواخلى برائيل سن حفا ظن كرے كا .

حضرت انس بن مانک رضی اللہ عنہ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روامین کرتے ہیں آپ نے صبح کی نماز کے بات میں فر با اجوادی وضو کر کے سعبد کی طون جائے جروہاں نماز بڑھے اسے سرقدم کے بدنے ایک ملے کی اصابک سمنا ہ مثایا جائے گا اور ایک بیکی کا تواب وس گمنا دیا جا تا ہے اور نماز کے بعد حیب طلوع آفناب کے وقت واپس جانا ہے تواللہ تفالی کے باں اس کے جم کے ہر بال کے برہے ایک یکی کا تواب مکھا جاتا ہے اور وہ تغیرل جج کا تواب حاصل کر کے واتا ہے اوراگر دورری فاو بڑ سے مک وہاں ہی بیٹارے توالٹرتنال ہرنشست کے بر سے دولا کو سکیاں عطافر مآنا ہے جو اُدی عنا ، کی نماز اواکرے اس کے لیے بھی بھی تواب ہے اور و مُقبول عمرہ کے ساتھ والیس با تا ہے

حفرت عنمان بن عفان رصنی التر عرز المن بین میں فے رسول اکرم صلی التر علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ہواً دمی عشادی نمازیا جاعت پڑھے گریاس نے نصف لات قیام کیا اور جرصیح کی نماز با جاعت اماکرے گریا اس نے دات بھرنماز میرهی حصرت ابوصالح، حصرت ابوس برہ دفنی النوعنہ سے روابیت کرتے ہیں ۔ رسول کرم صلی اللہ عليه وسلم مے ارشا وفر مايا مِنا نعوں برعشاء اور فجر کی نمازے بڑھ کر کوئی نما ز بھاری نہیں ،اگر انخبی علم ہوتا کہ ان دونول

غنية الطالبين الردو

غادوں کا کتنا تواب ہے تو وہ محسطتے ہوئے جبی آتے۔ اور میں نے ارادہ کیا کر کھیے جوانوں کو مکٹریاں جمع کرنے کا حکم دوں بھر ان توگوں کے گورں میں آگ دگا دوں جو ہمارے ساجھ (نماز میں) حاضر نہیں۔

زوال کے بعد کی نماز

حفزت علاء بن بسار رضی النُّر عنه حفزت الوسر برہ رضی النُّر عنه حفزت الوسر برہ رضی النُّر عنه سے روایت کرتے ہی نمی اکرم علی النُّه علیہ تولم نے ارشاد فرمایا جرائدمی زوال شخصیس کے بعد جار رکتیں عمدہ قرائت اور رکوع وسجو د کے سابھ برٹر ھے اس

علی انڈ علیہ وقع سے ارتئاد فر مایا جو ادی زوال مصلمس کے بعد جار رفعیل عمدہ قرائت اور رفوع کو مجد دیے ساتھ پر کھے اس کے ساتھ ستر ہزار فرنشتے نماز رپڑھتے ہیں اور لات بہرائی سے بیے بیٹششش کی وعا ما مگتے ہیں۔ ۔

مبی اکرم ملی اُنٹر علیہ وسلم زوال کے بعد کی جار رکھتوں کو تھجی ترک نہیں فرائے نتے ایک پیزنا زنہا بیت طویل بیڑستے اور فرمائے اس وقت اُسمان کے وروازے کھلتے ہیں داندا میں جا بتنا ہوں کراس وقت مبرے اعمال اُنٹا مے جا تیں، عرض کیا گیا یا دسول اسٹراکیا پرنماز دوسام موں کے ساخفہ پڑھی جائے ؟ آپ نے فرما تا نہیں "

هرسے پہلے چار کعتبی

نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے موی ہے آپ نے فرمایا الله تعالی اس اوی بررهم

فرائے جو معرسے پہلے جار رکھتیں بڑھتا ہے۔

اتوارے دن کی نماز

حفرت الرسے نے والیت کرتے ہیں آپ سے کہ سرگفت میں ایک جانور میں اور ایک کرائی ہورائی کرتے ہیں آپ نے فرطاً ہورائی ہورکہ اس کے بار اس کے نامراعمال میں بیکیاں کھی جاتی ہیں الشرنیالی کے کہ برا بر اس کے نامراعمال میں بیکیاں کھی جاتی ہیں الشرنیالی کے کہ برا بر اس کے نامراعمال میں بیکیاں کھی جاتی ہیں الشرنیالی کھی ایک نمورک اور جے وہرہ کا تواب کھنا ہے نیز مرکعت کے برہے ایک ہزائیاں کا تواب کھا جائے ہوں اسٹرنوالی اسے ہرکعت کے برہے مشک او فر سے تعمیر کہا ہوا کی شہر عطافہ کا تواب کھا اس کو من اسٹرنوالی شہر عطافہ کا تواب کھا اسے ہرکعت کے برہے مشک او فر سے تعمیر کہا اتوار کے والی شہر علا فر کا تواب کھا فرائیگا ۔ من من کو اسٹرنوجہ نمی اکر میں انسٹر کی نئیر کیے نہیں جوا دی اتوار کے والی وسٹری کو اسٹرن کی توام کہ کہا کہ کی نظر کیے نہیں جوا دی اتوار کے والی وسٹری کو اسٹرن کی تعمیر کے اس کے بعد وورکھتیں مزید پڑھے جن میں سورٹہ فالتح اور سے میسانیوں کے ہوئے میں اس کے بعد وورکھتیں مزید پڑھے جن میں سورٹہ فالتح اور اسے عیسانیوں کے واب کی سے محفوظ رکھے۔

حفرت الوالزمير، صفرت ما برين عبرالكرضى الله عنها سے روايت كرتے إلى وه فرطنے

بن رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرایا جوادی سوموار کے دن سورج بلند ہونے کے وقت دور کمتیں گیرں ادا کر سے کہ ہر کوت بیں سوری فالتے ، آبیت الکرسی ، قل ہواللہ اصد ، تل اعوز برب الفاق اور قل اعوز برب الناس ایک ایک بار بیٹر ہے اور سلام پھیر نے کے بعد ویں بار بخرشت مان گئا ، فیش دیا ہے جوزت ثابت بنائی ، معزت انس رفتی الله عنہ ویں بار بارگا ہ بری بربر در و بھیجے الله تنا گا اس کے نمام گنا ، فیش دیا ہے حضرت ثابت بنائی ، معزت انس رفتی الله عنہ وی بربر بربر در و بھیجے الله تنا گا اس کے نمام گنا ، فیش دیا ہو شخص مورور کے دن رکستی اس طرح پیٹر سے کر ہر رکھ دن میں ایک ایک بارسور ان فات کے دن رکستی الکرسی پٹر سے اور بارہ بارا سننفا رکر ہے تیامت کے دن اعلان کیا جائے گا " فلال کا بیٹا فلال کہاں مزیر '' قل ہوائٹ اور کہا جائے اور ایک موروں کے بی ایک موروں کے باج اس موروں کیا جائے گا جائے ہوائی ہوتا ہے گا اور کہا جائے گا جنت میں داخل ہروا ۔

یا جائے ہ اور مہاجات ہ جسک یاں ماروں ایک لاکھ فرشنتے اس کو استعقبال کریں گے، ہر فرشنتے کے پاس ایک تحفہ ہوگا دہ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے ہونگے یہاں تک کر دہ نورسے چھکتے ہمر نے ایک ہزار محلات کا حکیر لگائے گا

روزمنگل کی نماز

حفرت بزید رفائنی ، صفرت انس بن مالک رفنی استرین و دارت بین و دو ایت کرتے بین و دو ماتے بین رسول اکر م صلی الله علیہ والیت کرتے بین و دو ماتے بین رسول اکر م صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جو آئری منگل کے دن ، دن کے دسط میں ، ادرا کیے روایت میں ہے دن بلند موتے وقت دس رکھنیں اس طرح پڑھے کہ مررکون میں ایک ایک بارسورہ فالخدا ورا بیت الکرسی اور تبین بارقل ہواللہ احد بڑھے میتر روز تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گنا ، نہیں مکھا جائے گا اگر سنز ونوں کے اندر اندر فرت ہو جائے تو شہا دت کا درج بیارے گا اور اس کے ستر سال کے گنا و بخش دیسے جائیں گے۔

برھ کے دن کی نماز

حضرت ابر افرسس خولانی رحمہ اللہ ، حصرت معاذبی جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ وہ خوات بی رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولئے ہوئی رحمہ اللہ ، حصرت معاذبی جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک ایک بارسورہ فائخہ اور آئیت الکرسی اور نین نین بار فل ہو اللہ اصر ، قل اعوز برب الفلق اور فل اعوز برب الناکس بر سے توش کے بارس کے باس ایک فرشتہ اسے بہار ناسے اسے اسلا سے انٹر کے بندسے ااب نئے سرے سے عمل مشروع کرتیر ہے گذشتہ کا مار ان مختبال ہی انگا اور اندھ پر اختر کر دنیا ہے اس سے قیامت کی سختیاں ہی انگا دی جائیں گا در اس دن اس کا عمل نی کے عمل سے قبار اُر مٹایا جائے گا۔

يرم جمعرات كي نماز

معزت عکرم ، معنرت عبدالله ابن عبالس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں است میں میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا جرآ دمی حمر اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرایا جرآ دمی حمر اللہ سے کرم رکست ہیں

ایک بارسورهٔ فانخراورسوبار آبین الکرسی پڑھے اسٹانفانی اسے رحب، شعبان اور درمضان کے روزسے رکھنے واسے کے راز ثواب مطافر مائے گانیرو اسے النٹر شرایون کا حج کرنے والوں کے برابر ثواب متماہ وراسے الن تمام توگوں کی گئتی کے بار زیکیاں ملتی ہیں جوا رسٹر نمائی پرائیان روکھتے اور اس برتوکل کرتے ہیں۔

#### جمعے کے دن کی نماز

حضزت علی بن حسبن بواسطر والداپنے عبدامیدرضی الله عنہ سے روابیت کرتے ہیں وہ فرطنے ہیں میں نے نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے شنا آپ نے فرطا جمہ کا تمام ون نماز کا ون سے ۔ جومون نبدہ سورج کے لیک نیو مان الله میں الله عندی الله میں دوسو سے گیا جہ کا تمام ون نماز کا ون سے ۔ جومون نبدہ سورج کے ایک نیو اس سے زیادہ بند نوا الله کی نیوت سے چاشن کی دوسو سکی الله اس کے نام اعمال میں دوسو سکیاں مکھتا ہے اورانس سے دوسو گناہ مثا ویتا ہے اورجوادی چارکتیں پڑھے الله تمالی اس کے بیے جند میں آمھرکوات پڑھے الله تمالی اس کے بیے جند میں چارسو درجے بلند فرطان ہے جوشخص آمھرکوات پڑھے الله تمالی اس کے بیے جند میں آمہ سودرجات میں اس کے اورانس سے بارہ سورت میں اس کے بارہ سودرجے بلند

حفرت ابرصالح رحمرالتہ ، صفرت الرسم برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوا دمی جہ کے دن مبنے کی نماز با جاعت ادا کر کے مسجد میں بیٹھ جائے اورسور ج طلوع ہونے تک اللہ تنا لی کا ذکر کرتا ہے اس کے بیے جنت الفروس میں سنز درجے ہیں ہر دو درجول کے درمیان تیز رفنار محمود سے کی سنز سالم مسافت جتنا فاصلہ ہے اور جرادی جبری نماز جاعیت سے ساتھ ا ما کرے اس کے بیے جنت ہیں پچاس درجے ہیں ہر دو درجول کے درمیان تیز رفنار محمود ہے کی بچاس سالم مسافر سے آٹھ فلام آزاد کیے جرشی جمعہ کے دن معری نماز با جاعیت ا داکر سے گویا اس نے صفرت اسماعیل علیہ انسلام کی اولاد سے آٹھ فلام آزاد کیے جرشی صبحہ کے دن مغرب کی نماز با جاعیت

پرشے گریاس نے مقبول ومنظور ج اور عمرہ کیا۔

معزت مجاہر صی اللہ عنہ ، صفرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراین جرشخص حبور کے دن طہر اور عفر کے درمیان دور کنتیں اس طرح پڑھے کر پہلی رکعت میں ایک بارسور کہ فالتحہ ، ایک بار آیت الکرسی اور پچتیں باز قل اعوذ برب انفلق ، پڑھے اور دور سری رکعت ہیں سور کہ فالتحہ ایک بار ، قل ہمو اللہ اللہ " بار اور قل اعوذ برب انفلق بیس بار بڑھے برلام پھیرنے کے بعد پچاس مرتبہ" کا حول و لا قو کہ الا باللہ " پڑھے وہاس وقت بھی دنیا سے نہیں جا ہے گا حب بھی طاب میں اپنے رب کی زیادت نہ کر ہے۔ نیز وہ جنت ہیں اپنا مکان دیجہ لیگا یا اسے دکھا دیا جائے گا۔

اپ مان دیو ہے ہا اسے دفارہ باسے ہا۔ ایک روایت میں ہے ایک دیہاتی نے بارگاہ نبوی میں کوڑے ہوکر عرض کمیا یا رسول اللہ اہم مدینہ نشریف سے دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ہم ہر حمد کو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوسکتے۔ مجھے کو ٹی ایساعمل بتائیں کہ حب میں اپنی توم کے پاس جاؤں توالخدیں جو سے قائم مقام بنا سکول نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اعرابی اجب جمعر کا دن ہوتوسورج بلند ہونے پر دور کھنیں گیں ہڑھو کر پہلی رکعت ہی سورہ فائخہ اور قل اعوز برب الفاق اور دوری می سورہ فائخہ اور قل اعوز برب الناس ہڑھو بھر تشہد پڑھکرسلام بھرو اور بیٹھ کرسات مزنبہ آئیت الکرسی پڑھو بھر جارے ان سورہ فائخہ اور قل اعوز بھر اللہ اللہ العلم اللہ العلم اللہ العلم اللہ العلم اللہ العلم العظم ہے ہو کورت مجھے اس ذات کی تسم جس کے قبضہ فارت میں صفرت محسد صلی اللہ علیہ العلم العظم ہے ہو مورت مجمد کے دن یہ ناز پڑھے جیسا کہ میں نے قبضہ فررت میں صفرت محسد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے جومومن مرو اورعورت مجمد کے دن یہ ناز پڑھے جیسا کہ میں نے مومن ہول مجنس ہو میں ہوتی ہوتی وہ اپنی حگم سے اُٹھتا ہے تواس کی اوراس کے والدین کی بھی مومن ہول مجنس ہو میں ہوتی ہوتی ہوتی ہول اورعیش کے بیچے سے ایک منادی بیکا رنا ہے ۔ الکٹر کے بعر سے اِنٹے سے سے مل شروع کر کر تیرے اس کے والدین کی بھی سے میں میں نہ دو می کر تیرے اس میں اپنے میں نہی وہ ناز جس بی تنفیل بہت زیادہ ہے اس سے پہلے ہم نے مجھ دیگر فضائل دورسری نماز کے جن کی دیارے میں لین وہ ناز جس بی تنفیل بہت زیادہ ہے اس سے پہلے ہم نے مجھ دیگر فضائل دورسری نماز کے خمن میں دی کر کہتے ہیں لین وہ ناز جس بی افرہ بار قل ہوالٹ راحد بڑھی جائے لہذا عرض اسے بڑھنا چاہے اسے بڑھ سے دیگر ہو ہوں اسے بڑھ سے دیگر ہوں دی اسے دیگرہ سے دیل میں دورت کر کے بین لین وہ ناز جس بی بارہ بار قل ہوالٹ راحد بڑھی جائے لہذا عرض اسے بڑھنا چاہے اسے بڑھ سے دیگرہ ہے۔

ہفتر کے دن کی نماز

حضرت سعیدرضی النترعلی میں دونو بات میں دونوں اللہ عنہ صفرت الدم برہ وضی النترعنہ سے روایت کرتے ہیں وہ نواتے بی رسول اکرم ملی النترعلیہ دسلم نے فرایا جوادمی ہفتے کے دن چارد کھتیں اس طرح پڑھے کہ ہر کست میں ایک بارسور ہ فاتحہ اور تین بار قبل یا یہا ادکا فرون پڑھے نمازے ہوکر آبیت انکرسی بڑھے النتر تعالیٰ ہر حوف کے بدلے اس کے بیاب سال سے روزے اور قیام کے نامنراعمال میں ایک جج اور عمرہ کا نواب مکھنا ہے ہر ون سے بدلے اس کے بیے ایک سال سے روزے اور قیام بیل انسان میں ایک سال سے دوزے اور قیام کی انسان میں ایک سامتے ہوگا ۔

راتوں کے متمازیں

## شب اتوار کی نماز

مین گواہی دنیا ہول کر مضرت آدم طبیہ انسلام اس کے برگز بدہ ادر ببیدا کیے ہوئے ہیں ۔ مفنرت ابراہیم علیہ انسلام النزنقالی کے طبیل صفرت موسی علیہ انسلام اس کے کلیم حضرت علیہ علیہ انسلام اس کی رُدح اور حضرت محسم مصطفے صلی الشرعلیہ وسلم اس کے محبوب ہیں ۔

اَدُمُ مَنْفُوَةُ اللهِ وَ فِطْرَفُ وَالْبَرَاهِ يُمُ خَلِيْلُ اللهِ عَزَّ رَجَلَّ وَمُوْسِى كَلِيمُ اللهِ تَكَالَىٰ وَ مِيْمَىٰ رُوْحُ اللهِ سُبْحًا خُهُ وَمُحَتَّنَا حَبِيْبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِ

جفن میں انٹر عکر دی کے اس کے مجدب ہیں۔ میں انٹر علیہ وسلم اس کے مجدب ہیں۔ میں انٹر علیہ وسلم اس کے مجدب ہیں۔ ا انٹر زمالی اسے ان دوگرں کے برابر قواب عطا کرے کا جوالٹر تنا لی کے بیے اولا و ثابت کرتے ہیں اور جرنہیں کرتے قبا کے دن اسے الٹٹر تمالی امن پانے والوں میں سے اُٹھائے گا اور الٹر تعالی کے ذمیر کرم پر واجب ہے کراسے انبیا رکوام کے ساتھ بہتنت میں واخل کرے۔

سونوار کی دات کی نماز (نمازهاجت)

حفرت المش علیہ وسلم نے فرمایا جرشحفن سوموار کی راست جاپدر کھتیں پڑھے کہاں رکھت میں ایک بارسورہ فائتے اور دس بار قبل ہواللہ احد م مل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرشحفن سوموار کی راست جاپدر کھتیں پڑھے کہاں رکھت میں ایک بارسورہ فائتے اور دس بار قبل ہواللہ احد ، دو کی رکھت میں ایک بارسورہ فائتے اور جالیس بار قبل ہواللہ احد پڑھے بھر تشہد بیڑھ کر سلام بھیرے اور مجھیتر بارقیل ہواللہ اور پڑھ کر اپنے اور والدین کے بیے بھیتر بار بخشسش مانے اور پہجھتر بار ورود رشر لین پڑھے بھر اپنی ساجیت کا سمال کرے تواللہ تنا کی کے ذمہ کرم پروا جب ہے کراس کا سوال پروا فرمائے ، اسے نماز حاجت کہتے ہیں ۔

حصزت ابر امام رصنی انترعز کے مردی ہے فرمانے ہیں رسول کریم ملی الترعلیہ دسلم نے ارشا وفر مایا جو آدی سوموار کی رات وو کمتیں اس طرح بڑھے کر ہر رکھت ہیں ایک بار سورہ فائخہ اور بندرہ بار قل ہر التراحد بڑھے اور سلام سے مبد بندرہ بار آبیت الکرسی پڑھے پندرہ مر نبر التنزنمالی سے نجششن ما سکے التر نما لی اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں کر ویتا ہے آگر جیروہ وہ ہنم میں سے ہو۔ اس کے ظاہری گناہ معاف فرما ویتا ہے اور ہر اکہت کے بدیے جواس نے پڑھی ہے ایک جج اور عمرہ کا افراب مکھتا ہے اور اگر دور سرے سوموار سے پہلے فوت ہو جائے توشہا دن کی موت واقع ہوتی ہے۔

منگل کی رات نماز

نبی اکرم علی الٹرعلیہ وسلم سے مردی ہے آپ نے فر مایا جوشخص شکل کی رات بارہ رکھنیں پڑھے ہر رکون میں ایک بارسور نہ خالخرا دریانچ بار '' ا ذاجاء نصر الٹر'' پڑھے الٹر ننائی اس سے بیے جنت میں ایسا گھر بنا تا ہے جس کی لمبائی چرڑائی سات سرزم دنیا سے برار ہو۔

بره کی شب کی نماز

بی اکرم ملی الترعلیہ وسلم سے مردی سبے فراتے ہیں جوادی بدھ کی شعب دور کفتیں رہی ہے ، پہلی رکوت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور قل اعوذ برب الفلق دس بار پڑھے اور دوسری رکون میں ایک بارسورہ فالخہ اور دس بار سورہ والنائس پڑھے ہراُسمان سے ستر ہزار فرشنے اثر تے ہیں جر تیا میں بک اب کے بیے تواب مکھتے رہیں گے۔ تنریب جمع است کی نماز

معنزت الوصالح العرب ريره رضى الترعندست رواببت كرت ابن رسول اكرم على الترعندست رواببت كرت بين رسول اكرم على الترعاقيم عن رايا جرادى عمدات كى رات مغرب وعثاء كے ورمبان دور كتيں براست اركون ميں ايك بارسورته فالتحداور يا نج با نج با امين الكرسى ، فل موالترامد ، فل اعوة مرب الفلق اور قل اعوة برب الناكس پراست اور جب فارخ امونو نبيده بار استنفار كرسے اور اس كانواب اپنے والدين كى ركوح كوالها ل كرسے نواس نے مال باپ كاحق اواكر دیا ۔ اگر جبر وہ ال كا فافران نفا الله زنائى اگرے وہ كچھ علا فرام يكي اجرصد يغنين اور شهدا و كوع طا فرما يُركا ۔

ننب جمعه کی نماز

صفرت مبابرین عبداللہ صنی اللہ عنہائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابت کرتے ہیں آپ نے فرایا موضی حجہ کی دات مغرب اورع شا مرکب کے درمیان بارہ رکمتیں اداکر سے ہردکوت میں ایک بارسورہ فالتخداور وس بارقل ہواللہ امدر پڑھے گریا اس نے بارہ سال اللہ تفائی عباوت کی ، ون کوروزہ رکھ اوردات کو نوافل پڑھے ۔
معرف کثیر بن سلم کے واسط سے صفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے ہیں دس رکھتیں پڑھے بھر وسنتیں پڑھے بھر میں رکھتیں پڑھے بھر وسنتیں پڑھے کہ دس رکھتیں پڑھے بھر جھر کر وال سے بھر ایس نے دیا والدر ہیں عباوت کی ۔
جیمن وزر بیر ہو کر دائیں بہا و بر فیلم مرس خ ہر کرس جا مے گریا اس نے دیلہ القدر ہیں عباوت کی ۔

درود خسرات کی کنزت

نی اکرم کی التد علیہ وسلم نے فرایا روشن رات اور جیکتے ہوئے دن مین جو کی راست اور دن میں مجدر کر شرح اور دن میں مجدر کر مزت سے درود دنتر لین بھیجا کر و۔

مفتنرى الت كى نماز

حضرت انس بن ماک رضی الله عنه بی اکرم ملی الله علی می آب نے ارشا دفر ما ایر ایر می بی سے روایت کرتے ہیں۔آپ نے ارشا دفر ما ایرا وی بینت مخرب اورعشاء کے درمیان بارہ رکھتیں پڑھے اللہ تعالیٰے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنانا ہے اورگو یا اس نے ہرمون مرد وعورت کوصد قد دیا۔ وہ یہو دیت سے بیزار ہوگا اورا للہ تعالیٰ کے ذور کرم پر سے کواسے بیش وسے۔

ان نوافل کی نتیت

ہم نے تاب کے فٹروع میں تربہی مجلس میں وکر کیا کہ انسان فرائعن اور سنستول کی اوا کیگی کے

بد نفلی ناز، روزے ،صدقے اور وگر عبادات میں مشغول ہو اگر اس کے ذمہ ذاکف باتی بین توان تمام عبادات بین اسی کی غیس فرض کی ٹیت کرے دختاگا نماز، روزہ ، ذکارۃ وغیرہ) ان تمام نمازوں کر اداکرتے وقت جن کا ہم نے ان وونوں اور دانوں میں ذکر کیا ہے نفنا دکی ٹیت کرے تاکہ اس سے فرمن سا قط ہوجا ہے اور فضیلت بھی حاصل ہو۔ اسٹر تفالی فراتفن کی ادائیگی اور نفیلت وونوں کو اپنے خاص اصال ، رحمت اور کرم سے جن فرما ہے گا بحب فراتفن کی ادائیگی سے بری الذم ہوجائے اس وفیت ان تمام نمازوں میں نوافل کی نتبت کرے ۔

ہم سے شیخ ابونم رحداللہ نے الب والدسے نفل کرتے ہوئے وکر کیا وہ اپنی سند کے سامقصرت عبدالتدان عباس رض الترعنها سے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں نبی اکرم ملی التر علیہ وسام نے اپنے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرایا اسے صفرت عباس، اسے بچہا، کیائیں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں ، کیا میں آپ کوالیسی وس چیزیں نہ دوں کرجب آپ ان پیزوں برا کو ل برا ہو ل نوائٹر تا ہے آپ نے اللے چھلے، قدیم وجدید، خطائے کیے ہوئے اور جان بو چوکر کیے ہوئے ، جھوٹے اور بڑے ، باطئ اور ظاہری تمام گن مخبش دے ۔ وہ عمل بہدے کہ آپ جار رکتیں اس طرح پڑھیں کہ مررکعت میں سورہ فاتحہ اورکوئی ووسری سورت بیٹھیں اپہلی دکست میں قرآت سے فارغ ہوں تو کھوے مونع كى مالت مين بى بندره إربكات برصين شيعًا فَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاّ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ بعر کوع کمیں اور دس مرتنبر یہ کلمات بوط علی۔ رکوع سے شراعا نے کے بعد دس بار یہی کلمات کہیں بھر سحدہ کریں اور سے یں وس باریبی کمات بڑھیں، سعبے سے سراٹھا کر دس باریبی کمات پڑھیں، پھرووسرے سعبے میں وس بار پڑھیں۔ دوسرے سعدے سے مراط کر وس بار بڑھیں۔ اس طرح ہر کست میں مجھے ار یہ کان پڑھے ما میں گے۔ فاروں رکھا ت میں اسی طرح کریں اگر روزانہ پڑے سکیں تو بڑھیں ،اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک بار ، بہ بھی د ہوسکے ترمین میں ایک بار ، اور اگر برمی ممکن نه بوتوسال میں ایک بار برجیس ، اگراس طرح بھی نه بھو سکے توزندگی میں ایک بار پڑھائیں . ایک دوسری روابیت میں برل ہے کہ بہلی رکعت میں سورہ فائخہ اور سیحاسم ربٹ الاعلیٰ ووسری میں سورہ فائخہ ادراذا زلزلت "ميري مين فاتحد اورقل يأييا الكوون ادر بيريني ركست مي سوره فاتحد اورقل بوالتدامر بطرهين. معزن الرنعرجم الترن ابن والدس الغول في ابنى سند كے سائق بى اكرم ملى الله عليه وسلم سے رواب كيا ہے آپ نے صفرت معفر بن الى طالب رضى الله عنه سے فر ما با كبائي آپ كوعطيه مند دول ، أسكے بيلى عد سيف كى طرح محل سے ا کے روابت میں ہے تھی اکرم ملی الترعلیہ وسلم نے صرف معرو بن عاص رصی الترعنہ سے بیر بات ارفغاد فرما کی۔ اس میں ماہی قام میں دس بار نسینے پر سے کا اضا فر سے جب ووسری روایات میں نہیں، بعض روایات میں سے بر مین سوبار سے تعین جار رکھوں میں تین سوبار تسبیح پڑھی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے یہ بارہ سو ہیں۔ برعنتف تسبیحات کے اغتبار سے اوریدیار ہیں دا) سجان اللہ دا) الحد مند وم) قالم الله وم) والله كر مب مين كومار كے سامن مرب وي تو باره سون ما تی ہیں۔ مبعن علماد کرام فراتے ہیں در بارجید میں صلاۃ کسیسے پر صنا مستقب ہے بینی ایک بار دات کو اور ایک بارون كو-

#### استخاره كي تماز اور دعا

صزت محسد بن منگدر به صفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں آپ فرمانتے ہیں تاریخ بیا کی اللہ وسلم ہمیں کسی کام سے بیا استخارہ اس طرح سکھاتے جس طرح آپ ہمیں ترآن باک کی کوئی سورت سکھاتے ۔ آپ فرما تے حب تم میں سے سموئی کسی کام یا سفر کا ارادہ کرسے تو دورکست نفل پڑھے بھر گیرں ۔ ۔ آپ فرما تے حب تم میں سے سموئی کسی کام یا سفر کا ارادہ کرسے تو دورکست نفل پڑھے بھر گیرں ۔ ۔ کہ ۔ ۔ ۔

الله قُوانِيُ اسْتَخْدُرُكَ بِعِلْدِكَ وَاسْتَقْدِدُ بِهُنَ دُوْكِ وَاسْالُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ عَلِنَّكَ تَقَدِّدُ وَلَا اقْدِدُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاسْتَ عَكَّامُ الْعَيْوُبِ اللهُ قَرانَ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَالاَ مَنْ وَيَهِالِ كَامِ لَا جَامِ لِيا جائے خَيُرِ لِيُ فَنَ الْاَمْنُ وَيَهِالْ كَامَ لَا جَامِ لِيا جائے خَيُرِ لِي فَنُونِينَ وُدُنِينَ وَكُنْيا يَ وَاجِلِهِ فَا تُعْيِدُهُ إِلَى وَكِيتِوْهُ لِي وَعَاجِلِهِ وَاجِلِهِ فَا تُعْيَوْهُ إِلَى وَكِيتِوْهُ لِي مُنْ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ فَا تُعْيَوْهُ إِلَى وَكِيتِوْهُ لِي عَنِي وَكُنْ مِي الْمَعْلِي عَلَى الْمَعْلِي عَلَى الْمَعْلِي عَلَى الْمَعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْعَلِي الْعِيْمِ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُؤْمِنِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُل

یااللہ املی کجھ سے تبرے علم کے ساتھ تھلائی چاہت ا ہموں تیری قدرت کے دریعے طاقت کا خواسنگار ہموں تیرے بہت بڑے نفسل کا طالب ہوں تر قا درہے مجھے طاقت نہیں ترما نتاہے مجھے علم نہیں ترجھی ہوئی باتوں کوخوب ما نتاہے اگر تیرے علم کے مطابق برکام میرے حق بین میری دنیا، دیں، آخرت، میرے انجام عبدی سے یا دیرسے بہترہ تواسے میرے آخرت، میرے انجام عبدی سے یا دیرسے بہترہ تواسے میرے وریزاسے مجھ سے دورکر دے اور میرے یہے بھلائی اسان کر دسے میں جہاں تھی ہوں جب مک زندہ ہوں اور مجھے لین عکم پردامنی سہنے کی ترفیق دے اسے میں سے زیادہ رہم فرمانے

### سفرنجارت یا جج کے بیے جانے دفت دعا

جب کوئی شخص تجارت کے سفریا جج وزیارت کے بیے

یااللہ! بی اپنے اس مفقد کی طون مانا جا ہما ہوں ۔
تیرے سوا میراکسی پرافتا دہنیں ما امید ہے اور نہی قوت جس پر
بھروسا کروں نہ کوئی جارہ ہے جس کی پناہ حاصل کروں ، عرف تیرے
ففل کا طالب ہوں تیری رحمت اور مبلائی کا خواسنگار ہوں ۔
تیری عبا دت سے سکون جا بتا ہوں ۔ اس سفر بیں جر کھی میرے
بیے مغیرے اس کوٹو خوب جا نتاہے واصت ہو یا تکلیف ،
یا اللہ! اپنی خاص قدرت کے سامتہ مجھ سے ہر مصیبت کڑال
وے ۔ ہر پرایشانی اور بیماری کو دور کر دے اپنی رحمت کی

مانے کا پیاالادہ کرے وہ دورکتنیں پڑھ کر بیر کا انگا اللّٰهُ عُراثِیْ اُرِیْدُ الْحُدُوْجَ فِی دُجُعِی ٰ لَمْنَا مِلَا ثِفَةَ مِیْنَ اِنْ مِنْدُرِكَ وَلَا رَجَاءً اِلَّا بِبُ وَلَا تُوَّةَ اَتُوَكِّلُ عَلَيْهَا وَلَا حِنْدَةً الْجَاءُ اِلَيْهَا اِلْدَطَلَبَ مُنْ اللّٰهُ كُونَ اللّٰ عِبَادِكَ وَانْتَ اعْلَوْ مِنَا حَلَى مُنَامِنَا الْحَلَيْدِ مُنْ فَيْلِكَ وَاللّٰهُ كُونَ اللّٰ عِبَادِكَ وَانْتَ اعْلَوْ مِنَا حَلَى مُنَامِنَا الْحَبُّ وَالْدُولُانِ مُنْ مَنْ إِنْ وَانْ اللّٰهِ عَبَادِكَ وَانْتَ مَعَادِكَ وَانْدُولُولِانَ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ

كُفُّارِنُ رُحُكِيِّكَ وَكُطُفَّامِنْ عَوْنِيكَ وَحِرُزًا مِنْ حِفْظِكَ رَجْبِيْعِ مُعَانَاتِكَ.

چاور سے مجھے ڈھانپ ہے اپنی فاض مدو کے مانی مجھ برکرم فرما. اپنی فاص حفاظت اور عافیت میں رکھ

یا انٹر! میرے بارہے ہیں تیرا فیصلہ تفیقت پرمبنی ہے میری امیدکو نیک بنا اور جس جیرے بھی ڈرسے اسے مجھ سے دور کر دے جس کو تو مجھ سے دور اس رسف کومیرے دین اور آخرت کے لیے بہتر بنا یا اللہ ! مجھ سے سوال کرتا ہوں کر میرے میں اور آخرت کے لیے بہتر بنا یا اللہ ! مجھ سے سوال کرتا ہوں کر میرے میں مرح بعد میرے گھروالوں اور رشتہ واروں کی ابھی طرح حفاظت فرما ان میر اور مرس کرے مساور مسلانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما اور مرشکل سے بہتا ہے اور مرس نے کو ڈورکرتا اور مرشکل سے بہتا ہے اور مرس نے کو ڈورکرتا اور مرشکل سے بہتا ہے اور مرس نے کو ڈورکرتا ور اور ایک کو ڈورکرتا اور مرشکل سے بہتا ہے اور مرس نے کو ڈورکرتا ور ایک کو تو مجھ سے داخت کی معلا فرما بہتراس مضاکے تام معز میں مجھے تنگر اوا کرنے اپنے ذکر اور اسپنے حمین عبادت کی تو فیق عطافر ما بہاں یک کرتو مجھ سے داختی ہوجائے اور اس دضاکے بعدا بنی دھرت سے جنت میں واخل کر وہے اے سب سے زیادہ بعدا نے والے !

سفر کی دُعا

سفر کی حالت میں یہ درمندرجر فریل) دعا کمٹرٹ مانگنی جاہیے کیونکو نہی اکرم صلی الله علیہ وسلم یہ دعا کمزٹ سے

انگ تق

الْعَهُ وَلِهُ الَّذِي خُلَقَى وَكُوْاكُ شَيْبُ الْمُعُورُ اللَّهُ عَلَى اَحْاوِيْلِ النَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ عَلَى اَحْاوِيْلِ النَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ عَلَى اَحْاوِيْلِ النَّهُ الْحَيْدُ وَكُولُوكُ مَنَا عَلَى اللَّهِ اللَّيَالِي وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الْمُلْالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تمام تعریفی استرا لی کے بیے جس نے مجھے پیدا کیا اور کابل ذکر میز زمنا یا استرا وزیالی پر انتیا نیوں زمانے کی صعوبتوں اور ان دل میں مشکلات پر میری مدوفر وا اطالموں کے اعال کے نشر سے میری حفاظت فروا ۔ یا النتر اسفر میں میراسا می ورے اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرا ۔ میرے رزق میں برکت مطافرہ میرے نفس کی وامنا کی فرا کو گوں کی تکا ہوں میں کھے باعظمت نبا میر سے جم کو قائم رکھ ۔ یا النتر ا مجھے اپنا ووست با ۔ یا النتر ا میں نبری اسس فرات کی پناہ جا بہتا ہوں جس کے ساتھ اسمان روشن بین اندھیر فرات کی پناہ جا بہتا ہوں جس کے ساتھ اسمان روشن بین اندھیر بیتی اندھیر بیتی اور الیکے کچھیلوں کے کام سنور سے بین کر جھے رہفت نیری میں نہ فرانا اور مجھے رہفت نیری میں میں اندھیر میں انداز میں انداز میں اندھیر بین اندھیر میں انداز میں اندا

عَكِيْهِ أَ مُولِلْا تُلِيْنِ وَالْآخِرِيْنَ أَنُ لاَ تُحِلَ ظرف رجرع کرانا ہوں۔ گنا ہوں سے بیخے اور عباوت کرنے كَلُّ غَفُهُ لِكَ وُلَا تُنْزِلُ لِي سُخَطَلَتُ لِلسَّ کی طاقت تر ہی عطا فرمانا ہے یااللہ! میں سفر کی سختی ، بُریطمج الْعُقْبِي نِيْتُ اسْتُنْظَعْمَتُ دَلَاحُولِ وَلَا تُحَوَّ إِلَّا رُشنے ۔ فراخی کے بعد ملکی اور مطلوم کی بدوعات تیری بناہ جا نَبِكُ اللَّهُ عَرَانِ أَعُودُ مِكَ مِنْ دَعُثَاءِ السَّفِر ہول۔ یا انٹرا ، کارسے بیے زبین کے فاصلے سمیٹ دسے اور وَكُوْ بَاوَ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحُوْرِ بَعُدُ الْكُوْرِ وَ ہم پرسفر کان کر دے الی بات کا طالب موں جو عبل تی ، مغفرت ، اورنبری رضا ک بینجائے ، تجدے ہرقسم کی مجلائی دَعْوَةِ الْمَتْطُلُوُمِ النَّهُمُ ٱظْعِرِكَنَا ٱلاُرْضَ وَهِيْنُ مَلَيْنَا السَّعْرَ كَشَالُكَ مَلاثًا كاسوال ہے۔ بے شك توم چر پر قادر ہے۔ يُبُّلُغُ حَيْرًا وَمَغُورُةً وَلِصُوانَّا اسْأَاكِ الْخَيْرُكِلَّةُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَرِيْرً

گوت نکلتے وقت برالفاظ کہنا مناسب ہے: رہنے الله مَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْل وَلاَ تَوْلَةُ وَلاَ تَوْلَ وَلاَ تَوْلَةً

الله کے نام سے رسفر شروع کرنا ہوں) اسٹرنفالی پر بروسائد الداس كے سواكوئي طا قت نہيں .

ا کے روایت میں ہے یہ دعا پڑھنے والے کو جواب دیا ماہا سے تر بھا یا گیا، کھا بیت کیا گیا اور تیری حایت کی گئی۔

#### سواری برسوار اونے وقت کیا کے

مناسب ہے کرمیب سواری برسوار ہوتو تین بار اللہ اکبراور بین بارالحد للہ کھے

وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہارسے لیے سخر کیا۔ شُبُحَانَ الَّذِي مُخَدِّلُنَّا لَمِنَا وَمَا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا مُقْرِينِينَ مُبْحًا مُكَ كَالِهُ إِلَّا أَنْتَ كَلْمُتُ نَفْسِي كَاغُوْرُ لِيُ إِنَّهُ لَا يُغْفِرُ اللَّهُ نُوْبُ إِلَّا

ادرہم اسے قابر نہیں کرسکتے سے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یں نے اپنے نفس پرظلم کیا تر کھے گخبش دیے گنا ہوں کو بخشنے والا مرف ترای ہے۔

ان کلمات کا بیرهنانبی اکرم صل اسلاعلیه وسلم سے مروی ہے سخرت میداندین و رضی الله عنها کی رواسیت میں سے فرماتتے ہیں ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم حب سفرفر ماتے ا ورسواری سرچہ تو تر کی اور اور اللہ عندیا برسوار بوت تربه كلات پڑھتے۔

ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱسْمُالُكَ فِي سَفَرِى هَذَ التَّفَى رُونَ الْعَهُلُ مَا تَرْضَى اللَّهُ عَرِضٌ عَكَيْتُ التَّغُرُواُ كَلُو لَنَا بُعْمُ الْأَرْضِ اللَّهُ عُرَّ أَنْتُ الصَّاحِبُ فِي التَّقَرِ مَا لَخُهُ لَيْفَةٌ فِي الْاَهْلِ اَللَّهُ مُّوَافِحُهُ بِنَا كم والول كى حفاظت فرما-رَىٰ سُفَرِمُا وَاخْلُف مِنْ الْمِلْنَاء

> ابن جریج کی روابت بن ان الفاظ کاا ضافر سے: ابِيْ اَعُوْذُ بِلِتُ مِنْ دَعُتَّاءِ السَّعْرِ وَسُـ فَرِعِ

باالله! مين ابنے اس سفريل تفتري كاسوال كرنا ہو وه عمل ما بنتا بول حب برتروامنى بو باالشريم برسفرة سان كريس زمین کی دوری لیبیٹ دے، یا انٹر ترسفر کا سائمتی اور گھر والول كانگهان سے - بااللہ! سفریس ہما راسا تھ دے اور ہمانے

بإالشر! بين سغركن تكليف ، ناكام ئوشنے اورائل ومال

غنينة الطالبين الكد

بى برائى دىكھنے سے تيرى پناه ما ہتا ہوں۔

الْمُنْقَلِبِ وَكَا بَهِ الْمُنْظِرِ فِي الْاَهُ لِلهَالِ. كسيريش بين إنجابي من الدُّق من كري

سی شہر بیل وافل ہوتے وقت کی دُعاو میں بی ایم این وافل ہونے کا الله کرے تربہ کلمات کے

عی اکرم صلی افتر علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے .

بالله! سات اسان الدان کے زیر سایدا شیاد، سات زمیز ل اور جر کچھ الحفول نے اسٹاکر رکھا ہے، کے رب، م شیطان اور ش کو الحفول نے گراہ کیا ہے رب، مسیس تجھ سے اس بہتی کی مجلائی اس میں رہنے والوں اور جر کچھ اس میں ہے کی مجلائی کا موال کرتا ہوں اس کے شراس کے اہل کے شراور جر کچھ اس میں ہے کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں میں یہاں کے نیک وگوں کی حبت جا ہتا ہوں اور برے وگوں کے شرسے مفاظت کا معال کرتا ہموں۔

اللَّهُ وَمَا الْلَهُ وَمَا الْلَكُنِ وَالْتَبْعِ وَمَا الْلَكُنِ وَمَا الْلَكُنِ وَمَا الْلَكُنِ وَمَا الْلَكُنِ وَمَا الْكُلُنَ وَرَحِبَ النَّيَا طِئِن وَمَا اصْلَانَ النَّبَعِ وَمَا الْكُنِ وَمَا اصْلَانَ النَّالُكُ مِنْ حَنْيِرِ الْفَيلَا وَخَيْرِ الْفِلْمَا وَشَرِّ الْفُلْمَا وَشَرِّ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُودَّةً خَيَا يرهِ وَ وَانَ وَتَعْتَلِيمُ وَانَ مَنْ شَرِّا الشَّرَاطِ هِمْ وَ وَانَ وَتَعْتَلِيمُ وَمُنْ شَرِّا الشَّرَاطِ هِمْ وَ وَانَ وَتَعْتَلِيمُ وَانْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُوا فِي مَنْ اللَّهُ وَالْمُوا وَمُودَ وَانَ وَيَعْتَلِيمُ وَانْ اللَّهُ وَالْمُوا فِي مَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ ا

پور، در در سے اور موذی چیزول سے مافر کی حفاظت

سفرك دوران چرول اور در در ولس

محفوظ رسنے کے بیے بروعا پڑھے:

اللَّهُ مُرَّا فِي اللَّهُ الْمَا مُرَى الْمَتَ الْمَتَ لَا تَمَا مُرَى اللَّهُ الْبَاسَ المُحَكَ سَا فَعَ الْمَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُنَالِمُ اللللِ

صفرت عثمان بن عفان رضی الشرعنہ فرماتے ہیں بئی نے رسول اکرم صلی الشر علیہ دسکم سے قسنا آپ سے ارشا و فرمایا : جوادمی لات کے شروع میں تبین مزنبہ بیر کامات کہے ، ضبع مک ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا۔

الله کے ام سے جس کے ام سے زبن واسمان بی کوئی چیز نفضان نہیں بہنجا سکتی اور وہی سننے حاسنے والا ہے۔ يِسُواللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَعُ اِسْبِهِ شَنِيٌ فِي الْرُدْضِ وَلَا فِي السَّهَاكِمُ وَهُوَ السِّبِيعُ الْعَلَدُهُ-

پربیثانی کے ازالہ کے بیے دُعا

حفزت الرايسف فراسانی، صرت سدين ابى الروما در منى الله عنها سے معزت الريسف فراسانی، صرت سدين ابى الروما در منى الله عنها سے روايت كرتے بين ده فرماتے بين بين ابك رات مكر مكر مرسمے سفر بين راستر مبرك كيا تربيس نے اپنے بينے بين مخلون

غنينة الطالبين اركود

کی آمرٹ سی اس سے مایں ڈرگیا میکن میں نے سُنا کہ وہ قرآن پڑھ رہاہے۔ وہ ( جلتے جیلتے ) مجوسے اُ ملا اور کہنے لگا مرانیال ہے تا راستہ بھول گئے ہمر بامیں نے کہا ہاں ، اس نے کہا کیا ہیں تنہیں الیبی چرو در سکھا اُوں جس کے پڑھتے سے اگر تا راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہو تو راستہ مل جائے اگر نوفرزوہ ہو تو ڈر دور ہمو جائے اور اُگھر بے خوابی کی شکابیت ہے تو نیند آ جائے گا میں نے کہا ہاں مجھے سکھا نہیے ، اس شخص نے کہا گیاں کہو :

بِسُواللُهِ ﴿ يَ الشَّانُ عَظِيْمِ الْمُبْرَهَانِ اللَّهِ عَلَيْمِ الْمُبْرَهَانِ اللهِ عَظِيْمِ الْمُبْرَهَانِ اللهِ عَظِيْمِ الْمُبْرَهَانِ اللهِ عَظِيْمِ الْمُبْرَهَانِ اللهِ عَظِيْمِ اللهِ عَظِيْمِ اللهِ عَظِيْمِ اللهِ عَظِيْمِ اللهِ عَظِيْمِ اللهِ عَظِيْمُ اللهِ عَلَى اللهُ كَانَ لَا كَحَوْلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تعدی الا چالکافی۔ فراتنے ہیں مئیں نے یہ کلمات پڑھے تربیرے ووست فریب سفے بھر میں نے اس شخص کو تلاش کیا مکین وہ نہ ملا ۔ ایک مادی حضرت ابو بلال حمدانٹہ فراتنے ہیں مئی مئی میں اپنے گھروالوں سے مجھپا گیا تو مئیں نے یہی کلمات پڑھے اجا تک

دیجیا توگھروالوں کے پاس ہوں ۔ حصرت ابرالدروا و رضی الشرعنه فرمانے بین بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا جراً دمی روزانہ سات مرتبہ بیر کلمات پڑھے النٹر تنالیٰ اس کے تمام غموں کو سیجے ہوں یا جمو نے دور فرما و سے گا ۔

اِنَّ وَلِيَ اللهِ اللهُ لَا اللهَ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ ال

ایک مدیث مین بی اگر ملی الشرعلیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرایا بوشخص مصیبت کے وقت برکلمات پڑھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مصیبت دور ہو مائیگی

کَ اِللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْکُيْدِ شِيمُ الْکُيْدِ شِيمُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْکُيْدِ مِيمَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ اللَّهُ الْحَلِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

نازكفايت

یہ وورکھنیں ہیں جس وفت جا ہے پڑھے، ہر رکوت ہیں ایک بارسورہ فالتی، وس بارقل ہوالٹراحدالد بہاس مزنب '' فسکیکفنی کا کھٹ کو اللہ ہم کہ گھٹوا لیسٹیمیٹے کا لغے لینوم ''اورسلام پھیرنے کے بعد بہروعا مانگے یہ وعالی کے عنوں اوراس کی پرلیشائیوں کو دورکر وسے گی ۔ یکا انگلہ کیا دکھٹ کیا مَنَانِ کیا مُسَبِّحِہُ کا مُسَبِّحِہُ اللہ ایالیڈ! اے دجم زمانے والے اسے احسان فرانے

یا الله یا رحمن یا منان یا منان یا مسبعت رنگِل لِسانِ یا مَن کیدا و بالخنبر مُسُوُلُتان ماے ،اے وہ تات من کا پامیز گا ہزوان بیان کرتی ہے۔ اسے دہ فات جس محفرت محدث قدرت مجلائی میں گشادہ ہیں جنگ التحاب میں محفرت محدث الراب میں محفرت محدث الراب معلیہ السلام کو اگل سے بچانے والے صفرت موسی علیہ السلام کو فالمول سے، عطیہ السلام کو فوط ملیہ السلام کو فوط ملیہ السلام کو قدو سنے سے ، ادر صفرت کو طالمول سے، محرت نوح علیہ السلام کو قدو سنے سے ، ادر صفرت کو طالمی السلام کو قدات کرتم کی بے حیائی سے کھا بیت کرنے واٹ ہے اے وہ فات جو مراکیہ کے بیے کوئی کھا بیت نہیں کرنے والے محفرت عالشہ اور صفرت اکسیہ رضی الشرعنہ اکو کھا بیت نہیں کرنے والے مجھے بھی مصیب سے اور مرجیز سے بھیا بیال میک کرنے والے مجھے بھی مصیب سے اور مرجیز سے بھیا بیال میک کرنے والے مخطیم واعظم نام کے سبیہ کی چیز سے فوت نہ اسے محدد کر بین نیرے عظیم واعظم نام کے سبیہ کی چیز سے فوت نہ

يا كَافِئُ مُحَدِّدًا اسْكَى الله عَكَيْهِ وَسَكَمَ الْاحْوَرُابِ
وَيَا كَافِئُ إِجْرَاهِ يُعْمُ عَلَيْهِ السَّلَا مُرالمنيران يَا
كُونَ مُوسَى فِرْعُونَ وَيَا كَافِى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْسَيْدِ السَّلَامُ وَمِنَ الْحَبَرَ بِسُرَةً وَيَا كَافِى مَعْنِي السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ مَحْشَلَ الْعَنْرَقَ يَا كَافِى مِنْ كُلِ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلِي السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامِ مِنْ كُلِ شَنْقُ حَسَى الله عَنْهَا وَ السَّيْدَةُ وَمِنَ الله عَنْهَا وَ السَّيِدَةُ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَيْدَةُ وَمِنَ الله عَنْهَا وَ السِيلَةُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ الله عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ اللهُ عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَلَيْمُ السَّلَامُ عَلَى الله عَنْهَا وَ السَّلَامُ عَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله السَّلَامُ عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ الله السَّلِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله السَّلَامُ عَنْهُ الله السَّلَامُ الله عَنْهُ الله السَّلَامُ عَلَى الله المَالِمُ الله السَّلَامُ الله الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله السَلَامُ الله الله السَّلَامُ الله السَلَّلَةُ الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله الله الله الله الله الله المُنْفَامُ الله الله الله الله السَّلَامُ الله الله السَّلَامُ الله الله الله السَّلَامُ الله الله السَّلَامُ الله السَلَّامُ الله الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ الله السَّلَامُ اللهُ الله السَلَّامُ الله السَّلَامُ اللهُ السَلَّالِمُ اللهُ الل

#### وشمی کے ازامے کے لیے نماز

برایک سلام کے ساتھ چار کیت میں ایک بالام کے ساتھ چار کرتنیں ہیں بیٹی رکست میں ایک بارسورہ فالخداور گیارہ مزنہ فل ہواں تہ احد اور دور ہی کردت میں ایک بارسورہ فالخداور دس بارفل ہواں تہ احد اور تین بارفل آبا جھا اسکا فرون پڑھے ہیں۔ بہری رکست میں ایک بارسورہ تبیہ بارسوں کا تعدا اور ایک بارسوں کا تعدا ہوں کا تواب اپنے دیشمنوں کو تین رکست میں ایک بارسوں کا تواب اپنے دیشمنوں کو تحیش وہے ، اولئر تعالی قیاسی کے دن ان کے معل ملے میں اسے کھا بیت کرسے گا۔ بہنی زان ساست اوقات میں پڑھی حالتے۔ رجب کی بہلی داست، شب برادت ۔ جمتہ الدواع ، عید الفظا ورعید الاسمی کے دن رو عاشورہ کے دن ۔

#### صالحة عتقاع

 ادر بنزل یک پیچنا آسان کر دیتا ہے اگر قرض وار ہو توان الله قرض سے نجاب دے گا گر حاجت مند ہو تو الله تنالی اس کی حاجت بوری فر مائے گا۔ اس فات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر ہمیجا ہے جدا دی بی نماز بڑھے اللہ ننالی نیامت کے دن اسے ہر حون اور ہر آبیت کے بر سے جنت بی ایک " مخرفہ" عطا فرمائے گا۔ عن کیا گیا یا رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم مخوفہ کمیا ہے ، آپ نے فرمایا جنت میں باغات ہیں اس کے ایک درخت کے نیچے سوارسوسال کک جیلے گاکین حتم فرہوگا۔

## عذاب ترسے عبات دلانے وال نماز

#### تازماجت

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اللہ صن الس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں النمول نے ہی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں حس شخف کو اللہ تنائی کے الس کوئی حاجت ہوتو وہ کا مل وضوکر کے دو رکتنیں رئی ہے ہیں کی کندن ہی سورہ فاسخہ اور آئیت الکرسی پڑھے اور وورسری رکنت ہیں سورہ فاسخہ اور آئی الرسول آخر کی رئی ہے بھر تشہد رہی حکرسلام بھیروسے اور بدوعا مانسکے اس کی حاجت پوری ہوگی ۔

اللَّهُ وَيَا مُوَدُنَى كُلِّ وَحَدِيدٍ وَيَا مَاحِبَ كُلِ وَحَدِيدٍ وَيَا مَاحِبَ كُلِ وَحَدِيدٍ وَيَا شَاهِدًا فَيُرَبَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا فَيُرَبَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا فَيُرَبَعِيدٍ وَيَا شَاكِتَ فَيْرَ مَعْلُوبِ اسْتَاكِتَ فَيْرَ مَعْلُوبِ اسْتَاكِتَ مِنْ الدَّحِيدِ الدَّحِيدِ الدَّحِيدِ الدَّحِيدِ الدَّحِيدِ الدَّحْ الْمُنَاكِدَ الدَّحْ الدَّحْ الدَّحْ الدَّحْ الدَّحْ الدَّ الدَّحْ الدَّعْ الدَّحْ الدَّحْ الدَّحْ الدَّوْ الدَّحْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّحْ الدَّعْ الْحَدْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الْحَدْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الدَّعْ الْحَدْ الدَّعْ الْحَدْ الدَّعْ الدَّعْ الْحَدْ الْحَدْ الدَّعْ الْحَدْ الْحَدُولُ الْحَدْ الْح

خَشَعَتُ لَهُ الْأَصُواتُ وَوَجِلَتُ مِنْهُ الْقُلُوبُ اَنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَمَّدٍ وَاَنْ تَجُعَلَ لِيُ مِنْ اللهُ مُعَمَّدٍ وَاَنْ تَجُعَلَ لِيُ مِنْ المُومَى وَالْمَانِ مُنْ مُنْ اللهِ اللهُ مُعَمَّدٍ وَاللهِ اللهُ الل

ظلم وزیادتی کے ازالہ اوراس سے پیجنے کی وعام

- حصرت عارين عدالله رضى الله عنها فرات بي أي اكرم على الله عليه وسلم نے حضرت على اور حزت فاطمه رضى التّرعنها كويه دعا سكها أى اور فركا باجب تم بركونى مصيبت أشمح يا تمهين باوشاه كم ظلم ا ڈرمو یاکوئی چیز کم برجائے تواهی طرح وضوکرے دورکوت نماز پر صواور بجرانیے انتول کو اسمان کی طرف انتخانے ہو يُركبوراس كے بدائي ماجت كاسوال كرو الطرفعال قبول فرمائے كا -

كاعَالِمُ الْعُنْنِ وَالسَّرَا ثِرِ بَا مَطاعَ مَا عَدْ رُبُن إِلَا عَلَمْ الدُّ عَلَى الدِّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الُهُ خُزَابِ لِمُعَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَكَّرَيّا كَاحِبُ ووعفلندلنوسى عكيه التكافركيا منتجى عيسنى عكيه التُلَامُرِمِن يُو ظَلَمَتِه كَامُخَلِقَ قَوْمُ نُوْحِ مِنَ الغرق يالأحجر عائرة كفقرب كليه التلاهر كاكا ينف صُوَّا تَيْنِبُ عَلَيْهِ السَّكُرْمُ كِي مُنْبِئِيْ ذِى النُّوْنِ عَكَيْرِالسَّلَامُ مِنَ الظُّلُمَاتِ الثُّلَاثِ يَا فَاعِلَ كُلِّ حَيْرٍ يَاعَا مِيًّا إِلَىٰ كُلِّ حَايِرِ يَا دَالَّا عَلَىٰ كُلِ حَايِرٍ يَا آهُلَ الْحَيْرِ يَاخًالِقَ الْحَيْرِوَكِا أَهُلُ الْخَيْرَاتِ أَنْتَ اللَّهُ رَغَبُتُ إِلَيْكَ فِيهُمَا قَدْ عَلِمْتَ دُانْتُ عَلَامُ الْغُيُرُبِ اسْنَالُكُ أَتْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ -

اے غیب اور دازول کوجاننے والے، اے وہ فات جی كو كلم مانا حالب السيراب عان والدا السراب السرا اے اللہ اے وہ زات جس مصرف مسطف صل الترعليروسلم كے وشن محروبول كوشكست دى، موسى عليرانسلام كرب فرون كوسرا دب واس ظالمول سيصرت مليلي عليهم كرنجات وينے والے ، حفزت نوح عليہ السلام كى قوم كو ڈوسنے سے بیانے والے صرف بیقوب ملیدانسلام کی امک باری پردھ کانے والے ، مطرت الدب علیم السلام کو تکفیف سے بچالبول عجبلی واسے رحصرت بونس علیراسلام ) مختبی اندهرول سے نجات دہنے واسے، اسے ہر صلائی کے فاعل ہر معبل کی کی طرف ہابیت دینے واسے، ہر بہتری کی طوف را منائی کرنے والے اے بہتری وابے، اے تعبلائی کے خالق ، اے تعبل مُبول فلے بالشرين نيرى طرف رغبت ركفنا بحول اس جيزيس سس كوزُ عانياً ب اورتو پرت بده باتول کوبیت جانے والا ہے میں مجھ ے ال کرتا ہوں کر حزت محسد مصطفے اور آپ کی آل برودود

ے کانب رہے یں حزن اسد صطنے الاآپ کی آل پرورود

على بيبافرا اوميركام سي كشادكي بيبافرا اومشكات سي تكافيكا

لاستهان نزيرى ماجت كوبرافرا.

ایک دوسری دعاء

یہ وعانبی اکرم ملی السّر علیہ وسلم نے اعزاب کے دن مانگی تھی ۔ بربات مصرت ابن عمر رضی السّرعنہا سے مروی ہے۔

ٱللَّهُ تَرَافِيُ ٱعُوُدُ مِكَ وَمِنْوُرِ ثُنَّ مِ سِلْكَ وعظمة كلهارتك وتبركات حكالك مِنْ كُلِ آفَةٍ وُعَا هَدٍّ وَطَارِقِ الْجِنِّ وَالَّا نُسِ اِلاَطَارِقُا يُطُونُ مِنْكَ مِخْيُرِانُكُ أَنْتُ عَيَاذِي تَى إِنَّ أَعُودُ وَأَنْتَ مَلَاذِي ثَيْثُ ٱلْمُرْدُي مَا مَنْ ذَكُتُ لَهُ رِقَابُ الْجَيَا مِرَةِ وَجَمَعَتُ لَهُ مُقَالِيْهُ الرِّعَايَةِ أَعُونُ بِجُلَالِ دُجُهِكَ وَكُرُمِرِ حَلَالِكَ مِنْ خِذْ بِيثَ وَكَثِنْ مِنْ مَثْرِكَ وَلِنْيَا إِن ذِكْرِكَ مَالْدِنْهِ رَامِنِ عَنْ شُكْرِكَ أَمَا فِي كَنَوْلَتَ فِي كَيْلِي كَنْهَادِي رَنُوفِي وَقَرَادِي وَظَعُرِي وَاسْفَارِي ذِكْوُك شَعَادِي وَثَنَا مُكَ دَثَّارِي لَا إِلَّهُ رِالَّهُ رَالًا أنت تُنْزِيْهَا إِلا سُهِكَ وَتَكْثِرِيْهًا لِسُبْحَاتِ رُجُوكَ أَجِرُ إِنْ مِنْ خِرْمِكَ وَمِنْ شُرِّعَدُ الِكَ دَعِبَادِكَ وَاحْثُوبُ عَلَىَّ سُرَادِ قَاتِ حِفْظِكَ وَأَدْخِلْنِيْ فِي حِفْظِ عِنَا يُتِلِكَ وَقِبِخِنْ سَيْمُاتِ عَدَامِكَ مِّا غَنِنِي بِخَيْرٍ مِثْكَ بِرْحَهُوِكَ كِا اُدْحُوَالْوَالْحِينَ -

ازالة عم اورادأ بكئ فرض كے ليے دعا

ياالسُدامين سرآفت اوربرونياني نيرلات كوازن وله بخول اور انسانول سے تیری، تیری تفدلس کے نور، نیری طہارت كى عظمت اورنبرے حلال كى بركتوں كى نا ، چا بنا ہوں سولى اس ازنے والے کے جو تبری طرف سے مجال کی سے کر آئے۔ تو ئىمىرى ناەگا، جىلىن تىرى نياە بىن آئابول ندىى مىرى يى عامے نیاہ ہے لیں تیرے ال بیاہ وصورتر تا ہول۔ اے وہ فا ص كے سامنے بڑے بڑے ظالموں كى كرونيں جاك كئيں۔ عایت کی جا بیان نیرے پاس ہیں۔ یا اللہ اس نیرے حلال، اور ملال کے کرم کے مدتنے ذات ، بروہ دری ، نیرے ذکر كوبھر كنے اور تيرے تمكر سے منہ بھيرنے سے بيرى بنا ، جا بنا امول ـ مين دات دك اسونت عاصمت اورسغ وحفر بس تبرى حفاظت میں ہوں نیرا ذکر میرا شعارے - نیری ہی نعراب میرا اور هنا ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ تیرانام پاک ہے اور تبرے انوار و تحلّیات مکرم ہی مجھے ذلت اینے اور تبدول ك عذاب ك نترك بها عديداني خاطت ك فيح كوك كروعدا ابنى مربانى كى فقاظت بي دافل كرد اب فداب كى يُرائى سے بچا اوراً بنى رحمت كے سابق مجھے بعبلائى سے مالاال كردے اےسب سے زیا دہ رھم كرنے والے۔

حضرت البِموسى رصى السُّرعنه، نبى أكرم صلى السُّرعليه وسلم سع روايت

يالله! مي تيرابنده، مول، تيرك بدك بيا الول میری بینانی نیرے الم تقدیں ہے مجھ میں نیرا تھم ماری ے میرے بارے بین نیرا فیصلہ عدل برمننی ہے ، اِاللّٰہ إ یں نیرے ہزام کے دسیلے سے سوال کرنا ہوں جو تو نے لیے يصنفر كي بيل ياليني تناب مين أمار سي بيل يالين علوق بن سے کو سکھانے ہی اعلم عنب میں اس نام کو سر کرتہ میں نایا ب كرفران يك كومير ول كى بهار، سينيكا فرد اومير عنن

كرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس آدمی كراغ يا تكليون پنچے وہ ان كلمات كے ساتھ و عا مانگے۔ ٱللَّهُ وَانَا عَبُدُكَ وَا بَنُ عَنْبِولِكَ نَاصِيَتِي بِيرِكَ مَاضٍ فِيُ خُكُمُكُ عَدُلُ فِيَ تَصَاءكَ ٱللَّهُ مَّرَانِي ٱسْكَاللَّكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِ نَفْسُكَ آدُا نُزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ أَدْعَكُمْنَكُ إِحْرِيَّامِنْ خَلْقِكَ أَوْ إِسْتَأْ ثُوْرَتُ يِهِ فِي الْعِلْمِ الْعَيْمِي عِبْدَكَ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْانَ الكرِيعُ دَرِيعَ قَلِمَىٰ وَفُوْرَصَدُرِى وَجِلاَءُ حُذُنِيْ

کے ازاے کا باعث بنا دے۔

وَذَهَابُ عَنِي وَهُمِي -

و ذھاب عبی و تھیں۔ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! جو آدمی ان کلمات کو موٹول گیا وہ ضابے میں ہے، آپ نے فروایا ہاں اعنیں کہ ہو اور مکھاؤ ہوشخص ان کلات کے ساتھ دعا ما سکھے گا اوران کے ساتھ بارگا ہ خلوی میں النجا وکرے کا اسٹرتنا کی اس کے تم کو دور كردم كا اور بميشرى شاده نى عطافه ما شے كا .

روسے ما اور بیستم فا حادہ کی مصر وہ سے فرماتی ہیں صوت البر کمرصد بی رضی التلاعنہ ان کے پاس تشریف لاسمے اور کہا حذت عائشہ رضی التلوعائیہ وہم سے وہ دعالتی ہے جو آپ ہمیں سکھا تے سنے اور وُکر کیا گیا ہے کرمفزت علیہی بن مربیہ علیم السیام ہی ایپنے احباب کوید دعالسکھا نے سنے نیز حضور علیہ السلام فرماتے اگر قدمی سے کسی پرام مد بہاڑ جننا قرمن ہو توالله تعالى أوا فرما ما ب

عفرت ام المومّنين في فرايا حفنور عليه السلام بير دعا ما تحيّة في ا

اے اللہ! اے بریشا نیول اور فول کو دور کرنے واسے ،بے فرار وگول کی دھا کو تبول کرنے واسے دنیا بیں رحمٰن اوراً خرت کے رئیم، یں تجدسے نیری فاعی رعمت کاسوال کرتا الول بس کے سب تر می ووروں کے رقم وکرم سے بے نیاز

ٱللَّهُ مُّرِيَا فَارِجَ الْهُ مُّركَا شِف الْغَدُ مُجِينُبُ دَعُوَةِ الْمُضْطَرِينَ كَحُلْنَ الْهُ نَيْكَ وُرُجِيُوالْآخِرَةِ اسْنَالُكَ اَنْ تَشَرْحَمْنِي ْرَحْمَةُ مِنْ عِنْدِ كَ تُغْنِيْنِي مِهَا عُنْ رَحْمَةِ مِنْ

#### اس مقصر کے لیے ایک اور دُعا

حفرت سن بعری رحد الته فرما نے ہیں ایک ون ان کے پاس ان کے الك عزيز دوسن أئے اور كہا اے ابرسيد إلمجور قرمن سے ميں ما ہتا ہول كرأپ مجھے اسم اعظم سكھائيں . المنول نے فرايا اكرتم بيات جاست موتوا معراور وصوكر وأو المطااور وصوكيا تواب في مناول وعا ماتكو .

اے اللہ! اے اللہ! توہی اللہ سے ال کیول ہیں اللَّهُ كَنْ مُعَرِّزُهِ كَاللَّهِ بِهِ نَبْرِ فِي سُواكُونُي مَبْرِونِينِ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله بالك الله كسواكد كى مبردنين. مجمد سے زف دور

يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ ٱلْنَتَ اللَّهُ كِلَّا وَاللَّهِ ٱلْتَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اٹْفِن عَبِی السَّہُ بِیٰ وَامُ ذُفْہِیٰ بِسُعْ ل

فرما وسے اوراس کے بعد مجھے رزق مجمی عطافر ا. مسح وہ تخص المطاقواس نے اپنی مسجد میں و مکھا کہ ایک تقیلی میں مختلف قسم کے ایک لاکھ درہم رکھے ہیں تقیلی محمد برمكها بوانقا اگرتم اس سے زیادہ ما نگنے ترشیں دیتے ترنے جنن كاسوال كيول ندكيا. وہ بزرگ حمزت حسن بھری رجم النٹر کے پاس استے اور واقعہ تبایا حضرت حسن بھری ان کے سائندان کے گھر جلیے گئے اور دراہم دیکھے۔ المنول نے عرض کیا مجھے اس بات بریشر مندگ ہے کہ ی نے جنت کا سوال کیول نرکیا ۔ معزت سن بعری رحمہ العار نے فرایا جس نے تنہیں براسم اعظم سکھا بارے اس نے نیرے فائدے کے بیے سکھایا ہے تم اسے پوشیدہ رکھنا المرحما بن برسف ندس سے ورد کو فی بھی اس کے ظلم سے کے بنیں کے گا۔

#### د عاء جبر لي علب السلام

ایک دورس دعاجوصن سے بلی ملی دورس دعاجوصن سے بلی علیہ السلام نے ہائے۔ نبی اکرم حلی اللہ علیہ دسم کواس دقت بنائی حب آپ قریش کی شرائقوں سے نگ اگریم غلط کرنے اور نلاش رؤق میں حوامر پیاڑی طون تشریف سے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رفنی اللہ عنہ والے باسٹر تعالیٰ آپ کوسلام نے ومن کیا اسے محمد شکی اللہ علیہ وسلم اسٹر تعالیٰ آپ کوسلام کے درمیا اللہ اسکے آٹر بنا کہ اور اس نے مجھے یہ دکا سکھائی ہے آپ بیدعا ما تکمیس ۔ النٹر ننالی ان کے اور آپ کے درمیا اللہ اسے آٹر بنا دے گا کہا ہی آپ ایس کے درمیا اللہ اسے آٹر بنا دے گا کہا ہی آپ سے فرایا اللہ اسے جبر بی ابتا ؤ۔ صفرت جبر بی علیہ السلام نے ومن کیا آپ ایس دعا فائلیں ۔

عَاكِيهِ عِنْ كُن كَينِهِ عَا سَيْعُ مَا بَصِيْرُ عَامَن لَاشُرْكَ لَهُ وَلَا وَزِمْرَ مَا خَالِمَا الشَّيْسِ وَالْقَسَرِ الْمُنْعُرِيَا وَمُعْمَةً الْمُكْرِيَّ وَالْقَسْرِ الْمُنْعُرِيَا وَالْقَبْرِ الْمُنْعَلِي الْمُسْتَجِيْرِ عَارَا وَقَالَطِفُلِ الْمَعْمِيرِ الْمُنْعِيرِ الْمُنْعُرِيلِ الْمُنْعِيرِ وَلَا عَلَيْ الْمُنْعِيرِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الْمَعْمِيرِ وَلَا الْمُنْعِيرِ وَلَا الْمُنْعِيرِ وَلَا الْمُنْعِيرِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُنْعِيدِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا السّعَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل

است تمام بڑوں کے بزرگ،اسے سننے والے،اسے دیکے فولے،اسے دیکے فول کے بزرگ،اسے سننے والے،اسے اسے موات جی کاکوئی شرکیا وروند پرنہیں ر اسے مورد چاوردوشن چا ہرکے فالق۔اسے حاجمند بخوٹ نوہ ، کورزی دینے والے، ٹوٹ پڑی پڑی کی حوشنے والے، ظالموں کو بلاک کرنے والے، ظالموں کو بلاک کرنے والے، ٹالموں کو بلاک کرنے والے، بی مجھ سے سوال کرتا ہوں اور طاح تنظیر اور ہے والے والے انسان کی طرح و عاکمرتا ہوں کرمش فیٹر اور ہے والے بیوں احدان ہوں کا موش کی عرب سے جو کرتا ہوں کرمش میں مورج بیر کھے ہیں میری حاجمت بوری کروسے۔

### فرض نمازوں کے بعدی دعائیں

فجراور عمر کی نمازوں کے بعد یہ دعا مانگی جائے:

یا اسرانی سے ہی حدوث کرے اور تبرای ففل د اصان ہے۔ تبری نعمت کے ساتھ تمام نیکیاں تمام ہوتی ہیں یاالٹوا بیں مجھ سے نزدیک کی کشادگی طلب کرتا ہوں ہے شک نوجین ہمام تبول فرمانے والا ہے ، نیری رحمت کے ساتھ ، صبر جبیل ، تمام بلاؤں سے عافیت اور عفر واندوہ کے داستے سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اسے سب سے زیا وہ رحم فرمانے والے ، یاانٹر! ہمارے اس اجماع کوم توم روم کما ہوا) بنا وے الد ہمیں عفن و عمت کے ساتھ ایک ودسرے سے مبدا کر ہمیں سے کی کو برنجنت اور تحروم ذکر ، فاقر کے ساتھ ہمیں ووسروں اللَّهُ وَلَكَ الْحَسُدُ شَكُوّا وَلَكَ الْمُنَّ وَمَلَ الْمُنَّ وَمَلَ الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُنَا الْكَ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَحَوِيْقَ اَ التَّوْكُلُ عَلَيْكَ وَخَالِمِى الْرَغْبُ فِي الْمَاسِ الْمَادِي الْهِ اللهُ كَالَا اللهُ الل

الرَّحِيثُينَ.

الرَّحِيثُينَ اللَّهُ مَّ ارْدُوْقَنَا حَيْرًا لَقَبَاحِ فَ ﴿ ﴾ الرَّقَا الرَّحِيثُينَ اللَّهُ مَّ ارْدُوْقَنَا حَيْرًا لَقَبَاحِ فَ ﴿ ﴾ الرَّقَا قَدَى بِعلانَ علافراد مِعِ مِن اللَّهُ مَّ ارْدُوْقَنَا قَدَى بِهِ اللَّهُ علافراد مِعِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

#### دو سرى وعاء

الْحَدُدُ بِلُهِ الْوِیْ اَحَاطُ بِكُلِّ شَیْ عِلْماً

دَاحُعٰی كُلِ شَیْ عَدَدًا لَدَ الله الله هُواهُ لُهُ الْکِیْرِیاءِ دَالْعَظْمَةِ وَمُنْتَعِی الْحَبْرُوْرِتِ الْکِیْرِیاءِ دَالْعَظْمَةِ وَمُنْتَعِی الْحَبْرُوُرِتِ مَالِکُ مُرَالِاَ الْحَبْرُوُرِتِ مَالِکُ الْکُنْکُورِتِ مَنْ مِی اللّهُ مَالِکُ مِنْ الْکَنْکُورِتِ مَنْ مِی اللّهُ مَالِکُ مُنْکِورِتِ مَنْ مِی اللّهُ مَالِکُ مُنَاکُورِتِ مَنْ مِی اللّهُ مَالَی مُنْکُورِتِ مَنْ مِی اللّهُ مَالُولُورِی مَنْکُورِی مَنْ مِی اللّهُ مَالِکُ مُنْکُورِتِ مَنْکُورِی مَنْکُورُی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مِنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مَنْکُورِی مِنْکُورِی مُنْکُورِی مِنْکُورِی مِنْکُورِی

تمام تعریفی النّدتمالی کے لیے جس کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کی گبنتی کا اس کے ال شمارہے۔ اس مے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ کبریائی اور عظمت کا ماک ہے نہر دعورت کا منتہا دہے ۔

ارش اور مت کا مالک ہے۔ دنیا اور اُنوت کا مالک ہے۔ دنیا اور اُنوت کا مالک ہے۔ دنیا اور اُنوت کا مالک ہے۔ اس کی با دشا ہی مظیم اور اس کا قبر سخنت ہے جس چیز برح چاہے مہر بانی فرانے والا اور جرچاہے کرے۔ ہم چیز سے پہلے ہم چیز کا فالق اور وازق ہے ، دہ پاک ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یا اسٹر ا ہماری صبح کو بہنر صبح بنار رسوائی اور ذلت والی د بنا۔ یا اسٹر ا ہمیں زمانے کی سخنیوں اور کو وات کی سخنیوں اور کو وات کی سخنیوں اور کو اور کا کی میں کہ کو اس سے اور کا کی د برے کی مجمود سے ، شریطان کی شکار کا ہموں سے اور کا د برے کی مجمود سے محفوظ فرا۔

اس دن اور باتی تمام دوں میں میکیوں کو اپنانے اور بُرا بُول کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرا۔ یا اسٹرا، تمیں نیک بنا، ممارے داوں کی اصلاح فرما، ہمارے اخلاق کو بہتر بنا، ماکھے آبائنا وَابْنَا ثَنَا وَ اَحْبَهُ ادْنَا وَحَبِدُ اِمِنَا وَدُنْيَانَا وَالْمَا وَيُهِ فَا مُعْنِ عَلَيْنَا النَّهَارُ بِالسَّلَةِ بِالسَّلَامَةِ وَالْمَا وَيُهِ فَا مُعْنِ عَلَيْنَا النَّهَارُ بِالسَّلَاسَةِ وَ الْعَادِينِةِ مِرْحَمَّةِ لَنَ يَا اَرْحَمُ التَّلُوبِ فَيْنَ اللَّهُ مَرْدَبُنَا آيِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرِ فِي وَسُنَةً قُونِ الْآخِرِ فِي اللَّهُ فَيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالِهُ وَاللَّا اللهُ اللَّهُ عَرَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالِهُ وَاللَّهُ عَرَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أيك اوروكاء

ٱلْحَسُدُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ استَسْرًا بِ دَالُانِي كَوَ لِلهُ اللَّهِ هُوَ عَكَيْهِ تَوْتَكُنْتُ وَحُورَتُ الْعَنْرِينِ الْعَظِيْدِ سُبُحَاحَةُ زَتْعَالَى عَمَّا يُسْيُرِكُونَ ٱللَّهُ حَوْا غَيْفِ لِكَنَا ذُكْرُبَهَا مَا ٱلْلَهُ ثُرُمًا وَمَا ٱسْرَدُنَا وَمَا أَخْفَيْنًا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتُ أَعْلُوبِ مِثَنَا ٱللَّهُ ثُوًّا عُطِنًا رِضَاكَ فِي الدُّنَيَّا وَالْكَخِرَةِ وَالشُّهُولَنَا بِالسُّعَادُةِ وَالشُّهَا وَةِ وَالْمُغُوثِوَ ٱللهُ عَلَا أَخِدًا عُمَارِنًا حَلَيْرًا وَحُوارِيْمُ آختادِ کَا حَيْرًا وَحَيْرُ ٱبَّا مِنَا يَوْمَ نَلْقًا لِتَ ٱللَّهُ مَّرِ إِنَّا نَعُوكُ مِنْ مَنْ نَعَالِ نِعُمَيَّكَ رَمِنُ نَجَارَة نَفْتَمَتِكَ وَمِنْ تَحْمُرِ يُلِ عَانِيَتِكَ ٱللهُ وَ إِنَّا لَكُورُ بِكَ مِنْ دُوْكِ السَّقَاءِ وَ جَهُ وِ الْبِلاَءِ وَشَكَاتُهِ الْأَعْسَدَامِ وَتَعَنَّيْرِ النَّعْمَاءِ وَسُؤِءِ الْقُعْبَ مِ نَعُوْدُ بِلِكَ مِنْ جَبِيْعِ الْمَكَارِةِ وَالْأَسْوَارِ وَنَنُ اللَّهُ مَا لَهُ كُو حَنْكِرًا لَعَظَا مِ اللَّهُ مَ إِنَّا نُسُاكُكَ انْ كَكُيْسِتَ سَقْمِنًا وَ شُبْرِئُ مُرْضَا كَا وَ تَكْرُحُمُ مَوْتًا ثَا وَتُصَعُّ ٱلْبُدَانَنَا وَ يُخْلِقُنَّهَا لَكُ اللَّهُ عُراحُكِينَ أَوْكِيا نَنَا وَأَنَّ

کاموں میں مجال کی بیلافرہ اے ہمارے آبا و اجداد مرد دل جورتوں
اور ہماری اولاد کی اصلاح فرہ - ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا
وسے - یا الشراجس طرح رات سلامتی اور عافیت سے گذری ہے
اسی طرح اپنی رحمت کے سامخہ ہمیں دن ہیں ہمی سلامتی اور
عافیت عطا فرہا اسے سب سے زیادہ رحم فرہائے وائے ۔
یا السٹر! ہمیں دنیا ہیں مجل کی عطافر ما اور آخرت میں مجلائی سے
نواز نا اور ہمیں اگر کے عداب سے تعفیظ فرا اینی رحمت عطافرا
اسے ارحم المراحین ۔ ہماری و ماکو قبول فرا یا الشرااے تمام
جہانوں کے یا سے وائے! ہماری و ماکو قبول فرا ، یا الشرااے تمام

تمام تعریفیں اسٹرتالی کے لیے ہیں جس نے اسانول اور تربین کو پیلافر مایا۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اسی بہر محمر وساسے اور وہ عرصش عظیم کا رب ہے وہ مشرکین کے شرک سے پاک اور بلندہ ہے۔ یا اسٹرا بمار سے تمام گنا ہوں کو گخش دے جرگناہ ہم نے ظاہراً یا چیک کر کیے وہ تحقی گناہ و

تَحْفَظُ عَيَا ذَنَا وَتَشُرُحُ مُسُدُ ذَرَنَا وَتُدُيِّةُ اَمُوْدَكَا وَتَخِيرِ اَوْلَادَ كَا وَتَسُ ثُرَجُوْمَنَا وَتَكُوهٌ عِيَابِنَا وَإِنْ ثُنْ بَيْنَا عَلَى حِيْنِنَا وَنَشَاكِكَ حَيُرًا وَرُسِنًا حَسَنَةً فِي اللَّهُ يَلَ وَحَسَنَتَهُ اَن تُوْرِيْنَا حَسَنَةً فِي اللَّهُ يَلَ وَحَسَنَتَهُ إِن تُورِينَا حَسَنَةً فِي اللَّهُ يَلَ وَحَسَنَتَهُ إِن الْآخِرَةِ وَإِنْ تَتَوَقَّنَا مُسُلِبِ يَن إِن مُحَمَدِتُ وَقِنَا عَسَنَا مِسُلِبِ يَن إِن مُحَمَدِتُ وَقِنَا عَسَنَا مِسُلِبِ النَّي المِنْ إِن يَ مَسْنَابُ النَّالِمِينَى يَارَبُ الْعَالَمِينَى وَقِنَا عَسَنَا الرَّحَوَالتَّلِمِينَى يَارَبُ الْعَالَمِينَى

سے خالیں کر دے ۔ بااللہ! بمارے دین میں خلوص عطائر یا۔
بہیں اپنی پناہ میں دکھ ، ہمارے سینوں کو کھول دے ہمائے
کا موں کی تدبیر دیا ہم بہاری اولاد کی تربیت فراہ ہمائے ہوں کی پرہ پوٹی
فرا ، ہمارے بچھڑے ہوئے اجاب کو ملادے ، ہمیں دین میں ثابت قدم
رکھ ۔ ہم مجلائی اور ہمایت کا سوال کرتے ہیں ۔ بااللہ! ہم تجھ
سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مبلائی عطافر یا۔ اورافزت
میں موت دنیا جنم کے عذا ب سے اور قرکے عذاب سے بچیا،
اے سب سے زیادہ رقم کرنے والے! اے تمام جہائوں
کے برور دگار! ۔

#### دعا كى البميت

دعا مانگنے کا عکم دیا گیا ہے اور النٹر تعالی کے ال اس کا ایک مقام ہے اس بات کوہم نے کا ب کی بہت کے بال اس کا ایک مقام ہے اس بات کوہم نے کا ب کے بنے مقام میں بیان کیا ہے لیں امام اور مقد توں کو دعا ما بھے بنیر صحبہ سے نکلنا مناسب نہیں۔ انٹر تعالیٰ ارشا و زمان ہے ب

کری کری کا نگری کا نصک کا دلک کرید کے اس کی میں بین ان سے نمادغ ہو ڈرکھوٹے ہوجا گراورا پنے رب مَا رُعَکُ ۔ مَا رُعَکُ ۔

بین جب نمازسے فارغ ہوجاؤنز وعا کے بیے کوشش کر و اورج کی الٹرنٹائی کے پاس ہے اس کی خواہش کر سے ہوئے طلب کر و۔ معدرین شرافین میں سے صفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نہیں اکرم صلی السله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں گئے نے فرایا جب ام محراب میں کھیڑا ہوتا سبے اورصغول کو تر نیب دی جاتی ہے قرائلہ تناکے کی رحمت ناول بوقی سے سب سے پہلے امام کو حصد ماتا ہے بھراس کی وائیں جا نب والول کو اور مجھر بائیں طون والول کوصد نسیب ہو جاتی ہے بھر فرشتہ اعلان کرتاہے فلال کو نفع عاصل ہوا اور فلال کو نفع عاصل ہوا اور فلال کو نفظ اس کی فی مند وہ تحق ہے جو نما نہ سے بھر خاتی ہے بھر فرشتہ اعلان کرتاہے فلال کو نفع عاصل ہوا اور فلال کو نفظ ان کی مند وہ تحق ہو جو دعا ما نگے بنیر مسجوسے نکل ما تا ہے حب وہ و و عا کے بنیر مسجو سے نما تا ہے اور وہ تحق نفتہ کہتے ہیں اسے فلال! تو اسٹر نفا لی سے بے نیاز ہو گئی کہیا ہے اس کو ن کے اس کو ن کی اور تا تھی اسٹر نفا کی کے اس کو ن کا جو ت نیاز ہو گئی کہیا ہے اس کو ن کے اس کو ن کا جو ت نہیں ہو ۔

تسسرآن پاک کی دعا

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْرِ وَالَّذِ فِى خَلَقَ الْحَكْنَ الْحَكْنَ

الترعظمت واسيسن سيح فراما حس في تخلون كو

می نونے کے بنے پیاکی۔ دین توانین بناکر انفیل جاری كي نور كوروش اور يكدار بنايا . رزى بن تنكى اورفراخى ركى -فلوق کونقشان اور نفع دیا، پانی جاری کیا، ادراس کے حیصے بنائ ، أسمان كو محفوظ اور بلند جيت بنايا . زين كوفرش باكر ينيج بچها يا، جا ندكر حلايا اور غروار كميا. الله تعالى يك سياس كام تنبكس قدر الندو برزے اس كى حكومت مضبط اور محب ے دہ جو کھوں اے کونی روانس کرسکا جو کھوں بائے اے کوئی برل نہیں سکتا جے وہ بلند کرے اسے کوئی و نیل نہیں كرسكا، سے وہ ذلك كرے اسے كوئى عن فيلي دے سكا اى كى جى كيے بھے كوكوئى متفرق بسى كريكا الكاكون فركي نہيں اس كے ساتھ كوئى ووسرا فدانہيں . دوسيا سے جس نے زانوں کی تدبیری جس نے تقدیم کو مقدر کیا ۔ است یا وسین تبری رکھی۔ وہ دول کے حیالات اور آگے پیجے آنے وال ایک راتول كوما نتاب اس في شكل كوا سان كيا اور إسان كومزيد كمان بنايا. يُرشده دريا وُل كومسخ كميا - قرأن پاك در توات إلحيل الدنور كاللكاس فران بالدار عرى بن جي س محى بونى كتاب بيت المساوقيات كون الشيخ كتم كان انجرون رشى : بين مودول بن اور علات كر بيدا كرف والله بيك المتر تعالى ج عاب سنانا بارم ترز وادل دم ودل كرنبي ساسكة الله إعظمت سجا ب حرع ت ومرتب والاب، ووطاتت والاب ادربر چیزاس کی عقلت کے سامنے کم ور و مقراور عاجزى كرنے والى ہے۔ اس نے آسان كو بندكيا اورزين كر بھاکر کشادہ ہریں جاری کیں اور حیشے بنائے است رول اورورياؤل كوالايا اور بيركميا ومنارول كوسنخ اور نوواركما بإدلال كربيجالين ان كو بندكيا وُركوروش كما توده جيك أشا بارش نازل كى توده في الرى مصرت موسى عليداسلام سے كام كيا اور النيس سنوايا بها أرون مير خلى دُالى توده بارا بارام ركرياس فعطا كبا، ودركيا، نفقان اور نفع دباً عطافرايا اورروكا - تواعد بنا طر نقر جاری، حداکی اور بھے کیا اور نہیں ایک نفس سے بیلاکیا

فَابْتَدَ عَدُ وَسَنَّ الدِّبْنَ وَشَرَعَكُ وَنُوَّرَالنُّونَ وَشَغْشَعَهُ وَقَلَّا رَالرِّزُقَ وَوَسَّعَهُ وَضَرَّخَلَقَهُ وتفعة وآجرى المراق قانبعته وجعل الشتاء سَقْقًامَحُفُوظًامَرْفُوعًا رَفَعَة وَالْاَرْضَ بَسَاطً وَضَعَهُ وَسَيِّرَالْقَمَرَنَاكَالْلَعَةُ سُبُحْنَةُ مَااعَلْيَ مَكَانَهُ وَٱرْفَعَهُ وَآعَزُّ سُلُطَانَهُ وَآبُدُعَهُ لاَرَادٌ لِيتَ صَنَعَهُ وَلَامُعَيْرَلَمَا اخْتَرَعَهُ وَلَامُنِالَ لِمِنْ مِنْعَهُ وَلَامُعِزَّ لِمِنْ وَضَعَهُ وَلَامُفَرِّتَ لِيَاجِمَعَهُ وَلا شَوِيُكَ لَهُ وَلَا إِلَّهُ مَعَهُ وصَدَقَ اللَّهُ الَّكِنِي ثَيْرَالِنَّ هُنُورُوتَتَكُاسَ الْمُقَلُّ وُرُوصَوَتَ الْأُمُونُ وَعَلِمَ هُوَاجِسَ الطُّكُدُ وُوِدَنَّعَا قَابَ الدَّيْجُوْرِوسَةً لَ الْمُعَسُّوْرَوَعَسَّرَ الْمُيسُوْرَةَ سَغُّرَالْبَحْرَالْمَسْمُجُوْرَوَ ٱنْزَلَ الْفُرُقَانَ وَالنُّوْرَ وَالنَّوْمَ الَّهَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزُّبُومَ وَٱ تَسْتَمَ بِالْفُرْقَانَ وَالثُّكُونِ وَالْكِتَابِ الْسَكْمُونِ فِي الرِّقِ الْمُنشُّونِ وَالْبِينِ الْمُعَمُّورِ وَالْبُعَثِ وَالْنَشْوَى وَجَاعِلُ الظُّكُهُ آبِّ وَالنُّوْرُوَالْوِلْدَانِ وَالْحُوْمِ وَ الْجِينَانِ وَالْقُصُورِ إِنَّ اللَّهُ يُسْتَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتُ مِسْمِعٍ مِنْ فِي الْقُبُونِي . صَلَاقًا اللهُ الْعَظِيهُ الَّذِي عَرَّفَا رُتَّفَعَ وَعَلَافَا مُتَّنَعَ وَذَلَّ كُلُّ شَكَّ بِعَظْمَتِهِ وَخَضَعَ وَسَمَكَ الشمآء وَرَفَعَ وَفَرَشَى الْأَرْضَ وَآوَسُعَنَجُرُ الانقارَفَا بْبَعُ وَمَوْجَ الْبِيعَارَفَا لِزُعَ وَسَخَّوَالْجُوْمُ فَالْمُلْعَ وَأَرْسُلُ السَّحَابُ فَأَرْتَفَعُ وَلَوْرُ النُّوْرُ فَلَعَرَمَا نَوْلُ الْغَيْتُ نَهْمَعَ وَكُلُّومُوسَى وَتَجَكَّىٰ لِلْجَبَلِ نَقَطَعَ وَ وَهُبَ وَ نَزَع وَضَرَّو نَفَعَ وَاعْطَىٰ وَمَنْعَ وَسُرًّا وَشُرَعَ وَفَرَّقَ وَجَمَعَ وَالنَّشَاءَ كُوْمِنْ تَفْسِ وَّاحِدَةٍ نَسُنُتَقَرُّومَ مُسْتَوْدَعٌ. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ النَّقَابُ الْغَنْفُونُ الْوَهَا اللَّذِي

بس کہیں تمال مفکارہ سے اور کہیں تم نے امانت رہنا ہے السُّرْمَا في سيا، وه باعظمت، بيت توبر قبول كرف والا مخفف والا، عطافرانے والاب وہ میں کی عظمت کے سلسے گرونس میک میں اس کی بورگ کے سامنے مکش وگ دلیل ورسوا ہوئے ، تخت سے سخت وگ اس کے سامنے زم ہو گئے عقلندوں اس كى كارىكى دو كي كر برات ماصل ـ كرى بادل، بجلى المرا، ورفيت اور جار باف ال كاحدوث ع بيان كرت إلى . وه تمام رمجازى) بإلنے والول كارصقيقى) بالنے واللہ - اساب كوكنظ ول كرنے والا، كتاب أنار نے والا، مخلوق كومتى سے بداكر ف والا كن ، الجف والا، توبة قبرل كرف والسخت عذاب دینے والا ،اس کے سواکوئی معبولی بین اس پر بعبر وسط ب ادرای کا طرن روع ، ده فات یی ب جریمیشر سے بزرگ اور لاہ فاہے۔ وہ ذات سی ہے جرمیری گفالت کے میے کا فی ہے۔ دوسیا ہے جس کو میں نے اپناکا رساز بنایا وہ الله سي بحراني طرف راستردكا ناب - الله تنالى سي ب اوراس سے بڑھ کرکس کی بات سی بوسکتی ہے۔ اللز تما لیے سجا ہے اوراس کی نعبر میں سپی ہیں۔ الندسیا ہے اور اس کے ا نبیارام سے بیں ۔ اسٹرنائی سیاہے ادراس کی نمتیں بہت برى بين دائشرتال سچاب اوراس كى زمين وأسمان سيح بين الشرقال سي بعد دامدسي، فديم، بزرگ، كريم حامز، مانخ والا، بخف والا، رح فراف والا، فكركا مله وفي وألا اور طیم وبدار ہے۔ آپ فرا ویجئے اسٹرتا کی نے سے فرایا بس تم ملت الإسمى كى ربيروى كرور الشراعظمت وات كے يخ الماس كيسواكو أسرونسي وه بخف والامهر بان ب زره ب مان والا، زنده کریم سے، زنده افی سے، نندو ہے جے کھی جی موت نہیں اے گی۔ جلال دجال اور بزرگی کا مالك ہے۔ بيد بيد بيات امول، اور فظيم اصانات والا ہے انبیا و دام علیهم اسلام نے اس کا سچا بینجایا ہمارے مروار بر درودوسلم بحر، احدان انبیار بریمی اور جرکجی الثرتمالی

خَفَعَتُ لِعَظْمَيْتِهِ الرِّتَّاكِ وَذَلْتُ لِجَبَرُ وُيِيهِ الصِّعَابُ وَلَا مَنْتُ لَـ هُ الشِّلَ ادُوَا سُتَدَلَّتُ بِصَنْعَتِهِ الْأَلْبَابُ وَيُسَيِّعُ بِحَسْدِةِ السَّحَابُ وَ الْبَرُقُ وَالتُّرابُ وَالشَّيْمِ وَالنَّهُ مَرُواللَّهُ قَابُ رَبُّ الْاَرْبَابِ وَمُسَيِبْبُ الْاَسْبَابِ وَمُنْزِلُ ٱلْكِتَاب وَخَالِقُ خَلْقِهِ مِنَ الثُرُابِ عَافِرُ النَّ سُبِ تَابِلُ الثَّوْبِ شَدِيثُ الْعِقَابِ لَا إِلَّهَ إِلَّا مُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَيْهِ مَتَابٌ صَدَة تَ اللهُ الَّذِي كَدُ يَزَلُ جَلِيْلًا دَلِيْلًا صَدَقَ مَنْ حَشِينُ بِهِ كَافِيُلَاصَدَنَ ثَمِنِ الثَّبْحَدُ سُكَ عَ وَكِيْلًا صَدَقَ اللَّهُ الْهَادِي إِلَيْهِ سَبِيْلًا صَدَقَ اللهُ وَمَنُ اصَّدَقُ مِنَ اللهِ قِيسُلَّاصَدَى اللهُ وَصَدَقَ ٱنْبَاءُ ﴾ صَدَقَ اللهُ وُصَدَقَ اللهُ وُصَدَقَتُ ٱلْهِيَاتُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَجَلَّنتُواۤ الْأَثُهُ صَدَى َ اللَّهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَصَدَّقَتُ ٱرْضُهُ وَسَمَائُهُ صَدَقَ الْوَاحِدُ الْقَدِيْمُ الْمَاحِدُ الْكَرِيْعُ الشَّاهِدُ الْعَلِيْفُ الْعَلَى مُوالْعَفُوْمُ الدَّحِيثُو الشَّكُورُ الْحَيِيمُ قُلُ صَدَّى اللهُ فَالْتِعُوا مِلْةَ إِبْرًا هِلِيُعَمَّدُ قَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْلُقُ الرَّحِينِيمُ هُ ٱلْحَيُّ الْعِيَمُ الْعَجَالُولِيمُ مُ الْعَتَّى الْكَرِينُدُه ٱلْعَيُّ الْبَاقِ الْعَيُّ الَّذِي لَا يَهُوْثُ أَبَدُ اذُوالِ وَالْحِيَالِ وَالْإِكْلِ وَالْعِيَالِ وَالْإِكْنَ آمِهِ وَالْاَمْ أَيَ الْعَظَامِ وَالْمِنْنِ الْعِظامِ وَبَلْغَنْتُ الرُّسُ لُ الْكِرَامُ بِالْحَقِّ صَلَى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدَ مَا وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ نَحْنُ عَلَيْ مَا قَالَ وَثُبُنَا وُسَيِيْهُ نَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشُّنَاهِ لِي يُنَ وَلِمَا ٱلْذَكَرَ وَٱوْجَبَ غَيُوهُ جَاحِيهِ يْنَ وَالْحَمُدُ يَلِهِ مَاتٍ الْعُلَمِينَ وصلوته على ستيديا وستدي هُمَتَهِ خَاتَهِ النَّابِيِّينَ دُّعَلَىٰ ٱلْبَوَيْدِهِ

مماسے رب مردار اورمولانے فرایاس پر ہم گواہ بیں جو کھاس نے واجب ولازم قرار دیا اس کے منکر نہیں ہیں تمام تعریفیں اللہ تنانی کے بیے ہیں جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے اوراس کی رہ ممارے سروار اور بزرگ حزت مستصطف خاتم النيمين سلى الشرعليه وسلم برأب ك بزرگ أباء حضرت أدم الدعضرت ابرابيم يها اسلام پراورتمام انبیا و کرام علیم اسلام پر جراپ کے بھائی ہیں اپ کی پاکیزہ آل، بزرگ و شخب صحابہ کرام، از واج مطہرات ہا الموشین اور قیامت کرنیکی میں ان کی انتاع کرنے والوسب پر اور ان کے ساتھ ہم رہی رحمت نازل ہر اے ارحم الراهمين این رون کے ساتھ ہماری دعاکو قبول فریا \_\_ بلال ، بزرگ ، عظمت الدينط كالمك الشرناني في في الماده جاري بي كاتصابير كيا ما كا غالب ہے اس برزیادی نہیں ک جاسکتی قیوم سے سے بعید زہر اُن بندگ برز افعال اور بخششرل كامالك ب ينفل وكرم ، انعام واكرام اوركال وتمام وال ذات ہے عزت واسے فرشتے ، جانو ، ممیڑے کمورسے بخائي، بادل ، روشنى اور المرهبرے سب اس كاكتر يح بيان كرتے بيں ، وه يك بي عيب بادشاه ب اور مماس ذات کے ارشادات پر گواہ ہیں جس کی تعربیت بندو بزر مام پاک اورنعتیں بڑی ہیں زمین دائسان اس کا گواہی وسنتے ہیں اور انبیار ورسل مبی اس کے گن گانے ہیں۔التر نفانی اس بات بر گواہ ہے کہ اس کے سواکوئی معبر دنہیں۔ فرشقے اور اہل علم بھی انعاف کے ساتھ قائم ہوکوگرائی دیتے ہیں کراس کے سواكوني مبودنيين دسى غالب وحكمت والاسب ب شكاللر تفاسے کے نزدیک دین ، دین اسلام ہے ، ہم اس چیز برگرای دیتے ہیں جس پرالشرفالی، اس کے فرضتے اور مخلوق میں الل علم گواہ بین ایسی گواہی دیتے ہیں مبسی اس غالب ترلیف والے نے دی اور اس کے ساتھ مومن اس بخشنے وا نے اور قبت کرنے والے کے قریب ہو گئے۔ یہ گواہی وسن جیرکے ماک کے لیے فاص ہے وہ اسے نیک عمل کے سابھ رفعت عطا فرانا ہے وہ شہا دیت وینے وا ہے کو

الْمُكَرَّمَيْنِ سَيِيِّدَنَا أَدَمَ وَالْغَلِيْلِ إِبْرَاهُمَ وعَلَىٰ جَيِيْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّهِ بِينَ وَعَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِهِ الطَّاهِ رِبُنِ وَعَلَىٰ آصْحيه المُنْتَخِيِينَ وَعَلَىٰ ٱذْوَاحِهِ الطَّاهِ رَاتِ ٱمُّهَاتِ الْشُهُ لِينَ وَعَلَى التَّابِعِيثَ لَهُ مُ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يُومِ الدِّيثَ وْعَكَايُنَا مَعَهُ مُ بِيَعْهَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِيْنَ صَدَى آللهُ ذُوا لُجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ وَالْعَظْمَةِ وَالسُّسُلُطَانِ جَنَّارٌ لَا ثُيرًا مُرَعَزِيْزٌ لَاَيْضَا مُ تَيْتُ مُثُلًا يَنَامُ لَـهُ الْآفَعَالُ الْكِرَامُ وَالْكَالِمِينَ الْعِظَامُ وَالْآيَا دِى الْجِسَامُ وَالْآنَعَسَا مُ وَالْكُمَالُ وَالشَّمَامُ يُسَبِّعُ لَهُ الْمَلَا كِكُمُّ الْكِزَامُ وَالْبَهَا لِمُعُودَالْهَوَامُر وَالْبِرْبَاحُ وَالْغَمَامُ وَالضِّيرَآءُوَالطُّلَامُ وَهُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْفُكُّةُ وُسُ السَّلاَ مُرُوِّ يَحُنُّ عَلَىٰ مَا تَالَ اللَّهُ رَبُّنَا حِبِّلْ تَنَاءُ لَا وَتَقَدَّ سَتَ ٱسْمَاءُ ﴾ وَحَلَّتُ الأَحُهُ وَشَهِدَ تُ ٱرْضُهُ وَسَمَا كُهُ وَنَطَقَتُ بِهِ مُ سُلُّهُ وَٱنْبِياً كُوْ شَاهِدُونَ شَهِدَ اللَّهُ ٱنَّهُ لَا إِلَّهَ اِلْاَ هُوَ وَالْهَ لَا يُتِكَةُ وَٱذُنُوا لُعِلْمِ قَالِمُنَّا بِالْقِسْطِ لاَ إِلْهَ هُوَانْعَزِيْزُالْعَكِيمُ، إِنَّ الدِّ بِنَ عِنْدَاللهِ الْرِسُلامُ وَنَعْنُ بِمَا شَهِدَ اللهُ دَبُّنَا دَالْمَ لَا يُكْسَةُ وَأُوْلُوا لُعِلْهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ شُهَادَةً شَهِلَيْهَا الْعَزِيْدُ الْحِيَيْدُ وَ دَانَ بِهِا الْمُؤْمِثُ الْغَفُوْنَ الْوَدُوْدُوْاَخْلَعَى بِالشَّهَادَةِ الكنيى المعرش المتجيئلا يَدْفَعُهَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّشِيرُ يُعَظِّىٰ ثَائِلَهَا الْحُنْكُودَ فِيُ جَنَّاتٍ ذَاتِ سِـ لَي مَخْفَتُودٍ وَطَلَعٍ

مَنْفُودٍ وَظِلِّ مَّدُكُودٍ رَمَا يُعِمِّسُكُوبٍ يُرَافِقُ فِيهَا النَّابِيِّ فِي الشَّهُودِ وَالرُّكِّعُ السُّجُوْدَ وَ بَا ذِلِيْنَ فِي طَاعَتِهُ عَا يَكَةً الْمَخْهُودِهِ اَللَّهُ عَاجْعَلْنَا بِهٰ ذَا التَّصُونِيّ صَادِقِيْنَ وَيِهُ ذَا القِيدُ قِي شَاهِدِيْنَ وَيِهٰذَ الشُّهَا دُوِّ مُؤْمُنِينَ وَيِهٰذَ الْإِيمَانِ مُوَعِّدِ يُنَ وَبِهٰ ذَ الشَّوْعِيْدِ مُخْلِصِبْنَ وَبِهِ نَا الْإِحْ لَا مِي مُوْقِينِينَ وَبِهِ لِمَا الْإِيْتَانِ عَارِنِينَ وَبِهِ لِذَا الْمَعْرِنَةِ مُعْتَقِرِفِينَ وَبِهٰذَا الْإِعْتَرَانِ مُنِيثِينَ وَبِهٰذَا الْإِنَابَةِ فَارْتُزِينَ وَفِيهُمَا لَنُ ثُكَ رَاغِبِينَ وَلِمَاعِنُدَكَ طَالِبِينَ وَتَاهَ بِتَاالْمَلَاثِكَةُ الْحِرَا مَ الْكَارِيْدِيْنَ وَاحْشُنُ نَامَعَ النَّيِيِيِّيْنِيَ وَالْقَيْلُيْنِيُ وَالشُّهُ لَهُ اءِ وَالصَّالِحِينَ وَلاَ تَجْعَلُنَا مِثَّنَّ اِسْتَهُوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فَشَغَلَتُهُ بِالمُّ ثَيَا عَنِ اللَّهِ يْنِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ وَفِي الُّاخِرَةِ مِنَ الْحَاكِسِرِيُنَ وَأَوْجِبُ لَنَا الْقُلُوْدَ فِيُجَنَّاتِ النَّحِيْمِ بِرَخْمَتِكَ يَا ٱرْحَمَالرَّاحِيْنَ ٱللَّهُ عُوَّلَكَ الْحَدَّنُ وَانْتُ لِلْحَدْثِ الْمُسْلِ وَهُلُ وَ اَثُنَّ الْحَقِيثُ بِالْمِنَّةِ تُتَعَ الْعَضَلِ لَكَ الُحَمُدُ عَلَىٰ تَتَابُعِ إِحْسَا نِكَ وَلَكَ الْحَمَدُ عَلَىٰ تَوَا تُرِانُّعَامِكَ وَلَكَ الْحَمْثُةُ عَلَىٰ تُزَادُنِ إِمْتِنَا نِكَ هِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّكَ عَطَفْتَ عَلَيْنَا تُكُوْبَ الْآنَاءِ وَالْأُمَّلَهَا يَتِ صِغَارًا وضَاعَفَتَ عَلَيْنًا نِعَمَكَ كِبَارًا وَوَالَيْتَ اِلْيُنَا بَرِّكَ مِدُرًا رًّا وَجَهَلُنَا وَمَاعَاجَلْتَنَا مِرَامًا لِلَكَ الْحَمْلُ إِذَا ٱلْهَمْ لَمُنَامِنَ الخطاء إشتغفامًا وَلَكَ الْحَمْدُ فَالنَّهُ ثُنَاجَنَّةً ۚ وَحُجُّبُ عَنَّا لِعَفْوِكَ

الیسی جنس میں ہمیشہ کی زندگی مطافر ماتا ہے جس کی بیریاں ہونئوں
کے بغیر بیں کیلے گھوں والے سایہ وائٹی ہے اور یانی جاری
ہوے ۔ مه اس میں انبیاء کرام و فیلوق پرگواہ ہیں ، دوع ، سحبہ کرنے
والے اور اللہ تما لی کہ جا دو ہیں ، یا اللہ اس ہمیں اس تعدین کے
والول کی رفاقت حاصل کرتا ہے ، یا اللہ اس ہمیں اس تعدین کے
سبب ہے وگر ں میں سے کر دیے ، اس سجائی کے باعث
گواہوں میں سے ، اس گواہی کے فوریع مومنوں میں سے
ماس ایمان کے سامقہ اہل توجید میں سے ، اس توجید کے سبب
فیلیس میں سے ، اس افعالی کے سبب بھین کرنے والوں بی

ان الدور المرام المرام

اورظام تیری تعربین کرتے ہیں۔ عجت وافتارسے تیرا تمکر ادا كرتے ين ترے اى ليے تربين سے حب ترنے كنفش فراكر ميں بماسے من بول سے آگا، فرایا تیرے ہی لیے تون ہے ہمیں سرنت عطافر ماعفورور گزر فرمائے ہوئے ہمیں جنم سے وور کھے۔ تیامت کے دن ہمادی بردہ وری نہ ہواور ہمیں وگر س کے درمیان شرمسار نار اپنی طاقات کے دن ماسے برسے افال بر مہیں ولیل ویسوائر کرنا کہ مہیں ولت ورسوالی کاماس بینامے۔اے ارجم الاحمین اپنی رجت سے المين نوازد ہے ۔ يا اللہ إثير سے مياكر تُرنے بهب اسلام كى داه وكهائي الديمكت وقرأت كم تعليم وى - يا الله! تونے ہمیں اس وفت تعلیم وی جب ہمیں اس کی رونیت زمنی۔ اس سے پہلے ہم پر اصان فر مایا کر ہمیں اس کی معرفت کاعلم نہ نفاء بم اس کے فضل سے لاملے سے کر تونے ہمبن اس کے ساتھ فاص فرایا۔ یا اللہ ا جب برترے نعنل کی وجسے ہے کرتو نے ہم پر الطف و کرم فرایا ہما لیسے کسی مجلم اور ہماری کسی قرت کے بنر ہم پر احسان فر ایا تر ہمیں اس قرآن کے حق کی مایت، ایان کے مفظ ،اس کے عکمات پر على متشابها ت پر ایان اس کے اشال و دافتات میں فررونکر ،اس کے نوركى توفيق عطافرها اورابسي تكميت عطافرها كداس كانصريت میں طکوک وشیہات واتع منہوں ۔ اس کے راستے پر جانے بن كمي نه أسع الله الممين قرآن عظيم سے نفع مطافر ما - أيت ر ذكر مكيم بين مي مركن عطا فرما ادر مم سے نبول فرما مينك ترای سنے جانے والا ہے۔ ہماری توبر تبول فرماہے ملک تو ہی بہت زیر قبرل کرنے والا مہر بان ہے اے ارجم الراحين! المینی رحمت سے ہماری دعا قبول فرا - یا اللہ ااس قرآن کو ہما سے دلوں کی بہار، سینوں کی شفار، ہما سے تنوں کا عاولو اورا پنی طرف اور نستول والی جنت کی طرف ماط را مبنا بنا اے سب سے زیا وہ رحم فرانے والے اپنی رحمت کے ساتھ باری دعا قبول فره .

نَارًا ٱللهُ عِلَا نَحَمُنُ كَ سِرًّا وَجِهَا مَّا وَ نَشْكُرُكُ مُحَبَّلُهُ وَإِخْلِيّالًا فَلَا تُهُلِكُنَّ يَوُمَ الْبَعْثِ فَتَجْعَلُنَا بَئِنَ الْمَا يَرْعَامًا وَلاَ تَفْضَحْنَا بِسُوعِ آفْعَالَنَا بَوْمَ لِقَاءِكُ نَتُكُينًا ذِكَةً وَإِنْكُسَارًا بِرَحْمَتِكَ بَا ٱرْحَقُ الرَّاحِمِينَ وَاللَّهُ مِّ لَكَ الْعَهْدُ حَبَ هَدَ يُتَنَّا لِلْإِسُلَامِ وَعَلَّمْتُنَا الْحِكْمَةَ وَالْقُوْا نَ اللَّهُ قُرا نُتُ عَلَّمْتُنَّا مَثُلَ زَغْبَكِتِنَا نِيُ تَعُلِيْهِ وَمَلَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا بِمَعْدِفَيِّهِ وَخَصَّصْتَنَا بِهِ قَبْلُ مَعْرِفَتِنَا بِفَضُلِهِ ٱللَّهُمْ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ نَضْلِكَ كُلُّكًا بِنَا وَإُمْدِنَا نَا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِجِيْ كَلِنَا وَلَا كُوْتَيْنَا فَهَبُ لَنَا ٱللَّهُمَّرِعَا سِنَةً حَقِّم وَ حِفْظَ ایّا یّه دَعَهَلاّ مِحْكُیه وَایْمًا مِنّا بِمُتَشَابِهِ دَهُ لَى فِي ثَلَا تَبُوْهِ وَتَفْكُراً نِي آمُثَالِهِ وَمُعُجَزًاتِهِ وَتَبْضِرَةً فِي نوي و مُكْمِه لا تعكارِ فسنا الشَّكُونَ فَ نِيُ تَعَمُّدِ يُوْمِهِ وَلاَ يَخْتَلِجُنَا الذَّ يُغَ فِي تَصَي طَرِيْقِهِ هُ ٱللَّهُ مَّ اللَّهُ مُ الْفَعْنَا مِا نُقُرُّانِ الْعَظِيمُ وَبَارِكُ كُنَا فِي الْأَيَاتِ وَ اللِّ كُوا كُحَكِينِهِ وَنَقَبَّلُ مِنَّا اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَ تَبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱسْتَ التَّيَّ الْ الرَّحِيثِ بِرَعْمَدِكَ مِنَا ٱرْحَمَا لِرُّحِيثُنَ. اللهُ وَاجْعَلِ الْعَرُانَ رَبِيْعَ تَكُوْ بِسَا وَشَفَاءَ صُدُهُ وْيِ نَا وَجِلاَ عَٱخْزُانِنَا وَ ذَهَابَ هُمُوْمِنَا وَغَمُوُمِنَا وَسَائِقَنَاهُ تَاجِدَ نَاوَدَ لِيثِلْنَا إِلَيْثُ وَإِلَىٰ جَنَّتِكَ جَنَّاتٍ النَّعِيثِ بِرَعْمَتِتَ يَا اَرْحَدَ الزَّا حِويْنَ

یااللہ!اس قرآن کو ہمارے ولوں کی روشنی آ کھوں كى بصارت، بيا ريول كى دوا ، گنا بول كا ازاله اورجىنى سے نجات كابا عن بناء ياالله إسميس اس كے وربعے بہترين فياس عطا فرما اورسایه دارسکونت عطا فره - بم پرنستی تمام فرما - بهماسے دول سے کین دور کر دے ، جزاد کے وقت ہمیں کا میاب بنا نمتن کے وقت شکر گزار اور آزمائش کے وقت صبر کرنے والا بنا میں ان بوگوں میں سے مذکر ناجن پر شیطان نے فالب ا کر النیں دین کی بجائے دیا میں مشخول کر دیا اور وہ ضارہ پانے والے ہو گئے۔ اسے ارحم الاحین اسی اپنی رحمت نواز وے۔ یااللہ! ہماہے بیے قرآن کو بڑائ کا ورایہ ای مراط كو كرا نے دالا بارے نبی ادر کے دارعنزت محرصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سے ہم سے اعراض کرنے والے ذبال اے الارے رب ہمارے فائق، ہمارے واذق ا بحارب بيعضور علبه السلام كوشفا مت كرنے والااور شفا ترل کی برابنا دے ۔ یاالٹراہمیں آپ کے وف پرنے جانا اورا پ کے مبارک پالد سے ایسامشروب پلا ناجرنہایت فرفسگوار ہوا ملکے سے باسانی اُ ترنے والا ہواوراس کے بعد ہم مجی پیاسے نہ بول - يا الله إ بم نارسوا بول لذولل مول معكم مواهدة بم ميشف كيا ما م اورنهم محك موش بول- ا عارم الراهين ااي رصت سے ہماری وعا تبول فرما۔ یا اللہ اسمیں اس قران کے ذريع نغ مطافرما جن كامقام أوف بندكياس كاركان كر ناب رکھا۔ اس کی وکیل کومفبوط کمیا، برکنوں کوواضح کیا اور تقیج تغن عربي كواس كى زبان بنايا اور تُوكف ارشا د فرمايا جب مم اسے پڑجیں توا مے مساسلی النرعلیہ سلم آپ اس کے پڑھے الحديث كى بيروى كريد - بعراس كا بيان باد سے وم ہے - يہ كناب نظام كے اختبار سے بہترین ہے۔اس كاكلام واقع ال كي حرام وطال، احكام روستن بان فكم اوربر ان واضح باور يركمى زيادنى سے محفوظ ہے۔ اس ميں دعدہ تعبى مے اور وعيد لعبى. ظایا بھی گیا ہے اور وحکی بھی وی گئی ہے اس میں آگے سیجے

ٱللَّهُ مَرَاحُهُ إِلْقُولَانَ لِقُلُوبِنَا صِيَاءً وَ لِأَبْضَارِنًا جِلاءً وَلِاسْقَامِنَا ذُوَا \* وَ لِنُ نُوْمِنَا مُهَجِعَثًا وَمِنَ النَّارِ مُتَخَلِعَتُ ٱللَّهُ وَٱلْسُنَا مِهِ الْعُلَلُ وَٱسْكِنَا مِهِ وَٱسْبِعُ عُكَيْنَا النِّعُكُورَادُ نَعْ مِهِ عَنَّا النِّقُكُمُ وَاجْعَلْنَا بِ عِنْدَالْحَجِزَاءِ مِنَ الْعَائِزِينَ دَ مِنْ النَّعْمَاءِ مِنَ الشُّكُويْنَ وَ مِعْنَا الْبَكَدِ مِنَ الطَّهِرِئِينَ وَلَا تَجُعَلْنَا مِنْنِ اسْتُهُوْتُهُ التَّيْلِينُ لَيْنَا لَكُنْ لَكُنْسُمُ بِا لَكُنْيًا عَنِ الرِّينِينِ فَ صُمَعَ مِنَ الخسير فين برخنتك كاأدُحُوالتَّلِيبَين ٱللَّهُ مَّ لَا تُنْجَعُلِ الْقُرَانَ بِنَا مَا جِلَّا وَلَا القِيرًا ظَ بِنَا زَا فِلاً وَلاَ نَبِينًا وَسَيْدَ كَا وَ سَنَدُنَا مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِيِّكَ مُهُ عَنَّا مُغْرِضًا وَلاَ مُوَلِّيًّا إِ مُعَلَّهُ يَا دَبُنَا كِا خَالِفَنَا كِمَا دُارِ قَنَا لَنَا شَافِعًا مُشَيِّعًا كَ أَوْ يِوْنَا حَوْضَهُ كُوْ ثَكَرُ دَاسُقِنَا مَسْكُرُبًّا رَدِيًّا سَائِغًا كَوِيْثًا لأنظبناء تبخدة أتبدأ عين خنزاينا رُلَا مُلْکِینِنُ وَلَا حَاصِینِنَ وَلَا مَغْضُوبِ عُكُيْنًا وَلَا الهِّنَا لِينَ مِرْخُمُونَ يَا أَرْخُـعُ الرَّحِوِيِّنَ وَاللَّهُ مِّ اَنْفَعُنَا بِالْفُرُّ آنِ الْكَذِى رُنعُتُ مَكَانَهُ وَ ثَبَّتَ ارْكَانَهُ وَ أَبَّدْتَ مُلُطَا نَهُ وَبَيْنَتُ بَرُكَاتِهِ وَجُعَلُتَ اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْفَصِيْحَةُ لِمُنَانَهُ وَتُعْلَتُ فَإِذَا تُولُنَّاهُ كَا رُّيعُ قُدُا مُنْ فَكُرُ إِنَّ عَلَيْنًا بَيَا مُعُ دَهُوَ أَحْسَنُ كُتُبِكَ نِظَامًا وَأَوْضَعُهَا كُلامًا وَ ٱلْيَهُا عَدُولًا وَحَمَامًا، مُحَكَمُوا لَبُيَانِ ظَانِهِرُا لُكُرُهَانِ مُحْرُوسٌ مِنَ الرِّدَيَادِ

كبين سے باطل نہيں أسكتا يحدت واسے تعربيف كے بي الشرفال ک طرف سے آناری گئی ہے۔ یااللہ! اس کے وریعے ہمیں شرف اور تواب کی فراوانی عطافر ما بهبین مرزبک اورسمادت مند کے ساتھ الاوے ، ہمیں بیک اور صالح کا مول کی توفیق مطافر ما، تو ہی فريب اور وعا قبول كرنے والا سے ۔ اسے ادعم الراجين إاپني رجمت سے ہماری وعا قبول فر الله الله اجس طرح تو نے ہمیں اس کی نفدین کرنے وا سے اور اس کے مفامین کی عقین کرنے وا مے بایا ہے ہمیں اس کی نلاوت سے نفع عطافر ما اس کا لذیر خطاب سننے اس کے مفاین سے سبق سیکھنے اس کے احکام کو جن كرنے وا سے ، ادام وزائى كے سامنے جيكنے واسے ادر ختر قران کے وقت کا میاب ہونے والے اوراس کا تراجامل ك والع بنا وس م برمين نجف يادكر بي اوربر كام بي ترى طرف روع كريد اس مان عم سب كي فينسن فرما دس. يارهم الراحبين إلى وحمت سے مارى دعا قبول فرا يا الله! ہمیں ان دول میں کر دے حفول نے اسے مفظ کر کے اس ک حفاظن کی۔ اسے سن کراس کے مقام کی تعظیم کی۔ اس کے یاس صاصر ہو کر اس کے اواب کو اپنایا۔ اس سے الگ ہونے کے بعد اس کے کم کو لازم بکرا۔ اس کے پڑوس کوا جھا سمجھا جب وواس کے بروسی بنے تلاوت کرنے مریخ نیری رفنا اور آغرت کا حصول میش نظر مکا ابن اس کے زریعے اعمالی مِفامات بر پہنچے۔ یا اللہ ااس کے دریعے ہمیں ان اوگول میں ہے بنا دے جرروز فیامن جن کے درمات میں چرفر میں اور ان سے نبی سلی الله علیه وسلم خوش بوکمه طافات کریے . قران باک کی نشفا عن جا ہنے دالا بر بجنت نہیں ہوسکنا۔ اسے ادھ ارامین ابنی رحت سے ہماری توبہ تبدل فرما - باالسد! اس خن کوان وگول کے بے شبارک بنا دسے مجفول نے اسے يرها ، حامز بوشے ، سا اور وعا برابين كهى - يا الله! مكانات والول بران کے مکانات بیں اور محلات والول بران کے محلّات میں اسرحدول والول اور حمین نفریفین کے مؤمنول

دَا لِنَّفَتُعْمَانِ مِنْ يَحِ وَعُلَّا وَ دَعِيْلٌ وَتَخْوِيْفَ وَتُنْهُ مِن مُن لَا يَارِيهِ الْبَاطِلُ مِن جَيْنِ يك يُدِ وَلَا رِمِنْ خُلُومٍ تَكُورُ فُلُ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْهِ ٱللَّهُ مُرَّكَا وُجِبُ لَنَا يِهِ الشَّرَتَ مَالْمُدِّرِينَ وَالْحِقْنَا بِعُلِّ سَعِيْدٍ وَاسْتَغْمِلْنَا فِي الْعَمُولِ الصَّالِجِ التَّيِيثِيْدِ إِنَّكَ أَنْتَ الْقُرْيُهِ الْمُجِينِي بِدَحْمَتِكَ كَا ٱدْحَمَالِرَاحِينَهُ اللَّهُ مِّ مُكْنَا حَعَلَتُنَا مِهِ مُتَصَدِّرِ فِينَ مُوسَيْهِ مُحَقِّقِتُينَ نَاخِعُلْنَا بِتِلَا دَيِّهِ مُنْتَوْعِينَ دَذِي كُذُةٍ خِطَايِهِ مُسْتَهِجِيْنَ كرِيمَا فِيْهِ مُعْتَبِرِينَ وُلِا حُكَامِهِ جُلمِعِيْنَ وَلِأَدَامِيهِ وَنُوَا هِيْهِ غَاضِعِيْنَ وَعِنْدُ خُتْمِهِ رَمِنَ الْفَائِدِيْنَ وَ تُوَابِهِ حَاجِزِينَ دَلَكَ فِي جَمِيْعِ مِنْهُورِنَا فَالِوِينَ مُوالَيُكَ فِي تُجَمِيعُ أُمُورِنَا وَلِجِعِينَ وَاغْفِوْ لَنَا فِي لَيْكَتِنَا هٰذِه ٱخْبَعِيْنَ بِرَحْبَتِكَ مَا ٱدْحَوَالدَّا حِبِيْنَ وَاللَّهُ وَ اجْعَلْمُنَا مِنَ الَّذِينَ كَعِظُوْ إِللَّهُ رُا إِن حُــُرُمُتُهُ كُمَّا حَقِيْظُولُهُ وَعَظِّمُوْا مُنْزِلَتَهُ كُنَّا سُيعُولُهُ وَ تَأَدُّ بُوْا حِاكَابِهِ كَنَّا مَعُولُهُ وَالْمُؤَا حُكُنَهُ لَهُا حَمَّدُهُ لَا لَكَا فَارَقُولُهُ وُ أَحْسَنُوا جُوَارُهُ كُتَ جَا وُرُوهُ وَ أَرَادُو السِّكُلُ وَيِنَّهِ وَجُهَكَ الْكُويُو وَالدُّارَ الْأَخِرَةَ فَوَصَلُّوا مِم إلى الْبَقَامَاتِ الْفَاحِرُةِ وَجُعُلُنَا بِهِ مِمَّن فِي وَرُجُ الْجَكَانِ يَرُ تُفِيُّ وَ مُنتبيهِ صَلَى اللهُ عَكَيْلهِ دُسَكُمُ دُهُوَ رَا مِن عَنْهُ كُلْتُعِيْ خَالْمُتَنَفِعُ وِالْقُرُانِ عَنْدُ شَوِي 

مَنُ قَوْءَهَا وَحَضَوَهَا وَسَيِعِهَا وَإِمَّنَّ عَلَىٰ وُعَا عِهَا وَٱخْتِوْلُ ٱللَّهُمُّ مِنْ بَرَكَارِتِهَا عَلَى آهِلِ اللَّهُ وْرِ فِي دُوَ رِهِمْ وَعَلَى اَ هُلِ الْقُصُوْيِ فِنْ قُصُوْمِ هِــهُ دَعَكَىٰ ٱهُكِلِ الشُّخُورِ، فِي تُخُورِ، هِي وَعَلَىٰ اَهُ لِ الْحَرَمَيُنِ فِي حَرَمَيْهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱللَّهُ مَّذَ وَا هُلُ الْقُبُورُ مِنْ اَ هُلِ مِكْتِكَ اَنُولُ عَلَيْهِمْ فِي قُبُوْرِ هِمُ الضِّيبَ } وَٱلْفُسْحَةَ وَجَانِ هِمْ بِالْدِحْسَانِ إِحْسَانُنَا بِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَانًا وَارْحَمُنَا إِذَا صِبْونَا إلى مَناصًا مُ وَا اِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا ٱنْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، اللهُمَّ يَاسَابِقَ الْمَنْوُبِ وَيَا سَامِعُ الطَّنُوتِ وَيَا كَاسِىَ الْعِظَامِر بَيْدَ الْمُوْتِ صَلِيَّ عَلَىٰ مُحَمَّدً لِا وَكَالَىٰ اللَّ مُحَتَّبِ قَدَرَتَدُعُ كُنَّا فِي هَا إِلَّا لِكُنِّكَةٍ الشَّدِ يُعْمَرُ الْمُبَاءَكَةِ ذَنْسَا إِلَّاعَفَنُ تَهَ وَلَاهَمُّنَا إِلَّا فَتُرَّجُنَّكُ ۗ وَكُمْ كُوْبًا إِلَّا نَفْسَنَهُ وَكَاغَتُّنَا إِلَّا كُشَّفْتُهُ وَلَاسُوْءً إِلَّا صَتَّوْفَتَهُ وَلَا مَوِنُهِنَّا إِلَّا شَفَّيْتُهُ وَلاَمُبْتَرِئَ إِلَّا عَا خَيْتَهُ وَ كَا ذَا إِسَاءَةٍ إِلَّا أَقَلْتَهُ وَلَاحَعَتُّ مِا لَا إِسْتَخْرَخْتَهُ وَلَاعَا لِئِيًّا إِلَّا رَدُودُتُّهُ ۗ وَكُ عَاصِيًا إِلَّاهَدَ نِتُهُ وَلَاحَاجَةً مِّنْ حَوَّا لَجُ اللُّهُ ثُمِّياً وَالْأَخِرَةِ لَكَ فِيْهَا رَضَا يَ وَلَنَا فِيْهَا صَلَاحُ إِلَّا آعَنُتُنَاعُلَىٰ قَضَاءِهَا بِيُسْرِ رِّمْنُكَ وَعَافِيَةٍ مُّعُرِالْمَغُفِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمُ الوّاحِينِينَ • اللَّهُمُّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا بِعَفُولِكَ الْعَظِيْمِ وَسِتُولِكَ الْجَمِيْلِ وَ الْحُسَانِكَ الْقَدِّ يُحِرَبَا وَ آئِحَةً

پراس کی برکتنی نازل قرمان یا الله ایهارے نوت ضده سلمانون كو نبرول بين روشنى اورفراً فى عطافرما ، الخيس نيكى كا احجيا بدله عطا فرما۔ ان کے گن ہوں کوخش دے ادر جب ہم قرول میں جائی نوم پررح فر مانا۔ اے ارح الواجین ! اپنی رحمت سے ہماری توبہ مول فرماریا اللہ! اے فرت شدہ کو آگے بڑھانے والے! اے آواز سننے واسے إسون کے بعد بدایول کوماس بہنانے واسے احضرت محسد مصطف وصلی الشرعلیہ وسلم) اور آپ کی البررصت نازل فرماس مبارک دان میں ہما رہے تام گئا ہو کو مخبش وے اتمام منول کو دور کر دے . تمام سختیول کو لاك كروك المر بران كوخ كروك المر الياركوف المراء مشكل ميں منبلامرانسان كوعا فبيت دے - بيرا في والے كويراني سے ہٹادے۔ماحب من کومن دلا دے۔ کم نند محوکھروا ے۔ گناہ گاروں کو ہابت دے۔ ہر بیجے کی اصلاح کرمے برميت بررع زما ديني اوراغري بروه ماجت مس بن تري رصا ادرمیری بنتری سے آسانی اورعافیت کے ساتھ اکسے پڑا کرنے بیں میری مدوفرہ ۔ اس کے ساتھ ساتھ میری شش عطافرها. اے ارحم الراجين! أبنى رجمت سے بدوعا فبول فرا. باالشرابمين عافبيت عطافر مااورا بني عظيم مفرود كراس کے ساتھ ہمیں موان کر دے ،ابھے پر دے کے ساتھ ولهانب وے اپنے اصان فدیم سے نواز وے اب ہمیشہ اچپا سلوک کرنے والے اور کبے شار پھلائی عمطا فراکھ والع إجمار مصروار حفزت محسدهلى التعطيه وسلم اورآب کے دیگر بھا میوں ، انہیاد کرام ، آپ کی اک اور تمام فرنتلوں پر رحمت نازل فرما ورانعبس سلامتى عطافرما .

یاسٹ اہمیں اپنی طرن سے رحمت عطافر ااور ہمارے کامول میں راہنا أن مہیا فرما۔ ہمیں اچھے کامول کی توفیق عظافر ما جن کی وجہ سے نو ہم پررامنی ہو، اسے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ااپنی رحمت سے ہما ری وقعا قبول فرما۔ یا النٹر اِ حضرت تحصید مسلی الشر علیہ وسلم پر رحمت الْخَيْرِ يَا كَيْنِيْرَ الْمَعْرُونِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَونَا مُحَتَّمِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرٌ وَ عَلَى الِم وَالْمُتَلَئِكُةِ وَسَلِّمُ تَشْلِيْمًا ﴿ وَ بَنَّكَ انِينَا فِينُ لِلْهُ ثُلُكَ رَجْمَةً وَهَيِّيٌ لَنَا مِنْ إَمْرِيَا كَشَكَّا وَوَيْقُنَّا لِعَسَلٍ صَالِحٍ تَيْدُمِنِيْكَ عَتَّا بِرَحْمَةِكَ يَا أَرْحَدُ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُ مُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَّا هَدُنْيَنَا بِهِ مِنَ الصَّلَلَةِ • ٱللَّهُ تَمَ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ كما استَنْقَنْ تَتَايِم مِنْ جَهَاكَةٍ هُ ٱللَّهُ مَ لَنَّ عَلَىٰ مُحَتَّدِكُمَا بَكُّغَ الرِّسَالَةَ و اللهُ عَمَّ صَلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ سَّنْسِ الْبِلَا ﴿ وَتَعْيِر الْمِهَا ﴿ وَزَيْنِ الْوَايَا و وَشَفِيْعِ الْمُدَّ يَبِيْنَ كَيُومَ التَّنَادِهُ ٱللَّهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَتَّدِ وَعَلَىٰ ذُكِّ يَّيْتِهِ وَجَرِيْعِ صَحَابَتِهِ ٱلَّذِيْنَ قَامُوا بِنُصْرَتِم وَجَرُدُا عَسَالَى سُنَّتِم بِرَحْمَتِكَ يَاكَرُحَهَ الرَّاحِمِيْنَ ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْذِئْ بِالْحُقِّ بَعَثْتَهُ وَبِالطِّدُقِ نَعَتَّهُ وَ بِٱلْحِلْمِ وَسَمْتَهُ وَبِأَ حُمَّنَ سَمَّيْتُهُ وَفِي الْقِيَامَةِ فِي أُمَّتِم شَفَعْتُهُ ﴾ ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَتَّبُهِ مَّازَهَرَتِ النُّجُوْمِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُتَحَتَّمُ إِنَّ مَّلَا حَبِّ الْغُنُّ وُمُّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدُ إِي كَا حَيٌّ يَا تَيْتُوْمُ ٱللَّهُ مَّ صَلِيْ عَلَىٰ مُحَمَّدِهِ مَّا ذَكُرُهُ الْاَ ثِوَالُ اللَّهُمَّةِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَتَّدِ مَا اخْتَدَتَ اللَّيْلُ وَالسَّهَارُ وَصَلِ عَلَىٰ مُحَتَّبِ وَعَلَى الْمُقَامِرِينَ وَالْاَنْصَارِ بِرَحْمَتِكَ كَا ٱرْحَدَالاً أُحِمِينَ ٥

ادل فراس طرح ترف ہمیں آپ کے در سے گراہی سے بإمين كخشى اياالله إحضرت محسمت الترقليه وسلم بررحت الل فرا مِن فرع توسّ ميں جالت سے بيلای عظافرا ألى بإالث إحفزت محسد يصطف على الشوطيه وسلم يرمعن نازل فرما جیسے آپ سے رسالت کی تبلیغ فرائی . یاالنڈ ا مفرت محسمد معيطف ملى الترعليد وسلم پرجت الذل فرا- آپ شهرول کے ا فاب مواروں کے ماند، بہاروں کی زینین اور فیامت کے دن گناه گاروں کے شقیع ہوں گے۔ بااللہ احفرت محسد مصطن صلى الترعليروسلم آب كى اولا واوزنام محامركام بررهون نازل فرا براپ کی اماد کے بے کریستر ہوئے اوراپ کی سنت كرماري كيا بارح الراحين الني رصت سے بماري دعا قبول فرا . باالنزاحفرت محسد مصطف صلى الله عليه وسلم براني رجمت نازل فرماجنين تُركع حق كے ساتھ مبوت فرماياملا کے سا خ تعرب فرائی علم و بروباری کوان کی علامت قرار دیا ان كا نام احمص في الشعليه والم ركاء ال كوفيا مت ك وك امت كا تشقيع بنايا - يا الك المصرف مرمسطني صلى الشرعليه وسلم بر رجمت نادل فرا جب مک شادے چکتے رہیں۔ آپ پر رهت نازل درا حب كر إدل المم منتري بررصت فرا اے زندہ قائم رکھنے والے۔ یا اللہ! مفزت محب مصطف ملى الترمليدوسلم بررحمت بيج جب مك بيك توك أب كا ذكر كرتے رہيں۔ اس وقت كك آپ برر حمت بھيج حبب ك رات اورون آگے بیجے آتے رہیں۔ نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم اورمها برين وانصار بررجس ناول فرها- اس ارتمالاهن بهیں اپنی طرف سے نواز دے ۔

سنرخ إن الملك على منت و عا ما

The ever salle a grant

المتعاد المناقات

Thirt - 12 July 162 - U

# ماه رمضان كيكئے الوداعي كلمات

عان اوا الله تم بررم فرائے ينهارے اس مينے كى او داعى دات ہے ہے الله تنالى نے شرافت وعظمت عطافراتى -اس کی قدر ومنزلت بند کی اور روزے، تراو کے اور تلاوت قرآن کے وریعے اسے عزت بخشی-اس میں اللہ تا لی کی طرف سے تم پر رفت اور فوشنو دی کا نزول بوتا ہے اس مسینے کو الله تناکے نے پوسے سال کا چاغ اور بار کا ورمیانی موتی بنایا۔ اسلام کے چکتے ہوئے قواعد کوروزے اور قیام میل کے افوار سے مشرف فر مایا ۔ اس جیسنے میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب وقراک باک نائل فرمانی اور توبر کرنے والوں کے لیے اپنے وروازے کھول ویے۔ اس مہینے میں ہروعاسی ماتی ہے۔ سرمجلائی جمع ہوتی ہے ہر برائی دور ہوتی ہے اور سرعل اُٹھایا جاتا ہے کامیاب اور مبارک باد کامنتی وہی سخف سے جواس کے اوقات کر فنمت مأناب اوروسي تض نفضان أثنان والااورضارب مي بحب في اس كو جور وياورضائع كروباداس مبين كوالنزنال نے گنا بول كى تطبير خطاؤل كاكفارہ اسے الجي طرح كزار نے واسے كے بيے آخرت كا وخيرہ اور نور بنايا۔ جرآدمى ات ال فا شرط كراته بوراكر اوراس كاحق اداكر ب اس كے بيے فرحت وسر وركا باعث ہے۔ يہ وہ مهينہ ہے جس میں فاستی اور مضدین در مجی برمنز گار موجائے ہی اور نیکو کارعباوت میں کو ششش کرنے والول کی الثرنال کی طرف ر طبت زبادہ ہوجاتی ہے۔ برمہینہ دول کی آبادی ، گنا ہول کے کفارے اورمساجد میں بھیٹر کامہینہ سے۔ اس مہینے میں فرضنے اُزادی اور رہائی کے پروا نے ہے کہ اُتے ہیں۔ اس میسے ماجد آباد ہوتی ہیں، چاغ روش ہوتے ہیں، آیا ت کا ذکر ہوتا ہ، دول کی اصلاح بدنی ہے اور گناہ بخش ویے جاتے ہیں۔ اس مینے میں مساحد انوار اللی سے چک الحقتی ہیں۔ فرشنے رورہ واروں کے بیے بجزن بخشش مانگنے ہیں۔اس میلینے کی سردات افطاری کے وقت الله زنمالی جید لاکھ انسانوں کو جہنم کی اگ سے آزاد کرناہے اس میں بر کتنی نازل ہوتی ہی۔ صرفات زیادہ دیےجاتے ہیں گناہ مثاویے جاتے ہیں تغریبی معان مرجاتی بین تو الیف دور کی جاتی بی درجات بند موت بی انسووں بررح کیا جاتا ہے جنت کی توبصورت حرین آواز وہی بیس رے بونہ رکھنے والے مرواور عورتو ؛ اور اسے دات کو تیام کرنے والے مردواوعورتو ! سٹر تعالیٰ نے تہارے بے جو کچھ تیار کیا ہے تہیں مبارک ہو۔ برکتوں نے تہیں ڈھانپ لیا اور زمین واسان والے نم برخوش ہورہ میں۔ الترنال اس شخص پررجم فرا مے جس سے اس مجینے ہیں اپنے آپ کو نبر میں مانے کے بیلے نیار کر دیا۔ ماضی اور ستقبل سے بے نیار ہورا جی فکر میں مشخول ہوگیا اور باتی مائدہ سامان نا دراہ بنایا ہی توشیر جم ہوتے ہی اس کی فرجم بر جائے گی۔ ای مینے کے فراق میں فلکین ہوااورا سے سلام پیش کرتے ہوئے وحصن کیا۔ اسے ماہ درصاً ن اتم برسلام ، اسے دونسے ، قیام اور الا وت قرآن کے جیسے نم پرسلام ، اسے معانی اور مخشیش کے ہمینے ہم پرسلام اسے برکت واحمان کے مہینے تم پرسلام اسے تخفوں اور خوشنووی کے مہینے تم پر سلام اسے عبادت کے مہینے تم پرسلام اسے روزے اور نہجد کے جیبنے تجدیر سلام اسے توادیج کے مہینے

تجو برسلام اے روشنی اور جواغوں کے میدنے تجھ برسلام، اے عادفین کی حجبت کتھ پرسلام، اے تعربیت کرنے والوں کے فیز کتھ پرسلام، اے دوستوں کے فور کتھ پرسلام، اے عابدین کے باغ کتھ پرسلام۔ اے ہمارے بارکت میبنے ہم نہ جاہتے ہوئے میں مجھے زصدت کر رہے ہیں اور ہم سجھے عبدا کر رہے ہیں کھی وہنی سجھ كرنبين نيرادن صدقته اورروز سے كاوقت تھا، نيرى لات قرأت و قيام كاوقت تھا۔ ہمارى طرف سے مجھے سلام ہوم معرم تز أشنده بمين نصيب بوكا يابمين موت أجائي كاورم تحفينين بإسكين كاتجه عادى معدول كح جراغ مقن ربت تقادر سامد عرى ربي نفیں اب چراغ کل ہو گئے تراو کے ختم ہو گئیں اور ہمائی عادت کی طون روٹ کئے اور عبادت کے میں سے مبل ہو گئے کاش بمبين معلوم بونا كرمقبول كون ہے تاكم بم اسے الجھے على پرمبارك بأد بيش كرتے اور بمبين علوم بونا كر كھے زوكميا كيا ہے ناكم بم اس کے بڑے اعمال براس سے تعزیت کرتے۔ اسے مقبول شخص تخصے اللہ تنا لی کی طرف سے تواب ، ٹوشنو دی جیت بخلفعش افبرليب ،احسان ،عفو و درگر را ور بهسينه كے گھر بيس دائمي زندگی برصارک ہو، اور اسے بيمفبول! گنا ہوں برامرار، رکشی ، نافرمانی ، غفلیت نصارے اورسلسل گنامول کی وجرسے اسٹرننا مے خفیب اور دلت ورسوائی کے وربعے نیرے بے بہت بڑی مصیبت ہے تیری دیٹم کریاں کہاں ہی اور تیرے جاری انسوکہاں بیں ،نیری فریاد کہاں گئی تونے اپنی تو ہر کو کس دن کے معے مقرر کیاالد اپنی تبع او فی کوکس سال کے میے دخیرہ کیا ہے آنے والے سال یک یااس سال سے میے ، مركز نہيں تمہيں عمروں كى مدت معدم نہيں اور مزم تفدار كى بہجان ہے دكمب موت أمائے) كتنے ہى دوكر ل نے أثنده سال سے امیدوالبتنہ کی میکن اس کرنے بننے سکے اور کتنے ہی وگرن نے اسے یا یا میکن اختیام کرنے پنیے کتنے ہی وگرن نے عیر کے بیے خوشبونیار کی میکن افغیں قبرول میں ڈالاگیا۔ زیب وزینت کے بیے کیڑے تیار کیے لیکن وہ کفن میں استعال موتے بہت سے وگ صدقہ فط دینے کے بیے نباری کرتے ہی لیکن وہ خود قبر میں رہن رکھے ماننے ہی گئنے ہی وگ ہیں جورمضان نہونے کے روزے رکھتے ہیں اس کے بعد نہیں رکھتے ووبارہ اس میلنے کو ریکھنے کے خواہشمند ہیں، بی اے اللہ کے بندو اللہ نعالی کی حمد و ثنام بیان کروکداس سے اس میلیے کو اختیام کک پہنچا یا اور الله تغالی سے روزوں اور قیام کی قبولیت کا سوال کرو اس کے حفوق اواکر نے کی طرف منوج ہوجا فر ،اللہ نمال کی رسی اور تو فیق کومضبوطی سے پکڑو، حال بوا اللہ نمالی تم بر رح فرالے تمایک بہت بڑے مینے سے مدا ہوئے جو نہایت نفل ونشافت والامہینہ ہے۔ کہاں ہی وہ روزے وار اور خام کرنے والے جوگذشنہ سالوں میں تنہا سے ساتھ تھے۔ کہاں ہیں وہ لرگ جورمضان کی راتوں میں تنہارے ساتھ ٹرک عبادت سقے اللہ تنالی کا مرحق اواکرنے والے تمہارے آباؤ واجداد، تمہاری مائی، بہن بھائی، بطروسی اور بشنے دار کہاں ہیں،انٹرکی قسم ان کے کیاس وہ جیزائی جولذنوں کونت کرنے والی، خوامشان کومٹانے والی اورجاعتوں کومبرا عبا كرنے والى ہے،ان سے مجلسين خالى ہو كئي ،مساجد ويدان ہو كئيں اور فلى كو تغرول ميں پرا ہوا و سيكھتے ہووہ جس مالت میں بی اسے دورنبیں کر سکتے .ابنے سے نفع اور نفنان کے مالک نہیں وہ اس دن کے منتظر ہیں جب ا منوں کوان کے رب کی طرف بلایا جائے گا، مخلوق میدان محضر میں جمع کی جائے گی اور توگ دوڑ رہے ہوں گے . جم اس ون کی بولناکبرں سے کا نب رہے ہوں گے اور ول صاب کے نون سے بیٹنے لکیں گے، صور معیونکا عاف کا نو ہمان سب کو جن کریں گے۔ اے بندگان خدا اجس نے اور معنان میں اپنے آپ کوعلم سے ، کیایا اسے اکندہ کانے والے مہینول اس

سالول مير بي وام سے امتناب كرنا چاہيے كيز كرنام جديزل كا مالك اكب ہے اوروہ نمام زمانوں سے خوب وانفت ہے الله تعالى بركت والي مين كاصلى برسمين اورزمب كوجزا دس مغيرعطا فرائے الداللي رحمت عامر سے ممين مصرعطا فرائے۔ إنی المور میں مہیں اور متہیں برکت عطا فرا نے ۔ابنے فضل وکرم اور رحمت سے بمیں اور تم کو ہلب کے لا بر جلائے۔ یا اللہ ااس رات میں ، مختصش ، رحمت ، فوشنودی ، عفو و در کرزر ، احسان واکرام ، جہم سے نجات اور بنت ک معموں میں ممیشہ رہنے کے سلسلے میں جو کھے نفسیم فرما ہے ،اے ارجم الراجمین اپنی خاص رحمت کے ساتھ ممیں اس سے بہت زیادہ صدعطا فرماریا اللہ اجس طرح تونے عبل ماہ صیام عطا فرمایا اسی طرح اسے سب سے زیادہ بابرکت مال بنا دے اور اس کے دنوں کوسب سے زیادہ نیک بخت ول بنا دے ، ہم نے جروزے رکھ اور نیام کیا اسے فیول فرا اس میں ہم سے جرگنا وسرزو ہو کے اخیب معان فرا۔ ہمبر مخلوق کے حقوق سے اس ول مخات عطا زماجب تیرے سواکوئی امید کا نہیں ہوگی اے سب سے زیادہ علم وائے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! یااللہ! بے فنک ہم سے اس میلنے کے روزول اور قیام یں کوتا ہی ہوئی ہے۔ ہم نے تیر بے فتون بہت کم اوالیے ہم تیرے دروازے پرسوالی بن کر میکتے ہیں۔ مجلائی مے طالب ہیں ہمیں نامراد نداؤ ٹا تا ، اپنی رحمت سے الیوس در کونا مترے متاع یں ترے سامنے تیدی کی طرح ہیں۔ ہم تری طرف متوج ہوئے، مجھ سے من سرک ما ہتے یں ہم نے تیرا درطازہ کشکھٹا یا تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ، عاری سکسٹگی پررجم فرا۔ ہمارے دنوں کوسٹوارف اور ہارے میبول کو چھیا وے۔ ہمارے گن ہول کو نیش دے اور تمامت کے ون ہماری انکھوں کو سنگرک عطا فرمانا۔ ہمیں اپنی کریم قرص سے محروم ہد کرنا ، ہمارے اعال کو مقبول فرما اور ہماری کوششوں کو مجی نشر ف قبریت عطافرا اس ان سميں وافر صدوطافرا، يا الله إاكر نيرے علم ازلى كے مطابق بيرسال مهيں أشده هي نصيب ہو كا توبمبن اس میں برکت عطافر ما نا اور اگر ہماری عمر پوری ہو حکی اور موت کا فیصلہ ہو دکیا ہے جو ہما سے اعداس جیلنے کے دیمیان مائل ہونے والی ہے نز ہمارے بہا عرکان کونیک بنا دے ، کارے بہلوں بررصت کشا وہ کر دے اور ہم سب كوابني رحمت وخبشش سے نواز دے -اپنے افعام يا فتر مندول، انبياد كرام، صديقين، شهداد اورصالحين كے ساتھ جنت کے درمیان ہمالا تھ کانا بناوے۔ یورگ کتنے اچے ساتھی ہیں اے ارحم الراحین اپنی رحمت کے ساتھ یہ

یاالٹرااکی قبرگناہوں کے سبب گروی ہیں کہ بھٹاکا رانہیں پا سکتے۔ وحشت کے قیدی ہیں رہائی نہیں پا سکتے۔
اجنبی سیا فر ہیں الفیں مہدت نہیں دی جاسکتی۔ مٹی نے ان کے فوبھورت چہروں کو مسنح کر دیا۔ قبروں میں رہ بلے
کیڑے ان کے ہمسا نے بن گئے ہیں وہ بھر ہیں جو بات نہیں کر سکتے۔ قریبی پطوس ہونے کے باوجوداکیہ
دورے سے بل نہیں سکتے۔ قیامت کک وہ قروں میں رہیں گے اوھ اُوھ منتقل نہیں ہوسکیں گے ان میں نیک
بھی ہیں بڑے بھی، کوتا ہی کر نے والے بھی ہیں اور کو سٹنٹ کرنے والے بھی۔ یا اسٹران میں سے جو شخص نوش ہے
اس کی فوشی اور مسرت میں امنا فرفر فا اور چوشخص فملین ہے اس کے فم کوفرصت وسرور میں بدل دیے۔ یا اللہ اِنہ رہت فوت مندہ مسلانوں بہر مہر بانی فرفا ، وہ بیاوہ ہیں مقیم ہیں اور گرون جدکانے والے ہیں اے ارقم الاحمین اِانی رہت کے سان ہماری و ماکونٹرون قبرلیت عطافر فا ، یا اللہ اِن کی قبروں کو اپنی رحمت کے نزول کی جگہ مختصدوں کا محکاف،

احمانات کے راستے اور عفو ونجنشش کی منزل بنا وہے تاکہ دہ اپنی قبروں میں مطمن رہیں تیرے ہوروکرم پر بجروساکریں اور ملند ترین درج کی طرف علیس اپنی اس رحمت و کرامت کے ساتھ ان کے آبا ڈامداد ،اولاد ، کچھپوں ، بہنوں معاتبول ادر قرابت داروں کو فاص کر دے اس سے بہلے کرعمار میں نیا ہ ہوں ۔ صاف ول میلے ہوجائیں ، زندگی سے امید کی رسی کٹ مبائے، بڑی بڑی عارتیں زمین کے بیجے وب مائیں اوراس سے بھی پہلے کر مہر اِنی کی بات نعزت کا کلمہن حاستے، تطرہ سیلاب ہوجائے اور جسے دان میں بدل جائے اوراس سے بیلے کرمون تمام اً سمان اورزمین والوں کو ا بنی کبیث میں سے سے اور اس سے بہلے کہ بوڑھا بزرگ اپنی اُوجیٹر عمر پر اور اُوجیٹر عمر والا جوانی برا فسوس کرے. محنه کار، مرکار نا امیدی برافسوس کریں ۔ نوجوان بھی کف افسوس ملیں اور قورے ہوئے ہوں اور سب بر پینیانی طافی ہو۔ زبانوں پرمہر مگ مبائے اور بات نہ کرسکیں۔ اپنے اعمال کے سامنے سر مگوں کواسے ہوں اور ان کا سر حمکت جلا علامے جن چیزوں کونپد کرتے مختے اس کی سختی اور ہو لناکی کو دیکھ کہ کہیں کا سن ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ یا است ! اے روزی دینے وائے! اوازیں سننے والے مون کے بعد ٹریول کو ڈھانینے والے ا حزر جمید مصطف اوراب کی اولا و بررحمت فرما ۔ اس مبارک اورعزت والی لات میں ہماسے تنام گنا و خش وسے ، ہمارے تنام عز کو دوركروم برمعيبت كوزائل كر وس، سر بهاركو عا فبيت عطافها برانى كو دوركر دس، قرض واركوقرض سے تجات عطافه ما يجس كوراً سنة بعبول كميا سے واليس موادسے كناه كار كے كن و بنن وسے اور مرفوت شده برا بني رحمت نازل فرما یاالہ ونیاور اُخرن کی ہروہ حاجت جس میں تیری صااور ہما لا فائدہ ہے اسے اُسانی اور عافیت کے ساتھ برلاکرنے میں بھاری مدو فرما ۔ بخبشتش عطا فرما اور اسے اُرھم الرحمین ابنی رحمت کے ساتھ بھاری دعا کو قبول فرما۔ بھارے آباؤواملہ ہماری ما دُن، بھائبوں، بہنوں اولا و ، رشتر دارول ، دوسنوں ،اساتنے ، جن کے سامنے ہمنے بڑھا ورجس نے ہما رہے سانے بطرحا، جن سے ہم نے سیکھاا ورہم سے حفول نے سیکھا ، جن سے ہم نے دُعا کا سوال کیا اور حفول

سائقة بمارى دعا قبول فرما -یاالتٰد! اے پرشیدہ چنروں کو جاننے وا ہے ،معیبتیں وور کرنے وائے، وعاتیں قبول کرنے والے، پریشانیا الألى كرنے واسے، بہترين مخلوق معنرت محسم مصطفى صلى الله عليه وسلم برايني رحمن نازل فراء بميں قرآن إك بي بیان کر دوآیات سے نفع عطافرا۔ تلاوت قرآن کو ہما رہے گناہوں کا کفارہ بنا۔ ماہ رمضان کے روز ول اور قیام کے صدیتے ہمارے ورجات بلند فرما، اے نیبوں کے جاننے واسے اپنی رحمت کےسابھ ہماری وعا قبول فرما حفرت محسد مصطفے صلی الله علیه وسلم اور آپ کی اولا و بررصت نازل فرما نزائن سے سبب بماری خطابی معاف فرمایس کے وسیارے ہمیں بہت زیادہ مجشلش عطافر ما۔ اس کھے نوسل سے جمارے بیاروں کو صحبت عطافر ما۔ ہمارے فوت شدہ بررم زما بارے دینی اور و بنوی امرر درست فرمادے ۔ ہم سے گنا ہول کے برجد اسمار دے . بردگوں کی احبی محصلتیں ابنانے کی توفیق عطا فرہ بھارے گناہوں اور لفز لنفوں کوممان فرہ و سے ہمارے داوں

نے ہم سے دعا کا سوال کیا جس نے نیری رضا کی خاطر ہم سے محبت اور دوستی کی اور ہم نے محصن نیری رضا کے لیے اسے دوست بنایان میں جوزندہ بی یا فوت ہو ملے بیل سب کو خبن دے اے ارم الراجین ا اپنی رحمت کے

اور باطن کو یاک صاف مروسے

اس ذان کے دریعے ہمارے از کارکو بہنر بنا دے -ہمارے افکارکوصاف کر دے -ہمیں گرانی سے نجات عطافرا۔ بڑے وگوں کے مکروفر بب کوعم سے فور کروے ۔ ہمیں صحابہ کوام رضی اللہ عنبم کی مجت پرزندہ رکھ اور تیامت کے دن ہمیں ان مے ساتھ جمع فرا۔ ہمیں جہنم سے آزاد لوگوں میں کر دے۔ یا الشرا ہمیں دنیا میں تعبلائی عطافرا اور آخرت میں ملائی سے نواز وسے اور سمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الله تعالی کی تمام نعتوں میراس کے بیے حد ہے اور اس کی جنتیں خاتم الا نبیا مصرف محسد مصطفی رسی الشعلی میں أبكاولاد اسابكرام اورابك ازواج مطرات سببرنازل مول - ياالتران بركترت سے سلام

## آداب مريدين

ے قبل من میں نون ار یای ماصل کرتے ہیں ۔

## إرادت، مُ يد اورمُراد

ابنی فادات کوترک کرنا ال دت ہے اس کی تفصیل و تحقیق بیرے کردل کو طلب حق اوراس ك ماسواكورك كي بي نياركياما في حب بندواس عادت كوجور دينا بع جد دنيا اور آخرت كى لذت كبلاتى ب تراس وقت اس کی ارادت خالص ہوجاتی ہے۔ سبس ارادت تمام با توں سے مقدم ہے اس کے بعد تصد اور میرفعل ہے۔ الادت ہر مالک کی ابتداہے اور مرز فاصد کی بہلی منزل ہے۔ التیر تعالی ارشا دفر ماتا ہے: اوران وگول کو اینے آپ سے وور نہ کریں ہوسج وَلاَ تَظُرُوالَّذِينَ مَيْدُ عُونَ رَبُّهُ حُر دشام اپنے رب کوعف اس کی رضاجرتی کے بعے پکانتے بِالْعَدَاوِةِ دُالْعَيِّيِ بِيدِيدُ وُنَ

الله تالى نے اسپے نبی صلی الله عليه وسلم كو اسبے وكر س كو اسبے سے دوركر نے سے منع فر مايا : اكب دوسرى آت

میں ارتنادِ فعلا وزری ہے:

ا بنے اُپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو سے وشام اپنے رب کو پکار تے ہیں تاکہ اس کی رضا حاصل وُا صْبِرُ نَفْسُكُ مَعُ الَّذِيْنَ يُدُعُونَ رُبُّهُ مُ مِالْعُنْدَادَة دَالْعَيْثِيِّ يُوِيُدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ وَشُرِينَ لَى الردنياك زين عِلْ عَنْهُ وَشُرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ الله زِيْنَةَ الْحَيلُولَةِ النُّدُيْلَ.

پھیریں۔ آلکتیلو کا اللہ نیاک بیاری میں اللہ علیہ وسلم کو ال کے سانف صبر کرنے اور ال کو سائقد کھنے کا حکم و بااور ان کی تعریف اللہ تغلیا نے اپنے مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم کو ال کے سانف صبر کرنے اور ال کو سائقد کھنے کا حکم و بااور ان کی تعریف

یول فرما ٹی کہ وہ رمنا نے اہلی کے طالب ہیں۔

پھر فر اللہ دنیا کی نومینت جا ہے ہوئے ان سے اغماض نہ برتمیں۔ معرم ہوا کہ الادت کی حقیقت مرف اللہ تنالیٰ کی ضا سر سمی دنیاں گفت کی میں در سے حرفی ہے۔ کی دنیا در افرت کی زمین ہے۔

مربدون ہے ؟

مربدوه بحصين بصفت بسيل مرمائ اوروه مهيشر الترتفاني اوراس كى عبادت وطن متوج غیر فعاسے منے پھیرسے اور اس کی بات بنہ ما نے اپنے رب عزوجل کی بات سنے اور کتاب وسنت پرعمل کرے اس کے ماسوا سے بہرہ ہمرجائے اللہ تنالی کے نورسے ویکھے۔ اُپنے اور باتی مخلوق میں مرف اسی کے فعل کو ویکھے نیرسے ا ثعطا بن جاشے۔ فاعلِ حقیقی حرف السُّرنیا الی کو حالے ، غیرکو محض سبب ،آلہ ، حرکت کرنے والا ، تدمیر کرنے والا اور مسخرجا نے بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے محبت مجھے اندھا اور بیروکر دبتی ہے بعنی کچے مجرب کے فیرسے انتظا کر درے کی اور اپنے محبوب میں مشنولدیت کی وجسے نوغیرسے ہرو ہوجائے گا۔ جب کالدت ند ہوکسی سے معبت نہیں ہوسکتی ہے۔ اورجب ک اطادت میں خلوص نہ سوالدوت شاریز ہوگی اور ارادت میں خلوط اس وقت مک نہیں ہوسکتا جب مک اس کے دل میں خشبیت الملی کی چنگاری نہ ڈالی جائے۔ جرموجرد ولماں ہر چزکر جلا كرراكه كروس الشرننال ارشا وفرماتا ب.

جب بادشاہ کسی سبتی میں داخل ہوتے ہیں تواس رِانُّ الْمُكُولِبُ إِذَا دَخِكُوا فَرْ سَيِّةً أَفْتُهُ وُهَا وَجُعَلُوا أَعِدُّهُ ۖ أَهْلِهُا تناه و برباد کر دینے یں ۔ اور وال کے معزز لوگوں کو ذیل و رسواكروسيت بي -

جیے کہا گیا ہے کومجت ایک الیی علن ہے جو مرشکل کو آسان کر دیتی ہے الیا اُدمی اس وفت سونا ہے حب میند کا غلبہ ہوتا ہے اس کا کھانا فاقر کے وقت اور کلام طرورت کے وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کولفیعت کرتا ہے۔اسےاس کی محبرب چیزوں اور لذتوں کی طرف ما نے بنہیں وتیا۔ وہ بندگان ضا کو بھی تصیحت کمنا ہے افواوت یں اللہ تعالیٰ سے تو سکاتا ہے۔ الشرتعالیٰ کی نا فرما نی نہیں کرتنا ، اس کی تضاء و تدر میراضی رہنا اور اس کے علم کو ترجیح دنیا ہے۔ الله تعالى سے حيادك تا ہے۔ اپنى تمام كوششي الله تعالى كى محبت بين صوف كرنا ہے۔ ہميشہ وہ كام كريا ہے برالله زنمالی یک پنچنے کا دسبله بنے۔ وه گرمننه نشینی اور خلوت اختبار کرنا ہے وہ نبدوں کی طرف سے اپنی تنولونی

وه خلائی مجنت میں محض اسی کی رضا کے لیے کثرت سے نوافل پڑھنا ہے بہاں بھرکہ وہ الله تنالیٰ مک پہنچ جاتا ہے اور اس کے دوستوں اور الادت مندوں میں شائل ہو ما تا ہے اس وقت وہ مراد کہلاتا ہے اس سے

رالکین واسے بوجو اُ تار دیسے جاتے ہیں، الله قنالی کی رحمت ، مہر بانی اور لطف وکرم کے پانی سے عسل ویا جا آ ہے۔اللہ المال کے پڑوس میں اس کے بیے مکان بنایا مانا ہے اورا سے طرح کرے تمینی مباس بہنائے ماتے ہیں اُسے النزنالي كمعرفت اس سے أنس اوراس كے ال سكون قلب عاصل بوتاب، وهم ري اجازت كے بعد النزنالي کو مکتیں اور اسرار بیان کرتا ہے۔ ملکہ اللہ تغالی کے بارے میں خبر دتیا ہے اور اسے ابیا لقب مناہے میں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں مختار ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کے خاص بندول میں شار ہوتا ہے۔ ادراس کے ایسے نام رکھے ماتے ہیں جنوبی اللہ نفانے کے سواکوئی نہیں ما نتا۔ وہ اللہ نفائی کے خاص رازوں پر مطل ہوتا ہے اور الحبی غیر خلا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ اللہ تفالے سے سنتا ہے اللہ تفالی کے ساتھ دکھیتا ہے اللہ تفالی کے ساتھ بوت ہے اللہ تفائی کی قوت کے ساتھ بچڑتا ہے۔ اللہ تفائی کی عبارت میں کوسٹسٹس کریاہے۔ الله تغالی کے بال سکون یا تاہے۔ الله نغالی کی الل عدت اور یاد سے ساتھ اس کی حفاظت میں سوتا ہے اس وہ وہ اللہ تعالیے کے امین سے میداورات اومیں سے ہوجاتا ہے۔ اس کے بندول، شہرول اور دوستوں کا محافظ بن جانا ہے۔ بی اکرم علی الله عليه وسلم الله تعالى سے نفل كرتے ہيں ۔ الله تعالى ارفتا وفر كانا ہے "ميرامون بنده زافل کے ذریعے ہمیشرمیراقرب ماسل کر تاربتا ہے بہاں بحک میں اس سے مجت کر کا ہوں اورجب وہمبرا مجرب بن جانا ہے۔ ترمی اس کے کان آن محبی از بان ، است ، باٹول اور ول بن جاتا ہول وہ میرے سا مقد (میری قوت کے ساتھ) سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے میرے ساتھ بات کرتا ہے۔ میری توت کے ساتھ سمجھتا ہے اورببرے ساتھ کیٹ تا بیٹے ر صدیث نشر لین) اس بندے کی عقل ،عقلِ اکبر کو اٹھاتی ہے اس کی شنہوانی حرکات تعظیم عاتی بین کینز کروہ اللہ تعالیٰ کے نفیضے میں ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا خزامنہ بن عباتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مرادیمی ہے اے بندہ فعلِ اِگر تواسے ما تنامیا بتنا ہے۔

ہے ہے بدہ مار اسلامی میں سے کہا کہ مرید اور مراد دونوں ایک ہیں میونکہ اگر کوئی نتحض اللہ تما لی کی مراد منہ ہو لیعنی اللہ اس کا الادہ نہ فرائے دو مرید نہیں بن سکتا اور وہ وہی کچھ ہوتا سے جونوا چا ہتا ہے کیونکہ جب اللہ تمالی اس کا الادہ نہ فرائے دو مرید نہیں بن سکتا اور وہ وہی کچھ ہوتا سے جونوا چا ہتا ہے کیونکہ جب اللہ تمالی اسے مصوصیت کے ساتھ چا ہتا ہے تواسے الادت کی توفیق عطا فریا تاہے ۔ کچھوکوں نے کہا ہے کہر میالیا لئی ہوتا ہے ۔ مرید وہ سبے جسے شفت میں ڈالا جا تا ہے اور رہی برقات کو تا ہے اور مراد دسے اور مراد دسے

زی برتی جاتی ہے

سنت خدا وندی بہ ہے کہ وہ را وحق میں جلنے کا اُفازکر نے والوں کو مجابلات کی مشقت میں متبلا کرتا ہے بھرا نیس اپنے آپ کے بہنجاتیا ہے۔ ان سے بوجہ بٹا دینا ہے اور فرافل کی کثر ست ترک خوا مشنات کے سلسلے میں ان برتخفیفت فرمانا ہے۔ دلول کی حفاظت سے فرائفن وسنن کی پا بندی کا حکم دنیا ہے۔ دلول کی حفاظت ، صدوو البلی کے تحفظ اور اپنے ول میں سے غیر خوا کو دکا سنے کا پا بند فرما تا ہے اس وقت ان کا ظام مخلوق کے سا مقداور با طن انٹر نمالی کے سا نمہ ہونا ہے۔ زبا میں بندگان خوا کو در میں علم البلی ہو تاہے۔ زبا میں بندگان خوا کو در میں اور دلوں میں علم البلی ہو تاہے۔ زبا میں بندگان خوا کو تو سے سلام ، الدول اللہ نمالی کی اما نمز کی کے خاطرت سے سلام ،

بركتيي اور رحتين نازل بوتى ربيل كى حبب كك زمين وأسمان قائم بين اور نبرگان خدا النارتناكى عبادت ،حق كى ا دائيگى اورصود

حفزت جنید مندادی رحمالترسے مرید اور مراد کے بارے میں پوچھاگیا تو آپ نے فر مایا مریدوہ سےجی کی مریخ علم كرنا ب اوروادوه ب جس كى مكميانى حق كى رعابت سے ہوتى ہے كيونكم بيعل كرمايا كے اورمراد أو كرمايا ے بیں جلنے والا ارف واسے کو کیسے ہینے سکتا ہے ؟ اور بیات نمیس صفرت موسیٰ علیہ انسلام اورصارت محسد مقعطفا صلی الشرعلیہ وسلم کے معاملے سے سمجھ آئے گی ۔ حضرت موسی علیہ انسلام مرید تنے اور ہما رہے نبی سلی اکثر علیہ وسلم مرا و ستھے ۔ حضرت موسی علیہ انسلام کی مبیرطور سینا د پرختم ہوگئی جبکہ ہمارسے آتا قاصلی انٹرعلیہ وسلم کی پروازع سنس اور مرح تحفیظ کا کہ بہجی ۔

یس مربدطالب مونا ہے اور داو طلوب، مربدی عباوت مجاہدہ سے اورمرا دی عباوت مختشش خدا ۔ مربدموجرد ہوتا ہے اورمراد فانی ہوجاتا ہے۔ مربوعل کا بدلہ جا بنا ہے اورمراد عمل کونہیں ملکر توفیق واحسان کو د مکھتا ہے۔ مر بدلاستے بر عیلتے ہوئے عمل کرتا ہے اور مرا ذنمام را سنوں کے متعام اتصال پر کھڑا ہمزنا ہے۔ مرید اللّٰہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنا ہے اور مرا داللّٰہ تعالیٰے کے ساتھ دیکھنا ہے۔ مریداللّٰہ تعالیٰ کا حکم بجالاً بہے اور مرا داللّٰہ تعالیٰ کے عمل کا منظم ہمزنا ہے۔

مركيراتني خواميش كي مخالفنت كرنام اورمرا و ابنے الدوسے اور آرزوسے بيزار بوناہے۔م بيرقرب ملافلا جا بتا ہے اورمراد کو قرب حاصل ہوجا تا ہے۔ مریب پر مبر کرایا جاتا ہے اورمرادی رہنائی کی جاتی ہے اور اسے نا زونسس کے ساتھ یالا ما تا ہے فراک دی ما قب اور اس کی اُنڈو پر بھی ماتی ہے۔ مریدی حفاظت کی ماتی ہے اورمراد کے دریعے مربدی حفاظت کی جاتی ہے۔ مریتر تی پیریمونا ہے اورمراد ترقی یا حیکا ہوتا ہے اوراہے رینک پنج عاتا ہے جواس کی منزل ہے اور اس کے پاس سرعدہ تعدت موجود ہے ہیں وہ ہر عا دت گزار متقی ، میکو کاراور فرانر دارسے آگے بڑھ ماتا ہے۔

#### منضوف اورحوقي

منفوف اس تتخص کو کتے ہیں جو مو فی بنے کے بیے مشقنت اُس اُسے اور محنت کے باوت صوفی کے درہے مک پہنچ مامے ۔ بیس جو شخص مشقت برواشت کرنا، صوفیہ کواباس پہنتا اور اسے افتیارکتا ہے اسے متعوف کہتے نیں جس طرح قمیوں پہننے واسے کو کہا جا تا ہے" تقیص" اس نے قمیص ہبنی ۔ جسّحف زرہ سنے اس کے بارسے میں کہا جاتا ہے " نزر ع "اس نے زرہ پہنی اورا یہے اشخاص کو کہا جاتا ہے مُتَفَقِيَّكُ ، مُتَدَرِّع م تنيس بين والا اورزره يبن والا - اسى طرح جراً دمى زيم اختاركر اس ك بارك كها عاباً إلى و مُتَذَرّ هِلْ " جب وه الله زام و تقوى مين انتها كو پہنچ عابات و منوى انسار سے نعزت كزنا ب اوران سے فاافتيار كريتا ہے وہ ال استبار كو اور النياد اس كوچيور ديني بين تواس وقت وہ زاہر کہلاتا ہے۔

اس کے بدوب اسٹیاراس کے باس آتی ہیں نووہ نزان کا الادہ کرنا ہے بذنفرت اور دشمنی ملکہ اللہ نغائی کے عکم کنمیل کرنا ہے اور اس ضمن میں اسٹر نفائی کے نفٹل کا منتظر منہا ہے دہذا اس بات پر اسے متصوف اور صوفی کہا جاتا

تصوف كامعني

يه تفظ اصل مين صوفي بروزن فوعل سب اورمعاناة سے ماخوذ سے تعنی ايبا نبده حس كو الطرنالي نے پاکردیا ۔اسی بیے کہا جاتا ہے کوسٹونی وہ سے جرنفس کی آنات سے صاف، ندوم خصلتوں سے خالی، قابل تولین را ستے ہر چلنے والا اور حقائق کو انعتبار کرنے والا ہوا ورکسی مخلوق کے سبب اس کے ول کو قرار نہ ملتا ہم (بلدائلة تنالي کے ذکرے سکون قلب ماصل ہو) يہ بھی کہا گياہے کرتصوف" ضوا کے ساتھی اور مخلوق کے ساتھ محنن اخلاق کا نام ہے منفسوف ا غاز کرنے والا اور صوفی انتہاء کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔منصوف وہ سے جو ولل کے راستے برحل برطا اورصوفی وہ ہے، بس نے راستہ کے کر بیا اورمنزل کک پہنچ گیا۔ منصوف ہو جھ اعاراب اورصوفى أتمقا حكاس منضوف يربحارى اوربكا برقيم كابوجوركها ماتاب ادرأ مقوا باماتاب اكر اس کانفس کچیل مبائے بنوابنات ختم ہوائیں اورالادہ والمبدبالک تمبیت ونابود ہو کرصاف سقرا ہر مائے بھ اے سُرنی کہتے ہیں جباس نے یہ برجد اُسٹالیا تواب وہ تقدیر خدا وندی کا برجد اُسٹا نے والا،مشینت اہلی کی گیند، اسٹر تعالیٰ کی طرف سے تربیت یا فتر، اس کے علوم او حکمتوں کا مرتب مد، امن دکا مرانی کا گھر، اولیا مرام اور ا بال کی نیاہ گاہ اور مرجع بن عبال ہے۔ اور ان کے اُرام وسکون اور خوشی کا منبع بن عبالہے۔ و تھے ہی وسکھتے وہ ہار كالنيس مرة ، ناج كاموتى اور مظر خلابن ما تا ب عريز تصوف، ابنے نفس رخوا بشات ، شيطان ، مخلوق خلا، ونيا ادر اخت سے بزار مہوکر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ چھ اطرات اور اشیا دسے قطع تعلق کرتا ہے۔ ان چزوں کے بیٹے لنہیں کر کاان کی موافقت اور نبولدیت جبور ونیا ہے ان کی طرف میلان اور ان بین شغولہ ہت سے ول کو پاک رکھتا ہے۔ شیطان کی معالفت کرا ہے۔ دنیا کر جھوٹ دنیا ہے۔ اُخرت کی طلب میں حکم فدا دندی سے دوست ا حاب اور مغلوق فعلاسے نطبع تعلق كرنا ہے بجراللہ تعالى كے تكم سے اپنے فنس اور نوا بشات كا مقابله كرنا سے مجابد كرتا ہے ادر افرت نيزان نعتوں كر حراك رتعالى ف جنت بن اپنے دوستوں كے ليے تيار كى بين سب مجھ طيور ذبا ہے۔ مرف اپنے ماک سے رونب رکھنا ہے اس وفت وہ کا منات سے باہرا کراس کی آلائشوں سے پاک ہوجاتا ہے اور مخلوق کے رب کے میے خالص ہوجاتا ہے اور تمام اسباب و وسائل اور اہل و اولادسے الگ رمانا ہے نیزتمام جہتیں نید ہوکراس کے سامنے جہنوں کی جہن اور درواز وں کا درواز ہ کھل جانا ہے اور مہ تعلوق کے رب اور تمام (مجازی) پالنے والوں کے دخفیقی رب کے نیصلے برراضی ہوتا ہے اس وقت وہ اس فی كى طرح عمل كرنا ہے جوكد شته اور أئنده كے حالات سے با خربونا ہے ۔ برشيره دا دوں برمطلع بوناہے اوراس چنے سے بھی واقف ہزاہے بواعضام کو حرکت میں لاتی ہے۔ نیز جر بین دلوں اور میتوں میں پوشیرہ ہوتی ہے۔ بچرای دروازے کے سامنے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو جزا دینے واسے با دشاہ کے قرب کا دروازہ

کہا جا نا ہے اس کے بعد اُسے اُنس و محبت کی عبسوں کی طرف اسٹا یاجا ناہے بھروہ توسید کی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اور اس سے بروسے اُنٹھ میا تے ہیں اور وہ ترم وصوت میں وافل ہو جا تا ہے۔ اس پر اسٹرتعا لی عظمت و صلال منکشف ہو جا تا ہے۔ جب مبلال وعظمت براس کی نگاہ پڑتی ہے تواس کی ہمستی با تی ہمیں رہتی اور وہ اپنی ذات وصفات قرت کو کت ، ارا وسے اُنزو اور وزیا والی وزیا والی نگاہ ہو جا تا ہے ۔ اور وہ سنے نے کے ایک برتن کی طرح ہمر جا تا ہے موصاف پائی سے لیا اب مجمولات میں انسیاد نظراً تی ہیں۔ اس وفت اس بیزور و قضا در کے علاوہ کوئی تھی ناقذ میں ہوتا اور اپنی سے علاوہ کوئی تھی ناقذ مہمیں ہوتا اور اپنی کے علاوہ کی خاب ہوتا ہے ۔ وہ ضوت تلاش نہیں کرتا کیونکون تو اس کے ساجہ اپنی ہوتا ہے ہو اور اپنی کو تا کہ وہ اپنی ہوتا ہے جو کھلا ہے بنیر نہیں کھا تا اور دب بھی کوئی نام باس نہیں پہنا یا دہا ہے دو اس کے سے باتی ہوتا ہے جو کھلا ہے بنیر نہیں کھا تا اور دب بھی کوئی نام اس نہیں کہنا یا دہا ہے اس نہیں پہنا یا دو ایک میں سے ہم ان الاصحاب کہف ) کو دائیں اور بائیں طون بھیرت نے ہیں " البنہ وہ مخلوق کے درمیان جم سے موجود ہوتا ہے اور اپنی اور اپنی اور اپنی طون بھیرت نے ہیں " البنہ وہ مخلوق کے درمیان جم سے موجود ہوتا ہے اور اپنی وہ مخلوق سے جو ایک ہو ما تا ہو ہوتا ہے بین وہ مخلوق سے پاک ہو ما تا ہو ہوتا ہے بین وہ مخلوق سے حوال ہوتا ہے اس وفت اسے موقی کہا جا تا ہے بینی وہ مخلوقات کی کا الاکشوں سے پاک ہو ماتا ہے ۔

اسے ابلال بنی سے بدل بھی کہا جاسکاہے اور اعیان میں سے عین بھی کہر سکتے ہیں ۔ وہ اپنے نفس اور اپنے درب کا عارف ہو تاہے وہ رب جوم و وں کو زندہ کرنے والا اور اپنے دوستوں کو نفس وطبیعت اور واہتا ور اپنے دوستوں کو نفس وطبیعت اور واہتا مام و کر گراہی کے اندھیروں سے وکر عن ، معرف ، اسرار اور زور قربت کے میدان کی طون کا تاہی ہے ہیر اپنے فاص نور کی طون سے جاتا ہے ۔ اسٹرتا کے آسا نوں اور زمین کا نور (دکوشن کرنے والا) ہے ۔ اس کے نور کی طون سے والا) ہے ۔ اس کے نور کی شال ایک طاق کی طرح ہے جس میں ایک چلاع ہو ۔ اسٹرتا کی ایک والات کی طرح ہے جس میں ایک چلاع ہو ۔ اسٹرتا کی ایک والوں کا دوست ہے انفیل ناھیروں سے دوشنی کی طون سے بان کو دول کا دوست ہے انسٹرتا کی طرح ہے انسٹرتا کی میرے برامین بنا یا ہے اور خلوت و حکورت میں ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا کہ کہ کہ اور کو ایک میرے دول کی جائے انسٹر تا کا کہ انسٹر کی جائے انسٹر انسٹرت و اور نو الا ہے ۔ انسٹرتا کی طون نہیں بوائن کی جائے انسٹر کی جائے انسٹر میں کا دوست ہے تاہو ہیں نہیں آتے نفس امّارہ اور غالب شہوت جس کا جہتے کیا کہ ایک کہ جہم کے انسٹر قالی ارشاد فر آبا ہے ۔ انسٹرتا کی طون نہیں بوائس تی جو ان کو اہل سنت و جاعیت سے انسکال کر جہنم کے طبخات میں بیں ڈال ورے ۔ انسٹرتا کی طون نہیں بوائستی جو ان کو اہل سنت و جاعیت سے انسکال کر جہنم کے طبخات میں بیں ڈال ورے ۔ انسٹرتا کا گار انسان دو آبا ہے ۔ انسٹرتا کا گار انسان دو آبا ہے ۔ انسٹرتا کی طون نہیں بوائستی جو ان کو اہل سنت و جاعیت سے انسکال کر جہنم کے طبخات میں بین ڈال ورے ۔ انسٹرتا کی اگر ان کو آبا ہے ۔

الْفَحُسَّالِمَوْ النَّوْعُ عَنْهُ النَّوْءُ وَ النَّوْءُ وَ النَّوْءُ وَ النَّوْءُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّلِمُ النَّالُمُ النَّهُ النَّلِمُ النَّلَالُمُ النَّلَاءُ النَّهُ النَّلَاءُ النَّامُ النَّامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ الْمُ النَّلُمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ النَّلِمُ

میرے رب نے ان کی حفاظت فرمائی اور اپنی جروتی قرت سے ان کے نفسانی کی اورسرکشی کا قلی قبی میا اخیب ان کے مراتب میں ثابت قدم رکھا اور اخیب وعدہ وفائی کی توفیق دی جبکہ اس سے پہلے ان کوسپائی

کے ساتھ سرالی اللہ کے پورے کرنے مخلوق سے قطع نعلق اور حالت اضطار برصر کرنے کی وفق تختی بینا کچر انفول نے فرائف ادا کجے مدود الليد اورا وام كى مفاظلت كى اورمرانب كا لحاظ كى يہال كى دولا وقن ميں كوف ہوئے اپنے آپ كو باك مكن كيا، اوب كيا اورولول كى طهارت حاصل كى ، كرواكول كوكشا ده رزق ويا ـ زكوة اداكي ، جها د مين بهادري كے جوہر د كھائے اور اسے اپنی عادت بنایا۔ اس وقت ال کے لیے الٹرکی دوستی اور ولا بیت بگی ہوگئی۔ الٹرتنالی ال توگول کا دوست ہے جو ا یان لائے اور وہ بیک وگول کو دوست رکھتاہے۔ اس وقت اپنے مراتب سے با دنتا ہوں کے با دشاہ کی طرف نوٹائے کئے استرنوالی نے اتھیں مزیر قرب عطا فر مایا اور وہ الشرنوالی کے راز دار بن گئے۔ اپنے دلول اور مربستر راز ول کے فرمیعے اس سے سرگوشی کرتے ہیں وہ سب مجھ چھوڑ کرمرف اللہ تما الى وات میں شنول ہر جاتے ہیں وہ اپنے نفس ملکم ہر چیز سے وك مات ين الشرفالي مر چيز كارب اور ماك ب والخين افية قيضة مي كريبا ب- الفين ان كى عقلول مي مقير وبنا ہے۔ انفیں امین بناوتیا ہے چنا نچہ وہ اس کے تبضے اس کے قلعے اور حراست میں ہوتے ہیں۔ وہ روح قرب کی خونبو سنگھتے ہیں اور توحید ورجت کے میدان میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ مرن اسی عمل میں مشغول ہونے ہیں جس کی استرال النين احازت وبباسب حبب مرف عبما في عمل كا وقت مهو ناسب توقه ان اعال مبن تركانول كيرما تقد جيلت بين ماكران كو شیطان رنفس اور واستایت نقصاک مربہنچائیں۔ان کے اعمال شیطانی حصے اور نفسانی عیوب بینی ریاکاری منا نقت خود پہندی ، اجرت کی طلب ، سٹرک اور گنا ہول سے باز رسنے یا بیکی کرنے کے بیے ذاتی قرت کے تعتورسے محفوظ ہوتے ہیں ملکہ وہ سب مجھ اللہ تعالے کے فقتل اور اس کی نوفیق سے دیکھنے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہونا ہے کہ اس عل كا خالق الشرتنالي سے داورہم اس كى توفيق سے محض كاسب ہيں يانكہ وہ اس عقيدے كى وجرسے باربت كے راستوں سے باہر نکل نرمائیں۔ بھران اوامر کی تمیل اور اعمال کی بھا اوری سے فراغنت کے بعدان مرا تنب کی طرف نوٹا شے جاتے ہی جوان کے بیے لازم ہیں۔ چانچہ وہ ان مراتب کے ساتھ الوحق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دل وضمیر کے ما و اس منا فات کرتے ہیں اوراس کے بعد کہ وہ امین بنائے گئے دوسری مالت کی طرف منتقل کیے ماتے ہیں اور ان بی سے ہراکی کوانفرادی طور میراس کی اپنی ما جدت میں طلب کیا ما ناہے کرا ج تم ہارے ہاں قدر ومنزلت اور امن وا بے ہو، اس وقت وہ اجادت کے متاع ہیں رہتے کیونے وہ اس طرح ہوجاتے ہیں کہ ان کو خود ان کے سپر دکم ریا گیا ہو۔ وہ کسی عبی کام کے بیے کہیں جی جائیں اسٹر تنا لے کے فغینہ میں ہوتتے ہیں۔ ابیسے لوگوں برنبی اکرم صلی السُّر علىروللم كا يهارشا وكلامي ما وق آ تا ہے جرآپ نے مفرت جربل عليه انسلام ك واسطے سے استرتنا في سے نقل كها إلى الله تال ارتنا د فرما آ ہے "بندہ فرض کی اور سی کے دریعے جس طرح ترب ماصل کراہے اس کے علاوہ نہیں کہ تا اوروہ نوافل کے دریعے میرا فرب ماصل کرتا ہے بہاں کے کریں اس سے محبت کرتا ہوں ہیں جب اس سے مجب کرتا ہوں لایں اس کے کان ، انتحیں ، زبان ، انتھ یا وُں اور ول بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ سنتا ہے میرے ساتھ دیکھتا ہے میرے ساتھ برت ،میرے ساتھ سمجھتا اورمیرے ساتھ کیڑتا ہے" ہم نے بیردواست اس تا ب میں منفر دمنقا کا پرزگر کی ہے کیونکراس مقام میں براصل ہے۔

اس وفت نبدے کا دل اینے دب کی عبت ، نوراعلم اور موفت سے پڑ ہوعا تا ہے اور اس کے سوا وہاں کی پنیں مماسکتا کیاتم نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے اس ارشا دگرامی کو نہیں دیکھتے ۔ آپ نے فر ایا :

تحوادی ایسے عض کور کمینا عابتا ہے جودل کی گہرائیول سے الله ننالی سے مجت کرنا ہے تو وہ ابوع لینہ رضی الله عنه براری بین م سرت سالم رضی الله عنه کو د میجد سے ۔ اس کا ظاہر الله تنالی کے احکام بجا لانے میں مشول ہے اوراس كا باطن الترتفالي (كي محبت) سے بير سے يا

مضرت موی علیه اسلام نے عرض کیا اے میرے رب ایس مجھے کہاں تلاش کروں ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے توی میں کس گھریں سما سکتا ہوں اور کون سام کان مجھے اُسٹا سکتا ہے اگرتم ما ننا جا ستے ہوکہ میں کہاں ہوں ترمین ارکب دنیا پاک صاف انسان کے دل میں ہول . تارک وہ ہے جوجہد وشفقت سے غیر خدا کو چھوڈ دنیا ہے اس کے بعد مجی کچھ انچھ باتی رمتا ہے بھراللہ تعالی اس براصان فرنا کے توان چیزوں سے اس کا دل مرمانا ہے بھراس کے ول کو بوگ پاک کرنا ہے کروہ اپنے مولا کے سواکسی کی طرف نوتے نہیں کرنا ک

اگر کہا عائے کریاصان کیا ہے جس سے اللہ تعالی اپنے اس بندے کوزاز تا ہے تووہ احمان یہ ہے کہ اللہ تنانی اسے اس مرتبے پر اس منرط سے قائم کرتا ہے کہ وہ اس بر اسمیشر سے جب وہ اس شرط کو بولا کرتا ہے اول س کے علادہ کوئی عمل وحرکت تلاش نہیں کر تا اوراس مقام کی حفا خلت کرنا ہے اوراس سے تجا وزنہیں کرنا تواللہ نعالیٰ السے مک جبروت کی طرف منتقل کرونیا ہے ۔عالم جروت کا حاکم اس کے نفس کی مگہداشت کرتا ہے اور خوا بنا ت ے بازر کھتا ہے ۔ ناکواس میں عاجزی اور فروتنی ببیا ہو بھروہ کے باوشا وسلطان کی طرف منتقل کرتا ہے۔ تاکہ اسے پاک کرے اوراس کے نفت میں پائی مانے والی کثافتی زائل موجائی کمیز کر بھی توام شات کی بنیا دہیں جیانجہ وہ دوبارہ تیارموجا آہے س کے بعد اسے علم عبال کے باوٹنا ہ کی طور منتقل کر دیا عبانا ہے وہ اس کوا دیس کھانا ہے اس کے بعد ملک جال کے استقل برتا ہے اور وال پاک ساف کیا مانا ہاناں بد مک بنظمت کی لمون منتقل کر کے اسے پاک کرتا ہے ہیم ملک بھن کی طون منتقل کر کے طیب وطا مرکزنا ہے اس کے بعد نوشی کے عك كى طون سے جاكہ فارغ البال كرتا ہے ميرمل بعيبت كى طوف مے جاكرتر بيت فرلما ہے ہير ملك دهت كى طون فتقل كركے استروتا ذك قرت ادر تنجاس عطاكتا ہے اس كے مبد مك و عدامين كى طون سے ماكرا سے علوت كا عادى بنا كا ب علف و كرم سے اسے غذا وتباہے شعقت خلاوندی اس کی جمعیت کا باعث بنتی اصفا ظت کرتی ہے مجت اسے تلویت پنجاتی ہے شن اس قرب علاكرتا ہے مشيكت خلا وندى اسے الله ننا كے قريب كرتى ہے ۔ الله ننا لى مجنسن وعليه والا اس کار خ لیث کر اسے قریب کرتا ہے بھرا سے منزل بر کھٹرا دیتا ہے اس کے بعدا دب سکھا تا ہے اسے راز تباتا ے۔ بھرا نیے خاص اصان سے سبط و قبض کی منزل سے گزار ناہے اس کے بعد وہ جہا ل مجی جا تاہے جہال انتظ ہے جس مکان میں عاباہ ہے ملکہ ہر حال میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے داز داربندوں میں سے ایک ہونا ہے ان تعرفات پر امین ہونا ہے جو اللہ تفالی کی طرف سے علوق کو پنجیتے ہیں جب وہ اس مقام پر پہنچنا ہے تو اس کی صفات ختم ہو ماتی ہیں نیز کلام و تعبیر بھی منقطع ہو ماتی ہے۔ قلب وعقل کی انتہا ہو کا یہی مقام ہے۔ اولیا وکرام کے حالات کی غائیت بھی یہی ہے اس سے اوپر کے مقامات انبیار کرام اور رُسل عظام کے سانچ تخصوص ہیں کیونکرولی کی انتہانہ ہی کی انزلو ہے تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رصن نازل ہو۔ نبوّت اور ولابت كافر<u>ق</u>

نبوت اور ولا بیت بین بی فرق ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک

کلام ہے اور صفرت جربل علیہ انسلام کی وساطنت سے وحی ہے۔ اسٹر قبالی صفرت جربل علیہ انسلام کے وریعے اپنا کلام پُرافر ما ماہے اس کا قبول کرنا لازم ہے چنائیے نبی اسے قبول کرتاہے اوراس کی تصدیق ضروری ہے جرشخص اسے رو کر دے وہ کافر ہے کیون کروہ اسٹر تعالیے کے کلام کور وکرتاہے۔

اور ولابیت بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو بندی الہام اپنی بات پہنچا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سچی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ میزوب کا دل اسے تعبل کر سے اسکرن حاصل کرتا

ہے۔ یس انبیار کرام کے بیے کام اور اولیار کرام کے بیے الہام محفوص سے۔

جوشف کلام کرردگرتا ہے وہ کا فیرہے کیونکہ اس نے اللہ تمالا کے کلام اور وجی کوردکیا اور حب نے الہام کورد
کیا وہ کا فرنہیں ہوتا البتہ نفضان المطا باہے اور صیب میں پڑتا ہے اور اس کا دل جیران و پر بیٹان ہو جا آ ہے۔
کیونکواس نے اللہ تنا لل کے الہام کو تبلیم مذکیا جو اللہ تفالا نے اپنی مجبت کے سبد یہ اپنے ولی کے دل میں ڈالا کیونکر
الہام ختیفت میں برہے کہ شیت خلاو ندی علم الہی سے کسی کے دل میں ایک رازی طرح پیلے ہوجس ندے سے
اللہ مجبت کرتا ہے اس کی مجبت اس چیز کو میسی منی میں نبدے کے دل میں بہنچاتی ہے اور وہ اسے سکون
اللہ اللہ تا ہے اس کی مجبت اس چیز کو میسی منی میں نبدے کے دل میں بہنچاتی ہے اور وہ اسے سکون
اللہ اللہ میں تا ہے۔

سلوك في راه من مبتدى واجهات

مبتدی کوآ غاز میں کیا کرنا میا ہیںے اپنے شیخ کا ادب کس طرح کرسے اور شیخ اپنے مرید کوکس طرح ادب سکھائے۔ طریقت کی لاہ چیلنے واسے مبتدی پر واجب ہے کہ دہ انیا عقیرہ صحیح رکھے کیوں کر بھی تمام باتوں کی اساس ہے۔ وہ سلف صالحین اہل سندن و جماعیت کے عقیدہ پر قائم رہے جر انبیاد مرسلین علیہ انسلام، صحار کرام ، تا لبین عظام اور اولیا موصد لقین علیہ الرحمۃ کا طریقہ ہے جس طرح ہم نے کما ب کے نشروع میں بیان کیا ہے۔

كناب وسنت كى اتباع

مبتدی پر لادم ہے گرتاب وسنت کومفیوطی سے پکڑے اور ان کے اوام وزادی نیزاہول وفروع بیں ان دونوں پر عمل کرے ۔ ان دونوں کو اپنے پر قرار دیجہ اسٹر تنائی بحک پہنچا نے واسے راستے پرا کھے پھرسچائی ادر اس کے بیے کوشنٹ کی ضرورت ہے یہاں بحک کر اسٹر تنائی کی طرف سے پولیت اور داہما ٹی حاصل کرے اسے ایسے قائد کی ضرورت ہے۔

جواس گی طہنائی کرسے ایسا غخوار الکشن کرے جواسے انس مہنیا کرسے اور آرام گاہ کی مزورت سے کہ جب تھک جائے اور نفسانی خوا ہنات ولڈ ان اور گراہ کن تمناؤں کے اندھیرے میں گھر جانے کے وقت اور اس وقت جب اس کی طبیعت اسے میرالی الترسے روک رہے ۔ وہ طاحت یا سکے ۔ الٹرتغانی فر آنا ہے ۔ اور اس وقت جب اس کی طبیعت اسے میرالی الترسے روک رہے ۔ وہ طاحت یا سکے ۔ الٹرتغانی فر آنا ہے ۔ در الگیا نین کیا حرد میں جادکیا مزود میں جادکیا مزود

اخیں ہم اپنی راہیں دکھائیں گے۔ ایک دانشمند کا قول ہے ہوشمن طلب کرتا اور کوشسش کرتا ہے وہ تقصود حاصل کر لیتا ہے۔اعتقاد کے ساتھا سے تنقیت کا علم حاصل ہوگا اور اجتہا دی کے ساتھ وہ تقیقت کی ماہ پر حلی پڑے گا۔

پر اس پر رضا مے الئی بیش نظر ہوئی یہاں یک کہ اس کے پاس پہنچ ہائے کی طامت اس پر رضا مے الئی بیش نظر ہوئی یہاں یک کہ اس کے پاس پہنچ ہائے کی طامت کے صدیب وہ اپنی بیش نظر ہوئی یہاں یک کہ اس کے پاس پہنچ ہائے کی طامت کی وجرسے بھی اپنا مفقد لاک کے سب وہ اوراسی پر اکترفاکر کے مقہ نہ ہوئے کیونکہ سے آدی روع عالمیں کر ااور کرامت اللہ تفاکر کے مقہ نہ ہوا کے ملکہ اس نعیال سے اس پر رافتی ہو کہ بیرکر میں اللہ تفاکی کی طون سے بطور جنا وعطاکی گئی ہے کہ وجب کک اسے وصل نصیب نہیں ہونا کرامت اس کے لیے ایک جاب ہے ۔ اور جب اللہ اس کا ایسل ماصل ہو جائے اس وقت کو امان سے نفضان نہی ہونیا کہ اس کے لیے ایک جاب ہاں کا جب اللہ تالی کا وصل ماصل ہو جائے اس وقت کو امان سے نفضان نہیں پہنچا کیونکو کی جز اپنے آپ کو نہیں توڑتی اس کا کرامت ہے اور عام عاد نشیر اس کی خوال کی فدرت کا کرنے ہی کہ کو نہیں توڑتی اس کو کرامت کا کرام ماد سے بہائے وہ حابی گوئی کو نواز نسی میں اور اس کی اس کے بہلے وہ حابی گوئی کی موزی کے افرال میں اور اس کی اس کا درج در گھتے ہی اس میں اور اس کرامت کی جاتی ہے وہ والوں کے لیے وظافر نسیدت کا درج در گھتے ہیں اس میں اور اس کرام وہ ای سے اوراس کے ذوال سے دو اوراس کی نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کے نواز میں اور اس کی نواز میں اور اس کے نواز نسید کی ماتی ہے اوراس کے نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کے نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کی نواز سے دوراس کی دوراس کے نواز سے دوراس کی دوراس کے نواز میں دوراس کی ماتی ہے دوراس کے نواز میں دوراس کی دوراس کی نواز سے دوراس کا میان میں میں میں میں نواز میں دوراس کی ماتی ہے دوراس کے نواز سے دوراس کو دوراس کے نواز سے دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کے نواز سے دوراس کی دوراس

پولیفن او خات اسے کو مت طلب کرنے کا حکم دیا ما تاہے کا اس پرزبردستی کی عاتی ہے اوراس کے نزایس شا بت ہر مبا تاہے کہ اس مطالبے کر حبور اس میں اس کی تباہی اور بلاکت ہے اور حکم نعلا و ندی کی مخالفت ہے نیز اس کی بتار ، عبادت ، اللہ تنالی کی قربت ، خوشنو دی اور اس کی مجبت کل مت طلب کرنے اور اس ضمن میں انظر تعالیٰ کے حکم بر عمل کرنے میں ہے دہنوا اس وفت اسے کل مت کیے نقصان و سے سکتی ہے جبکہ اللہ تنالیٰ اور اس

کے ورمیان ایک ماملہ ہے۔

كرامن ومعزه

مب یک منروری نہ ہو جائے عوام پرکرامت کا اظہار نہ کرے کیونکو کرامت کوچیا نا ولایت
کی شرط ہے اور میزے کا ظاہر کرنا لبوت ورسالت کی شرائط میں سے ہے ناکو نیوت اور ولایت میں فرق واضے ہونے
مبتدی سالک کوچاہیے کومقامات گناہ سے اور ان توگول سے دور رہے جرمجا بدہ میں کوتا ہی کرتے ہیں نیز
ان اہل باطل سے بھی امتیاب کرے جربحت مباحثہ میں وقت گزارتے ہیں ،عمل کے قریب نہیں جاتے اور
معن اسلام اور ایمان کے مدعی ہیں جن کے بارے میں انٹر تنا کی اردفتا و فرانا ہے ۔

اے ایمان والو اکیوں کہتے ہروہ بات جوکرتے نہیں انٹر تعالیٰ کے نزدیک بیاب سحن ناپندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کمرتنے نہیں۔

لِيَ يُّهَا الَّذِينَ ﴿ مُنُوا لِعَ تُقُوُ لُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَنُبُرَ مُقَثَّا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَعَثُّو لُوُ ا مَا لَا تَفْعَلُونَ -

ا ور دومری أبیت می فر مایا:

اَتُأْمُوُوُنَ النَّاسَ مِاكْنِيرَ وَتَنْسُؤُنَ ٱنْفُسَكُمْ

وُ اَنْتُوْ تَتُلُونَ الكِتْبَ الْمُلَا تَعُوْلُونَ -

جاتے ہومالا نکرتم کتاب بر صف ہوؤی تم نہیں سمحتے۔ ادراے میا ہے کرم کچے میر اور موجودیاں کے فرچ کرنے میں بنل سے کام نز سے محض اس فوف سے کے سے سحری دافطاری کے بیے کچھ نہیں ملے گانیزنطبی طور رہے دل میں عقیرہ رکھنا جاہیے کدا مٹر تنا نے نے گذشتر زمانے یں کوئی ایساولی پیدانہیں فرمایا جس نے مقدور جھرمال لاہ خداوندی میں خرچ کرنے کے سلسلے میں لجل سے کام میاہو

کیا بوگوں کونیکی کاعکم دیتے ہوا در اپنے آپ کو بول

مبتدی سالک کو جا ہے کہ ہمیشر زان ور سوائی ، محومی ، دالمی مبوک ، گمنامی ، لوکول کی طوے سے مذمت رعزت عطااور شیوخ وعلمار کی مجانس می قرب کے اغذارسے اینے دوستوں اور اپنے جیسے دو کوں کومقدم كرنے بردامنى رہے خود موكا ہو جاعت مير ہوكر كا ئے تام موز ہوں اور اس كے مصبے ميں ولت ہواسب کی عزت کرسے اور اپنے لیے ولت اختیار کرسے اور اسے ہی اپنا حصر سمجھے جوشخص ان با تول کو اختیار نہ کرسے اوران کی یا بندی نذکرے مکن نہیں کہ وہ فلاح یا شے اور اس سے کوئی کا رنامہ سرزوہو، لہذا پوری کا میابی ا ور فلاح ان امور کے اندر سے جن کا ہم نے وکر کیا ہے

توبه ورضاجوني

گذاشته گناہوں کی بخشش، اکندہ کے بیے حفاظت، ببندیدہ عبارات کی توفیق، قرب خلاوہری کے ورا لئے، اور اس کے بعد انی حرکات وسکنات میں اللہ تفائی کی رضاء اور اولیار و إبدال سے دوستی کو مقصود مجع اور التازنالي كي باركاه سے صرف اسى كا منتظر رہے - كيونكر يرامور ان عقل مندلور ا كى جاعت ميں وا نطے کا سیب بیں مخصوں نے اللہ تعالیٰ سے عفل حاصل کی اور عبرت کی با توں نیز کا یات بیر مطلع ہو ہے اور اسوقت ان کے ول منمیر اورسیت میں صفائی پیدا موئی۔

يرباني من كالم ف وكركباب مريدى صفات بين ص أدى كادل مطالب سے خالى زمور اور ان المور کے علاوہ باتی ہاتوں کو ول سے نکال ہز دے وہ مربر کہلانے کامستخق نہیں ہے۔

شخ کےساتھ آدار

مربدبر واجب ہے کہ ظاہر ہیں اپنے شخ کی مخالفت نز کرے اور باطن ہی اس پراعترامن ناکرے کیونکر گناہ کرنے والا ظاہر میں اوب کا تارک ہوتا ہے اور ول سے اعترامن کرنے والا اپنی بلاکت کے بیچے بڑتاہے بکرم برکو جا ہیے کرشیخ کی عمایت میں ہمیشر کے لیے اپنے فنس کا وشمن بن ما مے شیخ کی ظاہری اور باطنی طور میرمن گفت سے اپنے آپ کورو کے اور نفس کو جو کی دے۔

اے ہمادے دب ہمیں اور ہمارے ان بھا بیول کو گخش وے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہمارے ول کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہمارے ول میں ایمان والول کے لیے کھوٹ نہ ڈال ۔ اے ہمار سے دب سک تومہر بان رحم والا ہے ۔

اور قراك پاك كايراكيت كوت ئے تا وت كرے: كَيَّنَا اغْفِرُكَنَا كَرلا خُورِننَا الَّذِيْنَ سَبَعَوْنَا بالا يُكانِ كَلَا تَجْعَلْ فِي تُكُورِبنَا غِلَّا لِلَا يُمِثَ اَكَمُنُوْ ارْبَّنَا إِنَّكَ دُخْتُ تَحِيُعٌ.

اگرشخ سے کوئی اہی بات ظاہر ہم جونٹر دیت میں نالیند ہے تو مثا بوں اور اشاروں کے ساتھ اُسے نہروار کوت واضح طور پر زمجے ناکراس کے دل میں اس سے نفرت نہ پیدا ہو اگراس میں کوئی عبب دیکھے تو پر وہ پوشی کرنے اور اپنے نفس کو تفہت کا گھڑ کے اور تو نوجی کو بیٹی کرنے کا دار تیجے کے اور تیجے کے بیٹ خشن طلب کر سے اور تو نوجی مظر کر کے اگر شری کا ویل کر ہے اگر شری کو معلوم مزیم کے لیے خشن طلب کر سے اور تو نوجی مظر کی دور سے کو اطلاع نہ دیے۔ اور جب دور رہے دن پاکسی دور رہے وقت والیں آئے تو اس مو تفرانہ ہیں ہوگا۔ اور یہ کہ وہ عبد باب وائل ہم ویکا ہوگا اور تیج اس سے الگے مزید کی طون مشتقل ہم ویکا ہوگا۔ اور یہ بات اس سے فقلت اور وو مالتوں کے درمیان جوائی کے باعث واقع ہموئی ہے۔ کیونکہ دو حالتوں کے درمیان کچھ فقل ہوتا ہے۔ کیونکہ دو حالتوں کے درمیان کچھ فقل ہوتا ہے۔ یہ وہ متعام ہے جہال پہلی حالت می موئی کوت کوت کی تھا میں ہوتا ہے۔ جس طرح اور دور مرکا فول کے درمیان ایک مکان ہم تنا لہذا اس وقت کچھڑ کا کا ہوتا ہے۔ جس طرح اور دور مرکا فول کے درمیان ایک مکان ہم تنا لہذا اس وقت کچھڑ کا کارس بینی حالت می موئی والت کی حالت میں موزانہ اور اور دور مرکا فول کے درمیان ایک مکان ہم تنا کہ دور مرک کوت کور میاں ہوتا ہے۔ اور دور مرکا فول کے درمیان ایک مکان ہم تنا ہے۔ یہ وہ متعام ہے جہال پہلی حالت می موئی کورٹ اور دور مرکا فول کے درمیان ایک مکان ہم تنا ہے۔ یہ وہ متعام ہے جہال پہلی حالت میں موئی کے دور مرک کی دور مرک کی طرب ان مقال ہے۔ ایک واللہ میں روزانہ اوتیا فی حاصل ہموتا ہیں۔

اگر متبدی سالک اپنے شیخ کو فعنب ناک پا سے اس سے جہرے پر ناگواری کے انزات دیکھے یا کمی قسم کا اوان محسوس کرے تواس سے تعلق حتم ذکرے کہا اپنے باطن کی کھوج کا ئے۔ شیخ کے تن ہیں جرب ادبی یا کو ای کا موری اگراس کا تعلق امر فعال و ندی کو بہانہ لا نے اور منہیات نشرے کے انزلاب سے ہے توا پنے رب عز وجل سے مختشش ما بھے ، تو برکرے اور وویارہ پہرم فرکرنے کا پخته الادہ کرنے ۔ پھر شیخ کے ہاں عذر پیش کرے مامین کا افران کر سے اس کی جا پلوسی کرے ، مستقبل میں مخالفت ترک کر سے اس کی مجت اختیار کرے مامین کر میں اختیار کرے ہم بیششر سائقہ رسید اور اس کی موانفت کرے ، اور اسے اپنے اور الشر تنا کے درمیان وسیلہ اور واسطر نبائے اور البیاط لقہ وسیب سیمھے جس کے در سیے وہ المیر تنا لی کا وصل ماصل کرے جس طرح کو ٹی با وشاہ کے پاس جانا موری ہے کہ وہ با وشاہ کے پاس جانا نبر میں اس کے سائقاس کی کوئی جان پہریان تواس کے لیے ضوری ہے کہ وہ با وشاہ کے پاس جانا نبر میں است جس کی طرط لیترن اور عا دات سے گاہ نبر مناہ کے سے دوئاہ کے ساخت جا دشاہ کی سیاست جس کی طرط لیترن اور عا دات سے گاہ اور اسے با وشاہ کی سیاست جس کی طرط لیترن اور عا دات سے گاہ کو سے با دشاہ کی سیاست جس کی طرط لیترن اور عا دات سے گاہ کو سے با دشاہ کی سیاست جس کی دوناہ کے ساخت عا نب کے گاہ ہا ، اس سے گفتگو کا طربیۃ اور کسی قسم کے تا نوناہ کے ساخت عا نوناہ کے ساخت عا نوناہ کے ساخت کا گوناس کے ساخت کی دوناہ کے ساخت عا نوناہ کی دوناہ کے ساخت عا نوناہ کی سے دوناہ کو ساخت عا نوناہ کے ساخت عا نوناہ کی ساخت کی دوناہ کی ساخت عا نوناہ کی ساخت کی دوناہ کے داری میان سے میں دوناہ کی دوناہ کے دوناہ کے داری اس سے گفتگو کا طربیۃ اور کسی میں کی دوناہ کے دون

له. انسانول بين صوف انبيا وكرام عليهم السلام معصوم بين - الما بزاروى .

کرنے ہیں جن کی شل اس کے خوا نے میں نہیں اور وہ کون سی چیزہے جس کی افز اکش اسے بیندہے و عبرہ ننام ہا تیں سکھے۔ پیروروازے کی طرف آئے، وروازہ چیوڑ کر مکان کی مجھیل طرف سے نہ آئے ہیں طامت کیا جائے گا اور تو بین آمیز سوک ہوگا اور ہا وثناہ سے اپنی عرض اور مقصور بھی حاصل نہیں کرسکے گا ۔ ہرواضل ہونے والے پر ومہشت طاری ہم تی ہے دہنا ایک الیا آوی ہونا جا ہیے جراسے اندرجا نے اور طافات سے اُواب یا و واتا رہے اور اس کا ابند پی کرکر مناسب حگر ہر بھی ہے یا وہ حکر تنا وسے تاکہ وہ تو ہی آمیز سلوک سے نیج سکے اور سے ادبی اور حافیت کا نشانہ نہ

مریکواس بات کالیتین ہونا جا ہیں کہ صنت آدم علیہ انسلام سے سے کہ قیامت کک اللہ تنائی کی عادت کرمیرجائی اسکار میں بات کار میں ہوں ہوں کے اسکار میں اور مانحدت بھی ۔ تا ہے بھی اور متبوع بھی، کیاتم نہیں و کھتے کہ اسٹر تنائی نے صنت آدم علیہ انسلام کو برمیافر مایا تواخیں تمام چیزوں کے نام سکھا نے اور آفاز کا دار شیخ کے سامقہ کو اسکار میں مانا ہوں ہوں کے نام سکھایا اور جب ان کی تعلیم و تربیت مملل ہوگئی تو ان کو استاذ ہمائی منٹیم و تربیت مملل ہوگئی تو ان کو اسافہ میں سکھایا اور جب ان کی تعلیم و تربیت مملل ہوگئی تو ان کو اس اور فیورٹ ہیں کھڑا کی اور جب فرشتے چیزوں کا نام بسانے میں کھڑا کی اور جب فرشتے چیزوں کا نام بسانے میں کھڑا کی اور جب فرشتے چیزوں کا نام بسانے میں سکھایا تو زیاد سے آدام بیا تو سے بین اور تا ہوں کا میں اسلام کے شاکھ سے عابر رہے انتخیل ان کو علی اسلام بین فرشتوں کو ان کو تام جیزوں کے نام بنا نی تو گویا فرشتی اور تی اسلام کے شاکھ سے جن اور تی گئی اور فرا نیزوں کے نام بنا و سے جس طرح قرآن بی کھرا کی اور قرآن کو تام جن اور تو گئی اور وہ ان کو تام جن ور کے دور کے اس سے فرشتوں پر ان کی منبیدانسلام کے تا ہے اور فرا نیزوں کے نام بنا و سے جس طرح قرآن بی کی میں کیا ہور تی تار دور کے ۔ اس سے فرشتوں پر ان کی منبیدان کے تا ہے اور فرا نیزوں کے نام بنا وہ نے نزو کیک انتخرت قرآن بی کی اسٹرت قرار با ہے ۔ اس سے فرشتوں پر ان کی منبیدانسلام متبوع اور فرشتوں کے تا ہے اور فرا نیزوار ہے ۔

معزت أدم عليه السلام كاجنت سے بامران

بہر سے ایک مارت سے دور ی مالت کی طرف منتقل ہو نے اور ایک الیے منزل کی طرف آ نے کا واقع پیش ایا جن کا ماقع بیش کا برس کا علم آپ کو ہ نقا الجی تک آپ نے اس کو اپنا وطن نہیں بنایا نقا نداپ کے دل میں اس کا نوال بہدا ہوا اور ندان کا یہ نوال نقا کہ منتقریب انفیں اس طرف سے جا یا جائے گا۔ جب آپ منزل بہر پنجے اور زمین پر مپنا مشروع کی نروش ن اور وہ کچے دکھیا جو پہلے نہیں دیکھا تھا ۔ آپ کو بھوک ، پیکس ، سوزش اور قبن سے اندر قالا کی جس سے آپ کو بیلے واسط نہ بڑا نقا، تواپ کو ایک میں ، مرشد ، اُستا ذ ، لا بنا، اوب سکھانے واسے اور آگا ہ کی جس سے آپ کو بیلے اسلام کو بھیجا الفول نے ان کی طون سے ت جریل علیہ السلام کو بھیجا الفول نے ان کی طون سے ت جریل علیہ السلام کو بھیجا الفول نے ان کو روشت کو دُور کیا اور اس منزل میں بوش کلات تھیں انھیں مور کرکہ ناسکھا یا ، انھیں گذرہ کو دانز دکھایا اور کہا کہ اسے دشت کو دُور کیا اور اس منزل میں بوش کلات تھیں انھیں مور کرکہ ناسکھا یا ، انھیں گذرہ کے بیے امباب مہتا ہے ، بھر بر نیس بھر کا سے بر میں کے بدمان کرنے اور بھر پیلیے کا طول بھتہ بتایا ۔ ان تمام انگود کے بیے امباب مہتا ہے ، بھر بر نیس کے بدمان کرنے اور بھر پیلیے کا طول بھتہ بتایا ۔ ان تمام انگود کے بیے امباب مہتا ہے ، بھر بر نس بھر کاسٹے ، اس کے بدمان کرنے اور بھر پیلیے کا طول بھتہ بتایا ۔ ان تمام انگود کے بیے امباب مہتا ہے ، بھر

روٹی پیکانے کو کہا ،الفول نے روٹی پکائی بھر کھانے کے بیے کہا تواکپ نے وہ روٹی کھائی اس کے بید حب غذائیہ ہونے کے بعد معدے سے باہراً نے گئی تواکپ جران ہوئے اور سجونڈائی کرکیا کریں اس وقت اک بھراستاذ کے مشاع ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ اس منزل میں عبا دت بھے کی مستانی رنگ جو کہا کہ تھا اسے سفید کیسے کریں ۔ چانچ اتفیں ایام بیفن یعنی میسنے کی تیر صوی، چودھوی اور پیراستانی سارخ کا روٹے کا روٹے و کہا گیا جانچ آپ کے جم کی سفیدی والیس توٹ ائی ۔ اس سے علا وہ آپ کو علوم اور اواب سکھائے ، چانچ معزت اوم علیہ انسلام ، صفرت ہم بیل علیہ انسلام کے شاگر و قرار پائے اور حفزت ہم بیل علیہ انسلام اور باتی متام فر شدن کی سسانہ ہم واب کے استاذ بن چکے سے اور ان کے مبتوع قرار پائے سے مقد انسانہ ہوئے ہے اور ان کے مبتوع قرار پائے سے میں علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی اور ان کے مقبوت نورج علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی اور ان کے مقبوت نورج علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور ان کے مقبوت نورج علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور ان کے میں اسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور ان کے دھورت نورج علیہ انسلام نے اپنی اولا دکو تعلیم وی ۔ حضرت اور ان کے ۔

حفزت ا برابیم علیرالسلام ا در حفزت بیفوب علید السلام نے پنے اپنے بیٹول کو اسی بان ونزجیر کی وصبیت کی ۔ وُ وَمِنْ بِهَا رَابُرُ مِيْكُو بَينِ فِي

ینی ان کو حکم دیا اور سکھایا ۔ صفرت مرسی اور صفرت ہا رون علیہ السلام نے اپنی اولاد اور بنی اسرائیل کو تعلیم دی ۔ صفرت عبیلی علیہ السلام نے حوار لیوں کو سکھایا بھر صفرت جربیل علیہ السلام نے دواسطر بن کر الشر تعاسے کی طوت سے ) ہما است نبی حلی اور عظیہ دسلام کا ارشاد گرامی ہے ۔ صفرت جربیل علیہ السلام نے مجھے مواک کی تاکید کی اور آپ نے فرایا حضرت جربیل علیہ السلام نے مجھے سواک کی تاکید کی قریب تھا کہ وہ بھے وائتوں کے بغیر کر و بنتے ۔ صفرت جربیل علیہ السلام نے بیعن الشر شریف کے پاسی دو مرتبہ مجھے نماز بیٹر حالی ۔ بھر صحابہ کرام نگی السلام نماز میں ہے۔ بھر صحابہ کرام نگی اور میں ہے۔ بھر صحابہ کرام نگی السلام نکی نماز میں ہے۔ بھر صحابہ کرام سے بھر تبعی کرد چی سے المنہ علیہ السلام اللہ سے بھر تبعی کا بھر اس کے تیم بھر سے میں الشریل میں السلام اللہ کے خلام اور بھا بنجے حضرت بھر تھی ہے۔ اس کو حضرت تا اور اس کے تیم بھر السلام کے خلام اور بھا بنجے حضرت بھر تا کہ منام ہوتا جی علیہ السلام کے حضرت علی علیہ السلام کے حضرت عملی الشریل ہوئے ۔ مواری صفرت علی علیہ السلام کے حضرت عملی الشریل میں کہ مانشیں بنے ۔ اسی طرح صفرت عملی المنہ علیہ وسلم کے عاب نشین بنے ۔ اسی طرح صفرت عملی نگا نمی کی میں مورت عملی الشریل میں السلام کے حضرت عملی الشریل میں المریل میں الشریل میں المریل میں

اسی طرح اولیاد کرام ،امبال اور صدلیتین میں ہی استا واور نٹاگر وکا سلسلہ حلیثاً ہے ۔ صخرت صن بعری رحمہ اللہ کے نشاگر و متبہ بن غلام نفے ۔ حصنرت سری سفنطی کے نشاگر و ان کے غلام اور بھانچے مصنرت ابواتفاسم جندر جمہم اللہ تھے اسی طرح و کیر مصفرات کے مثنا گر وجن کا ذکر نہایت طویل ہے ۔

شيخ كى خرورت

مثائخ کرام ہی اللہ تفائی کی پہنچنے کا راستہ اور راہنا ہیں اور کہی وہ دروازہ ہے جب سے داخل ہوکہ انسان خدا کی پہنچنے کہ راستہ اور راہنا ہیں اور کہی وہ دروازہ ہے جب سے داخل ہوکہ انسان خدا کی پہنچنا ہے۔ بہذا ہر مرید کے بیا ایک کیا ۔ البتہ تعفی صفرات متننی ہیں ہیں جا گئز ہے کہ اللہ تفائی اپنے کسی نبد ہے کو منتخب کرے ۔ برا و راست اس کی تربیت فرمائے اور اسے شیطان نیز نفنس اور خوا بہنا سے محفوظ فرما نے بھی طرح صفرت ابراہیم علالسلام اور ہمارے نبی اللہ میں سے صفرت اولیس قرنی رمنی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تفائی اللہ تفائی اللہ اور اولیاء کوام مر لیتہ وہی ہے جوہم نے بیان کیا یہی سلامتی اور بہتری کا داستہ ہے۔ یہ ما مار کیا ہم اس کے منکر نہیں لیکن اکثر اور عام مر لیتہ وہی ہے جوہم نے بیان کیا یہی سلامتی اور بہتری کا داستہ ہے۔ یہ ما مار کیا ہم اس کے منکر نہیں لیکن اکثر اور عام مر لیتہ وہی ہے جوہم نے بیان کیا یہی سلامتی اور بہتری کا داستہ ہے۔

شخ سے انقطاع

مريك يه ابن سيخ سے قطع تعلق جائز نہيں بہان مک كراسے اللہ تعالى كا وصل عاصل ہوجا ہے۔ اس وقت الشراقا كاس كى بلوہ است تربيت فرطا ہے اسے ان معانى سے آگاہ كرتا ہے جوشنے پر مخفی مجے جس کام کے اِسے میں جا ہتا ہے اسے مکم دتیا، روک ہے، فراخی اور ننگی بیداکرتا ہے مجمع عنی بناتا بداور معی فقررا سے تعین کرنا اور مخلف اقسام برطلع کرنا ہے نیز کھوں کے انجام سے آگاہ فرمآیا ہے۔ اس وقت دہ اپنے رب سے وابستگی کی وجہ سے غیر سے متنفی ہو جانا ہے ملکہ اسے غیر میں شغول ہونا ہی نہیں جا ہیں۔ اب وه موت اپنے رب کے بیے آواب کا لحاظ رکھے ۔ اسی کی عبادت اور عزت و توقیر کو پیش نظر رکھے ۔ برق وقت ہے حب وہ اپنے شیخ سے باکل الگ ہوجاتا ہے بلکہ بعض اوقات تواس شیخ کی طرف جانا ناجائز ہوجا تا ہے۔ البتہ كولى واضح حكم الواسيطرح سينخ ب اس كى الاقات ما مع مسجد من إلاست مي انفاقًا بمرما مي تركوني بات نهيل ميكن تعدالہیں بونی جا ہے۔ یہ تمام بائیں اس کے حال کی مفاطن ، اپنے حال برغیرت کھاتے ہوئے اسٹر تعالیٰ کے ما تقبے نیازی ، اپنے حال کو بر قرار رکھنے ، ذلت اوراس حالت کے زائل ہونے کے فوف اوراس بد عذاب کے در کی وجے ہیں ۔ بیاس لیے کرمکم الہٰی شیخ اور مربد دولوں کے لیے کیاں ہے۔ البتردونوں کی طالت میں فرق مے میزیرا وال کا تعلق تفدیرے ہے اور تفدیر تخفی ہے بر محض اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے کامول میں مرموز تبديلي أتى سے مجمى مقدم فرماتا ہے مجمى مؤخر ، مقام ولايت عطافرما تاہے اوراس سے معزول محاكتا ہے۔ کھی بے نیاز کرتا ہے مجی متاج بھی عزت عطافر اناہے۔ مجی ذلت، وہ تقدیم کواس کے وقت کی طون چلاتا ہے۔ مخلوق میں سے سی کو اس کا وراک اور علم نہیں ہو سکتا ۔ رات تاریک ہے ، سمندر گھرا ہے۔ وشت وہا بان فراخ ہے، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ تما لی ک ذات کو ہوتا ہے یا وہ اپنے انبیاد کرام اور رسل عظام اور خاص اولیار كرام سے جس كو ميا ہے آگا ، فرا وے - داندا جو حالات مقدر ہي اور النتر تنالا كے فعل سے متعلق ہيں ان ميں وافعل ہونے کے بعد ایک استے ہر دو ولی بھی متفق نہیں ہوسکتے۔ بس مرید انجے شیخ کے ساتھ کیا ما مد کرے گا حالا ، کر دوٹوں کے راستے مختلف ہیں۔ نتیخ کوالنٹر تنالیٰ

ا کی طون سرکوا تا ہے اورم بدکو دوسری جانب ۔ بسی بعض او قات ان کی کیشتیں اور جیرے ایک دوسری کی مخالف سمت میں ہوتے میں پس ان کے درمیان صحبت اور اجماع کیے ہوگا یہ بہت دور کی بات ہے اگر اتفاق ہوجائے تروہ شاذونا درسے قابل النفات نہبی اور ہزاس پرامتا د کیا جا سکتا ہے کیز کر غالب بات وہ ہے جوواضح اور ظاہر ہو مکی ہے اسٹر تعالیٰ سطینے اور اس سیچے مریر بررصت نازل فرمائے جسے اسٹر تعالیٰ اس حالت برینہا مے تواپنے رب کے بے شخ سے بھی ہے نیاز ہوجائے۔

## مزيدآواب

آداب مریدسے بربھی ہے کرشیخ کے سامنے منرورت کے بغیر باتیں فرکرے اور نہ ہی اس کے سل ف اپنے داتی مناقب بیان کرے ۔ نتیخ کے سامنے اپنا مسلّی کی نہ بچھائے البتہ نماز کے لیے بچھاسکتا ہے۔ مین مب فارغ ہوتواسی وقت لیپیٹ دے۔ شیخ اوران دگوں کی فدمت کے بیے کم بستر رہے جوننیخ کے سجادہ براً رام سے بے تکلف بیٹے ہول پرشیخ کی حالت ہے مرید کی نہیں ہوسکتی۔ ا بنے سے مبند مرتبہ بزرگ کے سیادہ پر اپنامصلی نہ بچھائے اپنے شیخ کے مصلیٰ کے قریب بھی اپنامسلیٰ مجهانے سے بر سیز کرے۔ البترم شدک اجادت سے ایساکر سکتا ہے کیو کو صوفیہ کے زویک برکت بادن شار ہوتی ہے۔ شیخ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان ہور الم ہو تؤمر بید خاموش رہے اگر چہ وہ اس کا علم رکھنا بواور کا مل جاب وے مکتا ہو بکہ جو کھیاں ٹرتا تی نے شیخ کی زبان پر جاری فرایا اسے غیرت جانے، قبول کرے اور اس بینل کرے۔ اگراس کے جواب میں کوئی کی دیجھے تورو مزکرے عکمہ المنٹر تمالی کا خیکرا ماکرے کر اس نے اسے علم ونشل اورنور مطافرایا لیمن بربات ول میں چھپا نے رکھے۔ شیخ کے سامنے باتیں ند بنائے اور نہ یہ کھے کہ شیخ نے مسلم بنا نے میں خطاء ک ہے اس کے کلام ور توڑے اور اگر سبقت سانی سے سوچے سبھے بنیر کوئی بات نكل جائے تونو اُ خاموش مو جائے ، توب كرے اوراس بات كا بخت الدو كرے كرآ نكرہ ايسانيس كرے كا يہ جى طرح ہم نے كتاب كے منزوع ميں الشرتعالى كى افر ان سے توب كے غمن ميں بيان كياہے ہيں ريدكى بير اسی میں سے کراس راستے میں فامونٹی اختیار کرے۔

## سماع کے وقت کے آداب

مريد كوجا سيدكرسماع كى حالت مين شيخ كے سائے كوئى حركت ذكرے البتہ فينے كے ا ننارے سے دکت کرسکتا ہے اورم پر اپنی طوف سے کوئی حالت ظاہر رہ کرسے ، البتہ اگراس پر حال طاری ، معالی جس سے ہوش و دواس باتی ندر ہیں ٹوکوئی حرج نہیں دیکن حب جوش ختم ہو جائے تو پہلے کی طرح سکول و ٹارانتیار كرب اورا لله تفالى ف اس برجوامرانظام كے بن الفين مخفى سے جيساكر يہلے ذكر كيا كيا ہے قوالی کی حیثیرت اگرچر بم رقص وسرو داور قال کو جائز نہیں سجھتے اور اس سے پہلے بم نے اس کی

كواست كاذكركيا ب يكن يه بات بم ف ال بيه ذكركى ب كريمار ناف كوگ اپن عبال ميں سماع كے ولداوہ بين البيت ان در گوں کا انکار نہیں کیا جا سکن جو اپنے الاوہ حال میں سچے ہیں بہنا دہ جو کچید سیں گے اس کا مفہوم ان کے صدق کی آگر جو کانے کا اورزیادہ شوق ولائے گا وہ اپنے عشق کی آگ میں جلتے اور اس میں غائب ہوجاتے ہیں۔ ظاہر بی توگ ان مےجم محتقر کی و سیجتے میں بیکن وہ قوم کے خیالات سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ لوگ خوامشات اور لذنوں کی باتوں میں مشغول ہوئے ين نيزان بي سے سراكي اپنے محبوب كو يا وكرنا ہے جوع صد دراز ہوام حكاہے يا دہ زندہ فائب ہے اوراس كانٹوق بطرهد جانا ہے۔ میکن سے مرید کی حالت ہی دوسری ہوتی ہے اس کی آگ نے دھیمی ہوتی اور نے مجبنی ہے۔ اس کامجرب اس سے فائب ہوناہے نہ دور اس کاقرب ممیشار تی پذر ہونا ہے اورلذت و تمن کا مصول جاری بناہے۔اس کی طالب مردركوسوائے اس كلام كے بسى بى اس كامطلب سے كوئى چرنہيں بدئتى اوروہ كلام دراصل النه نان كاكلام بزنا ہے۔اس عالت میں مرید غزل، راگ رنگ ، شوروغو فاکرنے واسے شبطان کے بھا تیوں نفس امّارہ اور ہوا و ہوس کے محود ول پرسوار اور شوروعل کرنے والوں کے بسروکار وں سے بنیاز ہوجا کا ہے۔

مربيكوجا بيب كرماع كى حالت مين كسى بداعتراض ندكرس اور وقت كى طلب مين كسى البينخف سے مزاحم نز بو حوالي ضعر پڑھنا ہے جو دنیاہے ہے رغبت کرنے وا سے دل کو زم کرنے واسے جنت اور حرول کا نشوق ولا کنے واسے آخرت میں دیارالہٰی کی امیدولا نے وا ہے ، ونیااس کی لذتوں ، حوامشوں ، عورتوں اور بیٹوں سے و کور کرنے واسے ونیاکی مشکلات ومصائب برصرولانے واسے ، اولا دکی مجت ختم کوانے واسے ،اور آخرت کی توجہ بھرنے واسے ہیں توان سب كو وإل موجود شيخ كے حوا سے كر دسے كيو كرون نمام وك شيخ كى ولايت ميں ہوتتے ہيں - البتراكران سننے دالوں ميں كو تي ستن موجد بت ترظام میں اُواب کا لحاظر کے اور باطن میں تکلیف سے انکا رکرے کیونکہ ہوسکتاہے اللہ تنا فاکسی البینے كومقركرف جواس سے دوبارہ بڑھنے كا تقا ضاكرے ياس برشھنے والے كے ول ميں ڈال دے كروہ وو إره بڑھے

الداس سیے سننے واسے کامفصد اور ماجت برری اور مائے۔

شخ كما تقراطب

مريدج البغيث صاوب سيكف كالراده كرس توقواس برايان ركه ، تقديق كرساور اس کا بیعقبدہ ہوکراس زمانے میں میرے مرشدسے بہتر کوئی نہیں جس سے وہ اپنے مقاصد میں نفع اٹھا سیجے اور التونقالي اسے فبول فرائے اور اس لاز كوجوالله تناسط مح سائق سے اپنے ول میں محفوظ رکھے تاكر الله نفالي نتیج كی زبان پروہ بات ماری کر دے جاس کے بیے بہتر ہو اس کی مخالفت سے باکل پر میز کرے کیو بحرم (شد کی مخالفت ومرقائل ہے ادراس کانفصان عام ہے لہنداس کی مخالفت بنصراحتہ کرے اور ناویل سے۔ ادر جاہے کہ اپنے احال واسرار یں سے کوئی اِت بھی شخے سے نہ چیائے اور شیخ کے بھی کے بیز کسی کوکوئی اِت نہ بتائے۔ مرشدگرامی سے کسی اِت سے رفصات بھی نہا نکے اور جو چرز رضا مے الہٰی کے بیے ترک کی اس کی طون نہ تو تے۔ کیونکہ بیات اہل طریقت کے نزویک گناہ کبیرہ اور الادت کونیم کرنے کے منزاد ون ہے۔ ایک مدیث پاک میں نبی صلی الشرعلیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ارشا دفرایا بہروے کوالیں بینا ایسا ہے جیسے کُتَاتے کرکے اسے جا ثمانے ہے۔ اگر شیخ اسے کوفی کام بجا لانے کا

حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب ہے اور اگرم شد کے عکم کی تعبیل میں کونا ہی ہوجائے تولازم ہے کم شد کومطلع کر دے تاکہ وہ اس کا تدارک کریں اور اس کے بیے تونیق ،آسانی اور نجات کی دعا کریں۔

ريدكوآداب سكهانا

سننے پرم بیرکوا داب سکھانا واجب ہے اور وہ اس طرح کروہ مربید کو خلا وند نفالی کے لیے نبول کرے اپنے لیے ہمیں اس کے سائف خیرخوا ہی کا سلوک کریے۔ شفقت کی نگاہ سے دیکھے اور جب وہ رہا صن کی بوجھ برواشن نکرسکے توزمی اور آسانی کا سوک کرے اوراس طرح نربیت کرے جس طرح والدہ اپنے بیٹے کی زبیت کرتی ہی اور شفین، دانا اور سحوار باپ اپنے بیٹے با غلام کی پرورٹن کرتا ہے۔ پہلے اسے آسان اور قابل برداشت کامول کا پیند بناتے جن کاموں کی اسے طاقت نہیں ان کابر بھرند ڈاسے بھرسے نت کاموں کا حکم دے۔ پہلے پہل اسے اس بان کابابند كرے كروہ ا پنے نفس كى يېروى محيور وسے اور شرعى طور برجن كا مول كى اجاز ك بے ان كوا بنائے تاكه طبيعت كى قبيد اور مس جيرُك جائے اور شرعی احكام كى إبندى ماصل موجائے بھرا سنة أبسته اسے رخصتوں سے عز لميتوں كى طوت منتفل کرے۔ اس طرح رفصنوں میں سے ایک خصلت مٹاکر اس کی حکمین میت سے ایک خصلت نابت کرے اگر فردع نفروع بين مربدين صدق ومجابره اورعز لمبت برعل ديجها ورسمجه كديرالله تغالى كے نور، كشف اوراس علم باعث ہے جواللہ تفائی نے اسے عطا فرمایا جس طرح مومنین اولیا رکرام الما نتدار اصاب ادرعلما مرکے بارسے میں اللہ تعالیٰ كاطرافة مبارك ب توكى بات مين هي اس سے زي نرب على سخت سے سخت زر باضت كا عكم دے كيز كم اسمىدم ہے کم بدکی قرت الا دہ اس میں کو لی گذاری انبیں کرے گا اور اس کی دج بہ ہے کہ شیخ کوعلوم ہو جیکا ہے کہ مر بدکواسی مقصد کے یے پیا کیاگیا ہے اور وہ اس کام کے لائق ہے نیز برکام اس کے حال سے موافقت رکھنا ہے۔ بنا بربی وہ اساس پر آسان کرنے میں کسی قسم کی نعیانت نہ برتے ۔ نتیج کو جا ہیں کہسی حال میں بھی مربد کے ال یا خدمت کے ذریعے فائدہ ندائط سے اور نہی اس کی ناویب وتر بیت کے سیلے میں اللہ تنا ہے سے کسی بدیے کی امیدر کھے ملکہ محض اللہ تنالا كى رمنا برقى اس كي عكم كى تعيل اور الله تنالى كى طرت سے تحفر اور بديہ سمجه كرم بدكوا دب سكھا سے اوراس كى تربيت كرے كيونكر جوم بدشن كے إس عالب وواس كافتارا وركوشش كے بنير محص الله تناكى بوابت ورا سائ سے تقدیراسے بہال مینیخ کر لائی ہے لہذا یہ اس کے پاس فدا کی طرف سے ایک تخف ہے اور فین پر لازم ہے کرا سے قبول کرے اور اور اور باویب و تربیت کے وربیے اس کے ساتھ مجلائی ہے اوراللہ تعالیٰ کے عکم اور خبر کے بنیر اس کے مال اور جان سے فائدہ نزائٹا سے البتہ اگر الله نفالی کی طوت سے نجر ہوج کے کہاس مال کو نبول کرنے بیں م بدی اصلاح اور نجات مضم ہے اور بیم شد کا مفسوم ہے تو بینے میں کوئی تحرج نہیں اور بذاس سے منہ بھیرنے کی کوئی صورت ہے ہمانے واسے کوم بیر بنانے سے پر ہیز کوے ملکاس سلسلے میں اللہ تفالی کے فعل اور تفذیر کا منتظر رہے اور جوستحف کسی تکلف اور میا سنے کے بنیرا جائے تو اسے تبول کرسے اوراس کی تربیب کرے اس وقت اسے مرید کی تربیت کی توفیق وی ماتی ہے۔ اور مرید کو بہت جلد کامیابی اور فلاح حاصل ہو ماتی ہے۔ مرنند کومربد كے صول کے بيے مرقم كى تكليف اور انتيار سے برميز كرنا جا ہے در مربد كے ختى بين نوفيق اور حفاظت سے

رزورے۔

آداب منجب

برا دران طرابقت اور دوسرے اوگوں نیز انسنباً اور فقراً کی صحبت اختیار کرنے کا طربقہ

بھا تیو! (برادران طریقت) کے ساتھ انیار اور جانم دی کے ساتھ پیش آئے ان کی ضرمت کے لیے کمر بستہ ہو

اجنبى لوگول كى مجلس

ا مبنی اوگوں سے صحبت کا تقاضا ہے کہ اپنے از دل کوان سے محفوظ رکھے الغیں شفقت ورحمت کا نگاہ سے دیکھے النہ کے ال ان کے حواسے کر دے۔ ان پر احکام طریقیت پر شیر رکھے اور جب قدر ممکن ہوان کے بڑے افلاق پر صبر کرے اور ان سے الگ تعلک رسبے ۔ ان پر اپنی فضیلت کا عقیدہ فرر کھے اور ایٹر نگا گیا اور ایٹر نگا گیا اور ایٹر نگا گیا ہے ہے تو بھی اور ایٹر نگا گیا ہے ہے اور ایٹر نگا گیا ہے اور ایٹر نگا گیا ہے ہو گا اور اپنے نفس سے کہ " تربشی میں بوچا مارے بیں پوچا کے اور مینے روک بیر پر محاسبہ بیوگا اور الٹر نگا تی جا ہے استقدر درگذر فرا و بتا ہے جو عالم سے نہیں فراآ۔ عام وگوں کو آنا ڈرنہیں جبنا خاص دگوں کو ہے۔

مالدار توكول كي منشيني

ماللارگوں کی مجس ان انسار کرے توان پر اپنی فوت کا اظہار کرے ، ان سے والی پر اپنی فوت کا اظہار کرے ، ان سے والی ان کے بوکھیان کے پاس ہے اس کی امیر نرر کھے اور کسی کو خاط بیں نہ لائے۔ ان کے عطبیات حاصل کرنے کی خاط زلات ورسوائی جیے اُمور سے اپنے وین کو محفوظ رکھے جس طرح حدیث نثر بھب، بیں ہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا " جوشعف کسی ماللارسے مال حاصل کرنے کے بیے اس کے سامنے ولت انسیار کرتنا ہے ۔ اس کا ووتہائی دین جہا جا تا ہے ۔ اس کا ووتہائی دین جس کے سامنے ورین کو نقصان پہنچے آب ہے وگر ل کی جس سے بھی نیاہ جا ہے ۔ اس کا وجہائی کہ بی جس کے سامنے دین کو نقصان پہنچے آب ہے وگر ل کی جس سے بھی نیاہ جا ہے ۔ ان کے مالوں کی جب کے میرین فرانی ہو اس کا قبضہ ٹورٹ جا نے ان سے مالوں کی جب اور وزیا کی تاری فورا بیان کوزائل کر وہ ہے جس طرح حدیث فراعیت میں ان سے سامنے اکمی ہونا پر شرے ترحس اخلاق

سے پینی آنا حروری ہے یہ مام علم ہے جرمالدارادر نقر سب کی صبت میں اختیار کیا جائے۔ لینی بخے مناسب نہیں کان پرائی نفیلت کا عتقادر کے بکر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام مخلوق کجھ سے بہتر ہے تاکم تو بحبر سے نی جائے۔ اپنے

بید فتر کی خیبلت ند ڈھونڈ ، مزاس کے بید دنیا اور آخرت ، منزون و عزت کا اعتقا در کھ اور نزاس کے لیک تُن تدرمیا ہتا ہے اس کی کوئی فار نہیں ہوتی اور جراپنے

کر بڑا تھیتی خوال کرتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ لپ عنی کا اوب یہ ہے کہ وہ فقیر کے ساتھ اچا ہتا ہے اس کی کوئی فار نہیں ہوتی الرب قیمی کی برائقیت میں ہوتی ۔ لپ عنی کا اوب یہ ہے کہ وہ فقیر کے ساتھ اچا ہتا ہے اس کی مینیت میں ہوتی اپنی ہوتی کی دو نئی اور اس کے بال سے بلکہ دنیا و آخرت سے اپنی دائی کہ دیے اور فقیر کا اوب یہ ہے کہ وہ منی اور اس کے مال سے بلکہ دنیا و آخرت سے اپنی حل کو خود مالک نہیں ہوتی اپنی ہو بالے بیکر اس کے بیر دیے اور اور خالی رکھے بھر خود مالک نہیں ہوئی کا در اپنی دیے کوئی طاقت نعیال کرسے اس دقت اسٹر تنا کی کوئی طاقت نعیال کرسے اس دقت اسٹر تنا کی کوئی طاقت نعیال کرسے اس دقت اسٹر تنا کی کوئی کا در کی تعکادے اور فرخ کے بغیر اسٹر تنا کی کے سا متو الداری حاصل ہوگی ۔ اس دقت اسٹر تنا کی کوئی سے میں میں کا در کی تعکادے اور فرخ کے بغیر اسٹر تنا کی کے سا متو الداری حاصل ہوگی ۔ اس دقت اسٹر تنا کی کے سا متو الداری حاصل ہوگی ۔ قرم اور فرخ کے بغیر اسٹر تنا کی کے سا متو الداری حاصل ہوگی ۔ اس دقت اسٹر تنا کی کے سا متو الداری حاصل ہوگی ۔

فیزگی صحبت اختیار کرنے کا تفاضا بہہے کہ کھانے پیٹے کی چیزوں ، بہاس ، لذت والی چیزو بیٹے کی جگہوں حتی کہ ہر نفیس اور عمدہ چیزیں ان کو ترجیح وسے اور مقدم رکھے۔ اپنے آپ کو ان سے کم سیجھے اور کسی بات بی سی اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سیمھے بھڑت ابر سعد بن عمینی رحمہ الٹافر رائے ہیں میں نے عمیس سال یک فقراد کی صحبت اختیار کی میکن اس دُولان ہمارے ورمیان کمبی بی الیے گفتگونہیں ہوئی جس سے ان کو اذ بیت ہیں ہی اور دنہارے ورمیان کمبی منافرت بدا ہوئی جس سے ان کو وحشت ہوتی۔ پر چیا گیا یہ کیسے ہوا ؟ فرایا میں ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف را اور حب میں ان کے پاس جا ما تو نہا مین خوشی نوشی اور زمی کے ساخہ جا ناکھنے گائف ، مہمان نوازی اور د گمیا ساب کے درسیے ان کے سابھ حسنُن اخلاق کی ارتبی اختیار کر ترا۔

\*\*Substantial کی میں اور میں اپنی فقیل نہ کر ان کا ادر کو اور ان میں اور ان کے سابھ حسن سے کا اور کو اور ان میں اور کی اور میں ان کے سابھ حسنُن اخلاق کی اور کو میا اور کو اور ان میں کے دارہ میں کیا کہ اور کو میا اور کی اور کی اور کو میا کی دور کیا ہے۔

نقراد کے ساتھ حب یہ سلوک کہا جائے تراس ہیں اپنی نفیلت کو اظہار دنہ ہو ملکہ ان کا احسان مند ہو نامپا ہیں کہ الفول نے نہارسے تحافف قبول کیے۔ ان رکسی قسم کا احسان جتا نے یا اسے اپنی طرف سے کچھ سیجھنے سے پہنر کر دیکہ اللہ تعالی کا تشکر اداکر وکراس نے نہیں اس بات کی توفق بحشی اور بیرکام تنہارسے بیے اسان ہوا۔ اور استرتالی ن نے نخصے اپنے خاص بندول اور ووستوں کی فدرست کا اہل بنایا محویکہ نمیک فقراد ، اللہ واسے اولیں کے خاص بندے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ والی بنایا محویکہ نمیک فقراد ، اللہ واسے اولیں کے خاص بندے ہیں ور حرادی ہوئی اسلام اللہ اور خاص بندے ہیں اور حرادی عمل کے بغیر قرآن پر فقاسے وہ قرآن کا اہل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ واسم نے قروایا بہ جوشی میں اور حرادی عمل سے تبرا ہریہ قبول کر دوانسیار کو طال سمجھتا ہے اس کا قرآن پر المیان نہیں یہ احسان تواس کا ہے حس نے تبرا ہریہ قبول کر دوانسیار کو طال سمجھتا ہے اس کا قرآن پر المیان نہیں یہ احسان تواس کا ہے حس نے تبرا ہریہ قبول کر دواند کا دور اللہ میں اور نبید کا میں میں اور نبید کا دور المیان نہیں کا دور اللہ کا دور اللہ کے میں دور المیان نہیں کا اسے حس نے تبرا ہریہ قبول کر دور اللہ کا دور اللہ کو اللہ میں اور المیان نہیں کا اسے حس نے تبرا ہریہ قبول کر دور اللہ کو دور اللہ کا نبید کا دور اللہ کی دور اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا کردور اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو دور اللہ کو اللہ کا کو اللہ کو ال

فقراد کی معبت کے اُواب میں سے بہ ہی ہے کہ توا تغیب اس بات پر مجور نہ کرسے کہ وہ نجھ سے سوال کریں اگر اتفا قاً فقر کو تجھ سے قرض لینا پڑے تو ظاہر بیں فرض وسے لین بباطن معاف کروسے اور مبلد ہی اسے آگاہ كروب يشروع ہى ميں عطيرندوسے ناكر تيرا اصان مند ہونااس برگال بن ہو۔

ان کی صحبت کے آوابسے یہ بات بھی ہے کہ ان کی مراد مبلد لوری کی جائے تاکہ انتظار کی وجسے ان کے مالات میں ناخوشگواری پبرانہ ہو کیونکہ فقتر تو ابن الوقت رمال پر قناعت کرنے والا) ہوتاہے جس طرح ایک روابیت ہیں ہے " انسان ابن الوقت ہے اس کے پاس مستقبل کے انتظار کے بیے وقت نہیں ہوتا۔

فقراری منجت کے آداب میں سے برخی ہے کہ حب نہیں معلوم ہو کہ وہ اہل دعیال والاسبے نوم ون اس کے سامۃ اچیا برناؤنہ کر و ملا اے اسکی قدر و و کرجر اسے ان توگوں کے لیے کا فی ہو جن کے معاملات میں اس کا دان شخول ان کے اون کے اور حب وہ تم سے مخاطب ہو۔

ان کے آداب سے بہ بھی ہے کہ فقیر جو حال بیان کہ سے اس برصر کریا جائے اور حب وہ تم سے مخاطب ہو۔

تر اس سے خندہ پیشانی کے سابحہ پیش آؤ، ترش رگوئی ، سخت نمظی اور دورشت کلای سے پیش نہ آؤ اگر الیہ چیز کا مطالبہ کرے جو ابھی ایوسی کے سابحہ کا مطالبہ کرے جو ابھی ایوسی کے سابحہ بھیر دو قطعی ما یوسی کے سابحہ بھواب دن دور ناکہ اسے وحشت نہ ہم اور وہ آئندہ نہار ہے سامنے اپنی حاجیت کا اظار ان کرسکے اس طرے اسے اس میں حرب میں حرب کا اظار ان کرسکے اس طرے اسے اس

بات برینر مندگی ہوگی کہ اس نے ابنا لاز تنہارے سا منے کیول کھول دیا۔

الد باادقات الیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت اس پر فالب آجاتی ہے اور نفس کواس پر کنٹر ول حاصل ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ہیں جالت ظاہر ہوتی ہے اور وہ تم بر نالون ہوتا ہے اور اپنے رب پراعزان کواہم کو ایس نے اس کی قسمت میں فاقہ کی اور کوگوں کا تھا ج بنا دیا۔ اس وقت اس کا دل اندھا ہوجا تا ہے اور نور ایمان کا پران سر بحد ہوا ہے اس کے دل کی شور شن اور لاک اوب کا باعث تم ہے لہذا اس سلط میں تمہا لی مواف ہو ہوگا بعض اوقات نقیر مخلوق سے سوال کرنے کے سبب تواب ممارت ، معارت ، معار

ا بل جنت دنیا میں حب اپنے نفسوں اور مالول کوجنت کے بدلے میں بیج دیتے ہی جیسا کرارشا و ضاوندی

رِاتَّ اللهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْفُسُهُ مُو وَامْوَالَهُ وَإِنَّ لَهُ مُوالْجَنَّهُ ب شک الشر نے اہان والوں سے اُن کی جان ال کوان کے بیے جنت کے برے فرید لیا ہے۔ ادروه دنیا میں افلاس برصبر کرتے ہیں اورا پنی وات مال اوراولا و میں تعرف کوا نٹرنغانی کے میرو کر وہتے اورا وامونواکی کے علاوہ سب مجھ اس کے حوا ہے کر و بنے ہیں ۔اس کے ایکام بجالاتے اور منوعات سے پر مبز کرتے ہیں . اپنے آپ کو تقدیر معدوندی کے مبروکر دیتے ہی اور توگوں سے الک رہنے ہیں ۔ خواہشات اور الادول سے ول كوخاني كريست بين توالله تنالي ان كوجنت بين واخل كر ااورايسي چيزون مين مشغول كراا ب بعد ركسي الح نے و بھیا ذکسی کان نے مناا ور ہدکسی انسان کے ول میں اس کا خیال پیدا تواجیسے اللہ تفالی ارشا وفر ما تا ہے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيُوْمِ وَنَ بِي خِنْ مِنْ أَجْ ول بِلا نِي بِي خِنْ بِمِنْ شُغُلِ فَارَكَهُ وَٰنَ \_ اسی طرح فقر حب دنیایں ابناعل کرتا ہے اورظام قرآن کے مطابق اس کوجنت حاصل ہوجانی ہے تواس وقت وہ جنت کر اپنے ب برج دیا ہے اور گھرسے بہلے ہمایہ فاش کر المب حب طرحضرت البدعدور فراتی بی مربروسی مکان سے پہلے الاش کیا ط عُ "اور بعي الترتمال كارشاد ب يُرِيدُونَ وَجُهَا في - وه اس كى رضا عابت بي اور صل ط الشرقال نع سالفة كابول بن ارشاد فرابا" برابهتري دوست ده بنده سے جوكى عطاكى اميدر كھے بيزميرى عبادت كرتا ہے تاكدو، ميرى دبوبيت كاحق اواكرين اكرم مكى الشرعليه ولم نع الشادخر مايا "اكر الله تعالى جنيت اور دوزخ كر پيدا مركمة ما توكو في شخف اس كي عبا دست مذكرنا!" صن على منى النترعم كارشا دكرامى بيع اكرالله تناكى جنت اور دوزخ كو پيدا خكرتا توكو فى منتفى عبا دىن كے بين تبارية بهوتا ي السُّرْنَا لَيْ فَرَالْبِ: هُوَ آهُ لُ التَّقَوٰى وَآهُ لُ الْمَغَنِسَرة و ووتوى الخشش والعين. جب فقريس يرصفات ببداموماتي بين تواپنه مولاك علاوه وه مراكب مضنس بوماتا ب اشكيك ساتق تولت سطاس كادل پاك بروانا ہے اوران بجزوں سے فنا بوجاتا ہے جفیقی مدین جاتا ہے، غیرضا سے بوشیدہ بوجانا ہے توابشر تعالی کے در کردم برداجب بوجانا بكراس كامول كى حفاظت فرائے اس كى رہنائى كرسے اور اپنى ملاقات تك اسے دنيا مي ممتلي عطافروك . پھروہ اس میں اضافر فرماتا ہے اور اسے طرح طرح کے قمینی لباس ، انوار انعتیں ، حیات طیبراوروہ قرب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیا کرام اورانی دوستوں کے لیے تیار کیا ہے حدید سے حدید ترعطافر ماہے، النزتمالی ارشادفرما کے۔ فَلَا تَعْلُو نَفْنَىٰ مِنَا ٱخْمِعَىٰ لَهُ حُرِينَ قُوعَ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل نبى اكرم صلى الشرعليد وسلم نے ارشاد فرمايا النشر تنا في ارشاد فر آنا ہے" بين نے اپنے نبك بندوں كے بيے و كي زياركبا ہے جے وركسي اُن كھ نے وركا نركي كان نے منا اور مركى انسان كے دل ميں اس كانبال كزرا" إس كے بروسزت ادم روضى السُّرعنے نے مایا اگرتم میابوتو برآیت روسو خَلَاتَعَ لَمُعُ نَفَسْقً مَّا ٱنْحِفْى لَكُورٌ ( تَركسى كوملونهي بوان كے بيے پرشيده كواليا) اورائفترنگ دست حب كادل فن ب اپنے إين اولا وكے ليے تجبر سے سوال كر

تودہ اپنے مولا کا حکم بجالا ناہے اور ا بنامال ظا ہر کرنے میں الطرتعالیٰ کی فرانرداری کڑا ہے دواس سے ڈریا بھی ہے سیکی تم سے سوا ل کر ناہنیں چھوڑ آ كين كرائشرتان في اسعاس بات كتعليف دى اوراس مي متبلكيات، الترتان الدارشادفراله به:

ا وردا عسكان بعضكُور لبعُهِ وختُ ت ا وردا عسكاني بم في تهار علين كونين

فقريس فقير الاب

فظر کو جا ہے کہ اپنے فقر پر اسی طرح ڈریجس طرح مالدار کو اپنی الداری کا ڈرہمر تا ہے میں طرح الدار کو اپنی الداری کا ڈرہمر تا ہے میں طرح الدار اپنے فقا کو زوال سے بچانے کے بیاے تمام صروری اقدامت کر تا اور کوششش کر ناہے اسی طرح نقیر کو بھی چاہیے کہ ایسے کام کر سے جن سے فقر زائل نہ ہو۔ الشر تفائی سے فقر کر تر بگری ہیں بر لئے کا سوال نہ کر ہے اور نہ ہی اپنے اہل وعیال کے بیے مال کی فراوانی اور مالداری حاصل کرنے کی خاطر اساب میں شدت اور کسب اختیار کر سے اور یہ نہ سوچے کہ نگل کے وقت یہ بر ہرے نفس کی حفاظت کرسے گا۔

فقر کے آواب میں سے ہے کہ جس قدر مال اسے کفا بہت کر تا ہے اسی پر قناعت کر ہے اورکسی حال میں زیادہ ما قبل نہ در مال بھی معن اللہ تنائی کے تعمل اور نفس کے گناہ میں مثبلا ہو کہ بلاک ہونے کے نوف سے حاصل کرے ۔ اللہ تنائی ارشاو فر ما آہے .:

وَلَا تُقْتُلُوا النَّفُ كُوراتُ اللهُ كَانَ يِكُو

ا پنے نفسوں کو ہلاک ہزکر و بے شک انٹرنعالی تم ہر

ر برائل ہے۔ کی بینے اس کی ما سے دو کنا توام ہے اوراس کا بی کھانے بینے اور لباس سے ایک فاص مقلا ہے جب سے اس کی حل سے دو کنا توام ہے اوراس کا بی کھانے بینے اور لباس سے ایک فاص مقلا ہے جب سے اس کی حاجت پوری ہوجائے اوروہ فرائنس کو اس شرائط کے ساتھ اوا کرنے ہے مردنہ ، ہو جائے ۔ مثلاً نماز کے فرائنس واجبات اور مثرائط کو بجالان ان بیز لز توں کو چھوڑ دے ۔ اگروہ چیزاس کی تسمت ہیں ہے تواس کی کوشنس کی لوات کے بیے کوشنس نہ کرنے اور بیاری کی حالت میں یہ البنہ بیاری کی حالت ہیں یہ اس کا حق ہے جس طرح حالدت صحت ہیں قوت لا پھوت کا حاصل کو فا صروری ہے ۔ بیما دی کا حالت ہیں یہ اس کا حق ہے جس طرح حالدت صحت ہیں قوت لا پھوت کا حاصل کو فا صروری ہے ۔

## لذّت فقر

ادرما ہے کہ نفرکواپنے نقرکے ساتھ اس سے زیادہ لذت ماصل ہو جو الدار کو الداری میں ماصل ہوتی ہے۔ اپنی ذات ورسوائی کو ترجع وسے در اگر کوگ اسے قبل نہیں کرتے اور اس کے پاس نہیں اُتے تواس ب

نقری شرائط سے ہے کرحب اس کالم تقد مال سے خالی ہو تواس وقت دل حال کی صفائی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو، پس حب مال کم ہوگا دل کی پاکیزگی ، قوت اور روشنی زیا وہ ہوگی اور کب رگوں کے شعار کے سا تقواس کی خشی میں اضافہ ہوگا ۔

ادر حب اس کا دل تاریک ہوجائے، وحضت پیاہو اورا پنے رب پر نا دامن ہو ترسمجھ لے کروہ فقنے میں مبلا ہو گیاہے اور اس کے فقر بیں بہت بڑا گئا، پیدا ہو گھیا ہے۔ لہٰذا ادائر تنا کا کی بار کا ہ میں تو م کرے اور گنا ہوں کی خش مانے کے اور اپنے نفس کی تفتیش ، مرکونی اور طامت میں ہمین کے کوششش کرتا رہے۔

### سكوك اوراطبينان

فقیر پر الزم سے کہ جس توراس کی اولا و زیادہ ہوائی کے معاملے میں اس کا دل پڑسکون اور اپنے رب پر بھین در کھنے والا ہو۔ طاہم میں اپنے رب کے تھم پر ٹیل کرتے ہوئے ان کے بید سب کرے اور اپنی رب کے وعد سے پڑھئن رہے اور یعنین رکھے کہ ان کارزق اللہ تغانی کے پاس سب الٹر تعانی کے وعد سے پڑھئن دسے الٹر تعانی کے درمیان میں واسطر بینے سے ہم الٹر تعانی کے درمیان میں واسطر بینے سے ہم اور بہودہ نہ اس سے کا درخوا کے درمیان میں واسطر بینے سے ہم اور اس پراغة ابن فراسے ، فراس سے نا دافن ہو؛ فراس پر ہم کہ ان کی بارک ہا اور کی کہ درمیان میں واسطر بینے سے ہم اور اس پراغة ابن فراس سے نا دافن ہو؛ فراس پراغتی میں اللہ تعانی ال کے حکم پر ٹیل کرے اور اس پراغة ابن فراس سے شکوہ فکر سے میکا ہی نسکایت اپنے کم میں اللہ تعانی اس کے وعد سے میں شک کرے کہ انسان سے شکوہ فکر میں بھا ہی نسکایت اپنے کہ بھالا نے ، ان کی بارک ہو سے الٹر تنا الی سے سوال کرے کہ دوہ اسے میر کرنے ابنی میں اپنی تعانی میں اپنی تعانی کی افسان کی بارک کے اور سے میں تقدیرالہی پرواضی ہونے انہیں سا تھ طائے رکھنے اور ان کی کھالت کی تو فیل میں بیان کی جو اس سے گوگڑا کر دعا ما بھتے ہیں اوراس کی وجہ بہتے کہ سوال کرنے سے سے طاف کی طرف ہوئے کی در کی اس کی طرف ہوئے اور سے میں دوسان کی بارک کی بارک کی بارک کی ایک کو در بہتے کہ سوال کرنے کے سے طاف کی طرف ہوئے کی در ان کار ، بڑائی اور فلام برخی کی در ان کار ، بڑائی اور فلام برخی کی در ان کی کو در بہتے کہ سوال کرنے سے دوسان کی طرف میں کی طرف میں اور اس کی وجہ بہتے ہیں دوساست مندی کی طرف میں اور اس کی آخرت کے لیے ٹواب ہی چی ہوں ہوں ہیں تا ہے ۔ در اس کی صافر سان تھاس کی آخرت کے لیے ٹواب ہی چی ہوں ہیں تا ہے ۔ در اس کی کھالے کی دوسان کی آخرت کے لیے ٹواب ہی چی ہوں ہوں ہی تو اس کی کہ کو تو بارک کی کھی بھی ہیں تا ہے ۔ در اس کی کھالے کی دوسان کی آخرت کے دوسان کی کھیت ہوں تا ہوں ہی ہیں تا ہے ۔ در اس کی کھی تو ہوں ہے کہ کہ کی کھیک کی کھی کی کھی کی کھی کی کھیل ہوں کی کھی کی کھی کی کھیل ہوں کے دوسان کی کھیل ہوں کی کھیل ہوں کی کھیل ہوں کے دوسان کی کھیل ہوں کی کھیل ہوں کی کھیل ہون کی کھیل ہوں کے دوسان ک

## مكرفرواسے آداد

نقر کے آواب ہیں سے برہی ہے کرسنقبل کی نکریز کو سے بلکمافر وقت کے کم ہیں مشنول رہے
دور ہے وقت کو و دیجھے۔ مال ، اس کی عدود ، شانطا در آواب کی مفاظت کرسے ۔ اس کے ملادہ سے آنکھیں بند کو
ہوا ور مرجھ بکا دیے ۔ بذا س میں سے اعلیٰ کو دیکھے بزاد فی کو۔ عالی غیر کی موص ذکر سے بین اوقات اسی سے اس کی
ہلاکت واقع ہموتی ہے جبکر اپنے مال والوں کے لیے یہ بات سلامتی اور نوعت ہے ۔ جس طرح فذائیں ہیں ۔ بین ناز انجی
ایک شخص کی صحت کو برخھ آتی ہیں جبکہ ووسر سے کی بیماری ہیں اضافہ کرتی ہیں ۔ بہنوا مربق کو طبیب کی اجازت کے بنیر اس میں
ایک شخص کی صحت کو برخھ آتی ہیں جبکہ ووسر سے کی بیماری ہیں اضافہ کرتی ہیں ۔ بہنوا مربق کو اس میں مرجود نہ ہو ملکر اسے الشرقانا کی کے اطادہ اور تقدیر پر
سے جو گر و سے ۔ اپنے آپ کسی عال اور متفام کو اختیار نوگر سے وہ اس میں مرجود نہ ہو ملکر اسے الشرقانا کی کا انتظار کر سے حب سے وہ ایک حالمت سے دور می حالمت میں بدات ہے کسی کو عظام کرتا ہے اور میں ہو گا گا ہے اس میں موحظ کرتا ہے اور وہی گو گانا ہے ۔ اسٹرقانا کی تقدیم پروافئی اسے اس میں موحظ مقدیم ہونا ہی تھر سے ایک کی وہ مناسب ہے اور اسی سے وہ اپنے دب کا بہت زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ ہما رہے اسلان ابلی علم حطر مقدت کا بہی طریقہ روا ہے ان کی بیروی اختار کرے ۔ تیجہ الشرنونا کی پرخور دیا جائے۔
اسلان ابلی علم حطر مقدت کا بہی طریقہ روا ہے ان کی بیروی اختار کرے ۔ تیجہ الشرنونا کی پرخورڈ دیا جائے ۔
اسلان ابلی علم حطر مقدت کا بہی طریقہ روا ہے ان کی بیروی اختار کرے ۔ تیجہ الشرنونا کی پرخورڈ دیا جائے ۔

فقرکو ہروفت موت کے بیے نباد اور منتظر مہنا چاہیے تاکہ اسے اپنے فقر پر ملافی است اور کالبیف کی برواشت پر مدوعاصل ہوکیز کہ اسی دموت کی یاد) کے ساتھ امیدیں کم ہوتی ہیں، نفس ٹوٹ آ ہے اور وزیری خواہشات کا جوش کم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدلو تو کر کوشتم کر سنے وال چیز یعنی موت کو کمثرت سے یا دکرویہ

بعن مالحین نے فرایا، جوشخص فقری حالت میں بیمبزگاری افتیار منین کرتا وہ ناوانت طور برجرام کھا تاہے النذاس پر لاذم سے کرحالت فقر میں دین میں تا ولیس مذکرے بکر ختکل نزین اور ممتاط کام کو افتیار کرے اور وہ عربیت ہے۔ فقیر کا تسوال کرنا

فقر کے آداب سے ایک بہے کہ جب کک مال کفایت موجود مرمخلوق سے سوال بر کرے اگر فردت ادر حاجت مجود کرے توما میت کے مطابق سوال کرے اس صورت میں حاجت اس کا کفارہ بن حاجے گی اس وقت اس کے یے سوال کرنات میم کی گیاہے اور جاہتے کر جب تک ممکن ہوا پنی ذات کے بیے مذ مائے بلد الل وعیال کے بیے سوال کرے حس طرع ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اگر اس کے ایس ایک وانق (ایک سکرجودرسم کا جیٹا حقہ مونا ہے) ہواور وہ ایک درم کا محتاج موتوجب تك دانق فرج مزكر سے اور معلوم جرسے باسكل خالى مر موجائے اس كے بيے سوال كرنا حا مُرَ نه بي جيے كمائي ے کماس وقت تک عنب سے کوئی چیز ظاہر ہنیں موقی جب تک جبب بی کوئی چیز تو، اور مندق سے موال کرتے و نت تعبى ان كويش نظر فر ركھے بلكہ الله تقالي كى ذات كوسامنے ركھے اور بوں سیھے كر مخلوق وسی اور امین كى طرح سے كيونكه خود ان لوكوں بر مال مرت كيائي اوران بركام واقع موالنذا انهي الله تعالى كے سوادب ترسيمے ،ان سے سوال كرنے كامطلب بر ے کہ ان کواپنے اور الل وعیال سے مال کی خبردے ایے رب سے ننکوہ نہ مہدا درا پنی روزی کے بارے میں خبر ماصل کرتے کے بعصوال کرے اور کے کمیا ہارے بعے میں نہیں کھے و باگیا ہے کمیا تمہارے حوالے کھے کمیا گیاہے اے وکمیل!الے فازن ا اے امن! اے ملوک! اے نفتر! اے وہ شخص حومرے ماعقاس چزیم برابہ عربمارے یاس ہے اور اس کا مالک کوئی اورہے مسب اس کی عیال ہیں۔ اگراس انداز پرسوال کرے تو مارُزیعے در نہ نبیں۔ ایسے دوگوں کے بات برکرا مت ظاہر نسی موتی ج مفرک ، دمال ، ربا کار ، بت پرست ، طربقت کے داستے سے خارج ہیں ۔ مدعی محبولے منافق اور زندانی جم اگر فقر کو کھے دے دیا جائے توشکر کرے اور اگر مز ملے تو مرکدے سے فقر کی صفات ہی ہی سوال کے رومونے کی مورث میں نفرت نمیں بدا ہونی جا میٹے نہ جبرے پر کھیے تبدیلی آئے کہ نارا من موکدا عرّا من کرے اور در کرنے والے کی مذمت كرنے موسے اس پر ظلم كرے كيونكر وہ تو مامورا وروكيل سے ادروكيل اس چيز ميں جُواس كے قبضے ميں سے حكم كرنے والے ك احازت سے تعرف كرتا ہے اوراس كاموكل مى اصل معطى ہے اور وہ السّر نقانى كى ذات ہے۔ البنتہ السّرتعالى كى طرف رجوع کرنا جائے۔ اس سے امانی کاسوال کرے تاکر اس کے بلے دل سنخ ہو مائیں اور سخت امورا مان کر دے اور ال كارزق اورمصوم اس تك يسني عبوك اورنكليف ختم بوجائے نيز مالدارلوگول سے اس كوذلت مزينني ، اور مكن سے الله تغالی نے مخلوق کے اعقوں سے عطاکر نا روک رہا بہر تاکروہ اس کی طرف رجوع کرے اس کے دروازے کو اختیار كرس اور دما اورتض ع كے مائق مردہ المفادے اور اسے دسى عطاكرسے بندوں كا محتاج بزرہے۔

أداب معاشرت

نظر کو جائے کہ اپنے ہائیوں سے امھاسلوک کرے کفادہ دُوئی کامظامرہ کرے ترش دو ٹی ا دکھائے وہ اس سے جو کچے عیابی اس میں ان کی مخالفت مزرے بیٹر طیکہ اس کام میں خربعیت کی مخالفت، مدسے تجامذا در

گناه کا ارتکاب مزمو ملک تشریعیت نے اسے مائز قرار دیا ہم اور الشرتعانی نے اس کی اعبازت دی ہو معبائموں سے جنگ م حدال زكرے اور مذكورہ بالا خرط كے مطابق ان سے بہت تعاون كرے ان كى منافضت كوروا شن كرے ان كى طرف سے سني والى اذبيت برمبركر سے اور دل مي كينرندر كھے۔ ان سے براخونى كے ساتھ بيش مراح كسى تسم كى كھوٹ اور مكرونرب سے کام نرمے ان کی مدم موجود کی میں ان کی فیدیت نرکرے منہ بریعی برانر کے جب وہ موجود مرس توان کا دفاع کرے جس عد تک محن موان کے عیب جیا ہے اگران میسے کوئی بمار موجات تواس کی بماریسی کرے اگر کسی معروفیت کی وجہ سے بھاریسی نرکرسکا موتو اصحت باب مونے کے بعد) اسے صحبت بابی کی مبارک باو دسے۔ اگرخود میمار موجائے اور ان می سے کوئی عیادت کے بے نا سے توسور سمجھا وراس کے بعدار وہ شخص بمارموجائے تو بدلر نے ملکماس کی بماریسی کے ان لوگوں سے می صدر حی کرے جو قطع تعلق کرتے ہیں ، حواسے محروم رکھتے ہیں ان کو میں مطاکرے طلم کرنے والوں کو معا مت کردے الران مي سے كوئي اس سے باملوك كر بے تواس كامدز تبول كرسے اور اپنے آپ كوملامت كرسے اسفے ال كو دوسر سے عائيوں كيد منوع نه سمحان كى مكيت بي ان كى امازت كي بيزكوى فيصد فرك اين اركات دمكنات مي ديمز كارى كور معود ال ان میں سے کوئی فوشی کے ماعد کوئی چردے تواسے فوش ہوکر فورا قبول کرے اور اس کے اصان کوایتے تھے کا بار سیمے کوئکر اس نے اسے اس بات کا ہم سمحاکراس سے فراخی کے ماعظ بیش آئے اور اس کی ماجت بھی پوری کرے۔ جيتك مكن بوكسي سے أو صارب ہے اگر اس سے كوئى ادصار سے توحتى الامكان واليس كامطالبه نركے كيونكم اس نے محض هزورت كے تحت ادصار فياسے اور حوال مردول كى ثنان بنير كر ادهار دى موئى جيزوالي لبي جس طرح نزعى طور يربدساور

مروالس بنس ساحامكا -

الروہ تحفہ دیے بیقادر مزموتو اوصار دینے می علدی کرے اور اسے مزور کے اگر میرروز دینا بوے کیونکر فقر کے ثابانِ فتان منیں کروہ لوگوں سے اپنا مال روک کر تنہا استعمال کرے اس لیے کہ وہ محض این ہے کوئی چیز اس کی مکیت میں نمیں کہا شیاد كالكب مع وي اس جز كالحى مالك مع كيونكه انسان تواس كابنده اور غلام مع حس كے باقت ميں اس كى باك دور ب المذالي عام می ان تمام است و کوجواس کے باس میں اللہ تعالیٰ کی ملک مسجھے اور میضف واقی تمام لوگول سمیت اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اورالسُّرْنَالَى كى ملكست سِي تمام توگ ماوى بي -

اور جرچے زور سے بوگوں کے یاس سے اس میں تسرعی علم، پرمبر کاری اور عدود کی حفاظت بیش نظر سکھے تاکران زندنی لوگول كے كروه مي خاص موجائے جودوسروں كى استياء كومى اپنے ليے مباح سمجتے ہي الركمي تعم كى تعليف يا فاقر سنجے توجس تدر مكن بواپنامال ان سے بوشيده رکھے تاكه اس كى وجرسے ان كے دل جى شغول زمو عالميں اوروه اس كے يعے تكليف بوا كري اسى طرح كوئ غم لاحق موتوهي اين معاميول برظام رزكست تأكر اسسان كى توشى، آرام اور زندگى كى لذتول مي خلاواتع ن مور اگرابے کسی عبائ کو غمی بتلاد یکھے اور وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کردے مول ترظام می خرشی کا اظہار کے ان کی موافقت كرے اوران كو حور بنانى لاحق موتى سے وہ ان برظام بذكرے تاكراس بات ميں ان كے مقابل نرموجے وہالبند كرتے میں اور اس سلسے میں ان کی منالفت ذكرے ر

آداب سافرت سے یہ بھی ہے کراگر کسی وجرسے وحثت پدا ہوتو اچھے افلاق سے بات کرے اور اپنی اوا ی كواس كى طوت مورد دے تاكم ومنت دورمو مائے. براكب سے اس طرح بیش آئے كم اسے مدسے زيادہ اور طبیت کے خلاف تکلیف نروے بلکہ جو کھیے وہ کرر اپنے اس میں اس کی اتباع کرے بشرطیکہ وہ کام شربیت کے خلاف زہو نبی اگرم صلی اللہ علیہ دسلم نے مزمایا ہم انبیا واکرم علیہ مالسلام کے گروہ کو حکم دبا گیاہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں ۔ فعر کو جاسمئے کر مجبولوں کے مالحہ نشفقت کا برتا و کرے ۔ بووں کی عزت کرے اور برا بر کے لوگوں سے نفل، ایٹار ادرا مان کے ماس تعیش آتے ۔

فقراء کے کھانے کے آداب

نقراء كوچاسية كم مرص اور غفلت كے مائقة نركها كى ملكر كھاتے وقت ول ميں فدائی یاد ہواورا سے معبول مذعبائی نیز کھانا کھاتے وقت اپنے سے ملبندم تبدوگوں سے بیں ذکری کی دومرے کو کھانے کے یے نہیں اور فدمت و تواضع کے طور کیا ہے آگے سے کوئی چزاشاکر دوسرے کے آگے زرکھیں البتہ میزان ایا کرمکناہے۔ اسے اس بات کی ا مازت ہے کیونکر ہے ایک شم کی ضرمت ہے ۔ گھروا ہے کو نرکمیں کر ہارتے ماعقہ کھا و حب کسی عالم مخفا دیا علے وہی بیٹارے دوری مگربندن کرے جب تک ہم عباس کھا دے مول کھانے سے القہ نہ الا اے تاکروہ ترمندہ ہو كى نے سے رک نہ مائیں نفرجت كى كھارا مجاوركھانے ہواس كانظر ( رغبت ) ہواس كے مامنے سے كھانا الطا امنا ب ننیں ۔ ماتھیوں کو میا ہے کے جس مدیک شریعیت کی منالفت مزمواس کی مدد کریں (ماتھ کھائیں) اگر میکھانے کو جی مذمیا ہتا ہو دستروان ير سطيع كسى دور عدد و كولفته مذور الراكراس مانى بين كما عاست توماتى كوداليون و عراب الك قطره مى مواكر مزان ضرت کے لیے کھوا تو آواسے روکن نہیں جاسم ۔ اگروہ باتھ دھونا جاسے قصی منع نہرے نقر کو جا بہتے کہ مالدار لوگوں کے ما تذعزت و دقار سے کھائے اور فقراء کے ماخذ ایٹار و قربانی کے جذبہ سے کھائے اور ابتے تھا ٹی کے ساتھ خندہ بیٹیانی سے کھائے ۔ کھانا ما ضربو نے سے پہلے دل میں اس کاخیال ندلائے۔ اگر حاصر موجائے تو کھا سے میکن اپنے نفس کوکسی خاص کھانے کاسٹوقین نہ بنائے مکن ہے وہ اس کی قسمت میں ہر مولنذاوہ اسے کھی نمیں کھا اوراس کے سبب الشرتعالی سے جاب میں رہے گا۔ نیز اس سُوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے حال کے مراقبہ سے تحوم عو حائے گا اگراس شوق سے بھتے موے ایتے حال میں منعقول موگا تو مفوظ رہے گا اگر اس کے شوق کا کھانا اس کی قسست میں ہے اور وہ اس کے مامنے عاض بھی ہے تراسے کھائے اور اللہ تعالیٰ کا فکر اداکرے کھانے کو مقصد نہ بنا ہے کہ دل میں اس کا خیال اور زبان ریاس کے بارے میں گفتگر ہو میکرنفس کواس بات پرآ مادہ کرے کہ وہ بیارہے سندا اس کی عالت کاتفا مناہے کرکھانے بنے ادر شہوت سے برمز کرے تاکہ جاری سے صحت یاب موجائے اس کی خوامش ، ارادہ اور امدیر من ہے اورالسّنة اس کامالج سے لہذا جب انتہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے القہ کھانا اور مانی تصبح تو اسے کھائے بینے اور یقین رکھے کم اس کی دوا اور تندرستی اسی می سید کسی دوسری میزیس بنین و اینے حال اور مراقبه کی حفاظت میں منتعفل مواست یا و کی محبت كودل سے نكال دے اوراني تمام حركات وسكنات ميں الله تعانی كے مائة مكون واطبینان عاصل كرہے۔

فقرارك باسمى أداب

فقراد کے باہم آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے ما تھیوں سے اپنے کیڑے ، حائے ناز،

فعیر کو میا ہے کہ در گرفغراء کے درمیان تبیع وقراُت کے وفت اُواز بلند نہ کرے بلکدان سے منفی رکھے یااس وفلیفہ کو غور وفکر اور بافنی عباوت میں بدل دے اگر وہ خواص میں سے صاصب اسرادہ ہے تواس کے لیے کوئ مما نعت ہنیں کیو کہ ایسے لوگوں کے تمام کام اسٹر تعالی کے اوا دیے سے موستے ہیں وہم ان کوا ما دہ کرتا ، حکم دیتا اور منع کرتا ہے ان کے لیے دوسرے لوگوں کے دنوں کومسنز اور چر بابن کرتا ہے کہی ان کے دلول کوان خواص کی حمیت سے فیرکرتا ہے اور کھی ان کے دلوں میں

ان کی میبت اورا حرام دانتے۔

فقر کوچاہئے کرمانھیوں نے درمیان تسبیح و ذکر کے علاوہ آواز مبند نہ کرے جب گردہ کے درمیان ہوتو کسی ایک سے داز داری میں بات نہ کرے اور فقرا و کے درمیان بیٹے ہوئے جب کے حکن ہود نیوی اور کھا نے پینے سے متعلق آئیں نہ کرے۔ ایک شرط سے کے نفرا میں حتی الامکان کچے نہ کھے بلکہ کھے ہوئے پڑعمل کرے، اپنے دل اور حال کی حفاظت اور ان میں نفل کھی نہ پڑھے اگر باتی حفرات روزہ رکھیں تو ان کی موافقت کرے اگر موزہ نذر کھیں تنہ ہی ان کی موافقت کرے دروزہ سکھنے ہیں ان سے الگ نہ ہوفقرا و مالگ دہ ہوں تو نہ سوئے البتہ یہ کہ نیند مالپ آجا ہے تو اس موردت میں ان سے الگ ہوکرا تی دیر سوئے کہ نیند کا غلیج تم ہوجائے۔

دومرول وتريح ديا

نقیر کے یعے مناسب سیں کہ وہ دوسرے نفر اوسے اپنی مرضی اور اختیار کو مقدم کرے اگر کوئی نقیراس سے کچیر ماجکے تواس کا سوال ردیہ کرے اگر میں وہ جیز طور اس کے دل کو تکلیت نربینجائے اگر کوئی اس سے متورہ مانگے تو ملدی جاب دینے کی خاط اس کی بات نرکائے بکد کھے وہ بر مشرے تاکہ وہ اپنے امنی الفتمہ کا اظہار کر سکے اور انکار کے مائڈ جاب نہ دے جب وہ بات کرکے فارغ ہوا وراس کی بات اچی نہ ہوتو پہلے اس کی موافقت کرے اور اس کی وجربیان کرے بھر نمایت نزی سے وہ بات بیان کرے جو اس کے نزدیک بہلی بات سے بہتر ہے سختی اور وحشت کا انداز افتیار نرکرے فتر آگے اوب سے بر بھی ہے کروہ کھانا کھاتے وفت نہ کھانے کی تعریف کری اور نہ مرائی بیان کریں۔

المِي واولادكم ساعة أداب

نقراني الى واولاد سيحن افلاق كرمائة بيني أئے مس قدر مكن برو شربيت کے معابق ان پرفرچ کرے اگر ایک دن اتن میز کا مالک ہو ہواک دن کے بے کفایت کرتی ہے توکل کے بیے کو جی کیا کرنہ دکھے علن ياس وقت ب جب آج اس كامزورت بوار كي ع باع تواسي آئنده كل كے يد بجول كا مام جمع كرے اپنے ہے تنیں ، خودان کے تابع ہو کہ کھائے بلکران کے حق میں فلام اور وکیل نیز مالک کے ساتھ غلام کی طرح ہو مبائے اپنی اولا د کی فات كرف كے بيے تكليف برداشت كرنے اوران كى بہترى كے ليے كوسٹش كرنے كو الشرقالي كے عكم كى تعميل اوراس كى اطاعت معجے درمیان می سے اپن ذاتی فدمت کونکال دے الی وعبال کواپنے اور ترجیح دے اگر کھائے توان کی تواہن کے ما ہت کھنے انسی ایسے نفس کی پروی پر زاک ئے اگرفعر کے پاس رولوں کے بیے ما مان ہے اور گرموں میں اسے بیج کر استعال کی مزورت برطائی ہے تو اسے مزوخت کرکے کام می لائے اگراس کے یاس اتنا مال ہے جوا کمی دن کے لیے تا فی ب ادرائ کے دن بوکمایاب وہ آئندہ کل کے لیے کفایت کرد کمتا ہے تواب کسیہ ذکرے جلم آج کی کمائی برکھایت کسے كو كرط بقت ين كفايت سے كام لين اوركل كى تدبركوكل يرجيور دينا وابيب، اگروہ تلب مال كے باعث رفح القا نيز صوك اور تكليف برمسرا در توكل كركت ميكن اس سے آئی وعيال كي موت ميں كمى واقع موتى ہے توان كواس مالت مي حيور نا عار ننس ملک ان کے بعد مال کما نے اگر دیکھے کہ گوروائے التہ تعانی کے فرما نبردار ، صن سرت کے مالک اور میادی الرادمي تواس يه واحب مع ملال اورمياح كمائي سعان كوكهلاف الدك عداوت اودنكي بارآ ورموانيس وام شكود كيونكه وه كناه اورجهم كامومب م داتى طور يرمي الصحائل، سيائى اور باطنى طهارت كى كوسشش كرس تاكم الشرنفاني ص صراور حن عبادت کے سلسلے میں اس کے اور الی وعیال کے درمیان معاملات کودرست نرا دے اور موافقت کی توفیق وے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فے ارفیا و مز مایا ،

جوشخص ان معاملات کوسنوار تا ہے جواس کے اور استہ تعالی کے درمیان میں توانشہ نعائی اس کے ان معاملات کو مبتر بنا ویتا ہے جواس کے اور میں اور اس کے الرہ عیال مجی توگوں ہیں واحق میں ۔ اگر کوئی ممان آ نے توگور والول کو بھی وہ کو ناکھ ہیں ہے جو ممان کو کھوں تا ہے سین ہراس کے بیان اس کے حالیات ایسے میں اور اس کے بیاب کو نامکن عو منزا وعوت کے بیاب اور اس کے بیاب اس کی مالات اچھے میں اور اس کے بیاب کو نامکن عو منزا وعوت کے بیاب اور اس معلوم موکر گھر والے ایش وار د مضاصفہ کے میذیات سے مالا مال میں تواس و فت منظم میں کو اس و فت منظم میں اور اس و فت کے میڈیا ت سے مالا مال میں تواس و فت معمالی کو توجیح دے اگران سے کھو کے حالے تو نیر کا کھی لیں ۔ انٹر تھالی اس کا انجام بہتر فرائے کا اور انہیں وزق

میں وسعت عطا فرمائے گا کمیونکہ مہمان اپنارزق خود ہے کہ آتا ہے اور گھروالوں کے گناہ بھی سے مبانا ہے جیسے عدیہ ت تربیف میں جے ۔

اگر نقیر کوکو فی تشخص دعوت پر بلائے اوراس کے اہل وعیال کے بیے ما مان خولاک مو ہو دمنیں تو برکوئی مردانگی بنیں کردہ گروالول کوصنا نئے کرے خود دعوت برجیا جائے اورائل وعیال کے فاقہ پر اپنی نوامش کو ترجیح دے اور شربعیت وطربقیت میں برجی جائز نمیں کہ ابل و عیال کو دعوت میں مراح قدار ورسوائی برداشت کرے اندا خود بھی دعوت میں نرجائے اور گھروالول کے ما افقہ مرکزے اگر صاحب دعوت جواں مرواور دا نا انسان سے اور اسے معلوم ہے کہ ہمان عیالدارہے تو اس سے بیے منا سب انہیں کر حروف اس کو بلہ چا ہیئے کر بھان کے دل کو بال بچوں کے نکرسے فارغ رکھے اور ان کے دل کو بال بچوں کے نکرسے فارغ رکھے اور ان کے بیے جی انتظام کرے اور جو کچے انہیں حزورت سے وہ جھیجے اور جمان کو اس بات سے آگاہ کرے ۔

الل وعيال كى تربيت

فقر بر واجب ہے کہ وہ اپنے اللہ وعیال کو ظاہری اور باطنی علم مکھ انے اور اس کی بابندی کا زغیب دے انہیں کا بابندی کا زغیب دے انہیں کا بابندی کا زغیب دے انہیں ملکم یا زیادہ میں علم کی مخالفت کا موقعہ نہ دے فقر انجی اولا دکو بازار میں ہز سیکھنے کے یہ دبھیے بکہ انہیں احکام دین سکھائے انہیں نزک و نہایی ترغیب دے البت فی فرغالب مجد ، صبر نہ ہوسکے ، حال کے ظاہر موتے اور رسوائی نیز ، دوزی کے سلسلے میں مخلوق کی طوف رحم کا گزر مع تو خود بھی کمائی کرے اور الل وعیال کو بھی کسی کام برنگائے تاکہ اسے مال حاصل مجدا دروہ دو اور سے بے بیاز موجائے کیونکہ شرعی صدود کا خیال در کھتے موے اس بابت کو اپنانا دوسری باقوں سے بہتر ہے ۔

نفیر کومپا میٹے کر اولا دکو حقوق والدین کا خیال رکھنے اور ان کی نافز مانی سے بچنے کی تعلیم دے انہیں حقوق النز اور اپ نے حقوق کھی مام کے فضیلت اور فرما نبر وار کی نیز ذیگر امور کے بارے میں اوب سکھائے میں طرح ہم نے آداب نام کے

کے ایس بان کیاہے

## سفرمي فقراء كے اداب

ہم نے کتاب الادب ہمیں باین کمیا ہے کہ بری خصلتوں سے انھیی عادات کی طوف نکل نمون کا سفرے لئے اللہ مورے اللہ مورے اپنے خوام شات سے دمنائے فدا وندی کی طوف سفر کرے ۔ اور اگر فقر اپنے شہرے سفر کرنا جا سے نواس پرواجب کے جانچے تخالفین کو رافنی کرے اور اچنے والدین یا ان لوگوں سے جو والدین کی جگہاں کے حقدار ہیں مثلاً جیا، مامول اور داوا، واوی وغیرہ سے اجازت حاصل کرے اگر وہ پہندگری توسفر سرچائے اگر وہ عیالدار سے اور اس سے سفر کرنا جائز میں مفایل کے صفائے مورنے کا فدشہ ہے تواس صورت ہیں جب بھی ان کے معاملات کو در ست خردے یا انہیں ساعقہ نے جائے سفر کرنا جائز نہیں نبی اگرم صلی الشد عدیدوسلم نے فر مایا "کسی آدی کے گناہ گار ہونے کے بین بات کا فن سے کہ وہ جن لوگوں کے رزق کا ذمہ وار سے امنیں ضائع کر درے یہ

فقیر کے یے طروری ہے کہ جب سفر رہا ہے تو کا مل توجہ سے حائے ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں تعلقات کا تصور باقی رہے اور دہ لیس ویٹین کے بارے سوچ و بچار کرتا رہے بلکہ اسے میا ہے کہ جاں میں اتر سے اس کا دل اس کے ساتھ ہو اور تام قسم کے خیالات سے خالی ہوجس طرح حضرت الاہم میں دو صرحمہ السّد نے فرفایا" ہی حضرت الراہم میں بن شید رحمہ السّد کے ماند ایک جنگل میں گیا انفول نے فرفا ایجن جینرول سے نمہیں علاقہ ہے سب کچھ نکال دو میں نے ایک ویٹا دے علاوہ سب کچھ تھیا کہ دیا انفول نے فرفایا ہو کچھ تمہا دے باس ہے اس میں میرے دل کو منتقول ندر کھو جو کچھ ہے کھینیک دو۔ میں نے دیثا دعمی بھینیک دیا انفول نے تعیرفر فایا جو کچھ تمہا دے باس ہے مب کچھ میں میں میں میں ہے میں کچھ میں اگر میں ایک تسمے کی طرورت بڑی تواسے تھی ما منے بایا یہ حضرت الراہم میں نشیبہ دحمہ السّد میں الدیمی میں نشیبہ دحمہ السّد میں الدیمی میں معاملہ کرتا اسے لیونی صلاملت ہے۔

نقر کو بہا ہے کہ وہ مفر کے آغاز میں مہا ہے دل کاخیال رکھے اور غفلت کے سابحۃ مذنکلے اور سفر میں کوسٹسٹن کرے کال کے دل سے اپنے رتب کی یاد محومۃ معرصا نے اس کا سفر کسی دنیا وی غرض کے بیے نہیں مونا میا ہیے بیکر کسی عبادت کے لیے ہوشگا

چ کے لیے دبئے بااپنے شیخ کی زیارت کے لیے یا مقامات مقدسہ میں سے کسی مقام کی زیارت کے لیے جائے۔
ما فرجب کسی مقام بر مائے اور و کا ل اپنے ول کومطین پائے اور دیکھے کر بیال کدور تول سے پاکیزگی زیادہ حاصل ہوتا
ہے اور زندگی انھی طرح گزرتی ہے تو و ہال ہی رہ عبائے اور حب تک اسٹر تعالیٰ کی طرف سے حکم یا تعضاء و قدر کا فیصلہ نہ ہو
وہاں سے نہ جائے اس و فتت جہاں کا حکم ہو و ہاں میلا مائے قضا و قدر جہاں سے جائے میلا مائے البتہ بر کر جبکہ فعولین
میں سے ہم ایسے توگ تقدیر کے تعرف میں مہم سے جی ان کی خوامیت است اور آرزو کیس زائل ہو جاتی ہیں ادا و سے ختم موجاتے
ہیں ادر وہ ان سے نانی موسے ہیں براوگ الشرنعالیٰ کی مراد اور مجبوب ہوتے ہیں۔

اگرفقہ کوکسی جگر مقام و مرتبراور نتبولیت ماصل موجائے تو جا مہیے کہ وہاں سے چلا مائے اور یہ تبولیت اس کے ایر فقہ کوکسی جگر مقام و مرتبراور نتبولیت اسٹر تعابی سے دوری اور حجاب کابا معث بن جائے اور مخلوق می اسکانفییب موجائے رلین یہ اس وقت ہوئی ہے دنیا کی طوف اس کا میلان مو اگر بیرخوامش مذمور تواس کے ماسنے مغلوق کا کوئی وجود میں موجائے در ان کی طوف اس کا میلان مو اگر بیرخوامش مذمور تاس کے ماسنے مغلوق کوئی وجود میں موجود میں اس کے در اسے فارج رہتی ہے اور ان کے در مبابن کچھ کھی موجود میں جو مغلوق کی معبت دل میں آئے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں ناکر شرک پیدا موکر عقیدہ تو حید کو میا کندہ مزکر دے۔ نیر کو جا میں گرمی بات میں ان کی مفاطق کرتے ہیں ناکر شرک پیدا موکر عقیدہ تو حید کو میا کندہ مزکر دے۔ نیر کو جا میں گرمی بات میں ان کی مفالفت نو میں اور خاطر مدالات سے جیگڑا کر بے مائے ان کی مفاطق درہے ان میں سے کسی سے خدمت مذہ ہے اور میا ہیے کر سفر میں اسے حیگڑا کر بے ملکہ ان کی خدمت میں مفتول درہے ان میں سے کسی سے خدمت مذہ ہے اور میا ہیے کر سفر میں

جینہ باومنو رہے اگر مانی نہ ہوتو میں مدیک مکن ہوتیم کرے جس طرح گرمی باومنو رہا متحب ہے کیونکہ ومنو موس کا محتیارہے جیسے مدیث شریف میں آیا ہے۔ نیز وحتو سخیطان اور سرموذی سے امان ہے ،

نقر کو بیا ہیئے کر توجوان کو کو ل کی صحبت سے پر ہز کرے خاص طور پر سفریں اس کی زیادہ احتیاط میا ہے کیونکہ اس قسم کے بڑے سفیطان کی دوستی اور قبولیت خر، نعتنہ ، خوام شات کی بیروی نفس کے بہجان اور ہتمت کے زیادہ قریب مہدتے ہیں اوران کی صحبت میں بست بڑا خطرہ ہے ، البتہ اگر نفیزان سفیوخ وعلاء ، ابدال وصوبین سے ہوجو محفوظ ہیں بھا ہت دینے والے اور والے اکا میں مالیت دینے والے اور والے اکا میں مالیت کی تعلیم وینے والے ، او بسکھانے والے . منلوق کو ( مذا ب اللی سے موجن کی پروی کی جاتی ہے ان کی تربیت کرنے والے ، اور منلوق کے درمیان واسطہ بننے والے دانا لوگوں میں سے موجن کی پروی کی جاتی ہے تواس دفت ان کی تیروی کرنے والے جوان موں یا بوڑھے ، کوئی ترج بنیں ۔

نفیر مسافر جیئی شرمی جائے اور و ہاں کوئی نئیخ بزرگ ہو تو پہلے اسے سلام کرے اس کی فدمت بمالائے، اہنہ بن بزرگ، عزمت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھے تاکہ ان سے عاصل ہونے والے فائدے سے مو دم مزہو۔ اگر اسے کوئی چیز مے تواجئے آپ کومائف یول پر ترجیح مذو سے اگر کسی مائفی کو کوئی مدز بیٹی آئے تو اس کے باس مطرے اسے صالع نہ کرے الدائق ہی بہتری کی توفیق وینے والاہے ،

# فقر کے لیے آداب ہماع

نفقر کے سے ایک بات برہے کر تکلف اور اختیار کے ہات اس کی طرف نہ ملب اگرانعا قاسنا پڑھئے توسنے والے کو پہلے کہ شرطیاء ب کے ما تربیطے دل میں یاد فعا سہداور نفلت ونسیان سے دل کی صفاظت کرے اور جب کوئی بات کا لؤل میں پڑے توبیل سمے کہ کوئی قاری قرآن پڑ صدرہاہے اور وہ فعا کی طرف سے بولتا ہے اور منیب کی طرف سے اسے الیبی بات بنائی مار ہی ہے جس سے رخبت بدیا ہوتی ہے یا ڈر اور انس کا باعث ہے یا مقاب کی طرف سے اسے اللہ تائی مار ہی ہے جس سے رخبت بدیا ہوتی ہے یا ڈر اور انس کا باعث ہے یا مقاب کا باوہ بات اللہ تعالی کی معبادت کے ساتھ اللی معبادت کے ساتھ اللہ تا ہوگا ہے تو اس میں زیاد تی کا معبد ہے اس دفت وار دات کی مطبوت اللہ تا ہوگا ہے تو اس میں نیاد تو تعالی میں میں تو کہ گو با سریے تو اس میں کی زیاد ہوگا ہے تو اس میں کی زیاد ہوگا ہے تو اس میں جو کھے دل کو ماصل ہوگا وہ می معبادت اور آ دا ہو بر نویست سے موافق ہوگا۔

خلاصہ برہے کہ طریقیت اور علم مقیقت میں گوئی چیزالیں نہیں جوآ دا بر شریعت کے خدامت ہواگر ماع سے احجاع میں کوئی بزرگ موجود موں توففیز بر وا جب ہے کہ مہال تک مکن مومکون اختیار کرے اور اس بزدگ کی بزدگی کاخیال دیکھے اگر کوئی بابت اس بر غالب آ مباسٹے تو اس غلبہ کا انداز ہ مرکت کرنا جائز ہے۔ غلبہ کی حالت ختم موتے پرسکون اختیار کرنا اور شیخ کی بزرگی کا خیال رکھنا مبرہے۔

تغیر کے بیے مناسب بنیں کہ قاری یا قوال سے کے کہ اعلیٰ کواد نیا سے بدل دولعنی قرآن باک کی بجائے بہت بازی خروع کردو حس طرح آج مل لوگ کرتے ہیں۔ اگران کے اما دے ، تجرد اور تصرف میں صدا قت ہوتی توان کے دل ادر جمانی اعصاد کلام النی کے موالچر سننے تھے ہے حرکت میں ساتھے کیونکہ قرآن ان کے صورب کا کلام اور صفت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکرہے نیز پہلے اور پھیلے گذشتہ اور آئٹ رہ اولیا دکوام ، محب اور عموب ، مرید اور مراد کا ذکرہے نیز اس کی مہت کے حموبے وہ برا ملاح سے اور دعوی کے گاہ اس کی مہت کے حموبے وہ باطنی جامرت ول کی سجائی ، معونت ، مکاشفہ ،عجیب وغریب علوم رازوں پراطلاع ، فرُّب انسی اور محدوب کک بہنچے بغیر رسم اور عادت کے بابند موتے تو وہ ساع حقیقی سے موم موضے ساع حقیقی تواہیب الہام ہے ۔ اور الائوگوں کے دل ال تمام باتوں سے حمائی بہن ہو افراد مالی البام بے ۔ اور النوگوں کے دل ال تمام باتوں سے حمائی بہن ہوا اقراد میں اور اشعار سے والب تہ ہوگئے اور و بی اضاد کر سے کو تیار موسے کو تیار موسے کے دار النوگوں کے دل الن تمام باتوں سے حمائی بہن ہوئے کو تیار موسے کا نفتے ہو یا مخلوق کا لینی معنوی احتبار سے فقر ہو یا محدود کی معالم ہوئے کے میکوں سے حمائی میں بھی اس مقد سے کر دنیا کا نفتے ہو یا آخرت کا اسے جاہئے کہ ہوال سے محمال اور اعادہ کا مطالبہ ذکرے بلکرب کچھ اسٹرتعا کی سے دل موسے نام مقام کر دے باخود قوال کے دل میں کرار اور اعادہ کا مطالبہ ذکرے بلکرب کچھ اسٹرتعا کی سے دل موسے باخود قوال کے دل میں کرار کرار میں اس کا دومانی علاج اور ہمتری ہو۔ کہ کا خال بیدیا کہ وے بینی اس وقت وب فقر سننے والاصادی مواور کرار میں اس کا دومانی علاج اور ہمتری ہو۔

نفرتو ما سے کرساع کے دوران دوسروں سے مدد طلب کرے اگر کوئی دوسرا فقر مرکن میں مدد طلب کرے تواس

کی مدد کرئے بیر حالت حال کی مستی بردلالت کرتی ہے۔ فقر بب کوئی آیت یا شعرسے اور اس بر حال حاری ہو تو اس کی مزاحمت کرنا مناسب نئیں بلکر خروری ہے کہ اس کی حالمت اس کے مبرد کریں اور اگر کو ٹی اسے تقام ہی نے تو میا ہے کہ اس کے تقامتے ہی دک جائے۔

ہی کے مربر داریں اورار وی اسے کا میں کے حویہ جا ک سے تھا ہے ہی در باسے کے اور ایر مامزی کواس کی کوتا ہی اور جب فقر کھی گئی ہیں۔ اس کی کوتا ہی اور جب فقر کسی آیت یا شعر میر حرکت کرے تو میا ہے کہ اس کے لیے دفت کو تسلیم کریں اور اسے بردائنت کریں اگر دقت کا تقامنا موکم اسے آگاہ کی جائے ہی معلوم موتو اس کی پردہ بوٹنی کریں اور اسے بردائنت کریں اگر دقت کا تقامنا موکم اسے آگاہ مونے کے لیے قوت عال ، باطن کی صفائی علم دفیق ،اطلاع ،کال اس سحبادی زبان سے دشتی ،اطلاع ،کال اور سخت اور انھی محافظت کی صفورت ہے ۔

## فرقرآنارنا

مطلوب متى تويه بات سيانى بات سے تھي زيادہ كم زور سے كيونكه فعل مي اشر اك تو اس وقت موكا جب مال اور وجد بير هی اتفاق مواوراس قسم کا تفاق قوم میں بست کم پایا ما تاہے کروہ ایک ہی مشرب ادر ایک ہی مال اور وحدر کھتے ہوں المذا اس فرقه کا دمی علم مو گاحوقوم کے فرقوں کا ہوگا اور وہ اس سلسے میں ان کا بسرد کار موگا۔ادراگر کے کہ اس وقت میری كوئ نيت اوركوئ الاوه ننيس مقاتوكها جائے گا اب ترب نيصلے يرعمل موگا للذا تو فيصله كرنا جا بہتا ہے كرے اوراب اس مليطيس ما صرين اورضيح كافيصل معتبريذ موكاكيونكه خرقه والع فقرف اينااراده ظاهر منين كميا اورط يقت مي اس كي اصل كوني نبين اگر وہ کے کہ مجھے انارہ ہوا تھا کہ میں کسی فاص ارادے کے بغیر گزری سے باسراً ماؤل نواس کے بلے طریقت میں دلیا ہے كيونكر سينخف كو بادنناه كونئ مياس بينامي تواس پروا جب ہے كروه اينالياس انادكروه مياس بينے بس اسى طرح اس نفير كاممنل مھی سے کہ وہ اپن خرقہ اتار کر انوارو تعبلیات، اخر ب اور سطف وکرم کا خرقہ التّد تعالیٰ نے اسے بیٹا یا بھراس کا وہ خرقہ شیخ کے یے موٹا اگر دہاں وجود مرور مرصا صری کو میاسے کروہ خرفہ قوال باقاری جو محیاس میں بڑھ رہاہے اس کو دے دیں۔

ایک قدل سے کراس خرفتہ کا مالک خود وہ ففر ہے اور دوسروں کی نسبت اس کاحق زیادہ بنتا ہے لیکن عامزین فحلب كايرط بقدكراس خرقد كو خريدكر دوباره اس كے مالك كودے دي يہ بات طريقت يي بيند بده نبي ب اور اگر خريد في والاجوام اورفية ون سے دوستی رکھنے والاسے اوروہ فقراء سے سيكى كرنا جا ہتا ہے تواس كے بلے جائز سے اور برائي تسم كامعا وضراور لطف وہرا نى كالوالكرنام الكن بدنهايت قابل مذمت باكت مع كيونكه مب الل في فرقه إنا داتواس في ابين حال كودت مي اين نفس کی سیائی ظامری ادر جب اس نے فرقدوائی ساتونفس کو فرئی ورسوا کیا اور صوفا قرار دیا اور یہ بات ناپ ندیدہ سے جو ادمی اپنا خرقہ اُتار دے اس کے لیے اسے دوبارہ وائس لین اور قبول کرنا جائز سنیں سے ادراگراس نے شیخ کے اخارے سے واپس لیا بینی اس نے اسے والیس لینے کاحکم دیا بھاتو وہ فینے کے حکم کی تعمیل میں علانبرطور پروائیں لے ادر پیراسے اتار کرکسی دوسرے فعتر کو

فقراد کے درمیان عطیر کی تقشیم اگرفقرار کے درمیان کوئی عطیراً حابئے تو داجب سے کر برابرتقتیم کریں اگر دہاں گئے فی اگرفقرار کے درمیان کوئی عطیہ کو اس کا حق سے ادر اس کی بردی تی جائے۔ الرفقيرن اينا فرقد الاركيسينك ديا اورميراس كى طوت نوال دبالكيا عالا كداس كاطريقه يرسي كروه جس جزيكو الاردب اس کی طرت رحب عنیں کرتا اور دوسرے نقراد اپنے خرقے والیس مے لیتے ہیں نواب پر شخص دیکھے اگراس کا شخ بھی اپنے خرقه كى طرف رجوع مني كرتا اوروه البيغ طريقة يرسختى سے بابند ہے تواس كو ميا سنے كر جو كھ اتارا ہے اسے دوباره مز مے اور ماعت کی اتباع میں اپنی مانت کو یہ توڑے اور اگروہ فقرار میں سے ایک سے (اور فقیح موجود سنیں) تواس کے مال کے زیادہ مناسب اورلائق یات برے کہ اس وقت جاعت کی موا فقت کرے اورخر قروالیس سے لیے تاکرقوم کوخرمندگی نرانشان بوے اور وہ نزمندہ موکراس پر عفذب ناک نہ ہو جائیں اس کے بعد بھر صا فرین کو عطاکر دے ہر زیارہ بہتر ہے اور الرکمی اسے آ دمی کو دیا ہو مجاس سے خائب سے تو کھی ماٹز ہے۔ جاعت فقراء کے سلط سی برآخری آواب نیں جومم نے بطور اختصار اور برونت امکان کے مطابق ترتیب

وبے بی دیکن وہ باتیں ہوسرائے اور عام دغیرہ میں داخل ہونے اور ہوتا پہننے سے تتعلق ہیں۔ نیز دوسری وہ باتیں ہوفقراد نے جاری کرکے ایک رسم پیدا کر دی وہ باہی میل جول اور خبر نیز اشارے وغیرہ کے فربیعے حاصل ہوں گی ہم اس کو کتاب میں ذکر نہیں کرنے وہ ہم نے کتا ہے کے در میان شرعی اُٹا ہے سلطے میں بیان کر دیاہے پھر ہم کتاب کو ایک ابلے باب کے ذکر بیزختم کرتے ہیں جو مجاہرہ ، توکل ، حن اخلاق ، شکر ، صبر، رصا اور صدق پرضمل ہے کیون کو بیرات چیزیں طراقیت کی اساس بیں اور ان سب میں محوالی ہے۔



- Charles and the Charles of the Cha

the application of the property of the propert

しいかはないとなっているとはできないというできると

AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O

# طريقت في اساس

محابره

عباہرہ کی اصل اسٹرتنالی کارشادگرامی ہے۔ وَالَّذِ نِینَ جَا هَکُ وَالْفِینَا کَنَهُ مُسَدِّ مِنَّهُ مُعُمْدِ

اور وہ نوگ حفول نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور الخبیں ہم اپنی را ہیں د کھائیں گے۔

حصرت الونفز ورجمہ اللہ ، حصرت ابرسعید خدری رفنی اللہ عنہ سے روا بیت کرتے ہیں وہ فرمانے ہیں بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افغال جہار کے باسے میں پرچھا گیا آپ نے فر مایا " ظالم با وشاہ کے سامنے کلمہ فنی کہنا ہے " حصرت ابرسعید خدری رفنی اللہ عنہ بیش کر رو پرڑے ۔

حفرت حسن بن عوید فراتے ہی حزت ابر بیزیدر تھ التارے فر مایا میں بارہ سال کک اپنے نفس کا اسکار کا پانچ سال تک اپنے دل کا آئینہ بنا رہا۔ بھراکی سال بک آئینہ دل میں دیجھتا رہا تر میں نے دیجھا کہ میری کمریں ظامر کا نشار ہی توجہ نے اپنے باطن میں زنار دیجھا تراہے تو و نے کے لیے توجہ میں نے اپنے باطن میں زنار دیجھا تواہے تو و نے کے لیے باری میں نے معلوق کی طون بی سال بک عمل کیا اس کے بعد میں نے دیجھنا جا اگر اسے کیسے تو دول تر مجھے کشف ہما، میں نے معلوق کی طون دیجھا توافیس موہ بایا تو میں نے ان بہ جار تکھیریں بیٹھیں مینی ان کی نماز جنازہ پڑھی ۔

معزت جنید بغدادی رحمتان ملیه فراتنے ہیں میں نے معزت سنری سفطی رحمہ انٹرسے سُنا آپ نے فر مایا اسے نوجوانر اِ میری عمر کو پنجنے سے پہلے محنت کر و بھرتم کمزور ہموجا وُ گے اور میری طرح کوتا ہی کرو گے حالا بحراس وقت کوئی نوجوان آپ کی عباوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہا۔

حفرے سن قراز رحمہ اللہ نے فرایا سلوک کی بنیا و بین چیزیں ہیں ۔ (۱) جب کک قاقہ کی نوبت نہ آئے کھانا نہ کھائے۔ رہی جینر فالب انے کے بعد سوئے اور رس) صرورت

کے وقت کلام کوے۔ صالحین کا ورہ

معزت ابرائیم بن اوحی رحمدالله فرواتے یی جب تک آ دی چوگھا ٹیوں کو عبور لذکرے صالحین کا درج نہیں پاسکتا۔ (ا) نتمت کا دروازہ بندکر کے فرات کا دروازہ کھول دے۔ (۲) عزت کا دروازہ بندکر کے فرات کا دروازہ کھول دے۔ (۳) ایند کا دروازہ بندکر کے تحذت ومشقت کا دروازہ کھول دے۔ (۴) نیند کا دروازہ بندگر کے بیاری کا دروازہ کھول دے۔ (۲) امیدکا دروازہ کوروازہ کھول دے۔ (۲) امیدکا دروازہ بندکر دے۔ موت کی تیاری کا دروازہ کھول دے۔

بدار دیے ۔ اور کا جاری ، ورور ، کول رہے ، حضرت ابوعمر بن مخیدر جماللہ فرماتے ہیں جواپنے نفنس کوموز فرر کھتا ہے وہ اپنے دین کور سواکر ناہے۔ حضرت ابر علی روزیاری رحمہ اللہ فرمانے ہیں جب صونی پاپنے روز بھو کا رہنے کے بعد کہے میں بجو کا بھول نز اسے بازار جا نالازم ہے اوراسے بھی دیا جائے کہ دہ کچید کما ہے۔

صن فروالنون معری رحم الله فراتے ہی بندے کے لیے سبسے زیادہ عزت جراکے الله تنالی عطا فرانا ہے بہت کہ دلت نقش کی طرف اس کی راہنائی کی عبائے ۔ اورسب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کوخواری وذرکت سے بھاتار ہے ۔

معزت ابرا میم خاص رحدالله فرات بی مجھے جس چیزنے بی خوف زدہ کیا میں نے اس پر قابد یا بیا اور معزت محمد بن نفنل رحدالله میں اسلامی بیا اور معزت محمد بن نفنل رحد الله می اصل راحت ہے ۔ محمد بن نفنل رحمد الله میں اسلامی کی بنایا کرنفس کی خواہشات سے جھٹاکا اپنا ہی اصل راحت ہے ۔ میں نقصان دہ یا نئس

حضرت معرون مرد الله المرد الله والله ولا الله والله و

صفرت نعرا ہادی رحمہ اللہ فرانے ہیں تیرا فیرخا نہ تیرالفس ہے جب تواس سے نکل گی تو بمیشہ کااکام پائے گا معنی منا وہ معنی منا وہ معنی منا وہ منا ہوئے ہیں ابوعثمان کی صحبہ میں شروع میں بمیں جوسب سے بٹیا تکم منا وہ یہ تفالہ جو کھے بمیں حاصل ہو اس میں وورسرول کو ترجیح دیں اور کسی معلوم چیز پر ایک دات مجی نہ گزاریں اگر کسی سے بمیں معلوم ہیں جہ بہت میں اور تواضع سے پیش ایش اگر ، ہما دے مل معلی خورس اور تواضع سے پیش ایش اگر ، ہما دے مل میں کسی کی خفارت کا خیابہ و اعمال کو ویراکٹ میں سے اور خواص کا مجاہدہ اعمال کو ویراکٹ یہ ہے کہ رہے ہیں جب بمیں جو کی میابہ و اربیاری بواشت میں ہے اور خواص کا مجاہدہ اپنے احمال کو صاحب اور پاک کو سے میں ہے ، میں جبوب کی بیاس اور بیاری بواشت میں ہے ، میں جبوب کی بیاس اور بیاری بواشت

کرنا آسان ہوتی ہے لیکن بڑے اخلاق کا علاج کرنامشکل ہوجا تا ہے۔

### افات نفس

تفس کی اُ فات میں سے ایک بات بہ ہے کرانسان کی طبیعت اپنی تعربیب، اچھے ذکر ادرستائش کرشیری تعال کرے بھن اوقات اس مقصد کے حصول کے لیے وہ عبادت کے بھاری بو جو بھی اُسٹا تاہے اوراس پر باکاری اور منا فقت كاغليه برمانا بهاس كى نشانى يرب كرجب ينصورنه بو اوروگ اس كو اچا يد كهين اس رفت (عبادت بس)ى ا در کمز وری واقع موجاتی ہے اورنفس کی آفات ، سٹر کے خفی اور اس کا مجد ان وعویٰ اس وقت ظاہر ہونا ہے جب دعوی کے مطابق اس کا امتحان لیا جائے کیو کر حب مک خوب کی خوب میں گرفتار نہ ہوخوفرز دہ توگوں مبیسی انیں نہیں کرنااور حب نوخوت مے مقامات برنفس کا مخاج ہو تو تر اسے طمئ پائے گا اور سکوں جیسی بائیں کرے گا جب کم سیتھے نقوی کے ساتھ ار ایا بن جائے اور جب نونفس کا مختاج ہو اور اس سے تفویٰ کی منز انط ماسکتے، اس ونت اسے مشرک ، ربا کاراد خورسنبر پاہے کا اسی طرح تر عارفین کی صفات بیان کر اسے میکن براسی وفت کک ہے جب بک ترکسی غرض کا مخاج انہیں اور حب نواس سے انتہا کا مطالبہ کرے گانوا سے حبوط بارے گا اور نفس جب بک افلاص کے ساتھ نداکر ابا جائے وہ اہل بفتین جبیا دعوای کر ناہیے اور اپنے آپ کو نوا تلتے کرنے والوں میں سمجھتا ہے سکین براسی وقت تک ہے جب تک غصے کی مالت میں اپنے نفس کے خلاف نرجینا پڑے اسی طرح نفنس سخادت ، کرم ، اثیار ، مالداری جوانمردی دفیرہ اچھے ا خلاق کا دعوی کرنا ہے جر اولیاء کرام، اہرال واعیان کے اوصاف ہیں تیکن یہ دعوی ، اُرزو ہنجہر اور حاقت کے طور پر كرنا ہے اور جب تواس كامطالب كركے اور اس كا امنحان سے توتو كسے مون سراب يائے كا جيسے پياسا آدى بانى سمجھنا ہے مکین جب وہاں مباتا ہے تو تحجیہ بھی نہیں ہوتا ۔اگر وہاں سچائی اور اخلاص ہوئا تواس کی بات صبحے ہوتی اور زبان پر سچی بات آتی تو مخلوق کے بیے زینین کا اظہار ہز کر نا جراس کے بیے نفع نفضان کے ماک نہیں ہیں امتحال کمیرقت اس كا عمال صحح بوت اور قول وعمل مين مطابقت برتى.

## تفس كاجراغ

صفرت الوصفی رحمہ النہ فرماتے ہیں نفس بورے کا پولا کا ریک ہے اوراس کا جلاع باطن مین افلال سے اور چلاغ کی روشنی تو فیق ہوں کے جب ادمی کے باطن میں تو فیق الہی مذہو وال اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہو تا بھزت البی اور چلاغ کی روشنی تو فیق کے تہیں ہو تا بھورت البی مذہو والی اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہو تا بھورت البی عندان رحمہ النہ فرما نے ہیں حب کہ اولی ا پی نظرت البی مقدل کے البی مذہوں رحمہ النہ فرما نے ہیں سب سے ملہ وہ شخص ہلاک ہونا ہے جو ہر وقت نفس پر نئم میں دکھتا کی واجھا سم میں وہم النہ فرما نے ہیں سب سے ملہ وہ شخص ہلاک ہونا ہے جو اپنے عیبوں کی پہچان نہیں دکھتا کی واجھا کی الم البی کہ اسے نفال یو اور کو گول ، با زاری قاریوں اور درباری علما دسے وقدر ہوجھر نظاموں ممری وجہ النہ فرما تے ہیں میں جو ہینے دل وار کو گول ، با زاری قاریوں اور درباری علما دسے وقدر ہوجھر نظاموں معری وجہ النہ فرما تے ہیں تھی چیزوں کی وجہ سے خلل کا گئی ہے۔

(۱) ان خرت کے عمل میں نیت کی کمز وری (۲) ان کے جم خوام شات نے گر وی دکھ لیے۔ (۳) موت قریب ہونے کے باوج وامید وراز ہے۔ درم) خوان کی رصاب کی خوام شات کے بیچے پڑگئے اور اپنے نبی صلی استر علیہ وسلم کی سندت کولیں کپشت ڈال دیا۔ (۲) بزرگوں کی معمولی لفز سٹوں کو اپنے لیے حجمت بنا میا اور ان کے کثیر التداد مناقب کو جیبا ویا۔

مجابره كيال

عبابرہ کی اصل خواہشات کی مخالفت کرنا ہے۔ جن چیز ول سے الفت ، خواہش اور لذت پیا ہوان سے نفس کو الگ کر دے اور عام ادخات بیں جوخواہشات پیدا ہوتی بیں نفس کو ان کے خلاف انجارے جب خواہشات دب وار عبا بن نفس کو ان کے خلاف انجارے جب خواہشات دب وار عبا بنات کے لیے تیام کے دب وار عبا دات کے لیے تیام کے وقت کھر طبئے توخون، مخالفت خواہشات اور نفسانی لذتوں سے مکادٹ کے چا بک سے چلائے۔

مجابده کے بیے مراقبہ کی عرورت

مراقبہ کے بنیر مجاب ہوت ہوت ہے۔ بل علیہ اسلام نے آب سے اصان کے بات بی طرح اس نہا کہ ملی النہ اللہ علی النہ اللہ علیہ السلام نے آب سے اصان کے بات بیں بوجھا تو آپ نے فراہا؛

" اصان یہ ہے کہ النہ تفافا کی عبادت اس طرح کر و گویا تم اسے دیجہ رہے ہوا وراگر تم اسے نہیں دیجہ رہے تو وہ نہیں دیجہ رہے ہو اور اگر تم السے ہی کہ مطلب سے باخر ہے یہ مر مجلائی دیجہ اللہ تعالی اس سے باخر ہے یہ مر مجلائی اصل ہے۔ اور بندہ محاسبے اور وقت پر حال کی اصلاح ، خن کا راستہ امتیار کرنے اللہ تعالی اور اپنے ور میان دل کی انجمی کی اصلاح ، خن کا راستہ امتیار کرنے اللہ تعالی اور اپنے ور میان دل کی انجمی کے مواس کے دار سے اس کے احوال کو ما تنا، افعال کی معرفت عاصل کو دکھتا اور اقبال کو ما تنا، افعال کو دکھتا اور اقبال کو سنت ہے۔ اس کے اور ان انہ مجمل کی بہتا یہ بی بات اللہ تغانی کی معرفت حاصل کو دکھتا اور اقبال کو سنت کی موفت عاصل کو دکھتا اور اقبال کو سنت کی کہتا ہے کہ استہ تعالی کو موفت کا ماصل ہونا ہے ۔ اگر کوئی انسان زمانہ میں کو شنٹ کی کرتے ہوئے ہیں۔ انہ تعالی کو سنت کی موفت کا حاصل ہونا ہے ۔ اگر کوئی انسان زمانہ میں کو شنٹ کی کہتا ہے مواس کے اور ناس پر عمل بیرا ہو اسے عبادت نفتی نہیں دیتے ہوئے ہوئی اس کو کہت سے اس برفضل فرانے ۔ ور سے گا در اس کا مقبال نا جہنم سے البتہ یہ کہ اسٹر تعالی اپنی رحمت سے اس برفضل فرانے ۔ ور سے گا در اس کا مقبال نا جہنم سے البتہ یہ کہ اسٹر تعالی اپنی رحمت سے اس برفضل فرانے ۔

الترتعالي كي معرفت

الله تنالی معرفت برہے کہ انسان اپنے دل کو الله تنالی سے لکائے رکھے اس پنا کم سے اس کی گواہی دے اور اس پر بیتین رکھے نیز برعقبرہ سرکھے کہ وہ اس کا بگہبان ومحافظ ہے اسے پا لنے والا بدگ ہے اس کی باوفنا ہی بین اس کا کوئی مشر بکے نہیں ، وہ اپنے وعدے کا سجا ہے جس بات کی ضمانت دیتا ہے۔

اسے بورا کرنے والا ہے جس چیز کی طون بات اس ہوراکر تا ہے اس کا ایک وعدہ ہے جے بورا فرمائے گا اس کی وعیدین دوران سجی میں اور بوری موکر رئیں گی - صلاکا ایک مقام ہے جس کی طرف مخلوق کی بازگشت مرکی وہ تسام تفرفات و ببوضات كامرجيتم سے وہ تواب ورعذاب كا مالك سے اس كاكوئى شبيرا ورىم شل نہيں، مدكفا بت كرنے مالا اور رحم فرمانے والا محبت كرنے والا سننے والا جانے والا ہے ،اس كى مرروز ايك شان بوتى ہے اس كاكوئى كام اسے دوسرے کام می مشول نہیں رکھتا وہ پراشدہ بھراس سے اوپری بات کو بھی مانتا ہے۔ وہ مجھی ہوئی باندل دل لازول، وسوئے، ہمت، الادے بوکت، ملک جھکے ،اشامہ ابروالد باریک چیزول کوجی ما ناہے بلداس سےادیر یا سے کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے ایسی باتوں کا بھی اسے علم ہے جربا دیک مونے کی وجہسے پہچانی نرماسکیں اور شری ہونے کی وجسے اس کا وصف بیان نہ ہوسکے اس طرح جر کچھ ہو جہا اور جر ہوگا وہ جی اس کے علم میں ہے وہ فالب اور کمت والا ہے بربان ہم تے موفت مانع کے باب بن مکل طور نبراس سے پہلے بال کردی ہے۔ اور حب وہ اس بات کو اپنے ول بی بینین رائع اور عمل نافع کے ساتھ اختیار کرنے اوراس کے ہر عفور جوڑ، رک میں ، بال اور چیڑے میں سراین کرمائے اور اسی طرح اسے بیتین ہو مائے کرائٹر تنانی اس پر فائم ہے اور اسے ما نتا ہے اور اس کاعلم ہر چر کو معیط ہے کوئی محنی چیز اس سے پیراٹسید وزمین وہی اس کا خالق ہے اس نے اسے اچی طرح پیاکیا بچر بہترین صورت مطافر مافی حب یا ملم دل میں جاگذیں برجائے اس کے ساخاس کاعزم سے ہر مائے ادرعقل مدکمال کو بہنے مائے اس وقت اس بی محاسبہ نابت ہر ما تاہے وہ موفت کی منزل برہ بنجا ہے اس برهبت قائم مرتی ہے۔افٹر تنانی کے إِن بندمقام بدفائز مرتا ہے اوران تمام امور میں خون فعا اس محیات ربنا ہے تواس وقت اس کے اعضار اور دل کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ تنام امھواس وقت یک ماصل نہیں کرسکنا جب تک تمام شنولیتوں کورک در دے البتدوہ بات جراس سلسلے میں دا ہمائی محرتی ہے باتی رہے -اسے برقت اس بات كاخوت رمها بالهيد كمهي الشرتنال سابقه اور أكنده منابول ك وجست اس كامواخذه مذ فرا مح نيوالشرتنالي میا , کرے کیونکر وہ اس کے قریب ہے اس کا ہرارادہ ، ہمت اور ولی حیال صرف الشرکی رضا مرق ماصل کو نے کے بیے مرنا م بي سبي للذا و محفى علم ركعتا بر اوراس بات بر تائم جواطرقال كواس سے بيند سے اوراس كن البنديد باتوں ے اگ ہوتا ہے اس کے ول کا ہرا المادہ ، نظر وصور ہوا مہش اور ظاہری ویا طنی حرکت وغیرہ تمام امور میں استر تمالی کا معم ان ارادول ، حركتو ل اوروسوس سے بہلے ہوتا ہے۔ بیان وكول كامقام ہے جو اسٹر تنا في كاعلم ركھتے ہيااس سے ڈرتے،اس کی بیجان رکھتے اور پر ہز کار بین اور شبہات سے بی دار ستے ہیں۔

مشيطان کی پہچان

وشمن خوا ابلیس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تفائی نے ظاہر و باطن اور عبادت و نافر مانی بہر ہے کہ اللہ تفائی نے ظاہر و باطن اور عبادت و نافر مانی بین ہر مگہر شبطان سے حجک اور دوا تی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز مبدول کو خبر دار کیا کہ البیس نے اللہ تفائی سے دشمنی کی اولونیں نیزاس کے بدرے ، مبی ، پیند میں شخصیت اور زمین میں اس کے حکیفہ صفرت اوم علیم اسلام سے دشمنی کی اولونیں ان کی اولان کے بدرے سید میں نقصان پہنچا یا ۔ انسان حب سوتا ہے ابلیس عبائی ہے انسان خاص ممتا وہ نہیں موتا اور

جب اُدی نیند یا بیداری کی جالت می بخول ہے وہ نہیں بخوننا وہ انسان کو ہلاک کرنے کی کوشش میں لگا دہتا ہے اور اس سلطے میں سی فریب ہسطے اور محرکو احتول سے جانے نہیں دیتا۔ لذیذ خوا مشات اس کے اُلات شکار بی بوعبادت و مصیب کے ممن میں وہ استفال کرتا ہے بن سے الله تنالی کی بہت سی مغلوق بے خرسے اور یولوگ عبادت کرتے ہیں لیکن دھوکا اور فریب میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سے قرک غافل ہیں۔ شیطان کا مقصد انسان کو محض یا فر مانی، دیا کا دی اور خول نافل ہیں۔ شیطان کا مقصد انسان کو محض یا فر مانی، دیا کا دی اور خول نافل ہیں۔ شیطان کا مقصد انسان کو محض یا فر مانی، دیا کا دی اور خول نے اور خوالی در اور خوالی اور خوالی اور خوالی اور خوالی اور خوالی اور خوالی دیا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہتم میں جانے جس طرح الشرخوالی نا در اور خوالی در ایک میں اس کے ساتھ جہتم میں جانے جس طرح الشرخوالی نا در اور خوالی در ایک کی اس کے ساتھ جہتم میں جانے جس طرح الشرخوالی نا در اور خوالی در اور خوالی در ایک کی اس کے ساتھ جہتم میں جانے جس طرح الشرخوالی نا در اور خوالی در اور کی دور کی در کی در اور خوالی در اور خوالی در اور خوالی در اور کی در اور کی در اور کی در کی در کی در کی در کی در کی در کر کی در ک

بدے کو بریتین رکھنا جا ہیے کہ دہ بہت بڑے جادی معروف ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کا فرب حاصل کے بردگی کا افہار نہ کرے ، کیوزکر اگر اس نے کردگی و کھائی یا تنگ دِل ہوا گر یا اس نے اسٹر تعالیٰ کا ناز بانی اور وہ جہم میں جائے گا نیز اس براسٹر تعالیٰ کا عضب ہوگا اور بیر سمجا جائے گا کہ دشمن ضوا بلیس نے اس سے بونوا مہیں کی اس نے است پردا کر دیا اور اس تعنی کو اور بیر اس کے اور بیر سے بارے میں شیطا نی خوامشات کی کوئی انتہائہیں۔ وہ تو اس کے کا فر ہونے کا مشمنی ہو ۔ وہ اسے ایک حال سے دوسرے حال کی طون منتقل کرتا ہے بہاں جک کہ وہ اور تنا الی کے مختب کو مشمنی ہو جانا ہے اور شیطان کے حالے کو دیتا ہے جس کی دوسے بالک ہوتا ہے اور شیطان کے سابقہ جہم کی دوسے بالک ہوتا ہے اور شیطان سے زیادہ برای کوئی نوی تہیں دہائی اپنے نفیل ورحمت سے اسے نجا ت مطا کے سابقہ جہم میں جائے گا۔ انسان پر شیطان اور اس کے منگر کے مشر سے اپنی بناہ میں رکھے اور طاقت میں پڑے اور کی اس کے منگر کے مشر سے اپنی بناہ میں رکھے اور طاقت میں برا ہے اور اس کے منگر کے مشر سے اپنی بناہ میں رکھے اور طاقت میں برا ہے اور اس کے منگر کے مشر سے اپنی بناہ میں رکھے اور طاقت

د قرتت تومرف الشرتعالیٰ ہی سے ما مل ہوتی ہے۔ تفس امارہ کی بہجان

نفس الماره كود إل ركھ جہال اسے الله تنائى تے ركھاہے اس كا وى وصف بال كرے جواللة تنال نے بيان كيا اوراس بير مى حكم لكائے على الله تنالى نے حكم فرما يا كيونكر بيشيطان سے بھى سحنت وشمن ہے انسان برشیطان کی قرت اسی نفس اور اس کی قبولیت کے دریعے ہوتی ہے المذا انسان کو معلوم بوناما ہیے کرنفس کی طبیت کیا ہے دہ کیا ما ہتا ہے کس چیزی طرف بلانا ہے کس بات کا تکم دیتا ہے اس کی خلِقت کیسی سے اس کی طبع قوی ، حرص نیا دہ سے اور دعویٰ باطل سے اللہ تنال کی اطاعت سے خارج سے حرص داردو کا بندہ ہے اس کا خوت امن اور امید ، اگرزوئین میں اس کی سجائی جوٹ اور دعویٰ باطل ہے ملکاس کی ہر چیز دھوکا ہے۔اس کا کوئی کام اچھا اور کوئی دعویٰ حق نہیں، لہذاوہ بندے کواس چیز کے دھو کے میں نہ ڈا ہے جوامیدوں میں سے اس کے بیے ظاہر ہوتا ہے جس چزی وہ امیدولاتا ہے۔ بندیے کواس کی اسیانی رکھنی جا سے، اگراس کی زنجری کھولی جائی تو وہ برا کی برا کا دہ ہوتا ہے اگراسے کھا جھو ڈرباجائے نوفر مانر داری نہیں كتا، الراس كاسوال بولا كما مائے تر بلاك بوتا ہے اكراس كا محاسبه فركيا مائے تو بليط بھر بتيا ہے۔ اگراس كو فالفت سے عاجز اُجائے توغرق بوجائے ۔ اگر خواہشات کے پیچے چلے نوجہنم کی طرف جائے گا اور اس بی گرے کا فقد انسانی بالحل برست ہے وہ مجلائی کی طوت رہے نہیں کرتا۔ برتمام مصیبتر ب کاسر دارہے ، رسوائی کی کان ، البیس کا خزانہ، ادر ہر برائ کی ملکان سے اسے اس کے خالق کے سوا کوئی نہیں ما قا۔ اس کی صفت وہی ہے جواللہ تفانی نے بیان فرمائی ۔ عب وہ خون کا اظہار کرنا ہے توحقیقت میں موامن ہے سجائی کا دعویٰ کرے ترجور سے اخلاص کا دعویٰ ریا کا اور حود بسندی سے حب حقائق ظام ہوں قواس کا سے اور جورٹ واضح ہوجاتا ہے اور آذ ماکش کے وقت اس کی کلی کال جاتی ہے۔ ہر برطی مصیب اسی میں ہے ابوا نبرے کوجا سے کراس کا محا سبرکرے، نگرانی کرے اور ہراس کام یں اس کی مخالفت اوراس سے میگوا کر سے حب کی طوف پر بلا ناسے اور جال بدوافل ہونا ہے اس کا كوئى دوى سيانىس دواينى بلاكت اور فرا بى بى كوشش كرتا ہے ۔ اگراس كاكوئى وصف بيان كيا مائے توبيراس ے بڑھ کر ہوتا ہے، برشیطان کا نوانہ، اس ک الام کاد، اس کی گفتگر اور حکومت کرنے کا مقام ہے۔ اوراس كا دوست سے عب بندے كواس كى صفات معلم بر عائي توگرياس فے اسے بيجان ساوراس وقت يرزليل رسوا ہوتا ہے۔ اور النز تعالی نوفیق سے بندے کو اس پر قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ حب بندے میں برتین صلتیں . جع بوجائلي تروه الترقالي سے ان کے خلاف مدومانگے فافل ندرہے اورنفش کی ہربات مانے کیونکہ حب بند كو كانت ماصل برجائے كرونفن كوادب سكوا مے اور جرج ركى طرف اس كا ميلان ہے اس كا مفالفت كر سكے۔ توده ان شاء البتر تمام فصلتوں بر توت ماصل كر ہے كا بس اس بدلازم ہے كرا دين تنان كى طرف بطر صفى كے قصد كوسب ے مقدم کے اورتمام کا دول میں اسٹر تمالی کے فیر کی طوت مال مذہو اگر اس نے ابیاکی تو اسے سی تسمی مجال کی ترفیق ماصل مذہر کی اور الشرقالیٰ اسے اس کے نفس کے مبیر دکر دیےگا۔ للمذاان تمام انمور میں الشرقالی کی مدد میا

تمام ادام ونواہی میں اس کی مرضی پر جلے ادر اس کے ساتھ نیم نوالا کا الادہ نظرے حب وہ ایسا کرے گا توالٹر تعالیے ا بولیت دے کا ، توفیق عطافر مائے گا اس سے عجبت کرے گا برمائیوں سے دور رکھے گا اور الٹر تعالیٰ اسے ان برگز بیرہ علی و کا راس علافر مائے گا ۔ جنول نے اس کام کی وج سے الٹر تعالیٰ کا علم ماصل کیا۔

الله تعالى كے بيالى پيچاك

النزنانى كے يے على پہچان يہے كنده اس بات كاعلم ركفتا بوكر النزنا نے اسے کچھ کام کرنے کا محم دیا اور بعنی باترل سے منع فر مایا ہے حبی بات کا محم دیا وہ اس کی اطاعت ہے اور جس رد کا دہ اس کی نافر مانی ہے اور ان دونوں با توں میں اخلاص اورقرآن وسنت کے مطابق ملو ہواست بر چلنے کا حکم فر مایا كونى جي على كرتے وقت اس كے دل ميں غير خداك تصور نہيں ہو نا جا سيے، ان توكوں ميں سے نہ ہو حفول نے ظاہرى من بوں کو چیدڈا میکن باطنی گن ہوں سے بیر میز مذکیا حالا نکر یہی تنام گنا ہوں کی اصل اور بنیا و ہیں کیونکر الشرفالي نے اس بات برخفرت كا و عده نهب فر ما يا وريداس بيراً فرت مين نواب كي ضمانت دى سے لهٰذاليا مذ بهوكد بنده ظاہر بل عباد كوشش كرے سكن الدو اورنتيت ميں سُق اور فساد ہواس وقت تمام عامات نافرانى ميں بل عائي اور وہ دنیا ما فرت کے مذاب میں متبلا ہو۔ بدن کی تفال والے الگ ہو، مراد کم حاصل ہو اور تمام دمنوی لذتوں سے بھی القد دهونا بركي - اس طرح وه دنيا اورآخرت مين نقصان الطائع كا- لهناما بيب كدعا وت كوا خلاص تقوى اور سی نیت کے اعزم ین کے ۔ محاسبہ کے وریعے اپنے اوا دے کو محفوظ کرے سکن اس کا مفصد سمی نبیت كاحسول بو- اس كاعزم عبادت كرتے وقت تمام افوال ، افعال اور اعمال میں اخلاص اور توحید كی طلب مو يكنامون ے پر ہبرکرے بیان تک کرنیت کی معرفت مامل ہو ما شے جس طرح عمل کی معرفت مامل ہوتی ہے انسان کو عاب کے دشیطان کرفن سے ہمیشہ بچار سے ابیانہ ہوکہ شیطان اپنے متصاروں سے اسے ہلک کرے، ادرا نے دام تزویرس پینا ہے ادر محرد فریب کے فریے اسے نباہ کردے۔ شیطان کے پاس ایسے الات شکار ہیں جودل کو بھلے معلوم ہوتے ہیں پڑونے کے خصر طریقے ہیں ، خواہشات ہی اور جدیدولذیذ اشاء ہیں عالی آدی اسے نوراور نقین خیال کر: ناسے حال کروٹنگ اور تاریجی ہے دہندے کے بیے عاوت کے ایک مورواز کوناہے وہ چا بناہے کہ اس کے دریعے اولی منزمش میں وال کرکے اس کے فل کو نیاہ کر سے لہنداس سے بچواس ے درو اگروہ شیطانی دھو کے کاعلم حاصل کرنے پر قاور ہوجی طرح قرآن پاکسکیتا ہے ترابیا کرنا جا ہیے۔ اسٹرتنا لی نے اس بات کا مکم دیا ہے، بندہ عبارت میں میں شیطان سے اس طرح بجے جس طرح عبارت میں اس سے پر میرکرتا ہے اگراس کے ول بیں کسی کابات کا خیال بیلا ہویا اسے نفس کسی چیز کی طرف بلاٹے یا کوئی حرکت پیلا ہو تو علم و معرنت سے بغیر ملدی فرکرے اور علیاء کی طرح نفس کے ساتھ نری اور آ مستگی اختیار کرے اور ان فقیاء کی مجبس اختیار کرے حوالتر تعالیٰ اوراس کے اوم و نواہی کی موفت رکھتے ہیں تاکہ وہ اسے اسٹر تنالیٰ کے لاستے پر میلائیں،معرفت عطا کر براور بیاری اور اس کے علاج سے شناک کریں جس طرح ہم نے توبر کے بیان میں ذکر کمیا ہے کسی اُدی کو نہیں جا بیگے كه وه على معرفت ماصل كيے بغيرائي تمام كى طالت، روزول كى كنزت اور ظام نوافل برمغ ور بهواكروه

عبا وت کے ساخ ساتھ نفس کی مغرفت رکھتا ہو، الٹر تنائی اور اس کے وشمن کو پہچانے تو اس کافعل سیحے ہوگا جس سے علم وفقہ حاصل ہوگی۔ ظاہری اور بالحن علم کو دیکھے اگر وہ خالفس الٹر تنائی کے بیے ہے اور اس میں مدافت ہے توانسہ تنائی تبول فرائے گا اور اسے تواب عطا فرائے گا۔ اگر عمل میں پر صفات نہوں توانسہ تنائی اسے رو کر دے گا۔ جب برصور تخافی ہو تو اسے تنام اچھے افولان عطا ہوتے ہیں عفل میحے ہوتی ہے عمل پائیرار اور بر دباری نبادہ ہوتی ہے اس وقت وہ الٹر تنائی کے ساسھ دیکھتے ہیں اس وقت وہ الٹر تنائی کے ساسھ دیکھتے ہیں اس کے ساسھ دیکھتے ہیں اور اس کے ساسھ ساسھ آدی ہے افول کی ساسھ دیکھتے ہیں اور اس کے ساسھ ساسھ آدی ہے دیتے ہیں اس کے ساسھ ساسھ آدی ہے کہ دیتے ہیں اس کے ساسھ ساسھ آدی ہے کہ نفس کو تہمت دگا ہے اور نفس و دین پرخواہنا ہے کو تہمت لگائے اور شیطان پر بھی تہمت لگائے اور اپنی ذات کی معرفت کو بھی تہمت سے محفوظ رہے ۔ کی معرفت کو بھی تہمت سے محفوظ رہے ۔ کی معرفت کو بھی تہمت سے محفوظ رہے ۔

# الل مجابره ومحاسبه عدس خصائل

عجابدہ اور محاسبہ والوں نیز اہل طرافیت سے اپنے لیے دست سال افتیار کی ہیں حب وہ اللہ فعالیٰ کے عکم سے ال خصائل کو اپناتے ہیں اور ان پر مطبوطی سے کا رہند ہوتے ہیں تومراتب عالیہ تک پہنچتے ہیں -

#### بهلى تصلب

انسان الله تمالی قسم زکائے ہی ہویا حجوثی ، جان برجد کر ہویا بھول کر ، کیونکہ جب اسے اس با انسان الله تمالی کی تروہ قسم کی نا چوڑ دے گا جان برجد کر ہویا بھول کر ، کیونکہ جب اسے اس با دخم در کھانے ہے کی خادت ہو جائے گئ تروہ قسم کی نا چوڑ دے گا جان ہو تھے کر۔ اوراس عادت کے باعث اللہ تمالی اس کے لیے اپنے افرار و تجلیا ہے وروازے کھول دے گا اور اس وقت سے دل سے اس کا فع محسوس ہو گا ، وہ اپنے بران میں قوت، درجے میں بلندی اور بھیا رہ میں تیزی پائے گا۔ دوست اس کی توریف کر بس سے اور برد کھیے اور برد کھرس کے نز دیک معزز ہوگا۔ یہاں تک کہ ہر پہچا ننے والا اس کا حکم مانے کا اور برد کھیے دالا اس کی ہمیبت اور دبرد محسوس کر سے گا ۔

#### دوسرى نصلت

مجدت سے احتناب کرے نداق میں ہویا سنجدگی سے ، کیونکر جب وہ جبوٹ جبوڈ نے کا مصم ادادہ کرے گاور اس کا دیان حبوث ہوڈ نے کا در ملم مصم ادادہ کرے گاور اس کا دیان حبوث نہ ہوئے گا عادی ہوجائے گی توالٹ تنائی اس کا بینہ کھول دے گا اور علم میں صفائی عطافر اسے گا اور وہ ایوں ہوجائے گا گر با وہ جبوٹ کو میا تنا ، ی نہیں اور حب وہ کسی سے جبوٹ سنے گاتو اسے عیب شمار کرتے ہوئے دل سے نعزت کرے گا وراگر اسے جبوٹ چھوڑنے کی وعوت دے گا تو اثر اسے عیورٹ چھوڑنے کی وعوت دے گا تو اثر اسے عیورٹ چھوڑنے کی وعوت دے گا تو اثر اب حاصل کرے گا۔

تبیسری خصارت مخبوط کرنے اور میر وارد و خلافی نزکسے اور میر و خلافی نزکسے اور دو کرنے کی جوڑوے کی کوئی براس کے عمل کو ہے اور جب وہ وعدہ فعل فی نہیں کرہے گا تو اس کے بیے سخا دست کا در واڑہ اور میار کا زینہ کھک جا نے گا سپے وگوں کے دلال میں اس کی مجست پیرا ہوگی ۔ اور الٹر تعالیٰ کے لمال اس کی تعربیت و توسیعت باند ہوگی ۔

پوختی تصلی

کمی مخلوق پر منت نرجیج اور درہ سے کم مخلوق کو مجا اذیت نہ دیے کیونکو پیر بات نیک اور سیج لوگوں کی عادت ہے ہے اور اس کے باعث وہ دنیا میں اللہ تنالی کی حفاظت میں رہتا ہے اور اُخرت میں بلند درجات پر فائز ہر گا اللہ تنالی اسے بلاکت کی جگہوں سے بچائے گا جنوق سے محفوظ و مامر ان لکے کا نیز اسے بندلی کی شفقت اور اللہ تنالی کا ترب حاص برکا

پانچوبی تصلیت عنون میں سے کسی کے بیے بر دھا فرکرے چاہاں نے اس بظام کیا ہو کہ فرز بان سے برا کہے اور زعل کے قرب بی بر دھا فرکرے چاہاں فلم کو بر داشت کرے۔ قول فیل کے قرب بیے جرائی کا دروائی نرکرے۔ برعادات وصائل انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں ۔ حب یہ آواب اپناتے گا ترونیا واقت میں عزت والا مقام حاصل کرے گا۔ دور ونز دیک کی تخلوق کے دون ہی اس کے لیے مجت اور دوستی کے جذبات بیل بریا ہونگا میں اس کی عزت ہوگی۔ بیلا ہونگا میں اس کی عزت ہوگی۔

چھٹی تھلات ہیں تبدیں سے کسی سے تعلاق شرک ، کھزاور منا نفت کی گواہی مذد سے برہات رحمت کو قریب کرتی اور درجات کو مبند کرتی اور درجات کو مبند کرتی اور درجات کو مبند کرتی ہونے سے دور کھتی ہے نیزالٹ نوالی کے غضب سے بہاتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ نہامیت عضب سے بہاتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ نہامیت معزز دروازہ ہے اور اس سے بندے کے دل میں تمام مخلوق پر شفقت اور رحم کرنے کا عذبہ بیدا ہوتا ہے۔

ساتویں خصلیت طاہری اور باطنی گناہوں کی طرف نظر کرنے اوران کا ادادہ کرنے سے بازر سے اوران سے اپنے اعضاء کودور رکھے ،اس بات سے اس کے اعمال کا نواب دنیا میں دل اور اعضادِ جہمانی کو حلد ہی حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ التہ تمالی اسے آخرت میں بھی نواب عطا فرائے گا۔ ہم اللہ تمالی سے وعاکمتے ہیں کم وہ ان خصائل کے ذریعے ہم پراصان فرمائے اور ہماسے دلوں سے خواہنات کو مکال دسے ۔

انسان میں بیصفت پبدا ہوگی توانٹرنتائی اسے فنا، یقین اور توکل کی طرف منتقل کر دے گا وہ اپنی نوامبش کے تخت کسی کو ملبند نہیں سمجھے گا در تن کے معلی بی تمام فلوق کو اکیے میساشار کرے گا اسے یقین ہو حاشے گا کہ یہ دروازہ مومنوں کی عزت اور متقی لوگوں کی نشرافت کا دروازہ ہے ادر یہی دروازہ اخلاص کے زیادہ تریب ہے۔

نوبن تصلت

مرکوں سے امیدا ورطع ختم کر دے اور جرکھان کے الفوں میں ہے اس کی لائج نہ کر ہے یہ بہت بڑی عزت ہے ، خالص غنا ہے ، عظیم بادشاہی ، فخر عبیل ، نینین صادق اور ضیح شفا دینے والا نزکل ہے یہ النہ تفائی پر نینین کے در وازول میں سے ایک در وازہ ہے ۔ اسی سے تقویٰ حاصل ہو تا ہے اور عبان کوگوں کی علامت ہے جرتمام تعلقات توڑ کرم و استر سے رفت ہے جرتمام تعلقات توڑ کرم و استر سے رفت ہے جریمام تعلقات توڑ کرم و استر سے رفت ہے ہیں ۔

#### وسوس خصلت

وسوبی نصلت نواضع ہے کیونکر اس سے ذریعے مزنبر کی بزرگی مضبوط ہوتی ہے اور درجہ بین۔ ہوتا ہے۔ اللہ نفالی اورمخلوق کے نز دیکے عزت ورفعت کی تعمیل ہوتی ہے دنیا اور اُخرت کے حب کام کا الادہ کولئے اس بیرطاقت حاصل ہوتی ہے۔ نیصلت تمام عبادات کی اصل ، فرع اور کمال ہے۔ اس کے ذریعے اُسان ان نیک گورں کے درجات حاصل کرتا ہے جو نکلیف اورونٹی کی حالت میں اللہ تمالی سے رامنی رہتے ہیں۔ بہی کمال تقوی

تواضع كياب،

توافع بر ہے کہ آدمی جس النان سے ملے اسے اپنے سے افغل سمجھے اور کہے مکن ہے کہ رہنے فل الشرفالی کے نزدیک مجھے اور کہے مکن ہے کہ نہنے فل النہ فالی کے نزدیک مجھے اور بائد درجات کا مالک ہو اگروہ جھوٹا ہے تو کہے اس نے الٹر قالی کا ناذما فی نہیں کی اور میں نا فرمان ہوں لہٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور اگروہ برا ہے تو کہے اس نے مجھ سے بہتے اللہٰ نفا ہے کہ عبار نہیں ہیں ہیں اس نے مجھ سے بہتے اللہٰ نفا ہے کہ عبار دہ عالم ہوں اور وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور الروہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور الروہ عالم ہے اور میں نے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور الروہ عالم ہے اور میں نے علم کے ساتھ نافر مانی کی اور مرصوم اس کا فائم کی جو اور میں نے علم کے ساتھ نافر مانی کی اور مرصوم اس کا فائم کی وہ دور اور میں اس کے خواص اللہ توں اور میں اسلام سے نکل جا ڈوں اور میرا خاتم ہو جا اللہ براس کا خاتم ہو جا سے اور میکن ہے کہ (معا ذائشہ ) میں اسلام سے نکل جا ڈوں اور میرا خاتم ہو ہے اور میک نے کہ (معا ذائشہ ) میں اسلام سے نکل جا ڈوں اور میرا خاتم ہو ہے اور اپنے کا ایک دروازہ ہے جن چیز دل کو اپنے کے خواص اللہٰ تعالی ہو ہے۔ اور میکن ہے کہ دروازہ ہے جن چیز دل کو اپنے کے خواص اللہٰ تعالی ہو جا ہے اور نہ کا ایک دروازہ ہے جن چیز دل کو اپنے کی خواص میں سے یہ بہا کی چیز ہے اور اس کے اور اس کا خواص درا سے خواص کی مروزار رکھنا صروری ہے ان میں سے یہ بیا کی چیز ہے اور ایک میں اسے یہ بیا کی چیز ہے اور اس کے اور اسے دروازہ سے دروازہ سے دروازہ سے دروازہ ہو کے ان میں سے یہ بیا کی چیز ہے اور درکھان خوار کے لیے جن اوصاف کو برقرار رکھنا صروری ہے ان میں سے یہ بیا کی چیز ہے اور درکھان خواص کو دروان کو میں کو دروازہ کی جن اور اس کے دروازہ کی کو دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کی کے دروازہ کی کے دروازہ کی کے دروازہ کی کے دروازہ کے دروازہ کی کو دروازہ کی کے دروازہ کی کے دروازہ کی کو دروازہ کی کو دروازہ کی کور کی کو دروازہ کی کو دروازہ کی کوروں کی کوروز کوروز کی کوروز

آخری وصف ہے۔ حب انسان میں عاجزی پیبل ہوتی ہے توانٹر قالیٰ اسے تباہیوں سے محفوظ فرماً اسے ادراسے خیر خواہی کے بلند مراتب عطا فرماً اسے اور وہ شخص التُر قاسے کے منتخب اور محبوب بندوں میں سے ہو ما آہے۔ اور شیطان میں ڈیمن فدا کے وشمنوں میں شار ہونے گئا ہے۔

توكل

توكل كى اصل الله تعالى كابرارشا وسه : وَمَنْ تَيتُوكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُيْهُ -

ا ور پیشخص امتارتها کی پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے ں ہے۔

موزی عبدالنظرین مستور رضی الند عند فر با تنی بی اکرم علی الند علیه وسلم نے فر بایا: میں نے موسم جے میں امتوں کو دخواب میں دکھیا تو میں نے اپنی امت کو اس حال میں دکھا کہ ان سے میلان اور بہاڑ مور سکٹے۔ مجفے ان کی بہ حالت اور کو خواب میں دکھیا تو میں نے کہا "داہی ہور گئے ۔ مجفے ان کی بہ حالت اور کو تاب ہور کے ساتھ ستر ہزار مزجیاب کرت بہت ہی تو کہا گیا گیا گیا گیا ہو نے کہا گیا ہو تھے میں ہور کے ساتھ ستر مزار مزجیاب کے بینے جمنت میں داخل ہو نے بیروگ واغ نہیں گلواتے، فنگون نہیں لیتے، منتر نہیں کواتے اور اپنے رب برح کے بیروٹ اور وحن کیا یا رسول الند! دعا ترکل کرنے ہیں کے اور وحن کیا یا رسول الند! دعا

کے بیک فال بینامیح ہے البنز برفالی ناحائز سہے ۔ اسپے اساب کومؤٹر مفیقی سمجینا اور وور جابلیت سے توگوں حبیبا تقیر ر کھنے کی ممانعت سہے جہاں تک اساب کو اختیار کرنے کا تعلق سہے اس میں کوئی قیاصت نہیں (حاشیم غیرنہا اُنڈو صفور)

عينة الطالبين الردو

کینے اللہ تقائل شجے بھی ان میں سے کروے۔ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسل نے دعافر مائی یا اللہ ا ان کوان میں سے کر دھے۔ پھرایک دور سے صحابی نے کھڑے ہو کرع عرض کیا دعا کیجئے اللہ تنائی شجھے بھی ان میں سے کر دھے نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے در مایا عکا شرقم سے سبقت سے سکئے۔ توکل کی حقیقات

ترکل کی حفیقت برہے کہ انسان اپنے معاملات الشرقائی کے میر دکر دے ۔ افتیار و تبیر کی اندھیر میرں سے پاک ہوا در تقدیر الہٰی کی طرف قدم بڑھائے ۔ اس دقت بندے کو بینین ہوجا تاہے کرمقدر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی اور جو کمچیداس کی قسمت میں ہے اس سے ضائع نہیں ہوگا اور جو کمچید مقدر ہیں نہیں وہ نہیں مطابع ۔ اس پراس کا دل سکون افتیار کرتا ہے اور اپنے الک کے وعدے پڑھ مئن ہوجا تا ہے ۔ اور اپنے مولا ہی سے سب کمچید حاصل کرتا ہے ۔

## ترکل کے درجات

نوکل کے بین درجے ہیں۔ بہلا درجہ توکل کہاتا ہے، دوسرات ہم اور ہمیرا تفویض پرتوکل اپنے رب کے وعدہ پیرطنتن ہوتا ہے۔ تسلیم طالا اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفاکر تا ہے ادرصا حب تفویض اللہ نفائی کے علم پر راضی ہموتا ہے۔

کہاگیا ہے کہ توکل ابتداء ہے آسلیم درمیانہ درج اور تفویق انتہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ توکل مومنوں کی صفنت ہے ، تسبیم اولیاء کی اور تفویقی موحدین کی صفت ہے کسی نے کہا توکل عوام کی صفت ہے تسلیم خواص کی اور تفویقی خاص الخاص بوگوں کی صفت ہے ۔ کوٹی کہتاہے توکل انبیا مرکزام کی صفت

عوام می صفیت ہے سلیم حاص فی اور تفویق خاص الحاص دولوں فی صفت ہے۔ بری جہاہے والا ہے، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی اور تفویقنی ہمارے نبی صلی الله علیہ و سلم کی صفت ہے۔

توکی طقیقی کال طور پر صورت الرامیم علیرانسلام کواس وقت حاصل بتواحب الفول نے صرت جریل علیہ السلام سے فربایا مجھے تہاری حاجت نہیں کیومکر اس وقت ان کا اپنا وجود ختم بروجیکا تفایہاں کک کہ اس کا کوئی اثر باتی مذراء۔ چنا نچے الفوں نے اللہ تنا لی کے ساتھ کسی اور کو فرد کھیا۔

متوکل کون ہے ؟

عنوت سبل بن عبدالله رحم الله فرمات بي توكل كايبلامفام برب كم نبده الله نال

رحات بیص فیرسالینر) اور در بیتوکل کے منافی ہے اگر ڈواکمڑے علاج کوانا توکل کے جلات نہیں تعویز یا دم جرفلات نٹرع کلمات بہنی ہواختیار کرنا ناجا کہ کویں بھول میں منافقت کی ووصور تیں ہیں یا تواس میں مثرک یا یاجاتا ہو یا اسے ہی مؤثر حقیقی سمجھا جائے ملاوہ ازیں اسباب سے تعلق تعلق خواص کا کا میں ۔ ام ہزاروی ۔ سے تعلق تعلق خواص کا کا میں ۔ سا ہزاروی ۔

عنبنة الطالبين الركو

کے سامنے اس طرح ہوجائے جس طرح مردہ عمل وینے والے کے ابحقہ یں ہوتا ہے وہ اسے جدھر جا ہے جاتا ہے اس کی اپنی حکت اور تدبیر نہیں ہوتی۔ جادمی متوکل علی اللہ ہوتا ہے وہ نہ سوال کرتا ہے نہ الاوہ ، نہ روکہ تا ہے اور نہ روک ہے۔ (بینی اپنے آپ کو اللہ نفائی کے والے کر دتباہے) بعض اکا بر کے نز دیک توکل اپنے آپ کر چپر دڑنے کا نام ہے جھزت حمدون رحمر اللہ فرماتے ہیں اللہ تفائی کے دامن کومضبوطی سے پکھٹا توکل ہے۔ حضرت ابرا ہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل کی حقیقت بیرے کہ غیر خداسے نہ امید ہو دہ خوف ۔ ایک قول کمے مطابق توکل بیرہے کہ انسان حرف ایک دن کی زندگی سجھے اورکل کا عم چھوڑ دے۔

توكل كى رعايت

حضرت ابوعلی روذباری رحمدالله فر ماتے بین توکل کی رعامیت میں تین با تین قابلِ لحاظ ہیں بہلی بات یہ ہے کر جب کچر ملے شکر اواکرے اور نہ ملنے پر صبر کرے - دومری بات بہدہے کہ بندے سے نز دیک ملنانہ ملنا برابر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ رز ملنے پر اس بیے شکر کرے کر اللہ تنائی کو یہی بات بہندہے ۔

معزت جوز خلدی رہداللہ سے روایت ہے حفزت ابراہیم خواص رہمداللہ فرماتے ہیں۔ میں مجد محرم کے راستے ہیں ا جار ہا تقاکہ میں نے ایک وحشی صورت دیجی ہیں نے اس کے قریب جاکر کہا جِنّ ہو یا انسان ؟اس نے کہا جن ہو<sup>ل</sup> میں نے کہا کہا ں جارہے ہو ؟اس نے کہا مکہ مکر مہ جا رہا ہوں ۔ میں نے کہا سواری اور زادِ راہ کے بنر ؟اس نے کہا ہاں ہم میں بھی بعض ایسے ہیں بو توکل پر سفر کرتے ہیں میں نے پر جیا توکل کیا ہے ؟ اس نے کہا اللہ

میں سیس دھراللہ فرماتے ہیں عنوق کورزق دینے والے کی پہچان توکل ہے اورکسی شخف سے توکل می ہے۔

کمی سیجے نہیں ہونا جب مک اس کی نظریں اُسمان تانبے کی طرح اور زمین لوسے کی طرح نہ ہوجائے کہ اُسمان سے

ہارٹس نہ ہوا ورز بین سے سبزی نہ نکلے اور اسے اس بات کا بقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ٹرمین واُسمان کے درمبان جس کے

رزق کا ضامن ہے اسے فراموش نہیں کرتا۔ بعض علما دو مانے ہیں توکل بہرہے کہ تواسلہ ننائی کی نا فرمانی اس منبا و

بر منہ کرے کہ وہ تجھے دوق ویتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا تجھے توکل سے آئی بات کا فی ہے کہ تواسی عمل کا شاہر حیال

موسے۔ حضرت حنید بندادی رحمہ اللہ فروانے ہیں کہ توکا لی طور بیر اللہ تنائی کی طرف متوجہ ہوجائے اوراس کے سوا سب کچیوٹرک کر وسے حضرت سنبیان فوری رحمہ اللہ فرما نے ہیں کہ تو اللہ تنائی کی تدبیر کے ساھنے اپنی تدبیر کو ناکر وسے اوراس بات بیراضی رہے کہ اللہ تنائی تیرا کا رساز ، مدّبرا ور مددگارہے اللہ تنائی فرما تاہیے \* اور اللہ تنائی کا فی کا رساز ہے ۔"

ایک قول بر ہے کہ ذمیل بندہ ، عبیل رب براکتفار کرے جس طرح الشرننانی کے خلیل معنزت ابراہیم ملیابسا) نے اللہ تنائی براکتفا کمیا اور معنزت جربل ملیہ السلام کی عنابیت کوند دیجیا۔ ایک قول کے مطابق توکل یہ ہے کرزین وا سان کے خانق پر اغناد کرتے ہوئے بعد وجہدترک کر د ہے۔
حضرت بہلول مجنون رحمہ انگرسے بچرچاگیا بندہ متوکل کب ہوتا ہے ؟ اعتوں نے فرمایا جب وہ مخلوق کے درمیا
ا بنے آپ کو اجنی سمجھے اور دل کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کر ہے ۔
حضرت ماتم اصم رحمہ انگر سے پوچھاگی کہ آپ کو توکل کا یہ مقام کیسے حاصل ہوا ؟ فرمایا چار با توں سے ۔ میں
نے جان دیا کہ میرے رزق کو دور سرا نہیں کھا سکتا ۔ بس سی انس میں مشخول نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے کرمیرا عمل کوئی
دور را انجام در دے گا قویس اس میں مشخول رہتا ہوں مجھے بیتین ہے کہ میں ہرحال میں عدا کے ساھنے ہوں لیس میں اس

توكل كانتبجه

حفزت الرموسی دہیا رحم الله فرات ہیں میں منے مدالات الله کے منہ میں بھی النظام اللہ سے الوکا کے کا ایک میں اللہ ہے الدے میں دریا فت کیا لائوں نے وہ یا اگر تو الدہ اس میں میں اس می اس کے بعد میں صوت با بیزید بسطامی رحم الشرکے پاس جیلا کیا ۔ ناکہ ان سے توکل کے بار سے میں سوال کرول ۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا یا تواندرسے جواب کیا اے ابورس کی کا ان سے توکل کے بار سے میں سوال کرول ۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا یا درجہ بعد ہو میں نے وفن کیا اسے میرے مردار! دروازہ کھوسلے ، انفول نے فر ایا اگر ملاقات ہی کی فرض سے الدول میں نے وفن کیا اسے میرے مردار! دروازہ کھوسلے ، انفول نے فر ایا اگر ملاقات ہی کی فرض سے الدول میں نے وفن کیا درکھا ہے تہا دی طون برا سے تو تم اللہ کے ساتھ اس سے نہ ڈر وجھر الدول سے الدول ہو نہا اس میں دربیل کی طون والیس آگیا۔ دراں ایک سال را بھر نیازت کی فوض سے معزت با بزید سبال کی موش آگیا۔ میں جانول ہو نہا ہو نہا در ایک میں میں الدول ہو تا دول کیا سال درا ہو نہا ہو ن

صفرت ابن طاؤس میانی رحمہ اللہ اپنے والد طاؤس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرائے ہیں ایک اللہ ا اپنی سواری کے ساخقہ آیا اور اسے بھا کر با ندھ ویا بھراسمان کی طون سر اُٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ! بہرسواری الا جو کچھ اس کے اور ہے تیرے حواہے ہے یہاں مک کرئیں واپس ا جاؤں۔ اس کے بد جیا جلاگیا بھر سجوالم میں واخل ہرگیا جب باہر آیا تو سواری اور اس پر زسامان سب کچھ چوری ہو چیا تھا اس نے اسمان کی طرف سرائھا محرکہا و اللہ امجہ سے کچھ نہیں چوری ہوا تیرے ہاں سے بچوری ہوئی ہے " صفرت طاؤس فرمات ہیں بھ اسی طرح اوابی کے ساتھ موجود سنے کہ ہم نے ابو تبیس بہاڑ سے ایک آدی کوانز تے دیجا وہ بائیں ہمھ سے اورٹ کی مہار پچو کر اسے لار ہم تقا اوراس کا دایاں ہاتھ کی ہوا گردن میں تھے دو تیخف اوابی کے پاس آگر کہنے لگا اپنی سواری اور رسا مان یہے ۔ میں نے اس سے ماجل بوجھا تو اس نے کہا ابر قبیس بہاؤ بر مجھے ایک سوار ملاجر سیاہ وسفیر دیگر کی سواری برسوار مفا ۔ اس نے کہا اس بچرر! ایٹا ہم تھا گے بڑھا ۔ اعرائی کہتا ہے میں نے ہم ورسان نے اسے ایک بیتھ بررکھا اور بھر دوسرے تیجرے کا ملے کرمیری گردن میں لھا دیا اور کہا بہاؤ سے انز وا درسواری مع ساز و سامان اعرائی کے حوا سے کر و

### توكل كي تمرات

حضرت عمر فارون رضی الشرعته فرمان بین نبی اکرم علی الشرعلیه وسل نے فرمایا اگرقم النشر تالی پر بوپرا بوپرا نوکل کرو تو دہ تہمیں اس طرح رزق عطا فرما مے جس طرح برندوں کردنیا ہے جس کو تھوکے نکلتے ہیں اور شام کوسیر ہوکر ہوئتے ہیں۔

حضرت بحب مدبن کوب، حضرت ابن عباس رمنی الشرعنم سے روابت کرتے ہیں رسول الشرطی الشرعلی پسلم نے فرمایا جس اُدی کو بیات بیند ہو کہ وہ لوگوں میں نہا دہ باعزت ہو تواسے الشرتعالیٰ سے ڈرنا عباسے ادر جر شخص سب سے زیادہ ہے نیا زہونا عیابتا ہے اسے اسنے ابنے اجمد والی چیز کے مقابلے میں اس چیز پر زیادہ توکل کرنا تھا ہیں جر خدا کے پاس ہے ۔ توکل کرنا تھا ہیں جر خدا کے پاس ہے ۔

معزت عرفاروق رصنی استرعنه اس ضمن میں یہ دوشعر پر شعصے سے بہ کون کیکٹ کیات کیات الاک سُوک کے باکسر الدائی مُقادِ کیدکھا کلیک باتین ک مُصُدُدُ نُہ ک ک ولا کا دب عنت ک مُقْد دُرکھا اپنے آپ پر اُسانی پیدا کر اس سے کہ تمام المورکے اندازے عکم عداوندی کے مطابق ہیں ۔ وہ چیز جو ا ادی گئی وہ تیرے پاس نہیں اُٹے گی اور جو کچے تیرے مقدر میں ہے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جائے گا۔

روک دی گئی وہ نیرے پاس نہیں اکئے گی اور جو کچھ نیرے مندر میں ہے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جائے گا۔
حضرت کیلی بن معاذر حمداللہ سے بر کھپاگیا آوی مقول کب بنتا ہے ؟ آپ نے فرمایا حب الله تنا لی کے کالیان
ہونے پرداختی ہو۔ حضرت بیشر رحمداللہ علیہ فرما نے ہیں کوئی نشخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ تنا لی پر تو کل کہا حالا انکہ
وہ محکولاً ہے اللہ کی تنم اگروہ نصا پر تو کل کرتا تو اس بات بیرداختی ہوتا ، جو اللہ تنا لی اس محیوق میں کہا ہے۔
حضرت ابوزاب خشبی رحمداللہ فرماتے ہیں بدن کو عبادت ہیں معروف دکھتا ، دل کو اللہ تنا لی کی دلو بریت سے
وابستہ کرنا اور اسی برکھا بیت کرنا تو کل ہے۔ اگر کچھے مل جائے تو شکر کرے اور نہ ملے توصیر کرے۔
صفرت ووالنوں معری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس کی تد ہیر حبور ٹر دینا اور اپنی قوت اور غلبہ سے بھی نیاز

ہر جانا ترک ہے۔ آپ سے می نے توکل کے باہے میں بہر جہا تر آپ نے مزید فر مایا ارباب دنیا اورا ساب پر میر وسانہ کرنا ۔ سامل نے عرض کمیا مزید فرائیں، آپ نے فرمایا نفس کو بندگی میں مگا دنیا اور ارباب دنیا سے بے نیاز ہو جانا آپ نے یہ بھی فر مایا طبع اور لا کیے کو چھوڑ دینا توکل ہے۔

## كسب توكل كے منافى نہيں

ظاہری کوشش نوکسب ہے اور بہسنت ہے اور بہسنت ہے اور بہسنت ہے اور بہت کا کے خلا ہمیں جکہ بندے کے دل میں یہ بات راسنے ہو جائے کہ تقدیر الٹرتنالی کی طرن سے ہے کیو بحد توکل کا مقام ول ہے اور جدا بیان کی مفبوطی ہے اور جوائدی توکل کا انرکا رکر سے وہ سنت کا منکر ہے اور جوائدی توکل کا متاکم کو منکر ہو وہ ایان کا انرکا رکر تاہے اگر کوئی کا مشکل ہوتو الٹرتنالی کی تقدیم سے الیا ہوتا اللہ کوئی بات آسان ہوتوا لٹرتنا ہے اگر کوئی کو مسل ہوتو الٹرتنالی کی تقدیم عطاون کی تعمیل بات آسان کرنے سے ہے۔ لہٰذا ان کے ظاہری اعضاد محم خطاوندی کی تعمیل بین کے مسل ہوتوا لٹرتنا ہے۔

معزت انس بن مالک رضی العرعنه سے روابیت ہے فر مانتے ہیں ایک شعض اپنی اونیٹی برسوار حامز ہواالد عرض کرنے کا بارسول اللہ ا میک اسے چیوڑ دوں اورا للہ تمالی برتوکل کروں ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ز بایکنیس ملک اسے با نه طواور خدا بر بھروسا کرو۔"

ربیائی ہے کہ توکل کرنے والا بچے کی طرح اپنی مال کے بتیانوں کے سواکہیں بھی بنیا ہنیں و ھونڈ تا۔
اسی طرح متوکل بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی حابتاہے۔ ایک قول یہ ہے کہ توکل شکوک کو وُور کرکے اپنے مہرکو نام با دشاہوں کے بادشاہ کے سپرد کرنا ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس بیقین دکھنا اور جکچھ توگوں کے پاس ہے اس سے ناائم یہ مہرنا توکل ہے۔ کسی کا قول ہے کہ تلاش دنت کے سلنے ہیں دل کو سوج و بجارے فادغ رکھنا توکل ہے۔

حرب بن انولاق

اس کی اصل اللہ تنالی کا نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد گرامی ہے:

در نگٹ کعلی خُلُق عُظیہ و۔

در نگٹ کعلی خُلُق عُظیہ و۔

در نگٹ کعلی خُلُق عُظیہ و کا کہ بیں۔

در ناک کعلی خُلُق عُظیہ و کا کہ بیں۔

در ناک کو کر نگٹ کو کی اللہ و کی اللہ و کا کہ بیں۔

در کا ایمان افضل ہے ؟ آپ نے فر باباجس کا افلاق زیا وہ اچھا ہے۔ انسانی مناقب میں افلاق دے کی سب سے نظیرہ فین انسانی مناقب میں افلاق دے وہر نما بال ہوتے ہیں۔ انسان حبمانی بنا در کے اغتبار سے پوشیدہ میں انسان حبمانی بنا در کے اغتبار سے پوشیدہ سے کیکن اپنے افلاق کے لیا طرسے نا امر ہے۔

در سے کیکن اپنے افلاق کے لیا طرسے نا امر ہے۔

بعن اہل تحقیق فرمانے ہیں اسٹر نتالی نے اپنے رسول صفرت محسد سلی اللہ علیہ وسلم موطرے طرح مے معربات کمالاً اور فعنا لل سے نوازا لیکن ان میں سے سی چیز سے ساتھ اس طرح تعربیت مذفر مائی جس طرح افعلاق سے ساتھ فرمائی ارشا د فرمایا بر قربا نگ کھکی خُکیت عَظِیدی تعرب بعض علی عرفر مانے ہیں آپ کی تعربیت افعلان حسنہ کے ساتھ اس سے ک محلی کرآپ نے وونوں جہان بخش و بے اور صرب اسٹر تعالیٰ کی وات پر اکتفام کیا ۔

رابی سے رووں بہاں من رجید کو انسان کال مونت فعاد ندی کی بنار پرکسی سے حکوان کرے اور نہ

اس سے کوئی محبکرے بعن نے کہا ہے کہ وہ اسٹر نغالیٰ کی اس تفرر معرفت ماصل کریے کہ دوگرں کا ظلم وحم اس براثرا مذاذ

صفرت الرسببرخرآزر جمد الله فرمات بین اخلاق حسنه برسب کر انسان الله تغالی کے سواکسی کا ادا دہ نزکر سے حضر ت جنبیدر جمہ الله فرمانے بین میں نے حارث محاسبی رجمہ الله سے سُنا فرماتے بین ہم نے بین چیزوں کو کھو دیاہے حفاظت اُبر دکے سامخہ کشا دہ روئی ، اما نشداری کے سامخہ فرش کلامی اور وفا داری کے سامخہ دوستی ۔ بعن لوگوں کا خیال سے کہ جو کچھ سے دوسروں کو ملے اسے حفیہ محجہ اور دوسروں سے نہیں جو کچھ ملے اسے براہم جھو۔

بعن علمار فرماتے ہیں خو در کلین اٹھا نا اور دومرول کو ایرار نہ دینا حس اخلاق ہے بی اکرم ملی الترعلیہ وسلم نے محابہ کوام رمنی اللہ عنہ سے فرمایا نم اپنے مالول کے سابھ تمام اور کونوش نہیں کر سکتے۔ بہذا خندہ پیٹیا نی اور ایجے افعان سکے سا تو توہرای سے بیش او۔

## الترتعالى كے سابھ سے اخلاق

التزنالي كاستدحس افلان كالمطلب ببرسي كرتم اس كاحكام بجا لا وعن سے روکا ہے ان سے باز رہر اور کسی لا کچ کے بینر مرحال میں اس کی فرما نبر داری کروکسی تہت کے بینر تقدیم کواس کے والے کر دو، نثرک کے بنیراسے ایک تسلیم کر واور کسی شک کے بنیراس کے وعدسے کی تصدیق کرفے۔ حقرت دوالنون مفرى رحم الله سے بوجها گياكون آدى سب سے زيادہ عكين ہے ؟ آپ نے فراياجس كااخلاق

معزت من بعرى رحمد الله الله تفالى ك ارشاد " و شيا بك خطر قل " كى تفنير بى فرما تع بي الله اخلاق الجيه وها - ادشا و خلاوندى " وَاسْبَعُ عَلَيْكُو نِعْمَهُ ظَا هِرَةٌ قِرُبًا طِلْ الله كَانْفَير مِن كما كيا التُوتعالى

نے تہارے ظاہری اعضا واور اطنی اخلاق کے اعتبار سے تم پر ابن نعتوں کو کمل فر مایا۔

حزت ابراہم بن اوجم رحم الطرمے برجی گیا آپ دنیا میں تھی توٹن بھی ہوتے ہیں ؟ آپ نے قر مایا ال دوم تبدایک دفواس وقت حبب من بیٹا ہوا تھا کراکی سے نے اگر مجے پر بیٹا ب کردیا دومرا اس وت کوی بیٹا ہوا تھا کراکی أدى نے اكر مجھ طمانچ الا۔

كهاكميب كرمفزت اولهيس قرنى رضى الترعنه كوحب بيخ وججت تو تتير ماريخ أب فرمات أكر بتمر لمانا مزدرى بی تر چرٹ جرٹے ہم مارو تاکر میری بنڈلیوں سے خون یہ کر مجھنا نسے ذروک

کہتے ہیں اکمیٹ تفل مفرکت اختف بن تنبس رحمہ ادلٹر کو کا ایاں دیتے ہوئے ان کے پیچے پیچیے حارا متا۔ آپ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے ترکھڑے ہوگئے اور فر مایا اے فرحوان! اگر نہا ہے ول میں کوئی اور بات باتی ہے تووہ می کہردے اکہ بنیلے کے لوگ سن کر جانی کاروائ بذکریں۔

صرت عاتم اجم رحم الله سے کہا گیا کر آدمی ہراکی کی بات برداشت کرنیا ہے آپ نے فرایا ال سکن اپنے

نفس كى بات برداشت نهيى كرنا ـ

ایک روایت میں ہے صرت علی کرم الشروجہ نے اپنے غلام کو کلا یا میکن اس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ سہ بارہ کرایا ہیں اس نے حواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ سہ بارہ کرایا ہیں اس نے کو آپ کے اسے خلام! ارم نے میری بات نہیں تنی واس نے کہا ہاں سنی ہے ، آپ نے فرایا تو نے جواب کیوں نہ دیا ؟ اس نے کہا مجھے آپ کی طرف سے میزا کا ڈر نہ تھا لہٰذا سسستی ہوگئ۔ آپ نے فرایا جاؤتم النٹر تعالیٰ کے بیے آزا دہو۔

بعن بزرگوں کے نزدیک سون اخلاق یہ ہے کہ توگوں کے قریب رہو لیکن ان کے میکٹروں سے لاتعلق میو۔ ایک قول کے مطابق حسن اخلاق اس بات کو نام ہے کر مخلوق کے ظلم اور اسٹر تعالیٰ کی تقدیم کوکسی ننگد لی اور

ناگواری کے بغیر برداشت کر د۔

کہتے ہیں انجیل میں مکھا ہے اسے بندے اِ غصتے کی حالت میں مجھے یا دکر دمیں بھی حالت ِ فصف میں نہیں یا در رکھوں گا۔

ایک عورت نے معزت مامک بن دنیار رحمہ اللہ سے کہا اے ریا کار اآپ نے فرمایا تونے میرا وہ نام پالیا ہے۔

ہل بصرہ مجول جیسے ستھے

حفرت لقان تملیم علیرانسلام نے اپنے بیٹے سے فرایا سے بیٹے اتین قیم کے درگ بین موقعوں پر پہچانے جاتے بیں دن جلیم عصے کے وقت (۲) بہا درلڑائی کے وقت (۲) اور بھائی اس وقت جب اس تک حاجت ہو۔ حضرت مرسی علیرانسلام نے عرض کیا یا اللہ اِ مجھے وہ کچھ نز کہا جائے جر مجھ میں نہیں (یبنی مجھ بربہتان نہا ندھا جائے) اللہ تا لی نے وحی بھیجی ۔ یرکام میں نے اپنے لیے نہیں کیا نمہا رہے لیے کیے کرول (یبنی درگ مجھ بربھی نہت لگانے ہیں)



اگرنم میراننگر مجالاو تربین تهیں مزید نعمتیں عط

تعزت عظا در حمدالٹ فرملتے ہیں۔ میں نے حضرت عالقہ رضی الشرعنها کی خدمت ہیں حامز ہوکر عرض کیا آپ نے
رسول الشرطی اللہ علیہ دسلم کی جوسب سے عمدہ بات وقی ہے ہمیں تباغی ۔ یرسن کرآپ مد بیٹر ہی اور فرایا آپ کا کونسا
کام عمدہ نز تفا۔ ایک ون آپ رات کو نشر بعت لائے اور میر سے ساخۃ اُلام فرما ہوگئے۔ وام المرمنین نے بجیونے
یا کھان کے انفاظ فرملئے) یہاں تک کر آپ کا اور میراجے ایک دوسر سے کو چوٹ نے گے۔ بجرفر مایا اسے البر بجرکی بیٹی!
میٹھے اجازت دیے کرمیں اپنے دب کی عبادت کرول۔ فرماتی ہیں میں نے عرف کیا میں اُن کا قرب پسند کرتی ہوں۔
لیکن آپ کی خواہش کو (اپنی اخواہش پر) ترجے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے اجازت دے دی۔ آپ پانی کے ایک
مشکیز سے کمے پاس کوئے ہوئے وطوفر مایا اور کما فی پانی استعمال فرمایا (اچی طرح وضو کیا) بھرنماذ کے لیے کھڑ سے
مشکیز سے کے پاس کوئے ہوئے وطوفر مایا اور کما فی پانی استعمال فرمایا (اچی طرح وضو کیا) بھرنماذ کے لیے کھڑ سے

ہوئے بیمناز پڑھی اور دونے گے۔ بہال تک کہ آنسومبارک میننے پر بہنے گئے بچر کوع فر مایا اور دونے رہے بھم سحدے میں روتے رہے اس کے بدسحدے سے سرائھایا اور دوتے رہے مسلسل کی حالت دہی کم حفزت بلال رضی الشرعنہ نے مامن ہو کرنماز کی اطلاع دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله اصلی الشرعلیہ وسلم آپ کوکس چیز نے ولا یا طال کھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیب آپ کے الکول پھیوں کے گناہ خبش دینے۔ آپ نے ارفتا دفر مایا کیا میں شكر اربده مذبول ادرس الياكيول مذكر ول حالا مكر الله نعالى نے قرأن پاك ميں ارشاد فر مايا يد ب شك زمين السان كى يىدائش مى نشانيال بى !

مختفین کے نزدیک شکر کی حقیقت عاجزی کے ساتھ منجم کی نعمتوں کا اعتران کرنا ہے اسی منیٰ کے اعتبار سے اللزنا لی نے اپنے آپ کوشکور فر مایا ۔مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شکر کا بدلہ دیتا ہے ہیں رمجازاً) شکر کے بدمے کو تعکر کہا گیا ہے۔ میں طرح اللہ تعالیٰ فرا آ ہے:

جَدًا وْسَيْنَا ۚ سَيْنَا ۚ مِنْ الْمُعَادِ الله قول كيم مطابَّ محرُن كي اصانات كو يا وكرك اس كا تعربين كرنا شكر به دانندے كا شكر كرنا يہ ہے كروه الشرتنال كے احسانات كويادكر كے اس كى تعرب لوي كرے اور الشر تنال كے نسكر كا مطلب برہے كروہ بندے کے اصال بعنی اطاعت و فر ما نبرواری بیراس کی تغریف کرے۔ بندے کا اصال اسٹر تنالیٰ کی اطاعت اور اسٹر تنالیٰ كااصان بندے كونعتوں سے نوازنا ہے۔ بندے كاطرت سے نسكرا داكرنے كى مفيقت برے كرده اپنے دب معے انعام برزبان اور ول سے اقرار کرے۔

فکر کر کئے تسمیں ہیں اوّل زبان سے شکر کر نابینی عاجزی کے ساتھ اسٹرتیا لی کی نعمت کا اعترا کرنا۔ دومرا بدن کے ساتھ شکرکرنا یعنی وفا داری اور عاورت کے ذریعے تسکر اداکر نا ہے۔ تیسرا ول کے ساتھ شک سائن شكر اداكرنا-

کہاگیا ہے کہ انھوں کا شکریہے کہ کسی ماختی کا عیب ویج کراس کی پردہ بیٹی کرو۔ کو نوں کا تسکر یہ ہے کرکسی کا عیب سنو توچیاؤ۔ خلاصر کلام بیرہے کہ اللہ تغالی کی نعمتیں حاصل کرکے اس کی نافر مانی مذکر و۔ کہا گیا ہے کہ علیا در کا شکر کلام کے ساتھ اور عابدین کا ٹسکر فیل کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ عارفین کا شکر بیرہے كروه برطال بن التأنال كي بي استفامت اختياركري كراهين جركمچه عبلائي عاصل ، ياجي عبادت إلا ذكر اللي یں وہ مورف بیں وہالٹرتالی کی توفیق ، نعمت اور قورت و طاقت کے سا تھرہے نیز بندے کو حیا ہیے کہ وہ ان تام احمال سے الگ ہوکر الله تنالی وات میں فنا ہوجائے اور اپنے عجز، کوتا ہی اور جہالت کا عمر ان کرے بجفرتام حالات میں اللہ نفالی کی طرت رجوع کرے۔

حفزت البرمجروزات رحمرالتر فرمات بب نعست كأنمكر برسے كراصان الني كامثا بره اور مدود كى حفاظت كى جا اكد قل برسے كماني نفس كوطفيلى سجمنا نبت كاشكرى -

معزت ابدعثان رحمرالترفرمات بين شكركي ادائيكي سے قام رسنے كى معرفت شكرے كماكيا ہے كم شكرادا كرنے برشكركنا كمال شكر ہے لين يہ جوكر شكر الله تناكى توفيق سے اوا ہوا ہے اور توفيق كا ملنا بھى الله تناكى کی ایک نعمت سے دلہٰذا اس شکر بر بھی شکر کر و۔ بھرشکر کے شکر پر بھی اللہٰ تفالیٰ کا شکر اواکیا جائے ۔ ایک غیر محدود سلسله ماری رکھا ما مے ۔ تبعن علما مرنے فروایا عاجزانہ طور برنمت کومتعم کی طرف منسوب کرنا اسکرے۔ معن منبد بغدادی رحدالله فرمات بین شکر بیت که اینے آب کو نفت کا اہل بشمجمور کہاگیا ہے کرموجودیر تكركر نے والا فتاكرہ اورمفقز در شكركرنے والا تسكورے - ايك قول برے كر فتاكروہ سے جو نفع بر فتكر كرتاب الدسكوروه سے جون ملے به شكركم تا سے كهاكيات كر شاكر عطار بر شكركم تا سے اور شكور صيبت پر تشکرے اے کئی ہے کہا شاکروہ سے جونمت کے ملنے برنسکر کرے اور فسکوروہ سے جونمت بز ملنے

معزت سنبلی رجم الله فرمات بین شکر برے کمٹنم کو دکھا جا نے نعت کو نہیں کسی نے کہا موجود کو تید

رکھنا اور عنبر موجود کا شکارگرنا شکر کرنا ہے۔

حضرت ابو غنمان رحمہ الله فرمانے میں عام بوگوں کا شکر کھانے، مشروب اور مباس پر ہو باہے اور خاص لوگ واراد تقیمی پر شکر کرتے ہیں اللہ تنالی کا ار مثار گرامی ہے '' اور میرے بندوں ہیں بہت تعویٰ سے لوگ تسکر

معزت وافرد عليه انسلام نے ومن كيا يا الله! مين تيرا تكركس طاح اداكرون عالا تكر شكر اداكر نامجي تو ايك نويت الم

الشرنالي نے ان كى طوت وى جيجى اب تم نے ميرانسكرا واكر ويا ہے۔

كاكيا ہے كرميب تها والم تقد بدلد لينے سے دك جائے توجا سے زبان شكر كرنے پر دواز ہوجائے۔ كة یں جب معزت ادر سے بیرانسلام کو خب ش کی تو تیجری دی گئی تر آپ نے وندگی کا سوال کمیا آپ سے بوچا گیامز برنندگی كيوں جائنے بين ۽ فرايا تاكم الله تناكى كائنگرا داكرول كيوں كربيلے بين منفرت كے بيے على كرتا تنا چنائج فرشنتے

نے بر بچھائے اور ان گوا مظا کرا ویر سے گیا۔ الكي بنى عليه السلام الكي چيوٹے سے بنجر کے پاس سے گزر سے جس سے كافی پانی نكل را تھا۔ آپ كواس سے تعجب بهراء الله تفالى في بتهم كوبولن كى فوت عطا فرائى توالفول فياس سے وجد بوھى - بتھر نے كہا جب سے بيل نه ایت کریم در وُقُورُو ها اکناس والْجِعارَة و " بہنم کا بندهن لوگ ادر بنیم بول محی سی بن بون ندا سے دور کا ہول اس نبی نے دعا ما کی ایا اللہ ا اس بھر کو آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ تنا لی نے ان کی طوت و کی بھیج سن نے اسے آگ سے نیاہ وے ویری ؛ وہ نبی علیہ اسلام نشر بین ہے گئے والیں آئے تواس بھرسے پہلے سے زبادہ پانی مکل را مفااپ کو تعب ہوا اسٹر تعالی نے بچھ کر قرت کریائی عطافر مائی آپ نے بیر جیا تو كبون روّنا ہے؟ جبكه الله تفالی نے بچھے مخبش دیا اس نے کہا دہ م اور خوف كا رونا نظاب شكر اور خوشی كا

روناہے۔ بعض علاء نے فرایا فناکر کومز برنمتیں حاصل ہوتی ہیں کیوں کہ اسے فتوں کامنا برہ ہوتا ہے۔ اللہ تفائی ادشاد ر الرئن شكر تُكُو لَا ذِنِهُ كُنُونَ مَن كُنُونَ مَن كُنُونَ مَن كُنُونَ مَن كُنُ شَكَرُ لَا فَهُ مِيرا شكركر وتومي متهي مزيد نعمتين وول كاله مابران الله من المنتال من الله من المنتال مركون والول كالمنتال من الله من المنتال من الله من ال

محداور شكريس فرق

مهاكيا ب كراپنسانسول براشدننالى مسنها ورحواسى نمتول يرفسكرب-ایک صحیح مدیث میں سے سب سے پہلے جنت کی طرف ان توگوں کو بلایا جائے گا جواللٹر تنالی کی بہت نیادہ عدارتے بن " کہاگیا ہے کہ بومصیبت دور ہوگئ اس برحمد کی جائے اور جونمت مل ہے اس برشکر کیا جائے اكر بذرك كت بن مين نے اكر سفر ميں أكب بور سے شخص كو د مجاجوبہت زيادہ عمر كا ہو ديكا تفا- ميں نے اس کا حال پر حیا تراس نے کہا میں انبلائی عمر بھی اپنی چانا دبہن سے محبت کرتا نھا اور وہ کھی مجھ سے محبت کم تی تقی اتفاق سے میرانس کے ساتھ نکاح ہوگیا۔ میں نے شب دِ فاف اس سے کہا آوزات بھر ہم اللہ تفالی کانسکر ا ماکرب کراس سے ہمیں اکھا کر دیا۔ ہم تمام رات نماز بوطعتے رہے اور ایک دوسرے کی مانات کے لیے فاغ نہوئے۔ دومری دات می یونہی گزرگئی۔اب ستر یا استی سال سے ہرات ہماری کیری طالب ہوتی ہے اس ک بری مجدا خدی آتی نے کہا ہے فلاں ورت اکیا ایہا ہی کہیں ، بردھی نے کہاجس طرح تیجے نے تبایا واتعہ اسی طرح ہے۔

> صبر کی اصل الله تنال کا بدارشا د گرامی سے: يالميكا الذين أمنوا اصبرؤا كصابركا وَثَمَا بِكُوْ ا وَا تُعْمَوا اللَّهُ لَعُكُلُو تُعَالِحُونَ.

نیزارشادفلادندی ہے: كُواصْبِيرُ دُمَّا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ عِلَا لِللَّهِ عِلَا لِللَّهِ عِلَا لِللَّهِ عِلَا لِللَّهِ ع

ا سے ایمان دالو! مبرکر و اور ایک دوم سے کو صرکی تلفین کرو اورا بنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہوا ورا نٹرتنا ٹی سے ڈرنے رہڑ تا کے تا ح یاڈ

اور (اسے محدب) آپ صبر کریں اور نہیں آپ کا صبر مگراتترنال کی توفیق سے۔

حفرت ماکشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا - صبر پہلے صدمہ کے وقت ہو ناہے " ایک روایت میں ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال جلا گیا اردمسیس سب ر ہو ل

صبركيسي

صبری تین تمیں ہیں ایک الله تنالی کے بیے صبر ہے دی اس کے احکام پر عمل پیرا ہمزا اور جن باتوں سے اس کے احکام پر عمل پیرا ہمزا اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے کوک حانا ۔ دوسرا الله تنالی کے بیے صبر ہے ۔ دہ مصائب اور تغییر الله تنالی کے بینے الله تنالی کے قضا و قدر پر صبر کرنا ہے اور تعیسرا الله تنالی ہے بینی الله تنالی نے مذی ہکتادگی ، کفایت مدوادد المخرت میں تواب کا جو وعدہ فرایا ہے ،اس پر صبر کرنا ۔

ا ورالبنتہ ہم مزورصلہ دیں گے ان ہوگول کو تنجفوں نے صبر کیا بسبب ان کے بہترین کا موں کے جو وہ کرتے

وَلَنُجُزِينَ الَّذِينَ مَكِرُ أَوَا أَخْرَهُ هُو يَاحْسَنِ مَا كَا ثَوْا يَعْمَلُونَ -

بعن عزان فرائے ہیں انٹر تغالی کے ماتھ ثابت قدمی افتیار کر نا اور اس کی طون سے اُنے والی اُز مائٹنوں کی تعلیف کو کھٹا دہ دلی سے تعول کرنا صبرہے۔

معزت خواص رحمدانٹ علیہ فرماتے ہیں قرآن وسندے کے احکام بر ثابت قدمی صرمح الٹرہے ۔ حضرت کینی بن معاذ رازی رحمالٹ فرماتے ہیں مجبین کا صبرزا دین کے صبر سے زیادہ مشکل ہے ۔ تعجب ہے وہ کیے صبر کرنے ہیں آپ نے پر شحر پرطرحا

اُلصَّبُو مُیضَدُلُ مِی الْمَدَا طِن کُلِّهُ کَا الله عَلَیْتَ مَا تَدُ کُونَدُ لُکُ مِی الله عَلیْتَ مَا تَدُ عَلَیْتَ مَا الله عَلیْتَ مَا الله عَلیْتَ مَر واشت برسکتا ہے بیکن اپنے فعلاف برواشت نہیں ہوتا۔ بعض صرات فرمانے ہیں ترک شکا بت مبدواتگنا مبرے۔ ایک قول یہ ہے کواللہ تفاتی کے صفور عجز وانکیاری کا اظهار کر نا اوراس کی پناہ جا ہنام ہی طرح ہے نمت اور صیبت دونوں مالتوں میں کمی تفریق کے بیز سکون ماسل مہرے۔ بعض صفرات نے فرایا دوال کے نام کی طرح ہے نمت اور صیبت دونوں مالتوں میں کمی تفریق کے بیز سکون ماسل رہے ۔ تصبر بیرے کہ شفتت کا بوجھ الشاتے ہوئے اُزائش کے دفت سکون خاط حاصل رہے۔

رضاکی اصل اسٹر تعالٰ کا بیرا رشادگرامی ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وْ وَرَضُوْ اعْنُهُ -

الله تفالي ان سے رامني بملا وروه اس سے رامني

ان كاربان كواپني رحمت اوردخا كى نوشخرى ميا

نيزار خاد فعلا وندى - : يُبَيِّرُهُ مُ وَيَّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِنْ مُنْ

صرت عبدالتذابن عباس رضی التر عنها سے مردی ہے رسول اکرم صلی التر علیہ دستی خی میں " اس آدی نے الیان کة یک بدار الله الله مال مدرد المضرب الله كا ذالُق ميكما بوالله تنالي كى ربوبىيت پرداخى بوايه

كہا گي ہے مفرت فادوق اعظر رضي الله عنه نے مفرت الوموسي الثرى رضي الله عنه كومكما وحمد وصواة كے بعد عام مجل ٹی روناولنی پرواضی ہونے میں ہے اگر راضی رہ سکو تو معلیک ہے ور مع معبر کرو۔

معضرت منادہ رضی اللہ عنہ قرآن ماک کی اس آمیت کرمید کی تفییر میں فرما سے میں۔ حَادِدًا بُسِيْرً آخَتُ هُمُ يَالُا مُنْتَى الرجب ان مِن سے كى كر بين بونے كى فر

ظُلُ دَخْبُ الله مُسْوَدًا وَ حَسْوَ مِي الله بِترادن اس كامن كالارتباع اوروه

عفد میں بھر ما اسے۔

مشرکین ابیاکرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے برے مل کی خبر دی ہے۔ مومی کو اللہ تعالیٰ کی تقیم روامنی مونا عالم سير الله تنال كا فيعلم انسان كا اپنے فيطے سے بہنر ہے۔ اے انسان إ الله تنال نے عمل ليم كو تیرے بے مقر فر فایا اور تراسے ناگوار سمجتا ہے بیراس سے مبتر سے کم اسٹر تنانی تیری بیند کا فیصلہ فر فاتا ہیں۔

مے سے ڈراوراس کی تفدیر پرواضی رہ ۔ اسٹر تعالی ارتباد فر آنا ہے ۔ وَعَسَلَى إِنْ تَكُورُ هُوُا شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لَكُورُ اللّٰهِ الربوسِكَ ہے تمكى چزكوشاق مجبواوروہ تنہار الله تما ما سے در اور اس كى تقدير برواضى بره - الله تمالى ارشا وفر آنا ہے -وعَسَى أَنْ يَحْبُولَ سَنَيْنًا قَدْ مَعَ سَنَى لَكُحُو لِيهِ مَا الرود و الرود و الرود و الرود و المرود ال

بین الدونالی اس چرکومانا سے میں تہاری دین اور ویزی مبلائی ہے جیرتم نہیں مانتے ہی الدینالی نے مخلون سے ان کی مسلخیں نیے شیرہ کوسی اوران کو اپنے کھی پوئل کرنے الد ممنوعات سے وکے ،مقدر کے سا منے ترسیم نم کرنے اور اپنے منا نع اور نقصانات میں اللہ تفائی کی رضا پر راضی رہنے کا حکم دیا۔مصل کمح اور انجام اللہ تعالیٰ نے اپنے اختاری سکھے ی بی انسان کو جا ہے کر وہ ہمیشہ ابنے کولاکی اطان سے اور جرکجیداس کے بیم مقسوم ہاں پرراضی رہے اور کسی تعمی تہمت نہ لگائے۔

عبان لوا محلوق میں سے ہرایک کو اسی قدر زیا وہ رنج اُٹھا نا پڑے کا میں قدروہ تقدیر کا مقابلہ کرے کا اور اپنی خوا بہٹا سے کی موا فقت کو تے ہو نے اسٹرنیا ٹی کے فیصلے پر داحتی ہونا مجدد دیکا بوشف تعنا نے البی پر داحتی بواس نے اُمام یا یا اور جر اُدی اس بروائن نہ بحوالاس کی برنجتی اور نے زیا وہ بحوگا اور دنیا سے تو دی کچھ ملے گا جواس کے مقدر یں ہے لیب مک خواہش کی بیروی کی جائے اور اس کا فیصل تسلیم کیا جائے۔ انسان تقدیر تعداوندی پر داخی نہیں ہو سكتا - كيونكر خوا بش الشرتفائ كے مقابے مي أتى باس طرح اس كار نج برطنا ما الب للذارات كا مصول نفسانی خوابش کی مخالفت میں مضربے کیو بحراس طرح تقدیر پررامنی ہوناہے جو لازمی ہے ادرمشقت و ریخ وافقت میں ہے کیونکو اس میں انٹر تعالیٰ کی مخالفت ناگزیر ہوتی ہے۔ لیس انٹر تعالیٰ کرے خوامش (غالب) ننهو اوراگروه بوتو بم مزبرل

رضاحال ہے یا مقام

ابل علم وطرلفیت کانس بارے میں اختلات ہے کہ آبارضا احوال میں سے اِنتقالت میں سے۔ الی واق کتے ہیں یا اوال می سے ایک حال ہے اور اس میں بندے کے سب کو دخل نہیں کیونکر پر لیگر تام احوال کی طرح استر تعالی کی جانب سے ول میں اتر نے وال حالت ہے۔ میروہ حالت والیں اُتی اور دور ہوما تی ہے اوراس کی مگردور ی حالت اُجاتی ہے۔ خواسانی کہتے ہیں ۔ رفاحقات سے ایک مقام ہے اور وہ توکل کی انتہاد ہے جى كى بندوا نے كسب كى بنج سكتا ہے - دونوں قولوں ميں تعليق دينا مكن ہے نينى يوں كها مائے كرما کی ابتدا دبندے کا اپناکسب ہے اور برمقامات میں سے ہے اور اس کی انتہا و احوال میں سے ہوکسبی چیز نہیں سے -خلاصتہ کلام برہے کہ مامنی وہ ہوتا ہے جوالشدنتانی کی تعذیب پراعتراض نہیں کرتا۔ عفرت ابوسلی دفاقی رحمدالله فرمات بین، رضا بدنهین که نبدے کو تکلیف کا اصاص ہی نہ ہو ملکہ رضابہ

كه وه الله تفالى كے حكم اور فيصلے برا عمراض لذكر سے .

منائخ كرام عليهم الرحمه فرمات بين تغدير اللى بررامنى رسنا استرنعالى كابست بدا وروازه اور دنيا مين جنت م

یعنی عس کورضا کی ترفینی وی کئی اس کوشکل کشا و کی حاصل ہوگئ اوراسے بلندوبال قرب حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں ایک شاکر دنے اسا دے پرچا کیا بندے کونیا جل ماتا ہے کہ ایٹرنفانی اس سے دامنی ہے استاذے فرایا نہیں اسے کیسے علم ہوسکتا ہے حالا تکروناایک بوشیرہ بات ہے۔ شاگر دنے کہا اسے علم ہوتا ہے ا سناذنے پوچا وہ کیسے ؟ اس نے کہا جب میں اپنے دل کو الشر تعالی سے رامنی یا تا ہوں تو مبان بیتا ہول کہ وہ مجھ سے لامنی سے۔ استاذ نے کہا روکے اِ تو نے بڑی اچی بات کہی سے اور بندہ اس وقت تک معاسے لامن نہیں برسكتا جب يك خلاس علامى مربور الله تعالى ارشاد فرماتا به:

الشرنفالي ان سے رامني موا الدوه اس سے الفي رُصِّى الله عَنْهُ و وَرُضُوا عَنْهُ -

كمنت بين حفرت موسى عليه اسلام نے استرتنا لى سے سوال يا يا اللة المجھے اليامل بناجس كے كرنے توافق بوط محے۔اللہ تفالی نے فرایا تمہیں اس کی طاقت نہیں ۔ حضرت موسیٰ منبیرا اسلام برسن کر نہا بن عاجزی کے سا خذ سجد میں گریٹے الٹرننا لئے نے آپ کی طون وحی بھیجی ۔ا سے عران کے بیٹے اِمیری دخااس اِن میں ہے کہ تومیر سے نعیلے پر داختی ہو۔

کہا گیا ہے کہ بوشف رونا کے مقام بک پہنچنا جا ہتا ہے وہ اس چیز کو لازم پکوسے جس میں الٹر تفامے نے اپنی رونا رکھی ہے ۔

رضاكي دوقسميس

رضا کی دو تسی ہیں۔ اس کے ساتھ راضی ہونا ادر اس سے راضی ہونا ، خدا کے ساتھ راضی ہونے کامطلب بیسے کراس کی تدبیر کو تسلیم کرے اور اس سے راضی ہونا برہے کراس کے فیصلے ادر مکم پر راخی

ہو۔ کہا گیاہے واضی وہ ہے کہ اگر چنم اس کی دائیں طرف رکھی جائے نہ اسے بائی طرف بھیرٹے کا سوال نہیں کیگا کہنتے ہیں ول کو نفرت سے اس طرح کال ویٹا کر فرنت و سرور بی باتی رہ جائے ، رضا ہے ۔ حضرت رابعہ عدد پر رشند الشرعلیہ اسے پو جھا گیا بندہ تھنا ۔ اہنی پرکب راحتی ہوتا ہے ؟ انفول نے فرایا حب معیدت پر کھی اسی طرح خوکشس ہوجس طرح نعمت برخوش ہوتا ہے ۔

مجنتے ہیں صورت فتبلی رحمہ اللہ نے حصرت منید مغیر الله کی رحمہ اللہ کے سامنے " لاحل ولا توۃ الا ہا اللہ" براجا معرت منیدر جمہ اللہ سے فرمایا ، تہا ما برقول سینے کی منگل کے باعث ہے اور سینہ اس وفت منگ ہوتا ہے

جب انسان تقدیرالہٰی پررائمنی نہ ہو۔ صرت الوسیمان رحمہ اللہ فریاتے ہیں رضا بہ ہے کہ تم الله تنال سے جنت کا سوال کر و مزجنہم سے نیاہ مانگیہ ر

## رصاكي علامات

صفرت دوالنون مصری رحمدالتا فر ماتے ہیں رضا کی علامات بیں سے بین باتیں ہیں تغذیبہ سے پین انتیا ہونا۔
پیدے اختیار کو چیوڑ دینا، نفنا کے بعد تلخی کا نہ پیلا ہونا۔ سخت مصیبت ہیں دوستی کے جذبات کا ببیلا ہونا۔
اب ہی نے فر ایا تغذیر کی کڑوا ہمٹ پر دل میں سرور پیلا ہونا رضا ہے۔
صفرت ابر مثمان رحمہ اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسل کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں پر چیاگیا
میں نفنا کے بعد رصا کو سوال کرتا میوں کی آپ نے فر ایا نفنار سے پہلے رضا ، رضا بیعزم ہے اور تشار کے بعد رائی میں ایس میں اس میں بر اور شناد کے بعد رائی میں اس میں ایس میں اس میں بر اور شناد کے بعد رائی میں اس میں اور شناد کے بعد رائی میں اس میں اس میں برتا رضا ہے۔

اکب رواست میں ہے حضرت میں ابن علی رضی النوعنها سے برجیا گیا کہ صنرت ابر ور رضی اللہ عنہ فر مائے ہیں میرے نز دید فقر ، فناد سے ، بیماری صحت سے اور موت زندگی سے افضل ہے۔ آپ نے فر مایا استرقالی حضرت ابدور رضی اللہ عنہ بررهم فر المشے میں تو کہتا ہول کہ جوا دمی اللہ تنائی سے مسان افتیار پر تو کل کمے میں اسٹر تنائی کی پہندیدہ چیز کے ضلاف اردونہیں کمرتا۔

إنِّوا صُطَفَيْتُكَ مَلَى النَّاسِ بِوسُلْتِي \*

لاَتَنْكُنُ كُنِينُكُولُ مَامَتُكُنُ وَعِينَاكُولُ مَامَتُكُنُ مِهِ

ٱزُدُاجًا يَتُهُ عُدُ ذَهُرَةَ الْحَيْوِةِ السُّلَاثِيَا

مُرِدُقُ رُكِيكَ حَنْدُودُ أَبْعَى \_

النفتنة فرنيه

رُبِكُلاُرِي نَعُمْ مَا النَّيْتُكَ وَكُنْ مِّن

مصرت نفيل بن ميا من رهم الله ن معزن بشرما في رحمه النارس فرايا دنيا مي زبد اختبار كرف سع رضا انفل ہے کیونکر سے رصاحاصل ہے دہ اپنے مزیم سے اُوکر کی خوامش نہیں کر کا عضرت ففیل رحم الشنے جو در ما اِلقیم ہے میں کراس میں حال پرراضی رہنا ہے اور حال پر راضی رہنے میں ہر مم کی عبلائی ہے۔ النزنال نے حفرت

(اے مومی طیرانسلام) بے شک میں نے نہیں وگوں پربرگزیدہ کرایا۔ اپنے پنام اور اپنے کلام سے بیس سے از جر کچر میں نے تہیں دیا اور ہوجاؤ

شکرگزاروں بیں سے۔ بنی جرکچے میں نے مطاکیا اس پر رامنی رہی اور اس کے علا دہ مقام انطلب کریں اور شکر کرنے والوں میں مرجائیں تینی حال کی حفاظات کریں۔ اسی طرح ہما رسے نبی صلی الشر علیہ وسلمہ

أب حايت ونياكي ان زينترن اور أراً منشول كي طرف ا پی اُ محیب نر پھیلائیں بریم نے ان کے مخلف قعم کے درگوں کو (خارضی) نفغ اٹھانے کے بیے وسے رکھی ہے کہ اس

مِن ہم انفیل آزما نیں۔

ا میر تفالی نے اپنے تبی صلی الشرعلیروسلم کو اوب سکھایا اورا کپ کو طال کی حفاظمت اور تفنا رووطا پر راضی رہنے کا حکم

ادرآپ کے رب کا رزق سب سے بہزا درسب

سے زاوہ باتی رسمے والا ہے۔

لینی میں نے آپ کو بوت ، علم ، منا عدت ، صبر، دین کی ولا بیت و ا ساقی دی ہے دہ اس سے زیادہ بہز ہے جر کھی میں نے آپ کے فیر کو دیا ہے لی نام کی تمام کہلائی حال کی مفاظرت ادراس پر داعتی درہنے نیز فیر کی طرف ترجه نه كرے ميں ہے كيونكر يردوحال سے خالى نہيں يا نوتها را مقسوم موكا ياكسى دوسرے كا ، ياكسى كي تعريب ميں نہيں ہوگا عكم الشرتمال في است بعور أز مانش بديلك وكا - اكرتمها رئ تسمت بين بمواتو مردم كك پنجيكا عا بمرياند- سيس مناسب بنہیں کر تباری طرف سے اس کی طلب ہیں ہے اوبی اور حص کا اظهار ہو کمیز یک علم اور عقل کے نز دیک ہے بات تال تعرب نہیں ہے اگر نہار ہے کی قدمت میں ہو گا تواس چیز کے لیے اپنے آپ کو مت تھ کا وجوز کے کہم نہیں ینجے گی اوراگروہ کسی کی قعمت میں نہیں بکرمھن آنہ اکش ہے نوکوئی عقلمندکس طرح اپنے نفس کے بلیے فتنہ افتیار کرنے پر رامى بوسكما سے

بمن حزات فرایا تقدیر خدا وندی پر رامنی بونا بهد که الله تنالی کے فیصلے سے اپنی بینداور نابیند کوایک

بعن علا وفرات بی تقدیر کی تنی پرصرکر نارضاہے کسی نے کہا استر تنانی کے احکا مات کو بے چُران ویرانسیم

كرنارضا ہے ۔ أكيب قول بيہ كرتد بيركر ف واسے كے اختيار كو مان لينا رضا ہے كسى نے كہا إنا اختيار خم كردينا

بعض حفرات فرات بیں الی رضاوہ لوگ بیں جراپنے دلول سے اختیار ختم کر دیتے ہی نداس چیز کو اختیار کرتے یں جی ان کا ول میا بہاہے اور در کسی الیسی چیز کوجس کے دریعے وہ اسٹر تما لی کا الادہ کریں نرکونی سوال کرتے یں اور دائمی عم کے نازل ہونے سے بہلے اس بر عورو فکر کرتے ہیں اور حب اللہ ننانی کا کوئی مکم ارتا ہے جب پر ہزا مغوں نے عور کیا اور ہزاس کے وہ مشآق سے تروہ اس برراضی برجاتے ہیں اسے بین کرتے ہیں اور اس بر نوشی کا اظارکرنے ہیں کسی نے کہا ہے کہ الله فالی کے کچھ نبدے ایسے ہیں بعب وہ سی اُز ماکش میں دا سے جانے ین تروہ اسے اپنے اوپر النزنال کی نعمت خیال کرتے ہیں اللہ تما ل کا نمکراداکرتے اوراس پرخوش ہوتے ہیں نعموں پر خوش ہونے کے بعدوہ و میجھتے ہیں کرمنع کر چیوٹ کر تعدت میں مشغول ہوم انا کوتا ہی ہے۔ جنانچ نعمت سے مرمن نظر كرتتے ہوئے ان كے ول منع بن شنول ہوجاتے ہيں بسپس ان پر أزمانشيں مبارى رمتى ہيں اور ان كے ول فائب ہوتے یب بوب وہ اس مقام پر بہنے حاتے ہیں اور استفامت انتارکرتے ہیں نوائٹرتنا لیان کواس سے اعلیٰ اور مبند مقام كى طرف سے حباتا ہے . كبونج الشرتفالي كى تخشمشوں اور عنا يات كى كو ئى حدثبيں ـ

رضًا کا کم از کم ورج بہب کرفیرخداسے لا کچے نہ ہو۔ الشرفعالی نے اپنے ماسواسے طبع کی فردن کی ہے۔ حضر نت یجیٰ بن کشر رحمرالتارے مروی ہے فراتے ہیں میں نوان پارھ را تھا کہ میں نے اس میں ریکھا الله نفالی فرما کے وه شخص ملون سے جرابنے مبی مخلوق بر معروسر کرناہے ۔ بعن روایات می ہے اللہ تعالیٰ ارشا د فر مانا ہے، مجھے ا بنی عوب ت ، جلال ، سخاوت اور بزرگی کی تم ہے کہ میں ہراس آدمی کی امید کو ناامیدی میں بدل دول برمیرے فیرسے امير کھتا ہے اور ميں اسے وگول کے درميان وات كا باكس بہنا ول كا- اپنے قرب سے دوركر وول كا- اپنے ماتف ال كادس بي موت وذكا و و تختيمل مي مير عفير المبدر هنام حالا ناد مائ مير الدين بي اور مي زنده امول وهمر فيرساميدر كمتاب ادرا بن نفلان مي فيركاد والده كمانا بعالا كداس الايثابوا بدادر كرما بال مير عقيف مي بي انجب دورمری روابیت بیرسب النزنتان ارشا و فره تلب جرشخص مخلون کرهیده کرمیرے دامن رحمت سطابت ہونا ہے میں اس کے ول اور نبیت سے جان بیتا ہوں اگرزین وائسان اور جرکھوان میں ہے اسے وهو کا دیں ترین اس کے نطلنے کا استدبنا دیتا ہوں اور جو آدی مجھے چوٹ کر مخلوق کے وامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کے لیے اور سے اُسانی اساب منعظع ہوجاتے ہی اور نیجے سے زمین کوشور زوہ کر دتیا ہوں بھر میں اسے دنیا میں بلاک کرنا بول اور رکے بینجا تا بول.

بھن صحابہ کرام رضی النہ عنہے موی حب فراتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی النہ علیہ وسلم سے کسنا آپ نے فرابابو ادی وگوں کے دریعے عزت عاصل کتا ہے ن دلیل ہوتا ہے " کہا گیاہے بوتھی اپنے جیسی مخلوق پر مجروسا کرنا ہے وہ رسوا ہونا ہے اور اسے جو فکر کی پرانیانی اور ذلت ورسوائی پہنچتی ہے اس کا واحدسبب طبع ہے۔ اس سخف میں ور باتیں جمع ہوجاتی میں و دنیا میں واست اور اللہ تنا ف سے دور کا اور اس کے ساتھ بیکر اس کے رزق میں ور ہ تحراضا فرنببي بوتاء ايك عارف فرمات بين مجهم بدين اورطالبين كي بيدي ليج سے بطره كركوني البي چيزمعلوم نہیں ہوتی جوالفیں زبادہ نفضان بہجائے۔ان کے دلول موزیا دہ خلب کرے انعیں بہت زیادہ رسواکرے، ولول

کوتاریک کردے، فداسے بہت وورکر وسے اوران کے الاوول میں پریشانی پیداکر وسے ۔ لا کچاس طرح اس بیے سے کہ وگ جہاں بی بول یہ رایک قسم کا) شرک ہے ۔ کیونکو حب کوئی شخص اپنے مبین مخوق سے ہو تعنی و نقضان اور عطا و منع کی امک نہیں ، لا کچ کہ تا ہے تو دہ باوشاہ کی جک کو اس کے مملوک کے لیے ٹا بت کر طہب تعرف کہاں ہوگا اوراس وقت کہ اُ دی منع نہیں ہوسکتا جب مک ا شاہرکو ان کے ماک کی طون منسوب نہ کرسے اس کے طلب کر ہے اس کے غیرسے نہ ما شکھ ۔

کہتے ہیں طبع کی اصل میں ہے اور فرع بھی ۔ طبع کی اصل غفلت ہے اور اس کی فرع ریا کاری دوسروں کو سانا .

بناوث اوروگوں کے ال معزز بونے کی نواہش رکھنا۔

معزت عینی علبرانسلام نے اپنے حواریوں سے قرایا طع ہاک کرنے اور ناکا دہ بنا نے والی ہے۔ بعنی عارفین سے منقول ہے فراتے ہی میں سنے ایک بادکسی دمنوی ہات میں لا لیج کی توغیبی اتف نے مجھے آواز دی اِ اسے فلاں شخص اِکسی آزاد مرید کوزیبا نہیں کہ حب وہ اپنی مراد اسٹر تنا لی سے حاصل کر سکتا ہے تر بندوں کی طرف مائل ہو بھال ہو البنیں لو اِلبنی نفدان کا اِلی ہو تی ہے جوان کے تبضے ہیں ہوتی ہے اور انہیں رکت وہاں سے حاصل ہوتی ہے جس میں وہ طمع نہیں کر سے اور وہ سیمتے ہیں کرطمے ہر حال میں نففان کا باعث ہے۔ رکت وہاں سے حاصل ہوتی ہے جس میں وہ طمع نہیں کر سے اور وہ سیمتے ہیں کرطمے ہر حال میں نففان کا باعث ہے۔ اور یہ تو اسے حادث ہوتی ہے جب وہ کمل طور پر اسٹر تنائی سے دور ہوجا تہے اور اس دوری کا باعث اپنے مبین گلوت اسے طبح کرنا ہے ۔ ممالا بکر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ماک اسے دیکھ راج ہے اس کے باوجود اسے خوف خط اس بات سے نہیں روکنا۔

## مداقت

سچائی کی اصل الٹرتمال کا برارشا دگرامی ہے: ایک یُٹھا الگذئین کا مَشُولا تُلَقُولالله وَکُنُو نُوْدُا سَعَ السَّادِ وَتِیْنَ ۔

اے ایمان والو! الله تعالیٰ سے وُرو اور سیجورگران کے ساتھ بن جا ذ۔

صفرت عبدالله ابن مسعود رمنی الله عندسے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا جدہ سلسل ہے برت الود الل بے کے بیے کوشش کرتا ہے بہاں کم کہ وہ الله تعالیٰ کے نزویک صدیق مصاحباتا ہے اور انسان سلسل جو مے برت ا اوراس کے بیے کوشش کرتا ہے بہاں تک کہ وہ الله تعالیٰ کے نزویک کذاب و بہت جو الی انکھا جاتا ہے کہا گی ہے کہ الله تعالیٰ نے مصرت وا و وعلیہ السلام کی طرت و می بھی اے واؤد! جو آدمی خلوت میں میری تصدیق کرتا ہوں۔ میں اعلا بیرطور بر مخلوق میں اس کی سجائی کو واضح کرتا ہوں۔

## ففيلن عدق

مان لواسپائی ہر کام کاستون ہے اس کے ساتھ کام مکمل ہوتاہے اور اسی کے ساتھ اس کا منظم منظم کی ہوتاہے اور اسی کے ساتھ اس کا نظام قائم ہے ۔ انظم کا کہ انڈیک منح اللہ محکم اللہ عکم کی بھر ہوں گے جن پڑا اللہ من النظم ہے تھا کہ منظم کا اللہ منظم کی کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم

کتے ہیں تعداً توجید کی سعت مدق ہے کسی نے کہا الیں مگر سے بران صدق ہے جہاں جوٹ کے بغیر نجان ف

کسی نے کہا صادق میں نیز بھلتیں ہوتی ہیں۔ اس عادت میں حلاوت ہوتی ہے اس میں ہیبیت پائی جاتی ہے اور اس کی گفتگو میں خوش مزاجی ہوتی ہے۔

حضرت ذوالنون مقری رحمدالله فرماتے ہیں۔ معلاقت استرتعالی کی ہوارہ جس چیز پر بیٹر تی ہے اسے کا ط کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت نوالنوں مقری رحمدالله فرماتے ہیں۔ معدیت کا پہلا ہرم اپنے آپ سے گفتگو کر ناہے۔ حصرت نع موصلی رحمدالله سے مواقت کے بارے ہیں پر بھا گیا تواحوں نے اپنا اِتھ تواکدی بھٹی ہیں ڈال کر بوما نکالا وہ اگر میں دیک رہا تھا آپ سے اپنی بھٹیلی پر دیکھا تووہ مشغل ہر گیا فرایا پر سچائی ہے ۔ حصرت ماری محاسبی رحمہ اللہ سے اس کی قدر و مین اُل کے بارے میں سوال کیا گیا تواحوں نے فر مایا اگر اصلاح قلب کی وجہ سے توگوں کے دارل سے اس کی قدر و من الت جاتی ہوسے توگوں کے دارل سے اس کی قدر و من الت جاتی ہوسے تواس کی باکل پر وا مذکر ہے اوراپنے اچھا معال میں سے ایک فرتے کی مثال پر بھی اوراپنے ا

ماحرالالات

المالا المالية

WILE TO DO AND

حود دور الدراعة والما

Christelle and

الموالا حال المحالة

را تنت ہونے کولپند د کرے اور اس بات کولپند نہ کرے کہ لوگ اس کے بشے اعمال برمطلع ہوجائیں گے۔ اس کا اس بات کو کالپند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی طرف سے عجست کی زیادتی کا خوالم اس ہے اور بہ صدیفتن کے اخلاق میں سے نہیں۔

معدیہ بی سے ہموں یں سے ہیں۔ بیفن عارفین فراتے ہیں جواً دی دائمی فرض ادا مذکرے اس سے معنی وقتی فرض قبول انہیں ہوتے۔ بہر چیا گیا ذائمی فرض کمیاہے فرمایا " سچائی " کہا گیا ہے کہ جب ترانٹر تھالے سے صدق کے ساتھ طلب کرے گاتو اسٹر تعالی تجھے ایک الیا آئینہ فنابیت فرمائے گاجس میں دنیا اوراً خرت کے عامیات دیکھے گا۔

الحد لِتُداِ آج موخ ۲۵ رمضان البارک ۸ ۱۲۰۰ م ۱۲۰۰ م ۱۹۸۸ م ۱۹۸۸ م بروزجعرات ون کے جار بج کر وس منٹ پر بہترجہ پایہ بمبیل کو پہنچا ۔

ا منڈ تفال اپنے مبیب کرم علیہ افغنل انسلزہ وانسلیم کے وسید مبلیلہ سے اس ترجہ کو اپنی بارگاہ میں منرف فہوں ناگے۔ آمین ۔ منرف فہوں نیائے۔ آمین ۔ منرف فہوں نیائے۔ آمین ۔

ناچیز :ر محستد صدین سزاردی جامه نظامید رضویر لا بود.

-23(3-

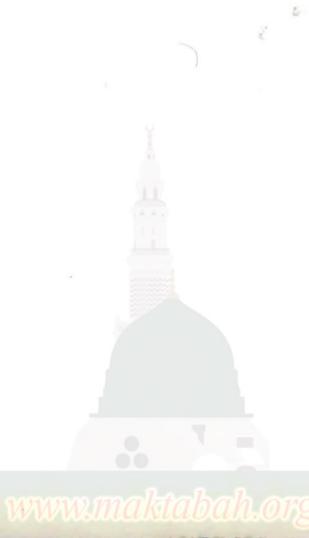

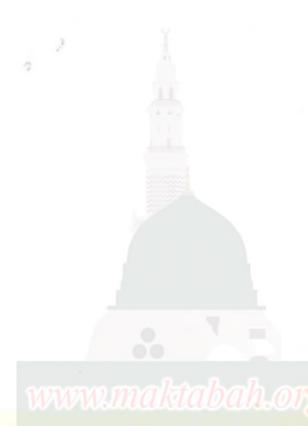

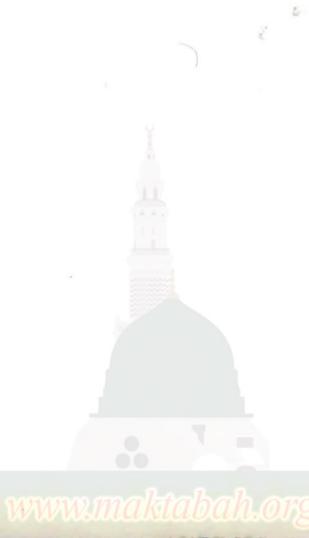

Menion win Ly rate and Laine action distribution of the निर्वाशिवार्ष्ट्री वाल \$165 Jak (1820 Jak Jak 1970) A Jour Floor Blook girth Weller berter and adrides in the 12 m de 0 4 2 m (120) द्वी कार्ने नित्रिक्ष Green Contains ole place of Dag which of the property 350 (20 m) can TOPPED WAR with the contraction A CARREST MADE MILLIANICALINE (15gr)